



#### ضرورى وضاحت

ایک مسلمان جان بوجھ کر قرآن مجید، احادیث رسول مُلَّافِیْنَمُ اور دیگر دینی کتابول میں غلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا بھول کر ہونے والی غلطیوں کی تقیح و اصلاح کے لیے بھی ہمارے ادارہ میں مستقل شعبہ قائم ہے ادر کی بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تھیج پر سب بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تھیج پر سب سے زیادہ توجہ اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔ تاہم چونکہ سیسب کام انسانوں کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لیے پھر بھی فلطی کے رہ جانے کا امکان ہے۔ لہذا قارئین کرام فلطی کے رہ جانے کا امکان ہے۔ لہذا قارئین کرام

ئے گزارش ہے کہ اگر ایسی کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ کو مطلع فرما دیں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح موسی سے نیکی کے اس کام میں آپ کا تعاون صدقہ جاربیہ ہوگا۔

(ادارہ)

#### تاناسه

ہمارے ادارے کا نام بغیر ہماری تحریری اجازت بطور ملنے کا پنہ ، ڈسڑی ہیوٹر، ناشر یاتقسیم کنندگان وغیرہ میں نہ لکھا جائے ۔ بصورت دیگراس کی تمام تر ذمہ داری کتاب طبع کروانے والے پرہوگی ۔ ادارہ ہذااس کا جواب دہ نہ ہوگا اور ایسا کرنے والے کے خلاف ادارہ قانونی کارروائی کاحق رکھتاہے، النماخ المرا

جمله حقوق ملكيت تجق نإشر محفوظ بين



مکتن<del>ب ر</del>حانبه (جنز)

نام کتاب: مصنف ابن بی شیبه (جلدنمبره) مترحمره:

مولانا محرا وبس سرفرظينا

ناشر ÷

مكتب جمانين

مطبع ÷ خضر جاوید برنٹرز لا ہور



اِقرأَ سَنتُر غَزَنِي سَكَتْرِيكِ الْدُوكِاذِارُ لَاهَور فوذ:37224228-37355743



المجلد عبرا الم

صينْ برا ابتدا يَا صينْ بر ٣٠٣١ باب: إذا نسى أنْ يَقْرَأُ حَتَّى رَبَّعَ ،ثُمَّ ذَكَّرَ وَهُوَرَاكِعٌ

المجلد عبرا

مديث مر ٢٠٣٧ باب: في كنس المسَاجِدِ تَا حديث مِر ١٩٩٨ باب: في الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ

المجلد نمبر

صين بر ٨١٩٨ باب: في مَسِيْرَة كَمْرتُقصر الصَّلَاة

الرجلد نمبري المجلد من النَّدُ ور صيف نمبر ١٢٢٧ كتاب الأيْمَانِ وَالنَّدُ وُر

صريت بر۱۴۲۲ نتاب الأيمان والنداور تا

صيتنبرا ١٦١٥ كِتَابُ الْمَنَاسِكِ: باب: فِي المُحْرِمِ يَجْلِسُ عَلَى الْفِرَاشِ الْمَصْبُوغِ

﴿ اللَّهُ مِنْ مُو اللَّهُ الْمُنَاسِلُونَ الْمُصَالِدُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

مجسسين مين نبر١٩١٧ كِتَابُ النِّكَاحِ تَا مِينَ نِبر١٩٦٢٨ كِتَابُ الطَّلَاقِ بِب: مَا قَالُوْ ا فِي الْحَيْضِ ؟

المجلد نمبرا )

صين نبر ١٩٩٣٩ كِتَابُ الْجِهَادِ

ما صين فبر ٢٣٨٤٩ كِتَابُ الْبُيُوعِ باب: الرّجن يَقول لِغُلامِهِ مَا أَنْتَ إِلاَّ حُرّ

مريث نم ٢٣٨٨ كِتَابُ الطِّبّ صيفنبر ٢٧٢٦ كِتَابُ الأدَبِ إب: مَنْ رَخَّصَ فِي الْعِرَافَةِ المحلدتمين ا صين نبر ۲۷۲۱ كِتَابُ الدِّيَاتِ ميث فبر١٨٣ ٣٠ كِتَابُ الْفَضَائِل وَالْقُرآنِ باب: في نَقطِ الْمُصَاحِفِ مديث نبره ٣٩ م كِتَابُ الْإِيْمَان وَالرُّوْمَا مين فرح ٣٣٨٨ كتَاب السِّير باب: مَا قَالُوا في الرّجل يَسْتَشُهِ لَ يَعْسَل أُمرلا ؟ (جلدمبزا) صيفنبر ٣٣٨٨ باب: مَنْ قَالَ يُعْسَل الشَّهِيد مين فبر٣١٨٨٣ كِتاب الزُّهد إب: مَا قَالُوا فِي الْبُكَاء مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ مين بر٣٩٨٨ كِتَابُ الأَوَائِلِ تَا صِين بر٣٩٠٩٨ كِتَابُ الْجُهَلِ



| جوحف   | €                                                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| كياابا | 3                                                                                          |
| جن حد  | 3                                                                                          |
| جوآ دۇ | <b>③</b>                                                                                   |
|        | €}                                                                                         |
| جوحض   | 3                                                                                          |
| جوحض   | 0                                                                                          |
| جوحض   | 0                                                                                          |
| جن حو  | 0                                                                                          |
| کیاچ   | 0                                                                                          |
| بب     | •                                                                                          |
| نمازخو | 0                                                                                          |
| سور رخ | (3)                                                                                        |
| سورج   | 0                                                                                          |
| سورج   | 0                                                                                          |
| اگرعص  | 3                                                                                          |
| زلز_   | 0                                                                                          |
|        | كيااة<br>جن حر<br>جو دهنه<br>جو دهنه<br>جو دهنه<br>جن حد<br>جن حد<br>مورن<br>مورن<br>الرعه |

| مصنف این الی نثیبه مترجم (جلد۳) کی کی کی این الی نشیبه مترجم (جلد۳) کی               |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| جو حضرات نمازِ استىقاء (بارش طلب كرنے كى نماز ) بڑھا كرتے تھے                                                            | 3          |
| جو حفرات استیقاء کی نماز نه پرها کرتے تھے                                                                                | 3          |
| ر کوع و سجو دافضل بین یا قیام؟                                                                                           | €          |
| اگرایک آدی نے نماز میں کچھ کھالیا یا پی لیا تو اس کے لئے کیا حکم ہے؟                                                     | <b>©</b>   |
| کیا آ دمی چلتے ہوئے نماز پڑھ سکتا ہے؟                                                                                    | @          |
| كيا آدى نماز ميں ايك آيت كوبار بارد ہراسكتا ہے؟                                                                          | (3)        |
| ارشادِ بارى تعالى ﴿ وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ﴾ (جب قرآن پرْ حاجائے تواسے غور سے سنواور | €          |
| خاموش رہو) کی تفییر 📜 💮                                                                                                  |            |
| اگرنگسیرندرکے تو کیا کیا جائے؟                                                                                           | <b>③</b>   |
| جماعت سے نماز پڑھنے کی فضیلت                                                                                             | <b>③</b>   |
| اگرکوئی آ دمی لوگوں کو دکھا کر اچھی نماز پڑھے تو اس کا کیا حکم ہے؟                                                       | 0          |
| کیا آ دمیان کپڑوں میں نماز پڑھ سکتا ہے جن میں جماع کیا ہو؟                                                               | <b>(3)</b> |
| سجدهٔ شکر کا بیان                                                                                                        | 0          |
| جن حضرات نے نماز میں ایک انگل سے دعا کرنے کی رخصت دی ہے                                                                  | <b>③</b>   |
| جن حضرات نے دعامیں ہاتھوں کے اٹھانے کو مکروہ قرار دیا ہے۔                                                                | <b>(:)</b> |
| کیا کوئی آ دمی نماز پڑھنے کے بعد کھڑ ہے ہو کر دعا کر سکتا ہے؟                                                            | <b>(:)</b> |
| دعامیں آواز بلند کرنے کا بیان                                                                                            | 3          |
| مم وقت میں دعاضر در قبول ہوتی ہے؟                                                                                        | €          |
| اگرکسی آ دمی کا قعد هٔ اخیره میں وضوٹوٹ جائے تو کیانماز ہو جائے گی؟                                                      | €          |
| جن حضرات کے نز دیک تشہدیا قعد ہُ اخیر ہ کے بغیر نمازنہیں ہوتی                                                            | €          |
|                                                                                                                          | 0          |
| تبجد کی نماز کی رکعات                                                                                                    |            |
| نماز میں اشارہ کرنے کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                         | <b>③</b>   |
| جو حضرات اپنی سواری پرنماز پڑھ لیا کرتے تھے،خواہ اس کارخ کسی بھی طرف ہو۔<br>کیا آ دی حظیم کے اندرنماز پڑھ سکتا ہے؟       | 3          |
| کیا آ دی طلیم کے اندرنماز پڑھ سکتا ہے؟                                                                                   | <b>@</b>   |
| ۔<br>اگرکوئی شخص قعدہ اخیرہ میں امام کے ساتھ ملے تواس کی نماز کا کیا تھم ہے؟                                             | <b>③</b>   |

| <b>&amp;</b> }_   | فهرست مضامین            |                                         | بن الى شيبه متر جم (جلد٣) كري 🔾 🕹                             | مصنف     |          |
|-------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|----------|
|                   |                         | ******************                      | مجيد کی تعشير کا بيان                                         |          | €        |
| ساا               |                         |                                         | رات کے نز دیک جھوٹی چیز پر قر آن کولکھنا کروہ ہے              | جن حقة   | €        |
| ۱۱۳               |                         |                                         | كوسلسل اور بار بارد كيضه كابيان                               | مصحف     | €        |
| ۵۱۱               |                         |                                         | مجيد كوحرز جان اوروظيف حيات بنانے كاحكم                       | قرآنِ    | 3        |
| 114               |                         |                                         | مجيد کو کتنے دنوں میں ختم کرنا جاہنے                          | قرآن     | €        |
| 114               | م کرلیا جائے            | ت میں اور ایک رکعت می <sup>ں خن</sup>   | رات کے زد یک اس بات کی اجازت ہے کہ ایک را،                    | جن حقة   | €)       |
| į.                | كرواورخاص طور بردرمياني | َطَى﴾ (نمازۈں كى يابندىُ                | إرى تعالى ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُهُ | فرمان    | €}       |
| Ir•               |                         |                                         | ) کی تفییر                                                    | نمازکی   |          |
| ١٢۵               |                         |                                         | ه بارے میں سوال کرنے کا بیان                                  | نماز     | <b>③</b> |
| IFY               |                         |                                         | فَ مُؤْفِظَةً بِرورود برمض كالفاظ اورطريقه                    | ني پاک   | <b>③</b> |
| IPA               |                         | کرتے تھے۔۔۔۔۔۔                          | ت سلام بھیرنے کے بعدلوگوں کی طرف رخ بھیرلیا                   | جوحفرا   | €        |
|                   | ہے کہو) پڑھنے کے بعد    | (ایخ بلندرب کے نام کی ت                 | ت قرآن مجيد كي آيت ﴿ سَبْحِ الْمُو رَبُّكَ الْاعْلَى ﴾        | جوحضرا   | <b>⊕</b> |
| IP9               |                         |                                         | ﴾ رہیکی اُلاَعْلٰی (میرابلندرب پاک ہے) کہا کرتے۔              |          |          |
| IP•               |                         |                                         | آ دمی کوامام کے ساتھ ایک رکعت مطے تو وہ کیا کرے؟              | اگر کسی  | 3        |
| اسا               |                         | <br>بم                                  | رات کے نز دیک بیاز یاتھوم کھا کرمبجد میں آنا مکروہ ۔          | جن حط    | €        |
| IPP               |                         |                                         | .رکابیان،شب قدرکون می رات ہے؟                                 |          | 3        |
| + <sup>ب</sup> اا | •••••                   |                                         | لِلْمِنْ فَقَرِير درود جَمِيحِ كِ فضائل                       |          | 3        |
| ۱۳۳               |                         |                                         | آ دی تشهد پڑھنا بھول جائے تو وہ کیا کرے؟                      |          | <b>©</b> |
| المان             | •••••                   |                                         | مِ اِسْلًا کے علا وہ کسی پر درود پڑھنے کا بیان                | انبياءنك | <b>©</b> |
| الله الله         | ,                       |                                         |                                                               | -        | €        |
|                   |                         |                                         | مجيد کی قراءت کابيان                                          | •        | €}       |
| 164               |                         | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | مجید کوخوبصورت آواز سے پڑھنے کاحکم<br>:                       | قرآن     | 3        |
| 10 •              | •••••                   |                                         | ونچی آوازے پڑھاجائے گایا آہتہ آوازے؟                          | تشهدكوا  | 3        |
|                   |                         |                                         | ں کے بیان میں جودورانِ سفر مغرب کی دور کعتیں بڑے              |          | €        |
| ۱۵۱               | •••••                   |                                         | مح داوراد بارالنحو م کی نمازوں ہے کیا مراد ہے؟                | أوبارا   | $\odot$  |
| ۱۵۲ <u></u>       |                         |                                         | ت فرماتے ہیں کہ عورت نماز کوقطع نہیں کرتی                     | جوحصرا   | €}       |

.-

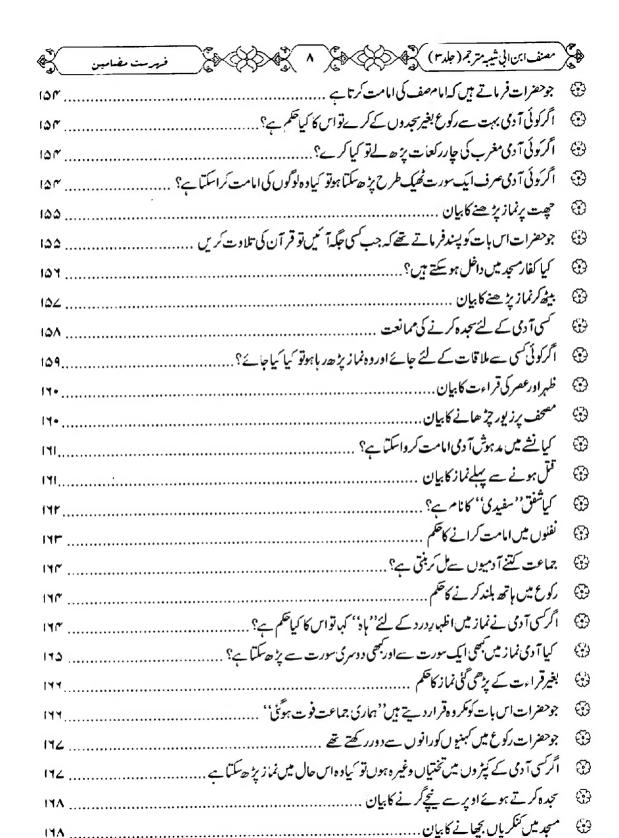

| معنف ابن الي شير متر جم (جلد ٣) كي المستخط المستحد الم |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| اليي جَكَدنماز پڙھنے کا حکم جوصاف ندہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (3)                                     |
| دو تجدول کے درمیان کیا کہا جائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (3)                                     |
| نماز بڑھنے سے پہلے اپنے سامنے ایک کیسر کھینچنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (3)                                     |
| بغیررکوع ئے حجدہ کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (;)                                     |
| امام کن کن چیز ول کوآ ہت ہرز ھے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                       |
| اگرنماز میں آ دمی کی زبان پرکوئی کلام جاری ہوجائے تواس کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                       |
| چا درکواس طرح اوڑھ کرنماز پڑھنا کہ جا در کا ایک کنارہ بائیس کندھے پر ہواور دایاں کندھانگا ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>(;)</b>                              |
| اگرایک آ دمی پرتیص اور چا در بهوتو وه کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | $\odot$                                 |
| صف کی ابتداء کہال ہے ہوگی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                       |
| اگرکسی عورت کا حیض مخصوص دن رہتا ہولیکن کبھی زیادہ ہو جائے تو وہ کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | $\odot$                                 |
| كِتَابِ الصَّوْمِ الْمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |
| £                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>©</b>                                |
| مضان کی فضیلت اوراس کے تواب کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>⊕</b>                                |
| رمضان کی فضیلت اوراس کے ثواب کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |
| رمفیان کی فضیلت اور اس کے تو اب کابیان<br>روزے دار کے لئے بات چیت کی کمی اور جھوٹ چھوڑنے کا تھم<br>روزے کی فضیلت اور تو اب کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9                                       |
| رمضان کی فضیلت اوراس کے ثواب کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>⊕</b><br>&}                          |
| رمضان کی فضیلت اوراس کے تواب کابیان<br>روزے دارکے لئے بات چیت کی کمی اور جھوٹ چھوڑنے کا تھم<br>روزے کی فضیلت اور تواب کابیان<br>جو حضرات کثرت ہے روزے رکھتے تھے اوراس کا تھم دیتے تھے<br>جو حضرات کم روزے رکھا کرتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ⊕<br>⊕<br>⊕                             |
| رمضان کی نضیلت اوراس کے تواب کابیان<br>روزے دارکے لئے بات چیت کی کی اور جموع جھوڑنے کا تھم<br>روزے کی فضیلت اور تواب کابیان<br>جو حضرات کثرت سے روزے رکھتے تھے اوراس کا تھم دیتے تھے<br>جو حضرات کم روزے رکھا کرتے تھے<br>جو حضرات نے تحری کھانے کا تھم دیا ہے<br>جو حضرات نے تحری کھانے کا تھم دیا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ***                                     |
| رمضان کی نضیلت اوراس کے تواب کابیان  روزے دارکے لئے بات چیت کی کی اور جموع جھوڑنے کا تھم  روزے کی فضیلت اور تواب کابیان  جوحضرات کثرت ہے روزے رکھتے تھے اوراس کا تھم دیتے تھے  جوحضرات کم روزے رکھا کرتے تھے  ہوحضرات کم روزے رکھا کرتے تھے  جوحضرات کے کی کھانے کا تھم دیا ہے  ہوحضرات تحری کھانے کا تھم دیا ہے  ہوحضرات تحری میں تا خیر کو پند فریاتے تھے  افظار میں جلدی کرنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ### ##################################  |
| رمضان کی فضیلت اوراس کے ثواب کابیان ۔<br>روزے دار کے لئے بات چیت کی کی اور جھوٹ چھوڑنے کا تھم ۔<br>روزے کی فضیلت اور ثواب کابیان ۔<br>جو حضرات کثرت ہے روزے رکھتے تھے اوراس کا تھم دیتے تھے ۔<br>جو حضرات کم روزے رکھا کرتے تھے ۔<br>جن حضرات نے تحری کھانے کا تھم دیا ہے ۔<br>جو حضرات تحری بیس تاخیر کو پہند فر ماتے تھے ۔<br>افظار میں جلدی کرنے کابیان ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ### ##################################  |
| رمضان کی فضیلت اوراس کے تواب کابیان ہوزے دار کے لئے بات چیت کی کی اور جموث جھوڑ نے کا تھم ۔ الما الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ### ##################################  |
| رمضان کی فضیلت اوراس کے ثواب کابیان ۔<br>روزے دار کے لئے بات چیت کی کی اور جھوٹ چھوڑنے کا تھم ۔<br>روزے کی فضیلت اور ثواب کابیان ۔<br>جو حضرات کثرت ہے روزے رکھتے تھے اوراس کا تھم دیتے تھے ۔<br>جو حضرات کم روزے رکھا کرتے تھے ۔<br>جن حضرات نے تحری کھانے کا تھم دیا ہے ۔<br>جو حضرات تحری بیس تاخیر کو پہند فر ماتے تھے ۔<br>افظار میں جلدی کرنے کابیان ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ### ### ### ### ### #### #############  |
| رمضان کی فضیلت اوراس کے تواب کابیان ہوزے دار کے لئے بات چیت کی کی اور جموث جھوڑ نے کا تھم ۔ الما الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *************************************** |

|                     | فهرْست مضامین                           | مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلد٣) ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ |            |
|---------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>*•</b> 1*        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>(:)</b> |
| r•0                 | *************************************** | جن حفرات کے نزویک رمضان ہے ایک دن پہلے روز ہ رکھنا مکروہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | €          |
| ۲•۸                 | كھے جائيں                               | جن حفرات نے اس بات کی رخصت دی ہے کہ رمضان سے پہلے شعبان کے روزے ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | €          |
| r•A                 |                                         | ا گر کسی آ دمی نے صبح ہونے کے بعدرات کے گمان میں محری کھائی تو اس کا کیا حکم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|                     | سورج غروب نهيس ہوا تو اس                | اگرکوئی فخض غروب شمس کا گمان کرتے ہوئے روز ہافطار کرلے کین پھرمعلوم ہو کہ ابھی،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | '⊕         |
| r•9.                |                                         | کے لئے کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ı          |
| rir.                | •••••                                   | اگرکسی آدمی کو فجر کے بارے میں شک ہو کہ فجر طلوع ہوئی ہے پانہیں ہتو وہ کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €          |
| ۲۱۴                 |                                         | فجر کی حقیقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | €          |
| riy.                | •••••                                   | جو حضرات فیر ماتے ہیں کہ نقلی روزے کے بارے میں روز ہ دار کواختیار ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | €          |
| MA.                 |                                         | ا گرکو کی مخض نقلی روز ہ رکھ کراہے تو ز دی تو اس کے لئے کیا حکم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €          |
| ۲۱۹ .               | •••••                                   | جوحضرات نفلی روز ہ تو ڑنے پر قضاء کے قائل نہ تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | €          |
| TTI .               | <b>:</b>                                | اگرکسی کو کھانا نہ ملے تو وہ روز ہ رکھ لے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | €          |
| <b>7</b> 77         |                                         | جوحضرات فرماتے ہیں کہ جب تک رات سے روزے کی نیت ندکی جائے روز وہیں ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | €          |
| <b>777</b>          |                                         | رمضان کی قضاء متفرق کرنے کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | €}         |
| ۲۲۵                 |                                         | جوحفرات فرماتے ہیں کدرمضان کی قضاء کومتفرق نہیں کرسکتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>③</b>   |
| <b>۲</b> ۲ <u>८</u> |                                         | روزه وارکے لئے مسواک کرنے کی اجازت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | €          |
| 779                 |                                         | روز ہ دار کے لئے تاز ہ مسواک ہے دانت صاف کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | €}         |
| rr•                 |                                         | جن حفرات کے نزو یک روزہ دار کے لئے تازہ مسواک استعمال کرنا مکر وہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>③</b>   |
|                     |                                         | جن حفرات نے روزے کی حالت میں گوند چبانے کی اجازت دی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>(3)</b> |
| ۲۳۱.                | •••••                                   | جن حضرات نے روزے کی حالت میں گوند چبانے کو مکروہ قرار دیاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>(3)</b> |
|                     |                                         | روزے کی حالت میں قے اوراس کے احکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|                     |                                         | کیاروز ہ دارافطار کے وقت کلی کرسکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|                     |                                         | کیاروزه دار پانی سے لذت لے سکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|                     |                                         | عشر هٔ ذوالحجہ کے روز وں کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|                     |                                         | محرم اوراشېر حرم ميں روز ه ر کھنے کابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| ۲۳۸                 |                                         | پیراور جمعرات کے روزے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3          |

| مسنف ابن الي ثير مترجم ( جلد ٣) ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| جعه کے دن روز ہ رکھنے کا بیان                                                                                        | •          |
| سنسکسی دن یا مہینے کومقرر کر کے روز ہ رکھنا یاکسی رات کومقرر کر کے اس میں عبادت کرنا جن حضرات کے نز دیک مکروہ ہے ۲۳۳ | 3          |
| جن حضرات نے جمعہ کے روزہ کی رخصت دی ہے                                                                               | 3          |
| كياروز ه دارناك مين دوائي ۋال سكتا ہے؟                                                                               | €          |
| كياروز ه دارآ تكھول ميں ايلوا ڈال سكتا ہے؟                                                                           | <b>(;)</b> |
| جن حضرات نے روز نے کی حالت میں سرمدلگانے کی اجازت دی ہے                                                              | (3)        |
| کیاروز ہ دارکو کی چیز چکھ سکتا ہے؟                                                                                   | 3          |
| کیاروز ہ دار طلق میں دوائی لگا سکتا ہے؟                                                                              | €}         |
| جن حضرات نے اس بات کو مکر و وقر اردیا ہے کہ ایک آ دمی نفلی روز ہے رکھے جبکہ اس پر رمضان کی قضاباتی ہو                | €          |
| جوح هزات فرماتے ہیں کدا گر کسی مخص پر رمضان کی قضاء ہواوروہ نفلی روز ہ رکھ لے توبیاس کی قضا کاروز ہ ہوگا             | 0          |
| روزه کی حالت میں سرین سے دواداخل کرنا کیاہے؟                                                                         | 0          |
| كياروزه دارخاتون اپنے بچے كے لئے كوئى چيز چباسكتى ہے؟                                                                | <b>③</b>   |
| روزے کی حالت میں آنکھ میں خشک دوائی ڈالنے کا بیان                                                                    | <b>③</b>   |
| جن حضرات کے نزدیک روزه دار کے لئے مجھنے لگوانا مکردہ ہے                                                              | <b>(:)</b> |
| جن حضرات نے روز ہ دار کے لئے مجھنے لگوائے کی اجازت دی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         | 0          |
| ا گرکسی عورت کورمضان میں دن کے ابتدائی حصہ میں حیض آ جائے تو وہ کیا کرے؟                                             | 3          |
| اگر کوئی مسافر رمضان کے دن کے ابتدائی حصہ میں اپنے مقام پرواپس آجائے                                                 | $\odot$    |
| اگر کسی آ دمی نے ماور مضان میں اپنی بیوی ہے جماع کر لیا تو کیاوہ کچھ کھالے یا کھانے ہے رکار ہے؟                      | 3          |
| يوم عاشوراء كےروزے كابيان                                                                                            | 0          |
| عاشوراء کا دن کون سادن ہے؟                                                                                           | €          |
| جن حفرات نے روز ہ دار کے لئے بیوی کا بوسہ لینے کی اجازت دی ہے                                                        | 0          |
| جن حفرات کے زو کے روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینا مکروہ ہے                                                        | 0          |
| روزے کی حالت میں بوک کے ساتھ معانقہ وغیرہ کرنے کا تھم                                                                |            |
| اگرروزه دارکوکھانے کی دعوت دی جائے تو و دکیا ہے؟                                                                     |            |
| کیا آ دی روز ہے کی حالت میں جمام میں داخل ہوسکتا ہے؟                                                                 |            |
| اگردن کے وقت جا ندنظر آ جائے تو روز ہ تو ژ دیا جائے گایانہیں؟                                                        | (3)        |

| معنف ابن الي شير مترجم (جلر۳) في المستحدث المستح |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| اگر پچھلوگ گوائ دیں کدانہوں نے گذشتہ کل جا نددیکھا تھا تو کیا کیا جائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | €          |
| جوحفرات جایلدگی رؤیت پرایک آونی کی گوائی کوجھی کانی سجھتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>(3)</b> |
| جوحفرات فرماتے ہیں کہ دوآ دمیوں کی گواہی کا اعتبار ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>(:)</b> |
| اگر چانداس وقت نظر آیا جب کچھلوگ کھا چکے تنھ تو وہ کیا کریں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>⊕</b>   |
| اگرروزه دارکی منی نکل آئی تو اس کاروزه نوث جائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>(3)</b> |
| اگروضوكرتے ہوئے روز ہ دار كے حلق ميں ياني چلا جائے تو كيا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>(:)</b> |
| يوم شك كروز ك كے بارے ميں ،كيااس دن روز وركھاجا سكتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>©</b>   |
| رمضان کے آخری عشرے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | €          |
| عشرهٔ ذوالحجه مین رمضان کی قضا کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>(3)</b> |
| شب قدراوراس کے بارے میں اہل علم کا اختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>⊕</b>   |
| جو حضرات رمضان کے آخری عشرہ میں عبادت میں خوب کوشش کیا کرتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>©</b>   |
| جن حضرات کے نز دیک 'صوم دہر' (یعنی بچھ کھائے ہے بغیر سلسل روز ہے رکھنا ) مکروہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | €          |
| جن حضرات نے صوم و جرکی اجازت دی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>⊕</b>   |
| اگر پچھلوگ جا ندر پھیس اور کچھ ندد پکھیں تو کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>⊕</b>   |
| ا گرکوئی آ دمی حالتِ جنابت میں صبح کرے ، پھرغنسل کر لےتواس کاروز ہ ہوجائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>⊕</b>   |
| جن حضرات نے صوم وصال مے منع فر مایا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>⊕</b>   |
| جن حضرات نے صوم وصال کی اجازت دی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>③</b>   |
| ایک مبینے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>③</b>   |
| اگر کوئی روز ہ دار کے پاس بیٹھ کر کھائے توروز ہ دار کو کیا ملتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €          |
| جن حضرات کے نز دیک بغیرروزے کے اعتکاف نہیں ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €          |
| معتلف کون کون سے اعمال کرسکتا ہے اور کون سے نبیس کرسکتا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| معتلف کے لئے کس وقت اعتکاف کی جگد داخل ہونا مستحب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3          |
| کیا معتکف دن کے وقت اپنے گھر والوں کے پاس آسکنا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0          |
| جن حضرات نے معتکف کے لئے اس بات کو مکر وہ قرار دیا ہے کہ وہ چھت کے نیچے جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | $\odot$    |
| جن حضرات نے اپنی قوم کی مسجد میں اعتکاف کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | $\odot$    |
| جوحفرات فرماتے ہیں کداعتکاف صرف جامع معجد میں ہوتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>©</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |

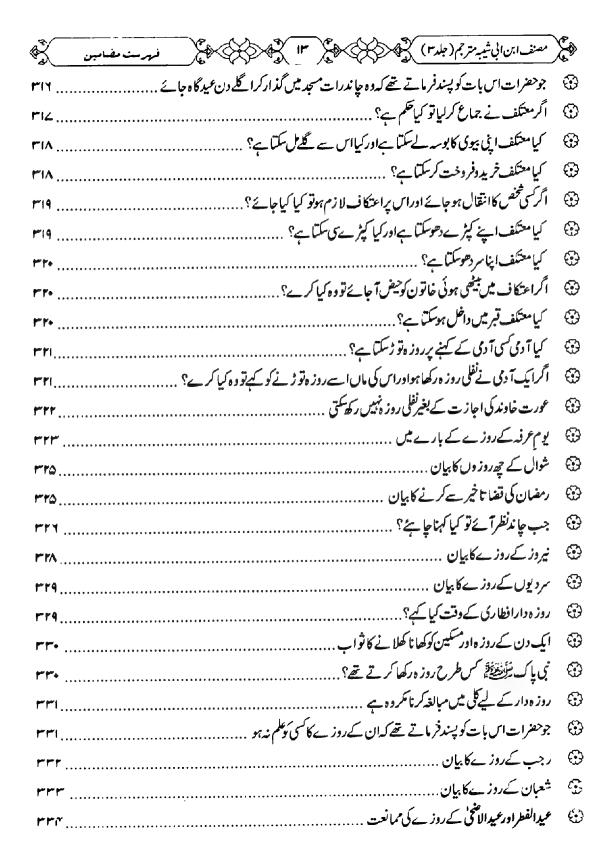

| مسنف ابن الي شير متر جم (جلد۳) في المستخصص المستحص |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ا گرکس شخص نے رمضان کاروز ہ حچوڑ دیا تو اس کا کیا کفارہ ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | $\mathfrak{S}$ |
| جومنرات فرماتے ہیں کہ ساری زندگی بھی روزے رکھ لے تو رمضان کے روزے کی قضانہیں ہوسکتی ۳۳۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>⊕</b>       |
| اگر کوئی آدی روز کی حالت میں بوی ہے جماع کر بیٹھے تواس کے لئے کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | €              |
| جوحفرات فرماتے ہیں کہ مغرب کی نمازے پہلے افطاری کر لیناافضل ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>⊕</b>       |
| اگرروزه دار کے منہ میں مکھی چلی جائے تو کیا تقلم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €}             |
| جوحفرات مجوراور پانی سے افطار کرنے کومتحب قراردیتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| كِتَابِ الرَّكَاةِ فَي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •              |
| یہ ہاب صدقہ کی ترغیب اور اس کے عظم کے بیان میں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ₩              |
| ترک ز کو ة پرجووعيدي وارد موکي بين ان کاميان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | €              |
| دراجم اوردنا نيريل جتني زكوة فرض ہےاس كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | €              |
| دوسودرهم ہے کم میں چھنیں ہے اس کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | €              |
| دوسودرا ہم سے زائد جب چالیس ہوجائیں توان پرزگوۃ آئے گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>③</b>       |
| جوحضرات فرماتے ہیں کدوسوے زائد جتنے بھی ہوجا کیں اس حساب سے زکوۃ آئے گی اس کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>③</b>       |
| د ينارول په کتنی ز کو ة ہےا س کابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>③</b>       |
| اگر کسی کے پاس سوور ہم اور دس دینار بول ان پرز کو قاکابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>©</b>       |
| ''اونۇل كى ز كۈ ة كاييان'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | $\odot$        |
| بعض حضرات جویے فرماتے ہیں کہ پانچ اونٹوں ہے کم پرز کو ۃ نہیں ہے اس کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | €:             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $\odot$        |
| " جواونٹ زکو ة وصول کرنے والے کیلئے لینا مکروہ ہے اس کا بیان '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | $\Theta$       |
| " گُائے کی زکو ہ کتنی ہے اس کا بیان '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3              |
| '' گائے کی زکو قائنی ہے اس کا بیان''<br>''جو حضرات فر ماتے ہیں کتمیں گائمیں ہے کم پرز کو قانبیں ہے اس کا بیان''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ⊕              |
| " 'تبیخ کونسا جانورکبلائے گا؟''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | €}             |
| بعض حصرات کے نز دیک جرنے والے جانوروں برز کو ۃ نہیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>©</b>       |
| بعض حضرات بيفرماتے ميں كدوه گائے جو كيتى بازى اور دوسرے كاموں ميں استعال ہوتى ہواس پيز كو ة نبيس ہے ٣٧٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | €              |



|                                                                                                                | 8          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| معنف ابن ابی شیر متر جم (جلد۳) کی کا ک |            |
| ''صد فتة الفطر ميس درجم ادا كرنے كابيان''                                                                      | €          |
| بعض حضرات فرماتے ہیں کہاپے نصرانی غلام کی جانب ہے بھی صدقة الفطرادا کرے گا                                     | ₩          |
| اگرغلام آقات غائب موں اس بی کی زمین میں تو کیااس کی جانب سے بھی صدقة الفطراد اکیا جائے گا؟                     | €}         |
|                                                                                                                | <b>(:)</b> |
| صدقة الفطركس صاع سے اداكيا جائے گا                                                                             | €}         |
|                                                                                                                | <b>⊕</b>   |
| الل ذمه پرصدقه كرنے كابيان                                                                                     | <b>⊕</b>   |
| جس کے پاس اپنا گھر اور خادم موجود ہوں اسکوز کو قادینے کا بیان                                                  | ⊕          |
| ز کو ہے مال سے غلام آزاد کرنے کا بیان                                                                          | <b>⊕</b>   |
|                                                                                                                | <b>(3)</b> |
| ز کو ۃ کی کتنی مقدار ( کسی ایک مخص کو ) عطاء کرنا چاہئے                                                        | 3          |
| جس شخف کے پاس بچاس درجم موجود ہوں اسکوز کو ہ ویتا جائز نبیں                                                    | <b>⊕</b>   |
| المل ابواء كوز كو ة دينے كابيان                                                                                | ₩          |
| ز کو ة میں سامان وصول کرنا                                                                                     | <b>⊕</b>   |
| بعض حضرات نے زکو ۃ میں سامان دینے کونا پیند فر مایا ہے                                                         | €          |
| مصارف زکو ة میں ہے کی ایک مصرف کو بوری زکو ة ادا کرنے کابیان                                                   | ₩          |
| آدمی کے پاس سامان ہوجس پرسال گذر جائے اس پرزگوۃ کابیان                                                         | ₩          |
| بيت المال سے سال يا چھ ماہ بعد جو د طا كف د غيره ملتے بين اس پرز كؤة كابيان                                    | €}         |
| بدباب بالشكارشاد ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يُومُ حَصَادِة ﴾ كَاتفيرس                                                    | (3)        |
| كونى شخص اينے مال كى زكوة نكالے اور وه ضائع ( ہلاك ) ہوجائے تواس كا كيا تھم ہے۔                                | €          |
| دوآ دميون كامال مشترك بهوتواس پرز كو ة كابيان                                                                  | €          |
| آ دی کا اونٹ یا بھری صدقہ (زکو ة) کرنے کے بعد دویارہ اس کامصد ق ہے خریدنے کا بیان                              | €}         |
| آ دی کوئی چیز صدقه کرے اور پھراسکو بعد میں دیکھے (اور خریدنے کاارادہ رکھتا ہو)                                 | ₩          |
| ز کو ۃ کے مال کی خرید و فروخت کابیان                                                                           | <b>(3)</b> |
| جس مال پرز کو ة ادا کر دی گئی وه کنز شارنبیس ہوگا                                                              | <b>(:)</b> |
| جوحضرات فرماتے ہیں کہ مال پرز کو ۃ کےعلاوہ بھی حقوق ہیں                                                        | <b>⊕</b>   |

| 69 (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \P <sub>L</sub> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| مصنف ابن الی شیبرمتر جم (جلد۳) کی کی ایمان کی کی ایمان کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| آ دمی کا قرابت دارول کوز کو قردینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | $\Theta$        |
| آ دمی کا نه جانتے ہوئے کئی خی کوز کو ة اوا کر دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €               |
| ز بورات ہم تع تکواراور نیکا میں زکو ہ ہے کئیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3               |
| بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جس پر قرض ہووہ زکو ۃ اوانہیں کرے گا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | €}              |
| تھجوروں کے تخمینہ لگانے ہے متعلق جوذ کر کیا گیاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | €               |
| تحجورون كاتخبينه كب لكايا جائے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>⊕</b>        |
| جنامال نکلنا ہے اس سے زیاد داس پر قرض ہوسواس پرزگو ہ کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3</b>        |
| عشر دصول کرنے والاقتم اٹھوائے گایاکسی سے نفتیش کرے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | €3              |
| بعض حفزات کے زدیک مسلمانوں پرعشز بیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>⊕</b>        |
| بنوتغلب كے نصاري سے كيا وصول كيا جائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | €}              |
| بعض حفرات فرماتے ہیں کی عشر صرف سال میں ایک مرتبہ (واجب) ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>(3)</b>      |
| فقراءاورمساكين كون لوگ بين؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | €               |
| ديهاتيون رصدقة الفطر بيكنين؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (3)             |
| آ دمی نفرانی غلام کوآ زاد کردے اس کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | €               |
| خراجی زمین کے بارے میں فقہاء نے کیا کہا ہے اس کامیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ῷ               |
| بعض حصرات فرماتے ہیں کہ ایک ہی زمین سے خراج اور عشر وصول نہیں کیا جائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | €               |
| الله تعالى كَقُول ﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَ اللِّهِمْ حَقَّ مَعْلُومٌ ﴾ كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ₩               |
| معد حال کے مال چلا جائے اور وہ چھراس کو یا لے تو کیاز کو قادا کرے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ₩<br>₩          |
| بول ول يعلى بالمعنون الماعون فر (زكوة ادانيس كرت) كابيان مرد المراد فروي الماعون في الم |                 |
| الدر حال عار حاد موروز بلغون العاعون بهر روه الأميان رع ماع كي مقدار كتن مي المعامل ا |                 |
| صان في مقدار في سيخ :<br>معان في مقدار في سيخ : الله فق مله تقسم المرابع الكور الله القسم المرابع الكور الكور الكور الكور الكور الكور ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | €.              |
| صدقات (زکوۃ) اغنیاءے لے کرفقراء میں تقنیم کردیے جائیں گے<br>زکوۃ کے اونٹوں پرسواری کرنا۔<br>ایک غلام اگر دو آ دمیوں کے درمیان مشترک ہوتو کیا اس پرصدقۃ الفطرہ؟ ، میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ₩<br>~          |
| ز کو ق کے اوسوں پر سواری کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ₩               |
| ا کے غلام آلر دوا ومیون نے ورمیان مسترک ہوتو کیا آس پر صدقة الفطرہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | €99<br>479      |
| غلام وصدقه اداكيا جائے گا كه بيس؟ ١٩٩٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 69              |
| جو خض پند کرتا ہو کہ مساکین کواپنے ہاتھ سے صدقہ دے<br>کی میں میں میں میں میں میں میں میں میں می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>⊕</b>        |
| کسی کے پاس مال مضارب بوتو کیاوه اس پرز کو ة اداکرے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | €               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |

| معنف ابن انی شیبه متر جم (جلد۳) کی کی او کی کی او کی کی کی این این انی شیبه متر جم (جلد۳) کی کی کی این معاصین |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| غارمین ہے کون لوگ مراد ہیں؟                                                                                   | (3)            |
| غنی اور تو ی کوصد قد دینے کا بیان                                                                             | (3)            |
| سوال کرنے کی مما نعت اور اس پروغیداور آشدید                                                                   | •              |
| بعض حفزات نے پچھنے خصوص او گوں کیلئے سوال کرنے کی تنجائش اور رخصت دی ہے                                       | €              |
| سوال کرنے سے استغناء کرنا، کہا گیا ہے کہ او پر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے                            | ₩              |
| مال میں بخل اورخزانے ہے متعلق جو ندکور ہے اسکا بیان                                                           | (3)            |
| بنوہاشم کوصدقہ (زکو ق) دینا جائز نہیں ہے                                                                      | ₩              |
| عال کا صدقه میں جواجراور حصہ ہےاس کا بیان                                                                     | 3              |
| انگور کی بیل ،تر اورخشک تھجوراور جو کچھز مین اگلے اس پرز کو قر کا بیان                                        | 8              |
| اییا آ دمی جیےا تناصد قد فطر ملے کہائیگراں قدر مالیت اسے حاصل ہوجائے تووہ کیا کر ہے                           | 6              |
| سال میں صرف ایک باروصول کریں گے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                           | 0              |
| بعض حضرات نے بنوہاشم پرصد قد کرنے کی گنجائش بیان فرمائی ہے۔                                                   | 3              |
| بعض حفرات فریاتے ہیں صدقات فقراءاورمہاجرین کیلئے ہیں                                                          | (3)            |
| بیٹ کے بیچے کی طرف سے صدفتہ الفطر اداکر ہ                                                                     | 3              |
| ز کو ۃ وصول کرنے والا عالل اگرمقررہ عمر سے چھوٹا یا بڑا جانوروصول کر بے تو کیا حکم ہے؟                        | 3              |
| اونٹوں کی زکو ہے بارے میں حضرت ابو بکر عمر اور عثمان ۷ سے جومنقول ہے اس کا بیان                               | 8              |
| تجمینیوں کوبھی زکو ۃ ادا کرتے وقت شار کیا جائے گا؟                                                            | 3              |
| ئسی شخص نے زکو قادا کرنے میں غفلیت برتی اور مال ہلاک ہو گیا                                                   |                |
| گندم یا جو پر یا نج وئ (زکوۃ کی ادائیگی) ہے۔                                                                  | 6              |
| بعض حضرات کے نز دیکے تمیں ہے کم گائے ہول تو ان پر بھی زکو ۃ ہے ۔<br>پر بیشن                                   | 6              |
| کوئی محص ز کو ہ کے مال سے غلام (باندی) خرید ہے پھراسکوآ زاد کردےاور و مرجائے تواس کا کیا حکم ہے ہے۔۔۔۔ ۵۱۸    | €              |
| عورت کا مہر شو ہر کے ذمہ ہوتو اس پرز کو ۃ کابیان<br>سرچہ                                                      |                |
| کسی شخف کے پاس انیس دینار ہول تو اس پرز کو ہ کابیان                                                           | 6              |
| ز کو ۃ (صدقہ )وصول کرنے والا اونٹ والے ہے ری بھی لے گا                                                        |                |
| بعض حضرات فرماتے ہیں کہ صدقۃ الفطر فرض ہے                                                                     | $\mathfrak{G}$ |
| مؤلفة القلوب كوآج كل زكوة دى جائے گى كنبيں؟                                                                   | 6              |

| فهرست مفامین کی      | معنف ابن ابی شیبه متر جم (جلد۳) کیپ ۱۹۰۸ کیپ ۱۹۰۸ کیپ                          |            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ari                  | دوولی (امراء)ایک بی شخص ہے زکو ۃادا کرنے کامطالبہ کریں تووہ کس کوادا کرے       | (3)        |
| orr                  | مجوں ہے جزیہ وصول کرنے کا بیان                                                 | 0          |
| orr                  | کی قوم کوکو کی خزانہ ملے تو اس پرز کو ہے کہیں؟                                 | <b>(3)</b> |
| ۵۲۵                  | گھٹیا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کونا پسند کیا گیا ہے                       | €          |
| ۵۲۷                  | كسي مخص كيلية تخيينه لكايا جائي كيكن اس مين زيادتي نه بإئة وكيا كرع؟           | 3          |
| ۵۲۷                  | ز کو ہ کون قبول کرسکتا ہے                                                      | (3)        |
| ۵۲۷                  | صدقة الفطر يوم عيد سے أيك دودن قبل اداكرنے كابيان                              | 3          |
| ۵۳۸                  | کوئی مخص کسی سے سوال کرتے وقت یوں کہے کہ میں تجھ سے اللہ کیلئے سوال کرتا ہوں   | 3          |
| &r4                  | شراب پرعشرلیا جائیگا کنهیں؟                                                    | 0          |
|                      |                                                                                |            |
|                      | يُ كِتَابُ الْجِنَائِزِ إِ                                                     |            |
|                      |                                                                                |            |
| ۵۳۰                  | بخاراور بیاری پرثواب کابیان                                                    | ₩          |
| ۵۳۷                  | مریض کی عیادت کا ثواب                                                          | 0          |
| ۵۳۰                  | مریض کی عیادت اور جناز ہے کی اتباع کا حکم                                      | €          |
| یا کے۔۔۔۔۔۔۔۔۔یا ۵۳۱ | جب مریض کے متعلق سوال کیا جائے تو کیا کہا جائے اور جب اس کے پاس آئیس تو وہ ک   | ₩          |
| orr                  | مریض کی جان کنی کے وقت کیا کہا جائے                                            | €          |
| orr                  | حائضہ عورت کامیت کے پاس حاضر ہوتا                                              | €          |
| orr                  | مرنے والے کو لقین کرنے کا بیان                                                 | €          |
|                      | میت کارخ (کس طرف) رکھا جائے۔اس کا بیان                                         |            |
|                      | مردے کی آنکھیں بند کرتے وقت کیا پڑھا جائے                                      |            |
|                      | میت کی آئکھیں بند کرنے کا بیان                                                 |            |
|                      | میت کوشسل دیتے وقت ستر رکھا جائے گا اس کو ہر ہنہیں کیا جائے گا                 | <b>⊕</b>   |
| ۵۵٠                  | میت کے بطن پرکوئی چیز رکھنے کا بیان                                            | <b>⊕</b>   |
| ۵۵٠                  | عنسل میت کی ابتداء کس جانب ہے کی جائے گی                                       | <b>©</b>   |
| •                    | عنسل دیتے وقت مت کوکتی مرتبددھویا جائے گا؟ اور جس مانی سے نسل دیا جار ما ہے اس |            |

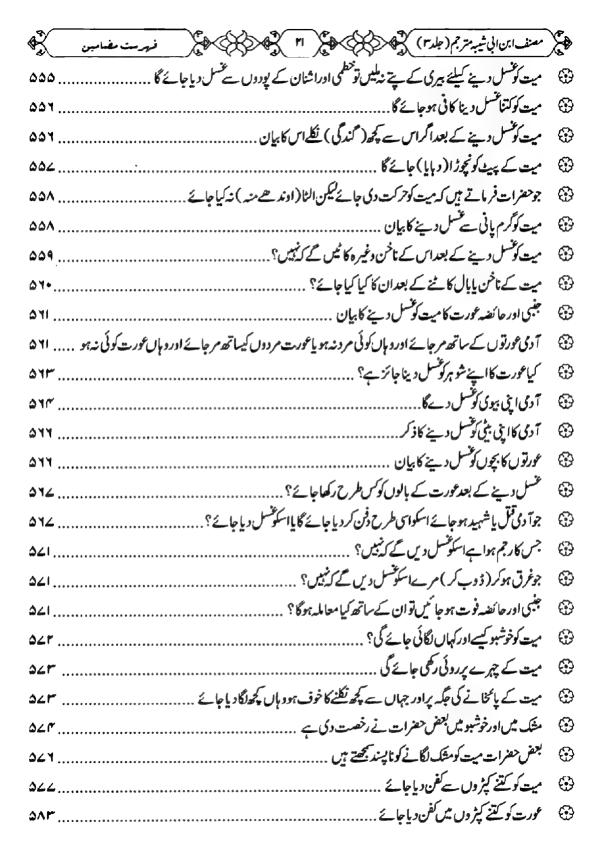

|      | مصف ای الی شیرمترجم (طلر۳) کی پی از می ای سام ای سام ای سام ای سام سام ای سام |                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|      | خرقه وكفن بية وفت أوت ئے كس حصے پر ركھيں كئے ؟                                                                    | 0                                   |
| ۵۸۵  | بجے کو نتنے کیزوں ہے گفن یں کے؟                                                                                   | (j)                                 |
| ۵۸۵  | پی کو کتنے کیژوں بن کفن دیں گے ؟                                                                                  | <b>③</b>                            |
|      | عورت کوکفن دیتے وفت اور ٔ هنی کمیے اور هیں شے؟                                                                    | (3)                                 |
| ۲۸۵  | مردمیت کے سرکوکس ص ح باندھیں مے؟                                                                                  | <b>€</b> }                          |
| ۵۸۷  | میت کے کیٹروں کو جھوتی دینا او تھونی تب دیں کے جب گفن اس پر ہویا نہ ہو؟                                           | 3                                   |
| ۵۸۷  | کفن کوطاق مرتبہ بھونی ہیں گے ۔                                                                                    | <b>①</b>                            |
| ۵۸۸  | جوحفرات پیربندکرتے ہیں کدھن موٹے کیڑے کا بہاں کا بیان                                                             | ζ,,,                                |
| ۹۸۵  | کفن سفید کیٹر ے کا سہ نا حیا ہے ،اوراس کے علاوہ میں بھی رخصت دی گئی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        | رود.                                |
| ے    |                                                                                                                   |                                     |
| ٠٩٠  | لو کوئی حرت نہیں                                                                                                  |                                     |
| ۵۹۱  | بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جوخص میت کونسل دے اسٹونسل کرنا ضروری نہیں ہے                                              | (1)                                 |
| ۵۹۳  | جو حضرات بیفر ماتے ہیں کہ بیت و سل دینے والے پڑسل کرنالازم ہے                                                     | £33                                 |
| دو۵  | ملمان کسی مشرب بیشن کے بعد شمل کریں کہ نہ کریں ؟                                                                  | 3                                   |
| دود  | ميت كونسل دينه كا تواب بين من بين بين بين بين بين بين بين بين بين بي                                              | (3)                                 |
| ۵۹۵  | جوحطرات بیفرماتے ہیں کہ خوشبودار( پاؤڈ ریامٹی ) جاریائی یابوت پر بو                                               | ₩                                   |
| rPG  | میت کو چاریانی پر کیے رکھیں گے ۱۰ اس کا بیان                                                                      | 0                                   |
| 094  | میت کی چاریانی کو بھونی دیں عے کئیبیں؟                                                                            | €£}                                 |
| 094  | دهونی دان ومیت کے سانھ ( چیچیے ) لے جانے کا بیان                                                                  | Ð                                   |
| ۵99. | یہ باب اس بیال میں ہے کہ اومی کواپنی گردن تختہ کے دونوں یا وال کے میان رکھنا حاشیں یانہیں                         | (3)                                 |
| 1+1  | کون صحف جنا! ے کے بیجیے بیکتر ہو جا کدائے لیے استعفار کروالعد تمہاری ففرت کرے کا اس کا کیا حکم ہے                 | 0                                   |
| 1+1  | جنازه میں آواز بلید کرنے ہیان                                                                                     | 43                                  |
| 4+1  | جنازہ کے اعلان مینے کوشرہ ہے ہاکو ہے ،                                                                            | $\mathcal{C}_{\Sigma}^{\mathbb{N}}$ |
| ٠.۵. | جنازہ کے اعلان کو سے کو گوئی وہ آبا کیا ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                    | (1)                                 |
| 4.4  | بعض حضرات نے جنازے کے آئے چلنے فی اجا ت کی ہے۔                                                                    | $\odot$                             |
| 1+9  | جو خص حنازے کے بیچیے چلنے ویسند کرت <sup>ہ</sup> ہے ۔                                                             | $\oplus$                            |

| معنف ابن الی شیرم جم ( جلر۳ ) کی کی ۱۳ کی کی ۲۳ کی کی سرست مضامین کی کی این الی شیرم جم ( جلر۳ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| بعض حضرات نے جنازے کے آ گے سوار ہوکر چلنے کی اجازت دی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | @              |
| بعض حفرات نے جنازے میں سوار ہوکراورا سکے آ گے چلنے کونا پسند سمجھا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6              |
| جنازے میں جلدی چلنے کونا پیند کہا گیا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | $\odot$        |
| جب جناز ہے کو قبرستان کی طرف کیکر جائیں و تیز لے کر جائیں پانہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3              |
| جناز کی چاریائی انھاتے وقت کس جانب ہے پہل کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6              |
| میت کوکتنا کندهادینا(اٹھانا)کافی ہے.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | $\odot$        |
| بعض حضرات نے عورتوں کا جنار ہ کے ساتھ نگلنے کو ناپہند آیا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | @              |
| بعض حفرات نے عورتوں کو جنازے کے ماتھ جانے لی اجازت وی ہے اوران کے چیخے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے 💎 ۹۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ઉ              |
| اگر کونی شخص سے وصیت کرے کہ میر می نماز حنار وفلال شخص ہوجیائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Œ              |
| امام وقت (امام محلّه ) کو جناز ہ پڑھ سے کے لیے متدم ترنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | G              |
| طلوع مش اورغروب آفناب کے وقت نماز جنار دیز هائے کا بیان میں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | લ              |
| نماز جناز ہاور فرض نماز میں ہے پہلے کس کوارا کریں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| کوئی شخص جنازے کو کندھادی تو اس وقت کیا کیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| مردیاعورت کاسواری پرسوار بوکرتماز جنازه اوا لرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ઉ              |
| میت پرنو حدکرنے (جیخ و پکار کاورگر بیان جاک کرنے سے منع کیا کیا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | G              |
| مرنے پر کھانا کھلا نااورنو حدکرن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E              |
| جنازے کے پیچیے (مقتدی کا) خلانت کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| کوئی شخص جنازے میں شریک ولیکن اسکو کندھا <sup>و</sup> ہے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | $\mathfrak{C}$ |
| نماز جناز ہیں پڑھی جانے والی دعاوں کا بیان کا |                |
| بعض حصرات فرماتے ہیں کرنمانہ جنازہ کے لئے کوئی مقرر دعامیں ہے بلکہ جوجی میں وہ کرلے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| جنازے کی تکبیرات اربع کے تعد کیا پر ھے گا ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | فزئر           |
| آ دمی کانماز جنازہ کی تکمبرات میں ۔ فقیدین کا بعض کہتے میں پرتکہیں میں رفع یدین ہے،اوربعض حضرات فریائے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| صرف ایک بادر فع پرین ہے ۔۔۔۔ ۔ ۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| جونماز جناز ، کی دوتکبیروں کے درمیان اتصال وافقت اختیار کرتا ہے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| جوحفرات نماز جناز ه مين سورة الفاتحه پڙ ھتے ہيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جناز ہے میں قراءت نہیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ઉ              |

|               | معنف ابن الېشيبه مترجم (جلد۳) کې کې کې ۱۳ کې کې کې د مضامین                                                       |            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ۳۳۳           | بعض حفرات کی رائے بیہ ہے کہ نماز جناز ہیں جارتگبیریں ہیں.                                                         | €          |
| <b>Y</b> M,   | بعض حفرات فرماتے ہیں کہ نماز جناز ومیں یانج نکبیرات ہیں                                                           | €          |
| 41°9.         |                                                                                                                   | 3          |
| 4 <b>0</b> +. | بعض حصرات فرماتے ہیں کہنماز جناز ومیں سات یا نوتکبیریں ہیں                                                        | 0          |
| 76r           | كسى فخف كاوضونه مواوراس كويينوف موكها كروضوكيلية كياتو نماز جنازه فوت موجائے گي                                   | (3)        |
| 705           | بعض حضرات نے اجازت دی ہے کہ وہ نماز جناز وادا کرے تیتم نہ کرے                                                     | €          |
| 4             | سنخف کی نماز جنازہ کی پچھتکبیری فوت ہوجا ئیں تو کیاوہ ان کی قضا کرے یا نہ کرےاں بارے میں جووار دہوا۔              | (3)        |
| ,<br>40r      | اس کابیان                                                                                                         |            |
|               | جو خض (نماز جنازہ میں)امام تک پنچے تو وہ تکبیر کہہ چکا ہوتو کیاوہ نورانماز میں شامل ہوجائے یاامام کی تکبیر کا<br> | (1)        |
| 100           | انظاركري؟                                                                                                         |            |
| 100           | بعض حضرات فرماتے ہیں نماز جنازہ کاسلام بلندآ واز سے نہ پھیرے                                                      | €          |
| aar           |                                                                                                                   | •          |
| AGF           | کوئی فخص جنا زے کے ساتھ (قبرستان) جائے تو جب تک جنازہ ندر کھ دیا جائے وہ نہ بیٹھے                                 | <b>⊕</b>   |
| 44+           | لاه د د د د این آنا هذی این ا                                                                                     | •          |
| 17I.          | ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )                                                                           | 0          |
| 441           | عورت کے کہاں کھڑا ہوا جائے نماز جنازہ میں اور مرد کے کہاں کھڑا ہوا جائے                                           | <b>(3)</b> |
| Crr           | جب مرداورعورت کا جناز وا کھٹا ہوتواس کے کہاں کھڑا ہوا جائے                                                        | <b>⊕</b>   |
| 772           | مردوں اورعورتوں کے جنازے میں بعض فرماتے ہیں مردوں کوامام کے قریب اورعورتوں کوان کے آگے رکھا جائے گا               | (3)        |
| 977           | بعض حضرات فرماتے ہیں عورت کی میت کوامام کے قریب رکھا جائے گا                                                      | 3          |
| 44.           | بعض حضرات فرماتے ہیں مردوں کی نماز جناز ہلیجہ ہ (الگ)اورعورتوں کی نماز جناز ہلیحہ ہ ادا کی جائے گی                | (;)        |
| 741           | جب کسی مرداور بچے کا جناز ہ اکھٹا ہوجائے تو!                                                                      | (3)        |
| 441           | جنازہ رکھنے کے بعد کسی شخص کا انتظار کیا جائے گا؟                                                                 | (3)        |
| ۱۷۲           | بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جنین کی نماز جناز ہادا کی جائے گی                                                         | (1)        |
|               | بعض حضرات فرماتے ہیں بچہ بیدا ہونے کے بعد جب تک چیخ نہ تب کہ اس کی نماز جناز ہبیں ادا کریں گے                     |            |
| 420           | ولدالزنا يرنماز جنازه كاحتم                                                                                       | (3)        |
| <b>4</b> 24   | نماز جنازهادا کرنے اور میت کو دفئانے تک ساتھ رہنے کا ثواب                                                         | 0          |

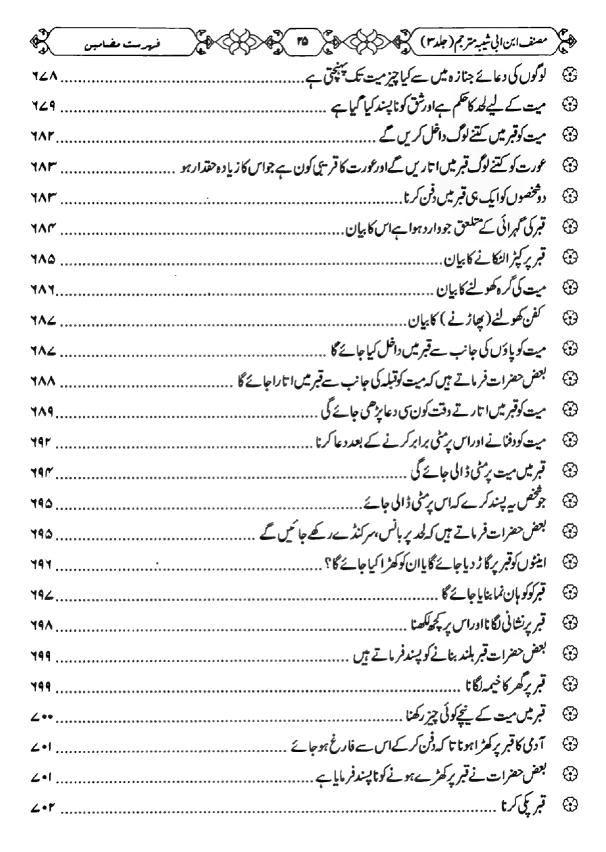

| معنف ابن ابی شیرمترجم (جلد۳) کی ۱۲ کی ۱۲ کی در سن مضامین کی ا                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| قبرول کو پاؤل سے روندنے کونا پند تمجھا گیاہے                                                              | 0          |
| كونى شخص قبروں كے درميان بييثاب ياقضائے حاجت كرے اس كابيان                                                | €          |
| جب تبروں کے پاس سے ٹزر بے توان کوسلام کرے،اور کچھ حضرات نے اس میں رخصت دی ہے                              | @          |
| بعض حفرات قبروستان والول كوسلام كرنے كونا پيندكرتے ہيں                                                    | (3)        |
| جوفض روضة رسول مَثْرِ نَصَاعَةً برحاضر بوده ملام براهي ملاحق                                              | <b>(:)</b> |
| قبروں کو برابر کرنے کابیان                                                                                | €}         |
| قبركوگارے سے لینے کا بیان                                                                                 | €}         |
| قبروں کی زیارت کی رخصت کا بیان                                                                            | <b>@</b>   |
| بعض حفزات قبروں کی زیارت کونا پیند فرماتے ہیں                                                             | 3          |
| رات کوون کرنے کابیان                                                                                      | 3          |
| کسی مخص کا قریبی رشتہ دارمشرک مرجائے تو کیا و واس کے جنازے میں شریک ہوکا ؟                                | <b>(3)</b> |
| كونى شخص سمندر ميں بلاك ہوجائے اس كاكيا كيا جائے گا                                                       | <b>(H)</b> |
| راسته بدل کر جنازے کے ساتھ ملنے کابیان                                                                    | c.         |
| لونی شخص اگریدومیت کرے کہ مجھے فلال جگد فن کیا جائے                                                       | 43         |
| كونى شخص خودكشى كرلے ياعورت كوزناكے بعد نفاس آئے (بچه بوجائے) تو كياان كى نماز جناز داداكى جائے گى ؟ ٢١ م | (3)        |
| ك فريا قيدى ايك بار هما دت كا اقر اركر ب اور پهرفوت بوجائة وكياس كى نماز جناز داداكى جائے گ               | €          |
| كسى خص كاكونى بچيانقال كرجائے تواس كے ثواب كابيان                                                         | <b>③</b>   |
| مرداورعورت كاليك بى قبرىيى دفن كياجانا                                                                    | (3)        |
| لصرانية ورت فوت ہوجائے ليكن اس كے پيٹ ميں كسى مسلمان كا بچہ ہوتو اس عورت كوكہاں وفن كيا جائے كا؟          | 0          |
| عائضه عورت نماز جنازه اداكر _ كدنه كر _ ؟                                                                 | <b>(:)</b> |
| مدريون اوركور پريون كي نماز جنازه اواكرتا                                                                 | 0          |
| جب جناز و ان کے لیے کھڑ اہوا جائے گا                                                                      | 0          |
| بعض حفرات نے جنازے کیلئے کھڑے ہونے کوناپند کیا ہے                                                         | ᢒ          |
| يېودونساري ( كافرول ) كى عيادت كابيان                                                                     |            |
| میت کودفنانے کے بعداس کی نماز جناز وادا کرنا، کس نے اس طرح کیاہے؟                                         | ☺          |

| بن الي شيبه مترجم (جلدس) ﴿ الله الله الله الله الله الله الله ال                          | وم منف          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| کے بعدمیت کو بوسردینا                                                                     |                 |
| تعزيت كى جائي تواس كوكيا كهنا جائي؟                                                       | 🕃 جس کی         |
| میت کوکفن پہنائے اس کا تواب                                                               | 🕃 جومخص         |
| کے بعدمیت کوکیا چیز پہنچتی ہے (ثواب کے اعمال میں سے)                                      | 🕄 موت.          |
| مروہ ہے جومصیبت کے آغاز پر بی کیا جائے                                                    | 😯 حقیق م        |
| كاا كها ژنا (كسى اورجگه نتقل كرنا)                                                        | 🕃 قبرون         |
| رنوحه کرنے کابیان                                                                         | ۵ میت پ         |
| عزات نے نوحہ سننے کی اجازت دی ہے                                                          | 🕃 بعض<          |
| ررونے کی ممانعت                                                                           | 🕾 ميت           |
| نفرات نے میت پررونے کی اجازت دی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    | 🕄 بعض<          |
| ت کے بیان میں کہ حضورا قدس مُلِفَضَعُ فَم نہیں روتے تھے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | اسار 3          |
| اِ مقتول کوایک جگه سے دوسری جگه نتقل کرنا                                                 | 😯 ميت يا        |
| ے درمیان جوتے کہن کر چلنا                                                                 | <i>⊕ قبرو</i> ل |
| ن میں موجود کنووں سے پانی مجرنے کی کراہت کا بیان                                          | 😚 قبرستاا       |



## ( ٧٣٧ ) في مسيرة كُمْ تُقصر الصَّلاة

# كتنى مسافت برنماز مين قصر كياجائ گا

( ٨١٩٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ : أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَافَرَ فَرْسَخًا قَصَرَ الصَّلَاة. (عبد بن حميد ٩٣٧)

(١٩٤٨) حضرت ابوسعيد وللو فرماتي بين كه ني ياك مُؤلِفَيْكَ فَي بدب ايك فرسخ سفركرت تونماز مين قصركيا كرتے تھے۔

( ٨١٩٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا جُوَيْبِرٌ ، عَنِ الصَّحَاكِ ، عَنِ النَّوَّال :أَنَّ عَلِيًّا خَرَجَ إِلَى النَّخِيلَة فَصَلَّى بِهَا الظُّهُرَ وَالْعَصْرَ رَكُعَيَّشِ ، ثُمَّ رَجَعَ مِنْ يَوْمِهِ فَقَالَ :أَرَدُتُ أَنْ أُعَلِّمَكُمْ سُنَّةَ نَبِيْكُمْ صَلَى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۸۱۹۸) حضرت نزال فرماتے ہیں کہ حضرت علی جائٹہ مقام نخیلہ گئے اور وہاں انہوں نے ظہرا درعصر کی دور کعتیں اداکیں۔ پھرای دن واپس آگئے اور فرمایا کہ میں جا بتاتھا کہ تہمیں تمہارے نبی مَرَافِظَةِ کی سنت سکھاؤں۔

( ٨١٩٩) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةً ، سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا وَبِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكُعَتَيْنِ ، يَغْنِى الْعَصْرَ.

(۸۱۹۹) حصرت انس دافو فرمائتے ہیں کہ نبی پاک سَلِّنْ ﷺ نے مدینہ میں طہر کی نماز میں جارر کعتیں پڑھیں اور ذوالحلیفہ میں عصر کی نماز میں دور کعتیں ادافر مائیں۔

( ٨٢٠٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ محمد بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، سَمِعَا أَنَسًا يَقُولُ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَبِذِى الْحُلَيْفَةِ الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ.

(ترمذی ۲۵۵- ابوداؤد ۱۱۹۵)

(۸۲۰۰)حضرت انس پڑائٹو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مَلِّسَتِیْفِیْجَ کے ساتھ مدینہ میں ظہر کی تماز میں چار رکھتیں پڑھیں اور ذو الحلیفہ میں عصر کی نماز میں دورکھتیں ادا کیں۔

( ٨٢٠١ ) حَلَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا زَكْرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مُسَافِرًا قَصَرَ الصَّلَاة مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ.

(۸۲۰۱) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَنْ اِنْ عَلَيْ جَبِ سفر کے ارادے سے نکلتے تو ذوالحلیفہ سے نماز میں قصر کیا کرتے تھے۔

( ٨٢.٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :أَنَّ خُذَيْفَةَ كَانَ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ فِيمَا بَيْنَ الْكُوفَةِ وَالْمَدَائِنِ.

(۸۲۰۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بڑیٹو کوفہ اور بدائن کے درمیان دور کعتیں پڑھا کرتے تھے۔

( ٨٢.٣ ؛ حَذَّثُنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : تَقُصَرُ الصَّلَاة فِي مَسِيرَةِ

( ۸۲۰ ۳ ) حضرت ابن مباس بئ دين فره تے بين كدايك دن كى مسافت برنماز ميں تصر كيا جائے گا۔

( ٨٢. ) حَذَثَنَا عَلِيٌّ مُنُ مُسُهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدِ بْنِ خُلَيْدَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : تُقْصَرُ الصَّلَاة فِي مَسِيرَةِ ثَلَاثَةِ أَمْيَالِ.

ا ۸۲۰۴) معزت ابن تمر خانو فرماتے میں کہ تین میل کی مسافت پر نماز میں قصر کیا جائے گا۔

( ٨٢.٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بْيِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ،:أَنَّ مَسْرُوفًا كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاة إِلَى وَاسِطٍ.

( ۸۲۰۵ ) حضرت مسروق واسط جانے کے لئے نماز میں تصرکیا کرتے تھے۔

( ٨٢.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِى وَالِلٍ ، قَالَ : خَرَجُت مَعَ مَسْرُوقٍ إلَى السَّلُوسَلَةِ فَقَصَرَ الصَّلَاة وَأَقَامَ بِهَا سَنَتَيْنِ يَقُصُرُ الصَّلَاة وَقَصَرَ حِينَ رَجَعَ حَتَّى دَخَلَ.

(۸۲۰۱) حفرت ابودائل کہتے ہیں کہ میں حضرت مسروق کے ساتھ مقام سلسلہ کی طرف روانہ ہواانہوں نے راہے میں نماز کا قصر کیا، وہ وہاں دوسال رہائش پذیر ہے اور وہاں بھی قصر کرتے رہے اور واپسی پر راہتے میں بھی قصر کرتے رہے یہاں تک کہواپس پہنچ کرانہوں نے بو ی نماز بز هناشروع کی۔

( ٨٢.٧ ) حَذَّتُنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَرِيدَ الْهُنَائِتِيّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ عَنْ قَصْرِ الصَّلَاة ، فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ ، أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ ، شُعْبَةُ الشَّاكُ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ. (مسلم ١١- ام داود ١٩٣)

( ۸۲۰۷ ) حضرت بیجی بن بیز میرستانی کیتے میں کہ میں نے حضرت انس بن مالک زناؤں سے نماز کے قصر کے بارے میں سوال کیا تو

انہوں نے فرمایا کے رسول اللہ صلی ﷺ ہب تین میل یا تین فریخ کے فاصلے کاسفر کرتے تھے تو قصر فرماتے تھے۔ سیرہ میں دور در ور دور در ور دور دور سیرہ میں اور میں سیرہ و

( ٨٢.٨ ) حَدَّثَنَا شُمَّنَهُ ، عَنْ يُونُسَ وَمُنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : تُقْصُرُ الصَّلَاةُ فِي مَسِيرَةِ اللَّيْلَتَيْنِ.

( ۸۲۰۸ ) حضرت حسن فرمائے ہیں کہ تین راتوں کی مسافت پرنماز میں قصر کیا جائے گا۔

( ٨٢.٩) حَذَنَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ لَهُ الْحَارِثُ :أَتَقُصُرُ الصَّلَاة إِلَى الْمُدَانِنِ؟ قَالَ اِنَّ الْمَدَانِىَ لَقَرِيتُ وَلَكِنُ إِلَى الْأَهُوازِ وَنَحُوِهَا.

( ۸۲۰۹ ) «سرت مغیرہ فرمات میں کہ حضرت حارث نے حضرت ابراہیم سے بوچھا کہ کیا آپ مدائن کے سفر کے لئے قصر فرماتے

ر معلم ہوت کی ہو روٹ میں کہ سرت کو روٹ کے سرت ہوتا ہائے پر چیا تھا جاتے ہیں تھر کرتا ہوں۔ میں؟ انہوا )نے فی مایا کے مدائن آتھ میں ہے البیتہ اہواز اور اس جیسے شہروں کے لئے میں قصر کرتا ہوں۔

( ٨٢١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فَٰهَمَيْلٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : :كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ لَا يَقُصُرُونَ

إلَى وَاسِطٍ وَالْمَدَائِنِ وَأَشْرَاهِهِمَا.

(۸۲۱۰) حضرت ابرائیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کے شاگر دواسط ، مدائن اور ان جیسے فاصلوں پرمشتمل شہروں کے لئے قصر نہیں کما کرتے تھے۔

( ٨٢١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، أَنَّهُ سَمِعَ الشُّعْبِيَّ يَقُولُ : لَوْ سَافَرْتُ إِلَى دَيْرِ النَّعَالِبِ لَقَصَرْتُ

(۸۲۱۱) حضرت معنی فرماتے ہیں کدا گرمیں دیرا اثنعالب کی طرف سفر کروں تو میں قصر کروں گا۔

( ٨٢١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنْ عَامِرٍ مِثْلَةُ ، إِلَّا أَنَّ وَكِيعًا قَالَ :لَوْ خَرَجْتُ.

(۸۲۱۲) ایک اورسند ہے معمولی لفظی فرق کے ساتھ یونہی منقول ہے۔

( ٨٢١٣ ) حَلَّائُنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ زَمَعَة ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي الشَّعْنَاءِ ، قَالَ :تُقْصَرُ فِي مَسِيرَةِ سِتَّةِ أَمْيَالٍ.

( ۱۹۲۳ ) حضرت ابوالشعثاء فرماتے ہیں کہ چیمیل کی مسافت پرنماز میں قصر کیا جائے گا۔

( ٨٢١٤ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ وَإِسْوَائِيلُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ :تُقْصَرُ الصَّلَاة فِي مَسِيرَةِ ثَلَاثٍ.

(۸۲۱۴)حضرت موید بن خفله فر ماتے ہیں کہ تین دن کی مسافت پرنماز میں قصر کیا جائے گا۔

( ٨٢١٥ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ : أَنَّهُ كَانَ يَقُصُرُ الصَّلَاة إلَى وَاسِطٍ.

(۸۲۱۵) حضرت فعمی واسط کے سفر میں نماز میں قصر کیا کرتے تھے۔

( ٨٢١٦ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ الشَّغْبِيِّ يَقْصُرُ الصَّلَاةِ إِلَى وَاسِطِ.

(۸۲۱۷) حضرت نتیسی بن افی عز ہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبی کو واسط کے سغر میں نماز میں قصر کرتے دیکھا ہے۔

( ٨٢١٧ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّنَنَا شُغْبَةُ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ شُبَيْلٌ ، عَنْ أَبِى حِبَرَةَ ، قَالَ . قُلْتُ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ : أَقْصُرُ إِلَى الْأَبُلَّةِ ؟ فَقَالَ :تَذْهَبُ وَتَجِىءُ فِى يَوْمٍ ؟ قَالَ :قُلْتُ :نَعَمْ ، قَالَ :لَا إِلَّا فِى يَوْمٍ مَثَّاحٍ.

(ATIC) حضرت ابوحمرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس نفاذ من سے بوچھا کہ کیا میں ابلہ کی طرف مفرکز تے ہوئے نماز میں

بر مسلم بہ سرت بر مرب ہیں مدول کے سرت ان میں ہوجاتا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔انہوں نے فر مایا کہتم قصر نہیں کر سکتے البتدا کر اگر میوں کا کہنا ہوتا کہ ایک دن کی مسافت پر قصر کر سکتے ہو۔

( ٨٢١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامٌ بُنُ الْغَازِ ، عَنُ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ :أَنَّهُ كَانَ لَا يَقُصُرُ الصَّلَاة إِلَّا فِي الْيَوْمِ التَّامِّ.

قَالَ هِشَامٌ : وَسَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.

(۸۲۱۸) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہ اُنٹو سوائے بورے دن کی مسافت کے قصر نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت مکحول مجھی یو تبی فرماتے ہیں۔

( ٨٢١٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إذَا كَانَ سَفَرُك يَوْمًا إلَى الْعَتَمَةِ فَلَا تُقَصِّرِ الصَّلَاة ، فَإِنْ جَاوَزُتَ فَلِكَ فَقَصِّرِ الصَّلَاة.

(۸۲۱۹) حضرت ابن عباس نئ دین فرماتے ہیں کہ اگر تہمارا سفرایک پورے دن کوعشاء کی نماز تک محیط ہوتو نماز میں قصر نہ کر داوراگر اس سے زیادہ ہوتو قصر کرو۔

( ٨٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سَالِمٍ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى أَرْضٍ لَهُ بِذَاتِ النَّصُبِ فَقَصَرَ وَهِيَ سِتَّةَ عَشَرَ فَرُسَخًا.

(۸۲۲۰) حضرت سالم فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر جہاؤ مقام ذات النصب میں موجودا پی ایک زمین پر گئے اور وہاں انہوں نے قصر کیا، بیز مین سولہ فرسخ کے فاصلے بڑھی۔

( ٨٢٢١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْوَرْدِ ، عَنِ اللَّجُلَاجِ ، قَالَ :كُنَّا نُسَافِرٌ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَيَسِيرُ ثَلَاثَةَ أَمْيَالِ فَيَتَجَوَّزُ فِي الصَّلَاةِ وَيَفُطُرُ.

(۸۲۲۱) حضرت لجلاج فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر بن خطاب دہاؤ کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے، وہ تین میل کی مسافت کے بعد

نماز کوخضر کرتے اور روز ہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔

( ٨٢٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ الْغَازِ ، عَنْ رَبِيعَةَ الْجُرَشِيِّ ، عَنْ عَطاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِإِبْنِ عَبَّاسِ :أَقْصُرُ إِلَى عَرَفَةَ ؟ فَقَالَ : لَا ، قُلْتُ :أَقْصُرُ إِلَى مَرٌّ ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ أَقْصُرُ إِلَى الطَّائِفِ وَإِلَى عُسْفَانَ ؟ قَالَ : نَعَمُ ، وَذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ مِيلاً وَعَقَدَ بِيدِهِ.

(۸۲۲۲) حضرت عطاء بن انی رباح کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس بن الائنات بوجھا کہ کیا میں عرفہ میں قصر کروں؟ انہوں نے فر مایا نہیں۔ میں نے کہا کہ مر کے سفر میں قصر کروں؟ انہوں نے فر مایا نہیں۔ میں نے کہا کہ طائف اور عسفان کے سفر میں قصر كرون؟ انهول في فرمايا كد بان ميا ثر تاليس ميل ب- اوراين باته ساكنا-

( ٨٢٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ :إنِّى لأَسَافِرُ السَّاعَةَ مِنَ النَّهَارِ فَأَقْصُرُ.

( ۸۲۲۳ ) حضرت ابن عمر جانون فرمات بین کداگر میں دن کے کچھ جھے میں بھی سفر کروں تو قصر کروں گا۔

( ٨٢٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَمْرٍو ، قَالَ : أَخْبَرَنِى عَطَاءٌ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا تَقْصُرُ إِلَى عَرَفَةَ وَبَطْنِ

نَخُلَةٍ ، وَاقْصُرْ إِلَى عُسُفَانَ وَالطَّائِفِ وَجُدَّةَ فَإِذَا قَدِمْتَ عَلَى أَهْلِ أَوْ مَاشِيَةٍ فَأَتِمَّ.

(۸۲۲۳) حضرت ابن عباس تؤه پیزمن فرماتے ہیں کہ جبتم عرف اوپطن نخلہ کی طرف سفر کر وتو قصر نہ کرواور جب عسفان ، طا کف اور

جدہ کی طرف سفر کروہ قو قصر کرو، پھر جبتم اپنے گھروالوں کے پاس یا اپنے جانوروں کے پاس آ جاؤتو بوری نماز پڑھو۔

( ٨٢٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، قَالَ :قَالَ لِي جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ :ٱقْصُرْ بِعَرَفَةَ.

(۸۲۲۵) حفزت جابر بن زید فرماتے ہیں کہ عرفہ میں قصر کرو۔

( ٨٢٢٦ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِإِبْنِ عَبَّاسِ أَقْصُرُ بِعَرَفَةَ ؟ قَالَ : لَا.

(۸۲۲۷) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس نئا دینئا سے سوال کیا کہ کیا میں عرفہ میں قصر کروں؟ انہوں نے فر ماہانہیں۔

( ٨٦٢٧ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ خُمَيْرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ حَبِيبَ بُنَ عُبَيْدٍ يُحَدَّثُ ، عَنْ جُبَيْرٍ بَنِ نُفَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ السَّمُطِ قَالَ :شَهِدْتُ عُمَرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ كَأَنَّهُ يُرِيدُ مَكَّةَ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ لِمَ تَفْعَلُ هَذَا ؟ قَالَ :إنَّمَا أَصْنَعُ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُنَعُ.

(مسلم ۱۸۸ ماحمد ۱/ ۳۰)

(۸۲۲۷) حضرت ابن سمط کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر «ڈاٹنؤ کے ساتھ مکہ ہے ذوالحلیفہ کا سفر کیا ، وہاں بہنچ کرانہوں نے قصر نماز

پڑھی تومیں نے ان سے اس کی وجہ پوچھی ۔ انہوں نے فر مایا کہ میں نے رسول اللہ مُؤَفِّقَةَ ہُم کوہمی یونمی کرتے دیکھا تھا۔

( ٨٢٢٨ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، قَالَ :خَرَجَ الْحَارِثُ بْنُ قَيْسِ الْجُعْفِيُّ ، فَلَمَّا خَرَجَ مِنَ الْبُيُوتِ قَصَرَ الصَّلَاة ، قَالَ :فَقِيلَ لَهُ :تَقُصُرُ الصَّلَاة ، قَالَ أُتِمُّ الْيُوْمَ وَأَقْصُرُ غَدًّا.

(۸۲۲۸) حفرت غیر مدفر ماتے ہیں کہ حارث بن قیم جعنی ایک سفر پر نکلے، جب وہ آبادی سے آگے بڑھے تو قصر نماز پڑھنا شروع کردی، ان سے کی نے کہا کہ آپ نے ابھی سے قصر کرتا شروع کردیا؟ انہوں نے فرمایا کہ کیا ہیں آج پوری اور کل قصر نماز پڑھوں؟ (۸۲۲۹) حَدَّثُنَا سُفْیَانُ ، عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الوَّحْمَنِ بْنِ یَزِیدَ الْفَانشیّ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ عَلِیّ اِلَی صِفْینَ فَصَلّی بَیْنَ الْجِسُرِ وَالْفَنْطَرَةِ وَکُعَتَیْن.

(۸۲۲۹) حضرت عبدالرحمٰن بن بزید کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی رفائظہ کے ساتھ صفین کی طرف نکلے انہوں نے جسر اور قنطر و کے درمیان دور کعتیں اوا کیں۔

( ٨٢٣ ) حَلَّثُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَلْقَمَةُ إِذَا خَرَجَ حَاجًا أَخْرَمَ مِنَ النَّجَفِ رَقَصَرَ.

( ۸۲۳۰) حضرت ابرائیم فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ جب نج کے لئے جاتے تو نجف سے احرام ہاند ھتے اور تصر کرتے۔

( ٨٢٣١ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ :أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :تُقْصَرُ الصَّلَاة فِى الْيَوْمِ التَّامُ ، وَلَا تُقْصَرُ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ.

(۸۲۳۱) حفرت ابن عباس بن فين فرمات بي كرايك بوردن كل مسافت پر قعركيا جائ كاس سركم مي تعربيس كيا جائكا۔ ( ۸۲۷۲) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : حَرَّجْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ إلَى مَكَةَ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ بِقَنْطَرَةِ الْجِيرَةِ.

(۸۲۳۲) حضرت عمیر فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ جھاٹھ کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہواانہوں نے جیرہ کے بل پر دور کعتیں ادا کیس۔

# ( ٧٣٨ ) مَنْ قَالَ لاَ تُقْصَرُ الصَّلاَة إِلَّا فِي السَّفَرِ الْبَعِيدِ جُوحِمرات فرمات بين كرصرف لميسفر مين قصر كياجائ گا

( ٨٢٣٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةً بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَا تُقْصَرُ الصَّلَاة إِلَّا فِي حَجِّ أَوْ جِهَادٍ.

(۸۲۳۳) حفرت عبدالله والتي فرمات بي كصرف في اورجهاد كسفريس قصرنماز برهي جائ گ-

( ٨٢٣٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ :قَالَ لِى ابْنُ مَسْعُودٍ :لاَ يَغُرَّنَكُمْ سَوَادُكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ كُوفَتِكُمْ.

(۸۲۳۴) حطرت عبدالله بن مسعود تؤلیخو فر ماتے ہیں کہ تمہارا اپنے مویشیوں کو لے کرشہر کے کناروں میں جانا تمہیں تمہاری نماز کے بارے میں دھوکے میں نیدڈ ال دے کیونکہ بیج تمہین تمہارے شہر کوفہ کا حصہ ہیں۔

( ٨٢٣٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةً ، قَالَ :حَدَّثِنِي رَجُلٌ مِنْ قُرَّاءِ كِتَابِ عُثْمَانَ أَوْ قُرِءَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : أَمَّا بَغْدُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالًا مِنْكُمْ يَخُرُجُونَ إِلَى سَوَادِهِمْ ، إِمَّا فِي جَشْرٍ وَإِمَّا فِي جَبَايَةٍ وَإِمَّا فِي تِجَارَةٍ فَيَقُصُرُونَ الصَّلَاةَ أَوْ لَا يُتِمَّونَ الصَّلَاةَ ، فَلَا تَفْعَلُوا فَإِنَّمَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ مَنْ كَانَ شَاحِصًا أَوْ بِحَضْرَةٍ عَدُوَّ.

(۸۲۳۵) حفرت عثان من تو نے اپنے ایک خط میں لکھا: اما بعد! مجھے بی خبر ملی ہے کہتم میں سے بچھ لوگ اپنے جانوروں کو چرانے کے لئے یا نہیں پانی پلانے کے لئے یا تنجارت کے لئے شہر کے کناروں میں جاتے ہیں اور قصر نماز پڑھتے ہیں۔وہ ایسا نہ کریں کیونکہ قصر نماز صرف وہی پڑھے گا جس نے دور کا سفر کرنا ہویاد ثمن سے مقابلہ کرنا ہو۔

( ٨٢٣٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، قَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ لَا يَرَى الْقَصْرَ إِلَّا فِي حَجٍّ ، أَوْ جِهَادٍ ، أَوْ عُمْرَةٍ.

(۸۲۳۷) حفرت عوام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم صرف حج، جہادیا عمرہ کے سفر میں قصر نماز کے قائل تھے۔

( ٨٢٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوَصِ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، فَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ : السَّفَرُ الَّذِى تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاة الَّذِى يُحْمَلُ فِيهِ الزَّادَ وَالْمَزَادُ.

(۸۲۳۷) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اسلاف کہا کرتے تھے کہ صرف اس سفر میں قصر کیا جائے گا جس میں زادِ راہ اور زادِ راہ کے اٹھانے والے ساتھ ہوں

( ٨٦٣٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِق بْنِ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : لَا يَغُرَّنكُمْ سَوَادُكُمْ هَذَا مِنْ صَلاَتِكُمْ فَإنَّمَا هُوَ مِنْ مِصْرِكُمْ.

(۸۲۳۸) حضرت عبداللہ بن مسعود ہوئٹو فرماتے ہیں کہتمہارا ( کسی ضرورت کے لئے ) شہر کے کناروں میں جاناتمہیں تمہاری نماز کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے کیونکہ بیج تمہیارے شہر کوفہ کا حصہ ہیں۔

( ٨٢٣٩ ) حَذَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَوْبٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى فَرُّوَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ مُعَاذًا وَعُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ ، وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالُوا : لَا يَغُرَّنكُمْ مَوَاشِيكُمْ يَطَأُ أَحَدُكُمْ بِمَاشِيَتِهِ أَحُدُّابَ الْجِبَالِ ، أَوْ بُطُونَ الأَوْدِيَةِ وَتَزْعُمُونَ بِأَنْكُمْ سَفُرٌ لَا وَلَا كَرَامَةَ ، إنَّمَا التَّقْصِيرُ فِي السَّفَرِ الْبَاتِ مِنَ الْأَفْقِ إِلَى الْأَفْقِ.

(۸۲۳۹) حضرت معاذ ،حضرت عقبہ بن عامراور حضرت ابن مسعود ٹھنگٹنظ فرماتے ہیں کتبہیں آپنے مویشیوں کولے کر پہاڑوں کی چوٹیوں یا وادیوں میں جانا نماز کے بارے میں دھوکے میں نیڈال دے کہتم اسے سفر بھیے لگو۔اس میں کوئی کرامت نہیں قصرنماز کی اجازت توالیے طویل سفر میں ہے جوایک افتق ہے دوسرے افق تک کیا جائے۔

#### ( ٧٣٩ ) مَنْ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلاَة

## جو حضرات سفر میں قصر نمازی<sup>ر</sup> ھاکرتے تھے

( ٨٢٤٠) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ زُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ تَمَامُّ غَيْرُ قَصْرِ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

( ۱۲۳۰) حضرت عمر ها فَيْ فرمات بين كرسول الله مَ الْفَيْحَةُ كَارشاد كَمَ النّس مَلَى دوركعتين يورى يورى بين ان بين كي بين رور ١٨٢٥) حقر تَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ شُفَى ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : إِنَّا قَوْمٌ كُنّا إِذَا سَافَرْنَا كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ سَافَرْنَا كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا سَافَرُ صَلّى رَكُعَتَيْنِ حَتّى يَرْجِعَ ، قَالَ : ثُمَّ عُدْتُ فَسَأَلْتَهُ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ عُدُت فَقَالَ لِي بَعْضُ الْقَوْمِ : أَمَا تَعْقِلُ أَمَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ لَك. (احمد ١/ ٢٥١ طبر انى ١٢٤١)

(۸۲۲۱) حضرت سعید بن شفی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس شکھین سے عرض کیا کہ ہم لوگ جب سفر کرتے ہیں تو ہمار ہمار ہمار ہوتے ہیں ہوہ موقع ہیں ہوہ موقع ہیں ہوہ ماری ضروریات کا انتظام کردیتے ہیں ،سوہم کیسے نماز پڑھیں؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک مَلِّوْفَیْکَ جب کسی سفر پرتشریف لے جاتے تو والی آنے تک دور کھتیں پڑھا کرتے تھے۔ میں نے چریمی سوال کیا انہوں نے وہی جواب دیا۔ میں نے پھر سوال کیا تو ایک آدی نے جھے کہا کہ جہیں ان کی بات بھونیں آری ؟ تم نہیں سنتے کہ وہ کیا کہ جہیں ان کی بات بھونیں آری ؟ تم نہیں سنتے کہ وہ کیا کہ درے ہیں۔

( ٨٢٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي حَنْظَلَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الصَّلَاة فِي السَّفَرِ ، فَقَالَ :رَكُعَتَان سُنَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (احمد ٢/ ١٣٥)

( ۸۲۴۲ ) حفرت ابوحظلہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر جھاٹھ سے سفر کی نماز کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ سفر میں دورکعتیں پڑھنا حضور مُؤِفِظَةَ کی سنت ہے۔

( ٨٢٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَاه ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّة ، قَالَ: سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قُلْتُ ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاة إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ وَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ ، فَقَالَ :عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ :صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْقَبُوا صَدَقَتَهُ. (مسلم ٣- ابوداؤد ١٩٣)

( ٨٢٤٤) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي لَيْلَي ، قَالَ : خَرَجَ سَلْمَانُ فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُزَاةً وَسَلْمَانُ أَسَنَّهُمْ ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلَاة قَالُوا لَهُ : تَقَدَّمُ يَا أَبُا عَبُدِ اللهِ ، فَقَالَ : مَا أَنَا بِالَّذِي أَتَقَدَّمُ وَأَنْتُمُ الْعَرَبُ مِنْكُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَتَقَدَّمُ بَعْضُكُمْ ، فَلَمَّا فَضَيْنَا الصَّلَاة قَالَ سَلْمَانُ : وَمَا لِلْمُرْبَعَةِ ، إنَّمَا كَانَ فَنَقَدَّمَ بَعْضُ الْقُومِ فَصَلَّى بِهِمْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، فَلَمَّا فَضَيْنَا الصَّلَاة قَالَ سَلْمَانُ : وَمَا لِلْمُرْبَعَةِ ، إنَّمَا كَانَ يَكُفِينَا رَكْعَنَانِ نِصْفُ الْمُرْبَعَةِ ، إنَّمَا كَانَ يَكُفِينَا رَكْعَنَانِ نِصْفُ الْمُرْبَعَةِ .

(۸۲۳۳) حفرت ابولیلی فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان جھانئو بارہ صحابہ کرام حکافتہ کے ساتھ ایک جنگ کے لئے نکلے، وہ عمر میں ان سب سے زیادہ تھے۔ جب نماز کاوقت ہواتو سب نے کہا کہ اے ابوعبداللہ! آپ امامت کرائیں۔انہوں نے فرمایا کہ میں امامت کا استحقاق نہیں رکھتا،تم عرب ہواور نبی پاک مِزَافِقَتَ اِسْہی میں سے ہیں۔لہذاتم میں سے کوئی آگے بڑھ کرامامت کرائے۔اس پر ایک صاحب آگے بڑھے اورانہوں نے جارر کعات پڑھائیں۔ جب ہم نے نماز کمل کرلی تو حضرت سلمان بڑائنو نے فرمایا کہ ہم جارر کعات کیوں پڑھیں؟ ہمارے لئے جار کانصف دور کعتیں ہی کافی ہیں۔

( ٥٢٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عُبَيْدٍ الطَّائِيُّ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ رَبِيعَةَ الْوَالِي ، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ نَصْلَةَ ، قَالَ : خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ وَنَحْنُ اثْنَا عَشَرَ ، أَوْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَاكِبًا كُلَّهُمْ قَدُ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ : خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ وَنَحْنُ اثْنَا عَشَرَ ، أَوْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَاكِبًا كُلَّهُمْ فَصَلَّى بِهِمْ أَرْبُعَ رَكَعَاتٍ ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ غَيْرى ، قَالَ : فَحَضَرَّتِ الصَّلَاة فَتَدَافَعَ الْقُومُ فَتَقَدَّمَ شَابٌ مِنْهُمْ فَصَلَّى بِهِمْ أَرْبُعَ رَكَعَاتٍ ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ عَبْدِ سَلْمَانُ : مَا لَنَا وَلِلْمَرْبُوعَةِ يَكُفِينَا نِصْفُ الْمَرْبُوعَةِ ، نَحْنُ إِلَى التَّخْفِيفِ أَفْقَرُ فَقَالُوا : تَقَدَّمُ أَنْتَ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ فَصَلِّ بِنَا ، فَقَالَ : أَنْتُمْ بَنُو إِسْمَاعِيلَ الْأَيْمَةُ وَنَحْنُ الْوُزْرَاءُ.

(۸۲۴۵) حضرت رہے بن نصلہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں بارہ یا تیرہ آدمی روانہ ہوئے ، میرے علاوہ باتی سب رسول اللّه مُؤَلِّفَ کَامِ اللّه مُؤلِّفَ ہِنَا فَاللّه مُؤلِّفَ ہِنَا اللّه مُؤلِّفَ ہِنَا فَاللّه مُؤلِّفَ ہِنَا ہُم ہِنَا کَا وَتَ آیا تو وہ سب ایک دوسرے کوامامت کے لئے آگے کرنے لگے۔ ان میں سے ایک نوجوان آگے بڑھا ورانہوں نے چار رکھات پڑھا کیں۔ جب نماز پڑھا چکو حضرت سلمان ڈولٹو نے فرمایا ہم چار رکھات کے جارکا نصف دور کھتیں ہی کافی ہیں۔ ہم تخفیف کے زیاد پھتاج ہیں۔ اس پرسب نے کہا کہ اے ابوعبداللہ! آپ بی نماز پڑھایا کریں۔ انہوں نے فرمایا کہ تم ہنوا ساعیل ائمہ ہواور ہم وزراء ہیں۔

( ٨٢٤٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى رَجُلٌّ تَاجِرٌ أَخْتَلِفُ إِلَى الْبُحُرَيْنِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلَّى رَكُعَتَيْنِ. ( ٨٢٣٢) حفرت ابراجيم فرماتے ہيں كما يك آدى نبى ياك مَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ

ر منظم کا سرت ہر ہے اس ماریک ہیں جہ میں اول ہی ہا جہ جسے ہیں کا یا اور اس سے بہا کہ یں ایک ماہر اول ہوں اور سیر بحرین آنا جانا لگار ہتا ہے۔ میں کیسے نماز پڑھوں؟ آپ نے اسے دور کعتیں پڑھنے کا حکم دیا۔

( ٨٢٤٧ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَلَمَةَ بْنَ صُهَيْبِ وَنَحْنُ بِسِجِسْتَانَ ، عَنِ الصَّلَاة ، فَقَالَ :رَكُعَنَيْنِ رَكُعَنَيْنِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِكَ ، هَكَذَا كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ.

(۸۲۴۷) حضرت ابواسحاق کہتے ہیں کہ ہم ہجتان میں تھے، میں نے حضرت سلمہ بن صہیب سے نماز کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس وقت تک دودور کعتیں پڑھو جب تک اپنے گھر والوں کے پاس واپس نہ چلے جاؤ۔حضرت عبداللہ دِنْ تؤ یونمی فرمایا کرتے تھے۔

( ٨٢٤٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ ۖ وَنَحْنُ آمِنُونَ لَا نَخَافُ شَيْئًا رَكُعَتَّيْنِ. (۸۲۲۸) حفرت عبداللہ بن عباس پی دینونز ماتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک مَلِلَّظَ ﷺ کے ساتھ امن کی حالت میں بغیر کسی خوف کے دو رکعتیں ادا کی ہیں۔

( ۸۲۱۹ ) حَلَّاثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، وَابْنُ أَبِى لَيْلَى ، عَنُ عَوْن بُنِ أَبِى جُحَيْفَةَ السُّوَاثِيِّ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ لَمْ يَزَلُ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إلى الْمَدِينَةِ. (احمد ٣/ ٣٠٩ ـ طبراني ٣٥١)

(۸۲۴۹) حضرت ابو جیفه سوائی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک میر شفی کے ساتھ منی میں ظہر کی دور کعتیں اداکی ہیں۔ پھر آپ مدینہ والیس آنے تک دور کعتیں ہی پڑھتے رہے۔

ديمرَّ ، بَ مَحَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةً ، قَالَتْ : أَوَّلُ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاة رَكُعَتُيْنِ ، ثُمَّ زِيدَ فِيهَا فَجُعِلَ لِلْمُقِيمِ أَرْبَعًا. (بخارى ٣٥٠ـ مسلم ٣٥٨)

و صفیق میں کو ایک میں کریں ہے جاتا ہے۔ ایک اور کا ایک ایک کی میں اور کا کہ ایک کا کا ایک کا کا اور مقیم کے لیے (۸۲۵۰) حضرت عائشہ جی این علی میں کہ دراصل نماز کی دور کعتیں ہی فرض ہو کی تھیں، بھران میں اضافہ کیا گیا اور مقیم کے لیے جارز کھات کردی گئیں۔

" ( ٨٢٥١ ) حَذَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ سِمَاكٍ الْحَنَفِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ :الرَّكُعَنَانِ فِى السَّفَرِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ.

(۸۲۵۱) حضرت ابن عمر جہائی فرماتے ہیں کہ سفر میں دور کعتیں پوری پوری ہیں ان میں کی نہیں۔

( ٨٢٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ ، عَنُ وِقَاءِ بُنِ إِيَاسٍ ، عَنُ عَلِيٍّ بُنِ رَبِيعَةَ : أَنَّ عَلِيًّا خَرَجَ فِى السَّفَرِ ، فَكَانَ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ رَكُعَتَيْنِ حَتَّى يَرُجِعَ.

( ۱۳۵۲) حضرت على بن ربيد فرمات بين كه حضرت على و النه اكيت مغر مين فطيه وه والبس آنة تك دودور كعتيس اداكرت رب و ( ۱۲۵۳) حَدَّنَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسُودِ : أَنَّ عَلِيًّا خَوَجَ مِنَ الْبُصُوةِ فَصَلَّى الظَّهُرَ أَرْبَعًا ، ثُمَّ قَالَ : أَمَا إِنَّا إِذَا جَاوَزُنَا هَذَا الْخُصَّ صَلَّيْنَا رَكْعَتُنِ.

(۸۲۵۳) حضرت ابوحرب بن ابی اسود فر ماتے ہیں کہ حضرت علی ڈاٹٹو بھیرہ سے نگلے اورانہوں نے چار رکھتیں اوا فر مائٹیں اور پھر ارشاد فر مایا کہ جب ہم اس جھونپڑے کوعبور کرلیس گے تو دور کھتیں پڑھیں گے۔

( ٨٢٥٤ ) حَذَّنَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَسْأَلُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ أَتِهُ الصَّلَاة وَأَصُومُ فِى السَّفَرِ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَإِنِّى أَقْوَى عَلَى ذَلِكَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقُوى مِنْك كَانَ يَقُصُرُ الصَّلَاة فِى السَّفَرِ وَيُفْطِرُ ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خِيَارُكُمْ مَنْ قَصَرَ الصَّلَاة فِى السَّفَرِ وَأَفْطَرَ. (عبدالرزاق ٣٣٨٠ طبراني ٢٥٥٣) (۸۲۵۴) حفرت عبدالرحمٰن بن حرملہ کہتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت سعید بن میتب سے سوال کیا کہ کیا ہیں سفر میں پوری نماز پڑھ سکتا ہوں اور روزہ رکھ سکتا ہوں؟ انہوں نے فر مایا نہیں۔اس نے کہا کہ میں اس کی طاقت رکھتا ہوں۔انہوں نے فر مایا کہ نبی پاک مَرْضَعَنَیْ اَبْمَ سے زیادہ تو می تھے۔ آپ دورانِ سفر نماز میں قصر فر ماتے اور روزہ نہیں رکھا کرتے تھے۔اور رسول الله مَرْضَفَعَ اَبْہَٰ فر مایا کہتم میں سے بہتر شخص وہ ہے جود وران سفر نماز میں قصر کرے اور روزہ ندر کھے۔

( ٨٢٥٥ ) حَذَّتُنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :لَقِيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَعقِلِ بِالْمَدَانِنِ فَقُلْتُ :إنِّى إِمَامُ قَوْمِى وَإِنِّى أُرِيدُ الرَّجُوعَ إِلَى أَهْلِى فَكُمْ أُصَلِّى ؟ قَالَ :أَرْبَعًا ، ثُمَّ لَقِيتُهُ بَعْدُ بِالرَّئِّ فَقُلْت إِنِّى أُرِيدُ انْ أَرْجِع إِلَى أَهْلِى فَكُمْ تَأْمُرُنِى أَنْ أُصَلِّى ؟ قَالَ رَكْعَتُيْنِ.

(۸۲۵۵) حضرت ابواحاق کہتے ہیں کہ میں مدائن میں حضرت عبداللہ بن معقل سے ملااور میں نے ان سے عرض کیا کہ میں اپنی قوم کا مام ہوں اور میں اپنے گھروالیں جانا چاہتا ہوں ، میں کتنی رکعات پڑھاؤں؟ انہوں نے فرمایا چار ۔ پھر میں بعد میں انہیں رہی میں ملااور میں نے کہا کہ میں اپنی قوم کا امام ہوں اور اپنے گھروالیں جانا چاہتا ہوں ، آپ مجھے تنی رکعتیں پڑھنے کا تھم دیتے ہیں؟ انہوں نے فرما ادو۔

( ٨٢٥٦ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَبِي بُكْيُرٍ قَالَ :حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، قَالَ :كَانَ أَبِي يَفْصُرُ مِنْ حِينِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ.

(۸۲۵۲) حضرت ابن طاوس فرماتے ہیں کہ میرے والدگھرے نگلنے سے لے کرواپس آنے تک قصرنمازیز ھاکرتے تھے۔

( ٨٢٥٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أُخْبَرَنَا هَارُونُ بُنُ زَارُوَى ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : إِنِّى وَصَاحِبٌ لِى كُنَّا فِى سَفَرٍ فَكُنْتُ أُتِمُّ وَكَانَ صَاحِبِى يَقْصُرُ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : بَلْ أَنْتُ الَّذِى كُنْتَ تَقْصُرُ وَصَاحِبُك الَّذِى كَانَ يُتِمُّ.

(۸۲۵۷) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت عبداللہ بن عباس بنی پیشنا کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں اورمیرا ایک دوست ہم دونوں سفر میں تھے، میں پوری نماز پڑھتا تھا اور وہ قصر کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس بنی پیشنانے فرمایا کہتم قصر کرتے تھے اور تمہارا دوست یوری نماز پڑھتا تھا۔

ِ ( ٨٢٥٨ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِى نَضْرَةَ ، قَالَ : مَرَّ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فِى مَجْلِسِنَا ، فَقَامَ اللهِ فَلَيْ وَسَلَّمَ فِى الْحَجُّ وَالْغَزْوِ وَالْعُمْرَةِ ، فَجَاءَ فَوَقَفَ فَتَى مِنَ الْقَوْمِ فَسَأَلَهُ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْحَجُّ وَالْغَزْوِ وَالْعُمْرَةِ ، فَجَاءَ فَوَقَفَ عَلَيْنَا فَقَالَ : إِنَّ هَذَا سَأَلَئِى عَنُ أَمْرٍ فَأَرَدُتُ أَنْ تَسْمَعُوهُ ، أَوْ كَمَا قَالَ : غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إلى الْمَدِينَةِ ، وَحَجَجْتُ مَعَهُ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إلى الْمَدِينَةِ ، وَحَجَجْتُ مَعَهُ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إلى الْمَدِينَةِ ، وَحَجَجْتُ مَعَهُ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ ، يَقُولُ لَاهُإِ وَجَعَ إلى الْمَدِينَةِ ، وَشَهِدْتُ مَعَهُ الْفَتْحَ فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانَ عَشْرَةَ لَيْلَةً لَا يُصَلِّى إِلَّا رَكْعَتَيْنِ ، يَقُولُ لَاهُإِ

مسنسا البالبشير مرجم (جلرا) كَلَّ حَلَى الْمَلَّ عَمَدُ لَكُ الْمَلَّ عُمَرَ لَا يُصَلِّى إِلَّا رَكُعَتَيْنِ ، وَحَجَجْت مَعَ أَبِى بَكُو الْبَلَدِ : صَلُّوا أَرْبُعًا فَإِنَّا سَفُو ، وَاعْتَمُوْتُ مَعَهُ ثَلَاتَ عُمَرَ لَا يُصَلِّى إِلَّا رَكُعَتَيْنِ ، وَحَجَجْت مَعَ أَبِى بَكُو وَعَزَوْت فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا رَكُعَتَيْنِ وَعَجَجْت مَعَ عُمَرَ حَجَّاتٍ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا رَكُعَتَيْنِ وَعَجَجْت مَعَ عُنْمَانَ سَبْعَ سِنِينَ مِنْ إِمَارَتِهِ لَا يُصَلِّى إِلَّا رَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ صَلَّها بِينَى أَرْبَعًا.

بیمنی اربعہ،

(۸۲۵۸) حضرت ابونضرہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمران بن حصین وہ افتی ہماری مجلس کے پاس سے گذر ہے تو ایک نوجوان نے کھڑے ہوکران سے کہا کہ آپ ہمیں یہ بتا کیں کہ رسول اللہ میز انٹی کھڑتے ، جہاداور عمر سے ہیں کیسی نمازادا فرماتے تھے؟ وہ آئے اور ہمارے پاس کھڑے ہوگئی کے اور غیل سوال کیا ہے جو ہیں تہمیں بھی سانا چاہتا ہوں۔ ہی نا نا چاہتا ہوں۔ ہی نے نبی پاک میز انتقاع ہے ساتھ جہاد ہیں حصر لیا ہے۔ آپ مدینہ والیس آنے تک دور کعتیں پڑھتے تھے۔ ہیں نے آپ کے ساتھ جج کی پارے سے سے میں نے آپ کے ساتھ جج کیا ہے آپ مدینہ آنے تک دور کعتیں پڑھتے تھے۔ ہیں نی پاک میز انتقاع کی ہوئے کے ساتھ فتح کمدوالے سال مکہ ہیں قیام پڑی نے آپ کے ساتھ فتح کمدوالے سال مکہ ہیں قیام پڑی نے زیا ، آپ نے افتارہ دراتیں وہاں قیام فرمایا۔ اس دوران آپ دور کھات نماز پڑھاتے اور پھر سلام پھیر کر مکہ والوں سے کہتے تھے کہ اپنی چار رکھات پوری کرلوہم مسافر لوگ ہیں۔

میں نے حضرت ابو بکر جانٹو کے ساتھ حج اور جہاد کیا وہ مدینہ آنے تک دور کعتیں ہی پڑھتے ہے۔ یہ نے حضرت عمر جانٹو کے ساتھ کئی حج کئے وہ مدینہ آنے تک دور کعتیں ہی پڑھتے تھے۔ میں نے حضرت عثان جنٹو کی امارت میں سات سال حج کیادہ بھی دور کعتیں ہی پڑھتے تھے۔ پھرانہوں نے منی میں چار رکعتیں ادافر ما کمیں۔

( ٨٢٥٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيُّفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ صَلَاةَ الْمُسَافِرِ.

ر رق میں میں میں میں میں ہو اور میں ہے۔ (۸۲۵۹) حضرت ابو جیفہ فرمائے ہیں کہ نبی پاک مِزَافِظَةَ نے مکہ میں ظہر کی دور کعتیں مسافر کی نماز کےمطابق ادافر ما کمیں۔

( ٨٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ نِي يَزَيْدٍ ، قَالَ : صَلَّى عُثْمَانُ بِمِنَّى أَرْبَعًا ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَّى رَكْعَتُنِ ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكُعَتُنِ ، وَيَعْ اللهِ يَصَلَّمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَّى رَكْعَتُنِ ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكُعَتُنِ ،

وَمَعَ عُمَرَ رَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ نَفَرَّقَتُ بِكُمُ الطُّرُقُ ، وَلَوَدِدْت أَنَّ لِي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكُعَتَيْنِ مُتَقَبَّلَتَيْنِ. ( نا مستنا مُستانِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الطَّرُقُ ، وَلَوَدِدْت أَنَّ لِي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكُعَتَيْنِ

(بخاری ۱۲۵۵ مسلم ۱۹)

(۸۲۲۰) حضرت عبدالرحمان بن بزید فرماتے ہیں کہ حضرت عثان جھٹنے نے منی میں چار رکھتیں ادا فرما کیں تو حضرت عبداللہ بن مسعود جھٹنے نے فرمایا کہ میں نے حضور شِوْشَقِیْ آئے ساتھ منی میں دور کھتیں پڑھی ہیں۔ میں نے حضرت ابو بکر جھٹنے کے ساتھ منی میں دور کھتیں پڑھی ہیں۔ میں نے حضرت محرفظ نے سے ساتھ منی میں دور کھتیں پڑھی ہیں۔اب تبہارے داستے مختلف ہوگئے ہیں۔ میر ی دور کھتیں بڑھی ہیں۔اب تبہارے داستے مختلف ہوگئے ہیں۔ میر ک

( ۸۲٦١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، وَأَبُو الْأَحُوص ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنُ حَارِثَةَ بُنِ وَهُبِ الْخُزَاعِيّ ، قَالَ : صلم ٢٦١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، وَأَبُو الْأَحُوص ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنُ حَارِثَةَ بُنِ وَهُبِ الْخُزَاعِيّ ، قَالَ : صلم ٢١) صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَّى آمَنَ مَا كَانَ النَّاسُ وَأَكْثَرُه رَكُعَيْنِ . (بخارى ١٠٥٣ مسلم ٢١) عَرْتُ مَعَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِي كَهِ مِن لَهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِي كَهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِي كَهُ مِن الرَّهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِي كَهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِي كَهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ بِي كَهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ بَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ بَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ بَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ عَلَيْهُ وَسُلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلِهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَلِي مُعْلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَيْكُولُ عَلَيْهِ وَلَيْكُولُكُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَالْعُلُولُ الْعُمْلِي الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ وَالْعَلَيْمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَالْعَلَيْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ وَالْعَلَالَةُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالُ

( ٨٢٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ السَّائِبِ الطَّائِفِيُّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِى عَاصِمِ النَّقَفِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الصَّلَاة بِمِنَّى فَقَالَ :هَلْ سَمِعْتَ بِمُحَمَّدٍ وَ آمَنْتَ بِهِ ، فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّى بِمِنَّى رَكْعَتَيْنِ.

(احمد ۲/ ۲۳)

(۸۲۹۲) حصرت داؤد بن الی عاصم تقفی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر جا شئے سے منی کی نماز کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ کیاتم نے محمد مُؤَفِّقَةِ کے بارے میں سنا اور ان پرایمان لائے ہو؟ وہ منی میں دور کعتیں پڑھا کرتے ہے۔

( ٨٢٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ :أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُو ٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ صَدُرًا مِنْ إِمَارَتِهِ صَلَّوْا بِمِنَّى رَكُعَتَيْنِ.

( ۸۲۷۳ ) حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد میر الفظیقی جضرت ابو بکر جہائی ،حضرت عمر جہائی اور حضرت عثمان جہائی امارت کے ابتدائی دنوں میں منی میں دورکعت نماز پڑھایا کرتے تھے۔

( ٨٢٦٤ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ، قَالَ :حدَّثَنَا حَنْظَلَةُ قَالَ :سَأَلْتُ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا وَطَاوُوسا عَنِ الصَّلَاة بِمِنَّى، فَقَالُوا:قَصر.

(۸۲۶۳) حضرت حظلة كہتے ہيں كه ميں نے حضرت قاسم ،حضرت سالم اور حضرت طاوس سے منی كی نماز كے بارے ميں سوال كيا تو انہوں نے فر مايا كه دہاں قصر كيا جائے گا۔

و ١٢٦٥) حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يُصَلِّى الْمُسَافِرُ رَكَعَتَيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَّا أَنْ يَأْتِنَى مِصْرًا ، هِنَ الْأَمْصَارِ فَيُصَلِّى بِصَلَامِهِمُ. مِنَ الْأَمْصَارِ فَيُصَلِّى بِصَلَامِهِمْ.

(۸۲۷۵) حضرت حسن فرمائے ہیں کہ مسافر گھروا ہیں آنے تک دور کعتیں پڑھے گا البتہ اگروہ کسی شہر میں جائے تو اس شہروالوں کی نماز جیسی نماز پڑھے گا۔

( ٨٢٦٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوَةً ، عَنْ عَائِشَةَ: إِنَّ الصَّلَاة أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ رَكُعَتَيْنِ فَزِيدَتْ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ وَأُقِرَّتُ صَلَاةُ السَّفَرِ ، فَقُلْت لِعُرُوةِ : مَا بَالُ عَائِشَةَ كَانَتْ تُتِتُمُ الصَّلَاة فِي السَّفَرِ وَهِي تَقُولُ هَذَا ؟ قَالَ : تَأَوَّلَتُ مَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ فَلَمْ أَسْأَلُهُ مَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ. (مسلم ٢٧٨)

(۸۲۱۱) حضرت عائشہ منی مذیخافر ماتی ہیں کہ پہلے دور کعتیں فرض ہوئی تھیں۔ پھر حضری نماز میں اضافہ کردیا گیا اور سفر کی نماز کو جوں کا توں باتی رکھا گیا۔حضرت زہری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عروہ سے کہا کہ حضرت عائشہ منی ہند نفایہ بات بھی فرماتی ہیں اور هي مصنف ابن ابي شيرمتر يم (جلدس) في مستف ابن ابي شيرمتر يم (جلدس) في مستف ابن ابي شيرمتر يم (جلدس)

سفر میں پوری نماز بھی پڑھتی ہیںاس کی کیاوجہ ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ وہ وہی تاویل کرتی ہیں جوحضرت عثان ڈیا ٹٹونے کی ہے، میس نے ان سے نہیں پوچھا کہ حضرت عثان ڈیا ٹٹونے اس کی کیا تاویل کی ہے۔

#### ( ٧٤٠ ) في أهل مَكَّةً يَقْصُرُونَ إِلَى مِنَّى

#### کیااہلِ مکہ منی میں قصر کریں گے؟ سالیا ہل مکہ منی میں قصر کریں گے؟

( ٨٢٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرٌ ، قَالَ :نُبُنْت عَنِ الْقَاسِمِ وَسَالِمٍ أَنَّهُمَا كَانَ يَقُولَانِ : أَهْلُ مَكَّةَ إِذَا خَرَجُوا إِلَى مِنَّى قَصَرُوا.

قَالَ :وَكَانَ عَطَاءٌ وَالزُّهُرِيُّ يَقُولَانِ :يُتِمُّونَ.

( ۸۲۷۷ ) حضرت سالم اور حضرت قاسم فرمایاً کرتے تھے کہ اہل مکہ جب منی کے لئے نکیس کے قو قصر کریں گے۔ حضرت عطاء اور حضرت زہری فرمایا کرتے تھے کہ وہ پوری نماز پڑھیس گے۔

( ٨٢٦٨ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَّرَ : أَنَّهُ كَانَ يُقِيمُ بِمَكَّةَ فَإِذَا خَرَجَ إِلَى مِنْ قَصَرَ.

( ٨٢٦٨) حضرت نافع فرماتے بین كه حضرت ابن عمر رفائن كه ميں قيام پذير سے، جب وه منى كے لئے جاتے تو قصر كرتے ہے۔ ( ٨٢٦٨) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ حَنْظَلَةَ، قَالَ: سَأَنْتُ الْقَاسِمَ عَنِ الصَّلَاة مَعَ الإِمَامِ بِعَرَفَةَ؟ قَالَ: صَلَّ بِصَلَاتِهِ. قَالَ: وَسَأَلْت سَالِمًا وَطَاوُوسا فَقَالًا مِثْلَ ذَلِكَ.

(۸۲۲۹) حضرت حظلہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم سے عرفہ میں امام کے ساتھ نماز کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کی نماز کے مطابق نماز پڑھو۔ میں نے اس بارے میں حضرت سالم اور حضرت طاوس سے سوال کیا تو انہوں نے بھی سی فرمایا

( ٨٢٧ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ عُنْمَانَ بُنِ الْاَسُوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَا :لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ فَصْرُ صَلَاةٍ فِي حَجَّج.

( ۸۲۷ ) حضرت مجاہداور حضرت عطا وفر ماتے ہیں کہ اہل مکہ پر فج کے دوران کوئی قصرنما زنہیں۔

#### ( ٧٤١ ) في المسافر إِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، وَإِنْ شَاءَ أُرْبَعًا

جن حضرات کے نز دیک مسافرا گر چاہے تو دور کعتیں پڑھ کے اورا گر چاہے تو چار

﴿ ٨٢٧٨ ﴾ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بُنُ زِيادٍ ، عَنُ عَطَاءٍ ، عَنُ عَانِشَةَ :أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُبِتُمُّ الصَّلَاة فِى السَّفَرِ وَيَقُصُرُ وَيَصُومُ وَيُفُطِرُ وَيُوَخَّرُ الظُّهْرَ وَيُعَجِّلُ الْعَصْرَ وَيُوَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَيُعَجِّلُ

الْعِشَاءُ. (دار قطني ٣٥ ـ طحاوي ١٦٣)

(۸۲۷) حضرت عائشہ فٹاہند نفا ہیں کہ نبی پاک مُنِلِفَتِ فَلِمَ میں کبھی قصرنماز پڑھتے تھے اور کبھی پوری بھی روزہ رکھتے تھے اور کبھی روزہ ندر کھتے تھے ،ظہر کوتا خیرے پڑھتے تھے اور عصر کوجلدی ،مغرب کوتا خیرے پڑھتے تھے اور عشاء کوجلدی۔

( ٨٢٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : إِنْ صَلَّيْتَ فِي السَّفَرِ رَكُعَتَيْنِ فَالسُّنَّةُ ، وَإِنْ صَلَيْتَ فِي السَّفَرِ رَكُعَتَيْنِ فَالسُّنَّةُ ، وَإِنْ صَلَيْتَ فِي السَّفَرِ رَكُعَتَيْنِ فَالسُّنَّةُ ، وَإِنْ صَلَيْت

( ۸۲۷۲ ) حضرت ابوقلا بفرماتے ہیں کہ اگرتم سفر میں دور کعتیں پڑھوتو ریکھی سنت ہے اور اگر چار پڑھوتو ریکھی سنت ہے۔

( ٨٢٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ :أَنَّهَا كَانَتْ تُتِمُّ الصَّلَاة فِي السَّفَرِ.

( ۸۲۷ س) حضرت عا ئشه مني بدنونا سفر مين پورې نمازيز ها کرتی تھيں۔

( ٨٢٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خُضَيْرٍ ، عَنْ أَبِى نَجِيحِ الْمَكِّى ، قَالَ :اصْطَحَبَ أَصْحَابُ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى السَّيْرِ ، فَكَانَ بَعْضُهُمْ يُتِمُّ وَبَعْضُهُمْ يَقُصُرُ وَبَعْضُهُمْ يَصُومُ وَبَعْضُهُمْ يُعْضُهُمْ يَقْطُرُ، فَلَا يَعِيبُ هَؤُلَاءِ ، وَلَا هَؤُلَاءِ عَلَى هَؤُلَاءِ .

(۸۲۷ ) حضرت انو کیجے کی کہتے ہیں کہ بی پاک مُلِائْتِ کے صحابہ ٹھکائٹی سفر میں انتھے جاتے تھے بعض پوری نماز پڑھتے تھے اور بعض قصر کرتے تھے ،بعض روزے رکھتے تھے اور بعض روز نے نہیں رکھتے تھے۔اس کے باوجود کوئی کسی کو برانہیں کہتا تھا۔

( ٨٢٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا بِسُطَامُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ قَصْرِ الصَّلَاة فِي السَّفَرِ ؟ فَقَالَ: إِنْ قَصَرْتَ فَرُخُصَةٌ وَإِنْ شِئْتَ أَتْمَمْتَ.

(۸۳۷۵) حضرت بسطام بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے سفر میں قصر کرنے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہا گرتم قصر کروتو بیر ذھست ہےاورا گرچا ہوتو پوری پڑھاو۔

( ٨٢٧٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شَهِيدٍ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الصَّلَاة فِي السَّفَرِ ، فَقَالَ : إِنْ شِئْتَ رَكُعَتَيْنِ وَإِنْ شِئْتَ فَأَرْبَعِ.

( A 12 ۲) حضرت میمون بن مبران نے حضرت سعید بن میتب سے سفر میں نماز کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ اگر چاہوتو دورکعتیں پڑھلواورا گرچاہوتو چار رکعتیں پڑھلو۔

## ( ٧٤٢ ) في الرجل يَبْدُو أَيُقْصُرُ الصَّلَاةَ أَمْرُ لاَ

جُوآ دَى كَسى كَا وَلَ، جِنْكُلْ مِاصِحِراكَى طرف جائة توكياوه نماز مين قصر كرے كايانهيں؟ ( ٨٢٧٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُمَا : الرَّجُلُ يَبُدُو عَشَرَةَ أَيَّامٍ أَيَقُصُرُ هي مسنف ابن ابي شير برج (جلرس) کي که که هنده که که که مسنف ابن ابي شير برج (جلرس) کي که که که که که که که که ک الصگالاة ؟ قَالَ : فَقَالَا : لَا .

( ۸۲۷۷) حفرت اشعث کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن اور حضرت محمد ہے سوال کیا کہ اگر کوئی آ دمی دی دن کے لئے کمی گاؤں

میں جائے تو کیاوہاں قصر کرے گا؟انہوں نے فر مایانہیں۔

( ٨٢٧٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ هَرِمٍ ، قَالَ :سُئِلَ جَابِرُ بُنُ زَيدٍ عَنِ الْقَوْمِ يَبْدُونَ مِنْ مِصْرِهِمْ إِلَى الْبُرِّيَّةِ أَيُصَلُّونَ ثِنْتَيْنِ مَا دَامُوا بُدَاةً حَتَّى يَوْجِعُوا اِلَى مِصْرِهِمْ ؟ قَالَ : لَا لَيُتِمُّوا الصَّلَاة فِى الْقُرْبِ والبُعد مَا دَامُوا بُدَاةً.

العوب والمبعد ما المعنو بعد الماري الماريكي الكريكي الكريكي الكريكي الكريكي الكريكي الكريكي الكريكي الكريكي الم ( ٨٢٧٨ ) حضرت جابر بن زيد سے سوال كيا كيا كيا كيا كيا كہ الكريكي الكر

#### ( ٧٤٤ ) في المسافر يُطِيلُ الْمُقَامَ فِي الْمِصْرِ

## اگرکسی مسافر کاشہر میں قیام طویل ہوجائے

( ٨٢٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَلِى بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِى نَضْرَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ، قَالَ : شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ ١٨٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَتْحَ فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانَ عَشُرَةَ لَيْلَةً لَا يُصَلِّى إِلَّا رَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَقُولُ لَأَهْلِ الْبَلَدِ : 
مَا لَذَا مُا أَنْ مُا فَانَا رَهُ فَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَتْحَ فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانَ عَشُرَةَ لَيْلَةً لَا يُصَلِّى إِلَّا رَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَقُولُ لَأَهْلِ الْبَلَدِ : مَا أَدُونَا رَبُهُ فَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَتْحَ فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانَ عَشُرَةً لَيْلَةً لَا يُصَلِّى إِلَّا رَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَقُولُ لَأَهْلِ الْبَلَدِ : مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَتْحَ فَأَقَامَ بِمَكَّةً ثَمَانَ عَشُرَةً لَيْلَةً لَا يُصَلِّى إِلَّا رَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَقُولُ لَا هُولِ الْبَلَدِ :

صَلُّوا أَرْبَعًا فَإِنَّا سَفْرٌ. (٨٢٧٩) حفرت عمران بن حمين خارِ فرماتے ہيں كہ ميں انتخ كمه ميں رسول الله مِنْزَفِيَّةِ كے ساتھ تھا،آپ نے مكه ميں اٹھارہ

رہ۔ ہے۔ دن قیام فرمایا اور آپ دور کعتیں پڑھتے تھے اور نمازے فارغ ہونے کے بعد لوگوں سے کہتے کہ ہم مسافر لوگ ہیں تم اپنی نماز پوری کرلو۔

( ٨٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقَامَ حَيْثُ فَتَحَ مَكَّةَ خَمْسَ عَشْرَةَ يَقُصُرُ الصَّلَاة حَتَّى سَارَ إِلَى حُنَيْنٍ.

(ابو داؤد ۱۳۲۳۔ نسانی ۵۱۱) مفرت ابن عباس ٹیکھ من فرماتے ہیں کہ نبی مِنْ شَیْکَا اِنْ عَلَیْ کے بعد پندرہ دن قیام فرمایا ، آپنماز میں قصر کیا کرتے

سے پھرآپ نین کی طرف تشریف لے گئے۔ ( ۱۸۲۸) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ یَحْیَی بُنِ أَبِی إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ یَقُولُ : خَرَجْنَا مَعَ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَصَرَ الصَّلَاة حَتَّی أَتَیْنَا مَكَّةَ وَأَقَامَ بِهَا عَشُرًا یَقُصُرُ الصَّلَاة حَتَّی رَجَعَ إلَی الْمَدِینَةِ. (بخاری ۱۰۸۱۔ مسلم ۱۵) (۱۸۲۸) حضرت انس بن ما لک و فن فرماتے ہیں کہ ہم نی پاک مِرْ اَنْ اَلَیْ کے ساتھ ایک سفر پر نکلے، آپ نے مکہ پینچنے تک نماز میں قصر کیا، پھر دس دن یہاں قیام کیا اور نماز میں قصر کرتے رہے، یہاں تک کسدیندوا پس بھنے کرآپ نے قصر کور کر دیا۔ (۱۸۲۸) حَدَّثَنَا شَرِیكٌ ، عَنِ ابْنِ الْاَصْبَهَائِیِّ ، عَنْ عِکْرِمَةً : أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَامَ بِمَكَّةَ سَبْعَ

(٨٢٨٢) حضرت عكرمه فرماتے بين كه نبي ياك مَلِ الشَّيْنَةُ في مكه مين ستره دن قيام فرمايا آپنماز مين قصركيا كرتے تھے۔

( ٨٢٨٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ سَلَمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِنْ أَقَمْتَ فِي بَلَدٍ حَمْسَةَ أَشُهُرٍ ﴿ الْمَالَةِ الْمُهُرِ الْمَالَةِ الْمُهُمِ الصَّلَاةِ .

(۸۲۸ ) حضرت این عباس دی دین فرماتے ہیں کہ اگرتم نے کسی شہر میں پندرہ دن رہنا ہوتو تم قصرنماز بردھو۔

عَشْرَةً يَقْصُرُ الصَّلَاة.

( ٨٢٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحُسَنِ بْنِ مِسُورٍ ، قَالَ : أَقَمْنَا مَعَ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ شَهْرَيْنِ ، قَالَ سُفْيَانُ : بِعُمَّانَ ، وَقَالَ مِسْعَرٌ : بِعُمَّانَ ، أَوْ عَمَّان يَقْصُرُ الصَّلَّاة وَنَحُنُ نُتِمُّ ، فَقُلْنَا لَهُ فَقَالَ : نَحُنُ أَعْلَمُ.

(۸۲۸ ۴) حفزت عبدالرحمٰن بن مسورفر ماتے ہیں کہ ہم حضزت سعد بن ما لک کے ساتھ ممان میں دومینے نفہرے ۔ وہ نماز میں قصر کیا

كرتے تصاور بم بورى نماز بڑھاكرتے تھے، ہم نے اس بارے ميں ان سے سوال كيا تو انہوں نے فرمايا كہ ہم زيادہ جائے ہيں۔ ( ٨٢٨٥ ) حَدَّثُنَا وَ كِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ الضَّبَعِيِّ ، عَنْ رَجُلِ مِنْ عَنْزَةَ يُكَنِّى أَبَا الْمِنْهَالِ ، قَالَ :

وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى سَيْرٍ ، قَالَ :صَلَّ رُكُعَيُّنِ. وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى سَيْرٍ ، قَالَ :صَلَّ رُكُعَيُّنِ.

(۸۲۸۵) حضرت ابوالمنہال کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس بنی پیشن سے سوال کیا کہ میں مدینہ میں ایک سال تک قیام کرتا ہوں اور سفر کے لئے سامان نہیں با ندھتا تو میں کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا کہ نماز میں قصر کرو۔

( ٨٢٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ نَصْرِ بُنِ عِمْرَانَ ، قَالَ :قلت لِإِبْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّا نُطِيلُ الْقِيَامَ بِالْغَزُو بِخُرَاسَانَ فَكَيْفَ تَرَى ؟ فَقَالَ :صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَإِنْ أَقَمْتَ عِشْرِينَ سَنَة.

الا لطیل القیام بالعزو بحراسان فحیف تری ؟ فقال : صل ر جعتین و إن اقمت عِشرین سنه. ( ۸۲۸ ) حفرت ابو جمره نفر بن عمران کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس تفاید مناسے سوال کیا کہ جمیس خراسان میں جہاد کے

کئے زیادہ عرصہ گذارنا پڑتا ہے، ہم نماز کیے پڑھیں؟ انہوں نے فرمایا کددور کعتیں پڑھوخواہ تمہیں ہیں سال قیام کرنا پڑے۔

( ٨٢٨٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ سَمُرَةَ شَتَى بِكَابُلَ شَتُوَةً ، أَوْ شَنُونَيْنِ يُصَلِّى رَكُعَيْنِ.

(۸۲۸۷) حفزت حسن فر ماتے ہیں کہ حفزت عبد الرحمٰن بن سمرہ جھٹن کابل میں ایک یا دوگر میاں کھبرے، وہاں انہوں نے جمعہ نہیں پڑھاوہ دور کعات نماز پڑھا کرتے تھے۔ ( ٨٢٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ أَقَامَ بِسَابُورَ سَنَةً ، أَوْ سَنَتَيْنِ يُصَلِّى وَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ يُصَلِّى وَكُعَتَيْنِ . وَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ .

(۸۲۸۸) حفزت حسن فرماتے ہیں کہ حفزت انس بن ما لک تفاقیؤنے نمیٹا پور میں ایک یا دوسال قیام فرمایا وہ دورکعتیں پڑھتے

تھے، پھر سلام پھیرتے بھر دور کعتیں پڑھتے تھے۔

( ۸۲۸۸ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ :أُقِيمُ بِكُسْكَرٍ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَأَنَا شِبْهُ الأَهِلِ ، فَقَالَ :صَلَّ رَكُعَتَيْنِ.

(۸۲۸۹) حضرت ما لک کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن زید سے سوال کیا کہ میں کسکر میں ایک یا دوسال تک ربائش پذیر رہتا ہوں اور دہاں رہنے والوں کی طرح ہوجا تا ہوں ،اب میں کتنی رکعات پڑھوں؟ انہوں نے فرمایا کددور کعتیں پڑھو۔

( ۸۲۹ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَالِل ، عَنْ مَسْرُوق ، قَالَ : أَفَمْتُ مَعَهُ سَنَتَيْنِ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ رَدُّ نَهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مُنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَالِل ، عَنْ مَسْرُوق ، قَالَ : أَفَمْتُ مَعَهُ سَنَتَيْنِ يُصلِّى رَكُعَتَيْنِ

بِالسَّلْسِلَةِ ، قَالَ : قُلُتُ لَهُ : مَا خُمَلَك عَلَى هَذَا يَا أَبَا عَائِشَةَ ؟ فَقَالَ : الْتِمَاسُ السُّنَّةِ. ( ٨٢٩٠) حضرت ابودائل كَبَةِ بين كه مِن حضرت مسروق كرماته صلىند مِن دوسال تك دوركعتيس پڑھتارہا، پھر ميں نے ان

ے سوال کیا کہ اے ابوعائشہ! آپ کواپیا کرنے پرکس چیزنے ابھارا؟ انہوں نے فرمایا کہ سنت پڑمل کرنے کے شوق نے۔ ساتیب ہو میں سیاس کا دیاں ۔ وقت میں ساتہ دور میں میں میں اور میں میں میں استان کی میں میں کا میں میں کا میں می

( ٨٢٩١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيّةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ بِنَحْوِ ذَلِكَ.

(۸۲۹۱) ایک اور سندے یو نہی منقول ہے۔

( ۱۲۹۲ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَسِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ بِخَوَارِزُمَ سَنتَينِ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ. ( ۱۲۹۳ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ہی حضرت علقمہ کے ساتھ خوارزم میں دوسال قیام پذیر رہاوہ دور کعتیں پڑھا کرتے ہتے۔ ( ۱۲۹۲ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، قَالَ : عَلِیَّ بُنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ نَوْبَانَ ،

٨٢٩٢) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :عَلِيَّ بُنُ مُبَارَكٍ ، عَنُ يَخْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ تُوْبَانَ قَالَ : أَفَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ لَيْلَةً يُصَلِّى صَلَاةَ الْمُسَافِرِ رَكُعَتَيْنِ.

(بيهقى ١٥٢\_ عبدالرزاق ٣٣٣٥)

(۸۲۹۳) حضرت محمد بن عبدالرحمٰن بن ثوبان كہتے ہيں كەرسول الله نيؤه ﷺ نے تبوك ميں ميں راتيں قيام فرمايا اورآپ مسافر كى نماز كى دوركعتيس يڑھاكرتے ہتھے۔

( ٨٢٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ :حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا عَنْ عَامِرٍ قَالَ :أَقَامَ عَلْقَمَةُ بِمَرْوَ سَنَتَيْنِ فِي الْغَزْوِ يَقُصُرُ الصَّلَاة.

(۸۲۹۴) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ مرومیں دوسال تک جہاد کے لئے رہے اور یبال نماز میں قصر کیا کرتے تھے۔

( ٨٢٩٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ سَبْعَ عَشْرَةَ يَفْصُرُ الصَّلَاةِ ، قَالَ : وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مَنْ أَقَامَ سَبْعَ عَشْرَةَ قَصَرَ الصَّلَاةِ وَمَنْ أَقَامَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ

أتم. (بخاري ١٠٨٠ ابوداؤد ١٣٢٣)

(۸۲۹۵) حفرت ابن عباس بی پیونن فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْلِفَظَیْنَا نے سترہ دن قیام فرمایا اور آپنماز میں قصر کیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس بی پین فرماتے ہیں کہ جس نے سترہ دن قیام کیا وہ نماز میں قصر کرے اور جس نے اس سے زیادہ قیام کرنا ہووہ پوری نماز پڑھے۔

## ( ٧٤٤ ) مَنْ قَالَ إِذَا أَجْمَعَ عَلَى إِقَامَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ أَتَمَّ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ جب ا کھٹے پندرہ دن رہنے کا ارادہ ہوتو پوری نماز پڑھے گا

ِ ٨٢٩٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِذْرِيسَ ، عَنُ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :إِذَا أَجْمَعَ الرَّجُلُ عَلَى إِقَامَةٍ خَمْسَ عَشْرَةَ أَتَمَّ الصَّلَاة.

(۸۲۹۲) حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ مسافر کا جب اکتھے پندر ودن رہنے کا اراد ہ ہوتو پوری نماز پڑھے گا۔

( ٨٢٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :إِذَا أَقَمْتُ عَشْرًا فَأَتِمَّ.

(۸۲۹۷)حضرت علی مزانش فر ماتے ہیں کہ جب دس دن رہنے کا ارادہ ہوتو پوری نماز پڑھو۔

( ٨٢٩٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٌّ بِنَحْوِهِ.

(۸۲۹۸) ایک اورسندے یونبی منقول ہے۔

( ٨٢٩٩ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنُ ابى جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :مَنْ أَقَامَ عَشْرًا أَتَمَّ.

(۸۲۹۹) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ جب دک دن رہنے کاارادہ ہوتو بوری نماز بڑھے۔

( ٨٣٠٠ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُتِمُّ فِي عَشْر.

(۸۳۰۰) حضرت ابوجعفروس دن رہنے کے ارادے پر توری نماز پڑھا کرتے تھے۔

( ٨٣٠١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، فَالَ :حَدَّثَنَا عُمَر بْنُ ذَرٌ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :كَانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا أَجْمَعَ عَلَى إِفَامَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَرَحَ ظَهْرَهُ وَصَلَّى أَرْبَعًا.

(۸۳۰۱) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابن عمر رہاتن کا پندرہ دن رہنے کا ارادہ ہوتا تو اپنی سواری کو جرنے کے لئے چیموز دیتے اور حیار رکعات پڑھتے۔

( ٨٣.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بِشُرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :إذَا أَفَمُتَ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَتِمَ الصَّلَاةِ .

(۸۳۰۲) حضرت معید بن جبیر فرماتے ہیں کہ جبتم نے پندرہ دن سے زیادہ قیام کرنا ہوتو پوری نماز بڑھو۔

( ٨٣.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنُ قَتَادَةً ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : إذَا أَقَمْتَ أَرْبَعًا فَصَلِّ أَرْبَعًا.

(۸۳۰۳) حضرت سعيد بن ميتب فرمات بين كه جب جاردن ر مناموتو جار ركعتيس پر هو-

( ٨٣.٤ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا قُرَّةُ بُنُ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي حُكَيمَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ ، فَقَالَ :إذَا أَفَمْتَ ثَلَاثًا فَأَتِمَّ الصَّلَاة.

(۸۳۰۴) حفرت ابو عکیمه فرماتے ہیں کہ میں نے اس بارے میں حفرت سعید بن میتب سے سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ جب تین دن رہنا ہوتو بوری نماز پڑھو۔

( ٨٣.٥ ) قَالَ وَكِيعٌ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ : إِذَا أَجْمَعَ عَلَى مُقَامِ خَمْسَ عَشْرَةَ أَتَمَّ الصَّلَاة حِينَ يَدُّخُلُ ، وَإِذَا لَمُ يَدْرِ مَنَى يَخُورُجُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَإِنْ أَقَامَ حَوْلًا وَهُوَ الْقَوْلُ عِنْدَهُ.

(۸۳۰۵) حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ جب کسی نے کسی جگہ پندرہ دن قیام کرنا ہود ماں داخل ہونے کے بعد سے پوری نماز یر ھے۔اور جب خروج کے وقت کا فیصلہ نہ کیا ہوتو دور کعتیں پڑھتار ہے خواہ ایک سال گذر جائے۔

#### ( ٧٤٥ ) مَنْ قَالَ إِذَا وَضَعَ رَحْلَهُ وَنَزَلَ أَتَمَّ

#### جوحضرات فرماتے ہیں کہ جب کو کی شخص منزل پر پہنچ جائے تو پوری نماز پڑھے

( ٨٣.٦ ) حَلَّاتُنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :إذَا وَضَعْتَ الزَّادَ وَالْمَزَادَ فَصَلِّ أَرْبَعًا وَكَانَ طَاوُوسِ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ صَلَّى أَرْبَعًا.

(۸۳۰۱) حضرت عاکشه می مذیر ماتی بین که جب تم زادراه اور سواری کو حجمور دوتو پوری نماز پرهو-حضرت طاوس مکه آکر جار رگعتیں پڑھا کرتے تھے۔

( ٨٣.٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ :يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ فَإِذَا اطْمَأَنَّ صَلَّى أَرْبَعًا ، يَعْنِي

( ۸۲۰۷ ) حضرت ابوالعاليه فرماتے ہيں كه وه دوركعتيں پڑھے گا اور جب اے اطمينان حاصل ہوجائے تو چار پڑھے گا۔

( ٨٣.٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:إذَا انْتَهَيْتَ إلَى مَاشِيَتِكَ فَأَنْمِمْ.

(۸۳۰۸) حضریة این باس بی منافر ماتے ہیں کہ جبتم اپنی منزل پر پہنچ جاؤ تو پوری نماز پڑھو۔

( ٨٣.٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ.

(۸۳۰۹) ایک اور سندے یو نہی منقول ہے۔

( ٨٣٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا قَدِمَ مُسَافِرٌ مِصْرًا مِنَ الْأَمْصَارِ صَلَّى أَرْبَعًا.

(۸۳۱۰) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب مسافر کسی شہر میں پہنچ جائے تو چار رکعتیں پڑھے۔

## ( ٧٤٦ ) مَنْ قَالَ يَجْمَعُ الْمُسَافِرُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

#### جوحفرات فرماتے ہیں کہ مسافر دونماز وں کوجمع کرسکتا ہے

( ٨٣١١ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَذَ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. (بخارى ٢٠١١. مسلم ٣٥)

(۸۳۱۱) حضرت ابن عمر دناٹیڈ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک مَالِّنْفَعَاقِ سفر کے لئے راہتے میں چل رہے ہوتے تو مغرب اورعشاء کو اکٹھا کر کے پڑھتے تھے۔

( ۸۳۱۲ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيًّا جَمِيعًا وَسَبْعًا ، قَالَ : قُلْتُ : يَا أَبَا الشَّعْنَاءِ أَظُنَّهُ أَخَّرَ الظَّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيًّا جَمِيعًا وَسَبْعًا ، قَالَ : قُلْتُ : (بخارى ۵۳۳ ابوداؤد ۱۲۰۷)

(۸۳۱۲) حضرت ابن عباس تفاطئونا فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک مَرِّ اَلْفَظَامَ اِسَاتِ ایک ساتھ اور سات رکعتیں ایک ساتھ کر میں ایک ساتھ ایک ساتھ پڑھی ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہااے ابوالعمثاء! میراخیال ہے کہ آپ نے ظہر کی نماز کو تاخیر سے اور عشاء کو جلدی پڑھا۔ انہوں نے فرمایا کہ میراجھی یہی خیال ہے۔

( ٨٣١٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى غَزُوةِ تَبُوكَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

(۸۳۱۳) حضرت جابر وَلِيَّ فَرِمات ہیں کہ نبی پاک مَلِّفْظَةَ نے غز وہ تبوک میں ظہر وعصراور مغرب وعشاء کی نماز کوجمع کیا۔

( ٨٣١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ فِي غَزُوةٍ تَبُوكَ.

(مسلم ۵۲ ابوداؤد ۱۱۹۹)

(۸۳۱۴) حفزت معاذ بن جبل اثناتُو فر ماتے ہیں کہ نبی پاک سِلِّفْظَةَ نِے غز وہ تبوک کے سفر میں ظہر وعصر اور مغرب وعشاء کی نماز کو جمع کیا۔

( ٨٣١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا دَاوُّد بُنُ قَيْسِ الْفَرَّاءُ ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، قَالَ :جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِى انْمَدِينَةِ فِى غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ مَطُرٍ ، قَالَ :فَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ :لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ ؟ قَالَ :أَرَادَ التَّوْسِعَةَ عَلَى أُمَّتِهِ. (احمد ١/ ٣٢٦- ابو يعلى ٢٦٧٠)

مصنف ابن الي شير متر جم (جلد ٣) في ١٥٠ ﴿ ١٥٠ ﴿ ١٥٠ ﴿ ١٥٠ ﴿ ١٤٠ ﴾ كتاب الصلاة

(۱۳۱۵) حصرت ابن عباس بن کافترین فر ماتے ہیں کہ حضور شِرِ اَنظی کا نیا میں بغیر کسی خوف اور بارش کے ظہر وعصراور مغرب وعشاء کی نماز کو جمع کیا۔ حصرت ابن عباس مزی فیزین سے سوال کیا گیا کہ حضور شِراً اُنظیکا آبا کیوں کیا؟ انہوں نے فر مایا کہ امت کی آسانی کے لئے۔

( ٨٣١٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عِمْرَانُ بُنُ حُدَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَقِيقِ الْعُقَيْلِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَجُلَّ لِابْنِ عَبَّاسِ :الصَّلَاة فَسَكَّتَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ :الصَّلَاة فَسَكَّتَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ :الصَّلَاة ثَلَاثًا ، فَقَالَ :لَا أُمَّ لَكَ أَنْتَ تُعَلِّمُنَّا بِالصَّلَاة ، قَدُ كُنَّا نَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَغْنِى فِى السَّفَرِ.

(مسلم ۵۸ احمد ۳۵۱)

(۸۳۱۷) حفرت حفص بن عبیداللہ بن انس کہتے ہیں کہ ہم حفرت انس بن ما لک دی ٹی کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے، جب سورج زائل ہوجاتا اور وہ کسی منزل پر ہوتے تو عصر پڑھنے سے پہلے سوار نہ ہوتے تھے اور جب کوچ کرجاتے اور عصر کا وقت ہوجاتا تو عصر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔

اگرز والیشمس سے پہلے وہ کسی منزل سے کوچ کرتے تو ہم ان سے کہتے کہ نماز کاوقت ہونے والا ہے۔وہ فرماتے کہ چلتے رہو۔ پھر جب دونوں نمازوں کا درمیانی وقت آتا تو اترتے اور ظہر اور عصر کی نماز کو اوا فرماتے۔ پھر فرماتے ہیں میں نے رسول اللّه مِنَوْفَظِیَا ہِ کَا کِھی یونی کرتے دیکھا ہے۔

( ٨٣١٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ۚ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : أَقْبَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنَ الطَّائِفِ فَأَخَّرَ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَ ٱلْعِشَاءِ والْمُغْرِبِ.

(۸۳۱۸) حفزت عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ٹئ شینطا گف سے واپس آ رہے تھے، آپ نے مغرب کی نماز کومؤ خرکیا پھر قیام کیااورعشاءاورمغرب کی نماز کوجمع کرکے پڑھا۔ ( ٨٣١٩) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : خَرَجْتُ أَنَا وَسَعْدٌ إِلَى مَكَّةَ ، فكَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْعِ يُؤَخِّرُ مِنْ هَذِهِ وَيُعَجِّلُ مِنْ هَذِهِ وَيُصَلِّيهِمَا جَمِيعًا وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَيُعَجِّلُ الْعِشَاءَ ، ثُمَّ يُصَلِّيهِمَا جَمِيعًا حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ.

(۸۳۱۹) حضرت ابوعثان کہتے ہیں کہ میں اور حضرت سعد مکہ کی طرف گئے ، وہ ظہر اور عصر کی نماز وں کو جمع کیا کرتے تھے۔ ایک کو تا خیر سے اور دوسری کوجلدی پڑھتے ۔ ان دونوں کو اکٹھا پڑھا کرتے تھے۔ وہ مغرب کومؤخر کرتے اور عشاء کوجلدی پڑھتے ، کھران دونوں کو اکتھے پڑھا کرتے تھے، وہ مکہ پہنچنے تک یونمی کرتے رہے۔

( ٨٣٢ ) حَلَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، قَالَ : صَحِبْتُهُ فِي سَفَرٍ ، فَكَانَ يَخْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

(۸۳۲۰) حضرت شہاب کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں حصرت ابوموی اشعری دانٹو کے ساتھ تھا، وہ ظہر وعصر اور مغرب وعشاء کی نماز وں کوجع کیا کرتے تھے۔

( ٨٣٢١ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ التَّيْمِى ، عَنْ أَبِى عُثْمَانَ ، قَالَ :سَافَرْتُ مَعَ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَكَانَا يَجْمَعَانِ بَيْنَ الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

(۸۳۲۱) حضرت ابوعثان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت اسامہ بن زیداور حضرت سعید بن زید کے ساتھ سفر کیا ، وہ ظہر وعصراور مغرب وعشاء کی نماز وں کو جمع کیا کرتے تھے۔

( ٨٣٢٢ ) حَلَّتُنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبُدِ الْجَلِيلِ بْنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ :سَافَرْتُ مَعَ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، فَكَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْن.

(۸۳۲۲) حفرت عبدالجليل بن عطيه كمتِ بين كه مين في حضرت جابر بن زيد كي ساتھ سفر كيا، وه دونمازوں كوجمع كياكرتے تھے۔ ( ۸۲۲۲) حَدَّنَهَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَهَا مُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ عَطاءٍ ، عَنْ عَانِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

يُؤَخُّرُ الظُّهْرَ وَيُعَجِّلُ الْعَصْرَ وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَيُعَجِّلُ الْعِشَاءَ فِي السَّفَرِ.

(۸۳۲۳) حضرت عا کشہ شیٰ هند خافر ماتی ہیں کہ نبی پاک مِرْ اَنْتُظَائِمَ مِسْ ظہر کو مؤثر کرتے اور عصر کو جلدی پڑھتے ،مغرب کومؤخر کرتے اور عشاء کوجلدی پڑھا کرتے تھے۔

 عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً إِلَّا لِوَقْتِهَا إِلَّا الْمِعْسَاءَ وَالْمَغُوِبَ فَإِنَّهُ جَمَعَهُمَا يَوْمَنِذٍ بِجَمْع ، وَصَلَّى الْفَجُو يَوْمَنِذٍ قَبْلَ مِيقَاتِهَا. (بخارى ١٢٨٢ ـ ابوداؤد ١٩٢٩)

(۸۳۲۵) حضرت عبدالله والثير فرماتے ہيں كه ميں نے نبی پاک مَلِقَتَ فَيْمَ كُرَبِهِي نمازاس كے وقت كے بغير ربڑ ھے نہيں ويكھا،البت

آپ نے مز دلفہ میں عشاءاور مغرب کی نماز کوا کھے پڑھااوراس دن فجر کی نماز کواس کے وقت سے پہلے اوافر مایا۔

( ٨٣٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْجُرَيرِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ :كَانَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ يَدُ: الصَّلَاتُـُنِ

۔۔ں (۸۳۲۲)حضرت ابوعثان کہتے ہیں کہ حضرت اسامہ بن زیدکو جب سفر کی جلدی ہوتی تو وہ دونماز وں کو جمع کیا کرتے تھے۔

( ٨٣٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغُولٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ تَأْخِيرِ الظُّهْرِ وَالْمَغْرِبِ فِى السَّفَرِ، فَلَهْ يَرَ يِهِ بَأْسًا.

(۸۳۲۷) حفرت مالک بن مغول فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے ظہر اور مغرب کی تاخیر کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے اس میں کوئی حرج نہیں سمجھا۔

( ٨٣٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَيْدٍ أَبِى أَسَامَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنْ تَأْخِيرِ الْمَغْرِبِ وَتَغْجِيلِ الْعِشَاءِ فِى السَّفَرِ ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.

انہوں نے قرمایا کہ یہدرست ہے۔ ( ۸۲۲۹ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، قَالَ : جَمَعَ رَسُولُ

( ٨٣٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْاَحْمَرِ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنُ عَمْرِو بُنِ شَعَيْبٍ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَن جَدُهِ ، قَالَ :جَمَعُ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي غَزْوَةِ بَنِى الْمُصْطَلِقِ. (احمد ١٤٩)

(٨٣٢٩) حضرت عمرو بن شعيب ك دادافر مات ميں كه نبي پاك مَرْ اللهُ يَعْ الله عَرْده بن المصطلق ميں دونماز دل كوجع فر مايا۔

( .٨٣٨) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُصَلِّى الْمَغْرِبَ فِى السَّفَرِ ، ثُمَّ يَتَعَشَّى ، ثُمَّ يُصَلِّى الْعِشَاءَ عَلَى إثْرِهَا ، ثُمَّ يَقُولُ : هَكَذَا رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى الْمَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُنَعُ . (ابو داؤ د ١٣٢٧ ـ نسائى ١٥٤١)

(۸۳۳۰)حفرت عمر بن علی فرماتے ہیں کہ حضرت علی وہائٹۂ سفر میں مغرب کی نماز پڑھتے پھر شام کا کھانا کھاتے پھر فوراعشاء کی نماز پڑھ لیتے۔ پھر فرماتے کہ میں نے رسول اللّٰد مَالِّ الْفَصْلَةُ فِي كو يونبی كرتے و يكھا ہے۔

رُ ۸۳۲۱) حَدَّثُنَا بَكُرُ بْنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ الْمُخْتَارِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْكَى ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ وُ ۸۲۲۱) حَدَّثُنَا بَكُرُ بْنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ الْمُخْتَارِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْكَى ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ

هُزَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ. (طبراني ١٩٨٥- ابو يعلي ٥٣١٣) مصنف ابن إلى شيرمتر جم (جلدس) و المسلاة عن المسلاة عن المسلاة المسلاة العالمة المسلاة العالمة العالمة العالم المسلاة العالم المسلاة العالم المسلاة العالم المسلاة العالم المسلاة العالم المسلاة العالم المسلام العالم المسلام العالم المسلام العالم الع

(۸۳۳۱) حضرت عبدالله بن مسعود و التي فر مات جي كه نبي پاك مَرْالْفَيْكَةُ إِنْ سفر مين دونماز و ل وجمع فر مايا ـ

#### ( ٧٤٧ ) من كرة الْجَمْعَ يَيْنَ الصَّلَاتَيْن

#### جن حضرات نے دونماز وں کے جمع کرنے کومکر وہ قرار دیا ہے

( ٨٣٢٢ ) حَدَّثُنَا جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ الأَسُودُ وَأَصْحَابُهُ يَنْزِلُونَ عِنْدَ

وَفُتِ كُلِّ صَلاَةٍ فِى السَّفَوِ فَيُصَلَّونَ الْمَغُوبَ لِوَقِيهَا، ثُمَّ يَنَعَشَّوْنَ، ثُمَّ يَمُكُنُونَ سَاعَةً، ثُمَّ يُصَلُّونَ الْعِشَاءَ. (۸۳۳۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت اسود اور ان کے ساتھی سفر میں ہرنماز کے لئے للگ پڑاؤڈ التے تھے اور مغرب کو اس کے وقت پر پڑھتے، پھرشام کا کھانا کھاتے، پھر پچھ درپھٹبرتے پھرعشاء کی نماز پڑھتے تھے۔

( ٨٣٣٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنْ أَبَى بُنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : جَانَنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَنْ لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ إِلَّا مِنْ عُذُرٍ.

(۸۳۳۳) حضرت ابی بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حضرت عمر بن عبدالعزیز کا خط آیا انہوں نے اس میں لکھا کہ دو نمازوں کو بغیرعذر کے جمع ندکرو۔

( ٨٣٣٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى بُنُ عَبُدِ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :سُنِلَ الْحَسَنُ عَنْ جَمْعِ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ ، فَكَانَ لَا يُعْجِبُهُ ذَلِكَ إِلَّا مِنْ عُذُرِ.

(۸۳۳۴) حضرت یونس کہتے ہیں کہ حضرت حسن سے دونمازوں کو جمع کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ سوائے عذر کے اپیا کرنا درست نہیں۔

( ٨٣٣٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ :أَنَّ الْاَسُوَدَ كَانَ يَنْزِلُ لِوَقْتِ الصَّلَاة فِى السَّفَرِ وَلَوْ عَلَى حَجَرِ.

(۸۳۳۵)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت اسود ہرنماز کے لئے الگ پڑاؤڈ النے تھے خواہ پھر پرنماز پڑھنی پڑے۔

( ٨٣٣٦) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْآخْمَرِ ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عُمَارَةَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، قَالَ : مَا كَانَ إِلَّا رَاهِبًا إِذَا جَاءَ وَقُتُ الصَّلَاة نَزَلَ وَلَوْ عَلَى حَجَرِ .

(۸۳۳۷)حضرت عمارہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسودتو ایک راہب ہی تھے، جب بھی نماز کاوقت آتاوہ پڑاؤڈالتے خواہ پھر پر نماز پڑھنی پڑے۔

( ٨٣٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ ، عَنْ حَنْظَلَةَ السَّدُوسِيِّ ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، قَالَ : الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرٍ عُنْدٍ مِنَ الْكَبَانِرِ.

(۸۳۳۷) حضرت ابومول منافی فر ماتے ہیں کہ بغیرعذر کے دونماز وں کوجمع کرکے پڑھنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔

( ٨٣٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ حَسَّانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ مِنَ الْكَبَائِرِ .

(۸۳۳۸) حضرت عمر دور شر فر ماتے ہیں کہ بغیر عذر کے دونماز وں کوجع کرکے پڑھنا کبیرہ گناہوں میں ہے۔

( ٨٣٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مَوْهَبٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ سَالِمًا فَقُلْتُ يَا أَبَا عُمَرَ تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ ؟ فَقَالَ : لَا إِلَّا أَنْ يَعْجَلَنِي سَيْرٌ.

(۸۳۳۹) حضرت عبدالرحمان بن موہب کہتے ہیں کہ جس حضرت سالم کے پاس آیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ اے ابوعمر! کیا آپ سفر میں دونماز وں کوجمع کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایانہیں ،البتۃ اگر مجھے چلنے کی جلد کی ہوتو پھر کرتا ہوں۔

( ٨٣٤٠ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابُنِ عَوْن ، قَالَ : ذُكِرَ لِمُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ أَنَّ جَابِرَ بُنَ زَيْدٍ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ ، فَقَالَ :مَا أَرَى أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصُّلَاتَيْنِ إِلَّا مِنْ أَمْرٍ.

(۸۳۴۰)حضرت محمد بن سیرین کے سامنے ذکر کیا گیا کہ حضرت جاہر بن زید دونماز دں کوجمع کرتے تھے۔انہوں نے فر مایا کہ دہ کسی وجہ ہے ہی دونماز دں کوجمع کرتے ہول گے۔

( ۸۲٤١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، قَالَا : مَا نَعْلَمُ مِنَ السُّنَّةِ الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي حَضَرِ وَلَا سَفَرٍ إِلَّا بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعِ.

(۸۳۴۱) حضرت حسن اور حضرت محمد فر ماتے ہیں کہ ہمارے خیال میں سفر وحضر میں دونماز وں کو جمع کرنا دین کا حصہ نہیں۔البت عرفات میں ظہر وعصرا در مزدلفہ میں مغرب وعشاء کی نماز کوجمع کیا جائے گا۔

( ٧٤٨ ) في الراعي يُجمَعُ بينَ الصَّلَاتَيْنِ

## کیا چرواہادونمازوں کوجمع کرسکتاہے؟

( ٨٣٤٢) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ: أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إلى سَعِيدِ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، فَقَالَ: اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُعْمِنِ بُنَ الْمُسَيَّبُ مَلَيْتُ الْمُغُوبِ ، ثُمَّ طَرَحْتُ نَفْسِى فَرَقَدْتُ عَنِ الْعَتَمَةِ ، فَقَالَ: لَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى الْعَتَمَةِ ، فَقَالَ: لَا تَنَمْ حَتَى تُصَلِّيَهَا ، فَإِنْ خِفْتَ أَنْ تَرْقُدُ فَاجْمَعُ بَيْنَهُمَا.

(۸۳۴۲) حفزت عبدالرحمٰن بن حرملہ کہتے ہیں کہ ایک آ دمی حضزت سعید بن میتب کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں اونٹوں کا چرواہا ہوں۔ میں انہیں تلاش کرتا ہوں اور جب شام ہوتی ہے میں مغرب کی نماز پڑھتا ہوں۔ پھر میں اپنے نفس کوآ رام دیتا ہوں پھر میں عشاء کی نماز سے پہلے سوجاتا ہوں۔ انہوں نے فر مایا کہ عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے ندسو کا گرتمہیں نیند کا خوف ہوتو دونوں

نمازوں کوجع کرلو۔

( ٨٣٤٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَعَنْ جُويْبِرٍ ، عَنِ الضَّخَاكِ فِي الْمَرِيضِ يُصَلِّى ، قَالَا :إِنْ شَاءَ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ.

(۸۳۴۳)حضرت عطاءاورحضرت ضحاك فرماتے ہيں كەمريض اگر چاہے تو دونماز وں كوجمع كرسكتاہے۔

( ٨٣٤٤ ) حَلَّاتُنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّاعِي يَقْصُرُ ، قَالَ : إِنَّمَا يَقْصُرُ الْمُسَافِرُ .

( ۸۳۷۴ ) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ چرواہا سفر کی نماز پڑھے گا۔

### ( ٧٤٩ ) في الصلاة عِنْدَ الْمُسَايَفَةِ

#### جب تلواریں چل رہی ہوں تو نماز کیسے پڑھنی حاہے؟

( ٨٣٤٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبِّدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَأَبِى الْبَخْتَرِى ، قَالَ : أَظُنُّ فِيهِ وَأَصْحَابِهِمْ قَالُوا : إِذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ وَضَرَبَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَّحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقُلْ :سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ فَتِلْكَ صَلَاتُكَ ، ثُمَّ لَا تُعِدْ.

(۸۳۴۵) حضرت سعید بن جبیراور حضرت ابوالبختری فرماتے ہیں کہ جب مکواری چل رہی ہوں اورلوگ ایک دوسرے کو مارر ہے

موں اور نماز کا وقت ہوجائے تو تم سبحان اللہ والحمد ملتدولا البدالا اللہ واللہ ا*کبر کہ* یو، یہی تمہاری نماز ہے، پھرنماز کا اعاد ہ نہ کرو۔

( ٨٣٤٦ ) حَلَّاتَنَا مُغْتَمِرٌ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ مُجَاهِدٍ وَالْحَكَمِ ، قَالَا :إذَا كَانَ عِنْدَ الطَّرَادِ وَعِنْدَ سَلِّ السَّيُوفِ أَجْزَأَ الرَّجُلَ أَنْ تَكُونَ صَلَاتُهُ تَكْبِيرًا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ أَجْزَأَتُهُ أَيْنَمَا كَانَ وَجُهُهُ.

(۸۳۲۷) حضرت مجابد اور حضرت علم فرماتے بین کہ جب گھڑ سوارایک دوسرے میں گھے ہوں اور تلواریں چل ربی ہوں تو آ دمی

کے لئے نماز کے وقت میں تکبیر کہنا ہی کافی ہے۔اگروہ کسی بھی طرف منہ کرکے ایک تکبیر بھی کہدیے توبیاس کے لئے کافی ہے۔

( ٨٦٤٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :فِي قوله تعالى : ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا ، أَوْ رُكْبَانًا﴾ قَالَ :إذَا حَضَرَتِ الصَّلَاة فِي الْمُطَارَدَةِ فَأَوْمِ حَيْثُ كَانَ وَجُهُكَ وَاجْعَلِ الشَّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ.

(۸۳۴۷) حضرت ابراہیم فرمان باری تعالی (ترجمہ) اگرتمہیں خوف ہوتو سوار ہوکریا پیدل۔ کے بارے میں فرماتے ہیں،

جب جنگ کے دوران نماز کا وقت ہو جائے تو جس طرف جا ہورخ کرکے اشارے سے نماز پڑھاو۔اورا پنے بجودکورکوع سے زیادہ جھکا ہوارکھو۔

( ٨٣٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ غُرَابِ وَكَانَ سَيَّدَ النَّمِر ، قَالَ : كُنَّا مَعَ هَرِمِ بْنِ حَيَّانَ فِي جَيْشٍ نُقَاتِلُ الْعَدُّوَّ ، فَقَالَ هَرِمْ :ليَسْجُدُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ سَجْدَةً تَحْتَ جُنَّيِهِ.

- (۸۳۲۸) حضرت جابر بن غراب فر ماتے ہیں کہ ہم ایک نشکر میں هرم بن حیان کے ساتھ جنگ کررہے تھے کہ هرم نے کہا کہ ہرخص این ڈھال کے پنچیجدہ کرلے۔
- ( ٨٣٤٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، سُنِلَ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا حَضَرَتِ الْمُسَايَفَةُ كَيْفَ يُصَلَّى ؟ فَقَالَ :يُصَلِّى رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ تِلْقَاءَ وَجُهِهِ.
- (۸۳۷۹) حفزت حسن سے سوال کیا گیا کہ اگر دوران قال نماز کا وقت ہوجائے تو کیے نماز پڑھی جائے؟ انہوں نے فرمایا کہ جس طرف رخ ہوای طرف ایک رکعت پڑھے اور دو بجدے کرے۔
- ( ٨٣٥. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ صَلَاةِ الْمُسَايَفَةِ ، فَقَالَا :رَكُعَةً حَيْثُ كَانَ وَجُهُهُ يُومِيءُ إيمَاءً.
- (۸۳۵۰) حفزت شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم اور حضرت حماد سے دورانِ قبال نماز کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کداشارے سے جس طرف بھی منہ ہوائ طرف ایک رکعت پڑھو۔
- ( ٨٣٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ :الصَّلَاة عِنْد الْمُسَايَفَةِ رَكَعَةً يُومِيءُ إيمَاءً
- (۸۳۵۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب تکواریں چل رہی ہوں تو جس طرف منہ ہوا ی طرف رخ کرکے ایک رکعت پڑھاو۔ پر پر پر پر پر گرمی ہے کہ میں میں میں دور ہوں ہوں تاہم کا معالم میں میں میں میں میں اس میں میں میں میں میں می
- ( ٨٣٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :تُجْزِنه تَكْبِيرَةٌ عِنْدَ السَّلَةِ
- (۸۳۵۲) حفرت مجابد فرماتے بین که جب قال کے دوران زیادہ نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہوتو ایک تکبیر ہی کافی ہے۔ (۸۳۵۲) حَدَّنَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي صَلَاقِ الْمُسَايَقَةِ : يُومِءُ إيمَاءً حَيْثُ
- . (۸۳۵۳) حفرت ابن سیرین فرمایا کرتے تھے کہ جب مکواریں چل رہی ہوں تو جس طرف بھی رخ ہوای طرف منہ کر کے نماز
  - ( ٨٣٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :تَكْبِيرَتَيْنِ عِنْدَ الْمُسَايَفَةِ.
    - (۸۳۵۴)حضرت ضحاك فرماتے بين كه قبال كے دفت دونكمبيرين بيں۔
  - ( ٨٣٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :الصَّلَاة عِنْدَ الْمُسَايَفَةِ رَكُعَةٌ.
    - (۸۳۵۵) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ قال کے وقت کی نماز ایک رکعت ہے۔
- ( ٨٣٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ الْكِنْدِيّ ، قَالَ :كَانَ ثَابِتُ بْنُ السَّمْطِ ، أَوِ

و مصنف ابن ابی شیبه مترجم در جلد ۳) کی است الصلان

السَّمُطُ بْنُ ثَابِتٍ فِي مَسِيرٍ فِي خَوْفٍ فَحَضَرَتِ الصَّلَاة فَصَلُّوا رُكْبَانًا فَنَزَلَ الْأَشْتَرُ ، فَقَالَ :مَا لَهُ ؟ قَالُوا : نَزَلَ فَصَلَّى ، قَالَ :مَا لَهُ خَالَفَ خُولِفَ بِهِ.

(۸۳۵۱) حفرت رجاء بن حیوہ کہتے ہیں کہ ثابت بن سمط پاسمط بن ثابت ایک جنگ میں تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا،لوگوں نے سوار ہونے کی حالت میں نماز پڑھ لی۔حضرت اشتر اترے اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے کیا کیا؟ آپ کو بتایا گیا کہ انہوں نے اتر کرنماز پڑھی ہے،اشتر نے کہا کہانہوں نے مخالفت کیوں کی جس بران کی مخالفت کی گئی؟

## ( ٧٥٠ ) في صلاة الَخُوْفِ كُمْ هيَ

# نمازخوف كاطريقه

( ٨٣٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ أَبِي بَكُرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ بن صُخير الْعَدَوِيِّي ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ صَلَّاةَ الْخَوْفِ بِذِى قَرَدٍ أَرْضٍ مِنْ أَرْضٍ يَنِي سُلَيْمٍ ، فَصَفَّ النَّاسُ خَلفَهُ صَفَّيْنِ ، صَفُّ خَلْفَهُ ، وَصَفُّ مُوَازِ الْعَدُوِّ ، فَصَلَّى بِالصَّفّ الَّذِي يَلِيهِ رَكُعَةً ، ثُمَّ نَكُصَ هَؤُلاءِ إلَى مَصَافٌ هَؤُلاءِ وَهَؤُلاءِ إلَى مَصَافٌ هَؤُلاءِ فَصَلَّى بِهِمْ رَكُعَةً.

(احمد ١/ ٢٣٢ عبدالوزاق ٣٥٧)

(٨٣٥٧) حضرت عبدالله بن عباس يئ وين فرمات بيس كه نبي ماك مَلْ فَظَيْكَاةً نه بنوسليم كي زمين ذي قرد ميس نماز خوف يرهاني، لوگول نے آپ کے پیچھے دو صفیں باندھیں ،ایک صف آپ کے پیچھے تھی اور دوسری دشمن کے سامنے ، آپ نے اپنے پیچھے موجو د صف كوايك ركعت پر هائى ، پھريددوسرول كى جگه چلے كئے اور دوسرے ان كى جگد آ گئے \_ پھر آپ نے انبيس ايك ركعت بر هائى \_

( ٨٣٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الرُّكَيْنِ الْفَزَارِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ فَابِتٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلاَةَ الْحَوْفِ.

قَالَ سُفْيَانُ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ. (نسائي ١٩١٩ - ابن خزيمة ١٣٣٥) (۸۳۵۸) ایک اور سند سے یو نبی منقول ہے۔

( ٨٣٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَشْعَتْ بن أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ تَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمِ الْحَنْظَلِيُّ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِطَبَرِسْتَانَ وَمَعَنَا حُذَيْفَةُ ، فَقَالَ سَعِيدٌ :َأَيُّكُمْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْحَوْفِ ؟ فَقَالَ :حُذَيْفَةُ :أَنَا ، قَالَ :فَقَامَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ.

قَالَ سُفْيَانُ : فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ. (ابوداؤد ١٢٣٠ـ احمد ٥/ ٣٩٩) (٨٣٥٩) حفرت نغلبه بن زمدم كہتے ہيں كه بم طبرستان ميں حضرت سعيد بن عاص دفائق كے ساتھ تھے، حضرت حذيف من تنو بھي ہمارے ساتھ تھے۔حضرت سعید مثانثہ نے کہا کہتم میں ہے کس نے حضور مَلِقَظَةَ کے ساتھ نما نے خوف پڑھی ہے؟ حضرت حذیف مثانثہ نے کہامیں نے۔ پھرانہوں نے لوگوں کونماز پڑھائی۔

( ٨٣٦٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي الْعَالِيةِ الرِّيَاحِيِّ: أَنَّ أَبَا مُوسَى الْاَشْعَرِى كَانَ بِالدَّارِ مِنْ أَصُبَهَانَ وَمَا بِهِمْ يَوْمَنِذٍ كَثِيرُ خَوْفٍ وَلَكِنْ أَحَبَّ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ دِينَهُمْ وَسُنَّةَ نَبِيْهِمْ فَجَعَلَهُمْ صَفَيْنِ ، طَانِفَةٌ مَعَهَا السَّلاحُ مُفْبَلَةٌ عَلَى عَدُوهَا وَطَانِفَةٌ وَرَانَهَا ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ يَلُونَهُ رَكْعَةً ، ثُمَّ نَكَصُوا عَلَى الْدَينَ يَلُونَهُ وَكُعَةً ، ثُمَّ نَكَصُوا عَلَى الْدَينَ يَلُونَهُ وَكُعَةً أُخْرَى ، ثُمَّ سَلَّمَ ، عَلَى الْدِينَ يَلُونَ وَالْإَحْرُونَ فَصَلَّوا رَكُعَةً رَكْعَةً فَسَلَّمَ بِهِمْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَتَمَّتُ لِلإِمَامِ رَكُعَتَانِ فِى جَمَاعَةٍ وَلِلنَّاسِ رَكُعَةٌ رَكُعَةً رَكُعَةً وَكُنَا فِي اللهَ عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَتَمَّتُ لِلإِمَامِ رَكُعَتَانِ فِى جَمَاعَةٍ وَلِلنَّاسِ رَكُعَةٌ رَكُعَةٌ رَكُعَةً وَسَلَّمَ بِهِمْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَتَمَّتُ لِلإِمَامِ رَكُعَتَانِ فِى جَمَاعَةٍ وَلِلنَّاسِ رَكُعَةٌ رَكُعَةٌ رَكُعةً وَلَى اللهُ اللهُ عَرُونَ وَالْمِرانى ١٩٥٤ بيهِمْ اللهُ الْعَلَى الْوَلِيقَةُ وَلِلنَّاسِ رَكُعَةٌ رَكُعةٌ . (طبرانى ١٩٥٤ بيهةى ٢٥٣)

(۸۳۷۰) حضرت ابو عالیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابومویٰ اشعری دانٹو اصبان کے ایک علاقے میں تھے، انہیں دخمن کا بہت زیادہ خوف نہ تھا، لیکن وہ لوگوں کو دین اور نہی مُوافِیکُونَۃ کی سنت کی تعلیم دینا چاہتے تھے۔ بس انہوں نے لوگوں کی دو جماعتیں بنائیں، ایک جماعت کواسلی کے ساتھ دشمن کے سامنے کھڑا کر دیا اور دوسری جماعت کواپنے چیچے رکھا، انہوں نے اپنے چیچے موجود جماعت کوایک رکعت بڑھائی، پھروہ النے پاؤں دوسری جماعت کی جگہ دشمن کے سامنے چلے گئے، پھروہ جماعت آکر حضرت ابوموک شائٹو کے چیچے کھڑی ہوگئی انہوں نے اس جماعت کو دوسری رکعت بڑھائی۔ پھرسلام پھیرا، پھروہ لوگ جو پہلی رکعت بڑھ کر دشمن کے سامنے چلے گئے تھے وہ آئے اور انہوں نے اس جماعت کو دوسری رکعت بڑھائی۔ پھرسلام پھیرا، پھروہ لوگ جو پہلی رکعت بڑھ کر دشمن کے سامنے چلے گئے تھے وہ آئے اور انہوں نے ایک رکعت بڑھی۔ پھرانہوں نے ایک دوسرے کو سلام کیا، اس طرح امام کی دور کعتیں پوری ہوگئیں اور دونوں جماعتوں کی امام کے پیچھے ایک ایک رکعت ہوگئی۔

( ٨٣٦١) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضِيلٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً ، عَن عَبد الله ، قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَّ مُسْتَفْيِلٌ الْعَدُوَّ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً وَجَاءَ الْأَخُرُونَ فَقَامُوا مَقَامَهُمْ وَاسْتَفْبَلَ هَوُلَاءِ الْعَدُوَّ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً ، ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ هَوُلاءِ فَصَلَّوا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً ، ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ هَوُلاءِ فَصَلَّوا الْانْفُسِهِمْ رَكُعةً ، ثُمَّ سَلَّمُ وَالْعَدُو وَرَجَعَ أُولِئِكَ إِلَى مَقَامِهِمْ فَصَلَّوا الْانْفُسِهِمْ وَصَلَّوا الْانْفُسِهِمْ وَصُلَّوا الْانْفُسِهِمْ وَصُلَّوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً ، ثُمَّ سَلَّمُ وَالْعَامُوا ، ثُمَّ ذَهَبُوا فَقَامُوا مَقَامَ أُولِئِكَ مُسْتَقْيِلَ الْعَدُو وَرَجَعَ أُولِئِكَ إِلَى مَقَامِهِمْ فَصَلَّوا الْانْفُسِهِمْ وَصُلَوا اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَالْعَلَاقُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَالْعَامُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَالْعَامُوا اللهُ عَلَيْهِ مُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَالْعَامُ وَالْعَامُوا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مُ اللهِ عَلَيْهِ مُ اللّهُ عَلَيْهِ مُ اللّهُ عَلَيْهِ مُ اللّهُ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مُ اللّهُ عَلَيْهِ مُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا لَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ عَلَيْهِ مُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مُعَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْعَامُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللهُ ا

(۸۳ ۱۱) حضرت عبدالله وہن فرماتے ہیں کہ میں نی پاک مُلِقَظَةَ نے خوف کی نماز پڑھائی، لوگ دوصفوں میں کھڑے ہوئے،
ایک صف نبی پاک مَلِقَظَةَ کے چیچے بنائی گئی اور دوسری صف دشمن کی طرف مندکر کے بنائی گئی۔ نبی پاک مِلِقظَةَ نے اپنے چیچے
موجودلوگوں کوایک رکعت پڑھائی، پھر دوسری جماعت آئی اور ان کی جگہ کھڑی ہوگئے۔ یہ پہلی رکعت پڑھانے والی جماعت دشمن کی
طرف چی گئی۔ نبی پاک مِنْرِفَظَةَ نے اس جماعت کوایک رکعت پڑھا کرسلام پھیردیا۔ ان لوگوں نے ابنی ایک رکعت خود پڑھی، پھر

هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلدس) في المن الي شيرمتر جم (جلدس)

سلام بھیردیا۔ پھروشمن کی طرف چلے گئے اور وہاں موجود جماعت آئی انہوں نے اپنی ایک رکعت پڑھ کرسلام پھیردیا۔ ( ٨٣٦٢ ) حَدَّثَنَا مُخْنَدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ :أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ صَلَاةً الْخَوْفِ فَقَامَ صَفٌّ بَيْنَ يَدُيْهِ وَصَفٌّ خَلْفَهُ فَصَلَّى بِهِمْ وَجَاءَ أُولَئِكَ حَتَّى قَامُوا مَقَامَ هَوُلَاءِ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةٌ وَسَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ فَكَانَتُ لِلنَّبِيّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَان وَلَهُمْ رَكْعَةٌ رَكْعَةٌ. (نسائى ١٩٣٣ ـ احمد ٣/ ٢٩٨) (۸۳۶۲) حضرت جاہر بن عبداللہ دہن و ماتے ہیں کہ نبی پاک مَثِلِّتُنْتَحَ أِنے لوگوں کوخوف کی نماز اس طرح پڑھائی کہ ایک صف

آپ کے سامنے کھڑی ہوئی اور ایک صف آپ کے بیچھے۔ آپ نے اپنے بیچھے موجود جماعت کوایک رکعت پڑھائی ، پھر دخمن کے

سامنے والی جماعت آئی اور ان لوگوں کی جگہ کھڑی ہوگئی، پھرآ پ نے ان کوایک رکعت پڑھائی اور سلام پھیر دیا۔اس طرح نبی ياك مَرْفَظَةَ إِلَى دوركعتيں ہو گئيں اور دونوں جماعتوں كى ايك ايك ـ ( ۸۲٦٢ ) حَدَّثُنَا وَ كِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُمَرٌ بْنُ ذَرِّ سَمِعَهُ مِنْ مُجَاهِدٍ قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ بِعُسْفَانَ وَالْمُشْرِكُونَ بِضَجِنَانَ ، فَلَمَّا

صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُرَ رَآهُ الْمُشْرِكُونَ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ فَانْتَمَرُوا أَنْ يُغِيرُوا عَلَيْهِ ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ صَفَّ النَّاسُ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ فَكَبَّرَ وَكَبَرُوا جَمِيعًا وَرَكَعَ وَرَكَعُوا جَمِيعًا وَسَجَدَ وَسَجَدَ الصَّفُّ الَّذِينَ يَلُونَهُ وَقَامَ الصَّفُّ النَّانِي الَّذِينَ بِيللَّرِهِمْ مُقْبِلِينَ عَلَى الْعَدُو ۚ بِوُجُوهِهِمْ ، فَلَمَّا رَفَعَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ سَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِي ، فَلَمَّا رَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ رَكَعَ وَرَكَعُوا جَمِيعًا وَسَجَدَ وَسَجَدَ الصَّفُّ الَّذِينَ يَلُونَهُ وَقَامَ الصَّفُّ النَّانِي بِسِلَاحِهِمْ مُقْبِلِينَ عَلَى الْعَدُوُّ بِوُجُوهِهِمْ ، فَلَمَّا رَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ سَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِي.

قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ، فَكَانَ تَكْبِيرُهُمْ وَرُكُوعُهُمْ وَتَسْلِيمُهُ عَلَيْهِمْ سَوَاءٌ وَتَنَاصَفُوا فِي السُّجُودِ. قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ فَلَمْ يُصَلِّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الْخَوْفِ قَبْلَ يَوْمِهِ، وَلاَ بَعْدَهُ. (عبدالرزاق ٣٢٣٥) (٨٣٦٣) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْزِلْفَتِيَا فِي عسفان ميں بتھے اور مشر کين ضجنان ميں، جب نبی پاک نِبِنْفِيْجَ فِي خَلْبر کی نماز پڑھائی تو مشرکین نے آپ کورکوع اور مجدہ کرتے و یکھاتو ارادہ کیا کہان پرحملہ کردیں۔ پھر جبعصر کا وقت ہوا تو آپ نے

لوگول کی اپنے پیچے دو مفیس بنائیں، جب آپ نے تکبیر کہی توسب نے تکبیر کہی ، جب رکوع کیا توسب نے رکوع کیا، جب بحدہ کیا تو آپ کے پیچیے موجود صف نے سجدہ کیا اور دوسری صف کے لوگ دشمن کی طرف منہ کرئے ہتھیار لئے کھڑے رہے۔ جب نبی پ ک مِزَّفِظَةُ نے تجدے سے سراتھایا تو دوسری صف نے تجدہ کیا۔ جب انہوں نے تجدے سے سراتھایا تو آپ مِزَنظَةَ ہُانے رُونُ کیا اورسب اوگوں نے بھی رکوع کیا۔ پھر آپ نے سجدہ کیااور آپ کے پیچھے موجود صف نے سجدہ کیا ،اور درسری صف کے اوگ وتمن کی

هي مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلد ۳) كي مسنف ابن الي شيبرمتر جم (جلد ۳)

طرف ہتھیار لئے کھڑے رہے، جب آپ نے سجدے سے سراٹھایا تو دوسری صف کے لوگوں نے سجدہ کیا۔ حضرت مجاہو فرماتے ہیں کہ لوگ تکبیر، رکوع ادر سلام میں اسکھنے ادر سجدوں میں آ مے پیچھے تھے۔

حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ بی پاک مَلِّ الْفَصَافِ نے خوف کی نماز نداس سے پہلے بھی بڑھی اور نداس کے بعد۔

( ٨٣٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوٍ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ. (ابوداؤد ١٢٢٩ـ ابن حبان ٢٨٧١)

(۸۳۷ه) ایک اور سند سے یہی منقول ہے۔

( ٨٣٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ مِنْ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ ، وَزَادَ فِيهِ كَمَا يَفْعَلُ حَرَسُكُمْ هَؤُلَاءِ بِأَمْرَائِهِمْ. (مسلم ٣٠٨- احمد ٣/ ٣٢٣)

(۸۳۲۵) ایک اور سندے کچھ مختلف الفاظ کے ساتھ یہی منقول ہے۔

ر ٨٣٦٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِم ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ رَدِينَ مَا لَكُوْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ رَدِينَ مِينَ م

رَكْعَنَيْنِ فَكَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَنَانِ وَلَهُمْ رَكُعَةٌ رَكُعَةٌ.

(۸۳۷۲)حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنَافِظَةَ فَا نصابہ کرام فِنَافِیْنَ کوخوف کی نماز میں دورکعتیں پڑھا نمیں،وہ اس طرح پر کہآپ نے دورکعتیں پڑھیں اورلوگوں نے ایک ایک۔

( ٨٣٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ وَمِسْعَرٌ ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْد اللهِ ، قَالَ : صَلَاةُ الْخَوْفِ رَكُعَةٌ رَكُعَةٌ.

(۸۳۷۷) حضرت جابر بن عبدالله والثؤ فرماتے ہیں کہ خوف کی نماز کی ایک ایک رکعت ہے۔

( ٨٣٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى صَلَاةَ الْحَضَرِ أَرْبَعَةً وَالسَّفَرِ رَكُعَتَيْنِ وَالْخَوْفِ رَكُعَةً عَلَى لِسَانِ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(مسلم ۱۳۳۹)

(۸۳۷۸) حضرت ابن عباس ین وین فرماتے ہیں کہتمہارے نبی مُطِّنْ اِنْ الله تعالی نے حضر کی نماز میں جاراور سفر کی نماز میں دور کعتیں فرض فر مائی ہیں اور خوف کی ایک رکعت فرض کی ہے۔

 مرق مارين دور ين مرك مري مين اردوك من يك رفيت من مين مين مين الأخسَس ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : ( ٨٣٦٩ ) حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَائِدٍ ، عَنْ بُكيرِ بْنِ الْأَخْسَسِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :

فَرَضَ اللَّهُ صَلَاةَ الْحَصَرِ أَربَعًا وَصَلَاةَ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَالْخَوْفِ رَكْعَةً عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ، أَوَ قَالَ نَبِيْكُمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (مسلم ٢٤٩ـ احمد ١/ ٣٣٣)

(٨٣٦٩) حضرت ابن عباس بني دين فرمات بين كرتمهار بي مُنْفِينَ الله عن الله تعالى في حضر كي نماز مين حياراورسغر

کی نماز میں دور کعتیں فرض فر مائی ہیں اور خوف کی ایک رکعت فرض کی ہے۔

( ٨٣٧ ) حَدَّنَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ فِي بَغْضِ أَيَّامِهِ فَقَامَتُ طَائِفَةٌ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوّ ، وَسُولُ اللهِ صَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً ، ثُمَّ فَضَتِ الطَّائِفَتَانِ رَكَّعَةً رَكُعَةً . فَصَلَّى بِهِمْ رَكُعَةً ، ثُمَّ قَضَتِ الطَّائِفَتَانِ رَكَّعَةً رَكُعَةً . فَاللهُ فَصَلَّى بِهِمْ رَكُعَةً ، ثُمَّ قَضَتِ الطَّائِفَتَانِ رَكَّعَةً رَكُعَةً . فَاللهُ فَصَلَّى بِهِمْ رَكُعَةً ، ثُمَّ قَضَتِ الطَّائِفَتَانِ رَكَّعَةً رَكُعَةً . فَاللهُ فَصَلَّى بِهِمْ رَكُعَةً ، ثُمَّ قَضَتِ الطَّائِفَتَانِ رَكَّعَةً رَكُعَةً . فَاللهُ فَصَلَّى بَاللهِ عَلَى اللهُ عُمَرَ إِذَا كَانَ خَوْفٌ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ فَصَلَّ رَاكِبًا ، أَوْ قَائِمًا تُومِىءُ إِيمَاءً .

(بخاری ۹۳۳ مسلم ۳۰۲)

(۸۳۷۰) حضرت ابن عمر دلالو فرماتے ہیں کہ نبی پاک میلائے آیک دن خوف کی نماز پڑھائی، ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی اور ایک جماعت و ثمن کی طرف چلی گئی، کھڑی ہوئی اور ایک جماعت و ثمن کے سامنے، آپ کے ساتھ موجود جماعت نے ایک رکعت پڑھی پھروہ و ثمن کی طرف چلی گئی، پھر دوسری جماعت آئی اور آپ نے اسے ایک رکعت پڑھائی، پھر دونوں جماعتوں نے بعد میں ایک ایک رکعت کی تضاکی۔

حضرت ابن عمر و الله فرماتے ہیں کداگر دشمن کا خوف اس ہے بھی زیادہ ہوتو اشارے سے کھڑے ہوکریا سوار ہوکر نماز

( ٨٣٧١ ) حَلَّاثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : صَلَّاتِ صَلاَةَ الْخَوْفِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ رَكُعَتَيْنِ رَكُعَتَيْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ ، فَإِنَّهُ صَلَّاهَا ثَلَاثًا.

(۸۳۷) حضرت علی ڈوکٹو فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک مَنْلِنْکِیّا کے ساتھ خوف کی دودور کعتیں پڑھی ہیں ،البتہ مغرب میں آپ نے تین رکعتیں پڑھا کیں۔

( ٨٣٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْحَوْفِ ، فَقَالَ : بَبُنْت عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فَصَلَّى بِطَانِفَةٍ مِنْهُمْ وَطَانِفَةٌ مُوَاجِهَةُ الْعَدُوّ فَصَلَّى بِهِمْ رَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَامُوا مَقَامَ الْأَخْرِينَ فَجَاءَ الْأَخَرُونَ فَصَلَّوا فَصَلَّى بِهِمْ رَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ.

(نسائی ۱۹۳۲ بیهقی ۲۵۹)

(۸۳۷۲) حفرت حسن سے نمازِ خوف کے بارے میں سوال کیا گیا توانہوں نے فرمایا کہ نبی پاک مُؤَافِظَةُ نے اپنے صحابہ تذکفتْم کو خوف کی نماز اس طرح پڑھائی گئے ہے۔ خوف کی نماز اس طرح پڑھائی کہ ایک جماعت و تمن کی طرف رخ کئے کھڑی رہی ، آپ نے اپنے چیچے موجود جماعت کو دور کعتیں پڑھائیں ، پھریہ جماعت دشمن کی طرف جلی گئی اس جماعت نے آکر آپ کے پیچھے دو رکعتیں پڑھا کیں ، پھریہ جماعت دشمن کی طرف جلی گئی اس جماعت نے آکر آپ کے پیچھے دو رکعتیں پڑھیں دیا۔

( ۸۲۷۲ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : أَبَانُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إذَا كُنَّا بِذَاتِ الرِّقَاعِ نُودِي هي مصنف ابن الي شير متر جم (جلدس) كي المحالية ال بِ اعْسَلَاهَ فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ تَأَخَّرُوا وَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ ، قَالَ :فكَانَتُ لِرَسُولِ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ ، وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ. (مسلم ٣١١- ابن حبان ٢٨٨٣)

(۸۳۷۳)حضرت جابر بن عبدالله من الله في في في مات بين كه بم نبي پاك مَلِفَظَةَ كم ساته آر ہے تھے، جب بم مقام ذات الرقاع ميں ینچے تو نماز کے لئے اذان ہوگئ۔ آپ نے ایک جماعت کو دور کعتیں پڑھا ئیں، پھروہ جماعت پیچھے ہٹ گئی اور آپ نے دوسری جماعت کودورکعتیں پڑھا کمیں۔اس طرح نبی پاک مُٹِلِّنْظِیَاﷺ کی جاراور دونوں جماعتوں کی دودورکعتیں ہو کمیں۔

( ٨٣٧٤ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سُلَيْمٍ بْنِ عَبْدٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :صَلَاةُ الْحَوْفِ رَكْعَتَانِ وَأَرْبَعُ سَجَدَاتٍ ، فَإِنْ أَعْجَلَكَ الْعَدُوُ فَقَدْ حَلَّ لَكَ الْقِتَالُ وَالْكَلَامُ بَيْنَ انرَّكُعَتَيْنِ.

(۸۳۷ ) حضرت حذیفہ مٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ خوف کی نماز کی دور کعتیں اور جار سجدے ہیں۔اگر دشمن جنگ کے لئے جلدی کررہا. جوتو تمہارے لئے دور کعتوں کے درمیان گفتگواور قبال کرنا حلال ہے۔

( ٨٣٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَبْدٍ السَّلُولِي ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : إِنْ هَاجَ بِكَ هَيجٌ فَقَد حَلَّ لَكَ الْقِتَالُ وَالْكَلَامُ ، يَغْنِي فِي الصَّلَاة.

(۸۳۷۵) حضرت حذیفه یژانی فرماتے ہیں کہ اگرتم پرحملہ ہور ہا ہوتو نماز میں کلام اور قبال کرنا حلال ہے۔

( ٨٣٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ :أَنَّ أَبَا مُوسَى صَلَّى بِأَصْحَابِهِ بِأَصْبَهَانَ فَصَلَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةٌ ، ثُمَّ نَكَصُوا وَأَقْبَلَ الْأَخَرُونَ يَتَخَلَّلُونَهُمْ فَصَلَّى بِهِمْ

رَكْعَةً ، ثُمَّ سَلَّمَ وَقَامَتِ الطَّائِفَتَانِ فَصَلَّتَا رَكُعَةً رَكُعَةً. (۸۳۷۱) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ حضرت ابوموی ڈواٹٹونے اصبیان میں اپنے ساتھیوں کوخوف کی نماز اس طرح پڑھائی کہ ایک

جماعت آپ کے ساتھ کھڑی رہی اور دوسری دشمن کی طرف رخ کر کے کھڑی ہوئی ، آپ نے انہیں ایک رکعت پڑھائی اور وہ جماعت بٹمئی کی طرف چل گئی۔ پھر دوسری جماعت آگئی اور آپ نے انہیں ایک رکعت پڑھا کرسلام پھیر دیا۔ پھر دونوں جماعتوں نے اپنے طور پرایک ایک رکعت پڑھی۔

( ٨٣٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ :سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ ؟ فَقَالَ :كَمَا يَصْنَعُ أَمَرَاؤُكُمْ هَؤُلَاءٍ. (۸۳۷۷) حفرت ابوالزبیر کہتے ہیں کہ حفرت جابر رہی تو ہے خوف کی نماز کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ حس

طرح آج تمبارے ۔امراءکرتے ہیں۔

( ٨٣٧٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي عَيَّاشِ الزُّرَقِيِّ :أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مُصَافَ الْعَدُو بِعُسْفَانَ وَعَلَى الْمُشْرِكِينَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، فَصَلَّى بِهِمُ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُرَ ، ثُمَّ قَالَ الْمُشْرِكُونَ : إِنَّ لَهُمْ صَلَّاةً بَعْدَ هَذِهِ هِى أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنُ أَمْوَالِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ ، قَالَ : فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَفَّهُمْ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ ، قَالَ : فَرَكَعَ بِهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيعًا ، فَلَمَّا رَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ سَجَدَ الطَّفَّ الَّذِى يَلِيهِ وَقَامَ الْأَخُوونَ ، فَلَمَّا رَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ مِنَ السَّجُودِ سَجَدَ الصَّفَّ الْمُؤَخَّرُ لِرُكُوعِهِمْ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا رَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ مِنَ السَّجُودِ سَجَدَ الصَّفَّ الْمُؤَخَّرُ لِرُكُوعِهِمْ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى ، فَلَمَّا رَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ مِنَ السَّجُودِ سَجَدَ الصَّفَّ الْمُؤَخَّرُ لِرُكُوعِهِمْ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى ، فَلَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى ، فَمَّ مَا تَعْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى ، فَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

(نسائی ۱۹۳۷ احمد ۱۴۰۷)

(مخاری ۱۲۳۱ ابوداؤد ۱۲۳۲)

(۸۳۷۹) حفزت مہل بن ابی حثمہ نمازِ خوف کے بارے میں فرماتے ہیں کہ امام قبلے کی طرف رخ کرکے کھڑا ہوگا اور اس کے ساتھ ایک جماعت نما زیڑھے گی اور دوسری جماعت دشمن کی طرف رخ کرکے کھڑی ہوگی۔ وہ اس جماعت کو ایک رکعت پڑھائے گا۔ جب وہ دوسری رکعت کے لئے کھڑا ہوتو کھڑار ہے یہاں تک کہ اس کے پیچھے موجود جماعت اپنی ایک رکعت پڑھیسی۔

هي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد٣) كي المسلاة ١٦٣ كي ١٢٣ كي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد٣) گے اور بجدہ کر کے سلام پھیردیں گے۔ پھریہ لوگ دخمن کی طرف چلے جائیں گے اور دخمن کے ساتھ پہلے ہے موجود جماعت امام

کے پیچیے اگر کھڑی ہوجائے ،امام انہیں ایک رکعت پڑھا کرسلام پھیردے۔ پھران کے پیچیے لوگ خودرکوع کریں ، مجدہ کریں اور

( ٨٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ :رَكْعَةٌ كَيْفَ تَكُونُ مَقْصُورَةً

(۸۲۸۰) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ خوف کی نماز میں ایک رکعت پر قصر کیے ہوسکتا ہے؟ بیددور کعتیں ہیں!

( ٨٣٨١) حَدَّثَنَا غُيْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ الشَّغْبِيُّ ، عَنْ, مَسْرُوقٍ ، أَنَّهُ قَالَ : صَلَاةً الْخَوْفِ يَقُومُ الإِمَام وَيَصُفُّونَ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ ، ثُمَّ يَرْكَعُ الإِمَام فَيَرْكَعُ الَّذِينَ يَلُونَهُ ، ثُمَّ يَسُجُدُ بِالَّذِينِ يَلُونَهُ فَاذَا قَامَ تَأَخَّرَ هَوُّ لَاءِ الَّذِينَ يَلُونَهُ وَجَاءَ الْآخَرُونَ فَقَامُوا مَقَامَهُمْ فَرَكَعَ بِهِمْ وَسَجَدَ بِهِمْ وَالْآخَرُونَ قِيَامٌ ، ثُمَّ يَقُومُونَ فَيَقْضُونَ رَكُعَةً رَكُعَةً فَيَكُونُ لِلإِمَامِ رَكُعَتَانِ فِي جَمَاعَةٍ وَيَكُونُ لِلْقَوْمِ رَكُعَةٌ رَكُعَةٌ فِي جَمَاعَةٍ وَ يَقُضُونَ الرَّكُعَةَ الثَّانِيَةَ.

(۸۳۸۱) حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ خوف کی نماز میں امام کھڑا ہوگا اورلوگ اس کے پیچھے دوسفیں بنا ئیں گے۔ پھرامام رکوع کرے گا ادراس کے بیجھےمو جودصف کے لوگ بھی رکوع کریں گے۔ بھرامام بجدہ کرے گا ادراس کے ساتھ موجودصف کے لوگ بھی سجدہ کریں گے۔ پھر جب امام دوسری رکعت کے لئے کھڑا ہوگا تو اس صف کے لوگ بیچیے ہوجا کیں مجے اور دوسری جماعت کے لوگ آ کران کی جگہ کھڑے ہوجائیں گے۔امام ان کے ساتھ رکوع کرے گا وریجدہ کرےگا۔ دوسر بےلوگ کھڑے رہیں گے، پھر یہ کھڑے ہوکرایک ایک رکعت کی قضا کریں گے،اس طرح جماعت میں امام کی دور کعتیں اورلوگوں کی ایک ایک رکعت ہوگی ، پھروہ دوسری رکعت کی قضا کریں گے۔

( ٨٣٨٢ ) حَدَّثَنَا كُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَ ذَلِكَ. (۸۳۸۲) ایک اور سندسے یو نبی منقول ہے۔

( ٧٥١ ) صلاة الكسوف كُمُ هيَ

سورج گرہن کی نماز کا طریقہ ( ٨٣٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِى حَازِمٍ ، عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِ يَ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرِو قَالَ :انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَّلَّمَ ، فَقَالَ النَّاسُ : إنَّمَا انْكَسَفَتُ لِمَوْتِ ٱبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا

لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ فَإِذَا رَّأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا. (بخاري ١٠٣١ـ مسلم ٢٣)

(۸۳۸۳) حضرت ابومسعود انصاری عقبه بن عمر و دخاتی فرماتے ہیں کہ نبی پاک میزائینے کا تحید مبارک میں ایک مرتبہ سورج گر ہن

ہو گیا۔لوگول نے کہا کہ سورج کو حضور مُؤَلِّفَتُ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی وفات کی وجہ ہے گرہن ہوا ہے۔اس پر بی انہیں گر ہن لگا ہوا دیکھوتو نماز پڑھو۔

( ٨٣٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ :أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي كُسُوفٍ نَحُوًّا مِنْ صَلاَتِكُمْ يَرْكُعُ وَيَسْجُدُ (ابوداؤد ١١٨١ ـ احمد ٣/ ٢٦٧) (۸۳۸۴) حضرت نعمان بن بشیر دفافیهٔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِّشْقِیَا اُنے گربمن کی نمازتمہاری نمازجیسی پڑھی،اس میں رکوع اور

( ٨٣٨٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ :انْكَسَفَتِ الشَّمُسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الشَّمْسَ

وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ فَإِذَا انْكَسَفَتْ إِحْدَاهُمَا فَافْزَعُوا إِلَى الْمَسَاجِدِ. (نسائى ١٨٦٧) (۸۳۸۵) حضرت عبدالله بن عمرو دی تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک مَلِاَ اَفْتُحَةَ کے زمانے میں سورج کوگر بن لگ گیا،آپ اور ہم کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اے لوگو! سورج اور چانداللہ کی نشانیاں ہیں، جب ان میں ہے کسی کوگر ہن گئے تو مجدوں کی طرف چل پڑو۔

( ٨٣٨٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ ، ثَمَانَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ. (مسلم ۱۸- ابوداؤد ۱۱۷۱)

(۸۳۸۷) حضرت ابن عباس تفعین فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُلِفِیْکَا آئے ہمیں گر ہن کی نماز آٹھ رکوع اور جا ریجدوں کے ساتھ پڑھائی۔

( ٨٣٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ ، وَلَمْ يَذُكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ.

(۸۳۸۷)حضرت طاوس کاا پنا قول بھی یہی منقول ہے۔

( ٨٦٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :خُسِفَت الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى فَفَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ حِينَ تَجَلَّى عَنِ الشَّمْسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : إنَّ الشُّمُسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَا يَخْسِفَان لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ فَإِذَا

مصنف این ابی شیدمترجم (جلد۳) کی مصنف این ابی شیدمترجم (جلد۳) كتباب الصلاة

رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا. (بخارى ١٠٣٣ـ مسلم ٢١٨)

(۸۳۸۸) حضرت عائشہ ٹفاہند فافر ماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک مَرِفْضَا کا مانے میں سورج گر بن ہو گیا۔ آپ جلدی سے نماز میں مصروف ہو گئے اور اس وقت تک نماز ہڑھتے رہے جب تک سورج روثن نہ ہوگیا۔ جب سورج روثن ہوگیا تو آپ نے اللہ تعالی کی حمد و شاء بیان کی اور فر مایا" سورج اور جا ندالله کی نشانیان بین، انبیس کسی کی موت یا زندگی کی وجه سے گرائن نبیس لگتا۔ بیدالله کی

نشانیاں ہیں، جبتم انہیں گربن لگا ہواد کیموتو نماز پڑھواور صدقہ دو۔

( ٨٣٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ ، إِلَّا أَنَّ ابْنَ نُمَيْرٍ قَالَ : فَكُبُرُوا وَادْعُوا . (مسلم ١١٨)

(۸۳۸۹) آیک اور سندے مختلف الفاظ کے ساتھ یونہی منقول ہے۔

( ٨٣٨. ) حَدَّثُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :أَخْبَرُنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرِ ، فَالَ :انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّاسُ : إنَّمَا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ سِتَّ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ ، بَدَأَ فَكَبَّرَ ، ثُمَّ فَرَأَ فَأَطَالَ الْقِرَائَةَ ، ثُمَّ رَكَعَ نَحُوًّا مِمَّا قَامَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَرَأَ قِرَائَةً دُونَ القِرَانَة الْأُولِي ، ثُمَّ رَكَعَ نَحُوًّا مِمَّا قَامَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، فَقَرَأَ قِرَاثَةً دُونَ الثَانِية ثُمَّ رَكَعَ

نَحُوًا مِمَّا قَامَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ أَيْضًا ثَلَاتَ رَكَعَاتٍ لَيْسَ مِنْهَا رَكُعَةٌ إِلَّا الَّتِي قَبْلَهَا أَظُولُ مِنَ الَّتِي بَغْدَهَا وَرُكُوعُهُ نَخُوًا مِنْ سُجُودِهِ ، ثُمَّ تَأَخَّرَ وَتَأَخَّرَتِ الصُّفُوفُ خَلْفَهُ حَتَّى الْتَهَى إِلَى النِّسَاءِ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ وَتَقَدَّمَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى قَامَ فِي مَقَامِهِ فَانْصَرَفَ حِينَ انْصَرَفَ وَقَدُ أَضَانَتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَنَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَا

يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ بَشَرِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِى. (مسلم ٩- ابو داؤد ١١٧١)

(۸۳۹۰) حضرت جابر والخو فرات میں کہ نبی یاک مُؤْفِظَة کے زمانے میں جب آپ کے صاحبز ادے حضرت ابراہیم والله کا انقال ہوا تو سورج کو گربن لگ گیا، لوگوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم کے انقال کی وجہ سے سورج کو گربن لگ گیا ہے۔اس پرنی

پاک مُرْافِقَة فَا نے لوگوں کو چھ رکوع اور جا رحجدوں کے ساتھ نماز پڑھائی۔ آپ نے سب سے پہلے تکبیر کہی پھر قراءت کی اور لمبی قراءت کی، پھر قیام کے برابر رکوع فرمایا۔ پھر رکوع ہے سراٹھایا، پھر پہلی قراءت ہے مقراءت کی، پھر قیام کے برابر رکوع فرمایا۔ پھررکوع سے سراٹھایا اور دوسری قراءت ہے کم قراءت کی، پھراس قیام کے برابررکوع فرمایا۔ پھررکوع سے سراٹھا کر تجدول کے

لئے جھک گئے اور دو تجدے کئے، پھر کھڑے ہو کرتین رکوع فرمائے، ہر رکوع سے پہلے رکوع اس سے زیادہ لمباہوتا تھا۔ اور آپ کے رکوع آپ کے مجدوں کے برابر ہوتے تھے۔ پھرآپ بیچھے آئے اور آپ کے بیچھے صفول میں کھڑے لوگ بھی بیچھے آئے ، یہاں تک کہ خواتین تک پہنچ گئیں۔ پھر آپ آ گے ہوئے اور آپ کے ساتھ لوگ بھی آ گے ہوئے یہاں تک کہ آپ اپنی جگہ آ کھڑے ہوئے۔ پھر جب سورج روثن ہوگیا تو آپ نے نماز کو تمل فر مالیا اور پھر ارشاد فر مایا کہ اے لوگو! سورج اور چاند اللہ کی شانیاں ہیں، انہیں کسی کی موت کی وجہ ہے کر ہمن نہیں لگتا، جب تم ان کوگر ہمن لگا ہواد کھوتو ان کے روثن ہونے تک نماز پڑھو۔ مدور ہے تا ہوں کے انہا تھو تا کہ اللہ کا انہا کہ کا تعدد رہے تا ہوں کے انہا کہ کا تعدد رہے تا ہے انہا کہ کا تعدد رہے تا ہے تا ہوئے تا ہم آپ کے اللہ کا تعدد کر بھر تا ہوئے تا ہم آپ کا بھر تا تا ہوئے تا ہم تا ہم

تُنَانِيال بِينَ، ابْيَلَ كَيْ لَمُوت لَى وَجِهِ سِيرَ بَنْ بِينَ لِلنَّاءِ جَبِهُم النَّ لِوَلَمِ النَّامِ وَالنَّ لِمُ النَّهِ وَالنَّ الْمُنْ مُهُدِيِّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ مَالِلْكُ ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ صَلَّى فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ رَكُعَتَيْنِ.

(۸۳۹۱) حضرت سائب بن ما لك فرمات بي كري باك مَ النظرة أن عورج كربن كيموقع بردوركعتيس ادافرما كيس ـ ( ۸۲۹۲ ) حَلَقْنَا هُمُشَيْمٌ فَالَ: أَخْبَرَ فَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّ عَلِيًّا صَلَّى فِي الْكُسُوفِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ.

ر ۸۲۹۲) عملانا مسلیم کان بخبر کا یونس می المحسن بن طوق صلی یعی المحسوب عسو در صاحبی بادیج سبعه می . (۸۳۹۲) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ حفرت علی دائیو نے گر بمن کی نماز دس رکوعات اور چار بجدوں کے ساتھ ادافر مائی۔ میں میں موجود ہوں میں در دوروں میں در دوروں میں کا دوروں کا دوروں کا بعد کا باتھ در میں جب میں دوروں کے میں در

( ۸۲۹۲ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَخُولِ، عَنْ طَارُوس: أَنَّ الشَّمْسَ انْكَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ ابْنِ عَبَّاسِ فَصَلَّى عَلَى صُفَّةٍ زَمْزَمُّ رَكَعَتَيْنِ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ أَرْبَعُ سَجَدَاتٍ.

بیں جائیں مسلمی صلی صلور رسوم و صلیبی ربی میں و صور ربی مسبعد ہو . (۸۳۹۳) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ حضرت این عباس جن دین کے زمانے میں ایک مرتبہ سورج گرہن ہوگیا۔حضرت ابن

' (۱۳ ۹۲) عفرت کاول سرمائے ہیں کہ عفرت این عبال ہی دیمائے رمائے کے ایک سرشبہ سوری سربان ہو تیا۔ عفرت ابن عباس میں دیمائے زمزم کے باس دور کعتیں پڑھا کمیں اور ہر رکعت میں چار سجدے کئے۔

( ٨٢٩٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِى بَكُرَةَ ، قَالَ : انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ أَوِ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِىّ. (بخارى ١٠٣٠- نسانى ١٨٣٧)

(۸۳۹۳) حضرت ابو بکر ، فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْ فَضَحَةَ کے زمانے میں سورج یا جاند کو گر بمن لگا تو آپ نے فرمایا سورج اور جاند اللہ کی نشانیاں ہیں ، انہیں کسی کی موت کی وجہ ہے گر بمن نہیں لگتا ، جبتم ان کو گر بمن لگا بواد کی موت کی وجہ ہے گر بمن نہیں لگتا ، جبتم ان کو گر بمن لگا بواد کی موت کی موت کی وجہ ہے گر بمن انہوا ہیم ، قال : کانوا یقُولُونَ : إِذَا کَانَ ذَلِكَ فَصَلُوا کُصَالُوا کَصَالُوا کَمُ مُنْتَی مُنْ جَنِّی مَنْ جَلِی .

(۸۳۹۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کداسلاف کہا کرتے تھے کہ جب سورج گربن ہوتو اس کے روثن ہونے تک نماز پردھو۔

( ٨٣٩٦) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ فَاطِمَةَ ، عَنْ أَسْمَاءً ، قَالَتُ :خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَطَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَجَلَّنِى الْغَشْيُ ، قَالَ : قَالَتُ :

فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ تَجَلَّتُ. (بخارى ٨٧ـ مسلم ٦٣٣) مَصْرِتِ اساء ثِنَ مِنْ مَنْ فرماتی بِس که ایک م ته نی پاک مَانْفِیکَةَ کے زیابہ نے بیس سورج کوگر برن أ

(۸۳۹۲) حصرت اساء ٹن ہذین فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک مِنْائِنْٹِیَا آئے کے زمانے ہیں سورج کوگر بمن نگا تو آپ نے اتن کمبی نماز پڑھی کہ میں بے ہوش ہوگئی۔ آپ نے سورج کے روثن ہونے کے بعد نماز کو کمل فر مایا۔ ( ۸۲۹۷ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ :حدَّثِنِى فُلَانٌ وَفُلَانٌ ، أَنَّ رَسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :إنَّ كُسُوفَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافُزَعُوا إلَى الصَّلَاة. (بزار ۱۳۵۱ ـ طبرانی ۱۰۹۳)

(۸۳۹۷) حضرت عبدالرحمٰن بن الي ليل سے روايت ہے كدرسول الله مِيرَ اللهُ عَلَى ارشاد فر مايا كدچا نداورسورج كوكر بن لكنا الله كا ايك نشانى ہے، جب ايسا ہوتو نماز پڑھو۔

( ٨٩٩٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الْجُرَيرِ ۗ ، عَنْ حَيَّانَ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَمُرَةَ ، وَكَانَ مِنُ أَصْحَابِ النَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُنْتُ أَرْتَهِى بِأَسُهُم بِالْمَدِينَةِ فِى حَيَاةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذِ انْكَسَفَتِ الشَّمُسُ فَنَبَذْتُهَا ، فَقُلْتُ : وَاللَّهِ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى مَا حَدَثَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذِ انْكَسَفَتِ الشَّمْسِ ، قَالَ : فَقَلْتُ : وَاللَّهِ لَانْظُرَنَّ إِلَى مَا حَدَثَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاة رَافِعًا يَدَيْهِ ، قَالَ : فَجَعَلَ يُسَبِّحُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاة رَافِعًا يَدَيْهِ ، قَالَ : فَجَعَلَ يُسَبِّحُ وَيَعْمَدُ وَيُحْمَدُ وَيُكَبِّرُ وَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ.

(مسلم ۲۵\_ ابوداؤد ۱۱۸۸)

(۱۳۹۸) حفرت عبدالرصل بن سره وقاف فرمات بين كه بي باك فرائي كا رائي من ايك مرتب مورج كربن بوا، اس وقت من تيراندازى كردما تقا، بيل خال تيرول كو پجيئا اور بحاگا تاكد كير سكول كررسول الله فرائي الله كريج تجمير اور الله فرائي الله كريج تجمير اور الله فرائي بين الله كريج تجمير اور الله فرائي بين الله كريج بين الله بين الله كري بين الله علي الله من الله كري بين الله علي المؤلم الله علي الما الله الله علي الما الل

الم معنف ابن الی شیبه مترجم (جلد۳) کی معنف ابن الی شیبه مترجم (جلد۳) کی معنف ابن الی معنف ابن الی می مترجم ( ۱۹ (۸۳۹۹ ) حفرت لگلیه بن عماد عبد کی کیتے ہیں کہ میں ایک م بتہ حفریت سم وین جند بن خالف میں ساخ تی ارائیوں نے زک

مجد جلتے ہیں، رسول اللہ مُؤسِّفَظِ اس بارے میں اپنی امت سے ضرور کوئی بات فرما کیں گے۔ ہم فورام جد کی طرف مجد و کا محد میں لوگوں کا رش ہے اور لوگ جمع ہیں۔ جب نی پاک مُؤسِّفَظَةً مجد جانے کے لئے تشریف لائے تو ہمیں آپ کے ساتھ جانا نصیب ہوگیا۔ آپ آگے بڑھ اور آپ نے لوگوں کو اتن کمی نماز پڑھائی کہ اتنی کمی نماز بھی نہ پڑھائی تھی۔ ہم نے اس میں آپ کی قور نہیں سن ۔ پھر آپ نے اتنا لمباسجدہ کیا کہ اتنا لمباسجدہ آپ نے بھی نہ کیا تھا۔ ہم نے آپ کی آواز نہیں سن ۔ آپ نے دوسری رفعت میں بھی بوئے تھے تو سورج روش ہوگیا۔ پھر آپ نے سلام بھیردیا۔ ربعت میں بھی یوں بی کیا۔ جب آپ دوسری رکعت کے قعدہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو سورج روش ہوگیا۔ پھر آپ نے سلام بھیردیا۔ ربعت میں بھی یوں بی کیا۔ جب آپ دوسری رکعت کے قعدہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو سورج روش ہوگیا۔ پھر آپ نے مگر آپ نے سلام بھیردیا۔ ( ۸٤٠٠ ) حَدَّثَنَا وَ رِکِیعٌ ، قَالَ : حدِّبُنَا ہِ شَامٌ الذَّسْتُو اَنِی ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عُسَیْدِ ، بُنِ عُسَیْدٍ ، عَنْ عَالِشَةً ،

قَالَتْ : صَلَاةُ الأياتِ سِتُ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ. (۸۴۰۰) حضرت عائبْ تفاضف فرماتی میں کہ سورج اور جا ندگر ہن میں چورکوع اور جا رجدے ہیں۔

( ٨٤٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُهَرُّولُ إِلَى الْمَسْجِدِ فِي كُسُوفٍ وَمَعَهُ نَعْلَاهُ.

(۸۴۰۱) حفرت عاصم بن عبیدالله فرماتے ہیں کہ حفرت ابن عمر روائی سورج گربن کے وقت مجد کی طرف بھاگ کر جارہے تھے، آپ کے ساتھ آپ کی جو تیاں بھی تغییں۔

( ۸٤.۲ ) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حلَّنْنَا رَبِيعٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ رَكُعَتَيْنِ فِى الْكُسُوفِ. (۸۴۰۲) حضرت صن فرماتے ہیں كەگرېن كى نماز میں دودوركعتیں برطی جائیں گی۔

(۸۴۰۲) حضرت صنفرماتے بیں کہ کر بمن کی نماز میں دورور لعتیں پڑھی جائیں گی۔ (۸۴۰۳) حَدَّثَنَا هُشَیْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ أَبِی الْخَیْرِ بْنِ تَیْمِیمِ بْنِ حَذْلَمٍ ، قَالَ : کَانَتْ بِالْکُوفَةِ ظُلْمَةٌ فَجَاءَ هُنَگُ بْنُ نُویْرَةَ مَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ حَتَّی دَخَلاَ عَلَی تَیمِیمِ بْنِ حَذْلَمِ ، وَکَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ، فَوَجَدَاهُ

یُصَلِّی ، قَالَ :فَقَالَ لَهُمَا :ارْجِعَا إِلَی بُیُورِتِکُمَا وَصَلِّیا حَتَّی یَنْجَلِی مَّا تَرُوْنَ ، فَإِنَّهُ کَانَ یُؤْمَوُ بِلَاِكَ. (۸۴۰۳) حفرت مغیرہ فرماتے ہیں کہا یک مرتبہ کوفہ میں اندھیر اہو گیا،اس پر حفرت هنی بن تو یرہ آئے ان کے ساتھوان کے ایک ساتھی بھی تھے۔ وہ دونوں حضرات حضرت تمیم بن حذلم کے پاس گئے۔حضرت تمیم بن حذلم حضرت عبداللہ ڈٹاٹٹو کے ساتھیوں میں

ساتھی بھی تھے۔ وہ دونوں حضرات حضرت میم بن حذام کے پاس گئے۔حضرت میم بن حذام حضرت عبداللہ وڈاٹٹو کے ساتھیوں میں سے ہیں۔ان دونوں حضرات نے تمیم بن حذام کونماز پڑھتے ہوئے دیکھا توان سے فرمایا کہاپنے گھر چلے جا وَاوراس وقت تک نماز پڑھو جب تک سورج روثن نہ ہو جائے۔ کیونکہ اس بات کا تھم دیا گیاہے۔

( ٨٤.٤ ) حَلَّاتُنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : إِذَا فَزِعْتُمْ مِنْ أَفُقٍ مِنْ

هي مصنف ابن ابي شيدمتر جم (جلدس) في معنف ابن ابي شيدمتر جم (جلدس) في معنف ابن ابي المصلاة في مصنف ابن ابي المصلاة . آفاق السَّمَاءِ فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ .

> (۸۴۰۳) حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ جب آسان کے افق میں کچھ تبدیلی نظر آئے تو فورانماز پڑھو۔ سرچیس و مردو دو پروں کا دیں ہے دیں ہے دیں ہے دی ہے اور کا نظر آئے ہوئے کہ ہوگا کہ ماہ

( ٨٤.٥ ) حَلَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنُ حَسَنٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِى عَزَّةَ ، قَالَ : فَزِعَ النَّاسُ فِى انْكِسَافِ شَمْسِ ، أَوْ قَمَرٍ ، أَوْ شَيْءٍ ، فَقَالَ الشَّغْبِيُّ : عَلَيْكُمْ بِالْمَسْجِدِ ، فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَةِ.

المسلمين وسيون وسيون المراق كتيم بين كدلوك سورج كربن، جاند كربن يا أيي كن صورت مين هجرا كئ تو حضرت فعلى نے

فر مایا که مجد میں جاؤ کیونکہ اس موقع پرمسجد میں جاناسنت ہے۔ میں میں میں ہو جو قبر میں مرد جو رہیں مرد دیں میں نیز موسرتی میشیر میں دینے میں میں میں میں میں میں میں میں می

( ٨٤.٦) حَدَّقَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ فِي الْكُسُوفِ. ( ٨٨٠٦) حفرت ابرا بيم فرمات بين كه بم گر بن مين دوركعتين پرُصة بين -

( ٨٤.٧ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ سُويُد ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ زِيَادٍ : فِي صَلَاةِ الْكُسُوف ، قَالَ : يَقُومُ فَيَقُرَأُ وَيَرْكَعُ ، فَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ ، فَإِنْ كَانَ لَمْ يَنجَلِ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، فَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ ، فَإِنْ كَانَ لَمْ يَنجَلِ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، فَإِذَا قَالَ .

فَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ نَظَرُ إِلَى القَمْرِ ، فَإِنْ كَانَ لَمْ يَنْجَلِ قُوا ثُمْ رَكَعَ ، ثُمْ رَفَعَ وَاسَهُ ، فَإِذْ قَالَ . سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ ، فَإِنْ كَانَ انْجَلَى سَجَدَ ، ثُمَّ قَامَ فَشَفَعَهَا بِرَكْعَةٍ ، وَإِنْ لَمْ يَنْجَلِ لَمْ يَشْجُدُ أَبَدًا حَتَّى تَنْجَلِى مَتَى مَا تَجَلَّى ، ثُمَّ إِنْ كَانَ كُسُوفٌ بَعُدُ لَمْ يُصَلِّ هَذِهِ الصَّلَاة.

یسُنجُدُ اَبُدًا حَتَّی تَنْجَلِی مَنَی مَا تَجَلِّی ، ثُمَّ إِنْ کَانَ کُسُوفٌ بَعْدُ لَمْ یُصَلِّ هَذِهِ الصَّلَاة. (۸۴۰۷) حضرت علاء بن زیاد جاندگر بن کی نماز کے بارے میں فرماتے ہیں کہ امام قیامت میں قراءت کرے گا اور رکوع کرے گا۔ جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہتو جاند کی طرف و کھے۔ اگر چاند روشن نہ ہوا تو قراءت کرے پھر رکوع کرے پھر سر اٹھائے۔ جب سمح اللہ لمن حمدہ کہتو جاند کی طرف و کھے، اگر روشن نہ ہوا ہوتو قراءت کرے پھر رکوع کرے پھر سراٹھائے، جب

اٹھائے۔ جب شمع اللہ لن حمدہ کے تو چاند کی طرف دیکھے، اگر روثن نہ ہوا ہوتو قراءت کرے پھر رکوع کرے پھر سراٹھائے، جب سمع اللہ لن حمدہ کے تو چاند کی طرف دیکھے۔ اگر وہ روثن ہوگیا ہوتو سجدہ کرے، پھر کھڑا ہوکراس کے ساتھ ایک اور کعت ملائے۔ اگر چاندروثن نہ ہوا ہوتو اس وقت تک سجدہ نہ کرے جب تک چاند کا پچھے حصد روثن نہ ہوجائے۔ پھراگراس کے بعد دوبارہ گرمن ہوجائے تو یہ نماز نہ پڑھے۔

( ٨٤.٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عُنْمَانَ الْكِلَابِيُّ ، عَنْ أَبِى أَيُّوبَ الْهَجَرِيُّ قَالَ : انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ بِالْبَصْرَةِ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ أَمِيرٌ عَلَيْهَا فَقَامَ يُصَلِّى بِالنَّاسِ ، فَقَرَأَ فَأَطَالَ الْقِرَائَةَ ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرَّكُوعَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، ثُمَّ سَجَّدَ ثُمَّ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي النَّانِيَةِ ، فَلَمَّا فَرَعَ قَالَ : هَكَذَا صَلَاةُ الْآيَاتِ ، قَالَ الرَّكُوعَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، ثُمَّ سَجَّدَ ثُمَّ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي النَّانِيَةِ ، فَلَمَّا فَرَعَ قَالَ : هَكَذَا صَلَاةُ الْآيَاتِ ، قَالَ : فَقُلْتُ : بِأَنِّى شَيْءٍ قَرَأَ فِيهِمَا ؟ قَالَ : بِالْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ.

(۸۴۰۸) حضرت ابوابوب جمری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بھرہ میں سورج گربمن ہوگیا اور حضرت ابن عباس بنی دھناہ ہال کے امیر تھے۔انہوں نے لوگوں کونماز پڑھائی اوراس میں طویل قراءت فرمائی۔ پھر لمبار کوع کیا، پھرسراٹھایا اور مجدہ کیا۔ پھر دوسری رکعت الم المعنف ابن ابي شير متر جم (جلرس) المحالي المعالم المعنف ابن ابي شير متر جم (جلرس) المعالم المعالم

میں بھی یونبی کیا، جب فارغ ہوئے تو فرمایا کہ گربن کے موقع پر رسول الله مَلِّفَظَةَ بَونبی نماز پڑھا کرتے تھے۔ میں نے کہا ان رکعتوں میں آپ مِلِفظَةَ نے کون می سورتوں کی قراءت کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سورۃ البقرۃ اورسورۃ آل عمران کی۔ سرچین مورد میں دوروں میں جارت کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں میں دوروں کے میں میں دوروں کے ساتھ ہے۔ اور دوروں کے

ر ٨٤.٩) حَدَّثُنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : أَنَّهُ لَمَّا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ فِى سَجْدَةٍ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكُعَتَيْنِ فِى اللهِ صَلَّى الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ فِى سَجْدَةٍ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكُعَتَيْنِ فِى سَجْدَةٍ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكُعَتَيْنِ فِى سَجْدَةٍ، ثُمَّ جُلِّى عَنِ الشَّمْسِ ، قَالَ : قالَتْ عَائِشَةُ : مَا سَجَدْتُ سُجُودًا قَطُّ وَلَا رَكُعْتُ رُكُوعًا قَطُّ كَانَ الْعَلْمُ لَا عَالَتَ عَائِشَةُ : مَا سَجَدْتُ سُجُودًا قَطُّ وَلَا رَكُعْتُ رُكُوعًا قَطُّ كَانَ الْعَلْمَ لَا عَالَى .

(۸۴۰۹) حضرت عبداللہ بن عمر و والتی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک مَطِّنَظَ کَا اَن میں سورج گربن ہو گیا تو اعلان ہوا کہ نماز کھڑی ہوگئی ہے۔ اس نماز میں آپ نے ایک تجدے کے ساتھ دو رکوع کئے ، پھر کھڑے ہوئے اور ایک تجدے کے ساتھ دو رکوع کئے ۔ پھر سورج روثن ہو گیا۔ اس پر حضرت عائشہ ٹن ہی نانے فرمایا کہ میں نے اس سے لیم تجدے اور اس سے لیم رکوع بھی نہیں کئے ۔ پھر سورج روثن ہو گیا۔ اس پر حضرت عائشہ ٹن ہی نانے فرمایا کہ میں نے اس سے لیم تجدے اور اس سے لیم رکوع بھی نہیں ک

الله ، لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا رَأَيْدَةُ ، فَإِلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ، فَقَالَ النّاسُ : الْكُسَفَتُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمُ ، فَقَالَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ، فَقَالَ النّاسُ : الْكَسَفَتُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ، فَقَالَ النّاسُ : الْكَسَفَتُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : إِنَّ الشّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ ، لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا رَأَيْنَمُوهُمَا فَادْعُوا اللّهَ وَصَلُّوا حَتَى تَنْكَشِفَ.

(بخاری ۱۱۹۹ احمد ۳/ ۲۳۹)

(۱۳۱۰) حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ جس دن حضور مُؤَفِفَقَعَ آجے صاحبز اوے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو لوگوں نے کہا کہ سورج کو حضرت ابراہیم کے وصال کی وجہ سے گر بن لگا ہے۔ اس پر نبی پاک مُؤَفِفَقَع آجے فرمایا کہ چانداور سورج اللہ کی نشانیاں ہیں۔ انہیں کسی کی زندگی اور موت کی وجہ سے گر بن نہیں لگتا۔ جب تم ان کوگر بن لگا دیکھوتو اس وقت تک دعا اور نماز میں مصروف رہو جب تک بیروشن نہ ہوجا کیں۔

#### ( ٧٥٢ ) ما يقرأ بِهِ فِي الْكُسُوفِ

## سورج گرہن کی نماز میں کہاں سے تلاوت کی جائے؟

( ٨٤١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ :حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، انَّ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِى كُسُوفٍ رَكْعَتَيْنِ فَقَرَأَ فِى إِحْدَاهُمَا بِالنَّجْمِ. (۸۳۱۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِّفِظَةً نے سورج گربن کی نماز میں دورکعتیں پڑھا کمیں اورایک میں سورۃ النجم کی میں ف اُن

( ٨٤١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ بُنِ مُجَمِّعٍ ، عَنِ الْمَاجِشُونِ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ قَرَأَ فِي كُسُوفٍ :﴿سَأَلَ سَائِلٌ﴾.

( ۸۳۱۲ ) حضرت ماجشون کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ایان بن عثمان کو سنا انہوں نے سورج گربمن کی نماز میں سورۃ المعارج کی تلاوت کی۔

( ٨٤١٣ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمَٰنِ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عِيسَى ، قَالَ : صَلَّى بِنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ أَبِى لَيْلَى حِينَ انْكَسَفَ الْقَمَرُ مِثْلَ صَلَاتِنَا هَذِهِ فِى رَمَضَانَ ، قَالَ وَقَرَأَ أَوَّلَ شَيْءٍ قَرَأَ ﴿ يِس وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ﴾ .

۔ (۱۳۳۸) حفرت عبداللہ بن عیسیٰ کہتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن ابی لیلٰ نے جاندگر ہن کی نماز ہمیں رمضان کی نماز کی طرح پڑھائی اورسورۃ لیں سے تلاوت شروع کی۔

( ٨٤١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ بُرْقَانَ ، قَالَ : كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِى زَلْزَلَةٍ كَانَتْ بِالشَّامِ ، أَنِ اخْرُجُوا يَوْمَ الإِثْنَيْنِ مِنْ شَهْرِ كَذَا وَكَذَا وَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُخْرِجَ صَدَقَةً فَلْيَفْعَلُ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾.

(۱۳۱۳) حضرت جعفر بن برقان کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ہمیں شام کے زلز لے کے بارے میں خط لکھا کہ فلاں مہینے دوسری تاریخ کو باہر نکلو اور جوتم میں سے صدقہ کرنے کی طاقت رکھتا ہو وہ صدقہ کرے۔ کیونکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں (ترجمہ)وہ خض کامیاب ہوگیا جس نے پاکی حاصل کی اورا پے رب کا نام لیا اورنماز پڑھی۔

#### ( ٧٥٣ ) في الجهر بالْقِرَائَةِ فِي صَلَاقِ الْكُسُوفِ

سورج گرہن کی نماز میں اونچی آواز سے قراءت کی جائے گی یا آ ہستہ آواز ہے؟

( ٨٤١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ قَيْسِ الْعَبْدِى ّ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عِبَادٍ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، قَالَ :صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَٰلَمَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُسُوفٍ ، وَلاَ نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا.

(ترمذی ۵۷۲ نسائی ۱۸۸۲)

(۸۳۱۵) حضرت سمرہ بن جندب وٹاٹو فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِلِّوْتِیَکُرُ نے ہمیں گربمن کی نماز پڑھائی اور ہمیں آپ کی آوازنہیں سنائی دی۔ ( ٨٤١٦ ) حَلَّتُنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ حَنَسُ الْكِنَانِيِّ : أَنَّ عَلِيًّا جَهَرَ بِالْقِرَائَةِ فِي الْكُسُوفِ. (٨٢١٨) حضرت صنش كنانى فرماتے ہيں كه حضرت على التائي نے سورج گُر بن كى نماز ميں اونجى آواز سے قراءت كى۔

## ( ٧٥٤ ) في الصلاة إذا انكَسَفَتِ الشَّمْسُ بَعْدَ الْعَصْر

## اگر عصر کے بعد سورج گرہن ہوتو نماز پڑھی جائے گی یانہیں؟

( ٨٤١٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِشْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إذَا كَانَ الْكُسُوفُ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصَّبْحِ قَامُوا فَذَكَرُوا رَبَّهُمْ ، وَلَا يُصَلُّونَ.

(۸۴۱۷) حضرت عطاء فرماتے ہی کہا گرعصر یا فجر کے بعد سورج گر بہن ہوتو لوگ کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کریں گے ،نما زنہیں بڑھیں گے۔

( ٨٤١٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي وَقَتٍ لَا تَحِلَّ فِيهِ الصَّلَاة ، قَالَ :يَدُّعُونَ.

(۸۳۱۸) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگرا ہے وقت میں سورج گرئن ہوجس میں نماز حلال نہیں ہتو وہ دعا مانگیں گے۔

## ( ٧٥٥ ) في الصلاة فِي الزَّلْزَلَةِ

#### زلز لے کی نماز کا بیان

( ٨٤١٩ ) حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنُ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ صَلَّى بِهِمْ فِى زَلْزَلَةٍ كَانَتْ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ رَكَعَ فِيهَا سِتَّا.

(۸۳۱۹) حضرت عبدالله بن حارث فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس میں این خاکوں کوزلزلہ کی نماز پڑھائی جس میں انہوں نے جاریجدے کئے اور چھرکوع کئے۔

( ٨٤٢٠ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ شَهْرٍ ، قَالَ :زُلْزِلَتِ الْمَدِينَةُ فِى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكُمْ يَسْتَغْيِبُكُمْ فَأَغْيِبُوهُ.

(۸۴۲۰) حضرت شہر فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُطِلِّفَ کُھُرُ کے زمانے میں مدینے میں ایک مرتبہ زلزلد آیا تو آپ نے فر مایا کرتمہارارب تہمیں خیر کی طرف متوجہ کرنا جا ہتا ہے لہذاتم خیر کی طرف لگ جاؤ۔

( ٨٤٢١ ) حَذَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ أَبِى عُبَيْدٍ ، قَالَت :زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ حَتَّى اصْطَفَقَتِ السُّرُرُ فَوَافَقَ ذَلِكَ عُبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَهُوَ يُصَلِّى فَلَمْ يَدْرٍ ، قَالَت : فَخَطَبَ عُمَرُ معنف ابن الى شير متر جم (جلد ٣) كي المحالة الم لِلنَّاسِ فَقَالَ :أَحَدَثُتُم لَقَدْ عَجِلْتُمْ ، قَالَت :وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ :لَيْنُ عَادَتُ لَأَخْرُجَنَّ مِنْ بَيْنِ ظَهْرَ انِيكُمْ.

(۸۳۲۱) حضرت صفید بنت الی عبید فرماتی بین که حضرت عمر دانو کے زمانے میں ایک مرتبدا تنا زلزلد آیا کہ جیار پائیاں ملنے لکیں، حضرت عبدالله بن عمر دواثن اس وقت نماز بڑھ رہے تھے انہیں اس زلزلہ کا بالکل احساس نہیں ہوا۔ اس موقع پرحضرت عمر وہاٹنونے لوگوں کوخطبہ دیا اور فرمایا کہتم نے دین میں نئ نئ با تیں پیدا کی ہیں اور تم نے بہت جلدی کی ہے۔حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ میرے علم کےمطابق انہوں نے اس کے بعد صرف اتنافر مایا کہ اگر دوبارہ زلزلہ آیا تو میں تمہارے درمیان سےنگل جاؤں گا۔

## ( ٧٥٦ ) مَنْ كَانَ يُصَلِّى صَلاَةَ الاِسْتِسْقَاءِ

## جوحفرات نمازِ استیقاء (بارش طلب کرنے کی نماز ) پڑھا کرتے تھے

( ٨٤٢٢ ) وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كِنَانَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :أَرْسَلَنِي أَمِيرٌ مِنَ الْأَمَرَاءِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ أَسْأَلُهُ عَنِ الاِسْتِسْقَاءِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :مَا مَنعَهُ أَنْ يَسْأَلَنِي؟ ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَاضِعًا مُتَبَذِلًا مُتَخَشِّعًا مُتَضَرِّعًا مُتَرَسِّلًا ، فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ كُمَّا

يُصَلِّي فِي الْعِيدِ ، وَلَمْ يَخُطُبُ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ. (ترمذي ٥٥٨- ابوداؤد ١١٦٠)

(۸۳۲۲) حضرت اسحاق بن عبدالله بن كنانه فرماتے ہيں كه مجھا كيا امير نے حضرت ابن عباس شكھ من كى طرف بھيجا كه ميں ان ہے نماز استیقاء کے بارے میں سوال کروں۔حضرت ابن عباس نئھ دینئانے فرمایا کہ اس نے :ٹھ سے خود اس بارے میں سوال کیوں نہیں کیا۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک مُؤْفِظَةَ تواضع کے ساتھ ، بغیر زینت اختیار فرمائے ، خشوع وتضرع کے ساتھ ، آ ہتہ آ ہتہ چلتے ہوئے تشریف لائے اور آپ نے اس طرح نماز پڑھائی جس طرح آپ عید کی نماز پڑھایا کرتے تھے لیکن اس

( ٨٤٢٣ ) حَدَّنْنَا وَكِبَعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرَّبِ الْعَبْدِيِّ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ أَبِي مُوسَى نَسْتَسْقِي فَصَلَّى بِنَا رَكُعَتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانِ وَلَا إِقَامَةٍ. (۸۳۲۳) حفرت حارثہ بن مفرب عبدی کہتے ہیں کہ ہم حفرت ابوموی کے ساتھ بارش کی دعا کرنے نکلے، انہوں نے ہمیں بغیراذان اور بغیرا قامت کے دور کعتیں پڑھائیں۔

( ٨٤٢٤ ) حَدَّثْنَا وَكِمِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللهِ بُنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِكِ نَسْتُسْقِي ، فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ وَخَلْفَةُ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ.

(۸۳۲۳) حضرت ابواحاق کہتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن بیزیدانصاری کے ساتھ بارش کی دعا کرنے نکلے، انہوں نے ہمیں دو ر معتیں پر ھاکیں ،حفرت زید بن ارقم خلافہ بھی ان کے چیھے تھے۔ مصنف ابن الى شيرمتر جم (جلد ٣) ﴿ وَمِن مَا وَمُوا وَالْمُو وَمُو مُو وَمُو مُو مُو وَمُو وَمُو وَمُو مُو وَمُو وَمُو وَمُو وَمُو وَمُو وَم

( ALTO ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ : أَنَّهُ شَهِدَ عُمَّرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِى الْاِسْتِسْقَاءِ بَدَأَ بِالصَّلَاة قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، قَالَ : وَرَأَيْتُهُ اسْتَسْقَى فَحَوَّلَ رِدَانَّهُ.

ے چہلے تماز پڑسی اور چادر لولیٹ کر ہار آ کے لئے دعاما می۔ ( ۸٤٢٦) حَدَّثَنَا یَزِیدٌ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ أَبِی ذِنْبٍ ، عَنِ الزَّهْرِیِّ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِیمٍ ، عَنْ عَمَّهِ ، قَالَ : شَهِدْتُ النَّبِیَّ صَلّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ خَرَجَ یَسْتَسْقِی ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، وَوَلَّی ظَهْرَهُ الناس ، وَحَوَّلَ رِدَانَهُ ، وَصَلّی 
۔ یَ ہِی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ خَرَجَ یَسْتَسْقِی ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، وَوَلَّی ظَهْرَهُ الناس ، وَحَوَّلَ رِدَانَهُ ، وَصَلّی 
۔ یہ میں اللّه عَلیْهِ وَسَلّم خَرَجَ یَسْتَسْقِی ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، وَوَلَّی ظَهْرَهُ الناس ، وَحَوَّلَ رِدَانَهُ ، وَصَلّی 
۔ یہ میں اللّه علیہ و سُورِ اللّه اللللّه اللّه الللّه اللّه الللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الل

رَ فَحُعَتْنِ ، وَ جَهَرَ بِالْقِرَ الْغَرَ الْغَرَ الْغَرَ الْغَرَ الْغَرَ الْغَرَ الْغَرَ الْغَرَ الْغَرَ ال (۱۳۲۷) حضرت عباد بن تميم اپنے جچا ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی پاک مَلِفَظِيَّةَ کے ساتھ بارش کی وع کے لئے گیا۔ آ ب نے قبلے کی طرف رخ کیا اور اپنی پشت کولوگوں کی طرف کیا ، اپنی جا در کو بلٹا اور دور کعت نماز پڑھائی جس میں اونچی آواز سے

قراءت فرمائى۔ ( ٨٤٦٧ ) حَلَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَعِيمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُصَلَّى يَسُنَسْقِى ، فَلَمَّا

تعیام میں عبو مقوبی میں دیا ہوت کو استفادی میں مسلم ۱۱۲) دعا استفیل الْقِبْلَة وَحَوَّلَ رِدَانَهُ. (بخاری ۱۰۲۸ مسلم ۱۱۲) (۸۳۲۷) حضرت عبدالله بن زید و و فرات بین که میں رسول الله وَفَافَظَا کَمَاتِه بارش کی دعا کے لئے عیدگاہ کی طرف گیا،

( ۱۳۷۷ ) مطرت عبداللہ بن زید رہ ہو گھڑ فرمانے ہیں کہ یک رسول اللہ میں بھیج نے ساتھ بارس کی دعائے سے عید 6 ہی حرف کیا، جب آپ نے دعا کی قبلہ کی طرف رخ کیا اور اپنی جا در کو ملٹ لیا۔

## ( ٧٥٧ ) مَنْ قَالَ لا يُصَلِّى فِي الإِسْتِسْقَاءِ

## جوحضرات استسقاء کی نمازنه پڑھا کرتے تھے

( ٨٤٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِيسَى بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى مَرْوَانَ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ . خَرَجْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ نَسْتَسْقِى فَمَا زَادَ عَلَى الإِسْتِغْفارِ.

(۸۳۲۸) حضرت ابومروان اسلمی کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمر بن خطاب ٹیٹٹو کے ساتھ بارش کی دعا کرنے نکلے ، انہوں نے صرف استغفار کی دعا کی۔

( ٨٤٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ :أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ خَرَجَ يَسْتَسْقِى فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ : ﴿اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَيُمْدِذُكُمْ بَأَمُوالٍ وَيَخْفِرُوا رَبَّكُمْ أَنَّهُ كَانَ عَفَّارًا﴾ ، ﴿اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ أَنَّهُ كَانَ عَفَّارًا﴾ ، ثُمَّ نَزَلَ فَقَالُوا :يَا

أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوِ اسْتَسْقَيْتَ ، فَقَالَ :لَقَدُ طَلَبْتُهُ بِمَجَادِيحِ السَّمَاءِ الَّتِي يُسْتَنْزَلُ بِهَا الْفَطَرُ.

(۸۳۲۹) حضرت فعمی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب دلاتھ وہارش کی دعا کے لئے نظے اور آپ نے منبر پر چڑھ کریہ آیات پڑھیں (ترجمہ) اپنے رب سے استغفار کرو، مورۃ نوح ۱۰ سے ۱۲ پھر منبر سے نیچ تشریف لے آئے۔لوگوں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین اگر آپ بارش کے لئے دعا کرتے تو اچھا ہوتا! حضرت عمر ڈٹاٹھ نے فرمایا کہ میں نے اسے اس جگہ سے طلب کیا جہاں سے بارش برسی ہے۔

( ٨٤٣٠ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ أَسُلَمَ الْعِجْلِيّ ، قَالَ :خَرَجَ اناسُ مَرَّةً يَسْتَسْقُونَ وَخَرَجَ إِبْرَاهِيمُ مَعَهُمُ، فَلَمَّا فَرَغُوا قَامُوا يُصَلُّونَ فَرَجَعَ إِبْرَاهِيمُ ، وَلَمْ يُصَلِّ مَعَهُمْ.

(۸۳۳۰) حطرت اسلم عجلی فرماتے ہیں کہ پچھلوگ ایک مرتبہ بارش کی دعا کرنے نکلے، حضرت ابراہیم بھی ان کے ساتھ تھے۔ جب وہ نمازے فارغ ہوئے تو نماز پڑھنے لگے۔ حضرت ابراہیم نے ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھی بلکہ واپس آگئے۔

( ٨٤٣١ ) حَلَّاتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ مُغِيرَةً ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ الْمُغِيرَةِ بُنِ عَبُدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ يَسْتَسْقِي ، قَالَ : فَصَلَّى الْمُغِيرَةُ فَرَجَعَ إِبْرَاهِيمُ حَيْثُ رَآهُ صَلَّى.

(۸۴۳۱) حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ،حضرت مغیرہ بن عبداللہ ثقفی کے ساتھ بارش کی دعا کرنے نکلے۔حضرت مغیرہ نماز پڑھنے لگے تو حضرت ابراہیم انہیں نماز پڑھتا دیکھ کرواپس آگئے۔

## ( ٧٥٨ ) الركوع والسجود أَفْضَلُ أَوِ الْقِيَامُ

## ركوع ويجود افضل بي يا قيام؟

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بُنُ يُونُسَ ، قَالَ :حدَّثَنَا بَقِيٌّ بْنُ مَخْلَدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر قَالَ :

( ٨٤٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرِ قَالَ :سُنِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الصَّلَاة أَفْضَلُ ؟ قَالَ :طُولُ الْقُنُوتِ. (مسلم ٥٣٠ـ ابن ماجُه ١٣٢١)

(۸۳۳۲) حضرت جابر دی تئوسے روایت ہے کہ رسول اللہ میں نظافی کے سوال کیا گیا کہ کون می نماز انصل ہے؟ آپ نے فر مایا لیے قیام والی۔

ُ ( ٨٤٣٣ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُومُ فِي الصَّلَاةَ حَتَّى تَرِمَ قَدَمَّاهُ فَقِيلَ لَهُ ، فَقَالَ : أَلَا أَكُونُ عَبُدًا شَكُورًا.

(۸۴۳۳) ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِفْظَةُ نماز میں اُتی دیر قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک ورم آلود ہوجاتے، آپ ہے کسی نے اس بارے میں کی کرنے کوکہا تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں اللّٰد کاشکر گذار بندہ نہ بنوں؟ ( ALTÉ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، وَسُفُيَانَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ. (بخارى ٣٨٣٠ـ مسلم ٤٥)

(۸۴۳۴) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

( ٨٤٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :طُولُ الْقِيَامِ أَحَبُّ إِلَىّ مِنْ كَنْرَةِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.

(۸۳۳۵) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ لمباقیام جھے رکوع و بچود کی کثرت سے زیادہ پند ہے۔

( ٨٤٣٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَسَّانَ ، قَالَ :سَمِعْت أَبَا مِجْلَزٍ ، أَو سَأَلْتُ أَبَا مِجْلَزٍ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ أَطُولُ الْقِرَائَةِ أَحَبُّ إِلَيْك ، أَوْ كَثْرَةُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ؟ فَقَالَ : لَا بَلُ طُولُ الْقِرَائَةِ.

(۸۴۳۷) حفرت حجاً جی بن حسان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو مجلو سے تبجید کی نماز کے بارے میں سوال کیا کہ بمی قراءت آپ کو زیادہ پسند ہے یازیادہ رکوع وجود؟ انہوں نے فرمایا لمبی قراءت مجھے زیادہ پسند ہے۔

( ٨٤٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ رَافِعٍ ، قَالَ :كَانَ يُقَالُ : لَا تُطِيلُ الْقِرَائَةَ فِى الصَّلَاة فَكُمْ صُ لَكَ الذَّ أَكُنَ أَنَ أَنَ أَنَ أَنَ

الصَّلاَة فَيَغُرِ حَنُ لَكَ الشَّيْطَانُ فَيَغُنِنُكَ. (۸۴۳۷)حضرت يحيٰ بن رافع فرماتے ہيں كەكھاجا تاتھا كەنماز ميں لمبى قراءت نەكروورنە شيطان تمہيں فتنے ميں ۋال دےگا۔

( ٨٢٨) حَدَّنَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمِ بُنِ آبِي الْجَعْدِ ، قَالَ : حَدَّنَنَى انَّ رَجُلاَ أَتَى إِلَى أَبِى ذَرِّ بِالرَّبَدَةِ فَقَالَ : أَيْنَ أَبُو ذَرُّ ؟ فَقَالُوا : هُوَ فِي سَفْحِ ذَلِكَ الْجَبَلِ فِي عُنيمَة لَهُ ، قَالَ : فَاتَيْتُهُ فَإِذَا هُوَ يُصَلِّى وَإِذَا هُوَ يُقِلُّ الْقِيَامَ وَيُكُثِرُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ، قَالَ : فَلَمَّا صَلَّى قُلْتُ : يَا أَبَا ذَرُّ رَأَيْتُك تُصَلِّى تُقِلُّ يُقِلُّ الْقِيَامَ وَيُكُثِرُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ، قَالَ : إِنِّى حُدِّثُتُ أَنَّهُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا اللَّهُ بِهَا خَطِيئَةً .

(۸۳۳۸) حضرت سالم بن الى الجعد كہتے ہيں كه ايك آدمى حضرت ابوذر و النور كي پاس آيا اوراس نے بوچھا كه ابوذركهال ہيں؟
لوگوں نے كہا كه وہ بہاڑكى چوٹى برائ تجھوٹے سے ريوڑ كے ساتھ ہيں۔ ميں ان كے پاس آيا تو وہ نماز پڑھ رہے ہے۔ وہ قيام كوفتھر د كھتا اور ركوع و جود زيادہ كررہے ہے۔ جب انہوں نے نماز پڑھ لي قيم نے عض كيا اے ابوذرا ميں نے آپ كوديكھا كه آپ نماز ميں قيام كوفتھر ركھتے اور ركوع و جود زيادہ كرتے تھے، اس كى كيا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمايا كه رسول الله مؤلفتي كارشاد ہے كہ جب بھى كوئى مسلمان اللہ كے لئے ايك بجدہ كرتا ہے تو اس كى وجہ سے اللہ تعالى اس كے ايك درجہ كو بڑھا ديتے ہيں اور اس سے ايك گناہ كوكم كرديتے ہيں۔

يِكُ مَاءَرَ الْمُرْتِ بِينَ وَهُ مِنْ مِنْ مَا أَبِي مُصْعَبِ الْأَسْلَمِيِّ ؛ أَنَّ غُلَامًا مِنْ أَسُلَمَ كَانَ يَخُدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

کہ یارسول اللہ! اللہ تعالی سے دعا یکئے کہ وہ جھے جنت میں واس کردے یا جھے اب فی شفاعت تھیب کردے اب سر تعظیم کے فر مایا کہ ٹھیک ہے، تم زیادہ محدول کے ذریعے میری مدد کرز۔ ( ALE. ) حَدَّتُنَا وَ کِیمَ ، عَنْ حَمَّادِ ابْنِ زَیْدٍ ، عَنْ أَنْسِ ابْنِ او بِرِینَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ : أَنَّهُ کَانَ یُصَلِّی حَتَّی تَجْلِسَ امْرَ أَنَّهُ تَبْکِی خَلْفَهُ. امْرَ أَنَّهُ تَبْکِی خَلْفَهُ. ( ۱۳۳۰ م ) حضرت انس بن سر بن فرماتے ہیں کہ حضرت مروق آئی کمی نماز پڑھتے تھے کہ ان کے بیجھے ان کی اہلیہ بیٹھ کردونے

( ۱۸۳۴ ) حفرت انس بن سرين فرمات بين كه حفرت مروق اتن لمي نماز پڙ هة تھے كدان كے پيچھان كى الميه بين كررونے كتى كان كے پيچھان كى الميه بين كررونے كتى تحس - كتى تحس - كتى تحس - وَسُفْيَانَ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ مُرَّةَ ، قَالَ : فَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّكَ مَا دُمْت فِي مَرَّ اللهِ : إِنَّكَ مَا دُمْت فِي مَرَّ اللهِ اللهِ : إِنَّكَ مَا دُمْت فِي مَرَّ اللهِ اللهِ اللهِ : إِنَّكُ مَا دُمْت فِي مَرَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

( ۱۸٤٨) حَدَّثَنَا وَكِيع ، عَنِ الاعْمَشِ ، وَسَفَيَانَ ، عَن زَبَيدٍ ، عن مرة ، قال :قال عبد اللهِ : إلك ما دمت في صلاقٍ تَقُرَ عُ بَابَ الْمَلِكِ وَمَنْ يُكُثِرُ قَرْعَ بَابِ الْمَلِكِ يُوشِكُ أَنْ يُفْتَحَ لَهُ. صَلاقٍ تَقُرَعُ بَابَ الْمَلِكِ وَمَنْ يُكُثِرُ قَرْعَ بَابِ الْمَلِكِ يُوشِكُ أَنْ يُفْتَحَ لَهُ. (١٨٣٨) حضرت عبدالله وَلَيْمُ فرمات بين كه جب تكتم تمازيس بوت بوتوتم يادشاه كا دروازه كفنكهار ببوت بواورجوزياده دروازه كفنكها تا باس كے لئے كھول بى ديا جاتا ہے۔

رواز وكلك التدوي التركيد و التركيد التركيد التركيد و ال

وَإِذَا أَتَاكَ الشَّيْطَانُ فَقَالَ : إِنَّكَ تُرَانِي فَزِ دُهَا طُولاً. ( ۸۴۳۳) حضرت عارث بن قيس فرماتے بيں كه جب تم كى بھلائى كاارادہ كراوتو اسے جلدى سے كرگذرو، جب تمہارے پاس شيطان آئے اور كيے كة تو توريا كارہے۔اس صورت بيس تم قيام كواور لمباكردو۔ ( ۷۵۹ ) الرجل يأكل وَيَشُرَبُ فِي الصَّلاَة

اگرایک آدمی نے نماز میں پھھ کھالیایا پی لیاتواس کے لئے کیا تھم ہے؟

( ۱۹۱۸) حَدَّنَا وَ کِیعٌ، عَنْ سُفْیَانَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ اِبْرَاهِیمَ، قَالَ: إِذَا أَكُلَ أَوْ شَوِبَ فِی الصَّلَاة اسْتَقْبَلَ الصَّلَاة.

( ۱۹۲۸) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کداگرایک آدمی نے نماز میں کچھ کھالیایا پی لیا تو وہ دوبارہ نماز پڑھے۔

(٨٣٣٨) حفرت ابرائيم فرماتے ہيں كه اكراكي آدمى نے تماز ميں پھي لھاليا يا كي ليا تو و و دو باره تماز پڑھے۔ (٨٤٤٥) حَدَثَنَا ابْنُ مَهْدِتَّى ، عَنْ أَبَانَ الْعَطَّارِ ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ :سُنِلَ طَاوُوس عَنِ الشُّوْبِ فِي

الصَّلَاة ؟ قَالَ : لا .

(۸۳۷۵) حفرت طاوی سے نماز میں پینے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ بیہ جائز نہیں۔

( ٨٤٤٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِئٌ ، عَنُ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنُ عَطَاءٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُمَا كَرِهَا الشُّرُبَ فِي الصَّلَاة.

(۸۴۲) حفرت جاج اورحضرت ابراجيم في نمازيس پين كوكرو وقرارويا ب

( ٨٤٤٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لَا يَوحَلُّ الْأَكُلُ فِي الصَّلَاة.

(۸۳۴۷) حضرت ابن سيرين فرماتے جيں كەنماز ميں كھانا جائز نہيں۔

( ٨٤١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِالشَّرْبِ وَالإِمَام يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. ( ٨٤١٨ ) حضرت طاوس فر مات بين كرجعد كدن امام ك خطب كدوران بيني مِن كوئى حرج نبيس ـ

## ( ٧٦٠ ) الرجل يصلي وَهُو يُمْشِي

## کیا آدمی چلتے ہوئے نماز پڑھ سکتا ہے؟

( ٨٤٤٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَوِ بْنِ الزَّبَيْرِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَبُدَ اللهِ بْنَ أُنَيْسِ إِلَى خَالِدِ بْنِ سُفْيَانَ ، قَالَ : فَلَمَّا دَنَوْتُ مِنْهُ وَذَلِكَ فِى وَقْتِ الْعَصْرِ خِفْتُ أَنْ يَكُونَ دُونَهُ مُحَاوَلَةٌ أَوْ مُزَاوَلَةٌ ، فَصَلَّيْتُ وَأَنَا أَمْشِى. (ابوداؤد ١٣٣٣ـ احمد ٣/ ٣٩١)

(۸۳۷۹) حضرت محمد بن جعفر بن زبیر فرماتے ہیں کہ رسول اللّٰہ مَا اَلْفَصَائِ آئے عشرت عبداللّٰہ بن اُنیس کو خالد بن سفیان کی طرف بھیجا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس کے پاس پہنچا تو ریم عسر کا وقت تھا، مجھے خوف تھا کہ مجھے اس تک پہنچنے کے لئے بچھ کوشش کرنی پڑے گی ، لہٰذامیں نے چلتے ہوئے نماز پڑھ لی۔

( . ٨٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ أَبِي جَعُفَرٍ ، عَنْ أَبِي الصَّهُبَاءِ ، قَالَ :رَأَيُتُ مُجَاهِدًّا أَقْبَلَ مِنَ الْبَطُحَاءِ ، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَرَأَ سَجْدَةً فَسَجَدَ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِعَطَاءٍ ، قَالَ :وَمَا تَعْجَبُ مِنْ ذَا ؟ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلُّونَ وَهُمْ يَمْشُونَ.

(۸۳۵۰) حضرت ابوالصبها ءفرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہد کو ویکھا وہ بطحاء ہے آرہے تھے، جب وہ مجدحرام پہنچے تو انہوں نے آیت مجد ہ پڑھی اور مجد ہ کیا۔ میں نے اس بات کا حضرت عطاء سے ذکر کیا تو انہوں نے فر مایا کہ اس میں تبجب کی کیا بات ہے؟ رسول القد مَثْرِ اللّٰهِ مَثْرِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ مِنْ مُمَازِ پڑھا کرتے تھے۔

( ٨٤٥١ ) حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : سَأَلَتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلَّى وَهُوَ

هي معنف ابن البي شير مترجم (جلد ۳) کي هي معنف ابن البي شير مترجم (جلد ۳) کي هي معنف ابن البي العداد في معنف اب

یکہ شی ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ یُومِیءُ اِیمَاءً. (۸۴۵۱) حضرت معید بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ میں نے حضرت کھول سے سوال کیا کہ کوئی شخص جلتے ہوئے نمازیر صلتا ہے؟

انہوں نے فرمایا کہ دہ اشارے سے نماز پڑھ لے اس کہ یک کے مطرت مول سے موال کیا کہ وی کی چیے ہوئے نماز پڑھ عما ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ دہ اشارے سے نماز پڑھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ یہ سردوں کا بردوں کا در در سرد سرد سرد کا دیا ہے در سرد کا در سرد کا در درد در وی کا سرد سرد سرد کا در سرد

( ٨٤٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ بُنُ حَرُبٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لِيُصَلِّى وَهُوَّ يَسُعَى ، يَعْنِى فِي الْحَرْبِ.

(۸۴۵۲) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ جنگ میں ہم چلتے ہوئے نماز پڑھ لیتے تھے۔

( ٨٤٥٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنَ أَبِى بَرْزَةَ : أَنَّهُ صَلَّى وَهُوَ مُمُسِكٌ بِعَنَانِ دَاتَيْتِهِ وَهُوَ يَمُشِى.

(۸۴۵۳) حضرت ازرق بن قیس فرماتے ہیں کہ حضرت ابو برز ہ نے اپنی سواری کی لگام تھاہے ہوئے چیتے ہوئے نماز پڑھی

( ٧٦١ ) الرجل يردد الآيَةَ فِي الصَّلاَة

## کیا آدمی نماز میں ایک آیت کوبار بارد ہراسکتا ہے؟

# يُ مُرَنَّ وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا قُدَامَةُ الْعَامِرِيُّ ، عَنْ جَسُرَةً بِنْتِ دَجَاجَةَ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ :أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّدَ هَذِهِ الآيَةَ حَتَّى أَصْبَحَ ﴿ إِنْ تَعَذَّبُهُمْ ، فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغُفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾. (نسائى ١٠٨٣ـ احمد ٥/ ١٤٠)

(۸۳۵۳) حضرت ابو ذر دی فیر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک مِلِفِیْفِیْجَاس آیت کو د ہراتے رہے یہاں تک کہ ضبح ہوگئی (ترجمہ)اگرتوانہیں عذاب دیے تووہ تیرے بندے ہیں،اگرتوانہیں معاف کردیے تو تو غالب، عکمت والاہے۔

(ترجمه) اگرتوانبیں عذاب دے تووہ تیرے بندے ہیں، اگرتوانہیں معاف کردے تو تو غالب، حکمت والا ہے۔ ( ٨٤٥٥ ) حَدَّنَنَا وَ کِیعٌ ، قَالَ : حدَّنَنَا سَعِیدُ بْنُ عُبَیْدٍ الطَّائِئُ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِیدُ بْنَ جُبَیْرٍ وَهُوَ یُصَلّی بِهِمْ فِی

شَهْرِ رَمَضَانَ يُرَدِّدُ هَذِهِ الآيةَ ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذِ الْأَعْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ

ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴾.

( ٨٣٥٥) حفرت معيد بن عبيد طائى كت بين كدا يك مرتبه ما ورمضان مين حضرت سعيد بن جبير نما زيرُ هـ بوئ اس آيت كود برا

رے تھے (ترجمہ) دہ عنظریب معلوم کرلیں گے جب کدان کی گردنوں میں طوق اور زنجیریں ہوں گی اور گھسینے جا کیں گے یعنی کھولتے ہوئے یانی میں پھرآگ میں جھونک دیے جا کیں گے۔ ( ٨٤٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِى الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقِ ، أَنَّ تَمِيمًا الدَّارِئَ رَذَّذَ هَذِهِ الآيَةَ :﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّنَاتِ أَنْ تَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمُ وَمَمَاتُهُمْ﴾.

(۸۳۵۲) حضرت مروق فرماتے ہیں کہ حضرت تمیم واری نے اس آیت کو بار بار دہرایا ﴿أَهُ حَسِبَ الَّذِینَ اجْتَرَحُوا السَّنِیْاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْیَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ﴾ (ترجمہ) وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں کہ مم ان کوان لوگوں جیسا کردیں مجے جوایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اوران کی زندگی اور موت کیسال ہوں مے؟

( ٨٤٥٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ نُسِيرِ أَبِى طُعْمَةَ مَوْلَى الرَّبِيعِ بْنِ خُشَيْمٍ ، قَالَ : كَانَ الرَّبِيعُ بْنُ خُشِيمٍ يُصَلِّى فَمَرَّ بِهَذِهِ الآيَةِ : ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيْثَاتِ﴾ حَتَّى خَتَمُها يُرَدُّدُهَا حَتَّى أَصْبَحَ.

(۸۳۵۷) حفزت نسیر بن انی طعمہ کہتے ہیں کہ حضزت رہجے بن خثیم نما زیڑھتے ہوئے جب اس آیت پر پہنچے (ترجمہ) وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں کیا وہ بیٹنیال کرتے ہیں کہ ہم ان کوان لوگوں جسیا کر دیں گے جوابیان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اوران کی زندگی اورموت مکیاں ہوں گے؟ توضیح تک اسے ہی وہراتے رہے۔

( ٨٤٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنُ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُعَظَّلٍ يَقُولُ :فَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى مَسِيرٍ لَهُ فِى عَامِ الْفَتْحِ سُورَةَ الْفَتْحِ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَرَجَّعَ فِى قِرَانَتِهِ ، قَالَ مُعَاوِيَةُ :وَلَوْلَا أَنِّى أَخَافُ أَنْ يَجْتَمِعَ عَلَى النَّاسُ لَحَكَیْتُ لَكُمْ فِرَانَتَهُ. (بخاری ٣٢٨- مسلم ٢٣٩)

معاویه ؛ ولولا انبی احاف آن یجتمع علی الناس لحکیت لکم فوانته. (بخاری ۳۲۸- مسلم ۲۳۹)

(۸۳۵۸) حضرت عبدالله بن مغفل ولائو فرماتے ہیں که رسول الله مُؤْفِقَةُ فَتْحَ مَدُوالے سال اپنی سواری پر بار بار سورة الفتح کی
تلاویت فی ماتے رہے۔ حضرت معاور بن قر وفرمات ترجی کی اگر مجھ لدگوں کرجع بعد دار ذکان کشر میرورت مستهم قرار سریک

تلاوت فرماتے رہے۔حضرت معاویہ بن قرہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے لوگوں کے جمع ہوجائے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں تنہیں قراء ت کا انداز بتا تا۔

( ٨٤٥٩ ) حَذَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ لَيْتُ، عَنِ الْأَسُودِ، قَالَ: كَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ يُرَجِّعُوا بِالآية مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ. ( ٨٣٥٩ ) حَذَثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ لَيْتُ، عَنِ الْأَسُودِ، قَالَ: كَا تُرَى حصد مِن ايك، ي آيت كوبار بار پڑھيں۔ ( ٨٤٦٠ ) حَذَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، قَالَ: أَرَاهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَقِفَ الرَّجُلُ عِنْدَ الايةِ فَيُرَدُّدُهَا.

( ۸۴۲۰ ) حضرت ابراہیم فر ماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ آ دمی ایک آیت پڑھمبر جائے اور اسے باربار پڑھے۔

مصنف ابن الى شيبرستر جم (جلد ٣) كري المسلاة على المسلام المسلوم المسلو

( ٧٦٢ ) في قوله تعالى (وَإِذَا قُرِيءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا)

ارشادِ بارى تعالى ﴿ وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ﴾ (جبقرآن يرافر الله عنه الله وأنصير

بِرِ هَا جَائِمَا هُ مَنْ يُمْ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا قُرِيءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ

وَٱنْصِتُوا﴾ قَالَ :فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ.

(۱۲۳۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ارشادِ باری تعالی ﴿وَإِذَا قُرِیءَ الْقُوْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ (جب قرآن پڑھا

جائة واستغور سي سنواور ظاموش رجو) كأتعلق فرض نماز سے بـ-( ٨٤٦٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْم ، عَنِ الْعَوَّامِ ، أُخْرِرنَا عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : فِي خُطْبَةِ الإِمَام يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(٨٣٦٢) حضرت مجابد فرمات بين كُدار ثادِ بَارى تعالى ﴿ وَإِذًا قُرِىءَ الْقُوْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنْصِتُوا ﴾ (جب قرآن برُحا

جائے توا سے غور سے سنواور خاموش رہو) کاتعلق جمعہ کے دن آمام کے خطبہ سے ہے۔ سید و میروہ سیریں تروی میں ویروہ و میرین تاہیں کے خطبہ سے بیٹرین دیا تاہد و زیر شوم سیرین ویر دوج نیٹر

( ٨٤٦٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جُوَيْبِرٌ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : فِي الصَّلَاة الْمَكْتُوبَةِ ، وَعِنْدَ الذِّكْرِ. ( ٨٣٦٣ ) حضرت ضحاك فرماتے بين كه ارشادِ بارى تعالى ﴿ وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَٱنْصِتُوا ﴾ (جب قرآك

ر ۱۱۱۷) سرت کا ت بروسے ہیں مہار مادیا ہوں ماں طوح پر مسور پڑھا جائے تواسے غور سے سنواور خاموش رہو ) کا تعلق فرض نماز اور ذکر ہے ہے۔ پر عابد رسد کا سرد و میں میں بیاد کا دست کے دیور کرتے ہے۔

( ٨٤٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حُرَيث ، عَنِ الشَّعْبِيِّ . وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ . وَعَنْ أَبِى الْمِقْدَامِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ : فِى قوله تعالى : ﴿وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَٱنْصِتُوا ﴾ قَالُوا : فِى الصَّلَاة .

(٨٣٦٣) حضرت عبدالله بن مغفل تظافر فرماتے ہیں كه ارشادِ بارى تعالى ﴿ وَإِذَا قُوىءَ الْقُرُ آنُ فَالسَّنَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ﴾ (جب قرآن پڑھاجائے تواسے غور سے سنواور خاموش رہو) كاتعلق فرض نماز سے ہے۔ ( ٨٤٦٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ : عِنْدَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ ، وَعِنْدَ الذِّكُورِ .

( ٨٤٩٥ ) حدثنا هشيم ، قال :احبرنا من سمِع الحسن يقول .يعند الصارة المصفوبية ، وعِنه الدورِ. (٨٣٧٥ ) حفرت حسن فرماتے ہيں كەارشادِ بارى تعالىٰ ﴿ وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَٱنْصِنُوا ﴾ (جب قرآن پڑھا معمد منت منت منت شهر من مرتبطة خطرت بن من

جائے تواسے غور سے سنواور خاموش رہو) کا تعلق فرض نماز اور ذکر سے ہے۔ ( ٨٤٦٦) حَدَّثُنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرِ ، عَنِ الْهَجَرِيِّ ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَالَ : كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ فِي

الصَّلَاة فَنزَلَتُ : ﴿ وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ﴾ ، قَالُوا : هَذَا فِي الصَّلَاة. (٨٣٦٢) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ فرماتے ہیں کہ لوگ نماز میں باتیں کیا کرتے تھے، اس پر بیآیت نازل ہوئی ﴿ وَإِذَا قُرِیءَ الْقُوْ آنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ (جب قرآن پڑھا جائے تواسے غور سے سنواور خاموش رہو)اس پر کہا گیا کہ یہ نماز کے مارے میں ہے۔

( ٨٤٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ وَرَجُلْ يَقُرَأُ فَنَزَلَ :﴿وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَٱنْصِتُوا﴾.

(۸۳۷۷) حفزت ابراہیم فرمائتے ہیں کہ نبی پاک مِنْ اَفْتُهُ مَا رَحِينَ مِنْ اَعْتَ كُراء تَ فرمار ہے تھے کہ ایک آدمی بھی قراءت کرنے لگاس پریہ آیت نازل ہوئی ﴿ وَإِذَا قُرِیءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ﴾ (جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنواور خاموش رہو)

( ٨٤٦٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بُنَ أَبِي حُرَّةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ مُجَاهِدًا قَالَ فِي هَذِهِ الآيَةِ :﴿وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ قَالَ :فِي الصَّلَاة وَالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(۸۳۲۸) حضرت مجامِدُ فرمائتے ہیں کہ ارشادِ باری تعالیٰ ﴿ وَإِذَا قُرِیءَ الْقُرُ آنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ﴾ (جب قرآن پڑھا جائے تواسے غورے سنواور خاموش رہو) کا تعلق جعہ کے دن امام کے خطبہ سے ہے۔

( ٨٤٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿ وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَٱنْصِتُوا ﴾ قَالَ: فِي الصَّلَاة الْمَكْتُوبَةِ.

(۸۳۲۹) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ ارشادِ باری تعالی ﴿ وَإِذَا قُرِیءَ الْقُرْ آنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِنُوا ﴾ (جب قرآن پڑھا جائے تواسے غور سے سنواور خاموش رہو) کا تعلق فرض نمازے ہے۔

## ( ٧٦٣ ) في الرعاف إذاً لَهُ يُسكُّن

#### اگرنگسیرندر کے تو کیا کیا جائے؟

( ٨٤٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا لَمْ يَسْكُنِ الرُّعَافُ شَدَّهُ ، ثُمَّ بَادَرَ فَصَلَّى.

(۵۷۰) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کدا گرنگسیر ندر کے تو ناک باندھ کرنماز پڑھ لے۔

( ٨٤٧١ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :إذَا لَمُ يَنْقَطِع الرُّعَافُ أَوْمَا صَاحِبُهُ إِيمَاءً.

(۱۷۴۱) حضرت سعید بن مینب فر ماتے ہیں کدائر کا سیر مندر کے تو آ دمی اشارے سے نماز پڑھ لے۔

( ٨٤٧٢ ) حَدَّثَنَا عُمَرٌ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنُ عَطَاءٍ :فِى رَجُلٍ رَعَفَ فَلَمْ يَرْفَا عَنْهُ حَتَّى يَخْشَى فَوْتَ الصَّلَاة ، قَالَ :يَشُدُّ مَنْخِرَيْهِ بِخِرْقَةٍ وَيُبَادِرُ فَيْصَلِّى ، قُلْتُ :إِذًا يَقَعُ فِى جَوْفِهِ ، قَالَ :وَلَوْ. هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلدس) ( المسلاة على المسلاة المسلامة المسل

(۸۳۷۲) حفزت عطاءات شخص کے بارے میں جس کی نکسیر ندرک رہی ہواورا سے نماز کے قضا ہونے کا اندیشہ ہوفر ماتے ہیں کہوہ این تاک کوکسی کپڑے سے باندھ کرنماز پڑھ لے۔ ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے پوچھااس طرح تو وہ اس کے بیٹ میں جائے

گی۔انہوں نے فرمایا کوئی حربے نہیں۔

( ٨٤٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يُدَارَى مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَخَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ بَادَرَ فَصَلَّى ، يَعْنِي الرُّعَافَ.

(۸۴۷۳) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ وہ اس وقت تک تکسیر کا مقابلہ کرے گا جب تک اسے نماز کے قضا ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔اگر اس کا اندیشہ ہوتو اس حال میں نمازیر ھے۔

( ٨٤٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بُنِ مَخْرَمَةَ :أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ صَلَّى وَإِنَّ جُرْحَهُ لَيَثْعَبُ دَمًّا.

(۸۴۷۴) حضرت مسور بن مخر مدفر ماتے ہیں کہ حضرت عمر دولٹھ نے اس حال میں نماز پڑھی کہ آپ کے زخم سے خون رس رہا تھا۔

# ( ٧٦٤ ) ما جاء فِي فَضُلِ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى غَيْرِهَا

## جماعت ہے نماز پڑھنے کی فضیلت

( ٨٤٧٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِى الْأَحْوَص ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : فَضُلُ صَلاَةِ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ عَلَى صَلَابِهِ وَحُدَهُ بِضْعٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً.

(احمد ١/ ٣٤٦ ـ بزار ٣٥٨)

(۸۴۷۵) حضرت عبدالله ولا تنوے روایت ہے کہ رسول الله مَا اَشْدَ مَا اِنْتُهُ اِنْ ارشاد فرمایا کہ جماعت کی نماز اسکیے کی نماز ہے ہیں اور

کچھ درجہ زیادہ ہوتی ہے۔ ( ٨٤٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ هِلالِ بْنِ مَيْمُونِ ، عَنْ عَطاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْشِيّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّكُم :صَلاَّةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلاَيْهِ وَحْدَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ، وَإِنْ صَلَّاهَا بِأَرْضِ فَلَاةٍ فَأَتَمَّ وُضُونَهَا وَرُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا بَلَغَتُ صَلَاتُهُ خَمْسِينَ دَرَجَةً.

(ابوداؤد ١٣٦١ ابن ماجه ١٨٨٨)

(۸۴۷۱) حضرت ابوسعید خدری دی نشو سے روایت ہے کہ رسول الله مِیْزِیْفِیَجَ نے ارشاد فر مایا کہ جماعت کی نماز اسکیے کی نماز ہے پچیس گنازیادہ ہوتی ہے۔اگرکوئی آ دی کسی جنگل میں نماز پڑھے،اچھی طرح وضوئرے، پھر پوری طرح رکوع وجود کرے تو اس کی نماز بچاں درجہ تک پہنچ جاتی ہے۔ ( ۱۵۷۷ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّةِ الرَّجُلِ وَخْدَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَّةِ الرَّجُلِ وَخْدَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً. (بخارى ۱۳۸- مسلم ۲۳۵)

(۸۴۷۷) حفرت ابو ہریرہ وٹاٹٹھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَوَّشِفِیَا آجا ارشاد فر مایا کہ جماعت کی نماز اسیلے کی نماز سے تجیس گنا زیادہ ہو تی ہے۔

( ٨٤٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدِ اللهِ بُنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.

(مسلم ۵۱۱ ابن ماجه ۷۸۹)

(۸۴۷۸) حضرت ابن عمر ثلاثی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْرِفْظِیَّا نے ارشاد فر مایا کہ جماعت کی نماز اسکیلے کی نماز سے ستا کیس گنا زیادہ ہوتی ہے۔

( ٨٤٧٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الصَّلَاة فِي الْجَمَاعَةِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.

(بخاری ۱۳۸ مسلم ۳۵۰)

(۸۳۷۹) حضرت ابو ہر رہ وہ وہ ہی ہی سے روایت ہے کہ رسول الله مَرِّانظَةَ نے ارشاد فر مایا کہ جماعت کی نماز اسلیے کی نماز سے مجیس مُنا زیادہ ہوتی ہے۔

( • ۸۴۸ ) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیو فر ماتے ہیں کہ جماعت کی نماز اسکیلے کی نماز سے چوہیں گنازیادہ ہوتی ہے۔

( ٨٤٨١ ) حَلَّثَنَا خَلَفُ بُنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْاشْجَعِيِّ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :تُضَاعَفُ صَلَاةٌ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْوَحْدَةِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ذَرَجَةً.

(۸۴۸۱) حفرت ابو ہر پرہ ڈی ٹنو فرماتے ہیں کہ جماعت کی نمازا کیلے کی نماز سے بچیس گنازیادہ ہوتی ہے۔

( ٨٤٨٢ ) حَلَّاثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ أَبِى حَصِينٍ ، عَنُ أَبِى الْأَحْوَص ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :صَلَاةُ الرَّجُلِ فِى جَمَاعَةٍ أَفْصَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِى سُوقِهِ أَوْ وَحْدَهُ بِبِضْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ، قَالَ : وَكَانَ يُؤْمَرُ أَنْ يُقَارَبَ بَيْنَ الْخُطَى.

(۸۴۸۲) حفرت عبدالله بنائی فرماتے ہیں کہ آ دمی کو جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب بازار میں یاا سیے نماز پڑھنے ہے ہیں اور

كَرُهُ كَنَازِياده بِرْهَادِياجا تا بِ فِرماتے بِين يَهُم دِياجا تا تھا كَهُ مَجد كَ طرف آنے كے لئے چھوٹے چھوٹے قدم ركھ جائيں۔ ( ٨٤٨٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ قَابِتِ بِنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ وَهُوَ يُصَلَّى

عَلَى حَصِيرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : فَضُلُّ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْوَحْدَةِ خَمْسٌ وَعِشُرُونَ دَرَجَةً. (٨٨٨٣) حفرتُ ثابت بن عبيد فرماتے ہيں كه بم حفرت زيد بن ثابت تُن اُن پاس آئے وہ ايك چائى پرنماز پڑھتے ہوئے

ر ۱۱۱۱۰۰) سرت باب بن جیر رائے ہیں رہ م سرت رہیں ہی بات رہوئے پان سے وہ بیٹ پہاں پر سار پر سے ہوئے۔ سجدہ کررہے تھے۔انہوں نے فر مایا کہ جماعت کی نماز اکیلے کی نماز سے پچیس گنازیادہ ہوتی ہے۔

( ٨٤٨٤ ) حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :الصَّلَاة مَعَ الإِمَامِ تَفُضُلُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحُدَهُ سَبْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.

(۸۴۸ ) حضرت ابن عمر جان فرماتے ہیں که امام کے ساتھ نماز اسلیکی نماز سے ستاکیس گنازیادہ ہوتی ہے۔

( ٨٤٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : فَصْلُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْوَحْدَةِ خَمْسٌ وَعِشُرُونَ دَرَجَّةً ، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ فَعَلَى عَدَدِ مَنْ فِى الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ رَجُلٌ : وَإِنْ كَانُوا عَشُرَةَ الأَفٍ ؟ فَالَ : نَعَمْ وَإِنْ كَانُوا أَرْبَعِينَ أَلْفًا.

(۸۴۸۵) حضرت ابن عباس ری پین فرماتے ہیں کہ جماعت کی نماز اسلیے کی نماز سے بچیس گنازیادہ ہوتی ہے۔اگر لوگ زیادہ ہوں تو مسجد میں موجود لوگوں کی تعداد کے برابر ثواب ہوتا ہے۔ایک آدمی نے سوال کیا کہ اگر دس ہزار آدمی ہوں تو پھر کتنا ثواب ہے؟ انہوں نے کہا کہ چالیس ہزار ہوں تو چالیس ہزار کا ثواب ملے گا۔

( ٨٤٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ : عَلَى عَدَدِ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ.

(۸۴۸۱)حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی صورت میں مجدمیں موجودلوگوں کی تعداد کے برابرثواب ملتا سر

( ٨٤٨٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ ، قَالَ : كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فِى دَارِ أَبِى يُوسُفَ فِى حِسَابٍ لَنَا نَحْسِبُهُ وَمَعَنَّا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، فَقَالَ :صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الإِمَامِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلَاتِهِ وَخْدَهُ بِضُعًا وَعِشُرِينَ دَرَجَةً.

(۸۴۸۷) حضرت کثیر بن افلیح فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ میں حضرت ابو یوسف کے مکان میں ایک حساب کے سلسلے میں موجود تھے۔ ہمارے ساتھ زید بن ثابت وٹاٹن بھی تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ امام کے ساتھ نماز پڑھنا اسکیے نماز پڑھنے سے بیس سے زیادہ گنا افضل ہے۔

( ٨٤٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسُحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَص ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :تَزِيدُ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ، أَوْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً. (۸۴۸۸) حصرت عبدالله والنو فرماتے ہیں کہ جماعت کی نماز اسلیے کی نماز سے چوہیں درجے یا بچیس گنازیادہ ہوتی ہے۔

## ( ٧٦٥ ) الرجل يحسن صَلاَتَهُ حَيْثُ يَرَاهُ النَّاسُ

## اگر کوئی آ دمی لوگوں کو دکھا کراچھی نماز پڑھے تواس کا کیا حکم ہے؟

( ١٤٨٩) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ سَعْدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ عُمَرَ بُنِ فَتَادَةً ، عَنْ مَحْمُودِ بُنِ لَبِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : إِيَّاكُمْ وَشِرْكَ السّرَائِرِ ، قَالُوا : وَمَا شِرْكُ السّرَائِرِ ؟ قَالَ : قَالُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : إِيَّاكُمْ وَشِرْكَ السّرَائِرِ ، قَالُوا : وَمَا شِرْكُ السّرَائِرِ ؟ قَالَ : أَنْ يَقُومَ أَحَدُكُمْ يُزَيِّنُ صَلاَتَهُ جَاهِدًا لِيَنْظُرُ النَّاسُ إلَيْهِ ، فَذَلِكَ شِرْكُ السّرَائِرِ . (بيه قَى ١٩٠- احمد ٥/ ٢٩٥) أَنْ يَقُومَ أَحَدُكُمْ يُزَيِّنُ صَلاَتَهُ جَاهِدًا لِيَنْظُرُ النَّاسُ إلَيْهِ ، فَذَلِكَ شِرْكُ السَّرَائِرِ . (بيه قَى ١٩٠- احمد ٥/ ٢٩٥) ( ١٩٨٥) حضرت محود بن لبيد بروايت ب كرسول القدمَرْفَقَ إِنْ فَرْمايا كه حِيهِ بوع شرك سے بچو، جِي بوع شرك سے بچو، جي الله على الله عَلَى الله عَرْفَقَ أَنْ وَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَرْفَقَ أَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَرْفَا الله عَلَى الله

( .٨٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَص ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَنْ صَلَّى صَلَاةً وَالنَّاسُ يَرَوْنَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا خَلَا مِثْلَهَا وَالْا فَإِنَّمَا هِيَ اسْتِهَانَةٌ يَسْتَهِينُ بِهَا رَبَّهُ.

(۸۴۹۰) حضرت عبدالله والله في فرمات بي كه جس مخض نے لوگوں كے ديكھنے كى صورت ميں نماز پڑھى تو اسے جاہئے كه وہ اكيلے ميں بھى اليى نماز پڑھے، وگر نداس نے اپنے رب كى تو بين كى۔

( ٨٤٩١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ مِثْلَهُ.

(۸۴۹۱)حضرت حذیفہ شافٹی ہے بھی یونہی منقول ہے۔

## ( ٧٦٦ ) الرجل يصلي فِي الثُّوبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ

## کیا آ دمی ان کیڑوں میں نماز پڑھ سکتا ہے جن میں جماع کیا ہو؟

( ٨٤٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِى الثَّوْبِ الَّذِى يُجَامِعُ فِيهِ. (احمد ٢١٤)

(۸۳۹۲)حضرت عا کشد می منطق فر ماتی میں کہ نبی پاک مَلِفَظَةً ان کیڑوں میں نماز پڑھا کرتے تھے جن میں جماع کیا ہوتا۔

( ٨٤٩٣ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلٌ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ أَصَلَّى فِي التَّوْبِ وَأَجَامِعُ فِيهِ ؟ قَالَ :إِنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ فَاغْسِلْهُ ، وَإِن لَم يُصِبه شَيْءٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُصَلَّى فِيهِ.

(۸۴۹۳) حضرت عبدالملك بن عمير كيتے ہيں كه ايك آ دى نے حضرت جابر بن سمرہ زائنو سے سوال كيا كه كيا ميں ان كپٹروں ميں

هي معنف ابن الي شير متر جم (جلدس) کي محمل معنف ابن الي شير متر جم (جلدس)

نماز پڑھسکتا ہوں جن میں جماع کیا ہو؟ فرمایا کہا گر کپڑوں پر پچھالگ جائے تو اے دھولے ادرا گر پچھے نہ لگا ہوتو ان کپڑوں میں نماز یڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٨٤٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ بَشِيرٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إنَّ هَذِهِ لَتَعْلَمُ أنَّا نُجَامِعُ فِيهِ وَنُصَلَّى فِيهِ. (۸۴۹۴) حضرت ابن عمر و کاٹھ نے فر مایا کہ بیہ جانتی ہے کہ جن کیٹروں میں ہم جماع کرتے ہیں انہی میں نماز پڑھتے ہیں۔

( ٨٤٩٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الشُّغْبِيِّ : سُيْلَ عَنِ النَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ

أَيُصَلِّي فِيهِ ؟ قَالَ :قُلْتُ :نَعَمُّ ، قُلْتُ :فَأَنْضَحُهُ بِالْمَاءِ ؟ قَالَ : لَا يَزِيدُه إِلَّا نَتَنَّا.

(۸۳۹۵) حضرت شعمی ہے سوال کیا گیا کہ آ دمی نے جن کپڑوں میں جماع کیا ہوان میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ ان سے یو چھا گیا کد کیااس پر پانی چھڑک لیاجائے؟ انہوں نے فرمایا کداس سے بد بوہی پیدا ہوگ ۔

( ٨٤٩٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِح قَالَ :حَدَّثَنِي ضَمْرَةُ بْنُ حَبِيبٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى سُفْيَانَ الثَّقَفِيُّ ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ : وَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي ثُوْبٍ عَلَيَّ وَعَلَيْهِ كَانَ فِيهِ مَا كَانَ. (بخاري ٢٨٨ـ احمد ١/ ٣٢٥)

(٨٣٩٢) حضرت محمد بن الي سفيان كهتم جين كدام المؤمنين حضرت ام حبيبه منى مفط فل ماتى بين كدميس في رسول الله مَيْلِ فَعَيْجَةً كواس كپژے ميں نماز پڑھتے ديكھا جو مجھ پراورآپ پرتھااوراس ميں جو ہواتھا سوہوا تھا۔

( ٨٤٩٧ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةً ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ سُوَيْد بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ حُدَيْج ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ : أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ حَبِيبَةَ ابْنَةَ أَبِي سُفْيَانَ هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي النُّوْبِ الَّذِي كَانَ يُجَامِعُهَا فِيهِ ؟ قَالَتُ :نَعَمُ إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذَّى. (ابوداؤد ٣١٩\_ احمد ٢/ ٣٢٤)

(٨٣٩٤) حضرت معاويد بن الى سفيان جل المؤمنين حضرت ام حبيبه بنت الى سفيان مؤهد عن سوال كيا كه كيا رسول

الله مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ عَلَى اللهُ مَلَا اللهُ مَلْ اللهُ مَلِي اللهُ مَلْ اللهُ مَا مِلْ اللهُ مَا اللهُ مَلْ اللهُ مَا مَا اللهُ اللهُ مَا مُلِمُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مَ آپان کپڑوں میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔

## ( ٧٦٧ ) في سجدة الشُّكُر

## سجده شكر كابيان

( ٨٤٩٨ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً قَصِيرًا يُقَالُ لَهُ : زِنْيُمْ فَسَجَدَ ، وَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْنِي مِثْلَ هَذَا. (ابوداؤد ٢٧٦٨ـ ترمذي ١٥٧٨)

(۸۴۹۸)حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِفَظَةَ نے ایک پسة قد آ دمی کودیکھا جے''زینم''(ناقص الخلقت) کہا جا تا تھا۔

آپ نے اسے دی کھر سجدہ کیا اور فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے جھے اس جیسانہیں بنایا۔ ( ۱۹۹۹ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ أَبِي عَوْنِ النَّقَفِيِّ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيدِ اللهِ ، عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمَّهِ ، أَنَّ

٨٤) حَدَّنَا وَ كِيْعٍ ، قَالَ : حَدَّنَا مِسْعَرَ ، عَنَ ابِي عَوْنِ النَّقْفِي مَحْمَدِ بِنِ عَبْيِدِ اللّهِ ، غَنَ رَجَلٍ لَم يَسْمَهِ ، انَّ أَبًا بَكُرٍ لَمَّا فَتَحَ الْيَمَامَةَ سَجَدَ.

(۸۳۹۹) حَفَرت ابُوبَرَ رُثَاثِنُ نے جب بمامہُ وفتح کیا تو مجہ ہ کیا۔ ( ۸۵۰۰ ) حَذَّثَنَا وَکِیعٌ قَالَ : حَذَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنُ أَبِی عَوْنِ النَّقَفِیِّ ، عَنْ یَحْیَی بُنِ الْجَزَّادِ : أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ بِهِ زَمَانَةٌ فَسَجَدَ ، وَأَبُو بَكُرٍ ، وَعُمَرُ.

وسعم سربورجی ہو رجی ہو رہاں مسجد، وابو بحو، وعمر .
(۸۵۰۰)حضرت یکی بن جزار فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُؤْفِقَةُ ایک آدمی کے پاس سے گذرے اسے ایک پرانا مرض تھا، آپ مُؤْفِقَةً نے اور حضرت الو بکروغر مُن مُؤمِن نے اسے دیکھ کرسجدہ شکر کیا۔

( ٨٥٠١ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، غْن أَبِيهِ : أَنَّ عُمَرَ أَتَاهُ فَتْحٌ مِنْ قِبَلِ الْيُمَامَةِ فَسَجَدَ.

الیکمامیّة فیسیجیدّ. (۸۵۰۱)حضرت اسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بڑاٹاؤ کے پاس بمامہ کی فتح کا پیغام آیا توانہوں نے سجد وکشکر کیا۔ ریب میں گائی کا بعد میں موجود کو برد و ورد کے دورود کا دورود کا بیغام آیا توانہوں نے سجد و ورد کا کو میں میں می

( ٨٥٠٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ شَيْخٍ لَهُمْ يُكَنَّى أَبَا مُوسَى قَالَ : شَهِدْتُ عَلِيًّا لَمَّا أُتِيَ بِالْمُخْدَجِ سَجَدَ

شَهِدَتُ عَلِيًّا لَمَّا أَدِي مِالْمُحَدَّجِ سَجَدَ (۸۵۰۲)ایک بزرگ حضرت الوموی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی مُفاتِّدُ کے پاس ایک نامکمل جسمانی ساخت والاشخص آیا تو آپ نے بحد ہ شکر کیا۔

( ۸۵۰۳) حَدَّثُنَا شَوِيكُ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنُ أَبِي مُوسَى : أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا أُتِيَ بِالْمُخْدَجِ سَجَدَ. ( ۸۵۰۳) حضرت ابوموی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رہا تھی ہے پاس ایک ناکمل جسمانی ساخت والاضحض لایا گیا تو آپ نے سحدہ شکر کہا۔

( ٨٥.٤ ) حَلَّاثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَرِهَ سَجْدَةَ الشُّكْرِ ، قَالَ مَنْصُورٌ : وَبَلَغَنِى أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ سَجَدَا سَجْدَةَ الشُّكْرِ.

ر سر مسلم میں ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم نے بحدہ شکر کو مکروہ قرار دیا اور حضرت منصور فرماتے ہیں کہ مجھے میں معلوم ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نئی پینن نے بحدہ شکر کیا ہے۔

( ٨٥٠٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بنُغَاشِيِّ فَسَجَدَ وَقَالَ :اسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ.

(۸۵۰۵) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَنْزِفْظَةُ ایک ایسے آدی کے پاس سے گذرے جو بہت چھوٹے قد کا، کمزور اور

هي مصنف ابن الي شير متر جم ( جلد ٣) ﴿ الصلاة الصلاء الصلاة الصلاة

ناقص خلقت کا ما لک تھا۔ آپ نے اسے دیکھ کر تجد ہ شکر کیا اور فر مایا کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت ما تگو۔ ( ٨٥.٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الْكُلْبِيُّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :لَمَّا نَزَلَ نِكَاحُ زَيْنَبَ انْطَلَقَ زَيْدُ بُنُ حَارِثَةَ حَتَّى اسْتَأْذَنَ عَلَى زَيْنَبَ ، قَالَ : فَقَالَتْ زَيْنَبُ : مَا لِي وَلِزَيْدٍ ، قَالَ : فَأَرْسَلَ الَّيْهَا فَقَالَ : إنَّى رَسُولُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَلِكِ ، قَالَ : فَأَذِنَتْ لَهُ ، فَبَشَّرَهَا أَنَّ اللَّهَ فَلْ زَوَّجَهَا مِنْ نَبِيِّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَحَرَّتُ سَاجِدَةً لِلَّهِ شُكْرًا. (ابن سعد ١٠٢)

(۸۵۰۷) حضرت ابن عباس بئ وینئ فرماتے ہیں کہ جب ام المؤمنین حضرت زینب ٹئی فیٹھا کاحضور مُطِّنْفِیکیٹی کے ساتھ نکاح کی آیت نازل ہوئی تو حضرت زید بن حارثہ وہ اُٹھونے حضرت زینب وہ این کا اسے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ ان کی آواز س کرحضرت زینت جن منافظ کے کہا کہ میرااورزید کا کیا واسطہ؟ انہوں نے پیغام بھیجااور کہا کہ میں اللہ کے رسول مَلِّنْظَیَّةَ کا قاصد ہوں اورآپ کے

یاس ایک پیغام لے کرآیا ہوں۔انہوں نے حضرت زید رہا ٹھ کواندرآنے کی اجازت دے دی تو حضرت زیدنے حضرت زینب کو بیہ خوشخری دی کہ اللہ تعالی نے ان کا تکاح ایے نبی سے کردیا ہے۔ یہ ن کرحضرت زینب ٹی میٹی فاللہ تعالیٰ کاشکر اداکرنے کے لے حجدہ میں پڑتئیں۔ ( ٨٥.٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةً ، عَنُ إبْرَاهِيمَ :أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ سَجْدَةَ الْفَرَحِ ، وَيَقُولُ :لَيْسَ فِيهَا

رُكُوعُ وَلاَ سُجُودٌ. (ے• ۸۵) حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے خوشی کے سجدہ کو کروہ قرار دیا ہے اور وہ فرماتے تھے کہ خوش کے رکوع اور سجد نہیں ہوتے۔

( ٨٥.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُوَيْد بْنُ عُبَيْدٍ الْعِجْلِتِّي ، عَنْ أَبِي مُؤَمَّنِ الْوَاثِلِتِّ فَالَ :شَهِدْتُ عَلِيًّا لَمَّا أَتِي بِالْمُخْدَجِ سَجَدَ. (۸۵۰۸) حضرت ابومؤمن واصلی کہتے ہیں کہ حضرت علی دیا تھ کے پاس ایک ناقص الخلقت شخص لایا گیا تو انہوں نے اسے دیکھ کر

> سحدهٔ شکرکها به ( ٨٥.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَجْدَةُ الشُّكْرِ بِدُعَةٌ. (۸۵۰۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ بحدہ شکر بدعت ہے۔

( ٨٥١٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَرْبِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَبَّانُ بْنُ صَبِرَةَ الْحَنَفِيُّ : أَنَّهُ شَهِدَ يَوْمَ النَّهُرَوَانِ ، قَالَ : وَكُنْتُ فِيمَنِ اسْتَخُرَّجَ ذَا الثُّدَيَّةِ فَبُشِّرَ بِهِ عَلِيًّا قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِىَ إَلَيْهِ ، فَانْتَهَيْنا إلَيْهِ وَهُوَ

سَاجَدٌ فَرحًا بِهِ.

(۸۵۱۰) حضرت ربان بن عبره حنفی کہتے ہیں کہ وہ یوم نہروان میں موجود تھے۔وہ فر ماتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے ذوالثدیہ کونکالا۔ ہمارے حضرت علی مخافز کے پاس پہنچنے سے پہلے انہیں اس کی اطلاع ہوگئی تھے، جب ہم ان کے پاس پہنچے تو وہ خوشی کی وجہ سے سحدے میں بڑے ہوئے تھے۔

( ٨٥١١ ) حَلَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابِ قَالَ :حَلَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ ، عَنْ سَغُدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنَ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ :انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ سَاجِدٌ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلُتُ : أَطَلْت السُّجُودَ ، قَالَ : إِنِّي سَجَدْتُ شُكُرًا لِرَبِّي فِيمَا أَبْلَانِي فِي ا أُمْتِي. (احمد ا/ ١٩١ـ ابو يعلى ٨٣٣)

(١١٥٨) حضرت عبدالرحمٰن بن عوف والتي فرمات بين كه مين ني بإك مُؤْفِظَةً كن خدمت مين حاضر بوا آپ تجديم من عنه ،جب آب نے مجدے سے سراٹھایا تو میں نے عرض کیایارسول اللہ! آپ نے مجدے کولمبا فرمایا! آپ نے فرمایا کہ میں نے اس بات پر سجدہ کیا کداللہ تعالی نے مجھ پرمیری امت کے بارے میں احسان فرمایا ہے۔

#### ( ٧٦٨ ) في الدعاء فِي الصَّلاَة بإصَّبَحِ مَنْ رَخَّصَ فِيهِ

## جن حضرات نے نماز میں ایک انگل سے دعا کرنے کی رخصت دی ہے

( ٨٥١٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ ، قَالَ :أَبْصَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْدًا وَهُو يَذْعُو بِإِصْبَعَيْهِ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ : يَا سَعْد أَحَّد أَحْد. (ترمذى ٣٥٥٠ ـ ابوداؤد ١٣٩٣) (۸۵۱۲) حضرت ابو ہریرہ وٹانٹو سے روایت ہے کہ رسول الله فیانٹوئی نے حضرت سعد دواتٹو کونماز میں وو انگلیوں ہے وعا ما تکتے

و یکھا تو فر ما یا کہا ہے سعد! ایک انگل ہے دعا مانگو ، ایک انگل ہے دعا مانگو۔

( ٨٥١٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ : أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَدْعُو بِإِصْبَعَيْهِ كِلْتَيْهِمَا فَنَهَاهُ ، وَقَالَ بِإِصْبَعِ وَاحِدُةٍ بِالْيُمْنَى.

(۸۵۱۳) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہر برہ ازاٹیؤ نے ایک آ دمی کوشہاوت کی دونوں انگلیوں سے دعا ہا تکتے دیکھا تو فرمایا کہایک انگلی ہے اور دا ہنی انگلی ہے دعا مانگو۔

( ٨٥١٤ ) حَذَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ رَاشِدٍ أَبِى سَعْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، قَالَ : كَانَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ فِي الدُّعَاءِ. (مسلم ۴۰۸ ابوداؤد ۹۷۹)

(۸۵۱۴) حضرت سعید بن عبدالرحمٰن بن ابزی فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَؤَشِّقَ اللّٰمِ جب نماز میں بیٹھتے تو اپنے ہاتھ کواپی ران پرر کھتے

اور دعامیں انگی سے اشارہ فرماتے۔ ( ٨٥١٥ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ التَّمِيمِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : هُوَ الإِخْلَاصُ ،

يَعْنِى الدُّعَاءَ بِالْأَصْبَعِ.

(٨٥١٥) حضرت ابن عباس جي المينافر مات بيس كمانگل سے دعا مانگنايه اخلاص ہے۔

( ٨٥١٦ ) حَذَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، قَالَ:كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ بَعُضُهُمْ عَلَى بَغْضٍ ، يَغْنِى الإِشَارَةَ بِالْأَصْبَعِ فِي الدُّعَاءِ.

(٨٥١٨) حضرت سليمان بن الى يحيل كهتم بيس كه نبي باك مَؤْفِظَةَ إِسر كصابه دعامين انكلي سے اشاره كيا كرتے تھے۔

( ٨٥١٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ الْأَسُوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : الدُّعَاءُ هَكَذَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِ وَاحِدَةٍ مِقْمَعَةُ الشُّيْطَانِ.

( ۱۵۱۷ ) حفزت مجامد فرماتے ہیں کہ دعامیں انگل سے اشارہ کرنا شیطان کوکوڑ امار نے کے مترادف ہے۔

( ٨٥١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ :إنَّ اللَّهَ يُجِبُّ أَنْ يُدُعاَ هَكَذَا وَأَشَارَتُ

بِإِصْبَعِ وَاحِدَةٍ. (۸۵۱۸) حَضرت عائشہ ٹڑی فڈیٹنا فرماتی ہیں کہ اللہ تعالی کو یہ بات پسند ہے کہ دعامیں یوں کیا جائے۔ یہ فر ما کرانہوں نے ایک انگل

ےاشارہ فرمایا۔

( ٨٥١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ ، قَالَ : صَلَّيْتُ ، فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ الْفَعْدَةِ قُلْتُ هَكَذَا وَأَشَارَ ابْنُ عُلَيَّةَ بِإِصْبَعَيْهِ ، فَقَبَضَ ابْنُ عُمَر هَذِهِ ، يَعْنِي الْيُسْرَى.

(۸۵۱۹) حضرت کثیراین اللح کہتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی اور قعد ہُ اخیرہ میں شہادت کی دونوں انگلیوں کواٹھایا۔حضرت ابن عمر رہنا توز نے میری بائیں انگلی کو پکڑ لیا۔

> ( ٨٥٢. ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ :أَنَّهُ كَانَ يُشِيرُ بإِصْبَعِهِ فِي الصَّلَاة. (۸۵۲۰)حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دی ٹی نماز میں اپنی انگلی ہے دعا کا اشارہ کیا کرتے تھے۔

( ٨٥٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ طلحة ، عَنْ خَيْثَمَةَ :أَنَّةُ كَانَ يَعْقِدُ ثَلَاثًا وَخَمْسِينَ ، وَيُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ.

(۸۵۲۱) حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ حضرت خیثمہ انگلی ہے تربین تک شنتے تتھاؤرانگلی ہے نماز میں دعا کا اشارہ کیا کرتے تھے۔

( ٨٥٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانُوا إذَا رَأُوْا إنْسَانًا يَدْعُو بِإِصْبَعَيْهِ ضَرَبُوا إِحْدَاهُمَا وَقَالُوا :إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ.

(۸۵۲۲)حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اسلاف جب سکی کونماز میں دوانگلیوں ہے اشارہ کرتے ہوئے دیکھتے تو ایک انگلی پر

مارتے تھےاور فرماتے کہ معبود توایک ہے۔

( ٨٥٢٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا أَشَارَ الرَّجُلُ بِإِصْبَعِهِ فِى الصَّلَاة فَهُوَ حَسَنْ وَهُوَ التَّوْحِيدُ ، وَلَكِنْ لَا يُشِيرُ بِإِصْبَعَيْهِ ، فَإِنَّهُ يُكْرَهُ.

(۸۵۲۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کداگرآ دی اپن نماز میں ایک انگل سے اشارہ کرے توبیا چھاہے اور تو حید کا اظہار ہے۔ البت

دوانگیوں سےاشارہ نہ کرے میر کمروہ ہے۔

( ٨٥٢٤ ) حَلَّتُنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوَّةَ :أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ فِي الدُّعَاءِ ، وَلاَ يُحَرِّ كُهَا.

(۸۵۲۳) حضرت ہشام بن عروہ فرماتے ہیں کہ ان کے والد دعامیں انگلی ہے اشارہ کرتے تھے اور اسے حرکت نہیں دیتے تھے۔

( ٨٥٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَوٍ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: كَانَ لاَ يُزَادُ هَكَذَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ. ( ٨٥٢٨ ) حفرت معد بن خالد فرمات بي كرحفرت قيس بن سعداس سے زياد ونہيں كما كرتے تھے ۔ كم كرانهوں نراكہ انگا

(۸۵۲۵) حضرت معبد بن خالد فرماتے ہیں کہ حضرت قیس بن سعداس سے زیادہ نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ کہ کرانہوں نے ایک انگلی سے اشارہ کیا۔

( ٨٥٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ قُدَامَةَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ نُمَيْرٍ الْخُزَاعِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :رَأَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فِي الصَّلَاة وَاضِعًا يَدَهُ اليُّمْنَى عَلَى فَيْحِذِهِ يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ.

(ابوداؤد ۹۸۳ ابن حبان ۱۹۳۲)

(۸۵۲۷) حضرت نمیرخزاعی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک مَشَائِنَ اَلَیْ کونماز میں بیٹے ہوئے دیکھا،آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اپن ران بررکھاہوا تھااورانگلی سے اشارہ فرمار ہے تھے۔

( ٨٥٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى سَعْدًا يَدْعُو بِإِصْبَعَيْهِ، فَقَالَ :أَخَدُ ، أَخَدُ .

۔۔۔ (۸۵۲۷) حفرت ابوصالح ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَوَّائِقَعَۃ نے حضرت سعد جانٹی کونماز میں دوانگلیوں ہے دعاما ککتے دیکھا تو فرمایا کہا ہے سعد! ایک انگلی ہے دعاما گلو،ایک انگلی ہے دعاما نگو۔

( ٨٥٢٨ ) حَلَّاتُنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ ، عَنُ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ ،قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذَا قَعَدَ يَدْعُو، وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى ، وَيَدَهُ الْيُسُرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ ، وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسُطَى ، وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ.

(مسلم ۱۱۳ ابوداؤد ۹۸۰)

(۸۵۲۸) حضرت عبدالقد بن زبیر مختاقو فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُؤَفِّظَةَ جب قعدہ میں بیٹھتے تواپنے دا کیں ہاتھ کواپنی دا کیں ران پر رکھ کر دعا مائٹتے اور باکیں ہاتھ کواپنی باکیں ران پر رکھتے۔ آپ اپنی انکشتِ شہادت سے اشارہ فرماتے اور اپنے انگوشے کواپنی هي مصنف ابن ابي شيبه متر جم (جلد ۳) کي هي ۱۳ کي مصنف ابن ابي شيبه متر جم (جلد ۳) کي هي کندا. در ميانی انگل پرر کھنے اور اپنی با کيمن تقسيلی کو اپنے گھنٹے پر بچھار ہنے دیتے۔ سر کائن دیوں دیں بردی کی سر پر کیاں دیا ہے کہ مسال کا برائی کا کا بردی کا کا بردی کا کا بردی کا کا کا بردی کا

﴿ ٨٥٢٩) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ عَاصِم بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ خُجْرٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا حَدَّ مِرْفَقهِ الْأَيْمَنَ عَلِّ فَخِذِهِ الْيُمْنَى ، وَحَلَّقَ بِالإِبْهَامِ وَالْوُسُطَى ، وَرَفَعَ الَّتِى تَلِى الإِبْهَامَ يَذْعُو بِهَا. (ابوداؤد ٢٢٧ـ احد ٣١٩/٣)

الإِبْهَام یَدْعُو بِهَا. (ابو داؤ د ۷۲۱ ـ است. ۱۳۰۳) ( ۸۵۲۹) حضرت واکل بن حجر کہتے ہیں کہ نبی پاک مِنْائِنْکِیَا آپ اپنی دائیں کہنی کے کنارے کواپنی دائیں ران پر رکھا، پھرائگو تھے اور . . . د نْ انْگُل ۔ ۔ جاتہ طال ، کھا گلہ تھ کر ساتھ والی انگلی کواٹھا کہ دعا ک

ورمیانی انگلی سے صلقہ بنایا اور پھرانگو تھے کے ساتھ والی انگلی کو اٹھا کردعا کی۔

( ۸۵۲۰) حَدَّنَا ابْنُ فُضَیْل ، عَنْ یَزِیدَ بْنِ أَبِی زِیادٍ ، عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ عَمْرِ و بْنِ الْاحْوَ ص ، قَالَ : أَخْبَرَنِی أَبُو

هِ اللهِ ، عَنْ أَبِی بَرْزَةً : أَنَّ النَّبِی صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ دَعَا عَلَی رَجُلیْنِ فَرَفَعَ یَدَیْهِ. (ابویعلی ۲۳۰۰)

( ۸۵۳۰) حضرت او برز فرماتے بین کہ نی باک اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ دَعَا حَلَی رَجُلیْنِ فَرَفَعَ یَدَیْهِ. (ابویعلی ۲۳۰۰)

(۸۵۳۰) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الْجُرَيوِى ، عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الوَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ : أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَعْلَى ، عَنِ الْجُريوِى ، عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الوَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ : أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَعَ يَدَيْهِ ، يَعْنِى فِى الدُّعَاءِ .

(۸۵۳۱) حضرت عبدالرحمٰن بن سمره وَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي إِلَى مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْ الْمَنْ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا مِنْ مَنْ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لِلللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لِلللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لِلْهُ عَلَيْهِ وَمَا لِللْهُ الْحَمَالِ مَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ وَمَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا مِنْ الْمَعْمَ الْمُعْمَالِهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَالْمَالِيْلُونَا عَلَيْهِ وَاللْمُ الْمَالِي اللْمُعْلَقِيْمِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِمُ اللْمُعْلَقِهُ وَالْمِلْمُ اللَّهُ الْمَالِي اللْمُعْلِيْلُونَا اللْمُعْلِي الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللْمِلْمُ الْمِلْمِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمَالِمُ الْمِنْمُ الْمِلْمُ الْمَالِمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمِنْ الْمُعْلِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُلْمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمِلْمُ الْمَالِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللِ

ع روها و رفع الله و من الله على الله على

جن حضرات نے دعامیں ہاتھوں کے اٹھانے کومکروہ قرارد یا ہے ( ۸۵۲۲ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي

ذُبابٍ ، عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ ، قَالَ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِرًا يَدَيْهُ فِى الدُّعَاءِ عَلَى مِنْبُرٍ وَلاَ غَيْرِهِ ، وَلَقَدُ رَأَيْتُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَيَدْعُو. (ابوداؤد ١٠٩٨- احمد ٢٣٥٥)

(٨٥٣٢) حفرت بهل بن سعد فرمات بين كه يش نے بي پاک مَؤْفَظَةَ كوا بناته مرمبارك ساوپركرت بين ويكا، نه مبرير اورنه بغيرمنبرك البت آب ابتقول كوكندهول كر برابر بلند فرما ياكرت تھے۔ اورنه بغيرمنبرك البت آب ابتقام ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنْسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ لاَ يَرْفَعُ

یَدَیْهِ فِی شَیْءٍ مِنَ الدُّعَاءِ إِلَّا فِی الاِسْتِسْقَاءِ. (بخاری ۱۰۳۱- ابو داؤ د ۱۱۲۳)
(۸۵۳۳) حضرت انس وَلَّ فِی فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِلِّفَظَةَ موائے دعاء استنقاء کے سی موقع پر ہاتھوں کو دعا میں بلند نہیں فرماتے تھے۔

قرمائے تھے۔ ( ٨٥٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ ، ٱسْكُنُوا فِي الصَّلَاة. (مسلم ١١٩- ابوداؤد ٩٠٩)

۔ (۸۵۳۴) حضرت جابر بن سمرہ جھا تھ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک مُرِّفَظَةَ ہمارے یہاںتشریف لائے اور فرمایا کہ میں تمہارے ہاتھوں کونماز میں سرکش اور بے قابوگھوڑے کی دم کی طرح اٹھا ہوا کیوں دیکے رہا ہوں؟ نماز میں سکون اختیار کرو۔

( ٨٥٢٥ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسَ ، قَالَ :سُئِلَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ شَكَا إِلَيْهِ النَّاسُ ذَاتَ جُمُّعَةٍ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ فَحَطَ الْمَطَرُ وَأَجْدَبَتِ الْأَرْضُ وَهَلَكَ الْمَالُ ، قَالَ : فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَدَعَا حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِيطَيْهِ. (بخارى ١٢٢ ـ مسلم ١٢٢)

(۸۵۳۵) حفرت انس ر النور سے سوال کیا گیا کہ کیار سول اللہ مَلْقَطَةَ اِتھوں کو بلندفر مایا کرتے تھے؟ انہوں نے کہاہاں، ایک مرتبہ جمعہ کے دن لوگ آپ کے پاس قط سالی کی شکایت لے کرآئے اور کہاا سے اللہ کے رسول! بارشیں نہیں ہور ہیں، زمین بنجر ہوگئ نے، مال ہلاک ہوگیا ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں کو بلندفر مایا اور دعا کی۔اس موقع پر مجھے آپ کی بغلوں کی سفیدی بھی نظر آر ہی تھی۔

## ( ٧٧٠ ) في الرجل يُصَلِّي ثُمَّ يَقُومُ يَدُومُ

## کیا کوئی آ دمی نماز پڑھنے کے بعد کھڑے ہوکر دعا کرسکتا ہے؟

( ٨٥٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا تَقُومُوا تَدُعُونَ كَمَا تَصْنَعُ الْيَهُودُ فِي كَنَانِسِهَا.

(۸۵۳۷) حفرت ابن عباس بن وین فرماتے ہیں کہ کھڑے ہوکر دعانہ کروجس طرح یہوداپنے کنیوں میں کرتے ہیں۔

( ٨٥٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ :أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَدْعُو قَانِمًا بَعْدَ مَا انْصَرَفَ فَتَسَبَّهُ ، أَوْ شَتَمَهُ.

(۸۵۳۷) حضرت ابوعبدالرحمٰن نے ایک آ دمی کونماز پڑھنے کے بعد کھڑے ہوکر دعا کرتے دیکھا تو اسے برا بھلا کہا۔

( ٨٥٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ ، عَنْ عَبْدِ الوَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّهُ كَرِهَهُ. ( ٨٥٣٨ ) حفرت عبدالرحمٰن بن يزيد نے اے کروہ قرار دیا ہے۔

(۱۳۷۸) حَرْثَ مِبْرَارِ مِنْ مِنْ مِيْرِكَ الْحَرْرِ (وَيَاجِيةِ -( ۸۵۲۹) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : ثِنْتَانِ مِيرِ وَرِثُ مِنْ مِنْ وَمِيرِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ

هُمَا بِدُعَةٌ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ بَعْدَ مَا يَّفُرُ عُ مِّنْ صَلَاتِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ يَدُّعُو وَأَنْ يَسُجُدَ السَّجُدَةَ النَّانِيَةَ فَيَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يُلْزِقَ ٱلْيَنَيْهِ بِالْأَرْضِ قَبْلَ أَنْ يَنْهَضَ.

(۸۵۳۹) حضرت عبدالله بنی نفر فاتے ہیں کہ دو چیزیں بدعت ہیں: ایک بیاکہ آ دمی تماز سے فارغ ہونے کے بعد قبلہ کی طرف کھڑا

جوکرد عاما نگے اور دوسری میرکدده دوسرے تجدے سے انصتے ہوئے اپنے کولہوں کوز مین سے لگا ناضروری سمجھے۔

( ٨٥٤٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الْقِيَامَ بَعْدَهَا يَتَشَبَّهُ بِالْيَهُودِ.

(۸۵۴۰) حضرت مجامد فراتے ہیں کہ نماز کے بعد قیام کر تا مکروہ ہے اور اس میں یہود یوں کے ساتھ مشابہت ہے۔

( ٨٥٤١ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ . قَالَ : قُلْتُ لِلْمُغِيرَةِ : أَكَانَ إبْرَاهِيمُ يَكُرَهُ إذَا انْصَرَفَ أَنْ يَقُومَ مُسْتَقُبِلَ الْقِبْلَةِ يَرُ فَعُ يَكَيْهِ ؟ قَالَ ﴿ نَعَمُ.

(۸۵ ۱۱) حضرت شعبه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مغیرہ ہے مض کیا کہ کیا حضرت ابراہیم نماز سے فارغ ہونے کے بعد قبلے کی

طرف رخ کر کے ہاتھ بلند کرنے کو کروہ خیال فرماتے تھے؟ انہوں نے کہاہا۔

( ٨٥٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الصَّحَّاكِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ : أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا فَأَتَاهُمْ، فَقَالَ :مَا هَذِهِ النَّكُورَاء ؟ قَالُوا :سَمِعْنَا اللَّهَ يَقُولُ : ﴿فَاذْكُروا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ﴾ ، فَقَالَ : هَذَا إِنَّهَا إِذَا لَمْ يَسْتَطِع الرَّجُلُ أَنْ يُصَلِّى قَائِمًا صَلَّى قَاعِدًا.

(۸۵۴۲)حضرت ضحاک فر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ جانوں کوخبر کی کہ پچھلوگ کھڑے ہوکراللہ کا ذکر کرتے ہیں ،ووان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ کیسا عجیب کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا بیفرمان سنا ہے (ترجمہ) اللہ کا ذکر کرو کھڑے ہونے ک حالت میں، ہیٹھے ہوئے ہونے کی حالت میں اوراینے پہلو کے بل لیٹے ہوئے۔حضرت عبداللّٰہ دیٰ ﷺ نے قرمایا کہ پیھم تو اس وتت ہے جب آ دمی کھڑے ہوکرنماز پڑھنے کی طاقت ندر کھے تو بیٹھ کرنماز پڑھ لے۔

( ٨٥١٣ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ العَوَّامِ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ دَخَلَ الْبَيْتَ فَصَلَّى رَكُعَيَّنِ ، ثُمَّ تَحَوَّلَ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ مِمَّا يَلِي الرُّكُنَ ، ثُمَّ خَرَجْتُ وَتَرَكُتُهُ قَائِمًا يَدْعُو وَيُكَبِّرُ.

( ۸۵ ۴۳ ) حضرت جمیل بن زید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر جھاٹھ کودیکھا کہوہ بیت اللہ میں داخل ہوئے اورانہوں نے دو

ر تعتیس پر حبیں، پھر جگہ بدلی اور رکن کے قریب جا کر دور کعتیس پڑھیں، پھر میں انہیں چھوڑ کر چلا گیا اور وہ کھڑ ہے ہو کر دعا مانگ رے شے اور تنبیر کبدرے تھے۔

( ٨٥:٤٠ ) حَدَّيَنَا مُعادُ بْنْ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْحَسَنَ يَرْفَعُ بَصَرَهُ إلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاة يَدْعُو وَهُوّ

( ۱٬۰۰۰ ۲۰ - تا تعث فرماتے میں کہ حضرت حسن نماز میں کھڑے ہوکرآ سان کی طرف نظریں اٹھا کردعا ما نگتے تھے۔

## ( ٧٧١ ) في رفع الصُّوْتِ بالدُّعَاءِ

#### دعامیں آواز بلند کرنے کابیان

( ١٥٤٥ ) حَدَّنَنَا وَكِمْعُ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى هَاشِمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ :أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالدُّعَاءِ ، فَرَمَاهُ

(۸۵۴۵) حضرت مجامد نے ایک آ دی کو دعامیں آواز بلند کرتے سنا تواس کوایک کنکر مارا۔

( ٨٥٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْوَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَوَ ، قَالَ :أَيُّهَا النَّاسُ إنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا ، يَعْنِي فِي رَفْعِ الصَّوْتِ بِالدُّعَاءِ.

(۸۵۴۷)حضرت ابن عمر دخالتی وعامیں آواز اونچی کرنے کے بارے میں فرماتے ہیں کہتم کسی مبہرے یا دوروالے کونہیں پکارر ہے۔

( ٨٥٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيْعِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ ، عَنْ أَنَسٍ . وَعَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُمَا كُرِهَا أَنْ يُسْمِعَ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ شَيْنًا مِنَ الدُّعَاءِ.

(۸۵۴۷) حضرت انس اور حضرت حسن نے اس ہات کو مکروہ قرار دیا ہے کہ آ دمی کی دعااس کے ساتھ بیٹھا ہوا شخص من سکے۔ ( ٨٥٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانُوا يَجْتَهِدُونَ فِي الدُّعَاءِ ، وَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمُسًّا. (۸۵۴۸) حضرت حسن فرماتے ہیں کداسلاف خوب دعا کیا کرتے تھے لیکن ان کی آواز کی صرف بھنبھناہٹ سنائی دیتی تھی۔

( ٨٥٤٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ صَدَقَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

قَالَ :إِنَّ الْمُصَّلِّي إِذَا صَلَّى يُنَاجِي رَبَّهُ فَلْيَعْلَمُ أَحَدُكُمْ بِمَا يُنَاجِيهِ ، وَلَا يَجْهَرُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ.

(احمد ٢/ ٦٤ بزار ٢٢١)

(۸۵۴۹) حضرت ابن عمر جن تُنوَ سے روایت ہے کہ رسول الله مَلِّقَطَيْجَ نے فر مایا کہ نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، پستم میں سے ہرایک کو جان لیرتا جا ہے کہ وہ کس سے مناجات کرر باہے، لہذا نماز میں آپس کی یا ہمی گفتگو کی

( ٨٥٥٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَجُهَرُونَ بِٱلتَّكْبِيرِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِنَّكُم لَيْسَ تَدْعُونَ أَصَمَّ ، وَلَا غَائِبًا إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا وَهُوَ مَعَكُمْ.

(بخاری ۲۹۹۲ ابوداؤد ۱۵۲۳)

(٨٥٥٠) حفرت الوموكي ولا في فرمات بيل كه بم ايك سفر مين حضور مَينَ فَقَعْ كم ساتھ تھے، لوگ او نجي آواز سے تكبير كہنے لگے، آپ مَلِنَفَقَةً نے ان سے فرمایا کہا ہے لوگو! پی جانوں کے ساتھ نرمی کرو ہتم کسی بہرے یا دوروالے کونہیں بلکہ سننے والے اور قریب والے

کو پکاررہے ہودہ تمہارے ساتھ ہے۔

( ٨٥٥١ ) حَذَّنَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ نُسَيْبٍ قَالَ : صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ الْمَغْرِبَ ، فَلَمَّا انْصَرَفْتُ قُلْتُ لَهُ : مَا كُوِهْتَ مِنْي؟ فَلَمَّا جَلَسْتُ فِي الرَّكْعَةِ النَّانِية رَفَعْتُ صَوْتِي بِالدُّعَاءِ فَانْتَهَرَنِي ، فَلَمَّا انْصَرَفْتُ قُلْتُ لَهُ : مَا كُوِهْتَ مِنْي؟

كتاب الصلاة كتاب

قَالَ : ظَنَنْتَ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِقَرِيبٍ مِنْكَ؟.

ميراكون سائمل آپكوناليند موا؟ انهول نے فر مايا كتمبارا خيال بيہ كدالله تعالى تمهار حقريب نبيس مې؟

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالإِقَامَةِ لَا يُرَدُّ. (ترمذي ٢١٢ - احمد ٣/ ١١٩)

السَّاعَاتِ مَوَاقِيتُ الصَّلَوَاتِ فَادُّعُوا فِيهَا.

دعا قبول ہوتی ہے۔

(۸۵۵۱) حفرت عبدالله بن نسيب فرمائے بي كه ميں نے حضرت سعيد بن ميتب كے ساتھ مغرب كى نماز يوهى، جب مين دوسرى

ركعت ميں بيٹھا توميں نے دعاميں آواز كوبلندكيا ،انہوں نے مجھے اس برجھڑكا۔ جب ميں نے نماز كمل كرلى تومين نے ان سےكہا ك

( ٧٧٢ ) أي السَّاعَاتِ يُستَجَابُ الدُّعَاء

مس وقت میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے؟

( ٨٥٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ ، عَنْ أَبِي إِيَاسٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

(۸۵۵۲) حضرت انس فن فنو سے روایت ہے کہ رسول الله مِرَافِقَعَ آنے ارشاد فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول

( ٨٥٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ أَبِي مُرَارَةً ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : أَفْضَلُ

( ٨٥٥٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَارِبٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ

(۸۵۵۴) حضرت ابن عمر دلائنو مغرب کی اذان کے وقت دعا کومتحب قرار دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ بیدوہ گھڑی ہے جس میں

( ٧٧٣ ) في الإمام يَرْفَعُ رأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ ثُمَّ يُحْدِثُ قَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ

اگرئسي آ دمي كا قعدهُ اخيره مين وضوڻو ٺ جائے تو كيانماز ہوجائے گى؟

( ٨٥٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ

(٨٥٥٨) حضرت عبدالله بن عمر و وفي الله عن مروايت ب كدرسول الله مَلِ الشَّكَةَ أِنْ ارشاد فرمايا كه جب امام تعده اخيره مي بيضے اور

عَمْرُو ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا جَلَسَ الإِمَامِ ثُمَّ أَخْذَتَ فَقَذُّ تَمَّتُ صَلَاتُهُ وَمَنْ

(۸۵۵۳) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ سب سے افضل ساعات نماز وں کے اوقات ہیں ان میں اللہ سے دعا کرو۔

يُسْتَحَبُّ الدُّعَاءُ عِنْدَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ، وَقَالَ : إِنَّهَا سَاعَةٌ يُسْتَجَابُ فِيهَا الدُّعَاءُ.

كَانَ خَلْفَهُ مِمَّنْ أَذْرَكَ مَعَهُ الصَّلَاة عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ. (ترمذى ٥٠٨- ابوداؤد ١١٧)

اس کا وضوٹوٹ جائے تو اس کی نماز مکمل ہوگئی اور ان لوگول کی نماز بھی ہوگئی جنہوں نے اس کے ساتھ نماز پڑھی۔

ه معنف ابن الي شير مترجم (جدا ) و المحالاة على المحالاة ا

( ٨٥٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِنَّ ، قَالَ : إِذَا جَلَسَ الإِمَامَ فِي الرَّابِعَةِ ، ثُمَّ أَحُدَثَ فَقَدْ تَمَّتُ صَلَّاتُهُ فَلَيْقُمْ حَيْثُ شَاءَ.

(۸۵۵۲) حضرت علی دانش فرماتے ہیں کہ جب امام قعد ہُ اخبرہ میں بیٹھے اور اس کا وضوٹوٹ جائے تو اس کی نماز ہوگئی اور وہ جب ۔

﴿ ٨٥٥٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْكُوفِي ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ : إذَا رَعَفَ فِي صَلَاتِهِ بَعْدَ السَجُدَةِ الآخِرَةِ فَقَدْ تَمَّتُ صَلَاتُهُ.

مصنعت میں جو تو میں ہوئے۔ (۸۵۵۷) حضرت علی جو ٹینے فرماتے ہیں کیواگر آ دمی کی تکسیر قعد ہَ اخیر ہ میں بھوٹ جائے تو اس کی نماز تکمل ہوگئی۔

( ٨٥٥٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَنَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ ، قَالَا : إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ ، ثُمَّ أَحْدَثَ فَقَدْ أَجْزَأَتُهُ صَلَاتُهُ.

(۸۵۵۸) حضرت سعید بن میتب اور حضرت حسن فرماتے ہیں کداگر آخری سجدہ سے سراٹھانے کے بعد کسی کاوضوٹوٹ گیا تو اس کی نماز مکمل ہوگئی۔

( ٨٥٥٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ فَقَدْ مَضَتْ صَلاَتُهُ. ( ٨٥٥٩ ) حضرت ابرائيم فرمات بي كما كركس في آخرى عبد سے سراٹھايا اوراس كاوضولوٹ كيا تواس كى نماز ہوگئ ـ

( ٨٥٦. ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ جُوَيْيِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : إِذَا جَلَسَ بَغْدَ تَمَامِ الصَّلَاة فَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ أَوْ بَغُدَ التَّشَهَّدِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الإِمَامِ ، فَقَدْ جَازَتُ وَلْيَنْصَرِفُ.

یَتَشَهَد اَو بَعَد النَّشَهِدِ قَبَلَ اَن یُسَلَم الإِمَام ، فَقَدُ جَازَتُ وَلینصرِف. (٨٥٢٠) حفرت ضحاک فرماتے ہیں کہ جب نماز پوری کرنے کے بعد کس آدمی کا وضوٹوٹ گیا ،خواہ تشہد پڑھنے سے پہلے یا بعد

ميں ہويا امام كے سلام پھيرنے ہے بھى پہلے ہوتواس كى نماز ہوگئ اب وہ چاہے تو نماز سے نكل جائے۔ ( ٨٥٦١) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَتَمَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ، ثُمَّ أَحْدَثَ

٥٥٠) حَدَّتُنَا حَفُصَ ، غَن حَجَاجٍ ، غَن طَلَحَة ، غَن إبرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا اتَمَّ الرَّكُوعِ وَالسَّجُودُ ، ثُمَّ احدَّثُ فَقَدِ انْقَضَتُ صَلَاتُهُ وَإِنْ لَمُ يَتَشَهَّدُ.

(۸۵۲۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے رکوع وجود کو پورا کرلیا، پھراس کا وضوٹوٹ گیا تو اس کی نماز مکمل ہوگئی، خواہ اس نے تشہد نہ پڑھی ہو۔

# ( ٧٧٤ ) مَنْ قَالَ لاَ يُجزيهِ حَتَّى يَتَشَهَّدَ أَوْ يَجْلِسَ

جن حضرات کے نز دیک تشہدیا قعد ہُ اخیرہ کے بغیرنماز نہیں ہوتی

( ٨٥٦٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا رَعَفَ بَعْدَ مَا يَفُرُغُ مِنَ السَّجُدَةِ الأَخِرَةِ فَلْيَنْصَرِ فُ

المعنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٣) في المحالي ا

فَلْيَتُوصَّا وَلُيرُ جِعُ فَلْيَتَشَهَّدُ مَا لَمْ يَتَكَلَّمُ ، فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَأَنَفَ الصَّلَاة. (۸۵۲۲) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر آخری سجدہ کرنے کے بعد کسی کی نکسیر پھوٹ گئی تو وہ جائے اور وضو کرکے آئے ، پھر آ کر

اگراس نے کس سے بات نہ کی بوتو تشہد پڑھے اور اگر کس سے بات کر لی تو دوبارہ نماز پڑھے۔

( ٨٥٦٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَ ذَلِكَ. (۸۵۲۳) حضرت عطاء بھی یونہی فرماتے ہیں۔ ( ٨٥٦٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : حَتَّى يُسَلِّمَ.

(۸۵۲۴)حفرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اگر سلام پھیرنے سے پہلے وضوٹوٹ گیا تو نماز کمل نہیں ہو گی۔ ( ٨٥٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَعْقِلِ ، عَنْ عَطَاءٍ :فِى الرَّجُلِ يُحْدِثُ ، قَالَ :إذَا قَالَ :السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ أَجْزَأُهُ.

(٨٥٢٥) حفرت عطاء فرات بي كما كرتشهدين "السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ "كمن ك بعدوضونو التواس کی تماز ہوگئی۔

( ٨٥٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، قَالَا :حتَّى يَنَشَهَّذَ ، أَوْ يَفَعُدَ مِقُدَارَ التَّشَهُّدِ.

(۸۵۲۱) حضرت تھم اور حضرت جماوفر ماتے ہیں کہ جب تک آ دمی تشہد نہ پڑھ لے یا تشہد کی مقدار بیٹھ نہ جائے اس وقت تک نماز ( ٨٥٦٧ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَشَهَّدُ ثُمَّ يُحْدِثُ ، قَالَ :هَذَا قَدُ تَمَّتُ صَلَاتُهُ. (۸۵۱۷) حفرت کمحول فرماتے ہیں کہ جس شخص کوتشبد پڑھنے کے بعد صدث لاحق ہوگا اس کی نماز کمل ہوگی۔

( ٧٧٥ ) فيمن أُدرك رَكَعَةً مِنَ الْمَغْرِب جس شخص کومغرب کی ایک رکعت ملے اس کے لئے کیا حکم ہے؟ ( ٨٥٦٨ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :هَلْ تَعْلَمُونَ صَلَاةً يُفَعَدُ فِيهَا

كُلُّهَا ؟ فَقَالَ : ذَلكَ رَجُلٌ أَدْرَكَ مِنَ الْمَغْرِبِ رَكْعَةً فَيَقْعُدُ فِيهِنَّ جَمِيعًا. (۸۵۲۸)حضرت ابن ميتب فرماتے ہيں كەكياتم جانے ہواليي كون كى نماز ہے جس كى ہرركعت كے بعد بيشا جائے گا؟ بداس شخص کی نماز ہے جمے مغرب کی ایک رکعت ملے ، وہ ہر رکعت کے بعد قعدہ کرے گا۔

( ٨٥٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :أَذْرَكَ مَسْرُوقٌ وَجُنْدُبٌ رَكَعَةً مِنَ الْمَغْرِبِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ الإِمَام قَامَ مَسْرُوقٌ فَأَضَافَ إلَيْهَا رَكَعَةً ، ثُمَّ جَلَسَ وَقَامَ جُنْدُبٌ فِيهِما جَمِيعًا ، ثُمَّ جَلَسَ فِي

(۸۵۲۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت مسروق اور حضرت جندب کومغرب کی ایک رکعت ملی ، جب امام نے سلام بھیرا تو دونہ میں ہے کی در سری سری کے مصرف میں مدم میں مصرف کے مصرف کا ایک رکعت میں میں کہ میں اس کر میں اس کے مصرف کی

حفرت مسروق کھڑے ہوئے ،ایک رکعت پڑھی اور بیٹھ گئے ، جندب نے دور کعتیں پڑھیں پھر قعدہ کیا۔اس بات کا ذکر حضرت عبداللّٰہ وُن تُوْ سے کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ دونوں نے اچھا کیا البتہ مسروق کا ممل مجھے زیادہ پسند ہے اور میں بھی ۔بی کروں گا۔

عَبِرَاللّهُ رَقَىٰ وَحَدِيْ لِيَالُوا الْهِولَ لِـ فَرَمَا يَا لَـ دُولُولَ لِـ الْهِمَّالِ اللّهُ مُسْرُولُ كَا اللّهِ مُسْرُولُ اللّهِ مَعْدَا يَا وَمُسْرُوقًا خَرَجَا يُرِيدَانِ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ
( ٨٥٧٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّ جُنْدُبًا وَمَسْرُوقًا وَمَسْرُوقًا فِي الرَّكُعَةِ الثَّانِيَةِ ، وَلَمْ يَجْلِسُ جُنْدُبٌ ، قَالَ فَقَالَ عَبْدُ
وَقَرَأَ جُنْدُبٌ فِي الرَّكُعَةِ الَّتِي أَدُرَكَ وَلَمْ يَقُرَأُ مَسْرُوقٌ ، فَأَتَكَا ابْنَ مَسْعُودٍ فَذَكَرَا لَهُ مَا صَنعَا ، فَقَالَ عَبْدُ

مسروق دوسری رکعت کے بعد بیٹھ گئے ، جبکہ حضرت جندب نہ بیٹھ۔ جورکعت امام کے ساتھ ملی تھی اس میں حضرت جندب نے قراء ت کی لیکن حضرت مسروق نے قراءت نہ کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود وٹٹاٹوز کے سامنے ان دونوں حضرات کے ممل کاذکر کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ دونوں نے اچھا کیالیکن میں وہ کروں گا جومسروق نے کیا ہے۔

( ٨٥٧١ ) حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى الْجُهَنِيُّ ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ :إذَا أَدُرَكَ مَعَ الإِمَامِ رَكْعَةً مِنَ الْأَرْبَعِ فَلَا يَقْعُدُ إِلَّا فِي آخِرِهنَّ ، فَإِنَّه لَا يُقْعَدُ مِنَ الصَّلَاة إِلَّا فِي قَعدَتَيْنَ.

(۱۸۵۷)حضرت سعد فرماتے ہیں کہ جس تخص کوامام کے ساتھ جپار رکھتوں میں سے ایک رئعت ملے وہ صرف آخری رکعت کے بعد قعدہ کرے کیونکہ نماز میں صرف دوقعد ہے ہوتے ہیں۔

( ٨٥٧٢) حَدَّثَنَا يُوسُفَ ، عَنْ عَمُرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي الرَّجُلِ يُدُرِكُ رَكَعَةً مِنَ الْمَغْرِبِ ، قَالَ : يَفَعُدُ فِي كُلِّهِنَّ. ( ٨٥٧٢) حفرت صن فرمات بين كُهُ جم فَض كومغرب كى نمازين ام كماتها كماتها كركعت ملع وه برركعت ك بعد بين گار

## ( ٧٧٦ ) في فضل صَلاَةِ اللَّيْلِ

## تهجد کی نماز کی رکعات

( ٨٥٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنِ ابن أَبِى لَبِيدٍ ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قُلْتُ : أَخْبِرِينِى عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَتُ : كَانَتُ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ فِى رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ ثَلَاثَ عَشُرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا رَكْعَنَا الْفَجُرِ. (ترمذى ٣٣٩ ـ ابوداؤد ١٣٣٥)

هي مصنف ابن ابي شيبه مترجم (جلد۳) کپلې کې ۱۰۲ کې مصنف ابن ابي شيبه مترجم (جلد۳) کښاپ الصلاة (٨٥٧٣) حفرت ابوسلمه فرماتے ہیں كدمیں نے حضرت عائشہ شكافتان ہے عرض كيا كه مجھے رسول الله مَلِافقَةَ فَي كما زِ تبجد كے

بارے میں آگا ہ سیجئے۔انہوں نے فرمایا کہ حضور مِلِّوْفِيَغَ المِمان اورغیررمضان میں رات کو تیرہ رکعت نماز میڑھتے تھے جن میں فجر ک دوسنت رکعتیں بھی شامل ہیں۔ ( ٨٥٧٤ ) حَدَّثَنَا نُحُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاتَ عَشْرَةَ رَكْعَةً. (بخاري ١٣٨ـ مسلم ١٩٣) (٨٥٧٨) حفرت ابن عباس منك ونن فرماتے ہيں كه نبي ياك مُلِفَظَةَ فَقِرات كوتيرہ ركعتيں يڑھا كرتے تھے۔

( ٨٥٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ :أَفَهَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ حَتَّى إذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ قَالَ مُعَاذٌ : مَنْ يُسْقِينَا فِي أَسْقِيَتِنَا ، قَالَ :

فَخَرَجْتُ فِي فِتْيَانِ مَعِى حَتَّى أَتَيْنَا الْأَثَايَةَ فَأَسْقَيْنَا وَاسْتَقَيْنَا ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ عَتَمَةٍ مِنَ اللَّيْلِ فَإِذَا رَجُلٌ يُنَازِعُهُ بَعِيرُهُ الْمَاءَ ۗ، قَالَ : فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخَذْتُ رَاحِلَتَهُ فَأَنَخُتُهَا فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ وَأَنَا عَنْ يَمِينِهِ ، ثُمَّ صَلَّى ثَلَاتَ عَشْرَةَ رَكْعَةً. (احمد ٣/ ٣٨٠ ـ ابويعلي ٣٢١٣)

(٨٥٤٥) حضرت جابر والله فرمات بين كه مم نبي ياك مُؤفِّقَة كساته عديبيا والس آرب تحد، جب مم مقام صبباء بر پنچے تو حضرت معاذ چڑ ٹونے نے فر مایا کہ جمیں یانی کون پلائے گا؟ اس پر میں کچھٹو جوانوں کے ساتھ نکلا اور ہم نے اٹا یہ ہے یانی خود بھی پیا اور برتنوں میں بھی بھرا۔ جب رات کا اندھیرا ہو گیا تو ایک آ دمی پانی پراپنے اونٹ سے الجھ رہا تھا۔ میں نے دیکھا تو وہ

رسول الله مُؤْفِظَةَ تھے۔ میں نے آپ کی سواری کو پکڑ کر بھا دیا۔آپ آ کے بوھے اور آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی، میں آپ کے وائیں طرف تھا۔ پھرآپ نے تیرہ رکعتیں پڑھیں۔ ( ٨٥٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي رِشْدِينَ كُويْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ : بِتِّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ وَبَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا

فَرَّأَيْتُهُ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ قَوْمَةً فَصَلَّى إِمَّا إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً وَإِمَّا ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً (بخارى ٢٣١٢ـ مسلم ١٨١) (٧٥٨) حضرت ابن عباس بن وبين فرمات بين كه ايك مرتبه مين رات كواپني خاله ام المؤمنين حضرت ميمونه وفي فيزخاك پاس تقار اس رات رسول الله مَزْفَقَعَةَ بھی ان کے یہاں تھے۔رات کو میں نے ویکھا کہ آپ اٹھے اور آپ نے گیارہ یا تیرہ رکعتیں پڑھیں۔

( ٨٥٧٧ ) حَلَّاثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حلَّاثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَانِشَةَ :أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلَّى بِاللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ. (ترمذى ٣٣٣ ـ احمد ٦/ ٢٥٣) (٨٥٧٧) حضرت عائشه شيئة من فرماتي مين كه نبي ياك مَلِينْ فَيَغَيَّر رات كونور كعت نمازيرٌ ها كرتے تھے۔

## ( ٧٧٧ ) في الايماء فِي الصَّلاَة

#### نماز میں اشارہ کرنے کا بیان

( ٨٥٧٨) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : صَلَّى عُمَرٌ صَلَاةً عِنْدَ الْبَيْتِ فَقَرَأَ ﴿ لِإِيلَافِ قُرَيْسٍ ﴾ فَجَعَلَ يُومِيءُ إِلَى الْبَيْتِ وَيَقُولُ: ﴿ فَلْيَعْبُدُ وَا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴾.

(۸۵۷۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دی اللہ نے بیت اللہ کے پاس نماز پڑھی، جب آپ نے (قریش کو پناہ دیے

کے بیسب) پڑھا تو آپ نے بیت اللہ کی طرف اشارہ کیا۔ پھریہ پڑھا (ترجمہ) آئبیں جاہے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں ،جس نے آئبیں بھوک میں کھانا کھلا یا اورخوف میں امن بخشا۔

( ٨٥٧٩ ) حَلَّتَنَا عُنْدُر، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ النَّعْمَانِ بَنِ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْسٍ، قَالَ: كَانَ جَدِّى أَوْسٌ أَحْيَانًا يُصَلِّى فَيُشِيرُ إِلَى وَهُوَ فِي الصَّلَاة فَأَعْطِيهِ نَعْلَيْهِ.

(۸۵۷۹) حضرت ابن الی اوس کہتے ہیں کہ میرے دادا حضرت اوس بعض اوقات نماز میں میری طرف اشارہ کرتے اور میں انہیں ان کے جوتے دیا کرتا تھا۔

( ٨٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ :كَانَ أَبِي يُومِيءُ فِي الصَّلَاة ، قَالَ : وكَانَتُ عَائِشَةُ تَفْعَلُهُ.

(۸۵۸۰) حضرت بشام فرماتے ہیں کہ میرے والدنماز میں اشارہ کرتے تھے اور حضرت عائشہ شخاط بھی ایسا کرتی تھیں۔

( ٨٥٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بالإِيمَاءِ فِي الصَّلَاة.

(۸۵۸۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ نماز میں اشارہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٨٥٨٢ ) حَذَثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، قَالَ : أَصَايَنِي رُعَافٌ وَأَنَا أَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَمَرَرْتُ بِطَاوُوس وَهُوَ يُصَلَّى فَأَشَارَ إِلَى أَن اغْسِلُهُ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ عُدُ.

(۸۵۸۲) حفرت لیٹ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے میری نکمیر پھوٹ گئی، میں حفرت طاوس کے پاس سے گذرا وہ نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے میری طرف اشارہ کیا ہیں اسے پانی سے دھوکر دوبارہ وضوکروں۔

( ٨٥٨٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ رُبَّمَا أَشَارَ بِيَدِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاة .

(۸۵۸۳)حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حضرت محمد بعض اوقات نماز میں اشارہ کیا کرتے تھے۔

( ٨٥٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ :الرَّجُلُ يُشِيرُ إلَى الشَّيْءِ فِي الصَّلَاة ؟ قَالَ :إنَّ فِي الصَّلَاة لَشُغُلًا. (۸۵۸۴)حضرت ابن عون کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے سوال کیا کہ کیا آ دمی نماز میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرسکت ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ نماز کی ایل مصروفیت ہے۔

( ٨٥٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُومِيءَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاة.

(۸۵۸۵) حضرت زہری اس بات میں کوئی حرج نہیں سیجھتے تھے کہ آ دمی نماز میں کسی چیز کی طرف اشارہ کر ہے۔

( ٨٥٨٦ ) حَلَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَجُلَحِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ قُلْت لَهُ : تَكُونُ لِي الْحَاجَةُ وَأَنَا فِي الصَّلَاة فَأُومِيءُ إِلَى الْجَارِيَةِ بِيَدَىَّ ، قَالَ :إنَّا لَنَفْعَلُ ذَلِكَ.

(۸۵۸۷)حضرت اجلح کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے عرض کیا کہ بعض اوقات نماز میں مجھے کوئی ضرورت ہوتی ہے تو میں

اپی باندی کی طرف ہاتھ سے اشارہ کردیتا ہوں ، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایسا تو ہم بھی کرتے ہیں۔ ( ٨٥٨٧ ) حَدَّثَنَا كُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُون وَهُوَ يُصَلِّي فَأُومَا إِلَى رَجُلِ بيَدِهِ.

(۸۵۸۷) حضرت ابواسحاق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر وین میمون کونماز میں اشارہ کرتے دیکھا ہے۔

( ٨٥٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَذَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ :صُرِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَرَسٍ لَهُ فَوَقَعَ عَلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ فَانْفَكَّتْ قَدَمُهُ ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ وَهُوَ يُصَلِّي فِي مَشْرُبَةٍ لِعَائِشَةَ جَالِسًا فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ وَنَحْنُ قِيَامٌ ، ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى وَهُوَ يُصَلِّى جَالِسًا فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ وَنَحُنُ قِيَامٌ فَأُوْمَأُ إِلَيْنَا أَنِ الْجِيلُسُوا.

(۸۵۸۸) حفرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَرْفَقَعُ ایک مرتبہ گھوڑے سے نیچے گرے اور کھجور کے ایک سے پر لگے جس ے آپ کے پاؤل میں چوٹ آگئ۔ ہم آپ کی عیادت کے لئے حاضر ہوئے تو آپ حضرت عائشہ ٹھا مینا کے ایک کمرے میں بینے کرنماز پڑھ رہے تھے۔ ہم نے کھڑے کھڑے آپ کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کردی۔ پھر ہم دوسری مرتبہ آپ کی عیادت کے لئے حاضر ہوئے تو آپ بیٹھ کرنماز پڑھ رہے تھے۔ہم نے کھڑے ہوکرآپ کی اقتداء شروع کردی تو آپ نے ہمیں ہٹھنے کا اشار ہ کیا۔

( ٨٥٨٩ ) جَذَّتُنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتِ : اشْتكى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَعُودُونَهُ ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فَصَلُّوا بِصَلَاتِهِ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا فَجَلَسُوا.

(۸۵۸۹) حفرت عائشہ ٹنی اندین فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک مُؤلِفِی اَمْ کھی بیار ہو گئے تو آپ کے پچھ صحابہ آپ کی عیادت کے کئے حاضر ہوئے۔اتنے میں نماز کا دفت ہوگیا تو آپ نے انہیں بیٹھ کرنماز پڑھائی۔وہ کھڑے ہوکرنماز پڑھنے لگے تو آپ نے انہیں اشارے ہے کہا کہ بیٹھ کرنماز پڑھیں۔ چنانچیوہ بیٹھ گئے۔ ( ٨٥٩. ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِيٌّ ، عَنْ سُذْبَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٌّ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الإِيمَاءِ فِي الصَّلَاة " فَقَالَ : إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغُلُّ.

(۸۵۹۰) حفرت زبیر بن عدی کہتے ہیں کہ حفرت ابراہیم ہے نماز میں اشارہ کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہنماز کی اپنی مصروفیت ہے۔

# ( ٧٧٨ ) مَنْ كَانَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ

جو حضرات اپنی سواری پرنماز پڑھ لیا کرتے تھے،خواہ اس کارخ کسی بھی طرف ہو

( ٨٥٩١ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُرَاقَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ فِي غَزْوَةِ أَنْمَارٍ.

(بخاری۱۳۰۰ احمد ۳/ ۲۰۰)

(٨٥٩١) حضرت جابر بن عبدالله ولأتور كميت بين كه مين في باك مَلْفَظَة كوغزوهٔ انمار مين اپني سواري برنماز برا هي و يكهااس وقت آپ کارخ مشرق کی طرف تھا۔

( ٨٥٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ . وَعَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ النَّطَوُّعَ فِي السَّفَرِ حَيْثُ تُوَجَّهَتْ بِهِ يُومِيءُ إِيمَاءً ، السُّجُودُ أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ. (مسلم ٣٢)

(۸۵۹۲) حضرت ابن عمر دی نو فرماتے ہیں کہ ٹی پاک مُؤْفِظَةً اپنی سواری پرنماز پڑھ لیا کرتے تھے خواہ اس کارخ کسی بھی طرف ہو اورآپ رکوع مجدہ اشارے سے اس طرح فرماتے کہ مجدہ رکوع سے زیادہ جھکا ہوا ہوتا تھا۔

( ٨٥٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو بنِ يَحْيَى بُنِ عُمَارَةَ الْمَازِنِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ

ابْنِ عُمَرَ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى حِمَادٍ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَهُوَ مُتَوَجَّهُ إِلَى خَيْبَرً.

(مسلم ۱۳۱۵ ابوداؤد ۱۳۱۹)

(٨٥٩٣) حفرت ابن عمر ولي فو مات بن كريس نے نبي پاك مُؤَفِّقَ كود يكها كدخيبر كي طرف جاتے ہوئے آپ اپنے تمار پر نماز پڑھ دے تھاور آپ کا خ مشرق کی جانب تھا۔

( ٨٥٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ :بَعَثِنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ ، قَالَ : فَجِنْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى رَاجِلَتِهِ نَحُوَ الْمَشْرِقِ وَالسُّجُودُ أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ.

(ترمذی ۳۵۱ ابوداؤد ۱۳۲۰)

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد٣) كي المسلاة ٢٠١ كي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد٣)

(۸۵۹۸) حفرت جابر دانو فرماتے ہیں کہ نبی یاک مَؤْفِظَة نے مجھے کی کام سے بھیجا، جب میں آیا تو آپ اپنی سواری پرمشرق کی

طرف رخ کئے نماز پڑھ رہے تھاورآپ کا مجدہ آپ کے رکوع سے زیادہ جھکا ہواتھا۔

( ٨٥٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ :أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ. (مالك ٢٦)

(۸۵۹۵) حضرت ابن عمر والله فرمائے ہیں کہ نی پاک مَرْفَظَة اپنی سواری پرنماز پڑھ لیا کرتے تھے خواہ اس کا رخ کسی بھی

( ٨٥٩٦ ) حَدَّثَنَا حُمَّدُهُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : كَانَ عَلِي يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تُوجَّهَتْ بِهِ ، وَيَجْعَلُ السُّجُودَ دُونَ الرُّكُوعَ.

(۸۵۹۷) حضرت ابوجعفرفر ماتے ہیں کہ حضرت علی وہا ہو اپنی سواری پر نماز پڑھ لیا کرتے تھے خواہ اس کارخ کسی بھی طرف ہو۔وہ جود کورکوع سے زیادہ جھکا ہوابناتے تھے۔

( ٨٥٩٧ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ : أَنَّ أَبَا ذَرٌّ كَانَ يُصَلَّى عَلَى رَاحِلَتِهِ وَهُوَ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَهُوَ يَخْفِقُ بِرَأْسِهِ فَقِيلَ لَهُ : كُنْتَ نَائِمًا ؟ قَالَ : لاَ وَلَكِنْ كُنْتُ أَصَلَّى.

(۸۵۹۷) حضرت ابوعثان کہتے ہیں کہ حضرت ابوذر وٹائٹر سرکو جھکا کرمشرق کی طرف رخ کر کے اپنی سواری پرنماز پڑھ رہے تھے۔

ان سے کسی نے یو چھا کہ کیا آپ سور ہے تھے؟ انہوں نے فرمایانہیں میں نماز پڑھ رہا تھا۔

( ٨٥٩٨ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيٌّ ، عَنْ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ

جَابِرٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّى الْمَكُتُوبَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ. (بخارى ١٠٩٩ـ مسلم ٣٨٣)

(۸۵۹۸) حضرت جابر ول فوفو فرماتے ہیں کہ نبی یاک مِلْفَقَيْقَ اپنی سواری پرمشرق کی طرف رخ کر کے قفل نماز پڑھ لیا کرتے تھے اور جب آپ نے فرض نماز ا دافر مانی ہوتی تو سواری سے نیچاتر کر قبلہ کی طرف رخ فر مایا کرتے تھے۔

( ٨٥٩٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ الْجَارُودِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ التَّمِيمِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي الْحَجَّاجِ، عَنِ الْجَارُودِ بْنِ أَبِي سَبْرَةً، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا اسْتَقُبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ صَلَّى عَلى رَاحِلَتِهِ فَصَلَّى حَيْثُمَا تُوَجَّهُتُ بِهِ. (ابوداؤد ۱۲۱۸ دارقطنی ۳۹۵)

(٨٥٩٩) حضرت انس بن ما لك ولل فرمات بي كه ني ياك مَلِقَكَ جب سوارى رِنْقل نماز رِدْ هنا جا سخ تو قبل كى طرف مند كر كنماز كے لئے تكبير كہتے \_ پھرائي سوارى پرنماز بڑھتے رہتے خواہ اس كارخ كسى بھى طرف ہوجاتا \_

هُ مَعنف ابْن الْبُسِيرِ بْمِ (جرِ ٣) فَي هُو الْمَولِكِ ، عَنِ ابْنِ جُبَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ (٨٦٠٠) حَدَّثُنَا عَبُدَةُ ، عَنْ عَبُدِ الْمَولِكِ ، عَنِ ابْنِ جُبَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِه حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. (مسلم ٣٨٧ ـ ترمذى ٣٩٥٨) ( ٨٢٠٠ ) حفرت ابن عمر وَيُ تَوْ فرمات بين كه نبي پاك مُلِفَعَةَ موارى برنماز برُّ هة رہة خواه اس كارخ كسى بھى طرف بوجاتا ـ

حضرت ابن عمر والخور بهي يونهي كياكرت تقرير من من المارية في مردية و المرور من مردية و المرور من من و المرور الم

( ٨٦٠١ ) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّنْنَا يُونُسُ بْنُ الْحَارِثِ الطَّائِفِيُّ ، عَنْ أَبِي بُرُدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ فِي السَّفَرِ.

یصلی علی داچلیوه حیثما توجهت یه فی السفو .
(۸۲۰۱) حضرت ابو برده بن الی موی که بین که حضرت ابوموی دان شریس جس طرف بھی سواری کارخ مر جا تاای طرف نماز

رُ الصَّرَ رَجِ مُ صَلِّمَ مَ اللهِ عَنْ عَلِي مَنْ عَلِي بُنِ عَتِيقٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةً ، عَنْ أَبِي مُوسَى : أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى عَلِي بُنِ عَتِيقٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةً ، عَنْ أَبِي مُوسَى : أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الل

عَلَى دَاحِلَتِهِ فِي السَّفَوِ حَيْثُمَا تُوَجَّهَتْ بِهِ. (٨٦٠٢) حفرت ابوبرده بن ابی موی کیتے ہیں کہ حضرت ابوموی دی ٹی سفریس جس طرف بھی سواری کارخ مڑ جا ٹاای طرف نماز پڑھتے رہتے تھے۔

( ٨٦٠٣) حَدَّثُنَا عَبْدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسًا يُصَلِّى عَلَى حِمَارٍ يُومِى عُ بِغَيْرِ الْقِبْلَةِ. ( ٨٦٠٣) حفرت يَحَلِ بن سعيد كَبَةٍ بِين كه مِن فَ حضرت انْ وَالْذِ كُود يَكُمَا كه وه النِيْ جمار ير قبلے كے علاوه كى اور طرف رخ كركِ نماذ يڑھ رہے تھے۔ كركِ نماذ يڑھ رہے تھے۔

( ٨٦٠٤) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ قَالَ :حَدَّثَنَا عُمَرٌ بُنُ شَيْبَةَ بُنِ قَارِظٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الْبَهِيِّ مَوْلَى آلِ الزَّبَيْرِ ، قَالَ :صَحِبْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَكَانَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ.

عَبُدُ اللهِ بُنَ عُمَرَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَكَانَ يُصَلَى عَلَى رَاحِلَتِهِ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ. (٨٢٠٣) حضرت عبدالله بهي مولي آل زبير كهتم بين كه بين كه مين مكه سے لئر مدينة تك حضرت عبدالله بن عمر وَالْ فَو كم ساتھ رہا، وہ ابنی

سوارى پر قبلے كى ملاده كى اور طرف رخ كر كے نماز پڑھتے تھے۔ ( ٨٦٠٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ ، فكانَ تُصَدِّد عَدَ دَاتَتِه حَنْثُ تَهُ جَعَتُ مِه ، فَاذَا كَانَتِ الْفَهُ مِضَةُ نَدَلَ فَصَدَّ

یُصَلِّی عَلَی دَانَیْهِ حَیْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ ، فَإِذَا كَانَتِ الْفُرِيضَةُ نَزَلَ فَصَلَّی. فَصَلَّی عَلَی دَانِیْ مَنْ اللهِ عَلَی دَانِی مِنْ اللهِ عَلَی دَانِی مِنْ اللهِ عَلَی مَنْ اللهِ عَلَی دَانِی مِنْ اللهِ عَلَی مَنْ اللهِ عَلَی اللهِ عَلَی مَنْ اللّهِ عَلَی مَنْ اللهِ عَلَی مُنْ اللهِ عَلَی مَنْ اللهِ عَلَی مَنْ اللّهِ عَلَی مَنْ اللّهِ عَلَی مُنْ اللّهُ عَلَی مَنْ اللّهِ عَلَی مَنْ اللّهِ عَلَی مَنْ اللّهِ عَلَی مَنْ اللّهِ عَلَی مَنْ عَلَی مَنْ عَلَی مَنْ مَنْ عَلَی مَنْ اللّهِ عَلَی مُنْ اللّهِ عَلَی مَنْ اللّهِ عَلَی مَن

تے خواہ اس کارخ کی بھی طرف ہوتا۔ البتہ جب انہوں نے فرض نماز پڑھنی ہوتی تو نیچے اتر کر پڑھتے تھے۔ ( ٨٦٠٦) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيًّ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ كَانَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتُ بِهِ

هي مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلد٣) في المحالي العلاة المحالي العلاة العلاق العل (۸۲۰۲) حضرت محرفر ماتے ہیں کہ حضرت ابوالوب اپنی سواری بر سوار ہو کر نماز بڑھا کرتے تھے خواہ اس کارخ کسی بھی طرف مزجا تا۔ ( ٨٦.٧ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ أَوْ غَيْرِهِ الشَّكُّ مِنِّي : أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يُصَلُّونَ فِي أَسْفَارِهِمْ عَلَى دَوَابِّهِمْ خَيْثُمَا كَانَتْ وُجُوهُهُمْ. (۸۷۰۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ڈی کھٹے اپنے سفروں میں اپنی سواریوں پرنماز پڑھا کرتے تھے خواہ ان کارخ کسی بھی

( ٨٦.٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يُصَلُّونَ عَلَى رَوَاحِلِهِمْ وَدَوَاتَّهِمْ حَيْثُمَا كَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ وَالْوِتْرَ ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَهُمَا بِالْأَرْضِ.

(۸۲۰۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ڈی کھٹے اپنی سوار یوں پرنماز پڑھا کرتے تھے خواہ ان کارخ کسی بھی طرف ہوتا، البية فرض نماز اوروتروں کوزمین پراتر کرپڑھا کرتے تھے۔

( ٨٦.٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُصَلِّى الرَّجُلُ عَلَى رَاحِلَتِهِ ؟ قَالَ: نَعَمُ ، قُلْتُ : يُصَلَّى حَيْثُ كَانَ وَجُهُهُ ؟ قَالَ : نَعَمُ ، قُلْتُ : يَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ ؟ قَالَ : نَعَمُ. (٨٢٠٩) حضرت ابن عون كہتے ہيں كديس في حضرت قاسم بن محمد سے سوال كيا كدكيا آ دى اپني سوارى برنماز برا هسكتا ہے؟ انبول

نے فرمایا کہ ہاں، پڑھسکتا ہے۔ میں نے یو چھا کہ خواہ اس کارخ کسی بھی طرف ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں اس کارخ کسی بھی طرف ہو۔ میں نے ان سے یو چھا کہ کیاوہ سواری پرنماز پڑھتے ہوئے اپنے بجود کورکوع سے زیادہ جھکائے گا؟ انہول نے فرمایا ہاں، ابسابی کرےگا۔ ( ٨٦١. ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ أَشْفَتُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبِيْدَةَ ، قَالَ يُصَلِّى الرَّجُلُ عَلَى رَاحِلَتِهِ

حَيْثُ كَانَ وَجُهُهُ ، فَإِذَا كَانَتِ الْفَرِيضَهُ نَزَلَ. (٨٦١٠) حضرت عبيده فرماتے ہيں كه آدى اپنى سوارى برنماز بڑھ سكتا ہے خواہ اس كارخ كسى بھى طرف مو، البية فرض يڑھنے ك کئے نیجازےگا۔

( ٨٦١١ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِقٌ :أَنَّ أَبَاهُ عَلِيٌّ بْنَ حُسَيْنٍ كَانَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ حَيْثُ تَوَجَّهَتُ بِهِ. ( ٨١١ ) حضرت ابوجعفر محمد بن على كہتے ہيں كدمير ے والدحضرت على بن حسين اپني سواري پرنماز پڑھ ليتے تھے خواہ اس كارخ كسى بھى

( ٨٦١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ :أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ.

معنف ابن الي شير مترجم (جلد٣) كي المحالي العالم المحالي العالم ال (٨٦١٢) حضرت جابر بن عبدالله ولا تقرفه التي بين كه نبي پاك مَلِفَظَةَ أَسفر مين اپني سواري برنماز بره ليت تقد خواه اس كارخ كسي

( ٨٦١٣ ) حَلَّثُنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي الْهَزْهَازِ : سَأَلْتُ الصَّحَّاكَ عَنِ الصَّلَاة عَلَى الدَّابَّةِ ؟ فَقَالَ :حيْثُ كَانَ وَجْهُهُ يَجْعَلُ السُّجُودَ أَسْفَلَ مِنَ الرُّكُوعِ.

(٨٦١٣) حفرت ابو ہز ہاز کہتے ہیں کہ میں نے حفرت ضحاک ہے سوال کیا کہ کیا آ دمی اپنی سواری پر نماز پڑھ سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں جس طرف بھی اس کارخ ہو،نماز پڑھ سکتا ہے۔البتۃ اپنے بجودکورکوع سے زیادہ جھکائے۔

( ٨٦١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سُوَيْد بْنِ خَفَلَةَ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلِّى عَلَى

ذَوَابَنَا فِي الْغَزْوِ حَيْثُمَا تُوَجَّهُنا. (۸۶۱۴) حضرت سوید ۲۰۰۶ غفله فرماتے ہیں کہ ہم غزوات میں اپنی سوار یوں پرنماز پڑھا کرتے تھے خواہ ان کا رخ کسی بھی

( ٨٦١٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، أَوْ حُدِّثْتُ عَنْهُ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتُ بِهِ. (بخارى ١٠٩٥- مسلم ٣٠)

( ۱۱۵ ۸ ) حضرت عامر بن ربید کہتے ہیں کہ نبی پاک مُؤْفِظَةً اپنی سواری پرنماز پڑھ لیا کرتے تھے خواہ اس کارخ کسی بھی طرف ہو۔

#### ( ٧٧٩ ) الصلاة في الْحِجْرِ وَمَا جَاءَ فِيهِ

## کیا آ دمی حطیم کے اندر نماز پڑھ سکتا ہے؟

( ٨٦١٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَّةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ :مَا أَبَالِي صَلَّيْتُ فِي الْعِجْرِ أَوْ فِي الْكُعْيَةِ.

ے۔ (۲۱۲) حضرت عائشہ میکاہ یُفافر ماتی ہیں کہ میرے لئے خطیم میں نماز پڑھنااور کھبے اندرنماز پڑھنا برابر ہے۔ و

( ٨٦١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَّةَ ، عَنْ أَبِيدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : مَا أَبَالِي صَلَّيْتُ فِي الْحِجْرِ أَوْ فِي الْبَيْتِ.

فِيهِ، وَرَأَيْتُ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنِ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

(٨١١٨) حسر عبد الملك فرماتے بین كه میں نے حضرت معید بن جبیر كود يكھا كه انہوں نے طواف پورا كرنے كے بعد حطيم كے

كتاب الصيلاة ﴿ الْمِيْكُ اندرنماز بڑھی۔ میں نے حضرت علی بن حسین کوبھی یونہی کرتے ویکھا ہے۔

( ٨٦١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلَ ، عَنِ الْهَيْثُمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :الْحِجْرُ مِنَ الْكَعْبَةِ.

(٨١١٩) حفرت سعيد بن جبير فرماتے بيل كه طيم كعبه كا حصه ب

( ٨٦٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ . عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ قِمطَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الآيَةِ (فَلَنُولَيْنَكَ قِبْلَةً تُرْضَاهَا) قَالَ :قِبْلَةُ إِبْوَاهِيمَ تَحْتَ الْمِيزَابِ ، يَعْنِي فِي الْحِجْرِ.

(٨٦٢٠) حضرت عبدالله بن عمر والتو الله تع الى كے فرمان (ترجمه) بم ضرور بضر ورآپ كوايسے قبلے كى طرف بھيريں محے جس کوآپ پیند کرتے ہیں۔ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علائیلا) کا آبہ مبزاب کے پنچے بعنی خطیم میں تھا۔

( ٨٦٢١ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ:أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ أَشْعَتْ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَائِشَةَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحِجْرِ، فَقَالَ: هُوَ مِنَ الْبَيْتِ. (بخارى ٢٣٣٠ـ مسلم ٣٠٥) (٨٦٢١) حضرت عائشہ ثنی مذر فاتی میں کہ میں نے حضور مُلِنفَظَةِ ہے حظیم کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ حظیم کعب کا

### ( ٧٨٠ ) في الرجل يُدركُ الإمَام وَهُوَ جَالِسٌ اگر تو ئی شخص قعد ہُ اخیرہ میں امام کے ساتھ ملے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟

( ٨٦٢٢ ) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَنْتَهِى إِلَى الْقَوْمِ وَهُمْ

جُلُوسٌ فَيُكَبِّرُ ثُمَّ يَجُلِسُ ؟ فَقَالَا :إذَا قَامَ اعْتَذَّ بِتِلْكَ التَّكْبِيرَةِ.

(۸ ۲۲۲) حفرت شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حفرت حکم اور حفرت حماد سے سوال کیا کہ اگر کوئی مخص کسی جماعت کے ساتھ اس حال میں شریک ہو کہ وہ قعد و میں بیٹھے ہوں تو کیا وہ تکبیر کہہ کر بیٹھ جائے؟ان دونوں حضرات نے فر مایا کہ جب وہ کھڑا ہوتو وہ اس تکبیر کو شارکر ہے گا۔

### ( ٧٨١ ) في التعشير فِي الْمُصْحَفِ

### قرآن مجيد كي تعشير ٥ كابيان

( ٨٦٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينِ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُ قرآن مجید کی تعشیر کامعنی یہ ہے کہ قرآن مجید کے اجزاء، سارے اور دلع ،نصف ،ثلث وغیرہ بنائے جا کیں۔اسلاف اس کمل کو ناپسند فرماتے تھے کیونکہ حواثی کی وجہ ہےان چیز وں کے بارے میں خطرہ تھا کہ قرآن کا حصہ بن جا <sup>ن</sup>میں گی جودرحقیقت قرآن مجید کا حص<sup>نہی</sup>ں۔البتہ جب پی

خوف ختم ہو گیا تو کراہیت بھی زائل ہوگئی۔اب کئی سالوں ہے مسلمانوں کامکمل تعشیر پر ہے۔

(۸۶۲۳) حضرت عبدالله بن مسعود دیانو نے مصحف کی تعشیر کومکرو و قرار دیا ہے۔

( ٨٦٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ يُكُرَهُ التَّغْشِيرَ فِي الْمُصْحَفِ ، وَأَنْ يُكْتَبَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ غَيْرِهِ.

(٨٢٢٣) حضرت عطاء معحف كي تعشير كومكروه قراردية تقے اوراس بات كومچى كەمىخف ميں قر آن كے علاوه كوئى اور بات كىمى جائے۔

( ٨٦٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.

(۸۷۲۵) حفرت ابراہیم ہے بھی یونہی منقول ہے۔

كُرِهُ التَّعْشِيرَ فِي الْمُصْحَفِ.

( ٨٦٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُكْتَبَ فِي الْمُصْحَفِ تَعْشِيرٌ أَوْ تَفْصِيل ، وَيَقُولَ : سُورَةُ الْبَقَرَةِ ، وَيَقُولُ : السُّورَةُ الَّتِي يُذْكُرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ.

(٨٦٢٦) حفرت مجاہداس بات كومكر و وقر اروية تھے كەمصحف ميں تعشير ياتفعيل كى كتابت كى جائے۔ يابيكها جائے بيهورة البقرة ہے یا بیکہا جائے کہ بیدہ صورت ہے جس میں گائے کا ذکر ہے۔

( ٨٦٢٧ ) حَلَّانَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ التَّعْشِيرَ فِي الْمُصْحَفِ ، أَوْ يُكْتَبَ فِيهِ شَيْء

(٨٦٢٧) حضرت عطام صحف کی تعشیر کوکروه قمرار دیتے تھے اور اس بات کو بھی کمصحف میں قرآن کےعلاوہ کوئی اور بات کہی جائے۔

( ٨٦٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الزِّبْرِقَانِ، قَالَ: قُلْتُ لَابِي رَزِينِ: إنَّ عِنْدِي مُصْحَفًا أُرِيدُ أَنْ أَخْتِمَهُ بِالذَّهَبِ وَأَكْتُبُ عِنْدَ أَوَّلِ كُل سُورَةٍ آيَةُ كَذَا وَكَذَا، قَالَ أَبُو رَذِينٍ: لَا تَزِيدن فِيهِ شَيْنًا مِنَ الدُّنْيَا قَلَّ أَوْ كَثْرَ.

( ۸۲۲۸ ) حضرت زبرقان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابورزین ہے کہا کہ میرے پاس ایک مصحف ہے میں اسے سونے کا پائی

چڑھانا جا ہتا ہوں اور بیرچا ہتا ہوں کہ میں ہرسورت کے شروع میں کھوں کہ بیراتنی آتی آیت ہے۔ابورزین نے فر مایا کہ قر آن مجید میں دنیا کی کسی تھوڑی مازیادہ چیز کا اضافہ مت کرو۔

( ٨٦٢٩ ) حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ: أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الْفُوَاتِحَ وَالْعَوَاشِرَ الَّتِي فِيهَا قَافْ وَكَافْ.

(٨٦٢٩) حضرت ہشام فرماتے ہیں کہ حضرت محمدان فواتے اورعواشر کو کروہ قرار دیتے تھے جن میں قاف اور کاف ہو۔

( ٨٦٣٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ شَيْخٍ، عَنْ عَبْذِ اللهِ:أَنَّهُ رَأَى خَطًّا فِي مُصْحَفٍ فَحَكَّهُ وَقَالَ: لَا تَخْلِطُوا بِهِ غَيْرَهُ.

( ۸۷۳۰ ) حضرت عبدالله دلانتون نے مصحف میں ایک مرتبہ ایک خط تھینچا ہوا دیکھا تو اسے مٹادیااورفر مایا کہ قر آن میں غیرقر آن کو نەملا ۋ پ

( ٨٦٣٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : أَنَّهُ كُوهَ التَّعْشِيرَ فِي الْمُصْحَفِ.
( ٨٦٣٢) حفرت عطاء في صحف ين تعشير كوكروه قرارويا ہے ۔
( ٨٦٣٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَوِهَ النَّفُطُ وَخَاتِمَةَ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا.

( ۱۹۳۲) حَدَّثُنَا وَكِيع ، قال: حدَّثُنا سَفَيَانَ ، عَنْ مَغِيرَة، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: انهُ كَرِهُ النَّفَطُ وَخَاتِمَةٌ سُورَةٍ كَدَا وَكَدَا. ( ۱۹۳۳) حضرت ابراہیم نے قرآن میں نقطوں اور سورتوں کے خاتے کو کمروه قراره یا ہے۔ ( ۱۹۲٤) حَدَّثُنَا وَكِیعٌ ، قَالَ : حدَّثُنَا سُفْیَانُ ، عَنْ سَلَمَةً بُنِ كُهَیْلٍ ، عَنْ أَبِی الزَّعْرَاءِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : جَرِّدُوا الْقُرْآنَ ، وَلَا تَلْبِسُوا بِهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ.

جُرَدُوا القرآنَ ، وَلا تَلْبِسُوا بِهِ مَا لَيسَ مِنه. ( ٨٦٣٨) حفرت ابن معود في فرمات بين كررآن وغير قرآن سے خالى ركھواوراس ميں وه چيز ندملا وَجواس كاحصنيں ۔ ( ٨٦٣٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : جَرَّدُوا الْقُرْآنَ. ( ٨٦٣٥) حفرت عبرالله وَفَق فرمات بين كررآن وغيرقرآن سے خالى ركھو۔

( ٨ ٦٣٥ ) حفرت عبدالله وينفو فرماتے ہيں كه قرآن كوغير قرآن سے خالى ركھو۔ ) ( ٨٦٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ قَالَ : كَانَ يُقَالَ : جَرِّدُوا الْقُرْآنَ. ( ٨ ٦٣٧ ) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كه قرآن كوغير قرآن سے خالى ركھو۔ ( ٢ ٣٤٠ ) حَدِّرَ اللهِ عَدِّدُ أَنْ عَنْ الْحَدَّةِ فِي الْحَدِيدِ فَي مُعَلِّدِ اللهِ عَالَى اللهِ عَدِّدُ اللهِ عَدِّدُ وَاللَّهُ أَنْ اللَّهِ عَدْدُ اللَّهِ عَدْدُ اللهِ عَدْدُ اللهِ عَدْدُ اللَّهِ عَدْدُ اللهِ عَدْدُ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَدْدُ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَدْدُ اللَّهِ اللَّهِ عَدْدُ اللَّهِ عَدْدُ اللَّهِ عَالَ عَدْدُ اللَّهِ عَدْدُ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ اللَّهِ عَدْدُ اللَّهِ عَدْدُ اللَّهِ عَدْدُ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَدْدُ اللَّهِ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَا عَالَمُ عَالِمُ اللَّهُ اللَّهِ عَالْمَ عَلَيْ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ عَدْدُ اللَّهِ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ عَالَةُ عَدْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ عَالِي اللَّهُ عَالِي اللَّهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

( ٨٦٢٧ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بَنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : جَرِّدُوا الْقُرْآن. ( ٨٦٢٨ ) حَرْسَ عَبِدَاللّهُ وَلَيْ فَرَمَاتَ بِنَ كَرْآن كُوغِيرْقرآن عَالَى رَهُو-( ٨٦٢٨ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُودِ : مَا مَنَعَكَ أَنْ تَكُونَ سَأَلْتَ كَمَا سَأَلَ إَبْرَاهِيم ؟ فَقَالَ : كَانَ يُقَالُ : جَرِّدُوا الْقُرْآنَ.

(۸۲۳۸) حفرت حسن بن عبيد الله كتبة بين كه يش في حضرت عبد الرحلى بن اسود سه كما كرآ پ كوس چيز في اس بات سه روكا كرآ پ بهى اس طرح سوال كرتے جس طرح حضرت ابرا جيم في سوال كيا؟ انبول في فر مايا كركها جا تا تھا كرقر آن كوفيرقر آن سه خالى ركھو۔ ( ٨٦٣٩) حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَعَفَّانُ ، قَالًا :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ انْحَبْحَابِ . أَنَّ أَبَا الْعَالِيَةِ كَانَ يَكُرَهُ

الْحُمَلَ الَّتِي تَكْتَبُّ فِي الْمَصَاحِفِ فَاتِحَةً وَخَاتِمَةً ، وَقَالَ : جَرَّدُوا الْقُرْ آنَ.
(۸۲۳۹) حضرت ابوالعاليه اس بات كوكروه خيال فرماتے تھے كہ مصاحف كثروع اور اختتام پر يجھ جملے لکھے جائيں۔وہ فرماتے تھے كہ قرآن كوغير قرآن سے خالى ركھو۔

## ( ۷۸۲ ) من كرة أَنْ يُكْتَبُ الْقُرْآنُ فِي الشَّيْءِ الصَّغِيرِ جن حضرات كِنز ديك جِيوتى چيز پرقرآن كولكهنا مكروه ہے

( ٨٦٤٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلِقٌ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُكْتَبَ الْقُرْآنُ فِي الْمَصَاحِفِ الصِّغَارِ.

(۸۲۴۰) حضرت علی شاتنز نے اُس بات کومکروہ قرار دیا ہے کہ قر آن کو چھوٹے مصاحف میں لکھا جائے۔

( ٨٦٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :كَانَ يُقَالُ :عَظَّمُوا الْقُرْآنَ ، يَعْنِى كَبُرُوا الْمَصَاحِفَ.

(۸۶۳۱) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ مصاحف کو بڑار کھو۔

( ٨٦٤٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ أَبِي حُكَيمَةَ الْعَبْدِيِّ قَالَ : كُنَّا نَكْتُبُ الْمَصَاحِفَ بِالْكُوفَةِ فَيَمُرُّ عَلَيْنَا عَلِيُّ فَيَقُومُ فَيَنْظُرُ فَيُعْجِبُهُ خَطُّنَا وَيَقُولُ :هَكَذَا نَوْرُوا مَا نَوَّرَ اللَّهُ.

(۸۲۴۲) حضرت ابوصکیمہ عبدی فرماتے ہیں کہ ہم کوفہ میں مصاحف لکھا کرتے تھے، ایک مرتبہ حضرت علی دی تو ہمارے پاس سے گذرے اور ہمیں دیکھنے گئے، انہیں ہمارا خط اچھامحسوں ہوا، انہوں نے فرمایا کہ اس طرح اس چیز کومنور کروجس طرح اللہ نے نہیں:

ہے روئی بخش ہے۔ سروں پر بیکن سے '' فیار کی بیکن پر دھی آئیں ۔ دھر نہ بیک رنگہ دھی سرد عروب در دے عور سر جمرو میں سرد دیا

( ٨٦٤٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ شَدَّادٍ الْأَزْدِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ الله بُنِ سُلَيْمَانَ الْعَبْدِيّ ، عَنْ أَبِي حُكيمَةَ الْعَبْدِيِّ قَالَ :كُنَّ نَكْتُبُ الْمَصَاحِفَ بِالْكُوفَةِ فَيَمُرُّ عَلَيْنَا عَلِيٌّ وَنَحُنُ نَكْتُبُ فَيَقُولُ :أَجِلَّ قَلَمَكَ ، قَالَ:فَقَطَطُتُ مِنْهُ ثُمَّ كَتَبْتُ ، فَقَالَ :هَكَذَا نَوِّرُوا مَا نَوَّرَ اللَّهُ تَعَالَى.

علی بی است میں میں میں میں میں میں میں ہوروں میں مور اللہ تعالی اللہ میں مصاحف لکھا کرتے تھے، ایک مرتبہ ہم لکھ رہے تھے کہ حضرت علی بی ایک مرتبہ ہم لکھ رہے تھے کہ حضرت علی بی ایک موٹی دھو۔ چنانچہ میں سے گذرے اور انہوں نے فرمایا کہ اپنے قلم کی نوک موٹی رکھو۔ چنانچہ میں نے اپنے قلم کوکا کے کرموٹا کیا بھر

( ٨٦٤٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلِيٍّ :أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُكْتَبَ الْقُرْآنُ فِي الْمُصْحَفِ الصَّغِيرِ.

( ٨٦٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَعُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ :أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ مُصَيْحِفٌ. (٨٦٢٥ ) حفزت مجاهداس بات كوكروه خيال فرماتے بين كەكى مصحف كو "مصحف" "جيمونا مصحف كها جائے۔ الصلاة المعنف اين الي شيرمترجم (علام) المعلمة المعنف اين الي شيرمترجم (علام)

#### ( ٧٨٣ ) في إدامة النظر فِي الْمُصْحَفِ

# مصحف كوسلسل اوربار بارد كيصني كابيان

( ٨٦٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ ذِرٍّ، عَنْ عَبْدِاللهِ قَالَ:أَدِيمُوا النَّظَرَ فِي الْمُصْحَفِ.

(٨٢٣٦) حفرت عبدالله والله والمقد في فرمات مين كقر آن كو بميشدد كيمة رباكرو-

( ٨٦٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ :انْتَهَيْت إلَيْهِ وَهُوَ يَفُرَأُ فِي الْمُصْحَفِ ، فَقَالَ : هَذَا حِزْبِي الَّذِي أُرِيدُ أَنْ أَقُومَ بِهِ اللَّيْلَةَ.

(۸۲۴۷) حضرت خیثمہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بنعمرو دانٹو کے پاس گیا وہ مصحف میں سے تلاوت کررہے تھے۔انہوں

نے فرماہا کہ بدمیراروزانہ کا دظیفہ ہے جسے میں رات کوانجام دیتاہوں۔

( ٨٦٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثُمَةً قَالَ : ذَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو وَهُوَ بَقُرَأُ فِي الْمُصْحَفِ فَقَالَ : هَذَا حِزْبِي الَّذِي أُرِيدُ أَنْ أَقُومَ بِهِ اللَّيْلَةَ.

(۸۶۴۸) حضرت خیشمہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بنعمرو دلاٹھؤ کے پاس گیا وہ مصحف میں سے تلاوت کررہے تھے۔ انہوں

نے فرمایا کہ ہمیراروزانہ کا وظیفہ ہے جسے میں رات کوانجام ویتاہوں۔ ( ٨٦٤٩ ) حَلَّانَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ : كَانَ خُلُقَ الْأَوَّلِينَ النَّظَرُ فِي الْمَصَاحِفِ ، قَالَ : وَكَانَ الْأَحْنَفُ بْنُ

قَيْس إذًا خَلَى نَظَرَ فِي الْمُصْحَفِ. (٨٦٣٩) حضرت يونس فرماتے ہيں كه اسلاف كاطريقة مصحف ميں ويكھنے كاتھا۔ حضرت احف بن قيس جب اسميے ہوتے تومصحف

میں دیکھا کرتے تھے۔ ( ٨٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ شُمَيْسَةَ أَمْ سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّهَا كَانَتُ تَقُرَأُ فِي الْمُصْحَفِ

فَإِذَا مَرَّتُ بِالسَّجُدَةِ قَامَتُ فَسَجَدَتْ.

(٨٧٥٠) حضرت شميسه ام سلمه كهتى مين كه حضرت عائشه مؤلالة ومنا مصحف مين سے تلاوت كيا كرتى تھيں، جب وه كسي آيت سجده سے گذرتی توسحده کیا کرتی تھیں۔

( ٨٦٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ :حَدَّثَتِني سُرِّيَّةُ الرَّبِيعِ بُنِ خُثيم قَالَتُ :إِنْ كَانَ الرَّبِيعُ لَيَقُرَأُ فِي الْمُصْحَفِ فَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ إِنْسَانٌ غَطَّاهُ.

(٨٦٥١) حضرت رئيع مصحف ہے د كيوكر بره هاكرتے تھے جبان كے پاس كوئى آتا تواسے و هانب ديتے۔

( ٨٦٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ :دَخَلْتُ عَلَى إبْرَاهِيمَ وَهُوَ يَقُرَأُ فِي الْمُصْحَفِ ، فَاسْتَأْذَنَ

عَلَيْهِ رَجُلٌ فَغَطَّاهُ ، وقَالَ : لاَ يَرَى هَذَا أَنِّي أَقْرَأُ فِيهِ كُلَّ سَاعَةٍ.

( ۱۵۲ ) حضرت اعمش کہتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم کے پاس آیا وہ صحف ہے دکھ کر تلاوت کرر ہے تھے۔ ایک آ دمی نے حاضر ہونے کی اجازت مانگی تو انہوں نے اے ڈھانپ دیا اور فرمایا کہ بیدندد کھے لے کہ میں ہروقت اس کی تلاوت کرتا ہوں۔

( ٨٦٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : دَخَلُوا عَلَى عُثْمَانَ وَالْمُصْحَفُ فِي حِجْرِهِ.

(۸۲۵۳) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ لوگ حضرت عثمان وٹاٹٹو کے پاس آئے اور قر آن مجیدان کی گودیس تھا۔

( ٨٦٥٤) حَدَّثَنَا سُليمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ الْعُقَيْلِيُّ ، قَالَ : كَانَ أَبُو الْعَلَاءِ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخْيرِ يَقُرَأُ فِي الْمُصْحَفِّ حَتَّى يُغْشَى عَلَيْهِ.

(۸۶۵ م) حضرت ابوصا لح عقیلی کہتے ہیں کہ حضرت ابوالعلاء پزید بن عبداللہ بن شخیر مصحف ہے و کھے کر پڑھتے یہاں تک کہ بے ہوش ہوجاتے۔

( ٨٦٥٥ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ طَلْحَةً يَقُرَأُ فِي الْمُصْحَفِ.

(٨١٥٥) حفرت ليث كمتم بين كديس في حفرت طلح كو محف سدد كيوكر يراهة ويكها ب-

( ٧٨٤ ) ما أمر بهِ مِنْ تَعَاهُدِ القُرآنِ

#### قرآنِ مجیدکو حرزِ جان اوروظیفهٔ حیات بنانے کاحکم

( ٨٦٥٦ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :تَعَاهَدُوا هَذِهِ الْمَصَاحِفَ ، فَلَهِىَ أَشَدُّ تَفَصَّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ مِنْ عُقُلِهِ ، فَلَا يَقُولُ أَحَدُكُمْ نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَلْ هُو نُسِّى. (مسلم ٢٢٩- نسائى ١٠٥١)

(۸۲۵۷) حفرت عبدالله رفی فرماتے ہیں کہ ان مصاحف کوحر نے جان بنا کرر کھو کیونکہ بیلوگوں کے سینوں ہے اونٹوں کے رسیوں سے بھا گئے سے زیادہ نکلنے والا ہے۔ تم میں سے بیکوئی نہ کے کہ میں فلاں قلاں آیت بھول گیا، کیونکہ رسول الله مَنْوَفِقَعَ فَمْ کاارشاد ہے کقر آن مجید بھلادیا جاتا ہے۔

( ٨٦٥٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِى ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِى بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :تَعَاهَدُوا الْقُرُ آنَ فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصَّيًا مِنْ قُلُوبِ الرِّجَالِ مِنَ الإِبِلِ مِنْ عُقُلِهَا. (بخارى ٣٣٠هـ مسلم ٥٣٥)

(٨٦٥٨) حضرت ابوموی و ایت ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَالِقَصَّةَ نے ارشا دفر مایا کہ ان مصاحف کوحر نے جان بنا کررکھو کیونکہ بیہ لوگوں کے سینوں سے اونٹو اس کے رسیوں ہے بھا گئے سے زیادہ نگلنے والا ہے۔ هي مصنف ابن ابي شيدمتر جم (جلدس) و المستخطي ۱۱۱ کا المان المستد متر جم (جلدس) و المستقد المستق

( ٨٦٥٨ ) حَذَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَشُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنَلُ الْقُرْآنِ مَثَلُ الإِبلِ الْمُعَقِّلَةِ إِنْ عَقَلَهَا صَّاحِبُهَا أَمْسَكُهَا وَإِنْ تَرَكَهَا ذَهَبَتْ.

(amba 277\_ احمد 7/ PT)

(٨٧٥٨) حضرت ابن عمر والثيث ب كدرسول الله مَا الله ما جنہیں ری سے باندھا گیا ہو۔اگران کاما لک انہیں باند <u>ھے رکھ</u> گا توروک سکے گا اورا گرانہیں کھول دیا تو وہ بھاگ جا کیں گے۔ ( ٨٦٥٩ ) حَلَّاتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : إنَّى لأَقُرَأُ حِزْبِى ، أَوْ عَامَّةَ

حِزْبِي وَأَنَّا مُضْطَحِعَةٌ عَلَى فِرَاشِي.

( ۲۵۹ ۸ ) حضرت عا نشه تف هنر خافر ماتی میں کہ میں اپنے بستر پر لیٹ کر بھی اپنی روز اند کی تلاوت کے معمول کو بیرا کرتی ہوں۔ ( ٨٦٦٠ ) حَلَّانَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبابِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلِلٌى ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ : سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ :

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَاتَّلُوهُ ، فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَهُوَ أَسْرَعُ تَفَصِّيًّا مِنْ قُلُوبِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ مِنْ عُقُلِهَا. (احمد ٣/ ١٣٦ طبراني ٨٠٢)

( ۱۲۰ ۸ ) حضرت عقبہ بن عامر رہی ہی ہوایت ہے کہ رسول اللہ مِیکی فیٹی کے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کوسیکھوا دراس کی تلاوت کرو، کیونکہ بیلو گول کے سینول سے اونٹول کے رسیول سے بھا گئے سے زیادہ نگلنے والا ہے۔

( ٧٨٥ ) في القرآن فِي كُمْ يُخْتُمُ قرآن مجید کو کتنے دنوں میں ختم کرنا جاہئے ( ٨٦٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخّيرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَرَّا الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ لَمْ يَفْقَهْهُ. (ترمذی ۲۹۳۹ ابوداؤد ۱۳۸۹)

(٨٧١١) حضرت عبدالله بن عمرو والثيث سے روایت ہے کہ رسول الله مِلَقِقَةَ نے ارشاد فر مایا کہ جس نے قر آن مجید کو تین دن ہے کم میں ختم کیااس نے اسے نبیں سمجھا۔ ( ٨٦٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ بَذِيمَةَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : مَنْ فَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ فَهُوَ رَاجِزٌ.

(٨٧٧٢) حفرت عبدالله والني فرماتے ہيں كه جس نے قرآن مجيد كوتين دن ہے كم ميں ختم كياوه رجز پڑھنے والا ہے۔

( ٨٦٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ :

كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُرَأُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ ثَلَاثٍ وَقَلَّمًا يَسْتَعِينُ بِالنَّهَارِ.

(۸۲۲۳) حضرت عبیدالله بن عبدالله بن عتبه فرماتے ہیں که حضرت عبدالله بن مسعود والي تین دن میں قرآن مجیدختم کیا کرتے

كتاب الصلاة 💢

تھے،وہ دن میں بہت کم تلاوت کرتے تھے۔ ( ٨٦٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أُبَيِّ : أَنَّهُ كَانَ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي ثَمَانٍ .

(۸۲۲۴) حفرت الى داين والنور آخد دن ميل قرآن مجيد تم كياكرتے تھے۔

( ٨٦٦٥ ) حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ : أَنَّهُ كَانَ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي ثَمَانٍ ، وَأَنَّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ كَانَ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ

(۸ ۲۲۵) حفرت جميم داري سات دن ميل قرآن مجيد خم كياكرت يته

( ٨٦٦٨ ) حَلَّاثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ ، قَالَ : كَانَ مُعَاذٌ يَكُرَهُ أَنَ يُفْرَأ الْقُرْآنَ فِى أَفَلُّ مِنْ ثَلَاثِ.

(٨٧٧٧) حضرت معاذ حلافي تين دن سے كم ميں قرآن مجيد ختم كرنے كو كر و ، قرار ديتے تھے۔ `

( ٨٦٦٧ ) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ الْأَسْوَدُ يَقُرَأُ الْقُرْآنَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي لَيْلَتَيْنِ وَيَخْتِمُهُ فِي سِوَى رَمَضَانَ فِي سِتٌّ ، وَكَانَ عَلْقَمَةُ يَخْتِمُهُ فِي خَمْسِ.

(٨٧٧٧) حضرت اسودرمضان میں دوراتوں میں قرآن مجیدختم کیا کرتے تھے اور رمضان کے علاوہ چید دنوں میں \_حضرت علقمہ یا کچ دن میں قرآن مجید حتم کیا کرتے تھے۔

( ٨٦٦٨ ) حَدَّثْنَا وَكِميعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ :أَنَّهُ كَانَ يَفْرَأُ الْقُرْآنَ فِي خَمْسِ، وَكَانَ الْأَسُودُ بُنُ يَزِيدَ يَقُرَؤُهُ فِي سِتٍّ.

( ۸۲۸ ) حضرت علقمہ پانچ دن میں قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔حضرت اسود بن بزید چھودن میں قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ ( ٨٦٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ يَقُرَأُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ

سَبْعِ ، وَكَانَ عَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ يَقُرَوُهُ أَحَدُهُمَا فِي خَمْسٍ وَالْأَخَرُ فِي سِتٌّ ، وَكَانَ إبْرَاهِيمُ يَقُرَوُهُ فِي سَبْع.

(٨١٢٩) حضرت عبدالرحمٰن بن يزيد سات دن ميں قرآن مجيد ختم كيا كرتے تھے۔حضرت علقمه اور حضرت اسود ميں ہے ايك يا مجج ون میں اور دوسرے چھون میں قرآن مجید تم کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم سات دن میں قرآن مجید تم کیا کرتے تھے۔

( ٨٦٧٠ ) حَلَّانُنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ دَاوُد ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةً ، قَالَ :كَانَ عُرُوّةً يَقُوأُ الْقُرْآنَ فِي كُلُّ سَبْع.

(۸۷۷۰)حفرت عروه سات دن میں قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔

( ٨٦٧١ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَّيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : كَانَ يَوُمُّ الْحَيَّ فِي رَمَضَانَ وَكَانَ يَخْتِمُ

(۸۷۷) حفرت ابو مجلز رمضان میں اپنے علاقے والوں کوتر ادیج پڑھاتے تھے اور سات دن میں قر آن مجید ختم کیا کرتے تھے۔

( ٨٦٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى الطَّائِفِيُّ ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ

﴿ ١٨٠٧ مَانِكُ وَمِنْ عَنْ جَدِّهِ أُوْسِ بْنِ حُذَيْقَةَ قَالَ : قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفُدُ ثَقِيفٍ ، قَالَ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ جَدِّهِ أُوْسِ بْنِ حُذَيْقَةَ قَالَ : قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفُدُ ثَقِيفٍ ، قَالَ

رُوسُ ، تَحْدِى ، عَنْ بِحَارِ، وَمِنْ بِلِ حَدِيثَ مَنْ اللهِ عَلَى المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُأْتِينَا بَعْدَ الْعِشَاءِ فَيُحَدِّثُنَا وَكَانَ أَكْثَرُ حَدِيثِهِ تَشَكِّيه قُرَيْشًا وَيَقُولُ : وَلَا سَوَاءَ كُنَّا بِمَكَّةَ

مُسْتَضْعَفِينَ مُسْتَذَلِّينَ ، فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمَدِينَةَ كَانَتِ الْحَرْبُ سِجَالاً عَلَيْنَا وَلَنَا.

قَالَ :فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا ذَاتَ لَيُلَةٍ فَأَطُولَ فَقُلْنَا :يَا رَسُولَ اللهِ أَبْطَأْتَ عَلَيْنَا ، قَالَ :إِنَّهُ طَرَأَ عَلَى ّحِزُبٌ مِنَ الْقُرْآنِ فَكَرِهْتُ أَنْ أَخُرُجَ حَتَّى أَقُوضِيَهُ ، فَسَأَلْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه يُحَرِّبُ الْقُرْآنَ ؟ فَقَالَ : كَانَ يُحَرِّبُهُ ثَلَاثًا وَخَمْسًا وَسَبْعًا وَتِسْعًا وَإِحْدَى عَشُرَةَ وَثَلَاتَ

عَشْرَةَ وَحِزْبُ الْمُفَصَّلِ. (احمد ٣/ ٣٣٣ـ ابن ماجه ١٣٣٥)

(۸۷۷۲) حفرت اوس بن حذیفہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک مَلِنْ اَنْ کَا اِس اُنْقَافِ کے وفد کے ساتھ حاضر ہوئے۔ آپ نے ہمیں ایک تبہ میں تھبرایا۔ ہمارے کچھ حلیف بھائی حضرت مغیرہ بن شعبہ والٹو کے پاس تھبرے۔ رسول الله مَلِنْ اَنْفَحَةَ ہمارے پاس

یں ایک جہاں تہرایا۔ ہمارہے چھوٹیف بھای تصرف میرہ بن سعبہ ہوہؤے یا ن تہرے۔ رحوں الدیر برطیعے ہمارے پان عشاء کے بعد تشریف لایا کرتے تھے۔ آپ کی اکثر گفتگو قریش کی شکایات پرمشمل ہوتی تھی۔ آپ فرماتے کہ دونوں جگہ پریشانی سے معرک میں میں سنتے سنتے سرتران کی بر بیٹر کی ساتھ میں گھریاں سے میں بیٹر نہ نہ تھے میں جہ میں میں م

ساء سے بعد سرع سے اور تھے ، مدیند آئے تو لڑائیوں نے ہمیں گھیرلیا ہے ، کچھ ہمارے فلاف جاتی ہیں اور بچھ ہمارے ق میں۔ ہے ، مکدمیں کمزوراور لا جارتھے ، مدیند آئے تو لڑائیوں نے ہمیں گھیرلیا ہے ، کچھ ہمارے فلاف جاتی ہیں اور بچھ ہمارے ق میں دیرکردی ، جب آئے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیایار سول اللہ! آج آپ نے

تشریف لانے میں در کردی! آپ نے فرمایا کدمیرے روز کی تلاوت کے معمول میں پھھ کی روگئی اور مجھے یہ بات پندنہ تھی کہ میں اسے پورا کیے بغیر جاؤں۔ ہم نے صحابہ کرام ٹری کیٹن ہے سوال کیا کہ رسول اللہ مَرْاَیْنَ کُٹِیْ روزانہ کتنا قرآن پڑھا کرتے تھے؟

میں اسے بورا کیے بغیر جاؤں۔ ہم نے صحابہ کرام ٹھُ کُٹیز ہے سوال کیا کہ رسول اللہ مُلِلِّفِیکَٹِئِروزانہ کتنا قرآن پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے بتایا کہآپ قرآن مجید کوتین، پانچ ،سات،نو، گیارہ، تیرہ اورحزب المفصل میں تقسیم فرماتے تھے۔

( ٨٦٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةً ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : لَأَنْ أَقْرَأَ الْقُرُ آنَ فِي شَهْرِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقْرَأَهُ فِي خَمْسَ عَشْرَةَ ، وَلَانُ أَقْرَأَهُ فِي خَمْسَ

بَنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : لاَنَ أَقْرَا القَرَانَ فِي شَهِرِ احْبُ إِلَى مِن ان اقْرَاهُ فِي حَمْسَ عَشْرَةً ، وُلاَنَ اقْرَاهُ فِي حَمْسَ عَشْرَةً أَحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ أَقْرَاهُ فِي عَشْرٍ ، وَلاَنْ أَقْرَاهُ فِي عَشْرٍ أَحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ أَقْرَاهُ فِي سَبْعِ اقف وَأَدْعُو.

( ٨٦٢٣) حضرت زيد بن ثابت را الله فرماتے بيل كه يل ايك مبينے ميں قر آن پڑھوں يہ مجھاس بات سے زيادہ محبوب ہے كہ ميں بندرہ دن ميں پڑھوں يہ ميں اسے بندرہ دن ميں پڑھوں يہ مجھےاس بات سے زيادہ محبوب ہے كہ ميں اسے دس دنوں ميں پڑھوں۔

میں اسے دس دن میں کمل کروں سے مجھے اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ میں اسے سات دن میں پڑھوں۔ میں رکتا ہوں اور دعا

کرتا ہوں۔

( ٨٦٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَحُوَّص ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :اقَرَإِ الْقُرْآنَ فِي سَبْع وَلَا تَقُرَّأُهُ فِي ثَلَاثٍ.

(٨٧٧٨) حضرت عبدالله ولي فر مات بين كه قرآن مجيد كوسات دنول مين پڙهوتين دنول مين نه پڙهو۔

( ٨٦٧٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، قَالَ :كَانَ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِى كُلِّ ثَلَاثٍ ، ثُمَّ يُصُبِحُ الْيَوْمَ الَّذِى يَخْتِمُ فِيهِ صَائِمًا.

(٨٧٤٥)حضرت مسيّب بن رافع قرآن مجيد كوتمن دن مين ختم فرماتے تھے، پھر جس رات قرآن ختم ہوتا الگے دن روز ور كھتے تھے۔

( ٨٦٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى مَسْرُوقٍ فَقَالَ : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ يَقُرُأُ الْقُرْآنَ فِي جُمُعَةٍ ؟ فَقَالَ مَسْرُوقٌ : حَسَنٌ لَوْ أَخَذْتَ مُصْحَفًا كُلَّ جُمُعَةٍ فَأَذْخَلْتَهُ بَيْتًا لأَوْشَكَ أَنْ تَمُلَاهِ

(٨٦٤٦) حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت مسروق کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ اس آ دمی کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو جمعہ کوقر آن کی تلاوت کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ اچھاہے، اگرتم ہر جمعہ کومصحف پکڑواور اسے کسی کمرے میں داخل کرو تو امید ہے کہ بیاسے بھردےگا۔

( ٧٨٦ ) من رخص أَنْ يُقْرَأُ الْقُرْآنُ فِي لَبْلَةٍ وَقِرَائَتُهُ فِي رَكْعَةٍ

جن حضرات کے نز دیک اس بات کی اجازت ہے کہ ایک رات میں اور ایک

#### ركعت مين ختم كرلياجائ

( ٨٦٧٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّ تَمِيمًا الدَّادِيَّ قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي رَكْعَةٍ.

(٨٧٤٤) حفرت ابن سيرين فرمات جي كه حضرت تميم دارى نے بوراقر آن مجيدايك ركعت مين ختم فرمايا۔

( ٨٦٧٨ ) حَلَّاتُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرُو ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُنْمَانَ ، قَالَ : قُمْتُ خُلْفَ الْمَقَامِ أُصَلِّى وَأَنَا أُرِيدُ أَنُ لَا يَغْلِينِى عَلَيْهِ أَحَدَّ تِلْكَ اللَّيْلَةَ ، فَإِذَا مِنْ خَلْفِى يَغْمِزُنِى فَلَمْ أَلْتَفِتُ الِيَّهِ ، ثُمَّ غَمَزَنِى فَالْتَفَتُّ ، فَإِذَا هُوَ عُثْمَانَ بْنُ عَفَّانَ فَتَنَجَّيْت وَتَقَدَّمَ فَقَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِى رَكُعَةِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ.

(۸۶۷۸) حضرت عبدالرحمٰن بن عثمان کہتے ہیں کہ میں مقام ابراہیم کے بیچھے نماز پڑھنے کے لئے کھڑ ابوا، میں یہ چاہتا تھا کہ اس رات اس جگہ میرے سواکوئی اور کھڑ اند ہوا۔ اتنے میں ایک آ دمی نے مجھے بیچھے ہے متوجہ کیا۔ میں متوجہ نہ ہوااس نے مجھے بھر متوجہ هي معنف ابن الي شيبه متر جم (جلدس) في محمنف ابن الي شيبه متر جم (جلدس) في محمنف ابن الي شيبه متر جم (جلدس)

کیا۔ میں نے مڑ کرد یکھا تو وہ حضرت عثمان بن عفان جائٹو تھے۔ میں پیچیے ہٹ گیا اور وہ وہاں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ایک رکعت میں بوراقر آن مجید بڑھنے کے بعد نماز کمل فر مائی۔

( ٨٦٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ : قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فِي الْكُعْبَةِ فِي رَكْعَةٍ.

(٨٧٤٩) حضرت معيد بن جير فرماتے ہيں كه بيس نے كعبه بيس ايك ركعت بيس بورا قرآن مجيد ختم كيا ہے۔

( ٨٦٨٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عُثْمَانَ :أَنَّهُ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي رَكْعَةٍ فِي لَيْلَةٍ.

(۸۲۸) حضرت عثمان ولافو نے ایک رات میں ایک رکعت میں پورا قر آن مجید ختم فر مایا۔

( ٨٦٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ :أنَّهُ قَرَأَهُ فِي لَيْلَةٍ بِمَكَّةَ. (٨٦٨١) حضرت علقمه نے مكه ميں ايك رات ميں قرآن مجيد ختم فرمايا۔

( ٨٦٨٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ نَحْوَهُ.

(٨٧٨٢) ايك اورسند سے يبي منقول ہے۔

( ٨٦٨٣ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فِي الْكَعْبَةِ فِي رَكْعَتَيْنِ .

(۸۲۸۳) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ میں نے تعبد میں دور کعت میں قرآن مجید ختم کیا ہے۔

( ٨٦٨٤ ) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :كَانَ عَلِيٌّ الْأَزْدِيُّ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي رَمَضَانَ فِي كُلُّ لَيْلَةٍ.

(۸۲۸۳)حضرت علی از دی رمضان کی ہررات میں قر آن مجید ختم فر مایا کرتے تھے۔

( ٧٨٧ ) في قوله تعالى (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسطَى)

فرمانِ بارى تعالىٰ ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسُطَى ﴾ (نمازوں كى

## پایندی کرواورخاص طور پر درمیانی نماز کی ) کی تفسیر

( ٨٦٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ : شَغَلُونَا عَنِّ الصَّلَاة الْوُسُطى صَلَّاةِ الْعَصْرِ مَلًا اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا، ثُمَّ صَلَّاهَا بَيْنَ الْعِشَانَيْنِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. (مسلم ٢٠٥ـ احمد ١/ ٨١)

(٨٦٨٥) حضرت على ولا في فرمات بي كدنبي پاك مَلِ النَّكَامَ إِنْ فَالْمَانِينَ عَمَا وَلِينَ عَمَا وَلِينَ عَمَا کی نماز کے وقت میں مصروف رکھا، اللہ تعالی ان کے گھروں اور قبروں کو آگ ہے بھر دے۔ پھر آپ نے عصر کی نماز کومغرب اور

عشاء کے درمیانی وقت میں ادافر مایا۔

( ٨٦٨٦ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ عَلِنِّى : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَلَى فُرْضَةٍ مِنْ فُرَضِ الْخَنْدَقِ ، فَقَالَ :شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى غَابَتِ

الشَّمْسُ مَلَّا اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ وَبُكُونَهُمْ وَأَجُوافَهُمْ نَارًا. (مسلم ٢٠٠٠ احمد ١/ ١٥٢) (٨٧٨٨) حفرت على دلائر فرماتے ہیں كه غزوه خندق كے دن نبي پاك مِلْ الله الله خندق كى گهرائي ميں تھے، آپ نے اس موقع پر فرمایا

کدان کافروں نے ہمیں درمیانی نمازیعی عصر کی نماز سے دور رکھا یہاں تک کہ سورج غروب ہوگیا۔اللہ ان کے گھروں،ان کی قبرول،ان کے پیٹو ل اوران کے سینول کوآگ سے مجردے۔

( ٨٦٨٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الصَّلَاة الْوُسُطَى صَلَاةَ الْعَصْرِ.

(٨٦٨٨) حضرت حسن بروايت بكرسول الله فيؤفظ في فرمايا كدورمياني نمازعصر كي نماز ب

( ٨٦٨٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنى رَجُلٌ ، عَنْ سَالِمٍ بُنِ عَبْدِ اللهِ : أَنَّ حَفُصَةً أُمَّ

الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتْ :الصَّلَاة الْوُسُطى صَلَاةُ الْعَصْرِ ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ . (٨٧٨٨) حضرت حفصه ام المؤمنين مين وفاف فرماتي بين كه درمياني نماز عصر كي نماز ب-اورالله ك ليخشوع وخضوع ك ساته

( ٨٦٨٩ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ :أَنَّهَا اسْتَكْتَبَتُ مُصْحَفًا، فَلَمَّا

بَلَغَتْ ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسُطَى ﴾ ، قَالَتِ ۚ :ٱكْتُبِ الْعَصْرَ. (۸۲۸۹) حضرت عبدالله بن رافع فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ ٹنیاؤن مصحف کی کتابت کرار ہی تھیں، جب وہ اس آیت پر پہنچیں

﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاة الْوُسْطَى ﴾ (نمازول كى پايندى كرواورخاص طور پردرميانى نمازكى) توانبول فرمايا کہ مکھواس سے مرادعصر کی نماز ہے۔

( ٨٦٩٠ ) حُدَّثَنَا زُيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى مُوسَى بْنُ يَزِيدٌ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا أُمَامَةَ عَنِ الصَّلَاة الْوُسُطَى ، فَقَالَ : لاَ أَحْسَبُهَا إِلَّا الصُّبْحَ.

(٨٦٩٠) حفرت موی بن يزيدفرمات بي كه ميس في حضرت ابوامامه والين سي درمياني نمازك بارے ميس سوال كيا توانهوں نے فرمایا کەمىرے خيال ميں بەنجر کى نماز ہے۔

( ٨٦٩١ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِيسَّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزَّبْرِقَانِ ، عَنْ زُهْرَةَ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَسُئِلَ عَنِ صَلَاة الْوُسْطَى فَقَالَ : هِيَ الظُّهُرُ ، فَمَرَّ أَسَامَةُ فَسُئِلَ فَقَالَ : هِيَ

هُ معنف ابن الب ثيب مترجم (جلوس) في معنف ابن الب ثيب مترجم (جلوس) في معنف ابن الب العداد المسلان الطَّهُو ، كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهَا بِالْهَجِيرِ. (نسانى ٢٥٦ ـ احمد ٢٠٠٨)

العلود ، عن رسوں المو طلبی الله علیہ وسلم بصلبها بالهجیر ، انسانی ۲۵۱ - احمد ۲۰۱۵) (۸۲۹۱) حفرت زہرہ فرماتے ہیں کہ ہم مجد میں حفرت زید بن ثابت جانئے کے ساتھ بیٹھے تھے،ان سے درمیانی نماز کے ہارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہاس سے مراد ظہر کی نماز ہے۔حضرت اسامہ دی ٹیٹر گذرے ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے

فرمایا کهاس سے مرادظهر کی نمازے۔ نبی پاک مُرُفِظَةَ اسدو پہرے وقت پڑھا کرتے تھے۔ ( ۸۶۹۲ ) حَدَّنْنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا عَوْقٌ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :هِي صَلاَةُ الْفَجْرِ.

(٨٦٩٢) حفرت ابن عبال تفاض فا من الله عن كمال عمراد فيحرك نماز بـ \_ . ( ٨٦٩٢) حفرت ابن عبال تفافر مات إلى كمال عمراد فيحرك نماز بـ \_ . ( ٨٦٩٢ ) حَدَّثَهُ عَنْ مَنْظُورِ بَنِ أَبِي لَعُلَمَةً ، عَنْ زَيْدِ بَنِ

( ۱۹۹۴) حدثنا هشیم ، قال : الحبرنا عَبدُ الحَمِیدِ بنَ جَعَفرٍ ، عَمَّنَ حَدَثهَ عَنَ مَنظورِ بَنِ آبِی لَعُلبَةَ ، عَنُ زَیْدٍ ا ثَابِتٍ ، قَالَ :هِی الظُّهُرُّ. ( ۸۲۹۳) حفرت زیدبن ثابت فائدِ فرماتے ہیں کہ اس سے مرادظہر کی نماز ہے۔

( ٨٦٩٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ ، عَنِ الْأَنْصَادِى ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ :أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ. ( ٨٦٩٨) حفزت زيد بن ثابت وثانو فرماتے ہيں كہاس سے مرادظهر كى نماز ہے۔ ( ٨٦٩٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حِدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْدٍ و ، عَنِ الْقَاسِدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَت : الصَّلَاةِ الْدُيْرُ عَلَمْ و ، عَنِ الْقَاسِدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَت : الصَّلَاةِ الْدُيْرُ عَلْمُ و ، عَنِ الْقَاسِدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَت : الصَّلَاةِ الْدُيْرُ عَلَى مِينَا

( ٨٦٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتِ :الصَّلَاة الْوُسُطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ . ( ٨٢٩٥ ) حفرت عائش شي فذين فرماتي بين كـ درم يا في نماز سے مرادع هم كى نماز ہے ـ

( ٨٦٩٦) حَدَّثُنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ زُبَيْد ، عَنْ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :هِي الْعَصْرُ. • (٨٦٩٢) حفرت عبدالله وَاللهِ فَرَاتَ بِيلَ كِمال سے مرادعمر كى نماز ہے۔

( ۱۹۹۸ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :الصَّلَاة الُوسطى صَلَاةُ الْعَصْرِ. ( ۱۹۹۸ ) حفرت على وَلِيْ فرماتے بِي كه درميانى نماز سے مرادعمركى نماز ہے۔

( ٨٦٩٩ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّنَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ :﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى ﴾ صَلَاةِ الْعَصْرِ.

(٨٢٩٩) حضرت ابن عباس شيئة من فرمانِ بارى تعالى ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى ﴾ (نمازوں كى پابندى

معنف ابن ابی شیبه متر م رجادی کی سال الصلاة

كرواورخاص طور بردرمياني نمازكى ) كے بارے ميں فرماتے بيں كداس سےمرادعصر كى نماز بـ ( ٨٧٠. ) حَلَّاثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَص ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ : هِمَ الَّتِي فَرَّطَ فِيهَا ابْنُ دَاوُد وَهِيَ الْعَصْرُ.

( ۸۷ - ۸۷ ) حضرت علی بین توفی فرماتے ہیں کہ بیروہ نماز ہے جس میں حضرت ابن داود (سلیمان ) عَلاِیمًا ہے ستی ہوئی اور وہ عصر کی

ر ٨٧.١) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :الصَّلَاة الْوُسُطَى الَّتِي فَرَّطَ فِيهَا سُكَيْمَانُ صَلَاةُ الْعَصْرِ.

۔ (۸۷۰۱)حضرت علی منافظ فر ماتے ہیں کہ درمیانی نماز وہ ہے جس میں حضرت سلیمان عَلاَئِلاً سے ستی ہوئی اور وہ عصر کی نماز ہے۔ ( ٨٧.٢ ) حَذَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :سُئِلَ شُرَيْحٌ عَنِ الصَّلَاة الْوُسْطَى فَقَالَ : حَافِظُوا

(۸۷۰۲) حضرت شریح ہے درمیانی نماز کے بارے میں سوال کیا گیا توانہوں نے فرمایا کدان سب نمازوں کی حفاظت کرواہے ( ٨٧.٣ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَن أَبِيه ، عَن رَبِيع بن خُثَيم :سُئِلَ عَنِ الصَّلَاة الْوُسُطَى ، فَقَالَ

: هِيَ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ فَحَافِظُوا عَلَيْهَا.

(۸۷۰۳) حضرت ربیع بن خشیم سے درمیانی نماز کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ یہ پانچ نمازوں میں سے ایک ہےان سب کی یا بندی کرو۔

( ٨٧٠٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْم ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو بِشُو ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :هِيَ الْعَصْرُ. (۸۷۰۳) حضرت معید بن جیر فرماتے ہیں کدور میانی نمازے مرادعصر کی نمازے۔ ( ٨٧.٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، أَنَهُ كَانَ يَقُولُ : ﴿حَافِظُوا

عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى ﴾ صَلَاةِ الْعَصْرِ. قَالَ :وَكَانَ عَطَاءٌ يَرَى أَنَّ الصَّلَاةِ الْوُسُطَى صَلَاةُ الْعَدَاةِ.

(٨٤٠٥) حضرت نبيد بن عمر فرمانِ بارى تعالى ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى ﴾ (نمازول كى پابندى كرواور خاص طور پر درمیانی نماز کی ) کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سے مرادعصر کی نماز ہے۔حضرت عطاء کے مطابق یہ فجر کی

( ٨٧.٦ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَيَّانُ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ وَسُئِلَ عَنِ

الصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقِيلَ لَهُ : إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : هِمَ الْعَصْرُ ، فَقَالَ : إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ ، ابْنُ عُمَر يَقُولُ : هِمَ الصَّبْحُ.

(۸۷۰۲) حفرت حیان از دی کہتے ہیں کہ حفرت ابن عمر دہاؤی ہے درمیانی نماز کے بارے میں سوال کیا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو کے مطابق اس سے مرادعصر کی نماز ہے۔ بین کر حفرت ابن عمر دبیاٹو نے فرمایا کہ ابو ہریرہ دبیاٹو تو بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں اس سے مراد فیجر کی نماز ہے۔

( ٨٧.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن حَفْصٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ . وَعَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ :الصَّلَاةُ الْوُسُطَى صَلَاةُ الظُّهُرِ.

(٨٤٠٤) حفرت زيد بن ثابت فرماتے جي كدور مياني نماز سے مراوظ بركي نماز ہے۔

( ٨٧٠٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخَيَّاطِ ، قَالَ : شَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ : هِيَ الظُّهُرُ قَبْلَهَا صَلاَتَانِ وَبَعْدَهَا صَلاَتَانِ.

(۸۷۰۸) حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہاں ہے مرادظہر کی نماز ہے،اس سے پہلے بھی دونمازیں ہیں اوراس کے بعد بھی دو۔ رید ہوں ویں یوں ویاد

( ٨٧٠٩ ) حَدَّثُنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :هِيَ الصَّبْحُ.

. (۸۷۰۹) حفرت جابر بن زید فرماتے ہیں کداس سے مراد فجر کی نماز ہے۔

( ٨٧١٠ ) حَدَّثَنَا يَعُلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ جُوَيْدٍ ، عَنِ الصَّحَاكِ ، قَالَ : الصَّلَاة الْوُسُطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ.

(۸۷۱۰) حفرت ضحاك فرماتے ہيں كه درمياتی نماز عمر کی نماز ہے۔

( ٨٧١١ ) حَدَّنَنَا شَبَابَةً ، عَنْ وَرْقَاءَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسُطَى﴾ الصَّبُح.

(۱۱۸) حضرت مجاہد فرمانِ باری تعالی ﴿ تحافِظُوا عَلَى الصَّلُواتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى ﴾ (نمازوں کی پابندی کرواور خاص طور پردرمیانی نماز کی) کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سے مرادشتے کی نماز ہے۔

( ٨٧١٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُّرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :الصَّلَاةِ الْوَسُطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ . (ترمذى ١٨٢\_ احمد ٥/ ١٢)

(٨٤١٢) حضرت مره التاتؤ سے روایت ہے کدرسول الله مُؤَفِّقَةَ في ارشاد فرمایا کدرمیانی تماز مبح کی نماز ہے۔

( ٨٧١٢) حَدَّنَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا وَهُبُّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ أَبَى بُنِ كَعْبِ ، قَالَ :الصَّلَاة الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ.

(۸۷۱۳) حضرت الى بن كعب والله فرماتے بين كه درمياني نماز فجر كي نمازے۔

- ( ٨٧١٤ ) حَلَّتُنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: صَلَاة الْوُسُطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ.
  - (۸۷۱۲) حضرت ابو ہریرہ رائٹو فرماتے ہیں کہ درمیانی نماز عصر کی ممازے۔
- ( ٨٧١٥ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتِ : صَلَاة الْوُسُطَى صَلَاةُ الْعَصْدِ .
  - (٨٧١٥) حفرت عائشہ ٹئ اللہ فافر ماتی ہیں کہ در میانی نماز عصر کی نماز ہے۔
- ( ٨٧١٦ ) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بْنُ دُكِيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :هِيَ الْعَصْرُ. (مسلم ٢٠٦ـ احمد ١/ ٣٩٢)
  - (٨٤١٦) حضرت عبدالله والمنتون من الماس من الله من الله من الله من المنافق الله من الماس عمراد عمر كي نماز ب
- ( ٨٧١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قُرَّةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ ، قَالَ :صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ الصَّبْحَ فِي مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ ، فَقَالَ :هَذِهِ الصَّلَاة الْوُسُطَى.
- (۱۷۵۸) حفزت ابورجاء کہتے ہیں کہ میں نے حفزت ابن عباس دائٹو کے ساتھ بھر ہ کی مجد میں فجر کی نماز پڑھی۔انہوں نے فر مایا کہ بید درمیانی نماز ہے۔
- له يورسيان مارب . ( ٨٧١٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرُدِتَّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ : الْوُسْطَى صَلَاةُ الصَّبُحِ.
  - (۸۷۱۸) حفرت ابن عمر وافز فر ماتے ہیں کدورمیانی نماز صبح کی نماز ہے۔

#### ( ٧٨٨ ) بأب مسألة فِي الصَّلاة

## نماز کے بارے میں سوال کرنے کا بیان

- ( ٨٧١٩ ) سَمِعُتُ وَكِيعًا يَقُولُ : قَالَ سُفْيَانُ فِي رَجُلِ زَالَتِ الشَّمُسُ وَهُوَ فِي الْحَضَرِ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى السَّفَرِ كَيْفَ يُصَلِّى، قَالَ :إِنْ كَانَ فِي وَقْتِ الظَّهْرِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
  - وَقَالَ حَسَنُ بُنُ صَالِحٍ : إِذَا زَالَتَ له الشَّمْسُ هَاهُنَا صَلَّى فِي السَّفَرِ أَرْبَعًا.
- قَالَ : وَقَالَ سُفْيَانُ فِي مُسَافِرٍ ذَخَلَ مَعَ مُقِيمٍ فَصَلَّى مَعَهُ رَكَّعَةً ، ثُمَّ رَأَى شَيْنًا فَتكلَّمَ فَصَلَّى الإِمَام فَقَالَ : يُعِيدُ الْمُسَافِرُ رَكَّعَتُيْنِ ، ثُمَّ يَرُّجِعُ إِلَى الْأَصُلِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ.
  - وَقَالَ الْحَسَنُ بُنُ صَالِحٍ : يُصَلِّي أَرْبَعًا لَأَنَّهُ قَلْ أَوْجَبَهَا عَلَى نَفُسِهِ.
- (۸۷۱۹) حضرت سعیان ہے سوال کیا گیا کہ ایک آ دمی سورج کے زائل ہونے کے وقت حضر میں تھا، پھر سفر پر روانہ ہو گیا، وہ کیے

هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلدس) كي مستف ابن الي شيرمتر جم (جلدس) كي المسلاة نم زیوْ ھے گا؟ انہوں نے فر مایا کہ اگر ظہر کے وقت میں پڑھے تو دور کعتیں پڑھے گا۔حضرت حسن بن صالح فر ماتے ہیں کہ جب یباں سورج زائل ہوجائے تو سفر میں جار رکعتیں پڑھے گا۔حضرت سفیان اس مسافر کے بارے میں جوکسی مقیم کے ساتھ نماز میں داخل ہواوراس کے ساتھ ایک رکعت پڑھے، پھر کچھ دیکھے اور بات کرے،اتنے میں امام نماز پڑھ لے،فر ماتے ہیں کہ مسافر دو

رکعتوں کا اعادہ کرے گا پھراس اصل کی طرفہ الوٹ آئے گا۔حضرت حسن فرماتے ہیں کہوہ چار رکعتیں پڑھے گا کیونکہ اس نے اپنے اویر جارر گعتیں فرض کر لی ہیں۔ ( ٨٧٢. ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ فِي رَجُلِ ذَخَلَ مَعَ الإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَرَعَفَ فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ

ثُمَّ جَاءَ وَقَدْ صَلَّى الإِمَامِ ، وَلَمُ يَتَكَلَّمِ الرَّجُلُ ، قَالَ سُفْيَانُ :يُصَنِّى صَلَاةَ الإِمَام رَكُعَتَيْنِ. وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِح : يُصَلِّى أَرْبَعًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ صَلَّى مَعَهُ رَكْعَةً.

(۸۷۲۰) حضرت سفیان ہے سوال کیا گیا کہ ایک آ دی جمعہ کے دن امام کے ساتھ جماعت میں داخل ہوا، پھراس کی نکمیر جاری ہو گنی، جب وہ وضوکر کے آیا تو امام نماز پڑھ چکا تھا،کیکن اس نے کسی ہے بات نہیں کی ،اب وہ کیا کرے؟ حضرت سفیان نے فرمایا کہ وہ امام کی نماز کی طرح دور کعتیں پڑھے۔حضرت حسن بن صالح فرماتے ہیں کہ وہ چار رکعتیں پڑھے البتہ اگراس نے امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھ لی ہوتو پھرد ورکعتیں بڑھے۔

( ٧٨٩ ) الصلاة على النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُيْفَ هِيَ

# نبی یاک مَلِاللَّهُ عَبَر درود پڑھنے کے الفاظ اور طریقہ

اللهِ قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ السَّلَامَ عَلَيْك فَكَيْفَ الصَّلَاة عَلَيْك ؟ قَالَ :قُولُوا اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَّا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. (بخارى ١٣٥٧- مسلم ٢٧) (٨٤٢١) حضرت كعب بن عجر و وفائن فرمات مين كه بم في عرض كيا كدا الله كرسول! بم في بيتو سيكوليا كدا ب برسلام كيب

( ٨٧٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، قَالَ :قَلْنَا :يَا رَسُولَ

مُم مَنْ فِنْفَيْنَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلِي اللهِ اللهِ الل تعریف اورعظمت والا ہے۔اے اللہ حضرت محمد مَرِ النظائية اوران کی آل بر برکت نازل فرما جیسے تو نے حضرت ابرا بیم علایلاً اوران کی آل پر برکت نازل فرمائی ۔ بے شک تو قابل تعریف اور عظمت والا ہے۔

یز ها جائے اور آپ پر درود کیے بھیجا جائے ، یہ میں سکھا دیجئے ؟ آپ مِنْ اَنْظَیْجَ نے فرمایا کہتم یہ افغاظ کہو (ترجمہ) اے الله حضرت

( ٨٧٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجُرَةَ ، عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ. (احمد ٣/ ٢٣٣)

(۸۷۲۲)ایک اور سندھے یونہی منقول ہے۔

( ٨٧٢٢ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِى ، قَالَ : قَلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا السَّلَامُ عَلَيْكَ قَدُ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ الصَّلَاة ؟ قَالَ : قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبُدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الْهَرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

(۸۷۲۳) حفرت ابوسعید خدری و و ایت ہے کہ ہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! ہم نے آپ پرسلام پڑھنا تو سکھ لیا اب آپ ہمیں درود پڑھنا بھی سکھا دیجئے ۔ آپ نے فرمایا کہتم ہیکہو (ترجمہ) اے اللہ! اپنے بندے اور رسول حضرت محمد مَرْفَضَعَةً پر رحمت نازل فرما جیسے تو نے حضرت ابراہیم عَلاِئِلاً ہر رحمت نازل فرمائی۔ اور حضرت محمد مَرْفِضَعَةً پر برکت نازل فرما جیسے تو نے حضرت

ابراجيم عَالِيَلَا بربركت نازل فرمائي . ( ٨٧٢٤ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ مُجَمِّعِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَلْنَا : يَا رَسُولَ اللّهِ قَدْ عَلِمُنَا السَّلَامَ عَلَيْكَ فَكَيْفَ الصَّلَاة ؟ قَالَ : قُولُوا : اللّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ

وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكُتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. (نسانى ١٢١٣ ـ احمد ١/ ١٢١)

(٨٢٣ ) حضرت طلح وَنَ فَوْ كَبَتَ بِين كُم مَ فَ عَرْضَ كِيا يارسول الله ابهم في آب پرسلام بَصِيخِ كاطريقة توسكوليا آب بمين درودكا طريقة بحى سكوليا آب بمين درودكا طريقة بحى سكوا و بحق - آب مَرْفَقَعَ أَفَ فَر ما يا كرتم بي الفاظ كهو (ترجمه) الله الله حضرت محمد مَرْفَقَعَ أوران كي آل پر رحمت نا ذل فر ما

جیے تو نے حضرت ابراہیم علائی اوران کی آل پر رحمت نازل فرمائی۔ بے شک تو قائل تعریف اور عظمت والا ہے۔ اے اللہ حضرت محمد مُرِّ اِللَّهِ عَلاَ اوران کی آل پر برکت نازل فرمائی۔ بے شک تو قائل محمد مُرِّ اِللَّهُ اوران کی آل پر برکت نازل فرمائی۔ بے شک تو قائل تعریف اور عظمت والا ہے۔ تاک فرمائی ۔ بے شک تو قائل تعریف اور عظمت والا ہے۔ ( ۸۷۲۵ ) حَدَّ تَنَا أَحْمَدُ بُنُ اِللّهِ ، قَالَ : حَدَّ تَنَا وُهُورٌ ، قَالَ : حَدَّ تَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِللّهِ ، قَالَ : حَدَّ تَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِللّهِ ، قَالَ : حَدَّ تَنِي مُحَمَّدُ اللهِ ، قَالَ : حَدَّ تَنِي مُحَمَّدُ اللهِ ، قَالَ : حَدَّ تَنِي مُحَمَّدُ اللهِ ،

رُبُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍ و ، قَالَ : أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ عَلَيْكَ فَقَدُ عَلِمْنَاهُ.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلْ حَتَّى جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ أَمَّا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَقَدُ عَلِمْنَاهُ.

وَأَمَّا الصَّلَاةَ فَأَخْبِرْنَا بِهَا كَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْك ؟ قَالَ :فَصَمَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى وَدِدْنَا الصَّلَاةَ فَأَخْبِرْنَا بِهَا كَيْفَ نُصَلِّمَ عَلَيْ فَالَ :إذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى فَقُولُوا :اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ أَنَّ الرَّجُلَ النَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَكَلَى آلِ وَبَرَاهِيمَ ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ

هي مصنف ابن الي شيرمترجم (جلوس) في المسلاة المسلام المسلوم المسلام المسلوم الم

مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. (مسلم ٢٥- ابوداؤد ٩٤٣)

· (٨٤٢٥) حفرت عقبہ بن عمرو والتي فرماتے ہيں كه ايك مرتبه ايك آدمى نبى ياك مَلِقَظَةَ فَمَ كَي خدمت ميں عاضر بوا اور آپ ك

سامنے بیٹھ کراس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! آپ پرسلام بھیجنا تو ہم نے سکھ لیا آپ ہمیں درود کے بارے میں بتادیجئے کہ

ہم آپ بر درود کیے بھیجیں؟ آپ کچھ دیر خامش رہے، یہاں تک کہ ہمارے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش بیاس بارے میں سوال نەكرتا\_ پھرآپ نے فرمایا كەجىپتم درود رپاھوتو بيكز (ترجمه )اےالله نبى امى حضرت محمد يَبْلِفَقِيَحَ اوران كى آل پررحمت نازل

فر ما جیسے تو نے حضرت ابراہیم عَالِینًا اوران کی آل پر رحمت نازل فر . أن به بیک تو قابل تعریف اور عظمت والا ہے۔اے الله نبی امی حضرت محمد مَبِلِفَقِيَّةِ اوران کی آل ہر برکت نازل فرما جیسے تو نے حضرت ابرا :م عَلاِتِلا اوران کی آل ہر برکت نازل فرمائی۔ یے

شک تو قابل تعریف اورعظمت دالا ہے۔ ( ٨٧٢٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ وَمَنْصُورٌ وَعَوْفٌ ، عَنِ الْحَسَنِ : قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ عَلِمْنَا

السَّلَامَ عَلَيْكَ فَكَيْفَ الصَّلَاة عَلَيْك ؟ قَالَ :قُولُوا اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا

جَعَلْتُهَا عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. (٨٤٢٦) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ لوگوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! ہم نے آپ پر سلام جیجنے کا طریقہ تو سیکھ لیا آپ ہمیں

درود کاطریقہ بھی سکھاد بیجئے۔آپ نے فرمایا کتم یوں کہو (ترجمہ)اے اللہ! اپنی رحمتوں اور برکتوں کو حضرت محمد مَرَ فَضَعَةَ إِلَى آل کے لئے بنادے جبیبا کرتو نے حضرت ابراہیم عَلالِمُلام کے لئے بنایا،تو قابل تعریف اورعظمت والا ہے۔

( ٧٩٠ ) مَنْ كَانَ إِذَا سَلَّمَ أَتْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ بِوَجْهِهِ

## جوحفرات سلام پھیرنے کے بعدلوگوں کی طرف رخ پھیرلیا کرتے تھے

( ٨٧٢٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ وَهُوَ يُهَلِّلُ يَقُولُ :لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ.

(٨٧٢٨) حفرت مغيره فرماتے بين كەحفرت ابرا ہيم سلام چھيرنے كے بعد لا الدالا الله وحده لاشر يك لد كہتے ہوئے ہمارى طرف رخ کرلها کرتے تھے۔

. ( ۸۷۲۸ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ أَبِي عَاصِمِ الثَّقَفِيُّ ، عَنُ قَيْسٍ بَنِ مُسْلِمٍ ، عَنُ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا عَلِيٌّ الْعَصْرَ ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ.

(۸۷۲۸) حفزت طارق بن شہاب فر ماتے ہیں کہ حفزت علی ڈٹاٹٹونے جمیں عصر کی نماز پڑھائی پھررخ ہماری طرف کرلیا۔

# ( ٧٩١ ) مَنْ كَانَ إِذَا قَرَأَ (سَبِّحِ السُمَ رَبِّكَ الَّاعْلَى) قَالَ سُبْحَانَ رَبِّي الَّاعْلَى

جوحضرات قرآن مجید کی آیت ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ (اینے بلندرب کے نام کی تبیج کہو)

## یڑھنے کے بعد سُبْحَانَ رَبِّیَ الْاَعْلٰی (میرابلندرب پاک ہے) کہا کرتے تھے

( ٨٧٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى قَرَأَ فِي الْجُمُعَةِ بِـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبُّكَ الْأَعْلَى ﴾ فَقَالَ :سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى.

(٨٧٢٩) حفرت ابوموی فی فی فی خدیس قرآن مجيدی آيت ﴿ سَبِّح اللِّمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ (اپن بلندرب كے نام کي شبيح

کہو) پڑھنے کے بعد سُبْحَانَ رَبِّی الْآغلٰی (میرابلندرب پاک ہے) کہا۔ ( ٨٧٣٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي مُوسَى الْجُمُعَةَ فَقَرَأَ

بِ ﴿ سَبِّحِ السُّمَ رَبُّكَ الْأَعْلَى ﴾ فَقَالَ :سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى وَهُوَ فِي الصَّلَاة.

(۸۷۳۰) حضرت ابوموک ری تی تو نے جعد کی نماز میں قرآن مجید کی آیت ﴿ سَبِّحِ السَّمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ (اپنج بلندرب کے نام کی تبیج کہو) پڑھنے کے بعد سُبُحانَ رَبِّی الْاعْلٰی (میرابلندرب پاک ہے) کہا۔

( ٨٧٣١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَوَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ : أَنَّ عَلِيًّا قَرَأَ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبُّكَ

الْأَعْلَى﴾ فَقَالَ :سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ، قَالَ عَبْدَةُ :وَهُوَ فِي الصَّلَاة. (٨٧٣) حفرت على شي شي خين في أن مي ركات و السبّع السّم ربّنك الأعكى ﴿ النَّهِ بلندرب كَ نام كُتْ سِيح كهو )

ر سے کے بعد سُبْحان رَبِّی الاعلٰی (میرابلندرب پاک ہے) کہا۔ ( ٨٧٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُوّاً ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ فَقَالَ : سُبْحَانَ

رَبِّي الْأَعْلَى وَهُوَ فِي الصَّلَاةُ.

(۸۷۳۲) حضرت ابن زبیر ڈاٹٹونے نماز میں قرآن مجید کی آیت ﴿ سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ (اپنے بلندرب کے نام کی شبیح

کہو) پڑھنے کے بعد سُنے کان رَبِّی الْآغلٰی (میرابلندرب پاک ہے) کہا۔

( ٨٧٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ هِشَامٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَفْرَأُ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ فَقَالَ : سُبْحَانَ رُبِّي الْأَعْلَى.

(٨٧٣٣) حفرت ابن زبير النافؤ في قرآن مجيد كي آيت ﴿ سَبِّح السَّم رَبُّكَ الأَعْلَى ﴾ (ال بلندرب ك ام كي تبيح كهو) پڑھنے کے بعدسُنْ تحان رَبِّی الْاعْلٰی (میرابلندرب پاک ہے) کہا۔ هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد۳) کي مسخف ابن الي شيبه مترجم (جلد۳) کي مسخف ابن الي شيبه مترجم (جلد۳)

( ٨٧٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ :أَنَّهُ قَرَأَ : ﴿سَبِّحِ اسْمَ

رَبُّكَ الْأَعْلَى ﴿ فَقَالَ : سُبُحَانَ رَبِّى الْأَعْلَى. (٨٧٣٨) حضرت ابن عباس ري وينفر آن مجيد كي آيت ﴿ سَبِّحِ السَّمِّ رَبُّكَ الْأَعْلَى ﴾ (الني بلندرب كے نام كي شبح كبو)

رِ صنے کے بعد سُبْحَانَ رَبِّیَ الْاعْلٰی (میرابلندرب پاک ہے) کہا۔

( ٨٧٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ نَجِيجٍ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ مِثْلُهُ.

(۸۷۳۵) حفرت ابن زبیر واثن کے بھی یونہی منقول ہے۔

( ٨٧٣٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الْمُغِيرَةِ إِذَا أَمَّ النَّاسَ هَاهُنَا فَقَرَأَ ﴿سَبِّحِ السَّمَ رَبُّكَ الْأَعْلَى ﴾ ، قَالَ :سُبْحَانَ رَبَّى الْأَعْلَى.

(۸۷۳۷) حضرت عبید بن حسن فرماتے ہیں کہ حضرت عروہ بن مغیرہ نے اس جگہ لوگوں کونما زیز ھائی ، انہوں نے قرآن مجید کی

آیت ﴿ سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ (اپ بلندرب كے نام كُ تَبِيح كهو) پڑھنے كے بعد سُبْحَانَ رَبِّى الْاعْلى (ميرا بلندرب

ماک ہے) کہا۔

( ٨٧٣٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْأَصْبَعِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِى أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ :أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَرَأً : ﴿ سُبِّحِ اسْمَ رَبُّكَ الْأَعْلَى ﴾ ، قَالَ :سُبُحَانَ رَبِّى الْأَعْلَى.

(٨٧٣٧) حضرت سعيد بن جبير قرآن مجيد كي آيت ﴿ سَبِّحِ السَّمَ رَبُّكَ الْأَعْلَى ﴾ (الني بلندرب كے نام كي تبيح كهو) پڑھنے

کے بعد سُبُحَانَ رَبِّی الْاعْلٰی (میرابلندرب پاک ہے) کہتے۔ ( ٨٧٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْجُرَيرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً ، عَنْ عُمَر ، أَنَّهُ كَانَ إذَا قَرَأً : ﴿سَبِّحِ السَّمَ رَبِّكَ

الْأَعْلَى ﴾ ، قَالَ سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى. (٨٧٣٨) حضرت عمر إلى قرآن مجيد كي آيت ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ (الني بلندرب كے نام كي تبيح كهو) پر ھنے ك بعد سُبْحَانَ رَبِّى الْأَعْلَى (ميرابلندرب باك ہے) كتے۔

> ( ٧٩٢ ) في الرجل يُدْرِكُ مَعَ الإِمَامِ رَكْعَةً اگرکسی آ دمی کوامام کے ساتھ ایک رکعت ملے تو وہ کیا کرے؟

( ٨٧٣٩ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إذَا كَانَ لَكَ وِتُر وَلِلإِمَامِ شَفْعٌ فَلا تَشَهُّدَ.

(۸۷۳۹)حضرت عطاء فر ماتے ہیں کہ جب تمہاری ایک رکعت ہوئی ہوا درا مام کی دوہوگئی ہوں تو تم تشہد نہ پڑھو۔

( ٨٧٤٠) حَذَّثُنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ :

(۸۷۴) حفرت این شهاب فرماتے میں وہ تشہد پڑھے گا۔

( ٨٧٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ :فِي الرَّجُلِ يُدْرِكُ رَكْعَةٌ مَعَ الإمَامِ ، قَالَ : يَتَشَهَّدُ.

(۸۷۴) حفرت من فرماتے ہیں کہ اگر کئی کوامام کے ساتھ ایک رکعت ملے تو وہ تشہد پڑھے گا۔

( ٨٧٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ :فِي الرَّجُلِ يُدُرِكُ مَعَ الإِمَامِ وِتُرًا مِنَ الصَّلاة ، قَالَ : لاَ يَتَشَهَّدُ.

وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارِ :وأَنَا أَرَى ذَلِكَ.

(۸۷۴۲)حضرت عطاءات شخص کے بارے میں جے امام کے ساتھ ایک رکعت ملے فرماتے ہیں کہ وہ تشہد نہیں پڑھے گا۔حضرت عمرو بن دینارفر ماتے ہیں کہ میں بھی بہی سمجھتا ہوں۔

( ٨٧٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ نَافِعًا وَابْنَ شِهَابٍ عَنِ الرَّجُلِ يُسْبَقُ بِرَكْعَةٍ فَيُجُلِسُ مَعَ الإِمَامِ ؟ قَالًا : يَتَشَهَّدُ.

(۸۷۴۳) حضرت ما لک بن انس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع اور حضرت ابن شباب سے اس آ دی کے بارے میں سوال کیا جے ایک رکعت ملے ،تو کیا وہ امام کے ساتھ قعدہ کرے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ تشہد پڑھے گا۔

( ٧٩٣ ) مَنْ كَانَ يَكْرَهُ إِذَا أَكُلَ بَصَلًا أَوْ ثُومًا أَنْ يَحْضُرَ الْمَسْجِدَ

# جن حضرات کے نز دیک پیازیاتھوم کھا کرمسجد میں آنا مکروہ ہے

( ٨٧٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الْبُقُلَةِ الْخَبِيثَةِ فَلَا يَقُرَبَنَّ مَسْجِدَنَا ، أَوِ الْمُسْجِدَ.

(۸۷۳۷) حضرت جابر والثخرے روایت ہے کہ رسول الله مُؤَلِّفَتِيَّ آنے ارشاد فر مایا کہ جو شخص بیہ بری مبزی کھائے وہ ہماری معجد

( ٨٧٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ أَكُلَ هَذِهِ الْبَقْلَةَ فَلاَ يَقُرَبَنَّ الْمَسْجِدَ حَتَّى يُّذْهَبَ رِيحُهَا ، يَعْنِي التُّومَ.

(بخاری ۲۱۵٪ مسلم ۲۹)

(٨٧٥٥) حضرت ابن عمر والتأثير سے روايت ہے كه رسول الله مِيَّافِيَقِيَّةً نے ارشاد فر ما يا كه جو شخص بيسبزي لعني تعوم كھائے وہ اس دقت

هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جده) كي اله العالم الهي العالم العالم

تک مجدمیں نہ آئے جب تک اس کی بد ہوختم نہ ہوجائے۔

( ٨٧٤٦ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي الرَّبَابِ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يَقُولُ : كُنَّا مَعَ النَّبِيُّ صَلَّىً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ :مَنْ أَكُلَ مِنْ هَلِدِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقُرَبَنَّ مُصَلَّانَا ، يَغْنِى الثُّومُ. (بخارى ٢٦٣ ـ احمد ٢٩/٥)

(۸۷۳۲) حضرت معقل بن بیار سے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ مَثِلِ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ جو شخص تھوم کھائے وہ ہماری مسجد میں

( ٨٧٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ الْعَدَوِيِّ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : أَكُلُتُ ثُومًا ، ثُمَّ أَتَيْتُ مُصَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي بِرَكْعَةٍ ، فَلَمَّا قُمْتُ أَقْضِى وَجَدَ رِيحَ النُّومِ ، فَقَالَ : مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ فَلاَ يَقُرَبَنَّ مَسْجِدَنَا حَتَّى يَّذُهَبَ رِيحُهَا ، وقَالَ مُغِيرَةُ ، فَلَمَّا قَصَيْتُ الصَّلَاة أَتَيْتُهُ فَقُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ إنَّ لِي عُذُرَّافَنَاوِلْنِي يَدَكَ ،

قَالَ :فَرَجَدْتُهُ وَاللَّهِ سَهْلًا ، فَنَاوَلَنِي يَدَهُ فَأَدْخَلْتِهَا فِي كُمِّي إلَى صَدْرِى فَوَجَدَهُ مَعْصُوبًا فَقَالَ :إنَّ لَكَ عُذُرًا. (ابوداؤد ٣٨٢٢ ابن حبان ٢٠٩٥)

(٨٧ ٨٨) حضرت مغيره بن شعبه ولا في فرمات جي كهايك دن مين نے تقوم كھايا اور پھر ميں نبي ياك مَلْفِظَيْمَ كي مسجد ميں آگيا۔ جب میں مسجد میں بہنچا تو آپ مَا اَفْظِیَا اِک رکعت پڑھا چکے تھے۔ جب میں اپنی رکعت بوری کرنے کے لئے گفرا ہوا تو

آ یے مِنْ اَفْظِیٰ اَمْ کو کھوم کی بد بومحسوس ہوئی۔ آپ نے فر مایا کہ جو بیسبزی کھائے وہ اس وقت تک محبد میں نہ آئے جب تک اس کی بد بو ختم نہ ہوجائے۔حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ جب میں نے نماز پوری کر لی تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا

ا الله كرسول! ميراايك عذر ب، آپ ايناباتھ مجھ ديجئ -خداك تم إيس نے آپ مَلِنَ الله كوبہت زم مزاج پايا- آپ نے ا پنا ہاتھ مجھ دیا تو میں نے آپ کے دست مبارک کو اپنے سینے پر پھیرا۔ آپ نے اسے بندھا ہوا پایا تو فر مایا کہ مہیں واقعی عذر ہے۔ ( ٨٧٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا يُونُسُ بنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ قُمَيمِ التَّغْلِبِيِّ ، عَنْ شَوِيكِ بْنِ حَنْبَلِ الْعَبْسِيِّ ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ الْخَبِيثَةِ فَلَا يَقُرَبَنَّ مَسْجِدَنَا،

(۸۷۴۸) حفرت شریک بن حنبل عبسی سے روایت ہے کہ رسول الله مِنَّاتِشَقِیَّةِ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ بری سبزی یعنی تھوم کھائے وہ ہماری مسجد میں نہآئے۔

( ٨٧٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْغَطَفَانِيِّ ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلُحَةَ الْيَغْمُرِيِّ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَامَ يَوْمَ جُمُعَةٍ خَطِّيبًا ۖ ، أَوْ خَطَبَنَا يَوْمَ جُمُعَةٍ ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا

هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ٣) في مسلاذ المسلاد العبلاد ال النَّاسِ إِنَّكُمْ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ لَا أَرَاهُمَا إِلَّا خَبِيئَتَيْنِ هَذَا الثُّومَ وَهَذَا الْبَصَلَ ، لَقَدْ كُنْتُ أَرَى الرَّجُلَ عَلَى

عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوجَدُ رِيحُهُ مِنْهُ فَيُؤْخَذُ بِيَدِهِ حَتَّى يُخْرَجَ بِهِ إِلَى الْبَقِيعِ ، فَمَنْ كَانَ

آكِلَهُمَا لَابُدَّ فَلْيُوتُهُمَا طَبْخًا. (مسلم ١٩٧- احمد ١/ ٢٥) (۸۷۴۹) حضرت معدان بن ابی طلحه یعمر ی کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب ڈٹاٹٹڑ نے جمعہ کے دن لوگوں کوخطبہ دیا جس میں ارشاد فر مایا کہ اے لوگو!تم دوسبزیاں ایس کھاتے ہوجومیرے خیال میں بری ہیں۔ایک تھوم اور دوسری بیاز۔ نبی پاک مَرْفِيْنَ کَجَائِ کَانْ مَانْ مَا مبارک میں اگر کوئی ان سبز یوں کوکھا تا اوراس کے منہ ہےان کی بد بومحسوں ہوتی تو اس کا ہاتھ پکڑ کراہے جنت البقیع کی طرف لے

جایا جا تا تھا۔ اگر کسی نے انہیں کھا تا بھی ہوتو انہیں پکا کران کی بوکو ماردے۔ ( ٨٧٥. ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَمَّ أَيُّوبَ ، قَالَتْ : صَنَعْتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فِيهِ مِنْ بَغْضِ الْبُقُولِ فَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ ، وَقَالَ :إنَّى أَكُرَهُ أَنْ أُوذِى صَاحِبِى. (تر مذی ۱۸۱۰ احمد ۳۳۳)

(٨٥٥٠) حضرت ام الوب فرماتي بين كه مين نے نبي پاك مِزْ الفَضَاعَ أَلَا كَ الكِ مرتبه كھانا تيار كيا جس ميں پچھ سبزياں بھي تھيں۔

آپ نے ان سبزیوں کوئبیں کھایا اور فر مایا کہ مجھے میہ بات پسندنہیں کہ میں اپنے ساتھ والوں کو تکلیف دوں۔ ( ٧٩٤ ) في ليلة الْقَلْدِ ، أَيَّ لَيْلَةٍ هِي ؟

### شبِ قدر کابیان ،شب قدر کون می رات ہے؟

( ٨٧٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ :تَحَرُّوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ. (بخارى ٢٠٢٠ـ ترمذي ٢٩٢) (٨٧٥١) حضرت عائشہ بنی ملائفاے روایت ہے کہ رسول الله مُطِّنْظَةَ نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کی آخری دس را توں میں تلاش کرو۔

( ٨٧٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُيَيْنَةُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :الْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَصَانَ ؛ لِتِسْعِ بَقَيْنَ ، أَوْ لِسَبْعِ، أَوْ لِحَمْسِ، أَوْ لِثَلَاثٍ، أَوْ لآخِرِ لَيْلَةٍ. (ترمذي ١٩٧٠ـ احمد ٣١/٥)

(۸۷۵۲) حضرت ابو بکرہ سے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کورمضان کی آخری دس راتوں میں

تلاش کرو۔اکیسویں ہیئیویں ، پچیسویں ،ستائیسویں یا آخری رات میں تلاش کرو۔ ( ٨٧٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَحَرَّوُا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ. (مسلم ٢٠٦- ابوداؤ ١٣٨٠)

اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ: تَحَرَّوُا لَيْكَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ دَمَضَانَ. (مسلم ٢٠٦- ابو داؤه ١٣٨٠)

(٨٤٥٣) حضرت ابن عمر التَّهُ سے روایت ہے کہ رسول الله مَرِّ الْفَقَعَ فَ ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو دمضان کی آخری دس
راتوں میں تلاش کرو۔

راتول مين الأش كرو.. ( ٨٧٥٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ جَبَلَةَ ، وَمُحَارِبٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَحَيَّنُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ. (مسلم ١٨٥٠ احمد ١/ ٨١)

صَلَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : تَحَيَّنُوا لَيَلَهُ القَدْرِ فِي الْعَشْرِ الأُواخِرِ مِنَ شَهْرِ رَمَضَانَ. (مسلم ١٨٠- احمد ١/ ١٨)

( ٨٧٥٣) حفرت ابن عمر وَافَيْ سے روایت ہے کہ رسول الله مِلْفَقَافِ نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کی آخری دی راتوں میں تلاش کرو۔

( ٨٧٥٥) حَدَّثَنَا وَ کَعْ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفَانُ ، عَن الْأُوزَاعِلَ ، عَنْ مَا ثَدَ نَن أَنهِ مَا ثَلُه ، عَنْ أَنه ، عَنْ أَنه مَا قَالَ : كُنْتُ مَعَ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ ا

راتول شن تلاش كرو\_ ( ٨٧٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الأوْزَاعِيِّ ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ أَبِي مَرْثَدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :كُنْتُ مَعَ أَبِى ذَرِّ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْوُسُطَى ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ؟ فَقَالَ :كَانَ أَسْأَلَ النَّاسِ عَنْهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَيْلَةُ الْقَدْرِ كَانَتُ تَكُونُ عَلَى عَهْدِ الْأَبْيَاءِ ، فَإِذَا ذَهَبُوا رُفِعَتْ ؟

قَالَ: لَا ، وَلَكِنْ تَكُونُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَأَخْبِرْنَا بِهَا ، قَالَ : لَوْ أَذِنَ لِى فِيهَا لَا خُبَرْتُكُمْ ، وَلَكِنِ الْتَمِسُوهَا فِي أَحَدِ السَّبْعَيْنِ ، ثُمَّ لَا تَسْأَلِنِي عَنْهَا بَعْدَ مَقَامِي ، أَوْ مَقَامِكَ هَذَا ، ثُمَّ أَخَذَ لَا خُبَرْتُكُمْ ، وَلَكِنِ الْتَمِسُوهَا فِي أَحَدِ السَّبْعَيْنِ ، ثُمَّ لَا تَسْأَلُنِي عَنْهَا بَعْدَ مَقَامِكَ هَذَا ، ثُمَّ أَخَذَ فِي خَدِيثٍ ، فَلَمَّا انْبُسَطَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا حَدَثْتِنِي بِهَا ، قَالَ أَبُو ذَرِّ . أَفَضِبَ عَلَى فَي خَدِيثٍ ، فَلَمَّا انْبُسَطَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا حَدَثْتِنِي بِهَا ، قَالَ أَبُو ذَرِّ . أَفَضِبَ عَلَى غَضْبَةً لَمْ يَغْضَبُ عَلَى قَبْلُهَا ، وَلَا بَعُدَهَا مِثْلُهَا. (نسائى ٣٣٢٤ ـ ابن خزيمة ١٤٠٠)

نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! میں آپ کوقتم وے کرعرض کرتا ہوں کہ آپ جھے اس رات کے بارے میں بتادیجے۔ یہ ن کر آپ مِنْلِفَظِیَّةً کو مجھ پرا تناغصہ آیا کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد میں نے آپ کواشنے غصے میں نہیں و یکھا۔ ( ۸۷۵۱ ) حَدَّثُنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِی یَعْفُورِ ، عَنْ أَبِی الصَّلْتِ ، عَنْ أَبِی عَقْرَبِ الْأسَدِیّ ، قَالَ : أَتَلِنَا ابْنَ

المعنف ابن الي شيبه متر جم (جلوس) في المعنف ابن الي شيبه متر جم (جلوس) في المعنف ابن الي شيبه متر جم (جلوس) في المعنف الم مَسْعُودٍ فِي دَارِهِ فَوَجَدُنَاهُ فَوْقَ الْبَيْتِ فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ : صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، فَقُلْنَا لَهُ :

ہم نے آپ کوسنا کہ آپ نے بنچ اتر نے سے پہلے کہا اللہ اوراس کے رسول نے بچے فرمایا۔حضرت عبداللہ بن مسعود رہاتھ نے فرمایا

کہ شب قدررمضان کے دوسرے نصف کے سات دنول میں ہے،اس کی علامت سے ہاس دات میں سورج جب طلوع ہوتا ہے

تو سفید ہوتا ہے اور کرنوں کے بغیر ہوتا ہے۔ جب میں نے سورج کودیکھا تواسے اس حالت میں یایا جس حالت میں مجھے بتایا گیا

( ٨٧٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ : أُتِيتُ وَأَنَا نَائِمٌ فِي رَمَضَانَ فَقِيلَ

لِي : إنَّ اللَّيْلَةَ الْقَلْدُرِ ، قَالَ : فَقُمْتُ وَأَنَا نَاعِسٌ فَتَعَلَّقْتُ بِبَعْضٍ أَطْنَابٍ فُسْطَاطِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى ، فَنَظَرْتُ فِي اللَّيْكَةِ فَإِذَا هِيَ لَيْكَةُ ثَلَاثٍ

وَعِشْرِينَ ، قَالَ : وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : إنَّ الشَّيْطَانَ يَطُلُعُ مَعَ الشَّمْسِ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَّا لَيْلَةَ الْقَدْرِ ، وَذَلِكَ أَنَّهَا

(۸۷۵۷) حضرت ابن عباس وی و نفر ماتے ہیں کدایک مرتبہ میں رمضان میں سویا ہواتھا کدایک آ دمی میرے پاس آیا اوراس نے

کہا کہ آج شب قدر ہے۔ میں نیندی حالت میں بیدار موااور نبی پاک مَثَوْفَظُ کے ایک خیمہ کی رسی کو پکڑ کر آپ کی خدمت میں حاضر

ہوا تو آپ نماز بڑھ رہے تھے۔ میں نے رات کا اندازہ لگایا تو وہ رمضان کی تیکویں رات تھی۔ حضرت عبدا للہ بن

عباس بنی پیزین فرماتے ہیں کہ شیطان شب قدر کے علاوہ ہررات سورج کے ساتھ برآ مدہوتا ہے۔ای وجہ سے شب قدر کے دن سورج

( ٨٧٥٨ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ قَنَانِ بْنِ عَبْدِ اللهِ النَّهْمِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ زِرًّا عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ؟ فَقَالَ : كَانَ

(۸۷۵۸) حضرت قنان بن عبدالله بهی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زرے شب قدر کے بارے میں سوال کیا۔انہوں نے فرمایا

كه حضرت عمر ، حضرت حذیفه اور بهت مے صحابہ كرام تُذَا تُنتُح كواس بارے میں كوئى شك نہیں تھا كہ شب قدر رمضان كى ستا كيسويں

عُمَرُ وَحُذَيْفَةُ وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَشُكُّونَ أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ ،

تھا، چنانچەس نے خوش سے الله كى كبرياكى بيان كى۔

سفید حالت میں بغیر کرنوں کے طلوع ہوتا ہے۔

تَبْقَى ثَلَاثُ ، قَالَ :قَالَ زِرٌ :فَوَاصلهَا.

تُطُلُّعُ يَوْمَنِذٍ بَيْضَاءَ لَا شُعَاعَ لَهَا. (احمد ١/ ٢٥٥ طبراني ١١٧٧)

سَمِعْنَاكَ تَقُولُ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ : صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، فَقَالَ :كَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ مِنَ النَّصْفِ الآخِرِ ، وَذَلِكَ

أَنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ يَوْمَثِذٍ بَيْضًاءَ لَا شُعَاعَ لَهَا ، فَنَظَرْتُ إِلَى الشَّمْسِ فَرَأَيْتَهَا كَمَا حُدَّثُتُ فَكَبَّرْتُ. (احمد ١/ ٣٠٧ ـ طيالسي ٣٩٨)

(٨٤٥٦) حضرت ابوعقرب اسدى كتيم بيل كهم حضرت ابن مسعود وفي كي خدمت ميل حاضر ہوئے ، ہم نے انہيں كمرے كى حصت پرموجود پایا، ہم نے سنا کدوہ نیجے اتر نے سے پہلے کہدر ہے تھے کہ اللہ اوراس کے رسول نے بچ فرمایا۔ ہم نے ان سے کہا کہ

هي مصنف ابن ابي شير متر قبم (جلدس) في مستف ابن ابي شير متر قبم (جلدس) في مستف ابن ابي شير متر قبم (جلدس)

رات ہے۔ جب رمضان کے تین دن باقی رہ جائیں۔

( ٨٧٥٨ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ زِرَّ ، قَالَ :سَمِعْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ يَقُولُ :لَيْلَةُ الْقَدُرِ لَيْلَةُ سَبْع وَعِشْرِينَ.

(٨٧٥٩)حفرت اني بن كعب والثير فرمات مين كهشب قدر رمضان كى ستاكيسوي رات ہے۔ ( ٨٧٦٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، وَابْنُ نُمَيْرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ

اللهِ الْيَزَنِيِّ، عَنِ الصَّنَابِحِيِّ، قَالَ :سَأَلْتُ بِلاَلاَّ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قَالَ :لَيْلَةُ الْقَدْرِ ثَلَابٍ وَعِشْرِينَ. (٧٤ ١٠) حفرت صنابحي كہتے ہيں كدميں نے حضرت بلال والني سے شب قدر كے بارے ميں سوال كيا تو انہوں نے فرمايا كديد سنیس رمضان کی رات ہے۔

( ٨٧٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ :لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ :ٱطْلُبُوهَا فِي الْعَشِّرِ الْأَوَاخِرِ وِتُوَّا. (احمد ۱/ ۳۳ ـ ابويعلي ١٦٥)

(١٧ ٨ ) حضرت عمر والثورة ورات بي كدكياتم جانة بوكدرسول الله مَا النَّه مَا الله مَا يَا الله مَا يا ب كدشب قدركورمضان كآخرى عشر ي کی طاق را توں میں تلاش کرو۔ ( ٨٧٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ لِسَبْعِ تَبْقَى ، تَحَرَّوْهَا لِبِسُعِ تَبْقَى ، تَحَرَّوْهَا لِإِحْدَى عَشُرَةَ تَبْقَى صَبِيحَةَ بَدُرٍ ، فَإِنَّ الشَّمُسَ تَطْلُعُ كُلَّ

يَوْمٍ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانِ إِلَّا صَبِّيحَةَ بَدُرٍ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْضًاءَ لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ. ( ۲۲ ۸۷ ) حضرت عبدالله دی تین فرمانے میں کہ شب قدر کورمضان کی تیئسو یں ،اکیسویں اورانیسویں را توں میں تلاش کرو۔اورشب قدر کو چودھویں رات کی صبح میں تلاش کرو۔ کیونکہ سورج ہرروز شیطان کے دوسینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے، سوائے

چودھویں کی صبح کے ، کیونکہ اس میں سورج صاف ہوتا ہے اور اس میں کرنیں نہیں ہوتیں۔ ( ٨٧٦٣ ) حَذَّتْنَا عَمْرُو بْنُ طَلْحَةً ، عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ نَصْرٍ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةً ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُطُلُّهُوا لَيْلَةَ الْقَدُرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانٌ. (طبراني ١٩٣١) (۸۷۲۳) حضرت جابر بن سمره مین فخوے روایت ہے کہ رسول الله مَؤَنفَظَ فَجَ نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کی آخری دس

راتوں میں تلاش کرو۔ ( ٨٧٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ الْاَوَاخِرُ أَيْقَظَ أَهْلَهُ ، وَرَفَعَ الْمِنْزَرَ . قِيلَ لَأبِى بَكْرٍ : مَا رَفْعُ الْمِنْزَرِ ؟ قَالَ :

كتاب الصلاة كتاب

( ٨٧٦٥ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّتَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابن عُمَر قَالَ :لَيْلَةُ

( ٨٧٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

( ٨٧٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، فَالَ :مَنْ يَقُمِ الْحَوْلَ يُدْرِكُهَا،

(٨٧٦٨) حفرت عبدالله وفاقون فرماتے ہیں کہ جو شخص پورا سال رات کو تیام کرے گا وہ شب قدر کو پالے گا۔ حضرت

( ٨٧٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشِ الْاسَدِيُّ يَقُولُ :سَمِعْتُ أَبَيًّا

( ٨٧٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَوِيكٍ الْعَامِرِي ، قَالَ :سَمِعْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشِ

(۸۷ ۲۹) حضرت زربن میش فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی ستائیسویں رات ہوتو عسل کرو۔اس رات میں اً برتم میں ہے کوئی

( ٨٧٧٠ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّائَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

( ۸۷۷ ) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ شب قد را یک روثن اور چمکدار رات ہے،اس میں سور نی بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے۔

يَهُولُ :إذَا كَانَتُ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ فَاغْتَسِلُوا ، وَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُؤَخِّرَ فِطْرَهُ إِلَى السَّحَرِ فَلْيَفْعَلْ ،

قَالَ : وَقَالَ أَبَيُّ : لَقَدُ عَلِمَ عَبْدُ اللهِ أَنَّهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، لَيْلَةَ سَبْعِ وَعِشْرِينَ. (مسلم ٢٢٠- ابو داؤد ١٣٧٣)

(٨٧٦٧) حضرت على تفاتحة فرمات بين كه نبي پاك مَرَافِظَةَ أرمضان كي آخرى عشر ييس اپني از واج كو جگايا كرتے تھے۔

وَسَلَّمَ كَانَ يُوقِظُ أَهْلَهُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ. (ترمذي 29۵ـ ابو يعلي ٣٧٢)

الى جنات فرمات بي كرحفرت عبدالله جنافي جانة تف كرشب قدررمضان كى ستاكيسوس رات بـ

(۸۷ ۲۸) حفرت الی تُلَّیُو فَر ماتے ہیں کہ شب قدر رمضان کی ستا کیسویں رات ہے۔

ا پی افطاری کو بحرتک مؤ خرکر سکے تو کر لے ، نیزا ہے جا ہے کہ اس دن کسی ہے افطار کر ہے۔

لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةٌ بَلْجَةٌ سَمْحَةٌ ، تَطْلُعُ شَمْسُهَا لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ.

اغْتِزَالُ النُّسَاءِ. (ترمذي 29٥ ـ احمد ١/ ٩٨) (۸۷۲۳) حضرت علی مخافی فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو آپ مَافِظَةُ اپنے گھر والوں کو جگاتے اورازار کو بلند

رکھتے۔حضرت ابو بکر بن عیاش سے سوال کیا گیا کہ از ارکو بلندر کھنے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ خواتین سے کنارہ کشی

(۸۷۷۵) حضرت ابن عمر و فاشخه فرماتے ہیں کہ شب قدر رمضان کی ہررات میں ہوعتی ہے۔

اختبار کرنا۔

الْقَدُر فِي كُل شَهُر رَمَضَانَ.

يَقُولُ :هِي لَيْلَةُ سَبْعِ وَعِشْرِينَ.

وَلَيْهُ فِطِرُ عَلَى ضَيَاحٍ لَبَنٍ.

( ٨٧٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ شَيْبَةَ بُنِ قَارِظٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا بَكُرِ بُنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَارِثِ

بْنِ هِشَامٍ يَقُولُ :لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَبْعَ عَشْرَةً ، لَيْلَةَ جُمُعَةٍ. (۸۷۷) حفرت ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن حارث بن مشام فرماتے ہیں کہ شب قدرستر ہویں رات ہے، جو کہ جمعہ کی رات ہے۔

( ٨٧٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ وَأَبُوهُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ خُجَيْرِ التَّغْلِبِيِّ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِاللهِ، قَالَ:الْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ لَيْلَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ ، فَإِنَّهَا صَبِيحَةُ بَدُرٍ ، يَوْمَ الْفُرْقَانِ ، يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ. (۸۷۷۲) حضرت عبدالله والثني فرماتے ہيں كه شب قدركوستر ہويں رات ميں تلاش كرو، كونكه بيد چودهويں كے جاند كى سج ہے، يد

فیصلہ کا دن ہے جب دوفریق ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہوئے تھے۔ ( ٨٧٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ كُلْثُومٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ :هِيَ فِي كُلِّ رَمَضَانَ.

(۸۷۷۳) حفزت حسن فرماتے ہیں کہ شب قدر پورے رمضان میں ہو عتی ہے۔

( ٨٧٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ :خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُخْبِرَهُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ ، فَتَلاحَى رَجُلَانِ ، فَقَالَ : إنِّى خَرَجْتُ وَأَنَا

أُرِيدُ أَنْ أُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلَاحَى فُلَانْ وَفُلَانْ ، وَلَعَلَّ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ خَيْرًا ، الْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِكَةِ وَالْخَامِسَةِ. (بخارى ٣٩- احمد ٥/ ٣١٣) (٨٧٧) حضرت عباده بن صامت فرمات ہیں كه ايك مرتبه حضرت محمد مَلْفَضَيْحَ الوكوں كوشب قدركے بارے ميں بتانے كے لئے

با ہرتشریف لائے تو دوآ دمی لڑر ہے تھے۔آپ نے فرمایا کہ میں شہیں شب قدر کی اطلاع دینے کے لئے آیا تھا، میکن فلال اور فلال دونوں لزرہے تھے، شایدای میں خیر ہوگی ہتم اسے نویں ، ساتویں اور پانچویں رات میں تلاش کرو۔ ( ٨٧٧٥ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ لَيْثِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ خُبَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسِ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ؟ فَقَالَ : سَمِعْتُ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :الْتَمِسُوهَا اللَّيْلَة ، وَتِلْكَ اللَّيْلَة لَيْلَة ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ. (ابوداؤد ۱۳۷۳ احمد ۳/ ۳۹۵) (۸۷۷۵) حضرت عبدالله بن انیس وی و فرماتے ہیں کدایک مرتبہ نی پاک مِنْ اِنْتَظَافِقَ سے شب قدر کے بارے میں سوال کیا گیا تو

آپ نے فر مایا کہا ہے آج کی رات میں تلاش کرو۔وہ تیکویں رات تھی۔

( ٨٧٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَّيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَالِهِ الْفَلَتَانِ بْنِ عَاصِمٍ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنِّي رَأَيْتُ لَيُلَةَ الْقَلْدِ فَأَنْسِيتُهَا، فَاطْلُبُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَتُوَّا.(طبراني ٨٥٩) (۸۷۷۲) حضرت فلتان بن عاصم سے روایت ہے کہ رسول الله مَالِّنْظَيْظَ نِے ارشاد فرمایا کہ میں نے شب قدر دیکھی تھی پھر مجھے

مصنف ابن ابی شیرمتر جم (جلد۳) کی اسم اسمال او اس بھلادی گئی۔تم اے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔

( ٨٧٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشِ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَى بْنَ كَعْبِ يَقُولُ: هِ لَيْلَةُ سَبْعِ وَعِشْرِينَ ، هِ يَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَخْبَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الشَّهْسُ تَطْلُعُ بُرْضَاءَ تَرُقُرُقُ. (مسلم ١٤٩- ابوداؤد ١٣٧٣)

(۸۷۷۷) حضرت ابی بن کعب ٹائٹ فرمایا کرتے تھے کہ شب قدرستا کیسویں رات ہے، یہ وہی رات ہے جس کے بارے میں

رسول الله مُؤْفِظَةُ فِي غَرِما يا تَفاكه السرات سورج سفيدا ورروش طلوع موتا ہے۔ ( ٨٧٧٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوقِظُ أَهْلَهُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، وَيُشَمُّرُ فِيهِنَّ.

(٨٧٧٨) حضرت عبدالرحمٰن بن سابطِ فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُؤَافِقَائِ أَرمضان کے آخری عشرے میں اپنی خوا تین کو جگاتے تھے اور انہیں عبادت کی ترغیب دوسر سے لوگوں سے زیادہ دیا کرتے تھے۔

( ٨٧٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَالِشَةَ ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تُوقِطُ أَهْلَهَا لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ.

(٨٧٧٩) حضرت اسود بن ميزيد فرماتے ہيں كەحضرت عائشہ مُؤكانة مُفاتيكوسي رات كواپئے گھروالوں كو جگاتی تھيں۔ ( ٨٧٨٠ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى يَزِيدَ ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَرُشُ عَلَى

أَهْلِهِ الْمَاءَ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ.

(٨٤٨٠) حضرت عبيد الله بن يزيد فرمات بي كدحضرت ابن مباس في دين ينوي رات كو اي گھر ك لوگوں بر پاني

( ٨٧٨١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :كَانَ يُوقِظُ أَهُلَهُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ. (۸۷۸) حضرت ابن عمر رہائی اپنے گھر والوں کوآخری عشرے میں جگایا کرتے تھے۔

( ٨٧٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عُيْيَنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ أَبُو بَكُرَةَ يُصَلَّى فِي رَمَضَانَ كَصَلَاتِهِ فِي سَائِرِ السَّنَةِ ، فَإِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ اجْتَهَدَ.

(۸۷۸۲) حضرت عبدالرحمٰن فر ماتے ہیں کہ حضرت ابو بکرہ رمضان میں ای طرح معمول کی عبادت کرتے تھے جیسے باقی دنوں

میں،البتہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو بہت کوشش فرمایا کرتے تھے۔

( ٨٧٨٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ ، عَنِ الْأَسُوَدِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْجِبَهَادُا ، لَا يَجْتَهِدُ

فِي غَيْرِهِ. (مسلم۸ ـ ترمذي ۲۹۲)

(۸۷۸۳) حضرت عاکشہ میں تنہ میں کہ نبی پاک مَرْشَقَعَةَ مضان کے آخری عشرے میں عبادت کی جتنی کوشش فرماتے تھے اتنی اور کسی وقت میں نہ فرماتے۔

( ٨٧٨٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾، قَالَ:لَيْلَةُ الْحُكْمِ ، ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ﴾ ، قَالَ :لَيْلَةُ الْحُكْمِ.

ر ۸۷۸۳) حضرت مجاہد قرآن مجید کی آیت ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدُدِ ﴾ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ فیصلے کی رات ہے اور ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَیْلَةُ الْقَدُرِ ﴾ کے بارے میں بھی فرماتے ہیں کہ یہ فیصلے کی رات ہے۔

( ٨٧٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :يَوْمُهَا كَلَيْلَتِهَا ، وَلَيْلَتُهَا كَيَوْمِهَا

(۸۷۸۵) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ شب قدر کا دن اس کی رات کی طرح اور اس کی رات اس کے دن کی طرح ہے۔

( ٨٧٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ لَيْلَةَ الْقَدُرِ فَقَدُ أَخَذَ بِنَصِيبِهِ مِنْهَا.

(۸۷۸۲) حفر ت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ جس شخص نے شب قدر میں مغرب اور عشاء کی نماز جماعت سے ادا کرلی اس نے دب قدر میں سے اپنا حصد لے لیا۔

# ( ٧٩٥ ) في ثواب الصَّلاَة عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

#### حضور مَلِّ النَّيْنَةِ فَهِي درود تجييخ كفضائل

( ٨٧٨٧) أُخْبَرَنَا عَقَانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، قَالَ :قَدِمَ عَلَيْنَا سُلَيْمَانُ مَوْلَى الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ وَمَانَ الْحَجَّاجِ ، فحدَّثَنَا عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالْبِشْرِ يُرَى فِى وَجْهِهِ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا لَنَوَى الْبِشْرَ فِى وَجُهِكَ ، فَقَالَ : وَسَلَّمَ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالْبِشْرِ فِى وَجُهِهِ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا لَنَوَى الْبِشْرَ فِى وَجُهِكَ ، فَقَالَ : أَمَا يُرْضِيكَ أَنْ لاَ يُصَلِّى عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ عَشْرًا ؟ قَالَ : بَلَى . (احمد ٣/ ٢٥ ـ دارمى ٢٧٤٣) عَلَيْهِ عَشْرًا ؟ قَالَ : بَلَى . (احمد ٣/ ٢٥ ـ دارمى ٣٧٤٢)

(۸۷۸۷) حفرت ابوطلحہ وہ فی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک مِنافِظَ اُج ہمارے پاس تشریف لائے، اس وقت آپ کے چہرہ مبارک سے خوشی کے آثارہ کھے رہے ہیں، کیا مبارک سے خوشی کے آثارہ کھے رہے ہیں، کیا کوئی خاص بات پیش آئی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس فرشتہ آیا تھا۔ اس نے کہاا مے محمہ! آپ کارب کہتا ہے کہ کیا آپ اس بات پر راضی ہیں کہ اگر آپ کی امت کا کوئی مخص آپ پرایک مرتبہ درود بھیج تو میں اس پردس مرتبہ دمت نازل کروں گا۔ اور جوکوئی

هي معنف ابن الي شيبه متر جم (جلد٣) كي الما ي الما ي

آپ برایک مرتبه سلام بینیج تو میں اس پردس مرتبه سلامتی بھیجوں گا۔ نبی پاک مِلْانشَقَافِ نے فرمایا کہ میں اس پر داختی کیوں نہ ہوں۔ ( ٨٧٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ بُن عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُن عَامِرِ بُن رَبيعَةَ ، عَنْ أَبيهِ ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَلَّى عَلَىَّ لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلَّى عَلَيْهِ مَا دَامَ يُصَلَّى عَلَىَّ ، فَلْيُهِلُّ الْعَبْدُ مِنْ فَلِكَ ، أَوْ لِيُكُنِوْ. (احمد ٣/ ٣٣٢. طيانسي ١١٣٢)

(٨٨٨٨) حضرت عامر بن ربيد ، دوايت ب كدرسول القد مَلِ الشيخَةِ في ارشاد فرمايا كدجو خفس مجھ پر در دو بھيجا ب تو فرشتے اس وقت تک اس پر رحمت سیجتے رہتے ہیں جب تک وہ درود بھیجا رہتا ہے۔ پس بندے کی اپنی مرضی ہے کہ فرشتوں کی زیادہ وعائیں لیتاہے یا کم وعائیں لیتاہے۔

( ٨٧٨٩ ) حَلَّاتُنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ عَبْلِ الرَّحْمَنِ بن يَزِيدَ بْنِ جَابِرِ ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَبْ الصَّنْعَانِيِّ ، عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فِيهِ خُلِقَ آدَم ، وَفِيهِ النَّفَخَةُ ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ ، فَأَكْثِرُوا عَلَىَّ مِنَ الصَّلَاة فِيهِ ، فَإِنَّ صَلَاتكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَىَّ ، فَقَالَ رَجُلٌ :يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمُتَ ؟ يَعْنِي بَلِيتَ ، فَقَالَ :إنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ

تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ. (۸۷۸۹)حضرت اوس بن اوس سے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ مَنْائِفَتَا فَاللّٰمَ اللّٰهِ مَنْاؤِقَ اللّٰهِ مَنْاؤُقَعُ فَاللّٰمَ مِنْ اللّٰهِ مَنْاؤُقِ اللّٰهِ مَنْاؤُقُوقُ فَاللّٰمِ اللّٰهِ مَنْاؤُقُوقُ اللّٰهِ مَنْاؤُقُوقُ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِنْ مِلْ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ

جمعہ کا دن ہے۔ اس دن آ دم علائنلا کو پیدا کیا گیا ، اس دن صور پھوٹکا جائے گا ،اس دن جیخ آئے گی ،اس دن تم مجھ پر کٹرت ہے درود بھیجو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا رہے گا۔ ایک آ دمی نے کہا کہ یارسول اللہ! ہمارا ورود آپ پر کیسے پیش کیا جاتا رہے گا، جبکہ آپ وصال مبارک کے بعد زمین کا حصہ بن جائیں گے؟ آپ مُؤَنْفَعَةَ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پراس بات کوحرام قرار دے۔ دیاہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے۔ ( ٨٧٩. ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، قَالَ :حدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ يَنِي أَسَدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ :مَنْ صَلَّى

عَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيْنَاتٍ، وَرُفعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ. (۹۷۹۸) حضرت عبدالله بن عمر والثي فرمات ميں كه جس شخص نے نبي ياك مَيْنَ شَفَيْعَةِ يردرود بهيجاس كے لئے دس نيكيال كھي جاتى میں،اس کے دس گناہ معاف کئے جاتے ہیں اوراس کے دس درجے بلند کئے جاتے ہیں۔

( ٨٧٩١ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ يَزِيدَ الرَّفَاشِيِّ ؛ أَنَّ مَلَكًا مُوَكَّلٌ بِمَنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ يُبَلِّغَ عَنْهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فُلَانًا مِنْ أُمَّتِكَ صَلَّى عَلَيْكَ.

(٨٤٩١) حضرت يزيدرقاشي فرماتے ہيں كدا يك فرشتے كى بيذ مددارى ب كه جہال كہيں بھي كوئي مخض نبي ياك مِزَ فَضَعَ إَير درود بيسج وہ اس کا درود حضور مَلِفَقَ فَيْنَا تَك بِنبياد ، كرآپ كے فلال امتى نے آپ ير درود بھيجا ہے۔

هي معنف ابن الي شيه متر جم (جلد ٣) كي المحالي المحالي المحالي المحالية المح

( ٨٧٩٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو حُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

أَكْثِرُوا الصَّلَاة عَلَىَّ يَوْمَ الْجُمُّعَةِ ، فَإِنَّهَا مَغُرُوضَةٌ عَلَىَّ. ( ۸۷۹۲ ) حضرت حسن ہے روایت ہے کہ رسول الله مِنَزَفْظَةَ نے ارشاد فر مایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثر ت سے درود بھیجا کرو کیونکہ ہیہ

درود مجھ پر بیش کیا جاتا ہے۔

( ٨٧٩٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا أَبُو حُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :كَفَى

بِهِ شُحًّا أَنْ أَذْكَرَ عِنْدَهُ ، ثُمَّ لَا يُصَلِّى عَلَىَّ.

(۸۷۹۳) حضرت حسن ہے روایت ہے کہ رسول الله مِنْزَاتِشَيَّةِ نے ارشاد فر مایا کہ آ دمی کے بخل کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے

سامنے میراذ کر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیج۔ ( ٨٧٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلَاةً ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشُرٌ صَلَوَاتٍ.

(۸۷۹۴) حضرت شعبی ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ مُنْزِفَظَةَ نِے ارشاد فر مایا کہ جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللّٰہ تعالیٰ اس پردس مرتبدر حمت نازل فرماتے ہیں۔

( ٨٧٩٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ بُرَيدِ بْنِ أَبِى مَرْيَمَ ، غَن أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلاة وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ ، وَحَطَّ عَنْهُ

عَشْرَ سَيْنَاتٍ. (بخارى ١٩٣٣ احمد ٣/ ٢١١)

(٨٧٩٨)حفرت الس بن ما لك وَيُ ثَيْنِ ہے روایت ہے كه رسول الله مُؤَنْفَظَةً نے ارشاد فر مایا كه جس تخص نے مجھ پرایک مرتبہ درود بھیجااللہ تعالی اس پردس مرتبدر حمت نازل فرماتے ہیں اور اس کے دس گناہ معاف فرماتے ہیں۔

( ٨٧٩٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ كَعْبٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلُّوا عَلَيَّ ، فَإِنَّ صَلَّاةً عَلَىَّ زَكَاةٌ لَكُمْ. (ترمذي ٣٦١٣ـ احمد ٢/ ٣٦٥)

(٨٤٩٢) حضرت ابو ہر يره و الله عند ماروايت م كرسول الله مَرْاللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ مِراللهُ عَلَيْنَ اللهُ مَرِاللهُ عَلَيْنَ اللهُ مَرَاللهُ عَلَيْنَ اللهُ مَرَاللهُ عَلَيْنَ اللهُ مَرَاللهُ عَلَيْمَ اللهُ مَرَاللهُ عَلَيْمَ اللهُ مَراللهُ عَلَيْمَ اللهُ مَا اللهُ مَراللهُ عَلَيْمَ اللهُ مَا اللهُ مَراللهُ عَلَيْمَ اللهُ مَا اللهُ مَراللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَراللهُ مَا اللهُ مَراللهُ مَا اللهُ مَراللهُ اللهُ مَا اللهُ مَراللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَراللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا مَا مَا مَا اللهُ مَا مِ بھیجناتمہارے لئے پا کیزگی کاذربعہ ہے۔

( ٨٧٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةٌ سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يَبَلِّغُونِي عَنُ أُمَّتِي السَّلَامَ.

(احمد 1/ ۳۸۷ دار می ۲۷۵۳) (٨٤٩٨) حضرت عبدالله مئ في سے روايت ہے كه رسول الله مُؤَفِّقَةَ في ارشاد فرمايا كه الله تعالى كے مجھ فرشتے ہيں جوزين پر

پھرتے رہتے ہیں اور میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔

( ٨٧٩٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ أُبَى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ وَكُلْ لِلنَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَرَأَيْتَ إِنْ جَعَلْتُ صَلَاتِى كُلَّهَا صَلاَةً عَلَيْكَ ؟ قَالَ :إذًا يَكُفِيكَ اللَّهُ مَا وَجُلْ لِلنَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ إِنَّا يَكُفِيكَ اللَّهُ مَا أَهْرِ دُنْيَاكَ وَآخِوتِكَ. (ترمذى ٢٣٥٤- احمد ٥/ ١٣٢)

(۸۷۹۸) حضرت البی جھٹھ فرماتے ہیں کدایک آدمی نے نبی پاک مَنْفِقَظَۃ ہے عرض کیا کداگر میں اپنی نماز کو آپ پر درود بنالوں تو کیساہے؟ آپ نے فرمایا کدیٹل تمہارے دنیااور آخرت کے تمام کاموں کے لئے کافی ہے۔

( ٨٧٩٩) حَدَّثَنَا زَيدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :حَدَّثِنِي مُوسَى بُنُ عُبَيْدَةَ ، عَنُ قَيْسِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي صَعْصَعَة ، عَنُ سَعْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : سَجَدْتُ شُكُرًا لِرَبِّي فِيمَا أَبْلَانِي فِي أُمَّتِي ، مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَّةً كُتِبَتُ لَهُ عَشُرُ حَسَنَاتٍ ، وَمُجِي عَنْهُ عَشْرُ سَيْنَاتِ . وَمُجِي عَنْهُ عَشْرُ سَيْنَاتِ . عَشْرُ سَيْنَاتِ .

(۸۷۹۹) حفزت عبدالرحمٰن بن عوف جان فی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَا اَنْفَظَ نِے ارشاد فر مایا کہ جب میرے رب نے مجھے میری امت کے بارے میں ایک خوشخبری دی تو میں نے مجدہ کیا۔وہ خوشخبری پھی کہ اگر میری امت کا کوئی شخص مجھ پرایک مرتبہ درود بھیج گا اللہ تعالیٰ اس کے نامۂ اعمال میں دس نیکیاں لکھ دیں گے اور اس کے دس گنا ہوں کومعاف فر مادیں گے۔

#### ( ٧٩٦ ) في الرجل يَنسَى التَّشَهَّدَ

#### اگرکوئی آ دمی تشهد پڑھنا بھول جائے تووہ کیا کرے؟

( ..٨٨) حَلَّنَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَنْسَى التَّشَهَّدَ حَتَّى يَخُرُجَ مِنْ صَلَاتِهِ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ خَرَجَ مِنْهَا فَقَدُ تَمَّتُ صَلَاتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَخُرُجُ مِنْهَا تَشَهَّدَ ، قَالَ : كَأَنَّ الْخُرُوجَ عِنْدَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ ، أَوْ يَدُخُلَ فِي صَلَاةٍ أُخْرَى ، أَوْ يُولِّي ظَهْرَهُ الْقِبْلَةَ.

(۸۸۰۰) حضرت حسن فرماتے ہیں کداگر کوئی مخف تشہد پڑھنا بھول گیا اور نمازے خارج ہوگیا تو اس کی نماز ہوگئی اور اگر نمازے خارج نہیں ہوا تو تشہد پڑھے۔حضرت حسن کے نزدیک نمازے خارج ہونا یہ ہے کہ آدمی بات کرلے، یاکسی دوسری نماز کوشروع کردے یا اپنے رخ کو قبلے سے بھیرلے۔

( ٨٨٠٠ ) حَلَّاثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلِ نَسِيَ التَّشَهُّدَ فِي صَلَاتِهِ ، فَقَالَ : لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، صَلَاتُهُ جَائِزَةٌ.

(۸۸۰۱) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہا گرکوئی شخص نماز میں تشہد پڑھنا بھول جائے تواس پر پچھلازمنہیں ،اس کی نماز جائز ہے۔

هي معنف ابن البشيرمتر جم (جلد ٣) في معنف ابن البشيرمتر جم (جلد ٣) في معنف ابن البيرمتر جم (جلد ٣) (٨٨.٢) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى التَّشَهَّدَ ؟ فَقَالَا :أَكُلُّ النَّاسِ يُحْسِنُ يَتَشَهَّد ؟ جَازَتُ صَلَاتُهُ.

(۸۸۰۲) حفرت شعبه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم اور حضرت حمادے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جوتشہدیر ھنا بھول جائے۔انہوں نے فرمایا کہ کیاسب لوگ اچھی طرح تشہدیڑھ سکتے ہیں؟اس کی نماز جائز ہے۔

( ٨٨.٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئًى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيدٍ . عَن الْحَارِثِ بْنِ شُبيلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَذَادٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يَخْلِسُ فِي الرَّكْعَتُيْنِ ، فَنَشَهَّذَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ مَرَّتَيْنِ.

(۸۸۰۳) حضرت عبدالله بن شدادفر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبدالله بن نمر را اللہ و رکعتوں کے بعد نه بیٹھے تو انہوں نے اپنی نماز کے آخر میں دومر تبہتشہد پڑھی۔ ( ٨٨.٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْجَعْدِ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ الرَّازِيّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ غَالِبِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٌّ ،

قَالَ :إِذَا جَلَسَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ ، ثُمَّ أَخْدَتَ فَقَدْ تَمَّتُ صَلَاتُهُ ، لَأَنَّ لَيْسَ كُلُّ أَحَدٍ يُخْسِنَ أَنْ يَتَشَهَّدَ.

( ۸۸۰۴ ) حضرت محمد بن علی فرماتے ہیں کہ جو تحص تشہد کی مقدار ہیٹھا بھراس کا دضوٹوٹ گیا تو اس کی نماز ہوگئ کیونکہ ہر مخص تو اجھی طرح تشهدنبيں يڑھ سكتا۔ ( ٨٨٠٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، أَوْ غَيْرُهُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي النَّضْرِ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : لاَ

صَلَاةً إِلَّا بِتَشَهُّدٍ. (٨٨٠٥) حضرت عمر روائن فرمات میں كەتشىدكى بغيرنمازنىيى جوتى -

( ٨٨.٦ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ بْنُ بُرُقَانَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ نَافِعِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : لَيْسَ مِنْ صَلَاةٍ إِلَّا وَفِيهَا قِرَانَةٌ ، وَجُلُوسٌ فِي الرَّكُعَتَيْنِ ، وَتَشَهَّدُ وَتَسُلِيمٌ ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ سَجَدْتَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا تُسَلِّمُ ، (٨٨٠١) حضرت ابن عمر جانئ فرماتے ہیں كه جرنماز میں قراءت، دوركعتوں كے بعد بیٹھنا ،تشہداورسلام پھیرنا ہے، اگرتم نے ایسا

( ٨٨.٧ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي النَّضْرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَمَلَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ : قَالَ عُمَرُ : لَا صَلَاةً إِلَّا بِتَشَهَّدٍ.

نه کیا توسلام پھیرنے کے بعد بیٹھ کر دو تجدے کرو۔

(٨٠٤) حفرت عمر وزائد فرماتے میں كةشهدك بغيرنما زنہيں ہوتى۔

### ( ٧٩٧ ) في الصلاة عَلَى غُيْرِ الْأُنْبِياءِ

### انبياء عليف ليتلاك علاوه كسى بردرود برشضنه كابيان

( ٨٨.٨) حَدَّلَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَا أَعُلَمُ الصَّلَاةَ تَنْبَغِى مِنْ أَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۸۸۰۸) حضرت ابن عباس منی دهنم فرماتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق نبی مَلِّفْظَةَ کِے علاوہ کسی پر درود پڑھنا جائز نبیں۔

( ٨٨.٩) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ نَبُيْحٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَعِينُهُ فِى دَيْنِ كَانَ عَلَى أَبِى ، قَالَ : انْصَرِفُ أَنَا آتِيكُمْ ، فَأَتَانًا وَقَدْ قُلْتُ لِلْمَرْأَةِ لَا تُكْلِمِينَ رَسُولَ اللهِ ، صَلَّ عَلَى وَعَلَى زَوْجِى ، فَقَالَ صَلَّى رَسُولَ اللهِ ، صَلَّ عَلَى وَعَلَى زَوْجِى ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَلَّى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى زَوْجِي ، قَالَتِ الْمَرْأَةُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، صَلَّى عَلَى وَعَلَى زَوْجِي ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكِ وَعَلَى زَوْجِكِ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، تَأْتِينَا وَلَا تَدْعُولَ لَنَا ؟

(احمد ۳/ ۳۰۳ دارمی ۳۵)

فرمائے۔اسعورت نے کہا کہا ہےاللہ کے رسول! آپ ہمارے پاس تشریف لائے آپ نے ہمیں کیوں نہیں بلالیا۔ در دروں کے آئیک رسے ﷺ بھر فروٹ کے دروز کر دروز کو میں کا ساتھ کا بھر کیا ہے ہیں ہو ہوں کا ساتھ کی رہوں ہوں۔

( ٨٨١٠ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ أَبِي فَقَبِلَهَا ، وَقَالَ :اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى. (بخارى ١٣٩٤ـ مسلم ١٤٦)

(۸۸۱۰) حضرت ابن الى اونى فرماتے ہیں كەالىك مرتبه ميں نبى پاك مَرَّفَظَةَ الله كَالله عَلَى الله وَ الدى زكوة لے كر حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا كـا بـالله الواونى كى آل بررحمت نازل فرما۔

#### ( ٧٩٨ ) فِي الرَّجُل يسترخي إزَارُهُ فِي الصَّلَاةِ

#### تماز میں ازار ڈھیلا کرنے کابیان

( ٨٨١١ ) حَلَّتَنَا عَبُدَةُ بن سُلَيْمَان ، عَنْ سَعِيد ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَسْتَرُجِي إِزَارُهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاة ، قَالَ : لَا يَعِلِّهُ ، وَلَا يُفَرِّجُهُ وَلَكِنَّهُ يُدْرِجُهُ وَيَرُّفَعُهُ. هي مصنف ابن ابي شيرمتر جم (جلد ٣) ي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحالية

(۸۸۱۱) حضرت ابراہیم سے نماز میں از ارکوڈ ھیلا کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہندا سے کھو لے گا نہ کشادہ كرے كا بلكداے لينے كا اوراے او يركرے گا۔

( ٨٨١٢ ) حَدَّثْنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُنْصُورٍ ، قَالَ :حدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِذَا أَرَدُتَ أَنْ تَتَزِرَ وَعَلَيْكَ إِزَارٌ وَرِدَاءٌ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاة ، فَأَرْخِ رِدَانَكَ وَاتَّزِرُ . قَالَ : فَذَكَرُتُهُ لِطَاوُوس ، فَقَالَ : هُوَ خَيْرٌ ، أَوْ ذَاكَ خَيْرٌ.

(۸۸۱۲) حضرت مجابد فرماتے ہیں کہ جب نماز میں تم پرازاراور چاور مواورتم ازار باتد صناعیا موتو اپنی چاورکوڈ ھیلا کر کے ازار باتدھ لو۔ابراہیم بن میسرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت طاوس سےاس بات کاذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بیزیادہ بہتر ہے۔

( ٨٨١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ صُبَيْحٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُحْدِثَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاة شَيْنًا حَتَّى زُرَّ الْقَمِيصِ . قَالَ :وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا اسْتَرْحَى إِزَارُهُ فِي الصَّلَاة أَنْ يَرْفَعَهُ.

(۸۸۱۳) حفرت ابراہیم نے نماز میں کسی بھی عمل کے کرنے یہاں تک کرتیص کے بٹن لگانے کو بھی مکروہ قرار دیا ہے۔حضرت ابراہیم اس بات میں کوئی حرج نہیں سجھتے تھے کہ نماز میں از ارکوڈ ھیلا کرنے کے لئے اسے او پر کرے۔

( ٨٨١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَمَا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ شَلَّادٍ أَبُو طَالُوتِ الْجُريرِيُّ ، عَنْ غَزْوَانَ بْنِ جَرِيرِ الضِّبِّي ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاة وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى رُسْغِهِ ، فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَرْكُعَ مِثْلَ مَا رَكَعَ، إِلَّا أَنْ يُصْلِحَ ثُوْبَهُ ، أَوْ يَحُكُّ جَسَدَهُ. (۸۸۱۴) حفزت جریضی فرماتے ہیں کہ حضرت علی ڈاٹٹھ جب نماز میں کھڑے ہوتے تواپنے دائمیں ہاتھ کواپی کلائی پررکھتے اور

رکوع کرنے تک ای حالت میں رہتے۔البتہ کیڑا درست کرنے یا خارش کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے۔ ( ٨٨١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَوَشَّحَ ، أَوْ يَرْتَدِى وَهُوَ فِي الصَّلَاة.

(۸۸۱۴) حضرت جریرضی فرماتے ہیں کہ حضرت علی وہافتہ جب نماز میں کھڑے ہوتے تواپنے دائیں ہاتھ کواپنی کلائی پرر کھتے اور ر کوع کرنے تک اس حالت میں رہتے ۔البتہ کیڑا درست کرنے یا خارش کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے۔

( ٧٩٩ ) في قراءة الْقُرُ آنِ

### قرآن مجيد كي قراءت كابيان

# ( ٨٨١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ :قرَّأْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ :رَتَّلْ

فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي ، فَإِنَّهُ زُيْنُ الْقُرْآنِ.

ماں باپتم رِقر بان ہوں ،تر تیل ہے رہ حو کیونکہ میقر آن کی زینت ہے۔

( ٨٨١٧ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ (وَرَتُّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا) ، قَالَ :بَيْنَهُ تَبْيِينًا.

كتاب الصلاة كالم

(۸۸۱۷) حضرت ابن عباس کیدیش قرآن مجید کی آیت ﴿وَرَتُلِ الْقُوْآنَ تَوْتِيلاً ﴾ کامعنی یه بیان فرماتے ہیں کے قرآن کوخوب واضح کر کے برطو۔

( ٨٨١٨ ) حَلَّاثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفَيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ (وَرَتَّلَ الْقُرْآنَ تَوْتِيلًا) ، قَالَ :بَعْضُهُ عَلَى إِثْرِ بَعْضِ.

(٨٨١٨) حضرت مجاً بدقر آن مجيد کي آيت ﴿وَرَقُلِ الْقُوْ آنَ مَوْ بِيلاً ﴾ كامعنى يه بيان فرماتے بيں كه قر آن مجيد كوتر تيب سے پڑھو۔

( ۱۸۸۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ ، عَنْ أَبِي وَائِلِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مِنْ يَنِي بَجِيلَةَ ، يُقَالُ لَهُ : نَهِيكُ بُنُ سِنَانِ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، كَيْفَ تَقْرَأُ هَذَا الْحَرُفَ ، أَيَاءً تَجِدُهُ ، أَمْ أَلِفًا ؟ ﴿ مِنْ مَاءٍ غَيْرٍ آسِنٍ ﴾ ؟ قَالَ : فَقَالَ لَهُ عَبُدُ اللهِ : وَكُلَّ الْقُرْآنِ أَحْصَيْتَ غَيْرٌ هَذَا ؟ مَاءٍ غَيْرٍ يَاسِنٍ ﴾ ، أَوْ ﴿ مِنْ مَاءٍ غَيْرٍ آسِنٍ ﴾ ؟ قَالَ : فَقَالَ لَهُ عَبُدُ اللهِ : وَكُلَّ الْقُرْآنِ الْحَصَيْتَ غَيْرٍ هَذَا ؟ فَقَالَ لَهُ عَبُدُ اللهِ : وَكُلَّ الْقُرْآنِ الْقُورُةُ الْمُفَصَّلَ فِي رَكُعَةٍ ، قَالَ : هَذَّا كَهَذَّ الشَّعْرِ ، إِنَّ قَوْمًا يَقُرُو وَنَ الْقُرْآنَ لَا يَتَجَاوَزُ لَا يَتَجَاوَزُ لَا يَتَجَاوَزُ لَا يَعْمُ وَلَكُنَّ الْقُورُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

قر آن کوبھی بغیرسو ہے سمجھے پڑھتے ہو! بعض لوگ ایسے ہیں جوقر آن کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن قر آن ان کے حلق سے پنچنبیں اتر تا ،قر آن نفع تب دے گا جب دل میں اتر کررائخ ہوجائے۔افضل نماز وہ ہے جس میں رکوع اور سجدے زیادہ ہوں۔حضرت عبداللہ دخاتلونے نے میبھی فرمایا کہ میں ان سورتوں کو جانتا ہوں جنہیں نبی پاک مَلِفَظَظَةَ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔

اور مجھ لیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں ایک رکعت میں مفصل کی تلاوت کرتا ہوں۔حضرت عبداللہ رہی بڑنے نے فرمایا کہتم اشعار کی طرح

( ٨٨٢ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمِ الْأَزْدِيُّ ، عَنْ قَتَادَةً ، قَالَ :سُنِلَ أَنَسٌ ، عَنْ قِرَالَةِ رَسُولِ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : كَانَ يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ مَدًّا. (بخارى ٥٠٣٥ ـ احمد ٣/ ١١٩)

(۸۸۲۰) حضرت انس ثلاثیّہ سے نبی پاک مِثَلِّنْتَظَیَّمَ کی قراءت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فر مایا کہ حضور مِثَلِنْتَظَیَّمُ الفاظ کی آواز کو بہت لمباکر کے پڑھتے تھے۔ هُ مَنْ ابْنَ ابْشِيرِ تَمْ ( جَلِر ٣) كُونِ مَنْ ابْنَ جُويُج ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ( ٨٨٢١) كَذَّ رَسُولُ اللهِ

( ٨٨٢١ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ : بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَّنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، تَعْنِى حَرْفًا حَرْفًا.

صلى الله صير وسلم يعوا بيسم الوالو على الوريم المصاديو وب الما على الموداود ١٩٩٧) (ترمذى ١٩٢٧ - ابوداود ١٩٩٧) (ترمذى ١٩٢٠ - ابوداود ١٩٩٧) حضرت ام سلم وفي المنطق في ما تي كوني كوني كونيك في المنطق في المنطق

رَ رَبِي اللَّهِ اللَّهُ مَا مِنْ اللَّهُ فِي مَا مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَ ( ٨٨٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ إِذَا قَرَأَ مَضَى فِي قِرَائَتِهِ.

( ۸۸۲۲ ) حضرت ایوب فرماتے ہیں کہ حضرت محمد جب قراءت کرتے تو قراءت کرتے جاتے۔ ( ۸۸۲۲ ) حَدَّثَنَا الصَّحَّاكُ نُهُ مَخْلَد ، عَنْ عُثْمَانَ نُهُ الْأَسْوَ د ، قَالَ : كَانَ عَطَاءٌ وَمُجَاهِدٌ بَهُذَّانِ الْقُرْ آنَ هَدًّا

( ٨٨٢٣) حَدَّثَنَا الصَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ ، قَالَ : كَانَ عَطَاءٌ وَمُجَاهِدٌ يَهُذَّان الْقُرْآنَ هَذَّا. ( ٨٨٢٣) حفرت عطاء اور حضرت مجامِدِقرآن كوتيزتيز پڙها كرتے تھے۔

﴿ ٨٨٢٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَب ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبِ الْقُرَظِيَّ يَقُولُ : لَأَنْ أَقْرَأَ : ﴿إِذَا زُلْزِلَت الأَرْضُ ﴾ ، ﴿وَالْقَارِعَةُ ﴾ لَيْلَةً أُرَدُدُهُمَا ، وَأَتَفَكَرُ فِيهِمَا أَحَبُّ إِلَيَّ الْقُرَظِيِّ يَقُولُ : وَأَنَفَكُرُ فِيهِمَا أَحَبُّ إِلَيْ

مِنْ أَنْ أَبِيتَ أَهُدُّ الْقُوْآنَ. (۸۸۲۳) حفرت محمد بن كعب قرظی فرماتے بیں كه بی ساری رات سورة الزلزال اور سورة القارعة كی بار بار تلاوت كرتار مول به مجھاس بات سے زیادہ پند ہے كہ بی ایك رات بیں پوراقر آن تیزی سے پڑھلوں۔ (۸۸۲۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى الْحَنَّاطُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَا تَهُدُّوا الْقُرْآنَ كَهَذَّ

( ۸۸۲۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى الْحَنَاطُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :قَالَ عَبُدُ اللهِ : لَا تَهُذُوا الْقُرْآنَ كَهَذَ الشَّعْبِيّ ، قَالَ : قَالَ عَبُدُ اللهِ : لَا تَهُدُّوا الْقُرْآنَ كَهَذَ الشَّعْبِيّ ، وَحَرِّكُوا بِهِ الْقُلُوبَ.
الشِّعْرِ ، وَلَا تَنْتُرُوهُ أَنْثُو الدَّقَلِ ، وَقِفُوا عِنْدَ عَجَانِيهِ ، وَحَرِّكُوا بِهِ الْقُلُوبَ.
( ۸۸۲۵) حضرت عبدالله وَيُ فَر مات بِي كَرَر آن مجيد كواشعار كي طرح تيز ك اور بلاسو چ سمجے نه پرهو، اسے خراب مجودول ا

ك طرح ادهرادهم مت كرو، ال كع كائب رهم كرغوركرواوراس كى تلاوت كدوران دلول كوركت دو-( ٨٨٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَافِعُ بُنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَتُ : إِنَّكُمْ لَا تَسْتَطِيعُونَهَا ، فَقِيلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَتُ : إِنَّكُمْ لَا تَسْتَطِيعُونَهَا ، فَقِيلَ

لَهَا: أَخْبِرِينَا بِهَا ، فَقَرَأَتْ قِرَائَةً تَرَسَّلَتْ فِيهَا.

(۸۸۲۱) حفرت ابن الى مليكه فرمات بين كه نبى پاك مُؤَفِّقَةً كل ايك زوجه مطهره سے آپ مُؤْفِقَةً في كا وت كے بارے ميں موال كيا گيا تو انہوں نے فرما يا كه تم ادگ اس كى طاقت نبيس رکھتے ۔ ان سے عرض كيا گيا كه آپ بتاد يجئے ۔ انہوں نے فرما يا كه نبى مائن مَعْدَةً مَد ه آه ته تاده و كا كرت تھ

پاك مِنْ الْفَظَةَ بَهِتَ آهِتَمَ آهِتَهُ تَلَادِت كَيَاكُر تَے تھے۔ ( ٨٨٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُبَيْدِ الْمُكْتِبِ ، قَالَ :سُنِلَ مُجَاهِدٌ عَنْ رَجُلَيْنِ قَرَأَ أَحَدُهُمَا الْكُورَةَ ، وَقَرَأَ الْأَحَرُ الْبُقَرَةَ وَ آلَ عِمْرَانَ ، فَكَانَ رُكُوعُهُمَا وَسُجُودُهُمَا وَجُلُوسُهُمَا سَوَاءً ، أَيُّهُمَا أَفْضَلُ ؟

قَالَ : الَّذِي قَرَأَ الْبُقَرَةَ ، ثُمَّ قَرَأَ مُجَاهِدٌ : ﴿ وَقُرْ آنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكُثٍ وَنَزَلْنَاهُ تَنْزِيلًا ﴾ قَالَ : الَّذِي قَرَأَ الْبُقَرَةَ ، ثُمَّ قَرَأَ مُجَاهِدٌ : ﴿ وَقُرْ آنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكُثٍ وَنَزَلْنَاهُ تَنْزِيلًا ﴾ ( ١٨٢٤ ) حضرت مجابد نے سورة البقرة کی تلاوت کی اور دوسر نے نورة البقرة آل عمران کی تلاوت کی ۔ ان دونوں کے رکوع ، جوداور جلوس برابر تھے، ان میں ہے کس نے افضل عمل کیا؟ حضرت مجابد نے فرمایا کہ جس نے سورة البقرة کی تلاوت کی ۔ پھر حضرت مجابد نے یہ آیت پڑھی ﴿ وَقُورْ آنًا فَرَقْنَاهُ لِنَقُرَأَهُ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَلْنَاهُ تَنْزِيلًا ﴾ [الاسراء: ١٠]

( ٨٦٨ ) حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَيَانٌ ، عَنْ حَكِيمٍ بُنِ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ حُدَيْفَةُ : إِنَّ مِنْ أَفُواً النَّاسِ مُنَافِقًا لاَ يَتُوْكُ وَاوًا ، وَلاَ أَلِفًا يَلْفِتُهُ بِلِسَانِهِ كَمَا تَلْفِتُ الْبَقَرَةُ الْخَلاَ بِلِسَانِهَا ، لاَ يُجَاوِزُ تَرُفُوتَهُ. أَفُوتَهُ الْمُقَرَةُ الْخَلاَ بِلِسَانِهَا ، لاَ يُجَاوِزُ تَرُفُوتَهُ. ( ٨٨٢٨) حضرت حذيف والاوه منافق بوتا بجونه كوئى الله عن الله عنه الله عن الله عنه الله عن الله عنه الله عنه الله عن الله عنه عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله ع

# ( ٨٠٠ ) في حسن الصُّوتِ بِالقرآنِ

# قرآن مجيد كوخوبصورت آواز سے پڑھنے كاحكم

( ٨٨٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ طَلْحَةً بْنِ مُصَرَّفٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :زَيْنُوا الْقُرْ آنَ بِأَصُوَاتِكُمُ.

(ابوداؤد ۱۳۶۳ نسائی ۱۰۸۸)

(۸۸۲۹) حضرت براء بن عازب من الخوے روایت ہے کہ رسول الله مُؤْفِقَا فَا ارشاد فرمایا کہ قر آن مجید کواپی آوازوں سے خوبصورت بناؤ۔

( .٨٨٣ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِي نَهِيكٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمٌ :لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرُ آنِ . يَسْتَغْنِي بِهِ.

(ابوداؤد ١٣٦٥ - احد م ١٤٩١)

(۸۸۳۰)حفرت سعد میں ٹو فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَرِّفَقَعَ آنے فرمایا کہ وہ مخص ہم میں سے نہیں جس نے ( قر آن سے اُستغناء بر تے ہوئے )اسپے خوبصورت آ واز سے نہیں پڑھا۔

( ٨٨٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ حَسَّانَ الْمَخْزُومِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي

هُ مَعنف ابن الى شيب ترج (جلد ٣) كَيْ اللهِ عَلَى اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ

بِالْقُرُ آنِ ، یَغْنِی یَسْتَغَنِی بِهِ ، (۸۸۳۱) حضرت سعد دی تُو فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْلِفَظَةِ نے فرمایا کہ وہ تخص ہم میں سے نہیں جس نے (قرآن سے استغناء برتے ہوئے)اسے خوبصورت آواز سے نہیں پڑھا۔

برتے ہوئے)اسے فوبصورت آواز کے نیمیں پڑھا۔ ( ۸۸۳۲ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِیدِ بْنِ أَبِی هِنْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ یَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَیْءٍ کَإِذْنِهِ لِنَبِیِّ یَتَعَنَّی بِالْقُرْآنِ ، یَجْهَرُ

یکون بھن رکسوں معرِ معلی معد معیر رکستم ، ما یون معد یوسی تو میڈیویو یوبی یعدی بیستری بر میں بہت ہو بالقواءةِ. (عبدالرزاق ۱۲۱۹) (۸۸۳۲) حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے روایت ہے کہ رسول الله مِیرَافِظَیَّۃ نے ارشاد فر مایا کہ الله تعالیٰ کسی مخص کی آواز کواتنے دھیان سے نہیں سنتے جتنا کہ اس نبی کی آواز کوجو قر آن مجید خوبصورت اور بلند آواز سے پڑھتا ہے۔

دهيان سن بين سنة بهنا كداس نبى كى آ وازكوجوقر آن مجيد خوبصورت اور بلند آ واز سے پڑھتا ہے۔ ( ٨٨٣٢) حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ : حدَّفَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِنَحْوِ حَدِيثِ وَكِيعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَعِيدٍ. (بحارى ٥٠٣٥ مسلم ٥٣٥) صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِنَحْوِ حَدِيثِ وَكِيعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَعِيدٍ. (بحارى ٥٠٣٥ مسلم ٥٣٥) ( ٨٨٣٣) حضرت ابو بريره رائ في سے بھي يونجي منقول ہے۔

( ٨٨٣٤) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِى أُمَيَّةَ ، عَنْ طَاوُوسِ ، قَالَ : سُئِسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ النَّاسِ أَحْسَنُ قِرَانَةً ؟ قَالَ : الَّذِي إِذَا سَمِعْتَهُ يَقُرَأُ رَأَيْتُ أَنَّهُ يَخْشَى اللَّهَ. (بزار ٢٣٣٣ـ عبدالرزاق ٢١٨٥)

(۸۸۳۳) حضرت طاوس كتے بين كه بى پاك مُؤْفِظَة الله عنوال كيا كيا كيا كه سب سے اچھا قرآن پڑھے والاكون ہے؟ آپ نے فرمايا كه جے تم قرآن پڑھے ہوئے و كھوتو تمہيں محسوس ہوجائے كه وہ الله سے ڈرد ہاہے۔ ( ٨٨٣٥ ) حَدَّنَنَا وَ كِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : صَلَّيْت خَلْفَ إِبْرَاهِيمَ فَمَا سَمِعْتُهُ يُمَدَّدُ ، وَلَا يُوجِعُ ، وَلَا يُحَسِّنُ

صُوتَهُ. (۸۸۳۵) حفرت اعمش کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم کے پیچے نماز پڑھی میں نے انہیں آواز کو کھنچتے ہوئے ، دہراتے ہوئے اور بتکلف خوبصورت بناتے نہیں دیکھا۔

#### ( ۸.۱ ) التشهر يجهر بِهِ، أَوْ يَخْفَى :

تشهدکواوکی آ واز سے پڑھاجائے گایا آ ہستہ آ واز سے؟ ( ۸۸۲۱ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :حَدَّثِنِى أَبِى ، قَالَ :كَانُوا يُخْفُونَ التَّشَهُّذَ ، وَلَا

يُجْهَرُونَ بِهِ.

(۸۸۳۷) حضرت اسحاق فرماتے ہیں کداسلاف تشہد کوآ ہت آواز سے پڑھتے تھے اونچی آواز نے ہیں پڑھتے تھے۔

( ۸۸۲۷ ) حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بُنُ عَمْرٍ وَ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ ، قَالَ : مَنْ جَهَرَ بِالنَّشَهُّدِ كَانَ كَمَنْ جَهَرَ بِالْقِرَانَةِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا.

(۸۸۳۷) حضرت کیجیٰ بن ابی کثیر فرمائے ہیں کہ جس شخص نے اونچی آواز سے تشہد پڑھی وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے آ ہستہ قراءت کرنے کی جگہ میں اونچی آواز سے قراءت کی۔

### ( ٨٠٢ ) في الرجل يُصَلِّي الْمَغْرِبَ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ

اُس شخص کے بیان میں جودورانِ سفر مغرب کی دور گعتیں پڑھے

( ٨٨٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ صَلَّى الْمَغْرِبَ فِي السَّفَرِ رَكُعَتَيْنِ رَكُعَتَيْنِ رَكُعَتَيْنِ وَكُعَتَيْنِ رَكُعَتَيْنِ وَكُعَتَيْنِ وَكُعْتَيْنِ وَكُولُوا مِنْ اللّهَاءِ فَالْعَالَمُ وَاللّهَاءِ فَاللّهَاءِ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ فَالَعْ وَقُولُ وَاللّهُ فَلَى اللّهُ فَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ فَلِ وَلَهُ عَلَيْنِ وَكُعْتَيْنِ وَكُولُوا لَهُ اللّهُ عَلَيْنِ وَلَا لَكُولُوا لَهُ اللّهُ عَلَيْنِ وَلَ

(۸۸۳۸) حضرت حسن فرماتے ہیں کہا گرکوئی دورانِ سفرمغرب کی نما زمیں دورکعتیں پڑھتا رہا تو وہ ساری نمازیں دوبارہ پڑھےگا۔

## ( ٨٠٣ ) في أَدْبَارَ السُّجُودِ، وَإِدْبَارَ النَّجُومِ

اُد بارالسجو داوراد بارالنجو م کی نمازوں ہے کیامراد ہے؟

( ٨٨٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِیِّ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ عُلُوَانَ بْنِ أَبِی مَالِكٍ ، عَنِ الشَّغْیِیِّ ، قَالَ :أَدْبَارَ السُّجُودِ رَكُعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، ﴿وَإِذْبَارَ النُّجُومِ﴾ رَكُعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ.

(۸۸۳۹) حضرت فعمی فرماتے ہیں کہ اُد ہارالیجو دیے مرادمغرب کے بعد کی دورکعتیں اوراد ہارالنجو م سے مراد فجر سے پہلے کی دو رکعتیں ہیں۔

( ٨٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيم ، مِثْلَهُ.

(۸۸۴۰) حفرت ابراہیم سے بھی یونہی منقول ہے۔

( ٨٨٤١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بُنِ ضَمْرَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : ﴿ أَدْبَارَ السُّجُودِ ﴾ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ.

(۸۸۴) حضرت حسن بن علی فر ماتے ہیں کہا دبار السجو و سے مراد مغرب کے بعد کی دور کعتیں ہیں۔

معنف ابن الى شير متر جم (جلد ٣) كري هي العالم العا

رَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ : ﴿إِذْبَارَ النَّجُومِ ﴾ الرَّكُعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ ، ﴿وَأَذْبَارَ السُّجُودِ ﴾ الرَّكُعَتَان بَعْدَ الْمَغْرِب.

الْفَجْوِ ، ﴿ وَأَذْبَارَ السَّجُودِ ﴾ الرِّ كُعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ. (۸۸۴۲) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ ادبارالنجو م سے مراد فبخر سے پہلے کی دورکعتیں اورادبارالنجو دسے مرادمغرب کے بعد کی دو

(۸۸۴۳)حضرت زاذ ان ہے بھی یونہی منقول ہے۔

( AALL ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عُثْمَانَ النَّقَفِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، مِثْلَهُ. ( AALL ) حد معاهدة مع المعادن عليه ومن من معتال م

(۸۸۴۳)حضرت علی رہی نوٹنے ہے بھی یونہی منقول ہے۔ ریس موری دیسے میں دیتے دیسے میں اور کے دیسے دیتے ہے۔

( ٨٨٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ : ﴿أَذْبَارَ السُّجُودِ﴾ رَكُعَنَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، ﴿وَإِذْبَارَ النَّجُومِ﴾ رَكُعَنَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ .

بَعْدُ الْمَغْرِبِ ، ﴿ وَإِذْبَارَ النَّجُومِ ﴾ رَكَعْتَانِ قَبْلُ الْفَجُورِ. (٨٨٣٥) حضرت على مزانز فرماتے ہیں كه أو بارالىجو دے مراد مغرب كے بعدكى دوركعتیں اوراد بارالنجو مے مراد فجرے پہلےكی

رورلىمى مىں۔ ( ٨٨٤٦ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ أَبِي الْعَنْبَسِ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : ﴿إِذْبَارَ النَّهُ مِهُ سَحْمَانَ قَالَ الْفَصْ ، طَهَا أَذْهَا اللَّهُ مُ دِهِ يَحْمَانَ نَهُوَ الْهَا أَنْهُ . .

النَّجُومِ ﴾ رَكْعَنَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ ، ﴿ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ﴾ رَكْعَنَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ. (٨٨٣٢) حضرت عمر رَبِيْ فَرمات بين كهاد بارالنجوم سے مراد فجرسے پہلے كی دوركعتيں اوراد بارالنجو دسے مراد مغرب كے بعد كی دوركعتيں بس۔

( ۸۸٤٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِي بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَوْسِ بُنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : ﴿إِذْبَارَ النَّجُومِ ﴾ رَكْعَنَانِ قَبْلَ الْفَجُرِ ، ﴿وَأَذْبَارَ السَّجُودِ ﴾ رَكْعَنَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ. ( ۸۸۴۷) حضرت ابو بريره رُثَاثِهُ فرمات مِين كداد بارالنحو م سے مراد فجر سے پہلے كى دوركعتيں اوراد بارالىجو د سے مراد مغرب ك

# ( ٨٠٤ ) مِّنْ قَالَ لاَ تُقطعُ الْمَرْأَةُ الصَّلاَة

جوحضرات فرماتے ہیں کہ عورت نماز کوقطع نہیں کر تی قَالَا رِحَالَٰہُ اُورِ مُا اُورُورُ مُنْ اُنْ مُا اُنْ مُا اُنْ مُا اُنْ مُا اُنْ مُا اُنْ مُا اُنْ مُا

( ٨٨٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

بعد کی دور تعتیں ہیں۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِاللَّيْلِ صَلَاتَهُ وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَوْقَطَنِي فَأَوْتَرْت.

(۸۸۴۸) حضرت عائشہ ثنیا مذیخا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ مَیْزَانْتُیْفِیْزات کونماز بڑھا کرتے تھے میں آپ کے اور قبلے کے درمیان کینی ہوتی تھی، جب آپ وتریز سنے کاارادہ کرتے تو مجھے جگادیتے اور میں وترادا کرتی۔

( ٨٨٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ الْجُمَحِيُّ ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :صَلَّى بنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ ، فَمَرَّتْ تَيْنَ أَيْدِينَا امْرَأَةٌ بَعْدَ مَا قَدْ صَلَّيْنَا رَكْعَةٌ ، أَوْ رَكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَبَالِ بِهَا.

(۸۸۴۹)حضرت سالم بن عبدالله فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر جانٹو نے ایک مرتبہ یمیں نمازیز ھائی ،ایک یا دورگعتیں یر صنے کے بعد ایک عورت ہمارے آ کے سے گذری تو حضرت عبد اللہ بن زبیر جائٹو نے اس کی کوئی برواہ نہ کی۔

( ٨٨٥. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا طَلُحَةُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ الله بن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةً ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِاللَّيْلِ ، وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ وَأَنَا حَانِضٌ ، وَعَلَيْ مِرْطٌ لِى وَعَلَيْهِ رومرم بعضه. (مسلم ۲۷۳ احمد ۲/ ۷۲)

(۸۸۵۰) حضرت عائشہ جنی مفیط فرماتی ہیں کہ میں حالت حیض میں رات کے وقت لیٹی ہوتی تھی اور نبی یاک مِنْلِ النظامی میرے یاس نماز پڑھ رہے ہوتے تھے میری جا در کا کچھ حصد آپ پر ہوتا تھا اور کچھ جھ پر۔

( ٨٨٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرِ الْفَرَّاءِ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَىِ الرَّجُلِ وَهُوَ يُصَلِّى ؟ قَالَ :لاَ يَقُطُعُ الصَّلَاة شَيْءٌ.

(۸۸۵۱)حضرت ابوجعفر فراء کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر ہے سوال کیا کہا گرکوئی آ دمی نمازیز ھەر باہوا در کوئی عور ت

اس كے سامنے سے گذر جائے تواس كاكياتكم ہے؟ انہوں نے فر مايا كەنماز كوكوئى چيزنبيس تو رُتى \_

( ٨٨٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :ذُكِرَ لَهُ أَنَّ الْمَرْأَةَ وَالْحِمَارَ وَالْكُلْبَ يَفُطَعُونَ الصَّلَاة ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :(إلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيْبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ) لَا يَقُطعُ الصَّلاةِ شَيْءٌ ، وَلَكِنَّهُ يُكُرّهُ.

(۸۸۵۲) حضرت عکرمه فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس بن پینا میں سے سوال کیا گیا کہ کیاعورت، گدھے اور کتے کے گذر نے سے نماز توٹ جاتی ہے؟ انہوں نے جواب میں اس آیت مبار کہ کی تلاوت فرمائی ﴿ إِلَيْهِ يَضْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَالُ الصَّالِحُ یَرْ فَعُهُ ﴾ لینی پا کیزہ کلمےاللہ کی طرف چڑھتے ہیں اور نیک عمل بھی اس کی طرف بلند ہوتا ہے۔ پھرفر مایانماز کوکوئی چیز نبیس تو ڑتی البتہ ایبا کرنا مکروہ ہے۔

### ( ٨٠٥ ) مَنْ قَالَ الإمَامِ يَوُمُّ الصَّفَّ

### جوحضرات فرماتے ہیں کہ امام صف کی امامت کرتا ہے

( ٨٨٥٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ، عَنْ أَشْعَتَ، عَنِ الشَّغِيِّي، قَالَ: الإِمَام يَوُمُّ الصَّفَق، وَالصُّفُوفُ يَوُمُّ بَعْضُهم بَعْضًا.

(۸۸۵۳) حضرت فعی فرماتے ہیں کدامام سب صفول کی امامت کرتا ہے اور مفیں ایک دوسرے کی امامت کرتی ہیں۔

( ٨٨٥٤ ) حَلَّاتُنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : بَلَغَنِى عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ قَالَ : النَّاسُ أَنِمَّةُ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ فِى الصُّفُ ف

(۸۸۵ منرت مسروق فرماتے ہیں کہ لوگ صفوں میں ایک دوسرے کے امام ہیں۔

( ٨٠٦ ) الرجل يركع ركعًاتٍ ليسَ بينهنَّ سُجود

اگر کوئی آ دمی بہت ہےرکوع بغیر مجدوں کے کرے تواس کا کیا حکم ہے؟

( ٨٨٥٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنُ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا رَكَعَ رَكَعَاتٍ لَيْسَ بَيْنَهُنَّ سُجُودٌ ، فَهِيَ رَكُعَةٌ وَاحِدَةٌ.

(۸۸۵۵) حضرت حسن فرماتے ہیں کدا گر کوئی آ دمی بہت ہے رکوع بغیر مجدوں کے کریے تواس کی ایک ہی رکعت ہوگی۔

### ( ٨٠٧ ) من صلى المُغْرِبُ أُربَعًا

اگرکوئی آ دمی مغرب کی جار رکعات پڑھ لے تو کیا کرے؟

( ٨٨٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي رَجُلٍ صَلَّى الْمَغْرِبَ أَرْبَعًا، قَالَ: يُعِيدُ الصَّلَاة.

(۸۸۵۷) حضرت عامر فرماتے ہیں کدا گرکوئی آ دمی مغرب کی چارر کعات پڑھے تو وہ دوبارہ نماز پڑھے۔

( ٨٨٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ صَلَّى الْمَغْرِبَ أَرْبَعًا ، قَالَ : يَسْجُدُ سَجْدَتَي السَّهُوِ.

( ۸۸۵۷) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ اگر کوئی آ دمی مغرب کی چارر کعات پڑھے تو وہ بحدہ سہوکرے گا۔

( ٨٠٨ ) في الرجل لاَ يُحْسِنُ إِلَّا سُورَةً ، يَوْمُ الْقُومُ ؟

اگركوئى آ دمى صرف ايك سورت تُعيك طرح پڙھ سكتا ہوتو كياوه لوگول كى امامت كراسكتا ہے؟ ( ٨٨٥٨ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَّنِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، فَالَ :سَأَلَ رَجُلَّ الْحَسَنَ عَنْ رَجُلِ لَا يُحْسِنُ إِلَّا ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ أَيَوُمَّ قَوْمَهُ وَيُعِيدُهَا ؟ قَالَ :نَعَمْ.

(۸۸۵۸) حضرت سلیمان بن مغیره کہتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی کوصرف سورۃ الاخلاص ٹھیک طرح آتی ہواوروہ لوگوں کونماز پڑھائے تو اس سورت کوبار بار پڑھ سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایاباں۔

( ٨٥٠٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَ الرَّجُلِ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا سُورَةٌ

وَاحِدَةٌ ، قَرَأَ بِهَا فِي صَلَاتِهِ وَرَدَّدَهَا.

(۸۸۵۹)حفزت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی کو صرف ایک ہی سورت ٹھیک طرح آتی ہوتو وہ اسے نماز میں بار باریز ھے۔ ( ٨٨٦٠ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُغِيرَةَ ؛ أَنَّ أَبَا النَّضْرِ سَأَلَ الْحَسَنَ ، فَقَالَ : أَوْمٌ قَوْمِي وَلَسْتُ أَقُرُأُ إِلَّا : ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ ﴾ أَرَدُّدُهَا ؟ قَالَ : نَعُمْ.

(۸۸۲۰) حضرت ابونضر نے حضرت حسن سے سوال کیا کہ مجھے صرف سورۃ الاخلاص آتی ہے تو کیا میں اسے نماز میں باربار پڑھ سكتابون؟ انبول في كهامال-

### ( ٨٠٩ ) الصلاة في السَّطَحِ

### حهبت برنماز پڑھنے کا بیان

( ٨٨٦١ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :السَّطْحُ بِمَنْزِلَةِ الصَّحْرَاءِ ، إذَا لَمْ يَكُنْ حِجَابٌ.

(۸۸ ۱۱) حضرت عکرمدفر ماتے ہیں کہ اگر حجیت کی جارد بواری نہ ہوتو اس کا حکم صحراء میں نماز پڑھنے کا ہے۔

### ( ٨١٠ ) مَن كَانَ يُحِبُّ إِذَا قَدِمَ أَنْ يَقَرَأَ الْقُرآنَ

جوحضرات اس بات کو پیندفر ماتے تھے کہ جب کسی جگہ آئیں تو قر آن کی تلاوت کریں

( ٨٨٦٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُبِعِبُّونَ إذَا دَخَلُوا مَكَّةَ أَنْ لَا يَخْرُجُوا حَتَّى يَخْتِمُوا بِهَا الْقُرْآنَ.

(٨٨١٢) حفرت ابرائيم فرماتے بين كه اسلاف اس بات كوليندكرتے تھے كه جب مكة أئين تو قرآن كمل كئے بغيروبال بين جائمں۔

( ٨٨٦٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ:قَرَأَ عَلْقَمَةُ الْقُرْآنَ فِي لَيْلَةٍ بِمَكَّةَ ، طَافَ بِالْبَيْتِ سُبوعا، ثُمَّ أَتَى الْمَقَامَ فَصَلَّى عِنْدَهُ ، فَقَرَأَ بِالْمِنِينَ ، ثُمَّ طَافَ سُبوعًا ، ثُمَّ أَتَى الْمَقَامَ فَصَلَّى عِنْدَهُ ، فَقَرَأَ بِالْمَثَانِي ،

نُّمَّ طَافَ سبوعًا ، ثُمَّ أَتَى الْمَقَامَ فَصَلَّى عِنْدَهُ ، فَقَرَأَ بَقِيَّةَ الْقُرْآنِ.

هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جدس) کي مسنف ابن الي شيرمتر جم (جدس) کي مسنف ابن الي شيرمتر جم (جدس)

(۸۸۷۳) حضرت ایرانیم فرماتے ہیں کہ حضرت علقہ نے مکہ میں ایک رات میں قرآن مجیداس طرح فتم فرمایا کہ بیت اللہ کے

سات چکرلگائے۔ پھرمقام ابراہیم کے پاس آئے اور وہال مئین کی تلاوت کی۔ پھرطواف کے سات چکرلگائے۔ پھرمقام ابراہیم کے پاس آئے اور اس کے پاس تماز پڑھی پھر مثانی کی تلاوت کی ، پھر ہیت اللہ کے سات چکر لگائے۔ پھر مقام ابراہیم کے پاس آ کرنماز بڑھی اوراس کے پاس باقی قرآن مجید کی تلاوت کی۔

( ٨٨٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يُعْجِبُهُمْ إذَا قَدِمُوا لِلْحَجِّ ، أَوْ الْعُمْرَةِ أَنْ لَا يَخُرُجُوا حَتَّى يَقْرَؤُوا مَا مَعَهُمْ مِنَ الْقُرْآنِ.

(۸۸۲۳)حضرت حسن فرماتے میں کہ اسلاف اس بات کو پسند کرتے تھے کہ جب حج یا عمرہ کے لئے آئیں تو جتنا قرآن انہیں یا د

ہاں کی تلاوت کئے بغیرہ بال سے نہ جا تیں۔

( ٨٨٦٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ :كَانَ يُحِبُّ ، أَوْ يَسْنَحِبُّ إِذَا قَدِمَ شَيْئًا مِنْ هَلِهِ الْمَسَاجِدِ أَنْ لَا يَخُرُجَ حَتَّى يَقُرَأَ الْقُرْآنَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، أَوْ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ ، أَوْ مَسْجِدِ بَيْتِ

(۸۸۷۵) حضرت ابومجلز فرماتے ہیں کہ اس بات کومتحب قرار دیا جاتا تھا کہ جب ان مجدوں میں آئیں تو قر آن مجید کی کمل تلاوت كے بغيريبال سے ندجائيں: مجدحرام ، محيد مدين اور محيد بيت المقدل

# ( ٨١١ ) في الكفار يَدُخُلُونَ الْمُسْجِدَ

# كيا كفار مبحد مين داخل موسكته بين؟

( ٨٨٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لَمَّا قَدِمَ وَفُدُ ثَقِيفٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلُوا قُبَّةً كَانَتُ فِي مُؤَخِّرِ الْمَسْجِدِ ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلَاة ، قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : يَا رَسُولَ اللهِ ، حَضَرَتِ الصَّلَاة وَهَوُلَاءِ قُوْمٌ كُفَّارٌ وَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ الارض لا تُنجس ، أو نَحْوَ هَذَا. (ابوداؤد ١٥)

(٨٨٦٢) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ جب بنوثقیف وفد کی صورت میں حضور مَلِنَفِیَافِیَّ کی خدمت میں حاضر ہوئے ،توانہیں مبجد کے پچھلے حصد میں تھبرایا گیا۔ جب نماز کاوقت ہواتو ایک آوی نے کہا کہ یارسول اللہ! نماز کاوقت ہوگیا ہے اور بیکا فرمتجد میں ہیں۔ رسول الله مُؤْفِظَةُ فِي فرمايا كه زمين كوكوئي چيزناياك نبيس كرتى \_

( ٨٨٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ وَفُدَ ثَقِيفٍ قَدِمُوا عَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ ، فِي قُبَّةٍ لَهُ فَقِيلَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّهُمْ مُشْرِكُونَ ، فَقَالَ : إنَّ الأَرْضَ

(٨٨٧٤) حفرت حسن فرماتے ہیں كه بوثقیف وفد كي صورت ميں حضور مِرَا اَشْتَا اَبِي كَي خدمت ميں حاضر ہوئے ،آپ اس وقت مجد

میں تھے۔آپ ہے کسی نے عرض کیا کہا ہے اللہ کے رسول! بیتو مشرک ہیں ۔آپ نے فر مایا کہ زمین کوکوئی چیز تا یا کے نہیں کرتی ۔ ( ٨٨٦٨ ) حَلَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْعَسْقَلَانِيّ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ مَنْ رَأَى ابْنَ مُجَيْرِينِ

صَافَحَ نَصْرَانِيًّا فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ.

(٨٨٦٨) حضرت ابوعبدالله عسقلاني فرماتے ہيں كه مجھے ايك آ دمي نے بتايا كه اس نے ابن محيريز كودمشق كي مسجد ميں ايك عيسائي

ےمصافحہ کرتے ویکھا۔ ( ٨٨٦٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْهَيْثُمَّ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَجْلِسَ أَهْلُ

الْكِتَابِ فِي الْمَسْجِدِ. (٨٨٦٩) حفرت مجامداس بات ميس كوئى حرج نبيس يحصة تصرك الل كتاب مجد مين بينميس \_

( ٨٨٧٠ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، قَالَ : كَتَبّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : لَا تُجلسْ قَاضيًا فِي مَسْجِدٍ ، يَدْخُلُ عَلَيْهِ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ فِيهِ.

( • ۸۸۷ ) حضرت حصین فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اینے گورنروں کو خط لکھا کہتم قاضی کومسجد میں نہ بٹھا ؤ جہاں یہودی اور عیسائی ان کے یاس آئیں۔

( ٨٨٧١ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي صَالِحِ ، قَالَ : لَيْسَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ -يَدُخُلُوا الْمُسْجِدَ إِلَّا خَايِفِينَ.

(٨٨٤١) حضرت ابوصالح فرماتے ہیں كەشركىن صرف خوف كى حالت ميں مجدميں داخل ہو سكتے ہیں \_

### ( ٨١٢ ) الرجل يصلي وَهُوَ جَالِسٌ

# بیٹھ کرنماز پڑھنے کا بیان

( ٨٨٧٢ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِى عَزَّةَ ، قَالَ : كَانَ الشَّعْبِيُّ يُصَلَّى وَهُوَ جَالِسٌ ، وَيَقُعُدُ كَمَا تَقُعُدُونَ أَنْتُمْ فِي الصَّلَاةِ.

(۸۸۷۲) حضرت ابوعز ہ فرماتے ہیں کہ حضرت شعبی بیٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے،اور اس طرح بیٹھتے تھے جس طرح تم نماز میں

( ٨٨٧٣ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ فِي صَلَاةِ الْقَاعِدِ : يَفُعُدُّ كَيْفَ شَاءً:

(۸۸۷۳) حضرت عطاء بیش کرنماز پڑھنے والے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ جیسے جاہے بیش کرنماز پڑھ لے۔

( ٨٨٧٤ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، مِثْلَ صَنِيعِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَفْعله. (۸۸۷۳) حفرت لیث فرماتے ہیں کہ طاوس بھی حفرت فعمی کی حرّ میٹھا کرتے تھے۔

( ٨١٣ ) من كرة أَنْ يَسْجُدُ الرَّجُلُ لِلرَّجُل

کسی آ دمی کے لئے سجدہ کرنے کی ممانعت

( ٨٨٧٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو الْعَبْدِيُّ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، قَالَ :حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ عُمَر بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبِ ، قَالَ : قَدِمَ عَظِيمٌ مِنْ عُظَمَاءِ الْأَعَاجِمِ عَلَى عُمَرَ فَسَأَلَ عَنْ عُمَرَ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ خَارِجٌ عَنِ الْمَدِينَةِ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ ، قَالَ : فَلَقِيَهُ وَهُوَ مُقْبِلٌ ، فَأَهْوَى الدُّهْقَانُ فَسَجَدَ ، أَوْ لِيَسْجُدَ ، شَكَّ عَبْدُ اللهِ ، قَالَ

: فَقَالَ عُمَرُ : ارْفَعُ رَأْسَك لِلْوَاحِدِ الْقَهَّادِ.

(٨٨٧٥)حضرت عمر بن عمر بن محمد بن حاطب فر ماتے ہیں كدايك مرتب عجم كاايك برد اسر دار حضرت عمر والني سے ملاقات كے لئے حاضر ہوا،اس نے حضرت عمر وفائلو کے بارے میں سوال کیا۔اے بتایا گیا کہ حضرت عمر وفائلومدینہ سے باہر ہیں۔وہ حضرت

عمر والتنو سے ملاقات کے لئے جلاتو وہ اسے واپس آتے ہوئے مل گئے۔اس سردار نے حضرت عمر وزائرہ کو بحدہ کرنا جا ہاتو حضرت عمر ٹڑاٹئز نے فر مایا کہا ہے سرکو دا حدقہار کے لئے بلند کرلو۔

( ٨٨٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ :مُثَنَّى ، قَالَ :جَاءَ قَسُّ إلَى عَلِمَّى فَسَجَدَ لَهُ ، فَنَهَاهُ ، وَقَالَ : أُسْجُدُ لِلَّهِ. (٨٨٧٦) حفرت منى فرماتے ہیں كدايك مرتبدايك عيسائى بإدرى حضرت على جانئو كے ماس آيا اوراس نے حضرت على جانئو كو مجده کیا۔حضرت علی ناٹنو نے اسے منع کیااور فر مایا کہاللہ کو تجدہ کرو۔

( ٨٨٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي ظَيْيَانَ ، عَنْ مُعَاذٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ كُنْت آمِرًا أَحَدًا يَسْجُدُ لأَحَدٍ ، لأَمَرُت النِّسَاءَ يَسْجُدُنَ لأَزُواجِهِنَّ.

(احمد ۵/ ۲۲۲ طبر انی ۲۲۲) (۸۸۷۷) حضرت معاذر نظافیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اگر میں کسی کوا جازت دیتا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو

سجدہ کرے تو میں عورت کو تکم دیتا کہ وہ اینے خاوند کو تجدہ کرے۔ ( ٨٨٧٨ ) حَلَّتُنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حلَّتُنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ مَيْسَرَةً ؛ أَنَّ الْعَجَمَ كَانُوا إذَا

سَجَدُوا لِسَلْمَانَ طَأُطَأُ رَأْسَهُ ، وَقَالَ : خَشَعْت لِلَّهِ.

معنف ابن الى شير مترجم (جلد ٣) كي معنف ابن الى شير مترجم (جلد ٣) كي معنف ابن الى شير مترجم (جلد ٣)

(۸۸۷۸) حفزت میسر ہ کہتے ہیں کہ عجم جب حضرت سلمان تفاقۂ کو تحدہ کرتے تو وہ اپناسر جھکاتے اور فر ماتے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں ۔

( ٨٨٧٩) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ أَمَرْتَ أَحَدًّا يَسْجُدُ لَأَحَدٍ ، لَكَانَ النَّسَاءُ لَأَزْوَاجِهِنَّ. (ابوداؤد ٢) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَمَا كَانُ النَّسَاءُ لَأَزْوَاجِهِنَّ. (ابوداؤد ٢) ١٥٠٥ عَلَاهُ حَمَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَمَا كَانُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

( ٨٨٨٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ أَمَرُت أَحَدًا يَسْجُدُ لَأَحَدٍ ، لَأَمَرُت النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدُنَ لَازُوَاجِهِنَّ. (احمد ٢/ ٢٧- نساني ١٣٧٤)

(۸۸۸۰) حَفْرَت عا ئشه نِنْ اللهُ بِنَا كه وه الله كه رسول الله يَرَأَ فَقَاعَةً فِي فرما يا كه اگر ميس كسى كوا جازت ديتا كه وه الله كے علاوه كسى كوسجده كرے تو ميں عورت كوحكم ديتا كه وه اپنے خاوند كو سجد ه كرے۔

## ( ٨١٤ ) الرجل يجلس إلَى الرَّجُلِ وَهُوَ يُصَلِّى

# اگر کوئی کسی سے ملاقات کے لئے جائے اور وہ نماز پڑھ رہا ہوتو کیا کیا جائے؟

( ٨٨٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ حَالِدٍ السَّدُوسِيُّ ، عَنْ بَكُرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ ؛ أَنَّ عُمَرَ اسْتَأْذَنَ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَهُوَ يُصَلِّى فِي بَيْتِهِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ :أَوْجِزْ.

علی عبید الرحمنِ بنِ عوف و هو یصلی فی بیتِهِ ، فقال له عمر :او چز . (۸۸۸۱) حفرت بکر بن عبدالله مزنی کهتے ہیں کہ حفرت عمر وہا ٹی ایک مرتبہ حفرت عبدالرحمٰن بن عوف وہا ٹیڈ سےان کے گھر ملا قات کے لئے گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔حضرت عمر وہا ٹیڈنے نے ان سے فر مایا کہ مختصر نماز پڑھو۔

( ٨٨٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :إذَا جَلَسَ الْمَ أَحَدكُمُ رَجُلٌ وَهُوَ يُصَلِّم فَلْمَنْصَ فَ.

جَلَسَ إِلَى أَحَدِ كُمْ رَجُلٌ وَهُوَ يُصَلِّى فَلُيَنْصَرِفُ. (۸۸۸۲) حضرت ابن عمر خاتی فرماتے ہیں کہا گردورانِ نماز کوئی آ دمی تمہارے انتظار میں بیٹھا ہوتو سلام پھیردو۔

( ٨٨٨٢ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّنَنَا أَبُو جَنَابِ يَخْيَى بُنُ أَبِي حَيَّةَ الْكُلْبِيُّ، عَنْ أَبِي الْجُوَيِرِيَّةِ الْجَرْمِيِّ، قَالَ: جَلَسُنَا خَلُفَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ يُصَلِّى خَلْفَ الْمُقَامِ، وَعَلَيْهِ قَطِيفَةٌ لَهُ، قَالَ: فَتَكَلَّمْنَا، فَلَمَّا سَمِعَ أَصْوَاتَنَا انْصَرَفَ. ( ٨٨٨٣) هِ مِنْ اللهُ هِ مِنْ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى أَعِلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَ

(۸۸۸۳) حفرت ابو جویریہ جرمی فرماتے ہیں مقام ایراہیم کے پیچھے ہم حضرت ابن عباس ٹیکھٹن کے پیچھے ہیٹھے تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے،انہوں نے اپنی چاوراوڑھ رکھی تھی۔اتنے ہیں ہم نے گفتگو شروع کی توانہوں نے ہماری آوازین کرسلام پھیردیا۔

﴿ مِعنف ابْن الْبِيشْدِ مُرْجِم (جلد٣) ﴿ اللَّهِ مِعنف ابْن الْبِيشْدِ مُرْجِم (جلد٣) ﴿ اللَّهِ مِعنف ابْن الْبِي شَارِجُم (جلد٣) ﴾ ﴿ اللَّهُ مُعنفُ ابْن الْبِي شَارِجُم (جلد٣) ﴾ ﴿ اللَّهُ مُعنفُ ابْن الْبِي شَارِجُم (جلد٣) ﴾ ﴿ اللَّهُ مُعنفُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعنفُ اللَّهُ مُعنفُ اللَّهُ مُعنفُ اللَّهُ مُعنفُ اللَّهُ مُعنفُ اللَّهُ مُعنفُ اللَّهُ اللَّهُ مُعنفُ اللَّهُ مُعِلِّي اللَّا لِمُعْلِمُ اللَّهُ مُعِلِّي اللَّهُ مُعِلِّي اللَّهُ مُعِلِّي اللَّهُ مُعِلِّي اللَّهُ مُعِلِّي اللَّهُ اللَّهُ مُعِلِّي اللَّا لِمُعِلِّي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعِلِّي الللَّهُ مُعِلِّي اللَّهُ مُعِلِّي اللَّا لِمُعِلِّي اللَّهُ مِن اللَّهُ مُعِلِّي اللَّهُ مُعِلِّي اللَّالِي اللَّهُ مُعِلِّي اللَّهُ مُعِلِّي اللَّهُ مُعِلِّ الللَّهُ م كتباب الصيلاة

### ( ٨١٥ ) في القراءة فِي الظُّهُر وَالْعَصْرِ

# ظهراورعصر كى قراءت كابيان

( ٨٨٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ حَنْطِبِ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَنِ الْقِرَائَةِ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ؟ فَقَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطِيلُ الْقِيَامَ وَيُحَرِّكُ

شَفَتَيْهِ. (احمد ۵/ ۱۸۲ طبر انی ۳۸۸۳)

(۸۸۸ )حضرت زید بن نابت و انتوب خلبراورعصر کی قراءت کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا که رسول

الله مُؤْفِظَة المبراورعمر مين لها قيام فرمات تصاورات بونول كوركت ديت تهد

( ٨٨٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ ، عَنْ عُمَارَةً ، عَنْ أَبِي مَعْمَرِ ، قَالَ :قُلْنَا لِخَبَّابِ :بِأَى شَيْءٍ كُنْتُمْ تَغْرِفُونَ قِرَائَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ ؟ قَالَ : بِاصْطِرَابِ لِخُيتِهِ.

(٨٨٨٥) حضرت ابومعمر كہتے ہيں كه بم نے حضرت خباب بناتي ہے يو چھا كهظهراورعصر ميں آپ كوحضور مَنْفِيْفَيْغَ كَي قراءت كا

انداز ہ کیے ہوتا تھا؟ انہوں نے فر مایا کہ آپ کی داڑھی مبارک کے ملنے ہے۔ ( ٨٨٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ سَلَمَةً بُنِ كُهَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيُّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوا أَفِي الظُّهُرِ وَالْعَصُّرِ. (ابوداؤد ٥٠٥- احمد ١/ ٢٣٣٠)

(٨٨٨١)حضرت ابن عباس جن يين فرمات بين كه نبي پاك مَثِونَ الْحَيْمَ ظَهِراورعصر مين قراءت فرماياكرتے تھے۔ ( ٨٨٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْرَانِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عِيَاضٍ النَّمَالِيِّ ، قَالَ :مَا صَلَّيْت صَلَاةً إلاَّ فَرَأْت فِيهَا.

(۸۸۸۷) حضرت سعید بن عیاض ثمالی فر ماتے ہیں کہ میں ہرنماز میں قراءت کرتا ہوں۔

( ٨١٦ ) في المصحف يُحَلِّي

### مصحف پرزیور چڑھانے کا بیان

( ٨٨٨٨ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُحَلَّى الْمُصْحَفُ. (۸۸۸۸)حفرت ابراہیم مصحف پرزیور چڑھانے کومکروہ قمرار دیتے تھے۔

( ٨٨٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بُنَ أَبِي لَيْلَى بِتِبْرٍ ، فَقَالَ: هَلْ عَسَيْت أَنِّي أُحَلِّي بِهِ مُصْحَفًا

المالي شير مرجم (جلرس) في المالي المسلمة المالي المسلمة المالي المسلمة المالي المسلمة المسلمة

(٨٨٨٩) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبدالرحمٰن الى ليك كے پاس سونے يا جاندى كى ايك ذلى لے كرآيا توانهوں نے فرمایا که کیاتم امید کرتے ہوکہ میں اے قرآن مجید پر چڑھاؤں گا؟

> ( ٨٨٩٠ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ تُحَلّى الْمَصَاحِفُ. (۸۸۹۰) حفرت محمد فرماتے ہیں کہ مصاحف پر زیور جڑھانے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٨٨٩١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ ، عَنْ أَبَقّ ، قَالَ : إِذَا حَلَّلْتُتُمْ مَصَاحِفَكُمْ وَزَوْقُتُمْ مَسَاجِدَكُمْ ، فَالدَّبَارُ عَلَيْكُمْ.

(۸۸۹۱)حضرت ابی فرماتے ہیں کہ جبتم اپنے مصاحف پرزیور چڑھانے لگو گے اوراپی مبحدوں کو بجانے لگو گے تو تیا ہی تنہیں . آلےگی۔

( ٨٨٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً، عَنِ الْأَحُوَص بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةً؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُحَلَّى الْمَصَاحِفُ. (۸۸۹۲) حفرت ابوامامه نے مصاحف پرزیور چڑھانے کومکر وہ قرار دیا ہے۔ ( ٨١٧ ) فِي السَّكْرَان يَوُّمَّ

### کیا نشے میں مدہوش آ دمی امامت کرواسکتا ہے؟

( ٨٨٩٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي السَّكْرَانِ يَوُمُّ الْقُوْمَ ، قَالَ : إِذَا أَنَمَّ بِهِمُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ وَعَنْهُمْ . وَقَالَ مُحَمَّدٌ : يُعِيدُونَ جَمِيعًا وَالإِمَام. (۸۸۹۳) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر نشے کے شکار آ دمی نے لوگوں کی امامت کراتے ہوئے رکوع و بحدہ نھیک طرح سے کیا تو

اس کی نمازبھی ہوجائے گی اورسب لوگوں کی نمازبھی ہوجائے گی۔حضرت محمد فرماتے ہیں کہوہ بھی دوبارہ نماز پڑھے گااورلوگ بھی۔ ( ٨١٨ ) في الصلاة عِنْدُ القَتْل

# قتل ہونے سے پہلے نماز کابیان

( ٨٨٩٤ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :حَلَّتَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ بَرْصَاءَ ، قَالَ : أَتِيَ بِخُبَيْبِ فَبِيعَ بِمَكَّةَ ، فَأَخْرَجُوهُ مِنَ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ ، فَقَالَ : دَعُونِي أَصَلَّى رَكُعَيُّنِ ، فَتَرَكُوهُ ، فَصَلَّى رَكَعَتُن ، ثُمَّ قَالَ : لَوْلاَ أَنْ تَظُنُّوا بِي جَزَعًا لَزِدْتُ.

(۸۸۹۴) حضرت حارث بن برصاء كہتے ہيں كەحضرت خبيب زائن كولايا كيا اور مكه ميں جے ديا كيا\_مشركين نے انہيں قتل كرنے کے لئے حرم سے نکالا تو انہوں نے کہا کہ مجھے دور کعتیں پڑھنے دو۔مشر کین نے انہیں اس کی اجازت دے دی تو انہوں نے دو معنف ابن الی شیبرسرجم (جلد۳) کی کاند پشته شد ہوتا کہ تم کہوگے کہ میں نے موت کے خوف سے کمی نماز پڑھی ہے رکعتیں پڑھیں ۔ پھر فر مایا کہ اگر جھے تمہارے اس بات کا اندیشہ شد ہوتا کہ تم کہوگے کہ میں نے موت کے خوف سے کمی نماز پڑھی ہے تو میں اور کمی نماز پڑھتا۔ سریاب بجور موسی و سرو میں و میر ترقیق میں قال بات کا انداز انسادہ میں کانداز کا انسادہ میں کانداز کا کہ انسادہ میں کانداز کا کہ کانداز کانداز کانداز کانداز کانداز کانداز کانداز کانداز کانداز کی کانداز کانداز کی کانداز کی کانداز کانداز کانداز کانداز کانداز کانداز کانداز کی کانداز کانداز کانداز کی کانداز کانداز کانداز کی کانداز کانداز کی کانداز کی کانداز کا

( ٨٨٩٥) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : لَمَّا أَنْطُلِقَ بِحُجْرٍ إلى مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : السَّلَامُ عَلَيْك يَا أَمْ مِي الْمُؤْمِنِينَ أَنَا ؟ قَالَ : نَعُمْ ، قَالَ : لَأَقْتَلَنَّكَ ، قَالَ : ثُمَّ أَمَّرَ بِهِ لِيُقْتَلَ ، قَالَ : دَعُونِي أَمَا عَلَىٰ اللهُ عَلَيْكَ مُ قَالَ : ثُمَّ أَمِّرَ بِهِ لِيُقْتَلَ ، قَالَ : دَعُونِي أَصَلَى رَكُعَتَيْنِ ، فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ تَجَوَّزَ فِيهِمَا ، فَقَالَ : لاَ تَرَوُنَ أَنِّى خَقَفْتُهُمَا جُزَعًا ، وَلَكِنِّى كَرِهْت أَنْ

میں پھر بھی تخفی تل کروں گا۔ پھر آپ نے حجر بن عدی کوئل کرنے کا تھم دے دیا۔ حجر نے کہا کہ مجھے دور کھت پڑھنے کی اجازت دیجئے۔ اجازت ملنے پرانہوں نے دو مختفر کھتیں پڑھیں پھر فرمایا کہتم میرے بارے میں بیڈیال نہ کرنا کہ میں نے کسی خوف کی وجہ سے مختفر نماز پڑھی بلکہ جھے یہ بات ناپندے کہ میں تہارے سامنے لمبی نماز پڑھوں۔ پھرانہیں قال کردیا گیا۔ ( ۸۱۹ ) میں قال الشفق ہو البیاض

كياشفق ' سفيدى ' كانام ہے؟ ( ٨٨٩٦) حَدَّلْنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :الشَّفَقُ النَّهَارُ. ( ٨٨٩٧) حضرت محاد فرياتے بن كشفق دن كے ماتى ماندہ جھے كانام ہے۔

( ۸۸۹۲) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنَ مَجَاهِدٍ ، قالَ : الشفقَ النهارُ. ( ۸۸۹۷) حفرت عابد فرائے بیں کَشْقُ ون کے باتی مائدہ صے کانام ہے۔ ( ۸۸۹۷) حَدَّثَنَا كَذِيرٌ بُنُ هِشَام ، عَنُ جَعْفَرِ بُنِ بُرُقَانَ ، قَالَ : كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : صَلُّوا الْمَغْرِبَ حِينَ فِطُر الصَّائِم ، ثُمَّ ذَكَّرٌ لِى : أَنَّ أَنَاسًا يُعَجِّلُونَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ قَبْلَ أَنْ يَذْهَبَ بَيَاضُ الْأَفَقِ مِنَ الْمَغْرِبِ ،

فَلَا تُصَلَّيهَا حَتَّى يَذُهَبَ بَيَاضُ الْأَفُقِ مِنَ الْمَغُوبِ ، وَتَغُشَى ظُلْمَةُ اللَّيْلِ ، وَمَا عَجَلْت بَعُدَ ذَهَابِ بَيَاضِ الْأَفْقِ مِنَ الْمَغُوبِ ، وَاعْلَمُ أَنَّ مِنْ تَمَامِهَا وَإِصَابَةِ وَقْتِهَا مَا ذَكُرْتُ لَكَ فِي كِتَابِي الْأَفْقِ مِنَ الْمَغُوبِ ، فَإِنَّهُ أَصْرَتُ مِنْ بَقِيَّةِ النَّهَادِ. - هَذَا مِنْ ذَهَابِ بَيَاضِ الْأَفْقِ ، فَإِنَّهُ بَقِيَّةً مِنْ بَقِيَّةِ النَّهَادِ. - هذَا مِنْ ذَهَابِ بَيَاضِ الْأَفْقِ ، فَإِنَّهُ بَقِيَّةً مِنْ بَقِيَّةِ النَّهَادِ. - هذَا مِنْ ذَهَابِ بَيَاضِ اللَّافَقِ ، فَإِنَّهُ بَقِيَّةً مِنْ بَقِيَّةِ النَّهَادِ. - هذَا مِنْ ذَهَابِ بَيَاضِ اللَّافَقِ ، فَإِنَّهُ بَقِيَّةً مِنْ بَقِيَّةِ النَّهَادِ. - هذَا مِنْ دَهَابِ بَيَاضِ اللَّافَقِ ، فَإِنَّهُ بَقِيَّةً مِنْ بَقِيَّةِ النَّهَادِ. - هذا من اللَّهُ مِنْ بَقِيْ مِنَ اللَّهُ اللَ

ر ۱۸۸۹ سرے سربی ہون ہون ہے ہیں کہ سرت سربی بور کریے ہوری کو سے بیا ہو کہ اسکا ہونے کے بہت کہ کا معاملہ کا جب بہت جب کے بہت کے ب

معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٣) كي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٣) كي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٣)

بہترین اوراصل وقت وہی ہے جو میں نے اپنے خط میں ذکر کیا یعنی افق کی سفیدی ختم ہونے کے بعد کا وقت ، کیونکہ دن کے ختم ہونے کا اصل وقت یہی ہے۔ در در در بر یہ گئیس کر فرم ساور میں میں میں میں میں اور اس میں میں میں میں اور اس کا مقال مقال کا اسام

( ٨٩٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُشْمٍ ، عَنِ ابْنِ لبيبَةَ ، قَالَ : قَالَ لِى أَبُو هُرَيْرَةَ :صَلِّ الْعِشَاءَ إِذَا ذَهَبَ الشَّفَقُ ، وَاذْلَامُ اللَّيْلِ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ ، وَمَا عَجَّلْت بَعْدَ ذَهَابِ يَنَاضِ الْأَفْدَ فَهُمَ أَفْضَالُ

ریرو میں الا اُفْقِ فَهُو اَفْضَلُ. بَیّاضِ الْافْقِ فَهُو اَفْضَلُ. (۸۹۸) حضرت ابو ہریرہ جھٹو فرماتے ہیں کہ جب شفق غائب ہوجائے اور رات چھاجائے تو اس کے بعدے ایک تہائی رات

ے پہلے پہلے عشاء کی نمازادا کرویتم افق سے سفیدی کے نتم ہونے کے بعد جنتی تا خیر کروا تناہی اچھا ہے۔ ( ۸۸۹۹ ) حَدَّثَنَا عُبَیْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، قَالَ : کَانَ طَاوُوس یُصَلِّی الْیِصَاءَ قَبْلَ أَنْ یَغِیبَ الْبَیّاضُ.

( .. ٩٨ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَرِيكٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : الشَّفَقُ مَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ . ( ٨٩٠٠) حفرت عَرَمه فرمات بِن كَشْفَق دن كَ باقى ما نده حصكانام ہے۔

( ٨٢٠ ) في الرجل يَتَطَوّعُ، يَوْمُرُ ؟

# نفلول میں امامت کرانے کا حکم

( ٨٩.١ ) حَلَّثَنَا مُعَاوِيَةً بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسُودِ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَبِيعَةَ كَانَ يَوُمُّ أَصْحَابَهُ فِي التَّطُوُّعِ ، فِي سِوَى رَمَضَانَ.

کان یوم اصفحابه فی التطوع ، فی سوی رمضان. (۸۹۰۱) حضرت اسودفر مائے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رسیدر مضان کے علاوہ باقی دنوں میں اپنے ساتھیوں کونفلوں کی امامت کرایا

( ٨٩.٢) حَدَّنَنَا عَبُدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ رَبِيعٍ ، عَنْ عِبْمَانَ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ السَّيُولَ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي ، فَأُحِبُ أَنْ تَأْتِي فَتُصَلِّى فِي مَكَّان مِنْ بَيْتِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَنَفْعَلُ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدَا عَلَى أَبِي بَكُو فَاسْتَتَبْعَهُ ، فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَصَفَّفُنَا حَلُفَهُ ، فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَصَفَّفُنَا حَلُفَهُ ، فَصَلَّى إللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَصَفَّفُنَا حَلُفَهُ ، فَصَلَّى إِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَصَفَّفُنَا حَلُفَهُ ، فَصَلَّى إِيْهِ وَلَيْ رَبْخَارى ٣٣٣ مسلم ٣٥٥)

(۸۹۰۲)حضرت عتبان بن ما لک فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہا ہااللہ کے رسول! بعض اوقات سیلاب مجھے اپنی قوم کی مجد

یں ہوئے یں دیا۔ یہ ہم ایسا کریں عے۔ چنانچہ اگلے دن نی پاک مِلْفَظَیْمَ حضرت ابو بکر جہاٹی کو ساتھ لے کرمیرے گر تشریف ال کے۔ آپ نے بعد عام سے کہ کو ان اور کے ایک میرے گر تشریف لائے۔ آپ نے بع چھاتم کس جگہ کو مجد بنانا جا ہے ہویں نے گھر کے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا تو آپ اس جگہ کھڑے ہوئے۔ بم نے آپ کے چھے صف بنائی اور آپ نے ہمیں دور کعتیں بڑھائیں۔

# ( ٨٢١ ) في الجماعة كُمْ هِيَ ؟

### جماعت كتنة أدميول ما كربنتي مي؟

( ٨٩.٣ ) حَدَّثُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ بَدْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدْهِ ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :الاثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ. (ابن ماجه ٩٤٣ـ ابو يعلى ١٨٨٤)

(٨٩٠٣) حضرت ابوموى جل الله عن الله عن الله الله الله الله عن الله عن

الرَّجُلُ مَعَ الرَّجُلِ فَهُمَا جَمَاعَةٌ ، لَهُمَا التَّصُّعِيفُ خَمْسٌ وَعِشُوُونَ ذَرَجَةً. (۸۹۰۳) حضرت ابراتيم فرماتے ہيں كه اگردوآ دى ال كرنماز پرهيں توبيہ جماعت ہے اورانہيں پچپس گنازيادہ تواب ملے گا۔ مَا يَا يَهُمُ مِنْ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ مُنْ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ

( ٨٩.٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِ شَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الثَّلَاثَةُ جَمَاعَةٌ. ( ٨٩٠٥) حضرت حسن فرماتے ہیں جماعت تین آ دمیوں سے ل کر بنتی ہے۔

# (۸۲۰۵) عرف الرباع بين جماعت عن اديون عن رفع اليكِ مِنَ الرَّ كُعَةِ

# رکوع میں ہاتھ بلند کرنے کا حکم

( ٨٩.٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا حَكَّكُت شَيْئًا مِنْ حَسَدِكَ هَأَنْتَ ذَاكُو ، فَكَنَ ۚ فَهُ وَأُسُلِئِهِ مِنَ الْعَلَاءِ أَنِّهِ الْكَرِيمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا حَكَّكُت شَيْئًا مِنْ

جَسَدِكَ وَأَنْتَ رَاكِعٌ ، فَلَا تَرْفَعُ كُواْسَكَ حَتَّى تُعِيدَ يَدَك إلَى مَوُّضِعِهَا. (۸۹۰۲) مطرت ابرائيم فرماتے ہيں كما گرتم نے نماز ميں دوران ركوح خارش كرنے كے لئے ہاتھ بلند كيا تو اپنے سركواس وتت

ب تک نها ٹھا دُ جب تک ہاتھ کواس کی جگہ والیس ندر کھ دو۔ ۔

#### ( ٨٢٣ ) مَنْ قَالَ هَاهُ فِي الصَّلاَة

اگرکسی آ دمی نے نماز میں اظہارِ درد کے لئے ' ہاہ' کہا تواس کا کیا تھم ہے؟ ( ۸۹.۷ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّغْبِیِّ ؛ فِی رَجُلٍ قَالَ :هَاهْ فِی الصَّلَاة ، قَالَ :یُعِیدُ. معنف ابن الى شيرمتر جم (جلد٣) كي المحالي العالم الع

(۷۹۰۷)حضرت معمی فرماتے ہیں کہا گر کسی آ دمی نے نماز میں اظہارِ درد کے لئے ''نہا تو وہ دوبارہ نماز پڑھے گا۔

( ٨٩.٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ التَّأَوُّهَ فِي الصَّلَاة.

(۸۹۰۸)حضرت ابراہیم نے نماز میں اظمبار درد کے لئے آواز نکا لئے کو مکروہ قرار دیا ہے۔

(١٩٠٨) حَدَّثُنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الزَّفْرَ فِي الصَّلَاةِ ، قَالَ :يُشَبَّهُ بِالْكَلَامِ.

( ۱۹۰۹ ) حضرت فعمی نے نماز میں زور ہے سائس لیٹے کو کروہ قرار دیا اوراہے کلام کے ساتھ تشیید دی ہے۔

( ٨٢٤ ) الرَّجُلُ يقرأُ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ ، وَمِنْ هَذِهِ السُّورَةِ

کیا آ دمی نماز میں بھی ایک سورت سے اور بھی دوسری سورت سے پڑھ سکتا ہے؟

( .٨٩١ ) حَلَّنَنَا حَاتِم بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بِلَالِ وَهُوَ يَقُرَأُ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ ، وَمِنْ هَذِهِ السُّورَةِ ، فَقَالَ : مَرَرُت بِكَ يَا بِلَالُ وَأَنْتَ تَقْرَأُ مِنْ هَذِهِ السُّورَّةِ ، وَمِنْ هَذِهِ السُّورَةِ ، فَقَالَ : بِأَبِى أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ، إنِّى أَرَدُتُ أَنْ

> أُخْلِطَ الطَّيِّبَ بِالطَّيِّبِ ، قَالَ :اقْرَإِ الشُّورَةَ عَلَى نَحْوِهَا. (ابوداؤد ١٣٢٣ـ عبدالرزاق ٣٢١٠) (داه ٨٠٤ه - سهر ٢٠ هـ ق. ت. ت. ك. ي. ك. مُدَّنَهُهُون مرد هذه سرايا هاشرك الريب

(۸۹۱۰) حفرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِرَافِقَ ایک مرتبہ حضرت بلال وَلَيْمُو کے پاس سے گذرے وہ بھی ایک سورت سے پڑھتے اور بھی دوسری سورت سے ۔حضور مِرَافِقَ فَحَ فَ ان سے فرمایا کہ بلال! میں تمہارے پاس سے گذرا تھا تم بھی ایک سورت سے پڑھتے تھے اور بھی دوسری سورت سے!انہوں نے عرض کیاا ہے اللہ کے رسول! میرے باپ آپ پر قربان ہوں،

ش چاہتا تھا كەخۇشبوكونۇشبوكے ساتھ الماؤل\_آپ نے فرما ياكەا كىك بى سورت كو پورى طرح پڑھو۔ ( ۸۹۱۱ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، قَالَ : كَانَ عَمَّارٌ يَخْيِلطُ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ وَمِنْ هَذِهِ السُّورَةِ فَقِيلَ لَهُ ؟ فَقَالَ :أَتَرَوْنِى أَخْلِطُ فِيهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ ؟

(۱۹۹۱) حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت ممار دی شو دورانِ تلاوت مختلف سورتوں سے پڑھا کرتے تھے۔ان بحے اس محمل پر

اعتراض كيا كياتوانبول في فرمايا كم يتجهة موكه بيس سورت من ان الفاظ كودا خل كردول كاجواس كاحصنبين؟ ( ٨٩١٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِي ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : سُنِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ الَّذِي يَقُواً مِنْ هَاهُنَا ؟

َ ٨٩١٢) حُدَّثْنَا مُحَمَّدٌ بَنَ ابِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابَنِ عَوْن ، قال :سَنِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ الذِي يَقَرَا مِنَ هَاهَنَا ، وَمِنَ هَاهَنَا ؟ فَقَالَ زَلِيُتقى ، لَا يَأْثُم إِثْمًا عَظِيمًا وَهُو لَا يَشْعُرُ.

( ۸۹۱۲ ) حضرت ابن عون کہتے ہیں کہ حضرت محمد ہے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی آ دمی دوران قراءت مختلف حصوں ہے بڑھے تو یہ کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اسے ابن ہے اجتناب کرنا چاہئے کیونکہ کہیں بے دھیانی میں وہ کسی بڑے گناہ کاار تکاب نہ کر بیٹھے!

ے البول كے قرابا لدائے إلى سے اجتاب رئاجائے يونكه الله الله على الله على الله على الله على الله على الله الله ا ( ٨٩١٣ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ جُمَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ أَثِقُ بِهِ ؛ أَنَّهُ أَمَّ النَّاسَ بِالْجِيرِةِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَقَرَأَ مِنْ سُورٍ شَتَّى ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا حِينَ انْصَرَفَ ، فَقَالَ : شَغَلَنِي الْجِهَادُ عَنْ تَعَلِّمِ الْقُرْآنِ.

( ۸۹۱۳ ) حضرت ولید بن جمیج ایک ثقه راوی نے قتل کرتے ہیں کہ حضرت خالد بن دلید خالونے نے حیرہ میں لوگوں کی امامت کرائی ، انہوں نے مختلف سورتوں سے پڑھا، پھرسلام پھیرنے کے بعد ہماری طرف متوجہ وئے تو فر مایا کہ جہاد نے مجھے قر آن سکھنے نہ دیا۔

( ٨٩١٤ ) حَلَّاتُنَا ابْنُ أَبِي عَلِمَ فَى ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَقُواً مِنْ سُورَتَيْنِ حَتَّى يَخْتِمَ وَاحِدَةً، ثُمَّ يُأْخُذُ فِي أَخُرَى.

(۸۹۱۴) حضرت حسن دوسورتوں سے تلاوت کو مکروہ قرار دیتے تھے اور فر ماتے تھے کہ ایک سورت کو کمل کرنے کے بعد دوسری کو شروع کیاجائے۔

### ( ٨٢٥ ) فِي الرَّجُل يُصَلِّى بغَيْر قِرَانَةٍ بغیر قراءت کے پڑھی گئی نماز کا حکم

( ٨٩١٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :كَانُوا يَقُولُونَ فِي الَّذِي يُصَلَّى بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ قَوْلًا شَدِيدًا ، أَهَابُ أَنْ أَقُولَهُ.

(۸۹۱۵) حضرت محمد فرماتے ہیں کہ اسلاف بغیر قراءت کے نماز پڑھنے والے کے بارے میں ایک سخت بات کہا کرتے تھے جے میں زمان ترنہیں لاسکتا۔

( ٨٩١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ، عَنْ أَشْعَتَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:إِذَا لَمْ يَقُرَإِ الإِمَامِ، وَلاَ مَنْ خَلْفَهُ أَعَادُوا الصَّلَاة كُلَّهُمْ.

(۸۹۱۲) حضرت حسن فرماتے ہیں کداگرامام نے اوراس کے مقتریوں نے قراءت نہ کی تووہ دوبارہ نماز پڑھیں گے۔

( ٨٩١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةً، عَنِ ابْنِ عَوْن، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ:لَوْ صَلَّيْت خَلْفَ رَجُلِ لَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يَقُرَأُ أَعَدُت صَلَاتِي. (۸۹۱۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی آ دمی کے پیچھے نماز پڑھوں اور مجھے اس کی قراءت کاعلم نہ ہوتو میں دوبارہ نماز

یر معول گا۔

### ( ٨٢٦ ) مَنْ كَرِهِ أَنْ يَقُولَ فَاتَتْنَا الصَّلاَّةُ

### جوحضرات اس بات کومکر وہ قر اردیتے ہیں' بھاری جماعت فوت ہوگئ''

( ٨٩١٨ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ يَكُرَهُ أَنْ يَقُولَ : فَاتَتَنَا الصَّلَاة ، وَيَقُولُ : لَمْ أُذُركُ مَعَ يَنِي فُلَان.

(۸۹۱۸) حضرت محمداس بات کو مکروہ قرار دیتے تھے کہ کوئی شخص یہ ہے'' ہماری جماعت فوت ہوگئ''وہ فرماتے تھے کہاسے ہیے کہنا

کی مصنف ابن ابی شیبرمتر جم (جلد۳) کی ۱۹۷۸ جاہے ''میں فلاں لوگوں کے ساتھ شریک نہیں ہوسکا''

> ( ٨٢٧ ) مَنْ كَانَ يُجَافِي مِرْفَقَيْهِ فِي الرُّ كُوعِ جوحضرات رکوع میں کہنیو ں کورانوں سے دورر کھتے تھے

( ٨٩١٩ ) حَدَّثْنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، قَالَ :كَانَ طَاوُوس يُخَوِّى إذَا سَجَدَ ، وَيُجَافِى

مِرْ فَقَيْدٍ عَنْ فَخِذَيْدٍ إِذَا رَكَعَ.

(٨٩١٩) حضرت ليث فرماتے ہيں كەحضرت طاؤس مجدے ميں پيٺ كورانوں سے ادر ركوع ميں كہنيوں كورانوں سے دور

( ٨٩٢. ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، قَالَ : كَانَ نَافِعٌ يُجَافِي مِرْفَقَيْهِ عَنْ فَخِذَيْهِ. (۸۹۲۰) حضرت لیث فرماتے ہیں کہ حضرت نافع نماز میں کہنیوں کورانوں سے دورر کھتے تھے۔

( ٨٩٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ لَيْثٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ مُجَاهِدًا يُجَافِى مِرْفَقَيْهِ عَنْ

عَارِضِ فَخِذَيْهِ ، وَهُوَ سَاجِدٌ فِي الصَّلَاة ، وَرَأَيْتُ عَطَاءً يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ. (۸۹۲۱) حضرت لیٹ فر ماتے ہیں کہ حضرت مجاہد کو میں نے ویکھا کہ دوران مجدہ انہوں نے اپنی کہنیوں کواپنی رانوں سے دورر کھا۔

حضرت عطاء کوبھی میں نے یونہی کرتے ویکھاہے۔

### ( ٨٢٨ ) فِي الرَّجُل يُصَلِّى وَفِي حُجْزَتِهِ الْاَلُوَاحُ

اگر کسی آ دمی کے کپڑوں میں تختیاں وغیرہ ہوں تو کیاوہ اس حال میں نماز پڑھ سکتا ہے

( ٨٩٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ اِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٌّ، وَعَطَاءٍ، وَطَاوُوس، وَالْقَاسِمِ، وَمُجَاهِدٍ، قَالُوا: لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ الْمَكْتُوبَةَ وَغَيْرَهَا وَفِي كُمِّهِ الْأَلُواحُ ، وَالصَّحِيفَةُ فِيهَا الشَّعَرُ وَأَشْبَاهُهُ. ( ۱۹۲۲ ) حضرت عامر ، حضرت محمد بن على ، حضرت عطاء ، حضرت طاوس ، حضرت قاسم اور حضرت مجامد فرماتے میں کداگر آ دمی کی

آستین میں کھی یاان کھی تختیاں ہوں یاا یسے صحیفے ہوں جن پراشعار وغیرہ لکھے ہوں تواس حال میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ ( ٨٩٢٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ:لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَفِي حُجْزَتِهِ الْأَلُواحُ وَالصَّحِيفَةُ.

(۸۹۲۳) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ آ دمی اس حال میں نماز پڑھے کہ اس کے کپڑوں میں تختیاں

( ٨٩٢٤ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُصَلَّى وَفِي حُجْزَتِهِ الدَّرَاهِمُ. `

(۸۹۲۴) حضرت قاسم اس بات میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ آ دمی اس حال میں نماز پڑھے کہ اس کے کپڑوں میں دراہم موجود ہوں۔

### ( ٨٢٩ ) مَنْ كَانَ يَحُطُّ إِذَا سَجَدَ فِي صَلاَتِهِ

### سجدہ کرتے ہوئے او پرسے ینچے گرنے کابیان

( ٨٩٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ يُسَيرِ بْنِ عَمْرِو ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَخُطُّ إِذَا سَجَدَ.

(٨٩٢٥) حضرت شيباني فرماتے ہيں كەحضرت يسير بن عمر وتجده كرتے ہوئے او پرسے ينچ گرتے ہوئے ہيں جاتے تھے۔

# ( ٨٣٠ ) فِي تَحصِيبِ الْمُسْجِدِ

### مسجد میں کنگریاں بچھانے کابیان

( ٨٩٢٦) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوهَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ أَرَادَ أَنْ لَا يُحَصِّبَ الْمَسْجِدَ ، فَأَشَارَ عَلَيْهِ سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيُّ ، قَالَ :بَلَى ، يَا أَهِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَإِنَّهُ أَغْفَرُ لِلنَّحَامَةِ وَأَوْطَأُ لِلْمَجْلِسِ ، فَقَالَ عُمَرُ :اخْصِبُوهُ.

(۸۹۲۷) حفرت عروه فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حفزت عمر ڈڈاٹھ نے ارادہ کیا کہ مجد میں کنگریاں نہ بچھائی جائیں۔حضرت سفیان بن عبداللّٰہ نے انہیں مشورہ دیا کہ اے امیر المؤمنین! کنگریاں تھوک کو چھپادیتی ہیں اور بیٹھنے میں آرام دہ ہیں۔اس پرحضرت عمر جہاٹھ نے کنگریاں بچھانے کا تھم صادر فرمایا۔

## ( ۸۳۱ ) فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی فِی الْمَکَانِ الَّذِی لَیْسَ بِنَظِیفٍ الیی جگه نماز پڑھنے کا حکم خوصاف نہ ہو

( ٨٩٢٧ ) حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، قَالَ : كَانَ أَبِي فِي مَكَانٍ لَيْسَ بِنَظِيفٍ ، وَحَضَرَتُهُ ، فَأَمَرَ بِبسَاطٍ فَبُسِطَ ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ.

(۸۹۲۷) حضرت ابن طاوس فرماتے ہیں کداگر میرے والد کی الی جگہ ہوتے جوصاف نہ ہوتی ،اتنے میں نماز کا وقت ہوجا تا تووہ ایک چٹائی منگوا کر بچھاتے اوراس برنماز پڑھ لیتے تھے۔

( ٨٩٢٨ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنُ عُثْمَانَ بُنِ الْأَسُودِ ، قَالَ : رَآنِي مُجَاهِدٌ وَأَنَا أَنْضَحُ مَكَانًا مِنْ سَطْحِ لَنَا

نُصَلِّى فِيهِ ، فَقَالَ : لَا تَنْضَحُ ، إِنَّ النَّضْحَ لَا يَزِيدُهُ إِلَّا شَرًّا ، وَلَكِنِ انْظُرُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي تُرِيدُهُ تَسْجُدُ

فِيهِ فَانْفُخُهُ.

( ۸۹۲۸ ) حضرت عِبْمان بن اسود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت مجاہد نے مجھے دیکھا کہ میں حبیت پرنماز پڑھنے کی جگہ پریانی

( ٨٣٢ ) مَا يَقُولُ الرَّجُلُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

ہےاسے پھونک مارکرصاف کرلو۔

دو مجدول کے درمیان کیا کہا جائے؟

( ٨٩٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ:

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحُمْنِي وَاجْبُرْنِي وَارْفَعْنِي. وَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحُمْنِي وَاجْبُرْنِي وَارْفَعْنِي.

(۸۹۲۹) حضرت حارث کہتے ہیں کہ حضرت علی دیاؤ دونوں بجدوں کے درمیان نیہ کہا کرتے تھے (ترجمہ) اے میرے رب! میرے گنا ہوں کومعاف فرما، مجھے پررحم فرما، مجھے مضبوطی عطافر مااور مجھے رفعت عطافر ما۔

يرك ما دل و عات ره الله ي المراه على المراه على المراه على المراه على المراه على الله المراه المراه المراه الم المراه المراع المراه ال

وَادْ حَمْنِی وَاجْبُرْنِی وَادْزُقْنِی. (ترمذی ۲۸۴۔ احمد ۳۱۵) (۸۹۳۰) حضرت کمحول دونوں مجدول کے درمیان بیکہا کرتے تھے (ترجمہ )اے میرے رب! میرے گناہوں کومعاف فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھے مضبوطی عطافر مااور مجھے رزق عطافر ما۔

( ٨٩٣١ ) حَلَّانَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكَيْنِ ، عَنْ أَبِي هِلَالِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أُمَّ الْحَسَنِ ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ ، أَنَّهَا كَانَتُ تَقُولُ بَيْنَ الرَّكُعَتَيْنِ ، أَوِ السَّجْدَتَيْنِ :اللَّهُمَّ اغْفِرُ وَارْحَمْ وَاهْدِ السَّبِيلَ الْأَقْرَةِ.

بَيْنَ الرَّكُعَنَيْنِ، أَوِ السَّجْدَتَيْنِ: اللَّهُمَّ اغْفِرُ وَارْحَمْ وَاهْدِ السَّبِيلَ الْأَفْوَمَّ. (۱۹۹۳) حضرت امسلمه تُفَعِيْنَادونُوں بحدول يادور كعتول كے درميان بيكها كرتى تھيں (ترجمه) اے الله! ميرى مغفرت فرما، مجھ پررخم فرمااور جھے سيد ھے داستے كى ہدايت عطافرما۔

( ٨٩٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، قَالَ : كَانَ أَبِي يَقُواً بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قُرْآنًا كَثِيرًا.

( ۱۹۳۲ ) حضرت ابن طاوئ فرماتے ہیں کہ میرے والد دونوں مجدول کے درمیان بہت تلاوت کیا کرتے تھے۔ ( ۱۹۳۲ ) حَدَّثَنَا الْفُضْلُ بْنُ دُکَیْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجُّدَتَيْنِ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ، أَشَّتَغْفِرُ اللَّهَ. أَابو داؤ د ٨٥٠ نسانى ١٥٦) (٨٩٣٣) حضرت عطاء فرماتے بین كه نی پاك مُرْفَظَةَ ونول بجدول كے درمیان استغفر الله (میں الله ہے مغفرت طلب كرتا

( ۸۹۲۶ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرًاهِيمَ ، قَالَ :لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مُوفَتَّ. (۸۹۳۴ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ دونوں مجدوں کے درمیان پڑھنے کے لئے کوئی دظیفه مخصوص نہیں۔ ( ٨٩٢٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ :أَقُرَأُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ شَيْنًا ؟ قَالَ : لا.

(۸۹۳۵) حفزت منصور کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے سوال کیا کہ کیا میں دونوں بجدوں کے درمیان کچھ پڑھوں؟ انہوں نے فر مامانہیں ۔

( ٨٣٣ ) مَنْ قَالَ يُجْزِيه أَنْ يَخُطَّ بَيْنَ يَدَيْهِ إِذَا صَلَّى

نمازير صغي يهلي اين سامنا يك لكر كفينخ كابيان

( ٨٩٣٦ ) حَدَّثْنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ أَبِى مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ، عَنْ جَدُّهِ ،

سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي أَرْضِ فَلَاةٍ فَلْيَنْصِبْ عَصًّا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًّا فَلْيَخُطَّ

خَطًّا بِالْأَرْضِ ، وَلَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ : يَغْنِي رِوَايَةً. (ابوداؤد ١٩٠٠ ابن ماجه ٩٣٣) (٨٩٣١) حضرت ابو ہریرہ دی تو فرماتے ہیں کہ اگرتم میں ہے کوئی کسی صحراء وغیرہ میں نماز پڑھے تواسے جا ہے کہ اپنے سامنے اپنی

ابھی کھڑی کرلے۔اگر ابھی نہ ہوتو زمین پر ایک لیکر تھینج لے،اس سے اس کے سامنے سے گذر نے والی کوئی چیز اس کی نماز کو نقصان

نہ پہنچائے گی۔ ( ٨٩٣٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ :

أَرَادَ إِنْسَانٌ أَنْ يَنْصِبَ بَيْنَ يَدَى طَاوُوس شَيْنًا وَهُوَ يَوُمُّنَا ، فَمَنَعَهُ.

( ٨٩٣٧) حضرت ابراہيم بن ميسر وفر ماتے ہيں كه جب حضرت طاوس نماز بره هار به ہوتے اوركوئي ان كے ساسنے كوئي چيز ركھنا حابتاتواہے منع کردیتے۔

( ۸۳٤ ) فِي الَّذِي يَسْجُدُ بغَيْر رُكُوعٍ

بغيرركوع كيحده كرنے كابيان

( ٨٩٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالِ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ؛ أَنَّ أَبَا مُوسَى

الْأَشْعَرِى ذَخَلَ عَلَى أُخْتِهِ وَهِي تَسْجُدُ مِنْ غَيْرِ رُكُوعٍ ، فَلَمْ يَعِبُ ذَلِكَ عَلَيْهَا. ( ۸۹۳۸ ) حضرت ابو بردہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابومویٰ رہا ہے اپنی بہن کے پاس تشریف لائے وہ بغیر رکوع کے بحدہ کررہی تھیں،

حضرت ابومویٰ نے انہیں ایسا کرنے سے منع نہ کیا۔

( ٨٩٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يُصَلَّى فِى رَكُعَةٍ ثَلَاك سَجَدَاتٍ ، فَقَالَ :إِنَّ اللَّهُ رَضِىَ لِكُلِّ رَكْعَةٍ بِسَجُدَتَيْنِ.

(۸۹۳۹) حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ حضرت مسروق نے ایک آ دمی کود یکھاوہ ہررکعت میں نین سجدے کرر ہاتھا۔انہوں نے فر مایا کہاللہ تعالیٰ کو ہررکعت میں دو بجدے پہند ہیں۔

### ( ٨٣٥ ) مَا يستحب أَنْ يُخْفِيَّهُ الإمَامِ

### امام كن كن چيزول كوآ هسته يره هے گا؟

( ٨٩٤٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :أَرْبَعٌ لَا يَجْهَرُ بِهِنَّ الإِمَام ؛ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيم ، وَالاسْتِعَاذَةُ ، وَآمِينَ ، وَاللَّهُم رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

(۸۹۴۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ چار چیزوں میں امام جہزئیں کرےگا:بِسْمِ اللهِ ، اسْتِعَادُه، آمِینَ اور اللَّهُم رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ۔

( ٨٩٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْبَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ ، قَالَ : خَمْسٌ يُخْفِيهِنَّ الإِمَام ؛ الاسْتِعَاذَةُ ، وَسُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبَنَّا لَكَ الْحَمْدُ.

(۸۹۳۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ پانچوں چیزوں کوامام آہتہ آواز سے کہے گا: استعاذہ، ثناء، ہم اللہ، آمین اور اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ...

( ٨٩٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ رَبِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُمَا كَانًا يُدُفِيَانِ الاسْتِعَاذَةَ.

(۸۹۴۲) حضرت حسن اورحضرت ابن سيرين استعاذه كوآبهة آواز سے كہتے تھے۔

( ٨٩٤٣ ) حَلَّاثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّاثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُوَدِ ، قَالَ :سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ :إذَا افْتَتَحَ الصَّلَاة سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ السُّمُك وَتَعَالَى جَدُّك ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُك ، قَالَ الْأَسُودُ :يُسْمِعَنَاهَا.

(۸۹۳۳) حضرت اسود فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر جھاتھ کو سنا کہ جب وہ نماز شروع کرتے تو یہ کلمات کہتے (ترجمہ) اے اللہ! تو پاک ہے اور تیری ہی تعریف ہے۔ تیرانام باہر کت ہے، تیری شان بلند ہے، تیرے سواکوئی معبود نہیں۔ حضرت اسود فرما ہے ہیں کہ حضرت عمر یہ کلمات ہمیں سنایا کرتے تھے۔

( ٨٩٤٤ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، وَمُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُخْفِى الإِمَام بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيم ، وَالاسْتِعَاذَةَ ، وَآمِينَ ، وَرَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

(٨٩٣٣) حفرت ابراجيم فرمات بيل كدامام ان چيزول كوآبت كه كانبيسم الله ، اسْتِعَاذَه، آمِينَ اور رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

( ٨٩٤٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَرْزَبَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُخْفِى بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيم ، وَالاسْتِعَاذَةَ ، وَرَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. (٨٩٣٥) حفرت ابوواكل فرمات بي كد حفرت عبدالله والله إلى الله من الله من الله الله المنتقادة اوردَبَّنَا لَكَ الْتَحَمَّدُ كُوآ بسته آواز س

## الرَّجُل يَجْرِى عَلَى لِسَانِهِ شَيْءٌ مِنَ الْكَلاَمِ الْكَلاَمِ الْكَلاَمِ الْكَلاَمِ الْكَلاَمِ الْكَلاَمِ اگرنماز میں آدمی کی زبان پرکوئی کلام جاری ہوجائے تواس کا حکم

( ٨٩٤٦ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جَعْفَرِ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : مَا جَرَى عَلَى لِسَانِ الإِنْسَانِ فِى الصَّلَاةِ مِمَّا لَهُ أَصُلَّ فِى الْقُرُّآنِ ، فَلَيْسَ بِكَلَامٍ.

(۸۹۳۲) حضرت عطا مِفر ماتے ہیں کہ اگر نماز میں آ دی کی زبان پرکوئی کلام جاری ہوجائے اوراس کی اصل قر آن مجید میں موجود ہو تو پیکلامنہیں۔

### ( ٨٣٧ ) الرَّجُل يُصَلِّى وَهُوَ مُضْطَبَعُ

حا دركواس طرح اور هكر نماز بره صناكه جا دركاايك كناره بائيس كنده ي برمواوردايال كندها رُكَامو ( ٨٩٤٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا فِلاَبَةَ عَلَيْهِ جُبَّةٌ وَمِلْحَفَةٌ غَسِيلَةٌ ، وَهُوَ يُصَلِّى مُضْطِيعًا ، قَدْ أَخْرَجَ يَدَهُ الْيُمْنَى.

(۸۹۳۷) حفرت خالد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوقلا بہود یکھا کہ وہ اس طرح نماز پڑھ رہے تھے کہ ان پرایک جبداورایک دھلی ہوئی جا درتھی ،انہوں نے بائیس کندھے کوڈھانیا ہوا تھا اور دایاں کندھانٹا تھا۔انہوں نے اپنے دائیس ہاتھ کو باہر نکالا ہوا تھا۔

( ٨٩٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ :قِيلَ لِلْحَسَنِ : إِنَّهُمْ يَقُولُونَ : يُكُّرَهُ أَنْ يُصَلِّى الرَّجُلُ وَقَدْ أَخُرَجَ

يَدَهُ مِنْ عِنْدِ نَحْرِهِ ، قَالَ الْحَسَنُ : لَوْ وَكُلَ اللَّهُ دِينَهُ إِلَى هَؤُلًا عِلَضَيَّقُوا عَلَى عِبَادِهِ.

(۸۹۴۸) حضرت ابن عون کہتے ہیں کہ حضرت حسن ہے سوال کیا گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آ دمی کا اس حال میں نماز پڑھنا مکروہ ہے کہ وہ ابنا ہاتھ گردن کے پاس سے نکالے! حضرت حسن نے فرمایا کہ اگر اللّٰہ تعالیٰ اپنادین ان لوگوں کے حوالے کردیتا تو وہ اسے بندوں کے لئے مشکل بنادیتے۔

( ٨٩٤٩ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :كُنْتُ مَعَ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ ، فَرَأَى رَجُلاً يُصَلِّى قَدْ أَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ عِنْدِ نَحْرِهِ ، فَقَالَ :اذْهَبْ إلَى ذَلِكَ فَقُلُ لَهُ :يَضَعُ يَدَهُ مِنْ مَكَانِ يَدِ الْمَغْلُولِ ، فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ :إنَّ قَيْسًا يَقُولُ :ضَعْ يَدَك مِنْ مَكَانِ يَدِ الْمَغْلُولِ ، فَوَضَعَهَا.

(۸۹۳۹) حضرت حیان بن عمیر کہتے ہیں کہ میں حضرت قیس بن عباد کے ساتھ تھا ، انہوں نے ایک آ دمی کود یکھاجو ہاتھ کوگر دن کے

کے مصف ابن الی شید متر جم (جلد ۳) کی سات کا کہاں ہے اور اے کہوکہ تفکر یاں گی شخص کی طرح ہاتھ ندر کھو۔ میں پاس سے نکال کرنماز پڑھ رہا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کے یاس جا وَ اور اے کہوکہ تفکر یاں گی شخص کی طرح ہاتھ ندر کھو۔ میں

پاس سے نکال کرنماز پڑھ رہاتھا۔انہوں نے فرمایا کہ اس کے پاس جاؤاورا سے کہو کہ چھکڑیاں گئے بخص کی طرح ہاتھ نہ رکھو۔ میں اس کے پاس گیااور میں نے اس سے کہا کہ حضرت قیس کہدرہے ہیں کہ چھکڑیاں گئے بخص کی طرح نماز نہ پڑھو۔اس پراس نے اپنا ہاتھ نیچے کرلیا۔

( . ٨٩٥ ) حَدَّثَنَا الْفَصُلُ بُنُ دُكِيْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : لَقَدُ رَأَيْتُهُ يُصَلِّى ضَابِعًا بُرُدَهُ مِنْ تَحْتِ عَضُدِهِ. ( ٨٩٥٠) حضرت ابراجيم بن ميسره كهتي بين كمين في حضرت طاوس كواس حال بين نماز پڙھتے ديكھا كه انہوں نے اپني چادركو

(٨٩٥٠) حفرت ابراہیم بن میسرہ کہتے ہیں کہ میں نے حفرت طاوس کواس حال میں تماز پڑھتے ویکھا کہ انہوں نے اپنی چادرکو اپنے کندھے کے پنچے سے تکال رکھاتھا۔ (٨٩٥١) حَدَّنَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَن الشَّيبَانِي ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لاَ يَضُرُّهُ لَوِ الْتَحَفَ بِهِ حَتَّى

یکٹو ج اِحدی یکڈید. یکٹو ج اِحدی یکڈید. (۸۹۵۱) حضرت عمر جن کٹو فرماتے ہیں کداگر آدمی جا دراوڑھ کرایک ہاتھ اس کے نیچے سے نکال لے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔

( ٨٣٨ ) إِذَا كَان عَلَى الرَّجُلِ قَمِيصٌ وَمِلْحَفَةٌ ، كَيْفَ يَصْنَع ؟

#### ، منظم المرایک و می رقیص اور جا در ہوتو وہ کیا کرے؟ اگرایک آ دمی رقیص اور جا در ہوتو وہ کیا کرے؟

( ۱۹۵۲ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَ عَلَيْك قَمِيصٌ وَمِلْحَفَة فَتُوشَّحُ بِالْمِلْحَفَة ، وَإِنْ كَانَ تُبَانٌ وَمِلْحَفَةٌ فَالْتَفِعُ بِالْمِلْحَفَةِ. ( ۱۹۵۲ ) حضرت مجاهِ فرمات میں کہ اگر ایک آدمی کے پائیس اور جا در موتودہ جا در کو بائیں کندھے پرڈالے اور دائیں کندھے

كوظا برر كھے۔اگراس كے پاس چونا پا جامداور چا در ہوتو چا دركوا و پرسے نيچ تك ڈال لے۔ ( ١٩٥٣ ) حَدَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْراهِيمَ ، قَالَ : إذَا كَانَ عَلَيْك قَمِيصٌ دَقِيقٌ وَمِلْحَفَةٌ فَالْتَفِعْ بِالْمِلْحَفَةِ . فَتَوَشَّحْ بِالْمِلْحَفَةِ ، وَإِنْ كَانَ قَمِيصٌ صَيِّقٌ وَمِلْحَفَةٌ فَالْتَفِعْ بِالْمِلْحَفَةِ . ( ١٩٥٣ ) حضرت ابرا بيم فرمات بن كه اگرتمها رے او بريكي قيص اور جا در بوجا دركوا جرام كي طرح ڈال لوادر اگر تنگ قيص او

(۸۹۵۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کداگرتمہارے اوپر پتلی قیص اور جا در ہو جا در کواحرام کی طرح ڈال لواور اگر تنگ قیص اور جا در ہوتو جا در کواوپر سے پنچ تک ڈال لو۔

#### ( ۸۳۹ ) فِي مُبْتَكُأُ الصَّفِّ، مِن أَيْنَ هُوَ؟ صفي كُمارتها كان سه مركب؟

# صف کی ابتداء کہاں ہے ہوگی؟

( ٨٩٥٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :مُبْتَدَأُ الصَّفِّ فَصْدُ الإِمَام ،

المعنف ابن الي شيدمتر تم (جلدس) المحالي المعالم المعال فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَ الإِمَامِ إِلَّا وَاحِدٌ أَقَامَهُ خَلْفَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَرْكَعَ ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُصَلَّى بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ

أَخَدٌ حَتَّى يَرْكَعَ لَحِقَ الإِمَام فَقَامَ عَنْ يَمِينِهِ ، وَإِنْ جَاءَ وَالصَّفُّ تَامٌّ فَلْيَقُمْ قَصْدَ الإِمَام ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ

يُصَلِّي بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَجِيءُ أَحَدٌ فَلْيَذُخُلُ فِي الصَّفِّ ، ثُمَّ كَذَاك وَكَذَاك.

(۸۹۵۴) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ صف کی ابتداءامام کی جانب ہے ہوگی۔اگرامام کے ساتھ صرف ایک آ دمی ہوتو وہ اسے این چیچے اتنے فاصلے پر کھڑا کرے گا کہ وہ رکوع کر سکے۔اگرایک اورآ جائے تو امام اسے بھی نماز پڑھائے گا۔اگرامام کے رکوع

كرنے تك كوئى ندآئے تو بيچھے كھڑ اتخص امام كے ساتھ ال جائے اوراس كے دائيں جانب كھڑا ہو۔اگركوئى آ دى نماز بڑھے آئے اورصف ممل ہوتو وہ امام کی جہت میں کھڑا ہوجائے ،اگرایک اورآئے تو وہ اس کے ساتھ نماز پڑھے۔اگر کوئی اور مخف نہ آئے تو سے

صف میں داخل ہوجائے۔ پھرای طرح ساراسلسلہ چاتا چلاجائے گا۔ ( ٨٩٥٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْم ، قَالَ :حِدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا جَاءَ وَقَدْ تَمَّ الصَّفُّ فَلْيَقُمْ بِحِذَاءِ الإمَام.

( ۸۹۵۵ ) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص آئے اور صف مکمل ہو چکی ہوتو وہ امام کی سیدھ میں کھڑا ہوجائے۔

### ( ٨٤٠ ) الْمَرْأَةُ تَكُونُ حَيْضَتُهَا أَيَّامًا مَعْلُومَةً

### اگرکسی عورت کا حیض مخصوص دن رہتا ہولیکن مبھی زیادہ ہوجائے تو وہ کیا کرے؟ ( ٨٩٥٦ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَكُونُ حَيْضَتُهَا أَيَّامًا مَعْلُومَةً ،

فَتَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ ؟ قَالَ : النَّسَاءُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ.

قَالَ : وَسَأَلْت قَتَادَةً ، قُلْتُ : الْمَرْأَةُ تَحِيضُ الْآيَامَ الْمَعْلُومَةَ ، فَتَزِيدُ عَلَى خَمْسَةِ آيَامٍ ؟ عَالَ : تُصَلَّى ، قُلْتُ : فَأَرْبَعَةُ أَيَّامٍ ؟ قَالَ : تُصَلِّى ، قُلْتُ : فَثَلَاثَةُ آيَامٍ ؟ قَالَ : تُصَلِّى ، قُلْتُ : فَيَوْمَيْنِ ؟ قَالَ : ذَاكَ مِنْ حَيْضِهَا ،

(۸۹۵۲) حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن سیرین سے سوال کیا کہ اگر کسی عورت کا حیض مخصوص دن رہتا ہولیکن کبھی زیادہ ہوجائے تو وہ کیا کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ عورتیں اس معالمے کوزیادہ جانتی ہیں۔وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قبادہ سے

انہوں نے فرمایا کہوہ نمازیز ھے گی۔ میں نے کہااگر چاردن زیادہ ہوجا کیں؟انہوں نے کہاوہ نمازیز ھے گی۔ میں نے کہااگر تین دن زیادہ موجا کیں؟ انہوں نے کہا کہوہ نماز پڑھے گی۔ میں نے کہااگردودن زیادہ موجا سی ؟ انہوں نے فرمایا کہ بیچف کےدن ہیں۔میرے خیال میں یہ بات انہوں نے اپنی رائے ہے کہی۔

اس بارے میں سوال کیا اور کہا کہ اگر عورت کا حیض مخصوص دنوں تک رہتا ہواوراس سے پانچے دن زیادہ ہوجا کمیں تو وہ کیا کرے؟

( ٨٩٥٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ

طَاوُوسٍ ، قَالَ : إِذَا زَادَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى حَيْضِهَا فَلْتَغْتَسِلُ . وَقَالَ حَمَّادٌ فِي الْمَرْأَة تُجَاوِزُ أَيَّامَ حَيْضَتِهَا ، قَالَ : لا تَعْتَسِلُ ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ رُبَّمَا فَعَلَتُ ذَلِكَ.

(٨٩٥٨) حضرت طاوس فرماتے ہیں كه اگر عورت كاحيض اس كى مقرره مدت سے زيادہ ہوجائے تو وہ عسل كر كے نما زيز ھے۔ حضرت حماد فرماتے ہیں کہ اگر عورت کا حیض مقررہ مدت ہے زیادہ بھی ہوجائے تب بھی وہ یا کی کاعنسل نہ کرے کیونکہ عورتوں کے

ساتھالیاہوتار ہتاہے۔

( ٨٩٥٨ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِى الْعَاصِ ، قَالَ : إذَا رَأْتِ الْمَرْأَةُ الصُّفْرَةَ فِي آيَامِ غَيْرِ حَيْضَتِهَا ، قَالَ : إِذَا زَادَتُ عَلَى آيَامِ حَيْضَتِهَا يَوْمًا ، أَوْ يَوْمَيْنِ ، عَدَّنَّهُ مِنْ حَيْضَتِهَا ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى يَوْمَيْنِ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ ، إِذَا كَانَتْ تَوْمِيْضُ سِنَّةَ أَيَّامٍ فَرَأْتِ الدَّمَ ثَمَانيَةَ أَيَّام عَدَّتُهُ مِنْ حَيْضَتِهَا ، فَإِنْ رَأَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ فَهِي مُسْتَحَاضَةٌ.

( ۱۹۵۸ ) حضرت عثمان بن البي العاص فرماتے ہيں كما أرعورت نے حيض كے دنوں كے علاوہ بيں زردياني و يكھا تو اگريہ اس ك حیض کے دنوں سے ایک یا دودن زیادہ ہے تو وہ اسے اپنے حیض میں شمار کرے۔ اگر دودن سے زیادہ ہو جائے تو اسحا ضہ شار کرے۔

اگر چیدن کا حیض ہوا دروہ آٹھ دن تک خون دیکھے تو اسے حیض ثار کرے ادراگر آٹھ دن سے زیادہ تک خون دیکھے تو اسے استحاضہ ثار





### (١) مَا ذُكِرَ فِي فَضْلِ رَمَضَانَ وَتُوَابِهِ

#### رمضان کی فضیلت اوراس کے ثواب کا بیان

( ٨٩٥٩ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ ، عَنُ أَبِى قِلَابَةَ ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ نَبِيًّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبَشِّرُ أَصْحَابَهُ : قَدْ جَانكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ ، أُفْتُرِضَ عَلَيْكُمْ وَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ ، أُفْتُرِضَ عَلَيْكُمْ وَمِيامُهُ ، تَفْتَحُ فِيهِ أَبُوابُ الْجَحِيمِ ، وَتُغَلَّ فِيهِ الشَّيَاطِينُ ، فِيهِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ صِيامُهُ ، تَفْتَحُ فِيهِ أَبُوابُ الْجَحِيمِ ، وَتُغَلَّ فِيهِ الشَّيَاطِينُ ، فِيهِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ، مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ خُرِمَ . (مسلم ٢٥٥ ـ احمد ٢ /٢٠٠)

( ٨٩٦٠) حَذَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَرْفَجَةَ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ عُتُبَةَ بُنِ فَرْقَدٍ وَهُوَ يَحَدَّثُنَا عَنْ فَضُلِ رَمَضَانَ ، فَلَحَلَ عَلَيْنَا رَجُلَّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَكَتَ عُتُبَةً وَكَانَةُ هَابَهُ ، فَلَمَّا جَلَسَ ، قَالَ لَهُ عُتُبَةً : يَا أَبَا فُلَانِ ، حَدِّثُنَا بِمَا سَمِعْت مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : تُفْتَحُ فِيهِ أَبُوابُ الْجَنَّةِ ، وَتُغْلَقُ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : تُفْتَحُ فِيهِ أَبُوابُ الْجَنَّةِ ، وَتُغْلَقُ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : تَفْتَحُ فِيهِ أَبُوابُ الْجَنَّةِ ، وَتُعْلَقُ

المعنف ابن الي شيدمتر جم (جلدس) الي المسلمة عند المسلم

أَقْصِرْ. (احمد ١٥/١١٥)

(۸۹۲۰) حضرت عرفجہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عتبہ بن فرقد کے پاس تھا، وہ رمضان کی فضیلت بیان کرر ہے تھے، اتنے میں ا کی صحافی تشریف لائے تو وہ خاموش ہو گئے۔ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے وہ ان کے رعب کی دجہ سے خاموش ہوئے ہیں۔ جب وہ بیٹھ كَ تو حفرت عتبه في ان سے كہا كه اے ابوفلال! آپ جميں وہ حديث سناميج جوآپ نے رسول الله مَرَافَقَعَةِ سے كى جو، انہوں

نے کہا کہ رسول الله مُؤَلِفَظُ فَرَايا ہے کہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کردیئے جاتے ہیں،اس میں شیاطین کو باندھ دیاجا تا ہے اور رمضان کی ہررات ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے اے خیر کو تلاش کرنے

والے آگے بڑھ،اے شرکو تلاش کرنے والے بس کردے۔ ( ٨٩٦١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَّيْرَةَ ؛ أَنَّ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُرَخِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عَزِيمَةٍ ، وَقَالَ :إذَا دَحَلَ رَمَضَانُ فُتَّحَتْ

أَبُوَابُ الْجَنَّةِ ، وَغُلِّقَتْ أَبُوابُ الْجَحِيمِ ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ. (بخارى ١٨٩٨ـ مسلم ٥٢٣) (٨٩١١) حضرت ابو مريره والنظر فرمات بين كه نبي پاك مَزْفَظَةُ إرمضان مين قيام كي خصوصي ترغيب ديا كرتے تھا ايك مرتبه آپ

نے فرمایا کہ جب رمضان کامہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں ، جہنم کے دروازے بند کردیئے جاتے ہیں اور شیاطین کوقید کردیا جاتا ہے۔

( ٨٩٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ نَضْرِ بُنِ عَلِيٌّ ، عَنْ نَضْرِ بُنِ شَيْبَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ بُنَ عَبُدِ الوَّحْمَن ، فَذَكُر عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَلَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. ( ۱۹۹۲ ) حضرت سلمه بن عبدالرحمن سے روایت ہے که رسول الله مُؤْفِظَةً نے فر مایا که جس مخص نے ایمان کے ساتھ اور تُواب کی

نیت سے رمضان کے روز ہے رکھاس کے گذشتہ گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

( ٨٩٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْفَصْلِ الرَّفَاشِيِّ ، عَنْ عَمْدٍ ،

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:هَذَا رَمَضَانُ قَدْ جَاءَ تُفْتَحُ فِيهِ أَبُوَابُ الْجِنَانِ، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ النَّارِ ، وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينُ ، بُعُنَّا لِمَنْ أَذْرَكَ رَمَضَانَ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ فِيهِ ، إذَا لَمْ يُغْفَرْ لَهُ فِيهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ فَمَتَى ؟ (طبرانی ۲۲۲۷)

(٨٩٦٣) حضرت انس زائز سے روایت ہے کہ رسول الله مِرَافِظَةَ آنے ارشا وفر مایا کہ رمضان کامہینہ آگیا ہے،اس میں جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں،جہنم کے دروازے بند کردیئے جاتے ہیں،اس میں شیطانوں کوقید کر دیا جاتا ہے،اس شخص کے لئے ہلاکت ہے جس نے رمضان کامہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی ،اگر رمضان میں بھی وہ اپنی مغفرت نہ کرواسکا تو کب

كرائے گا؟

هي مصنف ابن ابي شير مترجم (جلد٣) کي که کا کا که کا کا که کا کا که کا کا که کا کا که کا که

( ٨٩٦٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا مُجَالِدٌ ، عَنِ الشُّغْبِيِّ ، عَنْ عَلِقٌ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ إِذَا حَضَرَ رَمَضَانُ يَقُولُ. هَذَا الشُّهُرُ الْمُبَارَكُ الَّذِي افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ ، وَلَمْ يَفْتَرضُ عَلَيْكُمْ قِيَامَهُ.

(۸۹۲۴)حضرت شعمی فر ماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو حضرت علی ڈاٹٹو خطبہ دیتے اور اس میں ارشاد فرماتے: یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی نے روز کے فقرض فر مایا ہے، اس کے قیام کوفرض نہیں فر مایا۔

( ٨٩٦٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُجَالِدٌ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقِ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ فَلِكَ.

(۸۹۷۸) حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ڈڈاٹٹو بھی یونہی فرمایا کرتے تھے۔

( ٨٩٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ الْعَلاءِ ، عَنْ رَجُلِ مِنْ قُرَيْشِ ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ ، قَالَ

أَوَّلُ مَا يُصِيبُ صَاحِبُ رَمَضَانَ الَّذِى يُحْسِنُ فِيَامَهُ وَصِيَامَهُ ، أَنْ يَقْرُغُ مِنْهُ وَهُوَ كَيَوْمِ وَلَكَنَّهُ أُمَّهُ مِزَ (۸۹۲۱) حضرت ابو ہریرہ دوائن فرماتے ہیں کہ جو تخص رمضان کے قیام اور صیام کی پابندی کرے اے سب سے پہلے جو انعام ملر

ہوہ یہ ہے کہ اس کے گناہ اس طرح معاف ہوجاتے ہیں جیسے وہ آج ہی اپنی مال کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔

( ٨٩٦٧ ) حَلَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى ارَبُّهُ عَلَيْ

وَسَلَّمَ : مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنِّيهِ. (بخارى ٢٠١٣ ـ مسلم ١٤٥٥) (۸۹۷۷)حضرت ابو ہررہ وزایٹوزے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ مِیۡاُفِیکَا ﷺ فیرمایا کہ جس محض نے ایمان اور ثواب کی نیت . رمضان کے روزے رکھے اس کے گذشتہ گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔

( ٨٩٦٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ تَمِيمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَظَلَّكُمْ شَهْرُكُمْ هَذَا بِمَحْلُوفِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ذَخَلَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ شَهْرٌ خَيْرٌ لَهُمْ مِنْهُ ، وَلَا ذَخَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ شَهْرٌ شَرٌّ لَهُمْ مِنْهُ بِمَحْلُوفِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إنَّ اللَّهَ يَكْتُبُ أَجْرَهُ وَنَوَافِلَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُوجِبَهُ ، وَيَكْتُ

وِزْرَهُ وَشَقَاءَ هُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ يُعِدُّ لَهُ مِنَ النَّفَقَةِ فِى الْقُوَّةِ وَالْعِبَادَةِ ، وَيُعِدُّ لَهُ الْمُنَاةِ ـ اتِّبَاعَ غَفَلَاتِ الْمُسْلِمِينِ ، وَاتَّبَاعَ عَوْرَاتِهِمْ ، فَهُوَ غُنْمٌ لِلْمُؤْمِنِ ، وَيَقْمَةٌ لِلْفَاجِرِ ، أَوَ قَالَ : يَغْتَنِمُهُ الْفَاجِرُ. (احمد ۵۲۳ ابن خزیمة ۸۸۳

( ۸۹۷۸ ) حضرت ابو ہریرہ و پڑھٹو سے روایت ہے کدرسول الله مَلِفْظِيَةَ نے ارشاد فر مایا کہتم پر بیمہینہ آیا ہے کدرسول الله مَلِفْظِيَّةً أَ قتم کے ساتھ من لو کہ مسلمانوں پر اس سے بہتر کوئی مہینہ نہیں آیا اور منافقین پر اس سے بدتر مہینہ کوئی نہیں آیا۔ اللہ کے رسوا مَرِّ الْفَيْرَةِ كُوتُم كِساتِه الله تعالى اس مهينے كے اجراورنو افل كواس كِ آنے سے پہلے لكھ دیتے ہیں ، الله تعالی اس كے گناہ اور عذار کواس کے آنے سے پہلے لکھ لیتے ہیں۔ای وجہ ہے مومن کے لئے عبادات اور نیکیوں کی توفیق اور توت بڑھا دی جاتی ہے اور منافقین کے لئے مسلمانوں کے عیبوں کو تلاش کر ڈاور انہیں پھیلانا آسان کر دیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ مومن کے لئے غنیمت اور فاجر کے لئے مصیبت ہے۔

( ٨٩٦٩ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الزُّهْرِئِ ، عَنُ عَارِشَةَ قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيمَانًا وَاخْتِسَابًا ، غُفِرَ لَهُ مَا مَضَى مِنْ عَمَلِهِ. (نسائى ٢٥٠٢)

(۸۹۲۹) حضرت عائشہ منی مذہ فاہبے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِّ النَّفِيَّةَ نے فرمایا کہ جس شخص نے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔

# (۲) مَا يُؤْمَرُ بِهِ الصَّانِعُ مِنْ قِلَّةِ الْكَلاَمِ وَتَوَقِّى الْكَذِبِ روزےدارکے لئے بات چیت کی کمی اور جھوٹ چھوڑنے کا حکم

( .٨٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى الْعُمَيْسِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِى صَالِحِ الْحَنَفِى ، عَنْ أَخِيهِ طَلِيقِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو ذَرٌّ : إِذَا صُمْتَ فَتَحَفَّظُ مَا اسْتَطَعْت ، فَكَانَ طَلِيقٌ إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِهِ ذَخَلَ فَلَمْ يَخُوجُ إِلَّا لِصَلَاةٍ .

( + ۸۹۷ ) حضرت طلیق بن قیس کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت ابو ذر جہاؤٹو کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ جبتم روزہ رکھوتو جہاں تک ہوسکے روزے کی حفاظت کرو۔ ابوصالح حنفی کہتے ہیں کہ جب حضرت طلبیق روزہ رکھتے تو اپنے گھر چلے جاتے اور صرف نماز کے لئے باہر نکلا کرتے تھے۔

( ٨٩٧١ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمُ فَلَا يَرُفُثُ ، وَلَا يَجُهَلُ ، فَإِنْ جَهَلَ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَلْيَقُلُ : إِنِّي امْرُوٌ صَانِمٌ.

(۸۹۷) حضرت ابو ہر برہ ہٹن تیزے روایت ہے کہ رسول اللہ مِلِنفَقَیْقِ نے ارشاد فرمایا کہ جس دن تم میں سے کسی کاروز ہ ہووہ نہ کوئی بے حیائی کی بات کرے نہ جہالت کی ،اگر کوئی اس سے جہالت کی بات کرے تواسے کھے کہ میں روزے سے ہوں۔

( ۸۹۷۲) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، حَنْ أَبِي صَالِحِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا كَانَ يَوْمٌ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرُفُّتُ ، وَلاَ يُجْهَلُ ، فَإِنْ جَهِلَ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَلْيَعُلُ :إنِّى الْمُرُوُّ صَائِمٌ. (بخارى ١٩٠٣ـ مسلم ۸۵۷) (۸۹۷۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ عَلِائفِکَجَ نے ارشا دفر مایا کہ جس دنتم میں سے کسی کا روزہ ہووہ نہ کوئی

بے حیائی کی بات کرے نہ جہالت کی ،اگر کوئی اس سے جہالت کی بات کرے تواسے کیے کہ میں روزے سے مول۔ ( ٨٩٧٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ :قَالَ جَابِرٌ :إذَا صُمُتَ فَلْيَصُمْ

سَمْعُك وَبَصَرُك وَلِسَانُكَ عَنِ الْكَذِبِ وَالْمَاثُمِ ، وَدَعْ أَذَى الْحَادِمِ ، وَلَيْكُنْ عَلَيْك وَقَارٌ وَسَكِينَةٌ يَوْمَ صِيَامِكَ، وَلاَ تَجْعَلُ يَوْمَ فِطُرِكَ وَيَوْمَ صِيَامِكَ سَوَاءً.

(۸۹۷۳) حضرت جابر و النور فرماتے ہیں کہ جبتم میں ہے کسی کا روزہ ہوتو اس کے کانوں اور زبان کا حجوث اور گناہ ہے بھی روز ہ ہونا چاہتے۔وہ خادم کو تکلیف دینے سے بیجے۔اورروز سے کون اس پروقاراورسکینت غالب رہے۔وہ روز سے کے دن اور روزے ہے خالی دن کوایک جیبانہ بنائے۔

( ٨٩٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا إِذَا صَامُوا جَلَسُوا فِي الْمَسْجِدِ.

(٨٩٧ ) حضرت ابومتوكل فرماتے ہیں كه حضرت ابو ہريرہ اوران كے سأتھى جب روزہ ركھتے تھے تو مسجد ميں بيٹھتے تھے۔

( ٨٩٧٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشُّغْبِيُّ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَيْسَ الصَّيَامُ مِنَ الطُّعَامِ وَالشَّوَابِ وَحْدَهُ ، وَلَكِنَّهُ مِنَ الْكَذِبِ وَالْبَاطِلِ وَاللَّغُو وَالْحَلِفِ. (٨٩٧٥)حضرت عمر ول في فرمات بين كدروزه صرف كھانے اور پينے سے ركنے كانام نبيس بلكدروز وتو جموث، باطل اور جموثی قتم

( ٨٩٧٦) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَيْمُونًا يَقُولُ: إِنَّ أَهْوَنَ الصَّوْمِ تَرْكُ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ.

(٨٩٧٦) حضرت ميمون فرماتے ہيں كەسب سے آسان روز ه كھانے اور پينے كوچھوڑ نا ہے۔

( ٨٩٧٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٌّ قَالَ : إِنَّ الصَّيَامَ لَيْسَ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، وَلَكِنُ مِنَ الْكَذِبِ وَالْبَاطِلِ وَاللَّهُوِ. (٨٩٧٧) حضرت على روائي فرمات مي كدروز وصرف كھانے اور پينے سے ركنے كانا منہيں بلكدروز وتو حجوث، بإطل اور لغويات

> ہے بھی بیخنے کا نام ہے۔ ( ٨٩٧٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا مُجَالِدٌ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقِ ؛ أَنَّ عُمَرَ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ.

(۸۹۷۸) حضرت مسروق نے بھی حضرت عمر دواٹنو سے یو نبی نقل کیا ہے۔

( ٨٩٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ؛ أَنَّ الْمَرَأَةُ كَانَتْ تَصُومُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لِسَانِهَا ، فَقَالَ :مَا صَامَتُ فَتَحَفَّظتُ ، فَقَالَ رَسُولُ

معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدس) كي الما معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدس) كي الما معنف ابن الي المعنوم المعنف الم اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَدُ كَادَتُ ، ثُمَّ تَحَفَّظَتُ ، فَقَالَ : الآنَ.

(٨٩٧٩) حضرت ابو بختری فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُؤْفِقَعَةً کے زمانے میں ایک عورت روز ہ رکھا کرتی تھی کیکن وہ اپنی زبان کی حفاظت نه کرتی تھی۔ جب رسول الله مُرافِظَةَ کواس کاعلم جواتو آپ نے فرمایا کماس کاروز ونہیں جوا۔اس نے زبان کی حفاظت کرنا

شروع کی تو آپ نے فر مایا کما ب عنقریب اس کاروزہ درست ہوجائے گا۔اس نے مزید حفاظت کی تو آپ نے فر مایا کماب اس کا

( ٨٩٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:خَصْلَتَانِ مَنْ حَفِظَهُمَا سَلِمَ لَهُ صَوْمُهُ؛ الْغِيبَةُ وَالْكَذِبُ. (۸۹۸۰) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہاس کاروز ہسلامت ہوگا جوان دوخصلتوں سے اجتناب کرے ایک غیبت اور دوسری جھوٹ۔

( ٨٩٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يَقُولُونَ :الْكَذِبُ يُفْطِرُ الصَّائِمَ. (۸۹۸۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف فرمایا کرتے تھے کہ جھوٹ ہے روز واٹوٹ جاتا ہے۔

( ٨٩٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ، قَالَ:الصَّائِمُ فِى عِبَادَةٍ مَا لَمُ يَغْتَبُ. (۸۹۸۲) حضرت ابوعالی فرماتے ہیں که روزه دارعبادت میں ہوتا ہے جب تک فیبت نہ کرے۔

( ٨٩٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ ، عَنْ أَنَسِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا صَامَ مَنْ ظُلَّ يَأْكُلُ لُحُومَ النَّاسِ.

(٨٩٨٣) حضرت انس جانون سروايت ب كرسول الله مَرْالْفَيْعَة في مايا كه جوفحض لوكون كا كوشت كها تارب اس كاروز فهيس موار

#### (٣) مَا ذُكِرَ فِي فَضِّلِ الصِّيَامِ وَتُوَابِهِ روزے کی فضیلت اور تواب کابیان

( ٨٩٨٤ ) حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى هِنْدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُطرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشُّخِّيرِ ، قَالَ : أَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ فَدَعَا لِي بِلَبَنِ لَقُحَةٍ ، فَقُلْتُ : إِنِّي صَائِمٌ ، فَقَالَ : أَمَا إِنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :الصَّيَامُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ ، كَجُنَّةٍ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ ، وَصِيَاهٌ حَسَنٌ صِيَاهُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ. (نساني ٢٥٣٩ ـ احمد ٢١/٣) (۸۹۸۴) حضرت مطرف بن عبدالله بن شخير كہتے ہيں كه ميں ايك مرتبه حضرت عثمان ابن الى العاص كى خدمت ميں حاضر ہوا۔

انہوں نے میرے لئے حاملہ اونٹنی کا دودھ متگوایا۔ میں نے کہا کہ میں روزے سے ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللهُ مَلِينَفَقَعُ أَم كُونُر ماتے ہوئے سنا ہے كەروز ەجبنم كے مقابلے ميں اس طرح ڈھال ہے جيسے تم دشمن كے مقابلے كے لئے ڈھال ليتے ہو۔ بہترین روزہ رکھنے کی صورت یہ ہے کہ ہر مبینے تین روزے رکھے جائیں۔

ه معنف ابن الي شيرمتر جم (جند ۳) كي معنف ابن الي شيرمتر جم (جند ۳) كي معنف ابن الي شيرمتر جم (جند ۳)

( ٨٩٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : الصَّوْمُ جُنَّةً مِنَ النَّارِ كَجُنَّةٍ الرَّجُلِ إذا حَمَلَ مِنَ السَّلَاحِ مَا أَطَاقَ. (۸۹۸۵)حضرت عبدالله دی تئونے فرمایا که روز وجہنم کے مقابلے میں ایسے ڈھال ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص دشمن کے مقابلے

میں ہتھیار کے طور پراٹی بساط کے مطابق ڈھال استعال کرتا ہے۔

( ٨٩٨٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ قَالَا : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّ اللَّهَ يَقُولُ ۚ :إنَّ الصَّوْمَ لِي وَأَلَا أَجْزِى بِهِ ، إِنَّ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَيْنِ ؛ إذَا أَفْطَرَ فَرِحَ ،

وَإِذَا لَقِيَ اللَّهَ فَرِحَ ، وَالَّذِي نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوثُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. (مسلم ۱۸۰۷ احمد ۱۳ ۵)

(۸۹۸۲) حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابوسعید میں پین سے روایت ہے کہ رسول الله مِیَّا الْفِیْجَةِ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

کدروزہ میرے لئے ہےاور میں ہی اس کا اجردیتا ہوں۔روزہ دار کے لئے دوخوشیاں ہیں ایک افطار کے وقت وہ خوش ہوتا ہےاور دوسری اس وقت جب وہ اینے رب سے ملے گا اور خوش ہوگا قتم ہاس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے روزہ دار کے مندکی بد بواللہ کے نزد کیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔

` ( ٨٩٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرٌ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِنَةِ ضِعْفٍ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِى بِهِ ، يَذَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِى ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ ؛ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ ، وَلَخُلُوكُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ ، الصَّوْمُ جُنَّةُ ، الصَّوْمُ جُنَّةً

(مسلم ۱۲۳ احمد ۲/ ۲۳۳) (٨٩٨٨) حضرت ابو ہريره رفائي سے روايت ہے كەرسول الله مِنْزَافْتِيَا في ارشاد فرمايا كدابن آ دم كا هرممل كي گنا برهايا جاتا ہے۔ ا کیک نیکی کا اجر دس گنا سے سات سوگنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سوائے روزے کے کیونکہ روز ہ میرے لئے

ہاور میں ہی اس کابدلددیتا ہوں۔روزہ دارمیرے لئے اپنے کھانے اورا پی شہوت کوچھوڑتا ہے،روزہ دارکے لئے ووخوشیاں ہیں ایک وہ خوشی جواسے افطار کے وقت ہوتی ہے اور دوسری وہ خوشی جواسے اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہوگی۔روزہ دار کے مند کی بوالله كے نزد كي مشك سے زيادہ بنديدہ ہے۔روزہ ڈھال ہے روزہ ڈھال ہے۔

( ٨٩٨٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مَهْدِئُ بْنِ مَيْمُون ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةً ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مُرْنِي بِعَمَلُ أَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : عَلَيْك بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ ، قَالَ :فَكَانَ أَبُو أَمَامَةَ لَا يُرَى فِي بَيْتِهِ الدُّخَانُ نَهَارًا إِلَّا إذَا نَزَلَ بِهِ ضَيْفٌ.

(نسائی ۲۵۳۰ احمد ۵/ ۲۳۹)

ه معنف ابن الى شيه متر جم (جلد ٣) كو المحال ١٨٣ كا المحال المحال

(۸۹۸۸) حضرت ابوامامہ رہی تئو فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہا۔اللہ کے رسول! مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتادیجئے جو

مجھے جنت میں داخل کردے۔ آپ نے فر مایا کہتم روزے رکھا کرو کیونکہ اس کے شل کوئی چیز نہیں۔اس کے بعدے حضرت ابوا مامہ کا پیمال تھا کہان کے گھر ہے اس وقت دھواں نظر آتا تھاجب ان کے گھر میں کوئی مہمان ہوتا۔ ( ٨٩٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ ، قَالَ :لِلْجَنَّةِ بَابٌ يُدْعَى

الرَّيَّانُ يَدْخُلُ فِيهِ الصَّائِمُونَ ، قَالَ :فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أَغْلِقَ. (طبراني ٧- ابن حبان ٣٣٢١) (۸۹۸۹) حضرت سهل بن سعد ساعدی و فرات میں کہ جنت کا ایک درواز ہ ہے جے ''ریان' کہا جاتا ہے، اس میں سے

روز ہ دارداخل ہوں گے۔جب آخری روز ہدار جنت میں داخل ہوگا تو اسے بند کر دیا جائے گا۔ ( ،٨٩٨ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاّلِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيّ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ. (بخارى ١٨٩٦ مسلم ١٢١)

(۸۹۹۰) کیک اور سند سے بوئنی منقول ہے۔ ( ٨٩٩١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ وَاصِلِ ، عَنْ بَشَّارِ بْنِ أَبِي سَيْفٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ

عِيَاضِ بْنِ غُطَيْفٍ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عُبَيْدَةً ، فَقَالَ :الصَّوْمُ جُنَّةٌ مَا لَمْ تَخُرِقه. ( ۱۹۹۱ ) حصرت عیاض بن غطیف فرماتے ہیں کہ جم حضرت ابوعبیدہ دی ہے یاس حاضر ہوئے انہوں نے فرمایا کہ روزہ ڈھال

ہے جب تک آ دمی اس کو بھاڑ ندڈ الے۔ ( ٨٩٩٢ ) حَلَّاتَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، قَال :حَدَّثَنَا بَشَّارُ بْنِ أَبِى سَيْف ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبُدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ غُطَيْفٍ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى ۚ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحَ فِي مَرَضِهِ، فَقَالَ : سَمِعْتُ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الصَّوْمُ جُنَّةٌ مَا لَمْ يَخُرِقُهَا. (احمد ا/ ١٩٦٦ بيهقى ١٥١) ( ۱۹۹۲ ) حضرت عیاض بن غطیف فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابوعبیدہ چانٹوئو کے پاس ان کے مرض الوفات میں حاضر ہوئے انہوں نے فر مایا کہ میں نے رسول الله فیر اُلی اُلی کے فرماتے ہوئے ستاہے کدروز ہ ڈ حال ہے جب تک آ دمی اس کو بھاڑ ند ڈ الے۔ ( ٨٩٩٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ ، قَالَ : خَرَجْنَا وَفُدًا

إِلَى مُعَاوِيَةَ ، فَمَرَرُنَا بِرَاهِبِ يَجِىءُ بِالطَّعَامِ فَأَكُلَ الْقَوْمُ ، وَلَمْ آكُلُ ، فَقَالَ لِي :مَا لَكَ لَا تَأْكُلُ ؟ فَقُلْتُ : إنِّي صَائِمٌ ، قَالَ : أَلَا أُلْسِمُكَ عَلَى صَوْمِكَ ، تُوضَعُ الْمَوَائِدُ فَأَوَّلُ مَنْ يَأْكُلُ مِنْهَا الصَّائِمُونَ.

(۸۹۹۳) حضرت عبدالله بن رباح فرماتے ہیں کہ ہم ایک وفد کی صورت میں حضرت معاویہ وی تو کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک راہب سے ہماری ملاقات ہوئی۔ہم اس کے پاس تھے کہ کھانالا یا گیا۔لوگوں نے کھانا کھایائیکن میں نے کھانائیس کھایا۔ اس راہب نے مجھ سے یو چھا کہتم کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ میں نے کہا کہ میراروز ہ ہے۔اس نے کہا کہ میں تہمیں روزے رکھنے ک

تنقین کرتا ہول کیونکہ ایک وقت دسترخوان بچھائے جا کیں گےاوران ہےسب سے پہلے کھانے والےروز ہ دار ہول گے۔

( ٨٩٩٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، وَأَبُو أُسَامَةَ قَالَ :أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ وَاصِلٍ مَوْلَى أَبِى عُيَيْنَةَ ، قَالَ : حَدَّثَيْنِي لَقِيطٌ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ :كُنَّا فِي الْبُحْرِ فَبَيْنَا نَحْنُ نَسِيرٌ وَقَدْ رَفَعْنَا الشَّرَاعَ ، وَلَا نَرَى جَزِيرَةً ، وَلَا شَيْئًا إِذْ سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى :يَا أَهْلَ السَّفِينَةِ ، قِفُوا أُخْبِرُكُمْ فَقُمْنَا نَنْظُرُ فَلَمْ نَرَ

شَيْئًا، فَنَادَى سَبْعًا ، فَلَمَّا كَانَتِ السَّابِعَةُ قُمْتُ فَقُلْتُ : يَا هَذَا ، أُخْبِرْنَا مَا تُرِيدُ أَنْ تُخْبِرَنَا بِهِ فَإِنَّكَ تَرَى حَالَنَا ، وَلَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَقِفَ عَلَيكَ ، قَالَ : أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِقَضَاءٍ قَضَاهُ اللَّهُ عَلَى نَفْسِهِ ؟ أَيُّمَا عَبْدٍ أَظُمَأَ نَفْسَهُ

فِي اللهِ فِي يَوْمٍ حَازٌ أَرْوَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . زَادَ أَبُو أُسَامَةَ :فَكُنْتَ لَا تَشَاءُ أَنْ تَرَى أَبَا مُوسَى صَانِمًا فِي يَوْمِ بَعِيدٍ مَا بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ إِلَّا رَأَيْتُهُ.

(۸۹۹۳) حضرت ابوموی وی فوفر ماتے ہیں کدایک مرتبہ ہم سمندر میں سفر کررہے تھے، ہم نے اپنے بادبان بلند کرر کھے تھے۔ ہمیں کوئی جزیرہ دکھائی نہ دے رہا تھا اور نہ کوئی دوسری چیز ہمیں نظر آ رہی تھی۔اتنے میں ہمیں آ واز آئی اے شتی والو! تشہر جاؤمیں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں۔ ہم کھڑے ہو کر دیکھنے لگے لیکن ہم کو پچھ نظر نہ آیا۔اس پکارنے والے نے سات مرتبہ آواز دی۔

ساتویں مرتبہ میں کھڑا ہوااور میں نے کہا کہ تو جوکوئی بھی ہے ہمیں وہ بات بتادے جو بتانا چاہتا ہے، تو ہماری حالت کود کمچے رہا ہے اور جانتا ہے کہ ہم تیرے پاس کھڑے نہیں ہو سکتے۔اس نے کہا میں تمہیں اللہ تعالی کے ایک فیصلے سے آگاہ کرنا جا ہتا ہوں جواس نے ا ہے او پر لازم کیا ہے! وہ یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے لئے خود کوا یک گرم دن میں پیاسار کھے گا اللہ تعالی قیامت کے دن اے سیراب فر مائیں گے۔ابواسامہ فر ماتے ہیں کہ اس کے بعد آپ بھی حضرت ابومویٰ دیاؤی کو بغیرروزے کے نہ دیکھ سکتے تھے۔

( ٨٩٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعْدَانَ الْجُهَنِيِّ ، عَنْ سَعْدٍ أَبِي مُجَاهِدٍ الطَّائِيِّ ، عَنْ أَبِي مُدِلَّةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الصَّائِمُ لَا تُرَدُّ دَعُونَهُ. (ابن ماجه ١٢٥٢ ـ احمد ٢/ ٣٣٥) ( ٨٩٩٥ ) حضرت ابو جريره وفي في صدوايت ب كرسول الله مَرْفَظَة في ارشاوفر مايا كدروزه واركى وعارونيس موتى \_ ( ٨٩٩٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَدِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ،

عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لِكُلِّ أَهْلِ عَمَلٍ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يُذُعَوْنَ مِنْهُ بِذَلِكَ الْعَمَلِ ، وَلَا هُلِ الصِّيَامِ بَابٌ يُقَالُ لَهُ : الرَّيَّانُ. (بخارى ١٨٩٧ مسلَّم ٨٥) (٨٩٩١) حضرت ابو مريره جهافؤ سے روايت ہے كه رسول الله مَالْفَظِيَّة في ارشاد فرمايا كه جنت مين مرتمل كے لئے ايك مخصوص دروازہ ہے،اس عمل والوں کواس دروازے سے پکاراجائے گا۔روزہ دارول کے دروازے کانام'ریان' ہے۔

جو حضرات کثرت سے روزے رکھتے تھے اور اس کا حکم دیتے تھے

( ٨٩٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَس ؛ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ كَانَ يُكُثِرُ الصَّوْمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ لَا يُفْطِرُ بَعْدَهُ إِلَّا مِنَّ وَجَعٍ.

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَ كَانَ لَا يُفَطِرُ مَعْدَهُ إِلاَّ مِنْ وَجَعِ. (۸۹۹۷) حضرت انس بناتُو فرماتے ہیں کہ حضرت ابوطلحہ بڑاتُو رسول الله مِنَّ الشَّعَةِ کے زمانے میں کثرت ہے، وزے رکھا کرتے تھے اور حضور مِنِّ الشَّحَةِ کَے وصال کے بعد بدوں کمی بیماری کے روز ونہیں چھوڑتے تھے۔

( ۱۹۹۸ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ، عَنُ آيُّوبَ، عَنُ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَكَادُ يُفْطِرُ فِي الْحَصَرِ إِلَّا أَنْ يَسْرَضَ ( ۱۹۹۸ ) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر اللَّيُّ حضر میں صرف بیاری کی حالت میں روز ، چھوڑ اکرتے تھے۔ ( ۱۹۹۹ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِيسِيُّ ، عَنْ قُرَّةً ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ مِشَنْ يُكُثِرُ الصَّوْمَ ؛ إِنْ عُمَرَ ،

روز ركها كرتے تھے۔ ( ٩٠٠٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ سَرَدَ الصَّوْمَ قَبْلَ - در مر سرود

مَوْتِهِ بِسَنَتَیْنِ. (۹۰۰۰) حَفِرت نافْع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رہ اُٹھو نے اپنی وفات سے پہلے دوسال تک مسلسل روزے رکھے ہیں۔ (۹۰۰۱) حَلَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَیْدَةً ، عَنْ جُمْهَانَ ، عَنْ أَبِی هُرَیْرَةً ، قَالَ : قَالَ : رَسُولُ اللهِ صَلَّی

اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ :لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةً ، وَزَكَاةً الْجَسَدِ الصَّوْمُ. (ابن ماَجه ۱۷۳۵) (۹۰۰۱) حضرت ابو ہریرہ رُن تُوْ سے روایت ہے کہ رسول الله سُرِ الشَّائِ اَنْ ارشاد فرمایا کہ ہر چیزی ایک پاکیزگی ہوا کرتی ہے اور جسم کی پاکیزگی روزہ میں ہے۔

(٥) مَنْ كَانَ يُعِلُّ الصَّوْمَ

جوحفرات کم روزے رکھا کرتے تھے

( ٩.٠٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنْ شَقِيق ، قَالَ :قِيلَ لِعَبْدِ اللهِ : إنَّك تُقِلُّ الصَّوْمَ ، فَقَالَ : إِنِّى أَخَافُ أَنْ يَمُنَعَنِى مِنْ قِرَائَةِ الْقُرْآنِ ، وَقِرَائَةُ الْقُرْآنِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنَ الصَّوْمِ. هي مصنف ابن الي شيرمترجم (جلد۳) في المستقل الم

(۹۰۰۲) حضرت شقیق فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ دائٹھ ہے سوال کیا گیا کہ آپ کم روزے کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ

اس لئے کہروز ہ مجھے تلاوت ہےروک لے گااور تلاوت کرنا مجھےروز ہ رکھنے سے زیادہ پہند ہے۔

(٩..٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُهَاجِرٍ ، قَالَ :كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الصَّوْمَ أَقَلَّ الْأَنُواعِ أَجْرًا.

(۹۰۰۳) حضرت سفیان بن مها جرفر مانے ہیں کہ اسلاف کا خیال بیتھا کہ دوز ہ اجر کے اعتبار سے کم محسوں ہونے والے اعمال میں

ے ہے۔

( a.. ٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَأْبِي ذَرِّ :الصِّيَامُ ، لَا أَسْمَعُك ذَكَرْته ؟ فَقَالَ أَبُو ذَرِّ :قُرْبَةٌ ، وَلَيْسَ هُنَالِكَ.

(۹۰۰۴) حضرت میمون کہتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت ابوذر دیا تھ سے کہا کہ میں نے آپ کوروز ہ کا ذکر کرتے ہوئے نہیں سنا

اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ روزہ یقنینا تواب کی چیز ہے کیکن یہاں نہیں۔ لیتیٰ بعض مقامات پر روزہ کے مقالبے میں

دوسرے اعمال کا ثواب زیادہ ہوتا ہے جیسے جہا دوغیرہ ۔اس طرح سفر میں روزہ ندر کھنا بھی بعض اوقات افضل ہوجا تا ہے۔

( ٥..٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :كَانَ مِنْ أَقَلَّ أَعْمَالِهِمَ الصَّوْمُ.

(٩٠٠٥) حضرت تحكم فرماتے بين كداسلاف كے كم كئے جانے والے اعمال ميں سے ايك روز وقعا۔

#### (٦) في السحور مَنْ أَمَرٌ بِهِ

### جن حضرات نے سحری کھانے کا تھم دیا ہے

( ٩..٦ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَسَحَّرُوا ، فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً. (مسلم 20- بخارى ١٩٣٣)

(۹۰۰۱) حضرت انس جان ہے ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ سَائِنْ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ تحری کھاؤ کیونکہ تحری میں برکت ہے۔

( ٧..٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَعَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَسَحَّرُوا ، فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً. (احمد ٢/ ٧٤٨ـ ابو يعلى ١٣٢٢)

( ١٠٠٤ ) حضرت ابو ہریرہ و ڈاٹنو ہے روایت ہے کہ رسول الله مَارَ فَقَاقَاقَ نے ارشاد فر مایا کہ سحری کھاؤ کیونکہ سحری میں برکت ہے۔

( ٩٠.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ

...٩ ) حَدَثُنَا وَكِيْعَ ، عَنْ مُوسَى بَنِ عَلَى ، عَنْ آبِيهِ ، عَنْ آبِي قَيْسٍ مُولَى عَمْرِو بَنِ العَاص الْعَاصِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :فَصْلُ مَّا بَيْنَ صِيَامِكُمْ وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ

السَّحُو. (مسلم ا22 احمد ١٩٤/١٩٥)

( ۹۰۰۸ ) حضرت عمر و بن عاص میزانو سے روایت ہے کہ رسول الله مِنْطِقْتَا فِی ارشاد فرمایا کہ تمہارے اور اہل کتاب کے روزوں

هي معنف ابن الي شيبه ترتم (جلد٣) في المحالي ال كشاب الفسوم

میں فضیلت کے اعتبار سے تحری کھانے کا فرق ہے۔

( ٩٠.٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَصُومَ فَلْيَتَسَجُّونَ، وَلَوْ بِشَيءٍ. (ابويعلى ١٩٢٧ - احمد ٣/ ٣١٧)

(٩٠٠٩) حفرت جابر ولا في سے روايت ہے كدرسول الله مَالْفَقَعَةَ في ارشاد فرمايا كه جوروز ه ركھنا جا ہے حرى بھى كھانى جا ہے

( ٩٠١٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ رَجُلِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : تَسَخَّرُوا وَلَوْ حَسُوةً مِنْ مَاءٍ. (ابن حبان ٣٣٧٦ ابويعلي ٣٣٣٠)

(۹۰۱۰)ایک صحابی فر ماتے ہیں کہ سحری کھاؤخواہ پانی کاایک گھونٹ ہی کیوں نہ بیو۔

( ٩٠١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمِ ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ :كَانَتْ تُرْجَى بَرَكَةُ السُّخُودِ. (۹۰۱۱)حضرت سوید بن غفلہ فر ماتے ہیں کہ تحری کی برکت کی امید کی جاتی تھی۔

( ٩٠١٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ بُنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَفْصَةَ ، قالَتْ :تَسَخُّرُوا وَلَوْ بِشَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ ،

فَإِنَّهَا قَدُ ذُكِرَتُ فِيهِ دَعُوَّةً. (۹۰۱۴) حضرت حفصہ منیکافیر خاتی میں کہ محری کھا وخواہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس میں دعوت کا ذکر کیا گیا ہے۔ ( ٩٠١٣ ) حَذَّنْنَا مُطَّلِبُ بُنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :تَسَخَّرُوا ، فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَّكَةً. (احمد ٣٠/٣)

(٩٠١٣) حضرت ابوسعيد حياض سے روايت ہے كدرسول الله مِنْزَفْظَةَ نے ارشادفر مايا كه محرى كھا ؤكيونكه محرى ميں بركت ہے۔ ( ٩٠١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مُوَرِّقِ الْعِجْلِيّ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ :مِنْ أَخُلَاقِ

النَّبِينَ الإِبْلاعَ فِي السُّحُورِ.

(۹۰۱۴) حضرت ابوالدرداء وزاین فرماتے ہیں کہ انبیاء بین کی سنتوں میں سے ایک بحری کھانے میں مبالغہ کرتا بھی ہے۔ ( ٩٠١٥ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي يُونُسُ بْنُ سَيْفٍ الْعَنْسِتُي ، عَنِ

الْحَارِثِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي رُهُمِ السَّمَاعِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ عِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ يَقُولُ : دَعَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى السَّحُورِ ، فَقَالَ :هَلُمُّوا إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ.

(ابوداؤد ۲۳۳۷ احمد ۴/ ۱۲۲)

(٩٠١٥) جعنرت عرباض بن ساريه و الثان فرمات بيل كه ايك مرتبه رمضان مين ني پاك مِلْفَقِيَّةَ في جميس محرى كے لئے بلايا اور فرمایا کهآ وَبابرکت کھانا کھالو۔

# (٧) مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ تَأْخِيرَ السُّحُورِ جوحفرات سحری میں تاخیر کو بیندفر ماتے تھے

( ٩.١٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :

إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أَمْ مَكْتُومٍ. (بخارى ١١٤ ـ ترمذى ٢٠٣)

(٩٠١٦) حضرت ابن عمر و الثي سر دوايت ہے كه رسول الله مِيَر النظاميّة نے ارشاد فر مايا كه بلال رات كواذ ان دے ديتے ہيں تم ان كي

اذان کے بعد کھاتے پیتے رہا کرو۔جب ابن ام مکتوم اذان دیں تواس وقت کھا تا بینا بند کرو۔ ( ٩.١٧ ) حَلَّاثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِى عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ ، فَإِنَّهُ يُنَادِى ، أَوْ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَيَنْتَبِهُ نَائِمُكُمْ ، وَيَرْجِعُ قَائِمُكُمُ. (بخارى ١٢١ـ ابوداؤد ٢٣٣٩)

(۹۰۱۷) حضرت عبدالله و فاش سے روایت ہے کہ رسول الله مِرَافِقَةَ نے ارشاد فرمایا کہ بلال کی اذان تہمیں سحری کھانے سے نہ روک

دے۔ کیونکہ وہ تو رات ہی میں اذان دے دیتے ہیں تا کہ سویا ہوا جاگ جائے اور رات کا قیام کرنے والا واپس جلا جائے۔ ( ٩.١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (ح) وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ

عَائِشَةَ ؛ أَنْ بِلَالًا كَانَ يُؤَذُّنُ بِلَيْلٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ

أَمْ مَكُنُومٍ. (بخارى ١٩١٩ مسلم ٢٧٨) (٩٠١٨) حضرت عائشة شي هذه فافر ماتى بين كه حضرت بلال والثي رات كواذان دره ياكرت تصراس پرحضور مَوْفَيْفَا فَيَا فر ما ياكه

جب تک ابن ام کمتوم اذان نددے دیں اس وقت تک کھاتے ہیتے رہو۔

( ٩.١٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يمنعُكم أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سُحُورٍ كُمْ ، فَإِنَّ فِي بَصَرِهِ شَيْئًا. (احمد ٣/ ١٣٠ـ ابويعلي ٢٩١٠)

(٩٠١٩) حضرت انس میں شیرے روایت ہے کہ رسول الله مِیَّاتِیْکَا اِنْہِ ارشاد فرمایا کہ بلال کی اذ ان تہمیں محری ہے نہ روک دے

کیونکہان کی بینائی کمزورہے۔ ( ٩.٢. ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَوَادَةُ بُنُ حَنْظَلَةَ الْهِلَالِيُّ ، عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُبٍ ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَمْنَعَنَّكُمْ مِنَ الشُّحُورِ أَذَانُ بِلَالٍ ، وَلَا الصُّبْحُ الْمُسْتَطِيلُ ، وَلَكِنِ الصُّبْحُ الْمُسْتَطِيرُ فِي الْأَفِّقِ. (ترمذي ٢٠٧ ـ احمد ٥/ ١٣)

(۹۰۲۰) حضرت سمرہ بن جندب دی تئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْ الله عَنْ اللہ عَنْ ارشاد فر مایا کہ بلال کی اذ ان اور طول کی صورت میں

پھلنے والی صبح تمہیں محری سے ندرو کے ،البتہ جب صبح افق سے چوڑ ائی میں ظاہر ہوتو کھانا پینا جھوڑ دو۔

( ٩٠٢١ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنْسٍ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ ، قَالَ :تَسَخَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ ، قُلْنَا : كُمْ كَانَ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ : قِرَانَةُ خَمْسِينَ آيَةً.

(مسلم ۱۷۵ ترمذی ۵۰۴)

(٩٠٢١) حضرت زيد بن ابت والله فرمات بيس كه بم في رسول الله مَالفَظَة كساته وحرى كهائي بحر بم نماز ك لئه المصال

ے یو چھامگیا سحری اور نماز کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ انہوں نے فرمایا کرتقریباً پچیاس آیات پڑھنے کے برابر۔

( ٩٠٢٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَاف ، عَنْ سَالِم بْنِ عُبَيْدٍ الْأَشْجَعِيّ ، قَالَ :

كُنْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ : قُمْ فَاسْتُرْنِي مِنَ الْفَجْرِ ، ثُمَّ أَكَلَ.

(۹۰۲۲) حضرت سالم بن عبیدا تجعی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابو بکر جڑا ٹیڈ کے ساتھ تھا۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ مجھ

كاخيال ركھنا \_ پيرانهوں نے سحري كا كھانا تناول فرمايا \_ ( ٩٠٢٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ شَبِيبِ بُنِ غَرْقَدَةَ ، عَنْ أَبِي عَقِيلٍ ، قَالَ : تَسَخَّرُت مَعَ عَلِقٌ ، ثُمَّ أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ أَنْ يُقِيمَ.

(۹۰۲۳) حضرت ابوعقیل فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی جا پھنے کے ساتھ سحری کھائی ہمحری کھانے کے بعد انہوں نے اپنے مؤذن كواذان كاعكم ديا\_

( ٩٠٢٤ ) حَلَّانَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ جَبَلَةَ بُنِ سُحَيْمٍ ، عَنْ عَامِرٍ بُنِ مَطرٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ فِي دَارِهِ فَأَخْرَجَ لَنَا فَضُلَ سُحُورِهِ فَتَسَحَّرُنَا مَعَهُ ، فَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَخَرَجْنَا فَصَلَّيْنَا مَعَهُ.

(٩٠٢٣) حضرت عامر بن مطركمت بيل كه بيل حضرت عبدالله ولأفؤ كے كھر آيا، انہوں نے جارے لئے اپن محرى كا بجا ہوا كھانا

رکھا۔ ہم نے ان کے ساتھ سحری کی ، پھر نماز کھڑی ہوگئی اور ہم نے جاکران کے ساتھ نماز پڑھی۔ ( ٩٠٢٥ ) حَلَّتُنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو ، يَغْنِي ابْنَ حُرَيْثٍ ، قَالَ :كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْجَلَ النَّاسِ إفْطَارًا ، وَأَبْطَأَهَمُ سُحُورًا.

(۹۰۲۵) حضرت عمرو بن حریث کہتے ہیں کہ صحابہ کرام افطاری میں جلدی کرنے والے اور سحری میں تاخیر کرنے والے تھے۔ ( ٩٠٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا الشَّعْنَاءِ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ: كَانُوا يَتَسَخَّرُونَ حِينَ.

(۹۰۲۲) حضرت جابر بن زید فرماتے ہیں کہ اسلاف آخری وقت میں سحری کیا کرتے تھے۔

( ٩٠٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْوَانَ أَبِي الْعَنْبُسِ، قَالَ:سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ:مِنَ السُّنَّةِ تَأْخِيرُ السُّحُورِ.

(٩٠٢٧) حضرت ابرانيم فرماتے ہيں كەبحرى كومؤ فركرناسنت ہے۔

ابن الي شير متر جم (جلدس) كي المحال ا

( ٩٠٢٨ ، حَذَّتُنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ جُمَيع، قَالَ:حَدَّثَنَا أَبُو الطَّفَيْلِ؛ أَنَّهُ تَسَحَّرَ فِي أَهْلِهِ فِي الْجَبَّانَةِ ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى حُذَيْفَةً وَهُوَ فِي دَارِ الْحَارِثِ بُنِ أَبِي رَبِيعَةً فَوَجَدَهُ ، فَحَلَبَ لَهُ نَاقَةً فَنَاوَلَهُ ، فَقَالَ: إِنِّي

أُرِيدُ الصَّوْمَ، فَقَالَ: وَأَنَا أُرِيدُ الصَّوْمَ، فَشَرِبَ حُذَيْفَةُ، وَأَخَذَ بِيَدِهِ فَدَفَعَ إِلَى الْمَسْجِدِ حِينَ أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ. (۹۰۲۸) حضرت ابوطفیل فرماتے ہیں کہ میں نے حمانہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سحری کی ، پھر میں حضرت حذیف وہا تھؤ کے پاس

آیا، وہ حارث بن ابی رہید کے گھرتھے۔اس وقت حارث بن الی رہید نے اپنی اوٹٹی کا دودھ دو ہا اوراسے پی لیا اور کہا کہ میں روز ہ رکھنا جا ہتا ہوں۔حضرت حذیفہ وہ پڑنے نے فرمایا کہ میں بھی روز ورکھنا جا ہتا ہوں۔ پس حضرت حذیفہ وہ ٹڑنے نے بھی دودھ پیا۔ پھر

حضرت حذیفہ وڑھ نے حارث کا ہاتھ پکڑااور انہیں مجد لے گئے جہان نماز کھڑی ہو گئے ہ ( ٩.٢٩ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :يَكُونُ بَيْنَ سُحُورِ الرَّجُلِ وَبَيْنَ إِقَامَةِ الْمُؤَذِّنِ قَدْرُ مَا يَقْرُأُ سُورَةً يُوسُفَ.

(٩٠٢٩) حضرت ابن سيرين فرماتے ہيں كه آدى كى سحرى اور مؤذن كى اقامت كے درميان اتنا فاصله ہونا جا ہے جتنى در میں سورۃ یوسف کی تلاوت کی جاسکے۔ ( ٩٠٣٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : خَرَجْت مَعَ حُذَيْفَةَ إِلَى الْمَدَائِدِ

فِي رَمَضَانَ ، فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجُرُ ، قَالَ :هَلْ كَانَ أَحَدٌ مِنْكُمْ آكِلًا ، أَوْ شَارِبًا ؟ قُلْنَا :أما رَجُلٌ يُرِيدُ الصَّوْ فَلا ، ثُمَّ سِرْنَا حَتَّى اسْتَبْطَأْنَاهُ فِي الصَّلَاةِ ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى.

(۹۰۳۰) حضرت ابراہیم تیمی کے والد کہتے ہیں کہ میں رمضان میں حضرت حذیفہ ڈٹاٹٹو کے ساتھ سفر پر نکلا، جب فجر طلوع ہوڈ توانہوں نے کہا کہ کیاتم میں ہے کی نے پچھ کھایا یا بیا ہے؟ ہم نے کہا کہ جولوگ روزہ کاارادہ رکھتے ہیں انہوں نے پچھ نہیں کھا

> پا۔ پھر ہم چلتے رہے بہاں تک کہ ہم نے انہیں نماز کا کہااور و سواری سے اترے اور نماز پڑھی۔ ( ٩٠٣١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ تَأْخِيرُ السُّحُورِ.

(٩٠٣١) حفرت بجابد فرمائے میں کہ سحری کومؤخر کرنا انبیاء کے اخلاق میں سے ہے۔ ( ٩٠٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ خُذَيْفَةُ يُعَجِّلُ بَعْضَ سحُورِهِ لِيُدُرِ الصَّلَاةَ مَعَ رَمُولِ الَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَانَ يُرْسِلُ إِلَّهُ

فَيَأْكُلُ مَعَهُ حَتَّى يَخُرُجَا إِلَى الصَّلَاةِ جَمِيعًا.

(۹۰۳۲) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ وٹاٹھ حضور مُرافِظَة کے ساتھ جماعت کی نماز میں شریک ہونے کے لئے جدد ک سحری کھالیتے تھے۔ جب نبی پاک مَثِلِفَتَ ﷺ کواس بات کاعلم ہوا تو آپ کسی کو بھیج کر آنہیں بلالیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ سحر ک کھاتے تھے، پھر دونوں حضرات انتھے جماعت کے لئے جاتے تھے۔

هي مصنف ابن الي شيبرمترجم (جلدس) کي اوا کي اوا کي کاب العسوم

( ٩٠٣٣ ) حَدَّثَنَا عَفَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ خُبَيبٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَمَّتِي تَقُولُ ، وَكَانَتْ حَجَّتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يُنَادِى بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِى بِلَالٌ ، وَإِنَّ بِلَالَّا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِى ابُنُ أَمَّ مَكْتُومٍ ، قَالَتْ : وَكَانَ يَصْعَدُ هَذَا وَيَنْزِلُ هَذَا ، فَكُنَّا نَتَعَلَّقُ بِهِ فَنَقُولُ : كَمَا أَنْتَ حَتَّى نَنَسَخَرَ.

(طیالسی ۱۲۹۱ مبرانی ۳۸۱)

(۹۰۳۳) حضرت ضبیب بن عبدالرحن فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ایک چھو پھی جنہوں نے حضور مُتَوَفِّقَافِم کے ساتھ رقم کیا تھا ہے فرماتے ہوئے سنا کدرسول الله مَرْالْ الله عَلَيْ ارشاد فرمايا کدابن ام مکتوم رات کواذان ديو تم کھاتے پيتے رہويبال تک کہ بلال ا ذان دے دے۔ اگر بلال رات کواذان دے دیے تو تم کھاتے ہیتے رہویہاں ن تک کہ ابن ام مکتوم اذان دے دے۔ وہ

فرماتی ہیں کدان دونوں مؤذ نین میں سے ایک منارے پر ج متاتھا اور دوسرااتر تاتھا۔ہم ان سے کہتے تھے کہتم جوبھی کروہم سحری

# ( ٨ ) تعجيل الإِنْطَارِ، وَمَا ذُكِرَ فِيهِ افطار میں جلدی کرنے کا بیان

( ٩٠٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذًا جَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا ، وَذَهَبَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ. (ابوداؤد ٢٣٣٣ ـ احمد ١/ ٢٨)

(۹۰۳۴) حضرت عمر وی شیرے روایت ہے کہ رسول الله مَرَافِینَ الله مِرافِقَاقِ نے ارشاد فر مایا کہ جب رات اس طرف سے آجائے اور دن اس

طرف کو جلا جائے تو روز ہ دارا فطار کرلے۔

( ٩٠٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ ، قَالَ :يَا فُلاَنُ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا ، قَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّ عَلَيْك نَهَارًا ، قَالَ :انْزِلُ فَاجْدَحْ لَنَا ، قَالَهَا ثَلَانًا ، فَنَزَلَ فَجَدَحَ فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ : إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ.

قُلُت : وَأَنْتَ مَعَهُ ؟ قَالَ : نَعَمُ. (بخارى ١٩٣١ ـ مسلم ٢٧٢)

(٩٠٣٥) حضرت ابن الى اوفى كتب بين كه نبي ياك مُؤَلِّنَ فَي أيك سَرِّمِين تصاور آپ كاروزه تعالى جب سورج غروب بوگياتو آپ نے فر مایا کہا سے فلاں! پنچے امر داورستو بناؤ۔اس نے کہااے اللہ کے رسول!ابھی دن کا کچھ حصہ باتی ہے۔آپ نے فر مایا پنچے امر و

هي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ٣) في المحال ١٩٢ معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ٣) في المحال العدم المحال المح اورستن بناؤ۔ آپ نے بیہ بات تین مرتبہ فرمائی تو وہ نیچے اتر ااوراس نے ستو بنایا۔ آپ نے ستو کا شربت پیااور فرمایا کہ جبتم دیکھو

کہ اس طرف ہے رات آگئی ہے تو روزہ دارا فطار کر لے۔شیبانی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن ابی او فی ہے یو چھا کہ اس موقع برآپ حضور مَنْ الْفَقِيَّةُ كِي ساتھ ہے؟ انہوں نے فر مایا ہاں۔ ( ٩.٣٦ ) حَدَّثُنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ ، وَكَانَ ثِقَدُّ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ ؛ أَنَهُ كَانَ يُفْطِرُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسِ فِي رَمَصَانَ ،

فَكَانَ إِذَا أَمْسَى بَعَثَ رَبِيبة لَهُ تَصْعَدُ ظَهْرَ اللَّارِ ، فَإِذَا غَابَت الشَّمْسُ أَذَّنَ ، فَيَأْكُلَ وَنَأْكُلَ ، فَإِذَا فَرَعَ أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَيَقُومَ يُصَلِّي وَنُصَلِّي مَعَهُ.

(۹۰۳۱) حضرت ابو جمره صبعی کہتے ہیں کہ میں نے رمضان میں حضرت ابن عباس مؤرث کے ساتھ افطاری کی ہے۔ جب شام ہونے لگتی تو وہ ایک بچی کو حصت پر بھیج دیتے۔ جب سورج غروب ہوتا تو وہ اعلان کردیتی، اس پروہ کھانا کھاتے اور ہم بھی کھانا کھاتے۔ جب کھانے سے فارغ ہوتے تو نماز کھڑی ہوجاتی وہ نماز پڑھاتے اور ہم ان کے ساتھ نماز پڑھتے۔

( ٩٠٣٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ ، إنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخُّرُونَ.

(ابوداؤد ۲۳۳۵ احمد ۲/ ۲۵۰) (۹۰۳۷)حضرت ابو ہربر وہنائش ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَثَّرِ النَّحْقَةَ بِنے ارشاد فرمایا کہ بیددین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کریں گے۔ یہودونصاری افطار میں تا خیر کیا کرتے ہیں۔ ( ٩.٣٨ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرِ مَا عَجَّلُوا إفْطَارَهُمْ ، وَلَمْ يُؤَخِّرُوهُ تَأْخِيرَ أَهْلِ

الْمَشْرِقِ. (بخاری ۱۹۵۷۔ ترمذی ۲۹۹) (۹۰۳۸) حضرت معید بن میتب فرماتے ہیں که رسول اللہ مَنْ اَنْتَظَیَّا نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اس وقت تک خبر بررہیں گے جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گےاوراہلِ مشرق کی طرح اس میں تاخیر نہیں کریں گے۔

( ٩.٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ طَارِقِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ يَكْتُبُ إلَى أَمَرَانِهِ أَنْ لَا تَكُونُوا مِنَ الْمُسوِفِينَ لِفِطُرِكُمُ ، وَلاَ تَنْتَظِرُوا بِصَلَاتِكُمُ اشْتِبَاكَ النَّجُومِ. (۹۰۳۹)حضرت سعید بن میتب فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر دہائٹو اپنے گورنروں کو بیہ خطاکھا کرتے تھے کہافطار میں تاخیر نہ کر واور

نمازیر صنے کے ایک ستاروں کے ظاہر ہونے کا نظار نہ کرو۔ ( ٩.٤٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سِمَاك ، عَنْ ثَوْوَانَ بْنِ مِلْحَانَ النَّيْمِيّ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ لِعَمَّار بْنِ يَاسِرٍ : إِنَّ أَبَا مُوسَى قَالَ : لَا تُفُطِرُوا حِينَ تَبُدُو الْكُوَّاكِبُ ، فَإِنَّ ذَلِكَ فِعُلُ الْيَهُودِ.

( ٩.٤١ ) حَلَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : أُتِي عَبْدُ اللهِ بِجَفْنَةٍ ، فَقَالَ لِلْقَوْمِ : أَذْنُواْ فَكُلُوا ، فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ : مَا لَكَ ؟ قَالَ : إِنِّي صَائِمٌ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : هَذَا وَالَّذِي

لا إلله غَيْرُهُ حِينَ حَلَّ الطَّعَامُ لا يَكِلِ. (٩٠٣) حضرت عنقم فرماتے ہیں كەحضرت عبدالله فراٹن كى ياس كھانے كا ايك برتن لا يا گیا۔انہوں نے لوگوں سے كہا كه آؤاور كھاؤ۔سب لوگ آگئے ايك آ دمى پيچھے رہا۔حضرت عبدالله فراٹنۇ نے اس سے اس كى وجہ پوچھى تو اس نے كہا ميرا روز ہ ہے۔ حضرت عبدالله فراٹنۇ نے فرما يا كه اس ذات كى فتم جس كے سواكوئى معبودنہيں۔ يہ وہ وقت ہے جس ميں روز ہ دار كے لئے

کھانا طال ہُوجا تا ہے۔ ( ٩٠٤٢ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَیْمَنَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ أَبِی سَعِیدٍ ، قَالَ : دَخَلْت عَلَیْهِ فَأَفْطَرَ عَلَی مَرْدِ سَائِدِانَامِ مِنْ اَنْ اِنْ اِنْ اِنْ الْوَاحِدِ بْنِ أَیْمَنَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ أَبِی سَعِیدٍ ، قَالَ : دَخَلْت عَلَیْهِ فَأَفْطَرَ عَلَی

عِرُق، وَأَنا أَرَى الشَّمْسَ لَمْ تَغُرُّبُ. عِرُق، وَأَنا أَرَى الشَّمْسَ لَمْ تَغُرُّبُ. (٩٠٣٢) حضرت ایمن فرماتے بین که میں حضرت ابوسعید رہائی کی خدمت میں حاضر ہوا، جب انہوں نے افطار کیا تو مجھےمحسوس

ہور ہاتھا كەابھى تَك سورج غروبْ بين ہوا۔ ( ٩٠٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِنِّى كُنْت لآتِنَى ابْنَ عُمَرَ بِفِطْرِهِ ، فَأَغَطِّيهِ اسْتِحْيَاءً مِنَ النَّاسِ أَنْ يَرَوْدُ.

السيطياء ميں الناس ان بروہ . (٩٠٣٣) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر دی ٹونے کے پاس ان کے افطار کے وقت آیا کرتا تھا۔ میں ان پراس حیاء کی وجہ سے پردہ کردیتا تھا کہ کہیں لوگ انہیں دیکھ دنہ لیں۔

( ٩٠٤٤ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْهَجَرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَوَادَةَ ، قَالَ : انْطَلَقُت إلَى حُذَيْفَةَ ، مَنَا أَسِيَتِكُ مِنْكِنَا فَا مَنْ مَا لَهُ مَ مَهِمَانَ ، عَنِ الْهَجَرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُوَادَةً

فَنَزَلُت مَعَهُ ، فَكَانَ إِذَا عَابَتِ الشَّمْسُ نَزَلَ حُلَيْفَةُ وَأَصْحَابُهُ ، لَمْ يَلْبَكْ إِلَّا قَلِيلاً حَتَى يُفْطِرَ. (٩٠٣٣) بنوسواده كے ايك آدى فرماتے ہيں كہ ميں حضرت حذيف جِن اُن عَمِرا، جبسورج غروب بوكيا تو حضرت

حذیفہ وَ اَبْوُ اوران کے ساتھی سورج غروب ہونے کے فورابعد افطار کرلیا کرتے تھے۔ ( ۹.٤٥ ) حَدَّثُنَا وَ کَیعٌ ، عَنْ مُسْلَم نُن مَهٔ مِدْ ، عَنْ أَسِه ، قَالَ : كَانَ عَلَيُّ نُنُ أَسِي طَالِب بِقُولُ لانْ النَّاج : غَدَّبَت

( ٩٠٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُسُلِم بُنِ يَوِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٍّ بُنُ أَبِي طَالِب يَقُولُ لاِبْنِ النَّبَاحِ : غَرَبَتِ الشَّمْسُ ؟ فَيَقُولُ : لَا تَعْجَلُ ، فَيَقُولُ : غَرَبَتِ الشَّمْسُ ؟ فَيَقُولُ : لَا تَعْجَلُ ، فَيَقُولُ : غَرَبَتِ الشَّمْسُ ؟ فَيَقُولُ : لَا تَعْجَلُ ، فَيَقُولُ : غَرَبَتِ الشَّمْسُ ؟ فَإِذَا قَالَ : نَعَمْ ، أَفْطَرَ ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى.

(۹۰۴۵) حضرت یزید کہتے ہیں کہ حضرت بھی بن ابی طالب ڈٹاٹھ ابن نباح سے فرمایا کرتے تھے کہ کیاسورج غروب ہو گیا؟ وہ عرض کرتے جلدی نہ کیجئے۔ وہ پھر پڑچتے کہ کیاسورج غروب ہو گیا؟اوروہ کہتے جلدی نہ کیجئے۔حضرت علی ڈڈٹیو پھر پوچھتے کہ کیاسورج هي معنف ابن ابي شيرمتر جم (جلد ٣) كي المحالي العدم ١٩٥٠ كي العدم العدم العدم العدم العدم العدم العدم غروب ہو گیا؟ جب ابن نیاح نے کہا کہ سورج غروب ہو گیا تو انہوں نے روز ہ افطار کیا پھراتر کرنماز پڑھی۔

(٩٠٣١) حضرت مهل بن سعد فرمات ميں كه نبى بإك مَوْفَظَةَ في ارشاد فرمايا كه بدامت اس وقت تك خير بررہے كى جب تك

( ٩.٤٧ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسْيَّبِ ، قَالَ : إذَا رَأَيْت أَنَّ

( ٩.٤٨ ) حَدَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْعَنْبَسِ عَمْرِو بْنِ مَرْوَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ : إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ تَعْجِيلَ

( ٩.٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنْسٍ ؛ أَنَّ أَنَسًا كَانَ يُصْعِدُ الْجَارِيَةَ فَوْقَ الْبَيْتِ فَيَقُولُ :

(۹۰ ۲۹) حضرت موی بن انس فرماتے ہیں کہ حضرت انس شانش ایک باندی کو گھر کے اوپر چڑھاتے اوراس سے فرماتے کہ جب

( ٩٠٥٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مُوَرِّقِ الْعِجْلِيّ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : ثَلاث مِنْ

أَخُلَاقِ النَّبِيِّينَ ؛ التَّبْكِيرُ فِي الإِفْطَارِ ، وَالإِبْلاعُ فِي السُّحُورِ ، وَوَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشَّمَالِ فِي الصَّلَاةِ.

(٩٠٥٠) حضرت الوالدرداء والني فرمات ميس كه تين چيزيس نبيول كى عادات ميس سے مين: افطار ميس جلدى كرنا، محرى ميس

( ٩.٥١ ) حَذَنْنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَيَانِ ، عنْ قَيْسٍ ، قَالَ : نَاوَلَ عُمَرُ رَجُلًا إِنَاءً إِلَى جَنْبِهِ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ ،

(٩٠٥١) حضرت قیس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر چھٹونے ایک آ دمی کے پاس پانی رکھااور جب سورج غروب ہوگیا تو فرمایا کہا ہے

فَقَالَ لَهُ :اشُرَبُ ، نُمَّ قَالَ :لَعَلَّكَ مِنَ الْمُسَوِّفِينَ بِفِطْرِهِ ؛ سَوف سَوف.

نی لو۔ پھر فر مایا کہ اس طرح تم افطار تی میں جلدی کرنے والے بن جاؤگے۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ بِخَيْرِ مَا عَجَّلُوا الإِفْطَارَ. (مسلم اعد- ترمذي ١٩٩)

(۹۰۴۷)حضرت معید بن میتب فر ماتے ہیں کہ جبتم دیکھوکہ عصر کی نماز کا وقت نکل گیا تو روز ہ افطار کرلو۔

( ٩.٤٦ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

(۹۰۴۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ افطار میں جلدی کرنا سنت ہے۔

افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔

الْعَصْرَ قَدُ فَاتَتْك فَاشُرَبْ.

إِذَا اسْتُوى الْأَفْقُ فَآذِنِينِي.

تا خيركرنا ،نمازيس دائيس باتھ كوبائيس باتھ پرركھنا۔

افق برابر ہوجائے تو مجھے بتادینا۔

#### ( ٩ ) من كرة صِيامَ رَمَضَانَ فِي السَّفَر

#### جن حضرات کے نز دیک دورانِ سفر رمضان کاروز ہ رکھنا مکروہ ہے

( ٩٠٥٢ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ صَفُوانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أُمَّ الدَّرْدَاءِ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمٍ ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّيَامُ فِي السَّفَرِ. (ابن ماجه ١٦٦٣ - حمد ٣٣٣)

(٩٠٥٢) حضرت كعب بن عاصم بروايت بي كدرسول الله مَرْ النَّهُ عَلَيْ ما يا كه مع بين روز وركه نا يَكُن بين \_

( ٩.٥٣ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرو بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ ، فَرَأَى رَجُلٌ قَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ ، وَقَدْ ظُلْلَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ :مَا لَهُ ؟ قَالُوا :رَجُلٌ صَائِمٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ :لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِى السَّفَرِ. (بخارى ١٩٣١ـ مسلم ٩٢)

(٩٠٥٣) حضرت جابر بن عبدالله مياثية فرماتے ہيں كه رسول الله مؤرِّف عَلَيْ ايك سفر ميں نتيے،اس سفر ميں ايك آ دمي كو ديكھا جس پر

لوگ جمع سخے آپ مِنْ النَّحَةَ فِي ماياس كوكيا ہوا ہے؟ لوگوں كے نے بتايا كديدروز ہ دار ہے آپ مِنْ النَّحَةَ نے فر مايا كدسفر ميں روز ہ ركھنا ئيكن ہيں ہے۔

( ٩٠٥٤ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ مُوَرِّقِ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ ، فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ ، فَقَامَ الْمُفْطِرُونَ فَضَرَبُوا الْأَيْنِيَةَ وَسَقَوا الرِّكَابَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَحْرِ. (مسلم ٨٥٤- بيهقى ٢٣٣)

(٩٠٥٣) حضرت انس جن في فرمات بين كه بهم أيك سفريس حضور مُلِيَّتُ عَلَيْ كَرَما ته تقر، يَجْدِلو كون كاروز و فله تعد- جن لوگون كاروز و نبيس تقاانبون نے خيمے لگائے اور مشكيز ہے بھرے۔ اس پر نبی پاک مِنْرِ اَفْظَةِ نے فرمايا كه آخ روز و ندر كھنے

علامان کو توں کا روزہ میں معام ہوں سے میں اور میر سے بھر سے۔ اس پر بن پاک سے مطبی جے سر مایا کہ ان روزہ شدر سے والے اجر کے اعتبار سے آگے بڑھ گئے۔

( ٩٠٥٥ ) حَذَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :الصَّالِمُ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ.

( ۹۰۵۵ ) حضرت ابوسلمه بن عبدالرحمٰن اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کے سفر میں روز ہ رکھنے والاحضر میں روز ہ نہ رکھنے والے گ است

( ٩.٥٦ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ ؟ فَقَالَ : عُسْرٌ وَيُسُرٌ ، خُذْ بِيُسْرِ اللهِ عَلَيْك.

﴿ مِسْنُ ابْنَ ابْيُ شِيرِمْ جِمْ (جَلَدُ ٣) كَيْبُ حَبِي ﴿ ١٩١ كَيْبُ مِسْنُ ابْنَ ابْيُ شِيرِمْ جِمْ (جَلُهُ ٣) كَيْبُ الصوم

(۹۰۵۲) حضرت ابوجمرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس بنی پیشن سے سفر میں روزہ کے بارے میں سوال کیا کہ ایک

( ٩.٥٨ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَوْفٍ ، قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَقُولُ : الإِفْطَارُ فِي السَّفَرِ ،

( ٩.٥٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَنَادَةً ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَاسٍ قَالَ : الإِفْطَارُ فِي

( ٩.٦. ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُوٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : الإِفْطَارُ فِي السَّفَرِ صَدَفَةٌ تَصَدَّقَ

(٩.٦١) حَدَّثَنَا ابْنُ عُييْنَةً ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عُبيدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ

عَامَ الْفَتْحِ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ ، ثُمَّ أَفْطَرَ ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخَرِ مِنْ فِغُلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٩٠٦١) حضرت ابن عباس ميئا وينز فرمات مين كه نبي پاك فيز فضي أخ فتح مكه والے سال روز ه ركھااور جب آپ مقام كديد پر پہنچ

(۹۰۲۲) حضرت ابوعمیس کہتے ہیں کہ میں نے ابو جعد ہے سفر میں روزے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ ہرگز

( ٩.٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبُدِاللهِ بُنِ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبُدِاللهِ بُنِ ذَكُوَانَ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَقَامَ بِالشَّامِ رَمَضَانَيْنِ فَأَفْطَرَ.

( ۹۰ ۲۳ ) حضرت عبدالله بن ذکوان فرمائے ہیں کہ حضرت ابن عمر جان ٹیٹ دورمضان شام میں قیام فرمایا کیکن روز نے میں رکھے۔

( ٩.٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْسَرِ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَيَّانَ، قَالَ:قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ :مَنْ صَحِينِي فِي سَفَرٍ فَلَا يَصُومَنَّ.

(۹۰۲۴) حضرت سعید بن جبیر فر ماتے ہیں کہ جوسفر میں میرے ساتھ رہے وہ ہرگز روز ہ ندر کھے۔

( ٩.٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْدٍ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ ؟ فَقَالَ :لَا تَصُومَنَّ.

(بخاری ۲۹۵۳ احمد ۲۱۹)

(٩٠٦٠) حضرت ابن تمر جان فرماتے ہیں کہ سفر میں روزہ نہ رکھنا ایک صدقہ ہے جواللہ تعالیٰ نے اپنے ہندوں پر کیا ہے۔

مشکل چیز ہوتی ہےاورایک آسان۔اگرانڈ تمہیں کسی معاملے میں آسانی دیں تواہے قبول کرو۔

( ٩.٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنْ عَامِرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ.

(۹۰۵۹) حضرت ابن عباس ٹھا ہیں فرماتے ہیں کہ سفر میں روزہ نہ رکھناعز بیت کی بات ہے۔

تو آب نے روز ہ کھول دیا۔ قاعدہ ہے کہ نبی یاک مِنْ الْفَصَافَةُ کے آخر عمل کولیا جائے گا۔

(۹۰۵۷)حضرت زکریافر ماتے ہیں کہ حضرت عام سفر میں روز ہنیں رکھا کرتے تھے۔

(۹۰۵۸) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ سفر میں روزہ ندر کھنے کی اجازت ہے۔

وَالُحَضَرُ رُخُصَة.

( ٩.٦٥ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُضَرِّسٍ بُنِ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ :قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : إِنِّى أُقِيمُ بِالرَّى ، قَالَ : صَلِّ رَكُعَتَبْنِ ، قُلْتُ :فَالصَّوْمُ ؟ قَالَ :لَا تَصُمُ ، أَفُطِرُ وَإِنْ أَقَمْت عَشْرَ سِنِينَ.

به كالما المواد عام بن سلم الله على الله عل

لِصَاحِبَيْكُم ، أُذْنُوا فَكُلا (نسائي ٢٥٤٢ احمد ٢/ ٣٣١)

(۹۰ ۱۲) حضرت ابو ہریرہ شائنڈ فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْفِظَةِ ایک سفر میں تھے، حضرت ابو بکرادر حضرت عمر شاہری آپ کے ساتھ تھے۔ آپ کے باس کھانالا یا گیا تو آپ نے ان دونوں حضرات نے کہا کہ ہمارا روزہ ہے۔ نبی پاک مِنْفِظَةَ فِیْ نے فرمایا کہ اپنے دونوں ساتھیوں کے لئے کجاوہ تیار کرو، اپنے دونوں ساتھیوں کے لئے کام کرو، دونوں قورکھانا کھاؤ۔

# (١٠) مَنْ كَانَ يَصُومُ فِي السَّفَرِ، يَقُولُ هُوَ أَفْضَلُ

# جوحفرات سفرمیں روز ہ رکھتے تھے اور فر ماتے تھے کہ سفر میں روز ہ رکھناافضل ہے

( ٩٠٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَمَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ :سُئِلَ أَنَسٌ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ ؟ فَقَالَ :مَنْ أَفْطَرَ فَرُخْصَةٌ ، وَمَنْ صَامَ فَالصَّوْمُ أَفْضَلُ.

(۹۰۷۷) حضرت انس چان سے دوران سفرروزہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ جوروزہ ندر کھے اس کے لئے رخصت ہےادرا گرکوئی روزہ رکھے توبیافنٹل ہے۔

( ٩.٦٨ ) حَدَّثَنَا سَهْلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، قَالَ : صَحِبُت عَائِشَةَ فِى السَّفَرِ ، فَمَا أَفْطَرَتْ حَتَّى دَخَلَتْ مَكَّةَ.

( ۹۰۲۸ ) حضرت ابن ابی ملئیکه فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں حضرت عائشہ خیافہ مناکے ساتھ تھا۔ انہوں نے مدینہ پہنچنے تک ر . . نہیں کھ

( ٩.٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عَطِيَّةَ ، عَنِ النَّضُرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْقَيْسِيِّ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ عُبَادٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ فِي السَّفَرِ وَيُفُطِرُ . کی مسنف ابن ابی شیبه مترجم (جلد۳) کی کی است الصوم کی مسنف ابن ابی شیبه مترجم (جلد۳) کی کشاب الصوم کی مسنف ابن ابی مسئف این الله تقیسی فر ماتے بین که حضرت قیس بن عباد سفر میں روز ہ رکھتے تھے اور کبھی نہ بھی رکھتے تھے۔

(٩٠١٩) حفرت نفر بن عبدالله يسى فرمات بين كه حفرت فيس بن عباد سفر مي روزه ركتے تنے اور بھى نہ بھى ركتے تنے۔ ( ٩٠٧٠) حَذَّتُنَا غُنُدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُوسَى مَوْلَى ابْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسًا عَنِ الصَّوْمِ فِى السَّفَرِ ؟ فَقَالَ : كُنّا مَعَ أَبِى مُوسَى فِى السَّفَرِ فَصَامَ وَصُمْنَا.

( ٩٠٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ الْأَسْوَدِ ؛ أَنَّ أَبَادٌ كَانَ يَصُومُ فِي السَّفَرِ. ( ١٤٠٩ ) حضرت ابن اسودفر مائے ہیں کدان کے والدسفر میں روز ہر کھا کرتے تھے۔ ( ٩٠٧٢ ) حَدَّثَنَا أَذْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ يَصُو مُ فِي السَّفَو.

(۹۰۷۱) حظرت ابن اسود فرمائے ہیں کہ ان کے والد سفر میں روز ور لھا کرتے تھے۔ (۹۰۷۲) حَدَّثُنَا أَزْ هَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : کَانَ مُحَمَّدٌ یَصُومُ فِی السَّفَرِ. (۹۰۷۲) حضرت ابن عون فرماتے ہیں گہ حضرت محمد سفر میں روز ورکھا کرتے تھے۔ (۹۰۷۲) حَدَّثُنَا أَنْ وَ أَنْهُ الْمُدَّرِيَ عَنْ وَالْمُونِ مِنْ الْمُدَّانِ وَ وَهُو الْمُؤَنِّدَةِ عَالَ وَ وَهُو اللّهِ عَنْ مَنْ وَاللّهِ وَاللّهِ عَنْ اللّهِ وَمُونِ وَمُونِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّٰ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

( ۹۰۷۳ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ قَدْ رَأَيْت عَائِشَةَ تَصُومُ فِي السَّفَرِ : حَتَى أَذْلَقَهَا السَّمُومُ. ( ۹۰۷۳ ) حفرت قاسم فرماتے بیں کہ حفرت عائشہ بڑھنٹو شاسفر میں روزہ رکھا کرتی تھیں جس کی وجہ سے ممرّور ہوگئی تھیں۔ ( ۹۰۷٤ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ عُشْمَانَ بْنُ أَبِي الْعَاصِ يَقُولُ فِي ذَلِكَ مَثْما فَذَا أَنَد اَنْهِ مَالِك.

ذَلِكَ مِثْلَ قَوْلِ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ. (٩٠٧٣) حضرت عثمان بَن ابي العاص بحى حضرت انس بن ما لك كي طرح فرم تے ہيں۔ ( ٩٠٧٥) حَذَّثْنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُكِيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَّرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَّرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَخُورُجُ إِلَى الْعَابَةِ

ب العابية المنظورُ ، وَلاَ يَفْصُرُ اللهِ مَا مَا يَعِيدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

أَفْضَلُ ، وَالْفِطْرُ رُخُصَةٌ. (٩٠٤٢) حضرت عَمَّان بن البالع ص فرماتے بین كرسخر میں روز ه ركھنا افضل ہے اور روز ه ندر كھنے كى رخصت ہے۔ (٩٠٧٧) حَدَّثُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ كَهُمَسِ ، قَالَ : سُنِلَ سَالِمٌ ، أَوْ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ ؟ فَقَالَ : إِنْ صُمْتُمْ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْكُمْ ، وَإِنْ أَفْطَرْتُمْ فَقَدْ رُحِّصَ لَكُمْ.

(۹۰۷۷) حفرت تھمس کتے ہیں کہ حضرت سالم ہے سفر میں روزہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ اگر روزہ رکھ اوق تمہارے لئے اچھا ہے اورا گرروزہ نہ رکھوتو اس کی بھی رخصت موجود ہے۔ ( ٩٠٧٨) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ؛ أَنَّ حَمْزَةَ الأَسْلَمِيَّ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ ؟ فَقَالَ :صُمْ إِنْ شِنْتَ ، وَأَفْطِرُ إِنْ شِنْت. (بخارى ١٩٣٣ مسنم ١٥٣) ( ٩٠٧٨) حفرت عائشه تفاه بنافر ما تى بي كه حزه اللهى في حضور مُرَّافَظَةً سے دورانِ مفردوز سے كے بارے بين موال كيا تو آپ في فرمايا كما كر جا بوتوروزه ركھواوراً كر جا بوتوندركھو۔

( ٩.٧٩) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، قَالَ : قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ : أَيُّ ذَلِكَ أَعْحَدُ اللَّك ؟ قَالَ : إِذَا كُنْتَ تُطِيقُ الصَّوْمُ اَعْجَدُ اللَّك ؟ قَالَ : إِذَا كُنْتَ تُطِيقُ الصَّوْمُ اَعْجَدُ اللَّي .

(9-49) حضرت عوام فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہد سے بوچھا کہ سفر میں روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے یا روزہ جھوڑ نا؟ انہوں نے فرمایا کہ اگرتم میں روزہ رکھنے کی طاقت ہوتو میرے خیال میں روزہ رکھنا زیادہ نہتر ہے۔

( ٩٠٨٠ ) حَدَّثَنَا نُحُنَدٌ ، عَنْ شُعْمَةَ ، عَنْ أَشْعَثِ بْنِ أَبِى الشَّعْثَاءِ ، قَالَ . صَحِبْت أَبِى ، وَعَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ ، وَالْأَسْوَد بْنَ يَزِيدَ ، وَأَبَا وَائِلِ فَكَانُوا يَصُومُونَ رَمَضَانَ وَغَيْرَهُ فِى السَّفَرِ.

( • ٩٠٨ ) حضرت اشعث بن الی شعثاً ، فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد حضرت ابوشعثاء اور حضرت عمرو بن میمون ، اسود بن یزید اور ابووائل کے ساتھ رہا ہوں۔ بیسب حضرات دوران سفر رمضان کے اور دوسرے روزے رکھا کرتے تھے۔

( ٩.٨١ ) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ۚ قَالَ : اسْتَأْذَنْت حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ ، فَقَالَ لِي حُذَيْفَةُ يشرط عَلَى أَنْ لَا تَقُصُرَ ، وَلَا تُفْطِرَ

(۹۰۸۱) حضرت ابراہیم بیمی کے والد فرماتے ہیں کہ میں حضرت حذیفہ دہائی کے ساتھ مدائن میں تھا۔ میں نے ان سے واپس اپ محمر والول کے یاس جانے کی اجارت مانگی تو امہول نے فرمایا کہ اس شرط کے ساتھ اجازت ہے کہتم نہ نماز میں قصر کرو کے اور نہ بی رورہ چھوڑ دکے۔

# ( ١١ ) مَنْ قَالَ مُسَافِرُونَ ، فَيَصُومُ بَعْضٌ وَيُفْطِرُ بَعْضٌ

#### جوحضرات فرماتے ہیں کہ پچھ مسافرروز ہ رکھ لیں اور پچھ چھوڑ دیں

( ٩٠٨٢) حَذَثُنَا مُحَمَّدُ نُنُ بِشُو الْعَدِيُّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ فَتَادَةً ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، فَالَ : خَرَخْنَا مُحَمَّدُ نُنُ بِشُو الْعَدِّيُّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ فَتَادَةً ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً بَقِيَتُ مِنْ رَمَّضَانَ ، فَصَامَ طَائِفَةً مَعْ نَبِي اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِن مَكَةً إلَى حُيْسٍ ، فِي اثْنَتَى عَشْرَةً بَقِيتُ مِنْ رَمَّضَانَ ، فَصَامَ طَائِفَةً مِنْ أَضْحَابٍ مُحَمَّدٍ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَأَفْطَرَ آخَرُونَ ، فَلَمْ يَعِبُ ذَلِكَ. (مسلم ٩٠ـ احمد ٩٠/١) مِنْ أَضْحَابٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَأَفْطَرَ آخَرُونَ ، فَلَمْ يَعِبُ ذَلِكَ. (مسلم ٩٠ـ احمد ٩٠/١) (٩٠٨٢) حضرت ابوسعيد خدر کي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عِيلَ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عِيلَ مَضَانَ حَمْ مِونَ عِيلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَرَونَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَلِي اللّهَ عَلَيْهُ وَلِيلَ عَلَيْهُ وَلَيْكُ عَلَيْهُ وَلَيْقَالَهُ وَلَيْكُونُ مُعْتَلِقُولُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَلَعُلُونَ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْكُ وَلِيلُونَ عَلَيْهِ وَلَيْكُونَ عَلَيْكُولُ عَلَيْهِ وَلَيْكُولُ عَلَيْهِ عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَى عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَى عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَ

هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلدr) کي به العصوم مستف ابن الي شيرمتر جم (جلدr) کي به العصوم کي په العصوم کي په

ر کفتے تنے اور کچھروز ہندر کھتے تنے کونی روز ہوارروز ہندر کھنے والے اورروز ہندر کھنے والا روز ہر کھنے والے کو کچھ نہ کہتا تھا۔

( ٩٠٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ : خَرَجْت فَصُمْت ، فَقَالُوا لِي : أَعِدُ ، قَالَ :فَقُلْتُ :إنَّ أَنَسًا

(۹۰۸۴) حضرت تمید فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر پرتھا، میں نے روزہ رکھا تو لوگوں نے مجھے کہا کہتہیں اس روزے کااعادہ کرنا

ہوگا۔ میں نے کہا کہ مجھےحضرت انس مزاتنے نے بتایا ہے کہ صحابہ کرام شکائٹی سفر کرتے تھے اور کوئی روز ہ دار روز ہ ندر کھنے والے اور

روزہ نہ کھنے والا روزہ رکھنے والے کو پچھ نہ کہتا تھا۔اس کے بعد میں حضرت ابن الی ملیکہ سے ملاتو انہوں نے مجھے حضرت

( ٩٠٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْيِيِّ ، وَالْحَسَنِ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالُوا .كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ

(۹۰۸۵) حضرت شعمی ،حضرت حسن اورحضرت سعید بن مستب فر ماتے ہیں کہ صحابہ کرام بنج کتیج جب سفریر ہوتے تو بعض لوگ روز ہ

( ٩.٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ ، عَنْ أَبِي نَصْرَةً ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

(۹۰۸۲) حضرت جابر شاین فرماتے ہیں کہ ہم نبی یاک میزند کے نہاتھ سفر کرتے ،ہم میں سے پچھلوگ روز ہ رکھتے اور پچھروز ہینہ

(٩٠٨٧) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَش ، عَنْ شَقِيقٍ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ فِي سَفَرٍ ، فَصَامَ

(۹۰۸۷)حفرت شقیق فرماتے ہیں کہ ہم کچھ صحابہ کرام کے ساتھ تھان میں سے کچھ نے روز ہ رکھااور کچھ نے روز ہ ندر کھا۔

ر كھتے اور بعض ندر كھتے ، كيكن روز ہ دارروز ہ ندر كھنے والے اورروز ہ ندر كھنے والا روز ہ ركھنے والے كو پجھے نہ كہتا تھا۔

وَسَلَّمَ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ ، فَلَمْ يَكُنْ يَعِيبُ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ.

ر کھتے لیکن روز ہ دارروز ہ ندر کھنے والے اورروز ہ ندر کھنے والا روز ہ رکھنے والے کو پچھے نہ کہتا تھا۔

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَافِرُونَ فَيَصُومُ الصَّائِمُ ، وَيُفْطِرُ الْمُفْطِرُ ، فَلَا يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ ،

أَخْبَرَنِي أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يُسَافِرُونَ ، فَلَا يَعِيبُ الصَّالِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ ،

( ٩٠٨٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ ، فَلَا يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ. ( ٩٠٨٣ ) حضرت ابوسعيد رفاين فرمات بي كه بهم رسول القد مَوْفَظَيَّةً ك شانه بشانه جهاد كيا كرتے تھے۔ بهم ميں سے بجيلوك روزه

وَ لَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ ، فَلَقِيتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ فَأَخْبَرَنِي عَنْ عَائِشَةَ ، بِمِثْلِهِ.

عائشہ نئی ہیؤنا کے حوالے سے یہی مات بتائی۔

وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِم.

# (١٢) مَنْ قَالَ إِذَا صَامَ فِي السَّفَرِ لَمْ يُجْزِع

#### جن حضرات کے نز دیک سفر میں رکھا جانے والا روز ہ قابلِ قبول نہیں

( ٩٠٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ ، عَنْ عَمَّارٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَنْ رَجُلٍ صَامَ رَمَضَانَ فِى سَفَرٍ ؟ فَقَالَ : لاَ يُجْزِيهِ

( ٩٠٨٨ ) حضرت ابن عباس بني ينهن ميسوال كيا كيا كدكيا سفر ميس ركها جانے والا روز د كافى ہے؟ انہوں نے فر مايانبيں \_

( ٩٠٨٩ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ عَنْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ الْمُحَرَّرِ بُنِ أَبِى هُوَيْرَةَ ، فَالَ · صُمْت رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ ، فَأَمَرَنِي ٱبُو هُوَيْرَةَ أَنْ أُعِيدَ الصَّيَامَ فِي أَهْلِي.

(۹۰۸۹) حضرت محرر بن الی ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے دوران مفران کاروزہ رکھاتو حضرت الوہریرہ بڑاٹنو نے مجھ سے فرمایا کہ

اپنے علاقے میں پہنچ کریدروز ہ دوبارہ رکھو۔

( ٩.٩٠) حَدَّنَنَا غُنْدَرٌ ، عَنُ شُغْبَةَ ، عَنْ أَبِى الْفَيْضِ ، قَالَ : كُنَّا فِى غَزْوَةٍ فَكَانَ عَلَيْنَا أَمِيرٌ ، فَقَالَ : لَا تَصُومَنَّ ، فَمَنْ صَامَ فَلْيُفُطِرُ ، قَالَ أَبُو الْفَيْضِ : فَلَقِيتُ أَبَا قِرْصَافَةَ ، رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَصَنْ صَامَ فَلْيُنْ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : لَوْ صُمْتُ ثُمَّ صُمْتُ مَا فَضَيْتُ.

روز ور کھرادر حوجا سروز وزر کھر الوفیض کہتر ہوں میں تھے اور ایک صاحب ہمارے امیر تھے۔ انہوں نے فر مایا کہ جو چاہ روز ور کھرادر حوجا سروز وزر کھر الوفیض کہتر ہوں میں اگر جو الیک صاحب ہمارے امیر تھے۔ انہوں نے از میں انہاں میں

روز ہ رکھے اور جو چاہے روز ہ ندر کھے۔ ابولیف کہتے ہیں کہ میں ایک صحافی حضرت ابوقر صافی کو ملا اور میں نے ان سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کداگر میں روز ہ رکھوں اور پھرروز ہ رکھوں تو میں نے قضا نہیں گی۔

( ٩٠٩١ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَجُلاً صَامَ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنْ يُعِيدَ.

(۹۰۹۱)ایک شخص روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آ دمی نے دورانِ سفر رمضان کا روز ہ رکھا تو حضرت عمر بڑائینو نے روزے کا اعاد مرکہ زیافتکموں)

# ( ١٣ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُدُرِكُهُ رَمَضَانُ ، فَيَصُومُ ثُمَّ يُسَافِرُ

# اگرایک آ دمی رمضان کاروز ہ رکھے اور پھراسے سفر پیش آ جائے تو و ہ کیا کرے؟

( ٩.٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ التَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيْدَةَ ، قَالَ : سَأَلَتُهُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ فَمَنْ شَهِدَ أَوَّلُهُ فَلْيُصُمُ آجِرَهُ ، أَلَا تَوَى إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ فَمَنْ شَهِدَ أَوَّلُهُ فَلْيُصُمُ آجِرَهُ ، أَلَا تَوَى إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ فَمَنْ

ابن الي شيدمتر جم (جد۳) کي ۱۰۲ کي کشاب الصوم کي ۲۰۲ کي کشاب الصوم

شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾. (۹۰۹۲) حضرت ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبیدہ سے قرآن مجید کی اس آیت ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهُوّ

فَلْيَصْمُهُ ﴾ ك بارے ميں سوال كيا توانبول نے فرمايا كه جس نے اس مينے كے شروع ميں روزے ركھے وہ اس كة خرمين بھى

روز \_ر کے \_ کیاتم نہیں و کیھتے کا اللہ تعالی فرمارے ہیں ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهُو فَلْيَصُمُهُ ﴾ ( ٩.٩٣ ) حَدَّثَنَا سَهْلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَلَا يَخُرُجُ ، فَإِنْ أَبَى إِلاَّ أَنْ يَخُرُجُ فَلَيْتِمَّ صَوْمَهُ.

(۹۰۹۳) حضرت ابولجلز فرماتے ہیں کہ جب رمضان کامہینہ داخل ہوجائے تو آ دی سفر پرنہ نکلے، اگر نکلنا ضروری ہی ہوتو روزے بورے رکھے۔

( ٩.٩٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَلِيٌّ رحمه الله تَعَالَى ، قَالَ :إِذَا أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ وَهُوَ مُقِيمٌ ثُمَّ سَافَرَ فَلْيَصُمُ. (۹۰۹۳)حضرت علی بڑی ٹو فرماتے ہیں کدا گرکو کی شخص رمضان شروع ہونے کے بعد سفراختیار کرے تواہے روزے رکھنے ہوں گے۔

( ٩.٩٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا الْبَخْتَرِى يُحَدِّثُ ، عَنْ عُبَدَةَ ، أَنَّهُ قَالَ فِى الرَّجُلِ يَصُومُ مِنْ رَمَضَانَ أَيَّامًا ، ثُمَّ يَخُرُجُ ، قَالَ :بَصُومُ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ · إِنْ شَاءَ صَامَ : وَإِنْ

(۹۰۹۵) حضرت عبیدہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رمضان کے کچھ روزے حالت حضر میں رکھتا رہا بھر اے سفر پیش آگیا تہ وہ روزے رکھے گا۔حضرت ابن عباس مین پین فرماتے ہیں کداگر جا ہے توروزے رکھے اوراگر جا ہے تو ندر کھے۔

( ٩.٩٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ خَرَجَ فِي رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ (۹۰۹۱) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر تفاتیخہ رمضان میں ایک سفر پر نکلے اور انہوں نے روز ہے ۔ ( ٩٠٩٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ فِى السَّفَرِ فِى رَمَضَانَ، وَيُفْطِرُ إِنْ شَاءً. (٩٠٩٧)حضرت حسن فرماتے ہیں کدرمضان میں سفر کا آغاز کرنے میں کوئی حرج نہیں۔اوروہ جا ہے تو روزہ جھور بھی سکتا ہے۔

( ٩.٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيُيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ عَامَ الْفُتُح حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ ، ثُمَّ أَفْطَرَ. (۹۰۹۸) حضرت ابن عباس بن وین فرماتے ہیں کہ نبی پاک فیلنے کا بنے فتح مکہ والے سال روزے رکھے اور مقام کدید پہنچنے کے

بعدآ ب نے روز نہیں رکھے۔ ( ٩.٩٩ ) حَذَّتْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَبِيدَةَ:أَسَافِرُ فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَ: لَا. معنف ابن ابی شیبه متر جم (جند۳) کی مسل معنف ابن ابی شیبه متر جم (جند۳) کی مسل می است می است الصوم کی این است ا (۹۰۹۹) حضرت ابن سرین کهترین که مین نے حضرت متعدد سیسول کیا کہ کیا میں مضان میں وزیر میکھول کا انبوا نے

(9•99) حضرت ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبیدہ سے سوال کیا کہ کیا میں رمضان میں روزے رکھوں؟ انہوں نے فرمایانہیں۔ فرمایانہیں۔ در دوں کے آئن کا زائر دور اقتصال رہے نے فرمان یہ ہوئی ہوئی کی در کا در میں اور در میں میں موران ہوئی دیا تھا۔

( ٩١٠٠ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَلِي بْنِ حُسَيْنِ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْمٍ سَافَرُوا فِي رَمَضَانَ ؟ قَالَ يَصُومُونَ. ( ١٩٥٥ ) حصر على منظم علاق منظم علاق منظم عن الله على منظم عن الله على منظم على الله على الله على الله على الم

(۱۰۰) حضرت علی بن حسین دفاتن ہے سوال کیا گیا کہ اگر پچھلوگ رمضان میں سفر شروع کریں تو کیا وہ روز نے آھیں گے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، وہ روز سے کھیں گے۔

مَ رَوْدِ اللَّهُ اللَّهُ الْحُرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، فِي قوله تعالى : ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَاللَّهُ مُ الشَّهُرَ فَلْيَصُّمُ ﴾. وَلَا يَهُ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ قَالَ : نَسَخَتُهَا ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهُرَ فَلْيَصُّمُ ﴾. (٩٠١) حضرت علقم فرمات على مردر آن مجيدكي آيت ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فَذْيَهُ طَعَامٌ مَسْكِينَ ﴾ كودوسرى آيت

(٩١٠١) حضرت علقمه فرمائتے میں كه قرآن مجيدكى آيت ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِلْدَيَّةٌ طَعَامٌ مِسْكِينٍ ﴾ كودوسرى آيت ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ نے منسوخ كرديا ہے۔ د مرد مرتبًا يَن مَا دُمُ الْمَنْ اللہ مِن مُراثِ اللہ مِن مَن مَن مَن مِن مَن مَن مَن مَن مَن مَن مَن مَن مَن

( ٩١٠٢) حَلَّتَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ مِي عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إِنَّهَا فَدُ نَسَخَتُ هَذِهِ الآيةَ . ﴿ وَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ الآنةُ الَّتِي بَعْدَهَا. ﴿ وَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الثَّهُ مِنَ وَلَى مُؤْفِقَ مِنْ اللهِ مِن وَالْمَ آمِنَ وَمُعَمِّدُ مُنْ وَالْمَا مُنْكُمُ الثَّهُ مِنَ وَلَيْ مُؤْفِقٍ مِنْ اللهِ مِن وَالْمَ آمِنَ وَمُعْمِونَ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِن وَالْمَا مُنْ مُنْ وَلَيْ مُنْ وَلَيْ مُؤْفِقٍ مِنْ اللهِ مِن وَالْمَ آمِنَ وَلَا مَا مُعْمِونَ وَالْمُؤْفِقِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ وَلَيْ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُل

﴿ فَمَن شَهِدُ مِكُمُ الشَهِرُ فَلْيَصَمَهُ ﴾ الآمَة النِي بَعَدُهَا. (١٠٢) حضرت ابن عمر مِن الله فرمات مِي كه آيت ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ في اپنے بعد وال آيت كومشوخ كرويا ہے۔ ( ٩١٠٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ أُمِّ ذَرَّةَ قَالَتُ . أَنَيْتُ عَامِشَةَ ، فَقَالَتُ : مِنْ أَيْنَ

بول وه سفر پر جانا چاہتا ہے۔ حضرت عائشہ جی انتخانے فرمایا کہ اسے میر ک طرف سے سلام کہنا اور اس وَقَلَم وینا کہ انہی مُتَیم رہے جب تک رمضان ہے۔ اگروہ مجھے کہیں ال گیا تو میں اسے روکوں گی۔ ( ۹۱۰٤) حَدَّثُنَا جَرِیرٌ ، عَنْ مُغِیرَةً ، قَالَ : خَوَجَ أَبُو مَیْسَرَةً فِی رَمَضَانَ مُسَافِرًا ، فَمَرَّ بِالْفُرَاتِ وَهُو صَائِمٌ فَأَخَذَ مِنْهُ حَسْوَةً ، فَشَربَةُ وَأَفْطَرَ.

( ۱۹۱۶) حداث جریر ، عن معیرہ ، علی بھوج ابو میسرہ فی رمضان مسافر ، عمر بالفراب و هو صاربہ فاحد منه حَسُوةً ، فَشَرِبَهُ وَ أَفْطَرَ ( ۱۹۰۴) حفرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابومیسرہ رمضان میں سفری غرض سے نکلے۔ وہ روز نے کی حالت میں دریائے فرات

( ۱۱۰۱ ) حضرت عیرہ فرمائے ہیں کہ حضرت ابویسرہ رمضان میں سفری خرس سے تلکا۔وہ روز ہے مالت میں کے پاس سے گذرےاورافطاری کے لئے اس میں ہےا یک چلو پانی نے کر پانی پیا۔ ﴿ مَنْ اَبْنَ الْمُسَيَّرِ مَرْ جُلَرًا ﴾ ﴿ مَنْ اَبْنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ المُسَيَّرِ ، وَالْحَسَرِ قَالَا : يُفْطِرُ وَ مَنْ مَا وَلَ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّرِ ، وَالْحَسَرِ قَالَا : يُفْطِرُ

إِنْ شَاءَ. (٩١٠٥) حضرت سعيد بن مسيّب اورحضرت حسن فرماتے ہيں کدا گر کوئی شخص رمضان ميں سفرشروع کرے تو اگر وہ حيا ہے تو روز ہ ندر کھے۔

( ١٤ ) مَا قَالُوا فِي الْمُسَافِرِ، فِي مَسِيرَةِ كُمْ يُفْطِرُ ؟

( ٩١.٦ ) حَذَّنُنَا أَبُو بَكُرٍ حَدَّثَنَا إَسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِى الْوَرُدِ بْنِ ثُمَامَةً ، عَنِ اللَّهُ لَاجِ ، قَالَ: كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ عُمَرَ رضى اللَّهُ عَنْهُ ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ ، فَيَعَجَوَّزُ فِى الصَّلَاةِ وَيُفْطِرُ. (٩١٠١) حضرت لجلاح فر، تے ہیں کہ جب ہم حضرت عمر جی فی ساتھ سفر کرتے تو وہ تین میل کی مسافت کے بعد تماز کو مختصر

ر ۱۱۰۱) حرت بای را سے یں نہ بب الم حرف مربی وقت ماتھ کر رہے ورہ میں مان کا تعدید مارو سر کرتے اورروز ، چھوڑ دیتے تھے۔ ( ۹۱.۷ ) حَدَّثُنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةً ، قَالَ : سَأَلُتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ : أَقْصِرُ

الصَّلَاةَ وَٱلْفِطِرُ إِلَى رِيهِ ؟ فَالَ : نَعَهُم ، وَهُوَ بَرِيدان مِّنَ ٱلْمَدِينَةِ. (٩١٠٤) حضرت عبدالرحمٰن بن حرمله فرماتے بیں کہ میں نے حضرت سعید بن میتب سے سوال کیا کہ کیا میں مقام ریم میں نماز میں

قصر کرول اورروزہ چیوڑوں؟ انہوں نے فرمایاباں۔ بیچگہ مدینہ سے دوبر بیر کے فاصلے پر ہے۔ ( ۹۱.۸ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : الصَّيَامُ فِي السَّفَو مِثْلُ الصَّلَاةِ ، تَقْصُرُ إِذَا أَفْطَوْت ، وَتَصُومُ إِذَا وَقَيْتَ الصَّلَاةَ. ( ٩١٠٨ ) "هنت عند فرمات بیل کر شریس روزہ نمازی طرح ہے۔ جبتم نماز میں قصر کرو گے توروزہ بھی چھوڑ کتے ہو۔

انبوں نے فرمایا کرتھکا دینے والے خر پر میں نے کہا کہ تھکا دینے والا سخرکیا ہے؟ انبول نے فرمایا دودان کا سفر۔ ( ۹۱۱ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْسَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ لَكُونَتُ مَعَ حُدَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ ، قَالَ : فَاسْتَأَذَنَتُهُ بِالرُّحُوعِ إِلَى أَهْلِي ، فَقَالَ : لَا آذَنُ لَكَ إِلَّا عَلَى أَنْ تَغْزِمَ أَلَّا تُفْطِرَ حَتَّى تَدُخُلَ ، قَالَ : وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ ، فَلُتُ : وَأَنَا أَعْزِمُ عَلَى نَفْسِى أَنْ لَا أَفْطِرَ ، وَلَا أَقْصُرَ حَتَّى آتِيَ أَهْلِي. جانے کی اجازت مانگی تو انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں اس شرط پرا جازت دیتا ہوں کہتم گھر پنچے تک رمضان کا روز ڈنبیں کچیوڑو گے۔ میں نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہول کہ گھر پہنچنے تک ندرمضان کاروزہ چھوڑوں گااور نہ نماز میں قصر کروں گا۔

( ٩١١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِّى إِسْحَاقَ ، عَنْ مَرْتَدٍ ؛ أَنَّ أَبَا مَيْسَرَةَ سَافَرَ فِى رَمَصَانَ ، فَٱفْطَرَ عِنْدَ بَابِ الْجَسْرِ.

ے۔ (۹۱۱۱) حضرت مر ثد فرماتے ہیں کہ حضرت ابومیسر ہ نے رمضان میں سفر کیااور مل کے دروازے کے پاس روز وافطار کیا۔

# ( ١٥ ) من كرى أَنْ يَتَقَلَّمَ شَهْرَ رَمَضَانَ بِصَوْمٍ

# جن حضرات کے نزو کی رمضان ہے ایک دن پہلے روز ہ رکھنا مکروہ ہے

( ٩١١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ ، صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ ، فَإِنْ حَالَتْ دُونَهُ غَيَايَةٌ فَكَمَّلُوا ثَلَاثِينَ.

(ترمذي ۲۸۸ ابويعلي ۲۳۵۵)

(۹۱۱۲) حضرت ابن عباس بن هنز سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنْ فَضَعَ آنے ارشاد فرمایا کہ رمضان سے پہیے روز و نہ رکھو۔ رمضان کا جا ندد کھے کرروز ورکھواور شوال کا جا ندد کھے کرو۔ کا جا ندد کھے کرروز ورکھواور شوال کا جا ندد کھے کرو۔ کا جا ندد کھے میں بادلوں کی کوئی رکاوٹ ہوتو تمیں دن پورے کرو۔ (۲۰۱۲) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَ مِن ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبْعِیٌ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، کَا رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَالَ : فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَقَدَّمُوا الشَّهُرَ إِلَّا أَنْ تَرَوُا الْهِلَالَ ، أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ، وَلَا

تُفُطِرُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ ، أَوْ تُكُمِلُوا الْعِلَّةَ. (ابو داؤد ۲۳۲۰ نسانی ۲۳۳۱) (۹۱۱۳) ایک سحانی روایت کرتے ہیں کدرسول الله مُؤْتِنْ فَحَیْنِ ارشاد فر مایا کدرمضان آنے سے پہلے روزہ ندر کھو یہاں تک کرتم چاندر کھاویا شعبان کے میں دن پورے کرلو۔اس دفت تک عیدند منا وجب تک چاندندد کھے لویاتمیں روزے پورے نہ کرلو۔

( ٩١١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَخُوصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : صُومُوا لِرُوْيَتِهِ وَأَفْطُ وَالرُّؤُنِتِهِ ، فَانْ غُمَّ عَلَنْكُمْ فَأَتِهِ وَلَكُنْ إِنْ الْكَانِيَةِ

وَ أَفْطِرُ والِرُوْلِيَةِ ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُوا ثَلَاثِينَ. (٩١١٣) حضرت عبدائلة فرماتے ہیں کہ چائد دکھ کرروز ہر کھواور چائد دکھ کرعیدمنا ؤ،اگر بادل چھاجا کیں تو تمیں روزے پورے کرو۔

( ٩١١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا تَصِلُوا رَمَضَانَ بِشَيْءٍ ، وَلَا تَقَدَّمُوا قَبْلَهُ بِيَوْمٍ ، وَلَا بِيَوْمَيْنِ.

(۹۱۱۵) حضرت ابن عباس بڑھ پینافر ماتے ہیں کہ دمضان کے ساتھ کسی چیز کو نہ ملاؤ ،رمضان سے ایک یا دودن پہلے روز ہ نہ دکھو۔

( ٩١١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، حَدَّثَنَا عُنَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ ، فَقَالَ : صُومُوا لِرُ وُيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرٌ وُيَتِّهِ ، فَإِنْ أُغْمِى عَلَيْكُمْ فَافْدُرُوا لَهُ. (مسلم ۵- احمد ۲/ ۱۳)

(۹۱۱۲) حضرت ابن عمر جني تن سے روايت ہے كه رسول الله مِينَّرِ اللهُ مِينَّرِ اللهُ عَلَيْ ارش دفر مايا كه چاند د مكي كرروز ه ركھواور چاند د مكي كرعيد مناؤ،

ا كَرْجَانِدُنْظُرِيْهَ آئِ تَوْمَقْدَارِ بِورَى مَرَاوِ ( ٩١١٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُوِ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَوَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَغْوَجِ ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ ، قَالَ :

ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهِلَالَ ، فَقَالَ : إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفُطِرُوا ، فَإِنْ أُعْمِى عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ. (مسلم ٢٠- ابويعلى ١٢٥٢)

اعیبی علیکہ فعدوا تلاتین (مسلم ۱۳۰ ابو یعلی ۱۳۵۴) (۱۱۷۶) حضرت ابو ہر ریرہ نزن تنز سے: روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْرِائِنْ تَنْجَمَّاتُ ارشاد فرمایا کہ چاندد کی کرروز ہر رکھواور چاند د کی کرعید مناؤ، اگر جاند نظرنہ آئے تو تمیں روز سے بورے کراو۔

( ٩١١٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : نُهِيَ أَنْ يُتَعَجَّلَ قَبْلَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ ، أَوْ يَوْمَيْنِ.

رَ مَصَانَ بِيَوْمٍ ، أَوْ يَوْمَيْنِ. ( ٩١١٨ ) حضرت ابو برريه والله فره ت بين كدرمضان سے ايك يا دودن يهلے روز ه ركھنے منع كي گيا ہے۔

( ١١٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى الْعُكَيْسِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ عَبْدِ الْرَّحْمَنِ بُنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إذَا كَانَ النَّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ ، فَأَمْسِكُوا حَتَّى يَكُونَ رَمَضَانُ.

تر مذی ۲۳۸۔ ابو داؤد ۲۳۳۰) عضرت ابو ہریرہ دنیاتنو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤَنفَظُونَا نے ارشاد قرمایا کہ نصف شعبان کے رمضان تک روزے ہے سر سم

( ٩١٢ ) حَلَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِى ، قَالَ : خَرَجْنَا لِلْعُمْرَةِ ، فَلَمَّا نَزُلْنَا بِبَطْنِ نَخُلَةَ ، قَالَ : خَرَجْنَا لِلْعُمْرَةِ ، فَلَمَّا نَزُلْنَا بِبَطْنِ نَخُلَةَ ، قَالَ : تَرَائَيْنَا الْهِلَالَ ، قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ ، وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ ، وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ، فَلَقِينَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْنَا : إِنَّا الْهِلَالَ ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ ، وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ ابْنُ لَيْلَتَهُ رَأَيْنَا وَلَا يَعْضُ اللَّهُ عَلَيْهِ ابْنُ لَيْلَتَكُونَ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ، فَالَ : إِنَّ اللَّهَ مَدَّهُ لِلرُّوْيَةِ ، فَهُو لِلَيْلَةِ رَأَيْتُهُوهُ. (مسلم ٢٩۔ طبرانی ١٢٦٨٤) (٩١٢٠) حضرت ابو کشر ک فرماتے ہیں کہ ہم عمرہ کے لئے روانہ ہوئے ، جب ہم مقام بطنِ نخلد پنچے تو ہم نے کہا کہ ہمیں چ ندنظر

آ گیا ہے، پچھلوگوں نے کہا کہ یہ تیسری رات کا جاند ہے، کچھ نے کہا کہ یہ دوسری رات کا جاند ہے۔اس پرہم حضرت ابن

عباس ٹن پینمات ملے اور ہم نے کہا کہ ہم نے جا ندویکھا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تیسری رات کا جاند ہے اور کچھ نے کہا کہ یہ دومری رات کا جاند ہے۔ انہول نے کہا کہ تم نے یہ جا کہ مکت میں کہا کہ تا ہم نے کہا کہ فلاس رات میں دھنرت این عباس ٹن پینمانے فرمایا کہ اللہ کے رسول اللہ میرافظی آج کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی نے جاند کی رؤیت کو کمبا کیا ہے، جاند کی رات وہ ہوگی جس رات ہم

( ٩١٢١ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْبَخْتَرِى ، قَالَ : أَهْلَلْنَا رَمَضَانَ وَنَحْنُ بِذَاتِ عِرْقِ ، فَأَرْسَلْنَا رَجُلاً إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بَدَاتِ عِرْقِ ، فَأَرْسَلْنَا رَجُلاً إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَمَ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَدَّهُ لِوُوْيَتِهِ ، فَإِنْ أَغْمِى عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ. (مسلم ٣٠ احمد ١/ ٣٢٧)

(٩١٢١) حفرت ابو خترى فرمات بين كه بم في مقام ذات عرق بين رمضان كا جاند ديكها، بم في ايك آ دى حضرت ابن

عباس بنی پیزن کے پاس بھیجا جوان سےاس بارے میں سوال کرے۔حضرت ابن عباس بنی پیزن نے فر مایا کدرسول الله بیٹرن کی آ ہے کہ اللہ تعالی نے چاند کی رؤیت کولمبا کیا ہے اگر تمہیں جاند نظر نہ آئے تو تم تمیں دن پورے کرلو۔ ریسر و میروں دھی جائے دریں و بروں و میں میں میں دیا جہد میروں کو و میں میں میں و میروں و

( ٩١٣٢ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ أَخْبَرَنَا مُجَالِدٌ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ إِذَا حَضَرَ رَمَضَانُ فَيَقُولُ : أَلَا لَا تَقَدَّمُوا الشَّهُرَ ، إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا ، وَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَأَفْطِرُوا ، فَإِنْ أُغْمِى عَلَيْكُمْ فَأَتِيثُوا الْعِدَّةَ ، قَالَ :كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ ، وَبَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ.

' بچندہ ' میں ؛ میں بینوں نریف بعد صارہِ العصرِ ، و بعد صارہِ الفجرِ . (۹۱۲۲) حضرت شعمی فرماتے ہیں کہ جب رمضان کامہینہ آتا تو حضرت علی دیاتھ خطبہ دیے جس میں ارشاد فرماتے کہ خبر دار! مہینے سے آگے نہ بردھو، جب تم چاند دیکھوتو روزہ رکھو۔ جب چاند دیکھوتو عید مناؤ، جب چاند تنہمیں نظرنہ آئے تو تمیں دن پورے کرلو۔ حضرت علی دناٹھ نیہ بات عصر کے بعدادر فجر کے بعد فرمایا کرتے تھے۔

> ( ۹۱۲۳ ) حَدَّتَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا مُجَالِلٌ ، عَنِ الشَّغْبِيّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عُمَرَ ، مِثْلَ ذَلِكَ. ( ۹۱۲۳ ) حضرت عمر شافزے ہے بھی یونمی منقول ہے۔ اس مائیں ماڈی کر دیا ہے دہ میں اور میں مالوں کا ایک میں مالوں کا ایک میں مالاد ورسیار میں میں دیا ہے۔

( ٩١٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ قَالًا : نُهِى أَنْ يُتَقَدَّمَ بَيْنَ يَدَى رَمَضَانَ بِصَوْمٍ. (٩١٢٣ ) حفرت حن اور حفرت محمر فرمات بين كدمفان سے پېلے دوز ہ رکھنے ہے منع كيا گيا ہے۔

ر ١٠٠٠) حَرْثُ مُنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، وَعَطَاءٍ ؛ أَنَّهُمَا كَرِهَا التَّغْجِيلَ ( ٩١٢٥ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، وَعَطَاءٍ ؛ أَنَّهُمَا كَرِهَا التَّغْجِيلَ

عند الله الله بن موسى ، عن إسرائيل ، عن جابِرٍ ، عن ابى جعفرٍ ، وعطاءٍ ؛ انهما كرِها التعجيل . قَبْلُ رَمَضَانَ.

(۹۱۲۵) حضرت ابوجعفراور حضرت عطاء نے رمضان سے پہلے روز ور کھنے کوئکروہ قرار دیا ہے۔

( ٩١٢٦ ) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يَصُومُ فَيَحُضُرُ رَمَضَانُ ، قَالَ :يَفُصِلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَمَضَانَ بِأَيَّامٍ. (٩:٢٦) حضرت ابن عباس جينه ينفز مات جير كه اگر كسي آ دمي كاروز به ١٠٤ )حضرت ابن عباس جينه ينفز مات جيائي تو رمضان

ے کھادن کیلے روزے رکھنے چھوڑ دے۔

( ٩١٢٧ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : كَانُوا يَنْظُرُونَ إِلَى الْهِلاَلِ فَإِنْ رَأُوهُ صَامُوا، وَإِنْ لَمْ يَرَوْهُ نَظَرُوا مَا يَقُولُ إِمَامُهُمْ.

(٩١٢٧) حضرت ابوقلا به فرماتے ہیں کداسلاف چاند کو دیکھا کرتے تھے، جب وہ چاند دیکھتے تو روز ہ رکھتے ،اگر نہ دیکھتے تو اپنے امام کی بات کا نتظار کرتے۔

#### ( ١٦ ) من رخص أَنُ يَصِلَ رَمَضَانَ بِشُعْبَانَ

جن حضرات نے اس بات کی رخصت دی ہے کہ رمضمان سے پہلے شعبان کے

#### روز ہےر کھے جا ئیں

( ٩١٢٨ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَمْ سَلَمَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ. (ترمذي ٢٣٧ـ احمد ١/ ٣٠٠)

( ۹۱۲۸ ) حضرت ام سلمه بناه نیخافر ماتی میں کہ نبی پاک مُشِّ فَضَعَ شَعبان کورمضان کے ساتھ ملا یا کرتے تھے۔

( ٩١٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ ، وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا

فَلْيَصُمْهُ. (مسلم ۲۱ ترمذی ۱۸۵)

(٩١٢٩) حضرت ابو ہریرہ دہانٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْرِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللَّهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللَّهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ ال روزه رکھے جو پہلے سے روزے رکھنے کا عادی ہو۔

( ٩١٢٠ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :إذَا كَانَ رَجُلٌ يُدِيمُ الصَّوْمَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَصِلَهُ.

( ۹۱۳۰ ) حضرت مجاہد فر ماتے ہیں کہ جو تحف ہمیشہ روزہ رکھتا ہواس کے لئے کوئی حرج نہیں کہ وہ شعبان اور رمضان کوملائے۔

#### ( ١٧ ) في الرجل يَتَسَحَّرُ وَهُوَ يَرَى أَنَّ عَلَيْهِ لَيْـلًا

ا گرسی آ دمی نے مبح ہونے کے بعدرات کے گمان میں سحری کھائی تو اس کا کیا تھم ہے؟ ( ٩١٣١ ) حَدَّثَنَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ؛ أَنَّ مُحَمَّدًا تَسَخَّرَ وَهُوَ يَرَى أَنَّ عَلَيْهِ لَيْلًا ، ثُمَّ اسْتِبَانَ لَهُ أَنَّهُ

تَسَجَّرَ بَعْدَ مَا أَصْبَحَ ، فَقَالَ : أَمَّا أَنَا الْيُوْمَ فَمُفْطِرٌ.

ه ابن الي شير مترجم (جلد ۳) في المستحد المستحد

(۹۱۳۱) حضرت ابن عون فر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت محمد نے صبح ہونے کے بعدرات کے گمان میں سحری کھائی تو فر مایا که آج میراروز وتبیس ہوا۔

( ٩١٣٢ ) حَلَّائَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيجٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِيمَنْ تَسَحَّرَ وَهُوَ يَرَى أَنَّ عَلَيْهِ لَيْلًا ، فَبَانَ أَنَّهُ تَسَحَّرَ وَقَدُ طَلَعَ الْفَجْرُ ؟ فَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ.

(۹۱۳۲) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی نے صبح ہونے کے بعدرات کے گمان میں سحری کھائی تو وہ روز ہیورا کرے۔ ( ٩١٣٣ ) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَسَخَّرُ وَهُوَ يَرَى أَنَّ عَلَيْهِ لَيْلًا ؟

(۹۱۳۳) حضرت شعبه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم ہے سوال کیا کہ اگر کسی آ دمی نے صبح ہونے کے بعد رات کے گمان میں سحری کھائی تووہ کیا کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ جہ دروزہ پورا کرے۔

( ٩١٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : إذَا أَكُلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَضَى عَلَى صِيَامِهِ ، وَقَضَى يَوْمًا مَكَانَهُ.

(۱۱۳۴) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی نے طلوع فجر کے بعد سحری کھائی تو وہ روز ہے کو پیرا کرے اور اس کے

بدلےایک دن کی قضا کرے۔ ( ٩١٣٥ ) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرِو، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي رَجُلِ تَسَخَّرَ وَهُوَ يَرَى أَنَّ عَلَيْهِ لَيُلاً، قَالَ:يَتِمْ صَوْمَهُ.

(۹۱۳۵) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی نے مبیم ہونے کے بعدرات کے گمان میں سحری کھائی تو وہ روز ہے کو پورا کرے۔ ( ٩١٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :يُتِمَّ صَوْمَهُ.

(۹۱۳۷) حضرت جابر بن زید فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی نے صبح ہونے کے بعد رات کے گمان میں سحری کھائی تو وہ روزے کو اورا کرے۔

( ٩١٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :مَنْ أَكُلَ أَوَّلَ النَّهَارِ فَلْيَأْكُلُ آخِرَهُ. (٩١٣٧) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کدا گر کسی نے دن کے ابتدائی حصی میں کھایا ہے تو دن کے دوسرے حصے میں بھی کھائے۔

( ١٨ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُل يَرَى أَنَّ الشَّمْسَ قَدُ غَرَبَتْ اگرکوئی تخص غروبیشس کا گمان کرتے ہوئے روز ہافطار کرلے کین پھرمعلوم ہو کہ ابھی

سورج غروب نہیں ہوا تواس کے لئے کیا حکم ہے؟

( ٩١٣٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِمٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ حُنْظَلَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي رَمَصَانَ ، وَقُرِّبَ إِلَيْهِ شَرَابٌ ، فَشَرِبَ بَغْضُ الْقَوْمِ وَهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ الشَّمْسَ

قَلْ غَرَّبَتْ ، ثُمَّ ارْتَقَى الْمُؤَذِّنُ ، فَقَالَ :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَاللَّهِ لَلشَّمْسُ طَالِعَةٌ لَمْ تَغْرُبُ ، فَقَالَ عُمَرُ : فَلْيِتِمْ حَتَى تَغْرُبُ الشَّمْسُ.

مَنعَنَا اللَّهُ مِنْ شَرِّكَ مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثَةً ، يَا هَؤُلاءِ ، مَنْ كَانَ أَفْطَرَ فَلْيَصُمْ يَوْمًا مَكَانَ يَوْمِ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَفْطَرَ

(۹۱۳۸) حضرت حظلہ ہڑتا تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان میں میں حضرت عمر ڈٹاٹٹو کے ساتھ تھا۔ان کے لئے پینے کی کوئی چیز پیش کی گئی۔بعض لوگوں نے بیخیال کرتے ہوئے اسے لی لیا کہ سورج غروب ہو چکا ہے۔ پھرمؤ ذن او پر چڑ ھااوراس نے اعلان کیا کہا ۔اے امیر المؤمنین! خدا کی قتم ابھی سورج غروب نہیں ہوا۔حضرت عمر ڈاٹٹو نے فرمایا کہ اللہ جمیں تیرے شرسے بچائے۔ یہ بات دویا تین مرتبه فرمائی۔ پھرآپ نے لوگوں کومخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ جس شخص نے آج وفت ہے پہلے افطار کیا ہے وہ اس

دن کے بدلے ایک روز ہ رکھے،جس نے افطار نہیں کیا وہ غروب تمس کا انتظار کرے۔ ( ٩١٣٩ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَبَلَةَ بُنِ سُحَيْمٍ ، عَنْ عَلِيٌّ بُنِ حَنْظَلَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ ، نَحْوِهِ ، إِلَّا

أَنَّ سُفْيَانَ قَالَ : إِنَّا لَمْ نَبْعَنكَ رَاعِيًّا ، إِنَّمَا بَعَثْنَاكَ دَاعِيًّا ، وَقَدِ اجْتَهَدْنَا وَقَضَاءً يَوْمِ يَسِيرٌ. (۹۱۳۹) ایک اورسند سے بیوا قعم منقول ہے۔البتداس میں بیاضافہ ہے کہم نے تمہیں جمہان نہیں بنایا،ہم نے تمہیں وعوت دیے والا بنایا تھا۔ ہم نے کوشش کر لی تھی ۔ بہر حال ایک دن کی قضاء آسان ہے۔

( ٩١٤. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ ، عَمَّنْ سَمِعَ بِشُرَ بْنَ قَيْسٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ رحمه الله أَمَرَهُمُ بالُقَضَاءِ. (۹۱۴۰) حضرت بشر بن قیس کہتے ہیں کہ غروبیٹس سے پہلے افطار کرنے کی صورت میں حضرت عمر مزاہو نے لوگوں کو قضاء کرنے کا

تحكم د ما تصاب ( ٩١٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَسْمَاءً ؛ أَنَهُمْ أَفْطُرُوا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ غَيْمٍ ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشُّمُسُ. قَالَ أَبُو أُسَامَةً: فَقُلْتُ لِهِشَامِ : فَأُمِرُوا بِالْقَضَاءِ ؟ قَالَ : وَمِنْ ذَلِكَ بُدٌّ ؟ (ابوداؤد ١٣٥١- احمد ١/ ٣٣٢)

روز ہ افطار کرلیا تھا اور سورج بعد میں غروب ہوا تھا۔ ابوا سامہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ہشام ہے کہا کہ کیاانہیں قضاء کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔انہوں نے فرمایا کداس کے سواحیارہ بھی کیا تھا؟

(۹۱۳۱) حضرت اساء نئینڈیڈ فرماتی ہیں کہ عہد نبوی مُؤْفِظَةُ ہیں لوگوں نے ایک مرتبہ غروبِٹمس سے پہلے ایک بادلوں کے دن میں

( ٩١٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْن أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : يَفْضِى ، لَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَفُولُ : ﴿أَيْشُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾.

- (۹۱۳۲) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کدوقت سے پہلے افطار کرنے والا روزہ کی قضا کرے گا کیونکد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ﴿أَيِّمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾
- ( ٩١٤٣ ) حَدَّثَنَا إِسُحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الْأَسُود ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عُمَرَ ، بِنَحْوِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيّةَ الَّذِي يَأْتِي.
  - ( ٩١٣٣) حضرت عمر حياتم كل آكة تف والى حديث ايك اورسند سيم منقول بـ
- ( ٩١٤٤ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنُ أَشُعَتْ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ فِيمَنُ أَفْطَرَ وَهُوَ يَرَى أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ ، ثُمَّ اسْتَبَانَ لَهُ أَنَّهَا لَمْ تَغِبْ ، قَالَ :كَانَ يَقُولُ :أَجْزَأَ عَنْهُ.
- (۹۱۳۳) حضرت حسن فر ماتے ہیں کدا گر کو کی شخص غروب شمس کا گمان کرتے ہوئے روز وافطار کرلے لیکن پھرمعلوم ہو کہ ابھی سورج غروب نہیں ہوا تو اس کا روز ہ ہو گیا۔
- ( ٩١٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهُبِ ، قَالَ : أُخْرِجَتْ عِسَاسٌ مِنْ بَيْتِ حَفْصَةَ وَعَلَى السَّمَاءِ سَحَابٌ ، فَظَنُّوا أَنَّ الشَّمْسُ قَدُ غَابَتُ فَأَفْطَرُوا ، فَلَمْ يَلْبَثُوا أَنْ تَجَلَّى السَّحَابُ فَإِذَا الشَّمْسُ طَالِعَةٌ ، فَقَالَ عُمَرُ :مَا تَجَانَفْنَا مِنْ إِثْمِ.
- (۹۱۴۵) حضرت زید بن وہب کہتے ہیں کہ حضرت حفصہ ٹھاڈیوفائے گھرے کھانے کا ایک بڑا برتن لایا گیا تو لوگ سمجھے کہ سورج غروب ہو گیا۔اس دن بادل تھے،اس پرلوگول نے روز ہ افطار کرلیا۔ پکھ دیر بعد بادل چھٹے تو چمکتا سورج نظر آنے لگا۔اس پر حضرت عمر مخافِظ نے فر مایا کہ ہم گناہ سے نہیں چھ سکے۔
- ( ٩١٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ قَطَنٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ عِنْدَ مُعَاوِيَةً فِى رَمَضَانَ فَأَفْطَرُوا ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَقُضُوا.
- (۹۱۳۲) حضرت قطن فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ ڈاپھٹو کے زمانے میں لوگوں نے رمضان کاروز ہ غروب شمس سے پہلے افطار کرلیا تو حضرت معاویہ ڈٹاٹٹو نے انہیں قضا کا تھکم دیا۔
- ( ٩١٤٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطاءٍ ، قَالَ:قُلْتُ:أَفْطُرْتُ فِى يَوْمٍ مُغَيِّمٍ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَأَنَا أَحْسِبُهُ اللَّيْلَ ، ثُمَّ بَدَّتِ الشَّمْسُ ، أَفَأَفْضِى ذَلِكَ الْيَوْمَ قَطُّ ، وَلاَ أَكَفِّرُ ؟ قَالَ :نَعَمُ.
- (۹۱۴۷) حضرت ابن جریج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ہے عرض کیا کہ میں نے بادلوں والے دن میں رمضان کاروز ہیہ سیجھتے ہوئے افطار کرلیا کہ سورج غروب ہو حکا ہے، کیجر سورج خلام ہوگیا تو کیا میں اس روز سرکی قضا کروں اور کافاروز دورو

سمجھتے ہوئے افطار کرلیا کہ سورج غروب ہو چکا ہے، پھر سورج ظاہر ہو گیا تو کیا میں اس روزے کی قضا کروں اور کفارہ نہ دوں؟ انہوں نے فرمایا کہ یوننی کرو۔

( ٩١٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا زَكُوِيًّا ، غَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :غَزَوْت مَعَ زِيَادِ بْنِ النَّصْرِ أَرْضَ الرُّومِ ، قَالَ :

کاب الصوم ( جلد ۳) کی مساف ابن الی شیرمتر جم ( جلد ۳) کی مساف ابن الی شیرمتر جم ( جلد ۳) کی مساف الی مساف الی

فَأَهْلَلْنَا رَمَضَانَ فَصَامَ النَّاسُ وَفِيهِمْ أَصْحَابٌ عَبْدِ اللهِ ؛ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، وَسُمَيْعٌ ، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ ، وَأَبُو

مَعْمَرِ ، وَأَبُو مُسَافِعِ فَأَفْطَرَ النَّاسُ يَوْمًا وَالسَّمَاءُ مُتَغَيِّمَةٌ ، وَنَحْنُ بَيْنَ جَبَكَيْنِ ؛ الْحَارِثِ وَالْحُوَيْرِثِ ، وَلَمْ أُفْطِرُ أَنَا حَتَّى تبدَّى اللَّيْل ، ثُمَّ إنَّ الشَّمْسَ خَرَجَتْ فَٱبْصَرْنَاهَا عَلَى الْجَبَلِ ، فَقَالَ زِيَادٌ :أَمَّا هَذَا الْيُومُ

فَسَوْفَ نَقُضِيهِ ، وَلَمْ نَتَعَمَّدُ فِطْرَهُ. ( ۹۱۲۸ ) حضرت ابواسحاق کہتے ہیں کہ میں سرز مین روم میں حضرت زیاد بن نضر کے ساتھ تھا۔ ہم نے رمضان کا جیا ندد یکھا تو لوگوں

نے روز ہ رکھا جن میں حضرت عبداللہ، عامر بن سعد ہمیتا ،ابوعبداللہ،ابومعمراورابومسافع تنے لوگوں نے ایک دن روز ہ رکھااس دن

آسان پر بادل تنے۔ہم حارث اور حویرث نامی دو پہاڑوں کے درمیان تنے۔ میں نے اس وقت تک افطار ند کیا جب تک رات ظا ہر نہ ہوگئے۔ پھرسورج نکلا اور ہم نے پہاڑوں پراسے دیکھا۔تو زیاد نے کہا کہ ہم اس دن کی قضا کریں گے اور ہم نے اس روز ہے

( ٩١٤٩ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عْن أَخِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَفْطَرَ عُمَرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقِيلَ لَهُ : قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ : خَطْبٌ يَسِيرٌ ، قَدْ كُنَّا جَاهِدِينِ.

(۹۱۳۹)حضرت اسلم فرمائے ہیں کہ حضرت عمر وہ کھنے نے رمضان کے مہینے میں روز وافطار کیا تو ان سے کہا گیا کہ سورج طلوع ہو گیا ہے! حضرت عمر دیا ہے نے فر مایا کہ بیمعمولی غلطی ہے،ہم نے تو بوری کوشش کی ہے لہذا ہم پر کوئی گنا ونہیں۔

( ١٩ ) في الرجل يَشُكُّ فِي الْفَجْرِ طَلَعَ، أَمُّ لاَ ؟

اگر کسی آ دمی کوفجر کے بارے میں شک ہو کہ فجر طلوع ہوئی ہے یانہیں ،تو وہ کیا کرے؟

( ٩١٥ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ يَسْأَلُهُ عَنِ السُّحُورِ ؟ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَانِهِ : كُلْ حَتَّى لَا تَشُكَّ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّ هَذَا لَا يَقُولُ شَيْئًا ، كُلْ مَا شَكَّكَت

(۹۱۵۰) حضرت مسلم فرماتے ہیں کدایک آ دمی سحری کے بارے میں سوال کرنے کے لئے حضرت ابن عباس بن وین کے باس آیا۔ حضرت ابن عباس وی این صاحب مجلس نے ان سے کہا کہ اس وقت کھانا نہ کھاؤ جب مہیں شک ہو۔حضرت ابن

عباس ٹنی پیزننے فرمایا کہاس نے کوئی بات نہیں کی ،اس وقت تک کھا ؤجب تک تمہیں شک ہو یہاں تک کہ شک ندر ہے۔ ( ٩١٥١ ) حَلَّتُنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْوَلِيدِ ، قَالَ :حَلَّثَنَا عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :دَخَلَ رَجُلَان عَلَى أَبِى

بَكْرٍ وَهُوَ يَتَسَخَّرُ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا :قَدْ طَلَعَ الْسَجْرُ ، وَقَالَ الآخَرُ :لَمْ يَطْلُغُ بَعْدُ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ :كُلْ قَدِ

ه معنف ابن الى شيدمتر جم (جلد ۳) كو ۱۳ كو ۱۳ كو الصوم كا الم

(٩١٥١) حضرت عون بن عبدالله فرماتے ہیں كه دوآ دمي حضرت ابو بكر دائے كے ياس آئے اس وقت وہ سحري كھار ہے تھے۔ان ميں ے ایک نے کہا کہ فجر طلوع ہوگئی ہے۔ دوسرے نے کہا کہ فجر ابھی تک طلوع نہیں ہوئی۔حضرت ابو بکر دہا تھ نے فرمایا کہ کھاؤ ،ان دونوں کا اختلاف ہو گیاہے۔

( ٩١٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي بَكُو ٍ ، بِنَحْوِهِ. (۹۱۵۲) حضرت ابو بكر مزاتني سايك اورسندس يونهي منقول بـ

( ٩١٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ زَاذَانَ ، عَنْ مَكْحُولِ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَخَذَ دَلُوًا مِنْ زَمْزَمَ ، فَقَالَ لِرَجُلَيْنِ :أَطَلَعَ الْفَجُرُ ؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا : لا ، وَقَالَ الآخَرُ : نَعَمُ ، قَالَ : فَشَرِبَ.

(۹۱۵۳)حضرت کمحول فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر وٹاٹٹؤ نے زمزم کے کنویں سے ایک ڈول پانی کالیا۔انہوں نے دو آ دمیوں سے کہا کہ کیا فجر طلوع ہوگئ؟ ان میں سے ایک نے کہانہیں ، دوسرے نے کہا کہ ہاں۔ اس پر حضرت ابن عمر نزائٹو نے

ياني في ليا۔ ( ٩١٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْأَفْمَرِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كُلُّ حَتَّى تَرَاهُ مُعْتَرِضًا. (٩١٥٣)حضرت ابرابيم فرماتے ہيں كماس وقت تك كھاؤجب تك روشني چوڑائي كي شكل ميں ہو۔

( ٩١٥٥ ) حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : كُلُّ حَتَّى تَرَاهُ مِثْلَ شِقّ الطَّيْلَسَانِ. (٩١٥٥) حضرت عکرمەفر ماتے ہیں که اس وقت تک کھا ؤجب تک افق پر چا در کی چھن جیسی صورت ہو۔ ( ٩١٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ لِغُلَامَيْنِ لَهُ ، وَهُوَ فِي دَارِ أُمُّ هَانِيءٍ فِي شَهْرِ

رَمَضَانَ وَهُوَ يَتَسَحَّرُ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا :قَدْ طَلَعَ الْفُجْرُ ، وَقَالَ الآخَرُ :لَمْ يَطُلُعْ ، قَالَ :إِسْقِيَانِي. (۹۱۵۲) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس بڑی دین حضرت ام ہانی ٹیزیڈیٹنا کے گھر میں رمضان کے مہینے میں سحری کھا ر ہے تھے۔آپ کے دوغلاموں میں سے ایک نے کہا کہ فجرطلوع ہوگئی ہے اور دوسرے نے کہا کہ فجر ابھی تک طلوع نہیں ہوئی۔

انہوں نے فر مایا کہ مجھے یائی ملاؤ۔ ( ٩١٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَر ، قَالَ :كُلْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الْفَجْرُ. (٩١٥٧) حضرت ابوجعفر فر ماتے ہیں کہ کھاؤیباں تک کہ فجر ظاہر ہوجائے۔

( ٩١٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْحَسَنَ وَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : أَتَسَخَّرُ وَأَمْتَرِى

فِي الصُّبُحِ ؟ فَقَالَ : كُلُّ مَا امْتَرَيْت ، إِنَّهُ وَاللَّهِ لَيْسَ بِالصُّبُح خَفَاءٌ.

(٩١٥٨) حضرت يزيد بن زيد نے كہا كه حضرت حسن سے ايك آدمى نے سوال كيا كه جب مجھے صبح كے بارے ميں شك بوتو كيا ميں سحرى كھاسكتا ہوں؟ حضرت حسن نے فرمايا كەجب تك تههيں شك ہوتو تم كھاتے رہو، خدا كائتم اصبح كے اندركو كى خفا نہيں ہے۔

هي معنف ابن ابي شيبرمتر جم (جلدس) الي المسلمة من المسلمة على المسلمة ا ( ٩١٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْفَصُّلِ بُنِ دَلْهَمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : إذَا شَكَّ الرَّجُلَانِ فِي الْفَحْرِ ،

فَلْيَأْكُلا حَتَّى يَسْتَيْقِنَا. (۹۱۵۹)حضرت عمر بھٹلنے فرماتے ہیں کہ جب دوآ دمیوں کوفجر کے بارے میں شک ہوتو اس وقت تک کھاؤ جب تک ان دونوں کو

یقین نه ہوجائے۔

( ٩١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: مَنَى أَدَّعُ السُّحُورَ ؟ فَقَالَ رَجُلَّ جَالِسٌ عِنْدَهُ : كُلُّ حَتَّى إِذَا شَكَّكُتْ فَدَعْهُ ، فَقَالَ : كُلُّ مَا شَكَكُتْ حَتَّى لَا تَشُكَّ.

(۹۱۲۰) حضرت مسلم بن مبیح فر ماتے ہیں کدایک آ دمی نے حضرت ابن عباس جن پین سے سوال کیا کہ میں تحری کھانا کب چھوڑوں؟ ان کے پاس بیٹھےایک آ دمی نے کہا کہ جب تمہیں شک ہوتو اس وقت ندکھاؤ۔حضرت ابن عباس پی پیزینانے فرمایا کہ جب تمہیں

شک ہواس دفت کھالواوراس دقت تک کھاتے رہو جب تک شک نہ رہے۔ ( ٩١٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنِ ابْنِ عَوْنِ، قَالَ:قَالَ مُحَمَّدٌ:وَضَعْتُ الإِنَاءَ عَلَى يَدَىَّ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ هَلْ طَلَعَ الْفَجُرُ؟

(٩١٦١) حضرت محمر فرماتے ہیں کہ میں نے برتن اپنے سامنے رکھا، پھر میں دیکھنے لگا کہ کیا فجر طلوع ہوگئی ہے؟

# (٢٠) مَا قَالُوا فِي الْفَجْرِ ، مَا هُوَ ؟

# فجر كي حقيقت

( ٩١٦٢ ) حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ النَّعْمَانِ ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ طَلْقٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبِي طَلْقُ بْنُ عَلِيٌّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : كُلُوا وَاشْرَبُوا ، وَلَا يَهِيدَنَّكُمُ السَّاطِعُ الْمُصْعِدُ ، كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَعْتَرِضَ لَكُمُ الْأَحْمَرُ ، وَقَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ. (ترمذي ٢٠٥- ابوداؤد ٢٣٣٠)

(٩١٦٢) حضرت طلق بن على وفي في سي روايت ب كدرسول الله مَرْ النَّفِيَّةَ في ارشاد فرمايا كهتم اس وفتت تك كهاؤاور بيو، او يركوا تصن والی روشی تمہیں بریشان نہ کرے،اس وقت تک کھاتے پیتے رہو جب تک سرخ روشی عرض کی شکل میں ظاہر نہ ہوجائے۔آپ نے

ایے دست مبارک ہے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔

( ٩١٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَوَادَةُ بْنُ حَنْظَلَةَ الْهِلَالِيُّ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَمْنَعَنَّكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنَ السُّحُورِ ، وَلَا الصُّبْحُ الْمُسْتَطِيلُ ،

وَلَكِنِ الصُّبْحُ الْمُسْتَطِيرُ فِي الْأَفْقِ. (٩١٦٣) حضرت سمره بن جندب بخاش ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ مُؤْفِقَيَّةً نے ارشاد فرمایا کہ بلال کی اذان تنہیں سحری کھانے ہے

نەروك دے اور نەبى طول كى صورت مىن ئىھلىنے والى مىجىتىمبىل تحرى ھے نىغ كرے۔ البىتە افق مىں عرض كى صورت مىن ئىھلىنے والى مىج

#### عیر میں میں اور اور بلد میں او کے بعد محری سے رک جاؤ۔

( ٩١٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ خَاله ، عَنْ ثَوْبَانَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْفَجْرُ فَجْرَانِ ؛ فَأَمَّا الَّذِي كَأَنَّهُ ذَنَبُ السِّرْحَانِ ، فَإِنَّهُ لَا يُبِحِلُّ شَيْنًا ، وَلَا يُحَرِّمُهُ ، وَلَكِنِ الْمُسْتَطِيرُ.

(دار قطنی ۲۔ بیھقی ۲۱۵)

(۹۱۲۳) حضرت ثوبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَرْاَفِقَةَ نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی دوتشمیں ہیں، جوسی بھیٹر یے کی دم کی طرح

ہودہ کی چیز کوطال وحرام نہیں کرتی ، البت عرض کی صورت میں تھلنے والی سے کھانے پینے کوحرام کردیتی ہے۔ ( ٩١٦٥ ) حَدَّثُنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُمَارَةً ، عَنْ غُنَيْمٍ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : لَيْسَ الْفَجْرُ الَّذِي

هَكَذَا ، يَغْنِى الْمُسْتَطِيلَ ، وَلَكِنِ الْفَحْرُ الَّذِى هَكَذَا ، يَغْنِى الْمُعْتَرِضَ. (٩١٧٥) حضرت ابومویٰ شِنْ فِیْ فرماتے ہیں کہ لمبائی کی صورت میں پھلنے والی روثنی صبح نہیں ہوتی بلکہ چوڑ ائی کی صورت میں پھلنے

وَالْ رَوْلُ لِ مِنْ الْجَدِّ ( ١٦٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَوْشَبِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نَهَارٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْقَاسِمَ :

أَهُوَ السَّاطِعُ ، أَمِ الْمُعْتَرِضُ ؟ قَالَ : الْمُعْتَرِضُ ، وَالسَّاطِعُ : الصُّبْحُ الْكَاذِبُ. (٩١٦٢) حضرت جعفر بن نهار كتب ميں كه ميں نے حضرت قاسم سے سوال كيا كه فجر لمبائى كى صورت ميں ہوتى ہے يا چوڑائى كى

صورت مين؟ انهول نے فرمايا كه فجر چوزائى كى صورت مين ہوتى ہے، لمبائى كى صورت مين توضح كا فب ہوتى ہے۔ ( ١٦٧٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : السَّاطِعُ ذَلِكَ الصُّبْحُ الْكَاذِبُ ، وَلَكِنْ إِذَا

٩١٦ ) حَدَّثُنا يَزِيد بن هَارُونَ ، عَن عِمرَانَ ، عَن ابِي مِجلزٍ ، قال :السَّاطِع ذَلِكَ الصَّبح الكَاذِب ، ولكِن إذا انْفُضَحَ الصُّبُحُ فِي الْأُفُقِ.

انفَصَعَ الصَّبَعُ فِی الآفقِ. (۹۱۷۷) حضرت ابوکبلوفر ماتے ہیں کہ بی روثن صبح نہیں ہوتی بلکہ افق سے اٹھنے والی روثن صبح ہوتی ہے۔

( ٩١٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، قَالَ :لَمْ يَكُونُوا يَعُدُّونَ الْفَجْرَ فَجُرَكُمْ هَذَا ، إِنَّمَا كَانُوا يَعُدُّونَ الْفَجْرَ الَّذِي يَمُلُا الْبَيُوتَ وَالطُّرُقَ.

۔ (۹۱۲۸) حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ اسلاف تمہاری صبح کو فجرنہیں سمجھتے تھے بلکہ وہ اس روشنی کو فجر سمجھتے تھے جو راستوں اور گھروں ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔

( ٩١٦٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ ، قَالَ :اخْتَلَفْنَا فِى الْفَجُرِ فَأَتَيْنَا إبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ :الْفَجُرُ فَجُرَانِ ؛ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَالْفَجْرُ السَّاطِعُ فَلَا يُحِلُّ الصَّلَاةَ وَلَا يُحَرِّمُ الطَّعَامَ ، وَأَمَّا الْفَجْرُ الْمُعْتَرِضُ الأَحْمَرِ ، فَإِنَّهُ يُعِلُّ الصَّلَاةَ وَيُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ.

(۹۱۲۹) حضرت عدی بن ثابت فرماتے ہیں کہ ہمارا فجر کے بارے میں اختلاف ہوگیا۔ ہم حضرت ابراہیم کے پاس آئے تو انہوں

هي معنف ابن الي شيرمترجم (جلد٣) كي المسلم ١١٧ معنف ابن الي شيرمترجم (جلد٣) نے کہا کہ فجر کی دونشمیں ہیں۔ایک فجرِ ساطع یعنی المبائی میں تھلنے والی فجر ہے یہ فجر کی نما زکوطال اور کھانے کوحرام نہیں کرتی۔اور

ا یک سرخ چوڑ ائی میں تھیلنے والی فجر ہے مینما زکوحلال اور کھانے پینے کوترام کردیتی ہے۔

( ٩١٧٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْوَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، وَعَطَاءٍ قَالَا:الْفَجْرُ الْمُعْتَرِضُ الَّذِي إِلَى جَنْبِهِ حُمْرَةٌ.

( • ۱۷ ) حضرت عام اور حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ فجر چوڑ ائی میں پھیلتی ہے اور اس کے ساتھ روثنی ہوتی ہے۔ ( ٩١٧١ ) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعُفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الزُّهْرِتَّى وَمَيْمُونًا ، فَقُلْتُ :أُرِيدُ الصَّوْمَ ،

فَأَرَى عَمُودَ الصُّبْحِ السَّاطِعِ ؟ فَقَالًا جَمِيعًا : كُلُّ وَاشْرَبْ حَتَّى تَرَاهُ فِي أَفْقِ السَّمَاءِ مُعْتَرِضًا. (٩١٤١) حضرت جعفر بن برقان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زہری اور حضرت میمون سے سوال کیا کہ میں روز ہ رکھنا جا ہتا ہوں ،

میں صبح کی روشن کوستون کی شکل میں دیکھتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا کہتم اس وقت تک کھااور پی سکتے ہو جب تک آسان کے افق میں چوڑائی کی صورت میں روشنی نظرنہ آنے لگے۔ ( ٩١٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيُّ ، عَنْ عَدِيٌّ بْنِ حَاتِمٍ ، قَالَ : لَكُمُّ الزَّلَتُ : ﴿ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ

الْحَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الْأَسُودَ ﴾ ، قَالَ :قَالَ عَدِثُّى : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّى أَجْعَلُ تَحْتَ وِسَادَتِي عِقَالَيْنِ ؛ عِقَالًا أَسْوَدَ وَعِقَالًا أَبْيَضَ ، فَأَعْرِفُ اللَّيْلَ مِنَ النَّهَارِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ وِسَادَك

لَطَوِيلٌ عَرِيضٌ ، إنَّمَا هُوَ سَوَاذُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ. (بخارى ١٩١٦ـ ابوداؤد ٢٣٣١) (٩١٢) حضرت عدى بن حاتم فرماتے ہيں كہ جب قرآن مجيد كي بيآيت نازل ہوئي ﴿ حَتَّى يَتَهَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ

الْنَعْيْطِ الْأَسُودَ ﴾ تومی نے کہا کہا سالتہ کے رسول! میں نے اپنے تکیے کے نیچے دودھا گےرکھے۔ایک کالا دھا گا اورایک سفید دھا گا۔ میں رات اور دن کوالگ الگ بہچاننے کی کوشش کرتا ہوں۔ رسول اللّٰد مَلِّ الْفَصْحَةَ نے فرمایا کہ تمہارا تکمیہ بڑا لمباچوڑا ہے، اس ہیت میں مرادرات کی تار کی اوردن کی سفیدی ہے۔

# ( ٢١ ) من قَالَ الصَّائِمُ بِالْخِيَارِ فِي التَّطَوَّعِ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ فلی روزے کے بارے میں روزہ دار کوا ختیارہے ( ٩١٧٣ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :الصَّائِمُ بِالْخِيَارِ ، مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ.

(۱۷۳) حضرت ابن عباس بنی بین فرماتے ہیں کہ نصفِ نہار تک روز ہ دار کواختیار ہے۔

( ٩١٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ سَغْدِ بْنِ عُبَيْدَةً ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : الصَّانِمُ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ.

هي معنف ابن الي شيبرمترجم (جلدس) في المستحدث المستحدث المستحد المستوم (جلدس) في المستحدث المستوم المستحدث المست

( ۱۷ مارت ابن عمر فالثن فر مانے ہیں کہ نصف نہارتک روز ہ دارکوا ختیار ہے۔

( ٩١٧٥ ) حَدَّثُنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنسٍ ، قَالَ : مَنْ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالصَّيَامِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ ، مَا لَمْ يَتَكُلُّمُ حَتَّى يَمْتَدُّ النَّهَارُ.

(9140) حضرت انس جھٹے فرماتے ہیں کہ جس تحض نے اپنے دل میں روزے کا ارادہ کیا اے اس وقت تک اختیار ہے جب تک

وہ بات نہ کرے۔ بیا ختیار دن کے اکثر حصے کے گذر جانے تک باتی رہتا ہے۔ ( ٩١٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : إِذَا أَصْبَحْت وَأَنْتَ تُريدُ الصَّوْمَ فَأَنْتَ بِالْحِيَارِ ، إِنْ شِفْتَ صُمَّت وَإِنْ شِنْتَ أَفْطَرْت ، إِلَّا أَنْ تَفْرِضَ عَلَى نَفْسِكَ الصَّوْمَ مِنَ اللَّيْلِ.

(۲ کا۹) حضرت علی مخافی فرماتے ہیں کہ جبتم روز ہے کے اراد ہے سے مبح کروتو جمہیں اختیار ہے،اگر جیا ہوتو روز ہ رکھواوراگر

چا ہوتو روز ہ ندر کھو۔البتدا گرتم نے رات کواپنے او پرروز ہ فرض کرلیا تو اب روز ہ رکھنا ضروری ہے۔ ( ٩١٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : أَحَدُّكُمْ بأَحَد النَّظَرَيْنِ مَا لَمْ يَأْكُلُ ، أَوْ يَشُرَبُ.

(١٥٤) حضرت عبدالله من تنوفر مات بين كه جب تكتم كها في ندلواس وقت تكتمهين اختيار بـ ( ٩١٧٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ :الرَّجُلُ فِي صِيَامِ التَّطَوُّعِ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ نِصْفِ

النَّهَارِ ؟ قَالَ : نَعَمُ. (۹۱۷۸) حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ کیانفلی روزے کے بارے میں آ دمی کونصفِ نہار تک

اختیار ہوتا ہے؟ انہوں نے فر مایا ہاں۔

( ٩١٧٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الصَّائِمُ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ ، فَإِذَا جَاوَزَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا لَهُ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ. (۹۱۷۹) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ نصف نہارتک روزہ دارکوا ختیار ہے۔ جب نصف نہارے آگے گذر جائے تواس کے لئے دن

کاباتی ماندہ حصہ ہے۔ ( ٩١٨٠ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الصَّوْمِ؛ يُتَخَيَّرُ مَا لَمْ يُصْبِحْ صَائِمًا، فَإِذَا أَصْبَحَ صَائِمًا صَامَ.

. (۹۱۸۰) حضرت حن فرماتے ہیں کہ اگر آ دمی روزے کی نیت ہے صبح نہ کرے تو اسے روزے کے بارے میں اختیار ہے، اگر روزے کی حالت میں صبح کرے تو روزہ یورا کرے۔

( ٩١٨١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :الرَّجُلُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَطْعَمُ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَطْعَمَ طَعِمَ ، وَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْعَلَهُ صَوْمًا كَانَ صَائِمًا.

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلاس) کي مسخف ابن الي شيبه مترجم (جلاس) کي مسخف ابن الي شيبه مترجم (جلاس) (٩١٨١) حضرت ابن عمر دلائية فرماتے ہيں كه جب تك آ دمي كوئي چيز كھاند لے نصفِ نہارتك روز ہ داركوا ختيار ہے۔اگراسے كھانے

کا خیال تھبرے تو وہ کھانا کھالے اگراس کے لئے روز ہر کھنے کا فیصلہ تھبرے تو روز ہ رکھ لے۔ ( ٩١٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ الصَّوْمَ ؟ قَالَ :هُوَ بِالْخِيَارِ إِلَى نِصْفِ

(۹۱۸۲)حضرت معنی فرماتے ہیں کہ نصفِ نہارتک روز ہ دارکوا ختیار ہے۔

( ٩١٨٣ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا تَسَحَّرَ الرَّجُلُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ ، فَإِنْ أَفْطَرَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَإِنْ هَمَّ بِالصَّوْمِ فَهُو بِالْجِيَارِ ، إِنْ شَاءَ صَامَ ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ ، وَإِنْ سَأَلَهُ إنْسَانٌ ، فَقَالَ:أَنْتَ صَائِمٌ ؟ فَقَالَ :نَعَمُ ، فَقَدُ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ إِلَّا أَنْ يَقُولَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَإِنْ قَالَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ ،

إِنْ شَاءَ صَامَ ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ.

(۹۱۸۳) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب آ دی نے سحری کھالی تو اس پر روزہ واجب ہوگیا۔اگراس نے روزہ تو ڑ دیا تو اس پر قضاء واجب ہے۔اگراس نے روز ہے کامحض ارادہ کیا تو اے اختیار ہے۔اگر چاہے تو روزہ رکھے اوراگر چاہے تو روزہ نہ رکھے۔اگر کسی نے اس سے سوال کیا کہ کیا تمہاراروزہ ہے؟ اس نے جواب میں ہال کہا تو اس پرروزہ واجب ہوگیا۔البت اگراس نے ان شاءالتد کہا تو پھرروز ہ واجب نہیں ہوا۔اس صورت میں اے اختیار ہے جا ہے تو روز ہ رکھے اور جا ہے تو ندر کھے۔

( ٩١٨٤ ) حَذَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّ حُذَيْفَةَ بَدَا لَهُ فِي الصَّوْمِ بَعْدَ مَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَامَ. (۹۱۸۳) حضرت ابوعبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ ڈٹاٹٹؤ کوزوال مٹس کے بعدروزہ رکھنے کا خیال آیا اورانہوں نے روزہ

( ٢٢ ) في الرجل يَصُومُ تَطَوّعًا ثُمَّ يُفْطِرُ اگر کوئی شخص تفلی روز ہ رکھ کراہے تو ژوے تواس کے لئے کیا تھم ہے؟ ( ٩١٨٥ ) حَدَّثُنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ أَصْبَحَتَا صَائِمَتَيْنِ فَأَفْطَرَتَا، فَأَمَرُهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَضَائِهِ.

(٩١٨٥) حضرت سعيدين جبير فرمات بين كه حضرت عائشه اورحضرت حفصه ويُعين نف روزه ركھا اور پھرتو ژديا -حضور مُرَافِينَ فَيَجَبَّ نے انبیں اس روز ہے کی قضا کرنے کا تھم دیا۔ ( ٩١٨٦ ) حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عُثْمَانَ البُّتِّي ، عَنْ أَنْسِ بْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ صَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَعَطِشَ عَطَشًا شَدِيدًا فَأَفْطَرَ ، فَسَأَلَ عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَأَمَرُوهُ أَنْ يَقْضِيَ يَوْمًا مَكَانَهُ.

(۹۱۸ ۲) حضرت عثان بتی فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن سیرین نے یوم عرفہ کوروز ہ رکھا الیکن انہیں شدید پیاس گی اور انہوں نے روزہ تو ڑدیا۔اس کے بعدانہوں نے بہت سے سحابہ کرام می گئی ہے اس بارے میں سوال کیا توسب نے اس کے بدلے ایک دن کی

قضاء کرنے کا حکم دیا۔

( ٩١٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :يَقُضِي يَوْمًا مَكَانَهُ. (۱۸۷۷) حضرت ابن عباس میٰ دینش فرماتے ہیں کنفلی روز ہتو ڑنے کے بدلےایک دن کی قضاء کرے گا۔

( ٩١٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ عَبْلِهِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بن جَابِرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ مَكْحُولاً عَنْ رَجُلٍ أَصْبَحَ صَائِمًا ،

عَزَمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهُ أَنْ يُفْطِرَ ؟ قَالَ : كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ ، وَقَالَ : يَقُضِى يَوْمًا مَكَانَهُ. ( ۱۸۸ ) حضرت عبدالرحمٰن بن بزید بن جابر فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت کھول ہے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جوروز ہ

ر کھے اور پھراسے تو ڑ دے۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ ایک دن کی قضا کرے گا۔ ( ٩١٨٩ ) حَدَّثُنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا تَسَحَّرَ الرَّجُلُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ ، فَإِنْ

أَفْطَرَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ.

(۹۱۸۹) حضرت حسن فرماتے ہیں کداگر کسی آ دمی نے سحری کھائی تواس پرروزہ واجب ہوگیا،اگراس نے روزہ تو ڑا تو اس پر قضاء

( .٩١٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَطاءٍ وَمُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا إذَا زَارَا رَجُلاً

وَ دُعِيَا إِلَى طَعَامٍ ، وَهُمَا صَائِمَانِ ، إِنْ سَأَلَهُمَا أَنْ يُفُطِرَا أَفْطَرًا ، كَانَا يَقُولَانِ :نَقْضِى يَوْمًا مَكَانَهُ. (٩١٩٠) حضرت عبد الله بن مسلم فرماتے میں کہ حضرت عطاء اور حضرت مجاہد اگر کسی آ دی سے ملاقات کے لئے جاتے اور ان حصرات کاروزہ ہوتا۔اس حالت میں انہیں کھانے کی وعوت دی جاتی تو بیروزہ تو ڑ دیتے اور فرماتے کہ ہم اس کے بدلے ایک دن

# ( ٢٣ ) من كان يُفْطِرُ مِنَ التَّطَوُّءِ وَلاَ يَقْضِي

# جوحضرات تفلی روز ہتو ڑنے پر قضاء کے قائل نہ تھے

( ٩١٩١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَن ابن أُمِّ هَانِيءٍ ، عَن أُمِّ هَانِيءٍ قَالَتُ :كُنْت قَاعِدَةً عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتِى بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ ، ثُمَّ نَاوَلَنِيهِ فَشَرِبْت قَالَتْ :فَقُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، قَدْ أَذْنَبُت فَاسْتَغْفِرْ لِي ، قَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَتُ : كُنْت صَائِمَةً فَأَفْطَرْت ، قَالَ :أَمِنْ قَضَاءٍ كُنْت تَفْضِينَهُ ؟

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد٣) كي المحالي المحالي المحالي المحالية المحا

قَالَتُ : لا ، قَالَ : لا يَضُرُّك. (ترمذي ٢٦١ ـ احمد ٦/ ٣٣٣) (٩١٩١) حضرت ام ہانی ہی مند فافر ماتی ہیں کہ میں نبی پاک مِلْ فَضَافِياً کے پاس مِیٹھی تھی۔ آپ کے پاس مینے کی کوئی چیز لائی گئی جو آپ

نے بی لی۔آپ نے وہ چیز مجھےدی میں نے بھی اس میں سے بی لیا۔ پھر میں نے عرض کیا کہا اللہ کے رسول! میں نے ایک گناہ کیا ہے،میرے لئے استغفار فر ماد پیجئے۔آپ نے پوچھاتم نے ایسا کون ساگناہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں روزے سے تھی

كتاب الصوم 💮

میں نے روز ہ تو ژویا۔ آپ نے فرمایا کہ کیاتم کسی روز ہے کی قضا کر رہی تھیں؟ میں نے کہانہیں ۔حضور مَرَافَظَةَ نے فرمایا کہ تہمیں اس كاكونى نقصان نہيں۔

( ٩١٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُفْطِرُ مِنْ صَوْمِ التَّطَوُّ عِ، وَلَا يُبَالِى. ( ۹۱۹۲ ) حضرت عکر مدفر ماتے ہیں کہ ابن عباس ہی دین نقلی روز وہتو ڑ ویتے تصاوراس کی کوئی پر واو نہ کرتے تھے۔

( ٩١٩٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشْرِ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ الْمَكِّيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ؛ أَنَّهُ وَطِيءَ جَارِيَةً لَّهُ وَهُوَ

صَائِمٌ ، قَالَ :فَقِيلَ لَهُ :وَطِنْتَهَا وَأَنْتَ صَائِمٌ ؟ قَالَ :هِيَ جَارِيَتِي أَعْجَبَنِيي ، وَإِنَّمَا هُوَ تَطُوُّعٌ.

(۹۱۹۳) حضرت یوسف بن ما مکے تکی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس جئ دیمن نے روز سے کی حالت میں اپنی ایک یا ندی ہے

جماع کیا۔ کسی نے ان سے کہا کہ آپ نے روز ہے کی حالت میں اس سے جماع کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ میری باندی تھی ، مجھے اچھی گئی \_روز ہتو ویسے بھی نفلی تھا۔ ( ٩١٩٤ ) حَذَّتُنَا أَبُو أَسَامَةً، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُصْبِحَ الرَّجُلُ صَائِمًا، ثُمَّ يُفْطِرَ.

(٩١٩٣) حضرت صعبی اس بات میں کوئی حرج نہ بھتے تھے کہ آ دی نفلی روز ہ تو ژ دے۔ ( ٩١٩٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :رُبَّمَا أُهْدِيَتُ لَنَا الطَّرْفَةُ ،

فَنَقُولُ : لَوْلَا صَوْمُكَ قَرَّانُنَاهَا إِلَيْكَ ، فَيَدْعُو بِهَا فَنُفْطِرُ عَلَيْهَا. (٩١٩٥) حضرت عائشہ ٹیٰ فیرمنی فرماتی ہیں کہ بعض اوقات کوئی عمدہ اور نادر چیز جمیں مدید کی جاتی ہے حضور مَلِیْنَ ﷺ ہے عرض کرتیں

که اگرآپ کاروزه نه ہوتا تو ہم آپ کو یہ چیز پیش کردیتیں ۔ آپ اس چیز کومنگواتے اور ہم اس پرروز ہ افطار کردیتے۔ ( ٩١٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ ، عَنْ أَبِي مِسْكِينِ ، قَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ فِي دَعْوَةٍ ، فَقَالَ سَعِيدٌ : إنَّى كُنْت حَدَّثُتْنِي نَفْسِي بِالصَّوْمِ ، ثُمَّ أَكُل . وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : مَا يُعْجِينِي.

(۹۱۹۲) حضرت ابومسکین کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت سعید بن جبیرا یک دعوت میں تھے۔حضرت سعید نے کہا کہ میں نے توروزے کی بات کی تھی۔ پھرانہوں نے کھالیا اور حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ مجھے یہ بات پسند نہتھی۔ ( ٩١٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَيَانِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَصْبَحَ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَا يُفْطِرُ.

(۹۱۹۷)حضرت ابراہیم فرماًتے ہیں کہا گرکوئی روزے کی نبیت کر لےتواہے روز ہ تو ژبانہیں جا ہے۔

ه معنف ابن ابی شیرمتر جم ( جلد ۳) کی معنف ابن ابی شیرمتر جم ( جلد ۳)

# ( ٢٤ ) من كان يَدُعُو بِغَدَائِهِ فَلاَ يَجِدُ، فَيَفْرِضُ الصَّوْمَ

# اگرکسی کوکھانا نہ ملے تو وہ روز ہ رکھ لے

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَدَائِهِ فَلاَ بَحِدُهُ ، فَيَفُرِ ضُ عَلَيْهِ صَوْمَ ذَلِكَ الْيَوْمَ. (٩١٩٨) حفرت عائشه شي الشرط فر ماتى بين كه بعض اوقات نبى پاك مُرَّافِظَةً صَح كووت كھانا منگواتے ، نه ہوتا تو آپ اس دن روز ہ كه ليت

رَهِ بِيَے۔ ( ٩١٩٩ ) حَلَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ ، عَنْ أُمَّ اللَّرْدَاءِ ، عَنْ أَبِى اللَّرْدَاءِ ؛ أَنَّهُ كَانَ رُبَّمَا دَعَا بِالْغَدَاءِ فَلَا يَجِدُهُ ، فَيَفُرِ ضُ الصَّوْمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْيُوْمَ .

۱۹۲۰) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، وَيَزِيدُ ، عَنُ حُمَيْدٍ ، عَنُ أَنَسٍ ؛ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ كَانَ يَأْتِي أَهُلَهُ فَيَقُولُ : هَلُ عِنْدَكُمْ مِنُ غَدَاءٍ ؟ فَإِنْ قَالُوا لاَ ، قَالَ : فَإِنِّى صَائِمٌ . زَادَ النَّقَفِيُّ : إِنْ كَانَ عِنْدَهُمْ أَفْطَرَ (۹۲۰۰) حضرت انس بِخَاتِّوْ فرمات بِن كه حضرت ابوطلحه بِخَاتِوْ اپ گھروالوں سے بوچھے كه كيا تمہارے پاس كھانے كے لئے كوئى جيز ہے؟ وہ جواب ديے نہيں ۔ تو آپ روز وركھ ليتے ثقفي كي روايت بيس اضافہ ہے كه اگران كے ماس كچھ ہوتا تو روز ہ نهر كھتے ۔

جیز ہے؟ وہ جواب دیتے نہیں۔ تو آپ روزہ رکھ لیتے ثقفی کی روایت میں اضافہ ہے کہ اگران کے پاس کچھ ہوتا تو روزہ نہر کھتے۔ (۹۲۰۱) حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِح ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَادِثِ ، عَنْ مُعَادٍ ؛ أَنَّهُ کَانَ يَأْتِي أَهْلَهُ مَدُونَ مَا نَهُ مِنَا لَهُ مُنَّدُ لُكُ مِنْ مُنْ مُعَاوِيَةً بْنِ صَالِح ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَادِثِ ،

بَعْدَ الزَّوَالِ فَيَقُولُ : عِنْدَكُمْ غَدَاءٌ ؟ فَيَعْنَذِرُونَ آلِيهِ ، فَيَقُولُ : إِنِّى صَائِمٌ بَقِيَّةَ يَوْمِى ، فَيْقَالُ لَهُ : تَصُومُ آخِرَ اللَّهَارِ ! فَيَقُولُ : إِنِّى صَائِمٌ بَقِيَّةَ يَوْمِى ، فَيْقَالُ لَهُ : تَصُومُ آخِرَهُ ، لَمْ يَصُمْ أَوْلَهُ.
النَّهَارِ ! فَيَقُولُ : مَنْ لَمْ يَصُمْ آخِرَهُ ، لَمْ يَصُمْ أَوْلَهُ.
(٩٢٠١) حضرت حارث فرمات جي كرحضرت معاذر اللَّهُ يُورُ واللَّ كروالوں كے پاس آتے اور ان سے بوچھتے كركيا

مہارے پاس کھانے کے لئے بچھ ہے؟ وہ معذرت کرتے تو حضرت معاذ فر ماتے کہ باتی دن میراروز ہے۔ان سے کہا جاتا کہ آپ دن کے آخری حصہ میں روز ہ رکھیں گے۔وہ فر ماتے کہ جس نے دن کے آخری حصہ میں روز ہبیں رکھااس نے اول حصہ میں روز ہبیں رکھا۔ ۹۲.۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ ، عَنْ أُمْ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ : کَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَغْدُو أَحْيَانًا،

٩٢.٢ ) حَدَّنَنَا عَبِدُ الوَّهَابِ ، عَنَ ايُوبِ ، عَنَ ابِي فِلاَبَةَ ، عَنَ امَ الدَّرِدَاءِ قَالَتَ : كَانَ ابَوَ الدَّرَدَاءِ يَغَدُو احْيَانَا، فَيَجِيءُ فَيَسْأَلُ الْغَدَاءَ ، فَرُبَّمَا لَمْ يُوافِقُهُ عِنْدَنَا ، فَيَقُولُ :إنِّى إذًا صَانِمٌ.

۹۲۰۲) حضرت ام درداء ژناهٔ بُغافر ماتی ہیں کہ بعض اوقات حضرت ابو درداء دلی پُنو دو پہر کو کھانا طلب کرتے ،اگر ہمارے پاس کھانا

كتباب الصوم هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد) كي مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلد) نه ہوتا تو وہ روز ہ رکھ لیتے۔

( ٩٢.٣ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ ، عَنْ أَبِي قَحْذَمِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَتْ ، قَالَ : كَانَ مُعَاذٌ يَأْتِي أَهْلَهُ بَعْدَ مَا

يُضْحى فَيَسْأَلُهُمْ فَيَقُولُ :عِنْدَكُمْ شَيْءٌ ؟ فَإِذَا قَالُوا لَا ، صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَ. ( ۹۲۰ ۳ ) حضرت ابواشعث کہتے ہیں کہ حضرت معاذ حافظہ عاشت کے بعدا پے گھر والوں کے پاس آتے اوران ہے کھانا طلب

كرتے ،اگر كھانا نه ہوتا تو وہ اس دن روز در كھ ليتے ۔

( ٢٥) من قَالَ لا صِيامَ لِمَنْ لَمْ يَعْزِمِ الصِّيامَ مِنَ اللَّهْلِ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ جب تک رات سے روز <sub>ہ</sub>ے کی نیت نہ کی جائے روز ونہیں ہوتا

( ٩٢.٤ ) حَلَّتُنَا خَالِدٌ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرٌ ، عَنْ حَفْصَةَ قَالَتُ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ صِبَامَ لِمَنْ لَمْ

يُورُّضُهُ بِاللَّيْلِ. (ترمذي ٢٣٥٠ ابوداؤد ٢٣٣١) ( ۹۲۰ ۴ ) حضرت حصد تفاد فاست روایت ہے کدرسول الله مِنْ الله عَنْ ا

کیااس کا روز وتبیس ہوتا۔ ( ٩٢.٥ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنُ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ حَفْصَةَ ، أَنَهَا قَالَتُ : لَا صِيامَ لِمَنْ لَمُ يُجْمِع الصِّيَامَ فَبْلَ الْفَجْرِ.

(۹۲۰۵) حضرت حفصہ ٹڑیانڈوٹا فرماتی ہیں کہ جس نے فجر ہے پہلے روزے کاعزم نہ کیااس کاروز ونہیں ہوگا۔

## ( ٢٦ ) مَا قَالُوا فِي تَفْرِيقِ رَمَضَانَ

## رمضان کی قضاء متفرق کر کے کرنے کا بیان

# ( ٩٢٠٦ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سُلَيْمِ الطَّانِفِيُّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ :بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنِلَ عَنْ تَقُطِيعِ قَضَاءِ رَمَضَانَ ؟ فَقَالَ : ذَاكَ إِلَيْك ، فَقَالَ : أَرَأَيْت لَوْ كَانَ عَلَى أَحَدِكُمْ ذَيْنٌ ، فَقَضَى الدُّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ ، أَلَمْ يَكُ قَضَى ؟ وَاللَّهُ أَحَقَّ أَنْ يَعْفُو وَيَغْفِرَ (دار قطني ٢٥) (٩٢٠٦) حفرت محد بن منكدر كہتے ہيں كدايك مرتبه ني پاك مَلِيْفَافَةَ الله عالى كيا كيا كيا كيا كيا كدرمضان كى قضاء ميں تقطيع اور تفريق كي

جا سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں ایسا کر سکتے ہو۔ دیکھواگرتم میں سے کسی پرقر ضہ ہواور وہ ایک یا دودو درہم کر کے اسے ادا کرے تو كيا قرضها دانه بوگا؟ الله تعالى تو زياده معاف كرنے والا اور بخشنے والا ہے۔

(۹۲۰۷) حضرت ابن عباس اور حضرت ابو ہر ہر و بنی دین فرماتے ہیں که رمضان کے روز وں کی قضاء متفرق کر کے رکھنے میں کوئی حرج تبيں۔

( ٩٢٠٨ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَنْبَأَنِي بَكُرٌ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : إِنْ شِئْتَ فَاقَضِ رَمَضَانَ مُتَتَابِعًا،

وَإِنْ شِئْتَ مُتَفَرِّقًا. (۹۲۰۸) حضرت انس بڑا تؤ فرماتے ہیں کہ اگرتم جا ہوتو رمضان کے روزوں کی قضا ترتیب ہے مسلسل کرلواور اگر جا ہوتو متفرق

( ٩٢.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ ؛ فِي قَضَاءِ

( ٩٢٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ ، قَالَ :أَحْصِ

الْعِدَّةَ ، وَصُمْ كَيْفَ شِئْت. (۹۲۱۰) حضرت ابن محیریز رمضان کی قضاء کے بارے میں فرماتے ہیں کہ گنتی پوری کروچاہے جیسے بھی روزے رکھو۔

( ٩٢١١ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَزِيدَ بْنِ مَوْهَبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ يُحَامِرَ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَضَاءً رَمَضَانَ ؟ فَقَالَ :أَخْصِ الْعِذَةَ ، وَصُمْ كَيْفَ شِئْت.

(۹۲۱) حضرت معاذ رہائی ہے رمضان کی قضاء کے بارے سوال کیا گیا توانہوں نے فرمایا کہ تنتی پوری کرو جاہے جیسے بھی

( ٩٢١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، عَنْ جَدَّتِهِ ، أَنَّ رَافِعًا كَانَ يَقُولُ : أَحْصِ الْعِدَّةَ وَصُمْ كَيْفَ شِئْت.

(۹۲۱۲) حضرت رافع فرمایا کرتے تھے کہ گنتی بوری کروچاہے جیسے بھی روزے رکھو۔

رَمَضَانَ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ فَرَّقَ.

( ٩٢١٣ ) حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّفِّيُّ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : جَانَتِ امْرَأَةٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ تَسْأَلُهُ عَنْ قَضَاءِ صِيَامٍ رَمَضَانَ ؟ فَقَالَ : أَحْصِى الْعِدَّةَ وَفَرِّقِي ، قَالَ : وَكَانَ سَعِيدٌ بْنُ جُبَيْرٍ وَعِكْرِمَةُ يَقُولَانِ ذَلِكَ.

(۹۲۱۳) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت نے حضرت ابن عباس بنایشناسے رمضان کی قضاء کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ تنتی بوری کروخواہ روزوں کومتفرق کر کے رکھو۔حضرت سعید بن جبیراورحضرت عکرمہ بھی اسی بات کے

مصنف ابن الى شيد متر جم (جلد ٣) كي المحالي المحالي المحالي المحالية المحالي كتاب الصوم ﴿ كَا

، عَالَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَسَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالُوا : إِنْ شِنْتَ فَاقَضِ رَمَضَانَ مُتَتَابِعًا ، أَوْ مُتَفَرِّقًا.

(۹۲۱۴) خطرت عطاء، حضرت مجاہد، معنرت طاوس اور حضرت سعید بن جبیر فرماتے بین کداگر جا ہوتو رمضان کی قضامسلسل کرواور ائر جا ہوتو متفرق کرکے کرو۔ ( ٩٢١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَنبْرٍ . وَعَطاءٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَطَاوُسٍ ؛ أَنَّهُمُ كَانُوا لَا يَرَوْنَ

بُأْسًا بِتَفُرِيقِ قَضَاءِ رَمَضَانَ. (۹۴۱۵) حضرت سعید بن جبیر،حضرت عطاء،حضرت مجامداورحضرت طاوس رمضان کی قضاء میں تفریق کوممنوع قرارنہیں

( ٩٢١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ ، فَيُفَرِّقُ صِيَامَهُ ، أَوْ يَصِلُهُ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ أَرَادَ بِعِبَادِهِ الْيُسُرَ ، فَلْيَنْظُرْ أَيْسَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، إِنْ شَاءَ وَصَلَهُ ، وَإِنْ شَاءَ (۹۲۱۲) حضرت مجابد ہے سوال کیا گیا کہ اگر کسی آ دمی پر رمضان کے روزے ہوں وہ مسلسل روزے رکھے گایا الگ الگ رکھ سکتا

ہے؟ فرمایا الله تعالی این بندوں برآسانی چاہتا ہے۔جوطریقہ اے آسان لگتا ہے اس پڑس کرلے اگر ملاکرر کھنا آسان ہے تو ایسا كركاورا كرجداجدا كركے ركھنا آسان بيتواييا كرلے۔ ( ٩٢١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِيتُّ ، عَنُ زُهَيْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ زُهَيْرٍ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي مَيْسَرَةَ ؛ أَنَّ أَبَا مَيْسَرَةً كَانَ يُقَطِّعُ فَضَاءَ رَمَضَانَ.

(۹۲۱۷) حضرت ابومیسر ہ رمضان کے قضاءروز ہے الگ الگ کر کے رکھا کرتے تھے۔

( ٩٢١٨ ) حَدَّثُنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِنْ شَقَّ عَلَيْك أَنْ تَقْضِى مُتَتَابِعًا ، فَرْقُ فَإِنَّمَا هِيَ عِلَّاةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. ( ٩٢١٨ ) حفرت شعبی فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی کومسلسل روزے رکھنا مشکل گلے تو الگ الگ کرے رکھ لے، کیونکہ بید دوسرے

( ٩٢١٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عِكْرِمَةً ؛ ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ آيَّامٍ أُخَرَ﴾ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ وَصَلَّ ، وَإِنْ شَاءَ (٩٢١٩) حضرت عکرمه آیتِ قرآنی ﴿ فَعِلَّا ﴾ مِنْ أَيَّامٍ أُخَوَّ ﴾ کے بارے میں فرماتے ہیں کداگر چاہے تو ملائے اوراگر چاہے تو جدا

دنوں کی گنتی ہے۔

. ( ٩٢٢٠ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّة ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :كَانَ لَا يَرَى بِقَضَاءِ رَمَضَانَ ورروه . ﴿ وَمَا اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّة ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :كَانَ لَا يَرَى بِقَضَاءِ رَمَضَانَ

> منطقت بامند. (۹۲۲۰)حفزت حکم فرماتے ہیں کدرمضان کی قضاءکوا لگ الگ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ۔

(٩٢٢٠) حَرَف مُهِرَات مِهِ مِن مُرَصَّان صَاعَةُ وَاللهُ الكَرْتِ مِن وَلَ مِن اللهُ عَالَ اللهُ مَن اللهُ عَن مُوكِيهِ ، عَن مُحَوَيْهِ ، عَنِ الضَّحَاكِ ؛ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ ، إِنْ شِمْتَ مُتَابِعًا ، وَإِنْ شِمْتَ،

منتفر قا . (۹۲۲۱) حضرت ضحاک رمضان کے قضا وروز وں کے بارے میں فرماتے ہیں کہا گر جا ہے ق<sup>مسلس</sup>ل رکھے اورا گر جا ہے توالگ الگ۔

( ۹۲۲۲ ) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنُ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُونِ ، فَالَ : فَضَاءُ رَمَضَانَ عِدَّةٌ مِنُ أَيَّامٍ أُخَرَ . ( ۹۲۲۲ ) حضرت جعفر بن ميمون فرمات عبي كدرمضان كي تضاء دوسرے دنوں كي گنتي ہے۔

ر ٩٢٢٣) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْمَكْمَى ، عَنْ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُفرّق قَضَاء تَمَذَ انَ

(۹۲۲۳) حضرت عطاء بن بیبارفرماتے ہیں کہ رمضان کی قضا کومتفرق کرنے میں کوئی حرج نہیں ۔ پریمبر دو وہیت سرد پردیں ہیں ۔ فوج وہ میں دو وہد کی دوروں کا میں اور ان کا میں میں میں ان کا میں میں کا میں می

( ٩٢٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِى قَضَاءِ رَمَضَانَ ، صُمْهُ كَيْفَ شِنْت ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ :صُمْهُ كَمَا أَفْطُرْته.

ر مضان ، صمه کیف شِنت ، و قال ابن عمَر ً: صمه کما افطرته. (۹۲۲۴) حفرت ابن عباس تفاه منان کے تضاءروزوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جیسے جا ہور کھو۔حضرت ابن عمر جاہور

فرمات بين كهانيس الي ركفوجية من أنيس تجمورُ القار ( ٩٢٢٥ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَينى مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح، حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي عَامِرِ الْهَوْزَنِيِّ، فَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، وَسُنِلَ عَنْ قَضَاءِ رَمِّضَانَ مُنَفَرِّقًا ؟ قَالَ: أَحْصِ الْعِدَّةَ، وَصُمُّ كَيْفَ شِنْت.

سمِعت ابا عبیدہ بن الجرّاحِ ، وسینل عن فضاءِ رمضان متفرّقا ؟ قال: اخصِ العِدّة ، وصَمْ کیف شِنت. (۹۲۲۵) حضرت ابوعبیدہ بن جراح والتی سے رمضان کے روزوں کی قضاء کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ تن پوری

## ( ٢٧ ) من كان يَقُول لاَ تَفَرَقه

جوحضرات فرماتے ہیں کدرمضان کی قضاءکومتفرق نہیں کرسکتا

( ٩٢٢٦ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ :يُتَابِعُ بَيْنَهُ. ( ١٩٣٧ م) حد در الله عاملة في تروي كروي كروي المروي على الله على الله على الله على الله على الله على الله على ا

(۹۲۲۷) حضرت ابن عمر دایش فرماتے ہیں کہ رمضان کے تضاءروز بے تر تیب سے رکھے گا۔

كروحاب جيے بھى روز بركھو\_

( ٩٢٢٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَضَاءِ رَمَضَانَ مُتَتَابِعًا.

ابن ابی شیرمتر جم (جلد۳) کی ۱۳۲۹ کی ۱۳۲۹ کی کتب الصوم کی مصنف ابن ابی شیرمتر جم (جلد۳)

(۹۲۲۷) حفرت نا فع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دی فیز رمضان کے قضاء روز ول کوتر تیب ہے رکھنے کا حکم دیتے تھے۔

( ٩٢٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ، قَالَ: هَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ،

(۹۲۲۸) حضرت علی و افته فرماتے ہیں کہ جس پر رمضان کے روزے باتی ہوں وہ انہیں ترتیب سے رکھے اور ان کے درمیان جدائی

( ٩٢٢٩ ) حَدَّثُنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :يُواتِر فَضَاء رَمَضَانَ.

( ٩٢٣١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يَقُولُونَ :قَضَاء رَمَضَانَ تِبَاعًا.

( ٩٢٣٣ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يُحِبُّ أَنْ يُتَابَعَ بَيْنَ قَضَاءِ رَمَضَانَ.

( ٩٢٣٤ ) حَلَّاتُنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشُّغْبِيِّ ، قَالَ :أَحَبُّ إلَىَّ أَنْ يَقُضِيَهُ كَمَا أَفْطَرَهُ.

(۹۲۳۳) حضرت معمی فرماتے ہیں کہ جھے یہ بات پہند ہے کہ جس طرح روزے قضا ہوئے تھے ای طرح ان کی قضا کی جائے۔

( ٩٢٣٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِتَّى ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ :أَحَبَّ إِلَىَّ أَنْ يَصُومَهُ

(۹۲۳۵) حضرت محمدرمضان کے قضاءروز وں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہے کہ وہ آئیں ای طرح رے جس طرح چھوڑا تھا۔

( ٩٢٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ عَلِمَى بُنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنُ عُقَبَةَ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ،

( ٩٢٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :سَأَلَتُهُ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ ؟ قَالَ :مُتَتَابِعٌ أَحَبَّ إلَيَّ.

( ٩٢٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : يَفْضِيه كَهَيْنَتِهِ.

(۹۲۳۳) حضرت حسن اس بات کو پهند فر ماتے تھے که رمضان کے قضاءروزے ترتیب ہے رکھے جائیں۔

(۹۲۳۲)حفرت معید بن مینب فرماتے ہیں کہ جیسے قضاء ہوئے تھے ویسے قضاء کرے گا۔

(۹۲۳۱)حضرت ابو ہریرہ ڈٹائنے فرماتے ہیں کہ اگر جا ہے تو تو اترے رکھے۔

(۹۲۳)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کداسلاف فرمایا کرتے تھے کدرمضان کی قضاء کے روز سے تنب سے رکھے جا کیں گے۔

( ٩٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَّةً ، أَنَّهُ قَالَ :لَا يَقُطَعُهُ إِذَا كَانَ صَحِيحًا.

(۹۲۲۹)حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے روز وں کوتو اتر ہے رکھے گا۔

(۹۲۳۰)حضرت عردہ فرماتے ہیں کہ اگر تندرست ہوتو روز ہے اتر ہے رکھے گا۔

فَلْيُصْمَهُ مُتَصِلًا ، وَلاَ يُفَرِّقُهُ.

كُمَا أَفْطَرَهُ.

قَالَ :يُوَاتِرُهُ إِنْ شَاءَ.

(۹۲۳۷)حضرت شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم ہے رمضان کی قضاء کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ ترتیب ہے سلسل رکھنامیرے نزدیک زیادہ بہترہ۔

( ٩٢٣٨ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : صُمْهُ مُتَتَابِعًا إِلَّا أَنْ يُفْطَعَ بِكَ كَمَا قَطَعَ بِكَ فِيهِ. ( ٩٢٣٨) حدث ريد بن التبيب من التبيب من التبيب التبيب عن ( ٩٢٣٨) حفرت قاسم فرمات بين كرمضان ك قضاء روز عرب التبيب عن التبيب عن عَبْد المُملِكِ بن أبي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يَفْضِيه مُتَنَابِعًا أَحَبَّ إِلَى، ( ٩٢٣٩) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يَفْضِيه مُتَنَابِعًا أَحَبَّ إِلَى،

وَإِنْ فَوَّقَ أَجْزَأُهُ.

(۹۲۳۹) حضرت عطاء فبرماتے ہیں کہ رمضان کے زوزوں کی قضاء ترتیب ہے کرنا مجھے زیادہ پیند ہے خواہ اس کے اجزاء کے درمیان جدائی ہو۔

## ( ٢٨ ) من رخص فِي السُّواكِ لِلصَّائِمِ

# روزہ دار کے لئے مسواک کرنے کی اجازت

( ٩٢٤ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ وَهُو صَائِمٌ. (ابوداؤد ٢٣٥٦ دار قطني ٢)

(۹۲۴۰) حضرت عامر بن رسعه دائنو فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک مِلْفِظَةَ کوروز ہ کی حالت میں مسواک کرتے دیکھاہے۔ ( ٩٢٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا بِالسُّوَاكِ لِلصَّانِمِ.

(۹۲۴۱) حضرت ابن عمر چاننو روزه دار کے لئے مسواک کومکر وہ قمر ارند دیتے تھے۔

( ٩٢٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، وَسُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي نَهِيكٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ :مَا رَأَيْت أَحَدًا أَدُومَ سِوَاكًا وَهُوَ صَائِمٌ مِنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ.

(۹۲۴۲) حضرت زیادہ بن حدر فرماتے ہیں کہ میں نے روزے کی حالت میں حضرت عمر ڈاٹٹو سے زیادہ کسی کومسواک کی پابندی

کرتے ہیں دیکھا۔ ( ٩٢٤٣ ) حَدَّثْنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي نَهِيكٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ،

( ۹۲۴۳ ) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

( ٩٢٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَدَّادِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهَا : كَبْشَةُ قَالَتُ : جِنْت إلَى عَانِشَةَ فَسَأَلْت عَنِ السَّوَاكِ لِلصَّانِمِ ؟ قَالَتُ : هَذَا سِوَاكِي فِي يَدِى وَأَنَا صَانِمَةٌ

مسنف این ابی شیبہ متر جم (جلد ۳) کی کہ ۱۳۸ کی مسنف این ابی شیبہ متر جم (جلد ۳) کی کہ ۱۳۸ کی مساب الصوم کے اس کے مساب الصوم (۹۲۳۲) حضرت کا تشریخ شخ اللہ میں حضرت عائشہ می فائشہ می اور میں نے ان سے روزہ دار کے لئے مسواک کے بارے میں سوال کیا ، انہوں نے فر مایا کہ میں روزہ دار ہوں اور یہ میرے ہاتھ میں مسواک ہے۔

( ٩٢١٧) حطرت نبور ، ن بَن له مَن عطرت عاصر مِن الله مِن الراح الله الم الراح الن سے روزہ وار سے بے سوا ک سے بار بارے میں سوال کیا ، انہوں نے فرمایا کہ میں روزہ وارہوں اور بیر میرے اتھ میں مسواک ہے۔ ( ٩٢٤٥ ) حَدَّثَنَا الْفَصُلُ بُنُ دُکَیْنِ ، عَنْ عَبْدِ الْجَلِیلِ ، قَالَ : حَدَّثَنِی شَهْرُ بُنُ حَوْشَبٍ ، قَالَ : سُنِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ السَّوَاكِ لِلصَّانِمِ ؟ فَقَالَ : نِعْمَ الطَّهُورُ ، اسْتَكُ عَلَى كُلِّ حَالٍ.

( ۱۹۲۵ ) حدثنا الفضل بن د كين ، عن عبد الجليل ، قال : حدثنى شهر بن حوسب ، قال : سين ابن عباس عن السّواكِ بلك على حُلْ حَالٍ .

( ۱۹۲۵ ) حضرت شبر بن حوشب كهتم بين كه حضرت ابن عباس ثن وثن الله عن حالت مين مسواك كي مالت مين مسواك كيا الرب مين سوال كيا الميان والمواكِ بل كيز كي كابهترين وربع هيه ، جرحال مين مسواك كرو .

المياتوانهول في في المواك باكيز كي كابهترين وربع هيه ، جرحال مين مسواك كرو .

المياتوانهول في المواكد باكيز كي كابهترين وربع هيه ، والمائي المواكد بالمين من المائية المواكد بالمواكد بالموا

ي و الم الم المُعَارِك ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَاكُ مَرَّتَيْنِ ، غَدُوةً وَعَشِيَّةً وَهُوَ صَائِمٌ.

( ٩٢٤٦ ) حَدِّثَنَا ابْنُ الْمُعَارِك ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَاكُ مَرَّتَيْنِ ، غَدُوةً وَعَشِيَّةً وَهُوَ صَائِمٌ.

( ٩٢٣٧ ) حَدِّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : اسْتَكُ أَوْلَ النَّهَارِ ، وَلَا تَسْتَكُ آخِرَهُ إِذَا كُنْتَ 

تَ اللهُ اللهُ مَنْ الله وَ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ ا

(۹۲٤٧) حَدَّنَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْفٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : اسْتَكُ أَوَّلَ النَّهَارِ ، وَلاَ تَسْتَكُ آخِرَهُ إِذَا كُنْتَ صَائِمًا ، قُلْتُ :لِمَ لاَ أَسْتَكُ فِي آخِرِ النَّهَارِ ؟ قَالَ : إِنَّ خُلُوفَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. صَائِمًا ، قُلْتُ :لِمَ لاَ أَسْتَكُ فِي آخِرِ النَّهَارِ ؟ قَالَ : إِنَّ خُلُوفَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. (٩٢٢٧) حضرت عطاء في فرمايا كدجب تمهاراروزه به وقودن كابتدائى حصد ميس مواك كرو، دن كَآخرى حصد ميس مواك يول نذكرول ؟ انهول في فرمايا كدوزه دارك كان حصد ميس مواك نذكر ولى الله كن دو من الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عن

( ٩٢٤٨) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ يَسْتَاكُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ، وَيَكُرَههُ مِنْ آخِرِهِ. ( ٩٢٢٨) حضرت ابن مون فرماتے ہیں گه حضرت محمد روزه کی حالت میں دن کے شروع میں مسواک کرتے تھے کیکن دن کے آخر میں اسے کروہ قرار دیتے تھے۔ ( ٩٢٤٩) حَدَّنَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عُبَیْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْعَاكُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدفع إلَى الظَّهْرِ

وُهُوَ صَائِم. (۹۲۳۹) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہ ہو روزے کی حالت میں ظہر کے لئے جانے سے پہلے سواک کرتے تھے۔ ( ۹۲۵۰) حَدَّثَنَا جَرِیرٌ ، عَنْ مُغِیرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالسَّوَالِهِ لِلصَّائِمِ. (۹۲۵۰) ابراہیم فرماتے ہیں کہ روزہ دارکے لئے مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

(۹۲۵۱) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَوَى بَأْسًا بِالسَّوَاكِ لِلصَّانِمِ ، إِلَّا عِنْدَ اصْفِرَارِ الشَّمْسِ. اصْفِرَارِ الشَّمْسِ. (۹۲۵۱) حضرت مالم عمر کے بعد مورج کے زرد پڑ جانے سے پہلے دوزه دار کے لئے مواک کو کروه قرارند دیتے تھے۔

(١٥٥٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ السَّوَاكَ لِلصَّائِمِ بَعْدَ الظُّهْرِ.

(۹۲۵۲) حضرت مجاہد نے ظہر کے بعدروز ہ دار کے لئے مسواک کو کمروہ قرار دیا ہے۔

( ٩٢٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :يَسْتَاكُ الصَّائِمُ أَى النَّهَارِ شَاءَ.

(۹۲۵۳) حضرت عامر فرماتے ہیں کدروزہ دار جب جانے مسواک کرلے۔

( ٩٢٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ سُنِلَ عَنِ السَّوَاكِ لِلصَّانِمِ ، فَقَالَ: اَدْمَيْت فَمِي الْيُومُ مُرَّتَيْنِ.

(۹۲۵۴)حضرت ابو ہربرہ وڑاٹھ سے روزہ دار کے مسواک کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو فر مایا کہ میں دن میں دو مرتبہ مسواک ہےاہیے منہ کاخون نکالتا ہوں۔

( ٩٢٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالسَّوَاكِ لِلصَّائِمِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ، وَقَالَ :إِنَّمَا كُرِهَ لَهُ آخِرَ النَّهَارِ ، بَعْدَ مَا يَخلف فُوهُ يستحب أَنْ يَرْجِعَ فِي جَوْفِهِ.

(900) حضرت تھم كے نزد كيك روزه دار كے لئے دن كے ابتدائى حصد ميں مسواك كرنا جائز ہے۔وہ فرماتے بيں كددن كے آ خری حصہ میں مسواک کرنا مکر وہ ہےتا کہ معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے پیدا ہونے والی بووا پس جلی جائے۔

( ٩٢٥٦ ) حَلَّتُنَا بِشُرُ بُنُ الْمُفَضَّلِ ، عَنْ عَلِيٌّ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ :سُولَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنِ السَّوَاكِ لِلصَّائِمِ؟ فَقَالَ:

(۹۲۵۲) حضرت معیدین میتب سے روز ہے میں مسواک کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو فر مایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

## ( ٢٩ ) مَا ذُكِرَ فِي السُّواكِ الرَّطْبِ لِلصَّائِمِ

#### روزہ دار کے لئے تازہ مسواک سے دانت صاف کرنے کابیان

( ٩٢٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، وَوَكِيعٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُونَةً، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَاكُ بِالسَّوَاكِ الرَّطْبِ وَهُوَ صَائِمٌ.

(٩٢٥٤) حفرت عرده دوزے کی حالت میں تازه مواک سے دانت صاف کیا کرتے تھے۔

( ٩٢٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالسَّوَاكِ الرَّطْبِ لِلصَّائِمِ.

(۹۲۵۸) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں تازہ مسواک سے دانت صاف کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٩٢٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالسُّوَاكِ الرَّطْبِ لِلصَّائِمِ.

(۹۲۵۹) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کدروزے کی حالت میں تازہ مسواک سے دانت صاف کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٩٢٦٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالسَّوَاكِ الرَّطْبِ وَهُوَ صَانِمٌ.

(۹۲۲۰) حضرت حسن روزه دار کے لئے تازہ مسواک سے دانت صاف کرنے میں کوئی حرج نہ مجھتے تھے۔

( ٩٢٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالسّوَاكِ الرَّطْبِ لِلصَّائِمِ.

(۹۲۷۱) حضرت عطاء فرماتے ہیں کدروزہ دارکے لئے تازہ مسواک ہے دانت صاف کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٩٢٦٢ ) حَلَّاثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَهُلِ الْغُدَّانِيُّ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَبِى جَسُرة الْمَازِنِيِّ ، قَالَ :أَتَى ابْنَ سِيرِينَ رَجُلٌ ، فَقَالَ:مَا

تَرَى فِي السُّوَاكِ لِلصَّائِمِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، قَالَ: إِنَّهُ جَرِيدَةٌ وَلَهُ طَعْمٌ، قَالَ: وَالْمَاءُ لَهُ طَعْمٌ وَأَنْتَ تَمَضْمَضُ.

(۹۲۲۲) ایک آدمی حضرت این سیرین کے پاس آیا اوراس نے کہا آپ روزہ دار کے لئے مسواک کرنے کے بارے میں کیا

فر ماتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کماس میں کوئی حرج نہیں۔سوال کرنے والے نے کہا کہ پیٹبنی ہوتی ہے اور اس کا ذا کقہ ہوتا ہے۔

انبوں نے فرمایا کہ پانی کا بھی تو ذا نقد ہوتا ہے اورتم کلی کرتے ہو۔ ( ٩٢٦٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَاكَ بِالْعُودِ

الرَّطُب وَهُوَ صَائِمٍ.

(۹۲ ۱۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں تازہ مسواک سے دانت صاف کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٩٢٦٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ ، أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَاكَ الصَّائِمُ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ.

(۹۲۷۴) حضرت ابن عمر ڈویٹو فر ماتے ہیں کہ روز ہ دارتا ز ہ اور پرانی مسواک سے دانت صاف کرسکتا ہے۔

## ( ٣٠ ) من كرة السُّواكُ الرَّطُبَ لِلصَّائِمِ

جن حضرات کے نز دیک روز ہ دار کے لئے تا ز ہمسواک استعمال کرنا مکر وہ ہے

( ٩٢٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنِ الطَّحَّاكِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَهُ وَقَالَ :هُوَ حُلُوْ وَمُرٌّ.

(۹۲۷۵) حضرت ضحاک نے روزہ دار کے لئے تازہ مسواک کے استعمال کو مکر و دیتا یا اور فر مایا کہ میشی اور کڑوی ہوتی ہے۔

( ٩٢٦٦ ) حَدَّثُنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ السُّواكَ الرَّطُبَ لِلصَّائِمِ.

(۹۲۲۷) حضرت تکم نے روز ہ دار کے لئے تا ز ہمسواک کے استعمال کو کر وہ قرار دیا ہے۔

( ٩٢٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ؛ أَنَّهُ كَرِهَ السُّواكَ

الرَّطُبَ لِلصَّائِمِ.

(۹۲۷۷)حضرت ابومیسرہ نے روز ہ دار کے لئے تا زہمسواک کے استعمال کومکروہ قرار دیا ہے۔

( ٩٢٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَ يَابِسًا فَبُلَّهُ.

(۹۲۷۸) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر مسواک خشک ہوتوا ہے تر کرلو۔

هي مصنف ابن الې شيبرمتر جم ( جلدس ) کې پې اسمال کې پې اسمال کې پې اسمال کې پې د اسمال کې پې د المصوم

( ٩٢٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : يَسْتَاكُ ، وَلا يَبُلُّهُ.

(۹۲۲۹) حضرت شعبی مسواک کرتے تھے اور اسے ترنبیں کرتے تھے۔

## ( ٣١ ) من رخص فِي مَضْغِ الْعلكِ لِلصَّانِمِ

جن حضرات نے روز ہے کی حالت میں گوند چبانے کی اجازت دی ہے

( . ٩٢٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ رَخَصَ فِي مَضْغ الْعِلْكِ لِلصَّائِمِ ، مَا لَمْ يدخل حَلْقَهُ.

( • ٩٢٧ ) حضرت ابراہيم نے روزے کی حالت ميں گوند چبانے کی اجازت دی ہے بشرطيکہ وہ حلق ميں نداتر ہے۔

( ٩٢٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْعِلْكِ لِلصَّائِمِ مَا لَمُ يَبْلَعُ رِيقَهُ. ( ٩٢٧ ) حضرت عامر فرماتے ہیں كدروزے كى حالت میں گوند چبائے ہیں كوئى حرج نہیں بشرطيكہ وہ تھوك كونہ نظے۔

( ٩٢٧٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَتُ عَائِشَةُ لَا تَرَى بَأْسًا فِي مَضْغِ

الْعِلْكِ لِلصَّائِمِ ، إِلاَّ الْقَارَ ، وَكَانَتْ تُوَخِّصُ فِي الْقَارِ وَحُدَهُ. (٩٣٢) حضرت مجامِدفر ماتے ہیں کہ حضرت عائشہ ٹن این طارت میں گوند چبانے کونا جائز قرارد ہی تھی البتہ قار (تارکول

جيى كُولَى چِهائے كى چيز ) كے بارے ميں وہ اجازت ديت تخيں۔ ( ٩٢٧٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَمْضُغَ الصَّائِمُ الْعِلْكَ ، وَلَا يَبْلُعُ رِيقَهُ.

(۹۲۷ س) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ روز ہے کی حالت میں گوند چہانے کی اجازت ہے بشر طیکہ وہ تھوک نہ نگلے۔

## ( ٣٢ ) من كرة مَضْعُ الْعلكِ لِلصَّانِم

جن حضرات نے روز ہے کی حالت میں گوند چبانے کومکروہ قرار دیا ہے

( ٩٢٧٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ ابْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَه لِلصَّائِمِ. ﴿ ٢٠٠٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ ابْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَه لِلصَّائِمِ.

(۹۲۷۳)حضرت ابراہیم نے روزے کی حالت میں گوند چبانے کوئکروہ قرار دیا ہے۔

( ٩٢٧٥ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ عِيسَى، عَنِ الشَّغْبِيِّ؛ أَنَّهُ كَرِهَ لِلصَّائِمِ أَنْ يَمْضُغَ الْعلك.

(۹۲۷۵)حضرت شعبی نے روز ہے کی حالت میں گوند چبانے کو کروہ قرار دیا ہے۔

( ۹۲۷۶ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِد الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَهُ ، وَقَالَ :هُوَ مَرُواةٌ. ( ۹۲۷۲ ) حضرت عطاء نے روزے کی حالت میں گوند چبانے کو مروه قرار دیا اور فرمایا کہ یہ سیرانی کا ذریعہ ہے۔ ان الى شيرمترجم (جلاس) كي معنف ابن الى شيرمترجم (جلاس) كي معنف ابن الى شيرمترجم (جلاس) كي المستوم ( ٩٢٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الْمَلِكِ ، رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ

زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهَا كَرِهَتْ مَضْغَ الْعلكِ لِلصَّائِمِ.

(۹۲۷۷) حضرت ام المؤمنین ام حبیبه بنی النامی نے روز ہے کی حالت میں گوند چبانے کو مکر وہ قرار دیا ہے۔ ( ٣٣ ) ما جاء فِي الصَّائِمِ يَتَقَيَّا ، أَوْ يَبْدَأُهُ الْقَيء

روزے کی حالت میں قے اوراس کے احکام

( ٩٢٧٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :إذَا ذَرَعَهُ الْقَلَىءُ فَلَيْسَ

عَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَإِذَا اسْتَقَاءَ فَعَلَّيْهِ الْقَضَاءُ.

(۹۳۷۸) حضرت علی واثنو فرماتے ہیں کہ اگر روزے کی حالت میں کسی کو قے آگئ تو اس پر قضا نہیں ہے اور اگر کسی نے جان ہو جھ

كرقے كى تواس پر قضالا زم ہے۔ ( ٩٢٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ

ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَا يُفْطِرُ ، وَمَنْ تَقَيَّا فَقَدْ أَفْطَرَ.

(۹۲۷۹) حضرت ابن عمر رہی تھے فرمایا کرتے تھے کہ اگر روزہ دار کوتے خود بخو د آگئی تو اس کاروزہ نہیں تو ٹا اور اگر اس نے جان بوجھ کریے کی تواس کاروز ہٹوٹ گیا۔

( ٩٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا السَّقَاءَ الصَّائِمُ أَعَادَ. (ابوداؤد ٢٣٥٢ ـ احمد ٢/ ٣٩٨)

( ۹۲۸ ) حضرت ابو ہرمرہ و ایت ہے کدرسول الله مَؤْفِظَة نے ارشاد فر مایا کدا گرروزہ دارنے جان بوجھ کرتے کی تواس کا

( ٩٢٨١ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا : إذَا ذرَعَ الصَّانِمَ الْقَيْءُ فَلَا · يُفُطِرُ، وَإِذَا تَقَيَّأُ أَفُطَرَ. (۹۲۸۱) حضرت حسن اورحضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کداگرروزہ دارکو قے خود بخود آگئ تواس کاروزہ نہیں ٹوٹا اوراگراس نے

جان بوجھ کرتے کی تواس کاروز ہ ٹوٹ گیا۔ ( ٩٢٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُكِيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الصَّائِمِ يَقِيءُ ، قَالَ : إِنْ كَانَ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ أَنُ يَفْضِيَ ، وَإِنْ كَانَ ذَرَعَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُضِيَ.

(٩٤٨٢) حضرت عطاء فرماتے ہیں كما گرروزه دارنے خود قے كى تواس روزے كى قضاء كرے گا اورا گرخود بخو د قے آگئ تو قضا

پی معنف این ابی شیرمترج (جلد۳) کی پی ۱۳۳۳ کی کاب الصوم کی معنف این ابی شیرمترج (جلد۳) کی کاب الصوم کی کاب الصوم نبیل کررنگار

نبيل كركاً-( ٩٢٨٣ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ تَهَوَّعَ فَعَلَيْهِ الإِعَادَةُ.

(۹۲۸۳) حفرَت ابراہیم فرماتے ہیں کداگرروزہ دارکوخود بخودتے آگئ تواس پراعادہ لازم نیس، اگراس نے جان بوجھ کرتے کی تواس پراعادہ لازم ہیں۔
تواس پراعادہ لازم ہے۔
( ۹۲۸٤) حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مَهْدِی ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً ، عَنْ حَبَّانَ السُّلَمِي ، عَن الْقَاسِمِ بْن مُحَمَّدِ ، قَالَ:

( ٩٢٨٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِی ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَبَّانَ السَّلَمِی ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ: الصَّائِمُ إِذَا ذَرَعَهُ الْقَلْيِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ: الصَّائِمُ إِذَا ذَرَعَهُ الْقَلْيِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ: الصَّائِمُ إِذَا ذَرَعَهُ الْقَلْيِ الْقَضَاءُ ، وَإِنْ قَاءَ مُتَعَمِّدًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ . (٩٢٨٣) حضرت قاسم بن مُحدِّم مات بين كما كروزه واركونوو بخود ق آگئ تواس پر قضالازم نبيس ، اگراس نے جان بوجھ كرق كن قاس پر قضالازم بي -

( ٩٢٨٥ ) خَذَنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيد ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَسْبِقُهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِعٌ ، أَيَقُضِى ذَلِكَ الْيَوْمَ ؟ قَالَ : لاَ. وَهُوَ صَائِعٌ ، أَيَقُضِى ذَلِكَ الْيَوْمَ ؟ قَالَ : لاَ. ( ٩٢٨٥ ) حضرت يعقوب بن قيس كهتم بين كهين نے حضرت سعيد بن جبير سے سوال كيا كه اگركى آدى كوروز سے كى حالت بين في آگئ تو كيا وہ اس روز سے كى قضا كر سے گا؟ انہوں نے فر مايانہيں ۔

إِذَا تَقَيَّأُ الصَّائِمُ فَقَدُ أَفُطرً. (٩٢٨٤) حضرت ابن عباس ففي عن فرمات بي كما كرروزه وارتى جان يو جهرت كى تواس كاروزه نوث كيا\_ ( ٩٢٨٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : إِذَا تَقَيَّأُ الرَّجُلُ وَهُوَ صَانِمٌ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَإِنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ.

(۹۲۸۸) حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ اگر روز ہے کی حالت میں کسی آ دمی نے جان ہو جھ کرتے کی تو اس پر قضالازم ہے اور اگر خود بخو دقے آگئ تو قضاء لازم نیں۔ بخو دقے آگئ تو قضاء لازم نیں۔ (۹۲۸۹) حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَادِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِذَا تَقَيَّا الصَّائِمُ وَسِرَةً ، وَ مِن مِن وَ مِن مَنْ عَلِيًّ ، قَالَ : إِذَا تَقَيَّا الصَّائِمُ وَسِرَةً ، مَن بِرِيو ، أَنْ وَ مِن مَن وَ مِن مَنْ

مُتَعَمَّدًا أَفْطَرَ ، وَإِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ. (٩٢٨٩) حضرت على جِنْ فِي فرماتے ہیں كه اگر روزے كى حالت میں كسى آ دمی نے جان بوجھ كرتے كى تواس پر قضالازم ہے اور اگر كتاب الصوم يج کی مصنف ابن الی شیبه متر تم (جلد۳) کی کی ۱۳۳۴ کی کی ۱۳۳۴

خود بخو دقے آگئی تو قضاء لازمنہیں۔

( . ٩٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، مِثْلُهُ.

(۹۲۹۰)حضرت مجامد ہے بھی یونہی منقول ہے۔

( ٩٢٩١ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةٌ بُنُ سَوَّارٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي الْجَوْدِيِّ ، عَنْ بَلْجِ الْمَهْرِئِّ ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ الْمَهُرِيِّ ، قَالَ : قِيلَ لِتَوْبَانَ : حَدِّثْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَاءَ فَأَفْطَرَ. (احمد ٢٨٣ ـ طحاوي ٩٦) (۹۲۹) حضرت ابوشیبہ مہری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کی نے حضرت ثوبان ہے کہا کہ ہمیں رسول اللَّه مَالِنْفَطَيْمَ کَلَ کُونی حدیث

سنائے ۔ انہوں نے بتایا میں نے رسول الله مُؤَلِفَظَةَ كود يكھا كذآب نے قے كرنے كے بعدروز وتو رویا تھا۔ ( ٩٢٩٢ ) حَلََّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ يعيش بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ

هِشَامٍ، أَنَّ مَعْدَانَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَا الدَّرُدَاءِ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَأَفْطَرَ ، قَالَ : فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ ، فَقَالَ : أَنَا صَبَبْت لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضُونَهُ. (ترمذى ٨٥ - ابوداؤد ٢٣٧٣)

(۹۲۹۲)حضرت معدان کہتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء ڈیاٹٹونے بیان کیا کہ حضور مَبِلَشِیْٹِ نے قے آنے پر روز ہ تو ڑ دیا تھا۔ معدان کہتے ہیں کداس کے بعد حضرت ثوبان ہے میری ملاقات ہوئی اورانہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے رسول الله مُؤَفِّقَ اَعْ حُوضو

( ٩٢٩٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : الإِفْطَارُ مِمَّا دَخَلَ ، وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ. (۹۲۹۳) حضرت عکرمه فرماتے ہیں کدروز وکسی چیز کے اندرجانے سے نوشا ہے باہرآنے سے نبیس اوشا۔

( ٩٢٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، قَالَ :سُنِلَ عَامِرٌ عَنِ الصَّائِمِ يَقِىءُ ؟ قَالَ :إذَا فَجَأَهُ الْقَيْءُ فَلَا يَقْضِى ، وَإِنْ كَانَ تَقَيَّا عَمُدًا فَقَدْ أَفُطَرَ. (۹۲۹۴) حفرت عامرے روزہ دارک تے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کداگراے خود بخو دیے آگئی تو اس کی

قضانه کرے گااورا گر جان بوجھ کرتے کی تواس کاروز ہ ٹوٹ گیا۔

# ( ٣٤ ) في الصائم يُمَضَمِضُ فَاهُ عِنْدُ فِطْرِةِ

کیاروزہ دارا فطار کے وقت کلی کرسکتا ہے؟

( ٩٢٩٥ ) حَدَّثْنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : إذَا أَفْطَرَ الصَّائِمُ فَتَمَضْمَضَ ، فَلَا يَمُجُّهُ ، وَلَكِنْ يَستَرطُه.

مصنف ابن ابی شیرمتر جم (جلدس) کی است کا ۱۳۳۵ کی مصنف ابن ابی شیرمتر جم (جلدس) کی است مصنف ابن ابی مصنف ابن العسوم

( ۹۲۹۵ ) حضرت ابو ہر یرہ دخانو فرماتے ہیں کہ روز ہ دار جب افطار کے وقت کلی کرے تو اسے باہر نہ تھو کے بلکہ نگل لے۔

( ٩٢٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَن ذَلِكَ ؟ فَقَالَ :لاَ بَأْسَ بِهِ أَنْ يَمُجَّهُ. (٩٢٩٦) حضرت مغيره كہتے ہيں كدميں نے حضرت ابراہيم سے اس بارے ميں سوال كيا تو انہوں نے فرمايا كداسے بابرتھو كئے

( ٩٢٩٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ : لَا

تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمٌ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَمَضْمَضَ فَلاَ يَمُجَّهُ ، وَلَكِنُ لِيَشْرَبْهُ ، فَإِنَّ خَيْرَهُ أُوَّلُهُ.

(۹۲۹۷) حضرت عمر دفائونه فرماتے ہیں کہ بیامت اس وقت تک خیر بررے گی جب تک افطار میں جلدی کرتی رہے گی۔اگرکسی کا روز ہ ہوتو وہ افطار کے وقت کلی کر کے اسے باہر نہ چھنکے بلکہ نگل لے کیونکہ اس کا اول حصہ خیر ہے۔

( ٩٢٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُمَضْمضَ عِنْدَ الإِفْطَارِ. (۹۲۹۸)حضرت عطاءافطاری کےوفت کلی کرنے کومکروہ قرار دیتے تھے۔ ( ٩٢٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْمَضْمَضَةِ عِنْدَ الإِفْطَارِ.

(۹۲۹۹) حضرت عامر فرماتے ہیں کدافطاری کے وقت کلی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ( ٩٣٠٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُمَضْمضَ الرَّجُلُ إِذَا أَفْطَرَ ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَشُوكِ.

(۹۳۰۰) حضرت حسن اس بات کومکر وہ قرار دیتے تھے کہ آ دمی افطاری کے وقت جب کوئی چیز ہینے لگے تو کلی کرے۔ ( ٩٣٨ ) حَدَّثَنَا غُنُدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّائِمِ يُمَضْمِضَ ؟ فَكرِهَ فَلِكَ. (۹۳۰۱) حضرت حکم ہے روز ہ دار کی کلی کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے اسے مروہ قرار دیا۔

( ٩٣٠٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُولٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشعبي؛ أَنَّهُ كَرِهَ لِلصَّائِمِ أَنْ يُمَصِّمِضَ. (۹۳۰۲) حضرت شعبی نے روز ودار کے لئے کلی کرنے کو کرو وقر اردیا ہے۔

( ٣٥ ) مَا ذُكِرَ فِي الصَّائِمِ يَتَلَذَّذُ بِالْمَاءِ

کیاروزه داریانی سے لذت لے سکتا ہے؟

( ٩٣.٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَهُوَ صَانِمٌ يَبُلُّ النَّوْبَ ، ثُمَّ يُلُقِيهِ عَلَيْهِ.

هي معنف ابن ابي شيرمتر جم (جلد۳) کي په ۱۳۷ کي ۱۳۷ کي کناب الصوم (۹۳۰۳) حضرت عبدالله بن ابی عثمان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر داہشی کودیکھا کہ وہ روزے کی حالت میں کپڑا گیلا

كركايخ اوپرڈال ليتے تھے۔ ( ٩٣.٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُكُرَّهُ لِلصَّائِمِ أَنْ يَنْضَحَ فِرَاشَهُ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ يَنَامَ عَلَيْهِ. (۹۳۰۴) حفرت ابراہیم اس بات کو مکروہ قراردیتے تھے کہ روزہ دارا پے بستر کو پانی سے گیلا کر کے اس پرسوئے۔

( ٩٣٠٥ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ سِيرِينَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبُلَّ التَّوْبَ ، ثُمَّ يُلْقِيَهُ عَلَمِ

(۹۳۰۵) -(۹۳۰۵) حضرت ابن سیرین اس بات کو جائز قرار دیتے ہیں کہ دوزہ دار کپڑے کوگیلا کر کے اپنے او پر ڈال لے۔ ( ٩٣.٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِى الْعَاصِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ ، وَيُرَوِّحُ عَنْهُ وَهُوَ

صَائِمٌ عَشِيَّةً عَرَفَةً ، أَوْ يَوْمُ عَرَفَةً.

(۹۳۰۱) حضرت عثمان بن ابی العاص عرفہ کے دن اپنے او پریانی ڈال کر راحت لیا کرتے تھے۔ ( ٩٣.٧ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، غُنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ الْأَسُود يَنْقَعُ رِجْلَيْهِ فِي الْمَارِ

(۹۳۰۷) حضرت حسن بن عبیدالله فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبدالرحمٰن بن اسودکودیکھا کہ وہ روز ہ کی حالت میں اپنے پاؤلر یانی میں ڈال کرر کھتے تھے۔ ( ٩٣.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ سُمَى ، عَنْ أَبِى بَكْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ رَجُلِ

رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُّبُ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِهُ ، فِي يَوْمٍ صَائِفٍ . (ابوداؤد ۲۳۵۷ احمد ۳/ ۲۳ (۹۳۰۸) حضرت ابو بمربن عبدالرحمن بن حارث ایک صحابی ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک مَوَافِظَةَ گرم دن میں روزہ کی حالت میں اینے سرمبارک پریائی ڈالتے تھے۔

( ٩٣.٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُكُرَهُ لِلصَّائِمِ أَنْ يَبُلَّ ثُوْبَهُ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ يَلْبَسَهُ. (۹۳۰۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اس بات کو کروہ تمجھا جا تا تھا کہ آ دمی روز ہ کی حالت میں کپڑ اگیلا کر کے اپنے او پرڈ الے۔ ( ٣٦ ) مَا ذُكِرَ فِي صِيامِ الْعَشُرِ

عشرهٔ ذوالحبہ کے روز وں کا بیان

( ٩٣١٠ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَصُمِ الْعَشْرَ قَطُّ.

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلد ٣) المنظم ا

(٩٣١٠) حفزت ابراتيم فرماتے ہيں كه نبي ياك مَلِفَظَةُ نے بھى ذوالحبہ كے دس روز نبيس ركھے۔ ( ٩٣١١ ) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَد ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ :مَا رَأَيْت رَسُولَ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ الْعَشْرَ فَطِّ. (مسلم ١٠ ابوداؤد ٢٣٣١)

(٩٣١١) حضرت عائشه ثغانينونا فرماتي بين كه ميس نے بھى رسول الله مَلِّنْظَيَّةً كوعشر وَ ذوالحجه كے روزے ركھتے نہيں ديكھا۔

( ٩٣١٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ :كَانَ مُحَمَّدٌ يَصُومُ الْعَشْرَ ، عَشْرَ ذِى الْحِجَّةِ كُلِّهِ ، فَإِذَا مَضَى الْعَشْرُ وَمَضَتْ آيَّامُ التَّشْرِيقِ ، أَفْطَرَ تِسْعَةَ آيَّامٍ مِثْلَ مَا صَامَ.

(۹۳۱۲)حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حضرت محمر عشر ۂ ذوالحجہ کے سارے روزے رکھا کرتے تھے اور جب ایام تشریق گذر جاتے تو آپ مزیدنوروزے رکھا کرتے تھے۔

( ٩٣١٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِمٌ ، عَنْ زَانِدَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، قَالَ : كَانَ مُجَاهِدٌ يَصُومُ الْعَشْرَ ، قَالَ : وَكَانَ عَطَاءٌ ىَتَكَلَّفُهَا.

(۹۳۱۳) حضرت لیث فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد عشر ہُ ذ والحجہ کے روز ہے رکھا کرتے تھے اور حضرت عطاء بھی ان کا اہتمام کرتے تھے۔

# ( ٣٧ ) مَا ذَكِرَ فِي صَوْمِ الْمُحَرَّمِ وَأَشْهُرِ الْحُرْمِ محرم اوراشبر حرم میں روز ہ رکھنے کا بیان

( ٩٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : أَتَى عَلِيًّا رَجُلْ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَخْبِرْنِي بِشَهْرِ أَصُومُهُ بَعْدَ رَمَضَانَ ، فَقَالَ :لَقَذْ سَأَلْتِنِي عَنْ شَيْءٍ مَا سَمِعْت أَحَدًا يَسْأَلُ عَنْهُ، بَعْدَ رَجُلٍ سَمِعْتُهُ يَسْأَلُ عَنْهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ : إِنْ كُنْت صَائِمًا شَهْرًا بَعْدَ رَمَضَانَ فَصْمِ الْمُحَرَّمَ ، فَإِنَّهُ شَهْرُ اللهِ ، وَفِيهِ يَوْمُ تَابَ فِيهِ قَوْمٌ ، وَيُتَابُ فِيهِ عَلَى آخَرِينَ.

(ترمذی ۲۵۱) دارمی ۱۷۵۲) (٩٣١٣) حضرت نعمان بن سعد كہتے ہيں كدايك آ دمى حضرت على والتؤكے پاس آيا اوراس نے كہا كدا ہے امير المؤمنين! ميں

مضان کے بعد کس مہینے میں روزے رکھا کروں؟ حضرت علی ڈپاٹھ نے فرمایا کہ جب سے میں نے نبی پاک میز شفی آجے اس بارے میں سوال کیا ہے اس کے بعد ہے تمہارے علاوہ کسی نے مجھ سے اس بارے میں نہیں یو چھا۔ جب میں نے پوچھا تورسول

الله مَا الله عَلَيْنَ فَيْ ما ياتها كه الرتم في رمضان كے بعد كى مهينے ميں روز ہ ركھنا ہوتو محرم كے مہينے ميں رور ، ركھو، كيونكه بيالله كامهينه ہے، اس میں ایک دن ایبا ہے جس میں ایک قوم الله تعالیٰ سے توبہ کرتی ہے اورالله تعالیٰ اس کی وجہ ہے دوسروں کو معاف

ه مصنف ابن الي شير متر تم (جلد۳) کي ۱۳۸ کې د ۱۳۸ کې د کتاب الصوم

قرمادية بين -رويوه ي حَدَّثَنَا اللهُ عُلَيَّةَ ، عَهُ مُه نُهِ مَن الْحَسَدِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَصُهِ هُ أَشْهُو َ الْحُرُهِ

( ٩٣١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ أَشْهُرَ الْحُرُمِ ( ٩٣١٥ ) حظرت صناه برحرم ميں روزے ركھا كرتے تھے۔

ر ١٣١٦) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَسَارٍ ، وَسَلِيطٍ أَخِيهِ قَالَا : كَانَ دُو وَمِرِ مِرَا مِعْهُ مِنْ مُومِ الْحِيْدِ فَا أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَسَارٍ ، وَسَلِيطٍ أَخِيهِ قَالَا : كَانَ

ابَنْ عُمَرَ بِمَكَّهَ يَصُومُ أَشْهُرَ الْحُرْمِ. ١٣٠٥) حضر ما ترج منافذ الشهر حرم من ما من روز وركها كر "ترتشم

(۹۳۱۶) حضرت ابن عمر وزاین اصبر حرم میں مکہ میں روز ہ رکھا کرتے تھے۔ بریمیر وید دو دو رہ بدار دیریں میں مدور دو اور

( ٩٣١٧ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ الصَّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ رَمَضَانَ ؟ فَقَالَ :شَهْرُ اللهِ الَّذِي تَدْعُونَهُ الْمُحَرَّمَ.

(۹۳۱۷) حضرت ابو ہر رہ وٹاٹنے فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی رسول الله مَلِطَّقَعَ آج کیاں آیا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! رمضان میں فضل نے کی سات ہوں تا ہے ۔ نفر میں ناز کی رسول اللہ مَلِطَّقِعَ آج کے ایک تابیہ ہوں کا جات ہوں کا میں اللہ ک

کے بعدسب سےاففنل روز ہے کون سے ہیں؟ آپ نے فر مایا اللہ کے اس مہینے کے روز سے جسے تم محرم کہتے ہو۔

## ( ٣٨ ) مَا ذُكِرَ فِي صَوْمِ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ

(مسلم ۲۰۳ ابوداؤد ۲۳۲۱)

# پیراور جعرات کے روزے کا بیان

( ٩٣١٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

يَصُومُ الإِنْنَيْن وَالْخَمِيسَ.

(۹۳۱۸) حضرت میتب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُلِلْفَظَ پیراور جعمرات کوروز ہ رکھا کرتے تھے۔ میرین میں دوروز دوروز میں تاہم کا میرین کے دوروز میں میں اور جاتا ہے۔

( ٩٣١٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ حَفْصَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ الإِثْنَيْنِ وَالْحَمِيس. (ابوداؤد ٣٣٣٣ـ احمد ٢/ ٢٨٤)

(۹۳۱۹) حضرت هضهه (ژنانین فریاتی بین که رسول الله مُزَنِّفَتُغَ بیراور جعمرات کوروز ه رکھا کرتے تھے۔ مربرین سور میں میں دورہ میں میں دورہ میں اور میں اور میں ایک میں میں اور میں میں میں میں میں میں میں میں میں م

( ٩٣٢ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْعَبْسِى ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ الإِثْنَيْن وَالْحَمِيسَ .

(۹۳۲۰) حفرت مجابد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ پیراور جمعرات کوروز ہ رکھا کرتے تھے۔ (۹۳۲۱) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ مَطَو ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَبِي عُقْبَةَ ، قَالَ: کَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَصُومُ الإِثْنَيْن ه معنف ابن الى شيرم رجم ( جلد ٣) كي المسلم معنف ابن الى شيرم رجم ( جلد ٣) كي المسلم معنف ابن الى المسلم معنف ابن الى المسلم معنف ابن الى المسلم معنف ابن المسلم معنف المسلم المسل

وَ الْخَمِيسَ.

(۹۳۲۱) حضرت ابوعقبه فر ماتے ہیں کہ حضرت ابو ہر ہرہ جانٹوز ہیراور جمعرات کوروز ورکھا کرتے تھے۔

( ٩٣٢٢ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ الإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ.

(۹۳۲۲) حضرت کمحول پیراور جمعرات کوروز ه رکھا کرتے تھے۔

( ٩٣٢٢ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ الإِثْنَيْنِ وَالْحَمِيسِ ؟ فَقَالَ : لَا أَعْلَمُ

(۹۳۲۳) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حضرت محمد سے میں نے پیراور جعرات کے روزے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں

نے قرمایا کہ میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔

( ٩٣٢٤) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَصُومُ الإِثْنَيْنِ وَالْحَمِيسَ. ( ۹۳۲۴ ) حفرت عمر بن عبدالعزيز پيراور جمعرات کوروز ه رکھا کرتے تھے۔

( ٩٣٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ الإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ، ثُمَّ كَرِهَ ذَلِكَ. (۹۳۲۵) حفرت مجاہد پیراور جمعرات کوروز ہ رکھا کرتے تھے۔ پھرانہوں نے اے مگر وہ قرار دیا۔

( ٩٣٢٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَافِيٌّ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكْمِ بْنِ ثُوْبَانَ ، أَنَّ مَوْلَى قُدَامَةَ حَدَّثَهُ : أَنَّ مَوْلَى أَسَامَةً حَدَّثَهُ : أَنَّ أَسَامَةً كَانَ يَخُرُجُ إِلَى مَالٍ لَهُ بِوَادِى الْقُرَى ، فَيَصُومُ الرَّنْيَٰنِ وَالْخَمِيسَ ، فَقُلْتُ لَهُ : لِمَ تَصُومُ الإِنْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ وَأَنْتَ شَيْخٌ كَبِيَوْ ؟ فَقَالَ : رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُمَا ، فَقُلْتُ لَهُ :لِمَ تَصُومُ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ ؟ فَقَالَ :إنَّهُمَا يَوْمَانِ

تُعْرَضُ فِيهِمَا الْأَعْمَالُ. (ابوداؤد ٢٣٢٨ـ احمد ٥٠٠/٥٠) (۹۳۲۷) حضرت مولی اسامہ کہتے ہیں کہ حضرت اسامہ ڈٹاٹھ کمہ میں اپنے مال ومولیٹی کے باس جایا کرتے تھے۔ وہاں وہ بیر

اورجمعرات کاروزہ رکھتے تھے۔ میں نے ان ہے کہا کہآپ بوڑ ھے ہوکر پیراور جمعرات کاروزہ رکھتے ہیں۔انہوں نے فر مایا کہ میں نے رسول اللد مَالِنفَقَعُ اَ کوان دو دنوں میں روز ہ رکھتے دیکھا تو میں نے آپ مِنْرِفْقِیْغَ ہے پوچھا کہ آپ پیراور جمعرات کا روز ہ

كيول ركھتے ہيں؟ آپ نے فرمايا كماس دن اعمال الله تعالى كى بارگاہ ميں پيش ہوتے ہيں۔ ( ٩٣٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :كَانَ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ يَصُومُ أَيَّامًا

مِنَ الْجُمُعَةِ ، يُتَابِعُ بَيْنَهُنَّ ، فَقِيلَ لَهُ :أَيْنَ أَنْتَ مِنَ الإِثْنَيْنِ وَالْحَمِيسِ ؟ قَالَ : فَكَانَ يَصُومُهُمَا. (۹۳۲۷) حضرت محمر بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت اسامہ بن زید ہفتے کے بہت سے دنوں میں روز و رکھتے تھے اور سلسل

روزے رکھتے تھے۔ان ہے کسی نے کہا کہ آپ ہیراور جمعرات کا روز ہ کیوں نہیں رکھتے۔اسکے بعد سےانہوں نے ان دو دنو ں

هی مصنف این ابی شیبه مترجم (جلد۳) کی هم استوم کی ۱۳۳۰ کی مصنف این ابی شیبه مترجم (جلد۳) کی کتناب الصوم کی کی کاروز ه رکھنا بھی شروع کردیا۔

عروره رساس مروس مروي . ( ٩٣٢٨ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكِيْنٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ الإثنيْنِ وَالْحَمِيسَ. ( ٩٣٢٨ ) حضرت عبدالله رَقَيْنَ بيراور جمعرات كوروزه ركها كرتے تھے۔

( ٩٣٢٨ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ الاِثْنَيْنِ وَالْحَمِيسِ ؟ فَقَالَ : يُكُرَهُ أَنْ يُوقِّتَ يَوْمًّا يَصُومُهُ . إِلَّا أَنَّ يَزِيدَ قَالَ : يَنْصِبُ يَوْمًّا إِذَا جَاءَ بَنَ مِرْمُ مِرَمُ مِرَمِهِ

ذَلِكَ الْيُوهُمُ صَاهَهُ. (۹۳۲۹) حضرت ابن عباس بن منزئ سے پیراور جمعرات کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ کسی دن کو

(۹۳۲۹) حطرت این عباس بن بین و اور بمرات نے روزے نے بارے یں سوال کیا گیا تو انہول نے حرمایا کہ و دن روزے کے بارے یں سوال کیا تو انہول کے حرمایا کہ و دن روزے کے لئے مقرر کرنا مروہ ہے۔ حضرت میزید کی روایت میں ہے کہ ایک دن مقرر کرے اور جب وہ دن آئے تو روز ہ رکھے۔ ( ۹۳۲ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ خِلاسٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَصُومُ الإِثْنَيْنِ وَالْحَمِيسَ.

(٩٣٣٠) حفرت على وَيَّ وَيِراور جَعرات كوروزه ركها كرتے تھے۔ ( ٩٣٢١) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْعَبْسِيِّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ رَصُهِ هُ الاثْنُوْنِ وَ الْحَمِيسِ

يَصُومُ الإِثْنَيْنِ وَالْحَمِيسَ. (٩٣٣١) حضرت مجامِد فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِلْفِنْ ﷺ پیراور جمعرات کوروزہ رکھا کرتے تھے۔

( ٣٩ ) مَا ذُكِرَ فِي صَوْمِ يَوْمِ الْجُمْعَةِ، وَمَا جَاءَ فِيهِ

## جمعہ کے دن روز ہ رکھنے کا بیان

( ٩٣٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيُوةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَصُم أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ ، أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ. (مسلم ١٣٨٨- ابو داؤد ٢٣١٢) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَصُم أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ ، أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ. (مسلم ١٣٨٨- ابو داؤد ٢٣١٢) (٩٣٣٢) حضرت ابو بريره وَيَ فَيْ يَسِ مِن وَنَ وَرَوْهُ مِن اللهُ مِن اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ مِن اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ مُن اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَالِي مِن اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ عَلَى الللهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِن الللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ أَوالْمُ عَلَيْهُ مِن اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِن الللهُ عَلَيْهُ مِنْ الللهُ عَلَيْهُ مِنْ الللهُ عَلَيْهُ مِنْ ال

( ٩٣٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جُويْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِى صَائِمَةٌ ، قَالَ : فَقَالَ : صُمْت أَمْسِ ؟ قَالَتُ : لاَ ، قَالَ : تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًّا ؟ قَالَتْ : لاَ ، قَالَ : فَالَ : فَالَ

(احمد ۲/ ۱۸۹ ابن حبان ۱۲۳۱)

(۹۳۳۳) حفرت عبداً لله بن عمرود الله فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک مُلِّاتُ اَفِیَا جَمعہ کے دن حضرت جوہر یہ بنت حارث

مصنف این ابی شیبه متر جم (جلد۳) کی مستف این ابی شیبه متر جم (جلد۳) کی مستف این ابی شیبه متر جم (جلد۳) کی مشابعة فقط فران سروحها که اکل تقداران ما و تقا کا انهوا فران می مشابعة فقط فران سروحها که اکل تقداران ما و تقا کا انهوا فران می مشابعة فقط فران سروحها که اکل تقداران ما و تقا کا انهوا فران می مشابعة فقط فران سروحها که اکل تقداران ما و تقا کا انهوا فران می مشابعة فران می مشابعت فران می مشاب

( ٩٣٣٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ ، عَنْ مَرْتُلِ بْنِ عَبْلِهِ اللهِ الْيَزَنِيِّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ الْأَزْدِيِّ ، عَنْ جُنَادَةَ الْأَزْدِيِّ ؛ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْأَزْدِ ، أَنَا تَامِنُهُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَنَحْنُ صِيَامٌ ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى طَعَامٍ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقُلْنَا : إِنَّا صِيَامٌ ، قَالَ : هَلُ صُمْتُمُ أَمْسِ ؟ قُلْنَا : لاَ ، قَالَ : فَهَلْ تَصُومُونَ غَدًا ؟ قُلْنَا : لاَ ، قَالَ : هَلْ صَمَّامُ أَمْسٍ ؟ قُلْنَا : لاَ ، قَالَ : فَهَلْ تَصُومُونَ غَدًا ؟ قُلْنَا : لاَ ، قَالَ

طَعَامٍ بَيْنَ يَدُيْدِ فَقَلْنَا : إِنَا صِيَامٍ ، قَالَ : هَلَ صَمَتْمُ امسٍ ؟ قَلْنَا : لا ، قَالَ : فَهَل تصومُونَ عَدَا ؟ قَلْنَا : لا ، قَالَ : فَأَفْطِرُوا ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْجُمُّعَةِ ، فَلَمَّا جَلَسَ عَلَى الْمِنْبُرِ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ فَشَرِبَهُ ، وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ اللَّهِ . وَمَدْرُود يَكُونُ مِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ مِنْ وَمِنْ مَاءٍ فَشَرِبَهُ ، وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ اللَّهِ

، لِيُعَلَّمَهُمْ اللهُ لَا يَصُومُ يُومَ الْجُمُعَةِ. (نساني ٢٥٧٦- حاكم ٢٠٨) (٩٣٣٣) حفرت جناده از دي كتم بين كه قبيله از د كهم آثه لوگ جمعه كه دن حضور مُؤَلِّفَيْنَةٍ كي خدمت بين حاضر هوئے- هم

ر ۱۹۱۲) سرت بهاره اردن ہے ہیں تہ بید اردے ہی است کے اتا ہم نے کہا کہ ہماراروز ہے۔ آپ نے فر مایا کہ کیا گذشتہ کل سب کا زوز ہ تھا۔حضور مُؤَفِّفَةَ فِیْ نَے کھانا مُنگوا کر ہمارے سامنے رکھوایا تو ہم نے کہا کہ ہماراروز ہے۔ آپ تم نے روز ہ رکھا تھا؟ ہم نے عرض کیانہیں۔ آپ نے فر مایا کہ آئندہ کل تم روز ہ رکھو گے؟ ہم نے عرض کیانہیں۔ پھر آپ نے فر مایا کہ روز ہ تو ژدو۔ پھر آپ جمعہ کے لئے تشریف لے گئے۔ جب آپ منبر پرتشریف فر ماہوئے تو آپ نے پانی منگوا کر پیا۔لوگ

آپ كود كيرر ب تقرور اصل آپ انهيس بتانا چا ج تق كه جمعه كون آپ مِؤْفَظَةَ روز هُهِيس ركھتے۔ ( ٩٣٢٥) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَنَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظَبْيَانَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب رَحْمَةُ اللهِ عَلَهُ، قَالَ: هَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُتَطَوِّعًا مِنَ الشَّهِ أَنَّامًا فَلْكُنُ فِي صَوْمِه مِه يَهُ مَ الْخَمس، وَلا يَصُوهُ مُ يَوْمَ الْجُمُعَة،

عَلَيْهِ، قَالَ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُتَطَوِّعًا مِنَ الشَّهْرِ أَيَّامًا فَلْيَكُنْ فِي صَوْمِهِ يَوْمَ الْحَمِيسِ، وَلَا يَصُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّهُ يَوْمُ طَعَام وَشَرَابٍ وَذِكْرٍ ، فَيَجْمَعُ للهِ يَوْمَيْنِ صَالِحَيْنِ ، يَوْمَ صِيبَامِهِ وَيَوْمَ نُسُكِهِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ. فَإِنَّهُ يَوْمُ طَعَام وَشَرَابٍ وَذِكْرٍ ، فَيَجْمَعُ للهِ يَوْمَيْنِ صَالِحَيْنِ ، يَوْمَ صِيبَامِهِ وَيَوْمَ نُسُكِهِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ. (٩٣٣٥) حضرت على بن ابي طالب رَنْ فَيْر مات بين كرم مين عنها الركسي مبيني مِن فلي روزه ركهنا بوتو وه جعرات كوروزه و ١٩٣٥)

ر سام ۱۶) مسرے ں بنی اب کا عب تن کو تر کا کہ یہ یں سے کا ہے۔ جن کے دن روز ہ رکھنے ہے آ دمی دوصالح دنوں کوجمع رکھے، جمعہ کوروز ہ ندر کھے کیونکہ جمعہ کا دن کھانے ، پینے اور ذکر کا دن ہے۔ جمعہ کے دن روز ہ رکھنے سے آ دمی دوصالح دنوں کوجمع کردیتا ہےا کیک روز ہ کے دن کواورد وسرامسلمانوں کے ساتھ کھانے پینے کے دن کو۔

( ٩٢٢٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَكَنِ ، قَالَ : مَرَّ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ عَلَى أَبِى ذَرِّ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَهُمْ صِيَامٌ ، فَقَالَ : أَفَسَمْت عَلَيْكُمْ لَتَفْطُرُنَ ، فَإِنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ. أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ عَلَى أَبِى ذَرِّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُمْ صِيَامٌ ، فَقَالَ : أَفَسَمْت عَلَيْكُمْ لَتَفْطُرُنَ ، فَإِنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ. (٩٣٣٢) حضرت قيم بن سكن فرمات بيل كه حضرت عبدالله وَلَيْنُ كَنَيْ مَهِ عَلَى مَنْ مَنْ مَن المورد وقور دو المؤدر والله عن الناسة فرمايا كهيم مهيل من من ديا بول كمّ روز وتورد وم يونكه يه جمعه كادن عضر بيا الله عنه المؤمن المناس كاروز وقورد والمؤدر والله عنه الله عنه من الله عنه الله عنه المؤمن ا

دراصل عبد کادن ہے۔ درستہ ورکے آئی آئی الکیٹر میں کی ڈیک اور کیا تھی کی وائیک دین کی ٹی کیا تھی قال کا کہ کہ کہ ڈیکٹر ڈیکٹر کی آئی

( ٩٣٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٌّ، قَالَ: لَا تَصَومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُتَعَمَّدًا لَهُ.

(۹۳۳۷) حفرت علی جائٹی فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن کا خاص عزم کر کے اس دن روزہ نہ رکھو۔

( ٩٤٣٨ ) حَدَّثَنَا خُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : لَا تَصَومُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ إِلَّا أَنْ تَصُومٌ يَومًا قَبْلَهُ ، أَوْ بَعْدَهُ.

(۹۳۳۸) حضرت ابو ہررہ دیاؤ فرماتے ہیں کہتم میں ہے کوئی حض جعد کے دن روز ،صرف اس صورت میں رکھے کہ ایک دن پہلے

یاایک دن بعد میں بھی روز ہ رکھے۔

( ٩٣٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكْرِيًّا ، عَنِ الشَّعْبِيُّ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَصُومَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، يَتَعَمَّدُه وَحْدَهُ.

(۹۳۳۹) حضرت معمی نے صرف جعد کے دن کوخاص کرتے ہوئے اس دن روز ور کھنے کو مروہ قر اردیا ہے۔

( ٩٣٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنْهُمْ كَرِهُوا صَوْمَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ لِيَتَقَوَّوُا بِهِ عَلَى الصَّلَاةِ.

(۹۳۷۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف نے جعدے دن روزہ رکھنے کو کمروہ قرار دیا ہے تاکہ جعد کی نماز جر پورقوت کے

ساتھادا کی جاسکے۔

( ٩٣٤١ ) حَدَّثْنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْعَتَكِيّ ، عَنْ جُوَيْرِيّةَ ؛ أَنَّ النَّبِيّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِي صَائِمَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ : أَصُمْتِ أَمْسِ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَتَصُومِينَ

غَدًّا ؟ قَالَتُ : لا ، قَالَ : فَأَفْطِرِي. (بخارى ١٩٨٦ ـ احمد ١/ ٣٣٠)

(۹۳۳۱) حضرت ابوابوب عسكى فرماتے ہيں كما كي مرتبه نبي ياك مُؤلِفَظَةَ جمعه كے دن حضرت جوريد بنت حارث وفاطنا كى ياس

تشريف لائے۔ان كاروز ہ تھا۔ نبى پاك مِنْ الله ان سے يو جھاكه كياكل تبہاراروز ہ تھا؟ انہوں نے كہانہيں۔آپ نے يو جھا كشريف لائے۔ان كاروز ہ تھا۔

كهكيا آئندهكل روزه ركھنے كااراده ہے؟ انہوں نے كہانہيں حضور مُؤْفِئَةَ أَنے فرمايا كه پھرروزه تو ژوو۔

( ٩٣٤٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ زِيَادٍ الْحَارِثِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ لَهُ رَجُلْ :

أَنْتَ الَّذِي تَنْهَى عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ : لاَ ، وَرَبِّ هَذِهِ الْحُرْمَةِ ، أَوْ هَذِهِ الْبُنيَةِ ، مَا أَنَا نَهَيْت عَنْهُ ،

مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهُ. (نسائي ٢٧٣٣ـ احمد ٢/ ٥٢٢)

(۹۳۴۲) حضرت زیاد حارثی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آ دمی نے حضرت ابو ہر پر وز اٹٹو سے کہا کہ کیا آپ ہیں جو جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع کرتے ہیں؟ حضرت ابو ہر رہ و ڈاٹھ نے فر مایا کہ اس حرمت کے رب کی قتم یا اس ممارت یعنی خانہ کعبہ کے رب کی فتم إمين في اس منع نبين كيا بلك محد مَ أَنْفَعَ فَهِ فَ اس منع كيا ب-

ر در و ر ردا ورتوو ادر ورتوو ادر ورتوو ادر و روو ادر و ردا ورتور (د.) من کره آن يصوم ليله يوقتها (د.)

کسی دن یا مہینے کومقرر کر کے روز ہ رکھنا یا کسی رات کومقرر کر کے اس میں عبادت کرنا جن

### حضرات کے نز دیک مکروہ ہے

( ٩٣٤٣ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ أَبِي الْحُرِّ ، عَنْ عِمْوَانَ بْنِ خُصَيْنِ ؟ قَالَ ؛ لَا تَصُمْ يَوْمًا تَجْعَلُ صَوْمَةُ عَلَيْك خَتْمًا ، لَيْسَ مِنْ رَمَضَانَ.

(۹۳۴۳)حضرت عمران بن حصین فرماتے ہیں کہ رمضان کےعلاوہ کوئی ابیادن مقرر نہ کر وجس دن روزہ رکھنا ضروری سمجھو۔

( ٩٣٤٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرِّيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يَنْهَى عَنِ الْهِتِرَادِ الْيَوْمِ كُلَّ مَا

مَرَّ بِالإِنْسَانِ ، وَعَنْ صِيَامُ الْآيَّامِ الْمَعْلُومَةِ ، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ صِيَامِ الْأَشْهُرِ لَا يُخْطَأْنَ. (۹۳۳۴ ) حضرت ابن عباس ژناپیشن کسی دن کوکوئی خصوصی امتیاز دینے ، یامخصوص دنوں میں روز ہ رکھنے یامخصوص مہینوں میں اس

طرح روزه رکھنے کو مکروہ قرار دیتے تھے کہ اے بھی نہ چھوڑا جائے۔

( ٩٣٤٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَفْرِضُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ شَيْئًا لَمْ يُفَتَرُضُ عَلَيْهِمُ.

(۹۳۳۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف اس بات کو مکروہ قر اردیتے تھے کہ اپنے او پراس چیز کوفرض کرلیس تو جوان پر الله کی

( ٩٣٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؟ قَالَ : لَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصَوْمٍ بَيْنَ

الْأَيَّامِ ، وَلَا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ بَيْنَ اللَّيَالِي. (۹۳۳۷) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کدروز ہ کے لئے جمعہ کے دن کواور عبادت کے لئے جمعہ کی رات کو خاص نہ کرو۔

( ٩٣٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ زَمْعَةً، عَنِ ابْنِ طَاوُوس، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَحَرَّى شَهْرًا، أَوْ يَوْمًا يَصُومُهُ. (۹۳۳۷) حضرت طاوس اس بات کو مروه خیال فر ماتے ہیں کدروزے کے لئے می دن یامہینے کا خیال رکھا جائے۔

( ٩٣٤٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاللَّيْلَةَ كَلَالِكَ

(۹۳۴۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف اس بات کو کروہ قرار دیتے تھے کہ جمعہ کے دن کوروزے اور رات کوعبارت کے کئے خاص کیا جائے۔

هم معنف ابن الى شير متر جم (جلد ٣) كي المسلم المسلم

( ٩٣٤٩ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ (ح) وعَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَصُو مَا يَو مَّا يُو كُتَانِه.

(۹۳۴۹) حضرت عام اورحضرت ابرا ہیم اس بات کو کمروہ قر اردیتے تھے کہ کسی دن کومقرر کرکے اس میں روز ہ رکھا جائے۔

( ٩٣٥٠ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَد ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؟ قَالَ : لاَ تَصُومُوا شَهْرًا كُلَّهُ تُضَاهُونَ بِهِ شَهْرَ رَمَضَانَ ، وَلَا تَصُومُوا يَوْمًا وَاحِدًا مِنَ الْجُمُعَةِ فَتَتَخِذُونَهُ عِيدًا ، إِلَّا أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ ، أَوْ بَعْدَهُ

(۹۳۵۰) حفرت مجابد فرماتے ہیں کہ کسی مہینے کورمضان ہے تشبید دے کراس پورے مہینے میں روزے ندر کھو، صرف جمعہ کے دن بھی روزه نەركھوكەكېيىتم اسے عيد كادن بنالو، بلكەاگر جمعەكوروز ەركھنا ہوتو ايك دن پېلے ياايك دن بعد ميں بھى روز ەركھو\_

( ٤١ ) من رخص فِي صَوْمِ يَوْم الْجُمُعَةِ

جن حضرات نے جمعہ کے روز ہ کی رخصت دی ہے

( ٩٣٥١ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :مَا رَأَيْتُهُ مُفْطِرًا يَوْمَ جُمُعَةٍ قَطُّ. (۹۳۵۱) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس بن ویون کو جمعہ کے دن جسی بغیرروز ہ کے نہیں دیکھا۔

( ٩٣٥٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ يُحْمَيْرِ بُنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :مَا رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُفُطِرًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَطُّ. (ابويعلى ٥٧٠٩)

(٩٣٥٢) حضرت ابن عمر تؤليُّو فرمات ہيں كه ميں نے نبي ياك مَلِّفَتْكَةَ كوجمعه كے دن جھي بغيرروز و كے نہيں ديكھا۔

( ٩٣٥٣ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. (ترمذي ٢٣٢- ابوداؤد ٢٣٣٢)

(٩٣٥٣) حفرت عبدالله وفات فرمات بي كه نبي ياك مَأْفِقَكَةَ جمعه كاروز منبيس چهوڑت تھے۔

( ٤٢ ) في الصائم يَسْتَسُعِطُ

کیاروز ہ دارناک میں دوائی ڈال سکتا ہے؟

( ٩٣٥٤ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ ، قَالَ : سَأَلْتُ إبْرَاهِيمَ عَنِ السَّعُوطِ بِالصَّبِرِ لِلصَّائِمِ ؟ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا. (۹۳۵۴) حضرت قعقاع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم ہے روز ہ کی حالت میں ناک میں دوائی ڈالنے کے بارے میں

سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہاس میں کوئی حرج نہیں۔

هي معنف ابن الي شير مرجم (جلدس) کي مسخف ابن الي شير مرجم (جلدس) کي مسخف ابن الي شير مرجم (جلدس)

( ٩٣٥٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بُأْسَ بِالسَّعُوطِ لِلصَّائِمِ ، وَكُرِهَ الصَّبَّ فِي الْأَذْنِ.

(۹۳۵۵) حضرت ابراہیم فر ماتے ہیں کہ روز ہ کی حالت میں ناک میں دوائی ڈالنا جائز ہےالبتہ کان میں دوائی ڈالنا مکروہ ہے۔ سید ہو موں

( ٩٢٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حُرَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ السَّعُوطَ لِلصَّائِمِ. (٩٣٥٤) حضرت شعمی نے روزہ کی حالت میں ناک میں دوائی ڈالنے کو کروہ قرار دیا ہے۔

( ٤٣ ) مَا ذُكِرَ فِي الصَّبِرِ ، يَكْتَحِلُ بِهِ الصَّائِمُ

کیاروز ہ دارآ تکھوں میں ایلوا ڈالسکتا ہے؟

( ٩٢٥٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو ، عَنِ ابْنِ جُويْج ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: الصَّبِرُ يَكُنَحِلُ بِهِ الصَّائِمُ؟ قَالَ: نَعَمُ ، إِنْ شَاءَ. (٩٣٥٨) حضرت ابن جرج كهت بي كهيس في حضرت عطاء سے يو چها كه كياروزه وارآ كھوں يس ايلوا وال سكتا ہے؟ انہوں نے فرمايا بال، اگر جا ہے۔

# ( ٤٤ ) من رخص فِي الْكُحْلِ لِلصَّائِمِ

جن حضرات نے روز ہے کی حالت میں سرمہ لگانے کی اجازت دی ہے

( ٩٣٥٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ. (٩٣٥٩ ) حفرت عطاء فرمات بين كروز كى حالت مين مرمدلگانے مين كوئى حرج نهيں -

( ٩٣٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْكُحْولِ لِلصَّائِمِ.

( ۹۳۶۱ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْكُحْلِ لِلصَّانِمِ مَا لَمْ يَعِدُ طَعْمَهُ. (۹۳۲۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ دوزے کی حالت میں سرمہ لگانے میں کوئی حرج نہیں بشر طیکہ اس کا ذا نقہ محسوس نہ ہو۔

( ٩٣٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، وَعَطَاءٍ ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْتَحِلُونَ بِالإِثْمَدِ وَهُمْ عِيَامٌ ، لَا يَرَوْنَ بِهِ بَأْسًا.

اں ٹن کوئی حرج نہ بھتے تھے۔

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد۳) کي په ۱۳۷۷ کي ۱۳۷۷ کي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد۳) کي په ۱۳۷۷ کي کشاب النصوم

( ٩٣٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَعَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْكُحْلِ

(۹۳۷۳) حضرت عطاء فرماتے ہیں کدروز ہ دار کے لئے سرمدلگانے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٩٣٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْتَبِحِلُ وَهُوَ صَائِمٌ. (۹۳۶۴)حفرت انس ٹنائٹو روز ہ کی حالت میں سرمدلگایا کرتے تھے۔

( ٩٣٦٥ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، وَأَبِي هِلَالٍ ، وَقَتَادَةَ ؛ أَنَّهُمْ كَرِهُوا الْكُحُلَ لِلصَّانِمِ.

(۹۳۷۵) حضرت حماد بن سلمه،حضرت ابو ہلال اورحضرت قبادہ نے روز کے کی حالت میں سرمہ لگانے کو کر وہ قرار دیا ہے۔ ( ٩٣٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَكْتَحِلَ الرَّجُلُ وَهُوَ صَائِمٌ.

(۹۳۲۲)حضرت حسن فر ماتے ہیں کدروزے کی حالت میں سرمدلگانے میں کوئی حرج نہیں۔ ( ٩٣٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْكُحْلِ لِلصَّانِمِ.

(۹۳۷۷) حفرت زہری فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں سرمہ لگانے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٤٥ ) في الصائم يتكطَّعُمُ بالشَّيْءِ کیاروزہ دارکوئی چیز چکھسکتا ہے؟

( ٩٣٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَوْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَنَطَعَّمَ الصَّائِمُ مِنَ الْقِدْرِ. (۹۳ ۲۸) حضرت مجاہد یا حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کدروز ہوار ہا تڈی میں سے پچھے چکھ لے۔

( ٩٣٦٩ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :لا بَأْسَ أَنْ يَذُوقَ الْخَلَّ ، أَوِ الشُّىءَ مَا لَمْ يَدْخُلْ حَلْقَهُ وَهُوَ صَائِمٌ.

(۹۳ ۱۹) حضرت ابن عباس جئ پین فرماتے ہیں کہ روز ہ دار کے لئے سر کہ وغیر ہ چکھنے میں کوئی حرج نہیں بشرطیکہ و ہطل میں

( ٩٣٧٠ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَتَطَاعَمَ الصَّائِمُ مِنَ الْقِلْدِ. ( ۹۳۷ ) حضرت ابن عباس بی دین فر ماتے ہیں کداس بات میں کوئی حرج نہیں کدروز ہ دار بانڈی میں ہے کچھ چکھ لے۔

( ٩٣٧١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَطَاعَمَ الصَّائِمُ الْعَسَلَ وَالسَّمْنَ

(۹۳۷۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہاس بات میں کوئی حرج نہیں کہ روز ہ دار تھی یا شہدوغیر ہ کو چکھ کرمنہ ہے باہر پھینک دے۔

هي معنف ابن الي شيبه متر جم ( جلد ٣) كي المسلم المس ( ٩٣٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ الْحَنَفِيُّ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :رَأَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزَّبْيْرِ صَانِمًا أَيَّامَ مِنَّى ، وَهُوَ .

(۹۳۷۲)حفرت ضحاک بن عثان فرماتے ہیں کہ میں نے منی کے دنوں میں حضرت عروہ بن زبیر کو دیکھا کہ وہ روزے کی حالت

( ٩٣٧٣ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الصَّائِمِ يَلْحَسُ الْأَنْقَاسَ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ. (٩٣٤٣) حفرت شعبه كہتے ہيں كه ميس نے حضرت تھم سے سوال كيا كه كياروزه وارسيابى جائے سكتا ہے؟ انہوں نے فرمايا كه اس

میں کوئی حرج نہیں۔

( ٩٣٧٤ ) حَلَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ : أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَنَا وَرَجُلْ مَعِي، وَذَلِكَ يَوْمُ عَرَفَةَ فَدَعَتُ لَنَا بِشَرَابِ ، ثُمَّ قَالَتُ :لَوْلَا أَنَّى صَانِهَةٌ لَذُفْتُهُ. (۴۲۷) حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ عرفہ کے دن میں ایک آ دمی کے ساتھ حضرت عائشہ بڑی فذمانی کی خدمت میں حاضر ہوا،

انہوں نے ہمارے لئے پینے کی چیزمنگوائی اور فرمایا کہ اگر میراروزہ نہ ہوتا تو میں اسے چکھ لیتی۔ ( ٤٦ ) في الصائم يُدَاوى حَلْقَهُ بِالْحُضُض

کیاروزہ دار حلق میں دوائی لگا سکتا ہے؟ ( ٩٣٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُدَاوِى الصَّائِمُ لِنَتَهُ.

( 9 سر ۱۹۳۷) حضرت اوزاعی فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کدروزہ وارا پیے مسوڑ ھے پردوائی لگائے۔ ( ٩٣٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ بِفِيهِ الْجُرْحُ وَالْعِلَّةُ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَضَعَ عَلَيْهِ الْحُضُضَ وَأَشْبَاهَهُ مِنَ الدَّوَاءِ. (۹۳۷۶) حضرت حسن اس آ دی کے بارے میں جس کے مند میں کوئی زخم یا بیاری ہوفر ماتے ہیں کہ وہ اس پر حضض یا کوئی اور دوائی

( ٩٣٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ فِى رَجُلٍ أَصَابَهُ سُلَاقٌ فِى شَفَتَيْهِ ، قَالَ : لا بَأْسَ بِالْحُضُضِ.

(۹۳۷۷) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی کو ہونٹوں پر چھا لے نکل آئیں تو وہ حضن نامی دوائی لگا سکتا ہے۔

## ( ٤٧ ) من كرة أَنْ يَتَطَوَّعَ بصَوْمِ ، وَعَلَيْهِ شَيْءً مِنْ رَمَضَانَ

جن حضرات نے اس بات کومکر وہ قرار دیا ہے کہا یک آ دمی نفلی روز ہے رکھے جبکہ اس پر

### رمضان کی قضاباتی ہو

( ٩٢٧٨ ) حَدَّثُنَا أَبُوبَكُرٍ الْحَنفِيُّ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ يَتَطَوَّعُ الرَّجُلُ بِصَوْمٍ وَعَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ رَمَضَانَ. ( ٩٣٧٨ ) حَدْرَتَ ابراجِيمُ فَال وَاسْرَدُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ ١٤٠٥ ) حضرت ابراجيمُ فَال إلى الت كوكروه قرار ديا ہے كه ايك آدي فيل روز سر كھے جبكه اس پر مضان كي قضا باتى ہو۔

( ٩٣٧٩ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِصِيامٍ وَعَلَيْهِ فَضَاءٌ مِنْ رَمَضَانَ،

(٩٣٤٩) حضرت حسن نے اس بات کو تکروہ قرار دیا ہے کہ ایک آ دی نفلی روزے رکھے جبکہ اس پر رمضان کی قضا باتی ہو، البتہ ذوالحجہ

( ٩٣٨٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :مَثَلُ الَّذِي يَتَطَوَّعُ وَعَلَيْهِ فَضَاءٌ مِنْ رَمَضَانَ ، مَثَلُ الَّذِي يُسَبِّحُ وَهُوَ يَخَافُ أَنْ تَفُوتَهُ الْمَكْتُوبَةُ.

( ۹۳۸ ) حضرت عروہ فرماتے ہیں کہاں مخض کی مثال جورمضان کی قضا کے باتی ہونے کے باوجو دنفلی روز ہےر کھے اس مخض کی ی ہے جو تقل نماز پڑھنے میں مشغول ہواور فرض نماز جھوٹنے کا ندیشہو۔

( ٩٣٨١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتٌّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ :سُنِلَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَجُلِ تَطَوَّعَ وَعَلَيْهِ قَضَاءٌ مِنْ رَمَضَانَ ؟ فَكُرِهَا ذَٰلِكَ.

(۹۳۸۱)حضرت ما لک بن انس فر ماتے ہیں کہ حضرت سلیمان بن بیار اور حضرت سعید بن مستب ہے ایسے آ دمی کے بارے میں سوال کیا گیا جونظی روز ہ رکھے اور اس پر رمضان کی قضاء باتی ہو، ان دونو س حضرات نے اسے مکروہ قر اردیا۔

( ٤٨ ) فيمن كانِ عَلَيْهِ شَيْء مِنْ رَمَضَانَ، فَتَطَوَّعَ فَهُو قَضَاؤهُ

جوحضرات فرماتے ہیں کہا گرکسی شخص پررمضان کی قضاء ہواور و ، نفلی روز ہ رکھ لے توبیہ

#### اس کی قضا کاروز ہ ہوگا

( ٩٣٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ قَضَاءٌ مِنْ رَمَضَانَ فَتَطَوَّعَ ، فَهُوَ قَضَاؤُهُ ، وَإِنْ لَمُ يُرِدْهُ.

ه معنف ابن ابی شیرمترجم (جلد۳) کی پی ۱۳۹ کی کام کام کتاب الصوم

(۹۳۸۲) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہا گر کسی شخص پر رمضان کی قضاء ہواوروہ نفلی روزہ رکھ لے توبیاس کی قضا کا روزہ ہوگا،خواہ وہ اس کا ارادہ نہ کرے۔

## ( ٤٩ ) في الحقنة لِلصَّائِمِ ، وَمَا ذُّكِرَ فِيهَا

## روز ہ کی حالت میں سرین سے دوا داخل کرنا کیساہے؟

(۹۳۸۳) حضرت ابن جریج کہتے ہیں کہ حضرت مغیث نے حضرت عطاء سے سوال کیا کہ کیاروزے کی حالت میں سرین سے دوائی داخل کی جاستی ہے انہوں نے فرمایانہیں۔

( ٩٣٨٤ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحُقْنَةِ لِلصَّائِمِ ؟ فَقَالَ : إنِّى لَأَكُرَهُهَا لِلْمُفْطِرِ ، فَكَيْفَ لِلصَّائِمِ.

(۹۳۸۴) حفرت عام سے روزے کی حالت میں سرین ہے دوا داخل کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں تواسے روزے کے بغیر بھی مکروہ سمجھتا ہوں روزہ دارکے لئے کیسے درست قرار دے سکتا ہوں؟

### (٥٠) في الصائمة تُمْضُغُ لِصَبيَّهَا

# كياروزه دارخاتون اين يح كے لئے كوئى چيز چباسكتى ہے؟

( ٩٣٨٥ ) حَلَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ تَمْضُغَ الْمَرْأَةُ لِصَبِيَّهَا وَهِي صَائِمَةٌ ، مَا لَمْ يَدْخُلُ حَلْقَهَا

لَهُ يَدُخُلُ حَلْقَهَا. (۹۳۸۵) حضرت ابرائيم فرماتے ہيں كداس بات ميں كوئى حرج نہيں كدروزه وار خاتون اپنے بچے كے لئے كوئى چيز چبائے،

بشرطيكماس كيطلق مين داخل ندمو ـ ( ٩٣٨٦ ) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَمْضُغَ الْمَرْأَةُ لِصَبِيَّهَا وَهِي صَائِمَةٌ.

(۹۳۸۷) حضرت عکرمه فرماتے میں کہاس بات میں کوئی حرج نہیں کہروزہ دارخاتون اپنے بیچے کے لئے کوئی چیز چیائے۔

## ( ٥١ ) في الذرور لِلصَّائِمِ

## روزے کی حالت میں آئکھ میں خشک دوائی ڈالنے کا بیان

( ٩٣٨٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَذُرَّ الصَّائِمُ

(۹۳۸۷) خفرت حسن اس بات میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ روزہ دارا پنی آئکھوں میں خشک دوائی ڈالے۔

( ٩٣٨٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالذَّرُورِ لِلصَّانِمِ.

(۹۳۸۸)حفرت حسن فرماتے ہیں کہاں بات میں کوئی حرج نہیں کہروز ہ دارا بنی آنکھوں میں خشک دوائی ڈالے۔

### ( ٥٢ ) من كره أَنْ يَحْتَجمَ الصَّائِمُ

## جن حضرات کے نز دیک روز ہ دار کے لئے مجھنے لگوا نا مکروہ ہے

( ٩٣٨٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : شَهِدَ عِنْدِى نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، مِنْهُمُ الْحَسَنُ بْنُ أَبِى الْحَسَنِ الْبَصْرِيُّ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانِ الْاشْجَعِيُّ ، قَالَ : مَرَّ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَخْتَجِمُ فِي ثَمَانِ عَشُرَةً مِنْ رَمَضَانَ ، فَقَالَ : أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ.

(طحاوی ۹۸\_ احمد ۳/ ۲۷۳)

(۹۳۸۹) حضرت معقل بن سنان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اٹھارہ رمضان کو میں سچھنے لگوار ہاتھا کہ حضور مُأَنْفَظَةَ میرے پاس سے

گذرے،آپ مِنْ اللَّهُ عَيْجَةِ نے فر مايا كہ تجھنے لگانے والے اورلگوانے والے دونوں كاروز وثوث كيا۔

( .٩٣٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ أَبُو قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِى

الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيُّ ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ ، عَنْ شَذَادِ بْنِ أَوْسِ ، قَالَ :مَرَرُت مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَمَانِ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ ، فَأَبْصَرَ رَجُلًا احْتَجَمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ. (ابوداؤد ٢٣٦١ - احمد ٣/ ١٢٢)

(۹۳۹۰) حضرت شداد بن اوس فرماتے ہیں کہ میں رمضان کی اٹھارہ تاریخ کو نبی پاک مِنْزِ اَنْتِیْ اِنْ کَی معیت میں ایک آ دمی کے پاس ے گذراجو پھنے لگوار ماتھا۔ آپ مَلِنشَقَعَ نے فرمایا کہ پھنے لگانے والے اورلگوانے والے دونوں کاروز ہوٹ گیا۔

( ٩٣٩١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ ْعَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ

الرَّحَيِي ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أُوْسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ. (احمد ٣/ ١٢٣)

(۹۳۹۱) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

( ٩٣٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَمَّنْ حَدَّثَةُ ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أُوْسِ ، قَالَ : أَنَّى رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ يَحْتَجِمُ بِالْبَقِيعِ ، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدَىَّ لِنَمَانِ عَشْرَةَ خَلَتُ مِنْ رَمَضَانَ ، فَقَالَ : أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ (ابوداؤد ٢٣٦١ ـ احمد ٣/ ١٢٥) (۹۳۹۲) حضرت شداد بن اوس فرماتے ہیں کہ ٹبی پاک مِنْلِفِنَا فَامِی میرے ہاتھ پکڑے ہوئے رمضان کی اٹھارہ تاریج کوجنۃ اُبھیع میں ایک ایسے آ دمی کے پاس سے گذرے جو مچھنے لگوار ہاتھا۔ آپ مِنْلِفَظَافِہُ نے فرمایا کہ مچھنے لگانے والے اورلگوانے والے دونوں کا م

( ٩٣٩٣) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرِيْج ، عَنْ مَكْحُول ، قَالَ : أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ مُصَدَّقٌ ، عَنْ تَوْبَانَ ، أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ. (ابو داؤ د ٢٣٦٢ ـ احمد ٥/ ٢٨٢)

( ٩٣٩٣) حضرت تُوبان رَّنْ عُوْ ہے روایت ہے کے رسول الله رَبُوفَ عَنْ أَنْ ارشا وفر مایا کہ چھنے لگانے والے اور لگوانے والے دونوں کا روز وائوٹ گیا۔

ر ٩٣٩٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرُنَا أَيُّوبُ أَبُو الْعَلاَءِ ، عَنْ قَنَادَةً ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ ، عَنْ بِلالٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفْطَر الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ .. (احمد ٦/ ١١- طبرانى ١١٢٢) قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفْطَر الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ .. (احمد ٦/ ١١- طبرانى ١١٢٢) (٩٣٩٣) حضرت باللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مَرَافَعَةً فَيْ ارشاد فرمايا كه تَحِينِ لكَاف والله اللهُ والله وال

( ٩٣٩٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَفُطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ. (نسانى ١٣١٣ـ احمد ٢/ ٣٦٣)

( ٩٣٩٥) حضرت الوم ريه وَنَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَفُطرَ اللهِ مَنْ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاللهِ وَلَوْل اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاللهِ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاللهِ مِنْ اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاللهِ مَلْهُ وَاللهِ مِنْ اللهِ مَا اللهِ مَلْهُ وَاللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَلْهُ وَاللهِ مِنْ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُوالِي اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

( ٩٣٩٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنُ عَطَاءٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ. (نسانى ١٨٢٦- ابويعلى ١٣٧٥) قَالَ : أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ. (نسانى ١٨٦- ابويعلى ١٣٧٥) (٩٣٩٢) حضرت ابو بريره رُبُّةُ في ما روايت ہے كه رسول الله مُؤِنْفَقَةَ في ارشاد فرمايا كه تِجِفِي لِكَانِ والحادر لَكُوافِ والحادونوں كاروزه وُوثَ كِيا۔

( ٩٣٩٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةً، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُّوبَةً، عَنْ مَطَوِ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:قَالَ عَلِيٌّ:أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ. ( ٩٣٩٧) حفرت مِل ﴿ وَفِي فَرِمَاتِ مِن كَرِي كِينِ لِكَانِ وَالْحَادُ وَالْحَادُ وَالْحَادِ وَوَلَ كَارِدَ وَوُ

( ٩٣٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلْيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :يُكُرَهُ لِلْحَاجِمِ وَالْمَحْجُومِ.

(۹۳۹۸)حضرت محمد فرماتے ہیں کہ روز ہ میں کچھنے لگانا اورلگوانا مکروہ ہیں۔ د ۵-۵-۵ کی تائین کو میں آئی وہ کی کے ایک کے لیے اور کی میں اور کی کے ایک کا کا اور کی کا کہ ایک کا کا کا کہ کا

( ٩٢٩٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِقٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكُو ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ مُمُسِيًّا ، فَوَجَدْتُهُ يَأْكُلُ تَمْرًا وَكَامَخًا ، وَقَدِ اخْتَجَمَ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَلَا تَخْتَجِمُ بِنَهَارٍ ؟

هي معنف ابن ابي شيبه مترجم (جلد٣) کي که ۲۵۲ کي ۲۵۲ کي کتاب الصوم

فَقَالَ : أَتَأْمُرُنِي أَنْ أَهْرِيقَ دَمِي وَأَنَا صَائِمٌ. (۹۳۹۹) حضرت ابوعالیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابومویٰ واٹوز جب بھرہ کے گورنر تھے،اس دوران شام کے وقت میں ان کی خدمت

میں حاضر ہوا ، و کھجور اورکوئی سالن کھارہے تھے اور انہوں نے سچھنے لگوائے تتھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے دن کو تچھنے کیوں نہیں لگوائے؟انہوں نے فرمایا کہ کیا آپ مجھے تھم دیتے ہیں کہ میں روز ہ کی حالت میں اپناخون بہاؤں؟

( ٩٤٠٠ ) حَلَّتُنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي بِشُوِ ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ ، قَالَ :أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ. ( ٩٠٠٠ ) حضرت طلق بن حبیب فر ماتے ہیں کہ بچھنے لگانے والے اورلگوانے والے دونوں کاروز وٹوٹ گیا۔

( ٩٤.١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ :لاَ يَخْتَجِمُ الصَّانِمُ. (۹۴۰۱) حضرت مسروق فرماتے ہیں کدروزہ داریجھیے نہ لگوائے۔ ( ٩٤.٢ ) حَلَّتُنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :أَفْطَوَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ.

(۹۴۰۲)حضرت عائشہ منی مذیر فافر ماتی ہیں کہ تجھنے لگانے والے اورلگوانے والے دونوں کاروز وٹوٹ گیا۔ ( ٩٤.٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : لاَ يَحْتَجِمُ الصَّائِمُ. (۹۴۰۳) حضرت مسروق فرماتے ہیں کدروز ودار تجھنے زالگوائے۔

( ٥٣ ) من رخص لِلصَّائِمِ أَنُّ يُحتَّجِمَ جن حضرات نے روز ہ دار کے لئے تچھنے لگوانے کی اجازت دی ہے ( ٩٤٠٤ ) حَلَّتَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

احْتَجَمَ بَيْنَ مَكَّةَ إِلَى الْمَلِينَةِ ، مُحْرِمًا صَائِمًا. (ترمذى 222- ابوداؤد ٢٣٦٥) ( ۴ ۹۴۰ ) حضرت ابن عباس تنکه فیزمن فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِلْفِقِینَا فَہِنے مکہ ہے مدینہ کے سفر کے دوران روز ہ اوراحرام کی حالت

( ٩٤٠٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ. (۹۴۰۵) حضرت ابن عباس بن دین فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِلَائِفَتُ اَنْ فروز ہ کی حالت میں میچھنے لگوائے۔

( ٩٤٠٦ ) حَدَّثَنَّا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

احْتُجَمَّ صَائِمًا. (نسائى ٣٢٢٣ـ احمد ١/ ٢٨١)

(۹۴۰ ۲) حضرت ابن عباس بین پیشافر ماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِّ فَضَعَ فِیمَ نے روز ہ کی حالت میں تجھیے لگوائے۔

﴿ مَعَنْ ابْنَ عُلَيَّةً ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةً ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ.

(نسائی ۳۲۲۴ عبدالرزاق ۲۵۳۱)

(٩٢٠٤) حضرت عكرمەفرماتے ہيں كەنبى پاك مَيْلِيْنْتَهَيْنَةِ نے روز ہ كى حالت ميں تيجينے لگوائے۔

( ٩٤٠٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عُن عَطاءِ بْنِ يَسَارٍ رَفَعَهُ ، قَالَ : ثَلَاثٌ لَا يُفْطرن الصَّائِمَ ؛ الْحِجَامَةُ ، وَالْقَيْءُ ، وَالإِخْتِلَامُ. (عبدالرزاق ٢٥٣٩ ـ ابن خزيمة ١٩٧٦)

(۹۳۰۸) حضرت عطاء بن بیار سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ اللهُ مِنْ اللهِ مُنْ اللهُ مِنْ الللهُ مِنْ اللهِ مُنْ اللهُ مِنْ اللهِ مُنْ اللهُ مِنْ اللهِ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّ

( ٩٤٠٩ ) حَذَّتُنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :سُنِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَن الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ ؟ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهَا.

عَنِ الْمِحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ ؟ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهَا. (۹۴۰۹) حضرت مسلم بن معيد كت بن كه حضرت ابن مسعود را في صاروزه كي حالت ميں كِيجِيدُ لَكُوانِ كي بارے ميں سوال كيا كيا

توفرنايا كماس مين كولَى حرج نهيل . ( ٩٤١٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ :سُينلَ أَنَسْ عَنِ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ ؟ فَقَالَ : مَا كُنَّا نَحْسِبُ يُكُرَهُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا جُهُدُهُ.

دیلک إلا جهدہ. (۹۳۱۰) حفرت حمید کہتے ہیں کہ حفرت انس دانٹو سے روزہ کی حالت میں تجھنے لگوانے کے بارے میں سوال کیا گیا تو فر مایا کہ ہم تجھنے لگوانے میں مبالغہ کو کمروہ سجھتے تھے۔

( ۹٤١١ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِى ظَلْبَيَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِى الْمِحَامَةِ لِلصَّائِمِ ، فَالَ : الْفِطْرُ مِمَّا 
دَخُلَ ، وَكَيْسَ مِمَّا يَخُوُجُ.
( ٩٣١١) حضرت ابن عباس ثناؤ سے روزہ کی حالت میں مچھنے لگوانے کے بارے میں سوال کیا گیا تو فر مایا کہ روزہ کی چیز کے داخل

ہونے سے ٹوٹما ہے خارج ہونے سے ٹیمیں۔ ( ۹٤۱۲ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَیَّةَ ، عَنْ أَیُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنَ عُمَرَ ، قَالَ : کَانَ یَـحْتَجِمُ وَهُوَ صَانِمٌ ، ثُمَّ تَوَکّهَا بَعُدُ ، فکانَ یَحْتَجِمُ لَیْلًا.

فکان یَخْتَجِمُ لَیَلاً. (۹۳۱۲) حفرت نافع فرمات، بین که حفرت ابن عمر الله پہلے روزے کی حالت میں مچھنے لگوایا کرتے تھے پھرآپ نے ایسا کرنا چھوڑ دیا پھرآپ رات کو مچھنے لگوایا کرتے تھے۔

( ٩٤١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ بن الغَاز ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَخْتَجِمُ عِنْدَ اللَّيْلِ وَهُوَ صَائِمٌ. (٩٣١٣ ) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہا ہے روز کی حالت میں رات کے وقت کچھے لگوا یا کرتے تھے۔ هي مصنف ابن الى شيبه متر جم (جلد ٣) كي المحالي المحالي

( ٩٤١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ. (۹۲۱۴) حضرت ابوسعید فرماتے ہیں کدروز ہ دار کے بچھے لگوانے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٩٤١٥ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ مِنْ

أُجُلِ الصَّعْفِ.

(۹۳۱۵) حضرت ابوسعیدنے کمزوری کے بہسب روز ہ دار کے لئے مچھنے لکوانے کو مکروہ قرار دیا ہے۔

( ٩٤١٦ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْجَرْمِيّ ، عَنْ دِينَارٍ ، قَالَ :حَجَمْت زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ وَهُوَ

(۹۳۱۶)حفرت دینار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زید بن ارقم کے تچھنے لگوائے حالانکہان کاروز ہ تھا۔

( ٩٤١٧ ) حَدَّثْنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَّةً ، عَنْ أَبِي أَسَامَةَ ، عَنِ الشُّغْبِيِّ ، قَالَ :احْتَجَمَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ وَهُوَ صَائِمٌ.

(٩٣١٤) حضرت شعمی فرماتے ہیں کہ حضرت حسین بن علی جہائیؤ نے روز کے کی حالت میں سیجیے لگوائے۔ ( ٩٤١٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَطَاوُسٍ ؛ أَنَّهُمَا لَمْ يَكُونَا يَرَيَانِ بِالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ

(۹۳۱۸) حضرت مجاہد اور حضرت طاوس روز ہ دار کے لئے کیچھنے لگوانے میں کوئی حرج نہ مجھتے تھے۔

( ٩٤١٩ ) حَذَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيَّ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ عِنْدَ

غُرُوبِ الشَّمْسِ ، نَخُوًا مِمَّا يُوَافِقُ شَرْطُهُ فِطْرَهُ ، فَقُلْتُ لَهُ :يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ إنَّمَا تُكْرَهُ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ ، قَالَ : إنَّمَا تُكُرَّهُ لَهُ مَخَافَةَ الضَّعْفِ.

(۹۲۱۹) حضرت عبدالاعلی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبدالرحمٰن سلمی کو دیکھا،انہوں نے غروبِمْس سے پہلے روزہ کی حالت میں تچھنے لگوائے۔ میں نے ان سے کہا کہ اے ابوعبدالرحمٰن! آپ تو روزہ دار کے لئے تچھنے لگوانے کو مکروہ قرار دیتے ہیں؟ انہوں

نے فر مایا کدروز ہ دار کے چھنو ل کو کمزوری پیدا ہونے کے خوف سے مکروہ قرار دیا گیا ہے۔

( ٩٤٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا : إنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعِجَامَةِ لِلصَّائِمِ ، وَالْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ إِبْقَاءً عَلَى أَصْحَابِهِ. (ابوداؤد ٢٣٢٧ـ احمد ٣/ ٣١٣)

(۹۴۲۰) حضرت عبدالرحمٰن بن ابی کیلیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام فٹکٹٹٹر کہا کرتے تھے کہ نبی پاک مُنْرِ فَضْفَحَ اِنے ساتھیوں کی آسانی کے لئے ان پرشفقت کرتے ہوئے روز ہ کی حالت میں مچھنے لگوانے اور صوم وصال رکھنے ہے منع فر مایا ہے۔

( ٩٤٢١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مِسْعِرٍ ، عَنْ بُزَيْعٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا وَانِلٍ عَنِ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ ؟ فَقَالَ

معنف ابن الي شيرمتر جم (جدس) في المسلوم المسل

اِنَّمَا يُكُورُهُ فَرَلِكَ لِلصَّعُفِ. انَّمَا يُكُورُهُ فَرِلْكَ لِلصَّعُفِ. (۹۴۲۱) حضرت بزلِع كہتے ہیں كہ میں نے حضرت ابو وائل سے روز ہ كے دوران تجھنے لگوانے كے بارے میں سوال كيا تو انہوں

(۹۴۴) مطرت بزج کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابووائل سے روزہ کے دوران چینے للوائے کے بارے ہیں سوال کیا تو امہوں نے فرمایا کہائس کی کراہت کمزوری کے اندیشے کی وجہ سے ہے۔ دیدروں مراہیں ہوئے میں میں ہی ویس ور میں میں دیا ہے۔ دیا ہے۔ میں دوروں ور وجود سیجھ وہر ہیں ویس میں

( ٩٤٢٢ ) حَلَّاثُنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ الْأَحْوَصِ بَنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ ، عَنْ جُبَيْرِ بَنِ نَفَيْرٍ ؛ أَنَّ مُعَاذًا اخْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ. ( ٩٣٢٢ ) حضرت جبرين نَفر في الرَّح على حضرت معاذ جائِث في وف ركي عالمت من محضر لكوار ي

(٩٣٢٢) حضرت جير بن ففير فرمات جي كه حضرت معاذ والتي فرن عروز على حالت من تجيئ للوائد. ( ٩٤٢٣) حَدَّنَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَا : لَا بَأْسَ

بِالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ مَا لَمْ يَنَحَفُ ضَغُفًا. (۹۴۲۳) حضرت عطاءاورحضرت سعيد بن جبيرفر ماتے جيں کها گرروز ہ دارکو کمزوری کا خوف نہ ہوتو پچھنے لگوانے میں کوئی حرج نہیں۔

رع بدل. ( ٩٤٢٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، وَسَالِمٍ ، مِثْلَهُ. ( ٩٣٢٣ ) حضرت قاسماه رهض تدير الم سريهي رش منقدل بر

(۹۴۲۵) حضرت ابوب فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت عکر مہے روزے کی حالت میں تجھنے لگوانے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ، میتمہارے جسم سے نگلنے والے پا خانے کی طرح ہے۔ درمید دریں ہے تین مورد میں اللہ دمو موسر سر بھو جس میریں ہو جس میں دریا ہے بھو میں میروسر موسر میں موسر میں مو

ر ٩٤٢٦) حَلَّتُنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، وَأَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَانِمٌ. ( ٩٣٢٢) حفرت عروه روز كى حالت مِن كَيْخِلُوا ياكرتَ تَھے۔ ( ٩٤٢٧) حَلَّتُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ فُرَاتٍ ، عَنْ مَوْلًى لأَمَّ سَلَمَةَ ؛ أَنَّهُ رَأَى أُمَّ سَلَمَةَ

تُحْتَجِمُ وَهِي صَالِمَةً. تَحْتَجِمُ وَهِي صَالِمَةً. ٩٣٢٤ ) حَفرت إمرال جَهَانِ فِي مِنْ رِكِي عالم قال على تحفظُلُها بِ

(۹۳۲۷)حضرت ام سلمہ بنئ الذعفائے روز ہے کی حالت میں بچھنے لگوائے۔

( ٩٤٢٨ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَزِيدَ ، وَعُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ ، ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ ، فَلاَ أَدْرِى لَأَى شَيْءٍ تَرَكَهُ ؟ كَرِهَهُ ، أَوْ لِلصَّغْفِ. تَرَكَ ذَلِكَ ، فَلاَ أَدْرِى لَأَى شَيْءٍ تَرَكَهُ ؟ كَرِهَهُ ، أَوْ لِلصَّغْفِ. ( ٩٣٢٨ ) حفرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر واٹھ روزے کی حالت میں کچھے لگوایا کرتے تھے، پھرانہوں نے ایس کرنا

ر ۹٬۲۲۷) مفترت ناک فرمائے ہیں کہ حضرت ابن عمر دیجاؤر روزے کی حالت میں چھپے لکوایا کرتے تھے، چرانہوں ۔ چھوڑ دیا۔میں نہیں جانتا کہانہوں نے ایسا کرنا کیوں چھوڑا، کسی کراہت کی وجہ سے چھوڑا یا کمزوری کی وجہ سے۔ ( ٩٤٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِث ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :مَرَّ بِنَا أَبُو طيبةَ ، فَقَالَ :

حجَمْت النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ. (ترمذي ٣٢٧ـ ابويعلي ٣٢٠) (۹۳۲۹) حضرت ابوطیبہ فرماتے ہیں کہ حضور مِّرَافِظَةَ اِروز ہ کی حالت میں تتھے اور میں نے آپ کے کچھنے لگائے۔

( ٩٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ؛ إنَّمَا كُرِهَ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ مَخَافَةَ الضَّغْفِ. ( ۹۴۳۰ ) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ روزہ دار کے کمزوری کے اندیشہ کے پیش نظر بچھنے لگوانے کومکروہ قرار دیا گیا ہے۔

( ٥٤ ) فِي الْمَرَأَةِ تَحِيضُ فِي رَمَضَانَ أَوَّلَ النَّهَارِ

اگرکسیعورت کورمضان میں دن کےابتدائی حصہ میں حیض آ جائے تو وہ کیا کرے؟

( ٩٤٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَك ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الْمَرْأَةِ تَحِيضُ أَوَّلَ النَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَقَالَ : تُأْكُلُ وَتَشُرَبُ.

(۹۴۳۱) حضرت عطاء ہے سوال کیا گیا کہ اگر کسی عورت کورمضان میں دن کے ابتدائی حصہ میں حیض آ جائے تو وہ کیا کرے؟ فرمایا وہ کھانا بینا شروع کردے۔

( ٩٤٣٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمَرْأَةِ حَاضَتْ بَعْدَ مَا اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ فِي رَمَضَانَ ، قَالَ :تُفُطُّرُ ، قَالَ : وَإِنْ أَصْبَحَتْ خَائِضًا ، فَطَهُرَتْ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ؟ قَالَ : لَا تَأْكُلُ بَقِيَّةً

(۹۳۳۲) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت رمضان میں سورج کے زرد ہونے کے بعد حاکضہ ہوئی تواس کا روزہ توٹ

گیا۔اگروہ حائضہ تھی لیکن طلوع فجر کے بعدوہ پاک ہوگئی توباتی دن کچھنہ کھائے ہے۔ ( ٩٤٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَايِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي الْمَرْأَةِ تُصْبِحُ صَائِمَةً أَوَّلَ النَّهَارِ ، ثُمَّ تَحِيضُ ، قَالَ : تَأْكُلُ.

(۹۴۳۳) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت نے پاکی کی حالت میں روزے کے ساتھ دن شروع کیا، پھراہے بیش آگیا ( ٩٤٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْحَايِضِ تَطْهُرُ فَلَا تَأْكُلُ شَيْئًا،

كَرَاهَة أَنْ تُشْبِهَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى اللَّيْلِ. ( ۹۳۳۴ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کداگر رمضان کے دن میں کوئی عورت پاک ہوجائے تو مشرکین کی مشابہت ہے بیخے کے

لئے رات تک کچھ نہ کھائے۔

هي مصنف ابن الي شير مترجم (جلد۳) کي ۱۵۷ کي ۲۵۷ کي مصنف ابن الي شير مترجم (جلد۳)

( ٥٥ ) في المسافر يَقْدُمُ أُوَّلَ النَّهَارِ مِنْ رَمَضَانَ

اگر کوئی مسافررمضان کے دن کے ابتدائی حصہ میں اپنے مقام پر واپس آ جائے

( ٩٤٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :مَنْ أَكُلَ أَوَّلَ النَّهَارِ فَلْيَأْكُلُ آخِرَهُ.

(۹۴۳۵) حفرت عبدالله فرماتے ہیں کہ جس نے دن کے شروع کے حصہ میں کھایا ہے وہ آخری حصہ میں بھی کھائے۔ ( ٩٤٣٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : فِي رَجُلٍ قَدِمَ فِي رَمَضَانَ أَوَّلَ النَّهَارِ

وَقَدْ أَكُلَ ، قَالَ : لَا يَأْكُلُ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ.

(۹۳۳۲) حفرت حسن ال محف کے بارے میں جو ماہ رمضان میں دن کے ابتدائی حصہ میں مسافر تھا ،اس نے کچھ کھایا اور پھرا پنے

مقام پہنچ گیا،وہ باتی دن کچھنہ کھائے۔ ( ٩٤٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْمُسَافِرِ يَقْدُمُ وَقَدْ كَانَ أَكَلَ؟

قَالَ : لَا يَأْكُلُ بَقِيَّةً يَوْمِهِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : لَا يَأْكُلُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَشَبَّهَ بِالْمُشْرِكِينَ ، إلَى اللَّيْلِ.

(٩٣٣٧) حضرت ابرا ہيم فرماتے ہيں كما گركوئي مخص سفرے واپس بہنجا اوراس نے كچھ كھاليا تھا تو باتى دن كچھ نہ كھائے عبداللہ بن نمیر کی روایت میں ہے کہ وہ مشرکین کی مشابہت سے بچنے کے لئے کچھ نہ کھائے۔ ( ٩٤٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حُرَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :إذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ الْمِصْرَ لَمْ يَطْعَمْ شَيْنًا ،

وَإِنْ كَانَ أَكُلَ قَبْلَ أَنْ يَقُدَمَ. (۹۳۳۸) حفرت شعمی فرماتے ہیں کہ مسافر جب اپنے شہر میں بینی جائے تو کچھ نہ کھائے ،خواہ وہ پہلے بچھ کھا چکا ہو۔ ( ٥٦ ) في الرجل يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ، يَأْكُلُ فِيهِ، أَوْ يُمْسِكُ عَنِ الْأَكُل ؟

ا گرکسی آ دمی نے ماہِ رمضان میں اپنی ہیوی ہے جماع کرلیا تو کیاوہ کچھ کھالے یا

#### کھانے سے رکارہے؟

٠ ٩٤٣٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِرَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فِي رَمَضَانَ :إِنْ كَانَ فَجَرَ ظَهْرُك ، فَلَا يَفُجُو بَطْنُك.

(۹۳۳۹)حضرت تماده فرماتے ہیں کہ بی پاک مُؤفِظَةَ نے اس شخص ہے جس نے رمضان میں اپی بیوی ہے جماع کرلیا تھ، فرمایا كەاكرتىرى كمرنے گناه كيا ہے تو تيرے بيث كو گناه نبيس كرنا جا ہے۔ هي معنف ابن الي شيبه مترجم ( جلد ٣) كي المحالي العدم المحالي العدم المحالي العدم المحالي العدم المحالي العدم المحالي العدم المحالية المحال

( ٩٤٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ ، يَعْنِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

قَالَ :إِنْ شَاءَ أَكُلَ وَشَرِبَ.

(۹۳۴۰) حضرت عطاءات شخص کے بارے میں جو ماورمضان میں اپنی بیوی ہے جماع کر لے فرماتے ہیں کہا گروہ جا ہے تو کھ

( ٩٤٤١ ) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَمْرِهِ بْنِ دِينَارٍ :أَلَيْسَ كَذَا يُقَالُ فِي الَّذِي يُصِيبُ

أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ ، لِيُتِمَّ ذَلِكَ الْيُوْمَ وَيَقُضِيه ؟ قَالَ : نَعَمُ. (۹۳۳۱) حضرت ابن جرت کہتے ہیں کہ میں نے عمرو بن دینارے کہا کہ بید جو کہا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص نے رمضان میں اپنی بیوک

ے جماع کرلیا تو وہ اس دن کو بھی پورا کرے اور اس کی قضا بھی کرے ، کیا سے جھے بات ہے؟ انہوں نے فر مایا ہاں۔ ( ٩٤٤٢ ) حَدَّثْنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: كَانَ يَقُولُ: إِذَا غَشِي لَا يُبَالِي أَكُلَ، أَوْ لَمْ يَأْكُلْ.

(۹۳۳۲) حضرت حسن فرمایا کرتے تھے کدا گر کسی آ دمی نے اپنی ہوی ہے جماع کیا تواس بات کی کوئی پرواونہیں کدوہ بچھ کھائے نەكھائے ـ

( ٥٧ ) مَا قَالُوا فِي صَوْم يَوم عَاشُوراءَ

#### يوم عاشوراء كروز كابيان

( ٩٤٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ ، قَالَ :قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ :مِنْكُمْ أَحَدٌ طَعِمَ الْيَوْمَ ؟ فَقُلْنَا :مِنَّا مَنْ طَعِمَ ، وَمِنَّا مَنْ لَمْ يَطْعَمُ ، قَالَ : فَقَالَ

أَتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ ، مَنْ كَانَ طَعِمَ ، وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْ ، وَأَرْسِلُوا إِلَى أَهْلِ الْعَرُوضِ فَلْيُتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ ، يَعْنِي أَهْلَ الْعُرُّوضِ مِنْ حَوْلِ الْمَدِينَةِ. (نسائى ٢٦٢٩) (۹۳۳۳) حضرت محد بن صفی فرماتے ہیں که رسول الله سَرِ اَنْفَائِ نَا جُمیں عاشوراء کے دن فرمایا که کیاتم میں سے کوئی ایسا ہے جسر

نة ترج كيمين كهايا مو؟ بم نع عرض كياكه بم ميس سے بجي لوگ ايسے ہيں جنبوں نے بجي كھايا ہے اور بجھ ايسے ہيں جنبوں نے بج نہیں کھایا۔ نبی پاک مُؤْفِظَةِ نے فرمایا کداپنے ہاتی دن کو پورا کرو، جنہوں نے کھایا ہے وہ بھی اور جنہوں نے نہیں کھایا وہ بھی۔ ر

پیغام مدینہ کے کناروں میں رہنے والوں کو بھی بھجواد و کہ باقی دن کو پورا کرو۔ ( ٩٤٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمِ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى

قَالَ: يَوْهُمُ عَاشُورَاءَ يَوْهٌ تُعَظَّمُهُ الْيَهُودُ تَشَخِذُهُ عِيدًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صُومُوهُ أَنْتُم.

(بخاری ۲۰۰۵ مسلم ۱۳۰

(۹۳۳۴) حضرت ابومویٰ چاہی فرماتے ہیں کہ یبودیوم عاشوراء کااحتر ام کیا کرتے تھے،انہوں نے اسے عید کا دن قرار دیا تھا۔اس پررسول الله يَرْفِينَ فَيْمَ نِهِ فرمايا كهتم اس دن روز ه ركهو\_

( ٩٤٤٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْاَسَدِيُّ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ مجزأة بْنِ زاهر، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ.

(٩٣٣٥) حضرت زا ہر فرماتے ہیں که رسول الله مَؤْفَظَةَ فِي عاشوراء کے دن روز ورکھنے کا حکم دیا۔

( ٩٤٤٦ ) حَلَمْنَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْهَجَرِيِّ ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمُ كَانَتْ تَصُومُهُ الْأَنْبِياءُ ، فَصُومُوهُ أَنْتُمُ. (بزار ١٠٣١)

(٩٣٧٦) حضرت ابو ہريره من الثين سے روايت ہے كه رسول الله مَلِّ الشَّيْنَةُ فِي ارشاد فرمايا كه يوم عاشورا كوانبياء كرام مينيالنظاروز و ركھا كرتے تھے،اس لئے تم بھی روز ہ رکھو۔

( ٩٤٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورًاءَ ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَهُ وَالْمُسْلِمُونَ قَبْلَ أَنْ يُفْتَرَضَ رَمَضَانُ ، فَلَمَّا افْتُوضَ رَمَضَانُ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ عَاشُورَاءَ يَوْم مِنْ أَيَّامِ اللهِ ،

فَمَنْ شَاءً صَامَهُ ، وَمَنْ شَاءً تَركَةً. (بخاري ٣٥٠١\_ مسلم ٢٩٢) (۷۳۷۷) حضرت ابن عمر ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ اہلِ جاہلیت عاشوراء کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ رسول اللہ مِلْوَفْظَةُ اورمسلما نول

نے رمضان کے روز مے فرض ہونے سے پہلے یوم عاشوراء کا روز ہ رکھا۔ جب رمضان کے روز مے فرض ہو گئے تو حضور مُلِفَظُونَةَ نے فر ما یا که عاشوراء کا دن الله کے دنوں میں سے ایک دن ہے، جو جا ہے روز ہ رکھے اور جو جا ہے ندر کھے۔ ( ٩٤٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :كَانَ عَاشُورَاءُ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ ، وَأَمَرَ بصِيَامِهِ ، فَلَمَّا

فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ رَمَضَانُ هُوَ الْفَرِيضَةَ ، وَتَرَكَ عَاشُورَاءَ ، فَمَنْ شَاءَ صَامَةُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ.

(مسلم ۲۹۲ ابوداؤد ۲۳۳۳)

(۹۳۴۸)حضرت عائشہ مخافظ فرماتی ہیں کہ قریش زمانہ جاہلیت میں عاشوراء کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب رسول الله مُلِقَّىٰ فَيْمَ مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلمُ المِلمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلمُ المِ روزے فرض ہو گئے تو آپ نے فر مایا کہ رمضان کے روز ہے فرض ہیں اور عاشوراء کے روز رے کی فرضیت ختم ہوگئی ہے۔اگر کوئی

جاہے تو روز ہر کھے اور اگر چاہے تو ندر کھے۔ ( ٩٤٤٩ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ :أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ أَشْعَتْ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ ، المعنف ابن الي شيبه متر جم (جلد ٣) في المسلمة عند المس

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِصِيَامِ عَاشُورَاءَ وَيَحُنَّنَا عَلَيْهِ ، أَوْ يَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ لَمْ يَأْمُرْنَا ، وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ ، وَلَمْ يَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ.

(مسلم ۱۲۵ احمد ۵/ ۱۰۵)

(۹۴۴۹) حضرت جابر بن سمرہ واٹی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَالِنْ اللّٰہ مِالْنِیْکَا فَا جمعیں عاشوراء کے روزے کا حکم دیتے ، اس کی ترغیب

دیتے اوراس کا اہتمام کرایا کرتے تھے۔ جب رمضان کےروز ے فرض ہو گئے تو آپ نے نداس کا تھم دیا، نداس ہے منع کیا اور نہ اس کا اہتمام کرایا۔

( ٩٤٥ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ :لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالْيَهُودُ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورًاءَ فَسَأَلَهُمْ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالُوا :هُوَ

الْيَوْمُ الَّذِى ظُهَرَ فِيهِ مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لأنتُمْ أُولَى بِمُوسَى مِنْهُمْ ، فَصُومُوهُ. (بخاري ٧٤٣٧\_ مسلم ٤٩٦)

( • ٩٣٥ ) حضرت ابن عباس نئ هُ مُنافر ماتے ہیں کہ جب نبی یا ک مُؤَفِّفَةَ فَهِ مہدینة تشریف لائے تو یہود یوم عاشوراء کاروز ہ رکھا کرتے تھے۔مسلمانوں نے یہود بوں سے اس کی وجہ بوچھی تو انہوں نے بتایا کہ اس دن موٹ علائیلا کوفرعون کے مقابلے میں فتح حاصل ہوئی

تھی۔اس پرنبی یاک مَرِّ فَفَقِعَةً نے فرمایا کہ موک علایتا کا کی یا دمنانے کے زیادہ حفد ارتم ہواس لئے اس دن روزہ رکھا کرو۔ ( ٩٤٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَّةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :دَخَلَ الْأَشْعَتُ بْنُ قَيْسِ عَلَى عَبْدِ اللهِ وَهُوَ يَتَغَدَّى ، فَقَالَ :يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، أَذُنُ إِلَى الْغَدَاء ، فَقَالَ :أَوَلَيْسَ الْيَوْمُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ

؟ فَقَالَ :وَهَلْ تَدْرِى مَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ؟ قَالَ :وَمَا هُو ؟ قَالَ :إنَّمَا هُوَ يَوُمٌّ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ قَبْلَ أَنْ يُنَزَّلَ شَهْرٌ رَمَضَانَ ، فَلَمَّا نَزَلَ شَهْرٌ رَمَضَانَ تُرِكَ. (مسلم ١٣٢ـ احمد ١/ ٣٢٣)

(۹۳۵۱) حضرت عبد الرحمٰن بن بزید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت اضعف بن قیس حضرت عبد الله وہ اللہ وہ اللہ علی ماضر ہوئے۔ حضرت عبدالله دالله دالله کھانا کھارہے تھے،آپ نے اشعث بن قیس کو بھی کھانے کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ کیا آج عاشوراء کا دن نہیں؟ حضرت عبداللہ ڈٹاٹھ نے یو جیھا کہ کیاتم جانتے ہو عاشوراء کا دن کیا ہے؟ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ منافور

فرض ہو گئے تو آپ نے اس دن روز ہ رکھنا حجھوڑ دیا۔ ( ٩٤٥٢ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ عُينَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسُوَد ، قَالَ :مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ آمَرَ بِصِيَامِ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ

نے فرمایا کہ میدوہ دن ہے جس میں رسول الله مِرَافِقَ وَ رمضان کی فرضیت سے پہلے روز ہ رکھا کرتے تھے، جب رمضان کے روز ب

مِنْ عَلِيٌّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَأَبِي مُوسَى. (۹۴۵۲)حضرت اسود فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی بن ابی طالب یا حضرت ابومویٰ جیٰ پین میں ہے کسی کو عاشوراء کے

روزے کا حکم دیتے ہوئے نہیں دیکھا۔

( ٩٤٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، وَعَلِيٍّ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسُود ، قَالَ :مَا رَأَيْتُ أَحَدًا آمَرَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ مِنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَأَبِي مُوسَى.

(۹۴۵۳) حفرت اسود فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی بن ابی طالب یا حضرت ابوموی بڑی پینویم سے کسی کو عاشوراء کے روزے کا حکم دیتے ہوئے نہیں دیکھا۔

( ٩٤٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِصَوْمٍ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ.

(٩٣٥٣) حضرت حارث فرماتے ہیں كەحضرت على جانود عاشوراء كے دن روز در كھنے كا تھم دیتے تھے۔

( ٩٤٥٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ ؛ أَنَّ عُمَرَ أَرْسُلَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ مَسَاءَ لَيْلَةِ عَاشُورَاءً : أَنْ تَسَحَّرُوا ، وَأَصِبَحَ صَائِمًا ، وَأَصْبَحَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ صَائِمًا.

(۹۳۵۵) حضرت ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن حارث فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر جناٹٹو نے عبدالرحمٰن بن حارث کو عاشوراء کی رات کو پیغام بھیج کر کہا کہ بحری کھاؤ۔ پھرا گلے دن حضرت عمر برہائٹو نے بھی روز ہ رکھاا ورحضرت عبدالرحمٰن نے بھی۔

( ٩٤٥٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ عَاشُورَاءَ.

(۹۴۵۲)حضرت قاسم عاشوراء کے دن روز ہ رکھا کرتے تھے۔

( ٩٤٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةً ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ. (احمد ٣١٠ نساني ٣/ ٢٨٣١)

( ۱۳۵۷ ) حضرت قیس بن سعد مناطقهٔ فرماتے بین کہ نبی پاک مَرْفَظَیَّ فَرَاء کے دن روز ہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔

( ٩٤٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ لَمْ يَأْمُرْنَا ، وَلَمْ يَنْهَنَا ، وَنَحْنُ نَفْعَكُهُ.

(۹۳۵۸) حضرت قاسم ٹاکٹو فرماتے ہیں کہ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ مِیَرِانْتَیَا اِنْ نہمیں عاشوراء کے روزے کا حکم دیا، نداس ہے منع کیا، ہم بیدوز ہ رکھا کرتے تھے۔

( ٩٤٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، فَقَالَ : انْتِ قَوْمَكَ فَمُرْهُمُ فَلْيَصُومُوا هَذَا الْيَوْمَ ، فَقَالَ :مَا أَرَانِى آتِيهِمْ حَتَّى يَصُطِبِحُوا ، فَقَالَ :مُرْ مَنِ اصْطَبَحَ مِنْهُمْ أَنْ يَصُومَ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَصُطِيحْ مِنْهُمْ أَنْ يَصُومَ. (عبدالرزاق ٢٨٣٣)

(۹۳۵۹) حضرت محد فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُشِرِّ فَنَیْ اَلْمَ عَاشُورا ء کے دن قبیلہ اسلم کے ایک آدمی سے فرمایا کہ اپنی قوم کے پاس جاؤاوران کو حکم دو کہ آج کے دن روز ہ رکھیں۔اس آدمی نے کہا کہ میرا خیال میہ ہے کہ جب میں ان کے پاس پہنچوں گاتووہ ناشتہ ه من ابن ابن شیبه مترجم (جلد۳) کی هم ۱۲۹۳ کی در ۱۲۹۳ کی در این ابن شیبه مترجم (جلد۳) کی در این ابن سوم کی در ا که حکومین کی حضر مفایقات فار فرا این در تا شده که بیکار این می اقرین کی در کرا زیران می اوران که

ں ہے۔ حضور مُلِفِظُةً نے فر مایا کہ جونا شتہ کر چکا ہوا ہے کہو کہ باقی دن پچھ نہ کھائے اور جس نے ناشتہ نہ کیا ہوا ہے کہو کہ روز در کھے۔

( ٩٤٦٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ بِصَومِهِ. (٩٣٦٠) حفرت سعيد بن جبير فرمات جي كه بي ياك مِزَّ فَعَيْجَ فَ لُوكُول كوعاشوراء كروز كاعكم ديا ـ

( ٩٤٦١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ صَوْمٌ يَوْم عَاشُورَاءَ.

(٩٣٦١) حظرت صن كويوم عاشوراء كاروزه پيند قعار ( ٩٤٦٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زُبِيَّدٍ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ فَيْسِ بْنِ سَكَنٍ؛ أَنَّ الأَشْعَتَ دَخَلَ عَلَى

عبدالله بن تؤنف فرمايا كه بيدوز ماتو رمضان كروز فرض مونے سے پہلے مواكر تاتھا۔ ( ٩٤٦٣ ) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ عَنْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّ عُمْرَ كَانَ لَا يَصُومُهُ.

(٩٣٦٣) حفرت عبدالرحمٰن بن قاسم فرمات بين كه حفرت عمر حن غيرُ عاشُوراء كاروزه ندر كها كرتے تھے۔ ( ٩٤٦٤ ) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ عُمَارَةً ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ سَكَنِ الْأسَدِى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، مِثْلَهُ ،

٩٤٦) كَذَّتُنَا وَكِيعُ ، عَنُ سُفَيَانَ ، عَنُ زُبَيْدٍ ، عَنْ عُمَارَةً ، عَنْ قَيْسِ بُنِ سَكَنٍ الْاَسَدِى ، عَنْ عَبُدِ اللهِ ، مِثْلُهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ :اُدُنُ فَكُلُ. ٩٣٦٤) حضرت عبدالله هافتن كي ذكور هروارت الكياورسند سرجي مُثقول سر

(۹۳۲۳) حضرت عبدالله جن فن کی ندکوره روایت ایک اور سند ہے بھی منقول ہے۔ (۹٤٦٥) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَکُرِ ، عَنِ ابْنِ جُرِیْجِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِی یَحْیَی بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَیْفِیِّ ، أَنَّ عَمْرو بْنَ أَبِی

يُوسُفَ ، أَخَا بِنِي نوفل ، أَخْبَرَهُ ، أَنَهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبِرِ: إِنَّ يَوْمَ عَاشُورَاءَ يَوْمُ عِيدٍ، فَمَنْ شَاءَ صَامَ، وَقَدْ كَانَ يُصَامُ ، وَمَنْ شَاءَ تَوْكَهُ ، وَلاَ حَرَجَ. (٩٣٦٥) حضرت معاويد وَنْ فَيْ فِي مِنْ بِرخطيد يَةِ مُوسَةَ ارشادفر ما يا كه عاشوراء كادن عيد كادن بي اس ميس جو جا بروزه

ر کھے کیونکہ اس دن روز ہ رکھاجا تا تھا۔ جو جائے چھوڑ دے اس س کوئی حری نہیں۔ ( ٩٤٦٦ ) حَدَّنَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُکَیْنِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْوَلِیدِ ، قَالَ :سُئِلَ عِکْرِ مَةً عَنْ صِیَامِ یَوْمِ عَاشُورَاءَ وَیَوْمِ عَرَفَةَ ؟ فَقَالَ : لَا یَصْلُحُ لِرَجُلِ یَصُومُ یَوْمًا یَرَی أَنَّهُ عَلَیْهِ وَاجِبٌ إِلَّا رَمَضَانُ.

(۹۴۶۲) حضرت مکرمہ سے یوم عاشوراءاور یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو فر مایا کہ رمضان کے علاوہ کسی دن کرونہ مرکز والدیں سنجو نالدیں پر منہم

کے روزے کو : اجب سمجھنا درست نہیں۔

ه مسنف ابن الي شيرم رجر ( جلد ۳) کي هن ۲۹۳ کي کتاب الصوم کي هن کتاب الصوم

( ٩٤٦٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَلِيًّا يَأْمُرُ بِصَوْمِ عَاشُورَاءَ.

(۹۳۷۷) حضرت علی وانوز عاشوراء کے روزے کا حکم دیا کرتے تھے۔ ( ٩٤٦٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُشْرِيرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي أَبُو ماويَّة ، قَالَ : سَمِعْتُ عليًّا يَقُولُ فِي صَوْم

عَاشُورَاء : فَمَنْ كَانَ بَدَأَ فَلْيُتِمَّ ، وَمَنْ كَانَ أَكُلَ فَلْيَصُم.

(۹۳۷۸) حضرت علی مزایش نے عاشوراء کے دن فر مایا کہ جس شخص نے کچھ کھالیا ہے وہ اب کچھ نہ کھائے اور جس نے کچھ نیس کھایا وہ

( ٩٤٦٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطاءَ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :صَوْمُ عَاشُورَاءَ كَفَّارة سَنَةٍ ، وَصَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ كَفَّارة سَنَتَيْن ؛ سَنَةٍ

مَاضِةٍ ، وَسَنَةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ. (نسائي ٢٨٠٩ ـ احمد ٥/ ٢٠٠)

(٩٣٦٩)حضرت ابوقاده ری و سروایت ہے کہ رسول الله مِرْفَقَعَةَ نے ارشاد فرمایا کہ عاشوراء کا روز ہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، عرفہ کاروزہ دوسال کے گناہوں ،ایک گذشتہ سال اورایک آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔

ُ ٩٤٧٠) حَدَّثَنَا ابْنُ غُيَيْنَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدٍ ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ سئلً عَنْ صِيَامٍ عَاشُوراءَ ؟ فَقَالَ :مَا عَلِمْتُ أَنِي رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ يَوْمًا قَطُّ ، يَطُلُبُ فَضْلَهُ عَنِ الْأَيَامِ إِلَّا هَذَا الْيَوْمِ ، وَ لَا شُهْرًا إِلَّا هَذَا ، يَغْنِي رَمَّضانِ. (بخاري ٢٠٠٦ـ مسلم ١٣١)

( ۹۴۷ · ) حفرت عبیدالله بن ابی یز بد کہتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن عباس جن دین سے عاشوراء کے روزے کے بارے میں سوال کیا

کیا تو انہوں نے فرمایا کہ رمضان کےعلادہ کسی دن اور کسی مہینے کی خاص فضیلت کے پیش نظر حضور مَثِلِ فَشَخَعَ اِنْ سَبِی کسی دن اور کسی مہینے میں روز نے تبیں رکھے۔

٩٤٧١ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبابٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ يَوْمًا ، مَخَافَةَ آن يُفُو تَهُ. أَن يُفُو تَهُ.

( ۱۷۵۱ ) حضرت طاوس یوم ِ عاشوراء سے ایک دن پہلے اور ایک دن بعد بھی روز ہ رکھا کرتے تھے تا کہ عاشوراء کا دن ضائع نہ

#### ( ٥٨ ) فِي يُومِ عَاشُوراءً ، أَى يُومِ هُو ؟

### عاشوراء کا دن کون سادن ہے؟

٩٤٧٢) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الجَّرَاحِ، عَنْ حَاجِبِ بْن عُمَرَ ، عَنِ الحَكَم بْن الْأَغْرَجِ ، قَالَ :انتَهيتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ

ه معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ۳) كالم المسلمة على المس

وَهُو مُتَوسِّدٌ رِدَانَه فِي زَمزَم ، فَقُلتُ : أَخْبرنِي عَنْ صَومِ عَاشوراءَ ؟ فَقَالَ : إِذَا رَأَيْتَ هِلالَ الْمُحَرَّم فاعُدُد، وَأَصِبِحْ صَائِماً التَّاسِع ، قُلْتُ : هَكَذَا كَانَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ.

(مسلم ۱۳۲ ترمذی ۵۵۳) (۹۳۷۲) حضرت حکم بن اعرج کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس بنی دین کی خدمت میں حاضر ہواوہ زمزم کے کنویں سے

نیک لگائے بیٹھتے تھے۔ میں نے کہا کہ مجھے عاشوراء کے روزے کے بارے میں بتا کیں۔انہون نے فر مایا کہ جبتم محرم کے حیاند کودیکھوتواس دن کی تیاری شروع کردو۔ پھرنو تاریخ کوروزہ رکھو۔ میں نے کہا کہ کیاحضور مُؤْفِقَةُ فِاس دن روزہ رکھا کرتے تھے؟

( ٩٤٧٣ ) حَذَّثَنَا وَكِيعُ بُنُ الجَّوَاح ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ القَاسِم بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَيرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَئِن بَقَيتُ إِلَى قَابِلٍ لأَصُومَنَّ التَاسِعَ ، يَعنى يَوْمَ

عَاشوراء . (مسلم ١٣٣- احمد ٢٢٣) (٩٣٧٣) حفرت ابن عباس جينة ينزن بروايت ہے كه رسول الله مُؤَلِّفَكَ أَنْ عَرْمايا كها كريس الحظے سال تك حيات رباتو ميں نومحرم

یعنی بوم عاشورا <sub>ع</sub>کاروز ه رکھو**ل گا۔** ( ٩٤٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ أَيوبِ ، عَنْ أَبِى سُلَيْمان مَوْلَى يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ :يَوْمُ عَاشوراء صَبِيحتُهُ تَاسِعةَ لَيْلَةَ عَشْرٍ.

( ۴ کے ۹۴۷ ) حضرت این عباس بڑی پیشن فرماتے ہیں کہ یوم عاشوراء دسویں کی رات اورنویں کی صبح ہے۔ ( ٩٤٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَابن نُمَيْرٍ ، عَنْ سَلِمَةَ ، عَنِ الضَّحَّاك ، قَالَ :عَاشوراءُ يَوْمُ التَّاسِع. (۹۳۷۵)حفرت ضحاك فرماتے ہيں كه يوم عاشوراءنومحرم ہے۔ ( ٩٤٧٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ قَالَا :عَاشُورَاءُ يَوْمُ الْعَاشِرِ .

(١ ٩٣٧) حفرت حسن اور حضرت محمد فرمات مين كديوم عاشوراء وس محرم ب-( ٩٤٧٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ ، وَعِكْرِمَةَ قَالُوا : عَاشُورًاءٌ يَوْمُ الْعَاشِرِ. ( ١٩٧٧ ) حفرت معيد بن ميتب، حضرت حسن اور حضرت عكرمه فرمات بي كه يوم عاشوراء دس محرم بـ

> ( ٩١٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :يَوْمُ الْعَاشِرِ. (۹۷۷۸) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ یوم عاشوراءدی محرم ہے۔

( ٩٤٧٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيُّ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : هُوَ يَوْمُ

هي مصنف اين الي شير مر جم (جلد ۳) کي کوي ۲۱۵ کي کوي ۲۱۵ کي کاب العدوم

(۹۴۷۹) حضرت ابن عباس تفاشينا فرماتے ہيں كه يوم عاشورا ونومحرم ہے۔

( ٩٤٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ؛ أَنَهُ كَانَ يَصُومُ يَوْمَ

عَاشُورَاءَ فِي السَّفَرِ ، وَيُوالِي بَيْنَ الْيُوْمَيْنِ مَحَافَةَ أَنْ يَفُوتَهُ. ( ۹۴۸ ) حضرت شعبه فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس وی دین اسٹر میں بھی ہوم عاشوراء کاروز ہ رکھا کرتے تھے اور اس سے ایک دن

پہلےاورایک دن بعد میں روز ہ رکھتے تھے تا کہ عاشوراء کے دن کاروز ہ ضا کع نہ ہو جائے۔ ( ٩٤٨١ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :عَاشُورَاءٌ يَوْمُ الْعَاشِرِ.

(۹۴۸۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ یوم عاشوراءدس محرم ہے۔

#### ( ٥٩ ) من رخص فِي الْقَبْلَةِ لِلصَّائِم

جن حضرات نے روزہ دار کے لئے بیوی کا بوسہ لینے کی اجازت دی ہے

( ٩٤٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ فِي شَهْرِ الصَّوْمِ. (مسلم 220- ابوداؤد ٣٣٧٥)

(۹۴۸۲) حضرت عا ئشه هنی هندانی فرماتی هیں که نبی یا ک مِلِفِقِیَّةَ اِمضان میں بوسه لیا کرتے تھے۔ ( ٩٤٨٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ بَعْضَ

نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَضَحِكَتُ ، فَطَنَنَّا أَنَّهَا هِي. (مسلم ٦٩)

(۹۴۸۳) حضرت عروہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ مزی مذیخا فرماتی ہیں کہ نبی پاک مَلِقَظَةَ فَهُرُوزہ کی حالت میں اپنی زوجہ کا بوسہ

لیا کرتے تھے۔ بیفر ماکر حضرت عاکشہ جی مفتر فامسکرا کیں جس ہے ہمیں انداز ہ ہوا کہ وہ زوجہ آپ ہی ہوں گی۔ ( ٩٤٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُود ، وَعَلْقَمَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ فَالَتْ :كَانَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَانِمٌ ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَانِمٌ ، وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لأرْبيهِ.

(بخاری ۱۹۲۷ مسلم ۲۸)

(۹۴۸۴) حضرت عائشہ می میں کہ نمی ہاک نمین ایک میں کہ نمی یا ک میں نہیں ہوں کے است میں بوسہ لیتے اورا پی بیوی کے ساتھ معانقہ وغیرہ بھی كرتے تھے كيونكه آپ مَلِفْظِيَةُ ﴿ إِنَّى كيفيات بِهِمْ سے زيادہ قابور كھنے والے تھے۔

( ٩٤٨٥ ) حَلَّتَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ.

(۹۳۸۵) حضرت على وفاطئ فرمات ميں كدروزه داركے لئے بوسد لينے ميں كوئى حرج نهيں \_

معنف ابن ابی شیبه متر جم (جلدس) کی معنف ابن ابی شیبه متر جم (جلدس) کی معنف ابن ابی معنف ابن ابی معنف ابن البی م معنف ابن ابی شیبه متر جم (جلدس) کی معنف ابن البی معنف البی معنف البی معنف البی معنف البی معنف البی معنف البی م

( ٩٤٨٦ ) جَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ مُبَشِّرٍ ، عَنْ زَيْدٍ أَبِي عَتَّابٍ ، قَالَ :سُنِلَ سَعْدٌ عَنِ الْقُبُلَةِ لِلصَّائِمِ ؟ فَقَالَ : إنِّي لآخذُتهُ مِنْهَا وَأَنَا صَائِمٌ.

اِنَّی لآحذُتهُ مِنْهَا وَأَنَا صَائِمٌ. (۹۴۸۲)حضرت زیدانی عمّاب فرماتے ہیں کہ حضرت سعد وہا تُوڑ سے روزہ دار کے لئے بوسہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں روزہ کی حالت میں ایپا کرتا ہوں۔

كُرْمَا يَا لَدَيْنَ ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِى الْمُتَوَكِّلِ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ ؟ وَهَالَ : لَا بَأْسَ بِهَا ، مَا لَمْ يَعُدُ ذَلِكَ.

(۹۳۸۷) حضرت ابوسَعید رہا تھی ہے روزے کی حالت میں بوسہ لینے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اگراس سے آگے نہ برد ھے تواس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٩٤٨٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عن أَبِي الصَّحَى ، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ قَالَتُ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ. (مسلم ٢٥٩- طبراني ٣٩٣)

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفَبِّلُنِي وَأَنَا صَائِمَةٌ ، وَهُوَ صَائِمٌ. (طبرانی ۱۵۴- احمد ۲/۳۲۰) (۹۴۸۹)ام المؤمنین حضرت ام سلمه مین مذه فافرماتی ہیں که نبی پاک مِئِلْفَظَیْم میرا بوسد لیا کرتے تھے حالانکه میرا بھی روزہ ہوتا اور حضر، مَنَافِئَةُوْ کابھی، وَذْ جمع تا تما

حَضُورَ مِثَانِفَقِیَجَ کَابَکُلُ رُورُه ، مِوتَا تَفَا۔ ( .٩٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ حَبِيبِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ ؟ فَقَالَ : انِّهِ أُحِتَ أَنْ أَدْ فَتَ شَفَتَهُمَا وَأَنَا صَائِمٌ.

فَقَالَ : إِنِّى أُحِبِّ أَنْ أَرِفَّ شَفَتَيْهَا وَأَنَا صَائِمٌ. (٩٣٩٠) حضرت ابو ہریرہ چھٹی سے روزہ دار کے لئے بوسہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ روزے کی حالت میں ہونٹوں کو ہونٹوں میں رکھوں۔

( ٩٤٩١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَانِيِّ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَمْ سَلَمَةَ ، عَنْ أَمْ سَلَمَةَ قَالَتُ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَانِمٌ. ( ٩٣٩١ ) ام المؤمنين حضرت ام سلم تِنَهنَوْ فرماتي بين كه بي پاک مِؤْفِظَةٍ روز سے كي حالت مِن مير ابوسرليا كرتے تھے۔

( ۹٤٩٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَنِ الْقَبْلَةِ لِلصَّائِمِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا.
( ۹۲۹۲ ) حفرت ابن عباس جنه دين سے روزے کی حالت میں ہوسے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی

حرج نبیں۔

معنف ابن الي شيد مزجم ( جلد ٣) كري ١٦٧ كي ٢٦٧ منف ابن الي شيد مزجم ( جلد ٣) كري الصوم

٩٤٩٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ مُوِّرُقٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ ؟ فَرَخَّصَ فِيهَا. ۹۳۹۳) حضرت ابن عباس نئ پینزے روزے کی حالت میں بوے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے اس کی رخصت

٩٠٩٠) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ عِكْرِمَة ، وَالشَّغْبِيَّ عَنِ الْقُبْلَةِ وَالْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ ؟ فَرَخْصًا فِيهِمًا.

۹۳۹۴) حضرت شیبانی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عکرمہاور حضرت شعبی سے روزے کی حالت میں بو ہے اورمعانقہ وغیرہ کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے اس کی رخصت دے دی۔ ٩٤٩٥ ) حَدَّثِنَا عَلِي بُنُ مُسْهِمٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِي ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ

بِهَا ، وَإِنَّهَا لَبُرِيدُ سُوعٍ.

'۹۳۹۵) حضرت شیبانی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت معید بن جبیر سے روز ودار سے بوسہ لینے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں فے فرمایا کماس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ ایک براڈ اکیا ہے۔

٩٤٩٦) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بْنِ جُمَيْعٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ عَنِ الْقُبُلَةِ لِلصَّائِمِ ؟ فَقَالَ : إنَّى لْأَقْبَلُ الْكُلْبِيَّةَ وَأَنَّا صَائِمٌ. (۹۳۹۲)حضرت عبداللہ بن جمیع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسلمہ ہے روز ہ دار کے بوسہ لینے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں

نے فر مایا کہ میں روز ہے کی حالت میں کلبیہ (ام حسن بنت سعد بن اصبغ) کا بوسہ لیتا ہوں۔ ٩٤٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَوِيَّا، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ ذُرِّيْحِ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ وَجْهِي وَأَنَا صَائِمَةٌ. (احمد ١/ ٢١٣)

(٩٣٩٧) حضرت عا نشه مني مندمغا فرماتی ہيں که نبی پاک <u>مُؤْفِعَة</u> ميرے چېرے ہے گريز نـ فرمايا کرتے بتھے حالا نکه ميراروز ه ہوتا تھا۔ ٩٤٩٨) حَدَّثَنَا شَبَابَةً ؛ عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِتَى ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ : هَشَشْتُ إِلَى الْمَرْأَةِ فَقَاَّلْتُهَا وَأَنَا صَائِمٌ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ بِمَاءٍ وَأَنْتَ صَائِمٌ ؟ قَالَ :قُلْتُ : لَا بَأْسَ ، قَالَ : فَفِيمَ ؟

(ابوداؤد ۲۳۷۷ احمد ۱/ ۵۲) ۹۳۹۸) حضرت جابر بن عبداللد طاقت فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب خاشو نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! مجھے اپنی بیوی

دو کیوکرر ہانہیں گیااور میں نے روز ہے کی حالت میں اس کا بوسہ لے لیا،اب کیا کروں؟ حضور مَثِلَّ نَصَّحَةِ نے فر مایا کہ کیاتم روز ہے گ الت میں کل کر سکتے ہو؟ حضرت عمر مذافظ نے فرمایا جی ہاں ،اس میں کوئی حرج نہیں ۔ نبی پاک مَثَرِ فَضَعَ اِنے فر مایا کہ پھر بیوی کا بوسہ کی مصنف ابن الی شیرمتر جم (جلدس) کی کسی ۲۲۸ کی کسی ابن الی شیرمتر جم (جلدس)

( ٩٤٩٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَرْدانبة ، عَنْ أَبِي كَثِيرِ ، عَنْ أَمّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهَا قَالَتْ لَهُ : لَوْ دَنَوْت ، لَوْ قَبَلْت ، وَكَانَ نَزَوَّج فِي رَمَضَانَ.

(۹۴۹۹) حضرت ابوکشر فرماتے ہیں کدان کی رمضان میں شادی ہوئی۔ام المؤمنین حضرت ام سلمہ مٹی میڈینانے ان ہے فرمایا کداگر تم این بوی سے ملاعبت کرنا جا ہویااس کا بوسدلینا جا ہوتو ایسا کر سکتے ہو۔

( .٥٥٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ انَّ عَاتِكَةَ بِنُتَ زَيْدٍ امْرَأَةَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَبَّلَتْهُ وَهُوَ صَّانِمٌ ، فَلَمْ يَنْهَهَا.

(۹۵۰۰) حضرت عبدالله بن عبیدالله بن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت عا تکہ بنت زید جو کہ حضرت عمر بن خطاب ج<sub>اکافٹ</sub>ر کی ہیوئی تھیں، انہوں نے روز کی حالت میں حضرت عمر وہائٹو کا بوسد لیا ،حضرت عمر وہائٹو نے انہیں منع نہیں کیا۔ ( ٩٥.١ ) حَدَّثْنَا حُمَّيْدٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِح ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ حَيَّانَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ؛ فِي

الْقُبُلَةِ لِلصَّائِمِ ، فَقَالَ : مَا أُبَالِي قَبَلْتُهَا ، أَوْ قَبَّلْتُ يَدِى. (۹۵۰۱) حضرت مسروق سے روزے کی حالت میں ہوی کا بوسد لینے کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرما یا کہ میرے نزد کیا اس کا

بوسەلىنايا ہاتھ كابوسەلىناا يك جىييا ہے۔ (٦٠) من كَرِهُ الْقَبْلَةُ لِلصَّائِمِ ، وَلَمْ يُرَخِّصُ فِيهَا

### جن حضرات کے نز دیک روز ہے کی حالت میں ہوی کا بوسہ لینا مکروہ ہے

( ٩٥.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُمَرَ نَهَى عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّانِمِ. (۹۵۰۲) حضرت سعید بن سیتب فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر وہ اٹھ نے روزے کی حالت میں بیوی کا بوسد لینے سے منع فرمایا ہے۔

( ٩٥.٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عَمْرِو قَالَ :قَالَ رَجُلْ لِعَلِمٌ : أَيْفَبَلُ الرَّجُلُ الْمَرَأَة وَهُوَ صَائِمٌ ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ : وَمَا إِرْبُكَ إِلَى خُلُوفِ فَمِ امْرَأَتِكَ ؟ (۹۵۰۳) حضرت عبید بن عمر و کہتے ہیں کدایک آ دمی نے حضرت علی ڈٹاٹٹھ سے کہا کہ کیا آ دمی روز ہے کی حالت میں اپنی بیوی کا 'بوسر

ك سكتا ب يائيس؟ حصرت على والتو في ها يا كهتم ايني بيوى ك منه كى بوكا كيا كروك؟

( ٩٥.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنِ الْهَزْهَازِ ؛ أَنَّ رَجُلاً لَقِى الْبرَ مُسْعُودٍ وَهُوَ بِالنَّمَّارِينِ ، فَسَأَلَهُ عَنْ صَائِمٍ قَبَّلَ ؟ فَقَالَ :أَفْطَرَ.

(۹۵۰۴) حضرت ہز ہاز کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود دوائور مقام تمارین میں تھے، ایک آ دمی نے ان سےروز ہے کی حالت

ه مصنف ابن الى شيد متر جم (جلد ٣) ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل كناب الصوم 🖔

میں بوے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کداس کا روز ہ اوٹ گیا۔

( ٥٠.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :أَفَلا تُقَبِّل جَمْرَة ؟

( ٩٥.٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ مُورِّق قَالَ :سَأَلَتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْقَبْلَةِ لِلصَّائِمِ ؟ فَنَهَى عَنْهَا.

(۹۵۰۲) حضرت مورق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر واٹھ سے روزے کی حالت میں بوسے کے بارے میں سوال کیا تو

(۹۵۰۸) حضرت شیبانی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن مغفل وہ تھو سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے اسے مکروہ قرار دیا۔

( ٩٥.٩ ) حَلَّتُنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ (ح) وَجَرِيرٌ ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ،

(۹۵۰۹) حضرت شریج سے روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ اللہ سے

( ٩٥٠٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ: يَنْقُصُ صِيَامَهُ ، وَلَا

(۹۵۱۰)حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ روز ہ کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینے سے روز ہ ٹو ٹما تو نہیں البیتہ تاتص ہو جا تا ہے۔

( ٩٥١١ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةً ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ ، قَالَ :سَمِعْتُ مَكْحُولًا ، وَأَتَاهُ رَجُلْ شَابٌ ، فَقَالَ :إِنِّي أَقَبْلُ فِي شَهْرِ

(۹۵۱۱) حضرت ہشام بن غاز فرماتے ہیں کدا یک نوجوان حضرت مکول کے پاس آیااوراس نے کہا کہ میں نے روزہ کی حالت میں

( ٩٥١٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شُبُومَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :الْقُلْلَةُ تَنْقُضُ الْوُضُوءَ ، وَتَجْرَحُ الصَّوْمَ.

( ٩٥١٣ ) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ، عَنُ مِسْعَرٍ، عَنْ حَبِيبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا قِلاَبَةَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ ؟ قَالَ: لَا تُقَبِّلُ وَأَنْتَ

رَمَضَانَ وَأَنَا صَائِمٌ ، فَقَالَ :يَا بُنَىَّ ، أَمَّا أَنَا فَأَفْعَلُ ذَلِكَ ، وَأَمَّا أَنْتَ فَلَا تَفْعَلُهُ.

(۹۵۱۲) حضرت معنی فرماتے ہیں کہ بیوی کابوسہ لیناوضوکوتو ژد یتاہے اورروز ہ کوزخی کردیتا ہے۔

ہوی کا بوسہ لیا ہے۔حضرت کھول نے فر مایا کہ بیٹا! میں توابیا کرتا ہوں لیکن تم ایبانہ کرو۔

( ٩٥.٧ ) حَذَّتُنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُقَبَّلَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ.

(٩٥٠٥) حضرت ابن عمر والله فرمات بن كمتم انكار عابوسه كون نبيس لے ليتے؟!

( ۱۵۰۷ ) حضرت ابرا ہیم روز ہ کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینے کو کر ووقر اردیتے تھے۔

قَالَ :سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ ؟ فَقَالَ :يَتَّقِى اللَّهَ وَلَا يَعُودُ.

( ٩٥.٨ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ مُغَفَّلِ ؟ فَكرِهَهَا.

انہوں نے اس سے منع فرمایا۔

ڈرےاورایبانہ کرے۔

يُفَطِرُ بِهَا.

هي مسنف ابن ابي شير مترجم (جلدس) لهي المسلم المسلم

(۹۵۱۳) حضرت صبیب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوقلابہ سے روز ہی حالت میں بیوی کا بوسہ لینے کے بارے میں سوال کیا ت

انہوں نے فر مایا کہ روز ہ کی حالت میں بوسہ نہلو۔ ( ٩٥١٤ ) حَذَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ ؛ أَنْهُ سُئِلَ عَنِ الْفُبْآ

لِلصَّائِمِ ؟ فَقَالَ : مَا تَصْنَعُ بِحُلُوفِ فِيهَا ؟

(۹۵۱۳) حضرت عبدالله رہائی ہے۔ روزہ کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینے کے بارے مین سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہتم اس کےمنہ کی بوکا کیا کرو گے؟

( ٩٥١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :كَانَ يَكُرَهُ الْقُبْلَةَ لِلصَّائِمِ.

(۹۵۱۵) حضرت ابن عمر والثون روزه کی حالت میں بیوی کابوسه لینے کو مروه قرار دیا ہے۔

( ٩٥١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عُمَرٍ بْنِ حَمْزَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ عُمَر : رَأَيْه

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ ، فَرَأَيْتُهُ لَا يَنْظُرْنِي ، فَقُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا شَأْنِي ؟ فَقَالَ أَلَسْتَ الَّذِي تُقَبِّلُ وَأَنْتَ صَائِمٌ ؟ قَالَ : فَوَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقِّ ، لَا أُقَبِّلُ بَعْدَهَا وَأَنَا صَائِمٌ.

(۹۵۱۲) حضرت ابن عمر دلانونی فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر دہاٹیو نے اپنا ایک خواب بیان کیا کہ میں خواب میں حضور مُلِلْفِظَةُ، کود کمچه ر ہوں لیکن حضور مَرْاَفِقَ عِیْجِ مجھے نہیں دیکھ رہے۔ میں نے بوچھایا رسول اللہ! آپ مجھے کیوں نہیں دیکھ رہے؟ آپ نے فرمایا کہ کیا روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسنہیں لیتے ؟ حضرت عمر تفاقی نے عرض کیا کہ اس ذات کی قتم جس نے آپ کوخل کے سات

مبعوث فرمایا ہے، میں آئندہ بھی ایسانہیں کروں گا۔ ( ٩٥١٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ بْنُ هِشَامِ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ ، عَنْ أَبِي يَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ ` الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ : إِنَّمَا الصَّوْمُ مِنَ الشَّهْوَةِ ، وَالْقُبْلَةُ مِنَ الشَّهْوَةِ.

(٩٥١٤) حضرت محمد بن حنفي فرماتے ہيں كدروز هثبوت سے خراب بوجاتا ہے اور بوسة ثبوت كا حصہ ہے۔

( ٩٥١٨ ) حَدَّثْنَا شَبَابَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى صُعَيْرٍ ، قَالَ :رَأَيْد

أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ يَنْهُوْنَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ.

(٩٥١٨) حضرت نفلبه بن عبدالله بن الي صعير فرمات بين كه مين نے صحابه كرام تؤکیفتر كود یکھا كه وہ روز ہ كی حالت ميں بوسه بـ

( ٩٥١٩ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِّيْنِ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرِ ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الضَّنَّى ، عَنْ مَيْمُو مَوْ لَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَائِمٍ قَبَّلَ ؟ فَقَالَ :أَفْطَرَ.

(احمد ۱/ ۳۲۳ طبرانی ۲

(٩٥١٩) حضرت ميمونه مولاة النبي مُؤْفِظَةَ أَروايت كرتي بين كه حضور مَؤْفِظَةَ أَبِي سوال كيا كيا كيا كها كه ايك روزه وارنے بوسه لے ليا ہے؟ آپ نے فرمایا کداس کاروز و ٹوٹ گیا۔ ( ٩٥٢٠ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَسْرُوقِ ؛ أَنَّهُ

سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ ؟ فَقَالَ : اللَّيْلُ قَرِيبٌ. (۹۵۲۰) حضرت مسروق سے روزہ کی حالت میں بوسہ لینے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا رات قریب ہی ہوتی ہے۔

# ( ٦١ ) مَا ذُكِرَ فِي الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ

روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ معانقہ وغیرہ کرنے کا حکم ﴿ (٩٥٢١ ) حَدَّثَنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، وَالْأَسُود ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ :كَانَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ ، وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكُكُمْ لَأَرْبِهِ. (٩٥٢١) حضرت عائشة يؤيدنون ما تى جيس كەنى ياك مَلِفَظَةَ أروز كى حالت ميں اپنى بيوى كے ساتھ معانقة كياكرتے متح كيكن حضور مَرَا النَّكَةَ أَبِ عِذبات رِيمٌ سے زيادہ قابور كھنے والے تھے۔

( ٩٥٢٢ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ سَالِمٍ الْأُوْسِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِسَعْدٍ :يَا أَبَا إِسْحَاقَ ، أَتَبَاشِرُ وَأَنْتَ صَائِمٌ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، وَآخُذُ بِجَهَازِهَا.

( ۹۵۲۲ ) حضرت سالم اوی کہتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت سعد ہے سوال کیا کہ اے ابواسحاق! کیا آپ روز ہے کی حالت میں ا پنی بیوی سے معانقة كرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا كه بال اور میں اس كى حیاءكى جگد كوبھى باتھ لگا تا ہوں۔ ( ٩٥٢٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِر ، ووَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ أَبِى مَيْسَرَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :

كَانَ يُبَاشِرُ امْرَأْتَهُ بِنِصْفِ النَّهَارِ وَهُوَ صَائِمٌ. ( ۹۵۲۳ ) حضرت این مسعود دلی فیز روزه کی حالت میں نصفِ نهار کے وقت اپنی بیوی سے معانقه کیا کرتے تھے۔ ( ٩٥٢٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَعْرَابِيٌّ أَتَاهُ فَسَأَلَهُ ؟ فَرَخَّصَ لَهُ فِي

الْقُبْلَةِ وَالْمُبَاشَرَةِ وَوَضْعِ الْيَدِ ، مَا لَمْ يَعْدُه إِلَى غَيْرٍهِ. (۹۵۲۴) حضرت مکرمہ فر ماتے ہیں کہ ایک دیباتی حضرت ابن عباس ٹنکھ ٹینا کے پاس آیا اور اس نے حضرت ابن عباس بنکھ ٹینا ہے روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ تعلقات کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے بوے،معانقداور ہاتھ سے جھونے کی اجازت

وے دی۔ بشرطیکہ اس سے آ گے نہ برد ھے۔

﴿ مَصنف ابن ابي شِيهِ مَرْجُم (جلد ٣) ﴿ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن ابن ابي شَيهِ مَرْجُم (جلد ٣) ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّ

( ٥٥٠ه ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي مَكِينٍ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:لَا بَأْسَ لِلشَّيْخِ أَنْ يُبَاشِرَ، يَعْنِي وَهُوَ صَائِمٌ.

(۹۵۲۵) حضرت ابن عباس بن دیند من فرماتے ہیں کہ بوڑھے کے لئے روزے کی حالت میں بیوی سے معانقة كرنے میں كوئى

حرج تبيس \_ ( ٩٥٢٦ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ السَّمِيانِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ ، وَالشَّعْبِيَّ عَنِ الْمُبَاشَرَةِ ؟ فَرَحَّصَا فِيهَا ،

وَسَأَلْتُ ابْنَ مُغَفَّلٍ ؟ فَكُرِهَهَا. (۹۵۲۱) حضرت شیبانی ٹمہتے ہیں کہ میں نے حضرت عکر مداور حضر کے تھی سے روز سے کی حالت میں بیوی ہے معانقہ کے بارے

میں سوال کیا توانہوں نے اس کی رخصت دی۔حضرت ابن مغفل دایشو سے سوال ای<sup>ا 77</sup> انہوں نے اسے مکر دہ قرار دیا۔

( ٩٥٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَة بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ وَبَرَّةَ ، قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْن عُمَرَ ، فَقَالَ :أَبَاشِرُ امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ ؟ فَقَالَ : لَا ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ ، فَقَالَ : أَبَاشِرُ امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، فَقِيلَ لَهُ :يَا أَبَا عَبْدِ

الرَّحْمَنِ ، قُلُتَ لِهَذَا نَعَمْ ، وَقُلُتَ لِهَذَا لَا ؟ فَقَالَ :إنَّ هَذَا شَلِحٌ وَهَذَا شَابٌّ.

(۹۵۲۷) حضرت و ہرہ کہتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت ابن عمر دیا شورے پاس آیا اور اس نے عرض کیا کہ کیا ہیں روز ہ کی حالت میں ا بن بیوی سے معانقہ وغیرہ کرسکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ایک دوسرا آ دمی آیا اوراس نے بھی یہی سوال کیا تو حضرت ابن عمر رہ تی نے فر مایا کہ ہاں کر سکتے ہو۔لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے ایک آ دمی کوا جازت دی اورایک کومنع کیا اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت ابن عمر ہوہ ٹیوٹر نے فر مایا کہ ایک جوان اور دوسر ابوڑ ھاتھا۔

( ٩٥٢٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :قِيلَ لِإنْمِنِ عَبَّاسٍ :الْمُبَاشَرَةُ ؟ قَالَ :أَعِفُوا صَوْمَكُمْ. (۹۵۲۸) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس بنی پین سے روزے کی حالت میں معانقہ وغیرہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آب نے فر مایا کہاہے روزے کو یا کیزہ رکھو۔

( ٩٥٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الْقُبْلَةَ وَالْمُبَاشَرَةَ. (۹۵۲۹)حضرت ابن عمر حنافیو روز ہے کی حالت میں بو سے اور معانقہ وغیر ہ کومکر وہ قر اردیتے تھے۔

( ٩٥٣٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حَنْظَنَةُ بْنُ سَبْرَةَ بْنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ نَجَبَةَ الْفَرَارِيِّ ، عَنْ عَمَّتِهِ جُمَانَةَ بِنُتِ الْمُسَيَّبِ ، وَكَانَتُ عِنْدَ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ، فَكَانَ إذَا صَلَّى الْفَجْرَ فِي رَمَضَانَ ، ذَخَلَ مَعَهَا فِي لِحَافِهَا فَيُولِّيهَا ظَهْرَهُ لِيَسْتَدُفِءُ بِقُرْبِهَا ، وَلاَ يُقُبِلُ عَلَيْهَا.

(٩٥٣٠)حفرت جمانه بنت ميتب جو كه حضرت حذيفه وثاثثه كى الميتفيس فرماتي ميں كه حضرت حذيفه وباثني رمضان ميں فجر كى نماز

ادا کرنے کے بعدا کی لحاف میں ان کے ساتھ لیٹتے اوران کی طرف کمر کردیئے ۔ تا کدان سے گرمی حاصل کرعیس اوران کی طرف ررخ نه کرتے تھے۔ معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد۳) كي المسلم الم

#### ( ٢٢ ) من كان يَقُولُ إذا دُعِيَ أَحَدُ كُمْ إلى طَعَامِ فَلْيُجِبُ اگرروزه دارکوکھانے کی دعوت دی جائے تو وہ کیا کے؟

( ٩٥٣١ ) حَلَّنْنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ :إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلَى طَعَامٍ

وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلُ : إِنِّي صَائِمٌ. (۹۵۳۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیز فرماتے ہیں کہ جبتم میں سے کسی روز ہ دار کو کھانے کی دعوت ڈی جائے تو وہ کہے کہ میں روز ہے

( ٩٥٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ فَدَعَا لِي بِشَرَابٍ ، فَقَالَ

: اشْرَبْ ، فَقُلْتُ : لَا أُرِيدُ ، قَالَ : صَائِمٌ أَنْتَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : فَإِنِّي سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ يَقُولُ : إِذَا عُرِضَ

عَلَى أَحَدِثُمْ طَعَامٌ ، أَوْ شَرَابٌ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَلَيْقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ. (۹۵۳۲) حفرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت قیس بن حازم کے پاس آیا، انہوں نے میرے لئے کوئی پینے کی

چیز منگوائی اور مجھ سے فرمایا کداسے ہیو، میں نے کہا کہ میں نہیں چینا جا ہتا۔ انہوں نے پوچھا کیا تمہاراروز ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ دواللہ فار ماتے ہیں کہ جبتم میں سے سی روز ہ دارکو کھانے یا چینے کی دعوت دی جائے تو وہ کہے کہ

﴿ ٩٥٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَيَزِيدُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :إذَا سُنِلَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ صَائِمٌ ،

فَلْيَقُلُ : إِنِّي صَائِمٌ. (۹۵۳۳) حضرت فعمی فر ماتے ہیں کہ جبتم میں ہے کسی روز ہ دار کو کھانے کی دعوت دی جائے تو وہ کہے کہ میں روز ہے

( ٩٥٣٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا دُعِيَ إِلَى طَعَامِ وَهُوَ صَائِمٌ أَجَابَ ، فَإِذَا جَاؤُوا بِالْمَائِدَةِ وَعَلَيْهَا الطَّعَامُ مَدَّ يَدَهُ ، ثُمَّ قَالَ : خُذُوا بِسْمِ اللهِ ، فَإِذَا أَهْوَى الْقُومُ كُفَّ يَدَهُ.

(۹۵۳۴)حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابن عمر رہا گئو کوروز ہے کی حالت میں کھانے کی دعوت دی جاتی تو دعوت قبول فر ماتے؛ جب دسترخوان بچھ جاتا اور اس پر کھاتا ہوتا تو اپنا ہاتھ کھانے کی طرف بڑھاتے اور فرماتے کہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع

كرو\_ جباوگ كھانا شروع كردية توده ہاتھ تھن كية\_ ( ٩٥٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :إذَا عُرِضَ عَلَى أَحَدِكُمْ طَعَامٌ ، أَوْ شَرَابٌ وَهُوَ صَانِمٌ فَلْيَقُلُ : إِنِّي صَانِهُ.

(۹۵۳۵) حفرت عبدالله والنو فرمات بي كه جبتم ميس كسى روزه واركوكهاني كى دعوت دى جائے تو وہ كيے كه ميں روز ب

( ٩٥٣٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ : أُتِى أَنَسٌ بِطَعَامٍ ، فَقَالَ لِي :

أَذُنُّ ، فَقُلْتُ : لاَ أَطْعَمُ ، فَقَالَ :ما : لاَ أَطْعَمُ ؟ قُلْ : إِنِّي صَائِمٌ. (۹۵۳۲)حضرت ٹابت فرماتے ہیں کہ حضرت انس جا پڑے یاں کھانالایا گیا،انہوں نے مجھ سے کہا کہ قریب آ جاؤ۔ میں نے کہا کہ میں نہیں کھا وَں گا۔انہوں نے فر مایا کہ بینہ کہو کہ میں نہیں کھا وَں گا بلکہ بیکہو کہ میراروز ہ ہے۔

( ٩٥٣٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى الْمُهَزِّمِ ، قَالَ :فَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ :إذَا سُشِلَ

أَحَدُكُمُ : صَائِمٌ أَنْتَ ؟ فَلْيَقُلُ : إِنِّي صَائِمٌ ، فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَدْعُو لَهُ بِخَيْرٍ ، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ فَيَقُولُ : مُوَائِي. (٩٥٣٧) حفرت ابو ہررہ دافخ فرماتے ہیں کہ جبتم میں ہے کی سے سوال کیا جائے کہ تمہاراروزہ ہے تو تم جواب میں کہو کہ میرا روزہ ہے۔مومن اس کے لئے خیر کی دعا کرے گا اور منافق اسے ریا کار کے گا۔

( ٩٥٣٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرِ ، عَنْ أَبِى مِجْلَزِ ، قَالَ :دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ يَأْكُلُ

، فَقَالَ : أَذْنُ فَكُلُ ، قَالَ : قُلْتُ : إنَّى صَائِمٌ ، قَالَ : فَلَعَلَّك مِمَّنُ يَزْعُمُ أَنَّهُ صَائِمٌ وَلَيْسَ بِصَائِمٍ ، قُلْتُ : سُبْحَانَ اللهِ ، قَالَ :قَدْ كَانَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْك يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، ثُمَّ يَقُولُ :إنِّى صَائِمٌ.

(۹۵۳۸) حضرت عمران بن حدر فرماتے ہیں کہ میں ابوجبلز کے پاس حاضر ہوا اور وہ کھانا کھارہے تھے۔انہوں نے فرمایا کرقریب آؤاور کھانا کھاؤ۔ میں نے کہا کہ عیراروز ہ ہے۔حضرت ابو کہلو نے فرمایا کہ شاید آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کاروز ہنہیں ہوتا کیکن وہ پہ خیال کرتے ہیں کہان کاروزہ ہے! میں نے کہا کہانشہ پاک ہے۔انہوں نے کہا کہ جوذات تم سے بہتر بھی وہ ہرمہینے تین روزے رکھا کرتے تھے پھر فر ماتے تھے کہ میراروز ہے۔

#### ( ٦٣ ) في الرجل يَدُخُلُ الْحَمَّامَ وَهُوَ صَائِمٌ کیا آ دمی روز ہے کی حالت میں حمام میں داخل ہوسکتا ہے؟

( ٩٥٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ سَلَّامُ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ وَهُوَ صَائِمٌ. (۹۵۳۹) حضرت ابواسحاق فرمائتے ہیں کہ میں نے حضرت فعمی کوروزے کی حالت میں حمام میں داخل ہوتے ویکھا ہے۔

( ٩٥٤. ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنُ عَاصِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ :أَذْخُلُّ الْحَمَّامَ وَأَنَا صَائِمٌ ؟ قَالَ :أَتْحِبُّ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى عَوْرِتِكَ وَأَنْتَ صَائِمٌ ؟ قَالَ :قُلُتُ :أَذْخُلُ الْحَمَّامَ بِمِنْزَرٍ ؟ قَالَ :أَتْحِبُّ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى عَوْرَةِ غَيْرِكَ وَأَنْتَ صَائِمٌ ؟ قَالَ : قُلُتُ : لا .

هي معنف ابن ابي شيرمترجم (جلدس) کي ۱۲۵ کي ۱۲۵ کي معنف ابن ابي شيرمترجم (جلدس) کي کاب الصوم (۹۵۴۰) حضرت عاصم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوعالیہ سے سوال کیا کہ کیا میں روز ہے کی حالت میں حمام میں داخل ہوسکتا

ہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ کیاتم چاہتے ہو کہ روزہ کی حالت میں کوئی تمہارے ستر کو دیکھے؟ میں نے کہا کہ میں ازار یا ندھ کر حمام میں واخل ہوتا ہوں۔انہوں نے فر مایا کہ کیاتم جاہتے ہو کہ روز ہے کی حالت میں کس کے ستر کود مکھو؟ میں نے عرض کیانہیں۔ ( ٩٥٤١ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْلِهِ اللهِ بْنِ مُرَّةً ، عَنْ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِلّي ، قَالَ :لاَ

تَدُخُلِ الْحَمَّامَ وَأَنْتَ صَائِمٌ. (۹۵۳۱) حضرت علی وافی فرماتے ہیں کدروزے کی حالت میں حمام میں داخل مت ہو۔

# ( ٦٤ ) فِي الْهِلاَلِ يُرَى نَهَارًا ، أَيُفُطِرُ أُمُّ لاَ

#### اگردن کے وقت جا ندنظرآ جائے توروز ہتو ڑ دیا جائے گایانہیں؟

( ٩٥٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْهِلَالَ ، هِلَالَ الْفِطْرِ قَوِيبًا مِنْ صَلَّاةِ الظُّهْرِ ، فَأَنْ فَكُونَا أَنْ فَمُتِمْ يَوْمِي هَذَا فَأَطُرَ مَنْ أَفْطَرَ ، قَالَ :وَأَمَّا أَنَا فَمُتِمْ يَوْمِي هَذَا

(۹۵۴۲)حضرت ابواسحاق کہتے ہیں کہ میں نے عمید کا جا ندظہر کے وقت دیکھ لیا۔اس پر کچھلوگوں نے روز ہ افطار کرلیا۔ہم حضرت

انس بن ما لک ڈٹاٹٹو کے باس آئے اوران سے ساری بات کا تذکرہ کیا۔انہوں نے فرمایا کہ میں تو اس روزے کورات تک پورا ( ٩٥٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ فِي الْهِلَالِ يُوَى

بِالنَّهَارِ :لَا تُفُطِرُوا حَتَّى تَرُوْهُ مِنْ حَيْثُ يُرَى. (۹۵۴۳) حضرت ابن عمر الثاثية فرمات بين كه اگردن كوچا ندنظر آجائة واس وفتت تك روزه نه تو ژو جب تك تم اسے اس وقت نه د کھے لوجس وقت وہ دیکھا جاتا ہے۔

( ٩٥٤٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الزِّبْرِقَانِ ، قَالَ :أَفْطَرَ النَّاسُ ، فَٱتَيْت أَبَا وَائِلِ ، فَقُلْتُ :إنِّى رَأَيْتُ الْهِلَالَ نِصْفَ النَّهَارِ ، فَقَالَ : ﴿ أَتِمُّوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾.

(۹۵۴۴) حفرت زبرقان فرماتے ہیں کہ دن کے وقت چاند دیکھ کرلوگوں نے روز ہتو ڑ دیا۔ میں حضرت ابو وائل کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ میں نے ون کے وقت جاند دیکھ لیا ہے۔ انہوں نے قرآن مجید کی بیآیت بڑھی ﴿أَتِنَمُّوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾

روزے کورات تک بورا کرو۔ ( ٩٥٤٥ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ؛ أَنَّ النَّاسَ رَأُوْا هِلَالَ الْفِطْرِ حِينَ زَاغَتِ

هي مصنف ابن الي شيبرسرجم (جلدس) في المسلم ال الشُّمُسُ ، فَأَفْطَرَ بَعْضُهُمْ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، فَقَالَ : رَآهُ النَّاسُ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ فَأَفْطَرَ بَعْضُهُمْ ، فَقَامَ عُثْمَانُ فَقَالَ :أَمَّا أَنَا فَمُتِمّ صِيَامِي إِلَى اللَّيْلِ ، قَالَ :وَرُئِيَ فِي زَمَنِ مَرُوانَ ، فَتَوَعَّدَ مَرُوانُ

مَنْ أَفْطَرَ ، قَالَ سَعِيدٌ : فَأَصَابُ مَرُوانُ.

(۹۵۴۵) حضرت عبد الرحمٰن بن حرملہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے سورج کی روشی کم ہونے کے بعد جاند دیکے لیا۔ اس بربعض لوگوں نے روز ہ تو ژ دیا۔ میں نے حضرت سعید بن مستب سے اس بات کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت عثان دی پھٹے کے زمانے میں بھی لوگوں نے دن کے وقت جاند د کیے کرروزہ توڑ دیا تھا۔ اس پرحضرت عثمان جھاجو نے فرمایا تھا کہ میں تو اپنا روزہ بورا کروں گا۔

عبدالرحمٰن بن حرملد نے کہا کہ مروان کے زمانے میں بھی ایک مرتبہ جا نددن کے دفتت نظر آھیا تھا اور پھیلوگوں نے روز ہ تو ڑ دیا تھا۔ مروان نے روز ہ تو ڑنے والے کو برا بھلا کہا تھااورانہیں سرزنش کی تھی۔حضرت سعیدنے فر مایا کہ مروان نے ٹھیک کیا۔ ( ٩٥٤٦ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :إذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ

نَهَارًا فَلَا تُفُطِرُوا ، فَإِنَّ مَجْرَاهُ فِي السَّمَاءِ ، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ أَهَلَّ سَاعَتِنذ.

(۹۵۴۷) حضرت عبدالله والله والنوفر ماتے ہیں کہ اگرتم دن کے وقت جا ندر مکھ لوتو زوز ہ نہ تو ڑو کیونکہ جا ند کے چلنے کی جگہ آسان میں ہ، ہوسکتا ہے کہ وہ اس وقت ظاہر ہوا ہو۔ ( ٩٥٤٧ ) حَلَّاثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : إذَا رَأَيْتُمُ

الْهِلَالَ أَوَّلَ النَّهَارِ فَلَا تُفْطِرُوا ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ فَأَفْطِرُوا. (۹۵۴۷)حضرت علی تفایش فرماتے ہیں کہ اگرتم جا ند کودن کے ابتدائی حصہ میں دیکھوتو روز ہ نہتو ڑواور اگر آخری حصہ میں دیکھوتو ( ٩٥٤٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الرُّكَيْنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ

بِبَلْنُجَرَ ، فَرَأَيْنَا هِلَالَ شَوَّالٍ يَوْمَ تِسْعِ وَعِشْرِينَ ضُحَّى ، فَقَالَ :أَرِنِيهِ ، فَآرَيْتُهُ ، فَآمَرَ النَّاسَ فَأَفْطَرُوا. (۹۵۴۸) حضرت رکین کے والد فرمائتے ہیں کہ ہم مقام بلنجر میں حضرت سلمان بن ربیعہ کے ساتھ تھے۔ہم نے انتیس رمضان کو جاشت کے دفت شوال کا جاند دیکھا۔حضرت سلمان نے فر مایا کہ مجھے بھی دکھاؤ۔ میں نے انہیں جاند دکھایا تو انہوں نے لوگوں کو

( ٩٥٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو ِ دَاوُدَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ فَرُّوخَ ، عَنْ صَالِحِ الدَّهَّانِ ، قَالَ :رُئِيَ الْهِلَالُ آخِرَ رَمَضَانَ نَهَارًا ، فَوَقَعَ النَّاسُ فِي الطُّعَامِ وَالشَّرَابِ ، وَنَفَوُّ مِنَ الْأَزُدِ مُعْتَكِفِينَ ، فَقَالُوا :يَا صَالِحُ ، أَنْتَ رَسُولُنَا إِلَى جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، فَأَتَيْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ فَلَاكَرْت ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ :أَنْتَ مِمَّنْ رَأَيْتَهُ ؟ قُلْتُ :نَعَمُ ، قَالَ :أَبَيْنَ يَدَي الشَّمْسِ رَأَيْتَهُ ، أَمْ رَأَيْتَهُ خَلْفَهَا ؟ قُلْتُ : لَا ، بَيْنَ يَدَيْهَا ، قَالَ :فَإِنَّ يَوْمَكُمْ هَذَا مِنْ رَمَضَانَ ، إنَّمَا رَأَيْتُمُوهُ فِي مَسِيرِهِ ، فَمُرْ

مصنف ابن ابی شیرمترجم (جلد۳) کی کسی ۱۷۵۷ کی مصنف ابن ابی شیرمترجم (جلد۳)

أَصْحَابَكَ يُتِمُّونَ صَوْمَهُمْ وَاعْتِكَافَهُمْ.

(۹۵۳۹) حضرت صالح دہان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان کے آخری دن دو پہر کے وقت جا ندنظر آگیا۔ چاند دیکھ کراوگ کھانے چنے میں مشخول ہوگئے۔اس وقت از دکی ایک جماعت اعتکاف میں بیٹھی تھی۔انہوں نے کہاا ہے صالح! آپ جابر بن زید کی طرف ہمارے قاصد بن کر جا کیں۔ میں ان کے پاس گیا اور ان سے ساری بات کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تم نے ہمی جا ندر یکھا ہے؟ میں نے کہا جی بال ۔انہوں نے فرمایا کرتم نے اے سورج کے سامنے دیکھا ہے اسورج کے پیچھے؟ میں نے کہا میں

چاندو یکھاہے؟ میں نے کہاجی ہاں۔انہوں نے فرمایا کہتم نے اسے سورج کے سامنے دیکھاہے یا سورج کے پیچھے؟ میں نے کہامیں نے اسے سورج کے سامنے دیکھا ہے۔حضرت جابر بن زید نے فرمایا کہ تمہارا آج کادن رمضان کادن ہے بتم نے چاندکواس کی جولان گاہ میں دیکھا ہے۔اپنے ساتھیوں کو تھم دوکہ روزے اوراعت کاف کو کمل کریں۔

( . 400 ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عُتْبُهُ بْنُ فَرُقَدٍ غَانِبًا بِالسَّوَادِ ، فَٱبْصَرُوا الْهِلاَلَ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ ، فَإِنَّهُ لِلْكُ عُمَرَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : إِنَّ الْهِلاَلَ إِذَا رُبْىَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ، فَإِنَّهُ لِلْيُوْمِ الْهِلاَلَ إِذَا رُبْىَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ، فَإِنَّهُ لِلْيُوْمِ الْجَائِي فَآتِيمُوا الصَّيَامَ.

(۹۵۵۰) حضرت ابراہیم فرماتے بین کہ حضرت متبہ بن فرقد دیباتوں میں روپوش تھے۔لوگوں نے دن کے آخری حصہ میں جاند دیکھا اور روزہ افطار کرلیا۔ یہ بات حضرت عمر ہی تی تو آپ نے خط لکھا جس میں فرمایا کہ جانداگر دن کے شروع میں دیکھا جائے تو گذشتہ دن کا جاند ہے اس پرتم افطار کرلواور اگر جاند دن کے آخری حصہ میں نظر آئے تو یہ آنے والے دن کا جاند ہے اس پر

( ٩٥٥١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكر ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: إِنْ رُنِيَ هِلَالُ شَوَّالٍ نَهَارًا ، فَلَا تُفْطِرُوا، وَتَنْلُه : هَائُمَّ أَتَمَّهُ الصِّنَاهَ الْ اللَّمَا کِي

روز ہے کو بورا کرو۔

أَتِمُّوا الصِّيَامُ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ پُررات تكروز \_ كو پوراكرو\_ ( ٩٥٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيدِ اللهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْهِلَالَ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ ، فَأَتَيْتُ أَبَا بُرُدَةَ ،

فَأَمْرَنِي أَنْ أَيْمٌ صَوْمِي.

(۹۵۵۲) حضرت حسن بن عبیدالله فرماتے ہیں کہ میں نے نصف نہارے پہلے شوال کا جا ندو یکھا، میں نے حضرت ابو بردہ کواس بارے میں بتایا تو انہوں نے مجھے تھم دیا کہ میں روزہ پورا کروں۔

( ٩٥٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحُنُ بِخَانِقِينَ ؛ أَنَّ الأَهْلَةَ بَعْضُهَا أَكُورُ وَ وَكُونُ بِخَانِقِينَ ؛ أَنَّ الأَهْلَةُ بَعْضُهَا أَكُورُ وَ وَكُورُ وَا الْمُعْمِي . أَكُبُرُ مِنْ بَعْضِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ نَهَارًا فَلاَ تُفْطِرُوا ، حَتَى يَشْهَدَ رَجُلَانِ مُسْلِمَانِ أَنَّهُمَا أَهَلَاهُ بِالأَمْسِ . وَهُورُ وَالْمُ مِنْ مِنْ عَلَى مَا مُعْلَقُونُ مِن عَلَى مَا مَا عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

هي معنف ابن الي شيرمترجم (جلدس) کي کاب العدم کي معنف ابن الي شيرمترجم (جلدس)

عیا ند دوسروں سے بڑے ہوتے ہیں۔ جبتم دن کے وقت میا ند دیکھوتو اس وقت تک روز ہ نہتو ڑ و جب تک دومسلمان گواہی نہ دے دیں کہ انہوں نے گذشتہ کل جاندد یکھاتھا۔

( ٦٥ ) في القوم يَشْهَدُونَ عَلَى رُوْيَةِ الْهِلَالِ أَنْهُمْ رَأُوهُ فِي الْيَوْمِ الْمَاضِي، مَا يُصْنَعُ ؟

اگر کچھلوگ گواہی دیں کہانہوں نے گذشتہ کل حیا نددیکھا تھا تو کیا کیا جائے؟

( ٩٥٥٤ ) حَذَّنَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ :حَذَّثَنِي عُمُومَتِي مِنَ الْأَنْصَارِ قَالُوا :أُغمِي عَلَيْنَا هِلَالُ شَوَّالِ ، فَأَصْبَحْنَا صِياماً ، فَجَاءَ رَكْبُ آخِرَ النَّهَارِ ، فَشَهِدُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ رَأُوًا ٱلْهِلَالَ بِالْأَمْسِ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا ، وَيَخْرُجُوا

إِلِّي عِيدِهِمْ مِنَ الْعَدِ. (ابوداؤد ١١٥٠ احمد ٥/ ٥٥)

(۹۵۵۴)حفرت ابوعمیر بن انس کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے ایک انصاری بچانے بیان کیا کہ ایک مرتبہ شوال کا جاندرات کو ہمیں نظر نہ آیا اور ہم نے ام کلے دن روز ہر رکھ لیا۔ دن کے آخری حصے میں کچھ گھڑ سوار آئے اور انہوں نے حضور مَزُنفَظَةَ کے سامنے

گواہی دی کہ ہم نے گذشتہ کل چاندد کھے لیا تھا۔ آپ نے لوگوں کوروز ہ تو ڑنے کا تھم دیا اور فر مایا کہ آئندہ کل لوگ عید کی نماز کے لئے عبدگاه آئنس۔

( ٩٥٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :رُيْنَ هِلَالٌ رَمَضَانَ وَالْمُغِيرَةُ بن شُعْبَةَ عَلَى الْكُوفَةِ ، فَلَم يَخُرُجُ حَتَّى كَانَ مِنَ الْغَدِ ، فَخَرَجَ فَخَطَبَ النَّاسَ عَلَى بَعِيرٍ ، ثُمَّ انْصَرَف. (۹۵۵۵) حضرت ابویعفو رکے والد فرماتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ وٹائٹور کوفید میں تتھے۔ وہاں رمضان کا جیا ندنظر آیا۔ وہ اس

دن عيد كے لئے تشريف نہيں لائے۔ا گلے دن آئے اورلوگوں كواونٹ يرخطبدديا اورواليس تشريف لے گئے۔ ( ٩٥٥٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :شُهِدَ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمْ رَأُوُا الْهِلَالَ ، فَقَالَ :ٱخْرُجُوا · إِلَى عِيدِكُمْ مِنَ الْغَدِ ، وَقَدْ مَضَّى مِنَ النَّهَارِ مَا شَاءَ اللَّهُ.

(۹۵۵۲) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہاٹی نے پاس گواہی دی گئی کہ لوگوں نے عید کا جا ندر کیولیا ہے۔اس وقت دن كاكافى حصد گذر چكاتھااس كے حضرت ابن عمر والد في فرمايا كه كل عيد كى نمازيزهى جائے گا۔

( ٦٦ ) مَنُ كَان يُجِيزُ شَهَادَةَ شَاهِدٍ عَلَى رُؤْيةِ الْهلال

جوحفرات جاندگ رؤیت پرایک آ دی کی گواہی کوبھی کافی سمجھتے تھے

( ٩٥٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَاثِيلَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ أَعْرَابِيًّا شَهِدَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ ، فَقَالَ :أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّى رَسُولُ اللهِ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، قَالَ :فَأْمِرَ النَّاسُ أَنْ يَصُومُوا. (ابوداؤد ٢٣٣٣ـ نسائي ٢٣٢٣)

(٩٥٥٤) حفزت عكرمه فرماتے ميں كدايك ديهاتى في حضور مَلْفَظَيَّةَ كِسامنے (رمضان كا) جاند د يكھنے كى كواى دى۔ آپ نے

اس سے پوچھا کہ کیا تو گوا بی دیتا ہے کہ اللہ کے سواکوئی معوونہیں اور میں اللہ کارسول ہوں؟ اس نے کہا جی ہاں حضور مَلِفَظَ عَجَ نے لوگوں کوروز ہ رکھنے کا حکم دے دیا۔

( ٩٥٥٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفيان ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلِ فِي الْهِلَالِ.

(۹۵۵۸) حضرت ابن الی کیلی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب داشنے نے ناند کے بارے میں ایک آ دمی کی گواہی کو قبول فرمایا۔

( ٩٥٥٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةً ، قَالَ : شَهِدْتُ الْمَدِينَةَ فِي هِلَالِ صَوْمٍ ، أَوْ إِفْطَارِ ، فَلَمْ يَشْهَدُ عَلَى الْهِلَالِ إِلَّا رَجُلٌ ، فَأَمَرَهُمُ ابْنُ عُمَرَ فَقَبِلُوا شَهَادَتَهُ.

(9009) حضرت عبدالملك بن ميسره فرمات يي كه ميس في مدينه مي رمضان ياشوال كاجا ند ريكها، جا ندك يارے ميں صرف ا یک آ دی نے گواہی دی تو حضرت ابن عمر شاہنے نے اس کی گواہی قبول کرنے کا حکم دیا۔

( ٩٥٦٠ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِقٌ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ : جَاءَ أَعُرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، إنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ اللَّيْلَةَ ، قَالَ : تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ،

وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَّسُولُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : يَا بِلَالُ ، نَادِ فِي النَّاسِ ، فَليَصُومُوا غَدًا.

(ترمذی ۲۹۱ ابوداؤد ۲۳۳)

(٩٥٦٠) حضرت ابن عباس وي ون فرمات بي كدايك مرتبدايك ويهاتى حضور مُؤْفِظَةَ كَ ياس آيا اوراس ني كباكه ميس في گذشته کل چاندویکھاتھا۔ آپ نے اس ہے پوچھا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور اس 

#### ( ٦٧ ) من كان يَقُولُ لَاَتَجُوزُ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ

#### جوحضرات فر ماتے ہیں کہ دوآ دمیوں کی گواہی کا اعتبار ہوگا

( ٩٥٦١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِى عُثْمَانَ ، قَالَ :قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ · رَجُلَان وَافِدَان أَعْرَابِيَّان ، فَقَالَ لَهُمَا رَّسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَمُسْلِمَان أَنْتُمَا ؟ قَالَا :نَعَمُ ، فَقَالَ لَهُمَّا : أَهْلَلْتُمَا ؟ قَالاً : نَعَمْ ، فَأَمَرَ النَّاسَ فَفطِرُوا ، أَوْ صَامُوا. (دارقطني ١٦٤)

هي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ٣) في المحالي المعنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ٣) في المحالية المعنف المحالية المعنف المحالية المعنف المحالية (٩٥٧١) حفزت ابوعثان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دودیہاتی ا کھٹے نبی یاک مَلِفْظَیَّةً کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔حضور مَلِفَظَیَّةً نے ان سے پوچھا كدكياتم دونول مسلمان مو؟ انبول نے كہا جى ہاں۔حضور مَالْفَقِيَةَ نے ان سے پوچھا كدكياتم نے جا ندويكھا ہے؟

( ٩٥٦٢ ) حَدَّثُنَا ابْنُ مَهْدِتٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ؛ فِي الْهِلَالِ قَالَ :إذَا شَهِدَ

( ٩٥٦٣ ) حَلَّاتُنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَحْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : أَبَى عُثْمَانُ أَنْ يُجِيزَ شَهَادَةَ

( ۹۵ ۲۳ ) حضرت عمرو بن دینارفر ماتے ہیں کہ حضرت عثان دیا تئے نے ہاشم بن عتبہ کی گواہی کورؤیت ہلال کے بارے میں قبول

( ٩٥٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَرَى الْهِلَالَ وَخْدَهُ قَبْلَ النَّاسِ ،

(۹۵۲۴) حفرت حسن اس شخص کے بارے میں جس نے اکیلے جاند دیکھا ہوفر ماتے ہیں کدوہ لوگوں کے ساتھ روزہ رکھے اور

ر ٩٥٦٥) حَدَّثَنَا الصَّحَّاكُ، عَنْ أَشْعَكَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى رُوْلِيَةِ الْهِلَالِ وَحْدَهُ، قَالَ: لاَ يُلْتَفَتُ إلَيْهِ. (٩٥٦٥) حضرت حن اس فض كے بارے ميں جس نے اكيلے جائد ديكھا موفر ماتے ہيں كدوه اپني رؤيت كي طرف توجه ندكى

( ٩٥٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَإِنْلٍ ، قَالَ : كُنَّا بِخَانِقِينَ ، فَأَهْلَلْنَا هِلَالَ رَمَضَانَ ، فَهِنَّا مَنْ صَامَ

(٩٥ ٢٢) حضرت ابودائل كہتے ہيں كہ ہم مقام خانقين ميں تھے كہ ہمارے پاس حضرت عمر وہ اپنے كا خط آيا جس ميں كھا تھا كہ بعض

چاند دوسروں سے بڑے ہوتے ہیں۔ جبتم دن کے وقت چاند دیکھوتو اس وقت تک روز ہ نہتو ڑو جب تک دومسلمان گواہی نہ

وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ ، فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ : أَنَّ الْأَهِلَّةَ بَغُضُهَا أَكْبَرُ مِنْ بَغْضٍ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ نَهَارًا فَلَا تُفْطِرُوا ،

(۹۵ ۱۲) حضرت علی دہاؤی رؤیت ہلال کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر دوعا دل آ دمی چاند دیکھنے کی گواہی دیں تو عید کرلو۔

انہوں نے کہا تی ہاں۔حضور مَظِ فَظَوْمَ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله

رَجُلَانِ ذَوَا عَدْلِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ فَٱفْطِرُوا.

هَاشِمِ بْنِ عُتبةَ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ.

قَالَ : لَا يَصُومُ إِلَّا مَعَ النَّاسِ ، وَلَا يُفْطِرُ إِلَّا مَعَ النَّاسِ.

إِلَّا أَنْ يَشْهَدُ رَجُلَانِ مُشْلِمَانِ أَنَّهُمَا أَهَلَّهُ بِالْأَمْسِ.

، وے دیں کہ انہوں نے گذشتہ کل جاند دیکھاتھا۔

لوگول کے ساتھ عید منائے۔

ها معنف ابن الى شيد متر جم (جلد ۳) كل معنف ابن الى شيد متر جم (جلد ۳)

#### ( ٦٨ ) في الهلال يُركى وَبِعُضُ النَّاسِ قَدْ أَكُلَ

### ا گرچا نداس وفت نظر آیا جب کھالوگ کھا چکے تھے تو وہ کیا کریں؟

بن عبد العزيز ف انبيس خط لکھ کراس کی وجہ پوچھی تو محمد نے ان کی طرف خط لکھا کہ جزام بن تعکیم قرشی نے میرے سامنے چاند د کیھنے کی گواہی دی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے انہیں خط لکھا کہ کیا ایک آ دمی کی گواہی پر؟ کیا وہ دوآ دمیوں کے برابر ہو کتے ہیں؟

لَ وَالْمُ وَلَ عَرْفَ مِنْ صَفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكُرِيمِ ، عَنْ عُمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ؛ أَنَّ قَوْمًا شَهِدُوا عَلَى هِلَالِ رَمْعَانَ بَعْدَ مَا أَصْبَحَ النَّاسُ ، فَقَالَ : مَنْ لَمْ يَأْكُلُ فَلْيَتِمَ صَوْمَةً ، وَمَنْ أَكُلُ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةً يَوْمِهِ.

رُمَضَانَ بَعُدَ مَا أَصْبَحَ النَّاسُ ، فَقَالَ : مَنْ لَمْ يَأْكُلُ فَلَيْتِمَّ صَوْمَةً ، وَمَنْ أَكُلُ فَلَيْصُمْ بِهَيِّنَةً يَوْمِدِ. (90 ١٨) حضرت عبدالكريم فرماتے بين كه حضرت عمر بن عبدالعزيز كے زمانے ميں لوگوں نے دن كے وقت جاندو كيھنے كى گواہى دى گان شرور مار من مرابع النام حصرت عمر بن عبدالعن من فرمان حصرت كي وقيم كي المان من المان من المان من المان م

دی که گذشته رات ہم نے چاندد کیولیا تھا۔حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ جس نے کھانانہیں کھایا وہ روزہ بورا کرے اور جس نے کھالیاوہ باقی دن کھانے پینے سے رکارہے۔

( ٩٥٦٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :أَرَأَيْتَ إِنْ أَصْبَحَ أَهْلُ مَكَّةَ مُفُطِرِينَ ، أَوْ رَجُلَانِ ، ثُمَّ جَانَهُمْ أَنْ قَدُ رُنِيَ الْهِلَالُ ، فَجَاءَهُمُ الْخَبَرُ بِذَلِكَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ، أَوْ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ ، كَانُوا يَصُومُونَ بَهِيَّةً يَوْمِهِمْ ، أَوْ يَقْضُونَهُ بَعْدُ ؟ قَالَ : يَأْكُلُونَ وَيَشُرَبُونَ إِنْ شَاؤُوا ، وَلَمْ يُوجِبُ عَلَيْهُمْ أَنْ يَصُومُوا بَقِيَّتُه.
عَلَيْهُمْ أَنْ يَصُومُوا بَقِيَّتُه.

عَلَيْهِمْ أَنْ يَصُومُوا بَقِيَّتُه. (۹۵۲۹) حضرت ابن جریج فرماتے بیں کہ میں نے حضرت عطاء ہے کہا کہ اگر مکہ کے پچھلوگ روز و دار نہ ہونے کی حالت میں صبح کریں ، یا ایک یا دوآ دمی روز و دار نہ ہونے کی حالت میں صبح کریں ، پھر پچھ دیر بعد کوئی آ دمی آئے اور کہے کہ گذشتہ رات جاند دکھی لیا گیا تھا، یہ خبران کے پاس دن کے ابتدائی یا انتہائی حصہ میں آئی، تو کیا وہ باتی دن روز و رکھیں یا بعد میں اس روزے کی قضا

( ٦٩ ) مَا قَالُوا فِي الصَّائِمِ يُفْطِرُ حِينَ يُمْنِي

## اگرروزه دارگی منی نکل آئی تواش کاروزه نوٹ جائے گا

٠ .٩٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطاءٍ ، قَالَ :إِذَا أَمْنَى الصَّانِمُ فَقَدْ أَفْطَرَ.

کریں۔انہوں نے فرمایا کہ اگروہ چا ہیں تو کھاتے پیتے رہیں باتی دن میں روزہ رکھناان پرضروری نہیں ہے۔

هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلدس) في المعلم ا

( ۹۵۷ ) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر روز ہ دار کی منی نکل آئی تو اس کاروز ہ ٹوٹ گیا۔

( ٩٥٧١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَّاءٍ ، قَالَ :إِذَا أَمْنَى الصَّائِمُ أَفْطَرَ ، قُلْتُ :يكُفُّرُ كَفَّارَةَ الْمَنِيُّ ؟ قَالَ :نَعَمُ.

(۹۵۷) حضرت این جریج فرماتے ہیں کہ اگر روزہ دار کی منی نکل آئی تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ میں نے کہا کہ کیاوہ منی نکلنے کا کفارہ

دے گا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ ( ٩٥٧٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا قَبَّلَ ، أَوْ لَمَسَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَمْنَى ، فَهُوَ

بِمُنْزِلَةِ الْمُجَامِعِ. (۹۵۷۲) حضرت حسن فرماتے ہیں کداگر کسی نے روز ہی حالت میں بیوی کا بوسدلیا یا اے چھوا اور اس کی منی نکل آئی تو یہ جماع

کے درجہ میں ہے۔

( ٩٥٧٣ ) حَلَّتُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، قَالَ :سُثِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلِ نَظَرَ إلَى امْرَأْتِهِ فِي رَمَضَانَ ، فَأَمْنَى مِنْ شَهُوتِهَا ، هَلْ يُفْطِرُ ؟ قَالَ : لاَ ، وَيُتَمُّ صَوْمَهُ.

(۹۵۷۳) حضرت جابر بن زید ہے سوال کیا گیا کداگر کوئی آ دمی رمضان میں اپنی بیوی کو دیکھے اور شہوت کی وجہ ہے اس کی منی نکل آئے تو کیااس کاروز ہ ٹوٹ جائے گا؟انہوں نے فر مایانہیں،وہ اپنے روز کے بورا کرے۔

( ٩٥٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي الصَّائِمِ يُلَاعِبُ الْمَرَأَتَهُ حَتَّى يُمْذِي ، أَوْ يُودِي ، قَالَ : لَا يُوجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ إِلَّا مَا أَوْجَبَ عَلَيْهِ الْغُسُلَ.

( ۹۵۷ ۴ )حضرت عامر فر ماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی نے روز ہے کی حالت میں اپنی بیوی سے ملاعبت کی اور اس کی ندی یا ودی نگلی تو شمس پر قضاءاس ونت تک واجب نہ ہوگی جب تک وہ چیز نہ نکلے جو نسل کو واجب کرتی ہے یعنی منی۔

( ٩٥٧٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ أَمْنَى الصَّائِمُ أَفْطَرَ. (۹۵۷۵) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگرروزہ دار کی منی نکل آئی تو اس کاروزہ ٹوٹ جائے گا۔

( ٧٠ ) مَا قَالُوا فِي الصَّائِمِ يَتُوَضَّأُ ، فَيَدُخُلُ الْمَاءُ حَلَّقَهُ اگر وضو کرتے ہوئے روزہ دار کے حلق میں یانی چلا جائے تو کیا حکم ہے؟ ( ٩٥٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ مَرَّةً :عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (ح) وَعَنْ حُويْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،

قَالَا :إِنْ كَانَ لِغَيْرِ الصَّلَاةِ قَضَى ، وَإِنْ كَانَ لِلصَّلَاةِ فَلَا فَضَاءَ عَلَيْهِ. (۹۵۷۲) حضرت ابن عباس اور حضرت معنی بن پی شخص ماتے ہیں کہ اگر نماز کے علاوہ کسی اور مقصد کے لئے وضو کررہا تھا تو اس كتاب الصوم هی معنف ابن الی شیدمتر جم (جلد۳) کی پیمان کی این الی شیدمتر جم (جلد۳)

روزے کی قضا کرے گا۔اگر نماز کے لئے وضو کرر ہاتھا تو اس پر قضالا زمنہیں۔ ( ٩٥٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا مَضْمَضَ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَدَخَلَ حَلْقَهُ

شَيْءَ لَمْ يَتَعَمَّدُهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، يُتِمَّ صَوْمَهُ.

( ۱۹۵۷) حضرت حسن فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی نے روزے کی حالت میں کلی کی اور اس کے حلق میں بلاقصد پانی چلا گیا تو اس پر کوئی چیز لا زمنہیں۔وہروز ہیورا کرےگا۔

( ٩٥٧٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ عَبْدِ الخَالِق ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ فِي الصَّائِمِ يُمَصْمِضَ ، فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ ، قَالَ : إِنْ كَانَ وُضُوءًا وَاجِبًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَإِنْ كَانَ مَضْمَضَ عَنْ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ.

(۹۵۷۸)حضرت حماد فرماتے ہیں کہا گر کلی کرتے ہوئے روزہ دار کے حلق میں پانی چلا گیا ،تو اگر وضووا جب تھا تو اس پر پچھولا زم

نہیں۔اگروہ کی اور وجہ سے کلی کررہا تھا تو وہ روزے کا اعادہ کرے گا۔ ( ٩٥٧٩ ) حَدَّثَنَا مَخْلِدٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ :اسْتَنْثُرتُ فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقِى ، فَلَا بَأْسَ ؟ قَالَ :لَا

بَأْسَ ، لَمْ تَمْلِكُ. (۹۵۷۹) حضرت ابن جریج فرماتے ہیں کدایک آ دمی نے حضرت عطاء سے عرض کیا کہ میں ناک صاف کررہاتھا کہ یانی میرے

حلق میں چلاگیا،اس میں کوئی حرج تونہیں؟انہوں نے فرمایانہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہتم اس کااختیار نہیں رکھتے۔ ( ٩٥٨٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الصَّائِمِ يَتَوَضَّأُ فَيَذُخُلُ حَلْقَهُ مِنْ وَضُونِهِ ، قَالَ :إِنْ كَانَ ذَاكِرًا لِصَوْمِهِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَإِنْ كَانَ نَاسِيًّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

( ۹۵۸ ) حضرت ابراہیم اس روز و دار کے بارے میں جس کے ملق میں وضو کا پانی چلا جائے فرماتے ہیں کہ اگر اسے روز ویا دہوتو و و قضاء کرے گا اورا گراہے روز ہیا دنہ ہوتو اس پر پچھلا زم نہیں۔

( ٩٥٨١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلِ كَانَ

صَائِمًا فَتَوَضَّأُ ، فَسَبَقَهُ الْمَاءُ إِلَى حَلْقِهِ ، يُفْطِرُ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَيُتِمُّ صِيَامَهُ. (۹۵۸۱) حضرت عمرو بن مرم فرماتے ہیں کہ حضرت جاہر بن زید ہے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی آ دمی روزے سے بواور وضوکرتے

ہوئے اس کے حلق میں پانی چلا جائے تو کیا اس کاروز وٹو ٹ جائے گا؟ انہوں نے فر مایانہیں ،وہ روز ہے وپورا کرے۔

( ٧١ ) مَا قَالُوا فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ ، يُصَام ؟

یوم شک کے روزے کے بارے میں ، کیااس دن روز ہ رکھا جا سکتا ہے؟

( ٩٥٨٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ ، وَعُمَرُ يَنْهَيَانِ عَنْ صَوْمِ اليَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ

هي معنف ابن ابي شيرمتر جم (جلدس) في هي المستقب المستقب المستقب المستقب المستوم في المستقب المستوم في المستقب المستوم في المستقب المست

مِن رمضان. (۹۵۸۲) حضرت علی اور حضرت عمر چی دین اس دن روز ہ رکھنے ہے منع فر ما یا کرتے تھے جس کے بارے میں شک ہو کہ دہ رمضان کا دن ہے یانہیں۔

لِبُندے كه مِن رمضان مِن اس دن كااضافه كروں جواس مِن نبيں۔ ( عممه ) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُول : لَوْ صُمْت السَّنَةَ كُلَّهَا لَأَفُطُوتُ الْيُومَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ. ( عمره ) حصرت ابن عرفظ في طاكر " رحم كار من من اسال بحي رون در كھور بقال دور وون نيس ركھوں بگاجس كران و

علیہ العصوب اليوم الورى يسك ويد . (٩٥٨٣) حضرت ابن عمر ولائق فرمايا كرتے تھے كہ اگر ميں پوراسال بھى روز ہر كھوں تو اس دن روز فہيں ركھوں گا جس كے بارے ميں مجھے تنگ ہوكہ بيرمضان كاروز ہ ہے يائيس۔ ( ٩٥٨٥ ) حَدَّنَنَا حَفْصٌ ، وَعَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ الصَّحَاكُ بْنُ قَيْسٍ : كُوْ صُمْتُ

السَّنَةَ كُلَّهَا ، مَا صُمْتُ الْيُوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ. (٩٥٨٥) حفرت ضحاك بن قيس فرمات بي كها گريس پوراسال بھى روزه ركھوں تواس دن روزه نيس ركھوں گا جس كے بارے میں جھے شک ہوكہ بدرمضان كاروزہ ہے يانہيں۔ ( ٩٥٨٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبانِيِّ ، عَنْ مَوْلَاقٍ لِسَلَمَةَ بِنْتِ حُذَيْفَةَ ، عَنْ بِنْتِ حُذَيْفَةَ قَالَتْ :

( ٩٥٨٦ ) حَدَثُنَا عَبِدَ اللهِ بِن إِدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيَ ، عَن مَولاً قَ لِسُلَمَةً بِنَتِ خَذَيفَة ، عَن بِنتِ خَذَيفَة قَالَتَ ؛ كَانَ حُذَيْفَةَ يَنْهَى عَنْ صَوْمِ اليَوْمِ الَّذِى يُشَكُّ فِيهِ. (٩٥٨٧ ) حَفَرَت بنت مَذَيفِه ثَنَافِرْمَا فَي مِي كَهُ صَرْت مَذَيفِه وَالتَّوْيُومِ ثِمُكَ كَرُوزَ بِ عَنْ مَلْمِ الْكَافِرَ عَنْ مَكْ عَنْ مَهْدِى بُنِ مَيْمُونِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : أَصْبَحْنَا يَوْمًا بِالْبُصْرَةِ ، وَلَسْنَا نَذْرِى

عَلَى مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ صَوْمِنَا فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكَّ فِيهِ ، فَاتَيْنَا أَنَسَ بُنَ مَالِكِ ، فَإِذَا هُوَ قَدْ أَخَذَ حزيرة كَانَ يَأْخُذُهَا فَبُلَ أَنْ يَغُدُو ، ثُمَّ غَدَوا ، ثُمَّ أَتَيْتُ أَبَا السَّوَّارِ الْعَتَكِيَّ فَذَعَا بِغَدَائِهِ ، ثُمَّ لَغَدَّى ، ثُمَّ أَتَيْتُ مُسْلِمَ بُنَ يَسَارٍ فَوَجَدُنَهُ مُفْطِرًا. يَسَارٍ فَوَجَدُنَهُ مُفْطِرًا. (٩٥٨٤) حضرت محد بن بيرين فرمات بين كربم مدينه مِن يتصاور بمين ٣ شعبان كون اس يوم شك كاسامنا كرنا يزاجس

کے بارے میں بقینی طور پرنہیں کہا جاسکتا تھا کہ اس دن روزہ ہے یانہیں ہے۔ چنانچہ ہم حضرت انس بن مالک دیاؤ کے پاس آئے ،وہ خزیرہ تامی ایک کھانا جو دو پہر کے کھانے سے پہلے کھایا کرتے تھے وہ کھارہے تھے۔ پھروہاں موجودسب لوگوں نے کھانا کے مصنف ابن ابی شیبہ متر جم (جلد ۳) کی دور کے ایک ایک کا مستقد میں ابوسوار عدوی کے پاس آیا اتو میں نے کھایا۔ پھر میں ابوسوار عدوی کے پاس آیا انہوں نے بھی اپنا کھانا متگوا کر کھایا۔ پھر میں حضرت مسلم بن بیار کے پاس آیا تو میں نے

ديكها كمان كابمى روزه نهيس تفا۔ ( ٩٥٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّغْيِيِّ ، أَنَّهُمَا قَالاَ : لاَ تَصُمُّ إِلَّا مَعَ جَمَاعَةِ النَّاسِ. ( ٩٥٨٨ ) حفرت ابراہيم اور حضرت فعى فرماتے ہيں كہ لوگوں كى جماعت كے ساتھ ،ى روزه ركھو۔ ( ٩٥٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِلٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : مَا مِنْ يَوْم

( ۹۵۸۹ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : مَا مِنْ يَوْمٍ أَصُومُهُ أَبْفَضُ إِلَى مِنْ يَوْمٍ يَخْتَلِفُ النَّاسُ فِيهِ. ( ۹۵۸۹ ) حفرت فعی فرماتے ہیں کہ چتنا مجھے اس دن روزہ رکھنا ٹاپند ہے جس دن کے بارے ہیں شک ہوا تنا مجھے کی اور دن میں روزہ رکھنا ٹاپندنہیں۔

( ٩٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَوٍ ، عَنِ الْمُرَّأَةِ مِنْهُمْ ، يُقَالُ لَهَا : حَفْصَةُ ، عَنْ بِنْتٍ أَوْ أُخْتٍ لِحُذَيْفَةَ ، قَالَتُ : كَانَ حُذَيْفَةُ يَنْهَى عَنْ صَوْمِ اليَّوْمِ الَّذِى يُشَكُّ فِيهِ. ( ٩٥٩ ) حضرت هفسه بنت حذيفه بإحضرت هفسه اخت حذيفه فرماتى بين كه حضرت حذيفه النافي وم شك بين روزه ركف سے منع فرماتے تھے۔

( ٩٥٩١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ أَبِي الْعَيْزَارِ ، قَالَ : أَتَيْتُ إِبْرَاهِيمَ فِي الْيُوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ ، فَقَالَ : لَعَلَّك صَائِمٌ ، لَا تَصُمُ إِلَّا مَعَ الْجَمَاعَةِ. تَصُمُ إِلَّا مَعَ الْجَمَاعَةِ. ( ٩٥٩١) حضرت ابوعيز اركبتے بين كه مِن يوم شك كوحضرت ابراہيم كے پاس گياانهوں نے فرمايا كه شايدتمها را روزه ہے۔ جماعت

ے ساتھ روزہ رکھا کرو۔ (۹۵۹۲) حَلَّثْنَا وَکِیعٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَیْسِ ، قَالَ : قُلْتُ لِلْقَاسِمِ : أَتَکُرَهُ صَوْمَ آخِرِ یَوْمِ شَعْبَانَ الَّذِی یَلِی رَمَضَانَ؟ قَالَ : لاَ ، إِلاَّ أَنْ یُعْمَی الْهِلَالُ. (۹۵۹۲) حضرت داود بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم سے کہا کہ کیا آپ شعبان کے آخری دن جورمضان کے ساتھ ملا ہو

اس دن روزه رکھنے کونا لیند قر اردیتے ہیں؟ انہوں نے فر مایا کنہیں، البت اگر چاند با دلوں میں چھپا ہوتو پھر ٹھیکنہیں۔ ( ۹۵۹۳ ) حَدَّنَنَا حَفْصٌ ، عَنُ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَصُومُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ لِشَهَا دَةِ شَاهِدٍ، أَوْ مَجِىءِ غَائِبٍ ، فَإِنْ جَاءً ، وَإِلاَّ أَفْطَرَ. (۹۵۹۳) حضرت عمروفرماتے ہیں کہ حضرت حس کمی گواہ یا آنے والے کے انتظار میں ۳۰ شعبان کونصفِ نہارتک روزہ رکھتے اگر

مصنف ابن الي شيدمتر جم (طله ۳) كي المحالي المحالي المحالي المحالية المحالية

الَّذِي يُخْتَلُفُ فِيهِ مِنْ رَمُضَانَ.

(٩٥٩٣) حفزت سعيد بن جبير يوم شك مين روزه ركھنے كو كروه قرار ديتے تھے۔

( ٩٥٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبْعِتَى ، أَنْ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرِ وَنَاسًا مَعَهُ أَتَوْهُمُ بِمَسْلُوحَةٍ مَشْوِيَّةٍ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ ، أَوْ لَيْسَ مِنْ رَمَضَانَ ، فَاجْتَمَعُوا وَاعْتَزَلَهُمْ

رَجُلٌ ، فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ : تَعَالَ فَكُلُ ، قَالَ : فَإِنِّي صَائِمٌ ، فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ : إِنْ كُنْت تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ

فَتَعَالَ فَكُلِ

كتاب الصوم كتاب

(۹۵۹۵) حضرت ربعی فرماتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر داشی اور ان کے ساتھ موجود لوگوں کے یاس یوم شک میں بھنا ہوا

موشت لا يا كيارسب لوگ اس كے كر دجمع ہو گئے كيكن ايك آ دمي الگ ہوكر بيٹھ كيا۔حضرت عمار مثل تُخوف نے اس سے كہا كه آؤاور كھاؤ۔

اس نے کہا کہ میراروزہ ہے۔حضرت عمار میلیٹو نے اس سے فرمایا کہ اگرتم اللہ پراور آخرت کے دن پرایمان رکھتے ہوتو آ کر کھا ک ( ٩٥٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكَّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (ابوداؤد ٢٣٣٧ـ دارمي ١٢٨٢) (٩٥٩٦) حضرت عكر مدفر مات بي كدجس في يوم شك مين روزه ركهااس في رسول الله مَا فِي الْفَرَ مَا فَي كَي -( ٩٥٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ بَيَان ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : مَا مِنْ يَوْمٍ أَبْغَضُ إِلَىَّ أَنْ أَصُومَهُ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِى يُشَكَّ

فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ.

(۹۵۹۷)حضرت عامر فرماتے ہیں کہ مجھے یوم شک سے زیادہ کسی دن روز ہ رکھنا ٹالپندیدہ نہیں۔

( ٩٥٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يَقُولُ النَّاسُ إِنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ ، قَالَ : فَقَالَ

لَا تَصُومَنَّ إِلَّا مَعَ الإِمَامِ ، فَإِنَّمَا كَانَتُ أَوَّلُ الْفُرْقَةِ فِي مِثْلِ هَذَا. (۹۵۹۸)حضرت عامرے یوم شک میں روز ہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ صرف اس دن روز ہ رکھو

جس دن کے بارے میں سب لوگ کہیں کہ بیر مضان کا دن ہے۔ کیونکہ اختلا فات کی بنیا دایسے مسائل سے برقی ہے۔

( ٩٥٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ قَالَ :مَا مِنْ يَوْمٍ أَبْغَضُ إِلَىَّ أَنْ أَصُومَهُ ، مِنَ الْيُومِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ.

(۹۵۹۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ مجھے یوم شک سے زیادہ کی دن روزہ رکھنا نا پندیدہ نہیں۔ ( ..٩٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِى عُثْمَانَ ، قَالَ :قَالَ عُمَّرُ :لِيَتَّقِ أَحَدُكُمْ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا مِنْ

شَعْبَانَ ، أَوْ يُفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ ، فإِنْ تَقَدَّمَ قَبْلَ النَّاسِ ، فَلْيُفْطِرُ إِذَا أَفْطَرَ النَّاسُ.

(۹۲۰۰) حضرت عمر میں نشخہ فرماتے ہیں کہ اس بات ہے اجتناب کرو کہتم شعبان کے کسی دن رمضان تمجھ کرروز ہ رکھواور رمضان کے

معنف ابن الي شير مترجم (جلد ٣) كي المحالي المعالم المع

( ٩٦.١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ يَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ. (٩٦٠١) حفرت الوعثان يومِ شَك كوروزه ركها كرتے تھے۔

( ٧٢ ) فِي العشر الرواخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

#### رمضان کے آخری عشرے کابیان

( ٩٦.٢) حَذَّنَنَا أَبُو الْأَخُوصِ، عَنْ أَبِي يَعْفُورِ، عَنْ أَبِي الصَّلْتِ، عَنْ أَبِي عَفُرَبِ الْآسَدِيّ، قَالَ: أَتَيْنَا ابْنَ مَسْعُودٍ فِي دَارِهِ فَوَجَدُنَاهُ فَوْقَ الْبَيْتِ، فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَلَمَّا نَزَلَ فَلُنَا: يَا أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ، سَمِعُنَاكَ تَقُولُ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَقَالَ: لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ مِنَ النَّصْفِ الآخِرِ، وَذَلِكَ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، سَمِعُنَاكَ تَقُولُ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَقَالَ: لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ مِنَ النَّصْفِ الآخِرِ، وَذَلِكَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، سَمِعُنَاكَ تَقُولُ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَقَالَ: لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ مِنَ النَّصْفِ الآخِرِ، وَذَلِكَ عَبْدِ الشَّمْسَ تَطُلُعُ يَوْمَئِذٍ بَيْضَاءَ لَا شُعَاعَ لَهَا ، فَنَظُرْتُ إِلَى الشَّمْسِ فَوَجَدْتُهَا كُمَا حُدَّثُتُ ، فَكَبَرْت. وَلَا الشَّمْسَ تَطُلُعُ يَوْمَئِذٍ بَيْضَاءَ لَا شُعَاعَ لَهَا ، فَنَظُرْتُ إِلَى الشَّمْسِ فَوَجَدْتُهَا كُمَا حُدِّثُتُ ، فَكَبَرْت. واللهُ عَرْصَ عَلَ المَعْمَ عَلَى الشَّمْسِ فَوَجَدْتُهَا كُمَا حُدِّثُونَ ، فَكَبَرْت.

مجھت پر موجود پایا، ہم نے سنا کہ وہ یچے آئر نے سے پہلے کہدرہے سے کہ القداور اس نے رسول نے چی فر مایا۔ ہم نے ان سے کہا کہ ہم نے آپ کوسنا کہ آپ نے پنچے اتر نے سے پہلے کہا اللہ اور اس کے رسول نے بچے فر مایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود وائوز نے فر مایا کہ شپ قدر رمضان کے دوسر نے نصف کے سات دنوں میں ہے، اس کی علامت بیہے کہ اس رات میں سورج جب طلوع ہوتا ہے

توسفید ہوتا ہے اور کرنوں کے بغیر ہوتا ہے۔ جب میں نے سورج کودیکھا تواہے ای حالت میں پایا جس حالت میں مجھے بتایا گیا

تھا، چنا نچہ میں نے خوشی سے اللہ کی کبریائی بیان کی۔ ( ۹۶۰۳ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَاصِم بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : لَقَدُ عَلِمْتُمْ أَنَّ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ فِي لَيْلَةِ الْقَدُرِ : أَطُلُبُوهَا فِي الْعَشُرِ الأَوَاخِرِ. ١٩٨٨ عند - عرطه في ترج بم كما تم ما منزمه بي سامان مَنْ عَنْهُ مَا مِنْ مِنْ وَمِنْ مِنْهِ مِنْهِ مِنْ مِنْهِ

(٩٦٠٣) حضرت عمر و الله فرمات بين كدكياتم جانت ہوكدرسول الله مَؤْفَظَةُ نے فر مایا ہے كدهبِ قدركورمضان كة فرى عشر \_ كى طاق را توں ميں تلاش كرو۔

( ٩٦٠٤) حَدَّثَنَا النَّقَفِیُّ ، عَنُ حُمَیْدِ ، عَنُ أَنَسٍ ، عَنْ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : خَرَجَ عَلَیْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ یُرِیدُ أَنْ یُخْبِرَنَا بِلَیْلَةِ الْقَدْرِ ، فَتَلاَحَی رَجُلانِ ، فَقَالَ : إِنِّی خَرَجُت وَأَنَا أُرِیدُ أَنْ أُخْبِرَكُمْ بِلَیْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلاَحَی وَجُلانِ ، فَقَالَ : إِنِّی خَرَجُت وَأَنَا أُرِیدُ أَنْ أُخْبِرَكُمْ بِلَیْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلاَحَی فُلانٌ وَفُلانٌ ، لَعَلَّ ذَلِكَ أَنْ یَكُونَ خَیْرًا ، الْتَمِسُوهَا فِی التَّاسِعَةِ ، وَالسَّابِعَةِ ، وَالسَّابِعَةِ ، وَالسَّابِعَةِ ، وَالسَّابِعَةِ ، وَالسَّابِعَةِ ، وَالْسَابِعَةِ ، وَالْسَابِعُةُ ، وَالْسُابُونِ مُلْلَانُ الْعَلَالَةِ الْفَالِقَوْنَ عَلَالَةً الْعَلَاقُ الْفِي اللَّهِ عَلَى اللّهَ الْعَلَاقُ اللّهَ الْعَلَاقُ اللّهَ الْعَلَاقُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلَاقُ الْعِلْمُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ عَلَى اللّهَ الْعِلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

(۹۲۰۴) حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت محمد مَیْلِ اُلْتَیْ اِلْوَلُولِ کوشب قدر کے بارے میں بتانے کے لئے

ابن الي شيرمتر تم (جلدس) و المستحد الم با ہرتشریف لائے تو دوآ دی اثر رہے تھے۔آپ نے فرمایا کہ میں شہیں شب قدر کی اطلاع دینے کے لئے آیا تھا، کیکن فلال اور فلال دونو لار ہے تھے،شایدای میں خیر ہوگی ہتم اسے نویں ،ساتویں اور یانچویں رات میں تلاش کر د۔

( ٩٦.٥ ) حَلَّاتُنَا شَبَابَةً بْنُ سَوَّارِ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُبِيبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنْيسٍ صَاحِبٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ سُيلَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الْتَمِسُوهَا اللَّيْلَةَ ، وَيَلْكَ اللَّيْلَةُ لَيْلَةُ لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ.

(۹۲۰۵) حضرت عبدالله بن انیس والله فرماتے ہیں کدایک مرتبہ نبی یاک مَالِنظَیَّة ہے شب قدر کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کماسے آج کی رات میں تلاش کرو۔وہ پیکویں رات تھی۔

( ٩٦.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيُّ ، عَنْ مَرْتَدِ بْنِ أَبِي مَرْتَدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِي ذَرٍّ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْوُسُطَى ، فَسَأَلَتُهُ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ؟ فَقَالَ : كَانَ أَسْأَلَ النَّاسِ عَنْهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَخْبِرْنَا بِهَا ، فَقَالَ : لَوْ أَذِنَ لِي فِيهَا لَأَخْبَرُنّكُمْ ، وَلَكِنِ الْتَمِسُوهَا فِي

إِحْدَى السَّبْعَيْنَ، ثُمَّ لَا تَسْأَلْنِي عَنْهَا بَعْدَ مُقَامِكَ ، أَوْ مُقَامِي هَذَا.

( ۹۲۰۲ ) حضرت ابوم شد فرماتے ہیں کہ میں جمر ہ وسطنی کے پاس حضرت ابوذ رغفاری ڈاٹٹو کے پاس تھا۔ میں نے ان ہے شب قدر ك بارے ميں سوال كيا تو انہوں نے فرمايا كدرسول الله مَ الفَيْعَ أَسِ مَثْبِ قدرك بارے ميں سب سے زياده سوال ميں كياكرتا تھا۔

ایک دن میں نے عرض کیا کہ مارسول اللہ!شب قدرانمیاء کے زمانوں میں ہوتی ہے، جب انبیاء دنیا ہے تشریف لے جاتے تو بیر رات بھی اٹھالی جاتی تھی، کیا ایسا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایانہیں، بلکہ شب قدر قیامت تک باقی رہے گی۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! پھر مجھاس کے بارے میں بتاد بیجے ۔ آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے اس کے بتانے کی اجازت ہوتی تو میں تمہیں ضرور بتادیتا۔ البتة ميں اتنا كبول كا كتم اسے رمضان كى آخرى سات راتول ميں سے ايك ميں تلاش كرو۔ابتم جھے سے اس بارے ميں سوال

( ٩٦.٧ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ قَنَّان بْنِ عَبْدِ اللهِ النَّهْمِيِّ ، قَالَ :سَأَلَتْ زِرَّ بْنَ حُبِيْشِ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ؟ فَقَالَ : كَانَ عُمَرُ ، وَحُذَيْفَةُ ، وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَشُكُّونَ فِيهَا أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعِ وَعِشْرِينَ ، قَالَ زِرٌ : فَوَاصِلُهَا. (٩٦٠٤) حضرت قنان بن عبدالله بهي كهي في حضرت زر عدب قدرك بار ي ميسوال كيا-انهون في قر مايا كه

حضرت عمر،حضرت حذیفداور بہت سے صحابہ کرام تذاکیتا کواس بارے میں کوئی شک نہیں تھا کہ شپ قدر رمضان کی ستائیسویں رات ہے۔جبرمضان کے تین دن باتی رہ جا کیں۔

#### ( ٧٣ ) مَا قَالُوا فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ

### عشرة ذوالحجه ميں رمضان کی قضا کابيان

( ٩٦٠٨ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْأَسُوَّد بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِقَضَاءِ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ. (۹۲۰۸) حضرت عمر پر کانٹر فرماتے ہیں کے عشر ہُ ؤ والحجہ میں رمضان کی قضا کرنے میں کو کی حرج نہیں۔

( ٩٦.٩ ) حَلَّتُنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :مَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ

فَلَا يَقُضِيه فِي ذِي الْحِجَّةِ ، فَإِنَّهُ شَهْرٌ نُسُكٍ.

(۹۲۰۹) حضرت علی رُوْنِ فَر ماتے ہیں کہ جس پر رمضان کی قضا واجب ہو وہ عشر ۂ ذ والحجہ میں اسے ادا نہ کرے کیونکہ یہ نسک

( ٩٦١٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : اِبْدَا بِالْفَرِيضَةِ لَا بَأْسَ أَنْ

تصومها فِي العسوِ. (٩٢١٠) حضرت الوجريره ولي فرمات بين كه فرض و مقدم ركهواور عشرة و والحجيل ال في تضاء كرن مين و في حرج نبين \_ (٩٦١١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ أَنِ جُبَيْرٍ (ح) وَعَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَا : يَبْدَأُ بِالْفَرِيضَةِ ، لَا بَأْسَ أَنْ يَصُومَهَا فِي الْعَشْرِ.

(٩٧١١) حَفِرت سعيد بن جبيراور حضرت ابرا جيم فرماتے جيں كه فرض كومقدم ركھا جائے گا اور عشر و دوالحجه ميں رمضان كےروز وں كی قضا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٩٦١٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقُضِى رَمَضَانَ فِي الْعَشْ

المسير. (٩٦١٢) حفرت سعيد بن مستب رمضان كروزول كى قضاعشر و ذوالحجه مين كرنے مين كوئى حرج نه بجھتے تھے۔ (٩٦١٣) حَدَّثَنَا خُنْدَرٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةً ، عَنْ أَبِي مَعْشَوٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِقَضَاءِ رَمَضَانَ فِي بر د

یہ (۹۶۱۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ رمضان کے روز ل کی قضاعشر وُذ والحجہ میں کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٩٦١٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَمُجَاهِدٍ قَالُوا : اقْضِ رَمَضَانَ مَتَى شِنْتَ ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ : لَا بَأْسَ بِهِ.

( ۹۶۱۴ ) حضرت عطاء،حضرت طاوس اورحضرت مجامدِ فرماتے ہیں کہ رمضان کی قضا جب جا ہوکرلو۔حضرت سعید بن جبیر فرماتے

كتاب الصوم 

ہیں کہاس میں کوئی حرج نہیں۔ ( ٩٦١٥ ) حَلَّاتُنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَهُ.

(۹۲۱۵) حضرت حسن نے اسے مکروہ قرار دیا ہے۔

( ٧٤ ) مَا قَالُوا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَاخْتِلَافِهِمْ فِيهَا

شب قدراوراس کے بارے میں اہلِ علم کا اختلاف

( ٩٦١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ :أَتيتُ فِى رَمَضَانَ وَأَنَا نَائِمٌ فَقِيلَ: إِنَّ اللَّيْلَةَ لَيْلَةُ الْقَدُرِ، قَالَ: فَقُمْتُ وَأَنَا نَاعِسٌ فَتَعَلَّقُتُ بِبَغْضِ أَطْنَابٍ فُسْطَاطِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلَّى، فَنَظُرْت فِي اللَّيْلَةِ فَإِذَا هِي لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الشَّيْطَانُ يَطُلُعُ مَعَ الشَّمْسِ كُلَّ يَوْمٍ إِلَّا لَيْلَةَ الْقَدْرِ، قَالَ: وَذَلِكَ أَنَّهَا تَطُلُعُ يَوْمَنِذٍ لَا

(٩١١٦) حضرت ابن عباس ويعظين فرمات بي كمايك مرتبه ميس رمضان ميس وياجواتها كمايك آدمي ميرے باس آيا اوراس نے كها

كة جشب قدر ہے۔ بین نیندى حالت میں بیدار موااور نبی پاك مَرَافِظَةَ كے خیمه كی اليمرى كو پكڑكرة پ كی خدمت میں حاضر مواتو آپنماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے رات کا اندازہ لگایا تو وہ رمضان کی تیکسویں رات تھی۔حضرت عبداللہ بن عباس ٹی دیون فرماتے ہیں کہ شیطان شب قدر کےعلاوہ ہررات سورج کے ساتھ برآ مدہوتا ہے۔اسی وجہ سے شب قدر کے دن سورج سفید حالت میں بغیر

کرنوں کے طلوع ہوتا ہے۔ ( ٩٦١٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ جَبَلَةَ ، وَمُحَارِبٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَحَيَّنُوا لَيْلَةَ الْقَلْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ ، أُوْ قَالَ :فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ. ( ٩٦١٤ ) حضرت ابن عمر جان سے روایت ہے کہ رسول الله مِنْزَافْتِيَا فِي ارشاد فر مایا کہ شب قدر کورمضان کی آخری دس را تو ل میں ( ٩٦١٨ ) حَلَّاتُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حلَّاتُنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَحَرَّوُّا لَيْلَةَ الْقَلْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ. (مسلَّم ٢١٩ ـ احمد ٢/ ٢٠٣) (٩٦١٨) حضرت عائشہ تنا مذبخاے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِفِظَةَ نے ارشاد فرمایا کہ شبِ قدر کورمضان کی آخری دس راتوں میں

تلاش کرو۔ ( ٩٦١٩ ) حَلَّاتُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ ، عَنْ مَرْتَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِيُّ ، عَنِ الصُّنَابِحِيُّ ، قَالَ :سَأَلُتُ بِلَالاً عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ؟ فَقَالَ :لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ.

(۹۲۱۹) حضرت صنا بحی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال جانئے ہے شب قدر کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ بیٹیس میں ک

و ١٩٦٢) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَالِهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنّى

ِ ١٩١٠) عَدَلُنَا ابْنُ إِدْرِيْسَ ، عَنْ عَانِيمَ ، عَنْ ابْنِيهِ ، عَنْ الْبُورِ ، فَلْ عَالِمَ ، فَلَ عَلَم أُرِيتُ لَيْلَة الْقَدْرِ فَأَنْسِيتَهَا ، فَاطْلُبُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ ، وِتُزَّا.

(۹۶۲۰) حضرت فلتان بن عاصم سے روایت ہے کہ رسول الله مَؤَلِفَظِیَّ نے ارشاد فر مایا کہ میں نے شب قدر دیکھی تھی پھر مجھے محلاد کا گئے۔تم اسے آخری عشر سے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔

( ٩٦٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :فِي رَمَضَانَ.

(۹۹۲۱) حضرت ابن عمر ولائنو فرماتے ہیں کہ شب قدر رمضان میں ہے۔

( ٩٦٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُود ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : تَحَرَّوُا لَيْلَةَ الْقَدُرِ لِسَبْعِ تَبْقَى ، تَحَرَّوُهَا لِيسْعِ تَبْقَى ، تَحَرَّوها لِإِحْدَى عَشْرَةَ تَبْقَى ، صَبِيحَةَ بَدْرٍ ، فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ كُلَّ يَوْمٍ بَيْنَ قَرْنَىٰ شَيْطَانِ إِلَّا صَبِيحَةَ بَدْرٍ.

(۹۲۲۲) حضرت عبداللہ وہ اللہ وہ ہیں کہ شب قدر کورمضان کی تینسویں اکیسویں اورانیسویں را توں بی تلاش کرو۔اور شب قدر کو چودھویں رات کی صبح میں تلاش کرو۔ کیونکہ سورج ہر روز شیطان کے دوسینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے، سوائے چودھویں کی صبح کے، کیونکہ اس میں سورج صاف ہوتا ہے اور اس میں کرنیں نہیں ہوتیں۔

( ٩٦٢٣ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ زِرِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أُبَى بْنَ كَعْبٍ يَقُولُ : لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سُبْعِ وَعِشْرِينَ.

(٩٩٢٣) حضرت الى بن كعب والتؤفر مات بي كهب قدر رمضان كى ستاكيسوي رات بـ

( ٩٦٢٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنْ حَوْطٍ الْخُزَاعِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْفَمَ عُن لَيْلَةِ الْقَدُرِ ؟ قَالَ :فَمَا تمارى وَلَا شَكَّ ، قَالَ :لَيْلَةُ تِسْعَ عَشْرَةً ، لَيْلَةُ الْفُرُقَانِ لَيْلَةُ الْتَقَى الْجَمْعَانِ.

(۹۲۲۳) حضرت حوط خزاعی فرماتے ہیں کدمیں نے حضرت زید بن ارقم سے دب قدر کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا

ر معلی کرت وقد و من روت ین میدن کے سرت ہے۔ جو کہ فرقان کی رات ہے۔ بیدو اورات ہے جس میں دولشکر باہم ملے۔ کہ بغیر کسی شک کے شب قدر انیسویں رات ہے، جو کہ فرقان کی رات ہے۔ بیدو اورات ہے جس میں دولشکر باہم ملے۔

( ٩٦٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُيَنْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي بَكُرَةً ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : التَّمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْعَشْرِ مِنْ رَمَضَانَ ؛ لِتِسْعٍ تَبْقَيْنَ ، أَوُ لِسَبْعٍ تَبْقَيْنَ ، أَوْ لِسَبْعٍ تَبْقَيْنَ ، أَوْ لِسَبْعٍ تَبْقَيْنَ ، أَوْ لِخَمْسِ ، أَوْ لِثَلَاثٍ ، أَوْ لاَجِرِ لَيْلَةٍ.

معنف ابن ابی شیبه متر جم (جلد ۳) کی معنف ابن ابی شیبه متر جم (جلد ۳۹۳) کی کان الله می الله می

(٩٦٢٥) حضرت ابوبكره سے روایت ہے كدر سول الله سَرِّ النَّهُ اِرشَاد فر مایا كه شپ قدر كور مضان كى آخرى دى را توں ميں تلاش كرو اكيسويں ، بيئيويں ، بي بيويں ، ستائيسويں يا آخرى رات ميں تلاش كرو۔ (٩٦٢٦) حَدَّنَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الْأَجُلَحِ ، عَنِ الشَّغْمِيِّ ، عَنْ ذِرِّ بْنِ حُبَيْشِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أُبَيَّا يَقُولُ : لَيْلَةُ الْقَدْرِ هِى لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ ، هِى اللَّيْلَةُ الَّتِى أَخْبَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الشَّمْسَ

تَطْلُعُ بَيْضَاءَ ، تَوَفُّرُ فُنُ . (۹۲۲۲) حضرت الى بن كعب تَنْ فُو فرمايا كرتے تھے كه شب قدرستا كيسويں رات ہے ، بيده بى رات ہے جس كے بارے ميں رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْكَةَ بِمَنْ فرمايا تَعَا كه اس رات سورج سفيداور روشن طلوع ہوتا ہے۔

الله مِنْ اللهُ عَنْ ما ياتِهَا كماس دات سورج سفيداورروش طلوع بوتا ہے۔ ( ٩٦٢٧) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كُلْتُومٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ : لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي كُلِّ رَمَضَانَ . ( ٩٦٢٧) حضرت صن فرماتے ہیں كرف قدر بررمضان میں ہوتی ہے۔

(۹۲۱۷) حظرت سن فرمائے ہیں کہ قب قدر ہر رمضان میں ہوئی ہے۔
(۹۲۲۸) حظرت سن فرمائے ہیں کہ قب قدر ہر رمضان میں ہوئی ہے۔
(۹۲۲۸) حظرت النقفی ، عَنْ أَیُّوبَ ، عَنْ أَبِی قِلاَبَةَ ، قَالَ : لَیْلَةُ الْقَدْرِ تَحَوَّلُ فِی لَیَالِی الْعَشْرِ کُلُّهَا.
(۹۲۲۸) حضرت ابوقلا بفرمائے ہیں کہ شب قدر آخری عشرے کی سب راتوں میں گھوتی ہے۔
(۹۲۲۸) تَا اَذِهُ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ

( ٩٦٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِیٌ ، ووَکِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَرِیكِ ، قَالَ : سَمِعْتُ زِرًّا یَقُولُ : لَیْلَهُ الْقَدْرِ
لَیْلَهُ سَبْعِ وَعِشْرِینَ ، فَإِذَا کَانَ تِلْكَ اللَّیْلَةَ فَلْیَغْتَسِلُ أَحَدُکُمْ ، وَلَیْفُطِرُ عَلَی لَبَنٍ ، وَلَیُوَخُرُ فِطْرَهُ اِلَی
السَّحَرِ.
السَّحَرِ.
( ٩٢٢٩ ) حضرت زربن حیش فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی ستا کیسویں رات ہوتو عشل کرو۔ اس رات ہیں اگرتم میں سے کوئی

ر ۱۹۳۰) حدّثنا عَفّانُ ، قَالَ : حدّثنا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةً ، قَالَ : لَيْلَةُ الْقَدْدِ لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِيْسِهِ مِنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةً ، قَالَ : لَيْلَةُ الْقَدْدِ لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِيْسُوينَ.
وَعِشْوِينَ.
( ۹۲۳۰) حضرت معاوية وَالْحُرُ فَرِمَاتَ بِين كَرْفِ قَدْرِيمُوين دات ہے۔

( ٩٦٣١) حَذَّفْنَا عَمْرُو بْنُ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنُ أَسْبَاطِ بْنِ نَصْوِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْآوَاخِرِ. ( ٩٦٣١) حَرْبَ مِن مِن اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْآوَاخِرِ. ( ٩٦٣١) حَرْبَ مِن مِن اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : التَّمِسُوا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى

(۹۲۳) حضرت جابر بن سمرہ بڑ تائی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنَّافِقَةَ فَا ارشاد فرمایا کہ شب قد رکورمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ میں تلاش کرو۔ د میں میں تاہم اوجو جو ہوئی کے بین وقا وسین کا اور میں اور اور میں میں دیا ہے جو اور اور میں میں دیا ہے جو وہ

( ٩٦٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدُرِيِّ ، وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدُرِ فَأَنْسِيتَهَا ، أَوْ نُسِيتُهَا ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدُرِ فَأَنْسِيتَهَا ، أَوْ نُسِيتُهَا ،

فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشُرِ الْأَوَاخِرِ، فِي الْوِتُرِ. (بخارى ١٨٣- ابوداؤد ١٣٤٤)

(۹۲۳۲) حفرت ابوسعید خدر کی واثر کے روایت کے کہ رسول الله مُؤشِّقَ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے شبِ قدر دکھائی گئ تھی، پھر بھلا دی گئی۔تم اے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔

( ٩٦٣٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَد ؛ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتُ تُوقِظُ أَهْلَهَا لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ.

(۹۲۳۳) حضرت عائشه مزی مذیرفار مضان کی تیکسویں رات کوایئے گھر والوں کو جگایا کرتی تھیں۔

( ٩٦٣٤ ) حَلَّاثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى يَزِيدَ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَرُشُّ عَلَى أَهْلِهِ مَاءً لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ.

(۹۶۳۴)حضرت عبیدالله بن انی یزید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ٹنی پیئن رمضان کی تیکسویں رات کواپنے گھر والوں پر پانی حمد کتابتھ

( ٩٦٣٥ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.

(۹۲۳۵) حضرت ابن عمر وہ اُن عُمر وہ اُن عَمر کا الله عَلَمْ الله عَلَمُ عَمْر عَلَمُ عَمُ عَمْر عَلَمُ عَمُ عَمْر عَلَمُ عَمْرُ عَمْر عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَمْر عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَمُ عَمْرُ عَمْ عَلَمُ عَمْرِ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَل عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِ

( ٩٦٣٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةٌ بَلْجَةٌ سَمْحَةٌ ، تَطْلُعُ شَمْسُهَا لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ.

(۹۲۳۲) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ شب قدرایک روش اور چیکداررات ہے،اس میں سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے۔

( ٧٥ ) من كان يَجْتَهَدُّ إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ مِنْ رَمَضَانَ

( ۷۷ ) من کان یجنها اوا دخلتِ العسر الاواجِر مِن رمضات

جوحضرات رمضان کے آخری عشرہ میں عبادت میں خوب کوشش کیا کرتے تھے دیئر مورین دورین سے دوئے سے دیریں یہ دوروں یہ دیری کا تابی ہے یہ بڑی کے بری بھوریوں میں ہ

( ٩٦٣٧) حَدَّثَنَا أَبُوبِكُو بُنُ عَيَّاش، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَتِ الْعَشُرُ الْأُواخِرُ أَيْفَظُ أَهْلَهُ وَرَفَعَ الْمِنْزَرَ ، قِيلَ لَأَبِي بَكُو : مَا رَفْعُ الْمِنْزَرِ؟ قَالَ: اغْتِزَالُ النَّسَاء. اِذَا دَخَلَتِ الْعَشُرُ الْأُواخِرُ أَيْفَظُ أَهْلَهُ وَرَفَعَ الْمِنْزَرَ ، قِيلَ لَأَبِي بَكُو : مَا رَفْعُ الْمِنْزَرِ؟ قَالَ: اغْتِزَالُ النَّسَاء. (٩٦٣٥) حضرت على الْأَوْاخِرُ الْمَعْنَ مِن كَهُ جَبِ رمضان كَا آخرى عشره آتا تو آب مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَالَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

اختیار کرتے۔

ه مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلد۳) کي په ۱۹۳ کې کې کاب الصوم کې مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلد۳) ( ٩٦٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :كَانَ يُوقِظُ أَهْلَهُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ.

(۹۲۳۸) حضرت ابن عمر رہ اللہ رمضان کے آخری عشرے میں اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے تھے۔ ( ٩٦٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوقِظُ أَهْلُهُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، وَيُشَمِّرُ فِيهِنَّ. (۹۷۳۹) حضرت عبدالرحمٰن بن سابط فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِقَظَعَ اللّٰهِ مضان کے آخری عشرے میں اپنی خوا تین کو جگاتے تقے اور

انہیں عبادت کی ترغیب دوسر لوگوں سے زیادہ دیا کرتے تھے۔ ( ٩٦٤٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عُيَيْنَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ أَبُو بَكُرةَ يُصَلَّى فِي رَمَضَانَ كَصَلَاتِهِ فِي سَائِرِ السَّنَةِ ، فَإِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ اجْتَهَدَ.

(۹۲۴۰) حضرت عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکرہ رمضان میں اس طرح معمول کی عبادت کرتے تھے جیسے باقی ونوں میں، البته جب آخری عشره شروع موتاتو بهت کوشش فرمایا کرتے تھے۔

( ٩٦٤١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْحَسَرُ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ، عَنِ الْأَسُود ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْنَهِدُ فِي الْعَشْرِ اجْتِهَادًا ، لا يَجْتَهِدُه فِي غَيْرِهِ.

(٩٦٣) حضرت عائشہ ٹئ ہیؤفافر ماتی ہیں کہ نی پاک مِتَرِفْظَةَ أَرمضان کے آخری عشرے میں عبادت کی جتنی کوشش فر ماتے تھے اتی اور کسی وفتت میں نہ فرماتے۔

#### (٧٦) من كرة صَوْمَ النَّاهُر

# جن حضرات کے نزدیک''صوم دہر'' (یعنی کچھ کھائے پئے بغیر سلسل روزے رکھنا ) مکروہ ہے

( ٩٦٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَذَّادٍ ، وَأَبِي مَيْسَرَةً ، قَالَا : جَاءَ رَجُلْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، رَجُلٌ صَامَ الْأَبَدَ ؟ قَالَ : لاَ صَامَ ، وَلاَ أَفْطَرَ. . ٩٦٣٢) حضرت عبدالله بن شداداور حضرت الوميسر وفر مات بين كها يك مرتبه ايك تخفل في بي ياك مِنْ الله يَقَاعَ فَي الكياك ايك

آ دمی نے صوم دہررکھااس کا کیا تھم ہے؟ حضور مِنْفِقِیْ اُغْ فرمایا کدوہ ندروزہ رکھنے والوں میں سے ہے اور ندروزہ ندر کھنے والوں

( ٩٦٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ مِسْعَرٍ ، وَسُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِى الْعَبَّاسِ الْمَكَّى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ. (بخارى ١٩٧٩ ـ مسلم ١٨٥)

(٩٦٣٣) حضرت عبدالله بن عمرو واثن سے روایت ہے کہ رسول الله مَلِقَقَعَ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ابد کا روز ہ رکھا اس

( عَمَدُ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَهْدِئٌ بْنِ مَيْمُون ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَلٍ الزَّمَّانِي ، عَنْ أَبِي

فَتَادَةَ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ :يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْت رَجُلًا يَصُومُ الْذَهْرَ كُلَّهُ ؟ قَالَ :لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ ، أَوْ مَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ. (مسلم ٨١٨ - ابوداؤد ٢٣١٨)

(٩٦٣٨) حصرت ابوقاده فرماتے ہیں كدايك مرتبدايك فخص نے نبى پاك مَؤْفَقَةَ سے سوال كيا كدايك آدى نے صوم د مرركاس كاكياتكم بي حضور مَوْالْتَعَيَّقَةِ في ماياكه وه ندروز وركھنے والول ميں سے ہواور ندروز و ندر كھنے والول ميں سے۔

( ٩٦٤٥ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشُّخْيرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَامَ الْأَبَدَ فَلَا صَامَ ، وَلَا أَفْطَرَ. (ابن ماجه ٥٠٥١- طيالسي ١١٣٧) (٩٦٢٥) حضرت عبدالله بن فخير سے روايت ہے كدرسول الله مَا فَضَعَاتِهَا فَ فرمايا كدابدكا روز وركھنے والا ضروز وركھنے والوں ميس

ہے ہے اور ندروز ہ ندر کھنے والول میں سے۔ ( ٩٦٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ :مَنْ صَامَ اللَّهْرَ

ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ هَكَذَا ، وَطَبَّقَ بِكُفِّهِ.

(٩٦٣٦) حضرت ابوموی دیانی فرماتے ہیں کہ جس مخص نے صوم دہرر کھااس پرجہنم کو بوں بند کیا جائے گا۔اورانہوں نے اپنی مصل

( ٩٦٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ يَسَارٍ ، سَمِعَهُ مِنْ أَبِي تَمِيمَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِمِثْلِهِ. (احمد ٣/ ٣١٣ ـ ابن حبان ٣٥٨٣)

(٩٦٣٤) حضرت ابوموی والو نے بی ول نی پاک مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّمِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الل

( ٩٦٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي عَمَّارِ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ : قَالَ رَجُلُّ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا يَصُومُ الدَّهُرَ كُلَّهُ ؟ قَالَ :وَدِدْتُ أَنَّهُ لَا يَطْعَمُ الدَّهُرَ كُلَّهُ ، قَالَ :ثُلُثَيْهِ ؟ قَالَ : أَكْثَرُ ، قَالَ : نِصْفَهُ ؟ قَالَ : أَكْثَرُ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا أَنْبَنْكُمْ مَا يُذْهِبُ وَحْر الصَّدْرِ : صِيامُ ثَلَاثَةِ آيَّامٍ مِنْ كُلُّ شَهْرٍ.

( ۹۶۴۸ ) حضرت عمر و بن شرحبیل کہتے ہیں کہ ایک آ دمی نے عرض کیا یارسول اللہ! کیا کوئی آ دمی صوم دہرر کھ سکتا ہے؟ آپ نے فر مایا کہ میرے خیال میں وہ بورے دہرکاروز ہ ندر کھے۔سوال کرنے والے نے کہا کداس کے دوتہائی کارکھ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بھی زیادہ ہے۔اس نے کہا کہ نصفِ دہر کاروزہ رکھ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بھی زیادہ ہے۔ پھرآپ نے فرمایا کہ میں تمہیں

ابن الب شيرمترج ( جلدس ) في المسلم ال

ا کیے ایسی مقدار بتا تا ہوں جس سے اس کے دل کے وساوس اور کھوٹ دور ہوجا کیں گے، وہ ہر مہینے میں تین روز ہے رکھے۔

( ٩٦٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيُّ ، قَالَ :بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا يَصُومُ الدَّهْرَ ، فَعَلَاهُ بِاللَّرْةِ وَجَعَلَ يَقُولُ :كُلْ يَا دَهْرُ ، كُلْ يَا دَهْرُ.

(٩٦٣٩) حضرت ابوعمروشیبانی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ولائن کواطلاع کمی کہ ایک آ دی صوم دہررکھتا ہے۔ آپ نے اسے کوڑا مارا اور فرمایا کداے دہر! کھاؤ،اے دہر! کھاؤ۔ ( ٩٦٥ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : ذُكِرَ لِلشَّعْبِيِّ أَنَّ عُبَيْدًا الْمُكْتِبَ يَصُومُ الدَّهْرَ

كُلَّهُ ، فَكُرهَ ذَلِكَ. (٩٦٥٠) حضرتُ حسن بن عمرو کہتے ہیں کہ حضرت شعبی کو بتایا گیا کہ عبیدالمکٹب صوم دہررکھتے ہیں۔حضرت شعبی نے اس کونا پہند

( ٩٦٥١ ) حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ ؟ فَكَرِهَهُ. (٩٦٥١) حضرت سعيد بن جبير كے صوم د مرك بارے ميں سوال كيا گيا توانبوں نے اُسے مكروہ قرارديا۔ ( ٩٦٥٢ ) حَذَّتْنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ:لَمْ يَكُنْ سَالِم، وَالْقَاسِم، وَعُبَيْدُاللهِ يَصُومُونَ الدَّهْرَ. (٩٢٥٢) حضرت غالد بن ابی بکر فرماتے ہیں کہ حضرت سالم، حضرت قاسم اور حضرت عبیداللّٰد ہر کاروز ہ رکھا کرتے تھے۔ ( ٩٦٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْفَوَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، قَالَ :قَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ. (٩٦٥٣) حضرت عبداللد بن شدادفر مات ہیں کہ نبی پاک مِیکَائِنْتُ اِنْ فر مایا کہ جس نے صوم دہررکھااس کاروز ہمبیں ہوا۔ ( ٧٧ ) من رخص فِي صَوْمِ اللَّهُمِ

جن حضرات نے صوم دہر کی اجازت دی ہے ( ٩٦٥٤ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّ الْأَسُوَّد كَانَ يَصُومُ الدَّهُرَ.

(۹۲۵۴) حفرت اسودصوم و بررکھا کرتے تھے۔ ( ٩٦٥٥ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، قَالَ : كَانَ عُرُوَّةٌ يَصُومُ الدَّهْرَ فِي السَّفَرِ وَغَيْرِهِ.

(۹۲۵۵)حفرت عردہ سفراور حضر میں صوم دہرر کھا کرتے تھے۔

( ٩٦٥٦ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رُهَيْمَةً ، عَنْ جَدَّتِهِ ، قَالَتْ : كَانَ عُثْمَانَ يَصُومُ الدُّهْرَ، وَيَقُومُ اللَّيْلَ إِلَّا هَجْعَةً مِنْ أَوَّلِهِ.

معنف ابن الى شيدمزج (جلر۳) كي ١٩٤ كي ١٩٤ كي معنف ابن الى شيدمزج (جلر۳) (٩٦٥٧) حفزت عثمان جلتمة صوم و ہرر کھتے تھے اور رات کو قیام کرتے تھے البتہ رات کے ابتدائی حصہ میں تھوڑ اساسوتے تھے۔

( ٩٦٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ سَرَدَ الضَّوْمَ قَبْلَ مَوْتِهِ بسُنتين.

(٩٧٥٧) حضرت ابن عمر خلافته فرماتے ہیں کہ حضرت عمر خلافتہ اپنی وفات ہے دوسال پہلےمسلسل روز ہ رکھا کرتے تھے۔

( ٧٨ ) في القوم يَرُونَ الإهلاَلَ، وَلاَ يَرُونُهُ الآخُرُونَ

اگر کچھلوگ جا ندد کیھیں اور کچھ نہ دیکھیں تو کیا حکم ہے؟

( ٩٦٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :ذَكَرُوا بِالْمَدِينَةِ رُؤْيَةَ الْهِلَالِ وَقَالُوا :إنَّ أَهْلَ إِسْتَارَةَ قَدْ رَأُوهُ ، فَقَالَ الْقَاسِمُ ، وَسَالِمٌ :مَا لَنَا وَلَاهُلِ إِسْتَارَةً.

( ۹۲۵۸ ) حضرت عبدالله بن سعيد فر ماتے ہيں كەمدىيە بين مياند دېكھنے كاتذ كره ہوا لوگوں نے كہا كەاستارە والوں نے جاند ديكھا ب- حضرت قاسم اورحضرت سالم نے فر مایا کہ ہمارااستارہ والوں کے جاندد کیھنے سے کیا واسط؟

( ٧٩ ) في الرجل يُصبِحُ وَهُو جُنْبُ يَغْتَسِلُ، وَيُجْزِيهِ صَوْمُهُ

اگر کوئی آ دمی حالتِ جنابت میں صبح کرے ، پھر عسل کر لے تو اس کاروز ہ ہوجائے گا

( ٩٦٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشُّغْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوق ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :كَانَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبِيتُ جُنَّبًا ، فَيَأْتِيهِ بِلَالٌ فَيُؤْذِنَّهُ بِالصَّلَاةِ ، فَيَقُومُ فَيَغُتَسِلُ ، فَأَنْظُرُ إِلَى تَحَدُّرِ الْمَاءِ مِنْ رَأْسِهِ ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَأَسْمَعُ صَوْتَهُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ، ثُمَّ يَظُلُّ صَائِمًا ، قَالَ مُطَرُّفٌ : فَقُلْتُ لِعَامِرِ : فِي رَمَضَانَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، سَوَاءٌ رَمَضَانُ وَغَيْرُهُ. (احمد ١/ ٢٥٣ ابن حبان ٣٢٩٠)

(٩٧٥٩) حضرت عائشہ شیٰ خیرنا فرماتی ہیں کہ نبی پاک مِلِفَقِيْعَ جنابت کی حالت میں رات گذارتے، پھر حضرت بلال جائنو آتے اور نماز کی اطلاع دیتے تو آپ اٹھ کر خسل فرماتے۔ میں آپ کے سرمبارک سے ٹیکتا پانی دیکھتی تھی۔ بھر آپ تشریف لے جاتے

اور میں فجر کی نماز میں آپ کی آ واز سنتی تھی۔ پھر آپ روز ہ رکھتے۔حضرت مطرف فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عامرے کہا کہ یہ رمضان میں ہوتا تھا؟انہوں نے فر مایا کہ ہاں،رمضان اور غیررمضان میں ایسا ہوتا تھا۔ ( ٩٦٦٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيّةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةً ، عَنْ أَبِي بَكُرِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ،

عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنْبًا ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ ، ثُمَّ يُعَمُّ صَوْمَةُ.

(بخاری ۱۹۲۵ تر مذی ۵۷۹)

ه معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدس) کی معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدس) کی معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدس)

(۹۲۲۰) حضرت عائشہ ثذہ نیزہ فیافیر ماتی ہیں کہ رسول اللہ مَلِین نَصَحَ فی البت جنابت میں صبح فرماتے ، پھر خسل کرتے ، پھر روزے کو پورا

( ٩٦٦٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، فَالَتُ:

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنبًا ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فَيَخْرُجُ مِنْ مُغْتَسَلِهِ ، فَيُصَلَّى بِالنَّاسِ » وَيَصُومُ ذَٰزِلُكَ الْيُومُ. (نساني ٢٩٨١ ـ احمد ٢/ ٢٠٣)

(٩٦٦١) حضرت عائشه مئي هنديخا فرماتي جيس كه رسول الله مَلِ الشَيْخَةَ حالت جنابت ميں صبح فرماتے ، پھر عسل كرتے بخسل فرما كر آپ

باہر نکلتے اورلوگوں کونماز پڑھاتے۔ پھرآپاک دن روز ہ رکھا کرتے تھے۔ ( ٩٦٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ ، عَنْ أَمْ سَلَمَةَ فَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنَّا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامِ ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَمْضِى عَلَى صَوْمِهِ. (مسلم ٨٠- احمد ١/ ٣٠٦)

(٩٦٢٢) حضرت ام سلمه تفاشر فاتى بيل كه نبي بأك مَ الله المنظرة المنظر احتلام كه حالت جنابت بين صبح فرمات تقر، پر تخسل كرت اورروزه ركھتے تھے۔ ( ٩٦٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ ؛ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ

زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ تَقُولُ : إِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصْبِحُ جُنْبًا مِنْ غَيْرٍ احْتِلَامٍ ، ثُمَّ يُصْبِحُ صَائِمًا. (احمد ١/ ٣١٣ ـ ابن حبان ٣٣٨٧)

(٩٢٦٣)ام المؤمنين حفرت ام سلمه مني مذه فأفر ماتى مين كه نبي پاك مَلِلْفَظَيَّةَ بغيراحتلام كے حالت جنابت ميں صبح فر ماتے تھے اور روز در کھتے تھے۔

( ٩٦٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ جَامِع بْنِ شَدَّادٍ ، عَنِ الْأَسْوَد بْنِ هِلَالِ ، قَالَ : جَاءَ عبْدُ اللهِ بْنُ مِرْدَاسِ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ :إِنِّى أَصْبَحْتُ وَأَنَا جُنْبٌ ، فَأَتِمُ صَوْمِى ؟ قَالَ عَبْدُ اللهِ :أَصْبَحْتَ فَحَلَّ لَكَ الصَّلَاةُ ، وَحَلَّ لَكَ الصِّيَامُ ، اغْتَسِلْ وَأَتِمَّ صَوْمَك. (۹۲۲۴) حضرت اسود بن ہلال فر ماتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن مرداس حضرت عبدالله بن مسعود جانور کے پاس آئے اورعرض کیا

كهيس نے حالت جنابت ميں منج كى ہے۔ كياميں روزےكو پوراكرون؟ حضرت عبدالله ولا تؤني نے فرمايا كرتم نے منح كى بتہارے لئے نما زبھی حلال اورروز ہمی حلال ہے بتم عنسل کرواورروزے کو پورا کرو۔ ( ٩٦٦٥ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ الْوَادِعِيّ ، قَالَ :تَدَارَأ رَجُلَانِ فِي الْمَسْجِدِ فِي رَجُلِ يُصْبِحُ وَهُوَ جُنُبٌ ، فَانْطَلَقَا إِلَى عَبْدِ اللهِ ، فَانْطَلَقُت مَعَهُمَا ، فَسَأَلَهُ أَحَدُهُمَا فَقَالَ :

أَيَصُومُ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، قَالَ :فَإِنْ كَانَ مِنَ النُّسَاءِ ؟ قَالَ :وَإِنْ كَانَ مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَ :وَإِنْ نَامَ مُتَعَمِّدًا ؟ قَالَ :

وَإِنْ نَامَ مُتَعَمِّدًا.

(٩٦٢٥) حضرت ابوعطیہ وادگی کہتے ہیں کہ مجد میں ووآ دمیوں کا اس شخص کے بارے میں اختلاف ہوا جو حالت جنابت میں صبح کرے۔ وہ دونوں حضرت عبداللہ دلی ٹیو کے پاس گئے، میں بھی ان کے ساتھ گیا۔ ان میں سے ایک نے سوال کیا کہ کیا وہ روزہ رکھ میں؟ حضرت عبداللہ دلی ٹیونے نے فرمایا کہ ہاں۔ اس نے سوال کیا کہ اگر کسی عورت کے ساتھ بیصورت بیش آئے؟ انہوں نے فرمایا

ر کھے ؟ حضرت عبداللہ جل نے فرمایا کہ ہاں۔اس نے سوال کیا کہ اگر کسی عورت کے ساتھ بیصورت پیش آئے؟ انہوں نے فرمایا کہ خواہ کسی عورت کے ساتھ بیصورت پیش آئے۔اس نے کہا کہ وہ جان ہو جھ کراپیا کرے؟ انہوں نے فرمایا ہاں،خواہ وہ جان ہو جھ

> ربياً رَحِـــ ٩٦٦٦ ) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ بِنَحْوٍ مِنْهُ.

(۹۲۲۲)ایک اورسند سے یونہی منقول ہے۔ پر میں ہوری دیر سے دیجے دیر سے جس سے دیر ہے جاتا ہے۔

٩٦٦٧ ) حَلَّثَنَا أَبُو الْأَخُوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ :إذَا أَصْبَحَ الرَّجُلُ وَهُوَ جُنُبٌ فَأَرَادَ أَنْ يَصُومَ ، فَلْيَصُمْ إِنْ شَاءً.

(۹۲۱۷) حضرت على رئائز فرمات ميں كم اگر كم شخص نے حالت جنابت ميں شبح كى اور وہ روز ہ ركھنا چا ہے تو ركھ سكتا ہے۔ ۹۶۲۸ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةً ، عَنْ عَمَّارٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، وَزَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ ،

وَابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِی الرَّجُلِ یُصْبِحُ وَهُوَ جُنُبٌ ، قَالُوا :یَمْضِی عَلَی صَوْمِهِ. (۹۲۲۸) حضرت ابو ہریرہ، حضرت زید بن ٹابت اور حضرت ابن عباس شکشتے فرماتے ہیں کداگر کسی آدمی نے حالت جنابت میں

مَنِحَ كَاتُوه وه روزه ركَهُ مَكَنَّا إِنْ مُحَمَّدٍ ، عَنِ النَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنْ عَطاءِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو ذَرَّ : لَوْ

اُصْبَحْت جُنبًا مِنِ الْمُواَتِي لَصُمْتُ. (۹۲۲۹) حضرت الووْر وَاللهِ فرمات بين كما كريس الى يبوى سے جماع كرنے كى وجہ سے جنبى موجاوَس اوراى حال ميں صبح كروں

الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ هِشَامِ ، قَالَ : أُخْبَرَتُنِى عَائِشَةُ ، وَأُمُّ سَلَمَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدُرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ. (بخارى ١٩٣١ ـ ترمذى ١٤٥) ٩٧٤٠ ) حفرت عائشة اور حفرت امسلم جَهُ النِّعْ فرماتى بيل كه نِي پاك شَافِظَةَ إِنِي ازواج سے ازدواجي ملاقات كي وجہ سے صالب

جنابت میں صبح کرتے تو عنسل کر کے روز ہ رکھ کیتے۔ جنابت میں صبح کرتے تو عنسل کر کے روز ہ رکھ کیتے۔

٩٦٧١ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَام بُنُ الْغَازِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :لَوْ نَادَى الْمُنَادِى وَأَنَا بَيْنَ ﴿

کی مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلد۳) کی کاری ابی ابی مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلد۳) کی کاری کاری کاری کاری کاری

رِجْلَيْهَا لَقُمْتُ فَأَتْمَمْتُ الصِّيامَ ، صِيَامَ رَمَضَانَ كَانَ ، أَوْ غَيْرَهُ. (۹۶۷۱) حضرت ابن عمر تناتیز فر ماتے ہیں کہا گر کوئی اعلان کرنے والاصبح کااعلان کردےاور میں اپنی بیوی کے ساتھ از دوا جی

ملاقات میں مشغول موں تو میں اٹھ جاؤں گا اور روز ہے کو پورا کروں گاخواہ بیرمضان کا روزہ مویا کوئی دوسرا۔

( ٩٦٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :يُجُزِيهِ فِي التَّطَوُّع ، وَيَقْضِيهِ فِي الْفَرِيضَةِ. (۹۶۷۲)حضرت منصوراورحضرت حسن فرمائے ہیں کہ حالت جنابت میں روز ورکھنانفل میں تو جائز ہےالبتہ فرض میں اس روز \_ ر

کی قضا کرےگا۔

( ٩٦٧٣ ) حَدَّثَنَا عَائِذُ بُنُ حَبِيبٍ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَّةً ، قَالَ : عَلَيْهِ الْقَضَاءُ.

(٩٦٤٣)حضرت ہشام بن عروہ فرماتے ہیں کداس پر قضاء لازم ہے۔

( ٩٦٧٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَجَعٌ عَنْ فُتياهُ ؛ مَنْ أَصْبَحَ جُنْب فَلا صَوْمَ لَهُ.

(٩٦٧٣) حضرت سعيد بن سيتب فرمات بيل كه حضرت ابو مريره والثين نه اين ال فتو ي سه رجوع كرايا تها كه جس فخف ن حالت جنابت میں صبح کی اس کاروز ذہبیں ہوا۔

( ٩٦٧٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعِ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ طَاوُوس يَذْكُو ٌ ، عَزْ

طَاوُوسٍ ، قَالَ : إِنْ أَصَابَتُهُ جَنَابَةٌ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَإِن اسْتَيْقَظَ وَلَمْ يَغْتَسِلُ حَتَّى يُصْبِحَ ، فَإِنَّهُ يُبَتُّم ذَلِكَ الْيُوْمَ وَيَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَيْقِظُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ بَدَلَّ.

(۹۶۷۵) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہا گر کوئی ماورمضان میں جنابت کا شکار ہوا،ابا گروہ بیدار ہوااوراس نے صبح تک غسل ند کیا تو وہ اس دن بھی روزے کو بورا کرے اور اس دن کے بدلے روز ہ رکھے۔اگر وہ صبح ہونے کے بعد بیدار ہوا تو اس پر بدل

( ٩٦٧٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، وَأَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :لَوْ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَأَنَا بَـ ۗ '

رِجْلَى امْرَأْتِي ، لَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ صُمْتُ. (۹۷۷ ۲) حضرت عبدالله و الله و الله عن الله عن كرمو ذن اذان و اور مين اين بيوي كي ساته جماع مين مشغول مون تو مين عسل

کرکےروز ہر کھلوں گا۔

( ٩٦٧٧ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ نَافِعٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :لَوْ أَذْرَكِنِي النَّدَاءُ وَأَنَا بَيْنَ رِجُلَيْهَا لَصُمْتُ ، أَوَ قَالَ :مَا أَفُطُرُت.

كتاب الصوم

مصنف ابن الي شيرمترجم (جلدس) المحمد ا

(۹۱۷۷) حضرت عمر منافزہ فرماتے ہیں کہ مؤ ذن اذان دےاور میں اپنی بیوی کے ساتھ جماع میں مشغول ہوں تو میں غسل کر کے .وز ەركەلول گا ـ

### ( ٨٠ ) ما قالوا فِي الوِصَالِ فِي الصِّيامِ ، مَنْ نَهَى عَنْهُ

### جن حضرات نے صومِ وصال سے منع فر مایا ہے

٩٦٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ ، قَالَ : وَاصَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَاصَلْنَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : لَوْ أَنَّ الشَّهْرَ مُدَّ لِى لَوَاصَلْتُ وِصَالاً يَدَعُ الْمُتَعَمَّقُونَ

يَعْمَقُهُمْ ، إِنِّي لُسْتُ مِثْلُكُمْ ، إِنِّي أَظُلُّ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي. (بخارى ١٩٦١ـ ترمذي ٢٥٨) (٩٧٤٨) حضرت انس ول فو فرمات بين كدايك مرتبه ني پاك مَرْفَظَةَ فيصوم وصال ركهنا شروع كيا-اس برجم في بحي صوم صال رکھنا شروع کردیا۔ جب اس بات کی نبی پاک مَشَافِظَةَ کواطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں ایک ماہ تک صوم وصال

کھنا چاہوں تو رکھ سکتا ہوں پھرشدت اختیار کرنے والے اپنی شدت کو چھوڑ ویں گے۔ میں تمہاری طرح نہیں ہوں ،میرارب مجھے کھلاتا ہےاور پلاتا ہے۔

٩٦٧٩) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : وَاصَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَاهُمْ ، فَقَالَ : إِنِّي لَسْتُ وَسَلَّمَ فَنَهَاهُمْ ، فَقَالَ : إِنِّي لَسْتُ

مِثْلُكُمْ ، إِنِّي أَظُلُّ عِنْدَ رَبِّي فَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي. (بخاري ١٩٦٥ـ مسلم ٢٧٥)

۹۷۷۹) حضرت ابو ہر پرہ دی شی سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک مِنْ اَفْتِیَا اَتِّا ہے صوم وصال رکھا، یہ بات لوگوں کومعلوم ہو کی تو وتبارى طرح نبيل مول ،ميرارب مجهي كلاتا باور يلاتا ب

.٩٦٨ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ نُمَّيْرٍ ، قَالَ :حلَّاثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصَلَ فِي رَمَّضَانَ ، فَوَاصَلَ النَّاسُ فَنَهَاهُمُ ، فَقِيلَ لَهُ : إنَّكُ تُواصِلُ ؟ فَقَالَ : إنِّي لَسْتُ مِنْلَكُمْ ، إنِّي أَطْعُمُ وَأُسْقَى. (مسلم ٥٦ احمد ٢/ ١٣٣)

. ٩٧٨٠) حضرت ابن عمر «فانتو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْزِ ﷺ نے رمضان میں صومِ وصال رکھا تو لوگوں نے بھی صوم وصال کھنا شروع کردیا۔ آپ نے لوگوں کومنع فرمایا تو کسی نے کہا کہ آپ بھی تو صومِ وصال رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری

ار حنبیں ہوں،میرارب مجھے کھلاتا ہے اور بلاتا ہے۔

٩٦٨١ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : نَهَى

مصنف ابن ابی شیبرمترجم (جلد۳) کی کستاب الصوم کی ۳۰۲ کی مصنف ابن ابی شیبرمترجم (جلد۳)

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِصَالِ ، وَهَذِهِ أُخْتِى تُوَاصِلُ ، وَأَنَا أَنْهَاهَا.

(بخاری ۱۹۲۳ ابو داؤد ۳۵۳ (٩٧٨١) حضرت ابوسعيد من الله في فرمات مي كدرسول الله مَرْفَظَةَ في صوم وصال منع فرمايا ، ميمري بهن صوم وصال ركمة

ہاور میں اے منع کرتا ہوں۔ ( ٩٦٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلِيٌّ ؛ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى الْ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصَلَ إِلَى السَّحَرِ. (طبراني ١٨٥- احمد ١/ ٩١)

(٩٧٨٢) حضرت على وفافو فرمات مين كه نبي ياك مَلِيْفَقِكَةُ في حرى تك وصال كاروزه ركها-

( ٩٦٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّم

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا : إِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ ، وَالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ إِبْقَاءً عَلَى أَصْحَابِهِ.

(٩٧٨٣) حضرت ابن ابي ليلي كجير صحابة كرام فتأكث في في كرت بي كوني ياك مُؤْفِظَةً في ضوم وصال مع نع فرما يا اورروز کی حالت میں تجھنے لگوانے سے بھی منع فرمایا۔ آپ نے میمانعت اسے صحابہ پر شفقت کرتے ہوئے فرمائی۔

( ٩٦٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاهُمْ عَرِ الْوصَالِ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّكَ تُوَاصِلُ ؟ فَقَالَ : إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ ، إِنِّي أَبِيت يُطُعِمُنِي رَبِّ

وَيُسْقِينِي ، فَإِنْ أَبَيْتُمْ فَمِنَ السَّحَرِ إِلَى السَّحَرِ. (٩٦٨٣) حضرت ابوقلابه سے روایت ہے کہ رسول الله مُؤْفِظَةَ نے صوم وصال سے منع فرمایا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے الا کے رسول! آپ بھی توصوم وصال رکھتے ہیں؟ آپ نے فر مایا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں رات گذارتا ہوں تو میرار ر

مجھے کھلاتا ہے اور بلاتا ہے۔ اگرتم نے صوم وصال رکھنا ہی ہے تو سحری سے سحری تک رکھو۔ ( ٩٦٨٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْوِصَالِ ف الصِّيَامِ ، فَقَالُوا : إنَّك تُوَاصِلُ ؟ فَقَالَ : إنِّي لَسُتُ مِثْلَكُمْ ، إنِّي أَبِيت يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي ، أَوْ نَحْوَ هَذَا

(٩٦٨٥) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَنْ الْنَصْحَةُ نے صوم وصال ہے منع فرمایا تو لوگوں نے کہا کہ آپ بھی تو صوم وصال رکھتے ہیں؟ آپ نے فر مایا کہ میں تنہاری طرح نہیں ہوں، میرارب مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ ( ٩٦٨٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : `

(۹۲۸۷) حضرت ابو ہر رہ و ڈاٹھ فرماتے ہیں کہ میں بھی صوم وصال نہیں رکھوں گا۔

هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ٣) كي المحالي ا ( ٩٦٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : لَا

> وصَّالَ فِي صِيَامٍ. (۹۲۸۷) حضرت علی می فوف فرماتے ہیں کہ روزے میں وصال نہیں ہے۔

> > مکروہ ہے۔

( ٩٦٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ ، فَقَالُوا : إنَّك تُواصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ :

كَسُتُمْ فِي ذَالِكُمْ مِثْلِي ، إِنِّي أَبِيتِ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي ، فَاكْلَفُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ.

(بخاری ۱۹۲۱ احمد ۲/ ۲۳۱) (٩٦٨٨) حضرت ابو جريره والأثن سے روايت ہے كدرسول الله مَرْالفَظَةَ في تين مرتبدار شادفر مايا كمصوم وصال سے بجو لوكول نے

کہا کہ آ ہے بھی تو وصال کا روزہ رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں اس طرح رات گذارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور بلاتا ہے۔ تم ان اعمال کا خودکوم کلف بنا ؤجن کی طاقت رکھتے ہو۔

( ٩٦٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ قُدَامَةَ ، قَالَ :قَالَتُ عَانِشَةُ :(ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) مَعْنَاهَا عَلَى أَنَّهَا كَرِهَتِ الَّوِصَالَ. (٩٦٨٩) حضرت عائشه سى الفراقي جين كدقر آن مجيد كي آيت ﴿ ثُمَّ أَيَّهُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ كامعنى بي كرصوم وصال

( ٨١ ) من رخص فِي الَّوِصَالِ لِلصَّائِم

جن حضرات نے صوم وصال کی اجازت دی ہے

( .٩٦٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ : قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : (ثُمَّ أَتِشُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) ، فَإِذَا جَاءَ اللَّيْلُ فَهُوَ مُفْطِرٌ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ صَامَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ. (٩٦٩٠) حضرت ابوالعاليه صوم وصال كے بارے ميں فرماتے جيں كه الله رب العزت نے ارشاد فرمايا ﴿ فُمَّ أَيْسُوا الصّيامَ إلى اللَّيْلِ ﴾ پس اس آيت كى روشن ميں جب رات آئة تو اس كا روزه پورا بوگيا اب اگروه عايم تو روزه ركھ لے اورا كر عام

( ٩٦٩١ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ بُكيرِ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ أَبِي نُعْمٍ يُوَاصِلُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا حَتَّى

(٩٦٩١) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن البائعم نے بندرہ دن تک وصال کاروز ہ رکھا۔ پھر ہم نے انہیں اس ہے روک دیا۔

ان الي شيدمتر جم (جلد ٣) كي المحالي ا

( ٦٦٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَسُوَد بْنِ شَيْبَانَ ، عَنُ أَبِى نَوْفَلِ بْنِ أَبِى عَقْرَبٍ ، قَالَ :دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ الزَّبَيْرِ

صَبِيحَةَ خَمْ ۗ ةَ عَشَرَ مِنَ الشُّهُرِ ، وَهُوَ مُوَاصِلٌ. (٩٦٩٢) حضرت ابونوفل بن البيء تمرب فرمات بين كه مين مهينے كى پندره تاريخ كوحضرت ابن زبير ول فيز كے پاس آياوه صوم وصال

( ٨٢ ) مَا قَالُوا فِي الشَّهْرِ، كُمْ هُوَ يُومًا ؟

ایک مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟

( ٩٦٩٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ :حدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ ، قَالَ : ضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَهِ هِ عَلَى الْأَخْرَى ، ثُمَّ قَالَ :الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا ، ثُمَّ نَقَصَ فِي النَّالِئَةِ

إصْبُعًا. (مسلم ١٢٣. احمد ١/ ١٨٣)

( ٩١٩٣ ) حضرت سعد بن ابي وقاص والنو فرمات بين كه أيك مرتبه بي ياك مَرْفَضَيَّةً في اپنا أيك باتهد وسر ، باته ير مارا اور فرمايا

كمبيناس طرح بوتاب مهيناس طرح بوتاب بهرتيسرى مرتبايك انكلي كم ركعي -( ٩٦٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمُيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ

عُمَرَ ، قَالَ :اغْتَزَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَائَهُ شَهْرًا ، فَلَمَّا مَضَى تِسْعٌ وَعِشْرُونَ أَتَاهُ جِبْرِيلُ ، فَقَالَ : إِنَّ الشُّهُرَ قَدْ تُمَّ ، وَقَدْ بَرَرْت.

(٩٢٩٣) حضرت عمر روا تخو فرمات بين كه نبي ياك مُؤَنفَظَة ايك مهينه تك اپني ازواج سے دور رہے، جب انتيس دن گذر مح تو حضرت جبريل عَالِينَا إلى آئ اورانهون في عرض كيا كرمبينه گذر چكا إورآب في مح ويوراكرديا-( ٩٦٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُمْ مَضَى مِنَ الشَّهْرِ ؟ قُلْنَا :مَضَى اثْنَانِ وَعِشْرُونَ يَوْمًا ، وَبَقِيَتْ ثَمَان ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :بَلُ مَضَتَ ثَنَتَانِ وَعِشُرُونَ ، وَبَقِيَتُ سَبْعٌ ، الْتَمِسُومَن اللَّيْلَةَ ، ثُمَّ قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الشُّهُرُ هَكَذَا ، وَالشُّهُرُ هَكَذَا ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَأَمْسَكَ وَاحِدَةً.

(احمد ٢/ ٢٥١ ـ ابن حبان ٣٣٥٠) (٩٦٩٥) حضرت ابو بريره والنوف فرمات بي كدايك مرتبدرسول الله مَوْفَقَدَ فَقَ ما ياكد مبيني ك كنن دن كذر كري جم ف كباكد

بائیس دن گذر گئے اورآ ٹھ باتی رہ گئے۔ نبی پاک مِیَوَٰ ﷺ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ بائیس دن گذر گئے اورسات دن باتی رہ گئے۔ الْتَصِسُوهَا اللَّيْلَةَ پهرني پاك مَوْفَقَعَةَ فرمايا كمهيد يول موتاب مهيد يول موتاب يه بات تمن مرتبه فرمائى اورايك مرتبه

\_ گئے۔

( ٩٦٩٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: حَلَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ أَقْسَمَ شَهُرًّا، فَصَعِدَ عُلية، فَلَمَّا كَانَ تِسُعٌ وَعِشْرُونَ جَانَهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ: انْزِلْ، فَقَدْ تَمَّ الشَّهُرُ.

(۹۲۹۲) حضرت جابر وہ اتنے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہی پاک مَلِقَطَةً نے ایک ماہ تک اپنی از داج کے پاس نہ جانے کی قتم کھائی اور اونچے کمرے میں تشریف لے گئے۔ جب انتیس دن گذر محیے تو حضرت جبریل حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ایک مہینہ گذر گیا آپ نیچ تشریف لے آئیں۔

( ٩٦٩٧ ) حَلَّانَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْأَسُود بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عَمْرٍ ويُحَدِّثُ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ • عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ ، لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ ، الشَّهُرُ هَكَذَا ، وَهَكَذَا ، وَهَ وَسَلَّمَ وَلَوْ الشَّهُرُ هَكَذَا ، وَهَكَذَا ، وَهَكَذَا ، وَهَكَذَا ، وَهَكَذَا ، وَهَكَذَا ، وَهَكَذَا ، وَهَنْ يَعْمُو وَهُ إِلَيْ الْوَالْمُ وَقَلْمَ اللَّا الْعَلَمْ وَهِ وَلَاللَّهُمُ وَ وَلَّذَا ، وَهَمُ كَذَا ، وَهَنْ اللَّهُ وَلَالَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَالْمُ وَلَقَلَا وَلَالْمُ وَلَعُلُولُولُولُولُولُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالْمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُو

(بخاری ۱۹۱۳ مسلم ۲۹۱)

بہ است سے است سے است سے کہ رسول اللہ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الل

حساب کرنے ہیں۔ مبیندا عاہوتا ہے، اعاہوتا ہے، اعاہوتا ہے۔ آپ نے میسر ی مرتبہ میں امو معے سے رہ بنای۔ ( یسی ایس تک گنوایا) پھر فر مایا کہ مہیندا تناہوتا ہے اتناہوتا ہے۔ اس مرتبہ آپ نے پورے میں تک گنوایا۔

( ٩٦٩٨ ) حَلَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ:الشَّهُرُ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا، ثُمَّ نقص إبْهَامَهُ ، يُعْنِى:تِسُعًا وَعِشْرِينَ.(مسلم 204\_ ابوداؤد ٢٣١٣)

قَالَ: الشَّهُوُ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا، ثُمَّ نقص إبْهَامَهُ ، يَغْنِى زِسْعًا وَعِشْرِينَ. (مسلم 20- ابو داؤ د ٢٣١٣) ( ٩٢٩٨ ) حضرت ابن عمر اللهُ في فرمايا كه مبينا تنابوتا ب، اتنااورا تنا تيمري مرتبه آپ نے اپنا تکوشے کو ثنار ند كيا ليعني انتيس تك كنواما -

( ٩٦٩٩) حَلَّاثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرُنَا حُمَيْدٌ ، عَنُ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا ، فَقَعَدَ فِى مَشُرُبَةٍ لَهُ ، ثُمَّ نَزَلَ فِى تِسْعٍ وَعِشْرِينَ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّك آلَيْتَ شَهُرًا ؟ فَقَالَ : إِنَّ الشَّهُرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ. (بخارى ١٩١١)

(۹۲۹۹) حضرت النس والثور فرماتے میں کہ ایک مرتبہ نبی پاک مُرِالْفَظَافِیَّ نے اپنی از واج سے ایک مبینے کا ایلاء کیا اور اپنے او نچ کمرے میں تشریف لے گئے۔ پھر آپ انتیس دن بعد نیچ تشریف لے آئے۔ لوگوں نے کہایار سول اللہ! آپ نے تو ایک مبینے کا ایلاء کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ مہینہ انتیس دن کا بھی ہوتا ہے۔

الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّا أُمَّةً أُمَّيَّةً ، لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ ، الشَّهْرُ كَذَا ، وَكَذَا ، وَضَرَبَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّا أُمَّةً أُمَّيَّةً ، لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ ، الشَّهْرُ كَذَا ، وَكَذَا ، وَضَرَبَ

ان الي شيرمتر جم (جلدس) ( المستوم ( جلدس) ( المستوم ( جلدس) ( المستوم ( جلدس) ( المستوم ( جلدس) ( المستوم ( المستوم

بِيَدِهِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ نَقَصَ وَاحِدَةً. (احمد ٢/ ١٢٩)

انتيس تك كنوامايه

وَعِشْرِينَ. (احمد ٢/ ٣١)

نے فرمایا کے مہینہ بھی انتیس دن کا بھی ہوتا ہے۔

وَعِشْرُونَ ، وَشَهْرٌ ثَلَاثُونَ.

( ٥٠٠ ) حضرت ابن عمر روائي سے روايت ہے كەرسول الله يَوْلَفَيْكَافَي نے ارشاد فر مايا ہم ايك ان پڑھامت ہيں، ہم نه لكھتے ہيں اور نه

حساب کرتے ہیں۔مبینہ اتنا ہوتا ہے، اتنا ہوتا ہے، اتنا ہوتا ہے۔ آپ نے تبیسری مرتبہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے ایک انگلی کم کی۔ یعنی

( ٩٧٠١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ،

قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الشَّهُرُ تِسَنَّعُ وَعِشْرُونَ ، ثُمَّ طَبَّقَ بَيْنَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ ، وَطَبَّقَ النَّالِئَةَ ،

وَقَبَضَ الإِبْهَامَ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ :غَفَرَ اللَّهُ لَابِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، إنَّمَا هَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَانَهُ

شَهْرًا ، فَنَزَلَ لِيَسْعِ وَعِشْرِينَ ، فَقَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّكَ آلَيْتَ شَهْرًا ؟ فَقَالَ :وَإنَّ الشَّهُرَ يَكُونُ يَسْعًا

(۱۰ ۹۷) حضرت ابن عمر مخالف سے روایت ہے کہ نبی کریم مِنْ اَنْ اَنْ اِنْ ارشاد فرمایا کہ مہینہ اُنتیس دن کا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے اپنی

دونوں ہتھیلیوں کو دومر تبہ پورا پورا کھولا اور تیسری مرتبہ انگو مٹھے کو ہندر کھا۔حضرت عائشہ جی مذمل نے جب حضرت ابن عمر جہانٹے کی

روایت تی تو فرمایا کہ اللہ ابوعبد الرحمٰن پررحم فرمائے۔ دراصل رسول الله مِنْ اَفْظَیْحَةَ ہے ایک میبینے تک کے لئے اپنی ہویوں کوچھوڑ دیا

تھا۔آپ انتیس دن بعدتشریف لےآئے تو لوگوں نے کہا کہا کہا ہاا اللہ کے رسول! آپ نے تو ایک مہینے کا ایلاء کیا تھا۔حضور مَلِّ نَظَیْجَ

( ٩٧.٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الرُّكَيْنِ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :شَهُرْ تِسْعُ

( ٩٧.٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمُيْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ سُوِّيْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ :

( ٩٧.٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِثٌ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي مُصْعَبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:رَمَضَانُ تِسُعٌ وَعِشْرُونَ.

( ٩٧.٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُيينةَ ، قَالَ :صُمْنَا رَمَضَانَ فِي عَهْدِ عَلِيٌّ عَلَى غَيْرِ

(۵۷۰۵) حضرت ولید بن عتبہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت علی بھاٹھ کے زمانے میں جاند دیکھے بغیررمضان میں اٹھا کیس دن روز ہے

(٩٤٠٢) حضرت على جاينو فرمات بين كه كوئى مبينه انتيس دن كابوتا ہے اور كوئى تميں دن كا۔

(٩٤٠٣) حضرت عمر رداینو فرماتے کہ بھی مہینة میں دن کا ہوتا ہے اور بھی انتیس دن کا۔

رُوُيَةِ ، ثَمَانِيَة وَعِشُرِينَ يَوْمًا ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفِطْرِ أَمَرَنَا أَنْ نَقْضِيَ يَوْمًا.

الشهُور ؛ شَهْرٌ ثَلَاتُونَ ، وَشَهْرٌ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ.

( ۹۷ ۰ ۲۷ ) حضرت ابو ہر رہ وہ دی فی فر ماتے ہیں کہ رمضان انتیس دن کا ہے۔

|   | _ |   |   |
|---|---|---|---|
| ٦ | 3 | 1 | × |
| Á | ζ | ł | 7 |
| • | • | • |   |

ه معنف ابن الى شيبه متر جم (جلد ٣) كي المحالي ١٩٠٨ كي ١٩٠٨ كي المحالي المحالي

رکھے۔عیدالفطر کے دن انہوں نے جمیں ایک روز رے کی قضا کا تھم دیا۔

( ٩٧٠٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : مَا صُمْنَا تِسْعًا وَعِشْرِينَ ، أَكْثَرَ مِمَّا

(۹۷۰۲) حضرت فعی فرماتے ہیں کہ رمضان کے ہم نے کم از کم انتیس اور زیادہ سے زیادہ تمیں روزے دکھے ہیں۔

( ٨٣ ) مَا ذُكِرَ فِي الصَّائِمِ إِذَا أَكِلَ عِنْكُهُ

اگر کوئی روز ہ دار کے پاس بیٹھ کر کھائے تو روز ہ دار کو کیا ملتا ہے؟

( ٩٧.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ ذَرٍّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حُلَيْلٍ ، قَالَ :الصَّائِمُ إِذَا أَكِلَ

عِنْدَهُ الطَّعَامُ ، سَبَّحَتْ مَفَاصِلُهُ. ( ۷۷ عارت یزید بن حلیل کہتے ہیں کہ اگر کوئی روز ہ دار کے پاس پیٹھ کر کھائے تو اس کی ہڈیاں تبییج پڑھتی ہیں۔

( ٩٧.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْمَرَأَةِ يُقَالُ لَهَا :لَيْلَى ، عَنْ أَلْمَ عُمَارَةَ ، قَالَتْ :أَتَانَا النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُرَّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ ، فَكَانَ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ صِيَامًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ :إِنَّ الصَّائِمَ إِذَا أَكِلَ عِنْدَهُ الطَّعَامُ ، صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ. (ترمذي ٢٨٦- احمد ٢/ ٣١٥)

( ۸ - ۹۷ ) حضرت ام عماره من النام بين كه ايك مرتبه نبي ياك مَثَرِّ فَتَظَيَّقَ بِهار م ياس تشريف لائه ، آپ كي خدمت مين كهانا پیش کیا گیا۔آپ کے پاس موجودا کی مخص کا روزہ تھا۔آپ نے فرمایا کہ جب روزہ دار کے پاس بیٹھ کرکوئی کھا تا ہے تو فرشتے اس

کے لئے رحمت کی دعا کرتے تھے۔ ( ٩٧.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الصَّائِمُ إِذَا أَكِلَ عِنْدَهُ سَبَّحَتُ

(۹۷۰۹) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی روز ہ دار کے پاس بیٹھ کر کھائے تو اس کی ہڈیاں تنہیج پڑھتی ہیں۔

( ٩٧١. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : الصَّائِمُ إذَا أُكِلّ عِنْدَهُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَاتِكَةُ.

(۹۷۱۰) حضرت عبدالله بن عمرو دی فخر ماتے ہیں کہ جب روزہ دار کے پاس کھایا جاتا ہے تو فرشتے اس کے لئے رحمت کی دعا

کرتے ہیں۔

هي معنف ابن ابي شيه مترجم (جلد۳) کي هي ۲۰۸ کي کناب الصوم

# ( ٨٤ ) من قَالَ لاَ اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ

جن حضرات کے نز دیک بغیرر دزے کے اعتکاف نہیں ہوتا

( ٩٧١١ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي فَاخِتَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْمُعْتَكِفُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ.

(۹۷۱۱) حضرت ابن عباس تفاونهٔ فرماتے ہیں کہ معتلف پرروز ولا زم ہے۔

( ٩٧١٢ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ.

(۹۷۱۲) حضرت علی دانتن فرمات ہیں کہ بغیرروزے کے اعتکاف تہیں ہوتا۔

( ٩٧١٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقسَم ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَائِشَةَ ، قَالَا : لَا اغْتِكَاتَ إِلَّا

بِصَوْمٍ ، وَقَالَ عَلِيٌّ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ : لَيْسَ عَلَيْهِ صَوْمٌ ، إِلَّا أَنْ يَفْرِضَهُ هُوَ عَلَى نَفْسِهِ.

(۹۷۱۳) حضرت ابن عباس اور حضرت عا نشه ڑئ دین فرماتے ہیں کہ بغیر روز ہے کے اعتکاف نہیں ہوتا۔حضرت علی اور حضرت عبدالله بن مسعود ثني هؤمن فرماتے ہيں كه اس برروز واس وقت تك فرض نيس جب تك وہ خودا ہے او پر فرض نہ كر ہے۔

( ٩٧١٤ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصوم

(۱۹۷۱) حضرت ابن عباس بنی پینافر ماتے ہیں کہ بغیرروزے کے اعتکا ف نبیس ہوتا۔ ( ٩٧١٥ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ بِمِثْلِهِ.

(۹۷۱۵) حفرت عائشہ شکامین استجھی یونمی منقول ہے۔

( ٩٧١٦ ) حَلَّاتُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِقٌ ، وَعَبْدِ اللهِ ، قَالَا :الْمُعْتَكِفُ لَيْسَ عَلَيْهِ صَوْمٌ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ عَلَى نَفْسِهِ. (۹۷۱۷) حضرت علی اور حضرت عبدالله بن مسعود تفاهیم فرماتے میں کداس پر روز واس وقت تک فرض نہیں جب تک وہ خودا پنے

> او پر فرض نہ کرے۔ ( ٩٧١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :الصَّوْمُ عَلَيْهِ وَاجِبٌ.

> (۱۷۱۷) حضرت ابن عباس تفاوین فر ماتے ہیں کہ معتلف پر روز ہ لازم ہے۔ ( ٩٧١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَّةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَا اغْتِكَافَ إِلَّا بِصُوْمٍ.

> (۹۷۱۸) حضرت عروه فرماتے ہیں کہ بغیرروزے کے اعتکاف نہیں ہوتا۔ ( ٩٧١٩ ) حَدَّثُنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَمْ يَكُنْ يُرَى اغْتِكَافُ إِلَّا بِصَوْمٍ.

> (۹۷۱۹) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ بغیرروزے کے اعتکا ف تہیں ہوتا۔

( ٩٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :قَالَ عَلِيُّ : عَلَى الْمُعْتَكِفِ الصَّوْمُ ، وَإِنْ لَمْ يَفُرِضُهُ عَلَى نَفْسِهِ.

(۹۷۲۰) حضرت علی بڑا ٹیو فرماتے ہیں کہ معتلف کے لئے روز ورکھنا ضروری ہے خواہ وہ اپنے او پر واجب نہ کرے۔

( ٩٧٨) حَلَّثَنَا عَبْدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :لَيْسَ عَلَيْهِ صَوْمٌ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَوْجَبَ ذَلِكَ عَلَى نَفْسِهِ.

(۹۷۲۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ معتلف پراس وقت تک روز ہواجب نہیں جب تک وہ خودا پیے اوپر واجب نہ کرے۔

( ٩٧٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيد ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ مِثْل قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ.

( ٩٧٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ.

(۹۷۲۳)حضرت عامر فرماتے ہیں کہ بغیرروزے کے اعتکاف نہیں ہوتا۔

( ٨٥ ) مَا قَالُوا فِي الْمُعْتَكِفِ، مَا لَهُ إِذَا اعْتَكَفَ مِمَّا يَفْعَلُهُ ؟

#### معتلف کون کون ہے اعمال کرسکتا ہے اور کون سے نہیں کرسکتا؟

( ٩٧٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِذَا اعْتَكَفَ الرَّجُلُ فَلْيَشْهَد الْجُمُعَةَ ، وَلَيْعُد الْمَرِيضَ ، وَلَيَحْضَر الْجِنَازَةَ ، وَلَيَأْتِ أَهْلَهُ ، وَلَيَأْمُرْهُمْ بِالْحَاجَةِ وَهُوَ قَائِمْ.

تعید العباد العباد الویت العویش او یا تعد العویش او یک اعتکاف میں بیٹھے تو اسے جائے کہ جمعہ کی نماز میں حاضر ہو، مریض کی العرب العر

عیادت کرے، جنازہ میں شریک ہو، کھڑے کھڑے اپنے گھروالوں کے پاس آئے اور ضروریات بوری کرلے۔

( ٩٧٢٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ: أُخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ قَالَ: يَشْهَد الْجُمُعَةَ ، وَيَعُود الْمَرِيضَ، وَتُجِبِ الامَاهَ.

( ٩٧٢٦ ) حَلَّاتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : حَلَّاتُتَنَا عَمْرَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ كَانَتُ لَا تَغُودُ الْمَرِيضَ مِنْ أَهْلِهَا وَهِيَ مُعْتَكِفَةٌ ، إِلَّا وَهِيَ مَارَّةٌ.

(۹۷۲۲) حضرتُ عمره فَرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ نئاہ نٹا عنکاف کی حالت میں چلتے چلتے ہی اپنے اہل میں سے کسی مریض کی عیادت کیا کرتی تھیں ۔ ﴿ مَعْفَا بَنَ الْبَشِيْرَ بَمْ (جَلَرُ ) ﴿ مَنْ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : يَشْهَدُ الْجُمُعَةَ ، وَيَعُودُ الْمَرِيضَ ، وَيَشْهَدُ الْجُمُعَةَ ، وَيَعُودُ الْمَرِيضَ ، وَيَشْهَدُ الْجِنَازَةَ ، وَيَخُوجُ إِلَى الْحَاجَةِ ، وَيُجِيبُ الإِمَامَ ، وَذَلِكَ أَنَّ عَمْرَو بُنَ حُرَيْثٍ ارْسلَ إِلَيْهِ وَهُو

٩٧٢) حَدَّثُنَا عَلِي بُنُ مُسُهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ سَعِيدِ بَنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : يَشَهَدُ الْجُمُعَةَ ، وَيَعُودُ الْمَرِيضَ ، وَيَشْهَدُ الْجَمْعَةَ الْجُمُعَةَ ، وَيَعُودُ الْمَرِيضَ ، وَيَشْهَدُ الْجِنَازَةَ ، وَيَخُرُّجُ إِلَى الْحَاجَةِ ، وَيُجِيبُ الإِمَامَ ، وَذَلِكَ أَنَّ عَمْرَو بُنَ حُرَيْثٍ ارْسلَ إلَيْهِ وَهُو مُعْتَكِفٌ فَلَمْ يَأْتِهِ ، فَأَرْسَلَ إلَيْهِ فَأَتَاهُ. مُعْتَكِفٌ فَلَمْ يَأْتِهِ ، فَأَرْسَلَ إلَيْهِ فَأَتَاهُ. ٩٤٢٤ عَضْرَتَ سَعِيدِ بَن جَيرِفْرِماتِ مِن كَمَعْتَفَ جَعَمَى نَمَازَ كَ لِنَهُ عَاضَرَ هُوكًا، مِن كَا عِن د

مُعَتَکِفُ فَلَمْ یَاتِیهِ ، فَارَسَلَ الِیَهِ فَاتَاهُ. (۹۷۲۷) حفرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ معتلف جمعہ کی نماز کے لئے حاضر ہوگا، مریض کی عیادت کرے گا، جنازہ میں شریک جوگا، ضرورت کے لئے جائے گا، امام کے بلانے پر جائے گا۔ یہ بات انہوں نے اس لئے فرمائی کہ انہوں نے حضرت عمرو بن حریث کو بلایا تھا، وہ اعتکاف میں ہونے کی وجہ سے نہیں آئے تو حضرت سعید بن جبیر نے ان کی طرف یہ بات لکھ بھیجی جس پروہ

آ كَا تَحْدِ مِنْ مَا مُعْدِرَةً ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُجِبُّونَ لِلْمُغْتَكِفِ أَنْ يَشْتَرِ طَ هَذِهِ الْخِصَالَ وَهِيَ اللَّهُ عَنْ أَنْ يَشْتَرِ طَ هَذِهِ الْخِصَالَ وَهِيَ لَا مُعْدَدُونَ لِلْمُغْتَكِفِ أَنْ يَشْتَرِ طَ هَذِهِ الْخِصَالَ وَهِيَ لَا مُعْدَدُونَ لِلْمُغْتَكِفِ أَنْ يَشْتَرِ طَ هَذِهِ الْخِصَالَ وَهِيَ لَا مُعْدُدُ اللَّهُ عَانَ أَنْ يَشْتَرِ طَ هَذِهِ الْخِصَالَ وَهِيَ لَا مُعْدُدُونَ لِلْمُغْتَكِفِ أَنْ يَشْتَرِ طَ هَذِهِ الْخِصَالَ وَهِيَ اللَّهُ عَانَ أَنْ يَشْتَرِ طَ هَذِهِ الْخِصَالَ وَهِيَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالَ عَلَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَ

( ٩٧٢٨) حَدَّنَا هَسَيم ، عَن مَعِيره ، عَن إبراهِيم ، قال : كانوا يجبون لِلمعتجفِ ان يشترِط هلِهِ البِحصال وهِي لَهُ وَإِنْ لَمُ يَشْتَرِطُ الْحَيَادَةَ الْمُريضِ ، وَأَنْ يَتَبِعَ الْجِنَازَةَ ، وَيَشْهَدَ الْجُمُعَةَ.

( ٩٧٢٨) حَرْت ابراتيم فرمات بِي كه اسلاف معتلف كان عادات كوشرط قرار دي بغير ببند فرمات تصن مريض كاعيادت كرنا، جنازه ك يجهي جانا، جعد كى نماز اواكرنا .

رنا، جنازه ك يجهي جانا، جعد كى نماز اواكرنا .

( ٩٧٢٩) حَدَّنَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : يَخُورُجُ إِلَى الْعَائِطِ ، وَيَعُودُ الْمَرِيضَ ، وَيَأْتِي

ر ۹۷۲۹) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ مُطرِّفٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : يَخُرُّجُ إِلَى الْفَائِطِ ، وَيَعُودُ الْمَرِيضَ ، وَيَأْتِى الْخُمُعَةَ ، وَيَقُومُ عَلَى الْبَابِ. الْجُمُعَةَ ، وَيَقُومُ عَلَى الْبَابِ. (۹۷۲۹) مفرت فعی فرماتے ہیں کہ معتنف رفعِ حاجت کے لئے باہر جاسکتا ہے، مریض کی عیادت کرسکتا ہے، جمعہ کی نماز کے لئے جاسکتا ہے کین وہ دروازے میں کھڑا ہوگا۔

(۹۷۳۱) حضرت ابوسلم فرماتے ہیں کہ معتلف مریض کی عیادت کرے گا، جمعہ کی نماز اداکرے گا اور راسے میں کسی آدمی کے ساتھ کھڑے ہوکر بات چیت کرسکتا ہے۔ کھڑے ہوکر بات چیت کرسکتا ہے۔ (۹۷۲۲) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ یَزِیدَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : یَا تِی الْعَانِطَ ، وَیَتَبِعُ الْجِنَازَةَ ، وَیَعُودُ الْمَرِیضَ . (۹۷۳۲) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ معتلف رفع حاجت کے لئے باہر جاسکتا ہے ، جنازے کے پیچے جاسکتا ہے اور مریض کی

عيادت كرسكائے۔ ( ٩٧٢٣ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : يَشْهَدُ الْجُمُعَةَ ، وَيَعُودُ الْمَرِيضَ ، وَيَخْضُرُ

الْجِنَازَةَ ، قَالَ مَرَّةً :وَيُجِيبُ الإِمَامَ.

(۹۷۳۳) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ معتلف جمعہ کی نماز میں حاضر ہوگا، جناز ہیڑھے گا اورامام کے بلانے پر جائے گا۔

( ٩٧٣٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخبرنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا لَمْ يَدُخُلِ الْبَيْتَ ، إِلَّا لِحَاجَةٍ.

(بخاری ۲۰۲۹ احمد ۲/ ۲۳۵)

( ٩٧٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَمُرُّ بِالْمَرِيضِ مِنْ أَهْلِهَا وَهِيَ مُعْتَكِفَةٌ ، فَلَا تَعْرِضُ لَهُ.

(۹۷۳۵) حضرت عمرہ فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ نزی دینا حالت اعتکاف میں اپنے متعلقین میں سے محک مریض کے پاس سے گذرتیں تواس کی طرف متوجہ نہ ہوتی تھیں۔

( ٩٧٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ (ح) وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَا : الْمُعْتَكِفُ لَا يَشْهَدُ جِنَازَةً ، وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا.

ی بی بی اور ندمریض کی عیادت (۹۷۳۷) حضرت سعید بن میتب اور حضرت عطاء فرماتے تہیں کی معتلف ند جنازے میں شریک ہوگا اور ندمریض کی عیادت

(۱ / ۱۹۵۱) شرک میدبن حیب اور شرک طرق طرف یا که منت مدین درجه و در این دورد و من فی و درد. کرےگا۔

( ۹۷۲۷) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لَا يَتَبِعُ جِنَازَةً، وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا، وَلَا يُجِيبُ دَعُوةً. ( ۹۷۳۷) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ متنگف نہ جنازے میں شریک ہوگا، نہ مریض کی عیادت کرے گا اور نہ کی کسی کے بلانے پ حائے گا۔

( ۹۷۲۸ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الْمُعْتَكِفُ لَا يَتَبِعُ جِنَازَةً ، وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا. ( ۹۷۳۸ ) حضرت مجاهِ فرماتے ہیں کہ معتکف نہ جنازے کے ساتھ جائے گااور نہ مریض کی عیادت کرےگا۔

( ٩٧٢٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لاَ يُجِيبُ دَعُوةٌ ، وَلاَ يَعُودُ مَرِيضًا ، وَلاَ يَحْضُرُ جِنَازَةً.

( ۹۷۲۹) محدان و ربیع ، طن فیصام ، طن اپنیو ، کان ، یو پیلیب و طوق دوله یسوت مورد یا سور برسار در ۱۹۷۳) حضرت عروه فرماتے ہیں کہ معتلف نہ کسی کے بلانے پرجائے گا، نه مریض کی عیادت کرے گا اور نه ہی جنازے میں شریک ہوگا۔

ه معنف ابن الجاشير مترجم (جلدس) في المستخط المستخل المستخل المستخل المستخل المستخل المستخل المستخل المستخل المستخل المست (٨٦) ما يستحب لِلْمُعْتَكِفِ مِنَ السَّاعَاتِ أَنْ يَلْخُلَ

معتلف کے لئے کس وقت اعتکاف کی جگہ داخل ہونامستحب ہے

( ٩٧٤ ) حَدَّنَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةً ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الصُّبْحَ ، ثُمَّ دُخَلَ الْمَكَانَ الَّذِى يَعْتَكِفُ فِيهِ.

(مسلم ۱۳۸۱ ابوداؤد ۲۳۵۲) (۹۷۳) حضرت عائشہ میں معنون فرماتی ہیں کہ نبی پاک مِنْ فَضَاحَةً فجر کی نماز پڑھنے کے بعداس جگہ تشریف لے جاتے جہاں آپ نے اعتكاف كرنا هوتا تعابه

( ٩٧٤١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَرَادَ الرَّجُل أَنْ يَعْنَكِفَ ، فَلْتَغْرُبُ لَهُ الشَّمْسُ مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهَا وَهُوَ فِي الْمُسْجِدِ. (۹۷۳۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب کسی آ دی نے اعتکاف کرنا ہوتو اس کو چاہئے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے مجد

بہنچ جائے۔ ( ٨٧ ) مَا قَالُوا فِي الْمُعْتَكِفِ يَأْتِي أَهْلَهُ بِالنَّهَارِ

كيامعتكف دن كوفت اليخ گھر والوں كے پاس آسكتا ہے؟ ي عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الْمُعْتَكِفِ يَشْتَرِطُ أَنْ يَعْتَكِفَ بِالنَّهَارِ وَيَأْتِيَ أَهْلَهُ بِاللَّيْلِ ، قَالَ :لَيْسَ هَذَا بِاعْتِكَافٍ.

(۹۷۴۲) حضرت عطاء فرماتے ہیں کدا گرمعتلف شرط رکھے کہ وہ دن کے وقت اعتکاف کرے اور رات کو اپنے گھر والوں کے پاس آئے۔توبیاعتکاف نبیں ہے۔ ( ٩٧٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةً ، عَنْ قَتَادَةً ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَشْتَرِ طَ أَنْ يَتَعَشَّى فِي أَهْلِهِ وَيَتَسَحَّرَ. (۹۷۳۳) حضرت قمارہ اس بات میں کوئی حرج نہیں جھتے تھے کہ معتلف رات کا کھانا اور سحری اپنے گھر والوں کے ساتھ کھانے کی

شرط لگائے۔ ( ٩٧٤٤ ) حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ اشْتَرَطَ أَنْ يَتَعَشَّى فِي أَهْلِهِ ، وَلاَ يَدُخُلُ ظِلَّهُ ، وَلَكِنُ يُؤْتَى بِعَشَائِهِ فِي فِنَاءِ دَارِهِ.

معنف ابن الي شير مترجم (جلدس) و المسلم ا

(۹۷۳۲) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ معتلف اگر چاہے قورات کا کھانا اپنے گھر والوں کے ساتھ کھائے ،وہ اپنے گھر کے سائے والی جگہ نہ جائے گا بلکہ اس کا کھانا گھر کے صحن میں لا یا جائے گا۔

( ٩٧٤٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ : انْطَلِقْ بِنَا إلَى الْمَسْجِدِ فَنَعْتَكِفُ فِيهِ سَاعَةً.

(۹۷۴۵) حضرت یعلی بن امیدای ساتھی سے کہتے کہ چلوم عجد چلیں اور پھروہاں تھوڑی دیر کااعتکاف فرہاتے۔

#### ( ٨٨ ) من كرة لِلْمُعتكِفِ أَنْ يَدُخُلُ سَقَفًا

جن حضرات نے معتلف کے لئے اس بات کو مکروہ قرار دیا ہے کہ وہ حینت کے بنچے جائے (۹۷٤٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ ضَرَبَ خَارَّ مِأَدُ أَنْ مُ اللّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ ضَرَبَ خَارً مِأَدُ وَ اللّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ ضَرَبَ عَنْ عَبْدِ الْمُلِكِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَاللّهِ بَنْ مُعْرَدُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

خِبَاءً ، أَوْ فُسُطَاطًا فَقَضَى فِيهِ حَاجَتَهُ ، وَلاَ يَأْتِي أَهْلَهُ ، وَلاَ يَدُخُلُ سَفْفًا. (٩٤٣٢) حضرت عطاء فرماتے میں کہ حضرت ابن عمر اللّٰ بنی جب اعتکاف کرنا علی جنوا پنے لئے ایک خیمہ بنا لیتے ،اس میں اپنی

ضروریات پوری فرماتے۔ پھرندا پے گھروالوں کے پاس آتے اور ندچست کے پنچ جاتے۔ ( ۹۷٤٧) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ سُفْیانَ ، عَنْ زِیادِ بْنِ عِلاقَةَ ، عَنْ عَمِّهِ فُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ رَأَى قَوْمًا اعْتَكَفُوا فِي الْمَسْجِدِ ، وَقَدْ سُتِرُوا فَأَنْكُرَهُ ، وَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالُوا : إِنَّمَا نَسْتُرُهُ عَلَى طَعَامِنَا ، قَالَ : فَاسْتُرُوهُ ، فَإِذَا

فِی الْمُسْجِدِ ، وَقَدْ سُتِرُوا فَانْكُرَهُ ، وَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالُوا : إِنْمَا نَسْتَرُهُ عَلَى طَعَامِنَا ، قَالَ : فَاسْتَرُوهُ ، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَاهْنِيكُوهُ. (٩٤٣٤) حَفْرت عُمْرِ فَاثْنِرْ نَے كِحُلُوكُول كود يكھاكمانهوں نے محبد میں اعتكاف كے لئے پردے لگائے ہوئے تھے۔حضرت عُمْرِ قَائِنْ نِے انہیں اس سے منع كیا اور پوچھاكمد يہ كیا ہے؟ انہوں نے كہاكہ ہم نے كھانا كھانے كے لئے پردے لگائے تھے۔حضرت

عمر وَ اللهُ عَنْ مَا يَا كُمْ كَمَا نَا كَعَانَ كَانَ كَيْ كَيْ رَدِّ لِكَا وَجِبِ كَعَانَا كَعَا چَكُوتُو پِرد بِ مِثَادو. ( ٩٧٤٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ عِكْرِ مَةً ، قَالَ : الْمُعْتَكِفُ لَا يَدْخُلُ بَيْنًا مُسَقَّفًا.

> (٩٤٣٨) حفرت عكر مدفر مات بين كد معتكف حيت والى كمر يدين واظل نبين موكار ( ٩٧٤٩) حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ يَدُخُلُ سَفَفًا.

(۹۷۳۹)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ معتلف جیت کے نیخ نہیں آئے گا۔

( ٩٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : لاَ يَذَخُلُ دَارًا. (٩٤٥ ) حفرت ابوسلم فرماتے ہیں کہ وہ گھر میں واظل نہیں ہوگا۔

( ٩٧٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَا يَذْخُلُ بَيْتًا.

(9401) حضرت معنی فر ماتے ہیں کہ وہ کمرے میں داخل نہیں ہوگا۔

( ٩٧٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لاَ يَدُخُلُ بَيْتًا.

(۹۷۵۲) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ کمرے میں داخل نہیں ہوگا۔

( ٨٩ ) من اعتكف فِي مُسْجِدٍ قُوْمِهِ وَمُنْ فَعَلَّهُ

جن حضرات نے اپنی قوم کی مسجد میں اعتکاف کیا

( ٩٧٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنُ أَيُّوبَ ؛ أَنَّ أَبَا قِلَابَةَ اعْتَكُفَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ.

(٩٤٥٣)حضرت ابوقلابه نے اپنی تو م کی معجد میں اعتکاف کیا۔

( ٩٧٥٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ خَالِدٍ ؛ أَنَّ أَبَا قِلاَبَةَ فَعَلَهُ.

(۹۷۵۴)حضرت ابوقلا به نے اپنی قوم کی مسجد میں اعتکاف کیا۔

( ٩٧٥٥ ) حَلَّانَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ اعْتَكُفَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ.

(۹۷۵۵) حضرت معید بن جبیر نے اپنی قوم کی معجد میں اعتکاف کیا۔

( ٩٧٥٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ اعْتَكَفَ فِي

(٩٤٥٦) حضرت سعيد بن جبير نے اپن تو م کی مسجد میں اعتکاف کيا۔

( ٩٧٥٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ الْحَارِثِ ؛ أَنَّهُ اغْتَكَفَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ.

(٩٤٥٤) حضرت بهام بن حارث في اين قوم كي متجديس اعتكاف كيار

( ٩٧٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لاَ بَأْسَ بِالإِغْتِكَافِ فِي مَسَاجِدِ الْفَبَانِلِ.

( ۹۷۵۸ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ قبیلوں کی معجد و ب میں اعتکا ف کرنے میں کو کی حرج نہیں۔

( ٩٧٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَعْتَكِفَ فِي

(٩٤٥٩) حضرت ابوسلمه اس بات میں کوئی حرج نہ بھے تھے کہ اس مجد میں اعتکاف کیا جائے جس میں نماز پڑھی جاتی ہے۔

( ٩٧٦. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ ؛ أَنَّ أَبَا الْأَخْوَصِ اعْتَكُفَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ.

( 94 عر) حفرت ابواحوص نے اپن توم کی مسجد میں اعتکاف کیا۔

( ٩٧٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :إِنْ شَاءَ اعْتَكَفَ فِى مَسْجِدِ قَوْمِهِ.

(۹۷ ۲۱) حضرت عامر فرماتے ہیں کداگر چاہے توابی قوم کی مسجد میں اعتکاف کر لے۔

# ( ٩٠ ) من قَالَ لاَ اعْتِكَافَ، إِلَّا فِي مَسْجِدٍ يُجْمَعُ فِيهِ

#### جوح طرات فرماتے ہیں کہاءتکا ف صرف جامع مسجد میں ہوتا ہے

( ٩٧٦٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفَيَانَ ، عَنْ وَاصِلِ الْأَحْدَبِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : جَاءَ حُذَيْفَةُ إِلَى عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ: أَلَا أَعْجَبَكَ مِنْ قَوْمٍ عُكُوفٍ بَيْنَ دَارِكَ وَبَيْنَ دَارِ الْأَشْعَرِى، يَعْنِى: الْمَسْجِدَ؟ قَالَ عَبْدُ اللهِ فَلَعَلَّهُمْ أَصَابُوا وَأَخْطَأْت ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ : أَمَّا عَلِمْت أَنَّهُ لَا اعْتِكَاتَ إِلَّا فِى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ ؛ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَالْمَسْجِدِ الْآَفُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَا أَبَالِى اعْتَكَفْتُ فِيهِ ، أَوْ فِي سُوقِكُمْ هَذِهِ.

(۱۲ کا) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ دی ٹی ایک مرتبہ حضرت عبداللہ دی ٹی کے پاس آئے اوران سے فرمایا کہ کیا آپ کو ان لوگوں پر تعجب نہیں ہوتا جو آپ کے اوراشعری کے گھر کے بچے لینی مجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ دی ٹیٹو نے فرمایا کہ کیا آپ نہیں جانتے کہ اعتکاف عبداللہ دی ٹیٹو نے فرمایا کہ کیا آپ نہیں جانتے کہ اعتکاف صرف تین مجدوں میں ہوتا ہے۔ ایک مجد حرام ، دوسری مسجد اقصلی اور تیسری مسجد نبوی میر افضائی میں اس مجد میں جس میں وہ لوگ اعتکاف میں ہیٹھے ہیں ، اعتکاف کرنا اور بازار میں اعتکاف کرنا ہرا ہر ہے۔

( ٩٧٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّى (ح) وَعَنْ جَابِرٍ ، عَنْ سَغْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلِيٍّى ، قَالَ : لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مِصْرِ جَامِعِ.

(۹۷ ۲۳) حضرت على والنو فرمات بي كداعتكاف صرف مصر جامع ميس موتا ہے۔

( ٩٧٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ عَلِى بُنِ الْأَقْمَرِ ، عَنْ شَذَادِ بُنِ الْأَزْمَعِ ، قَالَ : اعْتَكَفَ رَجُلٌ فِى الْمَسْجِدِ الْأَعْظِمِ وَضَرَبَ خَيْمَةً فَحَصَبَهُ النَّاسُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَأَرْسَلَ إلَيْهِ رَجُلاً ، فَكَفَّ النَّاسَ عَنْهُ وَحَسَّنَ ذَلِكَ.

(۹۷۲۳) حضرت شداد بن ازمع فرماتے ہیں کہ ایک آدمی مسجدِ اعظم میں اعتکاف کے لئے بیٹھا اور اس نے فیمہ لگایا۔لوگول نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا۔ یہ خبر حضرت عبداللہ بن مسعود بڑھٹھ کو پنجی تو آپ نے ایک آدمی بھیج کولوگوں کو اس سے دور کیا اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا تھم دیا۔

( ٩٧٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: لَا اغْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ نَبِيٍّ.

(٩٤٦٥) حضرت معيد بن ميتب فرمات بين كداعتكاف صرف حضور مَلِفَيْفَيْ فَي مجديس جائز ہے۔

( ٩٧٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ يُجْمَعُ فِيهِ.

ابن الى شيبه مترجم (جلد٣) كي ١٦٧ كي ١٦٧ كي ١٦٧ كي ١٢٥ كي ١ كشاب الصوم 🤻 (۹۷ ۲۲) حفزت زہری فرماتے ہیں کہ اعتکاف صرف جامع مجدمیں ہوسکتا ہے۔ ( ٩٧٦٧ ) حَدَّثْنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَّمَ ، وَحَمَّادًا عَنِ الاِعْتِكَافِ ؟ فَقَالًا : لَا تَعْتَكِف إِلَّا فِي

مَسْجدٍ يُجَمَّعُونَ فِيهِ. ( ٩٤ ٦٢ ) حضرت شعبه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم اور حضرت حمادے اعتکاف کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمابا

کهاء کاف صرف جامع معجد میں ہوسکتا ہے۔ ( ٩٧٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : لَا اغْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ يُجْمَعُ فِيهِ.

(۹۷ ۲۸) حضرت الوجعفر فرماتے ہیں کداء تکاف صرف جامع معجد میں ہوسکتا ہے۔ ( ٩٧٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : لَا اغْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ.

(94 19) حضرت عروه فرماتے ہیں کہ اعتکاف صرف جامع معجد میں ہوسکتا ہے۔

( ٩١ ) من كان يُحِبُّ أَنْ يَغْدُو الْمُعْتَكِفُ كَمَا هُوَ مِنْ مَسْجِدِةِ إِلَى الْمُصَلَّى جوحضرات اس بات کو پسندفر ماتے تھے کہ وہ جا ندرات مسجد میں گذار کرا گلے دن عیدگاہ جائے

( ٩٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ؛ أَنَّهُ أُوتِيَ يَوْمَ الْفِطْرِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ ، وَاغْتَكَفَ فِيهِ بِجُوَيْرِيةٍ مُزَيَّنَةٍ فَأَقْعَدَهَا فِي حِجْرِهِ ، ثُمَّ اغْتَنَقَهَا وَخَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى كَمَا هُوَ مِنَ الْمَسْجِدِ. ( ۹۷۷ ) حضرت ابوب فرماتے ہیں کہ حضرت ابوقلا بہ کے پاس عیدالفطر کے دن ان کی قوم کی مسجد میں جس میں انہوں نے

اعتكاف كياتھا،ايك بناؤ سنگھاروالى بچى لائى گئى،انہوں نے اسےائى گوديس بھمايااوراس سے پياركيا۔ پھرعيدگاہ كى طرف تشريف ( ٩٧٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَجِبُّونَ

لِلْمُعْتِكِفِ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ فِي مَسْجِدِهِ ، حَتَّى يَكُونَ غُدُوَّهُ مِنهُ. (۹۷۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف معتلف کے لئے اس بات کو پیند فرماتے تھے کہ وہ عید الفطر کی رات اپنی مسجد میں گذارے اور مہنج کوعیدگاہ مہنچ۔

( ٩٧٧٢ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : بِتُ لَيْلَةَ الْفِطْرِ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي اعْتَكَفُت فِيهِ ، حَتَّى يَكُونَ غُدُوُّك إِلَى مُصلَّاكَ مِنْهُ. (۹۷۷۲) حضرت ابومجلو فرماتے ہیں کہ عید الفطر کی رات اس معجد میں گذار وجس میں تم نے اعتکاف کیا ہو، پھر صبح عید گاہ کی

طرف جاؤ۔

هي معف ابن الي شيدمترجم (جلدس) کي کاس کي ۱۳۱۷ کي کاس کي کتاب العدم

# ( ٩٢ ) مَا قَالُوا فِي الْمُعْتَكِفِ يُجَامِعُ ، مَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ؟

### اگرمعتکف نے جماع کرلیاتو کیاتھم ہے؟

، ٩٧٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:إذَا جَامَعَ الْمُعْتَكِفُ،

﴿٩٧٧٣﴾ حضرت ابن عباس مُناهِ بين أنه الرمعتكف نے جماع كرليا تو اس كا اعتكاف ثوث كيا اب وہ دوبارہ عتکاف کرے۔

٩٧٧٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يَقُضِى اغْتِكَافَهُ. (۹۷۷ ) حفرت عطاء فر ماتے ہیں کہ د ہ اپنے اعتکاف کی قضا کرےگا۔

أَبْطَلَ اعْتِكَافَهُ وَاسْتَأْنَفَ.

٩٧٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ اللَّرَاوَرْدِيُّ، عَنُ مُوسَى بْنِ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَالْقَاسِمِ، وَسَالِمٍ، قَالُوا:يَسْتَقْبِلُ. (۹۷۷۵) حفرت سعید بن میتب ،حفرت قاسم اور حفرت سالم فرماتے ہیں کدوہ نئے سرے سے اعتکاف کرے گا۔

٩٧٧٦ ) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ غَشِي امْرَأْتَهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ ، أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي غَيْسَىَ فِي رَمَضَانَ ، عَلَيْهِ مَا عَلَى ٱلَّذِى أَصَّابَ فِي رَمَضَانَ.

۹۷۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حالب اعتکاف میں بیوی ہے جماع کرنارمضان میں بیوی ہے جماع کرنے کی طرح ہے۔ ں پروہی لازم ہے جورمضان میں جماع کرنے والے پرلازم ہے۔ ٩٧٧٧ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَرْثَلٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :كَانُوا يُجَامِعُونَ وَهُمْ مُعْتَكِفُونَ

حَتَّى نَزَلَتْ : ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾. ٩٧٧٤) حفرت ضحاك فرماتے ميں كدلوگ حالب اعتكاف ميں جماع كياكرتے تھے أس بريد آيت نازل موئي ﴿وَلاَ بَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمُ عَا كِمُونَ فِي الْمُسَاجِدِ ﴾ جبتم مجدين اعتكاف كي حالت مين بوتوا بِي بيويوں ہے جماع نه كرو\_

٩٧٧٨ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :مَنْ أَصَابَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ ، فَعَلَيْهِ مِنَ الْكُفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِى يُصِيبُ فِي رَمَضَانَ.

۹۷۷۸) حفزت زہری فرماتے ہیں کہ حالت ِاعتکاف میں بیوی ہے جماع کرنے والے پروہی کفار ولازم ہے جورمضان میں اع كرنے والے پرلازم ہے۔

٩٧٧٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِي الْمُعْتَكِفِ إذَا جَامَعَ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارَين.

پی مصنف این الی شیبه متر جم ( جلد ۳ ) کی پی مسنف این الی شیبه متر جم ( جلد ۳ ) کی پی مسنف این الی شیبه متر جم

(٩٧٤٩) حفرت مجامد فرماتے بین کد معتلف نے اگر جماع کیا تووہ دود ینارصد قد کرے گا۔

( ٩٧٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيُّ ؛ فِي امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَعْتَكِفَ

خَمْسِينَ يَوْمًا ، فَاعْتَكَفَتُ أَرْبَعِينَ ، ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَأَتَنَّهُ ، قَالَ :تُبِيُّهُ مَا بَهِيَ. (۹۷۸۰) حضرت معنی فرماتے میں کداگر کسی عورت نے نذر مانی کدوہ بچاس دن تک اعتکاف کرے گی ، ابھی چالیس دن گذرے

تھے کہ اس کے خاوند نے اس ہے جمبستری کی تووہ باقی دن پورے کر لے۔

#### (٩٣) في المعتكف يُقبِّلُ وَيُبَاشِرُ

كيامعتكف اين بيوى كابوسه لے سكتا ہے اور كياس سے گلے مل سكتا ہے؟

( ٩٧٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يُقَبَّلَ ، أَوْ يُبَاشِرَ . (۹۷۸۱) حضرت عطاء نے معتنف کے لئے اس بات کو مکروہ قرار دیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کا بوسہ لے یااس سے گلے ملے۔

( ٩٧٨٢ ) حَدَّثَنَا الفَضْلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لاَ يُقَبِّلُ الْمُعْتَكِفُ ،

وَ لَا يُبَاشِرُ. (۹۷۸۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ معتلف نداینی بیوی کا بوسد لے گا نداس سے گلے ملے گا۔

( ٩٤ ) مَا قَالُوا فِي الْمُعْتَكِفِ يَشْتَرى وَيَبيعُ

کیامعتکف خرید وفروخت کرسکتاہے؟

( ٩٧٨٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيح ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الْمُعْتَكِفُ لَا يَبِيعُ ، وَلَا يَبَتَاعُ.

(٩٧٨٣) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ معتلف خربید و فروخت نہیں کرسکتا۔ ( ٩٧٨٤ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا أَعَانَ جَعْدَةَ بْنَ هُبَيْرَةَ

بِسَبْعِ مِنَة دِرْهُمٍ مِنْ عَطَائِهِ فِي ثَمَنِ خَادِمٍ لَهُ ، فَسَأَلَهُ : هَلَ ابْتَعْتَ خَادِمًا ؟ قَالَ : أَنَا مُعْتَكِفٌ ، قَالَ : وَمَا عَلَيْكَ لَوْ أَتَيْتَ السُّوقَ ، فَابْتَعْت خَادِمًا. (۹۷۸۴) حضرت عبدالله بن بيارفرمات بيل كه حضرت على والتونة في ايك خادم خريد في كيسليل مين حضرت جعده بن مبيره كي

مد د کرتے ہوئے انہیں سات سودینار دیئے۔ پھران ہے بوچھا کہ کیا آپ نے خادم خریدلیا۔انہوں نے کہا کہ میں حالب احتی ف میں ہوں ۔حضرت علی دہائیو نے فر مایا کہ اگر ہا زار جا کر خادم خریدلوتو اس میں بچھ حرج نہیں ۔

#### ( ٩٥ ) مَا قَالُوا فِي الْمَيَّتِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ اعْتِكَافٌ

#### اگر کسی شخص کا نقال ہوجائے اوراس پراعتکاف لازم ہوتو کیا کیاجائے؟

ا ٩٧٨٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ لَيْثٍ ، قَالَ :سُئِلَ طَاوُوس عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَكِفَ سَنَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَلَهَا أَرْبَعَةُ بَنُونَ ، كُلُّهُمْ يُحِبُّ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهَا ؟ قَالَ طَاوُوس :اعْتَكِفُوا أَرْبَعَتُكُمْ

فِي الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ ، ثَلَاثَةَ أَشْهُرِ ، وَصُومُوا.

(۹۷۸۵) حضرت لیث فرماتے ہیں کہ حضرت طاوس سے ایک عورت کے بارے میں سوال کیا گیا کہ اس کا انتقال ہوگیا ہے اس نے منت مانی تھی کہ وہ ایک سال مسجد حرام میں اعتکاف کرے گی۔اس کے حیار بچے ہیں جن میں سے ہرایک اس کی جگہ اعتکاف

میں میٹھنے کو تیار ہے۔حضرت طاوس نے فرمایا کہان چاروں کو تین ماہ کے لئے اعتکاف میں بٹھاد واوروہ روز ہے بھی رتھیں۔

٩٧٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : لَا يُقْضَى عَنِ الْمَيَّتِ اعْتِكَافُ. (٩٤٨٢) حفرت حكم فرماتے جي كه ميت كے اعتكاف كي قضائبيں كي جائے گي۔

٩٧٨٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَجَّاج ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتبَةَ ؛ أَنَّ أُمَّةُ نَذَرَتُ أَنْ تَعْتَكِفَ عَشُرَةً أَيَّامٍ ، فَمَاتَتُ وَلَمْ تَعْتَكِفْ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :اعْتَكِفْ عَنْ أَمَّك (٩٧٨٤) حضرت عبيد الله بن عبد الله بن عتبه فرمات أبين كه ميري والعره نے نذر مانی تھی كه وه دس دُن اعتكاف ميں بينھيں گی،

یکن ان کا انتقال ہوگیا اور وہ اعتکاف میں نہ بیٹھ سکیں۔حضرت عبداللہ بن عباس ٹنکھ ٹیٹانے فرمایا کہ اپنی والد دکی طرف ہے

٩٧٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ مُصْعَبٍ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ اعْتَكَفَتْ عَنْ أَخِيهَا بَعُدُ مَا مَاتَ.

(۹۷۸۸)حضرت عامر بن مصعب فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ ٹنیفٹونانے اپنے بھائی کے انتقال کے بعد ان کی طرف ہے اعتكاف كيابه

#### ( ٩٦ ) في المعتكف يَغْسِلُ ثِيَابَهُ وَيَخِيطُهَا

#### کیا معتلف اینے کپڑے دھوسکتا ہے اور کیا کپڑے ی سکتا ہے؟

٩٧٨٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ بْنُ بَشِيرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْمُعْتَكِفِ أَنْ يَغْسِلَ

(۹۷۸۹) حضرت حجاج فرماتے ہیں کہ حضرت عطاءاس بارے میں کوئی حرج نہ جمجھتے تھے کہ معتلف اپنے کپڑے دھوئے یا اپنے

کیڑے ہیئے۔

#### ( ٩٧ ) في المعتكف يَغْسِلُ رأسهُ

#### کیامعتکف ایناسر دھوسکتاہے؟

( ٩٧٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ حُسَيْنِ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا ۚ ، لَمْ يَدْخُلِ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ ، قَالَتْ : فَغَسَلْتُ رُأْسَهُ ، وَإِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ لَعَتَبَةَ الْبَابِ. (بخارى ٢٩٥ـ ابوداؤد ٢٣٦١)

(949) حضرت عائشہ ٹی مدانی میں کہ نبی پاک مَرِّنْتَ فَقَا جب اعتکاف میں بیٹے تو صرف کسی ضرورت کی وجہ سے گھر میں داخل ہوتے تھے۔ میں آپ کا سرمبارک دھوتی تھی اور میرے اور آپ کے درمیان دروازے کی چوکھٹ ہوا کرتی تھی۔

( ٩٨ ) مَا قَالُوا فِي الْمُعْتَكِفَةِ إِذَا حَاضَتُ ، مَا تَصْنَعُ ؟

اگراعتکاف میں بیٹھی ہوئی خاتون کوحیض آ جائے تو وہ کیا کرے؟

( ٩٧٩١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ:إذَا حَاضَتِ الْمُعْنَكِفَةُ ضَرَبَتْ فِي دَارِهَا سِتْرًّا، فَكَانَتْ فِيهِ.

(۹۷ ۹۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں گہ اگراعت کاف میں بیٹھی ہوئی عورت کو چیش آ جائے تو وہ گھر میں ایک پر دہ لگائے ،اوراس میں

( ٩٧٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: الْمُعْتَكِفَةُ تَضْرِبُ بِنَاهَا عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ إِذَا حَاضَتْ. (۹۷۹۲) حضرت ابوقلا بفرماتے ہیں کداعتکاف میں بیٹھی ہوئی عورت کواگر حیض آجائے تو مسجد کے دروازے پر خیمہ لگا کر تھبر جائے۔

( ٩٧٩٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً وَهِيَ عَاكِفٌ.

(٩٤٩٣)حضرت عكرمه فرمات بين كه ني ياك مُؤْفِظَةً كي ايك زوجه حالت حيض مين اعتكاف مين بيضاكرتي تحين \_

( ٩٩ ) مَا قَالُوا فِي الْمُعْتَكِفُ يُدُخُلُ فِي الْقَبْرِ

كيامعتكف قبرمين داخل موسكتاب؟

( ٩٧٩٤ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَدُخُلَ الْمُعْتَكِفُ الْقَبْرَ. (۹۷۹۴)حفرت حسن اس بات کومکروہ خیال فرماتے تھے کہ معتکف قبر میں داخل ہو۔

# ( ١٠٠ ) مَا قَالُوا في الرَّجُلِ يُفَطِّرُ للرَّجُل

#### کیا آ دمی کسی آ دمی کے کہنے برروز ہ تو ڈسکتا ہے؟

٥٧٩٥ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سَالِمٍ ؛ قَالَ :صَنَّعَ طَعَامًا فَأَرْسَلَ إِلَى سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فَقَالَ :إنَّى صَائِمٌ ، فَحَدَّثَهُ

بحدِيثِ سَلْمَانَ ؛ أَنَّهُ فَطَّرَ أَبَا الدُّرْدَاءِ ، فَأَفْطَرَ. 9290) حضرت شریک فرماتے ہیں کہ حضرت سالم نے ایک مرتبہ کھانا تیار کروایا اور حضرت سعید بن جبیر کی طرف ایک آ دمی جھیج

کرانہیں بلایا۔حضرت سعید بن جبیر نے فر مایا کہ میرا روز ہ ہے۔حضرت سالم نے انہیں حضرت سلمان ڈاٹن کی حدیث سنائی کہ نضرت ابوالدرداء وفاتحوً نے ان کے کہنے پرروز ہ تو ڑ دیا تھا۔اس پرحضرت سعید بن جبیر نے روز ہ تو ڑ دیا۔

٩٧٩٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ وَبَرَةَ ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَأْتِي بِطَعَامِ ، فَقَالَ لِلْقَوْمِ :اِطْعِمُوا ، فَكُلَّهُمْ يَقُولُ : إَنِّى صَائِمٌ ، فَعَزَمَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُفْطِرُوا ، فَأَفْطَرُوا .

۹۷۹۲) حفرت خرشہ بن حرفر ماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر واٹن کے پاس سے کدان کے پاس کھا تالا یا گیا۔ انہوں نے لوگوں کو کھانا کھانے کوکہا تو سب لوگوں نے کہا کہ ہماراروز ہ ہے۔حضرت عمر وُڈاٹنؤ نے انہیں اصرار کیا کہ دہ روز ہ تو ژ دیں چنانچیرسب لوگوں نے

٩٧٩٧ ) حَذَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ:سَأَلَهُ سُلَيمَان بْن مُوسَى أَكَانَ يُفْطِرُ الرَّجُلُ لِضَيْفِهِ؟

روز ه تو ژویا ـ

(٩٤٩٤) حضرت سليمان بن موى نے حضرت عطاء سے سوال كيا كه كيا آدمي اپنے مہمان كے لئے روز ہ تو رُسكتا ہے؟ انہوں نے

٩٧٩٨) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَشُعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُرَخِّصُ لِلرَّجُلِ الصَّائِمِ إِذَا نَزَلَ بِهِ الطَّيْفُ أَنْ يُفْطِرَ ، وَيَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ.

( ۹۷۹۸ ) حضرت حسن اس بات کی رخصت دیا کرتے تھے کہ اگر کسی کے یہاں کوئی مہمان آئے تو وہ مہمان کی خاطر روز ہتو ڑ دے اوراس کی جگدا یک دن کے روزے کی قضا کرے۔

# ( ١٠١) ما قالوا فِي الرَّجُلِ يَصُومُ التَّطَوُّءَ، فَتَسَالُهُ أَمَّهُ أَنْ يَفْطِرَ

اگرایک آ دمی نے نفلی روز ہ رکھا ہواوراس کی ماں اسے روز ہ تو ڑنے کو کہے تو و ہ کیا کرے؟

٩٧٩٩) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَصُومُ تَطَوُّعًا فَنَهَتْهُ أُمَّهُ ؟ قَالَا ·

يطبعها ، ويصوم احيانا.

(۹۷۹۹) حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم اور حضرت حماد سے سوال کیا کہ اگر ایک آ دمی نے نفلی روز ہ رکھا ہواوراس کی ماں اسے روز ہ تو ڑنے کو کہے تو وہ کیا کرے؟ ان دونوں حضرات نے فرمایا کہ وہ اپنی والدہ کی بات مانے اور مجمی مہمی روز ہ رکھا کرے۔

( ٩٨٠٠) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ : إِنَّ أُمِّى تُقْسِمُ عَلَىَّ أَنْ لَا أُصَلِّى بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ شَيْئًا ، وَلَا أَصُوم إِلَّا فَرِيضَةً ، شَفَقَةً عَلَىَّ ؟ قَالَ :أَبْرِرُ قَسَمَهَا.

(۹۸۰۰) حضرت لید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے بوجھا کہ میری والدہ نے جھے پرشفقت کرتے ہوئے جھے متم دی ہے کہ میں فرض کے بعد کوئی اور فرض کے علاوہ کوئی روز ہ نہ رکھوں، اب میرے لئے کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اپنی والدہ کی تشم کو بورا کرو۔

(۹۸۰۱) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : سَأَلْتُ مَكْحُولاً عَنْ رَجُلٍ أَصْبَحَ صَائِمًا ، ثُمَّ عَزَمَتْ عَلَيْهِ أُمَّةُ أَنْ يُفْطِرَ ؟ كَأَنَهُ كَرِهَ ذَلِكَ ، وَقَالَ : يَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ.

(۹۸۰۱) حضرت عبدالرحل بن مزيد فرمات بس كه بين في حضرت كحول بيسوال كما كما كما كراك آدى في فيلي وزه وركها بدوور

(۱۰۹۸) حضرت عبدالرحمٰن بن یزید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت کمحول سے سوال کیا کہ اگر ایک آ دی نے نفلی روز ہ رکھا ہواور اس کی ماں اسے روز ہ تو ٹرنے کو کھے تو وہ کیا کرے؟ حضرت کمحول نے فرمایا کہ اس روزے کوتو ژ دے اور اس کی جگدا یک دن کی تضاکرے۔

# ( ۱۰۲ ) ما قالوا في المرأة ، من قالَ لاَ تَصُومُ تَطَوَّعًا إِلَّا بِإِذْنِ زُوْجِهَا عُورت خاوند كِي اجازت كے بغیر نفلی روز و نہیں رکھ عَتَی

( ٩٨٠٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَتَتِ امْرَأَةُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ قَالَ : لَا تَصُومُ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِلَّا الْفَرِيضَةَ ، فَإِنْ فَعَلَتْ أَثْمَتْ ، وَلَمْ يُقْبَلُ مِنْهَا. (ابوداؤد ١٩٥١)

(۹۸۰۲) حفرت ابن عمر رہی تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت حضور مِنْرِ فَقَطَةً کی خدمت میں حاضر مرد کی اور اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! خاوند کا اپنی بیوی پر کیاحق ہے؟ حضور مِنْرِ فَقَطَةً نِے فرمایا کہ وہ اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے،

ا گراس نے ایسا کیا تووہ گناہ گار ہوگی اور اس کا بیمل قبول نہ ہوگا۔ ( ۹۸.۳ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَیْلٍ ، عَنْ یَزِیدَ ، عَنْ زَیْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : کَتَبَ اِلَیْنَا عُمَرُ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَصُومُ تَطَوُّعًا ، إِلَّا

بِإِذُٰنِ زَوُّجِهَا.

(۹۸۰۳) حفزت زید بن وہب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دان ڈنے ہماری طرف خط لکھا کہ عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر \*\*\*

َ نَفَى رُوزَهُ بَهِنِ رَهَ مَنَى مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مِثْ مَنْ مِثْ مَنْ مِثْ مَنْ مِثْ مَنْ مِثْ م ( ٩٨٠٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مِثْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا تَصُومٌ تَطَوُّعًا وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْ نِهِ.

(۹۸۰۴) حضرت ابن عباس می ونتم فکر ماتے ہیں کہ جنّب خاوندموجود ہوتو عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیرنفکی روز ونہیں

ر کھ کتی۔

( ٩٨٠٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا. (بخارى ١٩٥٥ـ مسلم ٨٣)

(٩٨٠٥) حضرت ابو ہریرہ و ٹاٹیو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَائِنْتُ کَا اَرشَّا وَفر ما یا کہ عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روز ہنیں رکھ سکتی۔

# ( ١٠٣) مَا قَالُوا فِي صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةً، بِغَيْرِ عَرَفَةً

#### یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں

( ٩٨٠٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ عَطاءٍ ، عَنْ أَبِى الْحَلِيلِ ، عَنْ أَبِى قَتَادَةً ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :صَوْمٌ عَرَفَةَ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ :سَنَةٍ مَاضِيَةٍ ، وَسَنَةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ.

(۹۸۰۲) حضرت ابوقتادہ جھٹنے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَزْنَشِيَّةً نے ارشاد فر مایا کہ بوم عرفہ کاروزہ دوسال کے گنا ہوں کا کفارہ

ہ،ایک گذشتہ سال کے گناہوں اور ایک آنے والے سال کے گناہوں کا۔

( ٩٨٠٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَهْدِى بْنِ مَيْمُون ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَهْبَدِ الزِّمَّانِيِّ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةً ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صِيَامِ عَرَفَةً ؟ فَقَالَ : اُحْتَسِبُ عَلَى اللهِ كَفَّارَةَ سَنتَيْنِ : سَنَةً مَاضِيَةً ، وَسَنَةً مُسْتَقْبَلَةً.

(۹۸۰۷) حضرت الوقاده فرماتے ہیں کہ نبی پاک میر النظامی ہے یوم عرفہ کے دوزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یوم عرفہ کے دوزہ کودوسال کے گنا ہوں کا کفارہ مجھو، ایک گذشتہ سال کے گنا ہوں کا اورایک آنے والے سال کے گنا ہوں کا۔ (۹۸۰۸) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ أَبِی قَیْسٍ، عَنْ هُزَیْلٍ، عَنْ مَسْرٌ و قِ، عَنْ عَائِشَةً؛ أَنَّهَا کَانَتْ تَصُومُ عَرَفَةً.

(۹۸۰۸) حضرت عائشه جناه نام عوفه کوروزه رکھا کرتی تھیں۔

( ٩٨.٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلٍ ، عَنْ مَسْرُوق ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ :مَا مِنَ السَّنَةِ يَوْمٌ أَحَبُّ إِلَىٰٓ أَنْ أَصُومَهُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ. هي معنف ابن الب شيرمتر جم (جلد۳) کي ۱۳۳۳ کي ۱۳۳۳ کي کناب الصوم

(۹۸۰۹) حضرت عائشہ ٹئینٹینافر ماتی ہیں کہ پورے سال میرے نزدیک روز ہ رکھنے کے لئے سب سے زیادہ پہندیدہ دن عرفہ کا

( ٩٨١ ) حَلَّتُنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِي حَفْصِ الطَّانِفِيِّ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :صَوْمُ عَرَفَةً كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ. (ابويعلى ٢٥٣٨- طبراني ٥٩٣٣) (٩٨١٠) حضرت مهل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول الله مُؤَقِقَةَ نے ارشاد قر ملیا کہ عرف کا روز دوسال کے گنا ہوں کا کفارہ ہے۔

( ٩٨١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْلِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ عَرَفَةَ. (٩٨١١) حفرت قاسم يوم مرفد كاروز وركها كرتے تھے۔

( ٩٨١٢ ) حَلَّتُنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ أَبِنَى الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ فِي صَوْمٍ عَرَفَةَ فِي الْحَضَرِ : إِذَا كَانَ فِيهِ اخْتِلَاقُ فَلَا يَصُومَنَّ. (۹۸۱۲) حضرت ابراہیم حضر میں یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر اس میں اختلاف ہوتو ہرگز روز ونہیں

( ٩٨١٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا لَا يَرَوْنَ بِصَوْمِ عَرَفَةَ بَأْسًا ، إِلَّا أَنْ يَتَخَوَّفُوا أَنْ يَكُونَ يُومُ الذَّبْحِ.

(٩٨١٣) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كه اسلاف يوم عرف كے روزے ميں كوئى حرج نہيں بجھتے تصالبت اگراس كے بارے ميں يوم تح ہونے کا خوف ہوتو چھراس دن روز وہیں رکھنا جا ہے۔ ( ٩٨١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ : إنَّ صَوْمَ عَرَفَةَ كَفَّارَةُ نِصْفِ

سَنَةٍ ، قَالَ :وَقَالَ مُجَاهِدٌ ، قَالَ فُلَانٌ :كُفَّارَةُ سَنَةٍ. (۹۸۱۴) حضرت عائشہ تفایشا فرماتی ہیں کہ حرفہ کا روزہ آ دھے سال کے گنا ہوں کا کفارہ ہے۔حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ( ٩٨١٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرُنَا حُمَيْدٌ الطُّويلُ ، قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَ الْحَسَنِ أَنَّ صِيَامَ عَرَفَةَ يَغْدِلُ

صِيَامَ سَنَةٍ ، فَقَالَ الْحَسَنُ : مَا أَعْلَمُ لِيَوْمٍ فَضُلًّا عَلَى يَوْمٍ ، وَلَا لِلنَّلَةٍ عَلَى لَيْلَةٍ ، إِلَّا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَإِنَّهَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ صَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ ، يَرُشُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ مِنْ إِذَا وَقٍ مَعَهُ ، يَتَرَّدُ بِهِ. (۹۸۱۵) حضرت حمیدالقویل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حسن کے سامنے ذکر کیا گیا کہ یوم عرفہ کے روزے کا ثواب

ا یک سال کے روز وں کے برابر ہے۔ بین کر حضرت حسن نے فر مایا کہ میرے خیال میں کسی ون کو دوسرے دن پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔اور سوائے لیلۃ القدر کے کسی دوسری رات کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔شب قدرا یک بزار را تو ل ہے بہتر

معنف ابن الى شير متر جم (جلدس) كي المستقدم ( جلدس) كي المستقدم المستقدم ( جلدس) كي المستقدم ا

ہے۔ میں نے حضرت عثان بن ابی العاص کودیکھا کہ وہ یوم ِعرفہ کوروز ہ رکھا کرتے تھے تو سخت گرمی کی وجہ سے ٹھنڈک کی خاطر ان پریانی جھٹر کا جاتا تھا۔

### ( ١٠٤ ) مَا قَالُوا فِي صِيامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ ، بَعْدَ رَمَضَانَ

#### شوال کے چھروز وں کا بیان

( ٩٨١٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ ثَابِتٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِكَّ يَقُولُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ، ثُمَّ أَتُبَعَهُ بِسِتَّةِ أَيامٍ مِنْ شَوَّالٍ فَقَدْ صَامَ الدَّهُرَ ، أَوْ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهُرَ. (ترمذى ٤٥٩ـ ابوداؤد ٢٣٢٥)

(۹۸۱۲) حضرت ابو ابوب انصاری دان نوست روایت ہے کہ رسول اللہ مَا اَنْتَحَاتِّ نے ارشاد فر مایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے، پھرشوال کے بھی چےروزے رکھے ،اس نے گویا پورے سال کے روزے رکھے۔

﴿ ٩٨١٧ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا ذُكِرَ عِنْدَهُ السَّتَّةُ الْآيَّامُ الَّتِي يَصُومُهَا بَعْضُ النَّاسِ بَعْدَ رَمَضَانَ تَطَوُّعًا ، قَالَ :يَقُولُ :لَقَدْ رَضِىَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَذَا الشَّهْرِ لِلسَّنَةِ كُلِّهَا.

(۹۸۱۷) حضرت ابوموکی فر ماتے ہیں کہ جب حضرت حسن کے سامنے رمضان کے بعد چیفلی روزے رکھنے کا ذکر کیا جا تا تو فرماتے کہ اللہ تعالی اس مہینے کے روز وں پر پورے سال کے روز وں کا ثواب دیتے ہیں۔

#### ( ١٠٥) مَا قَالُوا فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ بأخرَة

#### رمضان کی قضا تا خیر ہے کرنے کا بیان

( ٩٨١٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ يَحُيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنُ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :قَالَتْ عَائِشَةُ : إِنْ كَانَ لَيْكُونُ عَلَى الصَّوْمُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَمَا أَقْضِيه حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ. (بخارى ١٩٥٠- مسلم ١٥١)

(۹۸۱۸) حضرت عائشہ نئامذین فرماتی ہیں کہ مجھ پر رمضان کے روزوں کی قضاہوتی تھی ، میں بیروزے شعبان میں رکھا کرتی تھی۔

( ٩٨١٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةً ، عَنِ السُّلَّى ، عَنُ عَبْدِ اللهِ الْبَهِيِّ ، عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ : مَا كُنْت أَقْضِى مَا يَبْقَى عَلَىَّ مِنْ رَمَضَانَ فِى حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِى شَعْبَانَ.

(ترمذي ۲۸۳\_ احمد ۲/ ۱۷۹)

(۹۸۱۹) حضرت عائشہ ٹڑکھٹیونا فرماتی ہیں کہ حضور مُلِقَقِیَّةً کی حیات مبارکہ میں رمضان کے روزوں کی قضاء میں شعبان میں کیا کرتی تھی۔ ه مسنف ابن الي شير مرتم ( جلد ٣) ﴿ ﴿ ﴿ الله العدم الله العدم ﴾ ٢٧٧ ﴿ العدم الع

### ( ١٠٦ ) مَا قَالُوا فِي الْهِلاَل يُرَى، مَا يُقَالُ

### جب جا ندنظرا ئے تو کیا کہنا جائے؟

( ٩٨٢٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ :حَدَّثِنِى مَنْ لَا أَتَّهِمُ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ ، قَالَ :اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ، اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُك خَيْرَ هَذَا الشَّهْرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الْقَدَرِ ، وَمِنْ شَرِّ

يَوْمِ الْحَشْرِ. (دارمي ١٢٨٠ ـ ابن حبان ٨٨٨)

(۹۸۲۰) حضرت عبادہ بن صامت بھاتھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِفَظَیکَۃ جب چاندکود کیصے توبید عاپڑھتے (ترجمہ) اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ گناہ سے نیچنے کی قوت اور نیکی کرنے کی طاقت صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ اے اللہ! میں تجھ

سے بڑا ہے،التدسب سے بڑا ہے۔ کناہ سے نیچنے ی فوت اور یکی کرنے کی طاقت صرف اللہ کی طرف سے ہے۔اےاللہ! میں بھھ سے اس مبینے کی خیر کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے تقذیر کے شراور قیامت کے دن کی مصیبت سے پناہ ما نگتا ہوں۔ در دوروں کے آئین کے اور میں اور کران کے اور اور قیامت کے دن کی مصیبت سے پناہ ما نگتا ہوں۔

وه دیکھیں چاند! جب انہوں نے چاندد یکھاتو کہا (ترجمہ) میں اس رب پرایمان لایا جس نے تھے پیدا کیا، تھے برابر کیااور تیری جمامت کومتوازی بنایا۔ بھر میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ حضور مُؤْفِظَةَ چاندد کھی کریمی کلمات کہا کرتے تھے۔ ( ۹۸۲۲ ) حَدَّثُنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ زَکویًا ، عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ ، عَنْ عُبَیدِ بْنِ عَمْرِ و ، عَنْ عَلِیٌ ، قَالَ : إِذَا رَأَى أَحَدُّكُمُ

الْهِلَالَ فَلَا يَرْفَعُ بِهِ رَأْسَه ، إِنَّمَا يَكُفِى مِنْ أَحَدِكُمْ أَنْ يَقُولَ : رَبِّى وَرَبِّك اللَّهُ. (٩٨٢٢) حضرت على وَلِيْ فَرَمَاتِ بِن كه جبتم مِن سَے كُونَى جاندو كِمِصة اپناسر شاٹھائے بتہارے لے اتنا كہنا ہى كافى ہے كه ميرا اور تيرارب اللہ ہے۔

( ۹۸۲۴ ) حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا رَأَيْتِ الْهِلَالَ فَقُلْ :رَبِّي وَرَبُّك اللَّهُ. ( ۹۸۲۳ ) حضرت ابراہیم فرماتے جی کہ جبتم جاند دیکھوٹو کہو کہ میرااور تیمار باللہ ہے۔

(٩٨٢٣) حفرت ابرا ہيم فرماتے بين كه جبتم چا ندر كيموتو كهوكه ميرااور تيرارب الله ہے۔ ( ٩٨٢٤) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ : اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا نَصْرَهُ وَخَيْرَهُ

وَبَوْ كَتَهُ وَ فَتَحَهُ وَلُورَهُ ، نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ. (۹۸۲۴)حضرت ابواسحاق فرماتے میں کہ حضرت علی جانٹہ جب جاندو کیھتے تو یکلمات کہا کرتے تھے (ترجمہ)اے اللہ! ہمیں مدد، مصنف ابن ابی شیبر متر جم (جلد ۳) کی کا ۳۷۷ کی ۳۷۷ کی مصنف ابن ابی شیبر متر جم (جلد ۳) کی کا ۳۷۷ کی کا ۳۷۷ کی کا تا جس مصنف ابن ابی کا تا جس می کا در این جانبر کے بعد آنے والی چز کے شرحے تیری ناوما نگتے ہیں۔

خر، بركت، فَحَ اورنور عطافر ما - بهم اس چاند كُشر سے اور اس كے بعد آنے والى چيز كے شر سے تيرى پناه ما تَنْت بير ( ٩٨٢٥ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ النَّخَعِ ، عَنْ أَبِي مَسْعُو دِ الْبَدُرِيِّ ، قَالَ : لَأَنْ أَخِرَّ مِنْ هَذَا الْقَصْرِ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَفْعَلَ كَمَا يَفْعَلُونَ ، إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الْهِلَالَ كَانَّمَا يَرَى رَبَّهُ.

(۹۸۲۵) حفزت ابومسعود بدری فرماتے ہیں کہ میں اس کل سے منہ کے بل گرجاؤں یہ مجھے اس بات سے زیادہ پیند ہے کہ میں ان لوگوں کی طرح کاعقیدہ رکھوں جو یہ کہتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی چاند کود کھے تو یہ خیال کرے کہ وہ اپنے رب کود کھور ہاہے۔ (۹۸۶۱) حَدَّثَنَا حُسَين بْنُ عَلِمٌ ، قَالَ: سَأَلْتُ هِشَامَ بْنَ حَسَّانَ: أَيُّ شَنَىءٍ كَانَ الْحَسَنُ بَقُولُ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ ؟

رَبُ الْحَدُنَ حَسَيْنَ بَنْ عَرِينَ ، فَانَ مُسَاتَ هِسَامُ بِنَ حَسَانُ ؛ فَي سَيْءَ كَانَ الْحَسَنَ يَقُول إذا رَاى الهِلال ؛ قَالَ : كَانَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ اجْعَلُهُ شَهْرَ بَرَكَةٍ وَنُورٍ وَأَجْرٍ وَمُعَافَاةٍ ، اللَّهُمَّ إِنَّك قَاسِمٌ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيهِ خَيْرًا ، فَاقْسِمُ لَنَا فِيهِ مِنْ خَيْرٍ مَا تُقُسِمُ فِيهِ بَيْنَ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ.

فَافْسِمْ لَنَا فِيهِ مِنْ خَيْرِ مَا تُفْسِمٌ فِيهِ بَيْنَ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ.

(۹۸۲۲) حفرت حسين بن على فرماتے ہيں كہ ميں نے حفرت ہشام بن حسان سے سوال كيا كہ حفرت حسن جاند د كيوكركون كى دعا پڑھا كرتے تھے۔انہوں نے فرمايا كہوہ يہ كہتے تھے (ترجمہ)ا اللہ!اس مبينے كو بركت ،ٺور،اجراورمعافی كاؤر بعہ بنادے۔اے اللہ! تو اپنے بندوں كے درميان خيركوتشيم كرتا ہے۔تو خيركو ہمارے درميان اس طرح تشيم كردے جيسے تو اپنے نيك بندوں كے

مد رميان تشيم كرتا ہے۔ درميان تشيم كرتا ہے۔ (٩٨٢٧) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ فَذَكَر ، عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّ رَجُلاً أَهَلَّ هِلَالاً بِفَلاةٍ مِنَ الْأَرْضِ ، قَالَ : فَسَمِعَ قَائِلاً يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَهِلَهُ عَلَيْنًا بِالْأَمْنِ وَالإِيمَانِ ، وَالسَّلاَمَةِ وَالإِسْلاَمِ ، وَالْهُدَى

وَالْمَغْفِرَةِ ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تَرْضَى ، وَالْحِفْظِ مِمَّا تَسْخَطُّ ، رَبِّى وَرَبَّكَ اللَّهُ ، قَالَ : فَلَمْ يَزَلُ يُلُفيهِنَّ حَتَّى حَفِظْتُهُنَّ ، وَمَا أَرَى أَحَدًا. حَفِظْتُهُنَّ ، وَمَا أَرَى أَحَدًا. (٩٨٢٤) حَفِرت ابن جَرِيْحُ فَرَماتَ بِين كَهُ حَفرت عَطاء نَه الكِ آدى كود يَكِما كَهُ جب الكِ ويران عِن النظر آيا تواس

نے میکلمات کے (ترجمہ) اے اللہ! اس چا ندکوہم پرامن وایمان ، سلامتی وسلام، ہدایت ومغفرت اورائی توفیق کے ساتھ طلوع فرما جس سے تو راضی ہو، ان کامول سے تفاظت عطافر ماجو تیری نارافعنگی کا سبب ہول۔ میر ااور تیرارب اللہ ہے۔ حضرت عطاء فرماتے بیں کہ وہ مسلسل میکلمات کہتار ہا یہاں تک کہ میں نے انہیں زبانی یاد کرلیا۔ میں نے کسی کو میکلمات کہتے نہیں دیکھا۔ ( ۹۸۲۸ ) حَدَّثُنَا حُسَیْنٌ بُنُ عَلِیٌّ ، عَنْ ذَائِدَةً ، عَنْ مُغِیرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : کَانَ يُعْجِمُهُمْ إِذَا رَأَى الرَّجُلُّ

الْهِلَالَ أَنْ يَقُولَ :رَبِّي وَرَبُّكُ اللَّهُ. (۹۸۲۸) حفرت ابرامیم کویه بات بهت پیندآتی جب ده کئ آدی کوچا ندد کیچرکریدکلمات کہتے دیکھتے:میرااور تیرارب اللہ ہے۔

( ٩٨٢٩ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ يَكُرَهُ الإِشَارَةَ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَرَفْعَ الصَّوْتِ. ابن الی شید متر جم ( جلد ۳) کی ۱۳۲۸ کی مصنف ابن الی شید متر جم ( جلد ۳)

(۹۸۲۹) حضرت مجاہد جاند دکھے کرآ واز بلند کرنے اورا شارہ کرنے کو کروہ قرار دیتے تھے۔

( ٩٨٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُر ، قَالَ :حدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَه هِلَالًا ، قَالَ :هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشُهٍ ، هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْهٍ ، آمَنْتُ بِالَّذِى خَلَقَك ، ثَلَاثًا ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى ذَهَبَ

بشَهْر كَذَا وَكَذَا. (ابوداؤد ٥٠٥١) (٩٨٣٠) حضرت قماده سے روایت ہے کہ رسول الله مَرَافِظَةَ أِنْ جب جاندو یکھا تو تین مرتبہ بیکلمات فرمائے (ترجمہ) یہ خیراو،

ہدایت کا جاند ہے، یہ خیراور ہدایت کا جاندہے، میں اس رب پرایمان لا یا جس نے تجھے پیدا کیا۔ پھر فر مایا تمام تعریفیں اس اللہ کے کئے ہیں جواس مہینے کو لے آیا۔

( ٩٨٣١ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ دِينَارٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَن يَنْتَصِبَ لِلْهِلَالِ ، وَلَكِنْ يَعْتَرِضُ وَيَقُولُ :اللَّهُ أَكْبَرُ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ذَهَبَ بِهِلَالِ كَذَا وَكَذَا ، وَجَا بِهِلَالِ كُذَا وَكُذَا.

(۹۸۳۱) حضرت ابن عباس پئندینوناس بات کو مکروه قرار دیتے تھے کہ جیاند کی طرف رخ کرکے کھڑ اہوا جائے ،وہ جیاند کی طرف پہا

كرك كهر بوت اور فرمات (ترجمه) تمام تعريفين اس الله كے لئے بين جواس مہينے كولے كيا اور اس مہينے كو لے آيا۔

( ١٠٧ ) مَا قَالُوا فِي صَوْمِ النَّهْرُوزِ

نیروز ۰ کےروزے کابیان

( ٩٨٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ النَّيْرُوزِ ؟ فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ :تُعَظَّمُونَهُ. (۹۸۳۲) حضرت حسن سے نیروز کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے اسے مکروہ قرار دیا اور فر مایا کہ کیا تم اس کم

( ٩٨٣٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا هِشَاهٌ ، قَالَ :سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ النَّيْرُوزِ ؟ فَقَالَ :مَا لَكُ.

وَلِلنَّيْرُوزِ ؟ لَا تَلْنَفِتُوا إِلَيْهِ ، فَإِنَّمَا هُوَ لِلْعَجَمِ.

(۹۸۳۳) حضرت حسن سے نیروز کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فر مایا کتمہیں نیروز کے دن سے کیا واسط تم اس کا خیال ند کرویہ تو عجمیوں کے لئے ہے۔

نیروز اہلِ فارس کے نزویک سال کے پہلے دن کی عید ہوا کرتی تھی۔ نیز میلا دی سال کے مطابق وہ اکیس مارچ کوخوثی کا دن مناتے تھے۔

### ( ١٠٨ ) مَا قَالُوا فِي الصَّوْمِ فِي الشِّتَاءِ

#### سردیوں کے روزے کابیان

( ٩٨٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ نُمَيْرِ بن عَرِيبٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ مَسْعُود ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ الْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ. (احمد ٣/ ٣٣٥- ترمذي ٤٩٧)

(۹۸۳۴) حفرت عامر بن مسعود رقط على ساروايت بكرسول الله مُطِلِّفَظَةً نَه ارشاد فرمايا كهرو يول كاروزه تُصند ك فنيمت بـ -( ۹۸۳۵) حَدَّثَنَا حُسَدِنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ سُلَيْهَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُشْمَانَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : الشَّتَاءُ غَنِيمَةُ العَابِدِ.

#### (۹۸۳۵) حفرت عمر والتي فرماتے ہيں كەسردى عابد كے لئے غنيمت ہے۔

( ٩٨٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :كَانَ يَقُولُ إِذَا جَاءَ الشَّتَاءُ : يَا أَهْلَ الْقُرْآن طَالَ اللَّيْلُ لِصَلَاتِكُمْ ، وَقَصُرَ النَّهَارُ لِصِيَامِكُمْ فَاغْتَنِمُوا.

(۹۸۳۷) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جب سردی کا موسم آتا تو حضرت عبید بن عمیر فرمایا کرتے تھے کہ اے قر آن والو! نماز کے لئے تہماری رات کمبی ہوگئی ہےاورروزے کے لئے دن چھوٹا ہوگیا ہے۔اسے غنیمت جانو۔

### ( ١٠٩ ) مَا قَالُوا فِي الصَّائِمِ إِذَا أَفْطَرَ ، مَا يَقُولُ ؟

#### روزه دارا فطاری کے وقت کیا کہے؟

( ٩٨٣٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِى زُهْرَةَ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا صَامَ، ثُمَّ أَفْطَرَ ، قَالَ :اللَّهُمَّ لَكَ صُمْت وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْت ، قَالَ :وَكَانَ الرَّبِيعُ بُنُ خُئَيْمٍ يَقُولُ :الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أَعَانِنِى فَصُمْت ، وَرَزَقَنِى فَأَفْطَرْت. (ابوداؤد ٢٣٣٩ـ نسائى ١٠١٣١)

(۹۸۳۷) حضرت ابوز ہر ہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک سُِلِّفَظَیَّے جب روز ہ افطار کرتے تو یہ فرماتے (ترجمہ) اے اللہ! میں نے تیرے لئے روز ہ رکھا اور تیرے بی رزق پر افطار کیا۔ حضرت رہی بی خشیم افطاری کے وقت کہا کرتے تھے (ترجمہ) تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھے تو فیق دی تو میں نے روز ہ رکھا اور اس نے مجھے رزق دیا اور میں نے افطار کیا۔

( ٩٨٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ يَخْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ عِنْدَ أَهْلِ بَيْتٍ ، قَالَ : أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ ، وَنَزَلَتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَانِكَةُ. (احمد ٣/ ١١٨ـ دارمي ١٤٧٢)

(۹۸۳۸) حضرت انس بر النو فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْ النافِظَةِ جب کسی گھر والول کے ساتھ روز ہ افظ رکرتے تو یہ کلمات فرماتے

(ترجمه) تمبارے پاس روزه دارروزه افطار کریں جمہارا کھانا نیک لوگ کھا کیں اور تم پرفر شے نازل ہوں۔

### ( ١١٠ ) مَا قَالُوا فِي صَوْمِ يَوْمٍ ، وَإِطْعَامِ مِسْكِينٍ

### ایک دن کےروز ہ اورمسکین کو کھانا کھلانے کا تواب

( ٩٨٣٩ ) حَلَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرُقَانَ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيّ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : صِيَامُ يَوْمٍ مِنْ غَيْرِ رَمَضَانَ وَإِطْعَامُ مِسْكِينِ ، يَعْدِلُ صِيَامَ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ.

(۹۸۳۹) حضرت عوف بن ما نک انجیجی ہے روایت ہے کہ حضرت عمر والٹیؤ نے فرمایا کہ رمضان کے علاوہ کسی دن روز ہ اورمسکیین کو کھانا کھلا نارمضان میں روز ہ رکھنے کے برابر ہے۔

### ( ١١١ ) في صيام النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَيْفَ هُو ؟

### ني پاک مَالِفْظَيَّةَ كَس طرح روزه ركها كرتے تھے؟

( ٩٨٤ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَس ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَقُولَ :مَا يُفْطِرُ ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ ً:مَا يَصُومُ مِنْهُ شَيْئًا. (مسلم ١٨٠ـ ترمذى ٢٩٥)

(۹۸۴۰) حضرت انس والتن فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ہی پاک مِنْ النظائی کی مہینے میں اس طرح مسلسل روز ہ رکھتے کہ ہم محسوس کرتے کہ آپ روز ونہیں جھوڑیں گے اور بھی آپ اس طرح روز ورکھنا جھوڑتے کہ ہمیں محسوس ہوتا کہ آپ روز ونہیں رکھیں گے۔

( ٩٨٤١ ) حَدَّثَنَا ابن نُمَيْرِ ، قَالَ : حدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ حَكِيم ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْر عَنْ صِيام رَجَب ؟ فَقَالَ :

( ۹۸٤١ ) حَدَثنا ابن نَميرٍ ، قال :حدثنا عثمان بن حَكِيمٍ ، قال :سَالَتَ سَعِيدُ بنَ جَبَيرٍ عَن صِيَامٍ رَجَبِ ؟ فقال : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولُ :لاَ يُفْطِرُ ، وَيُفُطِرُ حَتَّى نَقُولَ :لاَ يَصُومُ. (بخارى ۱۹۵ مسلم ۱۵۸)

(۹۸۴) حضرت عثمان بن تکیم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر سے رجب کے روزوں کے بارے میں سوال کیا تو آپ زفرال میں زحصہ و عبداللہ بن عاس جیجن کرفرا تربیعہ پڑتا کی میانی میکنیکی قام کے مسلس دندہ کہت

آپ نے فر مایا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس چھھٹن کوفر ماتے ہوئے سنا کہ نبی پاک مُؤفظُ اَس طرح مسلسل روز ہ رکھتے تو ہم محسوس کرتے کہ آپ روز ہٰہیں چھوڑیں گے اور بھی آپ اس طرح روز سے چھوڑتے کہ ہمیں محسوس ہوتا کہ آپ روز ہٰہیں رکھیں گے۔

( ٩٨٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أُوْلَى ، عَنْ سَعدِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ :لَا أَعْلَمُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ شَهْرًا قَطُّ كَامِلًا ، إِلَّا رَمَضَانَ. معنف ابن ابی شیرمتر جم (جلدس) کی اسس کی ا

۹۸۳۲) حضرت عائشہ ٹٹامٹیوٹ فرماتی میں کہ میرے علم کے مطابق نبی پاک سِنِفِی کِی نے سوائے رمضان کے اور کسی مہینے میں سارا من من رنبیں کھ

٩٨١٣) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ كَهُمَس ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَقِيقٍ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُهَا عَنْ صِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَتْ :مَا عَلِمْتُهُ صَامَ شَهْرًا حَتَّى يُفْطِرَ فِيهِ إِلَّا رَمَضَانَ ، وَلَا أَفْطَرَهُ حَتَّى يَصُومَ مِنْهُ.

(مسلم ۲۰۹ احمد ۲/ ۱۵۷)

۹۸۳۳) حضرت عبدالله بن شقیق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عاکشہ ٹھا ہیں ناک میں اُلفیڈی آئے روزوں کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے علم کے مطابق نبی پاک میلی فیٹی آئے نے سوائے رمضان کے اور کسی مہینے میں سارا مہینہ • زینہیں رکھے۔

### ( ۱۱۲ ) مَا كُرِهُ لِلصَّائِمِ مِنَ الْمُبَالَغَةِ فِي الاِسْتِنْشَاقِ روزه دارك ليكل ميں مبالغة كرنا مكروه ہے

٩٨٤٤) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ إِسُمَاعِيلَ بُنِ كَنِيرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ بُنِ لَقِيطِ بُنِ صَبِرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : بَالِغُ فِي الاِسْتِنْشَاق ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا.

٩٨٣٣) حضرت لقيط بن صبره ب روايت ب كرحضور مِن النَّيْجَ في مايا كركلي مين مبالغه كروالبنة اكرروزه بموتو پيمراييا ندكرو. ٩٨٤٠ ) حَدَّنَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ الضَّحَّاكُ وَأَصْحَابُهُ بِخُرَاسَانَ فِي رَمَضَانَ، فَكَانُوا لاَ يَتَمَصُّمَصُونَ.

۱۹۸۴) حضرت فضیل فرماتے ہیں کہ حضرت ضحاک اوران کے ساتھی ماہ رمضان میں خراسان میں تھے، وہ بہت زیادہ کلی نہیں کیا م

٩٨٤٦) حَدَّنَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ آبِي هِلَالٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَسْتَنْشِقَ الصَّائِمُ حَتَّى لَا يَدُخُلَ حَلْقَهُ.

٩٨٣٢) حفرت ابن سيرين اس بات كوكروه قراردية تفي كدروزه واراس طرح كلى كري كه پانى اس كولق مين چلاجائي - ٩٨٣٧) حددنا معاوية بن هِشَامٍ ، عَنْ عَمَّارِ بنِ رُزَيْقٍ ، عَنْ أَبِي فَرُوهَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا اسْتَنْشَفْت وَأَنْتَ صَانِمٌ فَلَا تَبُالِغُر.

٩٨٣٧) حضرت فعی فرماتے ہیں کدا گرتمهاراروزه ہوتو کلی کرنے میں مبالغہ نہ کرو۔ ( ۱۱۳ ) من کان یجب آن لا یعلم بصومیه

### ہ ہے۔ ہوتھ ہے۔ جو حضرات اس بات کو پہند فرماتے تھے کہان کے روزے کا کسی کولم نہ ہو

٩٨٤٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَابِسٍ ، عَنْ

هي مصنف ابن ابي شير متر جم (جلد ٣) کي ۱۳۳۲ کي ۱۳۳۳ کي کتاب الصوم

أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا ، فَلَيَلَهِنْ حَتَّى لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ صَوْمِهِ ، وَإِذَا بَزَقَ فَلْيَسْتُرْ بُزَ ، وأَشَارَ يَزِيدُ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يُغَطَّى بِهَا فَاهُ. (۹۸۴۸) حضرت ابو ہریرہ وٹناٹیڈ فرماتے ہیں کہ اگرتم میں ہے کسی کاروزہ ہوتو وہ تیل لگائے تا کہ کسی کواس کاروزہ ہونے کاعلم نہ ہ

جب تھوک چھنکے تو چھیا کر چھنکے۔ یہ بات فرماتے ہوئے راوی پزید بن ہارون نے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا جیسے منہ کوڈھا · ( ٩٨٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، قَالَ :قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ : إذَا كَانَ يَ

صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَدُّهِنْ شَفَتَيْهِ. (۹۸۴۹) حضرت عیسیٰ بن مریم فرماتے تھے کہ جب تم میں سے کسی کاروز ہ ہوتوا پنے ہونٹوں پر تیل لگائے۔ ( ٩٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، غَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

أُصْبَحْتُم صِيَامًا فَأَصْبِحُوا مُدَّهَنِينَ. (۹۸۵۰)حفرت عبدالله فرماتے ہیں کہ جبتم میں ہے کی کاروزہ ہوتو تیل لگائے۔

( ١١٤ ) في صوم رَجَبٍ، مَا جَاءَ فِيهِ ؟

### رجب کے روز سے کا بیان

( ٩٨٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ خَرَصَةَ بْنِ الْحُرِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ : ً يَضُرِبُ أَكُفَّ النَّاسِ فِي رَجَبٍ ، حَتَّى يَضَعُوهَا فِي الْجِفَانِ وَيَقُولُ : كُلُوا فَإِنَّمَا هُوَ شَهْرٌ كَانَ يُعَظَّمُهُ .

(۹۸۵۱) حضرت خرشہ بن حرفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر وہاٹھ کو دیکھا کہ آپ رجب میں اس ونت تک لوگوں کے ہاتھوں مارتے تھے جب تک وہ کھانا کھانے کے لئے اپنے ہاتھ برتنوں میں نہ ر کھ دیتے۔ آپ فرماتے کھانا کھاؤ، بیدہ مہینہ ہےجس کی تع ز ماندجاہلیت کے لوگ کیا کرتے تھے۔ ( ٩٨٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ ، قَالَ :سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَ

(۹۸۵۲) حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ رسول الله مِنْطَقِیَقَةِ ہے رجب کے روزے کے بارے ہیں سوال کیا گیا تو آپ فرمایا كرتم شعبان ميس روزه كيون نبيس ركھتے؟

رُجَب ؟ قَالَ :أَيْنَ أَنْتُمْ مِنْ شَعْبَانَ ؟ (عبدالرزاق ٢٨٥٨)

( ٩٨٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الصَّهْبَاءِ ، عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : لَا تَكُنْ اثْنَيْنِيًّا ،

خوميسيًا، وَلاَ رَجَبِيًّا.

٩٨٥٣) حفرت انس الله في فرمات بي كه بيرك دن، جعرات كدن يارجب بين روزه ركف كامعمول نه بناؤ . وما يُعدّونَ ٩٨٥١) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيدِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا رَأَى النَّاسَ ، وَمَا يُعِدّونَ ٩٨٥١)

لِرَجَبٍ ، كُوِهَ ذَلِكَ. ٩٨٥٣) حضرت ابن عمر ثلاثي جب لوگول كور جب كے روزے كا اہتمام كرتے ديكھتے تواسے مكروہ قرار فرياتے۔

### ( ١١٥ ) مَا قَالُوا فِي صِيَامِ شَعْبَانَ

#### شعبان كروز عكابيان

٩٨٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صِيامِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَتْ :كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ : لاَ يُفْطِرُ ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ : لاَ يَصُومُ ، وَلَمْ أَرَهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا ، بَلْ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ عَصُومُ شَعْبَانَ إلَّا قَلِيلًا ، بَلْ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ. (بخارى ١٩١٩ ـ ابوداؤد ٢٣٢٢)

۔ ۹۸۵) حضرت ابوسلمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ مؤی مذین سے رسول اللہ مَالِّنَصَحَیْجَ کے روزے کے بارے میں سوال کیا انہوں نے فرمایا کہ بعض اوقات نبی پاک مِرِلِنَصَحَیْجَ کسی مہینے میں اس طرح مسلسل روز ہ رکھتے تو ہم محسوس کرتے کہ آپ روزہ نہیں وڑیں گے اور کبھی آپ اس طرح روزہ رکھنے ججھوڑتے کہ ہمیں محسوس ہوتا کہ آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ آپ سب سے زیادہ

' ے شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ آپ شعبان میں کم روزے ندر کھتے تھے بلکہ پورے شعبان میں روزے رکھتے تھے۔ (۹۸۵) حَلَّاتُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا صَدَقَةُ بُنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ ، عَنْ أَنْسٍ ، قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَفْضَلِ الصِّيَامِ ؟ فَقَالَ : صِيَامُ شَعْبَانَ تَعْظِيمًا لِوَمَضَانَ.

(ترمذی ۲۹۳ ابویعلی ۳۲۳۱)

۹۸۵ ) حضرت انس وہائنے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤَفِّقَةَ ہے افضل روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ بہان کاروز ہ رمضان کی تعظیم کے لئے ہے۔

٥٨٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْمُهَاجِرِ أَبِي الْحَسَنِ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ ، قَالَ : لَمْ يَكُنُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ تُنْسَخُّ فِيهِ آجَالُ مَنْ

كَمُوتُ فِي السَّنَةِ. ١٨٥٧ع ما الله التاميم عن المراقة التاميم عن المراقة التاميم عن المراقع المراقع التاميم المراقع التاميم المراقع

٩٨٥٥) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ نبی پاک میلائے فی سب سے زیادہ روزے شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے۔اس کی وجہ یہ

کی مصنف این ابی شیبه متر تم (جلدس) کی پیمستان این ابی شیبه متر تم (جلدس)

كتباب الصوم

تھی کہ اس مینے میں ان لوگوں کا وقت تکھا جاتا ہے جن کا اس سال انتقال ہونا ہے۔ ( ٩٨٥٨ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَتَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ ، قَالَ :حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ ، قَالَ :حَدَّثَن

أَبُو هُرَيْرَةَ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، رَأَيْتُك تَصُومُ فِي شَعْبَانَ صَوْمًا لَا تَصُومُه ؛ شَىْءٍ مِنَ الشُّهُورِ ، إِلَّا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ؟ قَالَ : ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ ، بَيْنَ رَجَبٍ وَشَهْرِ رَمَضَانَ تُرْفَعُ فِيهِ أَعْمَالُ النَّاسِ ، فَأُحِبُّ أَنْ لَا يُرْفَعَ لِي عَمَلٌ إِلَّا وَأَنَا صَائِمٌ. (احمد ٥/ ٢٠١)

(۹۸۵۸) حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں نے حرض کیا اے اللہ کے رسول! میں نے آپ کوشعبان میں اتنے روزے رک

و یکھا کہ رمضان کےعلاوہ آپ کسی مہینے میں اتنے روز نے بیس رکھتے ،اس کی کیا دجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بیوہ مہینہ ہے جس ۔ لوگ غافل ہیں۔ بیر جب اور رمضان کا درمیانی مہینہ ہے۔اس میں لوگوں کے اعمال اللہ کے دربار میں بلند کئے جاتے ہیں۔ مج یہ بات پسند ہے کہ جب میرےاعمال بارگا واللی میں پیش کئے جا کمیں تو میراروز ہ ہو۔

( ٩٨٥٩ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، فَالَ :سَأَلْتُهَا عَنْ صِيَامِ رَسُو اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَتُ : لَمْ أَرَّهُ صَائِمًا مِنْ شَهْرِ فَطُّ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ فِى شَعْبَانَ ، كَانَ يَصُو شَعْبَانَ كُلَّه ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا. (مسلم ١٤٦ـ ابن ما جه ١٤١٠)

(٩٨٥٩) حضرت ابوسلمه فرمات میں کہ میں نے حضرت عا کشہ تی مذہ فات نبی پاک مَلِفَظَةَ آپ کے روز وں کے بارے میں سوال کیا آپ نے فرمایا کہ آپ سب سے زیادہ روز سے شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ آپ رمضان میں کم روز سے ندر کھتے تھے بو بورے شعبان میں روزے رکھے تھے۔

> ( ١١٦ ) مَا نَهِي عَنَهُ فِي صِيامِ الْأَضَحَى وَالْفِطُرِ عيدالفطراورعيدالاضحل كےروزے كى ممانعت

( ٩٨٦٠ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ ، قَالَ :شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّارِ

فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، وَقَالَ : إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَوْمٍ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ :أَمَّا ۖ الْفِطْرِ فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ ، وَأَمَّا يَوْمُ الْأَضْحَى فَكُلُوا فِيهِ مِنْ لَحْمِ نُسُكِكُمْ. (بخاری ۵۵۷۳۔ ترمذی ۵۱. (۹۸ ۲۰) حضرت ابوعبیدمولی این از ہرفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب ڈٹاٹھ کے ساتھ عید کی نماز پڑھی۔ آپ نے ن

ے پہلے خطبہ دیا اوراس میں قرمایا کہ نبی پاک مِزَّافِقَکَا آپ نے ان دودنوں میں روز ہ رکھنے ہے منع فر مایا ہے۔عیدالفطر کا دن تو تمہار افطار کا دن ہےاور عیرالاضحیٰ کے دن اپنی قربانیوں کا گوشت کھا ؤ۔ معنف این الی شیرمتر جم ( جلدس) کی مستقد می سازی الی شیرمتر جم ( جلدس) کی مستقد می سازی الی مستقد می مستقد می ا ( ٩٨٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو أَسَامَةً ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عنْ

عَانِشَةَ قَالَتْ : نَهَى رُّسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى. (مسلم ١٣٣) (٩٨٦١) حضرت عائشہ ری شیخافر ماتی ہیں کہ نبی پاک میڑھنے کے الفطر اور عیدالاضی کوروز ہ رکھنے سے منع فر مایا ہے۔

( ٩٨٦٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ قَرَعَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْدٍ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى. (بخارى ١٩٩٥ـ ترمذى ٢٩٩)

(٩٨٧٢) حضرت ابوسعيد وفاثنهُ فرمات بين كه نبي پاك مَالِّفْظَةُ إنْ عيدالفطراورعيدالاضحى كوروز ور كھنے ہے منع فرمايا ہے۔ ( ٩٨٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُلَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ : يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ الْأَصْحَى وَأَيَّامُ النَّشْوِيقِ ، أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُرْبٍ. (ترمذى ٢٧٣- ابو داؤد ٢٣١١) (٩٨٦٣) حضرت عقبه بن عامر والله على حدوايت ب كدرسول الله والتفيينية فرمايا كديم عرف، يوم الانحي اورايام تشريق كهان ینے کے دن ہیں۔

( ٩٨٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلِ نَذَرَ أَن يَصُومُ يَوْمًا ، فَوَافَقَ فَلِكَ فِطْرًا ۚ، أَوْ أَضْحَى ؟ قَالَ :أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِوَفَاءِ النَّذُرِ ، وَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَّلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ هَذَا الْيُوْمِ. (بخاري ١٩٩٣ـ مسلم ٨٠٠) (۹۸۲۴) حضرت زیاد بن جبیر کہتے ہیں کدایک آ دمی حضرت ابن عمر رہا ٹیؤ کے پاس آیا اوراس نے ان سے سوال کیا کہ اگر ایک آ دمی نے ایک دن عیدالفطر کو یا عیدالاضیٰ کوروز ہ رکھنے کی منت مانی تووہ کیا کرے؟ حضرت ابن عمر دی ٹیونے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نذر

پوری کرنے کا حکم دیا ہے اور حضور مَلِّفَظَةَ نے ان دنوں میں روز ہ رکھنے سے منع فر مایا ہے۔ ( ٩٨٦٥ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرّ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى. (بخارى ٥٠٥٥)

(٩٨٦٥) حضرت ابن عمر رَدَا تُنهُ فرمات مِين كه نبي پاك مَرْفَضَةَ فَي عيد الفطر اورعيد الأضحى كوروز ه ركھنے ہے منع فرمايا ہے۔ ( ٩٨٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَا : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتَبَةَ ، عَنْ

سُكَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ يَومِ الْفِطْرِ وَيُومِ النَّحْرِ. (بخارى ١٩٩١ مسلم ١٣١)

(٩٨ ٢٢) حضرت ابوسعيد خدري (الثين فرماتے ہيں كه نبي پاك مَرْافِظَةَ نے عيد الفطر اور عيد الاضحى كوروز ه ركھنے ہے منع فرمايا ہے۔

پی مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلدس) کی ۱۳۳۷ کی ۱۳۳۷ کی کتاب الصوم کی ۱۳۳۷ کی ا

# ( ١١٧ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُفْطِرُ مِنْ رَمَضَانَ يَوْمًا ، مَا عَلَيْهِ ؟

# اگر کسی شخص نے رمضان کاروزہ حچوڑ دیا تواس کا کیا کفارہ ہے؟

(٩٨٦٧) حَدَّثُنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنِّي أَفْطُرُت يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَصَدَّقُ ، وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ ، وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ. (ابوداؤد ٢٣٨٥- دار قطني ٢٥)

(۹۸۷۷) حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ ایک آومی نبی پاک مِنْفِضَةَ آئے پاس حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ میں نے رمضان کا ایک روز ہ چھوڑ دیا ہے، اب میرے لئے کیا تھم ہے؟ حضور مِنْ اَنْفِیْکَا آنے فر مایا کہ صدقہ کرو، اللہ ہے معانی مانگواوراس کے بدلےایک دن کاروز ہرکھو۔

( ٩٨٦٨ ) حَدَّثَنَا عُبُدُ الْوَهَّابِ التَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، قَالَ :قَالَ لِى عَاصِمٌ :سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ :مَا بَلَغَك فِيمَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ ، مَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ زِلِيَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ ، وَيَصْنَعُ مَعَ ذَلِكَ مَعْرُوفًا.

(۹۸ ۱۸) حضرت عاصم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن زید سے سوال کیا کہ اگر کوئی آ دمی رمضان کا روز ہ چھوڑ د ہے تو اس کے لئے کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ اس کے بدلے ایک روز ہ رکھے اور اس کے ساتھ کوئی اور نیکی کا کام بھی کرے۔

( ٩٨٦٩ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَن ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّغْبِيّ، قَالَا: يَقُضِي يَوْمًا مَكَانَهُ. (۹۸ ۲۹) حضرت ابراہیم اور حضرت محتمی فرماتے ہیں کہاس کے بدلے ایک دن کی قضا کرے۔

(۹۸۷۱) حضرت سعید بن جبیر کشخص کے بارے میں جس نے رمضان کا روزہ جان بوجھ کرچھوڑ دیا فرماتے ہیں کہوہ اللہ سے

( ٩٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :عَلَيْهِ يَوْمٌ مَكَانَهُ.

(۹۸۷۰)حفرت معنی فرماتے ہیں کہ اس کے بدلے ایک دن کی تضا کرے۔

( ٩٨٧١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ حَكِيمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ فِي رَجُلِ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا ، قَالَ :يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ ذَلِكَ وَيَتُوبُ إِلَيْهِ ، وَيَقْضِى يَوْمًا مَكَانَهُ.

معانی مائے ،تو برے اوراس کے بدلے ایک دن کی قضا کرے۔

( ٩٨٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنْ يَعْلَى ، عَنْ سَعِيلٍ ، مِثْلُهُ. (۹۸۷۲) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ :يَصُومُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ أَفْطَر شَهْرًا.

( ٩٨٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : أَرْسَلَ أَبُو قِلاَبَةَ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ يَسْأَلَهُ عَن رَجُلِ أَفْطَر يَوْمًا مِنْ

رهي مصنف ابن الي شيد متر جم (جلدس) کي ۱۳۳۷ کي ۳۳۷ کي د ۱۳۳۷ کي د او از ۱۳۳۷ کي د او از ۱۳۳۷ کي د ۱۳۳۷ کي د ۱۳۳۷ کي د از ۱۳۳ کي د از ۱۳ کي د

(۹۸۷۳) حضرت عاصم فرماتے ہیں کہ حضرت ابوقلا یہ نے حضرت سعید بن سینب کی طرف آ دمی بھیج کراس ہے سوال کیا کہا گر تکسی آ دمی نے جان بو جھ کررمضان کاروز ہ چھوڑ دیا تو وہ کیا کرے؟ حضرت سعید نے فر مایا کہوہ ہردن کے بدلےایک میپنے کی قضا

( ٩٨٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي رَجُلٍ يُفْطِرُ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا ، قَالَ : يَصُومُ شَهْرًا.

(۹۸۷۳) حضرت سعید بن مستب فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی نے جان بوجھ کر رمضان کاروزہ چھوڑ دیا تو ایک مہینہ روز ہے گا۔

( ٩٨٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :عَلَيْهِ صَوْمُ ثَلَاثَةِ آلَافِ يَوْمٍ. (۹۸۷۵)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کداس پرتین ہزار دنوں کاروزہ واجب ہے۔

( ١١٨ ) من قَالَ لاَ يَقَضِيه وَلَوْ صَامَ الدَّهْرَ

جوحضرات فر ماتے ہیں کہ ساری زندگی بھی روز ہے رکھ لےتو رمضان کے روز <sub>ہ</sub>ے کی قضانہیں ہوسکتی

( ٩٨٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُطَوِّسِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ ، لَمْ يُجْزِهِ صِيامُ الدَّهُرِ.

(این ماجه ۱۲۲۱ احمد ۲/ ۳۲۲)

(۹۸۷۲)حضرت ابو ہریرہ نزاین ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مِلْاَ الله مِلْاَ الله عَلَمَ الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ ع روز ه چیوژ دیا ،ساری زندگی کا روز ه بھی اس کا بدل نہیں بن سکتا۔

( ٩٨٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِلِ، عَنْ مُغِيرَةَ الْيَشْكُرِيِّ، عَنْ فُلانِ بُنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ :مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخُصَةٍ ، لَمْ يُجْزِهِ صِيَامٌ الدَّهْرِ كُلْهِ. (عبدالرزاق ٢٣٥٦) (۹۸۷۷) حضرت عبداللہ بن مسعود «ناٹو فرماتے ہیں کہ جس آ دق نے بغیر مجبوری کے رمضان کا روزہ مجھوڑ دیا ، ساری زندگی کاروز و بھی اس کا بدل نہیں بن سکتا۔

( ٩٨٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَعْلَى ، عَنْ عَرْفَجَةَ ، عَنْ عَلِثَّى ، قَالَ :مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَصَانَ مُتَعَمَّدًا ، لَمْ يَقْضِهِ أَبَدًا طُولَ الدَّهُرِ.

(۹۸۷۸) حضرت علی تزینی فرماتے ہیں کہ جس آ وی نے جان ہو جھ کر رمضان کاروز و چیوڑ دیا ،ساری زندگی کاروز و بھی اس کی قضا

نبیں بنسکتا۔

هي معنف ابن الي شيرُم ترجم (جلدس) في هي المستقدم (جلدس) في هي المستقدم (جلدس) في المستقدم (جلدس) في المستقدم ا

### ( ١١٩ ) مَا قَالُوا فِيهِ ، إذَا وَاقَعَ امْرَأَتُهُ فِي رَمَضَانَ

## اگر کوئی آ دمی روز ہے کی حالت میں بیوی ہے جماع کر بیٹھے تو اس کے لئے کیا حکم ہے؟

( ٩٨٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :هَلَكُتُ ، فَالَ :وَمَا أَهْلَكُكَ ؟ قَالَ :وقَعْت عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ ، قَالَ :أَعْتِقُ رَقَبَةً ، قَالَ .

لَا أَجِدُ ، قَالَ : فَصُمَّ شَهْرَيْنِ ، قَالَ : لَا أَسْتَطِيعُ ، قَالَ : فَأَطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، قَالَ : لَا أَجدُ ، قَالَ : اجْلِسُ فَجَلَسَ ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَق فِيهِ تَمْوٌ ، فَقَالَ لَهُ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اذْهَبْ فَتَصَدَّقْ بهِ ، قَالَ :وَالَّذِى بَعَنَك بِالْحَقِّ مَا بَيْنَ لَأَبَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنَّا ، قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتُ أَنْيَابُهُ ، ثُمَّ قَالَ :انْطَلِقُ ، فَأَطُعِمْهُ عِيَالَك.

(بخاری۱۱۵۲ مسلم ۸۱) (٩٨٤٩) حضرت ابو مربره و الثانية فرمات مبين كه أيك آ وي حضور مَا النفظة في كل خدمت مين حاضر موااوراس نے عرض كميا كه مين بلاك

ہوگیا۔حضور مِزَافِظَةَ فِے اس سے بوچھا کہ مہیں کس چیز نے ہلاک کردیا؟ اس نے کہا کہ رمضان میں، میں اپنی بیوی سے جماع كر بيضا حضور مَلِفَظَةَ فِ فرمايا كدايك غلام آزاد كرو-اس نے كہاميرے پاس توكوئي غلام نہيں ۔ آپ نے فرمايا كد ومبينے روزے

رکھو۔اس نے کہامیں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ آپ نے فر مایا کہ ساٹھ سکینوں کو کھانا کھلاؤ۔اس نے کہا کہ میں اس کی طاقت بھی نہیں رکھتا۔حضور مُزَافِظَةَ فِی اس سے فر مایا کہ بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا۔اتنی دیر میں آپ مِنْوَفِظَةِ کے پاس تھجوروں کاایک ٹو کرالا یا گیا۔ آپ نے اسے فرمایا کدید لے جاؤاوراہے صدقہ کردو۔اس مخص نے کہا کداس ذات کی تنم! جس نے آپ کوحل کے ساتھ مبعوث

فر مایا ہے، مدینہ کی دو پہاڑیوں کے درمیان جھے سے زیادہ نا دارگھر کسی کانہیں۔اس کی بیہ بات من کرحضور م<u>نافظ ک</u>ے آتا مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک نظرآ نے لگے۔ پھرآ پ نے فرمایا کہ جا وَاپنے گھر والوں کو پہ کھلا دو۔

( ٩٨٨٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ ، وَقَالَ : صُمْ يَوْمًا مَكَانَدُ. (احمد ٢٠٨/٢٠٠)

(۹۸۸۰) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

( ٩٨٨١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ : أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَذَكَرَ أَنَّهُ احْتَرَقَ ، فَسَأَلَهُ عَنْ أَمْرِهِ ، فَذَكَرَ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ ، فَأَتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِكْتَلِ يُدْعَى الْعَرْقُ ، فِيهِ تَمْرٌ ، فَقَالَ :أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ ؟ فَقَامَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ لَهُ : تَصَدَّقُ ه مسنف ابن الب شير متر جم (جلد ۳) في مسنف ابن البي شير متر جم (جلد ۳) في مسنف ابن البي شير متر جم (جلد ۳)

بِهَذَا. (بخاری ۱۸۳۲ ابوداؤد ۲۳۸۱)

(۹۸۸۱) حفرت عا کشہ بڑی نیز فافر ماتی ہیں کہ ایک آدمی حضور مَرِ اَنْ اَلَیْکُ اِس عاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میں جل گیا۔ حضور مَرِ اَنْفَظَافِیَا آئی عاصر ہوا اور اس نے کہا کہ میں رمضان میں اپنی ہوی سے جماع کر بیٹھا۔ بچھ در بعد مجور کا ایک ٹوکرا آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ نے پوچھا کہ وہ جل جانے والا کہاں ہے؟ وہ آدمی کھڑا ہوا تو حضور مَرِ اُنْفِظَافِرَ نے اس سے فرمایا کہاں کوصد قد کردو۔

### (١٢٠) مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُفْطِرَ قَبْلَ أَنْ يُصَلَّى

جوحضرات فرماتے ہیں کہ مغرب کی نمازے پہلے افطاری کر لیناافضل ہے

( ٩٨٨٢ ) حَدَّثُنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا لَكُمْ حَمَّيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا لَكُمْ حَمَّدُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ رَائِد حِيانَ ٢٥٠٥ اللهِ عَنْ أَنْسِ ؛ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ

یُصَلِّی حَتَّی یُفَطِر ، وَلَوْ بِشَوْبَةٍ مِنْ مَاءٍ. (ابن حبان ۳۵۰۳۔ ابوبعلی ۳۷۰۰) (۹۸۸۲) حفرت انس ولی فرماتے ہیں کہ نی پاک مِنْ افْظَاری سے پہلے نماز نہ پڑھتے تھے، خواہ ایک گھونٹ پانی پرہی

( ٩٨٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ أَبِى بَرُزَةَ الْأَسْلَمِيِّ ، قَالَ : كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ أَنْ تُفْطُرُ وا قُلُا الصَّلَاة عَلَى مَا تَكَسَّدَ

یُفْطِرُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ عَلَی مَا تیسَّرَ. (۹۸۸۳) حضرت ابوبرز واسلی اپنے گھروالوں کو علم دیتے تھے کہ جہاں تک ہو سکے نمازے پہلے افطار کرلیں۔

افطار کرتے۔

( ٩٨٨٤) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبُواهِيمَ، قَالَ: كَانَ الْأَسُود لاَ يُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ حَتَى يُصَلِّى الْمَغْرِبَ. ( ٩٨٨٣) حفرت ابراہيم فرمات بين كُرحفرت اسودرمضان بين مغرب كى نمازے يہلے افطار كر ليتے تھے۔

( ٩٨٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَو ، عَنِ الزُّهُوِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانَا اللهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّامَ عَنْ الزُّهُوكِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانَا اللهُ عَنْ النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّامُ عَنْ النَّهُ عَلَى النَّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللللهُ عَلَى الللللهُ عَلَى اللللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللللمُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللللهُ عَلَى اللْمُعَلِي اللللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّه

يُصَلِّيَانِ الْمُغُرِبَ إِذَا رَأَيَّا اللَّيْلَ ، وَكَانَا يُفُطِرَانِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّياً. ٨٨٨ كفير عن عن الطهيف ترجي العلم المراجع عن عن عن عن العلم المن المراجع عن المن المراجع المن المراجع المراجع ا

(۹۸۸۵) حضرت حمید بن عبد الرحمٰن فرماتے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان پڑیا ہورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز پڑھا کرتے تھے، دونوں حضرات نمازے پہلے افطاری کرلیا کرتے تھے۔

### ( ١٢١ ) فِي الصَّائِمِ يَـٰ لُخُلُّ حَلْقَهُ النَّبَابُ

### اگرروز ہ دار کے منہ میں کھی چلی جائے تو کیا حکم ہے؟

( ٩٨٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ ، عَنِ ابْن أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَذْخُلُ

معنف ابن ابی شیرمتر جم (جلد۳) کی پی ۱۳۳۰ کی و ۳۲۰ کی معنف ابن ابی شیرمتر جم (جلد۳)

حَلْقَهُ الذُّبَابُ ، قَالَ : لاَ يُفْطِرُ.

(۹۸۸۱) حضرت ابن عباس جن پین فرماتے ہیں کہ اگر کس آ دمی کے حلق میں کھی چلی جائے تو اس کاروز وسیس ثو تا۔

( ٩٨٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لاَ يُفْطِرُ. (۹۸۸۷) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ اگر سی آ دمی کے حلق میں کھی تیلی جائے تو اس کاروزہ نہیں ٹو ٹا۔ ( ٩٨٨٨ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا يُفْطِرُ .

(۹۸۸۸) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر سی آ دمی کے حلق میں کھی جلی جائے تو اس کاروز ہمیں نوٹا۔

( ١٣٢ ) مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُفْطِرَ عَلَى تَمْرٍ ، أَوْ مَاءٍ جوحفرات تھجوراور یانی سےا فطار کرنے کومشحب قرار دیے تھے

( ٩٨٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنِ الرَّبَابِ ، عَنْ عَمْهَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُّكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَلْيُفْطِرْ عَلَى

مَاءٍ ، فَإِنَّهُ طُهُورٌ. (ترمذي ٢٥٨ ـ ابن ماجه ١٣٩٩) (٩٨٨٩) حضرت سلمان بن عامرے روایت ہے کدرسول الله مَوَّافِظَةَ نے فرمایا که جبتم میں سے کوئی افطار کرے تو تھجور پر

افظاركر ، اگر تحجورند الحقوياني يرافطاركر لے كيونكدياني ياك كرنے والا ب-( ٩٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنِ الرَّبَابِ ، وَهِيَ أَمَّ الرَّالِحِ بِنْتُ

صُلَيْعٍ ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلَيْفُطِرْ عَلَى تَمْرِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ . (ترمذى ١٥٨ ـ احمد ٣/ ١٥) (٩٨٩٠) حضرت سلمان بن عامر ہے روایت ہے کہ رسول القد سَرِّنْ عَیْجَ نے فرمایا کہ جبتم میں سے کوئی افطار کرے تو تھجور پر افطار كرے، أكر مجور ند لخ تو يانى پر افطار كر لے كيونكد يانى ياك كرنے والا ب-

( ٩٨٩١ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ: ذَخَلْت عَلَيْهِ فَأَفْطَرَ عَلَى تَمْرٍ. (۹۸۹۱) حضرت ایمن فرماتے میں کہ میں حضرت اوسعید کے پاس آیا توانہوں نے محجور پرافطار کیا۔ ( ٩٨٩٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ أَمَّ مُوسَى قَالَتْ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُفْطِرُوا عَلَى الْبُسْرِ ، أَوِ التَّمْرِ.

(۹۸۹۲) حضرت امهموی فرماتی میں که اسلاف اس بات کو پسند کرتے تھے کہ تازہ یا خشک تعجور ہرافطار کریں۔ ، ٩٨٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ مُغِيرَةً بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَشْكُوِيْ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :مَنْ أَفْطَرَ

يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمَّدًا مِنْ غَيْرٍ سَفَرٍ ، وَلَا مَوَضٍ ، لَمْ يَقْضِهِ أَبَدًا وَإِنْ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ.

هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ٣) كي المسلم المسلم

(۹۸۹۳) حضرت عبدالله جائن فرماتے ہیں کہ جس نے بغیر سفراور بغیر مرض کے رمضان کاروزہ جان بو جھ کر جھوڑ دیا ، وہ اس کی قضا نہیں کرسکتا خواہ ساری زندگی روزہ رکھ لے۔

( ٩٨٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَقْضِى يَوْمًا مَكَانَهُ ، وَيَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ. (۹۸۹۴) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا وہ اس کی جگدایک روزے کی قضا کرے اوراپ رب

ہے۔





### (١) مَا جَاءَ فِي الْحَتِّ عَلَى الصَّدَقة وَأُمرُهَا

یہ باب صدقہ کی ترغیب اور اس کے تکم کے بیان میں ہے

( ٩٨٩٥) حَلَّاثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِم ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ هِلَالِ الْعَبْسِيِّ ، عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَثَنَا عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَأَبْطُؤُوا حَتَى رُئِي فِي وَجْهِهِ الْعُضَبُ ، ثُمَّ إِنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ بِصُرَّةٍ فَأَعْطَاهَا ، فَتَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رُئِي فِي وَجْهِهِ السُّرُورُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهَ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم : مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ أَجُرُهَا ، وَمِثْلُ أَجْرٍ مَنْ عَمِلَ بِهَا ، مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْنًا ، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيْنَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا ، وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْنًا ، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيْنَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا ، وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْنًا ، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيْنَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا ، وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَوْرَارِهِمْ شَيْنًا .

(۹۸۹۵) حفرت جریفر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نی کریم مَلِقَظَةُ نے ہمیں خطبہ ارشاد فر مایا اور صدقہ کرنے کی ترغیب دی۔ لوگوں نے صدقہ کرنے میں تاخیر کی جسکی وجہ سے آپ مَلِقظَةُ کے چبرہ انور پغصہ کے آثار دکھائی دینے گئے۔ پھرایک انصاری شخص ایک تفکیر تا یا اور وہ تھیلی آپ مِلِوَّ تھی کہ آخضرت مِلِقظَةُ کے جبرہ انور پخص کی بیروی کی یہاں تک کہ آخضرت مِلِقظَةُ کے حبرہ انور پخوش کی بیروی کی یہاں تک کہ آخضرت مِلِقظَةُ کے حبرہ انور پخوش کے جبرہ انور پخوش کی اس انصاری شخص کی بیروی کی یہاں تک کہ آخضرت مِلِقظَةُ نے ارشاد فر مایا: جو شخص اچھائی کا راستہ اور طریقہ جاری کرے گاتو اسکواس کا اجر ملے گا اور جینے بھی لوگ اس پڑمل کریں گے ان کا تو اب بھی اسکو ملے گا ان لوگوں کے اجر میں کی کے بغیر ، اور جو شخص اسکواس کا اجر ملے گا ان لوگوں کے اجر میں کی کے بغیر ، اور جو شخص برائی کا طریقہ جاری کرے گاتو اس کا گناہ ای پر بوگا ان لوگوں کے ان کا گریں گے ان کا گناہ بھی اس پر بھوگا ان لوگوں کے ان کا گناہ بھی اس پر بھوگا ان لوگوں کے بغیر ۔ گناہ میں کی کے بغیر ۔

( ٩٨٩٦ ) حَلَّانَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْمُنْذِرَ بْنَ جَرِيرٍ يَذْكُرُ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَ النَّهَارِ ، قَالَ : فَجَائَهُ قَوْمٌ حُفَاةٌ ، مُجْتَابِي النَّمَارِ ، عَلَيْهِمُ السُّيُوفُ وَالْعَمَانِمُ ، عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَّ ، بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرّ ، قَالَ : فَرَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَغَيَّرُ تَغَيَّرُا لِمَا رَأَى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ ، قَالَ :ثُمَّ فَامَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ ، ثُمَّ أَمَرَ بِلاَلاً فَأَذَّنَ، ثُمَّ أَفَامَ فَصَلَّى ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمُ مِنْ نَفْس وَاحِدَةٍ ﴾ ، ثُمَّ قَرَأَ إلَى آخِرِ الآيَةِ : ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِى تَسَائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ ، ﴿اتَّقُوا اللَّهَ وَلُتَنْظُرُ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ تَصَدَّقَ امْرُوْ مِنْ دِينَارِهِ وَمِنْ دِرْهَمِهِ ، وَمِنْ ثَوْبِهِ وَمِنْ صَاعِ بُرَّهِ ، يَعْنِى الْحِنْطَةَ ، وَمِنْ صَاعِ تَمْرِهِ حَتَّى قَالَ:وَلَوْ بِشِقِّ تَمُرَةٍ ، قَالَ :فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ قَدْ كَادَتْ كَفُّهُ تَعْجَزُ عَنْهَا ، بَلْ قَدْ عَجَزَتْ ، قَالَ :ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْت كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَرُثِيَابٍ ، قَالَ :فَرَأَيْتُ وَجُمَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَلَّلُ، كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ ، فَقَالَ: مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً ، أَوْ صَالِحَةً فَاسْتُنَّ بِهَا بَعْدَهُ ، كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، لَا يَسْتَقِصُ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنِ اسْتَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةٌ سَيْئَةٌ فَاسْتَنَّ بِهَا بَغْدَهُ، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، لَا يَنْتَقِصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا. (مسلم ٢٠٧١ ١ حمد ٢٠ ٣٥٩) (٩٨٩٢) حضرت جريراي والد روايت كرتے ہيں، وه فرماتے ہيں كدايك مرتبه بم نبي كريم مَنْ الْفَقِيَّةِ كَي مجلس ميں صبح كووت حاضر تھے کہ آپ کی خدمت میں ایک قوم حاضر ہوئی جو تنگ دست تھے سفید اور کا لے لباس میں ملبوس تھے، ان پر تکواری تھیں اور

عماے تھے، اکثر کا تعلق قبیلہ مضر سے تھا بلکہ میں تو کہوں گا سب کا تعلق قبیلہ مضر سے تھا، ان کی تنگ دی کی حالت کو دیکھ کر حضور شِزَيْنَ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَبِرِ مِنا شروع ہو گیا۔ آپ مِزَانْ اللَّهُ اللَّهِ الله على الله الله الله اللَّهُ الله على اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ ال دینے کا حکم دیا،اس کے بعدلوگوں کونماز پڑھائی،اور پھریہ آیت تلاوت فرمائی۔''اےلوگو! ڈرواس رب سے جس نےتم کوایک نفس

ے پیدا کیا'' پھرآیت کے آخرتک تلاوت فرمائی،اور اتّقُوا اللّٰهُ وَلْتَنظُوْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَد. کی تلاوت فرمائی۔ (اور حکم دیا کہ ) لوگو! صدقه کرودیناریس ہے، درهم میں ہے، کیٹروں میں ہے، گندم میں ہے اور کھجور میں سے یہاں تک کہ اگر چہوہ کھجور کا ا بک ککڑا ہی کیوں نہ ہو۔ انے میں ایک انصاری شخص تھیلی اٹھا کرآیا اوراس کی تھیلی اس کے اٹھانے سے عاجز آ رہی تھی بلکہ میں تو کہوں گا کہ اس

کے ہاتھ عاجز آ گئے تھے، پھر باتی لوگوں نے بھی اس کی چیروی کی یہاں تک کہ آنخضرت مِرِّفَظَةَ کے سامنے کپڑے اور کھانے پینے کی اشیاء کے دوڈ حیرلگ لئے۔

راوی کہتے ہیں کداسکود کیور رحضور مَرَّفَظَةَ کا چہرہ انورسونے کی طرح جیکنے لگا۔ آپ مِرَّفِظَةَ بِخ فر مایا:

'' جو محض اسلام میں کوئی احپھااور نیک طریقہ جاری کرے گا،اور بعد میں لوگ اس پڑمل کریں تو اسکوایے اجر کے ساتھ

هي مصنف ابن الي شيبرمتر تجم ( جلد ۳) کي مصنف ابن الي شيبرمتر تجم ( جلد ۳) کي مصنف ابن الي شيبرمتر تجم ( جلد ۳)

ساتھ ان لوگوں کا اجربھی ملے گا اوران کے اجر میں بھی کی نہیں کی جائے گی ،اور جوشخص اسلام میں کوئی براطریقہ جاری کرے اور بعد

میں لوگ اس پڑمل کریں تو اس پراینے گناہ کے علاوہ ان لوگوں کا گناہ بھی ہوگا جو بعد میں اس پڑمل کریں گے ان لوگوں کے گنا ہوں

میں کی کئے بغیر''،

( ٩٨٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَطَاءً ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ :أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، ثُمَّ خَطَبَ ، فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِع النَّسَاءَ ، فَآتَاهُنَّ ، فَذَكَّرَهُنَّ ، وَوَعَظَهُنَّ ، وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ ، وَبِلاَلٌ قَائِلٌ بِعُوْبِهِ ، قَالَ :فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْخَاتَمَ وَالْخُرُصَ وَالشَّيْءَ. (٩٨٩٧) حضرت ابن عباس جنانؤه فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم مِنْلِقَتْنَافِيْز کی خدمت میں نماز کیلئے خطبہ ہے قبل حاضر ہوا، آپ مِنْلِقَتَافَة

نے لوگوں کوخطبہ ارشاد فر مایا ، آپ مِنْ اِنْتَفَاقِعَ نے دیکھا کہ عورتوں نے خطبہ نہیں سنا ، آپ مِنْ اِنْتَفَاقِ ان کے پاس تشریف لائے اور ان کو

وعظ ونصیحت فرمائی اورصد قد کرنے کا حکم دیا۔اور حضرت بلال حیافیز اپنے کپڑے میں جمع کرنے لگے،عورتوں نے اپنی انگوٹھیاں اور تنکن اور دوسری اشیاء صدقه کیلئے دیں۔

( ٩٨٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ ذَرٍّ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ مُهَانَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ

النِّسَاءِ:مِمَّ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: لأَنَّكُنَّ تُكْثِرُنَ اللَّعَنَ وَتَكُفُرْنَ الْعَشِيرَ. (احمد ١/ ٣٧٧ طيالسي ٣٨٣) (۹۸۹۸) حضرت عبدالله جانو ہے مروی ہے کہ حضور اقد س مِتَوْفِظَة نے فرمایا: اے عورتوں کی جماعت صدقہ کیا کرو، میشک تم میں

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :تَصَلَّقُونَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ لَيْسَتُ مِنْ عِلْدَ"ِ

ے جہنم میں جانے والی زیاوہ ہیں ،ایک خاتون نے عرض کیا جو برسرآ وردہ خواتین میں سے نہیں تھی ایبا کیوں اور کس دجہ ہے ہے؟

( ٩٨٩٩ ) حَلَّاتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، عَنْ عَلِيكٌ بْنِ حَاتِمٍ ، قَالَ :ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّارَ فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ وَأَشَاحَ ، ثُمَّ ذَكرَ النَّارَ فَأَعْرَضَ وَأَشَاحَ ، حُتَّى ظَنَنَّ أَنَّهُ كَأَنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا ، ثُمَّ قَالَ : اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمُرَّةٍ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّيّةٍ.

(بخاری ۲۵۳۰ مسلم ۱۸ (٩٨٩٩)حفرت عدى بن حاتم التأثير ہے مروى ہے كه ايك مرتبه نبي كريم مَلِ اللَّهِ عَنْهِ آَكُ (جَهُم) كاتذكره فرمايا بھرآپ مِنْوَفِيْكَةَ

نے اپنا چہرہ مبارک بھیرا گویا کہ آپ اے دیکھ رہے ہیں، پھر دوبارہ جہنم کا تذکرہ فرمایا اوراپنا چہرہ مبارک بھیرا گویا کہ آپ دیکھ

رہے ہیں، یبال تک کہمیں یقین ہوگیا کہ انخضرت سِلِنظ فَا جَہٰم کود کھورہے ہیں، پھرآپ مِنْظَفَةَ فِي ارشادفر مایا:جہنم کی آگ ے اپنے آپ کو بیاؤاگر چہ مجبور کے ایک دانہ صدقہ کرنے ہے ہواور جو تخص پیکھی نہ پائے تو وہ اچھی ہات کہے (بیٹک اچھی بات

بھی صدقہ ہے)۔

( .. ٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ زَكْرِيَّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَغْقِلٍ ، عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِمٍ ، عَنِ النَّبِي وَالنَّبِي السَحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَغْقِلٍ ، عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِمٍ ، عَنِ النَّبِي وَسَلَّمَ ، قَالَ : اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ نَمْرَةٍ . (بخارى ١٣١٤ - مسلم ٢٠٠٧)

(۹۹۰۰) حضرت عدى بن حاتم داينو سے مروى ہے كەحضور مَلْوَقْتَ فَيْمَ أَنْ فَيْ مَايا: جَبْمَ كَيْ آَكَ ہے اپنے آپ كو بچاؤ اگر چەتھجور كاليک

. فکڑا(صدقه کرنا)ی کیوں نه ہو۔

(٩٩٨) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُرُّجُ يَوْمَ الْعِيدِ ، يَوْمَ الْفِطْرِ فَيُصَلِّى بِالنَّاسِ تَيْنِكَ الرَّكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَسْتَقْبِلُ النَّاسَ وَهُمْ جُلُوسٌ فَيَقُولُ : تَصَدَّقُوا ، فَيُصَدِّقُوا : تَصَدَّقُوا ، تَصَدَّقُوا : فَكَانَ أَكْثَرَ مَنْ تَصَدَّقَ النِّسَاءُ بِالْقَرْطِ وَالْخَاتَمِ وَالشَّيْءِ. (بخارى ١٣٦٢ صلم ٢٠٥)

( ٩٩.٢) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَمْرِو بَنِ الْحَارِثِ، عَنْ زَيْنَبَ الْمُوَأَةِ عَبْدِ اللهِ، فَالَتْ:أَمَرَنَا وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ ، فَقَالَ : تَصَدَّقُنَ يَا مَعْشَرَ النَّسَاءِ. (بخارى ٢٣١ - ترمذى ٢٣١) ( ٩٩٠٢) حضرت عبدالله وَلَيْنَ كَيْ وَجِد حضرت زينب فِيَ النَّرُفَ فَرَمَانَى فِي كَهْ مِيل حضورا قدس مَلِفَظَةَ فَي عَصَد قد مَر فَي كَا عَمْ دِيا اور فرماني: السَّعَوْنَ فَي اللهِ عَلَى مَعْمَد اللهُ وَلَيْنَ فَيْ اللهِ عَلَى مَعْمَد اللهُ وَلَيْنَ فَي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْنَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّ

( ٩٩.٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَيَّانَ ، عَنِ ابْنِ بِجَادٍ ، عَنْ جَدَّتِهِ ، قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، يُأْتِينِي السَّائِلُ ، لَيْسَ عِنْدِي شَيْءٌ أُعُطِيه ، قَالَتْ : فَقَالَ : لَا تَرُدِّي سَائِلَكِ إِلَّا بِشَيْءٍ ، وَلَوُ بِظِلْفٍ. (بخارى ٨٣٥ ـ طبراني ٥٦١)

(۹۹۰۳) حضرت ابن بجادا پنی دادی ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! بعض اوقات میرے پاس ساکل آتا ہے لیکن میرے پاس اسکودینے کیلئے بچھ بھی نہیں ہوتا، آپ مِلِّفْظَةِ نے ارشاد فرمایا: اپنے سائل کو بچھ دیئے بغیر ندلٹایا کر اگر جہ گائے، بمری یا برن کا ایک کھر ( پھٹا ہوا ناخن ) بی کیوں نہو۔

( ٩٩.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَعْبَدِ بُنِ خَالِدٍ ، عَنْ حَارِثَةَ بُنِ وَهْبِ الْخُزَاعِيِّ ، فَالَ : فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَصَدَّقُوا ، فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَخُرُجَ الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلاَ يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا. ه معنف ابن الي شيرمترجم (جلد ۳) کي که ۱۳۳۷ کي که ۱۳۳۷ کي که است الز کاه

(۹۹۰۴)حضرت حارثه بن وهب الخزاع مبين سے مروی ہے كەحضور مَيْلَفْتَيْجَ نے ارشاد فرمايا: صدقه كيا كرو، بينك ايك وقت ايسا

آئے گا کہ آدی صدقہ کرنے کیلئے نظے گالیکن وہ کسی کونہ یائے گا جواس کا صدقہ قبول کرے۔

( ٩٩.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمَّارِ ، عَنْ رَاشِيدِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي ذَرٌّ ، قَالَ :مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ صَدَقَةٍ تَخُرُجُ ، حَتَّى يُفكُّ عَنْهَا لَحْيَا سَبُعِينَ شَيْطَانًا ، كُلُّهُمْ يَنْهَاهُ عَنْهَا. (ابن خزيمة ٢٣٥٧ حاكم ٣١٥)

(۹۹۰۵) حضرت ابوذر هام نشف ارشادفر مایا: صدقه سے زیادہ طاقتور کوئی چیز اس زمین پزہیں یہاں تک کہاس کی وجہ ہے انسان کو

سترشيطانول سے خلاص دي جاتي ہے، وہ سب اسكواس سے روكتے ہيں۔

( ٩٩٠٦ ) حَلَّاتَنَا عُمَر بْنُ سَعُدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلِ ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أنَّ رَاهِبًا عَبَدَ اللَّهَ فِي صَوْمَعَة سِتِّينَ سَنَةً ، فَجَانَتِ امْرَأَةً فَنَزَلَتْ إِلَى جَنْبِهِ ، فَنَزَلَ إِلَيْهَا فَوَاقَعَهَا سِتَّ لَيَال ، ثُمَّ أُسقِط فِي

يَلِهِ ، ثُمَّ هَرَبَ ، فَأَتَى مَسْجِدًا فَأَوَى فِيهِ ، فَمَكَثَ ثَلَاثًا لَا يَطْعَمُ شَيْئًا ، فَأْتِي بِرَغِيفٍ فَكَسَرَ نِصْفَهُ ، فَأَعْطَاهُ

رَجُلًا عَنْ يَمِينِهِ ، وَأَعْطَى الآخَرَ عَنْ يَسَارِهِ ، ثُمَّ بُعِثَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَقَبَضَ رُوحَهُ ، فَوُضِعَ عَمَلُ سِتَينَ سَنَةً فِي

كِفَّةٍ ، وَرُضِعَتِ السَّيْنَةُ فِي أُخُرَى ، فَرَجَحَتْ ، ثُمَّ جِيءَ بِالرَّغِيفِ ، فَرَجَعَ بِالسَّيْنَةِ.

(۹۹۰۱) حضرت عبدالله الله فالله فرمات بين كدايك داجب سائه سال تك اسية عبادت خان يس (عبادت بين مصروف) رباناس کے بروس میں ایک عورت آئی تو وہ راہب جھراتوں تک اس کے پاس جاتار ہا پھراپنے اس مل کی پشیانی کی وجہ سے وہاں سے بھا گ كرايك مسجد ميں پناہ لے لى اور تين دن تك مسجد ميں مجھ كھائے بيئے بغير رہا، (تنين دن بعد )اس كے ياس ايك رو أى لا أى كئ تو اس نے اس کے دو جھے کر کے آ دھی دائیں جانب والے مخص کو دیدی اور آ دھی روٹی بائیں جانب والے مخص کو دیدی۔ پھر ملک

الموت نے آ کراس راہب کی روح قیف کرلی اوراس کے ساٹھ سال کے اعمال ایک تر از ویس رکھے گئے اور گناہ دوسرے پلزے میں تو وہ گنا ہوں والا پلڑا مجک گیا، پھروہ روٹی لائی گئ (جواس نے صدقہ کی تھی ) اس روٹی کے رکھنے سے نیکیوں والا پلڑا گنا ہوں والے بلڑے ہے جھک گیا۔

( ٩٩.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ ، وَيَأْخُذُهَا بِيَمِينِهِ فَيُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا ، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ، أَوُ فَصِيلَهُ حَتَّى إِنَّ اللَّقْمَةَ لَتَصِيرُ مِثْلَ أَحُدٍ ، وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿هُوَ الذي يَقْبَلُ التُّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ﴾ ، وَ ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِى الصَّدَقَاتِ﴾ .

(ترمذی ۲۲۲ ابن خزیمة ۲۳۲۷) ( ١٩٩٠ ) حضرت ابوهريره ووالله عصروى م كم حضور مَوْفَقَ فَيْ فَي فَي ارشاوفر مايا: بيشك الله تعالى صدقه كوقبول كرتا ب اورات دا بن

ہاتھ سے لیتا ہاوراسکو بڑھاتا ہے صدقہ دینے والے کیلئے۔جیسا کہتم میں سے کوئی ایک تربیت کرتا ہے (بڑھاتا ہے) چھوٹے

جی مصنف ابن ابی شیبہ متر جم (جلد س) کے ساب الذکاف کے سے اللہ اللہ تعالیٰ کے ان ارشاوات کے یا کنے کو، یہاں تک کدا کی لقمہ صدقہ کا (ثواب) احد پہاڑ کے برابر کردیتا ہے اور اس کی تقید بی اللہ تعالیٰ کے ان ارشاوات

ے بھی ہوتی ہے،اللہ فرماتے ہیں کہ وہی اللہ ہے جواپنے بندوں کی تو بہ قبول کرتا ہے اور ان کے صدقات کو لیتا ہے ( قبول کرتا ہے ) دوسری جگدارشاد فرمایا: اللہ سود کومٹا تا ہے اور صدقات کو بڑھا تا ہے۔

٩٩.٨) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا نَقَصَتْ صَدَفَةٌ مِنْ مَالٍ قَطُّ ، فَتَصَدَّقُوا. (احمد ١/ ١٩٣٥ ابو يعلى ٨٣٥) (٩٩٠٨) حضرت ابوسلمه دِنْ فِي سے مروی ہے حضور مَرِ فَيْفَيَّةً نِهُ ارشاد فرمایا: صدقه کرنے سے مال میں بالکل کمی نہیں ہوتی ، پس تم

مدقه كياكرو ٩٩.٩ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ عِيسَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : أُهْدِيَتُ لَنَا ٢. ٤ مَنْ مَسُرُوقِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : أُهْدِيتُ لَنَا

شَاةٌ مَشُوِيَّةٌ ، فَقَسَّمْتُهَا كُلَّهَا إِلَّا كَيْفَهَا ، فَذَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى َّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُت ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ:لَا ، كُلُّهَا لَكُمُ الَّا كَتَفَهَا. (تـ مذي ٢٣٤٠ احمد ٢/ ٥٠)

فَقَالَ: لَا ، كُلُّهَا لَكُمْ إِلَّا كَتِفَهَا. (ترمذی ۲۳۷- احمد ۲/ ۵۰)

(۹۹۰۹) حضرت عائشہ تفاشتا فرماتی ہیں کہ میرے پاس صدیہ میں بھنی ہوئی بکری آئی تو میں نے کندھے کے گوشت کے علاوہ باتی اس کے کاری کا مال عربی ترقیق مقافقة تقد نے اس کے کاری کی اطلاع دی ترقیق مقافقة تقد نے اس کے کاری کی اطلاع دی ترقیق مقافقة تقد نے

ساری بمری صدقه کر کے تقسیم کردی، آنخضرت مَافِظَةَ جب تشریف لائے تو میں نے آپ کواس کی اطلاع دی تو آپ مِنْفِظَةِ نے رمایانہیں ہاقی ساری بمری تمہارے لئے ہے سوائے ایک کندھے کے گوشت کے جوتم نے صدقہ نہیں کیا۔

، (٩٩١) حَلَّنْنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِم ، عَنْ عَطِيَّةَ مَوْلَى يَنِى عَامِرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ بِشُو السَّكُسَكِمِّ ، قَالَ : بَعَنَهُ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بِكُسُوةٍ إِلَى الْكُعْبَةِ ، فَلَمَّا أَتَى تَيْمَاءَ جَانَةٌ سَائِلٌ فَسَأَلَ ، قَالٌ : فَقَالَ : تَصَدَّقُوا ، فَإِنَّ الصَّدَقَةَ تُنْجِى مِنْ سَبْعِينَ بَابًا مِنَ الشَّرِّ ، قَالَ : فَقُلْتُ : مَنْ هَاهُنَا أَفْقَهُ ؟ قَالُوا : نُسَىَّ ، رَجُلٌ مِنَ النَّهُودِ ، فَإِنَّ الصَّدَقَةَ تُنْجِى مِنْ سَبْعِينَ بَابًا مِنَ الشَّرِّ ، قَالَ : فَقُلْتُ : مَنْ هَاهُنَا أَفْقَهُ ؟ قَالُوا : نُسَىَّ ، رَجُلٌ مِنَ النَّهُودِ ، فَأَنْ النَّهُ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا رَآنِي تَوَضَّأَ ، فَالْ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : يَا مُوسَى ، تَوَضَّأَ ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُ فَقُلْتُ اللَّهُ تَعَالَى هَالَ : يَا مُوسَى ، تَوَضَّأَ ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُ فَقَالَ : تَصَدَّقُوا ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُ فَقَالَ : تَصَدَّقُوا ، فَإِنْ الصَّدَقَةَ فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْكَ : تَصَدَّقُوا ، فَإِنْ الصَّدَقَةَ لَا تَلُومَنَ إِلَا نَفْسَكَ . قَالَ : إِنَّ سَائِلًا يَسْأَلُ ، فَقَالَ : تَصَدَّقُوا ، فَإِنَّ الصَّدَقَةَ الْمَائِقُ عَلَى الْعَدَالَ السَّهُ عَلَى الْعَلَالُ عَلَى الْعَلَى الْفَقَلُ : تَصَدَّقُوا ، فَإِنَّ الصَّدَقَةَ الْعَلَا عُلِي اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَالُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى الْعَلَالُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَوْلَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْ

تُنْجِى مِنْ سَبُعِينَ بَابًا مِنَ الشَّرِّ، قَالَ :صَدَقَ ، فَذَكَرَ أَشياءً مِنَ الْمَنَايَا ، وَهَدْمِ الْحَائِطِ ، وَوَقُصِ الدَّابَّةِ ، وَالْغَرَقِ مِمَّا شَاءَ اللَّه مِمَّا عُدَّ مِنَ الْمَنَايَا ، قَالَ :قُلْتُ :وَتُنَجِّى مِنَ النَّادِ. (٩٩١٠) حضرت يزيدبن بشرائسكن بإيثي فرماتے بين كه يزيدبن عبدالملك نے جھے ايك كپڑاد كركعبك طرف جيجا، جب ميں

ر میں پہنچا توایک سائل آیا اور کہنے لگا۔ صدقہ کرو پیٹک صدقہ شر کے ستر دروازوں سے انسان کونجات ویتا ہے، میں نے و چھا (لوگوں سے) یہاں پرسب سے بڑا فقیہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیائسی تامی یہود میں سے ایک شخص ہے۔ میں اس کے

پہ چھار کو لوگ سے کا بہال پرسب سے بڑا تھیہ لوگ ہے ؟ انہوں نے بواب دیا ن تا بی یہود میں سے ایک میں ہے۔ میں اس سے مکان پرآیا اور آ واز دی کرنی ہے؟ ایک عورت نے جھا نکا اور مجھے اندر داخل ہونے کی اجازت دیدی ، جب اس نے مجھے دیکھا تو اس

نے وضوکیا۔ میں نے اس سے بوچھا جب تونے مجھے دیکھا تو وضوکیا ،اس کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے موٹی علایتلا ہے۔

فر مایا تھاا ہے مویٰ! وضوکیا کراگر تو ایسانہیں کرے گا تو تھے بہت ی مصیبت پہنچ گی پھر تو اپنے نفس کے سواکسی کو ملامت نہ کرنا۔ میں نے کہا کہ ایک سائل سوال کرتے ہوئے یوں کہد ہاتھا کہ صدقہ کروہیتک صدقہ شرکے ستر درواز وں سے انسان کونجات دیتا ہے۔

کہنے لگاس نے سیج کہاہے پھرموت، دیوار کا گرنا، جانور کا ہلاک ہونا اور غرق ہونا اور بہت می چیز وں کا ذکر کیا جوالند تعالی جا ہے جوشار کرے موتوں میں ہے، میں نے عرض کیا اور صدقہ نجات دیتا ہے جہنم کی آگ ہے۔ ( ٩٩١١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبِ ، عَنْ مَرْقَدِ بْنِ عَبْدِ الا

الْبَزَنِيِّ ، قَالَ :حَذَّئِنِي مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :صَدَقَةُ الْمُؤْمِنِ ظِلُّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(٩٩١١) حضرت مرثد بن عبدالله اليزني ويفيز فرمات بي كه مجمدت المعض في بيان كياجس في تخضرت ضِ فَفَعَ الله عناء آ نے فرمایا: مومن آ دمی کاصد قد قیامت کے دن اس پرسایہ ہوگا۔

( ٩٩١٢ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ الْأَقْمَرِ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، قَالَ : (قَدُ أَفْلَحَ مَر

تَزَكَّى) ، قَالَ : مَنْ رَضَخ. ( ۹۹۱۲ ) حضرت على بن الاقمرے مروى ہے كه حضرت ابوالاحوص براہ فئد نے فرمایا: قلد افلح من تنز كمي ، تحقيق وه مخص كامياب ہو گ

جس نے ایے نفس کا تزکیہ کیا ، فرمایا جس کو تھوڑ اعطاء کیا گیا۔ ( ٩٩١٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي مَدَيْنَةَ ؛ أَنَّ سَائِلاً سَأَلَ عَبْدَ الرَّحْمَ بْنِ عَرْفٍ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عِنَبٌ ، فَنَاوَلَهُ حَبَّةً ، فَكَأْنَهُمْ أَنْكُرُوا ذَلِكَ ، فَقَالَ : فِي هَذِهِ مِثْقَالُ ذَرٌّ كَثِيرٌ.

(۹۹۱۳) حضرت ابو مدیندفر ماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بنعوف دیاتو کے پاس ایک سائل آیا۔ آپ دیاتھ کے سامنے انگور د<u>. ک</u> ہوئے تھے، آپ نے سائل کوانگور کا ایک داند دیدیا، تو لوگوں نے اسکو ٹاپند کیا، آپ زاہر نے فر مایا بیرچھوٹا سا ذرہ بہت زیادہ جو ( قیامت کے دن ) ( ٩٩١٤ ) حَذَّتُنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا إِيَاسٍ يُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ الْحَسَنِ ؛ ١

كَانَتْ عِنْدَ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَّسَلَّمَ ، فَجَاءَ مَسَاكِينُ ، فَقَالَتْ : أُخْرِجُهُنّ ؟ فَقَالَتْ سَلَمَةَ : مَا بِهَذَا أَمِرِنَا ، أَبِدِّيهِنَّ بِتُمْرَةٍ تُمُوَّةٍ. (٩٩١٣) حضرت ام حسن جين فرماتي بي كه مين حضرت ام سلمه وفاهد فنا فناف ياس تقى ايكمسكين آيا مين في حضرت ام سلمه و

ے پوچھا کہ اسکو باہر زکال دوں؟ آپ منی اندینانے فر مایا: جمیں اس کا حکم نہیں دیا گیا اسکو تھجور میں سے پچھ تھجوریں دیدو۔ ( ٩٩١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالْ

کی مصنف ابن الی شیبه متر جم (جلد۳) کی کی کی ۳۳۹ کی در این کاری کی کی این می کارد ۳۳۹ کی در این کی کی کی کی کی ک كشاب الزكاة

كَانَ يُقَالُ :رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِمِثْلِ رَأْسِ الْقَطَاة.

(٩٩١٥) حفرت عمرو بن شعیب ہے مروی ہے کہ حضرت حمید بن عبد الرحمٰن جان فرماتے ہیں کہ: سائل کو بچھ نہ بچھ دواگر چہ چڑیا

(فاختہ) کے م کے بقدر ہی کیوں نہ ہو۔ ( ٩٩١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنِ ، عَنْ أَبِيهَا ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ.

(ابوداؤد ١٦٦٣ احمد ١/ ٢٠١)

(٩٩١٦) حضرت فاطمه بنت حسين اسي والد بروايت كرت جي كرحضور مَرْفَظَةَ في فرمايا ساكل كاتم برحق بالرچه وه محور ب یہ سوار ہو کرآئے۔

( ٩٩١٧ ) حَدَّثُنَا ابْنُ فَصْيُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، قَالَ : قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ :

لِلسَّائِلِ حَقٌّ ، وَإِنْ جَاءً عَلَى فَرَسٍ مُطَوَّقِ بِالْفِضَّةِ.

(٩٩١٧) حضرت سالم بن ابوجعد فرماتے ہیں كەحضرت عيسى بن مريم علايتا الاكا قول ہے كەسائل كاتم پرحل ہے أسر چدوه كوز سے په

سوارہوکرآئے اوراسکے گلے میں جا ندی کا ہارہو۔ ( ٩٩١٨ ) حَلَّاثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ ، قَالَ : إذَا أَتَى أَحَدَكُمُ السَّائِلُ ، وَهُوَ يُرِيدُ الصَّلَاةَ ، أَوَ قَالَ : يُرِيَّدُ أَنْ يُصَلِّىَ ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَتَصَدَّقَ فَلْيَفْعَلْ ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ :

﴿ قَدُ أَفَلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكُو اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴾ ، فإن استكاعَ أَنْ يُقَدِّمَ بَيْنَ يَدَى صَلاتِهِ صَدَقَةً فَلْيَفْعَلْ. ( ۹۹۱۸ )حضرت ابوالاحوص بینٹخہ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے یاس کوئی سائل آئے اور وہ نماز کا ارادہ کررہا ہویا فرمایا ( راوی کو شک ہے )ارادہ کرتا ہے کہ نماز پڑھے، پس اگرتم طاقت رکھوتو صدقہ کرو، بیشک اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ، تحقیق وہ تخص کامیاب ہو گیا

جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیااوراپنے رب کا نام لیااور نماز پڑھی،اوراگر نمازے پہلےصدقہ کرنے کی طاقت رکھتا ہوتو اسکو جا ہے كەمىد قەكرے.

### (٢) مَا قَالُوا فِي مَنْعِ الزَّكَاةِ

### ترک ز کو ة پر جووعیدی وارد ہوئی ہیںان کا بیان

( ٩٩١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَرْ أَبِي الْأَحْرَصِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :مَنْ لَمْ يُؤَدُّ الزَّكَاةَ ، فَلاَ صَلاَةً لَدُ.

( ۹۹۱۹ ) حضرت ابوالاحوص میزینی ہے مروی ہے کہ حضرت عبدالله میاپنی نے ارشا دفر مایا: جو شخص زکو قاوا نہ کرے اسکی نما زقبول

الناب شيه متر جم (جلد ۱۳) في الناب شيه متر جم (جلد ۱۳) كتباب الزكياة

( ٩٩٢. ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : لَا صَلَاةَ إِلَّا بِزَكَاةٍ.

(۹۹۲۰) حفزت سلمہ ہے مروی ہے کہ حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ نماز قبول نہیں مگرز کؤ ۃ ادا کرنے کے ساتھ۔

( ٩٩٢١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : مَا مَانِهُ

(٩٩٢١) حضرت ابوالاحوص سے مروى ہے كہ حضرت عبدالله جان في نے ارشاد قرمایا: مؤمن زكوة اداكر نے كوترك نبيس كرتا۔

( ٩٩٢٢ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ أَبُو بَكُو :لَوْ مَنْعُونِى وَلَوْ عِقَالًا مِمَّا أَعْطُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَجَاهَدْتُهُمْ . قَالَ ، ثُمَّ تَلَا :﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِ. ﴿

قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَيْنُ مَاتَ ، أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ ﴾.

(۹۹۲۲) حضرت ابراہیم سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق وہ اُٹھ نے ارشاد فر مایا: اگروہ لوگ مجھے ری کا ایک بکڑاا داکرنے سے

بھی ا نکار کریں جووہ حضور مَلِّ فِضَیَّعَ اُ کو دیا کرتے تھے میں ان سےضرور جہاد کروں گا ، پھرآ پ چھاٹھئے نے بیآ یت مبار کہ تلاوت فر مائی : محد مَا الْفَصَامَ أَمْ مَهِي مَرْر سول جَمْقِيق ان سے پہلے بھی رسول گذر چکے، کیا اگر بیمرجا کیں یاقتل کردیئے جا کیں تم اپنی ایر یوں کے بل

واپس ملٹ جاؤ گئے'۔ ( ٩٩٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِتُّ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيُّ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ إذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ ، أَذْهَبْتَ عَنْك شَرَّهُ.

(۹۹۲۳) حضرت ابوز بیرے مروی ہے کہ حضرت جاہر جوانی نے ارشادفر مایا: جب تونے اپنے مال کی زکو ۃ ادا کردی تو تجھ سے اس کاشر دور ہو گیا۔

( ٩٩٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بُنُ إِسْحَاقَ الْمَكْمَى ، قَالَ :حَدَّثَنِي يَحْيَى بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ صَيْفِيٍّ ، عَزْ أَبِى مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مُعَاذٍ ، قَالَ :بَعَثَنِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ·

فَقَالَ : إنَّكَ تَأْتِى قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَادْعُهُمُ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّى رَسُولُ اللهِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِلْذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ ، أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمِ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِلْذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمُوالِهِمْ ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَانِهِمْ فَتُرَذُّ فِي فُقَرَائِهِمْ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُو لِذَلِكَ ، فَإِيَّاكَ وَكُرَائِمَ أَمُوَالِهِمُ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ.

(بخاری ۲۳۳۸ ابو داؤد ۱۵۷۹)

(۹۹۲۴) حضرت معاذ بن جبل ثناثی ہے مردی ہے کہ جب حضور مَلِّفَظِیَّةً نے مجھے ( یمن ) کی طرف بھیجا تو مجھ ہے فر مایا: میشک

معنف ابن انی شیبه متر جم (جلد ۳) کی در استان شیبه متر جم (جلد ۳) کی در استان شیبه متر جم (جلد ۳) کی در استان شیبه متر جم از کار استان شیبه متر جم از در استان متر استان شیبه متر جم از در استان شیبه متر در استان شیبه در استان شیبه متر در استان شده در در استان شیبه متر در استان شیبه متر در استان شیبه متر در استان

تیرے پاس اہل کتاب کے لوگ آئیں گے تو تم ان کولا الدالا اللہ کی شہادت اور میری رسالت کی دعوت دینا، اگر وہ اسکو قبول کرلیں تو ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ان کے منازیں فرض کی ہیں، اگر وہ اسکو قبول کرلیں تو ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اموال میں ان پرز کو قافرض کی ہے، ان کے مال داروں سے لینا اور ان کے فقر او پرخرج کرتا، اگر وہ اسکو قبول کرلیں تو بس تو بچنا ان

ك عمده اورقيمتى مال سے، اور مظلوم كى بدوعا سے اپنے آ پكو بچانا كداس كے اور اللہ تعالى كے درميان حجاب نہيں ہوتا۔ ( ٩٩٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ ابن أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْحَادِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لُعِنَ مَانِعُ الصَّدَقَةِ.

(ترمذی ۱۱۱۹ ابوداؤد ۲۰۲۹)

(۹۹۲۵) حفرت حارث سے مروی ہے کہ حفرت علی کرم اللہ وجہدنے ارشاد فر مایا: زکو قادانہ کرنے والے پراللہ کی لعنت ہے۔ (۹۹۲۶) حَلَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْحَادِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ مِنْلَهُ. (۹۹۲۲) حضرت حارث نے حضرت علی کرم اللہ وجہدسے اس طرح کا قول قال کیا ہے۔

( ٩٩٢٧ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّاثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةً ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، وَ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَا وِى الصَّدَقَةِ ، يَغْنِى : مَانِعَهَا ، مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(احمد ١/ ٣٣٠ ابن حبان ٣٢٥٢)

(۹۹۲۷) حضرت حارث بن عبدالله حضرت عبدالله بن مسعود والنو سنقل فرماتے ہیں که زکو قادبانه کرنے والے قیامت کے دن ملعون ہول گے محمر مَرَافِظِیَمَ فَم کی زبان پر۔

( ۹۹۲۸ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ مُثَنَّى بُنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا وَشَكَا اللَّهِ قَوْمٌ مِنَ الْأَعُوابِ الصَّدَقَةَ ، فَقَالَ : اجْمَعُوهَا وَأَدُّوهَا لِوَقْتِهَا ، فَمَا أَخِذَ مِنْكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُو ظُلْمٌ ظُلِمْتُمُوهُ. ( ۹۹۲۸ ) حضرت ثنی بن سعید فرماتے ہیں کہ میں نے ساحضرت انس بڑا ہو سے کہ دیہا تیوں کی ایک قوم نے زکوۃ کے بارے ہیں شک کیا تو حضرت انس جہا ہو نے فرمایا تم زکوۃ کو اکھا کرواور اس کے وقت میں اوا کروپس جو پکھ وقت کے بعد تم سے لیا گیا وہ ظلم

بِجْوَمْ پِكِيا كَيَاسِ مِنْ جُومْ نِيْ رِدَكِيا۔ ٩٩٢٩) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِيَنِيَّ : يَا بَنِيَّ ، إِذَا جَانَكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلَا تَكْتُمُوهُ مِنْ نَعْمِكُمْ شَيْنًا.

(۹۹۲۹)حضرت جربر پرتینے: فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹوں ہے کہا:اے بیٹو! جب تمہارے پاس زکو ۃ وصول کرنے والا آئے تو ن سے اپنے اموال میں سے کوئی چیز بھی نہ چھپا تا۔ ۔

، ٩٩٣ ) حَذَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : إِذَا جَانَكَ الْمُصَدِّقُ ، فَقَالَ:أُخْرِجُ صَدَقَتَكَ ، فَأُخْرِجُهَا ، فَإِنْ قَبِلَ فَبِهَا وَنَعِمَتُ ، فَإِنْ أَبَى فَوَلَّه ظَهْرَك ، وَقُلَ : اللَّهُمَّ إِنِّى أَحْسَبُ

ه مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلد۳) کی است مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلد۳) كتباب الزكاذ عِنْدُكَ مَا يَأْخُذُ مِنِّي ، وَلَا تَلْعَنهُ.

(۹۹۳۰) حضرت ابوعثمان بریشید سے مروی ہے کہ حضرت ابو ہر برہ وہ النیخہ نے ارشاد فر مایا: جب زکو ہ وصول کرنے والاتمہارے یا س كر كيح كدا پي زكوة نكانوتونتهبين عايئ كهتم ( فورا ) زكوة نكال لواورا گروه اسكوقبول كرية وبهت احيها ہےاورا گروه انكار كردے تو

تواپی بینے اس سے پھیر لے اور اس سے بحث نہ کراور یوں کہہ: اے اللہ! میں تجھ سے تواب کی امیدر کھتا ہوں جواس نے مجھ سے وصول کیا،اوراس مخص کوهن طعن نه کر۔

( ٩٩٣١ ) حَلَّتُنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِيَصْدُرَ الْمُصَدِّقُ عَنْكُمْ حِينَ يُصْدِرُ وَهُوَ رَاضٍ . وَقَالَ الشَّغْبِيُّ : الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا.

(ترمذي ۱۳۸۸ احمد ۳/ ۳۲۵) (۹۹۳۱) حضرت جریر بازید ہے مروی ہے کہ حضور مِیَّنْ فِیَا آخِیا نے ارشاد فرمایا: زکو ۃ وصول کرنے والا جب تمہارے پاس سے او نے تو

وہ اس حال میں لوٹے کہ وہتم سے راضی ہو۔

( ٩٩٣٢ ) حَدَّثَنَا خَالِدٌ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :سَيَأْتِيكُمْ رَكْبٌ مُبْغَضُونَ ، فَإِنْ جَازُوكُمْ فَرَحِّبُوا بِهِمْ ، وَخَلُوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَبْغُونَ ، فَإِنْ عَدَلُوا فَلَأَنْفُسِهِمُ وَإِنْ ظَلَمُوا فَعَلَيْهِمْ ، وَأَرْضُوهُمْ فَإِنَّ تَمَامَ زَكَاتِكُمْ رِضَاهُمْ ، وَلَيُدْعُوا لَكُمْ.

(۹۹۳۲) حضرت جابر بن عبدالله جان الله الله الله عندالله عن الله عند الله عند

پاس ناپسندیدہ سوار آئیں گے جب کہ میں جب وہ تمہارے پاس (زکو ۃ وصول کرنے کیلئے) آئیں تو تم انکوخوش آمدید کہواوران کیلے ئن دکی کرو،اور چپوڑ دوان کے درمیان وہ چیز جس میں وہ زیادتی کریں، پس اگروہ انصاف کریں گے تو اپنے نفسول کیلئے اوراً برظلم کریں توا نکاو بال خودان پر ہےاورتمہیں جاہتے کہتم ان کوراضی کردو بیشک تمہاری زکو ۃ کااتمام (مکمل ہونا )ان کی رضامندی ہے اوران کو بھی جائے کدوہ تمہارے لئے دعا کریں۔ ( ٩٩٣٢ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيّ ، عَنْ أَبِي سَنان ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ إذَ

ظَهَرَ عَلَى مَالِ قَدُ غُيَّبَ عَنِ الصَّدَقَةِ ، حَمَّسَهُ ( ۹۹۳۳ ) حضرت ضحاک بیشیز فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب ٹڑائٹو کو جب معلوم ہوتا کہ ( فلاں ) مال جعیایا گیا ہے زکو

ہے تو وہ اسکا یا تھے گنا وصول فرمات۔

( ٩٩٣٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ:حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عُبَيْدِاللهِ بْنِ رُزَيْقِ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ، قَالَ:قَال نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ أَذَى الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِ، وَمَنْ زَادَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. (ابوداؤد ١٣٠)

معنف ابن ابی شیبرسر جم (جلدس) کی معنف ابن ابی شیبرسر جم (جلدس) کی معنف ابن ابی شیبرسر جم (جلدس) کی معنف مناوند کاف نیاد شاه معنف مناوند کاف نیاد شاه می دود می معنو داشد می دادند می د

(۹۹۳۴) حضرت عبیداللہ بن رزیق بیطیۂ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن دلاٹھ سے سناوہ فرماتے ہیں کہ حضور مَلِفَظَافَۃ نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے اپنے مال کی زکو ۃ اوا کر دی اس نے اپنا حق جواس پر تھا ادا کر دیا اور جوشخص زیا دہ ادا کرے تو وہ اس کیلیے بہتر

ے (اس زیادہ دینے کا ای کو اب ہے)۔ ( ۹۹۲۵ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ ، فَلَا حُنَا جَ عَلَنْهُ أَنْ لَا يَتَصَدَّقَ. (بخارى ۱۳۵۳ء عبداله زاق ۲۰۸۵)

جُنَاحٌ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَصَدَّقَ. (بخاری ۱۳۵۳ عبدالرزاق ۷۰۸۵) هه) دهند منکس سده می سرکه در این عال دافعه زارشاه فران چم هخص زر سزال کی زکرته او کرد راتها

(۹۹۳۵) حضرت عکرمہ ہے مروی ہے کہ حضرت ابن عباس واٹھ نے ارشاد فرمایا: جس مخص نے اپنے مال کی زکو ۃ ادا کر دی تو اب اگر دہ صدقہ نہ بھی کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔

# (٣) فِيمَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ النَّدَاهِمِ وَالنَّنَانِيرِ وَالنَّنَانِيرِ وَالنَّنَانِيرِ وَالنَّنَانِيرِ وَالنَّنَانِيرِ مِن عَلَيانِ وَرَاجِم اور دَنانِيرِ مِن جَنْنَ رَكُوة فَرض هِاس كابيان

( ٩٩٣٦) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا بَلَغَ الْمَالُ مِنْتَدُ دِرُهُمِ ، فَفِيهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ

الْمَالُ مِنتَى دِرْهَمٍ ، فَفِيهِ حَمْسَةً دَرَاهِمَ. (٩٩٣٢) حضرت جعفرائي والديروايت كرت بين كه حضوراقدس يَطِّفَيَّةً نے ارشاد فرمایا: جب مال دوسودرهم تك پَنْج جائة

اس پر پاخ رهم (زکوۃ) ہیں۔ ( ۹۹۲۷ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرٌ إِلَى أَبِى مُوسَى : أَنْ خُذْ

٩٩١) حَدَّثَنَا عَبَدُ الرَّحِيمِ بَنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنِ الحَسَنِ ، قَالَ :كَتُبُ عَمَرُ إِلَى أَبِى مُوسَى : أَنَ خَذَ مِمَّنُ مَرَّ بِكَ مِنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ مِنْتَى دِرْهَمٍ ، خَمْسَةَ دَرَاهِمَ.

مِمْنَ مُرَّ بِكَ مِنَ تَجَّادِ الْمُسَلِمِينَ مِنَ كُلُ مِنْتَى دِرَهُم ، خَمَسَهُ دَرَاهِم . (٩٩٣٤) حضرت حسن يَشِيْ فرماتے بي كه حضرت عمر بن خطاب دَنْ شي نے حضرت ابوموى اشعرى شائي كولكها تھا كه: مسلمان تاجروں بيں سے جو بھى تبہارے پاس سے گذرے تو اس كے دوسود راهم بين سے پانچ درهم (زكوة) وصول كرلو۔

( ٩٩٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ جَابِرِ الْحَذَّاءِ ، وَكَانَ عَبْدًا لِيَنِي مُجَاشِعِ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : هَلْ عَلَى الْعَبْدِ زَكَاةً ؟ قَالَ : أَمُسْلِمٌ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : عَلَيْهِ فِي كُلِّ مِنَتَى دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ.

(۹۹۳۸) حضرت ابن سیرین ویشید سے مروی ہے کہ حضرت جابر بن الحذاء جو بنی مجاشع کے غلام تھے انہوں نے حضرت ابن عمر واٹنو سے سوال کیا کہ کیا غلام پر بھی زکو ق ہے؟ حضرت ابن عمر وہاٹیؤ نے دریافت کیا کہ کیا غلام مسلمان ہے؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں، حضرت ابن عمر وہاٹیؤ نے ارشاد فر مایا: ہر دوسود راھم پر پانچ ورھم (زکو ق) ہے۔

( ٩٩٣٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةً ؛ قَالَ : تَجِلُّ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ مِنْ يَوْمِ مَلَكَ مِنْتَى دِرْهَمٍ ، ثُمَّ

يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

(۹۹۳۹)حضرت مغیرہ ویٹین فرماتے ہیں کہ: مباح ہے تم پرز کو قاس دن جس دن تم دوسودرا ہم کے مالک بن گئے، بیباں تک کہ اس پر بوراسال گذرجائے۔

( ٩٩٤٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :فِي كُلِّ مِنَتَى دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ.

( ٩٩٢٠) حضرت حسن دائي ارشا دفر مات بين: هر دوسو دراجم پريانچ درهم (ز كوة) ہے۔

( ٩٩٤١ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَوٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، رَفَعَهُ ، قَالَ : إذَا بَلَغَتْ خَمْسَ أَوَاقٍ فَفِيهَا خَمْسَ ۗ

دُرَاهِمَ ، وَلِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمُّ.

(٩٩٣١) حضرت جعفراہے والدے مرفوعا روایت فرماتے ہیں کہ حضور اقدی مَا الْفَصَّحَةَ نے ارشاد فرمایا: جب جاندی پانچ اوقیہ ہو

جائے ( دوسودرهم ) تواس پر پانچ درهم زکو ة ہاور ہر چالیس درهموں پایک درهم ہے۔ ( ٩٩٤٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي ابْنُ حُجَيْرٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : فِي

مِنْتَى دِرْهَم خَمْسَةُ دَرَاهِمَ.

(۹۹۴۲) حضرت طاؤس وليشيذ فرماتے ہيں كه: دوسودرهم ہوجا ئيں توان پرپانچ درهم (زكو ة) ہيں۔

( ٩٩٤٢ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةً ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا كَانَتْ مِنتَى دِرْهَمِ ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ.

( ۹۹۴۳ ) حضرت حسن می ایش ارشاد فر ماتے ہیں کہ: جب دوسودرهم ہوجا کیں تو ان پریانچ درهم ( ز کو ۃ ) ہیں \_

( ٩٩٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ :فِي الْمَعَادِنِ مِنْ كُلُّ مِنْتَيْنِ خَمْسَةً.

( ۹۹۴۴ ) حضرت عمر بن عبدالعزيز ويطيئ ارشا دفر ماتے ہيں كه: معادن ميں ہر دوسو پريانچ درهم ( ز كو ة ) ہيں۔

( ٩٩٤٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إذَا بَلَغَتْ مِنْتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ.

(٩٩٢٥) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ:جب دراہم دوسوتک پہنچ جا ئیں توان پر پانچ درحم (ز کو ۃ) ہیں۔

(٤) مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي أَقَلَ مِنْ مِنْتَى دِرْهَمِ زَسَكَاةٌ

دوسودرهم سے كم ميں كھنبيں ہاس كابيان

( ٩٩٤٦ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا

تَكُونُ فِي الدَّرَاهِمِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبُلُغٌ خَمْسَ أَوَاقٍ.

(۹۹۴۲) حضرت جعفر منافظ اپنے والدے مرفوعا روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس مَلِقَظَیْکَۃ نے ارشاد فر مایا: درا ہم میں زکو ہ نہیں

ہے یہاں تک کہ وہ پانچ او قیہ ( دوسو ) ہوجا کیں۔

( ٩٩٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ إِلاَّ تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ وَمِنَّةٌ ، فَلَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ.

(۹۹۴۷) حضرت علی رہائے ارشاد فرماتے ہیں:جب تمہارے پاس ایک سوننا نوے درھم ہوں توان پرز کو ہنہیں ہے۔

( ٩٩٤٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بُنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيّ ، قَالَ : لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ

( ۹۹۲۸ ) حضرت علی جنافی ارشا دفر ماتے ہیں: دوسودرا ہم ہے کم میں زکو ق نہیں ہے۔

( ٩٩٤٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ قَالَ :كُلَّ شَيْءٍ دُونَ الْمِنْتَيْنِ نَفَقَةٌ.

(۹۹۳۹) حضرت ابراہیم ویشیؤ ارشادفر ماتے ہیں کہ: دوسوسے کم میں ہر چیز نفقہ ہے۔

( ٩٩٥٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ ؛ أَنَّ أَبَاهُ يَحْيَى بْنَ عُمَارَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْحُدْرِيَّ ، يَقُولُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ، وَكَانَتْ تُقَوَّمُ مِنْتَى دِرْهَمٍ. (بخارى ١٣٣٧ـ مسلم ١٧٢٧)

( ۹۹۵ ) حضرت ابوسعید خدری دیا ہے سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِّفْظَةَ نے ارشاد فرمایا: پانچے اوقیہ ہے کم میں زکو ہنہیں ہے اور یا نج او قید دوسو در هم بنتے ہیں\_

( ٩٩٥١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ؛ أَنَّهُ فَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ فِضَّةٍ صَدَقَةٌ. (۹۹۵۱) حضرت معنی ویشیدارشادفر ماتے ہیں کہ: پانچ اوقیہ جاندی ہے کم میں زکو ہنہیں ہے۔

( ٩٩٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ ذَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ قَالَ : لَيْسَ فِي الشَّنْقِ شَيْءٌ ، قَالَ : الشَّنْقُ : مَالٌ لَمْ يَبْلُغُ

(۹۹۵۲) حضرت معتصی پایشیئهٔ ارشاد فر ماتے ہیں کہ: هنق کچھنہیں ہے ( ز کو ۃ نہیں ہے ) اور شعق وہ مال کہلاتا ہے جو دوسو در هم

( ٩٩٥٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدْهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِثَنَى دِرْهَمٍ شَيْءٌ. (دارقطني ٩٣)

(٩٩٥٣)حفرت عمرو بن شعيب اپنے والد ــــــاوروه اپنے والد ـــــروايت كرتے ہيں كەخصور مُلِّنَّ فَيْكِيَّ نے ارشاوفر مايا: ووسودرا بم ہے کم میں (زکوۃ)نہیں ہے۔

( ٩٩٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

مصنف ابن الي شيد مترجم (جلدس) في مستف ابن الي شيد مترجم (جلدس) في مستف ابن الي كلف المستقد الم

( ٩٩٥٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حَلَّثَنِي عَمَّارُ بْنُ رُزَّيْقٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ

(٥) مَا قَالُوا فِيمَا زَادَ عَلَى الْمِنْتَيْنِ، لَيْسَ فِيهِ شَيْءَ حَتَّى يَبْلُغُ أَرْبَعِينَ دِرْهَمَّا

ووسودراہم سےزائد جب جالیس ہوجا نیں توان پرز کو ہ آئے گی

( ٩٩٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى فِيمَا زَادَ عَلَى الْمِنْتَيْنِ شَيْءٌ ، حَتَّى

۔ (۹۹۵۲) حضرت داؤ دفر ماتے ہیں کہ اما شعمی بیلیویز دوسودرا ہم سے زائد پر کھی بھی واجب نہیں سمجھتے تھے یہاں تک کہوہ جالیس تک

( ٩٩٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى : فَمَا زَادَ

(٩٩٥٤) حضرت حسن ييليد فرمات بيل كه حضرت عمر والثي نے حضرت ابومول اشعرى والثي كولكها تھا كه: دوسودرا مم سے زائد مو

( ٩٩٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَيْسَ فِيمَا زَادَ عَلَى الْمِنْتَيْنِ شَيْءٌ ، حَتَّى يَكُونَ

( ٩٩٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ وَاصِلٍ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :لَيْسَ فِيمَا زَادَ

( ٩٩٦٠ ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا نَيْفًا عَلَى الْمِنْتَيْنِ

فَهِيَ حِينَوْلٍ سِنَّةُ دَرَاهِمَ ، ثُمَّ لَا شَيْءَ حَتَّى تُبُلُغَ ثَمَانِينَ وَمِنْتَى دِرْهَمٍ ، فَهِي سَبْعَةُ دَرَاهِمَ ، ثُمَّ كَذَلِكَ.

(۹۹۲۰) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ دوسو سے زائد چالیس درہم ہو جا کمیں تو پھراس پر چھودرہم ( زکو ۃ ) ہے پھر پچھے

(۹۹۵۸) حفرت حسن دی و ماتے ہیں کہ دوسودرا ہم ہے زائد پر پچھنیس آئے گا یہاں تک کہ وہ جالیس ہوجا کیں۔

(۹۹۵۹) حضرت مکمول پیشین فرماتے ہیں کہ دوسودرا ہم ہے زائد پر پچینیں آئیگا یہاں تک کہ وہ زائد چالیس ہوجا تیں۔

وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِنْتَى دِرْهَمِ شَيْءٌ. (ترمذي ١٢٠ - ابوداؤد ١٥٢١)

(٩٩٥٣) حفرت على والله مروى ب كه حضورا قدس مَرافِظَةَ في ارشاد فرمايا: دوسودراجم م ميس (زكوة) نهيس ب-

عَلِيٌّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ مِثْلَه ، قَالَ : لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِنْتَى دِرْهَمٍ شَيْءٌ.

(٩٩٥٥) حفرت على واثار سے مروى ب كه حضوراقدس مَلِينَ الله في ارشاد قرمایا: دوسودرا ہم سے كم ميں (زكوة) نہيں ہے۔

عَلَى الْمِنْتَيْنِ ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَما دِرْهَم.

عَلَى الْمِنْتِينِ شَيْء ، حَتَّى يَبْلُغَ أُرْبَعِينَ دِرْهُمًّا.

جائين قو پھر ہر جاليس دراجم پرايك درهم (زكوة) ہے۔

نہیں ہے یہاں تک کدان کی تعداد دوسوای ہوجا کیں توان پرسات درهم (زکوة) ہیں، پھرای طرح حساب کرتے جا کیں۔

### (٦) مَنْ قَالَ فيما زَادَ عَلَى الْمِنْتَيْنِ فَبِالْحِسَابِ

جوح طرات فرماتے ہیں کہ دوسوسے ذائد جیتے بھی ہوجا کیں اس حساب سے زکوۃ آئے گی اس کا بیان (۹۹۸) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِیٌّ ، قَالَ : لَیْسَ فِی اُقَلَّ مِنْ مِنَتَیْ دِرْهَمِ شَیْءٌ ، فَمَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ.

(۹۹۲۱) حضرت ملی وٹالٹی ارشادفر ماتے ہیں کہ دوسودراہم ہے کم میں زکو ۃ نہیں ہےادر جواس پرزا کد ہواس پرای حساب سے زکو ۃ یہ ہے

( ٩٩٦٢ ) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ جَابِرِ الْحَذَّاءِ ، وَكَانَ عَبْدًا لِيَنِي مُجَاشِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :مَا زَادَ عَلَى الْمِنْتَيْنِ ، فَبِالْحِسَابِ.

(۹۹۷۲) حضرت جابرالخذاء جوبن مجاشع کے غلام تھے ہے مروی ہے کہ حضرت ابن عمر رہ اٹنے نے ارشاد فرمایا: دوسوے زا کہ جتنے درهم ہوجا کیں ان پرای حساب سے زکو ۃ آئے گی۔

( ٩٩٦٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :مَا زَادَ عَلَى الْمِنْتَيْنِ فَبِحِسَابٍ.

(۹۹۲۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ دوسودراہم سے جتنے زائد ہوجا کیں ان پرای حساب سے ذکوۃ آئے گی۔

( ٩٩٦٤ ) حَدَّلْنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ وُهَيْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : مَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ:

(۹۹۲۴) حضرت ابن سيرين فرماتے ہيں كه: (دوسوے ذاكدوراجم ير)اى كے حساب سے ذكوة آئے گی۔

( ٩٩٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : مَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ.

(۹۹۲۵) حضرت عمر بن عبدالعزيز ويشيخ فرمات بين كدوموے زائد پراى صاب ے زكوة آئے گا۔

(٧) مَا قَالُوا فِي الدَّنَانِيرِ مَا يُؤُخِّذُ مِنْهَا فِي الزَّكَاةِ ؟

#### دیناروں پہننی زکو ہے اس کا بیان

ایک دینارز کو ق ہے اور جتنے اس سے زائد جول ان پرای حساب سے زکو ق ہے۔

( ٩٩٦٧ ) حَدَّنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْتُلٍ ، عَنِ الشَّغِيِّ ، قَالَ : فِي عِشْرِينَ مِثْقَالاً نِصْفُ مِثْقَالٍ ، وَفِي أَرْبَعِينَ مِثْقَالاً مِثْقَالاً مِثْقَالاً مِثْقَالاً .

(۹۹۲۷) امام معمی ارشاد فرماتے ہیں کہیں مثقالوں پرنصف مثقال اور چالیس مثقالوں چرایک مثقال زکو ۃ ہے۔

( ٩٩٦٨ ) حَلَّاثَنَا حَمَّادُ بُنُ مَسْعَدَةً ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :فِي أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ ، وَفِي عِشْرِينَ وَيَنَارًا نِصْفُ دِينَارًا.

(۹۹۲۸) حضرت ابن سیر ین ویشید فرمات میں کہ چالیس دینار پرایک دیناراور میں دینار پرنصف دینارز کو ۃ ہے۔

( ٩٩٦٩ ) حَدَّثُنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : فِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ .

(۱۹۲۷) معنزت حسن رافعی فرماتے ہیں کہ میں استعمال میں اور اور کا جسرین میں اور اور مصف ویدار . (۱۹۹۹) معزرت حسن رافعی فرماتے ہیں کہ میں دینار پر نصف دینارز کو ہے۔

( ٩٩٧٠ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَيْسَ فِى أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا شَىٰءٌ ، وَفِى عِشْرِينَ نِصْفُ مِثْقَالِ ، وَفِى أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا مِثْقَالًا.

رری رہ رہاں مصر میں رہیں رہیں رہیں رہیں رہیں۔ ( ۹۹۷ )حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ: ہیں مثقال سے کم میں پھٹییں ہے ( زکو ۃ نہیں ہے )۔اور ہیں مثقال پر نصف مثقال اور اللہ علام سے علام ہیں۔

ر المراب الم عاليس مثقال پرايك مثقال زكوة إلى المراب الم

إِلَيْهِ حِينَ ٱسْتُخْلِفَ : خُذْ مِمَّنُ مَرَّ بِكَ مِنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا يُدِيرُونَ مِنْ أَمُوالِهِمْ ، مِنْ كُلُّ أَرْبَعِينَ فِيمَا يُدِيرُونَ مِنْ أَمُوالِهِمْ ، مِنْ كُلُّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا ، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ مَا نَقَصَ حَتَّى يَبُلُغَ عشرين ، فَإِذَا نَقَصَتْ ثُلُكَ دِينَارِ فَدَعُهَا ، لَا تَأْخُذُ مِنْهَا شَيْنًا ، وَاكْتُبُ لَهُمْ بَرَائَةً بِمَا تَأْخُذُ مِنْهُمْ إِلَى مِثْلِهَا مِنَ الْحَوْل ، وَخُذْ مِتَّنُ مَوَّ بِكَ مِنْ تُجَارِ أَهْل

مِنْهَا شَيْنًا ، وَاكْتُبُ لَهُمْ بَرَانَةً بِمَا تَأْخُذُ مِنْهُمْ إِلَى مِثْلِهَا مِنَ الْحَوْلِ ، وَخُذُ مِمَّنُ مَرَّ بِكَ مِنْ تُجَّارٍ أَهْلِ الذَّمَّةِ ، فِيمَا يُظْهِرُونَ مِنْ أَمُوالِهِمْ وَيُدِيرُونَ مِنَ التَّجَارَاتِ ، مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا دِينَارًا ، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ مَا نَقَصَ حَتَى يَبْلُغَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ ، فَإِذَا نَقَصَتْ ثُلُكَ دِينَارٍ فَدَعُهَا ، لَا تَأْخُذُ مِنْهَا شَيْئًا ، وَاكْتُبُ

لَهُمْ بَرَالَةً إِلَى مِثْلِهَا مِنَ الْحَوْلِ بِمَا تَأْحُذُ مِنْهُمْ . (٩٩٤١) حضرت رزيق رئيسية فرمات بي كه حضرت عمر بن عبدالعزيز رئيسية نے مجھے خليفہ بنايا تو مجھے خط لکھا كەمسلمان تاجروں ميں

رسان کے جوکوئی تیرے پاس سے اپنا مال لے کرگذر ہے تو ہم جالیں ویٹار پر ایک دیٹارز کو قلینا، اور جواس سے کم ہوتو اس میں اس حماب سے بیال تک کہ بیں درہم ہوجا کیں اور جب اس سے نگث دیٹار کم ہوجائے تو پھر پچھ نہ لینا چھوڑ دیٹا اور جو پچھ تو نے ان حماب سے بیبال تک کہ بیں درہم ہوجا کیں اور جب اس سے نگث دیٹار کم ہوجائے تو پھر پچھ نہ لینا چھوڑ دیٹا اور جو پچھ تو نے ان سے لیا ہے اس میں ان کیلئے میں ہونا لکھ دے۔ اور اہل ذمہ میں سے کوئی تاجر تیرے پاس سے گذر سے وہ مال لے کر جس

کو ظاہر کیا جاتا ہے اور تجارت میں لگایا جاتا ہے تو ہر میں دینار پرایک دینارز کو قاوصول کرنا ، اور جواس سے کم ہواس پرای حساب سے یہال تک کددس دیناررہ جائیں اور جب اس میں ثلث دینار کم ہوجائے تو چھوڑ دیاس پر پچھوصول نہ کر ، اور ان کیلئے بھی جوتو

نے وصول کیا ہے اس میں سال کیلئے براءت لکھ دے۔ ٩٩٧٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ مِنْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ صَدَقَةً.

(۹۹۷۲)حضرت حسن مِیشِی فرماتے ہیں کہ چالیس مثقال ہے کم سونے پے ذکو ہنہیں ہے۔

٩٩٧٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى فِي عِشْرِينَ دِينَارًا

زَكَاةً ، حَتَّى تَكُونَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا ، فَيَكُون فِيهَا نِصْفُ مِثْقَالٍ.

(۹۹۷۳) حضرت ابوغنیه اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت تھم پیشیؤ میں دینارے کم پرز کو ہنہیں سجھتے تھے یہاں تک کہ میں مثقال ہوجا <sup>ت</sup>یں تو ان پرنصف مثقال ہے۔

٩٩٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ قَالَ :كَانَ لِإِمْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ طَوْقٌ فِيهِ عِشْرُونَ مِثْقَالًا ، فَأَمَرَهَا أَنْ تُخْرِجَ مِنْهُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ.

(٤٩٧) حضرت ابراہيم مِرتِشْظ فرماتے ہيں كەحضرت عبدالله دفائن كى اہليه كا بار بيس مثقال كا تھا، تو اس كوحكم ديا كه اسكى زكو ة يانج برهم ادا کرد \_

٩٩٧٥ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةً ، عَنْ أَشعث ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : فِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ ، وَفِي

أُرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ. ` ٩٩٧٥) حضرت حسن ولينظيذ فرمات جي كه بيس دينار پرنصف دينار اور حاليس دينار برايك دينارز كو ة ہے۔

٩٩٧٦) حَلَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةً ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ دِينَارًا شَيْءٌ.

(۹۹۷۲)حضرت حسن ولیٹھیۂ فرماتے ہیں کہ چالیس دینار سے کم میں زکو ۃ نہیں ہے۔

٩٩٧٧ ) حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو ٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قَالَ عَطَاءٌ :لَا يَكُونُ فِي مَالٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا ، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ دِينَارًا فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ يَزِيدُهَا الْمَالُ دِرْهَمْ ، حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِينَارًا ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ وَدِرْهَمْ.

` ٩٩٧٤)حضرت عطاءفر ماتے ہیں کہ مال پرز کو ۃ نہیں آئے گی یہاں تک کہوہ ہیں دینار ہوجا کیں ، جب ہیں دینار ہوجا کیں تو ن پرنصف دیتارز کو ق ہےاور ہر چاردیناروں پر جواس ہےزا کد ہوا کی درہم آتا رہے گایباں تک کہ وہ چالیس ہو جائیں اور ہر عالیس پرایک دینار ہے اور چوہیں دینار پرنصف دینار اورایک درهم ہے۔

( ٨ ) فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ مِئَة دِرْهُم وَعَشَرَةُ دَنَانِيرَ

اگر کسی کے پاس سودرہم اور دس دینار ہوں ان پرز کو ہ کابیان

٩٩٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَن رَجُلٍ لَهُ مِنَة دِرْهَمٍ وَعَشَرَةُ دَنَانِيرَ ؟ قَالَ :

يُزَكِّى مِنَ الْمِنَةِ دِرْهَم دِرْهَمَيْنِ وَنصفًا ، وَمِنَ الدَّنَانِيرِ بِرُبْعِ دِينَارٍ . قَالَ :وَسَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ ، فَقَالَ :يُحْمَلُ الْأَكْثَرُ عَلَى الْأَقَلُّ . أَوَ قَالَ :الْأَقَلُّ عَلَى الْأَكْثَرِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ زَكَّاه.

(۹۹۷۸) حضرت عبیده فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم ویشید ہے سوال کیا کداگر کسی کے پاس سو درهم اور دس دیٹار ہوں تو

اس برکتنی زکوة ہے؟ آپ نے فرمایا: سودراہم میں اڑھائی درہم اوردینار میں ربع دینارز کوة ادا کرےگا۔راوی کہتے ہیں کہ کہ پھر میں نے امام معمی ویطی سے یہی سوال کیا! انہوں نے فر مایا: اکثر کواقل برجمول کریں سے یا فرمایا (راوی کوشک ہے) اقل کواکثر پر

محمول کریں گے،اور جب وہ نصاب زکو ہ کی مقدار کو پہنچ جائیں تواس میں زکو ہ ہے۔

( ٩٩٧٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِمَكْحُولٍ :يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، إنَّ لِى سَيْفًا

فِيهِ خَمْسُونَ وَمِنَهُ دِرْهَمٍ ، فَهَلْ عَلَىَّ فِيهِ زَكَاةٌ ، قَالَ :أَضِفُ إِلَيْهِ مَا كَانَ لَكَ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ ، فَإِذَا بَلَغَ مِئتَىٰ دِرْهَمِ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ ۚ، فَعَلَيْك فِيهِ الزَّكَاةُ.

(9949) حضرت عبیدالله بن عبید ویشی؛ فرمات ہیں کہ میں نے حضرت کمحول سے سوال کیا کہ اے ابوعبداللہ میرے یاس ایک تلوار ہاں میں ایک سو بچاس درہم میں کہ کیا اس پرزگو ہے؟ آپ نے فرمایا: اس کے ساتھ ملا لے اگر تیرے یاس سوتا یا جا ندی ہو، اور جب وہ دوسودر ہم سونے کے اور جاندی کے ہوجائیں تب ان میں زکو ہ ہے۔

( .٩٩٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :إذَا كَانَتْ لَهُ ثَلَاثُونَ

دِينَارًا وَمِنْةُ دِرْهُمِ كَانَ عَلَيْهِ فِيهَا الصَّدَقَةُ ، وَكَانَ يَرَى الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ عَيْنًا كُلَّهُ.

(۹۹۸۰) حضرت افتعت مِیشید سے مروی ہے کہ حضرت حسن میشید فر ماتے تھے کہ جب تمہارے پاس تمیں ویناراورسودرہم ہوجا کمیں تواس پرز کو ہ ہے،اورحضرت حسن والطوا درہم اور دینارکوسب کاسب عین شار کرتے تھے۔

(٩) فِي زَكَاةُ الإِبِلِ، مَا فِيهَا ؟

''اونٹوں کی زکو ۃ کابیان''

( ٩٩٨١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ ، أَوَ قَالَ : بِوَصِيَّتِهِ ، وَلَمْ يُخْرِجُهُ حَتَّى قُبِضَ ، فَلَمَّا قُبِضَ عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكُو حَتَّى هَلَكَ ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ ، فَكَانَ فِيهِ :فِى خَمْسِ مِنَ الإِبلِ شَاةٌ ، وَفِى عَشْرِ شَاتَانِ ، وَفِى خَمْسَةً عَشَرَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، وَفِى عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، وَفِى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضِ إِلَى خَمْسِ وَثَلَاثِينَ ، فَإِذَا زَادَتُ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونِ إِلَى خَمْسِ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا زَادَتُ فَحِقَّةٌ إِلَى

سِتِّينَ ، فَإِذَا زَادَتُ فَجَذَعَةٌ إِلَى حَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتُ فَابْنَتَا لَبُونِ إِلَى تِسْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتُ فَحِقْتَانِ

إِلَى عِشْرِينَ وَمِنَةٍ ، فَإِنْ زَادَتُ عَلَى عِشْرِينَ وَمِنَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ.

(ترمذی ۱۲۱ ابوداؤد ۱۵۲۲)

(٩٩٨١) حضرت ابن عمر جا النئ سے مروى ہے كہ حضور اقدس مين النائي في ذكوة كے احكام لكھوائے اور ان يوتلوار كے ساتھ ملاكرر كھايا (راوی کوشک ہے) وصیت کیساتھ ،اوراسکو نکالانہیں یہاں تک کہ آپ کی روح مبارک قبض کرلی گئی ، جب آپ مَا اُفْظَاعَةَ ونیا ہے تشریف لے گئے تواس پر حضرت ابو بکرصدیق وہ اپنو نے عمل کیا یہاں تک کہ صدیق اکبر دیا ٹیٹر بھی دنیا ہے چلے گئے پھراس پر حضرت عمر دی ٹیو نے عمل کیا ،اس میں لکھا ہوا تھا کہ یا نچے اونٹوں یہ ایک بکری ہے، دس پر دو بکریاں ، پندرہ پہتین بکریاں ، بیس پہ جار بکریاں ، تچیس اونٹوں پرایک بنت مخاض (ایک سال کا اونٹ جس کا دوسرا سال چل رہا ہو ) ہے پینیتیں تک ،اور جب پینیتیں ہے زائد ہو جائیں توان پرایک بنت لبون ( دوسال کا اونٹ جس کا تیسراچل رہا ہو ) ہے پینتالیس تک ،اور جب پینتالیس سے زائد ہوجائیں توان پر ساٹھ تک ایک حقہ ہے( تین سال کا اونٹ جس کا چوتھا چل رہاہو ) اور جب ساٹھ سے زائد ہو جا کیں توان پر جذعہ ( جار سال کا اونٹ جس کا یا نچواں سال چل رہا ہو ) ہے پچھتر تک، بھر جب پچھتر سے زائد ہوجا ئیں تو نوے تک دو بنت لبون ہیں۔اور پھرنوے سے زائد ہوجائیں تو ایک سوہیں تک اس پر دو حقے ہیں،اور جب ایک سوہیں سے زائد ہوجا کیں تو ہر بچیاس پرایک حقداور ہر جالیس پرایک بنت لبون ہے ،متفرق کوجمع نہیں کیا جائے گا اور جمع کومتفرق نہیں کیا جائے گا (اگرمویش متفرق اور متعدد جنگہوں میں ہیں تو انہیں زکو ۃ لیتے وقت یا دیتے وقت ایک جگہ جمع نہیں کیا جائے گا اور ایک جگہ ہیں تو انہیں متعدد جگہوں اور چرا گا ہوں میں تقسیم نہیں کیا جائےگا۔لیکن امام ابوصنیفہ ویشیو کے یہاں مکان اور چرا گاہ مے مختلف اور متعدد ہونے سے ذکو ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا بلک ان کے ہاں صرف ملک کا اختلاف اور تعدوز کو ۃ پراٹر انداز ہوتا ہے اس لئے اس صدیث کی تفریق واجتماع سے صرف ملکیت کی حد تک تعدداوراجتاع مراد ہے )،اور دوشر یک اپنا حساب خودآ پس میں برابر کرلیں گے (لیعنی دوآ دمی کسی کام تجارت وغیرہ میں شریک ہیں تو جب ز کو ۃ وصول کرنے والا افسرآئے گا تو وہ اس کا انتظار نہیں کرے گا کہ بیشر کا ءاپنے مال کوتقتیم کرلیں اور پھران کے سر مایہ سے الگ الگ زکو ۃ لی جائے بلکہ بورے سرمایہ میں جوز کو ۃ واجب ہوگی انسراس واجب زکو ۃ کو لے لے گا،اب بیشر کاء کا کام ہے کہ حساب کےمطابق واجب شدہ ز کو ۃ کے حصے تقسیم کریں )۔

( ٩٩٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ ، عَنُ خُصَيْفٍ ، عَنُ أَبِي عُبَيْدَةَ ، وَزِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عُن عَبْدِ اللهِ قَالَ : فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ بِنْتُ مَخَاضٍ.

(۹۹۸۲) حضرت عبدالله دوافز فرماتے ہیں کہ پچیس اونٹوں پر بنت مخاص واجب ہے۔

( ٩٩٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :فِي خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةٌ إِلَى تِسْعٍ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَرْبَعَ عَشْرَةَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى

يَسْعَ عَشْرَةً ، فَإِنْ زَادَتُ وَاحِدَةً فَفِيهَا أَرْبَعٌ إِلَى أَرْبَعِ وَعِشْرِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا خَمْسُ شِيَاهٍ ، فَإِنْ زَادَتُ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنُتُ مَحَاضٍ ، أَوِ ابْنُ لَبُون ذَكَرٌ ، أَكْبَرُ مِنْهَا بِعَام إلَى خَمْس وَثَكَرْينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونِ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِنْ زَّادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ ٱلْفَحْلِ إِلَى سِتَّينَ ، فَإِنْ

زَادَتُ وَاحِدَةً فَفِيهَا جُّذَعَةٌ إِلَى خَمْسِ وَسَبْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْنَا لَبُونِ إِلَى تِسْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقْتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِنَةٍ ، فَإِذَا كَثُوَتِ الإِبِلُ فَفِي كُلُّ حَمْسِينَ مِنَ الإِبِلِ حِقَّةٌ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ ، وَلاَ يَفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعِ. (۹۹۸۳)حضرت علی رہائٹو ارشاد فرماتے ہیں کہ پانچ آونٹوں پیالیک بکری ہےنو تک، جب نوے ایک زائد ہوجائے تو چودہ تک دو

بكريال ہيں، جب اس پرايك زائد موجائے تو انيس تك تين بكرياں ہيں،اور جب انيس سے ايك زائد موجائے تو چوہيں تك جار بكريال ہيں،ادراس پرايک ادنٹ زائد ہوجائے تو پانچ بكريال ہيں،ادر جب پچپس سے ایک اونٹ زائد ہوجائے تو اس پر ہنت

مخاض ما ابن لبون جو مذکر ہواور جواس ہے ایک سال بڑا ہوتا ہے وہ دینا پڑے گا پنیتیس تک،اور جب پینتیس ہے ایک اونٹ زائد ہوجائے تواس پرایک بنت لبون آئے گا بینتالیس تک ،اور جب پینتالیس سے ایک اونٹ زائد ہوجائے تو ساٹھ تک ایک طاقتور نر

حقد آئے گا،اور جب ساٹھ سے ایک اونٹ زائد ہو جائے تو پچھتر تک ایک جذعہ آئے گا،اور جب پچھتر ہے ایک زائد ہو جائے تو نوے تک دو بنت لبون آئیں گے اور جب نوے سے ایک اونٹ زائد ہو جائے تو ایک سوہیں تک دو حقے آئیں گے۔اور جب اونٹ ایک سومیس سے بھی زائد ہو جائیں تو ہر پجاس اونٹوں پرایک حقہ ہے جمع کومتفرق نہیں کیا جائے گا اور متفرق کوجمع نہیں کیا . ( ٩٩٨٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ :وُجِدَ فِي وَصِيَّةِ عُمَرَ :فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ

مِنَ الإِبِلِ بِنْتُ مَخَاضٍ. يس وبي بست عدمي. ( ٩٩٨٣) حفرت نافع فرمات بن كه حضرت عمر والتي كل وصيت من يه كصابوا بايا كياتها كه يجيس اونول رايك بنت مخاض بــ ( ٩٩٨٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنِ الشَّعْمِيِّ (ح) وَعَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ اِبْواهِيمَ قَالاً : فِي خَمْسٍ وَعِشُوينَ بِنْتُ

(٩٩٨٥) حضرت فضيل اورحضرت ابرانيم فرمات بين كه يجيين اونون برايك بنت مخاص اونث زكوة بـ

( ٩٩٨٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ بَهِزِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَقُولُ : فِي كُلِّ إبِلِ سَائِمَةٍ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونِ ، لَا يُفَرَّقُ إبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا ، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجُرُهُ ، غَزْمَةٌ مِنْ غَزَمَاتِ رَبُّنَا ، لاَ يَجِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ. (ابوداؤد ١٥٦٩ـ احمد ٥/ ٣)

(٩٩٨٢) حضرت بہنر بن حکیم پیشی این والداور دادا ہے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس مَلِّفَظَیَّے نے ارشاد فر مایا: ج نے والے

اونٹ اگر چالیس ہوجائیں تو اس پرایک بنت لبون زکو ہ ہے،اونٹ کواس کے حساب سے جدانہیں کریں گے،اور جو تخص زکو ۃ ادا کرےاللہ تعالیٰ سے اجرطلب کرتے ہوئے تو اسکے لئے اسکاا جرہے،عزیمۃ ہے ہمارے رب کی عزیمتوں میں ہے۔اُل مجمد مَرَّاتِ عَلَيْجَةٍ

كىلىن زكوة يىل سے كوئى چربھى طال نہيں ہے۔ ٩٩٨٧ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إِذَا كَنُوتِ الْإِبِلُ فَفِى كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِى كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُون.

م ہورہاں حوی کی مستوسیں رہنگ ہورہی کی دربیس ہنگ جوں. '۹۹۸۷)حضرت ابن عمر ڈٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ جب اونٹ زیادہ ہوجائے تو حضرت عمر مزافق ہر بچپاس پرایک حقہ وصول فرما ہے اور ہرچالیس پرایک ہنت لبون وصول فرماتے ۔

٩٩٨٩) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: كَانَ فِى الْكِتَابِ الَّذِى كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ بَعَنَهُمْ يُصَدِّقُونَ فِى الإِبِلِ : إِذَا بَلَغَتُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ ، فَإِنْ زَادَتُ فَابْنُ لَبُونِ ذَكَرٌ. بَعَنَهُمْ يُصَدِّقُونَ فِى الإِبِلِ : إِذَا بَلَغَتُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ ، فَإِنْ زَادَتُ فَابْنُ لَبُونِ ذَكَرٌ. 9٩٨٩) حضرت يَى بن معيد ويشِيد فرمات مِن كرحضرت عمر بن عبد العزيز في ال سن ذُلُوة وصول كرن كيلئ بهجاتُوان كوايك

نطلکھا، آپ نے لکھا کہ پچیس اونٹول پرایک بنت مخاص زکو ہے اور جب اس سے زائد ہوجائیں توایک مذکر ابن لیون زکو ہے۔ ۹۹۹۰ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : فِنی خَمْسِ وَعِشْرِینَ بِنْتُ مَخَاصِ . ۹۹۹۰ ) حضہ عداد فرا تر ہیں کچیس مائٹ ریال سے عاض کی تھیں۔

٩٩٩٠) حضرت حمادفر ماتے ہیں کہ پجیس اونؤل پرا یک بنت مخاص زکو ہے۔ ٩٩٩١) حَذَّثُنَا عَلِیٌّ ہُنُ مُسْهِدٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ الشَّعْبِیِّ ، قَالَ : گَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى

الْيَمَنِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الإِبلِّ مِنْ كُلِّ حَمْسٍ شَاةً ، وَمِنْ كُلِّ عَشْرِ شَاتَان ، وَمِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ ثَلَاكُ شِيَاهٍ ، وَمِنْ عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، وَمِنْ حَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسُ شِيَاهٍ ، فَإِذَا زَادَتُ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضِ إلى وَمِنْ عِمْسٍ وَثَلَاثِينَ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي الإِبلِ بِنْتَ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُون ذَكَرٌ ، فَإِنْ زَادَتُ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُون لَكُمْ تَجِدُ فِي الإِبلِ بِنْتَ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُون ذَكَرٌ ، فَإِنْ زَادَتُ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُون إلى حَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ، فَإِنْ زَادَتُ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إلى حَمْسٍ وَشَيْن ، فَإِنْ زَادَتُ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتَا لَبُون إلى تِشْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتُ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقْتَان إلى عِشْرِينَ وَمَنْ بَنْ ذَادَتُ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقْتَان إلى عِشْرِينَ وَمِنْ بَنْ زَادَتُ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقْتَان إلى عِشْرِينَ وَمَنْ بِنْتُ لَبُون اللّهِ بِنَا لَبُون إلى تِسْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتُ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقْتَان إلى عِشْرِينَ وَمِنْ بَنْ ذَاذَتُ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقْتَان إلى عِشْرِينَ وَمِنْ بِنُونَ الْمُون إلى تِسْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتُ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقْتَان إلى عِشْرِينَ وَمِنْ بِنُونَ الْمُ بَعْنَ بِنُونَ مُؤْتَى بَيْنَ الْمُؤَوْق بَيْنَ مُجْتَمِع ، وَإِنْ أَذَا كُثُرَتِ الإِبلُ فَفِى كُلِّ خَمْسِينَ حِقَةٌ ، وَفِى كُلُّ أَرْبَعِينَ بِنُتُ لَبُون ، وَلَا يُقَرَقُ بَيْنَ مُجْتَمِع ،

وَمِنَةً ، فَإِذَا كُثُرَتِ الإِبِلُ فَفِي كُلِّ خُمُسِينَ جُقَّةً ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُون ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِع ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِق ، وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ تَيْسٌ ، وَلَا هَرِمَةٌ ، وَلَا ذَاتُ عُوارٍ . قَالَ الأَجْلَحُ : فَقُلْتُ لِللّهَ عُبِي بَنْ مُفْتَرِق ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُفْتَرِق ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُفْتَرِق ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُفْتَرِق ، وَلَا يُقَرَّقُ بَيْنَ مُفْتَرِق ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُفْتَرِق الْقُومُ تَكُونُ لَهُمَ الْغَنَمُ لَا تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ ، فَلَا يُفَرِّقُهَا كُنْ لَا يُؤْخَذَ مِنْهَا صَدَقَةٌ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِق الْقُومُ تَكُونُ لَهُمَ الْغَنَمُ لَا تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ ، فَلَا

کی مصنف ابن الی شیدمتر جم (جلد۳) کی ۱۳۷۳ کی ۱۳۷۳ کی این الی شیدمتر جم (جلد۳)

تَجْمَعُ فَتُؤْخَذُ مِنْهَا الصَّدَقَةُ. (٩٩٩١) حضرت معنی بیشید فرماتے ہیں کہ حضوراقدس مَرِفَظَ ﷺ نے یمن (کے قاضی کو) لکھا: پانچ اونوں پرایک بکری زکوۃ ہے،او دی اونٹوں پر دو بکریاں،اور پندرہ اونٹوں پہ تین بکریاں اور ہیں اونٹوں پہ چاراور پچیں اونٹوں پہ پانچ بکریاں اور پچیں سے ایک اونٹ زائد ہو جائے تو اس پر بنت مخاض ہے پینیتیں اونٹول تک، اورا گرز کو ۃ میں دینے کیلئے بنت مخاص نہ پائے تو مذکر ابن لبون

كتباب الزكياة

دیدے۔اور جب پینیٹس سے ایک اونٹ زائد ہوجائے تو پینتالیس تک ایک بنت لیون ہے، جب پینتالیس سے ایک اونٹ زا ہو جائے تو ساٹھ تک ایک حقہ ہے، جب ساٹھ اونٹول سے ایک اونٹ زائد ہو جائے تو مجھتر اونٹوں تک ایک جذعہ ہے اور جب پچھتر ہےا کیے زائد ہو جائے تو اس پر دو بنت لبون ہیں۔نوے تک ای طرح ہے، جب نوے سے ایک اونٹ زائد ہو جائے تو ایک

سوہیں تک دو حقے ہیں، پھر جب اونٹ ایک ہے ہیں ہے بھی زائد ہوجا کیں تو ہر بچاس پرایک حقداور ہر جالیس پرایک بنت لبون آئے گا،اور متفرق کوجمع اور جمع کومتفرق نہیں کیا جائے گا اور ز کو ۃ وصول کرتے وقت بہت جھوٹا یا بہت بوڑھا جانور وصول نہیں ک جائے گا (بلکہ درمیانہ وصول کیا جائے گا) اور نہ کا نا اور بہت کمزور جانوروصول کیا جائے گا۔

ا جلى راوى قرمات بين كديس في اما صعى ويشي السي الموجهاك لا يُجمعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ ، وَلاَ يُفَوَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِع کیا مطلب ہے؟ آپ پیٹیویئے نے ارشا دفر مایا کہ ایک آ دمی کے پاس چو پائے ہوں تو وہ اس نیت سے ان کومتفرق نہ کرے تا کہ متغرز

(جب نصاب زکوة نه بہنچ تواس بر) پرزکوة نه آئے اور نه بی متفرق کوجمع کرے یعنی کسی قوم کے پاس جو پائے تو ہول کیکن ان ز کا ہ نہ آرہی ہوتو مصدق ( زکو ہ وصول کرنے والا )ان سب کوایک ساتھ جمع کر کے ذکو ہ وصول نہ کرے۔ (١٠) مَنْ قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْخَمْسِ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ

بعض حضرات جوبيفرماتے ہيں كه پانچ اونٹوں سے كم يرز كوة نہيں ہے اس كابيان ( ٩٩٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : إِنْ لَـ تَكُنُ إِلَّا أَرْبُعُ مِنَ الذَّوْدِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ.

(۹۹۹۲) حضرت علی دو پنتی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پاس جار ذوداوٹوں کے علاوہ کچھے نہ ہو (وہ اونٹ جن کی عمر تین ت لیکردس تک ہو) توان پرز کو ہنیں ہے۔ ( ٩٩٩٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٌّ ، وَعَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُمَا قَالَا : لَيْسَ فِ أَقَلُّ مِنْ خَمْسِ مِنْ الإِبلِ صَدَّقَةٌ.

(٩٩٩٣)حضرت على دلاي اورحضرت عبدالله ولي ارشاد فرمات بين كه پانچ اونوں سے كم يرز كو ة نہيں ہے۔ ( ٩٩٩٤ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ كَانَ يَقُولُ : عِنْدَنَا كِتَام

مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلد ۳) کی ۱۳۱۵ کی ۱۳۱۵ کی مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلد ۳) عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي صَدَقَةِ الإِبِلِ ، فَلَمْ يَسْأَلْنَا عَنْهُ أَحَدٌ ، حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَأَرْسَلْنَا بِهِ

إِلَيْهِ ، فَكَانَ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ بَعَثَهُمْ يُصَدِّقُونَ : أَنْ لَيْسَ فِي الإِبِلِ صَدَقَةٌ ري روم بروير ختي تبلغ خمسا.

(۹۹۹۴) حضرت یکیٰ بن سعید ویشی؛ فرماتے ہیں کہ مجھے پینجر پنجی ہے کہ حضرت سالم بن عبداللَّه فرماتے تھے کہ جمارے یاس اونٹو ل کی زکوۃ سے متعلق حضرت عمر بن خطاب رہ گڑھ کا لکھا ہوا فرمان موجود ہے، ہم سے کسی شخص نے بھی سوال نہیں کیا یہاں تک کہ حضرت عمر بن عبدالعزيز بريطين كادورآ عميا\_توجم نے وہ مكتوب ان كوارسال كرديا تووہ مكتوب جس ميں لكھا تھا حضرت عمر بن عبدالعزيز نے جب ان کوز کو ۃ وصول کرنے کیلئے بھیجا کہ''اونٹوں پرتب تک زکو ۃ نہیں ہے جب تک کہ وہ یا نچ نہ ہوجا ئیں۔

َ ٩٩٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ حَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ.

(۹۹۹۵) حضرت ابوسعیدالحذری دی شخه سے مروی ہے کہ حضورا قدس مَافِظَةَ آئے ارشاد فرمایا: پانچ اونٹوں سے کم میں زکو ۃ نہیں ہے۔ ٩٩٩٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَذَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ حَمْسِ ذَوْدٍ شَيْءً.

(٩٩٩٢) حضرت عمرو بن شعیب تناشی ہے مروی ہے کہ حضورا قدس مَلِائشے آئے ارشاد فر مایا یا نئے اونٹوں سے کم پرز کو ۃ نہیں ہے۔ ؛ ٩٩٩٧ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَيْسَ فِيمًا دُونَ حَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ. (احمد ٢/ ٩٣ ـ بزار ٨٨٨)

(٩٩٩٧) حضرت عبدالله بن عمر الأهزين سے مروى ہے كەحضورا قدس مَلْفَقْقَةَ فَي ارشاد فر ماياكه پانچ اونۇں سے كم پرز كو ةنبيس ہے۔ : ٩٩٩٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ حَمْسِ ذَوْدٍ صَدَفَةٌ. (احمد ٢/ ٣٠٣ـ طحاوى ٣٥)

( ۹۹۹۸ ) حضرت ابو ہریرہ ڈاپٹو سے مروی ہے کہ حضورا قدس مَثِلِفْظِيَّةَ نِے ارشاد فرمایا یا نجے اونٹوں سے کم میں زکو ہنہیں ہے۔ ٩٩٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ ، فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ ، أَوْ قَالَ : بِوَصِيَّتِهِ فَلَمْ يُخْرِجُهُ حَتَّى قُبِضَ ، عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكُرٍ حَتَّى هَلَكَ ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ حَتَّى هَلَكَ ، فَكَانَ فِيهِ :فِي الإِبِلِ إذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِنَةٍ ، فَفِي كُلُّ خُمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُون.

(۹۹۹۹) حضرت ابن عمر جن الله ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضور اقد س سَرِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللّلْمُ اللَّالِي اللَّالِي اللَّالَّالِي اللَّهُ اللَّاللَّا الللّل

یا یا (راوی کوشک ہے) وصیت کیساتھ اس لکھے ہوئے کونہیں نکالا مرنے تک پھرآپ کے بعد حضرت ابو بکرصدیق مناشخہ اس پر

هي مصنف ابن الي شيب مترجم (جلدس) کي استالي مصنف ابن الي شيب مترجم (جلدس) كتباب الزكاة

مرنے تک عمل کرتے رہے پھرآپ کے بعد حضرت عمر وافن مرنے تک اس پیمل کرتے رہے۔اس میں لکھا ہوا تھا:اونٹ جب ایک سوہے بیں سے زائد ہوجائیں تو ہر بچاس پرایک حقداور ہرجالیس پرایک بنت لبون زکو ۃ ہے۔

( ..... ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :إذَا كَثُرَتِ الإِبلُ فَفِي

(۱۰۰۰۰) حضرت علی جاین ارشاد قرماتے ہیں کہ جب اونٹ زیادہ جو جائیں تو ہر پچاس پرایک حقد ز کو ۃ ہے۔

(١...١) حَلَّتُنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فَالَ :كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى

الْيَمَنِ : إِذَا كَثُرَتِ الإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُون.

(۱۰۰۰۱) حضرت فیعنی برینیجا فرماتے ہیں کہ حضورا قدس مِنْ الْفَیْجَائِ نے یمن (کے قامنی کی طرف) لکھا تھا کہ جب اونٹ زیادہ ہوجا کمیر

تو ہر بچاس پرایک حقداور ہر جالیس پرایک بنت لبون آئے گا۔

( ١٠٠٠٢ ) حَذَّتُنَا عَبُدُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع، قَالَ: وُجِدَ فِي وَصِيَّةِ عُمَرَ: مَا زَادَ عَلَى عِشْرِينَ وَمِهَ

، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُون ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةً.

(۱۰۰۰۲) نافع ویشید فرماتے ہیں کدمیں نے حضرت عمر والثیر کی وصیت میں بید بات یا نی تھی کہ جب اونٹ ایک سومیس سے زیادہ ؟

جائمیں تو ہر حالیس پرایک بنت لبون اور ہر بچاس پرایک حقدز کو قہے۔ ( ١٠٠٠٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبُواهِيمَ ، قَالَ : إِذَا كُثُرَتِ الإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ.

(۱۰۰۰۳) حضرت ابراہیم پریٹیج؛ فرماتے ہیں کہ جب اونٹ (ایک سومیں سے ) زیادہ ہوجا کیں تو ہر پچاس پرایک حقد آئے گا۔

( ١٠٠٠٤ ) حَلَّاتُنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :بَلَغَنَا أَنَّ سَالِمًا كَانَ يَقُولُ :عِنْدَنَا كِتَابُ عُمَرَ فِي

صَدَقَةِ الإِبلِ وَالْغَنَمِ ، حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ بُنِ عَبْدِالْعَزِيزِ ، فَكَانَ فِى الْكِتَابِ الَّذِى كَتَبَ عُمَرُ بْن

عَبْدِالْعَزِيزِ حِينَ بَعَثْهُمْ يُصْدِقُونَ : إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِنَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِيهَ

(۱۰۰۰۴)حضرت یجیٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر پیچی ہے کہ حضرت سالم پیٹیلا فر ماتے ہیں کہ ہمارے یاس اونٹوں اور بکریول

کی زکو ۃ سے متعلق حضرت عمر رفاتھ کا مکتو ب موجو وقعا یہاں تک کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دورخلافت آ حمیا۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزيزنے زكوة وصول كرنے والوں كو بھيجاتو لكھا كەجب اونث ايك سوبيس سے زائد ہو جائيں تو ہر بچاس پر ايك حقداور-

حاليس پرايك بنت لبون زكوة ہے۔

(۱۱) مَنْ قَالَ إِذَا زَادَتُ عَلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ الْسَتَقْبَلَ بِهَا الْفَرِيضَةَ جوحضرات فرماتے ہیں کہایک سوہیں اونٹوں سے زائد ہوجا کمیں تو فریضے کواز سرنو شروع

# کیاجائیگاا**س کابیان**

( ١٠٠٠٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بُنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِذَا

زَادَتْ عَلَى عِشُوِينَ وَمِنَةٍ اسْتَقْبَلَ بِهَا الْفَرِيضَةَ. (١٠٠٠٥) حفرت على وَالْهُ ارشاد فرمات مِن كه جب اونول كي تعدادا كي سومين سے برده جائة زكوة كفريض كواز سرنوشروع كيا

-826

( ١٠٠٠٠) حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ مِثْلَهُ. (١٠٠٠١) حفرت ابراہیم سے بھی ای طرح منقول ہے۔

## (١٢) مَا يُكُرَّهُ لِلْمُصَدِّقِ أَخْدُهُ مِنَ الإِبِلِ

## ''جواونٹ زکو ۃ وصول کرنے والے کیلئے لینا مکروہ ہے اس کا بیان''

( ١٠٠٠٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُجَالِلِا ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم ، عَنِ الصَّنَابِحِيّ الْأَخْمَسِيّ ، قَالَ: أَبْصَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَةً حَسَنَةً فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ : مَّا هَذِهِ ؟ قَالَ صَاحِبُ الصَّدَقَةِ : إِنِّي الثَّدَةُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَةً حَسَنَةً فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ : مَّا هَذِهِ ؟ قَالَ صَاحِبُ الصَّدَقَةِ : إِنِّي الثَّارَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَةً حَسَنَةً فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ : مَّا هَذِهِ ؟ قَالَ صَاحِبُ الصَّدَقَةِ : إِنِّي الشَّدَةُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَةً عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَةً عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى السَّلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّ

ارْتَجَعْتَهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنْ حَوَاشِي الإبلِ ، قَالَ : فَقَالَ : فَنَعَمْ إِذًا. (احمد ٣/ ٣٣٩ طبراني ٢٥١٥) (١٠٠٠٤) حفرت صنابحي المسي ويشير فرمات بين كه آنخضرت مِزْفَقَيَّةً كي نظر ذكوة كاونول مِن سے ايك حسين اور خوبصورت

مُصَدِّقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتَيْتَهُ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ ، فَسَمِفْتُهُ يَقُولُ : إِنَّ فِي عَهْدِى أَنْ لَا آخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، قَالَ : وَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كُوْمَاءَ ، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا. (ابوداؤد ١٥٧٣ـ طبراني ١٣٧٣)

(۱۰۰۰۸) حضرت سوید بن غفلہ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے حضور مَرَافِقَاقِ کا زکو ہ کی وصول یا بی کے مقرر کردہ شخص آیا۔ میں اس کے پاس بیٹھا، وہ کہدر ہاتھا کہ بیٹک میں نے دودھ پینے والا جانور وصول نہیں کیا،اورمتفرق کوجمع نہیں کیا جائے گا اور جمع کومتفرق

ہیں کیا جائےگا۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص بڑے والے کو ہان والا اونٹ لیکر آیا تواس نے لینے ہے انکار کردیا۔

معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٣) في منظم المعنف المع ( ١٠٠٠ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُصَدِّقًا ، فَقَالَ : لا

تَأْخُذُ مِنْ حَزَرَاتِ أَنْفُسِ النَّاسِ شَيْئًا ، وَخُذِ الشَّارِفَ ، وَذَاتَ الْعَيْبِ. (بيهقى ١٥٢) (١٠٠٠٩) حضرت ہشام بن عروه ویلین اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ حضور مَلِّفَظَیَّے نے زکو ۃ وصول کرنے والے کو بھیجا تو اسکو

فر مایا کہ: اوگوں کے بہترین مال کو وصول نہ کرنا بلکدان کے بوڑ ھے اور عیب والے جانوروصول کرنا۔ ( ١٠.١٠ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : أَبْصَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَافَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبِلِ

الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ : مَا أَمْرُ هَذِهِ النَّاقَةِ ؟ فَقَالَ صَاحِبُ الصَّدَقَةِ :يَا رَسُولَ اللهِ ، عَرَفْتُ حَاجَتَكَ إلَى الظُّهْرِ ، فَارْتَجَعْتُهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنَ الصَّدَقَةِ.

(١٠٠١٠) حضرت قيس ويشي فرماتے بين كەزكۇ ۋ كادنۇل مين سے ايك خوبصورت ادنث يه آنخضرت مَرَّ الْفَصَّةُ في كَ نظر يزى تو آپ نے فر مایا اس اونٹنی کا کیا معاملہ ہے؟ تو زکوۃ وصول کرنے والے نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! مجھے معلوم ہوا تھا کہ آپ کو

سواری کی ضرورت ہے تو میں نے دواونٹوں کے بدلے اسے لیا۔

( ١٠.١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّ عُمَرَ مَرَّتُ بِهِ

غَنَّمُ مِنْ غَنِّمِ الصَّدَقَةِ ، فَرَأَى فِيهَا شَاةً ذَاتَ ضَرْعِ ، فَقَالَ : مَا هَذِهِ ؟ قَالُوا : مِنْ غَنَمِ الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ : مَا أَعْطَى هَذِهِ أَهْلُهَا وَهُمْ طَائِعُونَ ، لَا تَفْيِنُوا النَّاسَ ، لَّا تَأْخُذُوا حَزَرَاتِ النَّاسِ ، نُكِبُوا عَنِ الطَّعَامِ. (۱۰۰۱۱) حضرت قاسم سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر دیافٹو زکو قامیں وصول شدہ بکریوں کے پاس سے گذر ہے تو آپ نے

ایک دودھ بیتا بحری کا بچدد یکھا، فرمایا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا زکو ہ کی بحریاں ہیں، آپ داہونے ارشاوفر مایا: پرنہیں دیا اس کے مالکوں نے اس حال میں کہ وہ خوش ہوں ،لوگوں کوفتنہ میں جتلا نہ کرواورز کو قاوصول کرتے وفت بہترین مال وصول نہ کیا کرو۔

( ١٠.١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٌّ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ

عَبَّاسِ، عَنْ مُعَاذٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِيَّاكَ وَكُرَائِمَ أَمْوَ الِهِمْ ، حِينَ بَعَثُهُ إِلَى الْيَمَنِ. (۱۰۰۱۲) حضرت معاذ جن الله سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَأْفِظَةَ فِي جب ان کو یمن بھیجا تو ارشاد فر مایا: ( ز کو ۃ وصول کرتے وقت ) لوگوں کے بہترین مال سے بچنا۔

# (١٣) فِي صَدَقَةِ الْبَقَرِ، مَا هِيَ ؟ " گائے کی زکو ہ کتنی ہے اس کابیان"

( ١٠.١٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

قَالَ : فِي ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ ، أَوْ تَبِيعَةٌ ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ. (ترمذي ٦٢٢ ـ احمد ١/ ٣١١)

'۱۰۰۱۳) حضرت عبدالله جان و سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِفَظَ فی نے ارشاد فر مایا: تمیں گائے ہو جا کیں تو اس پرز کو ہ ایک تبیع

(ایک سالہز) یا تبیعہ (یا ایک سال کا مادہ) ہے اور چالیس گائے پیا کیہ مسنہ (گائے کا بچہ جودو سال کا ہوجائے) ہے۔ ١٠.١٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مَسْرُوقِ ، قَالَ :لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ ، أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلُّ ثَلَاثِينَ مِنَ أَلْبَقَرِ تَبِيعًا ، أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ

مُسِنَّةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا ، أَوْ عَدْلَهُ مَعَافِرَ. (ابوداؤد ١٥٧١)

١٠٠١٧) حضرت مسروق بالثيليات مروى ہے كەحضوراقدس مَلْفَقْفَةَ نے حضرت معاذ مِنْ الله كوجب يمن بھيجا توان كوتھم ديا كەتمىس ہ ئیوں پدایک تبیج یا تبیعہ زکو ۃ وصول کرنا اور جالیس پرایک مسنہ وصول کرنا اور ہر بالغ مخص ہے ایک دینار لینایا دینار کے بدلے

کوئی اور چیز وصول کرناجسکی قیمت معافر کے کپڑوں کے برابرہو۔ (معافریمن کے ایک مقام کانام ہے اسکی طرف نسبت ہے )۔ ١٠.١٥) حَذَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى

الْيُمَنِ :أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ ، أَوْ تَبِيعَةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً. ر ۱۰۰۱۵) حضرت شعبی میشید ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مَالِّ النَّیجَ نے یمن لکھ کر بھیجا کہ: تمیں گائے پرایک تہیج یا تبیعہ وصول کرواور

عالیس برمسنه وصول کرو۔ ١٠.١٦) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَأَبِي وَائِلِ ، قَالَا :بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا

إِلَى الْيَكُمْنِ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلُّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا ۖ، أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا، أَوْ عَدْلَهُ مِنَ الْمَعَافِرِ. (ابوداؤد ١٥٧٠ نسائي ٢٢٣٢)

١٠٠١٦) حضرت ابراجيم اورحضرت ابوواكل ويشيئ سے مروى ہے كه حضور اقدس مِلافظة الله عظرت معاذ والله كوجب يمن بهيجاتوان کو تھم دیا کہ تمیں گائیوں پدایک تبیعی یا تبیعہ زکو ۃ وصول کرنا اور جالیس پر ایک مسنہ وصول کرنا اور ہر بالغ فخص ہے ایک دینارلینا یا

ینار کے بدلے کوئی اور چیز وصول کرنا جس کی قیمت معافر کے کپڑوں کے برابر ہو۔ (معافریمن کے ایک مقام کا نام ہے اسکی الرف نسبت ہے)

١٠.١٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيًّى ، قَالَ : إِذَا بَلَغَتُ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ ، أَوْ تَبِيعَةٌ حَوْلِيٌّ ، فَإِذَا بَلَغَتُ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ ، ثَنِيَّةٌ فَصَاعِدًا.

(۱۰۰۱)حضرت علی ٹٹاٹنو ارشا دفر ماتے ہیں کہ جب تمیں گائے ہو جا ئمیں تو ایک تبیع یا تبیعہ جوایک سالہ ہودے گا اور جب حالیس

بوجا کیں تومسنہ جودوسالہ یااس سے بڑا ہودےگا۔ (جس کے اوپریا نینچے والے دودانت طاہر ہوں)

٨٠.١٨) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، قَالَ :بَلَغَنِى أَنَّ مُعَاذًا قَالَ :فِي ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ ، وَفِي

این ابی شیرمتر جم (جلد۳) کی کسی مستف این ابی شیرمتر جم (جلد۳) كتباب الزكاة

أَرْبِعِينَ بِقُرَّةً. (١٠٠١٨) حضرت نافع راثينية فرماتے ہيں كه مجھ تك حضرت معاذ جائنۇ كاپيۇل بېنچا ہے كەتمىں گائے پرايك تبيع اور چاليس پرايك

بقرہ ہے۔

( ١٠٠١٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :فِي ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ ، أَوْ تَبِيعَةٌ جَذَيّ أُو جَذَعَةً ، وَلِمِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً.

(۱۰۰۱۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ تیس گائے پیا لیک تمین یا تبیعہ، جذع (گائے کا بچہ جو تمن سال کا ہو) جذعہ (مادہ)اور حیالیم یرایک مندز کو ة دےگا۔ ( ١٠٠٢ ) حَدَّلَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ شَهْرٍ ، قَالَ : فِي سَائِمَةِ الْبَقَرِ ، فِي كُلِّ فَكَرْلِينَ تَبِيعٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِ

(۱۰۰۲۰) حضرت شہر مایشیا فرماتے ہیں کہ چرنے والے گائے پر جب تمیں ہوجا کیں تو تبیعی یا تبیعہ آئے گا اور حیالیس برمسنہ آئے گا

( ١٠٠٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : ﴿ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ ، أَوْ تَبِيعَةٌ ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً.

(۱۰۰۲۱) حضرت معنی فرماتے ہیں کہمیں گائے پرایک تبیع یا تبیعہ ہاور چالیس پرایک مسنہ ہے۔ ( ١٠٠٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :ٱسْتُعْمِلْتُ عَلَى صَدَقَاتِ عَكْ ، فَلَقِيــ أَشْيَاخًا مِمَّنْ صَدَّقَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاخْتَلَفُوا عَلَيّ ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ اجْعَاً ۖ

مِثْلَ صَدَقَةِ الإِبِلِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ فِي ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ فِي أَرْبَعِينَ بَقَرَةٍ بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ (۱۰۰۲۲) حضرت عکرمد بن خالد فرماتے ہیں کہ مجھے زکو ہ کی وصول یا بی کا فریضہ سونیا گیا، میں ان بزرگوں ہے ملا جوحضو اقدس مَزْ فَضَعُ فِي كَا مَا نَهِ مِن رَكُوة ديا كرتے تھے۔ان حضرات نے اختلاف كيا بعض نے فرمايا كه اونٹوں كي زكوة كےمثل وصول کرو،اوربعض حضرات نے فر مایا کتمیں گائے پرایک تبیع وصول کرواوربعض نے کہا جالیس گائے پرایک مسنہ وصول کرو۔

( ١٠٠٢٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : فِي ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ ، أَوْ تَبِيعَةٌ جَذَعٌ ، أَوْ جَذَعَةٌ ، وَفِي أريعين مسنة (۱۰۰۲۳)حفرت معنی بیشید فرماتے ہیں کہیں گائے پڑھتا یا تبیعہ ، جذع یا جذعہ ہاور جالیس پرمسنہ ہے۔

( ١٠٠٢٤ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حَبَّابٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ صَالِحٍ ، عَنِ الْعَلاَءِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :إذَا بَلَغَتْ ثَلَالِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ ، أَوْ تَبِيعَةٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةً.

(۱۰۰۲۴) حضرت کمحول مِیشِینهٔ فرماتے ہیں کہ جب تمیں ہوجا 'میں تواس پرایک تمیع یا تبیعہ ہےادر جب چالیس ہوجا 'میں تواس پرایک

مسنہ ہے۔

( ١٠.٢٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَهُ قَالَ :فِي ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ جَذَعٌ ، أَوْ جَذَعَةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةٌ

(۱۰۰۲۵) حضرت طاؤی اپنے والدے روایت کرتے ہیں کتمیں گائے پرایک تبیع ، جذع یا جذعہ ہے اور چالیس گائے پرایک بقرہ ہے۔

( ١٠.٢٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ دِينَارٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى سُوَيْد : أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلُّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا ، وَمِنْ كُلُّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ.

(۱۰۰۲۱) حضرت صالح بن دینارفر ماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حضرت عثان بن محمد بن ابی سوید کولکھا کہ تمیں گائے پر ایک تبع لینا ،اور جالیس گائیوں پرایک بقر ہ وصول کرنا اور اس سے زیاد ہ وصول نہ کرنا۔

( ١٠.٢٧ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا ؟ فَقَالَا :فِي ثَلَاثِينَ جَذَعٌ ، أَوْ جَذَعَةٌ ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً.

(۱۰۰۱۷) حفرت شعبہ والیماؤفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت حاکم اور حضرت حماد سے (گائے کی ذکو ہ کے بارے میں) دریافت کیا تو انہوں نے نے فر مایا جمیں پرایک جذع یا جذعہ ہے اور جالیس پر مسنہ ہے۔

( ١٠.٢٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى عَمْرٌو ، قَالَ :كَانَ عُثْمانُ بْنُ الزُّبَيْرِ بْنِ أَبِى عَوْفٍ وَغَيْرُهُ يُأْخُذُونَ مِنْ كُلِّ خَمْسِينَ بَقَرَّةً بَقَرَةً

(۱۰۰۲۸)حضرت ابن جرتج مِلِیُنظیۂ فر ماتے ہیں کہ: مجھے مصرت عمرو نے خبر دی کہ مصرت عثان بن زبیر بن ابوعوف وغیرہ بچپاس گائیوں پرایک بقرہ وصول کیا کرتے تھے۔

( ١٠٠٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : إِذَا بَلَغَتِ الْبَقَرُ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ ، أَوْ جَذَعٌ ، أَوْ جَذَعَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا بَقَرَةٌ مُسِنَّةً.

(۱۰۰۲۹)حضرت سلیمان بن موکیٰ فرماتے ہیں کہ: جب تمیں گائیں ہوجا ئیں تو ان پرز کو ۃ ایک تبیع ہے، جذع یا جذعہ یہاں تک کہ چالیس ہوجا ئیں ، جب چالیس گائیں ہوجا ئیں تو ان پرز کو ۃ سنہ ہے۔

( ١٠.٠٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ؛ أَنَّ نُعَيْمَ بْنَ سَلاَمَةَ أَخْبَرَهُ، وَهُوَ الَّذِى كَانَ خَاتَمُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِى يَدِهِ :أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ دَعَا بِصَحِيفَةٍ ، زَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ بِهَا إِلَى مُعَاذٍ ، فَقَالَ نُعَيْمٌ :فَقُرِثَتْ وَأَنَا حَاضِرٌ ، فَإِذَا فِيهَا :مِنْ کی مصنف ابن الی شیرمترجم (جلد۳) کی کی ۳۲۳ کی کی ۳۲۳ کی کان اب الزکاد کاد کی در مصنف ابن الی شیرمترجم (جلد۳)

كُلُّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا جَذَعٌ ، أَوْ جَذَعَةٌ ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةٌ بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ ، قَالَ نُعَيْمٌ : فَقُلْتُ : تَبِيعُ الْجَذَعِ ،

فَقَالَ عُمَرُ: بَلُ تَبِيعٌ جَذَعٌ.

عمر ويشيئ نفرما ياتبيع جذع.

دُونَ الثَّلَاثِينَ مِنَ الْبُقَرِ شَيَّءً.

(۱۰۰۳) حضرت مکول فرماتے ہیں کہمیں ہے کم گائیوں پرز کو ہنہیں ہے۔

(۱۰۰۳۳) حضرت علی ثلاثة فرماتے ہیں کہ (تمیں ہے کم پر ) پچھنیں ہے۔

(۱۰۰۳۲) حضرت سليمان بن موي فرمات بي كتمس كائ علم يرزكو ونبيس ب

أَبِي سَعِيدٍ الْنُحُدْرِي ، قَالَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ شَيَّ.

(۱۰۰۳۴)حضرت ابوسعید خدری دانش فرماتے ہیں کہیں گائیوں ہے کم پرز کو ة نہیں ہے۔

(۱۰۰ ۳۰) حضرت محمد بن یجی بن حبان برات این فر ماتے میں کہ تھیم بن سلامہ نے مجھے خبر دی۔ حضرت عمر بن عبد العز بر برات کی مہران

ك باس تقى ،حضرت عمر بن عبد العزيز والطي نے ايك محيف منكوايا ، لوكول نے كمان كيا كه بيدوى صحيفه ب جو حضرت محمد منوفظ في الله

حضرت معاذ کولکھا تھا،حضرت تعیم فرماتے ہیں وہ صحفہ آپ کے سامنے پڑھا گیا میں بھی اس موقع پر حاضر تھا اس میں لکھا تھا: تمیں

گائيوں پرايك توج جذع يا جذعه به اور چاليس گائيں پرايك مند بـ فيم فرمات بين كه مين نے يو چھاتيج الجذع حضرت

( ١٤ ) مَنْ قَالَ إِذَا كَانَ الْبَقَرُ دُونَ ثَلَاثِينَ ، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ

''جوحضرات فرماتے ہیں کہمیں گائیں ہے کم پرز کو ہنہیں ہے اس کا بیان''

( ١٠٠٣١ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَّابٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :لَيْسَ فِيمَا

( ١٠٠٣٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ :لَيْسَ فِيمَا دُونَ التَّلَاثِينَ

( ١٠٠٣٢ ) حَدَّثْنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ، عَنْ زَكَرِيًّا، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةً، عَنْ عَلِيٌّ، قَالَ: كَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ.

( ١٠٠٣٤ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُزَّةً ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ

( ١٥ ) فِي الزِّيَادِةِ فِي الْفَريضَةِ

( ١٠٠٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ ابْن أَبِي لَيْلَي ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا ، فَأَمَرَهُ

فَأَبَى أَنْ يُأْخُذُ حَتَّى سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : لَا تَأْخُذُ شَينًا. (احمد ٥/ ٢٣٠ـ مالك ٢٣٠)

أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا ، أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، فَسَأَلُوهُ عَنْ فَضْلِ مَا بَيْنَهُمَا ؟

(١٠٠٣٥) حضرت حكم فرماتے ہيں كەحضورا قدس مُؤَلِّفَتِيَّةً نے حضرت معاذر النَّوْء كويمن بھيجا توان كوتكم فرمايا كتميں گائے پرايك تبيع يا تبیعہ لینا اور چالیس پرایک منه ،لوگوں نے سوال کیا کہمیں اور چالیس کے درمیان جو زیادتی ہواس پر کیا ہے؟ آپ اس پر پچھ وصول کرنے سے رکے رہے یہاں تک کہ آپ وہ ای نے حضور مُؤلف کے سوال کیا تو آپ مُؤلف کے نے ارشاد فر مایا: اس زیادتی پر پکھ

( ١٠٠٣٦) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنْ مُعَاذٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْأَوْقَاصِ شَيْءٌ.

(۱۰۰۳۷) حضرت معاذ جناثوٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اوقاص میں کچھنہیں ہے۔ (اوقاص بیہ وقص کی جمع ہے، دوفریضوں کے درمیانی عددمراد ہے، جیسے جالیس اور تمیں کے درمیان)

( ١٠٠٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ،عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْأَشْنَاقِ شَيْءٌ. (۱۰۰۳۷)حضرت شعمی رایشینهٔ فرماتے ہیں کہاشناق میں سیجنہیں ہے۔(اشناق بیشنق کی جمع ہے،دوفریضوں کے درمیانی عدد پر بولا

جاتا ہے۔ کیکن دونو لفظوں میں فرق اس طرح ہے کہ وقص خاص ہے گائے کیباتھ اور شنق خاص ہے اونٹ کے ساتھ )۔ ( ١٠.٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيُّ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ : فِى أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ ، وَفِى

ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ ، وَلَيْسَ فِي النَّيْفِ شَيُّهُ.

(۱۰۰۳۸)حضرت علی دی او ارشاد فرماتے ہیں کہ چالیس گائے پرایک مسند ہاورتمیں پرایک تبیع ہے اور دوفریضوں کے درمیانی عدد

( ١٠.٣٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا ، قُلْتُ : إِنْ كَانَتْ خَمْسِينَ بَقَرَةً ؟ فَقَالَ الْحَكُمُ : فِيهَا مُسِنَّةٌ ، وَقَالَ حَمَّادٌ : بِحِسَابِ ذَلِكَ.

(١٠٠٣٩) حضرت شعبه ويشيد فرمات بيس كه ميس في حضرت حكم اور حضرت حماد سے سوال كيا كه بجاس كائے بركتنى زكوة ہے؟ حضرت مم نے فر مایا کی مسند ہے اور حضرت حماد نے فر مایا ای کے حساب سے آئے گی۔

( ١٠٠٤٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :صَاحِبُ الْبَقَرِ بِمَا فَوْقَ الْفَرِيطَةِ.

(۱۰۰۴۰) حضرت ابراجيم ويشيد ارشاد فرمات بين كه فريضه ساو پرجو يجه به وه گائه والے كاب ريبان تك كه دوسر فريضے تک چینے جائے )۔

( ١٠.٤١ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَّابٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، غَنِ الْعَلاءِ بْنِ الْحَارِثِ ، غَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : مَا زَادَ

(١٠٠٨١) حفرت كمحل طِيْر فرمات بي كهجو (فريضه عن ) زياده مواس پراى كے صاب سے ذكو ق بے۔ (١٠.٤٢) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ :

هُ مُصنف ابن البُشِيرِمَرَجُم (جلدس) كَيْهِ الْمُعَلِينِ الْمُصُولِ شَيءٌ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ تَأْلِيفٌ. لَيْسَ فِي الْفُصُولِ شَيءٌ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ تَأْلِيفٌ.

سیس ربی استعمار میں میں ہوئی فریعت. (۱۰۰۴۲) حضرت ابن شہاب فر ماتے ہیں کہ نصاب سے زائد پر پچھٹیس ہے۔ یہاں تک کہ وہ زائد بھی نصاب کی مقدار تک پنچ جائے۔

(١٦) فِي التَّبِيعِ، مَا هُوَ؟

'' '' بھی النبید بھی ہو ' '' تبیع کونسا جانور کہلائے گا؟''

ن وَ وَالْمُسِنُّ : النَّبِيعُ : اللَّذِي قَدِ الْسُتَوَى قَرْنَاهُ وَٱذْنَاهُ ، وَالْمُسِنُّ : النَّنِيُّ فَصَاعِدًا فَصَاعِدًا

فَصَاعِدًا. (۱۰۰۴۳) حضرت شعمی فرماتے ہیں کہ تیج وہ ہے جس کے سینگ اور کان برابر ہوں اور مسن وہ ہے جودوسال کا یااس سے بڑا ہو۔

ر ۱۷) فِي السَّائِمَةِ ، كُمْرِ هِيَ ؟ ( ۱۷ ) فِي السَّائِمَةِ ، كُمْرِ هِيَ ؟

( ١٠٠٤٤) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ ، قَالَ : قُلْتُ لَأَبِي قِلاَبَةً : كَمِ السَّائِمَةُ ؟ قَالَ : مِنَة. ( ١٠٠٣٢) حضرت غالدالحذاء فرماتے ہیں کو میں نے ابوقلابے یو چھا: سائمہ کتنے ہیں؟ آپ نے فرمایا سو۔

الدورور المراكم المولان المولا

( ۱۸ ) مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ السَّوَانِمِ صَدَقَةٌ بعض حضرات كنزد يك چرنے والے جانوروں يرز كو ة نہيں ہے

( ١٠٠٤٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَيْسَ فِى شَيْءٍ مِنَ السَّوَائِمِ صَدَقَةً ، إِلَّا إنَاثِ الإِبلِ ، وَإِنَاثِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ.

ر در ایر است میں میں کہ جو اسلے ہیں کہ جرنے والے جانوروں پر زکو قرنبیں ہے، گرید کہ مؤنث پر جواونٹ، گائے اور بکری میں سے ہو۔

ر عمر البَعْرِ الْعُوَامِلِ، مَنْ قَالَ لَيْسَ فِيهَا صَدَقَةً ( ١٩ ) فِي الْبَقَرِ الْعُوَامِلِ، مَنْ قَالَ لَيْسَ فِيهَا صَدَقَةً

بعض حضرات بیفرماتے ہیں کہ وہ گائے جوکھیتی باڑی اور دوسرے کاموں میں استعمال ہوتی ہواس پیز کو ۃ نہیں ہے دوں ) حَلَّانَا أَلُو مَکُ نُدُ عَلَّاہِ ، عَنْ أَمِد السَّحَاقِ، عَنْ عَامِ ، اُن هَ نُرَاعَ ، قَالَ مَا قَالَ مَا أَسَامَ

( ١٠٠٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :كَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةً معنف ابن الي شير متر جم ( جلد ٣) ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ الل

۱۰۰۴۷) حضرت علی دوینو کاارشاد ہے کہ بھتی باڑی اور دوسرے کاموں میں استعمال ہونے والی گائے پرز کو ۃ نہیں ہے۔

١٠٠٤١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنْ مُعَاذٍ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَأْخُذُ مِنَ الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةً. ٧٠٠٠٥) حضرت طاؤس فرماتے ہیں كەحضرت معاذر والله تيميتی باژی اور دوسرے كاموں میں استعمال ہونے والى گائے برز كو ة

١٠.٤٨) حَلَّتْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالَا :لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ.

۱۰۰۴۸) حضرت مجاہد اور حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ کھیتی باڑی اور دوسرے کاموں میں استعال ہونے والی گائے برز کو ۃ

١٠٠٤ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَة.

۱۰۰۴۹) حضرت عمر بن عبدالعزيز بيلينيز ارشاد فرماتے ہيں كەھيتى باڑى اور دوسرے كاموں ہيں استعال ہونے والى گائے برز كو ة

١٠٠٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :

لَيْسَ عَلَى جَمَلٍ ظَعِينَةٍ ، وَلا عَلَى ثُورٍ عَامِلٍ صَدَقَةٌ. • ١٠٠٥) حضرت سعيد بن جبير ولينيو فرماتے ہيں كه بار برداري كرنے والے اونوں پراور بل چلانے والى گائے پرز كو ة نہيں ہے۔

١٠٠٠) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :لَيْسَ فِي عَوَامِلِ الْبَقَرِ شَيْءٌ ، إِلَّا مَا كَانَ سَائِمًا ، وَذَلِكَ فِي الإِبِلِ.

ا ۱۰۰۵) حضرت طاؤس فرمات ہیں کہ بھتی باڑی کے لیے استعمال ہونے والی گائے پیز کو قانبیں ہے مگریہ کہ وہ سائمہ ہوں۔اور تحكم اونوں كا بھى ہے۔

١٠٠٥٢) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ شَهْرٍ ، قَالَ :لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ.

۱۰۰۵۲) حضرت شہر والیمین فرماتے ہیں کہ بھیتی باڑی میں استعمال ہونے والی گائے پرز کو ۃ نہیں ہے۔ ١٠٠٥١) حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةً.

١٠٠٥٣) حضرت صعمى ويشير فرمات ميں كر كھيتى با ڑى ميں استعال ہونے والى گائے پرز كو ة نہيں ہے۔

١٠.٥٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ جُويْيرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَى الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ ، وَلَا عَلَى الإِبلِ

الَّتِي يُسْتَقَى عَلَيْهَا النَّوَاضِحِ ، وَيُغْزَى عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ صَدَقَةٌ. ۱۰۰۵۴) حضرت ضحاک فرماتے ہیں کھیتی ہاڑی کیلئے استعمال ہونے والی گائے پیز کو قانبیں ہےاوراس طرح وہ اونٹ جس کے ذریعے پانی نکالا جاتا ہے اور جے اللہ کے راستہ میں جہاد کیلئے استعال ہوتا ہواس پی بھی زکو ہ نہیں ہے۔

( ١٠٠٥٥ ) حَلَّاتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى زِيَادٌ ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرُهُ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لاَ صَدَقَةَ فِي الْمُثِيرَةِ.

(۱۰۰۵۵)حضرت جابر پیشید فرماتے ہیں کہ ہل چلانے والے جانوروں پرز کو ۃ نہیں ہے۔

( ١٠٠٥٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :الْحَمُولَةُ وَالْمُثِيرَةُ فِيهَا الصَّدَقَة ؟ قَالَ : لا ،

وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ :سَمِعْنَا ذَلِكَ.

(۱۰۰۵۱) حضرت ابن جرتئج بیشیو فر ماتے ہیں کہ میں حضرت عطاء ہے یو چھا: سامان اٹھانے والے اور ہل چلانے والے جانوروں یرز کو ہے؟ آپ نے فرمایانہیں ،حضرت عمرو بن دینار فرماتے ہیں کہم نے بھی ای طرح سنا ہے۔

#### (٢٠) فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ ، مَتَى تَجبُ فِيهَا ؟ وَكُمْ فِيهَا ؟

## بكريول يركب اوركتني زكوة فرض ہے؟

( ١٠٠٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِئِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ ، أَوَ قَالَ :بِوَصِيَّتِهِ وَلَمْ يُخْرِجُهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ ، عيملَ بِهِ أَبُو بَكُرِ حَتَّى هَلَكَ ، وَعَمِلَ بِهِ عُمَرُ :فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي كُلّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إلَى عِشْرِينَ وَمِنَةٍ ، فَإِنْ زَادَتُ فَشَاتَانِ إِلَى مِنْتَيْنِ ، فَإِنْ زَادَتُ فَثَلَاثٌ إِلَى ثَلَاثِ مِنَةٍ ، فَإِنْ زَادَتُ فَفِى كُلِّ مِنَةٍ

شَاةٍ شَاءٌ ، لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ خَتَّى تَبُلُغَ الْمِئَةَ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطُيْنِ ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ.

(١٠٠٥٤) حفرت ابن عمر جانني ارشاً وفرياتے بيں كەحضوراقدس مَرْفَظَيْحَةً نے زكوۃ كامات لكھے اوران كواپنى تكوار كے ساتھ ركھ

لیا اور اسکوز کو ة وصول کرنے والوں کیلئے نہیں نکالا بہاں تک کہ آپ دار فانی سے دار البقاء کی طرف کوچ کر گئے ، آپ مِزْفَظِيَّةَ کے بعد صدیق اکبر دانٹو اس پڑمل بیرار ہے بیبال کہ وہ دار فانی ہے ہجرت کر گئے ، اور آپ دانٹو کے بعد بھر حضرت مر دہنٹو اس پڑمل پیرار ہے۔اں میں بکریوں کی ذکو ہے متعلق تحریرتھا کہ چالیس بکریوں پرایک بکری ذکو ہے ایک سومیں بکریوں تک، پھراگرایک سومیں سے زائد ہوجا کیں تو اس پر دو بکریاں ہیں دوسوتک۔ پھراگر دوسو سے زائد ہوجا کیں تو تین سوتک تین بکریاں ہیں۔ پھراگر

اس پرایک بکری زائد ہوجائے تو ہر سوبکر یول پہ ایک بکری ہے اور پھر کچھنہیں ہے ( درمیانی عدد پر ) یہاں تک کہ پھر سو ہوجا کیں۔ اور مجتمع کوالگ الگ نہیں کیا جائے گا اورالگ الگ کومجتمع نہیں کیا جائے گا ،اورا گر دوشر یک ہوں تو وہ بعد میں آپس میں ایک دوسرے ہے برابررجوع کرلیں گے۔

( ١٠.٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِى ً ، قَالَ :فِى كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِنَةٍ ، فَإِنْ زَادَتُ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِثْتَيْنِ ، فَإِنْ زَادَتُ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِنَةٍ ، فَإِنْ كَثُرَتِ الْغَنَمُ فَفِى كُلِّ مِنَةٍ شَاةٍ شَاةً

(۵۸ • ۱۰) حفزت علی شائی ارشاد فرماتے ہیں کہ چالیس بکریوں پرایک بکری زکو ۃ ہے ایک سوئیں تک ،اگراس سے زائد ہو جائیں تو دو بکریاں ہیں دوسوتک، پھراگر دوسو سے زائد ہو جائیں تو تمن بکریاں ہیں تمن سوتک، پھراگر بکریاں (اس سے بھی) زیادہ ہو

لو دو بلریاں ہیں دوسوتک، چھرا کر دوسو سے زائد ہو جا عیں تو عن بلریاں ہیں عن سوتک، چھرا کر بلریاں (اس ہے بھی) زیادہ ہ جا کیں تو ہرسو پرایک بکری واجب ہے۔

( ١٠.٥٩ ) حَدَّثْنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ:فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِنَةٍ، فَإِذَا زَادَتُ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِنْنَيْنِ ، فَإِنْ زَادَتْ شَاةٌ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِنَةٍ فِي كُلِّ مِنَة شَاةٍ شَاةٍ

(۱۰۰۵۹) حضرت ابراہیم پیٹیے فرماتے ہیں کہ چالیس بکر یوں پہ زکو ۃ ایک بکری ہے ایک سوہیں تک (ایک ہی بکری ہے) پھر جب ایک سوہیں سے بکریاں زائد ہو جائیں تو دو بکریاں ہیں دوسوتک ،اور جب دوسو سے ایک بکری زائد ہوگی تو تین بکریاں ہیں تین سو تک ،اس کے بعد ہرسویرایک بکری ہے۔

( ١٠.٦٠) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِلَى أَرْبَعِ مِنَةٍ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَإِلَى خَمْسِ مِنَةٍ ، ثُمَّ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ.

(۱۰۰۱۰) حضرت ابراہیم پیٹینی فرماتے ہیں کہ چار سوتک (یہی ہے) پھراگر چار سوے ایک بکری زائد ہوجائے تو پانچ بکریاں ہیں، پھرای صاب سے زکو ۃ آئے گی۔

(١٠٠١) حَدَّنَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِنَة فَشَاتَانِ حَتَّى تَبْلُغَ الْمِنتَيْنِ ، وَإِذَا جَاوَزَ الْمِنتَيْنِ فَتَلاَثُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ الثَّلَاتَ مِنَة بَايِك مِرَى ذَلَاة جَايِك مِوينَ كَثَلَاثُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ الثَّلَاتَ مِنَة . (١٠٠١) حضرت صن التَّيْلِ فرمات بيل كه چاليس بمربول بهايك بمرك ذلاة جايك موين تك ، پهر جب ايك ويل بهايك بمرك ذلاة جايك موين تك ، پهر جب ايك ويل بوين والد وجاكس بيل تك كرتين وكريال بوين بهر جب دوسوت ذاكد موجاكي تو تين بمريال بيل يبال تك كرتين موجريال بوين بيل وبا نين وين وقي تعلق المُعْدَة الْعَدَة عَنْ عَامِهِ ، عَنْ عَلِي عَنْ عَلِي ، فَلَى الله عَنْ عَلْم الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله مِنْ الله عَنْ عَلَى مُنَا الْحِسَابِ .

قَالَ مُحَمَّدٌ ؛ أَخْبَرَنَا عَامِرٌ ، عَنْ عَلِيٌّ ، وَعَبْدِ اللهِ ، قَالاَ : لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَسِعٍ

ہوجا ئیں تو ہرسو پرایک بکری ہے،حضرت عبداللہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ تین سوتک۔ پھر جب تین سوسے زائد ہوجا کمیں تو چار سوتک چار بکریاں ہیں۔ پھراسی حساب سے زکو ۃ آئے گی۔ رادی حدیث محمد فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عامرنے بتایا کہ حضرت علی مذاخر اور حضرت عبداللہ مزان نے دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ متفرق کوجمع نہیں کیا جائے گا اور جمع کومتفرق نہیں کیا جائے گا۔

اور سرت برالله وي ووول سرات رماح إن له سرن من من الزُّهْرِي ، قَالَ : إذَا بَلَغَتُ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ حَتَّى تَبُلُغَ عِشْرِينَ وَمِنَة ، فَإِذَا زَادَتُ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِنَةٍ ، وَمِنَة ، فَإِذَا زَادَتُ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِنَةٍ ، فَإِذَا زَادَتُ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِنَةٍ ، فَإِذَا زَادَتُ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِنَةٍ ، فَإِذَا زَادَتُ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِنَةٍ مَا فَإِذَا زَادَتُ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِنَةٍ مَنَةً ، فَإِنْ اللّهُ مُعْدَى أَنْ اللّهُ مُعْدَى أَنْ اللّهُ مُعْدَى أَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُعْدَى أَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُعْدَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مُعْدَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مُعْدَى اللّهُ مُعْدَى اللّهُ مُعْدَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُعْدَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مُعْدَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مُعْدَى اللّهُ مُعْدَى اللّهُ مُعْدَى اللّهُ مُعْدَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مُعْدَى اللّهُ مُعْدَى اللّهُ مُعْدَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُعْدَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ مُعْدَى اللّهُ مُعْدَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

(۱۰۰ ۱۳) حضرت زہری ویلید فرماتے ہیں کہ چالیس سے لے کرایک سومیس بھر یوں پدایک بھری زکوۃ نے، پھر جب ایک سومیس سے ناکد ہوجا کیں تو تین سوتک تین بھریاں ہیں، اوراگر بھریاں اس سے زائد ہوجا کیں تو تین سوتک تین بھریاں ہیں، اوراگر بھریاں اس سے بھی زائد ہوجا کیں تو بھرسو پرایک بھری زکوۃ ہے، اور چالیس (ہے آم) ساقط ہے۔

(۲۱) مَنْ قَالَ إِذَا كَانَتِ الْعَنَمُ أَقَلَ مِنْ أَرْبَعِينَ ، فَلَيْسَ فِيهَا شَيءَ

بعض کی رائے یہ ہے کہ چالیس مکر یوں سے کم پرز کو ق نہیں ہے ( ۱۰.۶۱ ) حُدِّنَا حَفْص ، عَنْ کَیْثِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ کَانَ إِذَا بَعَثَ الْمُصَدِّقَ بَعَثَ مَعَهُ بِكِتَابٍ :

ر ۱۰۰ ۱۳۰۰) حصرت است من سنت بعث معن عصر بالمن صحوب المن حصوب المن عصر المن إنه بعث المصطندي بعث معه برجعان با لينس فيي أقلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاقٍ شَيْءً. (۱۰۰ ۱۴) حضرت ابن عمير وافخهُ فرمات بين كه حضرت عمر وافخهُ جب زكوة وصول كرنے والے كوروانه فرماتے تو ساتھ كم مي كتاب (جس مين زكوة كے احكام تھے) بھى بھيجة ،جس ميں كھاتھا كہ جاليس سے كم بكريوں بيدزكو بانبيں ہے۔

( ١٠٠٦٦) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْكَوِيمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدْهِ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ شَيْءٌ

(۱۰۰ ۲۲) حضرت عمرو بن شعیب دایش سے مروی ہے کہ حضور اقدس میلانظی نے ارشاد فر مایا کہ چالیس بکریوں ہے کم پر زکو ۃ نہد ١٠٠٦١) حَلَّتُنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : كَانَ الْكِتَابُ الَّذِى كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ

بَعْنَهُمْ بُصَدَّفُونَ: لَا صَدَقَةً فِي الْغَنَمِ حَتَّى تَبْلُغُ أَرْبَعِينَ. ١٠٠١٤ ) حضرت يجي بن سعيد فرماتے ہيں كه حضرت عمر بن عبدالعزيز پيشيز جب زكو ة وصول كرنے والوں كو بھيج تو آپ كے پاس كاب تقى (جس ميں احكام زكو ة تحرير تھے) وہ دے دية (اس ميں تحرير تھا) كه يكريوں پرتب تك زكوة نہيں ہے جب تك كه

جالیس نہ ہوجا کیں۔ ۱۰۰۷) حَدَّثْنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، قَالَ :لَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ مِنَ الشَّاءِ صَدَقَةٌ. ۱۰۰ ۲۸) حضرت امام زہری پیٹیو ارشاوفر ماتے ہیں کہ چالیس بکریوں سے کم پرز کو ۃ نہیں ہے۔

( ٢٢ ) فِي الْغَنَمِ إِذَا زَادَتُ عَلَى الثَّلاَثِ مِئَةٍ شَاةً ، هَلْ فِيهَا شَيْءٌ ؟

''جب بکریاں تین سوسے زائد ہوجا ئیں توان پر کیا داجب ہے؟'' ''' بردن' سے مناقع ہوئی ہوری سریری کیا داجب ہے؟''

١٠٠٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، قَالَ : لَيْسَ فِيمَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ مِنَةٍ شَيْءٌ حَتَّى تَبُلُغَ أَرْبَعَ مِنَةٍ. ٢٠٠٢) حفرت امام فعمى بِالشِيَّةُ فرمات بين كه جب بكرياں تين سوسے زائد ہوجا کيں توان پر پچھنيس ہے يہاں تک كه وه چار ہوجا کيں۔

١٠٠٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَمْزَةً ، عَنِ الْحَكْمِ ، قَالَ : لَيْسَ فِيمَا زَادَ عَلَى ثَلَاثِ مِنَةٍ شَيْءٌ ، حَتَّى تَبُلُغَ أَرْبُعَ مِنَةٍ ، يَغْنِى الْغَنَمَ.

۰۷۰۰۱)حضرت تھم پریٹینے ارشادفر ماتے ہیں کہ بکریاں جب تین سوے زائد ہوجا کیں تو جب تک وہ چارسونہ ہوجا کیں ان پر بچھ بن ہے۔

١٠.٧) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنِ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَتَبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ ، أَوَ قَالَ : بِوَصِيَّتِهِ فَلَمْ يُنْخِرِجُهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ ، عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى هَلَكَ ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرٌ ، قَالَ :فِى الْغَنَمِ فِى ثَلَاثِ مِنَةِ شَاةٍ ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، فَإِنْ زَادَتْ

فَفِی کُلِّ مِنَةِ شَاقٍ شَاقٌ ، وَلَیْسَ فِیهَا شَیْءٌ حَتَّی تَبُلُغَ الْمِنَةَ. ۱۰۰۷) حضرت سالم بِیشِی اپنے والد سے روایت فرماتے ہیں کہ آنخضرت مِنْوَفِقِیَّ نِے زَکُو ۃ کے احکام تحریر فرمائے اور ان کواپی ار کے ساتھ رکھ دیایا (راوی کوشک ہے) وصیت کے ساتھ ،اور آپ نے اسکوعمال کی طرف نہیں نکالا یہاں تک کہ آپ نِوَفِقِعَ

۔ فانی سے کوچ کر گئے۔ پھراس پر حضرت صدیق اکبر دہا تھ مرتے وہ تک عمل پیرار ہے، پھر حضرت عمر دہا تو اس پیمل پیرار ہے، میں بکریوں کی زکو ۃ سے متعلق تحریر تھا کہ تین سو بکریوں پہتین بکری زکو ۃ ہیں،اورا گر بکریاں اس سے زائد ہو جائیس تو پھرسو کے مسنف ابن ابی شیبہ متر جم (جلد س) کی گھڑی ہے۔ بحر یوں پیا یک بکری اوا کرے گا۔اورا گر بکریاں اس سے زائد ہوجائیں تو پھر سو بکر یوں پیا یک بکری اوا کرے گا۔اس پرسو سے کم سے کھی واجب نہیں ہے۔

چَوْ ں واجب مِن ہے۔ ( ١٠.٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :إذَا زَادَتُ عَلَى الْمِانَتَيْنِ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيْـ إِلَى ثَلَاثِ مِنَةٍ ، فَإِذَا زَادَتُ فَفِى كُلِّ مِنَةِ شَاةٍ شَاةٌ ، وَسَقَطَتِ الْأَرْبَعُونَ.

إِلَى ثَلَاثِ مِنَةٍ ، فَإِذَا زَادَتُ فَفِي كُلِّ مِنَةٍ شَاةٍ شَاقٌ ، وَسَقَطَتِ الْأَرْبَعُونَ. (۱۰۰۷)حضرت امام زہری باٹیو فرماتے ہیں کہ جب دوسوے ایک بکری بھی زائد ہوجائے تو ان پر تین سوتک تین بکریاں ہیں ا اگر کم ال تمن سوسے بھی ذائد ہو جا کم رقا کھر ہوسوز کل قالک بکری ہے ماور جالیس بکر بول سے کم میں ذکل قانبیل ہے۔

اگر بكرياں تين سوت بھى زائد موجائيں تو پھر ہرسوپة زكوة ايك بكرى ہے، اور جاليس بكريوں سے كم ميں زكوة نہيں ہے۔ ( ١٠٠٧٠) حَدِّثَنَا حَاتِمُ بُنُ وَرُدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا زَادَتُ عَلَى النَّلَاثِ مِنَةٍ فَفِي كُلِّ مِنَةٍ شَا " ( ١٠٠٧٣) حضرت حسن وليَّيْ فرماتے ہيں كہ جب بكرياں تمن سوے زائد موجائيں تو پھر ہرسوپدا يك بكرى زكوة ہے۔

(۱۰۰۷) حضرت حسن ویشید فرمات ہیں کہ جب بکریاں تین سوے ذائد ہوجائیں تو پھر ہرسو پدایک بکری زکوۃ ہے۔ (۲۲) منا قالُوا فِی الرَّجُلِ تکُونُ لَهُ الْعَنْدُ فِی الْمِصْدِ یکْحِلِبُهَا ''اس آ دمی کے بارے میں فقہاء کیا فرماتے ہیں جس نے شہر میں بکریاں رکھی ہوں اور

ان كا دود هاستعمال كرتا هو" ( ١٠.٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ أَرْبَعُو شَاةً فِي الْمِصْرِ يَخْلِبُهَا ، قَالَ :لَيْسَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ.

( ۱۰۰۷) حضرت بجابد بریشین فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے شہر میں جالیس بکریاں پالی ہوں اوران کا دودھ استعال کرتا ہوتو اس زکو ۃ نہیں ہے۔ ( ۱۰۰۷) حَدَّثَنَا هُسَیْمٌ ، عَنْ مُغِیرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ ، قَالَ : کَیْسَ فِی غَنَمِ الرَّبَائِیبِ صَدَقَةٌ. ( ۱۰۰۷) حضرت ابراہیم بیشید فرماتے ہیں کہ وہ بکریاں جوگھر ہیں رہتی ہوں اور سائمہ ( چرنے والی ) بھی نہوں تو ان بکریوں

بھیڑ کا بچہ کیا بکر بول کے مالک پرحساب کیا جائے گا؟ ( ١٠٠٧١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالا : لاَ يُعْتَدُّ بِالسَّخْلَةِ ، وَ

تُونُ خَذُ فِي الْحَرَّاقُ الْحَرَّاقُ مَا اللَّهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالا : لاَ يُعْتَدُّ بِالسَّخْلَةِ ، وَ

تُونُ خَذُ فِي الْحَرَّاقُ الْحَرَاقُ اللَّهِ الْعَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَ

( ٢٤ ) السَّخْلَةُ تُحسَّبُ عَلَى صَاحِبِ الْغَنَمِ ؟

تُوْ خَدُّ فِی الصَّدَقَةِ. (۱۰۰۷) حضرت یونس بیشید اور حضرت حسن ارشاد فرماتے ہیں کہ بھیڑ کے بچہ کونہیں گنا جائے گا اور اسکوز کو ۃ میں وصول نہیں

ز کو ہنہیں ہے۔

ِ الصلام ١٠٠٧٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ:قُلْتُ لَهُ:أَيُعْتَدُّ بِالصَّغَارِ أَوْلَادِ الشَّاءِ؟ قَالَ:ىعَمْ.

١٠٠٧٧) محدث محمد بن بلخوم عن ابن جريج، عن عطاءٍ، قال افلت له اليعند بالضعارِ أو لا دِ الشاءِ ؟ قال العمر. ١٠٠٤٥) حفرت ابن جرت مِيشِيرُ فرمات مِين كه مِين في حضرت عطاء سے يو چھا كه كيا بكرى كے چھوٹے بچوں كو ( بھى زكوة

سول کرتے وقت) ثار کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔

١٠٠٧٨) حَدَّنَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، مَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : يُعْتَدُّ بِالصَّغِيرِ حِينَ تُنْتِجُهُ أُمَّهُ.

۸۷۰۰۱) حضرت امام زہری راہیں فرماتے بیس کہ شار کیا جائے گا بکری کے چھوٹے بچوں کو جس وفت اس کی مال نے اس کوجنم

الحَدَّثَنَا ابْنُ عُنَيْنَةَ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِم ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ ؛ اسْتَعْمَلَ أَبَاهُ عَلَى الطَّائِفِ وَمَخَالِفِها ، فَكَانَ يُصَدِّقُ فَاعْتَدَّ عَلَيْهِمْ بِالْغِذَاءِ ، فَقَالَ لَهُ النَّاسُ : إِنْ كُنْت مُعْتَدًّا بِالْغِذَاءِ فَخُذْ مِنْهُ ، فَأَمْسَكَ عَنْهُمْ حَتَّى لَقِى عُمَرَ ، فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِى قَالُوا ، فَقَالَ :اعْتَدْ عَلَيْهِمْ بِالْغِذَاءِ ، وَإِنْ جَاءَ بِهَا الرَّاعِى يَحْمِلُهَا عَلَى يَدِهِ ، . وَأَخْبِرُهُمْ أَنَّكَ تَدَعُ لَهُمَ الرَّبِي وَالْمَاخِضَ وَالْأَكِيلَةَ وَفَحْلَ الْغَنَمِ ، وَخُذِ الْعَنَاقَ وَالْجَذَعَة وَالشَّيَّةَ ، فَذَلِكَ عَدْلًا بَيْنَ خِيَارِ الْمَالِ وَالْغِذَاءِ.

ول کرنے کا فریفنہ سونپا، (میرے والد نے ) انکی بکریوں کو چھوٹے بچوں کو ملا کر شار کیا، اوگوں نے میرے والدے کہا: اگر آپ کو قاوصول کرتے وقت اس چھوٹے بچے کو بھی شار کررہے ہیں تو بھرز کو قامیں بھی اس چھوٹے کو وصول کرلو۔ وہ رک گئے ان ان تک کدان کی حضرت عمر وٹا ٹیڈ سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے حضرت عمر وٹا ٹیڈ کے سامنے سارا ما جرابیان کیا، آپ وٹا ٹیڈ نے مایا: انکی بکریوں کو شار کرتے وقت جھوٹے بچوں کو بھی ساتھ شار کرواگر چہ (وہ اتنا جھوٹا ہوکہ) جرواہا اس کو اپنے ہاتھوں پہاٹھا کر نے ، اور ان کو بتا دو کہ بیشک تمہارے لئے جھوٹا دود چہتا بچہ، حاملہ بکری، وہ بکری جس کو ذیح کرنے کی غرض موٹا اور فریہ کہا ہواور

٩ ٤٠٠٠) حضرت بشربن عاصم اپنے والد سے روایت كرتے ہيں كه حضرت عمر دلاتنے نے مير سے والد كوطاكف كے علاقوں ميں زكو ة

ئے ،اوران کو بتا دو کہ بیٹک تمہارے لئے چھوٹا دودھ بیتا بچہ، حاملہ بمری ،وہ بمری جس کو ذبح کرنے کی غرض موٹا اور فربہ کیا بواور انڈ (نر) جانور چھوڑ دیا گیا ہے(یعنی زکو ہ لیتے وقت ان کا شار نہیں ہوگا ) ہاں البتہ لیا جائے گا وہ بچہ جس پر ابھی سال کمل نہ گذرا واردی طرح بمری کا آٹھ ماہ کا بچہ اور وہ بمری جس کے سامنے والے چاروائتوں میں سے دو ظاہر ہوگئے ہوں۔اس طرح کرنے واوراسی طرح بمری کا آٹھ ماہ کا بچہ اور وہ بمری جس کے سامنے والے چاروائتوں میں سے دو ظاہر ہوگئے ہوں۔اس طرح کرنے

ہے بہترین مال اور چھوٹے مال کے درمیان انصاف اور مساوات ہوجائے گ۔

٨٠.٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنِ النَّهَاسِ بْنِ قَهْم، قَالَ:حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِم، قَالَ:بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّحُلَةَ. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَلَى الصَّدُّقَةِ ، فَقَالَ :خُذْ مَا بَيْنَ الْغَذِيَّةِ ، وَالْهَرِمَةِ ، يَغْنِي بِالْغَذِيَّةِ السَّحُلَةَ.

• ۱۰۰۸) حضرت حسن بن مسلم جرینی است مروی ہے کہ حضور اقدس مَثَرِّفَتُنَیَّا نے حضرت سفیان بن عبداللہ کوز کو ۃ وصول کرنے کیلئے بیجا تو ان کوفر مایا: بہت جھوٹے جانو راور بوڑھے جانور کے درمیان (جوورمیانے عمروالا ) جانور ہواسکو وصول کرنا۔

### ( ٢٥ ) فِي الْمُصَدِّق، مَا يَصْنَعُ بِالْغَنَمِ

### ز کو ۃ لینے والا بکریوں کی ز کو ۃ میں کیارو بیا ختیار کرے

( ١٠.٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ رَجُلِ مِنْ ثَقِيفٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ :فِي أَى الْمَ صَدَقَةٌ ؟ فَقَالَ : فِي التُّلُثِ الْأُوسَطِ ، فَإِذَا أَتَاكِ الْمُصَدِّقُ فَأَخُرِجُ لَهُ الْحَذَعَةَ وَالتَّنِيَّةَ

(١٠٠٨) حضرت ابراہيم بن ميسره فرماتے ہيں كہ بنوثقيف كے ايك شخص نے حضرت ابو ہريرہ دياؤ ہے سوال كيا كہ كونسے مال

ز کو ۃ ہے؟ آپ بڑا ٹوڑنے نے ارشاوفر مایا کہ درمیانے مال کے نتہائی میں ، جب تمہارے پاس ز کو ۃ وصول کرنے والا آئے تو اسکے ۔

حذعه اورثنيه حانورنكال دوبه

( ١٠.٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، أَو شِهَابِ بُنِ مَالِكٍ ، عَنْ سَعِيدِ الْأَعْرَ

قَالَ: خَرَجْت أُرِيدُ الْجِهَادَ ، فَلَقِيتُ عُمَرَ بِمَكَّةَ ، فَقَالَ: بإذْن صَاحِبِكَ خَرَجتَ؟ يَعْنِي يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ، فَا قُلْتُ :لَا ، قَالَ :فَارْجِعُ إِلَى صَاحِبِكَ ، فَإِذَا أَوْقَفَ الرَّجُلُ عَلَيْكُمْ غَنَمَهُ ، فَاصْدَعُوهَا صَدْعَيْنِ ، ثُمَّ اخْتَارْ

مِنَ النَّصْفِ الآخَوَ

(۱۰۰۸۲) حضرت سعید اعرج بریشید فرماتے ہیں کہ میں جہاد کیلئے نکلاتو مکہ میں میری حضرت عمر ڈاٹیزہ سے ملاقات ہوگئی،حضر عمر رزاٹٹو نے یو چھا کتم یعلی بن امید کی اجازت سے نکلے ہو؟ میں نے عرض کی کنہیں۔آپ دہاٹٹو نے ارشادفر مایا کہ اپنے ساتھی آ یاں واپس جاؤجب آدمی تمہارے میں بکریوں کی زکو ہ وصول کرنے کیلئے تھبرے تو تم اس کو دوحصوں میں تقسیم کردو، پھرنصف (ادنی حصه ) کواختیار کریں۔

( ١٠.٨٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي وَغَيْرَةُ يَذْكُرُونَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَز كَتَبَ : أَنْ تُقَسَّمَ الْغَنَمُ أَثْلَاثًا ، ثُمَّ يَخْتَارُ سَيِّدُهَا ثُلُثًا ، وَيَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ مِنَ الثُّلُثِ الْأَوْسَطِ.

(۱۰۰۸۳)حضرت ابن جرت کویشید فرماتے ہیں کہ میں اپنے والداور دوسرے حضرات سے سناوہ ذکر کرتے تھے کہ حضرت عمر بن

العزیز نے لکھا کہتم بکریوں کو تین حصوں میں تقتیم کرو۔ پھر ما لک ایک تہائی کوانفتیار کرے اورز کو 6 وصول کرنے والا درمیانے تہ میں ہے وصول کر ہے۔

( ١٠٠٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :تُقْسَمُ الْعَنَمُ أَثْلَاثًا.

(۱۰۰۸۴) حضرت قاسم فرماتے ہیں کہتم بکریوں کو تین حصوں میں تقسیم کرو۔

( ١٠.٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : إذَا جَاءَ الْمُصَدَّقُ قُسِمَتِ الْعَ

أَثْلَاثًا : ثُلُثُ خِيَارٌ ، وَثُلُثُ شِرَارٌ ، وَثُلُثُ أَوْسَاطٌ ، وَيَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْوَسَطِ.

(۱۰۰۸۵) حفرت امام زہری پیشید ارشاد فرماتے ہیں کہ جب زکو ہ وصول کرنے والا آئے تو بکر یوں کو تین حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، نگث خیار، نگث شراراور نگث اوساط میں، زکو ہ وصول کرنے والا درمیانی تہائی میں سے وصول کرےگا۔

( ١٠٠٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَانَ الْمُصَدُّقُ يَصْدَعُ الْغَنَمَ صَدْعَيْنِ ،

فیختار گاجب الْغَنَمِ بَحیْر الصَّدْعَیْنِ. (۱۰۰۸۲) حضرت تَمَم ارشاد فرماتے ہیں کہ زکو ہ وصول کرنے والا بکریوں کو دوحصوں میں بانٹ لے گا اور بکریوں کا مالک بہتر

(۱۰۰۸۷) حضرت عم ارشاد فرماتے ہیں کہ زلوۃ وصول کرنے والا بلر یوں لو دوحصوں میں بانٹ لے گا اور بلریوں کا ما لک بہتر والے جھے کوافقتیار کرےگا۔ ( دوسرے جھے کوز کو ۃ وصول کرنے والا لے گا )

( ١٠٠٨٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّلِ بُنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :يَفْسِمُ الْغَنَمَ قِسْمَيْنِ ، فَيَخْتَارُ صَاحِبُ الْغَنَمِ خَيْرَ الْقِسْمَيْنِ ، وَيَخْتَارُ الْمُصَدِّقُ مِنَّ الْقَسَمِ الْآخرَ.

فيعتار صاحب العنم حيو القسمين ، ويحتار المصدق مِن القسم الانحر. (١٠٠٨٥) حفرت امام معى بيشية ارشادفرماتي بين كه بكريون كودوحسون مين تقسيم كريس كي، بكريون كاما لك بهتروالے حصول

لے گااور دوس سے جھے کوز کو قاوصول کرنے والا لے گا۔ مالا میں ساروں کا مالا میں مالوں میں مالا میں مالوں کا مالا میں مالوں کا مالا میں مالوں کا مالا میں مالوں کا م

( ١٠٠٨٨ ) حَلَّانَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يَجْمَعُ الشَّاءَ فَيَأْخُذُ صَاحِبُ الْعَنَمِ الثَّلُثُ مِنْ خِيَارِهِ ، وَيَأْخُذُ صَاحِبُ الصَّدَقَةِ مِنَ الثَّلُثُينِ حَقَّهُ.

(۸۸۰) حضرت ابراہیم چیٹیلا ارشاد فرماتے ہیں کہ بکریوں کوجمع کیا جائے گااور بکریوں کا مالک بہتر بکریوں والی تہائی کواپنے پاس رکھے گااورز کو 6 وصول کرنے والا باقی دوتہائیوں میں سے اپنا حصہ (حق) وصول کرےگا۔

( ١٠٠٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : تُفَرَّقُ فِرْقَتَيْنِ.

(۱۰۰۸۹)حضرت عطا پفر ماتے ہیں کہ ( بکریوں کو ) د دحصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ریبرین و دو ریب بردیند دید

( ١٠٠٩٠ ) حَدَّثُنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ نَحْوَهُ.

(۱۰۰۹۰)حضرت عطاء سے اس طرح کا ایک اور قول منقول ہے۔

#### (٢٦) مَا لاَ يَجُوزُ فِي الصَّدَقَةِ، وَلاَ يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ

'' ز کو ة میں کیا چیز جا ئرنہیں ہےاورز کو ة وصول کرنے والانہیں وصول کرےگا''

(١٠٠٩١) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَنَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ ، أَوَ قَالَ : بِوَصِيَّتِهِ ثُمَّ لَمْ يُخْرِجُهُ إلَى عُمَّالِهِ حَتَّى فَيْضَ ، فَلَمَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَمَ اللهِ عَمْرُ : لَا يُؤْخَذُ فِى الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ، وَلَا خَتَّى فَاتُ عَوَارٍ.

معنف ابن الی شیبہ متر جم (جلد ۳) کی معنور اکرم میز نقط نظر نے ذکو ۃ کے احکامات ککھوائے اور ان اپنی مگوار کے ساتھ رکھایا

(۱۰۰۹) حضرت ابن عمر رہ افخو سے مروی ہے کہ حضور اکرم مِرِفَظِیَقَ نے زکو ہ کے احکامات کھھوائے اور ان اپنی تکوار کے ساتھ رکھایا وصیت کے ساتھ، پھران کو دوبارہ زکو ہوصول کرنے والوں کیلئے نہیں نکالا یہاں تک کہ آب دار فانی سے کوج کر گئے، آپ کی وفات کے بعد حضرت صدیق اکبر رہ بھی اس پڑھل کرتے رہے یہاں تک کہ آپ جھٹی رخصت ہوگئے، پھر حضرت عمر جھٹی اس پڑھل پیرار ہے۔ (اس میں مکھاتھا کہ ) زکو ہ وصول کرنے والا بوڑھا اور عیب دارجانوروصول نہ کرے۔

ر (١٠٠٩٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةً ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَا يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ الْمُصَدِّقُ ، هَوْ مَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةً ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَا يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ . هَوِمَةً ، وَلَا ذَاتَ عَوَارٍ ، وَلَا تَنْسُا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ. (١٠٠٩٢) حضرت على والمَنْ والمَنْ والله والمنافِر ها المنافِر ها الله المنافِر ها المنافِر ها

كَبْرى كا يَحِدِ جُوبَرا بَن كُيا بُو بِإِن الرَّرُ كُو ةَ وصول كَرِنْ والا جا بَوْ (ان كووصول كَرَسَلْنَا بَ)-( ١٠.٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَيْسَ لِلْمُصَدِّقِ هَرِمَةٌ ، وَلَا ذَاتُ عَوَادٍ ، وَلَا جَدَّاءً.

هَرِ مَهُ ، وَ لَا ذَاتُ عُوارٍ ، وَ لَا جَدَّاءَ. (۱۰۰۹۳) حضرت عبداللّذارشاً دفر مات میں که زکو 5 وصول کرنے والا بوڑ صااور عیب دار جانور وصول نہیں کرے گااور نہ ہی وہ جانور جس کا دودھ نہ آتا ہو۔

( ١٠٠٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَيْسَ لِلْمُصَدِّقِ هَرِمَةٌ ، وَ لَا ذَاتُ عَوَارٍ ، وَ لَا خَاتُ عَوَارٍ ، وَ لَا خَاتُ عَوَارٍ ، وَ لَا جَدَّاءُ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ. ( ١٠٠٩ ) حضرت ابن عمر وَيْ فِي ارشاد فر مات بين كه زكوة وصول كرنے والا بوڑھا جانورعيب دارجانوراوروه جانورجس كادودھ نہ آتا

(۱۰۰۹۵) حفرت موی بن عبیده فرماتے میں کہ میں نے حضرت سلیمان بن بیار پیٹیز سے سناوه ارشاد فرماتے تھے کہ ذکو 5 وصول کرنے والے کیلئے جائز نہیں ہے کہ وہ عیب وارجانو روصول کرے۔ (۱۰.۹۶) حَدَّثَنَا کَشِیرٌ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعُفَرِ بُنِ مَیْمُونِ ، قَالَ : لَا یُؤْخَذُ فِی الصَّدَقَةِ الْعَجْفَاءُ ، وَ لَا الْعَوْرَاءُ ، وَ لَا

(۱۰۰۹۲) حضرت جعفر بن میمون بیشید ارشادفر ماتے ہیں کہ زکو ۃ (وصول کرنے والا) کمزور جانورکو،عیب دار جانورکو،خارثی جانورکو اوراس طرح کنگڑ اجانور جو بکریوں کے پیچھے نہ چل سکتا ہوان کووصول نہیں کرےگا۔

#### ( ٢٧ ) فِي الطُّعَامِ ، كُمْ تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقُّ ؟

### "كھانے میں كتنی زكو ة ہے"

. ١٠٠٩٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بن عُمَارَةَ ، أَنَّ أَبَاهُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بن عُمَارَةَ ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ كَانَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ صَدَقَةٌ.

ہوسی صفاحہ (۱۰۰۹۷) حضرت کی بن عمارہ سے مروی ہے کہ حضرت ابوسعید جاڑئ حضورا قدس مَطَّقَظَیَّ کا بیار شادْقل فرماتے ہیں کہ: پانچ وس سے کم میں زکو ہنہیں ہے۔ (وسق ساٹھ صاع کے ایک بیانے کا نام ہے اورا لیک صاع پانچ رطل ایک ثلث کا ہوتا ہے)۔

ِ ١٠٠٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَخْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ عُمَّارَةَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ

تَمْرٍ، وَلاَ حَبِّ صَدَفَةً. (مسلم ١٤٢- احمد ٣/ ٩٥) (١٠٠٩٨) حضرت ابوسعيد ولي فؤست مروى ب كه حضورا قدس مَرَّفَظَةً في ارشاد فرمايا كه: تحجوريس پانچ وس سے كم پرزكوة نبيس ب وركيتي كے دانوں پر بھى پانچ وس سے كم پرزكوة نبيس ہے۔

١٠٠٩٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ.

(۱۰۰۹۹) حفزت ابوسعید رہ ہوئی ہے مردی ہے کہ حضوراقد س مُرِقَّ ﷺ نے ارشاد فرمایا: پانچ وس سے کم میں زکو ہ نہیں ہے۔'' (وس ساتھ صاع کے ایک میں ایک میں ایک میں کو ہ نہیں ہے۔'' (وس ساتھ صاع کے ایک ہوتا ہے )''۔

. ١٠١٠) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشُعَتُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ (ح) وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أُوْسَاقٍ صَدَقَةٌ. (عبدالرزاق ٢٥١٤ ـ احمد ٣/ ٢٩١)

ِ٠٠١٠) جابر رُوْنُوْ ارشا وفرماتے بین کہ: پانچ وتل ہے کم بین زکو ۃ نہیں ہے۔ ١٠١٠١) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا بَلَغَ الطَّعَامُ

خُمْسَةَ أَوْسُقِ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ. \*ا) حضرت جعفران والديب روايت كرتے بين كحضوراقدي عَلَيْفَوْفَق نرارشادفر بلازجه كها. نركزمة ، ان انج ميق ؟

۱۰۱۰۱) حفرت جعفران والدے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس مِنْ الْفَظِيَّةَ نے ارشاد فر مایا: جب کھانے کی مقدار پانچ وس تک بہنج جائے تب اس پرز کو ۃ ہے۔

١٠١.٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقِ صَدَقَةٌ

ان الى شير مرجم (جلد٣) كي ١٩٨٧ كي مصنف ابن الى شير مرجم (جلد٣) كشاب الزكاة (۱۰۱۰۲) حضرت امام تعمی ارشاد فرماتے ہیں کہ: یا نچ وس سے کم میں زکو ہنہیں ۔ ب

(١٠١.٢) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَا : لَا تَجِبُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تَبُلُغَ ثَلَاثَ مِنَةِ صَاعِ.

(۱۰۱۰۳) حضرت یونس اور حضرت حسن ارشا د فر ماتے ہیں که ( طعام میں ) ز کو ة نہیں ہے یہاں تک که وہ تین سوصاع تک

( ١٠١٠٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أُوسُقٍ شَيْءٌ. (۱۰۱۰ه) حضرت عمرو بن شعیب اپنوالداور دادا بروایت کرتے ہیں کہ حضور اقد کن سَرِ النفِظَةُ نے ارشاد فرمایا: پانچ وس سے کم میں زکو ہنیں ہے۔

( ٢٨ ) فِي الْوَسْقِ، كُمْ هُوَ؟ " وسق كتنا موتا ہے؟"

( ١٠١٠ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي الْبَحْتَرِيّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ :الْوَسْقُ سِتُونَ صَاعًا. (١٠١٠٥) حضرت ابوسعيد جي نفي ارشا دفر ماتيجي كروس سائه (١٠) صاع كابوتا ہے۔

(١٠١٠٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَمُغِيرَةُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَا :الْوَسْقُ سِتُونَ صَاعًا. (۱۰۱۰۱) حفرت مغیره اور حفرت ابراجیم ارشادفر ماتے ہیں کدوس ساٹھ صاع کا ہوتا ہے۔ ( ١٠١٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : الْوَسْقُ سِتُونَ صَاعًا.

(١٠١٠٤)حضرت ابن عمر حل في ارشا و فرمات ميں كدوس سائھ صاع كا بوتا ہے۔ ( ١٠١٠٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ :الْوَسْقُ سِتُونَ صَاعًا.

(۱۰۱۰۸) حضرت ابوقلا بدارشا وفرماتے ہیں کہ وس ساٹھ صاع کا ہوتا ہے۔ ( ١٠١٠٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَمُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا. (۱۰۱۰۹) حضرت ابراہیم ارشا وفر ماتے ہیں کہ وس ساٹھ صاع کا ہوتا ہے۔

( ١٠١٠ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ قَالَا :الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا. (۱۰۱۱۰) حفزت محمد اور حضرت حسن ارشاد فرماتے ہیں کہ: وسل ساٹھ (۲۰) صاع کا ہوتا ہے۔ این انی شیر سرج (جلد ۳) کی که مستف این انی شیر سرج (جلد ۳) کی که ۲۸ کی که ۲۸ کی که سنف این انی شیر سرج (جلد ۳) کی که در ان که در این که

( ١٠١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ (ح) وَعَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالاً: الْوَسُقُ سِتُّونَ صَاعًا.

> (١٠١١) حضرت ابوز بيراور حضرت جابرار شاوفر ماتے بين كه: وكن سائھ (٢٠) صاع كا موتا ہے۔ ( ١٠١٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَّحِيمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْمِيِّ ، قَالَ : الْوَسْقُ سِتُونَ صَاعًا.

(۱۰۱۱۲) حضرت اما تم عمى ويشيئه ارشا وفر مات بين كه: وتن سائه (۲۰) صاع كا بوتا بـ ـ (۱۰۱۲) حَدَّثُنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْوَسُقُ مِتُونَ صَاعًا. (۱۰۷۷) حَدَّثُنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْوَسُقُ مِتُونَ صَاعًا.

(۱۰۱۱۳) حضرت حسن ارشاد فرماتے ہیں کہ: ویق ساٹھ (۲۰) صاع کا ہوتا ہے۔ ( ۱۰۱۱٤) حَلَّثَنَا رَوَّادُ بْنُ جَرَّاحٍ ، عَنِ الْأُوزُاعِیِّ ، عَنِ الزُّهْرِیِّ ، قَالَ :الْوَهْقُ سِتُونَ صَاعًا.

(۱۰۱۱ه) حضرت امام زَمِرى ارشادَفرمات ميں كه: وتن سائه (۲۰) صاع كا موتا ہے۔ ( ۱۰۱۱۵) حَدَّثَنَا بَعض أَصْحَابِنَا ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَغْقُوبَ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَعَنْ فَتَادَة ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، فَالَ: الْهُ سُدُّ سَدُّ نَ صَاعًا

فَالَ: الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا. (۱۰۱۱۵) حضرت سعید بن مسیّب ارشادفر ماتے مین کہ: وسّ ساٹھ (۲۰) صاع کا ہوتا ہے۔

(٢٦) مَنْ قَالَ لَيْسَ الزَّكَاةُ إِلَّا فِي الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّهْرِ، وَالزَّبِيبِ

لعض حضرات فرماتے ہیں کہ گندم، جو، تھجوراور شمش کے علاوہ چیزوں پرز کو ق نہیں ہے ( ۱۰۱۱ ) حَدَّثَنَا عَلِیْ بُنُ هَاشِمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی لَیْلَی ، عَنْ عَبْلِهِ الْکَرِیمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ جَدّٰهِ، عَنِ النَّهِ صِلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنَ لَنَ مُ وَالَ زَادُونُ وَ وَالنَّهُ مَالاً مُنْ مَالاً مُنْ مَالْ

عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الْعُشُو فِي التَّمْرِ وَالْزَّبِيبِ ، وَالْحِنطَةِ وَالشَّعِيْرِ . (دار قطنی ) (۱۰۱۱) حفرت عمره بن شعیب این والداور دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقد س مِزَفَظَیَّ آنے ارشاد فرمایا : مجور، شمش ، گندم اور جو میں عشر ( دسوال حصہ ) ہے۔

( ١٠١٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةً ؛ أَنَّ مُعَاذًا لَمَّا قَدِمَ الْيَمَنَ لَمْ يَأْخُذِ الزَّكَاةَ إِلَّا فَمِنَ الْجِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ. (احمد ٥/ ٢٢٨ دار قطني ٨)

(۱۰۱۱۷) حضرت موی بن طلحه فرماتے ہیں که حضرت معاذ حیاتی جب یمن تشریف لائے تو آپ صرف گذم، جو، تھجور اور کشمش پر ز کو ة وصول فرماتے تھے۔

( ١٠١٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلُحَةَ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِى ؛ أَنَّهُ لَمْ يَأْخُذُهَا إِلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ هي مصنف ابن الي شيب مترجم (جلدس) کي په ۱۳۸۸ کې پې کښتاب الزکاد (۱۰۱۱۸) حضرت ابو برده ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابوموی اشعری دینو گندم، جو، تھجور اور تشمش پرز کو قاوصول فرمایا کرتے تھے۔

( ١٠١٩ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :الصَّدَقَّةُ مِنْ أَرْبَعِ : مِنَ الْبُرِّ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بُرُّ فَتَمُرٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَمْرٌ فَزَبِيبٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ زَبِيبٌ فَشَعِيرٌ. (۱۰۱۱۹) حضرت على كرم الله وجهدار شاوفرمات بي كه زكوة صرف حيار چيزول پر ہے۔ گندم ميں ، اگر گندم موجود نه بوتو تھجور پر ہے ،

اورا گر بھور بھی ند ہوتو تشمش پر ہاور شمش نہ ہوتو جو بر ہے۔ ( ١٠.١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ، قَالَ : سَأَلَ عَبْدُ الْحَمِيدِ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ عَنْهَا ؟ فَقَالَ : إنَّمَا

الصَّدَقَةُ فِي الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالنَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ.

(۱۰۱۲۰) حضرت طلحہ بن یمیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالحمید مویٰ بن طلحہ ہے زکو ہے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا: ز کو ہ گندم، جو بھجوراور مشمش پر ہے۔

( ١٠١٢) حُدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : لَا صَدَقَةَ إِلَّا فِي نَخُلٍ ، أَوْ عِنَبٍ، أَوْ حَبِّ، وَقَالَ لِي ذَلِكَ عَمْرُو بُنُ دِينَارٍ.

(۱۰۱۲) حضرت این جریج ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء نے مجھ سے فرمایا: زکو ۃ صرف محجور، انگوراور دانے ہر ہے۔اوریہی بات مجھ سے حضرت عمرو بن دینار نے بھی فرمائی۔ ( ١٠١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :الزِّكَاةُ فِي الْبُرِّ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ.

(۱۰۱۲۲) حضرت حسن منافق ارشا وفر ماتے ہیں کہ زکو ہ گندم، جو، تھجور اور تشمش پر ہے۔ ( ٣٠ ) فِي كُلُّ شَيْءٍ أُخُرَجَتِ الْأَرْضُ زَكَاةٌ

''ز مین ہے جو کچھ بھی نکلے اس پرز کو ہے'' ( ١٠١٢ ) حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّقَى ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :فِيمَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ فِيمَا قَلَّ مِنْهُ ،

أَوْ كُثُرُ الْعُشْرُ ، أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ. (۱۰۱۲۳) حضرت مجابد بریشین ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کچھ زمین سے اگے خواہ وہ قلیل ہویا کثیراس برعشریا نصف عشر ہے۔ ( ١٠١٢٤ ) حَدَّثُنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : فِي كُلِّ شَيْءٍ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ الْعُشْرُ ، أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ.

(۱۰۱۲۳) حضرت حمادارشادفر ماتے ہیں کہ جو چیز زمین سے نکلے (اگے )اس پرعشریا نصف عشر ہے۔ ( ١٠١٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :فِي كُلُّ شَيْءٍ أُخْرَجَتِ الْأَرْضُ زَكَاةٌ ، حَتَّى فِي عَشْرِ دَسْتَجَاتِ دَسْتَجَة بَقُلٍ.

(۱۰۱۲۵) حضرت حماد پرشین ارشاد فرماتے ہیں کہ جو چیز زمین سے نکلے اس پرز کو ۃ ہے۔ یہاں تک کہ دس بنڈل پر (سبزیوں کے )

ایک بنڈل سبزی ہے۔

( ١٠١٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَقِّتُ فِي الشَّمَرَةِ شَيْئًا ، وَقَالَ : الْعُشْرُ وَنِصُفُ الْعُشُرِ.

(۱۰۱۲۱) حضرت امام زہری بالی ارشا دفر ماتے ہیں کہ مجاوں میں کہم بھی مؤقت نہیں کریں سے ،اور فر مایاعشر یا نصف عشرا سے گا۔

( ١٠١٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ مِثْلَهُ.

(١٠١٢٥) حضرت محامد بيليك سي بعن ال طرح مروى ہے۔

( ١٠١٢٨ ) حَدَّثْنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : كَتَبَ بِلَلِكَ عُمَرٌ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ.

(١٠١٢٨) حفرت معمر ميني ارشاد فرمات بي كه حفرت عمر بن عبد العزيز في يمن والول كوبهى اس طرح لكه كر بهيجا تفا-( ١٠١٢٩) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيًانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : فِي كُلِّ شَيْءٍ أَخُو جَتِ الأَرْضُ زَكَاةً.

(۱۰۱۲۹) حضرت ابراہیم ارشادفر ماتے ہیں کہ: زمین جو پھی اگائے اس پرز کو ہے۔

( ٣١ ) فِي الخَضِر ، مَنْ قَالَ لَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ

بعض حضرات کہتے ہیں کہ سنریوں پرز کو ہنہیں ہے

( ١٠١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :فِي الْخَضِرَاوَاتِ زَكَاةٌ.

(۱۰۱۳۰) حضرت ابن عمر شي دين ارشا دفر ماتے ميں كد :سبر يول پيز كو ة نهيں ہے۔

( ١٠١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ بُنِ ضَمْوَةً، عَنْ عَلِيٌّ، قَالَ: لَيْسَ فِي الْخَضِرِ شَيْءٌ.

(١٠١٣) حفرت على من الله ارشاد فرمات بين كه: مبزيول يه يجونبين ب-

( ١٠١٣٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ :لَيْسَ فِي الْبُقُولِ؛ الْخِيَارِ، وَالْقِثَاءِ، وَنَحُوِهِ صَدَفَةٌ

(۱۰۱۳۲) حضرت امام صعبی ارشاد قرماتے ہیں کہ:سنریوں میں ،اوراس طرح کھیرااور مکڑی پرز کو قانبیں ہے۔

( ١٠١٣٢ ) حَلَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :لَيْسَ فِي غَلَّةِ الصَّيْفِ صَدَقَةٌ.

(۱۰۱۳۳) حضرت عامرارشادفر ماتے ہیں کہ گرمیوں کے غلہ پرز کو ہ نہیں ہے۔

( ١٠٨٣٤ ) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْخَضِرِ زَكَاةٌ ، إِلَّا أَنْ يَصِيرَ مَالًا ،

(۱۰۱۳۳)حضرت کھولارشادفرماتے ہیں کہ:سنریوں پرز کو ۃ نہیں ہے، ہاںالبتہ جبوہ مال بن جائے تواس پرز کو ۃ ہے۔

( ١٠١٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا ، وَإِبْرَاهِيمَ جَالِسٌ يَقُولُ . لَيْسَ فِي الْبُقُولِ ، وَلَا فِي النَّفَّاحِ ، وَلَا فِي الْخَضِرِ زَكَاةٌ.

(۱۰۱۳۵) حفزت مغیرہ ارشاد فرماہے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہد سے سنااس وقت حضرت ابراہیم تشریف فرما تھے، وہ فرماتے ہیں میں ہیں ہیں

( ١٠١٣٦ ) حَلَّتُنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْخَضِرَ اوَاتِ صَدَقَةٌ.

(۱۰۱۳۲) حضرت تھم ارشاد فرماتے ہیں کہ: مبزیوں پرزگو ہنہیں ہے۔

(١٠١٣٧) حَلَّثَنَا حُمَيْدٌ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الْفَصَافِصِ ، وَالْأَقْطَانِ ، وَالسَّمَاسِمِ ؟ فَقَالَ :لَيْسَ فِيهَا شَيُّءٌ . قَالَ الْحَكَمُ : فِيمَا حَفِظْنَا عَنْ أَصْحَابِنَا أَنْهُمْ كَانُوا

يَقُولُونَ : لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا شَيْءٌ ، إِلَّا فِي الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ.

(۱۰۱۳۷) حضرت مطرف ارشاد فر ماتے ہیں کہ حضرت تھم ہے گھاس، دالوں اور تل ہے متعلق بوجھا گیا تو فر مایا ان میں سیجے نبیں

ہے۔ حضرت علم فرماتے ہیں کہ جوہم نے اپنے اصحاب سے یاد کیا ہے وہ فرماتے ہیں کدان میں پچھٹیس ہے سوائے گندم، جو، تھجور اور شمش کے (ان پرز کو ۃ ہے)۔

( ١٠١٢٨ ) حَدَّثَنَا إِسُمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْفَاكِهَةِ عُشُورٌ ؛ الْجَوْزُ ، وَاللَّوْزُ ،

وَالْبُقُولُ كُلَّهَا ، وَالْحَضِرُ ، وَلَكِنْ مَا بِيعَ مِنْهُ فَبَلَغَ مِنْتَى دِرْهَم فَصَاعِدًا ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ.

(۱۰۱۳۸) حضرت عطاء خراسانی ارشاد فر ماتے ہیں کہ پھلوں پرعشر نہیں ہے،اخروٹ، با دام، تر کاری اور سبریوں پر بھی، ہاںا گران کو فرور کے مصرب کے تقدیم میں میں میں میں میں میں میں ایک کا میں ایک کے ایک کا میں میں کا میں میں کا میں میں کا می

فروخت کیاجائے اوران کی قیت دوسودرهم یاس سے زائد ہوجائے تو پھراس پرزگو ہے۔

( ١٠١٢٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : لَيْسَ فِي الْبُقُولِ ، وَالْقِصَبِ ، وَالْفِخْرُ بَنِ ، وَالْقِفَّاءِ ،

وَالْكُرْسُفِ ، وَالْفُوَاكِهِ ، وَالْأَتُرُجُّ ، وَالتَّفَّاحِ ، وَالتَّينِ ، وَالوَّمَّانِ ، وَالْفُرْسَكِ ، وَالْفَاكِهَةِ تَعَدُّ كُلَّهَا صَدَقَةٌ. (١٠١٣٩) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ ترکاری، بانس، خربوزہ، ککڑی، روئی اور پچلوں پر پچھٹیس ہے۔ مالٹا، سیب، زیتون، اناراور

آ ڑو،اور کھلوں کو شار کیا جائے گاسب میں زکو ہے۔

( ١٠١٤ ) حَلَّنَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ الشُّخْيرِ ، قَالَ :

المَّدِّنَ فِي الْمُعَلِّدِ ، وَلَا فِي الْمُقُولِ صَدَقَةٌ. لَيْسَ فِي الْمُعَلَّافِ ، وَلَا فِي الْمُقُولِ صَدَقَةٌ.

(۱۰۱۴۰) حضرت ابوالعلاء بن شخير فرماتے ہيں كه گھاس اور تركاري پرز كو ة نہيں ہے۔

#### ( ٣٢ ) فِي الزَّيتُونِ، فِيهِ الزَّكَاةُ، أَمْ لاَ ؟

#### زيتون يرز كوة نہيں؟

( ١،١٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِي الزَّيْتُون ، قَالَ :هُوَ يُكَالُ فِيهِ الْعُشُرُ.

(۱۰۱۳) حضرت امام زہری زینون ہے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہاس کوکیل کیا جائے گا اوراس میں عشر ہے۔

( ١٠١٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: فِي الزَّيْتُونِ الْعُشُرُ.

(۱۰۱۴۲) حضرت ابن عباس مئی وزئزارشا وفر ماتے بیں کہ: زیتون میں عشر ہے۔

( ١٠١٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَّابٍ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ يَزِيدَ بْنَ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنِ الزَّيْتُونِ ؟ فَقَالَ :عَشَّرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخُطَّابِ بِالشَّامِ.

(۱۰۱۳۳) حضرت رجاء بن ابوسلمفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت بزید بن بزید بن جابرے زیون کے متعلق در مافت کیا؟ آپ

نے ارشا دفر مایا کہ حضرت عمر منافقہ نے شام والوں سے عشر لیا تھا۔

( ١٠١٤ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَّابٍ ، عَنْ رَّجَاءٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَّاسَانِيِّ ، قَالَ : فِيهِ الْعُشْرُ.

(۱۰۱۳۴) حضرت عطاء خراسانی اُرشاد فرماتے ہیں کہاس میں عشر ہے۔

### ( ٣٣ ) فِي الْعَسَلِ؛ زَكَاةٌ، أَمُّ لَا؟

### شہد میں زکو ہے کہیں؟

( ١٠١٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، احْمِهَا لِي ، قَالَ : فَحَمَاهَا لِي.

(احمد ۲۳۲ ابن ماجه ۱۸۲۳)

(۱۰۱۴۵) حضرت ابوسیارة ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس مِنْوَقَقَیْغَ کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے پاس شہد کی تھیاں . ہیں (شہیدہے) آپ ِمِنْوَقِقَعَ نے ارشاد فرمایا: اس پرعشرادا کرد ۔ میں نے عرض کی کہا ہے اللہ کے رسول تو دہ آ ب مجھ سے وصول فرما لیں ۔ تو آپ مِنْوَقِقَعَ نِے وصول فرمالیا۔

( ١.١٤٦) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ عَوَّامٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ ؛ أَنَّ أَمِيرَ الطَّالِفِ كَتَبَ إلَى عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ : إِنَّ أَهْلَ الْعَسَّلِ مَنَعُونَا مَا كَانُوا يُغْطُونَ مَنْ كَانَ قَبْلُنَا ، قَالَ : فَكَتَبَ إلَيْهِ إِنْ أَعْطُوكَ مَا كَانُوا يُعْطُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحْمِ لَهُمْ ، وَإِلَّا فَلاَ تَحْمِهَا لَهُمْ ، قَالَ :وَزَعَمَ عَمْرُو بُنُ شُعَيْبٍ أَنْهُمْ كَانُوا يُغْطُونَ مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةً. (ابوداؤد ١٥٩٧)

(۱۰۱۴۲) حضرت عمرو بن شعیب سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب ڈڈٹٹو کوامیر طا نف نے خطاکھا کہ شہدوالوں نے ہم ہے

كتباب الزكباة

روك ليا ہے جووہ ہم سے پہلے والوں كوديا كرتے تھے ،حضرت عمر جانٹونے نے ان كولكھا كها مُرتو وہ اتنابى اداكريں جتنا رسول مِزَفِظَةَ عَجَرَ ا دا کرتے تھے تو ان سے وصول کرلووگر نہ نہ وصول کر و ، را دی فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر و بن شعیب کا گمان بیتھا کہ وہ ہر دس مشکینر و ں

یدایک مشکیز و دیا کرتے تھے۔

( ١٠١٤٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ :فِي الْعَسَلِ عُشْرٌ.

(۱۰۱۴۷) حضرت عمر وافغ ارشا دفر ماتے ہیں کہ شہد میں عشر ہے۔

( ١٠١٤٨ ) حَدَّثَنَا صَفُوانُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُنِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعْدِ

بْنِ أَبِي ذُبَابٍ ؛ أَنَّهُ قَلِهِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَقَالَ لَهُم :فِي الْعَسَلِ زَكَاةٌ ، فَإِنَّهُ لَا خَيْرَ فِي مَالٍ لَا يُزَكِّي ، قَالَ : قَالُوا . فَكُمْ تَرَى ؟ قُلْتُ :الْعُشْرُ ، قَالَ :فَأَخَذَ مِنْهُمَ الْعُشْرَ ، فَقَدِمَ بِهِ عَلَى عُمَرَ وَأَخْبَرَهُ بِمَا فِيهِ ، قَالَ :فَأَخَذَهُ عُمَرٌ وَجَعَلَهُ فِي صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ

(۱۰۱۴۸) حضرت سعد بن ابوذ باب اپنی قوم کے پاس تشریف لائے اور ان سے فرمایا: شہد میں زکوۃ ہے اور اس مال میں کوئی خیر نہیں جس کی زکو ۃ ندادا کی گئی ہو۔راوی کہتے ہیں کہ قوم والوں نے عرض کیا کہ کتنا ہے؟ آپ نے فرمایا عشر۔ پھر آپ نے ان سے

عشر وصول فرمایا اوروہ لے کرحضرت عمر ڈناٹنڈ کی خدمت میں پہنچے اوران کواس کے بارے میں بتایا ،حضرت عمر مزاننڈ نے وہ وصول شدہ عشران ہے لے کرمسلمانوں کے زکو ۃ ( میں جمع شدہ میں ) رکھالیا۔

( ١٠١٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي فِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ :فِي الْعَسَلِ الْعُشُرُ.

(۱۰۱۴۹) حضرت ایام زم ی بیشید ارشا دفر مات میں که شهد میں عشر ہے۔

( ٣٤ ) مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي الْعَسَل زَكَاةٌ

# بعض معنرات بیہ کہتے ہیں کہ شہد میں زکو ۃ نہیں ہے

( ١٠١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُوسِ ؛ أَنَّ مُعَاذًا لَمَّا أَتَى الْيَمَنَ أَتَى بِالْعَسَالِ

وَأُوْقَاصِ الْغَنَمِ ، فَقَالَ : لَمْ أُومَر فِيهَا بِشَيْءٍ . (عبدالرزاق ١٩٩٣ ـ بيهقي ١٢٨)

(۱۰۱۵۰) حضرت طاوی ارشاد فرماتے میں کہ حضرت معاذر ڈاٹٹو جب یمن تشریف لائے توان کے پاس لوگ شہداور بکریوں کے دوفریضوں کے درمیانی عدد کو لے کرآئے (اونٹ پانچے ہول تو زکو قاصرف ایک بھری ہے اور جب تک ان کی تعدادوس نہوکو کی

اضافہ نہ ہوگا پس پانچ سے دس تک وقص کہلاتا ہے ) آپ ٹاٹٹو نے ارشاد فر مایا: مجھے ان کے (وصول کرنے کے ) بارے میں تکم

( ١٥١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : بَعَثَنِى عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى الْيَمَنِ ،

فَأَرَدُت أَنْ آخُذَ مِنَ الْعَسَلِ الْعُشْرَ ، قَالَ مُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٌ الصَّنْعَانِيُّ :لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ ، فَكَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَقَالَ :صَدَقَ ، وَهُوَ عَدُلَّ رضا.

(١٥١٥) حضرت نافع ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یمن بھیجا، میں نے شہد میں عشر لینے کا ارادہ کیا تو مجھے مغیرہ بن تھیم الصنعانی نے منع فرمایا کہاس میں عشرنہیں ہے۔ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کوصورت حال کا کہی ،آپ نے ارشاد

فر مایا انہوں نے ٹھیک کہاہے وہ عادل ہیں۔ ( ١٠١٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، قَالَ : سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ صَدَقَةِ

الْعَسَلِ ؟ فَقُلْتُ : أَخْبَرَنِي الْمُغِيرَةُ بُنُ حَكِيمٍ ، أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ صَدَقَةٌ ، فَقَالَ عُمَرُ : عَذُلٌ مُصَدَّقٌ. (۱۰۱۵۲) حضرت نافع ہی ارشادفر ماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مجھے ہے شہد کی زکو ۃ کے بارے میں دریافت کیا، میں

نے عرض کیا کہ حضرت مغیرہ بن حکیم نے مجھے بتایا ہے کہ اس میں کچھنہیں ہے۔ ( زکو ۃ نہیں ہے ) حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ارشاد فرمایا که وه عاول ہیں ان کی تضدیق کی جائے گی۔

### ( ٣٥ ) مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ زَسَكَاةٌ

# بعض حصرات کی رائے بیہ ہے ک*ے عنبر*میں زکو ہ<sup>تہی</sup>ں ہے

( ١٠١٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، غَنْ عَمْرٍو ، غَنْ أُذَيْنَةَ ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، قَالَ :كَيْسَ الْعَنْبُرُ بِرِكَازٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبُحْرُ ، لَيْسَ فِيهِ شَيْءً.

(۱۰۱۵۳)حضرت افرینه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس ڈٹاٹھ سے سناوہ فرماتے ہیں کہ عنبرخز انٹنبیں ہے، بیشک عنبروہ چیز

ہے جس کوسمندرساحل یہ بھینک دے،اس میں کچھلا زمنہیں۔

( ١٠١٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أُذَيْنَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ زَكَاةٌ ، إنَّمَا هُوَ شَيْءٌ دُسَرَهُ الْبُحْرُ.

(۱۰۱۵۴)حفرت ابن عباس بی پینارشا دفر مائے ہیں کہ عنبر میں ذکو ہنہیں ہے۔عنبروہ ہے جسے سمندر ساحل پر پھینک دے۔

( ١٠١٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :لَيْسَ فِى الْعَنَبَرِ زَكَاةٌ ، إنَّمَا هُوَ غَنِيمَةً لِمَنْ أَخَذَهُ.

(۱۰۱۵۵) حفزت جابرفر ماتے میں کہ عنبر میں ز کا قنہیں ہے۔ یہ تو جواس کو حاصل کر لےاس کے لیے ننیمت ہے۔

( ١٠١٥٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةً ، عَنْ مَعْمَرٍ ؛ أَنَّ عُرْوَةً بْنَ مُحَمَّدٍ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فِي عَنْبَرَةٍ فِيهَا سَبْعُمِنَةِ رِطُلِ ، قَالَ :فِيهَا الْخُمُسُ.

(۱۰۱۵۲) حضرت معممر ریشید فر ماتے ہیں کہ حضرت عروہ بن محمہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کولکھا کہ عنبر میں سات سورطل ہیں۔ آپ

نے ارشاد فر مایا اس پڑمس (یا نجواں حصہ )لیا جائے گا۔

( ١٠١٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَمَّسَ الْعَنبُرَ.

(١٠١٥٤) حفرت ليث سے مروى ہے كه حفرت عمر بن عبدالعزيز عزم رحم وصول فرماتے تھے۔

( ١٠١٥٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَ يَقُولُ :فِي الْعَنبُو الْخُمُسُ ، وَكَلَوْكَ كَانَ يَقُولُ فِي اللَّوْلُوْ.

(۱۰٬۱۵۸) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ عبر میں خمس ہاور ہیروں سے متعلق بھی یہی فرماتے ہیں۔

( ١٠١٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَأَلَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْعَنْبَرِ ؟ فَقَالَ :إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ ، فَفِيهِ الْحُمْسُ.

(۱۰۱۵۹) حضرت طاؤس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراجیم بن سعد نے حضرت ابن عباس ٹنکار نظامت عنبر کے

متعلق دریانت فرمایا؟ آپ داشونے ارشادفر مایا کماس پڑس ہے۔

َ ( ١٠١٠ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ النَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنِ الْعَنْبَرِ ؟ فَقَالَ : إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْء ، فَفِيهِ الْخُمُسُ.

(۱۹۱۰) حضرت طاوس اینے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس شیفیٹن سے عبر کے بارے میں سوال کیا گیا تو

آپ والی نے ارشادفر مایاس میں خس ہے۔

( ١٠١٦١ ) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : كَانَ سُفْيَانُ يَقُولُ : لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ ، وَلَا فِي الْعَسَلِ ، وَلَا فِي الْأَوْقَاصِ زَكَاةٌ.

(١٠١٦) حضرت سفیان پیشینهٔ ارشادفر ماتے ہیں کہ عنبر میں بشهد میں اوراو قاص میں ( درمیانی عدد میں ) ز کو ة نہیں ہے۔

## ( ٣٦ ) فِي اللَّوْلُو وَالزَّمْرِدِ

# ہیرے اور زمرد کی زکو ۃ کابیان

( ١٠٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ:لَيْسَ فِي حَجَرِ اللَّوْلُوِ ، وَلَا حَجَرِ الزُّمُرُّدِ زَكَاةً،

إِلَّا أَنْ يَكُونَا لِتِحَارَةٍ ، فَإِنْ كَانَا لِيتِجَارَةٍ فَفِيهِمَا زَكَاةٌ. (۱۰۱۲۲) حضرت عکرمدارشادفر ماتے ہیں کہ ہیرے اور زمر د کے پھر میں زکو ۃ نہیں ہے ، ہاں اگر تجارت کے لئے ہوں تو پھران پر ه مصنف ابن الب شيبه مترجم (جلد ۳) کی ۱۳۹۵ کی ۱۳۹۵ کی مصنف ابن الب شيبه مترجم (جلد ۳)

( ١٠١٦٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: لَيْسَ فِي الْخَرَزِ وَاللَّؤُلُو ِزَكَاةٌ، إِلَّا أَنْ يَكُونَا لِتِجَارَةٍ. (۱۰۱۲۳) حضرت سعید بن جبیرارشا دفر ماتے ہیں کہ تکلینداور ہیڑے پرز کو ۃ نہیں ہے گریہ کہ وہ تجارت کیلئے ہوں (تو پھرز کو ۃ ہے)۔

( ١٠٦٤ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ مِثْلَهُ. (۱۰۱۲۴) حفزت عکرمہ ہے بھی ای طرح منقول ہے۔

( ١٠١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قِالَ : لَيْسَ فِي الْخَرَزِ وَاللَّؤُلُّو زَكَاةٌ ، إِلَّا أَنْ

(١٠١٧٥) حضرت سعيد بن جبيرارشادفرماتے جي كەنگىيناور بهيرے پرز كۈة نهيس بى گريدكدوه تجارت كيلئے بهوں (تو پھرز كۈة ب) \_ ( ١٠١٦٠) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَالزُّهْرِيِّ ، وَمَكْحُولٍ ، قَالُوا : كَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ شَيْءٌ ، إِلَّا

أَنْ يَكُونَ لِتِجَارَةٍ.

۱۰۱۲۲) حضرت حجاج، حضرت عطاء، حضرت زہری اور حضرت مکول پیسب حضرات فرماتے ہیں کہ جواہر پرز کو 5 نہیں ہے جب تک کہ وہ تجارت کیلئے نہ ہوں۔

( ١٠١٧ ) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً ، إِلَّا فِي الْلَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَلَا يَرَاهُ فِي الْجَوْهَرِ ، وَاللَّوْلُو وَهَذَا النَّحُوِ.

(۱۰۱۷۷) حضرت شعبہ سے مردی ہے کہ حضرت تھم زیور پرز کو ۃ کوواجب نہیں مجھتے تھے سوائے سوٹے اور چاندی کے ،ادراس طرح جوابراور بيرے پر بھی زكوة كوواجب نہيں تبجھتے تھے۔

( ١٠١٦٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ طَلْحَةً ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ أُوِيدَ بِهِ النَّجَارَةُ فَفِيهِ الزَّكَاةُ ، وَإِنْ كَانَ لَكُنْ ، أَوْ طِينٌ . قَالَ : وَكَانَ الْحَكُّمُ يَرَى ذَلِكَ.

(۱۰۱۸) حضرت ابراہیم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہروہ چیز جو تجارت کیلئے ہواس پرز کو قاہے خواہ وہ دودھاور مٹی کا گاراہی کیوں نہ ہو۔

اور فرماتے ہیں کہ حضرت تھم کی بھی یہی رائے تھی۔ ( ١٠١٦٩ ) حَلَّانَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ زَكَاةٌ ، إِلّا أَنْ يُشْتَرَى لِتِجَارَةٍ.

(۱۰۱۲۹) حضرت حمادارشادفر ماتے ہیں کہ جواہر میں زکو قنبیں ہے مگریہ کہ وہ تجارت کیلئے ہوں۔

' ١٠.١٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُر ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قَالَ لِى عَطَاءٌ : لَا صَدَقَةَ فِى لُؤُلُؤٍ ، وَلَا زَبَرْجَدٍ ، وَلَا يَاقُوتٍ ، وَلَا فُصُوصٍ ، وَلَا عَرْضٍ ، وَلَا شِّيءٍ لَا يُدَارُ ، وَإِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ يُدَارُ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ ، فِي تُمَنِهِ حِينَ يُبَاعُ.

(۱۰۱۷) حضرت ابن جرتج ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عطاء نے فرمایا کہ ہیرے، زبرجد (قیمتی پھر) یا توت، تمیینداور

سامان اور ہروہ چیز جو گھوتی نہ ہو( تجارت میں )ان پرز کو ہنہیں ہےاور جو چیز تجارت کیلئے ہوتو اسکوفروخت کرنے کے بعداس کے

( ١٠١٧ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْنِ ، عَنْ أَسَامَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنِ اللَّوْلُوْ : هَلْ فِيهِ زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ : مَا كَانَ مِ

يُلْبَسُ كَالُحُلِيِّ لَيْسَ لِيَجَارَةٍ ، فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ ، وَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ لِلتَّجَارَةِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ.

(۱۰۱۷) حضرت اسامه ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم سے ہیرے کی زکو ہ کے بارے میں دریافت کیا؟ آپ نے فرمایا کہ جو پہنتے ہیں جیسے زیوروغیرہ اوروہ تجارت کیلئے نہ ہوان پرز کو قانبیں ہے۔اور جو تجارت کیلئے ہواس پرز کو ق ہے۔

( ١٠١٧ ) حَلَّانَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، فِي حَدِيثٍ ذَكَرَهُ ؛ كَأَنَّهُ يَرَى فِيهِ الزَّكَاةَ ، يَعْنِي اللَّوْلُوَّ.

(١٠١٧) حضرت ايواليح بير يرز كو قاك قائل تھے۔

## ( ٣٧ ) مَا قَالُوا فِيمَا يُسْقَى سَيْحًا، وَبِالدَّوَالِي

جس زمین کو جاری یانی اور ڈول ہے سیراب کیا ہواس پرز کو ۃ میں جوفقہاء کہتے

#### ہیں اس کے بیان میں

( ١٠.١٧٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :مَا سُقِى سَيْحًا فَفِيهِ الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِىَ بِالْغُرْبِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ.

(دار قطنی ے

(۱۰۱۷ ) حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد اور دا دا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مِثَوِّنْتَ فِیجَ نے ارشاد فرمایا: جس زمین کو جار ک

یانی سے سراب کیا ہواس پرعشر ہے اور جس زمین کواوٹوں سے یانی نکال کرسیراب کیا ہواس پرنصف عشرہے۔

( ١٠١٧٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِأَ

الْيَمَنِ : يُؤْخَذُ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ ، وَسُقِى بِالْغَيْلِ مِنَ الْجِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ الْعُشْرُ ، وَ ۖ

سُقِى بِالسَّوَانِي نِصْفُ الْعُشْرِ.

(۱۰۱۷) حضرت اما شعمی سے مروی ہے کہ حضورا کرم مِثْانِقَةَ ہے یمن والوں کولکھا کہ: جس زمین کوآسان سیراب کرے یا جار ر یانی سیراب کرے، گندم، جو، تشمش اور محجور ہوں تو اس پرعشر ہے اور جس زمین کواونٹوں کے ذریعہ یانی نکال کرسیرا ب کیا گیا ہوا تر

( ١٠١٧٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى مُعَا

مستف ابن الي شيبه متر جم (جلدس) كي المستف ابن الي شيبه متر جم (جلدس) كي المستف ابن الي شيبه متر جم (جلدس)

بِالْيَمَنِ، إِنَّ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ، أَوْ سُقِي غَيْلاً الْعُشْرَ، وَفِيمَا سُقِي بِالْغُرْبِ وَالدَّالِيَةِ نِصْفَ الْعُشُو.

`۱۰۱۷) حضرت تھم سے مروی ہے کہ حضورا قدس مَلِّقَظَیَّا نے حضرت معاذ حالتٰہ کو یمن میں لکھا: جس زَمین کوآسان یا جاری پانی میراب کرےاس پرعشر ہےاور جس زمین کواوٹول کے ذریعہ یا ڈولول کے ذریعہ میراب کیا جائے اس پرنصف عشر ہے۔

١٠١٧٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ صَالِحٍ أَبِى الْخَلِيلِ ، قَالَ : سَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا سَقَت السَّمَاءُ ، أَوِ الْعَيْنُ السَّائِحَةُ وَمَاءُ الْغَيْلِ ، أَوْ كَانَ بَعْلًا الْعُشُرُ كَامِلًا ، وَمَا سُقِىَ بِالرِّشَاءِ

فینصف الغشیر . (۲۷۱-۱) حضرت صالح بن ابوالخلیل سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِّفَظَةَ نے طریقہ جاری فرمایا کہ جس زمین کوآسان کا پانی ، یا ہاری چشمہ،اونٹوں کے ذریعہ سیراب کیا جائے یا پھراس زمین کو پانی کی ضرورت نہیں ہے وہ زمین کی تری سے یانی حاصل کرتی ہے

السَّمَاءُ، أَوْ كَانَ سَيْحًا الْعُشُرُ، وَمَا سُقِي بِالدَّالِيةِ فَيضُفُ الْعُشْرِ.

(۱۰۷۷) حضرت علی کرم اللدوجهدارشاد فرماتے ہیں کہ جس زمین کوآسان کا پانی یا جاری پانی سیراب کرے اس پرعشر ہے اور جس رمین کوڈول کے ساتھ سیراب کیا جائے اس پر نصف عشر ہے۔

عَنَّ وَوَوَنِ مِنْ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، قَالَ : سَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا سَقَت السَّمَاءُ ، أَوْ سَقَى الْغَيْلُ ، وَكَانَ بَعُلًا الْعُشُرُ كَامِلًا ، وَمَا سُقِى بِالرِّشَاءِ فَنِصْفُ الْعُشْرِ . قَالَ : وَقَالَ سَقَت السَّمَاءُ ، أَوْ سَقَى الْغُيْلُ ، وَكَانَ بَعُلًا الْعُشْرُ كَامِلًا ، وَمَا سُقِى بِالرِّشَاءِ فَنِصْفُ الْعُشْرِ . قَالَ : وَقَالَ

قَتَادَةُ : وَكَانَ يُقَالُ : فِيمَا يُكَالُ مِنَ النَّمَرَةِ الْعُشُرُ ، وَنِصْفُ الْعُشْرِ . (مسلم ۱۵۵۱) (۱۰۱۷۸) حضرت قاده حِهْدُ ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مَالِنَّكَا آئے طریقہ جاری فرمایا کہ جس زمین کو بارش یا جاری چشمہ یا ونوں کے ذریعہ سیراب کیا جائے یا پھراس زمین کو یانی کی ضرورت نہیں ہوہ زمین کی تری سے یانی حاصل کرتی ہے ان سب پر

ونٹوں کے ذریعہ سیراب کیا جائے یا پھراس زمین کو پانی کی ضرورت نہیں ہے وہ زمین کی تری سے پانی حاصل کرتی ہے ان سب پر کامل عشر ہے اور جس زمین کوری ( ڈول ) کے ذریعہ سیراب کیا جائے اس زمین پرنصف عشر ہے اور حضرت قیادہ کہا کرتے تھے کہ

ئن كِهُول كُوكِيل كِياجا تا جِان يُس عُثر يانصف عُثر ہے۔ ١٠٧٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو ، عَنِ ابْنِ جُويْجٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :صَدَقَةُ الثَمَّارِ ، وَالزَّرْعِ ، وَمَا كَانَ مِنْ نَخْلٍ ، أَوْ زَرْعٍ مِنْ حِنْطَةٍ ، أَوْ شَعِيرٍ ، أَوْ سُلْتٍ مِمَّا كَانَ بَعْلًا، أَوْ يُسْقَى بِنَهَرٍ ، أَوْ يُسْقَى بِالْعَيْنِ ، أَوْ عَثْرِيًّا يُسْقَى بِالْمَطَرِ فَفِيهِ الْعُشْرُ ، مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدٌ ، وَمَا

بَعْلا، او يَسْقَى بِنَهْرٍ ، اوَ يَسْقَى بِالْعَيْنِ ، اوْ عَثْرِيّا يَسْقَى بِالْمُطْرِ فَفِيهِ الْعُشْرُ ، مِنْ كُلْ عَشْرُةٍ وَاحِدٌ ، وَمَا كَانَ مِنْهُ يُسْقَى بِالنَّشِحُ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ ، فِى كُلِّ عِشْرِينَ وَاحِدٌ ، وَكَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنْهُ يُسْفَى بِالنَّشِحُ فَفِيهِ نِصُفُ الْعُشْرِ ، فِى كُلِّ عِشْرِينَ وَاحِدٌ ، وَكَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مَعَافِرَ وَهَمْدَانَ : أَنَّ عَلَى إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مَعَافِرَ وَهَمْدَانَ : أَنَّ عَلَى

الْمُؤْمِنِينَ مِنْ صَدَقَةِ أَمْوَالِهِمْ عُشُورَ ، مَا سَقَتِ الْعَيْنُ ، وَسَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشُرُ ، وَعَلَى مَا يُسْقَى بِالْغُرْبِ

نِصُفُ الْعُشْرِ. (دارقطنی ۱۳۰ـ بیهقی ۱۳۰) (۱۰۱۷) حضرت نافع میشید ہے مروی ہے کہ حضرت ابن عمر ٹن دینئ فرماتے ہیں کہ بھلوں پرز کو ۃ اور کھیتی کی ز کو ۃ خواہ وہ تھجور ہو، گندم ہویا جو ہویا جو کی بی کوئی نوع، یا پھراسکونہرے سیراب کیا جاتا ہویا چشمے کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہویا اسکوبارش کے مانی

۔ سے سیراب کیا جاتا ہوان پرعشر ہے بعنی دس پرایک،اورجس زمین کو ڈول سے سیراب کیا جاتا ہواس پرنصف عشر ہے بعنی میں پر ا یک،حضورا قدس مَثْرِ فَتَشَقَعَ اللَّهِ عَارِث بن عبد کلال اور دوسرے حضرات کو یمن میں لکھ کر بھیجا تھا کہ مؤمنین کے وہ اموال ( زمین ) جن کوچشمہ کے یانی سے سیراب کیا جائے یا آسان کے پانی سے سیراب کیا جائے اس پرعشر ہےاور جس کوسیراب کیا جائے ذول ےاس پرنصف عشر ہے۔

( .١٠٨٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فِيمَا يُسْقَى بِالْكَظَائِمِ مِنْ نَخْلٍ ، أَوْ عِنَبٍ ، أُوْ حَبِّ ، قَالَ : الْعُشُرُ.

( • ١٠١٨) حضرت ابن جریج فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے دریافت کیا کہ جس زمین کو کٹوؤں کے پانی ہے تالی نکال کر سیراب کیاجائے تھجورہو،انگورہو یادوسری تھیتی ( دانے ) ہواس کا ایک حکم ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس برعشر ہے۔ ( ١٠١٨١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: فِيهَا الْعُشْرُ.

(۱۰۱۸۱) حضرت ابن جریج فرماتے ہیں کہ مجھے ابوز بیرنے بتایا کہ انہوں نے حضرت جابر سے سنا ہے کہ اس میں عشر ہے۔ ( ١٠١٨٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :فَكُمْ فِيمَا كَانَ بَعْلًا مِنْ نَخُلٍ ، أَوْ عَثرى مِن حَبُّ ، أَوْ حَرْثٍ ؟ قَالَ : الْعُشْرُ ، قَالَ : فَقُلُّتُ : فَكُمْ فِيمَا يُسْقَى غَيْلاً مِنْ نَخُلٍ ، أَوْ عِنَبٍ ، أَوْ حَبُّ ؟ قَالَ

الْعُشُرُ ، قُلْتُ :فِيمَا يُسْقَى بِالذَّلْوِ وَبِالْمَنَاضِحِ ؟ قَالَ :نِصْفُ الْعُشُرِ. . (١٠١٨٢) حضرت ابن جریج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے بوجھا کہ جس تھجور (کے باغ کو) کو بغیر مشقت کے سراب

کیا جائے یا کھیتی اور دانے کو ہارش کے پانی سے سیراب کیا جائے اس کا کیا تھم ہے؟ آپ نے جواب ارشاد فر مایا کہ عشر۔ میں نے عرض کیا کہ تھجور،انگورادردانے کواگر جاری پانی ہے سیراب کیا جائے تو اس کا کیا تھم ہے؟ آپ نے جواب ارشاد فر مایا کہ عشر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جس زمین کوڈول اوراونٹوں سے سیراب کیا جائے اس کا حکم ہے؟ آپ نے جواب ارشادفر مایا کہ نصف عشر۔ ( ١٠١٨٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ قَالَ : نِصْفُ الْعُشْرِ.

(۱۰۱۸۳) حفزت ابن جریج فرماتے ہیں کہ ابوز میرنے مجھے خبر دی کہ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نصف عشر ہے۔ ( ١٠١٨٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَقِّتُ فِي الشَّمَرَةِ شَيْنًا ، وَيَقُولُ : الْعُشْر مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلد ٣) كان الي شيبه متر جم (جلد ٣)

وَنِصْفُ الْعُشُرِ.

(۱۰۱۸۵) حضرت مجاہدہے بھی ای طرح منقول ہے۔

( ١٠١٨٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : كَتَبَ بِلَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إلَى أَشْلِ الْيَمَنِ. ( ١٠١٨٦) حضرت معمر والطين فرمات بين كرحضرت عمر بن عبدالعزيز في يمن والول كوبهن اسي طرح ( كاحكم ) لكها تها.

(١٥١٨١) حَرَثُ مُرِيِّةِ مِرْمَاحِ ، مِن لَهُ حَرَثُ مِرِ مِن مُرِدِ مِرْرِيِّ عَلَى وَالْوَلُو فِي الْمُرَّرِ (١٠١٨٧) حَدَّثُنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : فِي الْبُرِّ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالْعِنبِ ،

إِذَا كَانَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ ، وَفَلِكَ ثَلَاثُ مِنَةِ صَاعٍ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشُرِ ، إِذَا كَانَ يُسْفَى ، وَمَا سَفَت السَّمَاءُ وَالْعَيْنُ فَفِيهِ الْعُشْرُ.

(۱۰۱۸۷) حفزت حسن پیٹینے فرماتے ہیں کہ گندم، جو بھجوراورانگور جب پانچ ویق ہوں، پانچ ویق تین سوصاع بنتے ہیں تو اگران کو خودسیراب کیاجا تا ہوتو ان پرنصف عشر ہےاورا گرآ سان یا چشمہ کے پانی سے سیراب ہوتے ہوں تو اس پرعشر ہے۔

( ١٠٨٨) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، عَنْ لَيْثِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ يُفْتِى فِى صَدَقَةِ الزَّرْعِ وَالثَّمَارِ، مَا كَانَ فِيهِمَا يَشُرَبُ بِالنَّهُرِ، أَوْ بِالْعِيونِ ، أَوْ عَثْرِيًّا ، أَوْ بَعْلٍ ، فَإِنَّ صَدَقَتَهُ الْعُشُورُ ، مِنْ كُلِّ عَشْرَةٍ وَاحِدٌ،

وَمَا كَانَ مِنْهَا يُسْقَى بِالْأَنْصَاحِ ، فَإِنَّ صَدَقَتَهُ نِصْفُ الْعُشُودِ ، وَفِي كُلِّ عِشْرِينَ وَاحِدٌ. (١٠١٨٨) حضرت نافع ہے مروی ہے كہ حضرت عبداللہ بھلوں اور كھتى كى ذكوة كے بارے ميں فتوى ديا كرتے تھے كہ جس كونهريا

چشمہ کے پانی یا بارش کے پانی کے یا اونٹ کے ذریعہ سیراب کیا جائے اس پر زکو ۃ عشر ہے یعنی ہردس پرایک اور جس کو تالاب کے ذریعہ سے سیراب کیا جائے (پانی اٹھااٹھا کرلا کر سیراب کیا جائے ) تو اس پرز کو ۃ نصف عشر ہے یعنی ہر بیں پرایک ہے۔

( ٣٨ ) مَا قَالُوا فِيمَا يُسْقَى سَيْحًا ، أَوْ يُسْقَى بِالدَّلُوِ ، كَيْفَ يُصَدَّقُ ؟

''جس زمین کوجاری پانی ( آسان کی بارش یا چشمه ) ہے سیراب کیا یا ڈولوں سے

## سراب کیا جائے اس پرز کو ہ کس حساب سے فرض ہے'

( ١٠١٨٩) حَلَّاثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الزَّرُعِ يَكُونُ عَلَى السَّيْحِ الزَّمَانِ ، ثُمَّ يُسُقَى بِالْبِنْرِ ، يَعْنِي بِالدَّالِيَةِ ؟ قَالَ : يُصَدَّقُ عَلَى أَكُثُرِ ذَلِكَ أَنْ يُسْقَى بِهِ.

(۱۰۱۸۹) حَفرت ابن جرت کے سے مروی ہے کہ حضرت عطاء ہے سوال کیا گیا کہ جس کھیتی کو بچھ عرصہ جاری پانی ہے سیراب کیا جائے پھراس کو کنویں ہے ڈول نکال نکال کر سیراب کیا جائے تواس زمین پرز کو ۃ کا کیا تھم ہے؟ آپ نے جواب میں ارشادفر مایا کہ: جس

و این انی شیبه متر جم (جلد۳) کی ۱۹۰۸ کی این این ان شیبه متر جم كشاب الزكاة المركاة طریقہ سے زیادہ مدت سیراب کیا گیا ہے ای کا اعتبار ہوگا۔ ( ١٠.١٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إنَّمَا يَكُونُ عَلَى الْعَيْنِ عَامَّةَ الزَّمَانِ ، ثُمَّ

يَخْتَاجُ إِلَى الْبِنُو فِي الْقِطَعَةِ يُسْقَى بِهَا ، ثُمُّ الْقِطْعَةِ ، ثُمَّ يَصِيرُ إِلَى الْعَيْنِ ، كَيْفَ صَدَقَتُهُ ؟ قَالَ : الْعُشْرُ ، قَالَ : يَكُونُ ذَلِكَ عَلَى أَكْثَرِ ذَلِكَ أَنْ يُسْقَى بِهِ ، إِنْ كَانَ يُسْقَى بِالْعَيْنِ أَكْثَرَ مِمَّا يُسْقَى بِالدَّلْهِ ، فَفِيهِ الْعُشْرُ، وَإِنْ كَانَ يُسْقَى بِالدَّلُوِ ، أَكْثَرَ مِمَّا يُسْقَى بِالنَّجْلِ ، فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ ، قُلْتُ : هُوَ بِمَنْزِلَةِ ذَلِكَ أَيْضًا الْمَالُ يَكُونُ بَعُلاً ، أَوْ عَثَرِيًّا عَامَّةَ الزَّمَانِ ، ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى الْبِنْرِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ أَبُو الزَّبَيْرِ : وَسَمِعْت

ابْنَ عُمَيرَ يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ ، ثُمَّ سَأَلْتُ سَالِمَ بُنَ عَبْدِ اللهِ ؟ فَقَالَ :مِثْلَ قَوْلِ عُبَيدِ.

(۱۰۱۹۰) حضرت ابن جریج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے بوچھا کہ:کسی زمین کو بچھ عرصہ تک جاری (چشمہ وغیرہ) پانی ہے سراب کیا جائے پھراس کے کسی حصہ کو کنویں کے پانی سے سیراب کرنے کی ضرورت پیش آ جائے پھر کسی دوسرے حصے کو چشمہ کے پانی سے سیراب کیا جائے تو اسکی زکو ہ کس طرح نکالی جائے گی؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ عشر ہے۔ فرمایا کہ جس طریقہ سے زیادہ عرصہ سیراب کیا گیا ہے تھم ای کے تابع ہوگا کہ اگرڈول کی بجائے چشمہ کے پانی سے زیادہ عرصہ سیراب کیا گیا ہوتو اس برعشر ہے۔اوراگر چشمہ کی بحائے ڈول ہے زیادہ عرصہ سیراب کیا گیا ہوتو اس برنصف عشر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جس مال کو

( زمین ) کو بچھ عرصہ اونٹ اور آسمان کی ہارش ہے سیراب کیا جائے بھر کنویں ہے سیراب کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اس کا بھی یبی علم ہے؟ آپ نے ارشادفر مایا کد: بی ہاں۔ ابوز بیررادی کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمیر کو بھی ای طرح فر ماتے ہوئے سنا، پھر میں نے سالم ابن عبداللہ ہے اس کے متعلق سوال کیاتوانہوں نے عبید کی طرح جواب دیا۔

( ٣٩ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُخْرِجُ زَكَاةً أَرْضِهِ، وَقَدْ أَنْفَقَ فِي الْبذرِ، وَالْبَقَرِ جوآ دمی زمین میں ڈالنے کے بیج اور ہل جلانے والے جانور برخرچ کرتا ہوتو کیاوہ زمینی پیداوارکی زکوة دےگا؟

( ١٠١٩١ ) حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ حَبِيبِ الْمُعَلِّمِ ، قَالَ : كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ : فِي الزَّرْعِ إِذَا أَعْطَى صَاحِبُهُ أَجْرَ الْحَصَّادِينَ ، وَالَّذِينَ يَذُرُّونَ ، هَلُ عَلَّيْهِ فِيمَا أَعْطَاهُمْ صَدَقَةٌ ؟ قَالَ : لَا ، إنَّمَا الصَّدَّقَةُ فِيمَا حَصَلَ فِي

(۱۰۱۹) حضرت حبیب بن معلم فر ماتے ہیں کہ حضرت عطاء فر مایا کرتے تھے کہ: کھیتی کا مالک جب ﷺ ڈالنے والے اور کھیتی کا دیگر کام کرنے والوں کواجرت دیتا ہےتو کیااس اجرت پر بھی زکوۃ آئے گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہنیں ،زکوۃ تواس پر ہے جوتیرے

كتباب الزكاة کی مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلد۳) کی پیشی مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلد۳) اتھ میں ہاتی بیاہے (مناقع بیاہے)۔

، ١٠١٩٢) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشُرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُنْفِقُ عَلَى ثُمَوَتِهِ ؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا :يُزَكِّيهَا ، وَقَالَ الآخَرُ :يَرْفَعُ النَّفَقَةَ ، وَيُزَكِّي مَا بَقِيَ. (۱۰۱۹۲) حضرت جابر بن يزيد فرماتے جي كه حضرت ابن عمر تفاوت ابن عباس تفاوتن سے سوال كيا كيا كه: جوآ دمی اپنے مچلوں پرخرج کرتا ہےاں پربھی زکو ۃ ہے؟ تو ایک نے ارشادفر مایا کہ زکو ۃ ہے۔ دوسرے نے ارشادفر مایا کہ جوخرج کیا ہےاسکو

الگ کرے گااور باقی پرز کو ہے۔ ( ١٠١٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ زِارْفَعِ الْبذُرَ ، وَالنَّفَقَةَ ، وَزَكْ مَا بَقِىَ.

(۱۰۱۹۳) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ بیج اور جوخرج کیا ہے اسکوالگ کرلواور ہاتی پرز کو ۃ ادا کرو۔ ( ٤٠ ) مَا قَالُوا فِي تُعْجيل الزَّكَاةِ

## ز کو ۃ جلدی ادا کرنے کے بیان میں

( ١٠١٩٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَاعِيًّا

عَلَى الصَّدَقَةِ فَأَتَى الْعَبَّاسَ يَسْتَسْلِفهُ ، فُقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ : إِنِّي أَسْلَفْتُ صَدَقَةَ مَالِي إِلَى سَنَتَيْنِ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ :صَدَقَ عَمِّى. (ترمذى ١٧٢٨- ابوداؤد ١٦٢١) (۱۰۱۹۴) حضرت تھم سے مروی ہے کہ حضورا قدس مَلِّ فَقَعَامُ اَنْ اللہ قا وصول کرنے کیلئے بھیجا۔ وہ حضرت

عباس منافی کے پاس آیا اوران سے زکو ہ طلب کی ۔حضرت عباس جاہؤ نے ان سے فرمایا کہ میں تواہیے مال کی دوسال کی زکو ہ پہلے بى اواكر چكا جول ـ وه زكوة وصول كرف والا آب مَوْفَقَعَ ك پاس آيا اور آپكويد بات بتائى - آپ مَوْفَقَعَة ف ارشاد فرمايا:

> "ميرے جيانے سچ کہاہے"۔ ( ١٠١٩٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجَّلَهَا.

(١٠١٩٥) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ ز کو ہ جلدی اداکرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ( ١٠١٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِتَعْجِيلِ الزَّكَاةِ.

(۱۰۱۹۲)حفرت سعید بن جبیر رفائنه سے بھی ای طرح مروی ہے۔

( ١٠١٩٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَوْ عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ تُعَجِّلَ زَكَاةَ مَالِكَ ، وَتَحْتَسِبَ بِهَا فِيمَا يَسْتَقْبِلُ.

(۱۰۱۹۷)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہاس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تواہیے مال کی زکو ۃ جلدی (پہلے ہی) اوا کردے اوراس میں

🐒 معنف ابن الي شيه مترجم (جلد٣) 📞 💝 📢 ۴۰۲ 🖫 ( ١٠١٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِتَعْجِيلِ الزَّكَاةِ إِذَا أُخْرَجهَا جَمِيعً (۱۰۱۹۸) حضرت حسن میشید فرماتے ہیں کہ جب تو ساری زکو ہ بی جلدی اداکرد نے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ١٠١٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ حَفْصِ بُنِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ رَجُلٍ أَخْرَجَ زَ؟

ثَلَاثَ سِنِينَ ضَرْبَةً ؟ قَالَ :يُجْزِيهِ. (۱۰۱۹۹) حضرت حفص بن سلیمان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن سے بوجیما کہ ایک شخص نے تین سالوں کی زکو ۃ اسمعی ایکہ ساتھ نکال دی ہے (تو کیاٹھیک ہے)؟ آپ نے فرمایا: اس کیلئے یکافی ہے (اس طرح کرنا جائز ہے)

كتباب الزكاة

( ١٠٢٠. ) حَذَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجَّلَهَا قَبْلَ مَحِلُّهَا. (۱۰۲۰۰) حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ سال مکمل ہونے سے قبل ہی زکو ۃ اداکرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (١٠٢٠١) حَذَّنَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : لَا بَأَ

(۱۰۲۰۱) حضرت تھم فرماتے ہیں کہ ذکو ۃ جلدی ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ( ١٠٢٠٢ ) حَذَّتُنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بُأْسًا أَنْ يُعَجِّلَ الرَّجُلُ زَكَاتَهُ قَبْلَ الْحِلِّ.

(۱۰۲۰۲) حضرت عمر بن یونس فر ماتے ہیں کہ کو کی مختص سال کمل ہونے ہے پہلے ہی زکو ۃ ادا کر دی تو حضرت زہری اس میں کوئی حرج نہیں سجھتے تھے۔ ( ١٠٢٠٣) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : مَا أَدْرِى مَا هَذَا ، فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْحِ

بِشَهْرِ ، أَوْ شَهْرَيْنِ ؟. (۱۰۲۰س) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے؟ زکو ۃ فرض ہونے سے پہلے ہی زکو ۃ ادا کردیناایا مہینہ یادومہینے پہلے۔

( ٤١ ) مَا قَالُوا فِي زَكَاةِ الرَّجُل، يُخْرجُ الطَّعَامَ مِنْ أَرْضِهِ فَيُزكِّيه

اس مخص کی زکو ہ کے بارے میں کہ جواپی زمین سے اناج نکال لینے کے بعد ز کو ۃ ادا کردیتا ہے کہ فقہاءاس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں

( ١٠٢٠٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَك ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُخْرِجُ لَهُ الطَّعَامَ مِنْ أَرْضِ فَيُزَكِّيهِ ، ثُمَّ يَمْكُثُ عِنْدَهُ السَّنتَيْنِ وَالنَّلاتَ فَلَا يُزَكِّيهِ ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَهُ

(۱۰۲۰۳) حضرت ابن طاوس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ زمین کی بھیتی جب نکالی جاتی تو وہ اس میں ہے زکو ۃ ادا کر مدیر سے سے مصرت اس کے نہ میں کا میں میں اس کے نہ میں کہ اس کی میں اس کے بیٹر کا میں اس کے بیٹر کو ۃ ادا کر

دیتے پھراس کے بعددو تین سال تک اسکوفروخت کرنے کے ارادے سے زکو ۃ نہ نکالتے بلکے تھمرے رہتے۔

( ١٠٢٠٥) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، قَالَ :حدَّثِنِي عَبُدُ اللهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ: إذَا أُخِذَ مِنَ الزَّرْعِ الْعُشُرُ ، فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ ، وَإِنْ مَكَثَ عَشْرَ سِنِينَ.

(۱۰۲۰۵) حضرت عبدالله بن الى جعفر ويشيئ ہے مروى ہے كەحضرت عمر بن عبدالعزيز نے ( ز كو ۃ وصول كرنے والوں كو ) لكھا

جب بھیتی ہے عشر وصول کرایا جائے تو پھراس پرز کو ہنیں ہا گرچہ وہ دس سال تک تھبری رہے (باتی رہے)۔

( ١٠٢٠٦ ) حَلَّاثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا أَخْرَجَ صَدَقَةَ الزَّرْعِ ، وَالتَّمْرِ ، وَكُلِّ شَيْءٍ أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ ، فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

(۱۰۲۰۱) حصرت حسن پیٹیے: فر ماتے ہیں کہ جب بھیتی بھجوراور ہروہ چیز جوز مین اگاتی ہے اس پرعشروصول کرلیا جائے تو پھراس پرز کو ہنیں ہے یہاں تک کہاس برسال گذر جائے۔

( ١٠٢.٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :طَعَامٌ أُمُسِكُهُ أُرِيدُ أَكُلَهُ ، فَيَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، فَالَ :لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ صَدَقَةٌ ، لَعَمْرِى إِنَّا لَنَفْعَلُ ذَلِكَ ، نَبْنَاعُ الطَّعَامَ ، وَمَا نُزَكِيهِ ، فَإِنْ كُنْت تُرِيدُ بَيْعَهُ فَزَكِّهِ إِذَا بِعْتَهُ.

(۱۰۲۰۷) حفرت ابن جرت فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے پوچھا کہ: ہم کھانا اپنے پاس جمع رکھتے ہیں کھانے کی نیت سے اس پرسال گذرجا تا ہے (اس کا کیا تھم ہے)؟ آپ نے فر مایا اس کا آپ پرز کو ہنیں ہے بھرفر مایا میری زندگی کی تتم ہم لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ کھانا فروخت کرنے کی نیت سے خریدوتو اس پرز کو ہادا کرو۔

( ١٠٢.٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قَالَ لِى عَبْدُ الْكَرِيمِ فِى الْحَرْثِ :إذَا أَعْطَيْت زَكَاتَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَكَ ، فَلَا تُزَكِّهِ حَسْبُك الْأُولَى.

(۱۰۲۰۸) حضرت ابن جرت کی بیشید فرماتے ہیں کہ مجھے عبد الکریم بیشید نے فرمایا: جب تم تھیتی کی زکوۃ ایک بار اوا کر دو پھر تمہارے پاس پڑی پڑی اس پرسال گذر جائے تواس پر دوبارہ زکوۃ اوامت کرتا بلکدوہ پہلی زکوۃ بی آپ کیلئے کانی ہے۔

( ٤٢ ) مَا قَالُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ ؟ وَمَنْ كَانَ يُزَكِّيه ؟

يتيم كے مال پرز كو ة ئے كنہيں؟ اگر ہے تو كون ادا كرے گا؟

( ١٠٢.٩ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي الْيُقْطَانِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ؛ أَنَّ عَلِيًّا زَكَّى أَمْوَالَ يَنِي أَبِي رَافِعٍ ، أَيْنَامٍ فِي

حِجْرِهِ ، وَقَالَ : تُرُونُ كُنْتُ أَلِي مَالاً لاَ أَرْكُيهِ ؟ .!

(۱۰۲۰۹) حضرت ابن الي ليلي مروى ہے كەحضرت على رفي تو نيورا فع كے يتيم بيٹے جوان كى پرورش ميس تھان كے مال

کی زکو ۃ نکالی اور فر مایا :تمہارا کیا خیال ہے کہ میں اپنی اولا دکوا بیا مال کھلا وُں گا جسے پاکے نہیں کروں گا۔

( ١٠٢١ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسْهِمٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : كُنَّا أَيْتَامًا فِي حِجْرِ عَائِشَةَ ، فَكَانَتُ تُزكِّى أَمُوالْنَا وَنُبْضِعُهَا فِي الْبَحْرِ.

(۱۰۲۱۰) حضرت قاسم فر ماتے ہیں کہ ہم بیتیم تھے اور حضرت عا کشہ تفایش کی پرورش میں تھے آپ ہمارے مال کی زکو ۃ نکالا سریت ج

كرتى تھيں اوراس مال كوسمندر ميں تجارت ميں لگا يا كرتى تھيں۔

( ١٠٢١ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةً.

(۱۰۲۱) حضرت جابر ویشید فرماتے ہیں کہ یتیم کے مال پرز کو ۃ ہے۔

( ١٠٢١٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّى مَالَ الْيَتِيمِ.

(۱۰۲۱۲) حضرت نافع بالنظية فرمائتے ہيں كەحضرت عبدالله بن عمر جن دين يتيم كے مال زكو ة نكالا كرتے تھے۔

( ١٠٢١٢ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : ابْتَغُوْ الِلْيَتَامَى فِي أَمُوَ الِهِمْ، لاَ تَسْتَغْرِقُهَا الزَّكَاةُ.

(۱۰۲۱۳) حضرت امام زہری سے مروی ہے حضرت عمر فاروق وٹاٹھ نے ارشاد فرمایا: کوشش کر کے تیموں کے مال کی زکو ۃ اس

طرح ادا کرد کدز کو ة ان کے مال کا پوراا حاطه بی نه کرے ( زکو ة میں ان کا سارا مال ہی ادانہ کردو )۔

( ١٠٢١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى ، وَحَنْظَلَةَ ، وَحُمَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَبْضِعُ أَمْوَالَهُمْ فِى الْبَحْرِ ، وَتُزَكِّيهَا.

(۱۰۲۱۳) حضرت قاسم سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ بٹی مذین بتیموں کے مال کو تجارت پر نگایا کرتی تھیں اور اس پر زکو ۃ ادا فرمایا کرتی تھیں ۔

( ١٠٢١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ قَالَ عُمَرُ: ابْتَغُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى، لَا تَسْتَغُرِقُهَا الصَّدَقَةُ.

(۱۰۲۱۵) حضرت امام زہری ہے مروی ہے حضرت عمر فاروق ڈاٹٹو نے ارشا دفر مایا: کوشش کر کے بتیموں کے مال کی زکو ۃ اس

طرح ادا کروکہ زکو ۃ ان کے مال کا پوراا حاطہ بی نہ کرے ( زکو ۃ میں ان کا سارامال ہی ادانہ کردو )۔

( ١٠٢١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنِ أَبِي فَرْوَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ.

(۱۰۲۱۷) حضرت معنی فرماتے ہیں کہ یتیم کے مال پرز کو ۃ ہے۔

( ١٠٣١٧ ) حَلَّانَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ :لَهُ حَقَّ وَعَلَيْهِ حَقَّ ، وَلَا أَقُولُ إِلَّا مَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى.

(۱۰۲۱۷) حفزت این سیرین بیتیم کے مال کے ہارے میں فرماتے ہیں کہ: اس کیلئے بھی پچھوٹی ہیں اوراس پربھی پچھوٹی ہیں۔

اور میں اپنی طرف سے بچھنہیں کہتا میں تو وہی کہتا ہوں جواللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

( ١٥٠٨ ) حَكَثَنَا يَحْنَى بْنُ يَمَانٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: زَكِّ مَالَ الْيَتِيمِ، وَإِلَّا فَهُوَ دَيْنٌ فِي عُنُقِكَ.

(١٠٢١٨) حضرت طاؤس فرمائتے ہیں کہ پتیم کے مال کی زکو ۃ ادا کرورنڈوہ تیرے ذمہ قرض باتی رہےگا۔

( ١٠٢١٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ دِينَارٍ ، قَالَ : دُعِى ابْنُ عُمَرَ إلَى مَالِ يَتِيمٍ ، فَقَالَ : إِنْ شِئْتُمْ وَلَيْتُهُ عَلَى أَنْ أُزَكِّيَهُ حَوْلًا إِلَى حَوْلٍ. `

(۱۰۲۱۹) حضرت عبداللہ بن دینار پیٹیلئ سے مردی ہے کہ حضرت ابن عمر ٹنکاؤٹن کویٹیم کے مال کاولی بننے کیلئے کہا گیا تو آپ نے • مدا گا تہ میں میں میں میں اس میں میں میں میں اس کی کا میں کا ساتھ کیا ہے۔ گا تہ میں کی ساتھ نہیں کے انہوں کے

فرمايا: اگرتم چاہتے ہوكہ ميں اسكاولى بن جاؤن اور جرسال اس كى زكو ة اداكروں ( نو مُحيك ہے وَكر فَنْبِيس ) -( ١٠٢٠ ) حَدَّفْنَا ابْنُ نَمْيُو ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنْهُ رَأَى فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةً.

(۱۰۲۲۰) حضرت ما لک بن مغول فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء یتیم کے مال پرز کو ق کوفرض سمجھتے تھے۔

# (٤٣) مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبلُغَ

'' لبعض حضرات فرماتے ہیں کہ پیٹیم جب تک بالغ نہ ہوجائے اس کے مال پرز کا قانہیں ہے'' ( ۱۰۲۲) حَدَّنَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :أَحْصِ مَا يَجِبُ فِي مَالِ

١٠٢١) حَدَّثُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ مُسَعُودٍ ؛ أَنَهُ كَانَ يَقُول : أَحْصِ مَا يَجِبَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ مِنَ الزَّكَاةِ ، فَإِذَا بَلَغَ وَأُونِسَ مِنْهُ رُشُدُهُ فَأَعْلِمُهُ ، فَإِنْ شَاءَ زَكَاهُ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ.

(۱۰۲۲۱) حضرت عبداللہ بن مسعود ٹن ہوئن فر ماتے ہیں کہ بیٹیم کے مال پر جوز کو ۃ واجب ہےاس کا حساب لگاتے رہو پھر جب وہ بالغ ہوجائے اور من بلوغ کو پہنچ جائے تو اسکو بتا دواگروہ جاہے تو زکو ۃ اداکردے ادراگر چاہے تو نہ کرے۔

( ١٠٢٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ.

(۱۰۲۲۲) حضرت ابراہیم بیشید فرماتے ہیں کہ میتیم جب تک بالغ نہ ہوجائے اس کے مال پرز کو ہ نہیں ہے۔

( ١٠٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَهُ.

(۱۰۲۲۳) حفرت ابراہیم سے ای طرح منقول ہے۔

( ۱.۲۲۶) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ. (۱۰۲۲۳) حضرت حسن بِينِيْ فرمات مِين كَه يتيم جب تك بالغ نه ، وجائه اس كے مال پرزكو ة نہيں ہے۔ ه مصنف ابن ابی شیرمترجم (جلدس) کی مصنف ابن ابی شیرمترجم (جلدس) کی است که مصنف ابن ابی شیرمترجم (جلدس) کی است که مصنف ابن ابی کشاب الزکاد

( ۱۰۲۲۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ لِيَنِي أَخِ لَهُ أَيْتَامٍ ، فَلا يُزَكِّيهِ. ( ۱۰۲۲۵) حضرت يونس بيشيد فرماتے ہيں كه حضرت حسن كے پاس بھائى كى يتيم اولاد كا مال تھاليكن وہ اس پرزكوة نہيں تكالا

( ١٠٢٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، فِي مَالِ الْيَتِيمِ قَالَ : أَوْشَكَ إِذَا أَخَذُتَ مِنْهُ الذُّوْدَ وَالذَّوْدَين لَا يَبْقَى مِنْهُ شَيْء .

(۱۰۲۲ ) حضرت شریح بیشید فرماتے میں کہ یتیم کے مال کے بارے میں کہ لازی بات ہے کہ جب تو تھوڑی چیز نکالٹار ہے گا تو اس کے پاس چھھ ند بچے گا۔ ( ١٠٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، فَالَ : لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةً.

(۱۰۲۷۷) حفرت عام ریشی فر ماتے ہیں کہ متیم کے مال پر (بلوغت سے پہلے ) زکو ۃ نہیں ہے۔ ( ١٠٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ الشَّعبيُّ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ ، فِيهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، وَلَوْ

كَانَ عِنْدِي مَا زَكَيْتُهُ. (۱۰۲۲۸) حضرت سعیدین ویتار فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت فعمی پایٹیؤ ہے بیتیم کے مال کے بارے میں دریافت کیا کہ کیا اس پرز کو ۃ ہے؟ آپ نے فر مایا کہ جی ہاں۔اگر وہ میرے پاس ہوتا تو میں اس کی زکو ۃ نہ دیتا۔

( ١٠٢٢ ) حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ :أَحْصِهِ ، فَإِذَا عَلِمُت فَرَكْمِهِ (۱۰۲۲۹) حضرت حسن بن زید بریسی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہد بریشین کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ (بیتیم کا مال) شار کرتے رہو۔ جب آ پکومعلوم ہوجائے ( کہز کو قاکو پہنچ گیا ہے ) تو زکو ۃ ادا کر دو۔

( ١٠٢٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يُؤْخَذُ مِنَ النَّخْلِ وَالْمَاشِيَةِ ، فَأَمَّا الْمَالُ فَحَتَّى يَحْتَلِمَ . يَعْنِي مَالَ الْيَتِيمِ. (۱۰۲۳۰) حضرت حسن طِین فرماتے ہیں کہ تھجور کے درخت اور جانوروں پرز کو ۃ لی جائے گی باقی رہا یتیم کا مال تو اس پر تب تک زکو ہنہیں ہے جب تک وہ بالغ نہ ہوجائے۔

( ١٠٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ؛ أَنَّ أَبَا وَائِلٍ قَالَ : كَانَ فِي حِجْرِي يَتِيمٌ لَهُ ثَمَانيَهُ آلَافٍ ، فَلَمُ أَزَكُهَا حَتَّى لَمَّا بَلَغَ دَفَعْتَهَا إِلَيْهِ.

(۱۰۲۳) حضرت عاصم سے مروی ہے کہ حضرت ابو واکل فریاتے ہیں کہ میری پرورش میں ایک بیٹیم تھااس کی ملکیت میں آٹھ ہزار ( درهم یا دینار ) تھے میں نے اس کی ز کو ۃ نہ دی یہاں تک کہوہ بالغ ہوگیا تو میں نے مال اسکووایس کر دیا۔ ( ١٠٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُييْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : كَانَ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ مَالُ يَتِيمٍ ،

معنف ابن ابی شیبه متر مجم ( جلد m ) کی است می معنف ابن ابی شیبه متر مجم ( جلد m ) کی معنف ابن ابی می می می می كتباب الزكاة

فَاسْتُسْلُفَ مَالَهُ حَتَّى لَا يُؤَدِّي زَكَاتُهُ.

۱۰۲۳۲) حضرت عبدالرحمٰن بن السائب ہے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر مزاتھ کے پاس بیتیم کا مال تھا، بطورا دھاروہ مال ے دیا تا کہ اس کی زکو قادانہ کریں۔

## ( ٤٤ ) مَا قَالُوا فِي زَكَاةِ الْخَيْل

# گھوڑوں پرز کو ۃ کا بیان

١٠٢٣) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ خُنَيْمِ بْنِ عِرَاكٍ، قَالَ:سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ :سَمِعْت أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ صَدَقَةَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ ، وَلاَ فَرَسِهِ (بخاري ١٣٦٣ مسلم ٢٧١) ۱۰۲۳۳) حفرت عراک فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوھریرہ ڈٹاٹٹو سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مُلِٹَ ﷺ نے ارشاد

ر مایا:مسلمان پراس کےغلام اور گھوڑ ہے کی زکو ہنہیں ہے۔ ١٠٢٢) حَلَّانَنَا سُفْيَانٌ بْنُ عُيْيَنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِى هُوَيْوَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِى فَرَسِهِ ، وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ.

(بخاری ۱۳۲۳ ابوداؤد ۱۵۹۱)

١٣٢٣٢) حضرت ابوهريه و وقطي سے مروى ہے كەحضورا قدس مَرْفَظَةَ في ارشاد فرمايا: مسلمان براس كے كھوڑ سے اور غلام كى

-١٠٢٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَسَامَةً ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ ، وَلَا فَرَسِهِ ، وَلا وَلِيدَتِهِ صَدَقَةً. (دار قطني ٨) ۱۰۲۳۵) حضرت ابو ہر رہ وہ اٹا ٹھ سے مروی ہے کہ حضور اقدی سُرِ اُلْفَظَةَ اِنے ارشاد فر مایا مسلمان پراس کے غلام ،اس کے گھوڑ ہے

ر باندی کی ز کو ہنہیں ہے۔ -١٠٢٣) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، وسُفْيَانَ ، عَنْ عَبْلِهِ اللهِ بُنِ دِينَارٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ ، عَنْ عِرَاكِ بُنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ ، وَلَا

عَبْدِهِ صَدَقَةً. (ترمذي ٦٢٨ - احمد ٢/ ٣٧٤) ١٠٢٣) حفرت ابوهريره وثاتيهُ سے مروى ہے كەحضورا قدس مُؤَفِيَّةَ نے ارشاد فرمايا: مسلمان پراس كے گھوڑے اور غلام كی

د قانبیں ہے۔

١٠٢٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةً ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، رَفَعَهُ ، قَالَ :قَدْ تَجَاوَزْتُ لَكُمْ عَنْ

صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ. (ابن ماجه ١٨١٣ـ ابويعلي ٢٩٣)

(١٠٢٣٧) حضرت على النافية سے مرفوعا مروى ہے حضور اقدس مَلِفَقَقَةً نے ارشاد فرمایا: شختین تمہیں گھوڑوں اور غلام کی زکو ۃ معاف کردی گئی ہے۔

( ١٠٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِنَّى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ النَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَّا الْخَيْلُ وَالرَّقِيقُ فَقَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَاتِهَا. (احمد ١/ ١٣١)

(۱۰۲۳۸) حضرت علی دان کے سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَرا اَنْظَافَة نے ارشا دفر مایا: محمورٌ وں اور غلاموں کی زکوۃ معاف کر د ک

( ١٠٣٩ ) حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ شُبَيْلِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : وَقَدْ كَانَ أَدْرَكَ

الْجَاهِلِيَّةَ ، قَالَ :أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ بِالصَّدَقَةِ ، فَقَالَ النَّاسُ :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، خَيْلٌ لَنَا وَرَقِيقٌ ،

افْرِضْ عَلَيْنَا عَشَرَةً عَشَرَةً ، قَالَ : أَمَّا أَنَا فَلَا أَفْرِضُ ذَلِكَ عَلَيْكُمْ.

(۱۰۲۳۹) حضرت هبیل بن عوف انہوں نے جاہلیت کا زمانہ پایا تھا فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دہاٹھ نے لوگوں کوز کو ۃ ادا کر۔ ا کا تھم فر مایا: تو لوگوں نے عرض کیا اے امیر المؤمنین حارے پاس گھوڑے اورغلام بھی جیں آپ حارے لئے ان پر دس دس فرغر فر ماد بحية آب والي في فرمايا كديس تم يرفرض نبيس كرسكتا-

( ١٠.٢٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ :أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِى حُسَيْنِ ، أَنَّ ابْنَ شِهَابِ أَخْبَرَهُ .

أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يُصَدِّقُ الْخَيْلَ ، وَأَنَّ السَّائِبَ ابْنَ أُخْتِ نَمِرٍ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي عُمَرَ بِصَدَقَةِ الْخَيْلِ.

(۱۰۲۴۰) حضرت ابن شہاب فر ماتے ہیں کہ حضرت عثان دہنو مھوڑ وں کی زکو ۃ نکالا کرتے تھے، اور حضرت سائب ابن اخت نمر فرماتے میں کدوہ گھوڑے کی زکو قرحضرت عمر دیاؤ کے پاس لے کرآتے تھے۔

( ١٠٢٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْفَرَسِ الْغَازِى فِى سَبِيل

(۱۰۲۳۱) حضرت عبدالله بن عباس تف ومن فرمات میں کہ الله کی راہ میں جہاد کرنے والے غازی کے محورت پرز کو ہنیں ہے۔ ( ١٠٢٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ :سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ :أَفِى الْبَرَاذِينِ صَدَقَةٌ ؟ قَالَ :أَوَ فِي

(۱۰۲۳۲) حضرت عبدالله بن دینارفر ماتے ہیں کہ میں حضرت سعید بن المسیب ہے عرض کیا کہ کیا عربی النسل محموژ وں پر زکو · ہے؟ انہوں نے (تعجب کرتے ہوئے ) فر مایا کیا! گھوڑوں پرز کو ۃ!!!

( ١٠٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بْه

كتباب الزكاة

الْمُسَيَّبِ عَنْ صَدَقَةِ الْبَرَاذِينِ؟ فَقَالَ لِي :أَوَ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ؟ أَوَ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ؟.

پرز کو ۃ ہے؟ آپ نے فرمایا (تعجب کرتے ہوئے) کیا گھوڑوں پرز کو ۃ؟ آپ نے یہ جملہ دو ہارار شاوفر مایا۔ در سے دریکٹن کو میں کا رکت کرنے کا میں آئی میں ان کی کا ایک رہے گا کہ ان کے میں الْخَدْل صَرَدُ قَالَاْ

( ١٠٢٤٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ نَافِع ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْحَيْلِ صَدَقَةٌ.

(۱۰۲۴۴) حضرت عمر بن عبدالعزيز والثينة فرماتے ہيں كە گھوڑوں پرز كۇ ةنہيں ہے۔

( ١٠٢٤٥ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ بُرُدد ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْحَيْلِ وَ لَا الرَّقِيقِ صَدَفَّةً. (١٠٢٣٥) حضرت مكول يَشِيرُ فرماتُ جِي كَهُمُورُ ول أورغلامول يرز كو ة نبيس ہے۔

(١٠٢٤٦) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَبْسَ فِي الْحَيْلِ السَّائِمَةِ صَدَقَةٌ.

(۱۰۲۳۷) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ چرنے والے گھوڑوں پرز کو ۃ نہیں ہے۔

( ١٠٢٤٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسُهِرٍ ، عَنِ الْآجُلَحِ ، قَالَ :سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ؟ فَقَالَ :لَيْسَ فِيها زَكَاةً

(۱۰۲۳۷) حضرت اجلم ویشینه فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبی ویشینہ سے گھوڑ وں اورغلاموں کی زکو ۃ کے متعلق دریا فت کیا تو سر میں میں میں مند

آپ نے فرمایاان پرز کو قانبیں ہے۔ دریوں ریٹائی ڈوئو دھی ٹیڈ ڈوٹ ٹی ٹیڈوٹ دوس کا بیجائی کا کیسی میں ماقع نے افکائی دارائیک کا قائد کا کا فاقی الفوٹ

( ١٠٢٤٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى فِي الرَّقِيقِ إِذَا كَانُوا لِلتِّجَارَةِ صَدَقَةَ الْفِطْرَ ، وَلَكِنْ يُقَوِّمُهُمْ فَيُؤَدِّى عَنْهُمُ الزَّكَاةَ.

(۱۰۲۴۸) حضرت مغیرہ ویشینے فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ویشینے جو غلام تجارت کیلئے ہوں ان پرصدقۃ الفطر کوفرض نہیں سمجھتے

تھے، کیکن ( فرماتے تھے کہ ) ان کی قیت لگائی جائے گی اوراس قیت پرز کو ۃ ادا کی جائے گی۔ د مید دریہ گائیں کو ۃ وہ ہے وہ موڑ کے ساتھ سائی ہے کہ کا کا کا کہ ہے گائے گئے کہ سائے کا کہ کا کہ کا کہ جائے گ

( ١٠٢٤٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ.

(۱۰۲۳۹) حضرت حسن بایشیز ہے بھی ای طرح منقول ہے۔

( ١٠٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْحَيْلِ وَالْبَرَاذِينِ وَالْحَمِيرِ صَدَقَةٌ.

(۱۰۲۵۰) حضرت حسن میشید فرماتے ہیں کہ (عجمی) گھوڑوں پراور عجمی انسل گھوڑوں پراوراسی طرح گدھوں پرز کو ۃ نہیں ہے۔

( ١٠٢٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي الْعَبْدِ لِلنَّجَارَةِ، قَالَ:لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرُ

(۱۰۲۵۱) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ جوغلام تجارت کیلئے ہواس پرصدقۃ الفطرنہیں ہے۔

( ١٠٢٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَى الْبَهِيمَةِ ، وَلَا عَلَى الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ لِلنِّجَارَةِ. مسنف ابن ابی شیر متر جم (جلد ۳) کی دور خلا مول پر تب تک زکو قانبیں ہے جب تک وہ تجارت کیلئے نہ ہوں، (۱۰۲۵۲) حضرت شعبی پرشیز فرماتے ہیں کہ چو پاؤں اور غلاموں پر تب تک زکو قانبیں ہے جب تک وہ تجارت کیلئے نہ ہوں،

(اگر تجارت كيلئے ہوں تو پھرز كو ة ہے)۔ ( ١٠٢٥٢) حَدَّثَنَا عُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْعَيْلِ صَدَقَةً . قَالَ : حَمَّادٌ فِيهَا. ( ١٠٢٥٣) حفرت تَكم بِلِيْعِهُ فرماتے ہیں كه گھوڑوں پرز كو ة نہيں ہے۔

(۱۰۴۵۴) مقرت م ولِيْمَدُ قرمات بين له هورُ دن پرز لو ة بين بي -( ٤٥ ) فِي الْحَمِيرِ رَسَّكَاةً ، أُمر لاَ

( 20 ) فِي الحمِيرِ ز 80 ، امر لا گدهول پرز کو ة ہے کہ بیں؟

(۱۰۲۵۴) حضرت منصور بیشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم پیشینہ سے بوچھا کہ گدھوں پرز کو ۃ ہے کہ بیس؟ آپ نے فرمایا کہ میں تو اسکوگائے کے مشابہ بجھتا ہوں اور مجھے نہیں معلوم کہ اس پر کیا ہے۔ (۱۰۲۵۵) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ مُبَارَكُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَیْسَ فِی الْحَمِیوِ صَدَفَةٌ. (۱۰۲۵۵) حفرت صن بیٹین فرماتے ہیں کہ گدھوں پرز کو ۃ نہیں ہے۔

. ( ٤٦ ) فِي الْحَلِيِّ رات برز كو قاكاران

## زيورات پرز کوة کابیان

( ١٠٢٥ ) حَدَّفَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلِيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّ الْمُرَأَتَيْنِ أَنَّتَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِى أَيْدِيهِمَا أَسُورَةٌ مِنَ اللَّهَبِ ، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَنْحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَ كُمَا رَبُّكُمَا بِأَسْوِرَةٍ مِنْ نَارٍ ؟ قَالَتَا : لا ، قَالَ : فَأَذِيا حَقَّ هَذَا فِي أَيْدِيكُمَا .

وَسَلَّمَ : أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرُ كُمَا رَبُّكُمَا بِأَسُورٌ قِمِنْ نَارٍ ؟ قَالَنَا : لا ، قَالَ : فَأَذِّيا حَقَ هَذَا فِي أَيْدِيكُمَا.

(احمد ٢/ ١٥٨- دار قطني ١٠٨) حفرت عرو بن شعيب اين والداور داوات روايت كرتے بين كه آخضرت يَرَافَظَعَ كي ياس دوعور تيس آئيس ان

( ١٠٢٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ مُسَاوِرٍ الْوَرَّاقِ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِى مُوسَى : أَنْ

ر مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلد ۳) کی اس ال کاذ

مُرْ مَنْ قِبَلَك مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُصَدِّقُنَ حُلِيَّهِنَّ ، وَلا يَجْعَلْنَ الْهَدِيَّةَ وَالزِّيَادَةَ تَقَارُصًّا بَيْنَهُنَّ.

ا ١٠٢٥) حفرت شعیب سے مروی ہے کہ حضرت عمر رہا تا ہو نے حضرت ابوموی اشعری بنائی کو خط لکھا کہ: اپنی قریبی عور توں کو

١٠٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرَى فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً.

١٠٢٠) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : فِي حُلِيٍّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ زَكَاةٌ قَالَ :

۱۰۲۷) حضرت سعید بن جبیر روینی فر ماتے ہیں کہ سونے اور جا ندی کے زیورات پرز کو ۃ ہےاور یہی سفیان کا بھی قول ہے۔

١٠٢١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرِ بُنِ حَازِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو ؛ أنَّهُ كَانَ يَأْمُو

۱۰۲۷) حضرت عمرو بن شعیب فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر وعورتوں کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ زیورات پرز کو ۃادا کرو۔

١٠١) حَدَّثُنَا ابْنُ مَهْدِتَّى ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، قَالَ :سُنِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ :هَلْ فِي الْحُلِيُّ زَكَاةٌ ؟

١٠٢١) حفزت عمرو بن هرم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن زید سے زیورات پر زکو ق کے متعلق دریافت کیا؟ آپ

م دو کدوه اپنے زیورات کی زکو ة ادا کیا کریں۔اور هدیپاورمنه بند کواپنے درمیان <sup>لی</sup>ن دین نہ کریں۔

١٠٢٢) حَلَّتُنَا عَبْلَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : يُزَكِّى مَرَّةً.

١.٢) حَلَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً.

١٠٢٠) حَلَّتُنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ ، قَالَ :فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ.

١٠.٣) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ.

فر مایا جی ہاں جب وہ بیں مثقال یا دوسودر *تھم کے بقدر ہوں تو پھرز کو* ۃ ہے۔

١٠٢ ) حَلَنْنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ زَمْعَةً ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :فِي الْحُلِيّ زَكَاةً.

١٠٢٦) حضرت طاؤس پاليليواپ والدے روايت كرتے ہيں كەز يورات پرز كۈ ۋ ہے۔

١٠٢٧) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ زیورات پرز کو ۃ ہے۔

قَالَ : نَعَمُ ، إِذَا كَانَ عِشْرِينَ مِنْقَالًا ، أَوْ مِنْتَى دِرْهَمٍ.

ا ١٠٢٥) حضرت انس فؤلته فرماتے ہیں کدایک مرتبه زکو ة اداکی جائے گی۔

١٠٣٥) حضرت عبدالله بن شدا دزيورات پرز كوة كوفرض مجھتے تھے\_

١٠٢٦) حضرت ابراہیم پاٹیلا فرماتے ہیں کہ زیورات پرز کو ۃ ہے۔

۱۰۲۱) حفرت سعید فرماتے ہیں کہ زیورات پرز کو ہے۔

وَهُوَ قُولُ سُفْيَانَ.

نِسَاءَهُ أَنْ يُزَكِّينَ حُلِيَّهُنَّ.

(١٠٦٧) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَالزُّهْرِيِّ ، وَمَكْحُولٍ قَالُوا : فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ وَقَالُوا : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ فِي الْحُلِيِّ ، الذَّهَبِّ وَالْفِضَّةِ ، زَكَاةً.

(۱۰۲۷۷)حفزت ابوغالدالاحمر ویشیا ہے مروی ہے کہ حضرت حجاج ،حضرت عطاء،حضرت زہری اورحضرت کھول فر ماتے ہیر

کرزیورات پرزکو ہے،فرماتے ہیں کرسنت میں میربات گذر چک ہے کرسونے جاندی کے زیورات پرزکو ہے۔

( ١٠٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْفَرَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، قَالَ :فِي الْحُلِيِّي زَكَاةٌ حَتَّى فِي الْحَاتُم.

(۱۰۲۸) حصرت عبدالله بن شدا دفر ماتے ہیں کہ زیورات پر زکو ہے یہاں تک کہ انگوشی پر بھی ہے۔

( ١٠٢٦٩ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُونِ ، قَالَ : كَانَ عِنْدَنَا طَوْقٌ قَدْ زَكَيْنَاهُ ، حَتَّى أُرَاهُ وَ

(۱۰۲۹۹) حضرت جعفر بن میمون ویشید فرماتے ہیں کہ جمارے پاس ایک ہارتھا اور ہم نے اسکی زکو ۃ اوا کر دی تھی یہاں تک کہ

- اسکود یکھا کہ وہ اپنی قیمت برآ گئی تھی۔

( ١٠٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ حُسَيْنِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إِذَا بَلَغَ الْحُلِيُّ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ ( • ١٠١٧) حضرت عطا وفر ماتے ہیں کہ جب زیورات اس مقدار کو پہنچ جا کیں جس پرز کو ۃ آتی ہے تو پھران ( زیورات پر بھی ز کوۃ آئے گی۔

### ( ٤٧ ) مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَسَكَاةٌ

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ زیورات پرز کو ہ نہیں ہے

( ١٠٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً.

(۱۰۲۷) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہ اُنٹو زیورات پرز کو ۃ فرض نہ بجھتے تھے۔

( ١٠٢٧٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ذَكُوانَ ، وَعَمْرِو بْنِ مُوَّةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ

كَانَ مَالْنَا عِنْدَ عَالِشَةَ ، فَكَانَتُ تُزَكِّيهِ إِلَّا الْعُلِيَّ.

(۱۰۲۷۲) حضرت قاسم پریٹلیز فرماتے ہیں کہ ہمارا مال حضرت عائشہ صدیقہ منکامٹیفا کے پاس تھا آپ نے اس پر ز کو ۃ ادا کر موائے زیورات کے ( کدان پرز کو ة اداند کی )۔

( ١٠٢٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا كَانَتْ لَا تُزَكِّيه.

(۱۰۲۷۳)حفرت عا ئشه مؤیونیز فاز پورات کی ز کو ة اوانبیں کرتی تھیں \_

المعنف ابن الى شيبه مترجم ( جلد ٣) كل المستقل المستقل

١٠٢٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ دَلْهُمِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ: كَانَ لِبَنَاتِ أَخِيهَا حُلِتَّى، فَلَمْ تَكُنْ تُزَكِّيه. ٣ ١٠٢٤) حضرت عا نشه ثفاه فغائك بإس بطيتي كاز يورمو جود تفاليكن آب اس پرز كوة نه اوافر ماتي تقيس \_

١٠٢٧٥) حَلَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ ،

قُلْتُ :إِنَّه يَكُونُ فِيهِ أَلْفُ دِينَارٍ ، قَالَ :يُعَارُ وَيُلْبَسُ. ۵ ۱۰۲۷) حضرت ابوز ہیر ریشین سے مردی ہے کہ حضرت جا ہر دی ٹیز فرماتے ہیں کہ زیورات پر ز کو ۃ نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا

که آگروه بزار دینار ہوں تو؟ آپ نے فرمایا: اس کوعاریت پر دیا جائیگا اور پہنا جائیگا۔ ١٠٢٧٦) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ ؛ أَنَّهَا كَانَتُ لَا

(۱۰۲۷) حضرت فاطمه بنت المئذ رفر ماتی ہیں کہ حضرت اساء زیورات پرِ ز کو ۃ ادانہیں فر مایا کرتی تھیں ۔ ١٠٢٧٧) حَدَّثَنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرْوَةً ، عَنْ فَاطِمَةً ، عَنْ أَسْمَاءً ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تُحَلِّى بَنَاتِهَا الذَّهَبَ ، وَلَا

'۱۰۲۷۷) حضرت فاطمه فرماتی ہیں که حضرت اساءا پنی بیٹیوں کوسونے کا زیور پہناتی تھیں ،لیکن وہ اس پرز کو ۃ ادا نہ فرمایا

کرتی تھیں۔

١٠٢٧٨ ) حَلَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَمْرَةَ عَنْ زَكَاةِ الْحُلِيِّ ؟ فَقَالَتْ :مَا رَأَيْت

أَحَدًا يُزَكِّيهِ. '۱۰۲۷۸) حضرت کیجیٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرہ سے زیورات پر زکو ۃ سے متعلق دریا فت کیا؟ انہوں نے ر مایا: میں نے کسی کوئبیں و یکھاجوز بورات پرز کو ۃ کا قائل ہو۔

١٠٢٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ :لَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْخُلَفَاءِ قَالَ فِي الْخُلِيّ زَكَاةٌ. . ۱۰۳۷ ) حضرت حسن پرلیجید فر ماتے ہیں کہ میں خلفائے راشدین میں کسی کوبھی جا نتا کہ دہ زیورات پرز کو ۃ کا قائل ہو۔

١٠٢٨) حَدَّنْنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً ، يُعَارُ وَيَلْبَسُ. • ١٠٢٨) حضرت حسن پرتیجیز فرماتے ہیں کہ زیورات پرز کو ۃ نہیں ہےان کوعاریۃ دیا جائیگااورخود بھی پہنا جائے گا۔

١٠٢٨) حَدَّنْنَا عَبْدَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَخِلاسٍ ، قَالَ : لَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيّ. ا ۱۰۲۸) حفرت حسن اور حفرت خلاس فرماتے ہیں کہ زیورات پرز کو ہنہیں ہے۔

١٠٢٨٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِى حَصِينٍ (ح) وَأَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :

زَكَاةُ الْحُلِيِّ عَارِيَّتُهُ.

(۱۰۲۸۲) حفرت امام شعبی فرماتے ہیں کہ زیورات کی زکو ۃ اس کوعاریت پر دیتا ہے۔

( ١٠٢٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرِ يَقُولُ :لَيْسَ فِى الْحُلِيِّ زَكَ.

ثُمَّ قَرَأً : ﴿وَتُسْتَخْرِجُونَ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ﴾.

(۱۰۲۸۳) حضرت اساعیل بن عبدالملک بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوجعفر بیشید سے سناوہ فرماتے ہیں کہ زبورات

زكوة نبيس ب، اور بجرية يت تلاوت فرمانى: ﴿ وَ تَسْتَخْرِجُونَ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ﴾ .

( ١٠٢٨٤ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حُسَيْنِ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ.

(۱۰۲۸ هزر چففراین والدے روایت کرتے ہیں که زیورات پرزگو و نہیں ہے۔

( ١٠٢٨٥ ) وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :زَكَاةُ الْحُلِيِّ يُعَارُ وَيُلْبَسُ.

(۱۰۲۸۵) حضرت سعیدین المسیب فر ماتے ہیں کہ زیورات کی زکو ۃ ان کاعاریت بروینا اورخود پہننا ہے۔

( ١٠٢٨٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عُمَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِي بَكْرِ ، عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ : كُنَّا أَيْتَامًا ،

حِجْرِ عَائِشَةَ ، وَكَانَ لَنَا خُلِيٌّ ، فَكَانَتُ لَا تُزُكِّيه.

(۱۰۲۸ ۲) حضرت عمرہ فر ماتی ہیں کہ ہم میتیم تھے اور حضرت عائشہ بنی شابٹنا کی پرورش میں تھی اور ہمارا زیورآپ ٹنی پیشا کے پ تفا۔ آپ اس میں سے زکو ہ نہ نکالا کرتی تھیں۔

### ( ٤٨ ) مَنْ قَالَ تُدْفَعُ الزَّكَاةُ إِلَى السُّلُطَانِ

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ زکو ۃ بادشاہ کودی جائے گی

( ١٠٢٨٧ ) حَدَّثَنَا بِشُرُّ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، عَنْ سُهَيْلِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعْدًا ، وَابْنَ عُمَرَ ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ ، و سَعِيدٍ ، فَقُلْتُ : إِنَّ لِي مَالًا ، وَأَنَا أَرِيدُ أَنْ أَعْطِى زَكَاتَهُ ، وَ.لَا أَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا ، وَهَوُلَاءِ يَصْنَعُونَ فِيهَا تَرَوْنَ ؟ فَقَالَ : كُلُّهُمْ أَمَرُونِي أَنْ أَدُفَعَهَا إِلَيْهِمْ.

(۱۰۲۸۷) حضرت سہیل ہے مروی ہے کہ ان کے والد نے حضرت سعد، حضرت ابن عمر حضرت ابوھر برہ اور حضرت سعید برد

ے سوال کیا کہ میرے پاس مال ہے اور میں اس کی زکو ۃ ادا کرنا جا ہتا ہوں لیکن میں کوئی جگر نہیں پار ہا جہاں زکو ۃ ادا کرو ا

اور بیسب لوگ اس میں جو کام کرتے ہیں وہ تو آپ جانتے ہیں۔آپ حضرات کی کیارائے ہے؟ سب حضرات نے مجھے تھم

کہ میں ان کوا دا کروں ۔

( ١٠٢٨٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عُوْنِ ، عَنْ نَافِعِ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ عُمَرَ :اذْفَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ إلَى مَنْ وَ اللَّهُ أَمْرَكُمُ ، فَمَنْ بَرَّ فَلِنَفْسِهِ ، وَمِنْ أَيْمَ فَعَلَيْهَا.

ه مصنف ابن الی شیرمترجم (جلد۳) کی ۱۳۵ کی ۱۳۵ کی مصنف ابن الی شیرمترجم (جلد۳) کی ۱۳۵ کی استان کان الی کشاب الزکان (۱۰۲۸۸) حضرت نافع ویشینهٔ فرماتے ہیں که حضرت عبدالله بن عمر بنی پیشافر ماتے ہیں کہ اپنے اموال کی زکو ۃ اوا کر وجن کواللہ

تعالیٰ نے ولی (بادشاہ) بنانے کاتمہیں حکم دیا ہے، پس جو مخص نیکی کرے گااس کا تواب اس کیلئے ہے اور جو گن ہ کا کام کرے گا

اس کا وبال ای پرہے۔ ( ١٠٢٨٩ ) حَلََّتُنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ أَبِي صَغِيرَةَ ، قَالَ :حَلَّثَنِي رِيَاحُ بْنُ عَبِيْدَةَ ، عَنْ قَزَعَةَ ، قَالَ :قُلْتُ

لِإِبْنِ عُمَرَ :إِنَّ لِي مَالًا ، فَإِلَى مَنْ أَدْفَعُ زَكَاتَهُ ؟ قَالَ :ادْفَعْهَا إِلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ ، يَعْنِي الْأَمَرَاءَ ، قُلْتُ :إذًا يَتَّخِذُونَ بِهَا ثِيَابًا وَطِيبًا ، قَالَ :وَإِنِ اتَّخَذُوا ثِيَابًا وَطِيبًا ، وَلَكِنُ فِي مَالِكَ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ ، يَا فَزَعَةَ. (۱۰۲۸۹) حضرت قنز عدفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر پی پین عرض کیا: میرے پاس مال ہے میں زکو ہ کس کو ا دا کروں؟ آپ دلائٹونے نے فرمایا اس قوم کو یعنی امراء کو (با دشاہوں کو ) میں نے عرض کیا پھر تو وہ اس کے کپڑے اور خوشبو بنالیں

کے (اورخوداستعال کریں گے ) آپ داٹھ نے فرمایا اگر چہوہ کپڑے اورخوشبو بنالیں ،اے قزعہ تیرے مال پرز کو ۃ کے علاوہ ہمی حق ہے۔

( ١٠٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَاجِبِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ؟ فَقَالَ : ادْفَعْهَا

إِلَيْهِمْ ، وَإِنْ أَكَلُوا بِهَا لُحُومَ الْكِلَابِ ، فَلَمَّا عَادُوا عَلَيْهِ ، قَالَ : ادْفَعُهَا اللِّهِمْ.

(۱۰۲۹۰) حضرت علم بن اعرج بيشيط فرماتے ہيں كەمىس نے حضرت ابن عمر جي پينائن سے (اس بارے ميس) سوال كيا؟ آپ نے فر مایاان کودیدو۔اگر چہوہ اس ہے کتے کا گوشت کھا ئیں جب لوگوں نے دوبارہ بہی سوال کیا تو آپ نے فر مایاان کودیدو۔

( ١٠٢٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، عَنْ نُعَيْمٍ بن مُجَالِدٍ ؛ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْهَا ؟ فَقَالَ: ا دُفَعُهَا إِلَيْهِمْ وَإِنْ أَكَلُوا بِهَا البَيْشِيَارَجات. (۱۰۲۹) حضرت نعیم بن مجاہد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن عمر تفایق نئانے اس کے متعلق دریا فت کیا، آپ نے

فر مایا ان کو ( با دشاہوں ) ادا کر دواگر چہ وہ اس سے لذیذ چیز کھا ئیں۔ ( البیشیار جات: وہ چیز جومہمان کو کھانے سے پہلے پیش کی جائے۔) ( ١٠٢٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُسَ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ أَبِي عَاصِمٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةَ بُنِ شُعْبَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ

يَبْعَثُ بِصَدَقَتِهِ إِلَى الْأَمَرَاءِ. (۱۰۲۹۲) حضرت دا ؤدبن عاصم فر ماتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رہائٹو اپنی زکو ۃ امراء (بادشاہوں) کی طرف بھیجا

( ١٠٢٩٢ ) حَلَّانُنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ حُذَيْفَةَ ، وَسَعِيدَ بْنَ عُمَيْرٍ كَانُوا يَرُونَ أَنْ تُدْفَعَ الزَّكَاةُ إِلَى السُّلُطَانِ.

(۱۰۲۹۳) حفرت یجیٰ بن ابوکثیر ہے مروی ہے کہ حضرت حذیفہ اور حضرت سعید بن عمیر فرمایا کرتے تھے کہ زکوۃ نکال کر

بادشاہوں کودین جاہے۔

( ١٠٢٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَتِ الصَّدَقَةُ تُدُفَعُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ أَمَرَ بِهِ ، وَإِلَى أَبِي بَكُو وَمَنْ أَمَرَ بِهِ ، وَإِلَى عُمَرَ وَمَنْ أَمَوَ بِهِ ، وَإِلَى عُثْمَانَ وَمَنْ أَمَرَ بِهِ ، فَلَمَّا قُتِلَ

عُثْمَانُ احْتَلَفُوا ، فَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى أَنْ يَدُفَعَهَا اللِّهِمْ ، وَمِنْهُمْ مِنْ رَأَى أَنْ يَقْسِمَهَا هُوَ . قَالَ مُحَمَّدُ : فَلَيْتَقِ

اللَّهَ مَن اخْتَارَ أَنْ يَقْسِمَهَا هُوَ ، وَلَا يَكُونَ يَعِيبُ عَلَيْهِمْ شَيْئًا ، يَأْتِي مِثْلُ الَّذِي يَعِيبُ عَلَيْهِمْ.

(١٠٢٩٣) حضرت محمد مِينية فرماتے جي كه زكوة آنخضرت مَالِينَ فَيْجَ كودي جاتى تقى اور جس كوآپ نے وصول كرنے كاحكم ويا تفا

اس کو پھر حصرت ابو بکر کواور جن کوانہوں نے حکم دیا ہوا تھاان کو، پھر حضرت عمر ڈٹاٹٹو کواور جن کوانہوں نے حکم فر مایا ہوا تھاان کو، پھر حضرت عثمان دہانچئہ کواور جن کوآپ نے حکم فر مایا تھا ان کو، جب حضرت عثمان دہانٹی شہید ہو گئے تو لوگوں کا آپس میں اختلاف

ہوگیا۔بعض کی رائے بیتھی کہا ہجی ان کو دی جائے (امراء کو) اوربعض حضرات کی رائے تھی کہ خورتقسیم کی جائے۔حضرت محمد ويظين نے فرمایا: جولوگ زکو ۃ خودتقتیم کرنا جا ہتے ہیں ان کو جا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور نہ عیب لگا نمیں ان پر کسی چیز کا

مثل اس کے جود ہ عیب وہ ان پر لگاتے ہیں۔

( ١٠٢٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَمْرَةَ عَنِ الزَّكَاةِ ؟ فَقَالَتْ : قَالَتْ عَالِشَةُ

ادْفَعُوهَا إِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ.

(۱۰۲۹۵) حضرت حاثہ بن الی رجال فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرہ سے زکو ۃ ادا کرنے کے بارے میں سوال کیا؟ آپ

نے جواب ارشا دفر مایا که حضرت عا کشہ جنی مذبخ فر مانی تھیں کہ زکو ۃ اپنے امراء کوا دا کرو۔

ُ( ١٠٢٩٦) حَلَّتُنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ حَبِيبٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرِ عَنِ الزَّكَاةِ ، أَدْفَعُهَا إِلَى الْوُلَاةِ ؟ فَقَالَ :ادْفَعْهَا إِلَيْهِمْ.

(١٠٢٩٢) حضرت عبدالله بن حبيب فرماتے ہيں كه ميں نے حضرت ابوجعفر بيٹيلا سے زكو ة سے متعلق دريافت كيا كه كيا زكونه

امراء کواداک جائے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں امراء کواداکی جائے۔

( ١٠٢٩٧) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ عَافِشَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَرْبَعْ إِلَى السُّلُطَانِ ؛ الصَّلَاةُ ، وَالزَّكَاةُ ، وَالْحُدُودُ

(١٠٢٩٧) حضرت حسن پیشین فرماتے ہیں کہ چار چیزیں بادشاہوں کاحق ہے۔نماز (امامت) زکو ۃ ، عدود ( قائم کرنا ) اور فيصله كرنابه

( ١٠٢٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : ضَمِنَ ، أَوْ طُمِمِنَ هَؤُلَاء الْقَوْمُ أَرْبَعًا ؛ الصَّلَاةَ

على مصنف ابن ابي شيبه مترجم (جلدس) كي السياد كان المستحد المست

وَالزَّكَاةَ ، وَالْحُدُودَ ، وَالْحُكُمَ.

`۱۰۲۹۸) حفرت حسن بیشینه فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو ( با دشاہوں کو ) چار چیزوں کا ضامن بنایا گیا ہے۔ نماز ، ز کو ۃ ، حدود

١٠٢٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، أَنَّهُ سُنِلَ عَنْ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ : ادْفَعْهَا إلَى السُّلُطَانِ ، فَقِيلَ :إنَّهُمْ يَفُعَلُونَ فِيهَا وَيَفُعَلُونَ ، مَرَّتَيْنِ ، قَالَ :فَتَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَضَعُوهَا مَوَاضِعَهَا ؟ قَالُوا : لا ، قَالَ :

(۱۰۲۹۹) حضرت خالد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوقلاب سے زکو ہ کے متعلق دریافت کیا؟ آپ نے فرمایا با دشاہ کوا دا کرو۔لوگوں نے عرض کیا کہ بیٹک وہ اس کے ساتھ (نا جائز کام) کرتے ہیں دوبار یہی بات کہی۔آپ نے فرمایا کہ کیا تم

ل کواس کے سیجے مصرف میں رکھنے کی طاقت رکھتے ہو؟ لوگوں نے کہا کنہیں تو آپ نے ارشادفر مایا پھراپنی زکو ۃ با دشاہوں

١٠٣٠٠) حَلَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَعْطُوهَا الْأَمَرَاءَ مَا صَلُّواْ . قَالَ : وَقَالَ خَينُمَةُ : مَا صَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا.

• ۱۰ ۳۰۰) حضرت خیثمه پریشید سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر ٹنکھینئ نے ارشاد فرمایا: اپنی زکو ۃ ان امراء کوبھی ادا کروجو ما زنہیں پڑھتے۔راوی کہتے ہیں کہ حضرت خیثمہ فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دہاتی کے اس فر مان کا مطلب ہے کہ ان امراء کو ں ادا کر وجونما زکوونت پرنہیں پڑھتے۔

١٠٣٠) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَة ، عَنْ كُلْثُومِ بْنِ جَبْرٍ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَهُ قَالَ : ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ ﴾ ، قَالَ : هَذِهِ الْفَرِيضَةُ إِلَى السُّلُطَانِ.

١٠٣٠) حضرت مسلم بن بيار فرمات بين كرقر آن پاك كي آيت ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ آقُوا الزَّكَاةَ ﴾ (نماز تائم كرواور لوة ادا كرو) اس فريضه كاتعلق بادشاه كے ساتھ ہے۔

١٠٣٠) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنْ تُدُفَعَ الزَّكَاةُ إِلَى السُّلُطَانِ. ۱۰۳۰۲) حضرت امام زبری میشید فرماتے بیں کدر کو ة باوشاه کودی جائے گی۔

١٠٣٠) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ:حدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيّ، قَالَ:قَالَ أَبُو بَكْرٍ

الصِّدِّيقُ فِيمَا يُوصِي بِهِ عُمَرَ: مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ إِلَى غَيْرِ وُلاَتِهَا لَمْ تُقْبَلُ مِنْهُ صَدَقَتُهُ، وَلَوْ تَصَدَّقَ بِالدُّنْيَا جَمِيعًا. ۱۰۳۰۱) حضرت عبدالرحمٰن بن البيلما في طِيتُنا ہے مروی ہے کہ حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹو نے حضرت عمر مزاہنی کو جو وصیت

ما ئی تھی وہ بیھی کہ جوشخص ا مراء کے علاوہ کسی اور کوز کو ۃ ادا کرے اس کی زکو ۃ قبول نہیں اگر چہوہ پوری دیناز کو ۃ میں ادا

کی مصنف این ابی شیبه مترجم (جلدس) کی مستف این ابی شیبه مترجم (جلدس) ( ١٠٣.٤ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُود ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ قَالَا :أَذْ زَكَاةَ مَالِكَ إلَى السُّلُطَانِ.

كتباب الزكاة

(۱۰۳۰ هزی مجابداور حضرت عطاء فر ماتے ہیں کہا ہے مال کی زکو ۃ سلطان کوا دا کر۔ ( ١٠٣.٥ ) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ الدَّيْلَمِ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ،

وَابْنِ عُمَرَ قَالَا : ادْفَعْ زَكَاةً مَالِكَ إِلَى السُّلُطَان. (۱۰۳۰۵) حضرت ابو ہر ہرہ دینافش اور حضرت ابن عمر دی مؤمن فر ماتے ہیں کہا ہے مال کی زکو ۃ با دشاہ کوا دا کر د \_

( ٤٩ ) مَنْ رَخَّصَ فِي أَنْ لاَ تُدُفَعَ الزَّكَاةُ إِلَى السُّلْطَانِ

بعض حضرات نے رخصت دی ہے کہ بادشاہ کواگرز کو قادان کرے تو بھی زکو قاداموجائے گ ( ١٠٣٠٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ ، عَنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الزَّكَاةِ ؟ فَقَالَ :ادْفَعُهَا إلَى

الإِمَامِ . وَقَالَ : الإِمَامُ الْقُرْآنُ ، وَكَانَ يُخْفِى فَزِلِكَ. (١٠٣٠١) حضرت نعمان فرماتے ہیں کہ حضرت کھول ہے ایک شخص نے زکو ۃ کے متعلق دریافت فرمایا ( کہ کس کوزکو ۃ ١١

كرون؟) آپ نے فر مايا ہا دشاہ اور امام كوجس كے اوصاف قر آن ميں ہيں اور وہ اس ادائے زكو ة كونني ركھتے تھے۔ ( ١٠٣.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالْحَسَنِ قَالَا :ضَعْهَا مَوَاضِعَهَا وَأَخْفِهَا. (۱۰۳۰۷) حصرت ابراہیم اور حصرت حسن فر ماتے ہیں کہ زکو ہ کوان کے مواضع (ادا کرنے کی جگہ) پرادا کرواوراس کو خفی رکھو۔

( ١٠٣٠٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحْتَبَةَ الْكِنْدِيِّ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :ضَعْهَا فِي الْفُقَرَاءِ. (١٠٣٠٨) حفزت طاؤس فرماتے ہیں کدز کو ۃ فقراء کوادا کرو۔

( ١٠٣.٩ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ أَبِي يَحْيَى ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلْ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الصَّدَقَةِ ؟ قَالَ هِيَ إِلَى وُلَاةِ الْأَمْرِ . قَالَ :فَإِنَّ الْحَجَّاجَ يَبْنِي بِهَا الْقُصُورَ ، وَيَضَعُهَا فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهَا ، قَالَ :ضَعُهَا حَيْهُ ثُ (۱۰۳۰۹)حضرت حسان بن ابویجیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مخص نے حضرت سعید بن جبیر دلاڑڑ سے سوال کیا کہ زکو ہ کس کوا

كري؟ آپ نے فرمايا اولى الا مركو ( امراء اور بادشاہوں كو ) سوال كرنے والے نے عرض كيا كەججاح بن يوسف تو (جوكدام ہے)ان پیپوں ہےاپنے لئے کل تقمیر کروائے گا اوراسکوموقع محل کے علاوہ (اپنی خواہشات کے مطابق)استعال کرے گا آپ نے جواباار شادفر مایا جمہیں جس طرح تھم دیا گیا ہے تم اس پڑمل کرو (اسکاو بال اس پرہے)۔

( ١٠٣١. ) حَدَّثُنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنْ دَفَعَهَا إِلَيْهِمْ أَجْزَأَ عَنْهُ ، وَإِنْ فَسَمَهَا أَجْزَأَ عَنْهُ .

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۳) ي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۳) ي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۳)

(۱۰۳۱۰) حضرت حسن ارشا دفر ماتے ہیں کہا گرتو ز کو ۃ (امراء) کوا دا کر دیتو بھی ٹھیک ہےاورا گرتو خود (مستحقین کو) تقسیم

( ١٠٣١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الزَّكَاةِ ؟ فَقَالَ :ادْفَعْهَا إِلَّهِمْ ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدُ ، فَقَالَ : لاَ تَدْفَعُهَا إِلَّيْهِمْ ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَضَاعُوا الصَّلاةَ.

(۱۰ mil) حضرت خیشمه ارشا دفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر جھاتھ سے دریافت فرمایا کہ زکو ہ کس کوا دا کروں؟ آپ نے فر مایا امراء کوا دا کرو۔ پھر میں نے کچھ عرصہ بعد دوبارہ یہی سوال پو چھا تو آپ نے فر مایا کہ امراء کوا دانہ کروہ ہنما زوں

کا خیال نہیں رکھتے اور نمازوں کو ضائع (قضا) کردیتے ہیں۔ (١.٣١٢) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :جَاءُ رَجُلٌ بِزَكَاةِ مَالِهِ إلَى عَلِمٌ ، فَقَالَ لَهُ عَلِمٌ : تَأْخُذُ مِنْ عَطَائِنَا شَيْئًا ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : لَا نَجْمَعُ عَلَيْك أَنْ لَا نُعْطِيَك وَنَأْخُذُ مِنْك ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَقُسِمَهَا.

(۱۰۳۱۲) حضرت عطاء فرماتے ہیں کدایک فخص زکوۃ کا مال لے کر حضرت علی کرم اللہ وجہد کے پاس آیا تو حضرت علی اور اللہ اس سے فرمایا تو ہماری عطامیں سے بچھ لیت ہے؟ اس نے عرض کیا کہنہیں۔ آپ نے فرمایا ہمیں بد بات پسندنہیں کہ ہم مجھے تو

کچھنددیں کیکن تجھ سے لیں۔ پھرآ پ نے اسے تھم دیا کرز کو ۃ کو تقیم کردے۔

(٥٠) الْمَالُ يُسْتَفَادُ ، مَتَى تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ؟

مال مستفاد برز کو ہ کب دا جب ہے؟

( ١٠٣١٢ ) حَلَّاثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ.

(۱۰۳۱۳)حضرت جعفراینے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی مثاثیر نے فرمایا: ( ١٠٣١٤ ) وحَدَّثَنَا شَوِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ:لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

(۱۰۳۱۳) حضرت عاصم روایت فر ماتے ہیں کہ حضرت علی ڈائٹو نے ارشا دفر مایا کہ جب تک مال پرسال نہ گذرے اس پرز کو ہ واجب تہیں ہے۔

( ١٠٣١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

(۱۰۳۱۵) حضرت عاصم سے مروی ہے کہ حضرت علی وہائیؤ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک مال پر سال نہ گذرے اس پر زکو ۃ

واجب تہیں ہے۔

( ١٠٣١٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :مّنُ أَصَابَ مَالاً فَلا زَكَاةَ عَلَيْهِ

ه مسنف ابن الي شيبه متر جم (جلد ۳) في مسنف ابن الي شيبه متر جم (جلد ۳) في مسنف ابن الي شيبه متر جم (جلد ۳)

حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

(۱۰۳۱۲) حضرت نافع پیشیو ہے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر تفایق نے ارشاد فر مایا کہ: جس کو مال ملے ( دوران سال ) اس پرز کو ہ واجب نہیں ہے جب تک کداس پرسال نہ گذر جائے۔

( ١٠٣١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى بَكُر ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

(۱۰۳۱۷) حضرت جابر بریشین سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر اٹاٹیڈ فر ماتے ہیں کہ جب تک مال پرسال ندگذر جائے اس پر زکو ۃ

( ١٠٣١٨ ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِتِّي ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَيُّمَا رَجُلِ أَفَادَ مَالًا فَلاَ

زَكَاةً عَلَيْهِ ، حَتَّى يَعُودَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. (۱۰۳۱۸) حضرت حمید سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے (اپنے عمال کو) لکھا کہ: جس شخص کو( دوران سال) مال

ملے اس پرز کو قانبیں ہے جب تک کداس مال پر بوراسال ندگذر جائے۔

( ١٠٣١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ (۱۰۳۱۹) حضرت سالم ویشی؛ فر ماتے ہیں کہ مال پرز کو ہنہیں کہ جب تک کہ اس پرسال نہ گذر جائے۔

( ١٠٣٢. ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لَيْسَ فِي مَالِ زَكَاةٌ ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. (۱۰۳۲۰) حفرت حسن بیتین فر ماتے ہیں کہ مال پرز کو ة نہیں کہ جب تک کداس پرسال ندگذرجائے۔

( ١٠٣٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. (۱۰۳۲۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ مال پرز کو ۃ نہیں کہ جب تک کہ اس پرسال نہ گذر جائے۔ ( ١٠٣٢ ) حَلَّتُنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ ،قَالَتْ :لَيْسَ فِي

مَالِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. (۱۰۳۲۲) حضرت عا ئشہ ٹئ کٹیٹا فر ماتی ہیں کہ مال پرز کو ۃ نہیں کہ جب تک کہ اس پرسال نہ گذر جائے۔

( ١٠٣٢ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ :لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ (۱۰۳۲۳) حضرت ابوجعفر والليظ فرماتے ميں كه مال پرز كو ة نہيں كه جب تك كداس برسال نه گذرجائے۔

( ١٠٣٢٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ نُعْمَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :لَيْسَ

ه معنف ابن الی شیر مترجم (جلد۳) کی پیران کی ا۳۴ کی کی اتا الی کلفا بساله کاف

عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ حَوْلٌ ، مِنْ حِينَ يَسْتَفِيدُهُ.

(۱۰۳۲۴) حضرت نافع ویشین سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر ٹن پڑین ارشاد فرماتے ہیں کہ مال پراس وقت تک زکو ہ نہیں ہے جب تک کہاس پر پوراسال نہ گذر جائے جس وقت ہے کہاس پرنفع ہوا ہے ( کچھ مال کا اضافہ ہوا ہے )۔

## (٥١) مَنْ قَالَ يُزَكِّيهِ إِذَا اسْتَفَادَهُ

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جس وقت فائدہ ہواسی وقت زکوۃ اداکرے سال گزرنا ضروری نہیں ہے ( ۱،۲۲۵) حَدَّثَنَا مُعْتَمِر ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَکْحُولِ ، قَالَ : إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ شَهْرٌ يُزَكِّى فِيهِ فَأَصَابَ مَالاً فَأَنْفَقَهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةُ مَا أَنْفَقَ ، وَلَكِنْ مَا وَافَى الشَّهْرَ الَّذِي يُزَكِّى فِيهِ مَالَةُ زَكَّاهُ ، فَإِنْ كَانَ لَيْسَ لَهُ شَهْرٌ يُزَكِّى

فِيهِ فَاسْتَفَادَ مَالاً ، فَلْيُزَ تَحِهِ حِينَ يَسْتَفِيدُهُ. (١٠٣٢٥) حضرت كحول بيني لا من عن كه جب كوئى مخص كى مهينے ميں زكوة اداكر سے پھرائ مبينے اس كو پھھاور مال ملے اور

وہ اس کوخرچ کردے تو جو مال اس نے خرچ کیا ہے اس پرز کو ہ نہیں ہے۔ لیکن جس مہینے اس نے زکو ہ اوا کی اور اس کو پھھ مال ملا جو پورامہینداس کے پاس رہا تو اس پرز کو ہ اوا کرنی پڑے گی۔ اور اگر جس مہینے اس نے زکو ہ اوانہیں کی اس مہینے اس کو پھھ مال ملا تو جس وقت اس کوفائدہ ہواای وقت اس پرز کو ہ اوا کرتا پڑے گی۔ (اس پر سال گذر ناشر مانہیں ہے)۔

( ١٠٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، غَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؟ فِي الرَّجُلِ يَسْتَفِيدُ مَالًا ؟ قَالَ : يُزَكِّيه

چین یکستفیده . (۱۰۳۲۱) حضرت عکرمه فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ٹفاونن سے سوال کیا گیا کہ کسی آ دمی کو پچھے مال ماتا ہے (دوران سال

(۱۰۳۲۹) مطرت سرمه فرمائے ہیں کہ مطرت ابن عماس تفاہین سے سوال کیا گیا گیا دی تو چھے مال ملکا ہے ( دوران سال اس پرز کو ۃ ہے کہ نبیس؟) آپ نے فرمایا جس دفت اس کو فائدہ ہوائ دفت ز کو ۃ ہے۔

( ١٠٣٢ ) حَدَّثُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِى ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا اسْتَفَادَ الرَّجُلُ مَالاً فَأَرَادَ أَنْ يُنْفِقَهُ وَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِيُّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا اسْتَفَادَ الرَّجُلُ مَالاً فَأَرَادَ أَنْ يُنْفِقَهُ

قَبْلَ مَجِىءِ شَهْرِ زَكَاتِهِ فَلْيُزَكِّهِ ، ثُمَّ لَيُنْفِقُهُ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ فَلْيُزَكِّهِ مَعَ مَالِهِ. (١٠٣٢٤) حضرت امام زبرى بِيشِيدُ ارشاد فرمات بي كه جب كى فخض كومال ملے اور جس مبينے وه زكوة اواكرتا ہے اس سے قبل

ہی اس مال کوخرج کرنے کا ارادہ رکھتا ہوتو اس کو چاہئے کہ پہلے اس کی زکو ۃ ادا کر دے پھرخرج کرے اورا گرز کو ۃ کے مہینے سے قبل خرچ کرنے کا ارادہ نہ ہوتو اس مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کرا کھے ہی وقت پر زکو ۃ ادا کرے۔ (اس مال پر سال گرز نے کا انتظار نہ کرے )۔

# (٥٢) فِي الْمُكَاتَب، مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ

# بعض حضرات فرماتے ہیں کہ مکا تب غلام کے مال پرز کو ہ نہیں ہے

( ١٠٣٢٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ.

(۱۰۳۲۸) حضرت مجاہد بریشینه فرماتے ہیں کدم کا تب غلام کے مال پرز کو ہ نہیں ہے۔

(١٠٣١٩) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ عَوَّامٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَّمِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : لَيْسَ فِى مَالِ

(۱۰۳۲۹)حضرت تھم ہویٹیئے سے مروی ہے کہ حضرت عبدالعزیز پراٹیلیا فر ماتے ہیں کہ مکا تب کے مال پرز کو ہ نہیں ہے۔ ( ١٠٣٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ صُبَيْحِ أَبِي الْجَهْمِ مَوْلَى يَنِي عَبْسٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ

وَابْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَجُلٍ مُكَاتَبٍ لَهُ مَالٌ ، أَعَلَى مَالِهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَا :لا.

(۱۰۳۳۰) حضرت صبیح الی جم بریشید جو بنوعیس کے غلام تھے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر اور حضرت سعید بر

میتب سے دریا فت فرمایا کہ مکاتب کے پاس اگر مال ہوتو اس کے مال پرز کو ۃ ہے؟ دونوں حضرات نے جواب دیا کہبیں۔ ( ١٠٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ، عَنْ أَبِيهِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ جَدَّتِهِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ

قَالَ: لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةً.

(۱۰۳۳)حفرت سروق فرماتے ہیں کہ مکا تب کے مال پرز کو ۃ نہیں ہے۔

( ١٠٣٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :لَيْسَ فِى مَالِ الْمُكَاتَبِ ، وَ ،

(۱۰۳۳۲) حضرت جابرفر ماتے ہیں کہ مکا تب اورغلام پرز کو ۃ نہیں ہے جب تک کہ وہ آ زاد نہ ہوجا کیں۔( آ زادی کے بعد

( ١٠٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ ، وَلَا الْعَبْدِ زَكَاةٌ. (۱۰۳۳۳) حضرت نا نع پیشیلا ہے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر تفایقین فر ماتے ہیں کہ مکا تب اورغلام پرز کؤ ۃ نہیں ہے۔

( ١٠٣٢٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي صَخْرٍ ، عَنْ كَيْسَانَ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيّ ، قَالَ أَتَيْتُ عُمَرً بِزَكَاةِ مَالِي ، مِنَتَىٰ دِرْهَمٍ وَأَنَا مُكَاتَبٌ ، فَقَالَ :هَلْ عُتِفْتَ ؟ قُلْتُ :نَعَمْ ، قَالَ :اذْهَبْ فَاقْسِمْهَا.

(۱۰۳۳۴)حضرت کیسان ابوسعیدالمقمر کی پایشجهٔ فر ماتے ہیں کہ میں حضرت عمر جھاٹیؤ کے پاس دوسودرهم اپنے مال کی زکو ۃ لے

كر حاضر ہوااور ميں مكاتب تھا، حضرت عمر والتي نے فر مايا كيا تو آزاد ہو گيا ہے؟ ميں نے عرض كيا: جي مان، آپ والتي نے فر ما

تو پھر پیرمال لے کر جااور ( فقراء میں )تقلیم کردے۔ بیرین ویری و ویرنس پیرموں

( ١٠٣٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ؛ مِثْلَ قَوْلِ جَابِرٍ . (١٠٣٣٥) حفرت سليمان بن مُوئ نے بھی حضرت جابر کے قول کے شل فر مایا ہے۔

(٥٣) فِي مَال الْعَبْدِ، مَنْ قَالَ لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ غلام پرز کو ہ نہیں ہے

( ١٠٣٣) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةً. (١٠٣٣) حفرت نافع بِلِيُّيِ ہے مروی ہے كہ حضرت عبداللہ بن عَمْرِ تَعَافِئ ارشادفر ماتے ہیں كه غلام كے مال پرزكوة نہيں ہے۔ ( ١٠٣٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَوَ ، قَالَ : لَيْسَ فِي مَالِ

(۱۰۳۳۷) حضرت عبداللہ بن نافع پیٹیئے سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن غمر بنی پینٹا ارشاد فرماتے ہیں کہ غلام کے مال پر سرین

( ١٠٣٨ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي هِلاَلٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةً.

(١٠٣٣٨) حفرت سَعيد بن مستبَفر ما تَعْ بِي كَرْحفرت عبدالله بن عُمر في وَعَن ارشاد فر ما ت بي ك غلام ك مال پرزكوة نهيل ب- (١٠٣٣٨) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْعَبْدُ وَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ ، الزَّكَاةُ عَلَى الْمَوْلَى ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدُ زَكَاةً عَلَى الْمَوْلَى ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدُ زَكَاةً .

(۱۰۳۳۹) حضرت صن ولين فرماتے بيل كه غلام اوراس كامال آقاكى ملكيت ہے۔ آقا پرزكو قب غلام پرزكو ة نبيل ہے۔ (۱۰۲٤٠) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حَبَّاب ، عَنْ حَمَّادِ بُن سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ كَثِيرِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَيْسَ فِي مَالِ

( ١٠٣٤ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حَبَّابٍ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ.

(۱۰۳۴۱) محدث معتصد بن بھر ، علی اہل جو ایک مصابی سوبیوں علی بنابوں علی المعام علی علی علی معبور سے (۱۰۳۴۱) حضرت جا بر فر ماتے ہیں کہ غلام کے مال پرز کو ۃ نہیں ہے۔

(١٠٣٢١) حَقَرَت جَابِر مُراحِ بِينَ لَهُ عَالَمُ عَ مَالَ بِيرَ لَوْهُ بَينَ جَهِدَ (١٠٣٤٢) حَدَّثَنَا يَهْتِي بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةً ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ زَكَاةً.

(۱۰۳۴۲)حضرت عطا ءفر ماتے ہیں کہ غلام کے مال پرز کو ۃ نہیں ہے۔

مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلد۳) کی مستف ابن ابی شیبه مترجم (جلد۳)

( ٥٤ ) مَنْ قَالَ عَلَى الْعَبْدِ زَكَاةٌ فِي مَالِهِ

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ غلام پراس کے مال کی زکو ہے

( ١٠٣٢ ) حَدَّثَنَا غُندَرٌ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاتٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَبْدِ : هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : هَلْ عَلَيْهِ

(۱۰۳۴۳)حضرت عکرمہ بیٹیئ سے پو چھا گیا کہ کیاغلام پرز کو ۃ ہے؟ آپ پیٹیئ نے (بطورتعجب کے ) فرمایا کیااس پرنما زفرض

ہے؟ (جبنماز فرض ہے تو ز کو ۃ بھی فرض ہے )۔

( ١٠٣٤٤ ) حَدَّثْنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيدٍ ، قَالَ :فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةً.

(۱۰۳۴۴) حضرت طاؤس پرلیٹیویز اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ غلام کے مال پرز کو ۃ ہے۔ ( ١٠٣٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ جَابِرِ الْحَدَّاءِ ، قَالَ :قُلْتُ لِإبْنِ عُمَرَ : فِي مَالِ

الْعَبُدِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : مُسْلِمٌ هُوَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : فِي مِنْتَى دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ.

درہم زکو ۃ واجب ہے۔

(۱۰۳۴۵) حضرت جابرالحذاء پیشیلا فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر دی پیشن سے پوچھا کہ کیا غلام کے مال پر زکوٰۃ ہے؟ آپ نے دریافت فرمایا: کیا وہ مسلمان ہے؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں، آپ دائٹو نے ارشاد فرمایا: روسو در ہموں پر پانچ

( ٥٥ ) فِي زَسَكَاةِ النَّايْن

قرض پرز کو ة کابیان

( ١٠٣٤٦) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سُنِلَ عَلِيٌّ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ ؟ قَالَ :يُزُكِّيه صَاحِبُ الْمَالِ ، فَإِنْ تَوَى مَا عَلَيْهِ وَخَشِى أَنْ لَا يَقْضِى ، فَإِنَّهُ يُمْهِلُ ، فَإِذَا خَرَجَ أَذَى زَكَاةً مَا

(۱۰۳۴۱) حضرت تھم ہیٹیے فرماتے ہیں کہ حضرت علی واٹی ہے بوچھا گیا کہ ایک شخص کا دوسر کے خص کے ذمہ قرض ہے ( تو

ز کو ہ کا کیا تھم ہے؟) آپ نے فرمایا جس کا مال ہے وہ ز کو ہ ادا کرے گا۔ اگر وہ مال ہلاک ہوجائے اور اسکوخوف ہو کہ وہ ادا نەكرے گا تواسكومېلت دےاورنرى برتے ، جب وہ نكال كرادا كردے تو جتنا عرصه گذرگيا ہے اس كى ز كۈ ة ادا كردے۔ ( ١٠٣٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : نُبُّنْت أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : إِنْ كَانَ صَادِفًا ، فَلَيْزَكِّ إِذَا قَبَضَ،

مصنف ابن الى شير مترجم (جلد ٣) كل ١٩٥٥ كا ١٩٥ كا ١٩٥ كا ١٩٥ كا ١٩٥ كا ١٩٥ كا ١٩٥ كا ١٩

(۱۰۳۴۷) حفزت محمد مویشید فرماتے ہیں کہ جھے خبر دی گئی کہ حضرت علی دی ٹی یہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ مدیون سچا ہوتو جب دین پر قبضہ کرلے تو زکو قادا کرے۔

(١٠٣٤٨) حَدَّثُنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسِ ، قَالَ :إِذَا كَانَ لَكَ دَيْنَ فَزَكْمِ.

(١٠٣٨) حفرت طاؤس فرماتے ہیں كما گرتيرا قرض (كى پر ہے) تو تواس كى زكو قاداكر۔ (١٠٣٤) حَدَّثُنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ زِلِيَنْظُرْ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ دَبْنٍ فَلْيَعْزِلْهُ ، وَمَا

كَانَ لَهُ مِنْ دَيْنِ ثِفَةٍ فَلْيُوَ تَحِدٍ ، وَمَا كَانَ لاَ يَسْتَقِرَ يُعْطِيهُ الْيُوْمَ وَيَأْخُذُهُ إِلَى يَوْمَينِ فَلْيُوَ تَحِدِ. ١٠٣١) حصرت الراجيم فرياتے ہيں كـ اگر كو فَي شخص مقر وض بورة قرض كوز كوچ سرمنها كر دے لوركس بااعزاد شخص زاي

(۱۰۳۳۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مقروض ہوتو قرض کوز کو ۃ سے سنہا کر دے۔ اور کسی بااعنا دشخص نے اس کا قرضہ وینا ہے تو اس قرضے کی رقم کوشامل کر کے زکو ۃ دے۔ اگر کسی ٹال مٹول کرنے والے شخص نے قرضہ دینا ہے تو بھی اس

( ١٠٣٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَبِي الرُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : يُزَكِّيهِ.

(۱۰۳۵۰)حضرت جابر ویشید فرماتے ہیں کہوہ ز کو ۃ ادا کرےگا۔

( ١٠٣٥ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :زَكَاةُ أَمُوَالِكُمْ حَوْلٌ إلَى حَوْلٍ ، فَمَا كَانَ مِنْ دَيْنِ ثِقَةٍ فَزَكُوه ، وَمَا كَانَ مِنْ دَيْنِ ظُنُونِ فَلَا زَكَاةً فِيهِ ، حَتَّى يَقْضِيَهُ صَاحِبُهُ.

(۱۰۳۵۱) حضرت نافع ویشید ہے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بنی پین ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے اموال پرز کو ۃ سال مکمل ہونے کے بعد ہے۔ پس جوقرض ایسا ہو کہ اس کا ملنا بیٹنی ہوتو اس پر بھی زکو ۃ اداکر دینی جا ہے اور جس قرض کے بارے

میں شک ہواس پرز کو ۃ ادانہ کرے جب تک مقروض قرض ادانہ کردے۔ یہ بیر موریو دورد سے در مورد میرون کے مقدد میرون میں موریع

( ١٠٣٥٢ ) حَلَّاتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو ، عَنِ ابْنِ جُويْج ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : يُزَكِّيهِ. (١٠٣٥٢) حضرت جابر بالليخ فرمات بهن كه زكوة اداكر \_\_

(۱۱۳۵۲) حَرْثَ جَارِرِيَةِ مِنْ مَكُورٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَبِي بَكُورٍ

أُخْبَرَهُ ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِرَجُلٍ : إِذَا حَلَّتُ فَاحْشُبْ دَيْنَكَ ، وَمَا عِنْدَك ، فَاجْمَعٌ ذَلِكَ جَمِيعًا ، ثُمَّ زَحْهِ. (١٠٣٥٣) حفرت عبدالملك بن ابوبكر ، مروى ب كه حفرت عمر وَنْ فَذِ نَهِ الكِشْخُص فِي مايا: جب سال عمل مو جائ تو

(۱۰۴۵۳) مقرت عبدالملک بن ابوہر سے مروق ہے لہ مقرت عمر دی تنے ہے ایک س سے حر مایا: جب سال سر اپنے مال اور جوقرض تیرالوگوں پر ہےاس کا حساب لگا اوران دونوں کو جمع کر کےان کے مجموعے پر زکؤ ۃ ادا کر۔

( ١٠٣٥٤ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ ، قَالَ : مَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ فِيمَا لَا تَرْجُوهُ فَاحْسُبُهُ ، ثُمَّ أَخُرِ جُ مَا عَلَيْك ، ثُمَّ زَكُ مَا بَقِيَ.

ہے۔ (۱۰۳۵۴)حفرت میمون پایٹید فرماتے ہیں کہ جوقرض ایسا ہو کہ اسکی امید نہ ہوتو اسکوحیاب کر پھر اسکوالگ کر جو تیرے اوپر كتاب الزكاة ه مصنف ابن الى شيبه متر جم (جلد ۱۳ ) في مسنف ابن الى شيبه متر جم (جلد ۱۳ ) قرض ہاور جو ہاتی یج اس پرز کو ۃ اداکر۔ ( ١٠٣٥ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُود ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِذَا كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ فَزَكْهِ.

(١٠٣٥٥) حضرت مجاہد ہیشین فرماتے ہیں کہا گر تحقیے معلوم ہو کہ قرض نکال کر مخفیے دینے والا ہے تو اس پرز کو ۃ ا داکر۔

( ١٠٣٥٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُبَيْدَةً ، قَالَ :سُيلَ عَلِنَّ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ الظُّنُونُ أَيْزَكِّيهِ ؟ فَقَالَ : إِنْ كَانَ صَادِقًا فَلْيُزَكِّهِ لِمَا مَضَى إذَا قَبَضَهُ.

(۱۰۳۵۱) حضرت عبید ہفر ماتے ہیں کہ حضرت علی ڈاٹھؤ سے بوچھا گیا کہ آ دمی کا کسی پر قرض ہولیکن واپسی یقینی نہ ہوتو کیا وہ اسکی ز کو ۃ اداکرے گا؟ آپ جاڑو نے ارشادفر مایا اگر مدیون سچا ہوتو قبضہ کے بعد جتنی مدت گذرگی ہے اسکی زکو ۃ اداکردے۔

( ١٠٣٥٧ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : قُلْتُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ · إِنَّ لَنَا قَرْضًا وَقَرْضًا وَدَيْنًا ، فَنُزَكِّيهِ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، كَانَتْ عَائِشَةُ تَأْمُرُنَا نُزَكِّى مَا فِي الْبَحْرِ . وَسَأَلْتُ سَالِمًا؟

فَقَالَ : مِثْلَ ذَرِلكَ.

(١٠٣٥٤) حضرت عثان بن ابوعثمان بينين فرمات بين كه مين في حضرت قاسم بن محمد بينينية سے دريا فت فرمايا: ميرا ليحة قرضه معین مدت کیلئے ہے اور بچھ کا وقت معین نہیں تو کیا ہم ز کو ۃ ادا کریں اس پر؟ آپ نے فر مایا بی ہاں،حضرت عا کشہ تف مثن مثن انسانے

ہمیں تھم فر مایا تھا کہ جو کچھ سمندر میں ہواس پر زکو ۃ ہے۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم بیٹھیؤ سے بھی یمی سوال یو چھا تو آپ ب<sup>یانی</sup> نے بھی اسی طرح جواب ارشا دفر مایا۔

( ٥٦ ) مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ حَتَّى يُقْبَضَ

بعض حصرات فرماتے ہیں کہ جب تک قرض واپس وصول نہ کر لےاس پرز کو ہ<sup>ی</sup>ہیں ہے ( ١٠٣٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :لَيْسَ فِي اللَّيْنِ زَكَاةٌ. (۱۰۳۵۸)حضرت عکرمەفر ماتے ہیں کەقرض پرز کو ة نہیں ہے۔

( ١٠٣٥٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُؤَمِّلِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ ،قَالَتْ :لَيْسَ فِيه زَكَاةٌ حَتَّى يَفْبِضُهُ.

(۱۰۳۵۹)حضرت عائشہ ٹی ہذائی فرماتی ہیں کے قرض پرز کو ۃ نہیں ہے جب تک کداس کوواپس وصول کر کے اس پر قبضہ نہ کر لے۔ ( ١٠٣٠ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُود ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ.

(۱۰۳۷۰)حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ قرض پرز کو ہنہیں ہے جب تک کہ اس کووالیں وصول کر کے اس پر قبضہ نہ کر لے۔ ( ١٠٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ الَّذِى هُوَ لَهُ ، وَلَا الَّذِى هُو

عليهِ ز کاه.

(١٠٣٦١) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ جس کا قرض ہے اس براور جومقروض ہے دونوں برز کو قانبیں ہے۔

( ١٠٣٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ.

(۱۰۳۱۲) حضرت ابوجعفر پراٹیانی فرماتے ہیں کہ قرض پرزگو ہنہیں ہے جب تک کہاس کوواپس وصول کر کے اس پر قبضہ نہ کر لے۔

( ١٠٣٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: خَالَفَنِي إِبْرَاهِيمُ فِيهِ، فَقُلْتُ: لَا يُزَكِّي، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى قَوْلِي.

، عبد ۱۰۳۱) حضرت تھم بایٹید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بیٹیلائے پہلے میری مخالفت کی میں نے کہاتھا کہ زکو ۃ اواکر ناواجب

نہیں ہے۔ پھرانہوں نے میرے ول کی طرف رجوع فرمالیا کہ زکو ہ واجب نہیں ہے۔

( ١٠٣٦٤ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ حَالِدٍ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ : لَيْسَ فِي الدَّيْن زَكَاةٌ.

(۱۰۳۲۴) حضرت عائشہ مؤینیڈ فافر ماتی ہیں کہ قرض پر ز کو ہ نہیں ہے۔

# ( ٥٧ ) فِي الْعَبْدِ يَتَصَدَّقُ ، مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَفْعَلَ ؟

# بعض حضرات نے اجازت دی ہے کہ غلام صدقہ ادا کرسکتا ہے

( ١.٣٦٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَا بَأْسَ أَنْ يُكَافِئَ الْعَبْدُ أَصْحَابَهُ ، وَأَنْ يَتَصَدَّقَ مِنَ الْفَضْلِ كَلَلِكَ.

(۱۰۳۷۵) حضرت ابراہیم ویشین فرماتے ہیں کہ اس میں کو کی حرج نہیں ہے کہ غلام اپنے اصحاب (آقا) کو بدلے دے اور جوزائد بچے اس میں سے صدقہ ادا کرے۔

(١٠٣٦) حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ الْعَبُدُ مِنْ قُوتِهِ بِالشَّيْءِ لَا يُضَرُّ بِهِ.

(١٠٣٦٢) حضرت حسن ولينظيز فرمات بين كه غلام أبينا مأل سے اتناصد قد (زكوة) اداكرے گاجوكداس كونقصان نه بينجائے۔

( ١٠٣١٧) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ :أَنَا رَجُلٌ مَمْلُوكٌ وَمَعِى مَالٌ ، فَأَتَصَدَّقُ مِنْهُ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، بِنَلَاثَةِ دَرَاهِمَ ، أَرْبَعَةِ.

(۱۰۳۷۷) حضرت سعید بن جبیر ہے ایک شخص نے در یافت کیا کہ میں غلام ہوں لیکن میرے پاس مال موجود ہے کیا میں ممد تہ کرسکتا ہوں؟ آپ نے ارشا دفر مایا کہ جی ہاں تین درہم یا جا ردرہم ۔ (اس سے زیادہ نہیں )۔

( ١.٣٦٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ زَكَرِيَّا بُنِ أَبِى زَائِلَةً ، عَنُ دَاوُدَ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ، :مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ الْعَبْدُ مِنْ مَالِهِ ؟ قَالَ :الصَّاعُ وَشَبَهُهُ. معنف ابن الی شیبه متر جم (جلد ۳) کی مسل مسل مسل مسل مسل مسل مسل کناب الز کانه کی مسل مسل مسل کرد مسل کے اور یافت فر مایا کہ غلام اپنے مال میں سے (۱۰۳ ۲۸) حضرت داؤد ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن المسیب سے دریافت فر مایا کہ غلام اپنے مال میں سے

كَتَنَاصدتَهُ كَرِيكًا؟ آپِ إِنَّيْ نَهُ ارشَاد فرمايا ايك صاع ياس كمشابه (اس سن ذاكذ بيما دُونَ الدِّرُهُمِ. ( ١٠٣٦٩) حَدَّنَنَا غُنْدَرُ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ الْعَبْدُ بِمَا دُونَ الدِّرُهُمِ.

(۱.۳۱۹) حدثنا عندر ، عن شعبه ، عن منصور ، عن إبراهيم ، قال التصدق العبد بِما دون الدرهم .
(۱۰۳۱۹) حفرت ابراہيم وليني فرماتے بين كه غلام أيك درجم كم مدقد كركا (۱۰۳۷) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَة ، عَنْ شُعْبَة ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَافِع ، عَنْ أَبِيهِ ، وَكَانَ مَمْلُوكًا لِيَنِي

ر ۱۰۳۷۰ مناف بین بینی در و معامل مصبوط میں اللہ دی میں میں میں میں میں میں میں ایک میں میں میں میں میں میں میں هماشیم ؛ أنّهُ سَأَلَ عُمَرَ أَيْنَصَدَّقُ ؟ قَالَ : بِاللّهُ دُهِمِ وَالرَّغِيفِ. (۱۰۳۷۰) حضرت عبدالله بن نافع کے والد بنو ہاشم کے غلام تھے۔انہوں نے حضرت عمر النافظ ب سے دریا فت فرمایا

(۱۰۳۷۰) حضرت عبدالله بن نافع کے والدینو ہاشم کے غلام تھے۔انہوں نے حضرت عمر ڈڈاٹٹو بن الخطاب سے دریا فٹ کہ کیاوہ صدقہ کر کتے ہیں؟ آپ نے ارشادفر مایا: جی ہاں ایک درہم یاروٹی کا نکڑا۔ (۲۷۷ کے جَدِّنَا وَ کُٹُو ، عَدْ ذِکاوُکَ نُهُ ، قَدْس، عَدْ سَالٰہ، قَالَ نَائِقًا ہُی دَالْہُ آکا عَ وَدْ خَ

کہ بیاوہ صد کہ ترصفے ہیں؟ آپ کے ارشاد حرمایا: بی ہاں ایک در ہم یاروی کا مترا۔ ( ۱۰۳۷۱ ) حَدَّفَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَیْسٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : یَتَقَرَّبُ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ خَیْرٍ . ( ۱۰۳۷۱ ) حضرت سالم فرماتے ہیں کہ غلام (اللہ کا) قرب حاصل کرے گاجتنے مال کی وہ استطاعت وطاقت رکھتا ہے (وہ

(۱۰۳۷) مطرت سام فرمائے ہیں لدعلام (القدفا) فرب حاس کرے کا چینے مال فی وہ استطاعت وطاقت رکھا ہے (وہ صدقہ کرکے)۔ صدقہ کرکے)۔ (۱۰۳۷۲) حَدَّثُنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ إِسْوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَخَيْثُمَةً ؛ فِي الْعَبْدِ يَتَصَدَّقُ ؟ قَالَا : لَا يَنَصَدَّقُ بِمَا

( ۱۰۳۷) حَدَّثُنَا وَ كِيعٌ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَخَيْثُمَةً ؛ فِي الْعَبْدِ يَتَصَدَّقُ ؟ قَالَا : لَا يَنَصَدَّقُ بِمَا فَوْقَ الذِّرْهَمِ. ( ۱۰۳۷۲) حضرت عام اور حضرت خيثمه وليَّلِا سے سوال کيا گيا کہ کيا غلام بھی صدقہ کرسکتا ہے؟ دونوں حضرات نے فرمايا ايک

( ۱.۳۷٤) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِى اللَّحْمِ ، قَالَ : كُنْتُ عَبْدًا مَمْلُوكًا ، وَكُنْت اَتَصَدَّقُ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مَوْلَاى يَنْهَانِى ، أَوْ سَأَلَهُ ، فَقَالَ : الْأَجُرُ بَيْنَكُمَا. (مسلم االمد ابن ماجه ٢٢٩٥) حضرت عمير جو كه آبى اللحم كے غلام ضح فرماتے ہيں كہ مِن غلام تھا اور مِن صدقہ كيا كرتا تھا، مِن نے

آنخضرت مُنِلِّ الْفَيْقَةِ عَدِيا الْتَ فَرِ مَا يَا كَدِيا مِينَ صَدَّدَ كُرَسَلَا مِولَ جَبَدِ مِيرا آقا جَصِدوكَ الْهِ ؟ آپِ مَلِلْفَيْقَةِ فَ ارشاد فر ما يا: جوتم صدقه كروك اس كا اجرتم دونول كيلئ ب--( ١٠٣٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَانِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِاللَّهُ (هَمِ.

(۱۰۷۷۵) محدث و رفیع ، طن اسرائیل ، طن جابو ، طن العجم ، طن عیلی ، قال ایتصدق بالدر هم. (۱۰۳۷۵) حضرت حکم براتیمانه سے مروی ہے که حضرت علی زائیٹونے ارشاوفر مایا که غلام ایک درہم صدقہ کرے گا۔ هي معنف ابن الى شيبه مترجم (جلد ٣) كي المستخط ١٠٠١ كي معنف ابن الى شيبه مترجم (جلد ٣) كي المستخط ١٠٠٠ كي المستخط المستخل المستخط المستخل المستخط المستخط المستخط المستخط المستخط المستحد المستخل المستحد المستحد المست

( ١٠٣٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجِيبُ دَّعُوَةً الْمُمُلُوكِ. (ابن سعد ٣٤٠)

(١٠٣٧) حضرت ابراہيم بيليميٰ فرماتے ہيں كه آنخضرت مَلِيْفَقِيَعَ غلام كى دعوت قبول فرماليا كرتے تھے۔

١٠٣٧) حَلَّتُنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجِيبُ دَعْوَةَ

الْمُمْلُوكِ. (ترمذي ١٠١٤ ابن ماجه ٢١٤٨) (١٠٣٧٤) حفرت انس جناتُور ہے مروی ہے كه آنخضرت مَلِّنْفِيَكَافَمَ غلام كى دعوت قبول فر ماليا كرتے تھے۔

( ٥٨ ) مَنْ كَرِه لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلاًهُ

بعض حضرات نے اس بات کونا پسندفر مایا کہ غلام اپنے آتا کی اجازت کے بغیر کوئی چیز صدقہ کر ہے ١٠٣٧٨) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْتٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ سَلْمَانَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لاَ يَتَصَدَّقُ الْعَبْدُ عَلَى وَالِدِهِ ، وَلَا عَلَى أُمِّهِ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ.

(۱۰۳۷۸)حضرت سعید بن المسیب ولیٹھیز فرمائے ہیں کہ غلام اپنے والد اور والد ہ پر آ قا کی اجازت کے بغیرصد قہ نہ کرے۔ ١٠٣٧٩) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ دِرْهمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، قُلْتُ : إِنَّهُ قَدْ جَعَلَ عَلَيْ مَوْلَايَ دِرْهَمَّا فِي الْيَوْمِ ، فَأَتَصَدَّقُ ؟ قَالَ : لَا يَحِلُّ لَكَ مِنْ دَمِكَ ، وَلَا مِنْ مَالِكَ شَيْءٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، تَنَاوِلُ الْمِسْكِينَ

(۹۰۳۷۹) حضرت درجم برالطین فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ افاتی ہے دریا فت فرمایا کہ میرے آتا مجھے ایک دن کا ایک

و رہم دیتے ہیں۔ کیا میں صدقہ کرسکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا: تیرے لئے تیرے خون اور تیرے مال میں آ قا کی اجازت کے بغیر پچھ بھی (صدقہ کرنا) جائز نہیں ہے۔ تومسکین کولقہ کھلا دیا کر (تیرے لئے بھی کافی ہے)۔

١٠٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا يَتَصَدَّقُ الْعَبْدُ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ ، إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ. · ۱۰۳۸ ) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ غلام آقا کی اجازت کے بغیرصد قدنہیں کرے گا۔

١٠٣٨١ ) حَدَّثَنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : شَهِدْت الشَّعْبِيَّ ، وَسَأَلَهُ مَمْلُوكٌ ، قَالَ : إنِّي اكْتَسَبْتُ

كَذَا وَكَذَا ، فَيَأْخُذُ مَوْلَاىَ كَذَا وَكَذَا ، فَأَتَصَدَّقُ ؟ قَالَ :إِذَنْ يَكُونُ الْأَجْرُ لِمَوَالِيك. ۱۰۳۸۱) حضرت اساعیل بن سلیمان پرچیما؛ فرماتے ہیں کہ میں حضرت شعمی پرچیما؛ کے پاس حاضرتھا کہ ایک غلام نے آپ سے

موال کیا کہ میں اتناا تنا کما تا ہوں اور اس میں ہے اتناا تنامیر ا آقالے لیتا ہے۔ کیا میں صدقہ کرسکتا ہوں؟ آپ نے فر مایا ( تو

مدند كرے بھي قر)اس كا برتيرے آقا كيلئے ہے۔

# ( ٥٩ ) فِي الْمِسْكِينِ، يُؤْمَّرُ لَهُ بِالشَّيْءِ فَلاَ يُوجَدُّ بياب ہے اسمئين كے بارے ميں كہ جس كو (لعنى اسمئين كے ليے) كچھ دينے كا

### یہ باب ہےاس سلین کے بارے میں کہ جس کو ( یہی اس سیا تھم دیا گیالیکن وہ چیز نہل سکی

حَمْمُ دِيا كَيالُكِين وه چِيْرُ نَهُلَّ كَلَى (١٠٣٨٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّ عَمْرُو بْنَ الْعَاصِ كَانَ يَأْمُرُ لِلْمِسْكِينِ بِالشَّيْءِ ، فَإِذَا لَمْ يُوجَدُّ وُضِعَ حَتَّى يُعْطِيّهُ غَيْرَهُ.

(۱۰۳۸۲) حفرت عمروبن عاص مسكين كوكونى چيز دينے كے ليے عم ديتے پھراگرده نداتى تواس كوچھوڑ كراس كى جگدكوئى دوسرى عنايت فرماديتے -(۱۰۳۸۲) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ حَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ إِنَّهُ كَرِهَ إِذَا أُمِرَ لِلسَّائِلِ بِطَعَامٍ فَلَمْ بَقُدِرُ عَلَيْهِ ، أَنْ يَأْكُلُهُ حَتَّى

ر ۱۰۳۸۳) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنُ خَالِدٍ ، عَنُ عِكْرِمَةً ؛ إِنَّهُ كُرِهُ إِذَا أَمِرٌ لِلسَّائِلِ بِطَعَامٍ فَلَمْ يَقَدِرُ عَلَيْهِ ، أَنْ يَأْكُلُهُ حَتَى يَتَصَدَّقَ بِهِ. (۱۰۳۸۳) حضرت عَرمه بِيشِيْ كَنْ مَكْمِين كُوكُ فَي كَانِ جِيْرُ دِينٍ كَاتِحُم دِينٍ بِحُرارُوه نَه لَمِي تَوْخُودِ بِهِي اس كُوتَاول نَهْرُ ماتِ

بلك صدقه كردية -( ١٠٣٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ حَبَّابٍ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ سَانِلاً سَأَلَ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِالرَّحْمَنِ؟ فَقَالَ لَهُ حَمَيْدٌ : إِنَّكَ ضَالٌ ، وَكَأَنَّهُ عِبَادِتٌ ، فَأَمَرَ لَهُ بِشَيْءٍ فَاسْتَقَلَّهُ وَأَبَى أَنْ يَقْبَلُهُ ، فَقَالَ لَهُ حُمَيْدٌ : مَا

شِنْتَ إِنْ قَبِلْتَهُ ، وَإِلاَّ أَعُطَيْنَاهُ غَيْرَكَ ، ثُمَّ قَالَ : كَانَ يُفَالُ : رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِمِثْلِ رَنْسِ الْقَطَاقِ. (۱۰۳۸ منرت عمرو بن سعيد مِلِيَّظِيْهُ فرماتے بيں كەايكى خض نے حضرت حميد بن عبدالرحن سے بچھا نگا،حضرت حميد نے اس ہے فرمایا كه تو عمراه لگتا ہے اور تو مجھے نصرانی معلوم ہوتا ہے۔ (عرب كافتبيلہ جو گمراہ ہوكرنصرا نيت اختيار كرلے ان كوعبادى كہا

جاتا ہے) پھراس کو پچھودینے کا تھم فر مایا تو اس نے اسکو کم سمجھا اور لینے سے انکار کر دیا۔ حضرت جمید دیشیؤنے فر مایا کہ اگر تو چاہتا ہے تو قبول کر لے ورنہ ہم کسی اور کو دے دیں گے۔ پھر آپ نے ارشا وفر مایا سائل کوعطاء کرو ( دیدو ) اگر چہ پرندہ ( چکور ) کا معمولی سر ہی کیوں نہ ہو۔ ( ۱۳۸۵ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ لَیْتُ ، عَنْ طَاوُّوسٍ ؛ فِی الرَّجُلِ یَخُو جُ بِالصَّدَقَةِ إلَی السَّائل فَیَفُوتُ مِنْهُ فَلَا یَجدُهُ ؟ فَالَ : یَصُرِفُهَا إِلَی غَیْرِہِ.

ی بعد میں مرب میں مرب کی میر است کیا کہ کوئی شخص سائل کو پھودیے کیلئے نکالتا ہے کین وہ سائل اس سے م ہوجاتا ہے بعد میں اسکونیس پاتا تو کیا کرے؟ آپ مِیشِیْ نے فر مایا اس کے علاوہ کی اور کودیدے۔ (۱۰۲۸۲) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجِ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُنْحُرِجُ الصَّدَقَةَ إِلَى مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلدس) و اسلام المستخص اسلام المستخص اسلام المستخص المستلك المستخص المستلك المستخص المستلك المستخص المستلك المستخص المستلك ال الْمِسْكِينَ فَيَفُونَهُ ، قَالَ : يَخْبِسُهَا حَتَّى يُغْطِيَهَا مِسْكِينًا غَيْرَهُ ، وَلَا يَرْجِعُ فِي شَيْءٍ جَعَلَهُ لِلَّهِ.

(١٠٣٨١) حفرت ابراہیم ویشین سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص کسی مسکین کوصد قد دینے کیلئے نکالٹا ہے لیکن وہ مسکین اس سے فوت ہوجاتا ہے تواب وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا کہوہ کی اور مسکین کودید ہے تو یہ بھی کافی ہے۔اور جوچیز القد تعالیٰ نے اس كيليئے بنائى ب(مقرركى بے)اسكوندلوائے۔

( ١٠٨٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ أَشْعَتَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ فِي السَّائِلِ إِذَا خَوَجَ إِلَيْهِ بِالْكِسُرَةِ فَلَمْ يَجِدُهُ ، اخْبِسُهَا خَتَّى يُجِيءُ غَيْرُهُ. (١٠٣٨٧) حضرت ابن سيرين ويشيط فرماتے ہيں كہ جب تو سائل كى طرف كوئى چيز ( كلزا ) ليكر نظے اوراس كونہ يائے تو اس چيز

کورو کے رکھ بہال تک کہاس کے علاوہ کوئی اور آ جائے۔ ( ١٠٣٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :كَانَ ابْنُ الْعَاصِ يَقُولُ : إذَا خَرَجَ إلَيْهِ بِالْكِسُرَةِ فَلَمْ يُوجَدُ ، حَبَسُوهَا حُتَّى يَجِيءَ غَيْرُهُ.

ِ (۱۰۳۸۸) حضرت ابن سیرین ویشینه سے مروی ہے کہ حضرت ابن عباس بنی پین فرماتے ہیں کہ جب تو سائل کی طرف کوئی چیز ( نکلزا ) لے کرنگلے اور اس کونہ پائے تو اس چیز کورو کے رکھ یہاں تک کہ اس کے علاوہ کوئی اور آ جائے۔

( ١٠٣٨٩ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، قَالَ : يَضَعُهَا حَتَّى

(۱۰۳۸۹) حضرت ابن سیرین میشید سے مروی ہے کہ حضرت عمرو بن عاص جھٹنو نے فرمایا کہ اس کواپنے پاس رکھ لے بیبال تک کہاس کے علاوہ کوئی اور سائل آ جائے۔

( ١٠٣٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرٍ ، قَالًا: يُحْبِسُهَا حَتَى يُعْطِيَهَا غَيْرَهُ. (۱۰۳۹۰) حضرت جمیداور حضرت بمر ویشینهٔ فرمات میں کہاس کواپنے پاس رو کے رکھے یہاں تک کہ کسی اور کوعطا کردے۔

( ٦٠ ) مَنْ رَخْصَ أَنْ يَصْنَعَ بِهَا مَا شَاءَ

بعض حضرات نے رخصت دی ہے کہاس سے جو چاہے کرے

( ١٠٣٩١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ. (۱۰۳۹۱) حضرت حسن ثلاثو فرماتے میں کدان کے ساتھ جو کرنا جا ہے کرے۔

( ١.٣٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، وَعَامِرٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالُوا : إِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا ،

معنف ابن الی شیبر متر جم (جلد ۳) کی معنف ابن الی شیبر متر جم (جلد ۳) کی معنف ابن الی شاء اَمْدَ کها . وَإِنْ شَاءَ أَمْدَ کُهَا . (۱۰۳۹۲) حضرت اسرائیل ،حضرت جابر ،حضرت ابوجعفر ،حضرت عامراور حضرت عطاء فر ماتے ہیں کہ اگر جاہے تو ان کوخرج

کرلے اور اگر چاہے تو اپنے پاس رو کے رکھے۔ ( دی مرد تی اس مرد سے مرد کا مرد سے مرد کا مرد

( ٦١ ) مَنْ قَالَ يَحْتَسِبُ بِمَا أَخَذَ الْعَاشِرُ كه جو يجھ عشر وصول كرنے والا وصول كرے اسك

لِعض حضرات فرماتے ہیں کہ جو پچھ عشر وصول کرنے والا وصول کرے اسکوبھی زکو ہیں شار کرے (۱۰۲۹۲) حَدَّنَنَا ابْنُ عُلَیّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ صُهَبْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، وَالْحَسَنِ فَالاً : مَا أَخِذَ مِنْكَ عَلَى الْجُسُودِ وَالْفَنَاطِيرِ ، فَتِلْكَ زَكَاةٌ مَاضِيّةٌ.

(۱۰۳۹۳) حَضَّرت اَنْس رَدِّ اَوْر حَضَرت حَن دِبِاللهُ فَر مات بِين كه: جو كِي بلول برآپ سے وصول كيا گياوه ماضى كى زكوة شار موگى -( ١٠٣٩٤) حَدَّنَنَا أَبُو الْأَحُوص ، وَأَبُو بَكُو ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : اخْتَيب مَا أَحَدُ مِنْكَ الْعَشَارُ و يَ مِنْ

( ١٠٣٩٤) حَدَّنَنَا أَبُو الأَحُوصِ ، وَأَبُو بَكُو ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : احْتَسِبْ مَا أَحَذَ مِنْكَ الْعَشَّارُونَ مِنْ زَكَاةِ مَالِك. زَكَاةِ مَالِك. ( ١٠٣٩٣) حفرت ابراہيم يَشِين ارشاد فرماتے ہيں كہ جوعشر وصول كرنے والے آپ سے ليس اسكوبھى اپنے مال كى زكوة ميں

ثَّارَكُر. ( ١٠٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الزِّبُرِقَانِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا رَزِينٍ :مَا يَأْخُذُ الْعَشَّارُ مِنَ التَّجَّارِ ؟ قَالَ :يَحْتَسِبُ بِهِ مِنْ زَكَاتِهِ.

(۱۰۳۹۵) حضرت زبرقان برائيل سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابورزین برائیل سے دریافت فرمایا کہ جو تاجروں سے عشر وصول کیا جاتا ہے (اس کا کیا تھم ہے؟) آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسکوز کو قامیں شارکیا جائے گا۔ (۱۰۲۹۱) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ سُفْیانَ ، عَنْ أَبِی هَاشِمٍ ، عَنْ إِبْوَاهِیمٌ وَالْحَسَنِ ، قَالاً : مَا أَخَذَ مِنْك الْعَاشِمُ ، فَاحْتَسِبْ بِهِ مِنَ الوَّكَاةِ. فَاحْتَسِبْ بِهِ مِنَ الوَّكَاةِ.

(۱۰۳۹۲) حضرت ابراہیم بیشید اور حضرت حسن ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مال عشر وصول کرنے والا آپ سے وصول کرے تو اسکو زکوۃ میں سے شار کرو۔ (۱۰۲۹۷) حَدَّثَنَا وَ رِکِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ ، قَالَ : یَحْتَسِبُ بِیهِ.

(۱۰۳۹۷) حفرت منصور پرتیلئے ہے مروی ہے کہ حضرت ابرا ہیم پرتیلئے فرماتے ہیں کہاسکوز کو ق میں تار کیا جائےگا۔ (۱۰۶۹۸) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَاهِ ، عَنه الْحَسَنِ ، قَالَ زاذًا مَنَّ عَلَمَ الْعَانِينَ فَأَخَذَ مِنْ أَمِياً ا

(١٠٢٩٨) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا مَرَّ عَلَى الْعَاشِرِ فَأَخَذَ مِنْهُ ، الْحَسَبَ بِهِ مِنْ

زُگاتِه.

۱۰۳۷) حضرت حسن پیشایئه فرماتے ہیں کہ جب تو عاشر کے پاس سے گذر ہے اور وہ تجھ سے عشر وصول کرے تو اس کوز کو ۃ

١٠٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :فِي الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْعَاشِرِ فَيَأْخُذُ مِنْهُ ؟ قَالَ : يَحْتَسِبُ مَا أَخَذُوا مِنْهُ مِنْ زَكَاةٍ مَالِدٍ.

۱۰۳۱) حضرت عبدالعزيز بن عبدالله ويشيخ فرماتے بين كه حضرت امام شعمى ويشيخ سے سوال كيا عميا كه ايك آ دمي عاشر كے پاس لذرتا ہے اور وہ اس سے عشر وصول کرتا ہے تو اس کا کیا تھم ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جواس سے وصول کیا گیا ہے اسکو مال کی زکو ۃ میں شار کرے۔

> ، ١٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : يَحْتَسِبُ بِهِ. ۴۰ (۱۰ مفرت سعید بن جبیر میشید ارشا دفر مائتے ہیں که اس مال کوبھی زگو 6 میں شار کیا جائے گا۔

١٠٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَأَلَتُهُ ؟ فَقَالَ : احْتَسِبُ بِمَا أَخَذَ مِنْك الْعَاشِر.

١٠٥) حضرت اساعيل بن عبد الملك ويشيئ فرمات أي كديس فحضرت عطاء ويشيئ ساس كمتعلق دريا فت فرمايا؟ آپ ارشا وفرمایا که جوعا شروصول کرے اس کوبھی ( ز کو ة ) میں شار کیا جائے گا۔

#### ( ٦٢ ) مَنْ قَالَ لَا تَكْتَسِبُ بِذَلِكَ مِنْ زَكَاتِك

### بعض حضرات فر ماتے ہیں کہاس مال کوز کو ۃ میں شارنہیں کریں گے

١٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : لَا تَحْتَسِبُ بِمَا أَخَذَ

مم وا) حضرت ابوقلابہ بالیما ارشاد فرماتے ہیں کہ جوعاشرآپ سے وصول کرے اس کوز کو قامیں شار نہ کرنا۔

١٠١ كَدَّتُنَا عُمَرُ بِنَ أَيُّوبُ الْمُوْصِلِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ مَيْمُونِ ، قَالَ : لاَ يَحْتَسِبُ بِهِ.

٠٩٠) حضرت ميمون ويشيد فرمات ہيں كه اس كوز كو ة ميں شارنہيں كيا جائے گا۔

١٠٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَطَاوُوسِ قَالَا :لَا تَحْنَسِبُ مَا أَخَذَ مِنْكَ الْعَاشِرُ. ۴۰۰) حضرت مجامدا ورحضرت طاؤس مالینی ارشا دفر ماتے ہیں کہ جو عاشر آپ سے دصول کرے اس کو زکو ۃ میں شارنہیں

مِنْك الْعَاشِرُ.

مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلد ۳) كي المستحد ال ( ١٠٤٠٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ ثُويُرِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لاَ يَحْتَسِبُ بِهِ.

(١٠٨٠٥) حضرت عبدالله بن عمر وي وينارشا وفر مات بيل كهاس كوز كوة ميس ثنار نبيل كيا جائے گا۔

( ١٠٤٠٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ سُدَيرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: لَا تَحْتَسِبُ بِمَا أَخَذَ مِنْك الْعَاشِرُ.

(٢٠٣٠) حضرت ابوجعفر واینین ارشا وفر ماتے بین کہ جوعاشرآپ ہے وصول کرے اس کوز کو ۃ میں شارنبیں کیا جائے گا۔

( ٦٣ ) فِي الصَّدَقَةِ يُخُرَجُ بِهَا مِنْ بَكَدٍ إِلَى بَكَدٍ ، مَنْ كُرِهَهُ ز کو ہ کوایک شہر سے دوسر ہے شہر میں منتقل کرنے کو بعض حضرات نے ناپندیدہ کہا ہے

( ١٠٤٠٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ هِشَامٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَكُرَهَانِ أَنْ تُخْرِجَ الزَّكَاةَ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ.

(۱۰٬۰۷) حضرت ہشام مِیٹیو سے مروی ہے کہ حضرت حسن میٹھیز اور دوسرے حضرات زکو قا کوایک شہر ہے دوسرے شہر نتقل

( ١٠٤٠٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُحْمَلَ الصَّدَقَةُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ. (۱۰۴۰۸)حضرت حسن مِرتِطِيد فرماتے ہیں کہ ز کو ۃ کوایک شہرے دوسرے شہرلے جانا نا پسندیدہ ہے۔

( ١٠٤٠٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُعِثَ إِلَيْهِ بِزَكَاةٍ مِنَ الْعِرَاقِ إِلَى الشَّامِ ، فَرَدَّهَا إِلَى الْعِرَاقِ.

(9 مه ۱۰) حضرت عبدالعزيز بن ابورواد ويشيئ سے مروى ہے كەحضرت عمر بن عبدالعزيز ويشيئ كے پاس عراق اور شام كى زكؤة

وصول کر کے ارسال کی گئی تو آپ نے وہ زکو ۃ کا مال واپس عرات بھجوا دیا۔

( ١٠٤١٠ ) حَدَّثَنَا الصَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ امْرَأَةَ الْقَاسِمِ ؟ فَقَالَتْ : الْجَنَمَعَ عِنْدَنَا ذَرَاهِمُ مِنْ زَكَاتِنَا ، فَبَعَثْت بِهَا إِلَى الشَّامِ ، فَقَالَ : ادْفَعُوهَا إِلَى الْأَمِيرِ الَّذِي بِالْمَدِينَةِ. (۱۰۲۱۰) حضرت عثمان بن مره سے مروی ہے کہ ایک عورت نے حضرت قاسم پیٹیلا سے دریافت فر مایا کہ ہمارے پاس زکو ۃ کے کچھ درا ہم موجود ہیں کیا ہم انہیں شام بھیج دیں؟ آپ نے ارشا دفر مایا کہ مدینہ میں جوامیر اور حاکم ہےاسکوا داکرو۔ (شہر

سے دومرے شہر متقل ندکرو)۔ ( ١٠٤١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي لَيْنة ، عَنِ الصَّحَّاكِ ، قَالَ :ضَعِ الزَّكَاةَ فِي الْقَرْيَةِ الَّتِي أَنْتَ فِيهَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فُقَراء فَإِلَى الَّتِي تَلِيهَا.

(۱۱۷ ۱۰) حضرت ضحاک مِیْتِیدُ ارشاد فر ماتے ہیں کہ جس شہر میں آپ ہیں زکو ۃ کوای شبر میں رکھیں ۔اوراگر اس شہر میں فقراء

ه مصنف ابن الي شيدمتر جم (جلد۳) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ مُصنف ابن الي شيدمتر جم (جلد٣) ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَ

ر اور مستحقین ) نہ ہوں تو جوشہراس کے قریب ہے دہاں لیے جاؤ۔

(١٠٤١٢) حَدَّثُنَا أَبُو خَالِدٍ وَلَيْسَ بِالْأَحْمَرِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ فَرْقَدٍ السَبَخِيِّ ، قَالَ :بُعِثَ مَعِيَ بِزَكَاةٍ إِلَى مَكَّةَ ، فَلَقِيت سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، فَقَالَ :رُدَّهَا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي حَمَلْتَهَا مِنْهَا.

(۱۰۴۱۲) حضرت فرقد السبخى فرماتے ہیں كہ مجھے زكو ة دے كر مكہ بھيجا گيا تو ميرى حضرت سعيد بن جبير جہائي سے ملا قات ہو گئی۔آپ نے مجھ سے فرمایا كہ جس شہر سے بيدوصول كى گئی ہے واپس اس شہراس كولے جاؤ۔

( ٦٤ ) مَن رَجَّصَ أَن يُرسِلَ بِهَا إِلَى بِلَدٍ غَيرِةِ

بعض حضرات نے زکو ۃ دوسرے شہر میں منتقل کرنے کی اجازت دی ہے

﴿ ١٠٤١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ أَبِي خَلدة ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ؛ أَنَّهُ بَعَتْ بِصَدَقَةِ مَالِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ.

(۱۰۳۱۳ مار) حفرت ابوخلدہ سے مروی ہے کہ حضرت ابوالعالیہ میریٹیویز اپنے مال کی زکو ۃ ( دوسرے شہر سے )مدینہ جیسجی۔

( ١٠٤١٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي سَاسَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :هُمُّ الْمُسْلِمُونَ فَأَعْطِهِ حَيْثُ شِنْت. (١٠٣١٣) حضرت عطاء پيتيدِ فرماتے ہيں كەسبەمسلمان ہيں تُوجس كوچا ہے اپنی زكو ة عطاكر۔

( ١٠٤١٥) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ ، قَالَ : كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُرُسِلَ بِالصَّدَقَةِ إلَى أَبْنَاءِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ بِالْمَدِينَةِ.

المفهّا جِرِينَ وَالانصَارِ الّذِينَ بِالْمَدِينةِ . (١٠٣١٥) حضرت جعفر بِلِيُّيْ سے مروی ہے حضرت میمون بِلِیْمِ زکو ة مدینه میں مہاجرین اور انصار کی اولا دکو بھیجا کرتے تھے۔

( ٦٥ ) مَنْ كَانَ يَرَى أَنْ يَجْلِسَ الْمُصَدِّقُ، فَإِنْ أُعْطِى شَيْنًا أَخَذَ

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ زکو ۃ وصول کرنے والا ایک جگہ بیٹھ جائے۔ جولوگ اسکوا دا کریں

#### اسکووہ ووصول کر لے

( ١٠٤١٦ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :كَانَ طَاوُوس يَرَى أَنْ يَجْلِسَ الْمُصَدِّقُ ، فَإِنْ أَعْطِى شَيْنًا أَخَذَ ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ شَيْنًا سَكَتَ.

(۱۰۳۱۲) حفزت معتمر بریٹی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت طاؤس کی رائے بیٹھی کہ زکو ۃ وصول کرنے والا (ایک جگہ) بیٹے جائے گا۔اس کو جو (زکو ۃ) دی جائے وہ وصول کرلے گا اور جواس کو نہ دی تو وہ خاموش رہے گا۔ (سمی کے ساتھ تکمرار نہ کرے گا)۔

( ١٠٤١٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ ؛ أَنَّ شَيْحَيْنِ مِنْ أَشْجَعَ

هي معنف ابن الي شيبرمتر جم (جلد۳) کي په ۱۳۳۷ کي ۱۳۳۸ کي معنف ابن الي شيبرمتر جم (جلد۳) أُخْبَرَاهُ ، أَنَّ مُحَمَّدُ بْنَ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيَّ ، مِنْ أَصْحَابِ بَدْرِ كَانَ يَقدم عَلَيْهِمْ فَيُصَدِّقُ مَاشِيَتَهُمْ فِي زَمَنِ

عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ ، فَكَانَ يَجْلِسُ ، فَمَنْ أَتَاهُ بِشَاةٍ فِيهَا وَفَاءٌ مِنْ حَقُّهِ قَبِلَهَا مِنْهُ. (۱۰۴۱۷) حفزت محمد بن مسلمہ انصاری دالتے جواصحاب بدر میں سے ہیں۔حضزت عمر کے زمانہ میں وہ قبیلہ اتجع کے لوگوں کے

پاس آ کرجا نوروں کی زکو ۃ وصول کیا کرتے تھے۔ وہ ایک جگہ بیٹھ جاتے پس جوان کے پاس بکری لے کرآتا اپناحق زکو ۃ اوا

كرنے كے لئے تووہ اس سے دصول فرماليتے۔

( ١٠٤١٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِي حَارِثَةَ ، قَالَ :بَعَثَنَا عُمَرُ مُصَدَّقِينَ ، فَكُنَّا إِذَا أُوتينَا بِشَيْءٍ فِيهِ وَلَاءٌ مِنْ حَقَّنَا قَبِلْنَاهُ مِنْهُ.

(۱۰۳۱۸)حضرت ابو حارثه مِراطِيعًا فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق دیافٹو نے ہمیں زکو ۃ وصول کرنے کیلئے بھیجا۔ پس ہمارے

پاس جو کھے لے کرآتا جس میں ہماراحق ہوتا ہم وہ اس سے وصول کر لیتے۔ ( ١٠٤١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :يَأْتِيهِمُ الْمُصَدِّقُ عَلَى

مِيَاهِهِمْ ، وَلا يَسْتَحْلِفُهُمْ. (۱۰ ۲۱۹) حضرت طاؤس بیشید فرماتے ہیں کہ زکو ہ وصول کرنے والالوگوں کے پاس ان کی پانی کی گھاٹ (یا کوئی ایسی جگہ

جہاں سب جمع ہو سکتے ہوں ) پرآ ئے اوران کو کسی قتم کی قتم یا عبد و پیان ندولوائے ( یعنی کسی کام پر مجبور نہ کرے )۔ ( ١٠٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ آيُوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :كَانَ الْمُصَدِّقُ يَجِيءُ ، فَإِنْ رَأَى إِبِلاً قَائِمَةً وَغَنَمًا صَدَّقَهَا ، وَلَمْ يَنْتَظِرْ.

(۱۰۳۲۰) حضرت محمر ویشید ارشاد فرماتے ہیں کہ زکو ۃ وصول کرنے والا آتا تھا۔ بس اگر وہ اونٹ اور بکر یوں کو دیکھتا تو ان کی ز کو ۃ وصول کرنے لگنا اور وہ ( کسی کا ) انتظار نہیں کرتا تھا۔

( ٦٦ ) زَكَاةُ الْفِطْرِ تُخُرَجُ قُبْلَ الصَّلاةِ

#### صدقة الفطرنمازعيد يقبل اداكيا جائيگا

( ١٠٤٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ :أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِخْرَاجِ زُكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ. (بخارى ١٥٠٩ مسلم ١٤٥٩)

(۱۰۳۲) حضرت امام زبری والید سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِ الفَلَيْجَ فِي صدقة الفطر نماز عبد سے پہلے اوا کر زیا تھم فر مایا۔ ( ١٠٤٢٢ ) حَدَّثُنَا وَ كِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُخْرِجُهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ.

(۱۰۴۲۲) حضرت ناقع ہلیٹی نہ ہے مروی ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر الکاٹھ صدقة الفطر نمازے پہلے ادافر مایا کرتے تھے۔

( ١٠٤٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (ح) وَعَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ مِثْلَهُ.

(۱۰۴۲۳) حفرت ابن عمر خالیؤے ای کے مثل منقول ہے۔

( ١٠٤٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِنَّ السُّنَّةَ أَنْ يُخْوِجَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ. (دار قطني ٥٠)

(۱۰۳۲۳) حفرت عبدالله بن عباس الله فرمات بي كه بيتك سنت طريقه بيه كه صدقة الفطر كونمازت بهلے اواكيا جائے۔ ( ١٠٤٢٥) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُخْوِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخُرُجَ إِلَى الْجَبَّانَةِ.

۔ (۱۰۳۲۵) حضرت ابومعشر بیشیئے سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم بیشیئے صدقتہ الفطرعیدگاہ ( کھلا میدان) جانے سے پہلے ادا کرنے کو پیند کرتے تھے۔

( ١٠٤٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِم بْن يَسَارٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُعْطِى صَدَقَةَ · الْفِطُرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ.

(۲۲۸ ۱۰) حضرت عبدالله بن مسلم بن يبارا بي والديروايت كرتے بيل كدوه صدقة الفطر نمازعيد يقبل ادافر مايا كرتے تھے۔ ( ١٠٤٢٧ ) حَلَّاتَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّهُ كَان يُخْرِجهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ.

(۱۰۳۲۷) حضرت اللح سے مروی ہے کہ حضرت قاسم پراللی نماز سے پہلے صدقة الفطراد افر مایا کرتے تھے۔

( ١٠٤٢٨ ) حَلَّاتُنَا غَسَّانُ بْنُ مُضَرَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :كَانَ أَبُو نَضْرَةَ يَقْعُدُ يَوْمَ الْفِطْرِ فِي مَسْجِدِ الْحَيِّ ، فَيُؤُنِّي بِزَكُوَ اتِهِمُ وَيُرُسِلُ فِي مَنْ بَقِيَ ، فَيُؤْتَى بِزَكَاتِهِ فَيَقْسِمُهَا فِي فُقَرَاءِ الْحَيِّ ، ثُمَّ يَخُرُجُ.

(۱۰۴۲۸) حضرت سعید بن بزید ہے مروی ہے کہ حضرت ابونضر ہمحلّہ کی مجد میں یوم الفطر کے دن بیٹھ جاتے ،ان کے پاس ز کو ة ( وغیره ) لا ئی جاتی تو اور جو باتی ره جاتے ان کی طرف قاصدروانه کرتے ان کی زکو ة بھی آ جاتی وه اس کومکله کے فقراء کے درمیان تقسیم فر ماتے چرمجدے نکتے۔

( ١٠٤٢٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : لَا يَخُرُجُ الرَّجُلُ يَوْمَ الْفِطْرِ إِلَى الْمُصَلَّى ، حَتَّى يُؤُدِّى صَدَقَةَ الْفِطْرِ ، وَمَا عَلَى أَهْلِهِ.

(۱۰۳۲۹)حضرت ضحاک بلیٹیمۂ فرماتے ہیں کہآ دمی عیدالفطر کے دن عیدگاہ کی طرف تب تک نہ جائے جب تک کہ صدقۃ الفطر ادانہ کرے ادر جواس کے اہل پرواجب ہے وہ ادانہ کر لے۔

( ١٠٤٣ ) حَلَّاتُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :قَلَّمْ زَكَاتَكَ قَبْلَ صَلَاتِك.

مسنف ابن ابی شید متر جم (جلاس) کی مسنف ابن ابی شید متر جم (جلاس) کی مسنف ابن ابی شید متر جم (جلاس) کی مستف (۱۰۴۳۰) حفرت عکر مد میشید فرمات بین کداپی نماز سے قبل (نماز عید) زکوة (صدقة الفطر) اواکرو۔

(۱۰۶۲۱) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ إِسْوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُونَ إِخُواجَهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ .

وقَالَ عَامِرٌ : إِنْ شَاءَ عَجَّلَهَا ، وَإِنْ شَاءً أَخُرَهَا.

(۱۳۳۱) حضرت تَم سے مروی ہے کہ فقہاء کرام صدقة الفطر نماز سے قبل اداکر نے کو پند فرماتے تھے۔ جب کہ حضرت عامر بیشید فرماتے بین کداگر جا ہے قوصد قد الفطر نماز سے پہلے اداکر ہے اوراگر چا ہے تو بعد میں اداکر لے۔

عامر بينة برمائي إلى المرج المجوف مدوة العفر مماري بينج ادا مري اورا مرج المجوبعدين ادا مرك و المرك و المرك و المحددة العقر ما رسي بينج ادا مرك المرج المجوبعدين المؤلف المعلم الموقعة الفي المقطر بعد المقطرة و الموسمة المعرف المعرب الموسمة الفور نمازك بعدادا فرما يا كرت تقد و الموسمة الفور نمازك بعدادا فرما يا كرت تقد و الموسمة و الموسمة الموسمة و الموسمة الموسمة و الموسمة

(۱۰۳۳۲) حضرت ابن عون بيتين سے مروى ب كه حضرت ابن سيرين بيتين صدفة الفطر نماز كے بعدادافر مايا كرتے تھے۔ (۱۰٤٣٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي خَتْنُ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : صَدَقَةُ الْفِطُو يَوْمُ الْفِطُو زَكَاةٌ ، وَمَنْ أَعْطَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، فَهِي صَدَقَةً. (۱۰۳۳۳) حضرت مجابد بيتين فرماتے بين كه صدفة الفطريوم الفطركي زكوة ہے۔ اور جواس كونماز كے بعداداكر نوياس ك

(۱۰۳۳ ) خطرت مجاهد مِلْتِيْ قَرَمات بين كه صدقة القطر يوم القطر في زلوة ب- اورجواس لونماز كے بعدادا لر ي توبياس -حق ميں صدقہ ب-( ١٠٤٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ زُهَيْرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو مَيْسَرَةَ يُطْعِمُ بَعُد كما يُصَلِّى.

ر ۱۳۱۳ ) حفرت ابواسحال ويشير فرمات بين كه ابوميسره نمازك بعد كهانا كهلات تقد ( ۱۳ ) في صَدَقَةِ الْفِطْرِ ، مَنْ قَالَ نِصْفُ صَاعِ بِرُّ اللهِ عَلَيْ الْفِطْرِ ، مَنْ قَالَ نِصْفُ صَاعِ بِرُّ

بعض حضرات فرمات به الفطر نصف صاع گذم به المصدقة الفطر نصف صاع گذم به الله عَبَّاسٍ ، قَالَ : فَرَضَ (١٠٤٣٥) حَدَّنْنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرَّ ، أَوْ عَبْدٍ ، صَغِيرٍ ، أَوْ كَبِيرٍ ، ذَكرٍ ، أَوْ أَنْشَى ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ شَعِيرٍ ، أَوْ نِصُفَ صَاعِ مِنْ بُرَّ . (ابوداؤد ١٢١٩ ـ نسانى ٢٢٨٧)

(۱۰۲۳۵) حفرت عبدالله بن عباس تن يون فرمات بي كه حضورا قدس مَلِلْ الله الدونلام جهوف ، بور، مرداور عورت برصدة الفطرايك صاع مجود، يا جويا نصف صاع كندم مقرر فرمايا -برصدقة الفطرايك صاع مجود، يا جويا نصف صاع كندم مقرر فرمايا -برصدة الفطرايك صاع مجود، يا جويا نصف صاع كندم مقرر فرمايا -برصدة الفطرايك صاع مَنْ مَنْ عَنْ مَا يُسْتَعَلِيهِ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ عُشْمَانَ ، قَالَ : صَاعْ مِنْ تَمْهِ ، أَوْ نِصْفُ صَاع مِنْ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَا عَمْ اللهِ مَا عَمْ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا عَنْ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا عَنْ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهُ اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهِ ال

(۱۰ ۳۳ ۲) حفرت عثمان رُنَّ تَوْ فرماتے ہیں که صدفۃ الفطرا کیک صاع کھجوریا نصف صاع گندم ہے۔ (۱۰۶۲۷) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِی قِلاَبَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِی مَنْ أَدَّی إِلَی أَبِی بَكْرٍ صَدَقَةَ الْفِطْرِ ، نِصْفُ

هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد٣) ﴿ فَهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ جَمِ (جلد٣) ﴿ فَهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ کتاب الزکاه

(١٠٣٣٤) حضرت الوقلابه براثيمة فرماتے ہيں كه مجھےاں شخص نے بتايا جس نے حضرت صديق اكبر جانتي كوصدقة الفطرادا كيا

تھا کہ وہ نصف صاع کھانا (گندم ) ہے۔ ( ١٠٤٣٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، يَرْفَعُهُ ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَنْ

صَدَقَةِ الْفِطْرِ ؟ فَقَالَ : عَنِ الصَّغِيرِ ، وَالْكَبِيرِ ، وَالْحُرِّ ، وَالْمَمْلُوكِ ، نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرُّ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ،

(۱۰۳۳۸) حضرت معید بن المسیب پایشید سے مرفوعا مروی ہے حضورا قدس مِلْانْتِیَّةِ ہے صدقة الفطر کے متعلق دریا فت کیا گیا؟ تو آپ مُؤْفِقَةً نے فرمایا: چھوٹے ، بڑے ، آزاداورغلام پرنصف صاع گندم یاایک صاع کھجوراور جو ہے۔

( ١٠٤٣٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ ، وَالْكِبِيرِ ، وَالْبِحُرِّ ، وَالْعَبْدِ،

عَنْ كُلِّ إِنْسَانِ نِصْفُ صَاعِ مِنْ قَمْحٍ.

(۱۰۴۳۹) حضرت أبراتيم ويشيِّة فرمات بين كه صدقة الفطر مرجيمو في ، بزے، آزا داور غلام اور مرانسان پر نصف صاع کیبوں ہے۔

( ١٠٤٤٠ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :عَنْ كُلِّ إِنْسَانِ نِصْفٌ صَاعِ مِنْ قَمْحِ ، وَمَنْ خَالَفَ الْقَمْحَ ، مِنْ تَمْرِ ، أَوْ زَبِيبٍ ، أَوْ أَقِطٍ ، أَوْ شَعِيرٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، فَصَاعَ تَامَّ.

( ۱۰۴۴۰) حضرت مجامد بریشید فرمائے ہیں کہ ہر مخص نصف صاع گیہوں صدقتہ الفطر ادا کرے گا۔اور جو گیہوں کے علاوہ دینا چا ہے تو وہ مھجور، تشمش، پنیراورجو یا اس کے علاوہ کوئی چیز ہوتو پورا صاع اوا کرے گا۔

(١٠٤٤١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَمَّنْ صَامَ مِنَ الْأَحْرَادِ ، وَعَنِ الرَّقِيقِ مَنْ صَامَ مِنْهُمْ ، وَمَنْ لَمْ يَصُمْ ، نِصْفُ صَاعِ مِنْ بُرُّ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرِ ، أَوْ شَعِيرِ. (۱۰۳۴) حضرت اما شعمی میشید فرماتے ہیں کہ صدفتہ الفطراس آزاد چھس پر ہے جورمضان کے روزے رکھے اور مرفلام پر ہے

خواه وه روزے رکھے یا ندر کھے اور وہ نصف صاع گندم یا ایک صاع تھجوریا جوہے۔

( ١٠٤٤٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ فِيمَنْ لَمْ يَصُمْ مِنَ الْأَخْرَارِ. (۱۰ ۴۴۲) حضرت حسن میلیمیز نے بھی امام شعبی میلیٹیز کے مثل فر ما یا ہے که آ زا دلوگوں میں ہے جنہوں نے روز ونہیں رکھا۔

( ١٠٤٤٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوُد ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعْ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ شَعِيرٍ .

(۱۰۴۴۳)حفرت عبدالله ولينيز ارشادفّر ماتے ہيں كه (صدقة الفطر) دومد گيہوں ياايك صاع تھجوريا جو ہے۔

هُ مَعنف ابن الى شير متر جم (جلاس) ( الله عن أبي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ مِثْلَهُ. ( ١٠٤٤٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ مِثْلَهُ.

( ۱۰۲۲) حدثنا محمّد بن بکر ، غنِ ابنِ جَرِّيجٍ ، غنِ ابي الزَّبَيْرِ ، غَنْ جَابِرٍ ؛ مِثْد (۱۰۳۲۳) حفرت جابر پائيز ہے جھی ای طرح منقول ہے۔

َ ( ١٠٤٤٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : نِصْ صَاعِمِنُ فَمْح ، أَوْ صَاعَمِنُ تَمْرِ .

صَاعِ مِنْ فَكُمْحِ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَكُمِرِ . (۱۰۳۴۵) حضرت طاؤس ولِلْيُؤ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ (صدقة الفطر) نصف صاع گیہوں ہے یا ایک ص

لنا ۱۰۱۱) مسرت کا د ل پردید آپ داند سے روایت کرتے ہیں کہ ( سکر کا انسام ) نصف صال میں مجبور ہے۔ میں رہے گئی دور کا میر د بود میر د رہ نے وال میں کا بیجا کی کرتے ہیں۔ دیر میر د کرد میں گا د ہی

٠٠٠٠ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : صَاعْ مِنْ تَمْرِ ، أَوْ صَاعْ مِنْ شَعِيرٍ . (١٠٤٤٦) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : صَاعْ مِنْ تَمْرِ ، أَوْ صَاعْ مِنْ شَعِيرٍ . (١٠٢٧) حن معَمَد الله الله في السَّمِيرِ ، عَنْ مَكْحُولِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : صَاعْ مِنْ تَمْرِ ، أَوْ صَاعْ مِنْ

(۱۰۴۲) حضرت مکول پرتیمیز فرماتے ہیں کہ صدقة الفطرایک صاع کھجوریاایک صاع جو ہے۔ (۱۰۴۲) حَضِرَتُ مُحَمَّدُ رُوْ رَبِحْ مِی عَنِ النہ جُراْ ہِے عَنْ عَجَامِهِ قَالاً رَمُّانَ مِنْ مُوَّدِّ مِی

( ١٠٤٤٧) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو ، عَنِ ابْنِ جُرِيْج ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْوٍ ، أَوْ شَرَ ( ١٠٣٣٤) حفرت عطاء فرمات بي صدقة الفطر دور كيهول يا ايك صاع مجور ياكشش ہے۔ ( ١٠٤٤٨) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَمْرو ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الزَّبْيُر وَهُوَ عَلَى الْمِنْهُر ، يَقُو

(١٠٤٤٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرٍ و ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الزَّبْيْرِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبُرِ ، يَقُو مُدَّانِ مِنْ قَمْمٍ ، أَوْ صَاعْ مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ تَمْرٍ .

(٨٣٢٨) ١٤ عَنْ مِنْ قَمْمِ ، أَوْ صَاعْ مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ تَمْرٍ .

(۱۰۳۴۸) حضرت عمّر و پیشی فی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر طفاقی کا منبر پر بیفر ماتے ہوئے سنا کہ صدقۃ الا دوید گیہوں ہے، یا ایک صاع تھجور یا تشمش۔

( ١٠٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا ؟ فَقَالًا : نِصْفُ صَاعِ حِنْطَةٍ . قَالَ : وَسَ عَبْدَ الرَّحْمَن بُنَ الْقَاسِمِ ، وَسَعْدَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ؟ فَقَالًا مِثْلَ ذَلِكَ.

(۱۰ ۴۴۹) حضرت شعبہ بیشینه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم بیشین اور حضرت حماد بیشین سے صدقۃ الفطر کے متعلق دریا فرمایا؟ تو دونو ل حضرات نے فرمایا کہ نصف صاع گندم ہے۔ پھر میں نے حضرت عبدالرحمٰن بن قاسم اور حضرت سعدین ابر

ے اس كے متعلق دريافت فرمايا تو انہوں نے بھى اى كے مثل جواب ارشاد فرمايا۔ ( ١٠٤٥٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو حَبِيبٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ

( ١٠٤٥٠) حُدِّثنا ابُو اسَّامَة ، عَنَ إِسَحَاقَ بُنِ سُلِيَمَانَ الشَّيِبَانِيُّ ، قَالَ :حَدَّثَنِي أَبُو حَبِيبٍ ، قَالَ :سَأَلَتُ عَبُدَ بُنَ شَدَّادٍ عَنُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ ؟ فَقَالَ : نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ ، أَوْ دَقِيقٍ. ( ١٠٣٥٠) حضرت ابوصبيب ويشِيد فرمات بي كه مِن فَ حضرت عبدالله بن شداد ويشيد سے صدقة الفطر كم تعلق دريا ـ

فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ نصف صَاع گذم یا آٹا ہے۔ ( ۱۰٤٥١) حَدَّنْنَا وَکِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْاعْلَى ، عَنْ أَبِی عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلِیٌّ ؛ فِی صَدَقَةِ الْفِطُرِ هَ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ ہُوَّ. (١٠٣٥١) حضرت على كرم الله وجهد فرمات بي كرصد قة القطرايك صاع مجوريا ايك صاع جويا نصف صاع كندم ب-

( ١.٤٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ فَاطِمَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ ؛ أَنَّهَا كَانَتُ تُعْطِى زَكَاةَ الْفِطْرِ عَمَّنُ تَمُونُ مِنْ أَهْلِهَا الشَّاهِدِ ، وَالْغَائِبِ ، نِصُفُ صَاعِ مِنْ بُرِّ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ شَعِيرٍ.

(۱۰ ۴۵۲) حضرت فاطمہ ٹڑیانڈ کئا ہے مروی ہے کہ حضرت اساء ٹڑیانڈ کٹا اپنے اہل جن کی کفائت فر ماتی تھیں جا ہے وہ موجود ہوں یا غائب بیعنی سفر میں ہوں ان کاصد فتۃ الفطر نصف صاع گندم یا ایک صاع تھجوریا جوا دا فر مایا کرتی تھیں ۔

( ١٠٤٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنُ عَوْفٍ، قَالَ: سَمِعْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ إلَى عَدِيٌّ يُقْرَأُ بِالْبَصْرَةِ فِي صَدَقَةِ

رَمَضَانَ: عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ، أَوَ كَبِيرٍ ، حُرَّ ، أَوْ عَبْدٍ ، ذَكَرٍ ، أَوْ أَنْنَى ، نِصَفُ صَاعٍ مِنْ بُرَّ ، أَوْ صَاعَ مِنْ تَمْرٍ .

(۱۰۴۵۳) حفرت عوف بِلِيْنِ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بِلِیْنِ نے حضرت عدی بِلِیْنِ کُولکھا جوانہوں نے بصرہ میں

پڑھ کر سنایا جو میں نے خود سنا، اس میں تحریر تھا کہ صدفتہ الفطر ہر چھو نے ، ہڑے ، آزاد وغلام ، نذکرا ورمؤنث پر نصف صاع گندم

بالکہ نصاع محمود ہیں۔

( ١٠٤٥٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيم بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: الصَّدَقَةُ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ.

(۱۰۲۵۴) حضرت عبدالله بن عباس تفاويخ فرماتے ہيں كەصدقة الفطرايك صاع تهجوريانصف صاع كندم ہے۔

( ١٠٤٥٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الصَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَّقَةَ الْفِطْرِ ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ . قَالَ :وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِيهِ عَمَّنُ يَعُولُ مِنْ نِسَائِهِ ، وَمَمَالِيكِ نِسَائِهِ ، إِلَّا عَبْدَيْنِ كَانَا مُكَاتَبَيْنِ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُعْطِى عَنْهُمَا.

(بخاری ۱۵۰۳ مسلم ۱۲)

(۱۰۳۵۵) حضرت نافع بیتین سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر ٹیکھ من فرماتے ہیں کہ آنخضرت مَنْ اَفْتَحَمَّ نے صدقۃ الفطر ایک صاع مجود یا ایک صاع مجود ہوتا ہے ہوتا ہے کہ کھالت میں تھیں اور ان کے غلاموں کی طرف سے سوائے دو مرکا تب غلاموں کی طرف سے اوانہ فرماتے تھے۔

#### ( ٦٨ ) مَنْ قَالَ صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ تَمْرٍ ، أَوْ قَمْمٍ

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ صدقتۃ الفطرا یک صاع جو یا تھجوریا ایک صاع گیہوں ہے ( ۱۰۶۵۲ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَیْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَر ، قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ مسنف ابن ابی شیبرمتر جم (جلد۳) کی مسنف ابن ابی شیبرمتر جم (جلد۳) کی کار مسنف ابن ابی شیبرمتر جم (جلد۳) کی کار م بری در بریک بر بریک افزان می برید و در در در در می در بری در بری در بری می این می از می می می می می می می می م

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ :صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَلَى كُلِّ عَبْدٍ ، أَوْ صَغِيرٍ ، أَوْ كَبِيرٍ .

(بىخارى ١٥١٢ ـ ابو داؤد ١٠٠٥) (١٠٣٥٦) حفرت عبدالله بن عمر تفاه من فر مات بي كه حضور الدس مَؤَفَظَةَ في صدقة الفطر برآ زا داور غلام، چھوٹے اور بڑے

(۵۷) حفرت عبدالله بن عمر ثفافة مات بين كه مصورالدس مِنْ فَضَعَ الفطر برآزادادر غلام. پرايك صاع تعجورياايك صاع كشمش مقررفر مايا -

( ١٠٤٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى سَوْحٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى ؛ فِى صَدَقَةِ الْفِطْرِ ، قَالَ : إِنِّى وَاللَّهِ لَا أُخْرِجُ إِلَّا مَا كُنَّا نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعَ زَبِيبٍ ، أَوْ صَاعَ أَقِطٍ. (بخارى ١٥٠٦ـ ابوداؤد ١٢١٢)

سیون میں سیسی سیسیون سیسیون سیسی رہیں ، او سیسی مصدقة الفطرنہیں ادا کرتے مگر جتناحضور مَرَافِیَجَةِ کے زمانے میں ادا کیا کرتے بتھے اور ووالک صاع محور بالک صاع حو مالک صاع کشمش مالک صاعبیں سر

مين اداكياكرت شيء اوروه ايك صاع مجوريا ايك صاع جويا ايك صاع كشمش يا ايك صاع پنير بـ -( ١٠٤٥٨ ) حَدَّثْنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودَ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ : أحبَّ إِلَىَّ أَنَّ إِذَا وَسَعَ اللَّهُ

عَلَى النَّاسِ ، أَنْ يُبِتَمُّوا صَاعًا مِّنْ قَمْحٍ عَنْ كُلِّ إِنْسَانِ. (۱۰۳۵۸) حضرت عائشہ خین فیزنا فرماتی ہیں کہ میں سہ بات پندگرتی ہوں کہ جس کواللہ تعالی نے وسعت عطاء فرمائی ہوئی ہے

وه برخص كى طرف سے كممل ايك صاع كيهوں صداتة الفطراداكر ہے۔ ( ١٠٤٥٩ ) حَدَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : عَنْ كُلِّ إِنْسَانِ صَاعٌ مِنْ قَمْحٍ فِي صَدَقَةِ الْفِطُوِ. ( ١٠٣٥٩) حضرت ابوالعاليه جِينِيْ فرمات بين برخض صدقة الفطر كمل ايك صاع كيَّبوں اداكر ہے۔

(۱۰٬۵۹) حَدِّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ: سَمِعْتُ مَسُرُوقًا يَقُولُ: صَدَقَةُ الْفِطْرِ: صَاعٌ ، صَاعٌ. (۱۰۶۶) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ: سَمِعْتُ مَسُرُوقًا يَقُولُ: صَدَقَةُ الْفِطْرِ: صَاعٌ ، صَاعٌ. (۱۰۴۶) حضرت ابواسحاق بِتَيْلِا فرماتے ہيں كہ ميں نے حضرت مسروق بِتَيْلا سے سناوہ فرماتے ہيں كہ صدفة الفطرا يك ايك ، ، ،

صَارَ ہے۔ ( ١٠٤٦١ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ :صَاعٌ ، صَاعٌ ، عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ ، وَكَبِيرٍ مَكْتُوبٍ.

(١٠٣١) حفرت اسحان ويشيط فرمات بي كديس حضرت عبد الرحن سے سناوہ فرمات بيس كه برچيو نے ، بزے پر صدقة الفطر اكدا كيك صاع واجب ہے۔ (١٠٤٦٢) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : كَتَبَ إِلَيْنَا ابْنُ الزَّبُيْرِ : ﴿ بِنْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ

١٠٤٦٢) حَذَّنَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : كَتَبَ إِلَيْنَا ابْنُ الزَّبَيْرِ : ﴿ بِنُسَ الْاِسُمُ الْفُسُوقُ ابْعُدَ الإِيمَانِ ﴾ صَدَقَةُ الْفِطْرِ : صَاعٌ ، صَاعٌ .

(۱۰۳۲۲) حضرت ابواسحاق واليط فرمات مين كه حضرت عبدالله بن زبير والله ن مارى طرف لكها اوراتميس آيت ﴿ بِنْسَ الْوَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيْمَانِ ﴾ تحريقى اوريه مى تحريقا كه صدقة الفطرايك ايك صاع بــــ

مصنف این انی شیبه متر جم (جلد ۳) کی کی ۱۳۳۳ کی کی ۱۳۳۳ کی کاب الز کاه

١٠٤٦٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ ، وَالْكَبِيرِ ، وَالْحُرِّ ، وَالْمُمُلُوكِ ، وَالذَّكَرِ ، وَالْأَنْثَى ، قَالَ :إِنْ كَانُوا يُعْطُونَ حَتَّى يُعْطُونَ عَنِ الْحَبْلِ .

(۱۰۴۲۳) حضرت ابوقلا به پایشین فرماتے ہیں کہ صدقۃ الفطر ہر چھوٹے ، بڑے پر ، ہرآ زاد وغلام پراور ہرمرداورعورت پر ہے۔ تحقیق سال کی تربیتیں اوس کی مرجمل کی طرف سے بھی میں ترفیل داک تربیتی

تحقيق وهاداكرتے تھے يہاں تك كروه حمل كى طرف سے بھى صدقة فطراداكرتے تھے۔ ( ١٠٤٦٤) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَأَبِي الْعَالِيَةِ ، وَابْنِ سِيرِينَ قَالُوا : صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ،

وَالْكَبِيرِ ، وَالْحُرِّ ، وَالْعَبْدِ ، وَالشَّاهِدِ ، وَالْغَانِبِ ، وَالذَّكِرِ ، وَالْأَنْثَى ، وَالْغَنِيِّ ، وَالْفَقِيرِ . (١٠٣٦٣) حضرت امام طعمى بريَّيْةِ ، حضرت ابوالعاليه بريَّيْةِ اور حضرت ابن سيرين بريِنْ فرمات بين كه صدقة الفطر برجيعو في ،

بڑے پر، ہرآ زاد وغلام پر، ہر حاضر وغائب پراور ہر مرداورعورت اور ہر فقیراورغنی پرلازم ہے۔ د ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ﷺ ڈاکٹ سے ڈورٹ ڈسٹ کے ڈیٹ اور ہر مرداورعورت اور ہر فقیراورغنی پرلازم ہے۔

( ١٠٤٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِقٌ، قَالَ: هِيَ عَلَى مَنْ أَطَاقَ الصَّوْمَ. (١٠٣٦٥) حفرت على ثلاثُو فرماتے ہیں كەصدقة الفطران پر ہے جوروز در كھنے كى طاقت ركھتے ہوں۔

( ١٠٤٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيانَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : صَدَفَةُ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ تُحْرِى عَلَيْهِ نَفَقَتُك.

الی من ماہر کا معیر استحص کی طرف سے ہے جس کا نفقہ تھے پر ہے۔

( ١٠٤٦٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ التَّيْمِي ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ التَّمْرَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ.
وَكَاةِ الْفِطْرِ.

(۱۰۳۶۷) حضرت ابومجلز ویشط فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نئی پیشناس بات کو پسندفر ماتے تھے کہ صدقتہ الفطر میں تھجور ادا کی ماریز

( ١٠٤٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : تُجْزِءُ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ الْحِنْطَةُ ، وَالشَّعِيرُ ، وَالتَّمْرُ ، وَالتَّبِيبُ ، وَالسَّلُتُ ، وَسَكَّ فِي الدَّقِيقِ وَالسَّوِيقِ ، وَقَالَ : مِنْ كُلِّ هَذَا سَوَاءٌ. (١٠٣٦٨) حضرت ابن سيرين بِاليَّلِ فرمات مِن كِصدقة الفطرگذم، جو، هجورشش اور كيهول سے اداكر سكتے ميں \_اور انبول نے

ر المستوے متعلق شک فرمایا۔ راوی فرماتے ہیں کہ بیسب کے سب برابر ہیں۔ (جس مے مرضی صدقة الفطراد اکردے)۔ آٹے اور ستو کے متعلق شک فرمایا۔ راوی فرماتے ہیں کہ بیسب کے سب برابر ہیں۔ (جس مے مرضی صدقة الفطراد اکردے)۔

> ( ٦٩ ) فِي إِعْطَاءِ النَّدُهُمِ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ ''صدقة الفطر مين درجم ادا كرنے كابيان''

( ١.٤٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ عَوْفٍ، قَالَ : سَمِعْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُقُرَأُ إِلَى عَدِى بِالْبَصْرَةِ :يُؤْخَذُ

کی مصنف این الی شیرمتر جم (جلد۳) کی کی ۱۳۳۳ كشاب الزكاة

مِنْ أَهْلِ الدِّيوَانِ مِنْ أَعْطِيَّاتِهِمْ ، عَنْ كُلِّ إِنْسَانِ نِصْفُ دِرْهَمٍ.

(۱۰۳۶۹)حضرت عوف ویشی؛ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ویشیؤ نے بھرہ میں حضرت عدی ویشیز کی جانب (خط توجب وہ پڑھا گیا تو میں نے سنااس میں تحریرتھا کہ: اہل دیوان سےان عطایا، ( بخشش،صدقۃ الفطر ) ہے ہرشخص ہے ا درہم وصول کریں گے۔

( ١٠٤٧. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قُرَّةَ ، قَالَ : جَائَنَا كِتَابٌ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِى صَدَقَةِ الْفِطْرِ :نِصْفُ صَاعِ عَنْ إنسانِ ، أَوْ قِيمَتُهُ نِصْفُ دِرْهَمٍ.

( • ١٠ ١٥) حضرت قره فرمات بي كه جمار بي ياس حضرت عمر بن عبد العزيز والطبية كا مكتوب لا ياعميا جس ميس صدقة الفطر متعلق تحريرتها كه: صدقة الفطر برخض عضف صاع ياس كى قيت نصف درجم وصول كى جائى ـ

( ١٠٤٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ تُعْطِى الدَّرَاهِمَ فِي صَدَقَةِ الْذِ

(۱۷۴۷) حضرت حسن بیشی؛ فرماتے ہیں کہ صدفتہ الفطر میں درا ہم دے دیئے جائیں اسمیں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ( ١٠٤٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ زُهَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يَقُولُ : أَذْرَكْتَهُمْ وَهُمْ يُعْطُونَ فِي صَ

رَمَضَانَ ، اللَّرَاهِمَ بِقِيمَةِ الطَّعَامِ.

(۱۰۵۷) حضرت زہیر میلیلا فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابواسحاق میلیلا کو بیفر ماتے ہوئے سا کہ:''میں نے اپنے

پہلے والوں کو پایا (صحابہ کرام تفاقیق) کہ وہ صدقتہ الفطر میں گندم کی قیمت دراهم دیا کرتے تھے۔ ( ١٠٤٧٣ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْطِى فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَرِقًا.

(۱۰۴۷۳) حضرت ابن جریج ویطید فر مات میں که حضرت عطاء صدقة الفطر میں جا ندی کے سکے (وراهم) دینے کو تا فرماتے <u>تھے</u>۔

#### (٧٠) مَا قَالُوا فِي الْعَبْدِ النّصْرَانِيّ، يُعْطَى عَنْهُ

بعض حضرات فرماتے ہیں کہاہے نصرانی غلام کی جانب ہے بھی صدقة الفطرادا کرے گا ( ١٠٤٧٤ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : سَمِعْتُه يَقُو يُؤَدِّى الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ عَنْ مَمْلُو كِهِ النَّصْرَانِيِّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ. ( ۱۰ ۴۷ ۳ ) حضرت عمر بن عبد العزيز ويشيذ ارشا دفر ماتے جيں كەمسلمان شخص اپنے نصر انی غلام كی جانب ہے بھی صدقة الأ

( ١٠٤٧٥ ) حَذَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُد ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، قَالَ : بَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي عَنْ مَمْلُو

مصنف ابن الى شيبه سرجم (جلد ٣) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الل كتاب الزكاة

النَّصْرَانِيُّ صَدَقَةَ الْفِطُرِ.

۱۰۴) حضرت اوزاعی پراینجیز فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر منکار بینا ہے نصرانی غلام کی ۔ سے بھی صدانۃ الفطرادافر مایا کرتے تھے۔

١٠٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: كَتَبَ إِلَى عَطَاءٍ يَسْأَلُهُ عَنْ عَبِيدِ يَهُودٍ وَنَصَارَى، أُطْعِمُ عَنْهُمْ زَكَاةَ الْفِطْرِ؟ قَالَ : نَعَمْ.

س ۱۰) حضرت بن موی برانیلا سے مروی ہے کہ حضرت عطاء سے یہودی اور عیسائی غلاموں کے متعلق دریا فت کیا گیا کہ کیا ع جانب سے صدقة الفطراد اكياجائے گا؟ آپ نے جواب ميں ارشادفر ماياك، جي بال''۔

١٠) حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُبَيْدَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ مِثْلَ قَوْلِ عُمْرٍ بْنِ عَبْدِ الْعَذِيذِ. ۱۰۴) حضرت ابراہیم ولیٹیا ہے بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز ولیٹیا کے قول کے مثل منقول ہے۔

. ‹ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قَالَ عَطَاءٌ : إِذَا كَانَ لَكَ عَبِيدٌ نَصَارَى لَا يُدَارُونَ ، يَغْنِي لَتَّجَارَةِ ، فَزَكْ عَنْهُمْ يَوْمَ الْفِطْرِ.

ہم ۱۰)حضرت عطاء بالیجی؛ فرماتے ہیں کہ جب آپ کے بچھ نصرانی غلام جو تجارت کیلئے نہ ہوں تو ان کی جانب ہے بھی الفطرادا كرد\_

( ٧١ ) مَا قَالُوا فِي الْعَبْدِ يَكُونُ غَائِبًا فِي أَرْضٍ لِمَوْلاً ، يُعْطِي عَنْهُ ا گرغلام آقاسے غائب ہوں اس ہی کی زمین میں تو کیا اس کی جانب سے بھی

#### صدقة الفطرادا كياجائے گا؟

١) حَلَّانَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُعْطِى عَنْ غِلْمَانٍ لَهُ س أرْضِ عُمَرَ الصَّدَقَة.

۱۰۱) حضرت نافع مِیشید ہے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر تفاید بنا اس غلاموں کی جانب ہے بھی صدقة الفطرادا

رتے تھے جو حفرت عمر وہا تھ کی زمین میں تھے ( مینی ان سے عائب تھے )۔

١) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تُعْطِى صَدَقَةَ الْفِيطْرِ عَمَّنْ مُونُ مِنْ أَهْلِهَا ؛ الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ.

۱۰) حضرت فاطمه منئ مناه عن العام مروی ہے کہ حضرت اساء منئ منان ان سب کی جانب سے صدقة الفطرادا فرمایا کرتی تھیں جو

زىر كفالت تتھ خواہ وہ حاضر ہوں یا غائب ہوں۔

و ابن الي شيبه مترجم (جلد٣) في ابن الي شيبه مترجم (جلد٣) في المستخدم المراكزة المراك

( ١٠٤٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ يَوِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ فُسَيْطٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، قَالُوا :مَنْ كَانَ لَهُ عَبْدٌ فِي زَرْعٍ، أَوْ

ضَرْعٍ ، فَعَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ

(۱۰ ۴۸۱) حضرت محمد بن عبد الرحمٰن ،حضرت سعيد بن المسيب ،حضرت عطاء بن بيار اورحضرت ابوسلمه بن عبد الرحمٰن فر ما - \* میں کہ: جس کے پاس غلام ہوں خواہ و ہ کھیتی میں ہوں یا جانو ر کا دود ھ نکال رہے ہوں ( لیعنی غائب ہوں ) اس پر بھی صدقہ

( ١٠٤٨٢ ) وَرُوِىَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :حَدَّثَنِي نَافِعٌ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُخْرِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْ أَدْ ا بَيْتِهِ كُلِّهِمْ ؛ حُرِّهِمْ وَعَبْدِهِمْ ، صَغِيرِهِمْ وَكَبِيرِهِمْ ، وَمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرِهِمْ مِنَ الرَّقِيقِ.

(۱۰ ۳۸۲) حضرت نافع بیشید فر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر تن دیس اپنے تمام گھر دالوں کی جانب سےصدقة الفطرا دافر ما كرتے تھے۔ آزاد ہوں يا غلام ، حجھوٹے ہوں يا بڑے ،مسلمان ہوں يا كافر۔

( ١٠٤٨٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُعْطِى عَنْ عُمَّالِ أَرْضِهِ. ( ۱۰۴۸۳ ) حضرت طاؤس مِیشین آپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ دوا پٹی زمین میں کام کرنے والے غلاموں کی جانب ۔ بھی صدقة الفطرادافر مایا کرتے تھے۔

( ١٠٤٨٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :هَلْ عَلَى غُلَامٍ مَاشِيَةٍ ، أَوْ حَرْثٍ زَكَاةٌ

(۱۰۴۸ ۳) حضرا بن جریج بیشید فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے در یافت فرمایا کہ وہ غلام جومویشیوں کے پاس ہوا اوروه غلام جو کھیتی میں ہوں کیاان کی جانب ہے بھی صدفتہ الفطر ہے؟ آپ نے فرمایا کہنمیں۔

( ١٠٤٨٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، وَالشَّعْبِيُّ، وَابْنِ سِيرِينَ، قَالُوا:هِي عَلَى الشَّاهِدِ وَالْغَالِبِ.

(١٠٣٨٥) حضرت ابوالعاليه، حضرت أمام شعمی اور حضرت ابن سيرين ميشيخ فرماتے ميں كه: صدقة الفطر مرحاضراور غائب

( ١٠٤٨٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؛ نَافِعَ بْنَ عَلْقَمَةَ كَتَبَ إِلَىَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَوْوَانَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْعَبْدِ فِي الْحَائِطِ وَالْمَاشِيَةِ ، عَلَيْهِ زَكَاةٌ ` الْفِطْرِ ؟ قَالَ :لَا ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْحَافِطَ وَالْمَاشِيَةَ الَّذِي هُوَ فِيهَا إِنَّمَا صَدَّقْتَ بِهِ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ.

(۱۰۴۸ ۲) حضرت امیه بن عبدالله طیفیخه فرماتے ہیں که حضرت نافع بن علقمہ طیفیز نے عبدالملک بن مروان کولکھا کہ کیا جو ند

باغ میں ( کا م کرتا ہو ) اور جوغلام مویشوں کے ساتھ ہوائ پر بھی صدقۃ الفطر ہے؟ آپ نے فرمایا کہنبیں۔ کیونکہ وہ غلام

ه معنف ابن البشيرمتر جم (جلد٣) في المستحد المستحد المستحد المن البيرمتر جم (جلد٣) باغ میں ہو یا مویثوں کے ساتھ ہوتو نے ان کی زکو ۃ تو ادا کر ہی دی ہے اس لیے اس پرصد قۃ الفطرنہیں ہے۔

( ٧٢ ) مَا قَالُوا فِي الْمُكَاتَب، يُعْطِي عَنهُ سَيَّدُهُ، أَمْ لاَ؟

مكاتب كاصدقة الفطرآ قاادا كرے گا كنہيں اس كابيان

( ١٠٤٨٧) حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ بُنِ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ لَهُ مُكَاتِبَانِ فَلَمْ بُعْطِ عَنْهُمَا. (١٠٢٨٤) حضرت نافع بِيَشِيدُ فرماتے بين كه حضرت عبدالله بن عُمر تَن يَنْهَا كَ دومكاتب غلام تَصَاّب ان كا صدقة الفطر ندادا

( ١٠٤٨٨ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَنِ الْمُكَاتَبِ صَدَقَةَ رَمَضَانَ.

(۱۰۲۸۸) حفرت عمر و پایٹیلا سے مردی ہے کہ حضرت حسن پر پیمیز مکا تب پرصد قتہ الفطراد اکر ناضروری سمجھتے تھے۔ ( ١٠٤٨٩ ) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ :بَلَغَنِي أَنَّ مَيْمُونًا كَانَ يُؤَدِّي عَنِ الْمُكَاتَبِ صَدَقَةَ

(۱۰۴۸۹) حضرت جعفر بن برقان ورفين فرماتے ہیں کہ مجھے می خبر معلوم ہوئی ہے کہ حضرت میمون ورفینی مکا تب کی جانب سے صدقة الفطرادافر مايا كرتے تھے۔

( ١٠٤٩٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَ مُكَاتَبًا وَطَرَحَ عَنْ نَفْسِهِ فَقَد كَفَى نَفْسَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَطُرَحْ عَنْ نَفْسِهِ فَيُطْعِم عَنْهُ سَيِّدُهُ.

(۱۰۳۹۰) حضرت عطاء پایشینه فرماتے ہیں کدا گر تو مکا تب کوآ زاد چیوڑ دیا گیا ہوتو ہ اپنےنفس کا خود کفیل اور ذیمہ دارہے۔اورا گر

اسکوآ زادنہ چھوڑا گیا ہوتو پھرآ قااس کی جانب سےصدقۃ الفطرادا کرےگا۔ ( ١٠٤٩١ ) حَلَّتُنَا ابْنُ الدَّرَاوَرُدِيُّ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةً ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرُ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى عَلَى الْمُكَاتَبِ

زَكَاةَ الْفِطُرِ. (۱۰۴۹۱) حضرت نافع مِیتَیْنهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر شکاہ یمنام کا تب پرصد قنة الفطر کوضروری نہ سمجھتے تھے۔

( ٧٣ ) بِأَى صَاءٍ يُعْطَى فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ ؟

صدقة الفطركس صاع سادا كياجائكا

( ١٠٤٩٢) حَدَّثُنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : يُعْطِى كُلَّ قَوْمٍ بِصَاعِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. ( ١٠٤٩٢) حَرْتَ الْعَراداكر على . ( ١٠٣٩٢) حَرْتَ الْعَراداكر على .

( ١٠٤٩٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُود ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : بِالْمُدّ الَّذِي تَقُوتُ بِهِ أَهُلَك.

(۱۰۳۹۳) حضرت نجام بریشی فرماتے ہیں کہ اس مدے اداکریں گے جس سے اپنے اہل وعیال کوخوراک وغذادیتے ہو۔

(١٠٤٩٤) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ مَسْعَدَةً ، عَنْ خَالِدِ بُنِ أَبِي بَكُرٍ ، قَالَ : كَانَ سَالِمٌ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ بِصَاعِ الشُّوقِ يَوْمَئِذٍ قَبُلَ أَنْ يَغُدُو ، وَلاَ يُخْرِجُ إِلاَّ تَمْرًا.

(۱۰۳۹۳) حضرت خالد بن ابو بكرے مروى ہے كەحضرت سالم ياليميو فرماتے ہیں كداس دن بازار میں جوصاع رائج ہےاس

ہے صدقة الفطر ناشتہ ہے قبل اداكيا جائے گا۔اور صرف صدقة الفطر ميں تحجور ہى اداكى جائے گا۔

( ١٠٤٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يُعْطِى كُلُّ فَوْمٍ بِصَاعِهِمْ.

(١٠٣٩٥) حضرت حسن ويعيد فرمات بين كه برقوم اپنج بي صاع مصدقة الفطراد اكر عكى -

( ١٠٤٩٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَوْ عَنْ فَاطِمَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ ، فَالَتْ : بِالْمُذُ وَالصَّاعِ الَّذِى يَمْنَارُونَ بِهِ.

(١٠٤٩٧) حَدَّثَنَا عُمَر ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ أَعْطَيْتَ بِمُدَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْزَأً عَنْك ، وَإِنْ أَعُطَيْتَ بِالْمُدِّ الَّذِي تُقُوتُ بِهِ أَهْلَك أَجْزَأَ عَنْك.

(۱۰۴۹۷) حضرت عطاء ولیٹینیز فرماتے ہیں کہ اگرتم ٹبی کریم مِنْ اللَّهِ کا مد دیدوتو وہ بھی تمہارے لئے کا فی ہے۔اورا گروہ مد دیدو جس سے تم اپنے اہل وعیال کوخوراک دے دیتے ہوتو وہ بھی تمہارے لئے کا فی ہے۔( دونوں مد برابر ہیں )۔

( ١٠٤٩٨ ) حُدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قَالَ عَطَاءٌ :أَحَبُّ إِلَى أَنْ تَعْطِى بِمِكْيَالِكَ الْيَوْمَ بِمِكْيَالٍ تَأْخُذُ بِهِ وَتَقْتَاتُ بِهِ.

(۱۰۳۹۸) حضرت عطاء میشید فرماتے ہیں کہ جھے تو یہ پہند ہے کہتم صدقتہ الفطرادا کرواس کیل کے ساتھ جس کے ساتھ تم لیتے ہواور دوسروں کو (خوراک) دیتے ہو۔

#### ( ٧٤ ) مَا قَالُوا فِي الصَّدَقَةِ فِي غَيْرٍ أَهْلِ الإِسْلاَمِ

#### غيرمسلموں كوز كوة دينے كابيان

( ١٠٤٩٩ ) حَذَثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَصَدَّقُوا إِلَّا عَلَى أَهْلِ دِينِكُمْ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿لَيْسُ عَلَيْكِ هُدَاهُمُ ﴾ ، إلَى قَوْلِهِ : ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَقَّ إِلَيْكُمْ ﴾ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَصَدَّقُوا عَلَى مصنف ابن الى شيبرستر جم (جلد ٣) كل مستف ابن الى شيبرستر جم (جلد ٣)

أَهُلِ الْأَدْيَانِ. (نساني ١١٠٥٢ ـ حاكم ٢٨٥)

(۱۰۴۹۹) حفرتُ سعید بن جبیر ویشیز سے مروی ہے کہ حضورا قدس مَرْفَظَیَّ نے ارشاد فر مایا: تم زکو ۃ مت دومگر اپنے دین والوں کو (۱۰۴۹۹) حفرتُ سعید بن جبیر ویشیز سے مروی ہے کہ حضورا قدس می کا نسبہ کو (مسلمانوں کو ) تو قرآن پاک کی آیت ﴿ لَیْسَ عَلَیْكَ هُدْهُم ﴾ سے کیکر ﴿ وَ مَا تُنْفِقُو اُ مِنْ حَیْرٍ یُوتَ الْبِکُم ﴾ نازل ہوئی تو آپ میرفین نے فرمایا: تم زکو ۃ خرج کیا کروتمام اہل ادیان پر۔ (غیرمسلموں پر بھی )۔

( ١٠٥٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ سَالِمِ الْمَكِّيِّ ، عَنْ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ : كَرِهَ النَّاسُ أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَلَى الْمُشُوكِينَ ، فَأَنْوَلَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ لَنْسَ عَلَيْكُ هُدَاهُمُ ﴾ ، قالَ : فَتَصَدَّةَ ، النَّاسُ عَلَيْمُهُ

عَلَى الْمُشْرِكِينَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمُ ﴾ ، قَالَ : فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِمُ. (۱۰۵۰۰) حضرت ابن حفيه بيشيد فرماتے بين كه (شروع مين) لوگ مشركين كوزكوة وينے كونا پيندكرتے تقيقو الله تعالى نے قرآن پاكى آيت ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدُهُم ﴾ نازل فرمائى تولوگوں نے ان كو (مشركين ) كوبھى زكوة دينا شروع كردو\_

ر ۱۰۵۰۱) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ: لَا تَصَدَّقُ عَلَى يَهُودِ فَى ، وَلَا نَصُرَانِنَى إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ غَيْرَهُ. (۱۰۵۰۱) حضرت مجامد بيتيلا فرمات بين كه كه يهود يون اورنصرانيون كوز كوة نه دومگر تب جب ان كے علاوه كسى كونه ياؤ

(١٠٥.٢) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الزِّبُرِقَانِ السَّرَّاجِ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، قَالَ :كُنْتُ مَعَ شَقِيق بُنِ سَلَمَةَ ، فَمَرَّ عَلَيْهِ أُسَارَى مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَمَرَنِي أَنْ أَتَصَدَّقَ عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الآيَةَ : ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ

السارى مِن المسرِ رَحِينَ فالمربِى أَن الصدق عليهِم ، ثم ثلا هدِهِ الآية : ﴿ويطعِمون الطعام على حبهِ مِسْكِبنًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾. مِسْكِبنًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾. (١٠٥٠٢) حضرت العرب عن المعام على عبه على عبه المعام على المعام على المعام على المعام المعام على المعام المعام على المعام

مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاسِيْرًا﴾. ( ١٠٥٠٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :أَطْعِمْهُ ، وَلَا تُعْطِهِ نَفَقَتَهُ.

گذر بي تو آپ نے مجھے حكم فرمايا كمان كوصدقد دول اور پھرية يت تلاوت فرمائى كد ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّه

(۱۰۵۰۳) حضرت عکرمه دیشینه فرماتے ہیں کہان کوکھلا وُ (صدقه دو )ان کونفقه مت دو \_

( ۱۰۵۰۶ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ، عَنْ سُفُیانَ، عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِی مَیْسَرَةً؛ أَنَّهُ کَانَ یُعْطِی الرُّهْبَانَ مِنْ صَدَقَةِ الْفِطُوِ. ( ۱۰۵۰ ) حضرت ابواسحاق برشِیْن ہے مروی ہے کہ حضرت ابومیسرہ زائٹو گو ششین نصرانیوں کوصد قتة الفطر دیا کرتے تھے۔

( ١٠٥٠٥) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، قَالَ : لَا تَصَدَّقُ عَلَى الْيَهُودِى وَالنَّصْرَانِيِّ بِنَفَقَةٍ.

(١٠٥٠٥) حضرت عكر مه مِلينيا فريات بين كه يهود ونصاري كونفقه ز كوة نه دو\_

( ١٠٥٠٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْاَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ (ح) وَعَنْ حَجَّاج ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبَّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ ، قَالَا :مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَغَيْرِهِمْ. هي معنف ابن الى شيبه متر جم (جلد ٣) كي المستحد المن الى شيبه متر جم (جلد ٣) كي المستحد المن كاله (۱۰۵۰۱) حضرت مجاج ، حضرت عمر و بن مره حضرت سعيد بن جبير ويشيؤ اور حضرت عطاء ويشيؤ فرماتے ہيں كه ﴿وَيُطْعِمُونَ

الطُّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيمًا وَّآسِيوًا ﴾. عمراداال قبله اوردوسرے شركين بير-( ١٠٥.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ نَافِع ، عَنْ أَبِي بَكُرِ الْعَبْسِيِّ ، عَنْ عُمَرَ ؛ فِي قوله تعالى : ﴿إِنَّمَا

الصَّدَقَات لِلْفُقَرَاءِ ﴾ ، قَالَ : هُمْ زَمْنَى أَهْلِ الْكِتَابِ.

(١٠٥٠٤) حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے قول ﴿إِنَّهَا الصَّدَقَات لِلْفُقَرَاءِ ﴾ سے مراد ہمارے وقت کے اہل

( ١٠٥.٨ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَطَاوُسٍ ؛ أَنْهُمَا كَرِهَا الصَّدَقَةَ

( ۱۰۵۰۸ ) حضرت لیث فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہداور حضرت طاؤس نصرانیوں کوز کو ۃ وینے کونا پسندفر ماتے تھے۔ ( ١٠٥٠٩ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي قوله تعالى : ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴾ قَالَ : الْأَسْرَى مِنْ أَهْلِ الشُّرْكِ.

(١٠٥٠٩) حضرت حسن باليني فرمات بين كه الله بإك ك تول، ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وأسيرا اله مرادمركين تيدى بير

( ١٠٥١٠ ) حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :سُئِلَ عَنِ الصَّدَقَةِ فِي مَنْ تُوضَعُ ؟ فَقَالَ :فِي أَهْلِ الْمَسْكَّنَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَهَٰلِ ذِمَّتِهِمْ ، وَقَالَ :قَدْ

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْسِمُ فِي أَهْلِ الذُّمَّةِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالْخُمُسِ. (ابوعبيد ١٩٩٢ أبن زنجويه ٢٢٩١)

(۱۰۵۱۰) حضرت عمرو بن هرم فر ماتے ہیں کہ حضرت جابر بن زید ہے دریافت کیا گیا کہ صدقہ کس کو دیا جائے؟ آپ نے فر مایا مسلمان اورابل ذي جومسكين مول ان كو، اور فر مايا كه حضور مَلْفَيْئَةَ الل ذُمه يرصد قات اورخس تقسيم فر مايا كرتے تھے۔ ( ٧٥ ) مَا قَالُوا فِي الصَّدَقَةِ، يُعْطَى مِنْهَا أَهُلُ الذُّمَّةِ

### اہل ذمہ برصدقہ کرنے کابیان

( ١٠٥١١) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، قَالَ:سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الصَّدَقَةِ عَلَى غَيْرِ أَهْلِ الإِسْلَامِ؟ فَقَالَ :أَمَّا الزَّكَاةُ فَلَا ، وَأَمَّا إِنْ شَاءَ رَجُلٌ أَنْ يَتَصَدَّقَ ، فَلَا بَأْسَ.

(١٠٥١) حضرت ابراجيم بن مها جروي عي فرمات بي كه ميل في حضرت ابراجيم ويشي سے دريا فت فرمايا كه غيرمسلموں برصد قد

ه معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدس) و المحالي المح

المسلم ا

وَأَعْطِهِمْ مِنَ التَّطُوُّع.

(۱۰۵۱۲) حضرت ابراہیم بیشی فرماتے ہیں کہ اہل ذیمہ کوز کو قامت دو،ان کوصد قات نا فلہ دے دیا کرو۔

( ١٠٥١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ إِيَاسٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يُعْطَى الْمُشْرِكُونَ مِنَ

(۱۰۵۱۳) حضرت ابراہیم پرالیلیا فر ماتے ہیں کہ شرکین کوز کو ہیں سے پچھیجی نہیں دیا جائے گا۔

( ١٠٥١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتْ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : لَا تُعْطِ الْيَهُودِتَّ وَالنَّصُرَانِيَّ مِنَ الزَّكَاةِ ، وَلاَ بَأْسَ أَنْ تُتَصَدَّقَ عَلَيْهِمْ.

(۱۰۵۱۳) حضرت جابر بن زید مِراثِیْ فر ماتے ہیں کہ یمبود ونصار کی کوز کو ۃ مت دو ہاں البیة صد قات نا فلہ دینے میں کو کی حرج

٣٠٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لاَ يُعْطَى الْمُشْرِكُونَ مِنَ الزَّكَاةِ ، وَلاَ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْكُفَّارَاتِ.

(١٠٥١٥) حفرت حسن پریشیو فر ماتے ہیں کہ شرکین کوز کو ۃ اور کفارات میں سے پچھنہیں دیا جائے گا۔

#### ( ٧٦ ) مَنْ لَهُ دَارٌ وَخَادِمُ ، يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ ؟

جس کے پاس اپنا گھر اور خادم موجود ہوں اسکوز کو ۃ دینے کابیان

( ١٠٥١٦ ) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ مَنْ لَهُ الذَّارُ

وَالْخَادِمُ وَالْفَرَسُ.

(۱۰۵۱۲) حضرت سعید بن جبیر پایشید فر ماتے ہیں کہ جس کے پاس گھر ، اور خادم اور گھوڑا ( سواری ) ہواس کوز کو ۃ وی جا

ں ۱۰۵۱۷) حَدَّثَنَا شَرِیكٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ ، قَالَ : كَانُوا لَا يَمْنَعُونَ الزَّكَاةَ مَنْ لَهُ الْبَيْتُ وَالْحَادِمُ. (۱۰۵۱۷) حضرت ابراہیم پرتیمین فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ٹھائٹھ جس کے پاس گھر اور خادم ہوں اس کوز کو ۃ دینے سے منع نہیں

( ١٠٥١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطَى

مِنْهَا مَنْ لَهُ الْخَادِمُ وَالْمَسْكُنُ ، إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا.

(۱۰۵۱۸) حضرت حسن ویشید فرماتے ہیں کہ جس کے پاس ابنا گھر اور خادم ہوں اس کوز کو ۃ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اگروہ

مختاج ہے۔

(١.٥١٩) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُقَاتِلَ بْنَ حَيَّانَ عَنْ رَجُلٍ فِي الدِّيوَان لَهُ عَطَاءٌ وَفَرَسٌ ، وَهُوَ مُحْتَاجٌ ، أُغْطِيه مِنَ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ :نَعَمْ.

(۱۰۵۱۹) حضرت هبیب بن عبد الملک ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مقاتل بن حیان ویشید سے دریا فت فرمایا کہ اہل دیوان میں سے ایک شخص کے باس اگر کچھ مال اور سواری ہوتو اس کوز کو قادی جاسکتی ہے؟ آپ ویشید نے فرمایا: ''جی ہال''۔

#### ( ٧٧ ) فِي الرَّقَبَةِ تُعْتَقُ مِنِ الزَّكَاةِ

#### ز کو ہ کے مال سے غلام آزاد کرنے کا بیان

( ١٠٥٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ بَغْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَشْتَرِى مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ رَقَبَةً يُغْتِقُهَا.

(۱۰۵۲۰) حضرت ہشام میشید سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم میشید اس بات کو تا پیند فر ماتے تھے کہ زکو ہ کے مال سے غلام خرید کراس کوآ زاد کیا جائے۔

( ١٠٥٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِىَ مِنَ الزَّكَاةِ رَقَبَةً يُعْتِقُهَا.

(۱۰۵۲۱) حضرت مغیرہ بیٹیلا سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم بیٹیلا اس بات کونا پیند فرماتے تھے کہ زکو قاکے مال سے غلام خرید کر اس کوآ زاد کیا جائے۔

( ١٠٥٢٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِىَ مِنَ الزَّكَاةِ رَقَبَةً يُعْتِقُهَا.

(۱۰۵۲۲) حضرت جابر مِیشِین کے مروگی ہے کہ حضرت عامراس بات کو نا نیند فر ماتے تھے کہ ذکو قاکے مال سے غلام فرید کراس کو آنیاد کہا جا

( ١٠٥٢ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ ، وَجَعْفَرٌ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّالِبِ ، عَنْ سَعِيدِ

بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لاَ تُعْيَقُ مِنَ الزَّكَاةِ . زَادَ جَعْفَرٌ : مَحَافَةَ جَرِّ الْوَلاَءِ. (١٠٥٢٣) حفرت سعيد بن جبير طِينَظِ ارشاد فرماتے جي كه زكوة في غلام آزاد نبيس كيا جائے گاحضرت جعفر نے اس پراضا ف

فر مایا ہے کہ ولاء جارئ کرنے کے خوف ہے۔

#### ( ٧٨ ) مَنْ رَخُصَ أَنْ يُعْتَقَ مِنَ الزَّكَاةِ

#### بعض حضرات نے اس کی اجازت دی ہے کہ زکو ہے سے غلام خرید کر آزاد کر دیا جائے

( ١٠٥٢٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشُعَتْ بُنِ سَوَّارٍ ، قَالَ :سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى أَبَاهُ مِنَ الزَّكَاةِ فَأَعْتَقَهُ ؟ قَالَ :اشْتَرَى خَيْرَ الرَّقَابِ.

(۱۰۵۲۳) حضرت حسن بریشین ہے ایک شخص نے دریافت فرمایا کہ میں نے زکو ہ کے مال ہے اپنے والد کوخرید کر آزاد کرسکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا تونے بہترین غلام خریدا۔

( ١٠٥٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ ، عَنِ الْأَغْمَشِ ، عَنْ حَسَّانَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطِى الرَّجُلُ مِنْ زَكَّاتِهِ فِي الْحَجِّ ، وَأَنْ يُعْتِقَ مِنْهَا النَّسَمَةَ .

(۱۰۵۲۵) حضرت مجاہد میشید سے مروی ہے کہ حضرت این عباس تؤید میں زکو قائے مال سے حج کرنے کواور غلام خرید کر آزاد کرنے میں کوئی حرج نہیں بچھتے تنھے۔

#### ( ٧٩ ) مَا قَالُوا فِي الزَّكَاةِ، قَدُرُ مَا يُعْطِي مِنْهَا

#### ز کو ۃ کی کتنی مقدار ( کسی ایک شخص کو ) عطاء کرنا جا ہے

( ١٠٥٢٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ:قَالَ عُمَرٌ: إِذَا أَعْطَيْتُمْ فَأَغْنُوا. يَعْنِي: مِنَ الصَّدَقَةِ.

(١٠٥٢١) حضرت عمر دلي فرمات بين كه جبتم كسي كوعطا كروتو أس كوغني كردوصدقه ســـ

( ١٠٥٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُعْطُوا مِنَ الزَّكَاةِ مَا يَكُونُ رَأْسَ المَالِ.

(۱۰۵۲۷) حضرت ابراہیم ویشید سے مروی ہے کہ صحابہ کرام ڈی گئٹٹر نا پیند فر ماتے تھے کہ زکو ق سے اتنا مال دیا جائے جو کہ رأس المال بن جائے۔

( ١٠٥٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَرَ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَسُدَّ بِهَا حَاجَةَ أَهْلِ الْبَيْتِ ، يَغْنِي بِالزَّكَاةِ .

(۱۰۵۲۸)حضرت ابراہیم میشیٰ فرماتے ہیں کہ میہ بات پسندیدہ ہے کہ زکو ۃ سے گھر والوں کی حاجت پوری کی جائے۔

( ١٠٥٢٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ أَبِي حَيَّانَ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ:يُعْطَى مِنْهَا مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِنَتَيْنِ.

(۱۰۵۲۹)حضرت ضحاک پرتیجییٔ فرماتے ہیں کہ زکو ۃ عطا کی جائے گی (ایک شخص کو ) دوسوتک \_

( ١٠٥٣ ) حَدَّثْنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : يُعْطَى مِنْهَا مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِنَتَيْنِ.

(۱۰۵۳۰) حضرت ابوجعفر فرمائے ہیں کہ زکو ہ عطاء کی جائے گی (ایک شخص کو) دوسوتک۔

( ١٠٥٣ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ زُرْعَةَ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :أَعْطِ مِنَ الزَّكَاةِ مَا دُونَ أَنْ يَحِلَّ عَلَى مَنْ تُعْطِيهِ

(۱۰۵۳۱) حضرت عامر پریشید فرماتے ہیں کدز کو ۃ اتنی دو کہ جس کوز کو ۃ دی ہےاس پر زکوۃ نہ آ جائے ۔ ( یعنی آپ کے دینے کی

وجہ سے وہ صاحب نصاب بن جائے )۔

# ( ٨٠ ) مَنْ قَالَ لاَ تَحِلُ لَهُ الصَّدَقَةُ إِذَا مَلَكَ خَمْسِينَ دِرْهَمَّا

جس شخص کے یاس پیاس درہم موجود ہوں اسکوز کو ق دینا جائز نہیں

( ١٠٥٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، وَعَبْدِ اللهِ، قَالًا : لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِمَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمَّا ، أَوْ عَرْضُهَا مِنَ الدَّهَبِ.

(۱۰۵۳۲)حفرت علی اورحفرت عبدالله میٰ دین فرماتے ہیں کہ جس تخص کے پاس پیچاس درہم یا سونے کا پچھے سامان موجو د ہو

اس کوز کو ة دينا جائز نبيس ہے۔

( ١٠٥٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ

عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ :مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ كَانَ حُدُوشًا ، أَوْ كُدُوحًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قِيلَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا غِنَاؤُهُ ؟ قَالَ :خَمْسُونَ دِرْهَمًا ، أَوْ حِسَابُهَا مِنَ الذَّهَبِ. (ترمذی ۲۵۱ ابوداؤد ۱۲۲۳)

(۱۰۵۳۳) حضرت عبدالله دفا فؤ سے مروی ہے کہ حضورا قدس مَرَّفْظَةَ ہے ارشا دفر مایا: جس تحف نے نی ہونے کے باوجو دسوال

کیا قیامت کے دن وہ اپنے چہرے اورجم کونوچتا ہوا حاضر ہوگا۔ آپ مِلْافِیکَا تَبِ سِلِوچھا گیا کہ غناء کی مقدار کتنی ہے؟

آپ مِنْ فَتَعَافِكُمْ فَا عَلَيْ عِياس درجم يااس كى بفقدرسونا (جس كے پاس بوو و عنى ب)\_

( ١٠٥٣٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عُبَيْدَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ مَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمَّا ، وَلَا يُعْطَى مِنْهَا أَكْثَرُ مِنْ خُمْسِينَ دِرْهَمَّا.

(۱۳۱۳۳) حضرت ابراجیم پریشی فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس بچاس درہم موجود ہوں اس کوز کو ۃ نبیں دی جائے گی اور نہ ہی پچاس درہم سےزائد کسی کودیا جائے گا۔

( ١٠٥٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : كَانَ سُفْيَانُ ، وَحَسَنٌ ، يَقُولَانِ :لَا يُعْطَى مِنْهَا مَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمَّا ، وَلَا يُعْطَى

مِنْهَا أَكْثَرُ مِنْ خَمْسِينَ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيقُضَى دَيْنُهُ ، وَيُعْطَى بَعْدَ خَمْسِينَ. (١٠٥٣٥) حضرت سفيان مِلِيَّيْهِ اور حضرت حسن مِلِيَّهِ ارشاد فرمات بين كه جس كه پاس بچاس در بم موجود جول اس كوزكوة

ر میں ہیں۔ نہیں دی جائیگی اور نہ ہی بچپاس دراھم سے زائد کسی کودیا جائے گا۔ ہاں اگر کسی پر قرض ہواوروہ اس سے قرض ادا کرے تو تو پھر پچیاس درا ہم سے زائد دے سکتے ہیں ۔

( ١٠٥٣٦) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُولُ : مَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَالٌ يَبْلُغُ فِيهِ الزَّكَاةَ، أَعْطِى مِنَ الزَّكَاةِ.

(۱۰۵۳۷) حضرت مسعر پرایٹیمیز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حماد پریٹیمیز سے سناوہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس اتنامال نہ ہو جس پرز کو ۃ آتی ہےاس کوز کو ۃ دے سکتے ہو۔

#### ( ٨١ ) مَا قَالُوا فِي أَهْلِ اللَّهُواءِ، يُعْطُونَ مِنَ الزَّكَاةِ ؟

#### اہل اہواءکوز کو ۃ دینے کا بیان

( ١٠٥٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، بَحَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ فُضَيْلٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَصْحَابِ الْأَهْوَاءِ ؟ قَالَ :مَا كَانُوا يَسْأَلُونَ إِلَّا عَنِ الْحَاجَةِ.

(۱۰۵۳۷) حضرت نضیل میشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابرا ہیم ویشید سے اہل اہواء کوز کو 5 دینے کے متعلق دریا فت کیا؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ سوال نہیں کرتے مگر حاجت کے وقت ۔

#### ( ٨٢ ) مَا قَالُوا فِي أَخْذِ الْعُرُوضِ فِي الصَّدَقَةِ

#### ز کو ة میں سامان وصول کرنا

( ١٠٥٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا إلَى الْيَمَنِ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ . فَأَخَذَ الْعُرُوضَ الثَيَابَ مِنَ الْجِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ .

(۱۰۵۳۸) حضرت طاؤس بلیٹیڈ سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِفَقِیَقَ نے حضرت معاذ دی ٹی کو یمن بھیجا اور حکم فرمایا کہ گندم

اور جومیں سے زکو ہ وصد قات وصول کرتا۔ پس انہوں نے سامان ، کپڑے ، گندم اور جومیں سے وصول فر مایا۔

( ١٠٥٢٩ ) حَلَّاثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ الْعُرُوضَ فِى الصَّدَقَةِ مِنَ الْوَرِقِ وَغَيْرِهَا. مسنف ابن الی شیبہ متر جم (جلد ۳) کی دوسر تا اور سکے دوسر تا تا وز کو ق میں وصول فر ماتے تھے سامان اور سکے (جاندی) اور اس کے علاوہ دوسری اشیاء۔ اس کے علاوہ دوسری اشیاء۔

اس كى علاوه دوسرى اشياء ـ ( ١٠٥٤٠ ) حَدَّثْنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :قَالَ مُعَاذٌ :انْتُونِي بِخَمِيس ، أَوْ لَبِيسٍ آخذ مِنْكُمْ.

الم ۱۰۵۴) حضرت طاؤس پر پیلیز سے مروی ہے کہ حضرت معاذبیٰ اور فی ایا: تم لوگ میرے پاس وہ کپڑے جو پانچ کر لہے ہیں اوروہ کپڑے جوتم استعال کرتے ہولے کرآؤ کا کہ بیس تم ہے وصول کروں۔ (۱۰۵۱) حَدَّ دَنِیْاً وَ کِیعٌ ، عَنْ سُفْائِ ، عَنْ انْ اہمے نُن مَنْسَاقً ، عَنْ طَاوُه سے ، أَنَّ مُعَادًا تَكَانَ مَانَّ مُنْدُ الْهُ مُورِ مِنْ فِ

(۱۰۵۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَوَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ أَنَّ مُعَاذًا كَانَ يَأْخُذُ الْعُرُوضَ فِي الصَّدَقَةِ.

الصَّدَقَةِ.

(۱۰۵۲) حَفْرت طَاوَسَ بِلِيْنِ سے مروی ہے کہ حضرت معاذ حالتے ذکل قوصد قات میں سابان وصول فرما یا کرتے ہے۔

(۱۰۵۲) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ أَبِی سِنَان ، عَنْ عَنْتُ أَوْ ؛ أَنَّ عَلَيَّا كَانَ كُأْخُذُ الْقُرُ، هِذَ فَهِ الْحَدُّكَةِ مِنْ أَهُول الانَ

(۱۰۵٤٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ، عَنْ عَنْتَرَةً ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَأْخُذُ الْعُرُوضَ فِي الْجِزْيَةِ مِنْ أَهْلِ الإِبَرِ الإِبَرَ، وَمِنْ أَهْلِ الْمَسالِّ الْمَسالُّ، وَمِنْ أَهْلِ الْحِبَالِ الْحِبَالِ. (۱۰۵۳۲) حضرت عنر وراثِيَّة ہے مروی ہے حضرت علی اللّٰ جزیہ میں سامان وصول فرمایا کرتے تھے سوئی (کاکاروبار کرنے) والوں سے سوئی اور ٹوکری والوں سے ٹوکری اور رسی والوں سے رسی۔

( ۸۳ ) مَنْ كُرِهُ الْعُرُوضَ فِی الصَّدَقَةِ بعض حضرات نے زکو ۃ میں سامان دینے کونا پسندفر مایا ہے

ل سرات حدد المراقيم و المورة عن المورة عن المورة عن المورة عن المورة المورة المورة المورق من الورق من الورق المورق المور

چاندی کی ذکو ۃ چاندی سے ، سونے کی سونے سے ، گائے کی زکو ۃ گائے سے اور بھر یوں کی زکو ۃ بھر یوں سے۔ ( ۱۰۵۱٤ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كُرِ ہَ الْعَرْضَ فِی الصَّدَقَةِ. ( ۱۰۵۴۳ ) حضرت حسن بیٹیو ٹالبندفر ماتے تھے کہ زگو ۃ میں سامان وصول کیا جائے۔

( ١٠٥٤٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو ، عَنِ ابْنِ جُويْجِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِى نَجِيحِ ، يَزْعُمُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِى صَدَقَةِ التَّمْرِ : أَنْ يُوْحَذَ الْبَرْنِيُّ مِنَّ الْبَرْنِيِّ ، وَاللَّوْنُ مِنَ اللَّوْنِ ، وَلاَ يُؤْخَذُ اللَّوْنُ مِنَ الْبَرْنِيِّ. (١٠٥٣٥) حضرت ابن جرتج يِشِيْ فرمات بن كريس نے حضرت ابن الى جَجَ مِشِيدٌ سے سناوہ فرماتے بی كہ حضرت عمر بن عبد ه معنف ابن الى شير مترجم (جلد ۳) كي معنف ابن الى شير مترجم (جلد ۳)

العزيز پرچين نے تھجور کی زکو ۃ کے متعلق تحرير فر مايا کہ: برنی تھجور ( خاص قتم کی تھجور ) کی زکو ۃ برنی تھجور ہےادا کی جائے اورلون تحجور (خاص تھجور) کی زکو ۃ اس تھجورے ادا کی جائے ۔لون تھجور کی زکو ۃ پر برنی تھجورنہیں وصول کی جائے گی۔ ( ٨٤ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ إِذَا وَضَعَ الصَّدَقَةَ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ

## مصارف زکوۃ میں ہے کسی ایک مصرف کو پوری زکوۃ ادا کرنے کا بیان

( ١٠٥٤٦) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ زِرٌّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : إِنْ أَعْطَاهَا فِي

صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ الَّتِي سَمَّى اللَّهُ تَعَالَى أَجْزَأُهُ. (۱۰۵۳۷) حضرت حذیفہ جھاٹھ ارشا وفر ماتے ہیں کہ آٹھ مصارف ز کو ۃ جواللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں کسی ایک مصرف کو ز کو ہ وینا بھی کا فی ہے۔

(١٠٥٤٧) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَّمِ ، قَالَ : قَالَ حُذَيْفَةُ : إذَا وَضَعْتَ فِي أَيّ

الْأَصْنَافِ شِئْتَ ، أَجْزَأَكَ إِذَا لَمْ تَجِدُ غَيْرَهُ. (۱۰۵۴۷) حضرت حذیفہ زنافخہ فرماتے ہیں کہ جس مرضی مصرف کوز کو ۃ اوا کرنا جا ہے تو کرسکتا ہے جب تو اس کے علاو ہ کسی اور

( ١٠٥٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ زِرٌّ ، عَنْ خُذَيْفَةَ ، قَالَ : إِنْ جَعَلَهَا فِي صِنْفِ وَاحِدٍ أَجْزَأُهُ.

(۱۰۵۴۸) حضرت حذیف دہانٹے فرماتے ہیں کداگرآپ کسی ایک مصرف کوز کو ۃ اداکردیں توبیآپ کی طرف سے کا فی ہے۔ ( ١٠٥٤٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ الْعَرْضَ فِي الصَّدَقَةِ ، وَيُعْطِيهَا فِي صِنْفٍ

وَاحِدٍ مِمَّا سَمَّى اللَّهُ تَعَالَى. (۱۰۵۳۹)حضرت عطاءفر ماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق وٹاٹیز زکو ۃ میں سامان وصول فر مایا کرتے ہتھے۔اوراللہ تعالیٰ نے جو

مصارف زکو ہیان فرمائے ہیں ان میں سے کسی کودے دیا کرتے تھے۔ ' ١٠٥٥٠) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ (ح) وَعَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَا :يُحْزِئكَ أَنْ تَضَعَ

الصَّدَقَةَ فِي صِنْفٍ مِنَ الْأَصْنَافِ الَّتِي سَمَّى اللَّهُ تَعَالَى.

(۱۰۵۵۰) حضرت مغیرہ اور حضرت ابراہیم بلیٹیۂ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جومصارف زکو ۃ بیان فرمائے ہیں ان میں ہے كسى ايك مصرف كود بينا آپ كيلي كافى ب\_

' ١٠٥٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ تَجْعَلَهَا فِي

هي معنف ابن الي شيرمترجم (جلد۳) کي ۱۳۵۸ کي ۱۳۵۸ کي د ۱۳۵۸ کي د کتاب الز کاه

صِنْفٍ وَاحِدٍ مِمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى.

(١٠٥٥) حضرت ابوالعاليد روهي فرمات مين كه الله تعالى في جومصارف بيان فرمائ مين ان مين سے كسى ايك كود ، و يخ

میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ١٠٥٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَارِيَّةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ :أُغْطِى الصَّدَقَةَ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ الْأَصْنَافِ النَّمَانِيَةِ ؟ قَالَ : نَعَمُ.

(۱۰۵۵۲) حضرت حجاج برایشی؛ فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ہے دریا فٹ کیا کہ آٹھ مصارف میں ہے کسی ایک معرف کو بى زكوة دے سكتے بين؟ آپ نے فر مايا جي مال-

( ١٠٥٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ تَجْعَلَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ.

(۱۰۵۵۳) جھزت حسن بیٹیل فرماتے ہیں کہ آٹھ مصارف میں سے کسی ایک مصرف کوز کو قادینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ١٠٥٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكْمِ ، عَنْ إبْزَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ تَجْعَلَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِمَّا

(۱۰۵۵۴)حضرت ابراہیم پریٹینیز فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جومصارف مقرر فرمائے ہیں ان میں ہے کسی ایک کو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ١٠٥٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :صَرِّفْهَا فِي الْأَصْنَافِ . وَقَالَ الْحَسَنُ : فِي أَيْهَا وَضَعْتَ أَجْزَأُكَ.

(١٠٥٥٥) حضرت عکرمہ پایٹیلئ فرماتے ہیں کہ (بہتر ہے کہ ) تو ز کو ۃ تمام مصارف کو دے اور حضرت حسن پیٹیلئ فرماتے ہیں کہ

جس کومرضی دے دوکا فی ہے۔ (سب کودینا ضروری نہیں ہے)۔

( ١٠٥٥٦ ) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونِ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يَقُولُ :لَوْ وَضَعْتُ الزَّكَاةَ فِي هَذَيْنِ الصِّنْفَيْنِ ؛ الْفُقَرَاءِ وَالْمُسَاكِينِ لَوَأَيْتُ أَنَّ ذَلِكَ يُجْزِء عَنَّى.

(۱۰۵۵۲)حضرت جعفر پیشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت میمون پیشیئے سناوہ فرماتے ہیں کہا گر میں دومصارف فقراءاور مساکین کوز کو ۃ ادا کر دوں تو میں دیکھتا ہوں کہ بیمیری طرف سے کافی ہے۔

( ٨٥ ) مَا قَالُوا فِي الْمَتَاعِ يَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

آ دمی کے پاس سامان ہوجس پر سال گذر جائے اس پرز کو ہ کابیان

( ١٠٥٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى سَلَمَةَ ، أَنْ أَبَا عَمْرِو بْنَ حِمَاسٍ أَخْبَرَهُ ،

هي مصنف ابن الي شيبرمترج (جلد٣) کي اله ١٥٠٠ کي ۱۵۹ کي مصنف ابن الي شيبرمترج (جلد٣) أَنَّ أَبَاهُ حِمَاسًا كَانَ يَبِيعُ الْأَدَمَ وَالْجِعَابَ ، وَأَنَّ عُمَرَ قَالَ لَهُ :يَا حِمَاسُ ، أَذّ زَكَاةَ مَالَك ، فَقَالَ :وَاللَّهِ مَا لِي

مَالٌ ، إنَّمَا أَبِيعُ الْأَدَمَ وَالْجِعَابَ ، فَقَالَ :قَوِّمُهُ وَأَذَّ زَكَاتَهُ. (۱۰۵۵۷) حضرت ابوعمرو بن حماس میشید فر ماتے ہیں کہ میرے والد حضرت حماس سالن اور تیروں کے تعیلوں کی بیع کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر وٹاٹاؤ نے ان سے فر مایا: اے حماس اپنے مال کی زکو ۃ ادا کرو۔ انہوں نے عرض کیا خدا کی قشم

میرے پاس تو کوئی مال نہیں ہے۔ میں تو سالن اور تیروں کا ترکش بیتیا ہوں۔ آپ دہاؤنے نے فر مایا ان کی قیمت لگا وَاوراس پر ز کو ۃ ادا کرو۔

( ١٠٥٥٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، وَعَبْدَةً ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ ، أَنَّ أَبَاهُ حِمَاسًا كَانَ يَبِيعُ الأَدَمَ وَالْجِعَابَ ، وَأَنَّ عُمَرَ قَالَ لَهُ :ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ ، أَوْ نَحُوَّهُ. (۱۰۵۵۸) حضرت عمرو بن حماس پرچیلیز سے مروی ہے کہ میرے والد حضرت حماس پرچیلیز سالن اور ترکش بیجا کرتے تھے۔ باتی

حدیث ای طرح منقول ہے۔ ( ١٠٥٥٩ ) حَلَّاثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مَنَاعًا فَحَلَّتْ فِيهِ الزَّكَاةُ ؟ فَقَالَ :

يُزَكِّيه بِقِيمَتِهِ يَوْمَ حَلَّتُ. (١٠٥٥٩) حضرت يونس ويفيية فرماتے ہيں كەحضرت حسن وينيئة ہے دريا فت كيا گيا كەا يك فحض نے سامان خريدا كيااس يرز كو ة ہے؟ آپ نے فرمایا اسکی قیمت کا حساب لگا کراس دن سے زکو ۃ اوا کی جائے گی جس دن اس پرز کو ۃ آئی تھی۔

( ١٠٥٦٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :لَيْسَ فِي الْعُرُوضِ زَكَاةٌ ، إِلَّا عُرُضِ فِي تِجَارَةٍ ، فَإِنَّ فِيهِ زَكَاةٌ. (۱۰۵ ۲۰) حضرت عبدالله بن عمر نفی در ماتے ہیں کہ سامان پر زکو ۃ تب تک نہیں ہے جب تک کہ وہ سامان تجارت کے

١٠٥٦١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئِّ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ فِي الْمَتَاعِ: يُقَوَّمُ، ثُمَّ تُؤَدِّي زَكَاتُهُ. (١٠٥١) حضرت ابن سيرين ويشيد ارشا وفرمات جي كرسامان كي قيمت لكائي جائے كي پھراس برز كو ة اواكي جائے گي ـ ١٠٥٦٢) حَلَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى الْمَتَاعَ فَيَمْكُتُ السَّنِينَ ، يُزَكِّيهِ ؟ قَالَ : لاَ.

(۱۰۵ ۲۲) حضرت عبدالملک بیشیا فر ماتے ہیں کہ حضرت عطاء ہے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے سامان خریدا پھروہ سامان دوسال تک اس کے بیک رہا کیا اس پرز کو ہ ہے؟ آپ نے فر مایا کہنیں۔

١٠٥٦٢) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كُلَّ شَيْءٍ أُرِيدَ بِهِ التَّجَارَةُ فَفِيهِ الزَّكَاةُ ،

هي مصنف ابن ابي شيه متر جم ( جلد ٣) كي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي وَإِنْ كَانَ لَبُنَّا ، أَوْ طِينًا . قَالَ : وَكَانَ الْحَكُّمُ يَرَى ذَلِكَ.

(۱۰۵۶۳) حضرت ایراتیم پیشید فرماتے میں کہ ہر دہ چیز جوتجارت کیلئے ہواس پر زکو ۃ ہے خواہ وہ دورھ ہو یامٹی ہو۔اور حضرت تھم پراٹیلڈ ہے بھی ای طرح مروی ہے۔

#### ( ٨٦ ) مَا قَالُوا فِي الْعَطَاءِ إِذَا أَخِذَ

بيت المال سے سال يا چھ ماہ بعد جووظا ئف وغيرہ ملتے ہيں اس پرز كو ة كابيان

**€**}.

كتباب الزكاة

( ١٠٥٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةً ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :كَانَ أَبُو بَكْرٍ إذَا أَعْطَى النَّاسَ الْعَطَاءَ سَأَلَ الرَّجُلَ :أَلَكَ مَالٌ ؟ فَإِنْ قَالَ :نَعَمُ ، زَكَّى مَالَهُ مِنْ عَطَائِهِ ، وَإِلَّا سَلَّمَ لَهُ عَطَائَهُ.

(۱۰۵ ۲۴) حضرت قاسم بربیلیز سے مروی ہے کہ حضرت صدیق اکبر دہانٹھ جب بیت المال ہے کسی کو وظیفے دیتے تو اس سے دریا فت

فر ماتے کہ کیا تیرے پاس مال موجود ہے؟ اگراس کا جواب ہاں میں ہوتا تو آب اس کے دخیفہ کے مال میں سے زکو ۃ نکال لیتے وگرندا سکے سیر دکر دیتے۔

( ١٠٥٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :كَانَ يُعْطِينَا العَطَاءَ فِي الرَّسَلِ فَنُزَكِّيهِ.

(١٠٥٧٥) حضرت عبد الله ويشيخ فرماتے ہيں كہميں ہيت المال سے عطاء (وظيفه ) ميں دس سے تجيس اونٹ يا بكرياں ملتيں تو ہم اس برز کو ۃ اداکرتے تھے۔

(١٠٥٦٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُزَكِّى

أَعْطِيَّاتِهِمْ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ. (۱۰۵۲۲) حضرت ہمیر ہ مِیشید سے مروی ہے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود جاشی وظا نف پر زکو ۃ ادا فرماتے وہ ہر ہزار پر پجیس ہوتی تھی ۔

( ١٠٥٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِى ، وَكَانَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ فِى زَمَنِ عُمَرَ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَرْقَمِ ، فَكَانَ إِذَا خَرَجَ الْعَطَاءُ جَمَعَ عُمَرُ أَمْوَالَ التِّجَارَةِ ، فَحَسَبَ عَاجِلَهَا وَآجِلَهَا ، ثُمَّ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ مِنَ الشَّاهِدِ وَالْغَانِبِ.

( ۱۰۵ ۲۷ ) حضرت حمید بن عبد الرحمٰن ہے مروی ہے کہ حضرت عبد الرحمٰن بن عبد القاری حضرت عبد اللہ بن ارقم مِیشیا کے

ساتھ حضرت عمر فاروق مڑا ٹیز کے زمانے میں ہیت المال پر ( نگران ) مقرر تھے۔ جب بیت المال ہے وظا نف تکا لے جاتے تو حضرت عمر تذایش تا جروں کے مال کو جمع فرماتے پھر نفتد اور ادھار کا حساب لگاتے اور پھر برحاضر و غائب سے زکو ہ ( ١٠٥٦٨ ) حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ الْمُفَطَّلِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : كَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَعْطَى 'رَجُلَ الْعَطَاءَ سَأَلُهُ ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ وَكِيعٍ.

(۱۰۵۲۸)حضرت قاسم پیشینا سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکرصدیق ڈٹاٹٹھ جب کسی شخص کو وظیفہ عطافر ماتے تو اس سے دریافت

فرماتے۔ باقی حدیث ای طرح بیان فرمائی۔ ( ١.٥٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مُخَارِقٍ ، عَنْ طَارِقٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ

يُغْطِيهِمُ الْعَطَاءَ وَلَا يُزَكِّيهِ. (۱۰۵۲۹) حضرت طارق سے مروی ہے حضرت عمر فاروق دیائیؤ جب کسی شخص کو بیت المال میں سے وظیفہ ( بخشش ) عطا

فرماتے تواس پرز کو ۃ نہ نکالتے۔ ( .١.٥٧. ) حَلَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْأَمَرَاءَ إِذَا أُعْطَوُا الْعَطَاءَ زَكُوهُ. (۱۰۵۷۰) حضرت محمد مِراثِیّد ہے مروی ہے فر ماتے ہیں گہ میں نے امراء (صحابہ کرام ٹیکٹیٹم) کودیکھا ہے جب ان کوعطایا ملتے

میں تواس پرز کو ہ بھی ادافر ماتے ہیں۔

( ١٠٥٧١ ) حَلََّتْنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ؛ أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّى الْعَطَاءَ وَالْجَائِزَةَ. (۱۰۵۷) حفرت جعفرین برقان پرتین فرماتے ہیں کہ حضرت عمرین عبد العزیز پرتینی عطاء (وظیفه ) اور انعامات پر زکو ۱۶ ادا

( ١٠٥٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ؛ أَنَهُ كَانَ يُعْطِى الْعَطَاءَ وَيُزَكِّيهِ . (١٠٥٢) حضرت عبدالله بن مسعود ﴿ أَثْنُهُ جِبِ مَن كُونُطيفه عطافر ماتے تواس پرز كو ۃ بھی ادافر ماتے۔

( ٨٧ ) قَوْلُهُ تعالى (وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِةٍ)، وَمَا جَاءَ فِيهِ

يه باب بالله كارشاد ﴿ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ كَتَفيريس

( ١٠٥٧٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (ح) وَعَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ؛ فِى

قوله تعالى : ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ قَالَا :نسَخَتْهَا الْعُشُرُ وَيُصْفُ الْعُشْرِ.

(١٠٥٧٣) حضرت سالم اورحضرت ابن حنفيه ريتين فرمات بين كه الله تعالى كقول ﴿ وَ آتُوا حَقَّهُ مَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ وعشراور نصف عشرنے منسوخ کردیا ہے۔

( ١٠٥٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ شِبَاكٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : نَسَخَتْهَا الْعُشْرُ وَنِصْفُ

(۱۰۵۷ ) حفزت ابراہیم ویشید فرماتے ہیں کہاس آیت کوعشر اور نصف عشرنے منسوخ کردیا ہے۔

( ١٠٥٧٥ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : كَانُوا يُعْطُونَ شَيْئًا غَيْرَ الصَّدَقَةِ.

(١٠٥٧٥) حضرت ابوالعاليه ويشيخ فرماً تي بين كه صحابه كرام تُذاكثة صدقات كے علاوہ بھی لوگوں كوعطافر ما يا كرتے تھے۔

( ١٠٥٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَيَّانَ الْأَعْرَجِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ؛فِي قوله تعالى : ﴿ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ قَالَ : الزَّكَاةُ.

(١٠٥٧) حضرت جابر بن زيد يريشين فرمات بين كرقرآن بإك كي آيت ﴿ وَ آتُوا حَقَّهُ مَوْمَ حَصّادِهِ ﴾ سےمراوز كو ة ب\_

( ١٠٥٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتٌ ، عَنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :الزَّكَاةُ.

(١٠٥٧) حفرت طاؤس اپنے والدہے روایت کرتے ہیں کہ اس سے مراوز کو ۃ ہے۔

( ١٠٥٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، وَنَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾

قَالَ :كَانُوا يُعْطُونَ مَن اغْتَرَاهم شَيئًا سِوَى الصَّدَقَةِ.

(١٠٥٧٨) حضرت عبدالله بن عمر ولا لله فرماتے ہیں که ﴿ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصّادِهِ ﴾ (اس آیت کے نزول کے بعد) صحابہ كرام مُؤَيَّتُهُمُ صدقات اورز كو ة كےعلاوه بھى كوئى طالب اور سائل آ جاتا تواس كوعطا فرماتے۔

( ١.٥٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ عَطَاء ؛ فِي قوله : ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ قَالَ : مَنْ حَضَرك يَوْمَئِذٍ أَنْ تُعْطِيَهُ الْقَبَضَاتِ ، وَلَيْسَ بِزَكَاةٍ.

(١٠٥٧)حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قول ﴿ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصّادِهِ ﴾ جو تیرے پاس اس دن حاضر ہوتو جو

تیرے قبضہ میں ہاس کوعطا کردے اور بیز کو ق کےعلاوہ ہے۔

( ١٠٥٨. ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِي قوله تعالى : ﴿وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ قَالَ : إذَا حَصَدْتَهُ فَحَضَرَك الْمَسَاكِينُ طَرَخْتَ لَهُمْ مِنْهُ ، وَإِذَا طَبَنْتَهُ طَرَحْتَ لَهُمْ مِنْهُ ، وَإِذَا كَدَّسْتَهُ طَرَحْتَ لَهُمْ مِنْهُ ، وَإِذَا نَقَيْتُهُ وَأَخَذْتَ فِي كَيْلِهِ حَقَوْتَ لَهُمْ مِنْهُ ، وَإِذَا عَلِيمْتَ كَيْلَهُ عَزَلْتَ زَكَاتَهُ ، وَإِذَا أَخَذُتَ فِي جُذَاذِ النَّخْلِ طَرَحْتَ لَهُمْ مِنَ النَّفَارِيقِ وَالنَّمْرِ ، وَإِذَا أَخَذْتَ فِي كَيْلِهِ حَنُوْت لَهُمْ مِنْهُ ، وَإِذَا عَلِمْتَ كَيْلَهُ عَرَكْتَ زَكَاتَهُ.

(١٠٥٨٠) حفرت مجابد بيشية فرماتے ہيں كەلىندىعالى كاارشاد ﴿ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ جب توكيتى كانے اور تيريه یاس مسکین آئیں تو ان کیلئے بھی کچھ ڈالدےاور جب تو جمع کرے (کھیتی وغیرہ کو ) تو ان کیلئے پچھ ڈال دےاور جب تو اس کو ڈ ھیرلگائے تو بچھان کے لیے ڈال دےاور جب تو اس کوصاف کرےاور کیل کرنے لگے تو پچھ( بھوسہ وغیرہ )ان کے لیے

: ال دے۔اور جب تو کیل کر لے اورمعلوم ہو جائے کہ کتنا ہے تو ز کو ۃ ادا کر اور جب تو تھجور کے درخت ہے تھجور تو ڑے تو کچھ ہلکی اور کی تھجوریں ان کیلئے چھوڑ دےاور جب ان کوکیل کرنے لگے تب بھی کچھان کیلئے ڈال دےاور جب اس کا وز ن معلوم ہوجائے تواس کی زکو ۃ ادا کر۔

. ١٠٥٨ م ) حَدَّثَنَنَا مَرْوَانٌ بْنُ مُعَارِيَةً ، عَنْ جُويْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَاكِ فِي قوله تعالى : ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ · قَالَ: زَكَاتُهُ يَوْمَ كُمُلِهِ.

( • ۵۸ • ام ) حضرت ضحاک ہے اس آیت کی تغییر میں منقول ہے کہ اس کی زکو قاکا حساب اس فصل کے کیل کرنے کے دن

١٠٥٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ السُّدِّيّ ، قَالَ : هَذِهِ مَدَنِيَّةٌ مَكِّيَّةٌ ، نَسَخَتْهَا الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ ،

قُلْتُ :عَمَّنُ ؟ قَالَ :عَنِ الْفُقَهَاءِ . يَغْنِي قَوْلَهُ تَعَالَى : ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ .

(۱۰۵۸۱) حضرت سدی فرماتے ہیں کہ بیآیت مدنی اور کی ہے۔اس کوعشر اور نصف عشر نے منسوخ کردیا ہے۔راوی کہتے ہیں کہ میں نے یو چھاکس نے منسوخ قرار دیا ہے؟ آپ نے فر مایا فقہاء کرام نے۔

١٠٥٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ح) وَعَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَا : ﴿ وَ آتُوا

حَقَّهُ يُوهُ حَصَادِهِ ﴾ قَالًا :يُعْطِي ضِغْثًا. (١٠٥٨٢) حضرت مماداور حضرت ابراتيم ويطيد فرمات جي كرقرآن پاكى آيت ﴿ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ فرمات

یں ان کو جومیسر ہوخواہ و ہ تھوڑ اہی کیوں نہ ہوو ہ عطا کرتے ہیں ۔ ١٠٥٨٣ ) حَلَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :نَحُوَ الضَّغْثِ.

(۱۰۵۸۳) حضرت ابراہیم ریٹیا فر ماتے ہیں کہ جومیسر ہووہ عطا کرتے ہیں۔

١٠٥٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيغٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :نَسَخَتُهَا الزَّكَاةُ.

(١٠٥٨/) حضرت حسن ويشيد فرمات مين كهاس آيت كوز كوة في منسوخ كرديا بــ

١٠٥٨٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :نَسَخَتِ الزَّكَاةُ كُلُّ صَدَقَةٍ فِي الْقُرْآن.

(۱۰۵۸۵) ضحاک پیشید فرماتے ہیں کہ زکو ہے قرآن پاک میں موجود تمام صدقات کومنسوخ کر دیا۔

١٠٥٨٦) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، قَالَ : نَسَخَتْهَا الْعُشْرُ ، وَنِصْفُ الْعُشْرِ.

`۱۰۵۸ ۲) حضرت عطیه ویشید فرماتے ہیں کہاس آیت کوعشر اور نصف عشر نے منسوخ کر دیا۔

١٠.٥٨٧) حَلَّتُنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً، عَنْ جُويْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ؛ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ قَالَ: زَكَاتُهُ يَوْمَ كَيْلِهِ.

هن ابن ابن شیر مرجم (جلد ۳) کی مصنف ابن ابی شیر مرجم (جلد ۳) کی کار مصنف ابن ابی شیر مرجم (جلد ۳) کی کار مصنف ابن ابی کار کار می کار می می کار می کا

جس وقت ليل كر اس كى ذكوة ب-( ١.٥٨٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِفْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ نَسَخَتُهَا الْعُشْرُ، وَنِصْفُ الْعُشْرِ.

نَسَخَتُهَا الْعُشُرُ ، وَيَصْفُ الْعُشُرِ . \* (۱۰۵۸۸) حضرت ابن عباس ٹن پین فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت ﴿ وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ کوعشراورنصف عشر نے منسوخ کردیا ہے۔

نِ مُنُوخُ کُردیا ہے۔ ( ۸۸ ) مَا قَالُوا فِی الرَّجُلِ أَخْرَجَ زَكَاةً مَالِهِ فَضَاعَتْ

كُونَى شخص اين مال كى زكوة نكاك اوروه ضائع (بلاك) ہوجائے تواس كا كياتكم ہے۔ (١٠٥٨) حَدَّنَا حَفْصٌ ، عَنْ هِ شَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يُخْرِجُ مَكَانِهَا.

( ١٠٥٨٩) حَدَّنَنَا حَفْص ، عَن هِشَام ، عَنِ الْحَسَنِ ، قال : يخرِج مَكَانَهَا. ( ١٠٥٨٩) حَضرت حَن بِيَّيْ فرما تِ بِين كُماس كَ جَدُوباره زَكُو ة اواكر كار ( ١٠٥٩. ) حَدَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ أَصْحَابِهِ قَالُوا : إِذَا أَخْرَجَ زَكَاةً مَالِهِ فَضَاعَتُ ، فَلْيُزَكِّ مَرَّةً أُخْرَى.

(۱۰۵۹۰) حداث جریو ، حق معیدو ، حق احتاب بیو فاتو ، بادا احتوج رف مایو مصاحب ، فلیوک امواه احتوی . (۱۰۵۹۰) حضرت مغیره میشیز اپنے اصحاب سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب مال کی زکو ہ نکالی جائے اور وہ ضائع ہوجائے تواس کی جگہ دو بارہ زکو ہ نکالنا پڑے گی ۔ سری بیان مورس میں دروں سے دروں سے دروں کی دروں میں مارس میں روس میں بیادی بیردن میں جوز آج دیا ہے اور میں سیان

( ۱۰:۵۹۱) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يَبْعَثْ مِصَدَقَيهِ فَتَهْلِكُ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَى أَهْلِهَا ، قَالَ :هِى بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ بَعَثَ إِلَى غَرِيمِهِ بِدَيْنٍ ، فَلَمْ يَصِلُ إِلَيْهِ الْمَالُ حَتَّى هَلَكَ. ( ١٠:۵٩١) حضرت حماد مِيْنِيْ فرماتے بيں كه آ دگي اپن زكوة نكال كرمصرف پرخرج كرنے سے پہلے بى وه بلاك بوجائے توبياى طرح ہے كہ جس طرح آ دى چيا ہے قرض خواه كي طرف بيج كيكن وه اس تك پنجنے سے پہلے بى بلاك بوجائيں \_

( ۱.۵۹۲) حَدَّثَنَا زَیْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنْ شُعْبَهُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، فَالَ : لاَ تُجْزِیءُ . ( ۱۰۵۹۲) حضرت تَمَم بِشِيرِ فرمات بِي كديه كانى نهيں ہے ( دوبارہ اداكرنا پڑے گی ) \_ ( ۱.۵۹۲ ) حَدَّثَنَا زَیْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ حَسَّانَ بُنِ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ الصَّائِعِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِی الرَّجُلِ إِذَا أَخْرَجَ

زُكَاةً مَالِهِ فَصَاعَتْ ، أَنَهَا تُجْزِىءُ عَنْهُ. (١٠٥٩٣) حضرت عطاء قرماتے ہیں كه آدى مال پرزگوة نكالے ليكن وہ ہلاك ہو جائے تو وہ اس كى طرف سے كافى ہے۔ (دوبارہ اداكرنے كى ضرورت نہيں ہے)

﴿ ٢٠٥٩٤ ) حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ ابْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ أَخْرَجَ زَكَاةَ ( ١٠٥٩٤ ) حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ ابْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ أَخْرَجَ زَكَاةَ مصنف ابن ابی شیبرمتر جم (جلدس) کی ۱۳۵۰ کی ۱۳۵۰ کی مصنف ابن ابی شیبرمتر جم (جلدس)

مَالِهِ فَضَاعَتُ ، قَالَ : لاَ تُجْزِىءُ عَنْهُ حَتَّى يَضَعَهَا مَوَاضِعَهَا.

(۱۰۵۹۴) حضرت ابراہیم پریٹینڈ ہے دریافت فرمایا گیا کہ آ دمی مال کی زکو ۃ نکالےلیکن وہ ہلاک ہو جائے ، آپ نے فرمایا بیہ کافی نہیں ہے بلکہاس کی جگہ دوبارہ زکو ۃ اوا کرنا پڑے گی۔

٥٠ ين ٢٠ جَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ الْبَكْرَاوِيُّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :يُخْرِجُ مَكَانَهَا.

(۱۰۵۹۵)حضرت حسن بر محیطین فر ماتے ہیں کہ اس کی جگدد دباً رہ زکو ۃ اُدا کی جائے گی۔

( ٨٩ ) فِي الْخَلِيطَيْنِ إِذَا كَانَا يَعْمَلانِ فِي مَالِيهِمَا

دوآ دميون كامال مشترك هوتواس پرز كو ة كابيان

( ١٠٥٩٦ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْن جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَا : إِذَا كَانَ الْخَلِيطَانِ يَعْمَلَانِ فِي أَمُوَ الِهِمَا ، فَلَا تُجْمَعُ أَمُو الْهُمَا فِي الصَّدَقَةِ.

(۱۰۵۹۲) حضرت طاوُس وشِيدٌ فرمات ہيں كہ جب دوشخصوں كامال آپس ميں ملا ہوتو زكو ة ميں ان كوجمع نہيں كيا جائے گا۔ (۱۰۵۹۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أَخْبَرْت عَطاءً عَنْ قَوْلِ طَاوُوس ، فَقَالَ : مَا أُرَاهُ إِلَّا حَقًّا.

ر ۱۰۵۹۷) حدث مصطف بن ہمتو ہمتی ہبی ہوئیج ، عل ۴۰ عبوت حصاء حق عوبِ عدود عداد اس بھی اس بھی ہیں۔ (۱۰۵۹۷) حضرت ابن جرتج ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے عطاء کوطاؤس کےقول کی خبر دی تو انہوں نے فرمایا کہ میں بھی اس کو صحب سمجھتا ہوں ۔

( ١٠٥٩٨) حَلَّاثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِى ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عِشُرُونَ شَاة ، وَلِرَجُلٍ الْخَافَدِي مَعْا ، فَالَ :فِيهَا الزَّكَاةُ. آخَر عِشُرُونَ شَاة ، وَرَاعِيهِمَا وَاحِدٌ ، يَشُرَعَانِ مَعًا وَيَرِ ذَانِ مَعًا ، فَالَ :فِيهَا الزَّكَاةُ.

(۱۰۵۹۸) حضرت امام زہری پر بیٹین فرماتے ہیں کہ جب آیک شخص کے پاس ہیں بکریاں ہوں اور دوسرے شخص کے پاس بھی ہیں بکریاں ہوں اور دونوں شخصوں کا چرواہا بھی ایک ہوجوان کوساتھ لے کر جاتا ہواور ایک ساتھ ہی واپس لے کرآتا ہوتو ان پرزگو ہے۔ (دونوں کے مجموعے پرزگو ہے)۔

(٩٠) فِي الرَّجُلِ يُصَدِّقُ إِبِلَهُ ، أَوْ غَنَمَهُ يَشْتَرِيهَا مِنَ الْمُصَدِّقِ ؟

آدمی کا اونٹ یا بکری صدقہ (زکوۃ) کرنے کے بعددوبارہ اس کا مصدق سے خریدنے کا بیان ( ۱.۵۹۹) حَدَّثَنَا یَحْبَی بُنُ سَعِیدٍ ، عَنْ یَزِیدَ مَوْلَی سَلَمَةَ ، قَالَ : کَانَ یُعْرَضُ عَلَی سَلَمَةَ صَدَقَةُ إِیلِهِ فَیَأْبَی أَنْ یَشْتَ یَهَا.

(۱۰۵۹۹) حفرت یزید جوحفرت سلمه میشید کے غلام ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت سلمہ براٹید کے پاس زکو ۃ کااونٹ لایا گیا آپ

هي معنف ابن الي شيبه مترجم ( جلد ۳) کي په ۱۲۷۳ کي ۱۲۷۳ کي کتاب الذکاه نے اس کے خریدنے سے اٹکار فرما دیا۔

(١٠٦٠٠) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا تَشْتَرِى

(۱۰۲۰۰) حفرت این عمر دخاشهٔ فرماتے بین کداینے مال کی طہارت کو نہ خریدو۔

(١٠٦٠١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ : إِذَا جَاءَ

الْمُصَدِّقُ فَادْفَعُ إِلَيْهِ صَدَقَتَكَ ، وَلَا تَبْتَعْهَا ، قَالَ : فَإِنَّهُمَ يَقُولُونَ ابْتَعْهَا فَأَقُولُ : لا ، إنَّمَا هِيَ لِلَّهِ.

(۱۰۲۰۱) حفرت ابوز ہیر ویشین فرماتے ہیں کہ میں حضرت جابر دلائٹو کوفرماتے ہوئے سنا کہ جب زکو ۃ وصول کرنے والا اً ئے تو اس کواپلی زکو ۃ اداکر دو۔اوراس سے نہ خرید ووہ لوگ کہتے ہیں کہاس سے خرید لو۔ میں کہتا ہوں کہ ہیٹک وہ تو اب

(١٠٦٠٢) حَدَّثَنَا عُمَرٌ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِئِّ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ : أَيَشْتَرِى الرَّجُلُ صَدَقَتَهُ ؟ فَقَالَ : لاَ

يَشْتَرِيهَا مِنَ الْمُصَدِّقِ حَتَّى يُخْرِجَهَا ، وَلَا يَشْتَرِيهَا إِذَا أَخْرَجَهَا حَتَّى تَخْتَلِطَ بِغَنَمٍ كَثِيرٍ.

(۱۰۲۰۲) حضرت امام زہری رولیلی سے ایک مخص نے وریافت کیا کہ کیا آ دمی اپنی اداشدہ زکو ہ کوخرید سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ز کو ۃ وصول کرنے والے سے نہیں خرید سکتا۔ یہاں تک کہ وہ چلا جائے۔اور جانے کے بعد نہ خریدے یہاں تک وہ کثیر بکریوں

میں مل جائے۔ ( ١٠٦.٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ مَنْ مَضَى كَانُوا يَكُرَهُونَ ابْتِيَاعَ صَدَقَاتِهِمْ ،

قَالَ : وَإِنْ فَعَلْتَ بَعْدَ مَا تُقْبَضَ مِنْك فَلَا بَأْسَ بِهِ. (۱۰۲۰۳) حضرت عطاء پیٹیلا سے مروی ہے کہ بیٹک پہلے صحابہ کرام ٹھائیٹن زکو ۃ کے خریدنے کو ناپند فرماتے تھے۔حضرت عطاء فر ماتے ہیں کہ ذکو ہ پراگر تیرے بعد کسی اور کا قبضہ ہوجائے تو پھرکوئی حرج نہیں۔

( ٩١ ) فِي الرَّجُل يَتَصَدَّقُ بِالدَّالَةِ فَيَرَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ

آ دمی کوئی چیز صدقه کرے اور پھراسکو بعد میں دیکھے (اورخریدنے کاارادہ رکھتا ہو )

( ١٠٦٠٤ ) حَلَّثْنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عُن أَبِيهِ ، قَالَ : خُمِلَ عُمَرُ عَلَى فَرَسٍ فِى سَبِيلِ اللهِ فَرَآهُ ، أَوْ شَيْئًا مِنْ ثِيَابِهِ تُبَاعُ فِي السُّوقِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَّهُ فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : أَتُوكُهُ حَتَّى تُو الْفِيكُ يُوْمُ الْقِيامَةِ. (مسلم ١٣٣٩ احمد ١/ ٢٥)

(۱۰۲۰۴) حضرت زید بن اسلم اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر مذافخو نے گھوڑے کواللہ کے راہتے میں صدقہ کیا

ه معنف ابن الي شيه مترجم (جلد ۳) کی ۱۳۷۸ کی ۱۳۷۸ کی در الد کان . کفاب الزکان .

اور مجاہد کوسوار فرمایا یا بچھ کپڑے اللہ کی راہ میں صدقہ کیئے۔ بعد میں بازار میں ان کودیکھا اور خود ہی وو ہارہ خریدنے کا ارادہ فرمایا اور آنخضرت مَرِّنْفِئَةِ ہے جاکراس کے متعلق دریا فت فرمایا: آپ مِرِّلْفِئَةِ آنے فرمایا اسکو چھوڑ دوتا کہ قیامت کے دن اس کا (پورا) بدلہ مجھے عطاء کیا جائے۔

( ١٠٦٠٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ النَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَامِرٍ ، عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ؛ أَنَّ رَجُلًا حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَرَأَى فَرَسًا ، أَوْ مُهْرَةً تُبَاعُ يُنْسَبُ إِلَى فَرَسِهِ ، فنهى

عُنْهَا. (ابن ماجه ۲۳۹۳ احمد ۱/ ۱۹۴) (۲۰۵۰) حضرت عبدالله بن عامر فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کی راہ میں گھوڑ اصدقہ کیا۔اور پھراس گھوڑ ہے کو یااس کے

(١٠٩٥٥) مطرت عبدالله بن عامر فرمائے ہیں لدایک مل نے الله فاراه یں هوز اصدور لیا۔ اور چراس هوز ہے ہویا اس کے مہر کو بازار میں فروخت ہوئے و کی کرخرید نے کا اراده کیا۔ تو حضرت زبیر بن عوام نے اس سے منع فرمادیا۔ ( ١٠٦٠٦) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيم (ح) وَعَنْ ذَاوُدَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ؛ أَنَّ أَبَا أُسَامَةً

عَلَى مُهُو لَهُ فِى سَبِيلِ اللهِ ، فَرَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ نِضُوا يَبَاعُ ، قَالَ : فَقُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَدُّ عَرَفُتُ عُرْفَهُ ، فَنَهَانِي عَنْهُ. (طبراني ٢٢٨م)

(۱۰۲۰۲) حضرت ابوالعالیہ پیشین فرماتے ہیں کہ حضرت ابواسامہ دی شئو نے اللہ کی راہ میں گھوڑا ( بیچسڑا ) صدقہ فرمایا، پھر بعد میں اسی جانورکو دیکھا کہ وہ (بازار میں ) بیچا جارہا ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم مُرِافِقَتِیَا اَسے عرض کیا کہ میں نے اس کو بیچان لیا ہے ( کیااسکوٹریدلوں؟) آپ نے جمھے اس مے منع فرمادیا۔

(١٠٦٠٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ إِلَى غَيْرِ الَّذِى تُصُدُّقَ عَلَيْهِ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا.

(۱۰۲۰۷) حضرت عمر فاروق ڈٹاٹٹو ارشاد فرماتے ہیں کہ جسکوآپ نے زکو ۃ (صدقہ) دیا ہے اس سے نکل کر کسی اور کے پاس پہنچ جائے تو پھراس کوخرید نے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ١٠٦٠٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَس فِى سَبِيلِ اللهِ ، فَرَآهَا فِى السُّوقِ تُبَاعُ ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا ، فَقَالَ : لَا ، ذَعْهَا حَتَّى تُوافِيك يَوْمَ الْفِيَامَةِ. (بخارى ٢٧٤٥ـ مسلم ٣)

آپ مَوْنَفَعَةَ أَنْ غَرَمايا اس کوچھوڑ دوتا کہ قیامت کے دن اس کا (پورا) بدلہ تجھے عطاء کمیا جائے۔ وید د) حَلَدُنْا وَکِ فَی وَالْاَنِہِ مَنْزَادِ وَ فُرانُ مِی عَنْ دَرُقُ مِی مِی مِلا تَقَدْ مِی مِنْ اِللّٰ

١٠٦.٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الشَّعْبِيُّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ، عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد۳) کي ۱۳۸۸

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَحُوا مِنْ حَدِيثِ أَسَامَةَ.

(۱۰۲۰۹) حفرت زید بن حاثہ رہا تھ سے بھی حضرت ابوا سامہ رہا تھ کی حدیث کے مثل منقول ہے۔

( ١٠٦١٠ ) حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنْ صَدَقَتِهِ ؟ قَالَ : يَنْقُصُ مِنْ أَجُرِهِ بِقَدْرِ مَا أَصَابَ مِنْهَا.

(١٠٢١٠) حفرت عمران بن حمين والله سے ايك تحص نے دريافت فرمايا كه صدقه (زكوة) اداكرنے كے بعد آدى كو پچھ حصه

والپس مل جائے تو اس کا کیا تھم ہے؟ آپ نے فر مایا کہ جتنی مقداراس کو پہنچا ہے اس کے بقدرا جرکم کردیا جائے گا۔

( ٩٢ ) مَا قَالُوا فِي بَيْعِ الصَّدَقَةِ ، مِمَّا يُشْتَرَى

ز کو ۃ کے مال کی خرید وفروخت کا بیان

( ١٠٦١١ ) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ بْنُ اِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَهْضَمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ

شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تَقْبُضُ. (ابن ماجه ۲۱۹۲ دار قطنی ۳۳)

(۱۱۱ - ۱) حضرت ابوسعید خدری دی ایش سے مروی ہے کہ حضور اقدس مِلَّفِی آغی صدقات کوخرید نے سے منع فر مایا ہے یہاں تک

کہان پر قبضہ کر لیا جائے۔

( ١٠٦١٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ سُنِلَ :أَيَشْتَرِى صَدَقَتَهُ فَبْلَ أَنْ تُعْقَلَ؟

(۱۰ ۲۱۲) حفرت طاؤس بِلِيْلِين سے دریافت کیا گیا کہ کیا صدقہ کو قبضہ ہے قبل خریدا جا سکتا ہے؟ آپ نے اس کو ناپند فر مایا۔ (۱۰.۶۱۲) حَدَّنَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الشُّعیثیّ ، عَنْ مَکْحُولٍ قَالَ : لَا تُشْتَرَى الصَّدَقَةُ حَتَّى تُوسَمَ

۔ (۱۰ ۲۱۳) حضرت کمحول ہوتیمیڈ فرماتے ہیں کہ صدقہ کو ضرفر بیرویہاں تک کہ نشان لگالیا جائے اورتم سے قبضہ کرلیا جائے۔

( ١٠٦١٤) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُشْتَرَى الصَّدَقَةُ حَتَّى تُوسَمَ.

(۱۰ ۲۱۴) حضرت مکمول پیشیئه سے مروی ہے کہ حضوراقدس مَرْفَقَقَعْ نے ارشاد فرمایا: صدقہ کود دیارہ مت خرید ویہاں تک کہ نشان

( ١٠٦١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وُمُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَشْتَرِى الرَّجُلُ شَيْنًا مِنْ صَدَقَةِ

مَالِهِ ، حَتَّى يَحُولَ مِنْ عِنْدِ الْمُصَدِّقِ.

(۱۰ ۲۱۵) حضرت ہشام بریشیئے سے مروی ہے کہ حضرت حسن بیٹین اور حضرت محمد بریٹین ٹاپندفر ماتے تھے کہ آ دی اپنے مال سے ادا شدہ صد قات خرید لے یہاں تک کہ صدقہ وصول کرنے والے کے پاس سے پھیرلیا جائے۔

( ١٠٦١٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ أَنْ تُخْرَج.

(١٠٢١) حضرت جابر ولأنو عروى ب كمعدقد كى تق منع كيا كياب يهال تك كدتم سے نكال ليا جائے۔

( ١٠٦١٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُبَاعَ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُعْقَلَ وَتُوسَمَ.

(۱۰ ۲۱۷) حضرت مویٰ بن عقبہ تُزاتُون سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَرَافِظَةً نے صدقہ کی تیج سے منع فرمایا ہے یہاں تک کہوہ قبضہ کرلیا جائے اورنشان لگالیا جائے۔

# ( ۹۳ ) مَا قَالُوا فِي الْمَالِ إِذَا كَانَ تُؤدَّى زَسَّكَاتُهُ ، فَلَيْسَ بِكَنْزِ جَسَ مَا قَالُوا فِي الْمَالِ إِذَا كَانَ تُؤدِّى وَسَكَانَتُهُ ، فَلَيْسَ بِوگا جَسَ مال بِرزكوة واداكردي كَنْ وه كنز شَارْبِيس بوگا

( ١٠٦٨) حَلَّاثَنَا ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّ عُمَّرَ سَأَلَ رَجُلًا عَنْ أَرْضِ لَهُ بَاعَهَا ؟ فَقَالَ لَهُ :احْرُزُ مَالَك ، وَاحْفِرُ لَهُ تَحْتَ فِرَاشِ امْرَأَتِكَ ، قَالَ :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَلَيْسَ بِكُنْزٍ ؟ فَقَالَ :لَيْسَ بكُنْز مَا أُدِّى زَكَاتُهُ.

(۱۸ × ۱۰) مفرت عمر دلائو نے ایک شخص ہے اس زمین کے بارے میں جس کواس نے چے دیا تھا دریافت فرمایا، اوراس سے : نہ مدر سال جس سے اس نہ میں میں کہ سے شرک کے ایک شخص میں کا میں میں کا میں میں میں میں میں میں اس کے ایک میں می

فر مایا: اپنے مال کوجمع کراوراس کے لیے اپنی بیوی کی جار پائی کے نیچے جگہ کھود ، اس شخص نے عرض کیا اے امیر المؤمنین کیا ہے خز انہ ثنار ہوگا؟ آپ نے فر مایا جس کی زکو ۃ ادا کر دی گئی ہووہ خز انہ ثنار نہیں ہوگا۔

( ١٠٦١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ أَبِى حَرْمَلَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :مَا أُذِّى زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكُنْزِ .

(١٠ ١١٩) حضرت سعيد بن المسيب ويشيئة قُر ماتے جي كه جس كى زكو ة ادا كردى جائے وہ خز انتہيں ہے۔

(۱۰۶۲۰) حضرت جابر زلاق فرماتے ہیں کہ ہروہ مأل جس پرز کو ۃ ادا کردی جائے وہ خزانہ ہیں ہے۔

( ١٠٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، مِثْلَهُ.

هي معنف ابن الي شير مترجم (جلد٣) في المحالي المحالي المحالي المحالية المحال

كتباب الزكاة

(۱۲۲) حفرت ابن عمر تفاید مناسے ای کے مثل منقول ہے۔ ( ١٠٦٢٢ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَوِيكٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:مَا أَدِّى زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكُنْزِ.

(۱۰ ۱۲۲) حضرت ابن عباس بنی پیشن فرماتے ہیں کہ ہروہ مال جس پرز کو ۃ ادا کر دی جائے وہ خز انہیں ہے۔

( ١٠٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ قَالَا :لَيْسَ مَالٌ بِكُنْزِ أَدِّى زَكَاتُهُ ، وَإِنْ كَانَ

تَحْتَ الْأَرْضِ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَهُوَ كَنْزٌ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى وَجُهِ الأرْضِ. (۱۰ ۶۲۳) حضرت مجاہد اور حضرت عطاء ویتیجا؛ فرماتے ہیں کہ جس مال پر زکو ۃ ادا کر دی جائے وہ کنزنہیں ہے اگر چہوہ مال

ز مین کے بینچے ذمن ہو۔اور جس مال پرز کو ۃ ادائبیں کی گئی وہ کنز ہےاگر چہز مین کے اوپر ہی کیوں نہ موجو دہو۔

( ١٠٦٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :وُجِدَ لِرَجُلِ عَشَرَةُ آلَافٍ بَعْدَ مَوْتِهِ مَدْفُونَةً ، قَالَ :فَقَالُوا :هَذَا كَنْزُ ، مَا كَانَ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ :لَعَلَّهُ كَانَ يُؤَدِّي عَنْهَا مِنْ غَيْرِهَا.

(۱۰۶۲۳) حضرت ابن عمر تذکیفینن فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے مرنے کے بعد دس ہزار درہم اس کاخز انہ (مدنون) لکلا \_لوگوں نے کہا بیروہ خزانہ ہے جس پر زکو ہ نہیں ادا کی گئی ۔حضرت ابن عمر جن پوئین نے فرمایا کہ ہوسکتا ہے وہ اس کے علاوہ مال سے اس کی ز کو ۃ ادا کرتا ہو\_

( ٩٤ ) مَنْ قَالَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ مال پرز کو ۃ کےعلاوہ بھی حقوق ہیں

( ١٠٦٢٥ ) حَلَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَرَوُنَ لِي أَمْوَ الِهِمْ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ.

(۱۰ ۲۲۵) حضرت ابراہیم پرچینے سے مروی ہے کہ صحابہ کرام ٹھکائٹٹم مال پرز کو ۃ کے علاوہ بھی پچیرحقوق سجھتے تھے۔ ( ١٠٦٢٦ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ ﴿فِي أَمُوَالِهِمْ حَقَّ مَعْلُومْ ﴾ ، **قَ**الَ :سِوَى الزَّكَاةِ.

(١٠٦٢٦) حفرت مجامد بيتين فرمات بين كه قرآن پاك كي آيت ﴿ فِي أَمْوَ الِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ﴾ بيز كوة كےعلاوہ حقوق بيں۔ ( ١٠٦٢٧) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَيَانِ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : فِي الْمَالِ حَقَّ سِوَى الزَّكَاةِ.

(١٠ ١٢٧) حضرت عامر مِيشِيدُ فرمات بين كه مال پرز كوة كے علاوه بھي پجو حقوق بيں \_

( ١٠٦٢٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ أَبِي صَغِيرَةَ أَبُو يُونُسَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا رِيَاحُ بنُ عَبِيدَةَ ، عَنْ قَزَعَةَ ،

قَالَ :قُلُتُ لِإِبْنِ عُمَرَ : إنَّ لِى مَالًا ، فَمَا تَأْمُرُنِى إِلَى مَنْ أَدْفَعُ زَكَاتَهُ ؟ قَالَ : ادْفَعْهَا إِلَى وَلِى الْقَوْمِ ، يَعْنِى الْأَمَوَاءَ ، وَلَكِنْ فِي مَالِكَ حَقَّ سِوَى ذَلِكَ يَا قَزَعَةُ. (۱۰ ۱۲۸) حضرت قز عفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر ن ونت ان کا دریافت فر مایا کہ میرے پاس کچھ مال ہے آپ مجھے کیا تھم فرماتے ہیں کہ میں زکو ق کس کوادا کروں؟ آپ نے فر مایا قوم کے امراء (امیر) کو لیکن اے قزعہ تیرے مال پرز کو ق

کے علاوہ بھی حقوق میں۔ کے علاوہ بھی حقوق میں۔

( ١٠٦٢٩ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ أَبِي حَيَّانَ ، قَالَ :حَدَّنِنِي مُزَاحِمُ بْنُ زُفَرَ ، قَالَ :كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَطَاءٍ ، فَأَتَاهُ أَعْرَابِيُّ فَسَالَهُ :إِنَّ لِي إِبِلاً ، فَهَلْ عَلَىَّ فِيهَا حَقَّ بَعُدَ الصَّدَقَةِ ؟ قَالَ :نَعَمُ.

ا حوری مسل اوری بہر میں میں علی رہیں ہیں ہے۔ است میں است میں است اور است اور انہا ہے۔ اور انہا ہے۔ اور انہا کہ (۱۲۹ مار) حضرت مزاحم بن زفر پرلیٹی فرماتے ہیں کہ میں حصرت عطاء کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک اعرابی آیا اور دریافت کیا کہ

ميرے پاس اونٹ ہيں کيا جھ پرزگو ة كے علاوه بھى پچھ تن جي ؟ آپ نے فرمايا: بى ہاں۔ ( ١٠٦٢٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَنْ أَذَى زَكَاةَ مَالِهِ فَلَيْسَ پرور ور ۴ دير برا بري

عَلَيْهِ جُنَاحٌ أَنْ لَا يَتَصَدَّقَ. (۱۰۲۳) حضرت اين عباس يَعَدِين فرمات بي كرجس فض نے مال پرزكوة اداكردى ہوه صدقد ندہمى كري توكوئى حرج

(گناه) نہیں ہے۔ ( ١٠٦٢١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، غَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فَالَ : فِي الْمَالِ حَقَّ سِوَى الزَّكَاةِ.

> (۱۰ ۲۳۱) حضرت حسن پریشجا فرماتے ہیں کہ مال میں زکو ۃ کےعلاوہ بھی پچھے حقوق ہیں۔ دیمیں ساتھ کا میں استان کا میں میں میں میں میں استان کا می

# ( ٩٥ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَدُفَعُ زَكَاتَهُ إِلَى قَرَابَتِهِ

### آ دمی کا قرابت داروں کوز کو ق<sup>و</sup> بینا

( ١٠٦٢٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مُغِيرَةَ ، عَنُ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ : جَانَتِ امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ :إنَّ فِي حِجْرِى بَنِي أَخِ لِي كَلاَلَةً ، فَيُجْزِينِي أَنْ أَجْعَلَ زَكَاةَ حُلِيِّي فِيهِمُ ؟ قَالَ :نَعَمُ.

(بخاری ۱۳۲۱\_ مسلم ۲۵)

(۱۰ ۱۳۲) حضرت ابراہیم پیشینہ سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ دیاش کی اہلیہ حضوراقدس مُلِفِظُوَّم کی خدمت میں آئیں اور عرض کی کہ میری پرورش میں میراایک بھتیجا ہے کیا میں اپنے زیورات کی زکو قاس کود ہے تئی ہوں؟ آپ مُلِفظُوَّم نے فرمایا: ہاں۔

( ١٠٦٣٣ ) حَذَّتَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ تَجْعَلَ زَكَاتَكَ فِى ذَوِى قَرَانَتِكَ ، مَا لَمْ يَكُونُوا فِي عِيَالِك.

(۱۰۶۳۳) حضرت عبدالله بن عباس تفاه نن فر ماتے ہیں کہ وہ قرابت دار جوتمہار ے عیال نہیں ہیں ان کوز کو ۃ دینے میں کوئی نہ

حرج نہیں ہے۔

( ١.٦٣٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : إِنَّ أَحَقَّ مَنْ دَفَعُتُ إِلَيْهِ زَكَاتِي يَتِيمِي وَذُو قَرَايَتِي.

(۱۳۱۳۴) حضرت معیدین المسیب ویشید فرماتے ہیں کہ میری زکو ہ کاسب سے زیادہ مستحق میرے بیتیم اور قرابت دارہیں۔

( ١٠٦٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ امْرَأَتَهُ سَأَلَتُهُ عَنْ يَنِى أَخِ لَهَا أَيْنَامٍ فِى حِجْرِهَا ، تُعْطِيهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ :نَعَمُ.

ر کا ۱۷ ۱۱) عفرت مسمہ سے سروی ہے کہ مفرت حبداللہ ہی ہو گا ہے مصرت حبداللہ ہی ہو ہے۔ بھائی کا یتیم لڑ کا میری پر ورش میں ہے، کیا میں اس کوز کو ق دے سکتی ہوں؟ آپ دہاٹھ نے فر مایا: جی ہاں۔

بىل ، يارە يىرى پەرى بىلى ئەن ئىڭ يائىراھىم بىن أبىي خَفْصَة ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الْخَالَةِ ،

تُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ ؟ فَقَالَ سَعِيد : مَا لَمْ يُغْلَقُ عَلَيْكُمْ بَابٌ.

(۱۰۲۳۷) حضرت ابراہیم دیشیز بن ابو هصه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر دیائیز سے خالہ کے متعلق دریا فت کیا کے کالان کوز کا بیٹری کا میں میں مواشق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر دیائیز سے خالہ کے متعلق دریا فت کیا

که کیاان کوز کو ة دی جاسکتی ہے؟ حضرت سعید رہا ہوئے نے فرمایا: جب تک تم پر درواز ہ بند نہ کر دیا جائے۔

( ١٠٦٢٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ هِشَامٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَهُمَا رَخَّصَا فِي

ذِی الْقَرَّابَةِ. (۱۰۶۳۷) حضرت ابراہیم مِلیُّنی ، حضرت ہشام پینیٹ اور حضرت حسن بیٹیٹ یہ سب حضرات قرابت داروں کو زکو ۃ دیئے کی

ر ۱۰۰۰ کار سرت میں میں اور میں ان میں ان میں ان میں اور میں میں میں میں میں میں میں میں میں اور وہ ویے و امان میں میں میں

اجازت دیتے ہیں۔

( ١٠٦٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيَجُزِى الرَّجُلَ أَنْ يَضَعَ زَكَاتَهُ فِي أَفَارِبِهِ ؟ قَالَ :نَعَمُ ، إِذَا لَمْ يَكُونُوا فِي عِيَالِهِ.

(۱۰ ۲۳۸) حضرت عبدالملک ویشید فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ہے دریا فت کیا: کیا آ دمی اپنے قرابت داروں کوز کو ۃ من کسی میں سے نافی دریا ہے اور اس میں میں میں ماروں میں میں اس میں میں میں اس میں میں اس میں میں میں میں میں م

اداكرسكتاب؟ آپ نے فرمایا ال جب كدوه تمهار سال خاند ميں سے ند موں \_

( ١٠٦٣٩ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سَلَمَةً بُنِ نُبَيْطٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :إذَا كَانَ لَكَ أَفَارِبُ فُقَرَاءُ فَهُمُ أَحَقُّ بِزَكَاتِكَ مِنْ غَنْهِ هِنْ

میں حقیو میں۔ (۱۰۶۳۹) حضرت ضحاک پایٹیلا فرماتے ہیں کہ اگرتمہارے قرابت دارفقیر ہوں تو وہ دوسروں کی نسبت تمہاری زکو ۃ کے زیادہ ---

· ( ١٠٦٤٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ إبْرَاهِيمَ عَنِ الْأُخْتِ ، تُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ :نَعَمْ.

ز کو ة دی جا کتی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔

( ١٠٦٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِى الرَّجُلِ يُعْطِى زَكَاتَهُ ذَوِى قَرَايَتِهِ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، مَا لَمْ يَكُونُوا فِي عِيَالِهِ.

(۱۰۲۳) حضرت حسن ولیٹیلا سے دریافت کیا گیا کہ: کیا آ دمی اپنے قرابت داروں کوز کو ۃ ادا کرسکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں میں میں

جب كه وهتمهار سائل خانه مِن سے نه مول \_ ( ١٠٦٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِى نَاسًا مِنْ أَهْلِي فُقَرَاءً ؟

فَقَالَ : أُخْرِجُهَا مِنْكُ وَمِنْ أَهْلِك. (۱۰۲۴) حضرت حظلہ ہے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت طاؤس پاٹھا ہے دریافت کیا کہ میرے اہل میں ہے کچھ فقراء

میرے پاس رہتے ہیں (ان کوز کو ق دے سکتا ہوں؟) آپ نے فر مایا اپنے اور اپنے اہل کی طرف سے ان کواد اکر و۔ میرے پاس رہتے ہیں (ان کوز کو ق دے سکتا ہوں؟) آپ نے فر مایا اپنے اور اپنے اہل کی طرف سے ان کواد اکر و۔

( ١٠٦٤٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ ابْنَةِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمِّ الرَّائِحِ بِنْتِ صُلَيْعِ ، عَنْ عَمْهَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الصَّدَقَةُ عَلَى غَيْرِ ذِى الرَّحِمِ صَدَقَةٌ ، وَعَلَى ذِى الصَّدَقَةُ عَلَى غَيْرِ ذِى الرَّحِمِ صَدَقَةٌ ، وَعَلَى ذِى الصَّدَقَةُ عَلَى غَيْرِ ذِى الرَّحِمِ صَدَقَةٌ ، وَعَلَى ذِى

الرَّحِمِ اثْنَتَانِ ؛ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ. (ترمذی ۱۵۸- نسانی ۲۳۷۳) (۱۰۷۴۳) حضورا قدس شِرِّتَنَیَجَ نے ارشاد فرمایا: غیر ذی رحم کوصدقہ (زکوۃ) دینا صرف صدقہ ہے (صرف صدقہ کرنے کا

ثواب ہے) اور ذی رخم کودینے میں دوٹو اب ہیں۔صدقہ کا اورصلہ رحمی کا۔ ( ۱،٦٤٤) قَالَ أَبُو بَكُرِ : وَسَمِعْتُ وَكِيعًا يَذُكُرُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا يُعْطِيهَا مَنْ يُجْبَر عَلَى نَفَقَتِهِ.

(۱۰۲۴۳) حضرت مفیان پیتینه فرماتے ہیں کہ جن کا نفقہتم پرلازم ہےان کونبیں دیا جائے گا۔

( ١٠٦٤٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ تُقْبَلُ وَرَحِمٌ مُحْتَاجَةٌ.

(١٠٦٣٥) حضرت، مجامد ویشیدهٔ فرماتے ہیں تمہارا صدقه (زکوة) قبول نہیں ہوگا (جبکه تم غیروں کوادا کرو) اور تمہارے ذی رحم

مختاج ہوں۔

# ( ٩٦ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُعْطِى زَكَاتَهُ لِغَنِيٌّ ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ

### آ دمی کا نہ جانتے ہوئے کسی غنی کوز کو ۃ ادا کر دینا

( ١٠٦٤٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُعْطِى زَكَاتَهُ إلَى فَقِيرٍ ، ثُمَّ يَتَبَيَّنُ لَهُ أَنَّهُ غَيْنُ ؟ قَالَ :أَجْزَأَ عَنْهُ.

(١٠٦٣٦) حضرت حسن ويشيذ سے يو چھا گيا كه آ دى كى فقيركوز كوة اداكرد سے بعد ميں معلوم ہوكدد وتو غنى ہے ( تو كيا حكم ہے؟ )

( ١٠٦٤٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُعْطِي مِنْ زَكَاتِهِ الْغَنِيَّ ، وَهُوَ

(١٠٢٨٤) حضرت إيرا بيم ويشيز سے پوچھا گيا كه آ دى كى غنى كوند جانتے ہوئے زكو ة اداكر دي تو؟ آپ نے فر مايا يه كافى نهيس

( ٩٧ ) السَّيْفُ الْمُحَلَّى وَالْمِنْطَقَةُ الْمُحَلَّةُ ، فِيهِمَا زَكَاةً ، أَمْ لاً ؟

ز پورات سے مرقع تلواراور ٹیکا میں زکو ۃ ہے کہ ہیں؟

( ١٠٦٤٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَلْهَانِيُّ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ : حِلْيَةُ

(۱۰ ۲۴۸) حضرت محمد بن زیادالا لھانی پیٹیو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوامامہ با ہلی پڑٹیؤ سے سناوہ فرماتے ہیں کہ:تلوار کا

ر يرور المست - - - ( الله عَنْ عَبَيدِ اللهِ بُنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ : قُلُتُ لِمَكْحُولِ : يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، إِنَّ لِى سَيْفًا فِيهِ خَمْسُونَ وَمِنَةً دِرْهَمٍ ، عَلَى فِيهَا زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ : أَضِفْ إِلِيْهَا مَا كَانَ لَكَ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَةٍ ، فَعَلَيْك فِيهِ

(۱۰ ۲۳۹) حضرت عبیدالله بن عبیدفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت کھول پیشیا ہے کہا:اے ابوعبداللہ! میرے پاس ایک تکوار ہے

جوایک سو پچاس درہم کی ہے۔کیااس کی زکو ہ ہے؟ آپ ویٹھیٹ نے فرمایا: تیرے پاس جوسونا چاندی ہےاس کے ساتھ ملا لے

( ١٠٦٥٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً ، وَحَمَّادًا ، وَإِبْرَاهِيمَ عَنِ الْقَدَحِ الْمُفَطَّضِ ،

(۱۰۲۵۰) حضرت حجاج بریشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء،حضرت حماد اور حضرت ابراہیم ہے دریافت کیا کہ میرے

پاس ایک برتن ہے جس پر پانی (سونے یا جا ندی کا) چڑھا ہوا ہے اور زیوروالی تلوار ہے اور زیوروالا پڑکا ہے۔ جب میں سب کو

( ١٠٦٥١ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْكِلَاعِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ مِغُولٍ يَقُولُ :

وَالسَّيْفِ الْمُحَلَّى ، وَالْمِنْطَقَةِ الْمُحَلَّاةِ ، إِذَا جَمَعْتُهُ فَكَانَ فِيهِ مِنْتَا دِرْهَمٍ ، أَزَكْمِهِ ؟ قَالُوا :لا .

جحع کرتا ہوں تو ان کی قیمت دوسودر ہم بن جاتی ہے ، کیا میں اس پرز کو ۃ ادا کروں گا؟ سب حضرات نے فر مایا کرنہیں \_

آپ نے فر مایاس کی طرف سے کافی ہے۔

لَا يَعْلَمُ ؟ قَالَ : لَا يُجْزِئهُ.

ہے۔(دوبارہ اداکرتا ہوگی)۔

السَّيْفِ مِنَ الْكُنُوزِ.

اور پھراس میں زکو ۃ ہے و وا داکر دے۔

حِلْيَةُ السَّيْفِ مِنَ الْكُنُوزِ.

زیورخزاندمیں ہے۔

معنف این الی شیبه مترجم (جلدس) کی مستف این الی شیبه مترجم (جلدس)

(۱۰۲۵۱) حضرت ما لک بن عبدالله الکلاعی پیشیز فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ما لک بن مغول کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ ٹلوار کا زیور ( حکم میں )خزانہ میں سے ہے۔

( ٩٨ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُل يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ، مَنْ قَالَ لاَ يُزَكِّيهِ

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جس پر قرض ہووہ زکو ۃ ادانہیں کرے گا

( ١٠٦٥٢) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :إِذَا كَانَ عَلَيْك دَيْنٌ فَلا تُزَكِّهِ.

(۱۵۲) حضرت طاؤس مِشِيَّة فرماتے ہیں کہ جب آپ پرقر ضہ ہوتو آپ زکو ۃ ادانہ کرو۔

( ١٠٦٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنُ عَطَاءٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ ، أَيُوَ كُيهِ ؟ قَالَ : لَا.

یں سے معنی معنی معنی ہے ہو چھا گیا کہ ایک شخص پرایک سال یا دوسالوں سے قرض ہے کیاوہ زکو ۃ ادا کرے گا؟ آپ

نے فرما یا کنہیں۔ ( ١٠٦٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَیَّاشٍ ، عَنْ مُغِیرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ ، قَالَ : إِذَا كَانَ حِینَ یُزَكِّی الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ مَالَهُ ،

نظَرَ مَا لِلنَّاسِ عَلَيْهِ فَيَعْزِلُهُ. اللَّهِ مَا لِلنَّاسِ عَلَيْهِ فَيَعْزِلُهُ. اللَّهِ مِنْ اللَّهِ م (۱۰۲۵۳) حضرت ابراہیم بیٹین فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص مال کی زکو ۃ ادا کرنے لگے تو پہلے دیکھ لے کہ لوگوں کا جواس پر

(قرض) ہے اس کوالگ کرلے۔ ( ١٠٦٥٥ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ مُغِیرَةَ ، عَنْ فُضَیْلِ ، قَالَ : لَا تُؤَكِّ مَا لِلنَّاسِ عَلَیْك.

(۱۰ ۱۵۵) حضرت نفنیل بایٹھا فرماتے ہیں کہ جولوگوں کا تجھ پر قرض ہے اس پر تو زکو ۃ اوانہیں کرے گا۔

( ١٠٦٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لِلزَّكَاةِ حَدٌّ مَعْلُومٌ ، فَإِذَا جَاءَ ذَلِكَ حَسَبَ مَالَهُ الشَّاهِدَ وَالْغَانِبَ ، فَيُؤَدِّى عَنْهُ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ دَيْنِ عَلَيْهِ.

الشَّاهِدَ وَالْغَانِبَ ، فَيُوَدِّى عَنْهُ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ دَيْنِ عَلَيْهِ. (١٠٢٥) حضرت حسن وَيَشِيدُ فرماتے ہيں كه زكوة كى مقدار اور حدمعلوم ہے، جب وہ مقدار آجائے تو جو مال موجود ہے اور جو

غائب بان سب كاحساب كراوراس پرزكوة اداكر، بال مُرجوتهم پرقرض باس پرزكوة نبيس بـــ ( ١٠٦٥٧ ) حَدَّلَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونِ ، قَالَ : اطْرَحْ مَا كَانَ عَلَيْك مِنَ الدَّيْنِ ، ثُمَّ زَكْ مَا بَقِيَ.

(۱۰۲۵۷) حفزت میمون بیشید فرماتے ہیں کہ جو تھھ پر قرض ہے اس کو (پہلے ) الگ کرلے بھر جو بچے (اگر وہ نصاب کے برابر

مو) تواس پرزگو ة اواکر۔ ( ١٠٥٨ ) حَلَّنْهَا انْهُ عُسَنَةً ، عَنِ النَّهُ مِنْ مِنْ النَّالِ مِنْ مَن مَا قَالَ مِن مُوْ أَنْ مَنْ أَ

( ١٠٦٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُييْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَقُولُ :هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ

، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَقْضِهِ ، وَزَكُوا بَقِيَّةَ أَمُو الكُّمْ.

( ۱۰ ۲۵۸ )حفرت سائب بن پزید پیشایی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان دیا ٹیز کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ رہتمہاراز کو ۃ کا مہینہ ہے،جس پر قرض ہاس کو چاہئے کہ اس قرض کوا داکر ہے اور اپنے بقید مال پرز کو ۃ اداکرے۔

( ١.٦٥٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ اللَّذِيْنُ وَفِى يَلِدِهِ مَالٌ ، أَيْزَكْيهِ ؟

قَالَ :نَعَمُ ، عَلَيْهِ زَكَاتُهُ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ ضَامِنٌ . وَسَأَلْت رَبِيعَةً ؟ فَقَالَ :مِثْلَ قَوْلِ حَمَّادٍ.

(١٠٦٥٩) حضرت شعبہ رایٹی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حماد ویٹیا ہے دریافت کیا کہ ایک فخص پر پکھ قرض ہا وراس کے پاس کچھ مال بھی موجود ہے کیاوہ زکو ۃ ادا کرے گا؟ آپ نے فر مایا ہاں اس پرز کو ۃ ہے، کیا آپنہیں دیکھتے کہ وہ ضامن ہے، حضرت شعبہ ویٹیو فر ماتے ہیں کہ میں نے پھر حضرت ربیعہ ویٹیو سے یہی سوال یو جھا تو انہوں نے بھی حضرت حماد ویٹین کی طرح جواب ارشا دفر مایا به

### ( ٩٩ ) مَا ذُكِرَ فِي خَرْصِ النَّخُل

### صجوروں کے تخمینہ لگانے سے متعلق جوذ کر کیا گیا ہے

( ١٠٦٠. ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشُّعْبِيُّ ؛ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَى الْيَمَنِ يَخُرُصُ عَلَيْهِمُ النَّخُلَ. قَالَ : فَسَأَلْتُ الشُّعْبِيِّ : أَفَعَلَهُ ؟ قَالَ : لا. (طبراني ٢١٣٧)

( ۱۰ ۲۷۰ ) حضرت معنی میشید سے مروی ہے کہ حضور اقدس مُؤلِفَقِیَجَ نے حضرت عبد اللہ بن رواحہ دلائی کو بمن بھیجا کہ وہ تخمینہ

لگائیں ان پر تھجوروں کا۔راوی کہتے ہیں کہ "ہی نے حضرت تعنی بایٹیا سے بوچھا کیا انہوں نے ایسا کیا؟ آپ برایلیا نے فرمایا

( ١٠٦٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ الْحَارِصَ ، أَمَرَهُ أَنْ لَا يَخُرُصَ النَّخُلَ الْعَرَايَا. (عبدالرزاق ٢١١)

(١٠ ١٦) حضرت ابو بكربن حزم بإيشي سے مروى ہے كەحضوراقدس مَالْفَيْكَةَ جب كسى تخيينداڭانے والے وجيعيج تواس كوحكم فرماتے کہ ان تھجوروں کا تخیینہ نہ لگائے جو ما لک نے کسی مختاج کو دی ہو گی ہیں۔

( ١٠٦٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، وَغُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ مُسْعُودٍ يَقُولُ : جَاءَ سَهُلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ إِلَى مَجْلِسَنا ، فَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ادًا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثُ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا الثُّلُثُ فَالرُّبُعُ. (ترمذي ٦٣٣\_ ابودازد ١٠٠١)

( ۱۰ ۲۹۲ ) حضرت عبدالرحمٰن بن مسعود بيشيد فر ماتے ہيں كه حضرت مصل بن ابو همه جانبي بمارى مجلس ميں تشريف لا سے اور حضور

(ابوعبيد ١٣٥٣)

این الی شیبه متر جم (جلد۳) کی ۱۳۵۷ کی مصنف این الی شیبه متر جم (جلد۳) کی کارستان الی شیبه متر جم (جلد۳) ا كرم مَلْفَظَيَّةً كَيْ حديث بميں سنا كى كە آپ مِلْفَظَةً نے فرمايا: جب تم تخمينه لگاؤتو لےلواورا يک تهائی حچوڑ دو،اگرتم تهائی نه ياؤتو

( ١٠٦٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارِ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ أَبَا خَيْتُمَةَ

(۱۰ ۲۲۳) حضرت بشیر بن بیار پریشید فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق جاپٹیز نے حضرت ابوضیتمہ جاپٹی کو تھجوروں کا تخمینہ

لگانے کے لئے بھیجاتوان سے فرمایا کہ جبتم گھروالوں کے پاس ان کی حیار دیواری میں آؤ تو جتنی مقداروہ کھاتے ہیں اس

( ١٠٦٦٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : خَرَصَهَا ابْنُ

(۱۰۲۲۳) حضرت جابر فرَماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ منافق نے خیبر کی تھجوروں کا تخمینہ لگایا تو وہ حالیس ہزار وسق

تتے۔حضرت جابر کا خیال تھا کہ حضرت ابن رواحہ نے جب یہودیوں کواختیار دیا تو انہوں نے تھجور کی اوران پر۲۰ ہزار وسق

( ١٠٦٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

(١٠٢٧٥) حضرت محول ييتيلا سے مروى ہے كەحضور اقدس مَالْفَظَيَّة إنے ارشاوفر مايا: لوگوں يرتخميند لگانے بيس تخفيف كا معامله

( ١٠٦٦٦) حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ ؛

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عَتَّابَ بْنَ أُسَيْدٍ أَنْ يَخْرُصَ الْعِنَبَ كَمَا يُخْرَصُ النَّحْلَ ، فَتُؤَذَّى

زَكَاتُهُ زَبِيبًا ، كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخُلِ تَمُوًا ، فَيَلْكَ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى النَّخْلِ

(١٠٢١١) حضرت معيد بن ميتب وي في عد مروى ب كه حضورا قدس مُؤلِفَ في في خضرت عمّا ب بن اسيد وي في كومكم فرما يا كدوه

تخمینہ لگا ئیں انگوروں کا جیسا کہ محجوروں کالگایا جاتا ہے۔ پھر کشمش ہے اس کی زکو ۃ ادا کی جائے۔ جیسے کہ محجور کی زکو ۃ خشک

قَالَ :الْعَرِيَّةُ النَّخُلَةُ يَرِثُهَا الرَّجُلُ فِي حَائِطِ الرَّجُلِ . وَالْوَطِيَّةُ الرَّجُلُ يُوصِي بِالْوَطِيَّةِ لِلْمَسَاكِينِ.

کرو۔ بیٹک لوگوں کے مال میں پچھ مجبور یں محتاجوں کیلئے ہوتی ہیں اور پچھ کری ہوئی ہوتی ہیں جنہیں لوگ روند تے ہیں۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَفَّفْ عَلَى النَّاسِ فِي الْخَرْصِ ، فَإِنَّ فِي الْمَالِ الْعَرِيَّةَ وَالْوَطِيَّةَ.

رَوَاحَةَ ، يَعْنِى خَيْبَرَ أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسُقٍ ، وَزَعَمَ أَنَّ الْيَهُودَ لَمَّا خَيَّرَهُمُ أَبْنُ رَوَاحَةَ أَخَذُوا التَّمْرَ وَعَلَيْهِمْ

حَارِصًا لِلنَّحْلِ ، فَقَالَ :إِذَا أَتَيْتَ أَهْلَ الْبَيْتِ فِي حَائِطِهِمْ فَلَا تَخْرُصُ عَلَيْهِمْ قَدْرَ مَا يَأْكُلُونَ.

عِشْرُونَ أَلْفَ وَسُقِ.

وَ الْعِنْبِ. (ترمذى ١٣٣٠ - ابوداؤد ١٥٩٩)

لازم تھے۔

وَالْعِنْبُ ، وَلاَ يُخْرُصُ الْحَبِّ. (۱۰ ۲۱۷) حضرت عمروین دینار دوایش فر ماتے ہیں کہ تھجوروں اورانگوروں کا تخیینہ لگایا جائے گالیکن دانوں کا تخیینہ نہیں لگایا

جائے گا۔

( ١٠٠ ) مَا قَالُوا فِي الْخُرْصِ، مَتَى يُخْرُصَ التَّمْرُ ؟

مستحجوروں کا تخمینہ کب لگایا جائے گا؟

( ١٠٦٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :مَنَى يُخُرَصُ النَّخُلُ ؟ قَالَ :حينَ يُطْعَمُ. (۱۰ ۲۷۸) حضرت ابن جریج پیتیل فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ہے یو چھا کہ تھجوروں کا تنحیینہ کب لگایا جائے گا؟ آپ نے فر مایا جب وہ کھانے کے قابل ہوجا ئیں اور کھائی جانے لگیں۔

( ١٠٦٦٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْج : كَذَلِكَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ فُلَانِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِحَرْصِ خَيْبَرَ حِينَ طَابَ تَمُوُّهُمْ . فَقَالَ :وَقَالَ ابْنُ شِهَابِ :أَمَرُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخُرُصُ خَيْبُرَ حِينَ يَطِيبِ أَوَّلُ التَّمْرِ. (عبدالرزاق ٢٢١)

(١٠ ٦٦٩) حضرت عبدالله بن فلال وليتين سے مروى ہے كەحضوراقدس مَلِفَظَيَّةً نے خيبر ميں تخمينه لگانے والے كوتكم فرمايا جب ان

کی تھجوریں کیے کراچھی ہو جائیں اس وقت تخمینہ لگا ؤ۔حضرت ابن شہاب پیٹی؛ فرمانے ہیں کہ حضورا کرم مَلِفَظَيَّجَ نے تھم فر مایا کہ خیبروالوں کیلئے تخمیندلگایا جائے جب ان کی پہلی مجوریں یک جائیں۔

( ١٠١ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ أَكْثَرَ مِمَّا يُخْرِجُ جتنامال نكلنا ہے اس سے زیادہ اس پر قرض ہوسواس پرز كوة كابيان

( ١٠٦٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَيْ النِ جُرَيْجِ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ : حَرْثٌ لِرَجُلٍ دَيْنَهُ أَكْثَرُ مِنْ مَالِهِ فَحُصِدَ ، أَيُوَدًى حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ؟ فَقَالَ : مَا نَرَى عَلَى الرَّجُلِ دَيْنُهُ أَكْثَرُ مِنْ مَالِهِ مِنْ صَدَفَةٍ فِى مَاشِيَةٍ ، وَلَا فِى أَصْلِ ، إِلاَّ أَنْ يُؤَدِّى حَقَّهُ يُوهُم حَصَادِهِ ، يُوهُم يَحْصُدُهُ.

(۱۰۶۷)حضرت ابن جرت کیانی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ہے یو جھا کہ آ دمی کی کھیتی ہے لیکن اس کے مال ہے زیادہ اس پر قرض ہے۔ پھراس کی کھیتی کائی گئی کیا جس دن کھیتی کائی گئی اس کاحت ادا کرے گا؟ آپ نے فرمایا: جس پراس کے في مصنف ابن الى شيد متر تم ( جلد ٣) كي الله الله كاله الله كاله الله كاله الله كاله

مال سے زیادہ قرض ہو ہم نہیں سمجھتے کہ اس کے مویشوں پراور مستقل سرمایہ پرز کو ہے۔ مگر جس دن اس کی کھیتی کا ٹی گئی ہے اس

دن جواس پرحق ہےوہ ادا کرے گا۔

( ١٠٦٧١ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ:قَالَ لِي أَبُو الزُّبَيْرِ:سَمِعْتُ طَاوُوسًا يَقُولُ: لَيْسَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ. (١٠١٤) حضرت ابوز بير بيشيؤ فرماتے ہيں كەميں نے حضرت طاؤس بيشيئے سے سنادہ فرماتے ہيں كه اس پرز كو ة نہيں ہے۔

(١٠٢) مَا قَالُوا فِي الْعَاشِرِ يَسْتَحْلِفُ، أَوْ يُفَتُّشُ أَحَدًا

عشر وصول کرنے والاقتم اٹھوائے گایا کسی سے تفتیش کرے گا

(١٠٦٧٢) حَلَّاتُنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الزِّبْرِقَانِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مِعْقَلِ ؛ أَنَّهُ كَانَ عَلَى الْعُشُورِ ، فَكَانَ

يَسْتَحْلِفُهُمْ ، فَمَرَّ بِهِ أَبُو وَاثِلِ ، فَقَالَ :لِمَ تَسْتَحْلِفُ النَّاسَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ ، تَرْمِي بِهِمْ فِي جَهَنَّمَ ؟ فَقَالَ :

إِنَّى لَوْ لَمْ أَسْتَحْلِفُهُمْ لَمْ يُعْطُوا شَيْئًا ، قَالَ : إِنَّهُمْ أَنْ لَا يُعْطُوك خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَسْتَحْلِفَهُمُّ. (۱۰۶۲) حضرت عبدالله بن معقل ولأثن عشروصول كرنے پرمقرر تھے، وہ ان ہے تتم ليا كرتے تھے۔حضرت ابو وائل ولائن ان کے پاس سے گذر ہے وان سے فر مایالوگوں سے قتم نہ لیا کروان کے مال کے بارے میں کیوں ان کوجہنم میں بھینکتے ہو؟ حضرت

عبدالله بن معقل الثانون نے فرمایا کہ اگر میں قتم نہ لوں تو وہ مجھ بھی ادا نہ کریں ۔ آپ نے فرمایا کہ ان کا مجھ نہ ادا کرنا اس بات ہے بہتر ہے کہتم ان ہے تہم اٹھواؤ۔ ١٠٦٧٢) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :كَانَ مَسْرُوقٌ عَلَى السَّلْسَلَةِ ، فَكَانَ مَنْ مَرَّ بِهِ

أَعْطَاهُ شَيْئًا قَبِلَ مِنْهُ وَيَقُولُ :مَعَكَ شَيْءٌ لَنَا فِيهِ حَقٌّ ؟ فَإِنْ قَالَ نَعَمْ ، وَإِلَّا قَالَ له :اذْهَبْ. (۱۰۲۷۳) حفرت ابواسحاق بریشینه سے مروی ہے کہ حضرت مسروق بریشینه سلسله نامی مقام پر تھے۔ جو محض بھی آپ کے پاس ے گذرتا تووہ جو کچھ آپ کودیتا آپ قبول فرمالیتے اور فرماتے کہ تیرے پاس جو ہے کیااس میں ہماراحق ہے؟ اگروہ کہتا کہ

ہاں ( تو وصول فر مالیتے ) وگر نہاس کوفر ماتے کہ چلا جا۔ ٠ ١٠٦٧٤ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِر ، عَنْ قُرَّةً ، عَمَّنْ حَدَّتُهُ ، قَالَ :مَرَرْت عَلَى حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِسَفِينَةٍ ، فَمَا تَرَكِنِي

حُتى استُحلَفَنِي مَا فِيهَا. (۱۰۶۷۴) حفرت قرہ سے مروی ہے کہ میں حضرت حمید بن عبد الرحمٰن کے پاس سے کشتی میں گذرا۔ فرماتے ہیں کہ جب تک

مجھ سے قتم نہ اٹھوائی کہ اس میں کیا ہے مجھے نہیں چھوڑا۔ ؛ ١٠٦٧٥) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ : بَعَثَنِي عُمَرٌ

عَلَى الْعُشُورِ ، وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أَفْتَشَ أَحَدًا.

(١٠ ١٧٥) حضرت زياد بن حدير بيطينة فر مات بين كه مجھے حضرت عمر فاروق براہ فؤے نے عشر وصول كرنے كيلئے بھيجا اور مجھے حكم

فرمایا که سی سیفتش نه کرتا۔

( ١٠٦٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : إِنَّمَا كَانَ الْعَاشِرُ يُرْشِدُ ابْنَ السَّبِيلِ ، وَمَنْ أَتَاهُ بِشَيْءٍ قَبِلَهُ. (١٠ ٦٧ ) حضرت طاؤس مِنْتِيَةُ فرماتے مِيں كەعشر وصول كرنے والاتو مسافركومشور و ديگا اور رہنما كى كرے گا ، اور جوخض اس

کے یاس بچھ لے کرآئے گاوہ اس سے دصول کر لے گا۔

(١٠٢) مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ

بعض حضرات کے نز دیک مسلمانوں پرعشر<sup>نہی</sup>ں ہے (١٠٦٧٧) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ جَدَّهِ أَبِي أُمهِ ، قَالَ : قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ ، إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى. (ابوداؤد ۳۰۳۱) (١٠٦٧ ) حضرت حرب بن عبيدالله ويشيئه ہے مروی ہے حضوراقدس مُؤْفِقَةُ نے ارشادفر مایا بعشرمسلمانوں پرنہیں ہے۔ بیشک

عشرتو بہودونصاریٰ پرہے۔ ( ١.٦٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ خَالِه ، عَنِ النَّبِيّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي الْأَحْوَصِ. (ابوداؤد ٣٠٣٣ـ احمد ٣/ ٣٢٣) (١٠١٥٨)حضورا كرم مِنْ النَّقِيَّةِ عصرت الوالاحوص والتَّوْ كي حديث كي مثل مروى ٢٠-( ١.٦٧٩ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، قَالَ :حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عَمْرَو بْزَ

حُرَيْثٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ احْمَدُوا اللَّهَ الَّذِي وَضَعَ عَنْكُمَ الْعُشُورَ. (احمد ١/ ١٩٠ ـ ابويعلى ٩٦٣) (١٠١٧٩)حضرت سعيد بن زيد يزانينه فرماتے ہيں كەمىں نے حضورا كرم مُؤْفِقَةَ كويەفرماتے ہوئے سنا كە: اےمعشر عرب الله کی تعریف اور حمد بیان کرو کداس نے تم پر سے عشرا تھالیا ہے۔

( ١٠٦٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّه

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي أَرْضٍ ، وَلَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ. (ابوداؤد ٣٠٣٨- احمد ١/ ٢٢٣) (۱۰۲۸۰) حضرت عبدالله بن عباس منگافین سے مروی ہے حضور اقدس مَلِّنْ ﷺ فِی ارشاد فرمایا ایک زمین دوقبلوں کی صلاحیت هي مصنف ابن الي شير بمر (جلد ٣) كي المما كي المم نہیں رکھتی اورمسلمان پر جزیہیں ہے۔

( ١٠٦٨١ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ :بَعَثِنِي عُمَرُ عَلَى السَّوَادِ ، وَنَهَانِي أَنْ أَعَشَّرُ مُسْلِمًا ، أَوْ ذَا ذِمَّةٍ يُؤَدِّى الْخَرَاجَ.

(١٠١٨) حفزت زياد بن حدير ولينيخ فرمات مين كه حضرت عمر فاروق ثلاثينون في مجھے گامؤں والوں كى طرف بھيجااور مجھے منع فر مايا کہ میں مسلمانوں سے عشر دصول کروں یا ذمیوں سے جوخراج ادا کرتے ہیں۔ ( ١٠٦٨٢ ) حَلَّاتُنَا عَفَّانُ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ ؛ أَنَّ وَفُدَ

ثَقِيفٍ قَلِامُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ لَا يُحْشَرُوا ، وَلَا يُغْشَرُوا ، وَلَا يُجَبُّوا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَكُم أَنْ لَا تُحْشَرُوا ، وَلَا تُعْشَرُوا ، وَلَا يُسْتَعْمَلَ عَلَيْكُمُ

غَيْرُكُمْ. (ابوداؤد ٣٠٢٠ احمد ٣/ ٢١٨) (۱۰ ۲۸۲) حضرت عثمان بن ابوالعاص برایش ہے مروی ہے کہ ثقیف کا وفد حضور اکرم مَالِنفَظَةَ آج کی خدمت میں حاضر ہوااور انہوں نے (اسلام لانے کیلئے) شرط لگائی کہ ہم سے ٹیکس ،عشر اور خراج نہ وصول کیا جائے۔ آپ مِنْفِظَةَ نے فرمایا: تم سے ٹیکس (محصل) وصول نہیں کیا جائے گا ہتم ہے عشر نہیں وصول کیا جائے گا اور نہ ہی تم پرکسی غیر کو صاکم بنایا جائے گا۔

( ١٠٤ ) فِي نَصَارَى بَنِي تَغْلِبُ، مَا يُؤْخُذُ مِنهُمْ

#### بنوتغلب کے نصاری ہے کیا وصول کیا جائے گا

( ١٠٦٨٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ : بَعَنَنِي عُمَرُ إِلَى نَصَارَى يَنِي

تُغْلِبُ ، وَأَمْرَنِي أَنْ آخُذَ نِصْفَ عُشْرِ أَمْوَالِهِمْ. (۱۰۲۸۳)حضرت زیاد بن حدیر پریشینهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق پڑاٹیؤ نے مجھے بنوتغلب کے نصاریٰ کے یاس بھیجااور حکم

فر ما یا کدمیں ان سے ان کے اموال کا نصف عشر وصول کروں۔ ( ١٠٦٨٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ السَّفَّاحِ بْنِ مَطَرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ كُرْدُوسٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ

الْخَطَّابِ ؛ أَنَّهُ صَالَحَ نَصَارَى يَنِي تَغُلِبَ عَلَى أَنْ تُضَعَّفَ عَلَيْهِمُ الزَّكَاةُ مَرَّتَيْنِ ، وَعَلَى أَنْ لَا يُنَصِّرُوا صَغِيرًا ، وَعَلَى أَنْ لَا يُكُرَهُوا عَلَى دِينِ غَيْرِهِمْ . قَالَ دَاوُد : لَيْسَتْ لَهُمْ ذِمَّةٌ ، قَدْ نَصَّرُوا.

(۱۰ ۱۸۴)حضرت دا ؤدبن کردوس چاپٹیلا سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق ڈٹاٹٹونے بنوتغلب کے نصاریٰ کے ساتھ (اس شرط پہ )صلح فر مائی تھی کہان سے زکو ۃ کا دو گناوصول کیا جائے گا۔اوران کے جھوٹو ں کونصاریٰ نہیں بنایا جائے گا ،اور نہ ہی ان کوکسی

نیردین پرمجبور کیا جائے گا۔ داؤ دراوی فر ماتے ہیں کہان کے لیے کوئی ذ منہیں ہے چھیق وہ نصرانی ہو گئے \_

ه مصنف ابن الی شیر مترجم (جلدس) کی مصنف ابن الی شیر مترجم (جلدس) کی مصنف ابن الی شیر مترجم (جلدس) کی مصنف ابن الی کنان مصنف الی کنان مصنف ابن الی کنان مصنف الی کنا

( ١٠٦٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرِ ، قَالَ :كُنْتُ مَعَ جَدِّى فَمَرَّ عَلَى نَصْرَانِتَى بِفَرَّسٍ قِيمَتُهُ عِشْرُونَ ٱلْفًا ، فَقَالَ لَهُ : إِنْ شِنْتَ أَعْطَيْتَ ٱلْفَيْنِ ، وَإِنْ شِنْتَ أَخَذْتُ الْفَرَسَ وَأَعْطَيْنَاكَ قِيمَتُهُ ، ثَمَانيَةَ عَشَرَ أَلْفًا.

(۱۰۲۸۵) حضرت زیاد بن حدیر پرچیلی فرماتے ہیں کہ میں اپنے دادا کے ساتھ تھا ، ہمارے پاس سے ایک نصرانی گھوڑے پرسوار

ہوکر گز رااوراس کے گھوزے کی قیمت ہیں ہزار ( درہم )تھی ،انہوں نے اس نصرانی ہے کہاا گرتو جا ہے تو دو ہزار دے دیں ،اور

اگرتو جاہےتو میں گھوڑ الےلوں اور ہم تحجے اس کی قیمت اٹھارہ ہزار ( ورہم ) دے دیں۔

( ١٠٦٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بَعَثَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ ، فَجَعَلَ

عَلَى أَهُلِ الذُّمَّةِ فِي أَمُوَالِهِمَ الَّتِي يَخْتَلِفُونَ بِهَا فِي كُلِّ عِشْرِينَ دِرْهَمَّا دِرْهَمَّا ، وَكُتَبَ بِلَاكَ إلَى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ فَرَضِيَ وَأَجَازَهُ ، وَقَالَ لِعُمَرَ : كُمْ تَأْمُرُنَا أَنْ نَأْخُذَ مِنْ تُجَّارِ أَهْلِ الْحَرْبِ ؟ قَالَ : كُمْ يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ إِذَا أَتَيْتُمْ بِلاَدَهُمْ ؟ قَالُوا :الْعُشْرَ ، قَالَ :فَكَذَلِكَ فَخُذُوا مِنْهُمْ.

(۱۰۲۸۲) حضرت ابوکجلو سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق ڈاٹٹؤ نے حضرت عثان بن حنیف ویٹیجا و کو عشر وغیرہ وصول کرنے

کیلئے ) بھیجا، انہوں نے ذمیوں کے اموال پر جو دوسر ہے شہروں میں منتقل ہو مکئے تتھے اور تجارت کرتے تتھے ہر ہیں درہم پرایک در ہم مقرر کر دیا ، اور حضرت عمر فاروق وہ اپنو کو پیلکھ کر بھیج دیا۔ آپ رہا ٹھی اس پر راضی ہو گئے اور اس کی ا جازت دے دی۔ بھر حضرت عمر فاروق ولا تن سے عرض کیا کہ: آپ ہمیں کیا تھم فرماتے ہیں کہ ہم اہل حرب کے تاجروں سے کتنا وصول کریں؟

آب دہائی نے فر مایا جبتم ان کے شہروں میں جاتے ہوتو تم سے کتنا وصول کرتے ہیں۔لوگوں نے کہاعشر،تو آپ دہائی نے فر مایا اتنابی تم ان ہے وصول کرو۔

( ١٠٦٨٧ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَعْمَلَ

أَبَاهُ وَرَجُلًا آخَرَ عَلَى صَدَقَاتِ أَهْلِ الذُّمَّةِ مِمَّا يَخْتَلِفُونَ بِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَكَانَ يَأْمُرُهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا مِنَ الْقَمْحِ نِصْفَ الْعُشْرِ ، تَخْفِيفًا عَلَيْهِمْ ، لِيَحْمِلُوا إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَمِنَ الْقُطْنِيَّةِ ، وَهِيَ الْحُبُوبُ الْعُشْرَ. (١٠١٨-) حضرت عبيد الله بن عبد الله ويشيؤ سے فرماتے ہيں كه حضرت عمر فاروق دی شؤ نے مير سے والداور ایک دوسر سے تحض كو

ذمیوں سے صدقات (عشر وغیرہ) وصول کرنے کا عامل مقرر فر مایا جومختلف شہروں میں منتقل ہو گئے تھے اور و ہاں کاروبار کرتے تھے،اورآپ نے ہمیں تھم فرمایا کہ گیہوں میں ہےان پر تخفیف کرتے ہوئے نصف عشر وصول کرتا تا کہ وہ شہر کی طرف اس کو

اٹھائىيں \_اور دالوں وغير ہ پرعشر دصول كرنا \_

( ١٠٦٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِرُهَمًا دِرُهَمٌ ، وَمِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ دِرُهَمٌ ، وَمِنْ أَهْلِ الذَّمَّةِ إذَا اتَّجَرُوا فِي الْخَمْرِ ،

(۱۰ ۱۸۸) حفرت ابراہیم بیطین فرماتے ہیں کہ ذمیوں سے ہر ہیں درہم کے بدلے ایک درہم وصول کیا جائے گا اور حربیوں سے دس درہم کے بدلے ایک درہم حصول کیا جائے گا ،اور جوذ می شراب کا کاروبار کرتے ہیں ان سے ہردس درہم پرایک درہم

وصول كياجائكا ـ (١٠٦٨٩) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ رُزَيْقٍ مَوْلَى يَنِى فَزَارَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إلَيْهِ : خُذُ مِمَّنَ مَرَّ بِكَ مِنْ تُجَارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِيمَا يُظْهِرُونَ مِنْ أَمْوَ الِهِمْ وَيُدِيرُونَ مِنَ التَّجَارَاتِ ، مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ مِنْ مَرَّ بِكَ مِنْ مَنْ كُلِّ عِشْرِينَ

دِينَارًا دِينَارًا ، فَمَا نَقَصَ مِنْهَا فَبِوحَسَابِ مَا نَقَصَ ، حَتَّى تَبْلُغَ عَشَرَةً ، فَإِذَا نَقَصَتْ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ فَدَعْهَا لَا تَأْخُذُ مِنْهَا شَيْنًا ، وَاكْتُبُ لَهُمْ بَرَاثَةً إِلَى مِثْلِهَا مِنَ الْحَوْلِ بِمَا تَأْخُذُ مِنْهُمْ. تَأْخُذُ مِنْهَا شَيْنًا ، وَاكْتُبُ لَهُمْ بَرَاثَةً إِلَى مِثْلِهَا مِنَ الْحَوْلِ بِمَا تَأْخُذُ مِنْهُمْ.

ن حدید میں سیت ، واقعت بھی ہوائی وہی وہن ان ان موق میں ان موق اپنا ناحد وہنھیں.

(۱۰۲۸۹) حضرت رزیق فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز واقع نے میری طرف لکھ کر بھیجا کہ: ذی تا جرجو تیرے پاس
سے گذریں اور جو مال ان کا ظاہر کیا جاتا ہے اور تجارت میں گھومتا ہے تو ہر بیس دیتار پر ایک دیناروصول کرنا ، اور جواس سے کم ہوجا کیں تو
ہوتو اس سے اس کی کے حساب سے وصول کرنا ، یہاں تک کہ دس تک پہنچ جائے ، پھر جب اس سے بھی تین ویتار کم ہوجا کیں تو

پھرچھوڑ دے پچھ بھی وصول نہ کرواوران کیلئے ان سے براءت کھ دوجو (آگے) وصول کرنے والے ہیں۔ ( ١٠٦٨) حَلَّاثُنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، قَالَ : وَسَأَلْت الزَّهْرِئَ عَنْ جِزْيَةِ نَصَارَى كُلْبٍ وَتَغْلِبَ ؟ فَقَالَ : بَلَغَنَا أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ نِصْفُ الْعُشْرِ مِنْ مَوَاشِيهِمْ.

(۱۰۲۹۰) حضرت ابن انی ذئب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام زہری پائیے سے بنو کلب اور بنو تغلب کے جزیہ ہے متعلق دریافت کیا؟ آپ نے فرمایا کہ ہمیں پیخبر پیچی ہے کہ ان کے مویثوں پر نصف عشر لیا جائے گا۔

( ١٠٥ ) مَنْ كَانَ لاَ يَرَى الْعُشُورَ فِي السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً

## بعض حضرات فرماتے ہیں کہ عشر صرف سال میں ایک مرتبہ (واجب) ہے

(١٠٦٩١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِى حَصِينٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ :اسْتَعْمَلَنِى عُمَرُ عَلَى الْمَاصِرِ ، فَكُنْتُ أَعْشَرُ مِنْ أَقْبَلَ وَأَذْبَرَ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَجُّلٌ فَأَعْلَمَهُ ، فَكَتَبَ إِلَى : أَنْ لَا تَعْشُرُ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً ، يَعْنِى فَ السَّنَة.

فی السّنَةِ. (۱۰ ۱۹۱) حضرت زیاد بن حدیر ولیشی؛ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر فاروق والیشی نے عامل مقرر فرمایا کہ میں کشتیوں والوں سے

(عشر) وغیرہ وصول کروں، میں ہرآنے اور جانے والے ہے عشر وصول کرتا تھا،حضرت عمر کی طرف ایک آ دمی گیا اور اس نے ان کو بتایا ،انہوں نے میری طرف لکھا کہ :عشر صرف سال میں ایک بار وصول کیا کرو۔ ( ١٠٦٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ غَالِبٍ بْنِ الْهُذَيْلِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : جَاءَ نَصْرَانِنَّ إلَى عُمَرَ ، فَقَالَ : إنَّ عَامِلَك عَشَّرَ فِي السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ ، فَقَالَ :مَنْ أَنْتَ ؟ فَقَالَ :أَنَا الشَّيْخُ النَّصْرَانِيُّ ، فَقَالَ عُمَرُ :وَأَنَا الشَّيْخُ

الْحَنِيفِي ، فَكَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ :أَنْ لَا تُعَشِّرُ فِي السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً.

(۱۹۲۲) حضرت ابراہیم پیلیویا سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق واٹون کے پاس نصرانیوں کا پینخ آیا اور کہنے لگا کہ آپ کا عامل

سال میں دو بارعشر وصول کرتا ہے، آپ دلاڑ نے یو چھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا تصرانیوں کا پینخ (امیر)،حفزت عمر ۔ فاروق وٹاٹو نے فرمایا میں دین حنیف کا شخ (امیر) ہوں۔ پھرآپ وٹاٹو نے اپنے عامل کولکھا کہ سال میں صرف ایک بارعشر

( ١٠٦٩٣ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ : أَنَا أَوَّلُ مَنْ عَشَّرَ فِي الإسكرم.

( ۱۹۳ ) حضرت زیاد بن صدیر پریشینه فر ماتے ہیں کہ میں پہلا شخص ہوں جس نے اسلام میں عشر وصول کیا۔

### ( ١٠٦ ) مَا قَالُوا فِي الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ، مَنْ هُمْهُ ؟

### فقراءاورمسا كين كون لوگ بين؟

( ١٠٦٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنِي جَرِيرٌ بُنُ حَازِمٍ ، قَالَ :حدَّثَنِي رَجُلٌ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ؟ فَقَالَ : الْفُقَرَاءُ : الْمُتَعَفِّفُونَ ، وَالْمَسَاكِينُ : الَّذِين يَسْأَلُونَ.

(۱۰۲۹۵) حضرت جاہر بن زید پریشینے ہے دریافت کیا گیا کہ فقراءاور سیا کین کون لوگ ہیں؟ آپ پریشینے نے فر مایا کہ فقراء وہ

ہیں جو (سوال کرنے ہے) پاک دامن رہیں اور مساکین وہ لوگ ہیں جوسوال کرتے ہیں۔

( ١٠٦٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ جَرِيرٍ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :سَمِعْتُ الضَّحَاكَ بْنَ مُزَاحِمٍ يَقُولُ:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمُسَاكِينِ ﴾ ، قَالَ : اللَّفُقَرَاءُ : الَّذِينَ هَاجَرُوا ، وَالْمَسَاكِينُ : الَّذِينَ لَمْ يُهَاجِرُوا. (۱۰ ۱۹۲) حضرت علی بن تھم مِیشیو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ضحاک بن مزاحم مِیشیو سے سناوہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی

آیت انیما الصدقات للفقراء و المساکین می فقراء ہے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے ہجرت کی اور سیاکین وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت نبیں کی۔

( ١٠٦٩٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَعْقَلٌ ، قَالَ :سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ ؟ قَالَ :الْفُقَرَاءُ :الَّذِينَ فِي بُيُوتِهِمْ وَلَا يَسْأَلُونَ ، وَالْمَسَاكِينُ :الَّذِينَ يَخُرُجُونَ فَيُسْأَلُّهِ نَ.

هي معنف ابن ابي شيبرمترجم (جلد٣) ي المركزي الم (١٠٢٩٤) حضرت معقل فرماتے جیں کہ میں نے حضرت امام زہری واقعید سے دریافت فرمایا کہ ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَواءِ ﴾

ے کون لوگ مراد ہیں؟ آپ نے فرمایا فقراء وہ ہیں جواپے گھروں میں رہتے ہیں اور کسی سے سوال نہیں کر سے اور مسکین وہ

لوگ ہیں جو گھروں سے باہر نکلتے ہیں اور سوال کرتے ہیں۔

( ١٠٧ ) فِي الْأَعُرَابِ، عَلَيْهِمُ زَكَاةُ الْفِطْرِ

ديها تيول رصدقة الفطرے كنهيں؟

( ١٠٦٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ يُحَنَّسَ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ :عَلَى الْأَعْرَابِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ.

(١٠٦٩٨) حضرت عبدالله بن زبير والثيرة فرمات تي بي كدديها تيول برصدقة الفطرب\_ ( ١٠٦٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَى الْأَعْرَابِ زَكَاةُ الْفِطْرِ. (١٩٩٩) حضرت عطاء فرماتے ہیں کددیباتوں پرصدقہ الفطنبیں ہے۔

( ١٠٧٠. ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْكٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ

سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ ، قَالَ : كَانَ أَبُو بَكُرِ الصِّدِّيقُ يَأْخُذُ مِنَ الْأَعْرَابِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ الأَقِط.

( ۱۰۵ - ۱۰ ) حضرت العاعمل بن اميه سے مروی أے كه حضرت صديق اكبر ولائيو ويها تيوں سے صدقات الفطر ميں بنيروصول فر مايا

( ١٠٧٠١ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :يُعْطُونَ مِنَ اللَّهِنِ. (۱۰۷۱) حضرت حسن وليني فرمات بين كدوه دوده ميس سے اداكريں كے۔

( ١٠٧٠٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ :عَلَى الْأَعْرَابِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ ، صَاعْ مِنْ لَبَنِ. ( ۲۰ ۱۰۷ ) حضرت حسن مِیشیدُ فرماتے ہیں کہ دیباتیوں پرصدقۃ الفطر ہے،اوروہ دودھ کا ایک صاع ادا کریں گے۔

( ١٠٨ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْعَبْدَ النَّصُرَانِيُّ

آ دمی نصرانی غلام کوآ زاد کردے اس کا بیان

( ١٠٧٠٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ ابن أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّغْبِيِّ؛ فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْعَبْدَ النّصْرَانِيّ، قَالَ: ذِعْتُهُ ذِعَّةُ مَوَ الِيهِ. (۱۰۷۰۳) حضرت تعمی جیشیزے دریافت کیا گیا که آ دمی نصرانی غلام کو آ زاد کر دے (تو کیا حکم ہے؟) آپ نے فرمایا اس غلام

كاذمداس كيآ قاكي ذمدس

( ١٠٧.١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ.

هي مصنف ابن الي شيه متر قبر (جلدس) كي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي كتباب الزكاة كتاب (۱۰۷۰۴)حضرت حسن پیشید فرماتے ہیں کداس پر جزیہ نہیں ہے۔

( ١٠٧٠٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُفْتِقُ الْعَبْدَ النَّصْرَانِيَّ ، قَالَ :عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ.

(۵۰ ۱۰۷) حضرت ابراہیم پر پیٹی فرماتے ہیں کہ آ دمی اگر نصر انی غلام کو آزاد کردیے تو اس پر جزیہ ہے۔

( ١٠٧٠٦) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِيٌّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِنَانِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِالْعَزِيزِ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ نَصْرَانِي أَعْتَقَهُ مُسْلِمٌ.

(۱۰۵۰۱) حضرت سنان ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ویشید اس نصرانی غلام ہے جزیہ وصول فرمایا کرتے تھے جس کو کسی مسلمان نے آزاد کیا ہو۔

### ( ١٠٩ ) مَا قَالُوا فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ

خراجی زمین کے بارے میں نقہاءنے کیا کہاہے اس کا بیان

( ١٠٧٠٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، قَالَ :سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ،

عَلَيْهَا زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ : الْخَرَاجُ عَلَى الْأَرْضِ ، وَالزَّكَاةُ عَلَى الْحَبِّ.

( ٤٠ ١٠٤) حضرت عمرو بن ميمون ويطيع فرمات بين كه مين نے حضرت عمر بن عبد العزيز ويشيئه سے خراجي زمين كے متعلق دريا فت

فر ما یا کہ کیا اس پرزکو ۃ ( بھی ) ہے؟ آپ ویٹھیڈنے فر مایا خراج زمین پر ہےاورز کو ۃ تواس کے دانوں ( تھیتی وغیرہ ) پر ہے۔ ( ١٠٧٠٨ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى هَاشِمٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :الْخَرَاجُ

عَلَى الْأَرْضِ ، وَالْعُشْرُ عَلَى الْحَبِّ. ( ۱۰۷ - ۱۰۷ ) حضرت عمر بن عبدالعزيز طِيْطِي فر ماتے ہيں كەخراج تو زمين پر ہےاورعشر دانوں پر ہے۔

( ١٠٧.٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَ يَقُولُ :لَيْسَ فِي التَّمْرِ زَكَاةٌ إِذَا كَانَ يُؤْخَذُ مِنْهُ

الْعُشُرُ ، وَإِنْ كَانَ بِمِنْهِ أَلْفٍ. (۱۰۷۹)حضرت حسن مِیطیخهٔ فرماتے ہیں کہ تھجوروں پرز کو ۃ نہیں ہےاگراس پرعشر وصول کر لیا گیا ہو،اگر چہ وہ سو ہزار (ایک

لا کھ ) ہی کیوں نہ ہوں۔

( ١٠٧١. ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : كَانَ حَسَنٌ وَسُفْيَانُ يَقُولَان : عَلَيْه.

(١٠٤٠) حفرت حسن چينيو اور حفرت سفيان چينيو فرمات تين که اس پر ( ز کو ة ) ہے۔

(١١٠) مَنْ قَالَ لاَ يَجْتَمِعُ خَرَاجٌ وَعُشْرٌ عَلَى أَرْضِ

بعض حضرات فرماتے ہیں کہایک ہی زمین سے خراج اور عشر وصول نہیں کیا جائےگا ( ١٠٧١١ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُغِيرَةِ خَتَنْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ السَّكُرِيّ ، عَنِ الشَّغْبِيّ ، قَالَ : لَا

يُجْتَمِعُ خَرَاجٌ وَعُشُرٌ فِي أَرْضٍ وَاحِدٍ.

(۱۱-۷۱) حضرت امام تعمی بیشید فرماتے ہیں کدایک ہی زمین ہے خراج اورعشر وصول نہیں کیا جائے گا۔

( ١٠٧١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ يَحْيَى بُنُ وَاضِحٍ، عَنْ أَبِي الْمُنِيبِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: لا يَجْتَمِعُ خَرَاجٌ وَعُشْرٌ فِي مَالٍ.

(۱۰۷۱۲) حضرت عکرمہ پریشیٰ فرماتے ہیں کہ خُراج اورعشرا یک مال میں جمع نہیں کئے جا ئیں گئے۔

( ١٠٧١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ : لَا يَجْتَمِعُ خَرَاجٌ وَزَكَاةٌ عَلَى رَجُلٍ.

(۱۰۷۱۳) حضرت ابوحنیفه ولیلیونفر ماتے ہیں کہ ایک ہی شخص پرخراج اور زکو ہ کوجمع نہیں کیا جائے گا۔

( ١١١ ) قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمُوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ﴾

الله تعالى ك قول ﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَ اللِّهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ﴾ كابيان

( ١٠٧١٤) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمُو اللِهِمْ حَقْ مَعْلُومٌ ﴾ ، قَالَ : الزَّكَاةُ. (١٠٤١) حضرت عاصم بن محمر يشيئ فرمات بي كذالله تعالى كقول ﴿ وَاللَّذِينَ فِي أَمْوَ اللِّهِمْ حَقَّ مَعْلُومٌ ﴾ عمرا دزكوة

ِ ''اع''ا) حرت عام من مرور چرچو مراع میں تدانسر ملی کے حول ہو و الدِین کِنی المو اربِهِم محق معلوم ﷺ سے مرادر تو ا پر

( ١٠٧١٥ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنُ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُومٌ﴾ ، قَالَ :الزَّكَاةُ

--(١٠٤١٥) حضرت حسن ينين فرمات بيس كمالله تعالى ك قول ﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَ اللِّهِمْ حَتَّى مَعْلُومٌ ﴾ مرادفرض زكوة

--( ١.٧١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِى الْهَيْثُمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا إِذَا خَرَجَتْ أَعُطِيَاتُهُمْ . . يوم د

تَصَدُّفُوا مِنْهَا. (۱۱۷۷) حضریة ایرانیم ماطنه: فریل ترین کا (صحار کرام میزیمنز) در ایکال کیدارتزان کسکتر بخشش (عطال) توای میس سید

(۱۰۷۱) حفزت ابراہیم پیٹیلیز فرماتے ہیں کہ (صحابہ کرام ٹھکٹیم) جب نکالے جاتے ان کیلئے بخشش (عطایا) تو اس میں سے صدقہ کرتے۔

( ١١٢ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَذُهَبُ لَهُ الْمَالُ السِّنِينَ ثُمَّ يَجِدُهُ ، فَيُزَكِّيه ؟

كچھسالوں كيلئے مال چلا جائے اوروہ پھراس كو پالے تو كياز كو ة اواكرے گا؟

( ١٠٧١٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، قَالَ :أَخَذَ الوَلِيدُ بن عَبْدِ الْمَلِكِ مَالَ رَجُلِ مِنْ أَهْلِ الرَّقَةِ يُقَالُ لَهُ :أَبُّو عَانِشَةَ عِشْرِينَ أَلْفًا ، فَأَلْقَاهَا فِى بَيْتِ الْمَالِ ، فَلَمَّا وَلِى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَتَاهُ وَلَدُهُ ، فَرَفَعُوا مَظْلِمَتَهُمْ إِلَيْهِ ، فَكَتَبَ إِلَى مَيْمُونِ :ادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ، وَخُذُوا زَكَاةَ عَامِهِ هَذَا ، فَلَوْلا أَنَّهُ كَانَ مَالًا ضِمَارًا أُخَذُنَا مِنْهُ زَكَاةً مَا مَضَى.

(١٠١١) حضرت عمرو بن ميمون بيطيط فرمات جي كه دليد بن عبد الملك بطيط نے ابل ذمه ميں سے ايک شخص جس كي كنيت

ابوعا نشرهمی اس کے بیس ہزار ( درہم ) لیے اور بیت المال میں داخل کر دیئے۔ پھر جب حضرت عمر بن عبد العزیز میشید خلیفہ بنے

اس کا بیٹا آپ کے پاس آیا اوراپی مظلومیت کی داستان آپ تک بہنچائی۔ آپ نے میمون کولکھا کہاس کا مال اس کووالیس لوٹا وو

اوراس سال کی زکو ہ بھی وصول کرلو۔اگریہ مال ضار (وہ مال اور قرض جس کے واپس ملنے کی امید نہ ہو ) نہ ہوتا تو میں گزرے ہوئے سالوں کی زکو ۃ بھی وصول کرتا۔ ( ١٠٧١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مَيْمُونِ ؛ أَنَّ رَجُلاً ذَهَبَ لَهُ مَالٌ فِي بَعْضِ الْمَطَالِمِ ، فَوَقَعَ فِي بَيْتِ

الْمَالِ ، فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رُفِعَ إِلَيْهِ ، فَكَتَبَ عُمَرُ :أن ادْفَعُوا إلَيْهِ ، وَخُذُوا مِنْهُ زَكَاةَ مَا مَضَى ، ثُمَّ تَبعَهُمْ بَعْدُ كِتَابِ :أَنِ ادْفَعُوا إِلَيْهِ مَالَهُ ، ثُمَّ خُذُوا مِنْهُ زَكَاةَ ذَلِكَ الْعَامِ ، فَإِنَّهُ كَانَ مَالًا ضِمَارًا.

(۱۰۷۱۸) حضرت میمون ویشینا سے مروی ہے کہ ایک شخص کا مال بعض مظالم کی وجہ سے اس سے لے کربیت المال میں داخل کر

دیا گیا۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز مریشی خلیفہ ہے ، تو اس نے یہ بات آپ تک پہنچائی ، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے لکھااس کا مال اس کو واپس کر دواور گذرے ہوئے سالوں کی زکو ۃ بھی وصول کرلو پھراس کے بعد دویارہ لکھا کہ اس کا مال اس کو واپس کر دواوراس کی زکو ۃ اس سال کی وصول کرلو کیونکہ بیا ایسا مال ہے جس کی واپسی کی امید نتھی۔

( ١٠٧١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : عَلَيْهِ زَكَاةُ ذَلِكَ الْعَامِ.

(۱۰۷۱۹) حضرت حسن رہیں فرماتے ہیں کہ اس پرصرف اس سال کی زکو ۃ ہے۔

### ( ١١٣ ) قُولُهُ تَعَالَى ﴿ وَيَهُنَّعُونَ الْمَاعُونَ ﴾

الله تعالیٰ کے ارشاد ﴿ وَيَهُمُّنُّعُونَ الْمَاعُونَ ﴾ (زکو ة ادانہیں کرتے ) کا بیان

( ١٠٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويْد ، عَنْ عَبْدِ اللهِ : ﴿ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴾ ، قَالَ : هُوَ مَا تَعَاوَر النَّاسُ بَيْنَهُمَ ؛ الْفَأْسُ ، وَالْقِلْرُ ، وَالدَّلُو ، وَأَشْبَاهُهُ.

(۱۰۷۲۰) حضرت عبدالله والثيل عفر ماتے ہيں كه الله تعالى كه ارشاد ﴿ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴾ كامصداق و ولوگ ہيں جو

لوگوں کے درمیان عاریۃ کدال، دیکی، ڈول اوراس جیےاشیا نہیں دیتے ہیں۔

( ١٠٧٢١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ أَبِي الْعَبَيْدَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ

اللهِ ، قَالَ :هُوَ مَا تَعَاوَرِ النَّاسُ بَيْنَهُمْ.

هم معنف ابن ابی شید مرجم (جلد ۳) کی کی ۱۸۹ کی کی این این شید مرجم (جلد ۳) کی کاب الز کاد

(۱۰۷۲) حضرت عبدالله ویشین فر ماتے ہیں کہ اس کا مصداق وہ لوگ ہیں جولوگوں کو عاریة بھی نہیں دیتے ۔ ( ١٠٧٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُييْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيجٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ؛ ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ قَالَ :الزَّكَاةُ

الْمَفُرُوضَةُ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :عَارِيَةُ الْمَتَّاعِ. (١٠٤٢٢) حضرت على جِنْ فرماتے بين كمالله تعالى كارشاد ﴿ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴾ عمراد فرض زكوة ب،اور حضرت

عبدالله بن عباس بن پینون فر ماتے ہیں کہ عاریت کا سامان مراد ہے۔ ( ١٠٧٢ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَلِي ، قَالَ : الْمَاعُونُ الزَّكَاةُ.

(۱۰۷۲۳) حضرت علی دیافته فرماتے ہیں کہ الماعون کا مطلب ز کو ۃ ہے۔

( ١٠٧٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَلِي بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : هُوَ الْمَالُ الَّذِي لَا يُعْطَى

(۱۰۷۲۴) حضرت عبدالله بن عمر تؤیونونا فر ماتے ہیں کہ وہ مال جس کاحق ادا نہ کیا گیا ہو۔

( ١٠٧٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَلِيّ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : هُوَ الْمَالُ الَّذِي لَا

(١٠٤٢٥) حضرت عبدالله بن عمر تؤكية نفا فر مات تي كده ه مال جس كاحق ادانه كيا حميا كيا مويه ( ١٠٧٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ (ح) وَغُنْدَرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عِيَاضِ ، عَنْ

أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَالُوا : الْمَاعُونُ مَنْعُ الْفَأْسِ وَالْقِدْرِ وَالذَّلْرِ. (۱۰۷۲۷) حضرت سعداصحاب النبي مَثِلِ فَضَيْعَ اللَّهِ عَلَيْ مِي اللَّهِ عَلَيْ مِي كَمُرُوا مِنْ عَيْلِ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَلْمُعِلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولِ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ

( ١٠٧٢٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ صُبْحٍ ، عَنْ أَمِّ شَرَاحِيلَ ، عَنْ أَمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ :الْمَهْنَةُ.

(١٠٤٢٧) حفرت ام عطيه فين فرماتي بين كداس سے مراد پيشہ ہے۔

( ١٠٧٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : الْمَاعُونُ مَنْعُ الْفَأْسِ

(۱۰۷۲۸) حضرت علی خونٹیو فرماتے ہیں کہ الماعون کدال، دلیجی اور ڈول کا نید ینا ہے۔

( ١٠٧٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :لَمْ يَجِيْ أَهْلُهَا بَعْد.

(۱۰۷۲۹) حضرت عبداللہ بن عباس ٹھافٹن فر ماتے ہیں کہ نہ لوٹا اس کے اھل اس کے بعد۔ ( ١٠٧٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : ِالْقِلْدُرُ وَالرَّحَى . وَقَالَ بَعْضُهُمْ :الْفَأْسُ.

(۱۰۷۳۰) حضرت ابراہیم پیشید فرماتے ہیں کہ دیبچی اور پن چکی ہے،اوربعض حضرات فرماتے ہیں اس سے مراد کدال ہے۔

هي مصنف ابن الياشيه مترجم ( جلد ٣) كي المحالي ١٩٠٠ كي ١٩٠٠ كي المحالي المحالي

كتاب الزكاة 🗢

( ١٠٧٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبِيْطٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :الزَّكَاةُ.

(۱۰۷۳)حفرت ضحاک بیشید فرماتے ہیں کہاس سے مراوز کو ۃ ہے۔

( ١٠٧٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّنْهِيِّي ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :الْقِدْرُ وَالدَّلْوُ. (۱۰۷۳۲) حفزت عبدالله برهیمیز فرماتے ہیں که دیچی اور ڈول مراد ہیں۔

( ١٠٧٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، مِثْلُهُ.

(۱۰۷۳۳) حضرت عبدالله ويشية ساى كمثل منقول ب-

( ١٠٧٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِى الْمُغِيرَةِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :هِمَ الزَّكَاةُ.

(۱۳۱۳۳) حضرت عبدالله بن عمر جي مين سے مروى ہے كهاس سے مراوز كو ق ہے۔

( ١٠٧٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ . (۱۰۷۳۵) حضرت عبدالله بن عباس وی پین سے بھی حضرت عبدالله بن مسعود دیا ٹیٹو کی حدیث کی مثل منقول ہے۔

( ١٠٧٣٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْحَكْمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ؛ أَنَّ أَبَا العُبَيدِين سَأَلَ عَبْدَ اللهِ عَنِ الْمَاعُون ؟ قَالَ :هُوَ الْفَأْسُ وَالْقِدْرُ وَالدَّلُوُ.

(۱۰۷ سا ۱۰۷) حضرت نجیکی بن البحزار ویشی؛ فرماتے ہیں کہ ابوالعبیدین پیشی؛ نے حضرت عبداللہ سے الماعون کے متعلق دریافت فر مایا،آپ نے فر مایاس ہے مرا د کدال ، دیکی اور ڈول ہے۔

( ١٠٧٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي عُمَر ، عَنْ يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ :الْمَاعُونُ الزَّكَاةُ. (۱۰۷ سے مرادز کو قاہرے مروی ہے کہ الماعون سے مرادز کو قاہے۔

( ١٠٧٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، قَالَ :الْمَاعُونُ هُوَ الْمَالُ بِلِسَانِ قُرّيْشٍ.

(۱۰۷۳۸) حضرت امام زہری میلیند فرماتے ہیں کہ الماعون سے قریش کی زبان میں مال ہے۔ ( ١٠٧٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ بسَّامٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ عَنِ الْمَاعُونِ ؟ فَقَالَ :الْفَأْسُ وَالْقِدُرُ وَالذَّلُوُ.

(۱۰۷۳۹) حضریت بسام مِیشِیْ فرمائے ہیں کہ میں نے حضرت عکرمہ مِیشِین سے الماعون کے متعلق دریا فت فرمایا۔ آپ مِیشِین نے فرمایاوہ کدال ، دیلجی اور ڈول ہے۔

( ١٠٧٤. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : هُوَ الْمَتَاعُ . وَقَالَ

( ۱۰۷ مرت عبدالله بن عباس تؤویز ماتے ہیں کہ اس سے مراد سامان ہے، اور حضرت علی جھاٹی فرماتے ہیں کہ زکو ۃ

مراد ہے۔

ه معنف ابن الي شيبر مترجم (جلد ۳) كل معنف ابن الي شيبر مترجم (جلد ۳) كل معنف ابن الي شيبر مترجم (جلد ۳)

( ١٠٧٤١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : الْمَاعُونُ الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ.

(۱۰۷ مرا) حضرت امام زہری دیشین فرماتے میں کہ الماعون سے مرا دفرض زکو ہ ہے۔ ( ١١٤ ) فِي الصَّاعِ، مَا هُوَ ؟

صاع کی مقدار کتنی ہے؟

( ١٠٧٤٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : عَيَّرْنَا صَاعَ الْمَدِينَةِ فَوَجَدْنَاهُ يَزِيدُ مِكْيَالًا عَلَى الْحَجَّاجِيّ.

(۱۰۷ منرت ابن الی کیلی ویشین فرماتے ہیں کہ ہم نے مدیند منورہ کے صاع کی پیائش کی تو اس کوصاع حجاجی ( حجاج بن یوسف کاصاع) ہے کیل میں زیادہ پایا۔

· (١٠٧٤٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُوسَى بُنِ طَلْحَةَ ، قَالَ : الْحَجَّاجِيُّ صَاعُ

(۱۰۷ / ۱۰۷ ) حضرت موتیٰ بن طلحه فر ماتے ہیں کہ صاع تجا بی حضرت عمر بن خطاب شائنۂ کا صاع ( کے مثل ) تھا۔

( ١٠٧٤٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنْ أَبِي شِهَابٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْقَلِيزُ الُحَجَّاجِيَّ هُوَ الصَّاعُ.

( ۱۰۷ سر ۱۰۷) حفرت ابراہیم پیٹیلا سے مروی ہے کہ قفیر تجابی ایک صاع تھا۔

( ١٠٧٤٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةً، قَالَ:مَا كَانَ يُفْتِي فِيهِ إِبْرَاهِيمُ فِي كَفَّارَةِ يَمِينٍ ، أَوْ فِي الشِّرَاءِ ، أَوْ فِي اطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا، وَفِيمَا قَالَ فِيهِ: الْعُشُرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ، قَالَ: كَانَ يُفْتِي بِقَفِيزِ الْحَجَّاجِيِّ، قَالَ: هُوَ الصَّاعُ. ( ۱۰۵ ۲۰۵ ) حضرت مغیره برایشید فر ماتے ہیں کہ کفارہ پمین ،خرید وفروخت ،ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ،عشر اور نصف عشر کی اوا نیکگی کے بارے میں حضرت ابراہیم ویشینہ کافتو کی تفیر تجابی تھا جو کہ ایک صاع کا تھا۔

( ١٠٧٤٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَسَنًا يَقُولُ :صَاعُ عُمَرَ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ . وَقَالَ شَرِيكٌ :أَكْثَرُ مِنْ سَبْعَةِ أَرْطَالِ وَأَقَلُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ.

(۱۰۵۳۱) حضرت حسن پریشیز فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق داپٹنے کا صاع آٹھ رطل کا تھا۔ حضرت شریک براٹینے فر ماتے ہیں

کہ سات رطل ہے زیادہ اور آٹھ سے کم تھا۔

### ( ١١٥ ) مَنْ قَالَ تُرَدُّ الصَّدَقَةُ فِي الْفَقَرَاءِ إِذَا أُخِذَتُ مِنَ الْأَغْنِياءِ

### صدقات (زکوۃ)اغنیاء سے کیکرفقراء میں تقسیم کردیئے جائیں گے

( ١.٧٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنُ أَشْعَتُ بُنِ سَوَّارٍ ، عَنُ عَوْنِ بُنِ أَبِى جُحَيْفَةَ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ. صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا سَاعِيًّا ، فَأَحَذَ الصَّّدَقَةَ مِنُ أَغْنِيَائِنَا ، فَقَسَمَهَا فِى فُقَرَائِنَا ، وَكُنْت غُلَامًا يَتِيمًا فَأَعْطَانِي مِنْهَا قَلُوصًا. (ترمذى ٢٣٩ـ دارقطنى ٤)

(۱۰۷۴) حضرت ابو جحیفہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس مَیْلِفَظُیَّ نے ہمارے پاس صدقات وصول کرنے والا بھیجا، انہوں نے ہمارے اغنیاء سے زکو ہ وصول کرکے ہمارے فقراء میں تقلیم کردیا۔اس وقت میں ایک بیٹیم لڑکا فقا انہوں نے بھیے بھی ایک جوان اونڈی عطاکی۔

( ١٠٧٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سُئِلَ عُمَرٌ عَمَّا يُؤْخَذُ مِنْ صَدَفَاتِ الْأَعْرَابِ ، كَيْفَ يُصْنَعُ بِهَا ؟ فَقَالَ عُمَرُ : وَاللَّهِ ، لأَرُدَّنَّ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةَ ، حَتَّى تَرُوحَ عَلَى أَحَدِهِمْ مِنَة نَاقَةٍ ، أَوْ مِنَة بَعِيرٍ.

(۱۰۷ / ۱۰) حفزت عمر فاروق و الثانو کے دریافت کیا گیا کہ دیہا تیوں کے صدقات کے ساتھ کیا کیا جائے۔ ( کہاں خرج کیے جائیں؟) آپ دائٹو نے فرمایا خدا کی قتم میں صدقات کوان پرلوٹا تا رہوں گا یہاں تک کہان میں سے کی ایک کے پاس شام کے وقعی سواونٹنیاں یا سواونٹ ہوں۔

( ١٠٧٤٩ ) حَدَّثَنَا جَرِير بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ؛ أَخَذَ نِصْفَ صَدَقَاتِ الْأَعُرَابِ ، وَرَدَّ نِصْفَهَا فِي فُقَرَائِنَا.

(۴۷ ۱۰۷) حضرت مغیرہ پیشیئے سے سر دی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز پر پیٹینڈ دیبہا تیوں سے نصف صدقات وصول فر ماتے اور نصف لوٹا دیتے ان کے فقراء میں ۔

( ١٠٧٥ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : كَانَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ يَقْسِمُ صَدَقَةَ عُمَرَ ، فَيَأْتِيهِ الرَّجُلُ ذُو هِينَةٍ قَدُ أَعْطَاهُ ، فَيَقُولُ :أَعْطِنِي ، فَيُعْطِّيه وَلَا يَسْأَلُهُ.

(۱۰۷۵۰) حضرت سالم بن عبدالله بیشید حضرت عمر فاروق دیشی کے صد قات تقلیم فرمایا کرتے تھے۔ان کے پاس جب کوئی ( فقیروں کی ) ہیئت والاشخص آتا تو وہ اس کوعطا فرماتے۔وہ کہتا کہ مجھےعطا کروتو وہ اس کوعطا فرماتے اوراس سے سوال نہ فرماتے۔

# ( ١١٦ ) فِي الرِّكُوبِ عَلَى إبِلِ الصَّدَقَةِ

### ز کو ۃ کے اونٹوں پرسواری کرنا

( ١٠٧٥ ) حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُفَضَّلٍ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَمْرِو بُنِ سَهلٍ ، قَالَ :لَقَدْ رَأَيْتُ عُثْمَانَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ ، وَإِنَّ الصَّدَقَاتِ لَتُسَاقُ مَعَدُ ، فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا الرَّاجِلَ المُنْقَطِع بِهِ.

(۱۰۷۵) حضرت عبدالرحمٰن بن عمرو بن تصل مِلِيفِيدُ فرمات بين كه مِين نے حضرت عثمان دفائِنهُ كو مكه كے راسته ميں ديكھا۔اور

ز کو ہ کے مولیق ان کے ساتھ ما کئے جارہ سے حضرت عثان جدا ہونے والے پیادے کواس پرسوار کردیتے۔

( ١٠٧٥٢) حَلَّثْنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ نَمْلَةَ ، قَالَ : بَعَثَنِى عَلِيٌّ سَاعِيًّا عَلَى الصَّدَقَةِ ، قَالَ : فَصَحِينِى أَخِى ، فَتَصَدَّقُت ، قَالَ : فَحَمَلُت أَخِى عَلَى بَعِيرٍ ، فَقُلْتُ : إِنْ أَجَازَهُ عَلِيٌّ ، وَإِلاَّ فَهُوَ مِنْ مَالِى ، فَلَمَّا فَلِمْت عَلَيْهِ قَصَصْت عَلَيْهِ قِصَّةَ أَخِى ، فَقَالَ :لَكَ فِيهِ نَصِيبٌ.

(۱۰۷۵۲) حفرت شریک بن نمله فرمات بین که حضرت علی دوانی نے مجھے صدقات وزکو قاوصول کرنے کیلئے بھیجا، میرا بھائی کمجھی میرے ساتھ ہوگیا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی کو اونٹ پر سوار کر دیا، میں نے کہا اگر حضرت علی جانئے نے

ا جازت ویدی تو تھیک ہے وگرنہ یہ میرے مال میں سے ہے۔ جب میں واپس تو حضرت علی مظافی کو اپنے بھائی کا قصه سنایا آپ دیا ٹی نے فر مایا: اس میں تیرا بھی حصہ ہے۔

( ١٠٧٥ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَسْلَمَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بَعَنَهُ بِإِبِلٍ مِنَ الصَّدَقَةِ إلَى الْحِمَى ، فَلَمَّا أَرَدُتُ أَنْ أَصْدُرَ ، قَالَ :اغْرِضُهَا عَلَى ، فَعَرَضْتهَا عَلَيْهِ وَقَدْ جَعَلْتُ جَهَازِى عَلَى نَاقَةٍ مِنْهَا ، فَعَرَضْتها عَلَيْهِ وَقَدْ جَعَلْتُ جَهَازِى عَلَى نَاقَةٍ مِنْهَا ، فَقَالَ : لاَ أُمَّ لَكَ ، عَمَدُت إلَى نَاقَةٍ تُحْيِى أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ تَحْمِلُ عَلَيْهَا جَهَازَك ؟ أَفَلَا ابْنَ لَبُونِ بَوَالًا ، أَوْ نَاقَةً شَصُوصًا.

(۱۰۷۵۳) حضرت سالم مِیشینا سے مروی ہے کہ حضرت عمر تفاقی نے حضرت اسلم مِیشینا کوز کو قالے اونٹ و ہے کرحی مقام کی طرف بھیجا۔ فر ماتے ہیں کہ جب میں واپس لو منے لگا تو فر مایا ان کومیر ہے سامنے پیش کر، میں نے اس حال میں پیش کیا کہ ان میں سے ایک اونٹنی پر میرا سامان تھا۔ آپ رفاؤنو نے (غصہ میں) فر مایا تیری مال ندر ہے۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ اونٹنی کے فرزیدہ کمیا جائے تو نے اس برانا سامان اور دیا کیا بہتہ نیادہ میثا ہے کی زندہ کیا جائے تو نے اس برانا سامان اور دیا کیا بہتہ نیادہ میثا ہے کر نے والا این لیون ا

ذر بعد مسلمانوں کے اہل بیت کوزندہ کیا جائے تو نے اس پر اپنا سامان لا دویا کیا بہت زیادہ پیٹا بر نے والا ابن لبون یا کم دود ھ دینے والی اونٹنی نہتی (اس کام کیلیے)۔

### ( ١١٧ ) فِي الْمَمْلُوكِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ

ایک غلام اگر دوآ دمیوں کے درمیان مشترک ہوتو کیا اس پرصدقة الفطر ہے؟

( ١٠٧٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْمَمْلُوكِ زَكَاةً إِلَّا مَمْلُوكُ تَمْلِكُهُ.

(۱۰۷۵۴) حضرت ابو ہریرہ وٹڑٹو فرماتے ہیں کہ غلاموں پرصدقہ نبیں ہے مگروہ غلام جس کا (تنہا) تو ما لک ہے۔

### ( ١١٨ ) مَا قَالُوا فِي الْمُمْلُوكِ يُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ

#### غلام کوصد قدادا کیا جائے گا کنہیں؟

( ١٠٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ ذِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ أُمِّهِ قَالَتُ أَتَيْتُ عَبُدَ اللهِ بْنَ الْأَرْقَمِ ، قَالَ وَكَانَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ فِي إِمْرَةٍ عُمَر وَفِي إِمْرَةٍ عُثْمَانَ وَهُوَ يَقْسِمُ صَدَقَةً بِالْمَدِينَةِ ، وَاللّهِ بْنَ الْأَرْقَمِ ، قَالَ وَكَانَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ فِي إِمْرَةٍ عُمَر وَفِي إِمْرَةٍ عُثْمَانَ وَهُوَ يَقْسِمُ صَدَقَةً بِالْمَدِينَةِ ، وَاللّهِ بْنَ الْأَرْقَمِ ، قَالَ وَاللّهُ مِنْ اللّهِ بْنَ اللّهِ بْنَ الْمُالِ فَي إِمْرَةٍ عُمَر وَفِي إِمْرَةٍ عُنْمَانَ وَهُو يَقْسِمُ صَدَقَةً بِالْمَدِينَةِ ،

فَلَمَّا رَآنِي ، قَالَ : مَا جَاءَ بِكَ يَا أُمَّ زِيَادٍ ، قَالَتُ قُلْتُ لَهُ :لِمَا جَاءَ لَهُ النَّاسُ ، قَالَ هَلُ عَتَقُتِ بَعْدُ ؟ قُلْتُ : لَا مَا خَاءَ لَهُ النَّاسُ ، قَالَ هَلُ عَتَقُتِ بَعْدُ ؟ قُلْتُ : لَا مَا فَبَعَتُ إِلَى بَيْنِهِ فَأْتِى بِبُرُدٍ فَأَمَرَ لِى بِهِ ، وَلَمْ يَأْمُرُ لِى مِنَ الصَّدَقَةِ بِشَىءٍ لَآنِي كُنْت مَمْلُوكَةً.

(۵۵۵) حضرت زیاد بن ابومریم اپنی والدہ ہے روایت کرتے ہیں کہان کی والدہ حضرت عبداللہ بن ارقم کے پاس آئیں۔ وہ حضریة عمر اور حضرت عثان جند بین کی امارت میں بہت المال (کے نگران) تھے۔اور وہ صدقہ ( زکو ق)تقسیم فرمارے تھے

وہ حضرت عمر اور حضرت عثمان جن عضان جن عض کی امارت میں بیت المال (کے نگران) تھے۔اور وہ صدقہ (زکوۃ) تقسیم فرماریے تھے مدینہ والوں کے ساتھ، جب انہوں نے مجھے دیکھا تو فرمایا: اےام زیا دتویہاں کیوں آئی؟ تومیں نے جواب دیا کہ جس مقصد

کے لیے باتی لوگ آئے ہیں میں بھی اس ہی مقصدے آئی ہوں۔انہوں نے پوچھا کہ کیا تو آزاد ہے؟ میں نے جواب دیا کہ نہیں ،تو انہوں نے کسی کوگھر بھیجا جو چا در لے کرآیا۔آپ نے وہ مجھے دے دی لیکن صدقہ (زکو ۃ) میں سے بچھ نددیا۔ کیونکہ ... میں میں مقال

شي اس وقت مملوكهمي ـ ( ١.٧٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَر بْنِ ذَرٌّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا تُطْعِمُوا هَوُّلَاءِ السُّودَانِ مِنْ أَضَاحِيكُمْ فَإِنَّمَا هِى أَمُوَالُ أَهْلِ مَكَّةً.

(۱۰۷۵۱) حضرت مجاہد چیشید فرماتے ہیں کہ مت کھلاؤ ان کالے (غلاموں کو) اپنی قربانیوں میں ہے۔ بیاتو اہل مکہ کے اموال ہے۔

( ۱۰۷۵۷) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُنْصَدَّقَ عَلَى عَبِيدِ الأَعْرَابِ. (طبراني ٣٢٣٣) (١٠٧٥٤) حضرت ليث واليُّي سے مروى ب كه حضرت سالم واليُّي بدوغلاموں پرصد قد كرنے كونا پهند تجھتے تھے۔

### ( ١١٩ ) مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُنَاوَلَ الْمِسْكِينُ صَدَقَته بِيَدِهِ

# جو خض پندكرتا موكدمساكين كوابي باتھ سے صدقه دے

( ١.٧٥٨) حَدَّثَنَا عبد الرحمن وَ وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبَّاسِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَدَنِيِّ ، قَالَ خَصْلَتَانِ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكِلُهُمَا إِلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِهِ كَانَ يُنَاوِلُ الْمِسْكِينَ بِيَدِهِ وَيَضَعُ الطَّهُورَ لِنَفْسِهِ.

(۱۰۷۵۸) حضرت عباس بن عبد الرحمٰن المدنى ويطيخ فرماتے بيں كەحضورا قدس مَوْفَظَةُ وو عادتيں اپنے اہل ميں ہے كى كے سپر دندفرماتے تھے۔اپر دندفرماتے تھے۔اپر دندفرماتے تھے۔اپر دندفرماتے تھے۔اپر دندفرماتے تھے۔اپر دندفرماتے تھے۔اپر دندفرماتے تھے۔

( ١٠٧٥٩ ) وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ لَهُ جُمَّةٌ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ وَرَأَيْتُه يُنَاوِلُ الْمِسْكِينَ بِيَدِهِ.

(۱۰۷۵) حضرت ابوالمنبال رہیں؛ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی بن حسین رہیں؛ کودیکھا آپ کے بال کندھوں تک تھے۔ اورآپ پر چا درتھی ،اور میں نے آپ کودیکھا آپ اپنے ہاتھ سے سکین کوعطا کررہے تھے۔

### ( ١٢٠ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمُضَارِبَةُ يُزَكِّيهَا؟

### سن کے پاس مال مضاربۃ ہوتو کیاوہ اس پرز کو ۃ ادا کرے گا؟

( ١٠٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشُعَتَ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَأَلَتُه عَنِ الرَّجُلِ يُسَلِّفُ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ أو يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ أَيْزَكِيهِ ؟ قَالَ :نَعَم

(١٠٤٦٠) حضرت جابر ويشين سے سوال كيا كيا كما يك آ دمى نے مال كوبطور مضاربت كسى كودے ركھاہے يا اس كا قرض كس نے

وینا ہے تو کمیاوہ زکو ۃ ادا کرے گا؟ آپ مِیشید نے فرمایا'' جی ہاں''۔

( ١٠٧٦) وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ فِي مُضَارَبَةٍ زَكَاةٌ لأَنَّهُ لاَ يَدُرِى مَا صُنِعَ. ( ١٠ ٢٠١) حضرت فعى رايِّيَةِ فرمات بين كه مضاربة ( مال ) پرز كو ةنبيس ہے۔اس ليے كه اس كونبيس معلوم كه اس كے ساتھ كيا

کیا گیا۔

# ( ١٢١ ) مَا قَالُوا فِي الْغَارِمِينَ مَنْ هُمْر

### غارمین ہے کون لوگ مراد ہیں؟

( ١٠٧٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (وَالْغَارِمِينَ) ، قَالَ :الْمُنْفِقِينَ فِي غَيْرِ فَسَادٍ ،

(وَابْنِ السَّبِيلِ) الْمُجْتَازُ عَلَى الْأَرْضِ إِلَى الْأَرْضِ.

( ۱۰۷ ۲۲ ) حضرت ابوجعفر ویشیخه فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد (والغارمین ) سے مراد وہ لوگ ہیں جو بغیر فساد کے خرج

کرتے ہیں اور ابن انسبیل ہے مراد وہ لوگ ہیں جوایک زمین ہے دوسری زمین (ایک جگہ ہے دوسری جگہ ) کی طرف چلتے

میں (سفر کرتے ہیں)۔

( ١٠٧٦٢ ) عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُورِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْغَارِمِينَ:رَجُلَّ ذَهَبَ السَّيْلُ

بِمَالِدِ وَرَجُلٌ أَصَابَهُ حَرِيقٌ فَذَهَبَ بِمَالِدِ , وَرَجُلٌ لَهُ عِيَالٌ وَلَيْسُ لَهُ مَالٌ, فَهُوَ يَلَانُ وَيُنْفِقُ عَلَى عِيَالِدِ.

(۱۰۷۲۳) حضرت مجاہد پیٹیلا فر ماتے ہیں کہ تین طرح کے لوگ غار مین میں سے ہیں۔ایک و چھف جس کا مال سیلا ب میں چلا گیا ، دوسراِ و چھف جس کے مال کوآ گ لگ گئی ،اور تیسرا و چھف جس کے اہل وعیال تو ہیں لیکن اس کے یاس مال نہیں ہے۔اور

وہ ادھار کے کراینے عیال برخرج کرتا ہے۔

( ١٠٧٦٤ ) وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْوَائِيلَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ لِلْغَارِمِ :يَنْبَغِي الإِمَامُ أَنْ يَقْضِى عَنْهُ.

( ۲۲ ۱۰۷) حضرت ابوجعفر مِراتِين في فر ماتے ہيں كما مام كو جا ہے كہ غارم كيلئے كچھ ( مال كا ) فيصله كر ب

ر معام الزَّبَيْرِيُّ أَبُو أَحْمَدَ ، قَالَ :حدَّثَنَا مَعْقِلٌ ، قَالَ :سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنِ الْغَارِمِينَ :قَالَ أَصْحَابُ الدَّيْنِ ،

وَابْنُ السَّبِيلِ ، وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا.

(۱۰۷ ۲۵) حضرت معقل مِلِیُّطِیا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام زبری بِلِیُّمین سے متعلق دریا دنت کیا آپ مِلِیُّمین نے فرمایا اس سے مراد قرض والے لوگ اور مسافر ہیں اگر چہوہ غنی ہو۔

( ١٢٢ ) مَا قَالُوا فِي مَسْأَلَةِ الْغَنِيِّ وَالْقَوِيِّ

غنی اور تو ی کوصد قه دینے کابیان

( ١٦٧٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَغُدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن رَيْحَانَ بُنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَبِحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِتٌ.

(ترمذی ۲۵۲ ابو داؤ د ۱۲۳۱)

(۱۰۷ ۲۲) حضرت عبدالله بن عمرو منئ پینز سے مروی ہے کہ حضورا قدس مَثَرِ اَنْظَیْکَ آبِ نے ارشاد فرمایا : غنی اور تو ی کیلئے صدقہ ( ز کو ۃ )

م حلال نبیں ہے۔

( ١٠٧٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُوِ بَكُرِ بْنُ عُيَّاشٍ ، عَنْ أَبِى حَصِينٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

١٨١ عَدُنَا ابُو بَحْرِ بَنْ عَيَاشٍ ، عَنْ ابِي حَصِينٍ ، عَنْ سَارِمٍ ، عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٌّ ، وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِقًى. هي مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلد ٣) كي المحالي المركان المحالي المحالي

( ١٠٤ ٦٠ ) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹو سے مروی ہے کہ حضورا قدس مِنْ اِنْفِظَةَ نِے ارشا دفر مایا: صدقه غنی اور تو ی کیلئے حلال نہیں ۔ ( ١٠٧٦٨ ) عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشُّغْيِيِّ ، عَنْ حُبْشِيٌّ بْنِ جُنَادَةَ ، قَالَ :سَمِغْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الْمَسْأَلَةُ لَا تَحِلَّ لِغَنِيٌّ ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٌّ.

(١٠٤٧٨) حضرت حبثى بن جناده فرماتے بین كه بين كه بين في رسول اكرم مِؤْتِفَقِيْنَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ فَعَيْنَ فَعَ فرمار ہے تھے كه سوال كرناعنى

اورتوی کے لئے جائز تہیں۔ ( ١٠٧٦٩ ) عَبْدُ الرَّحِيمِ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَدِى بُنِ الْخِيَارِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ أَنَّهُمَا أَتِيَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلَانِهِ الصَّدَقَةَ ، قَالَ فَرَفَّعَ فِيهِم الْبَصَرَ وَصَوَّبَهُ ، وَقَالَ :إِنَّكُمَا لَجَلْدَانِ ، فَقَالَ :أَمَا إِنْ شِنْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٌّ ، وَلَا لِقَوِيٌّ مُكْتَسِبٍ.

(ابوداؤد ۱۹۳۰ احمد ۵/ ۳۹۲)

(194 عام) حضرت عبیداللہ بن عدی بن خیار مِیشِی فر مانے ہیں کہ مجھے دوآ دمیوں نے خبر دی کہ وہ دونوں حضورا کرم مِیزَ ﷺ کے یا س صدقہ ( زکو ۃ ) کا سوال کرنے کے لئے حاضر ہوئے۔ راوی فر ماتے ہیں کہ آپ نے تیزی سے نظروں کوان کے لئے اٹھایا

اوران کودرست کیااورفر مایاتم دونوں تو تو ی اورصحت مند ہو۔ پھرفر مایاا گرتم چا ہوتو میں تم دونوں کوعطا کر دوں ، (کیکن )غنی اور

کمانے والے تو ی کے لئے کوئی حصہ (صد قات وز کو ۃ میں )نہیں ہے۔

( ١٠٧٠ ) ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : لَا تَنْبَغِى الصَّدَقَةُ لِغَنِيٌّ ، وَلَا لِلْدِي مِرَّةِ سُوگُ.

( • ۷۷۰) حضرت عبدالله بن عمرو ژنه پین فر ماتے ہیں کمغنی اور قوت والے کے لئے صدقہ ( زکو ۃ ) لینا مناسب نہیں ہے۔

( ١٢٣ ) مَنْ كَرِهَ الْمَسْأَلَةَ وَنَهَى عَنْهَا وَتَشَدَّدَ فِيهَا

# سوال کرنے کی ممانعت اوراس پروعیداور تشدید

( ١٠٧٧١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى بُنُ عَبُدِ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِم أَخِى الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لاَ تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةً لَحْمٍ. (بخاري ١٣٧٣ ـ مسلم ١٠٣)

(۱۷۷۱) حضرت حزه بن عبدالله البيخ والد بروايت كرتے ہيں كه حضورا قدس مِئونَظَةَ نِے ارشاوفر مايا: تم ميں ہے كو كَ مخص جو بمیشہ سوال کرتار ہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے ایک حال میں ملے گا کہ اس کے چبرے پر گوشت نہیں ہوگا۔

( ١٠٧٧٢ ) جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ لَوْ يَعْلَمُ صَاحِبُ الْمَسْأَلَةِ مَا فِيهَا

الناب المنظر المراس المنظر من المنظر المنظر

مَا سَأَلَ. (طبراني ١٢٦١٦) (۱۰۷۷۲) حضرت عبدالله بن عباس مینه من فرماتے ہیں کہا گرسوال کرنے والا ( ما نگنے والا ) جان لیے جواس پر دعیدیں ہیں تا

وہ (مجھی بھی) سوال نہ کرے۔

( ١٠٧٧٣) أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ :مَنْ سَأَلَ النَّاسَ مِنْ غَيْرِ فَاقَةٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَاهَ ِ وَفِي وَجُهِهِ خُدُوشٌ ، أَوْ خُمُوشٌ.

(۱۰۷۷۳) حضرت مسروق پریشین فرماتے ہیں کہ جولوگ بغیر فاقہ کےسوال کرتے ہیں وہ لوگ قیامت کے دن اس حال میں ہوں گے کہا ہے چبرے کوکٹڑی یا ناخون سے چھیل رہے ہوں ( کھرچ رہے ہوں) گے۔

( ١٠٧٧٤ ) ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، قَالَ : قَالَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ لَأَبِى الدَّرْدَاءِ : إِن احْتَجْتُ بَعْدَكَ آكُلُ الصَّدَقَةَ؟ قَالَ: لاَ ، اعْمَلِي وَكُلِي قَالَتُ : إِنْ ضَعُفْت عَنِ الْعَمَلِ ، قَالَ:الْتَقِطِي السُّنْبُلُ، وَلاَ تَأْكُلِي الصَّدَقَةَ.

(۳۷۷۰) حضرت عمرو بن میمون دیشیز سے مروی ہے حضرت ام الدر داء تنگامتینفا نے حضرت ابوالدر داء دیشیز سے فر مایا کہ اگر میں آپ کے بعد مختاج ہوگئی تو کیا میں صدقہ وز کو ۃ ( سوال کر کے ) کھا علتی ہوں؟ آپ رہ اپنے و نے فرمایا نہیں ، کام کرنا اور کھا تا ،

انہوں نے پھر فر مایا اگر میں کام کرنے عاجز آ گئی ضعف کی وجہ سے تو؟ آب جھٹو نے فر مایا گیہوں کے خوشے چن لینالیکن صدقہ وز کو ۃ (ہرگزسوال کرکے ) نہ کھاتا۔ ( ١٠٧٧٥ ) جَرِيرٌ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكَ بْنِ عُمَيْرِ ، عَنْ عُقْبَةَ ، أَوْ فُلَانِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنِ ابْنِ جُنْدُبٍ ،

قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ الْمَسْأَلَةِ كُلُّ فِي وَجْهِ الرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ سُلْطَانًا، أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ. (ترمذي ١٨١ ـ ابوداؤد ١٦٣١) (۵۷۷۰) آ دمی کا ہرسوال قیامت کے دن اس کے چہرہ میں ایک نشان ہوگا الایہ کہ وہ با دشاہ سے یا کسی بہت ضروری حاجت

کی وجہ ہے سوال کر ہے۔ ( ١٠٧٧٦) ابْنُ فُضَيْلٍ ، غَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمُ تَكَثَّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرَةً فَلْيَسْتَقِلَّ مِنْهُ ، أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ.

(مسلم ۱۰۵ احمد ۲/ ۲۳۱) (٢٧١١) حضرت ابو بريره جي نفر سے مروى ہے كه حضور اكرم مُرِالْفَيْحَةَ نے ارشاد فرمایا: جو محض لوگوں سے ان كے مال كاسوال

کرے مال کی زیادتی کے لئے تو بےشک وہ انگارے کا سوال کررہا ہے پس چا ہے تو اس انگارے کو کم کرلے یا چاہے تو زیادہ ( ١٠٧٧٧) ابْنُ مُمَيْرٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغِبِيِّ ، عَنْ حُبْشِيِّ السَّلُولِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :مَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُثْرِى بِهِ مَالَهُ ، فَإِنَّهُ خُمُوشٌ فِى وَجُهِهِ وَرَضْفٌ مِنْ جَهَنَّمَ يَأْكُلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَذَلِكَ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

(444) حضرت حبثی السلو کی ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ میں نے حضورا کرم مَلِفِظَیَّ اَ کوفرماتے ہوئے سنا کہ جومحض لوگوں سے اپنا ماریک میں میں اسال میں تاریخ اس میں میں میں جند رہے ہیں جند کے بیتا ہے جس میں میں میں میں میں میں میں میں میں

مال زیادہ کرنے کے لیے سوال کرتا ہے تو بیسوال اس کے چہرہ میں خراش اور جہنم کا گرم پھر ہے جس کو برو نے قیامت کھائے گا۔ در مدروں مائنہ میکند نئے بیکٹر نکام کرتا ہے تھا تھا گھا کہ انگار گھڑ گھڑ گا اللّائد کا اسٹر میں مدالکہ فارْ کہ انگر کھڑ کے تھا تھا۔

( ١٠٧٧٨ ) أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيَثْرَى بِهِ مَالَهُ فَإِنَّمَا هُوَ رُضَفٌ مِنْ جَهَنَّمَ , فَمَنْ شَاءَ فَلْيُهِلَّ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكُورُ .

(۱۰۷۷۸) حضرت عمر دانش فرماتے ہیں کہ جولوگوں سے سوال کرے تا کدان کے مال سے مالدار ہو جائے بیشک اس کیلئے جہنم

کے گرم پھر ہیں ، پس جو چا ہے تو پھر کم کر لے اور جو چا ہے تو زیادہ کر لے۔

( ١٠٧٧ ) ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمُ أَخْبُلاً فَيُأْتِيَ الْجَبَلَ , فَيَحْتَطِبَ مِنْهُ فَيَبِيعَهُ , وَيَأْكُلَ وَيَتَصَدَّقَ , خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ. (بخارى ١٣٨٠ مسلم ١٠٥)

(۱۰۷۷) حضرت ابو ہریرہ خالفہ سے مروی ہے کہ حضورا قدس شِلِفَظَیْجَ نے ارشاد فر مایا :تم میں سے کوئی شخص ری لے کر پہاڑ پرآئے اورلکڑیاں جع کر کے ان کوفروخت کرے اور اس میں سے کھائے بھی اور صدقہ بھی کرے بیاس سے بہتر ہے کہ وہ ''

( ١٠٧٨ ) ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُّكُمُ أَخُبُلاً فَيَذْهَبَ فَيَأْتِى بِحُزْمَةٍ مِنْ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَةُ , خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْنًا , أَعْطُوهُ ، أَوْ مَنَعُوهُ. (بخارى ٣٠٧٥ ـ احمد ١/ ١١٧)

یسال الناس نشینا , اعطوہ ، او منعوہ . ابحاری ۲۰۷۵ - احمد ۱/ ۱۱۱۷) (۱۰۷۸۰) حضرت زبیر رفاق سے مردی ہے کہ حضور اقدس مُنْفِقَعَ نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کوئی شخص رس لے کر جائے اور ریز بیٹ کیوں سرکٹی کا کہ بیریں کا فیاد کی کہ سرکٹی کے ایس کا ایس کی میں سرکٹی کے سرکٹی کے سرکٹی میں میں میں م

ا پئی پشت پرککڑیوں کا گٹھا لے کرآئے اورانگوفروخت کرے پس اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ سے اس کے چہرے کورو کے گا ، بہتر ہے اس کیلئے کہ دولوگوں سے کسی چیز کا سوال کرے پھروہ اسکوعطا کریں یا نہ کریں۔

( ١٠٧٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ وَالْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ ، قَالَ مَنْ سَأَلَ تَكَثُّرًا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفِي وَجْهِهِ خُمُوشٌ .

(۱۰۷۸) حضرت ابن معقل دلائن فرماتے ہیں کہ جو محض لوگوں سے سوال کرے کثرت کے لئے وہ قیامت کے دن اس حال

میں لا یا جائے گا کہ وہ اپنے چہرے کونو چ رہا ہوگا۔ میں لا یا جائے گا کہ وہ اپنے چہرے کونو چ رہا ہوگا۔

( ١٠٧٨٢ ) حَفُصٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : جَاءَ سَائِلٌ فَسَأَلَ فَأَعْطَاهُ

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدس) کي هندي اين الي شيبه مترجم (جلدس)

شَيْئًا ، فَقِيلَ لَهُ : تُعْطِيه وَهُوَ مُوسِرٌ ؟ فَقَالَ : إِنَّهُ سَائِلٌ وَلِلسَّائِلِ حَقٌّ وَلَيْتَمَنّينَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، أَنَّهَا كَانَتْ رُضْفَةً في يَدِهِ.

(۱۰۷۸۲) حفزت ابن الی کیلی پیشیز ہے مروی ہے کہ حضزت ابوذر وہاٹھ کے پاس ایک سائل آیا تو آپ دہاٹھ نے اس کو بچھ عطا فر مایا ، آپ کو (لوگوں نے ) کہا آپ نے اسکو ( کیوں ) دیا حالا نکہ وہ تو خوشحال ہے؟ آپ دایٹنو نے فر مایا وہ سائل ہے اور مر

سوال کرنے والوں کاحق ہوتا ہے اوروہ قیامت کے دن ضرور تمنا کریں گے (کدوہ سوال ندکرتے) بیٹک ان کے ہاتھ میں

( قیامت کے دن ) گرم پھر ہوگا۔ ( ١٠٧٨٣ ) ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سَأَلَ وَلَهُ

أُوقِيَّةٌ ، أَوْ عَذْلُهَا فَهُو يَسْأَلُ النَّاسَ إِلْحَاقًا. (ابوداؤد ١٩٢٣ـ مالك ١١) (١٠٧٨٣) حضرت عطاء بن بيار فرمات بيس كه مجھے ني كريم مِلْوَقِقَائِمَ كا فرمان پېنچا ہے كه آپ مِلْوَقِقَائِمَ نے فرمايا: جو تخص اس حال میں سوال کرے کہ اس کے پاس جالیس درہم یا اس کے برابر مال ہو پس وہ لوگوں سے چمٹ کر، چیچے پر کرسوال کرنے

### ( ١٢٤ ) مَا قَالُوا فِيمَا رَخَّصَ فِيهِ مِنَ الْمُسْأَلَةِ لِصَاحِبِهَا

بعض حصرات نے پچھنحصوص لوگوں کیلئے سوال کرنے کی گنجائش اور رخصت دی ہے ( ١٠٧٨٤ ) حَذَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ : لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِنَّى إِلَّا لِثَلَاتَةٍ :فِى سَبِيلِ اللهِ ، أَوِ ابْنِ السّبِيلِ ، أَوُ رَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ فَتُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَى لَهُ. (ابوداؤد ١٦٣٣ـ بيهقى ٣٣)

(۱۰۷۸۴) حضرت ابوسعید نظافہ ہے مروی ہے کہ حضور اکرم مِیَلِنظَیَّے نے ارشاد فر مایا زکو ہ کسی غنی کے لیے حلال نہیں سوائے تین صورتوں کے ، یا تو وہ اللہ کے راستہ میں ہو، یاوہ مسافر ہو، یااس کے کسی پڑوی کوز کو ۃ دی گئی ہواوروہ س کو ہدیہ کردی۔

( ١٠٧٨٥ ) وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطاءِ بْنِ يَسَارِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ إِلَّا لِخَمْسَةٍ :رَجُلِ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ ، أَوْ رَجُلِ عَمِلَ عَلَيْهَا ، أَوِ ابْنِ السَّبِيلِ ، أَوْ فِى سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ رَجُلِ كَانَ لَهُ جَارٌ فَتُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَى لَهُ. (مالك ٢٩)

(١٠٤٨٥) حضرت عطاء بن يمار ويني سے مروى ہے كه حضور اكرم مِلْ فَيْفَيْ أَنْ ارشاد فرمايا: صدقه يانچ اشخاص كے علاوه كى کے لئے جائز نہیں ہے،اس مخص کیلئے جواسکواپنے مال ہے خرید تاہے یا وہ مخص جواس پر کام کرتا ہو، یامسافر کیلئے ،یا وہ مخص جو

الله کی راہ میں ہے، یااس کے کسی پروی کوز کو ہ دی گئی ہواوروہ اس کو ہریے کروے۔

﴿ مِعنف ابن البي شِيهِ مَرْجِم (جلد ٢) ﴿ وَهِلَ عَنْ اللَّهِ عَنْ حُبِيثُتُى بِن جُنَادَةَ السَّلُولِيِّ، قَالَ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى (١٧٨٦) ابْنُ نُمَيْر، عَن الْمُحَالِد، عَن الشَّعُيعِّ، عَنْ حُبِيثِيِّ بِن جُنَادَةَ السَّلُولِيِّ، قَالَ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

( ١٠٧٨٦) ابْنُ نُمَيْر، عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، عَنْ حُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ السَّلُولِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَأَتَاهُ أَعُرَابِيُّ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِفَقْرٍ مُدُقِعِ ، أَوْ غُرُمٍ مُفْظِعِ.

· (١٠٧٨) حضرت حبثی بن جناده السلولی ویشید ہے مروی ہے کہ میں نے آپ مِنْ اَفْضَاعَ کو یہ فرمائے ہوئے ساجب آپ مَنْ اَفْضَاعَ مَا

کے پاس ایک اعرابی سوال کرتا ہوا آیا، آپ مُؤْفِظَةَ نے فر مایا: سوال کرنا جائز نہیں ہے گراس فقر میں جوشد بداور سخت ہواور اس قرض میں جو بھیا تک اور شدید ہو۔

( ١٠٧٨ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنَّ سَائِلاً سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ فَقَالُوا : إِنْ كُنْت تَسْأَلُ لِدَيْنِ مُفْظِعِ ، أَوْ فَقْرٍ مُدْقِعِ ، أَوَ قَالَ دَمٍ مُوجِعِ فَإِنَّ الصَّدَقَةَ تَحِلُّ لَك.

یا بہت بخت فقر ہے یا تو نے خون بہاا واکر تا ہے ور نہ تو قتل کردیا جائے گا تو پھر تیرے لیے سوال کرنا جائز ہے (وگر نہیں)۔ ( ۱.۷۸۸) الْفَضْلُ بْنُ دُکَیْنِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَیْدٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِنَابِ ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَیْمٍ ، عَنْ قَبِیصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ الْهِلَالِیِّ ، قَالَ تَحَمَّلُت حَمَالَةً فَاتَیْت رَسُولَ اللهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ أَسْأَلُهُ فِیهَا ، فَقَالَ : أَقِمْ يَا

قَبِيضَةٌ ، حَتَّى تَأْتِينَا الصَّدَقَةُ نَأْمُرُ لَكَ بِهَا ، قَالَ : قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا قَبِيضَةُ ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لَاَحِدِ ثَلَاثَةٍ : رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتُ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ، ثُمَّ يُمُسِكُ , وَرَجُلٍ أَصَابَتُهُ جَائِحَةٌ فَاجْتَاحَتُ مَالَهُ فَحَلَّتُ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ ، ثُمَّ يُمُسِكُ , وَرَجُلٍ أَصَابَتُهُ خَتَى يَصِيبَ قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ ، ثُمَّ يُمُسِكُ , وَرَجُلٍ أَصَابَتُهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِى الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ قَدْ أَصَابَتُ فَلَانًا فَاقَةٌ , فَحَلَّتُ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى أَصَابَتُهُ فَاقَةٌ جَتَى يَقُولَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِى الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ قَدْ أَصَابَتُ فَلَانًا فَاقَةٌ , فَحَلَّتُ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى

الحابه قال حتى يقول دارك بين دوي الوجه من توبي عند العابت داره وقد والمساكة المنطقة والمساك على المساك على الم يُصِيبَ قِوَامًّا مِنْ عَيْشٍ ، ثُمَّ يُمُسِكُ ، يَا قَبِيصَةُ ، مَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ سُحْتُ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا.

(مسلم ۱۰۹ ابوداؤد ۱۲۳۷)

(۱۰۷۸۸) حضرت قبیصہ بن المخارق السمال فی الی فی فر ماتے ہیں کہ میں مقروض ہو گیا تو میں حضورا کرم مُرِفَظَیَّا کَی فدمت میں سوال کرنے کی غرض ہے حاضر ہوا۔ آپ مُرِفِظَیُّ نے فر مایا: اے قبیصہ تھہر جا بیاں تک کہ ہمارے پاس صدقہ (کا مال) آ جائے تو ہم اس میں سے تیرے لئے تھم فر ما کمیں۔ پھر مجھ سے حضور اقد س مِرفِظِیَّ نے ارشاوفر مایا: سوال کرنا تین اشخاص کے علاوہ کسی کے لئے جائز نہیں ہے۔ ایک وہ شخص جو مقروض ہو گیا ہوتو اس کیلئے سوال کرنا جائز ہے بیہاں تک کہ اس سے اداکر دے اور پھر (سوال کرنا جائز ہے بیہاں تک کہ اس سے اداکر موال کرنا جائز ہے بیہاں تک کہ اس سے اداکر موال کرنا جائز ہے بیہاں تک کہ اس کے مال کو حالے ، دوسراوہ شخص جس کو کوئی آفت پنچے اور وہ اس کے مال کو حال کردے تو اس کیلئے سوال کرنا جائز ہے بیہاں تک کہ اس کے دہمن میں کی ذندگی کو پھے تقویت پنچے اور وہ پھر (سوال کرنے ہے) رک جائے ، اور تیم اور شخص جس کو فاقہ پنچا ہے، تو اس تیس کہ تھیق فلاں کو فاقہ پنچا ہے، تو اس تیسراوہ شخص جس کو فاقہ پنچا ہے، تو اس

کیلئے سوال کرنا جائز ہے یہاں تک کہاس کے رئن تہن کو تقویت ملے بھروہ (سوال کرنے ہے) رک جائے ،اے قبیصہ رہافٹو ان کے علاوہ سوال کرنے والاحرام کھانے والا ہے۔

( ١.٧٨٩) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ فِي رَجُلٍ سَافَرَ وَهُوَ غَنِيٌّ فَنَفِدَ مَا مَعَهُ فِي سَفَرِهِ وَاحْتَاجَ ؟ قَالَ :يُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ فِي سَفَرِهِ لَأَنَّهُ ابْنُ السَّبِيلِ.

(۱۰۷۸۹) حضرت ضحاک پر پیلیز ہے دریا نت کیا گیا کہ ایک غنی مخص سفر میں ہواور اس کا سارامال حالت سفر میں ختم ہو جائے اور

و دھتاج ہوجائے تو اس کیلئے سوال کرنا کیسا ہے؟ آپ نے فر مایا اس کو حالت سفر میں صدقہ عطا کیا جائے گا کیونکہ و و مسافر ہے۔

( ١٢٥ ) في الاستغناء عَنِ الْمُسَأَلَةِ مَنْ قَالَ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السَّفْلَي

سوال کرنے سے استغناء کرنا، کہا گیا ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے

( ١٠٧٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُورَةً ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنُ حَكِيمِ بُنِ حِزَامٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ يَسْتَغُنِ يَغْنِهِ اللَّهُ , وَمَنْ يَسْتَغْفِفُ يُعِفَّهُ اللَّهُ , وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَهِ السُّفُلَى.

(بخاری ۱۳۲۷ مسلم ۹۵)

(۹۰۷) حضرت کیم بن حزام و الله تعالی اس کوخنی فرمادیتا ہے، اوراو پروالا ہاتھ (دینے والا ہاتھ ) ینچ فرمادیتا ہے، اوراو پروالا ہاتھ (دینے والا ہاتھ ) ینچ والے ہاتھ (دینے والا ہاتھ) ینچ والے ہاتھ (لینے والے ہاتھ ) سے بہتر ہے۔

( ١٠٧٩١ ) ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ وَعُرُوهَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى. (بخارى ٢٤٥٠ـ ترمذى ٢٣٦٣)

(۱۰۷۹۱) حضرت تھیم بن حزام دلی ہے سے مروی ہے کہ حضورا قدس مِنْزِ ﷺ نے ارشاد فر مایا: اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتے ہیں۔

(١٠٧٩٢) حَدَّثَنَا عُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبًا حَمْزَةَ يُحَدِّثُ عَنْ هِلَالِ بْنِ حِصْنِ ، قَالَ : نَزَلْتُ دَارَ أَبِي سَعِيدٍ فَضَمَّنِي وَإِيَّاهُ الْمُجْلِسُ فَحَدَّثِنِي ، أَنَّهُ أَصْبَحَ ذَاتَ يَوْمٍ وَقَدْ عَصَبَ عَلَى بَطْنِهِ مِنَ الْجُوعِ ، قَالَ : فَاتَّيْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَدْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ وَهُوَ يَقُولُ : مَنْ يَسْتَعْفِفُ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ فَاللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يَغْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ ، أَو يَسْتَعْفِفُ عَنَّا حَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسُالَنَا ، قَالَ : فَرَاجَعْتُ فَمَا سَأَلْنَا ، قَالَ : فَرَاجِمَد ٣/٣٥٤ احمد ٣/٣٥)

(۱۰۷۹۲) حضرت ابوسعید ولیسی فر ماتے ہیں کہ ایک دن بھوک کی وجہ سے میں نے اپنے پیٹ پرپٹی باندھ لی، بھر میں حضور

هي مصنف ابن الى شيبه متر جم ( جلد ٣) كي المستحد المن الى شيبه متر جم ( جلد ٣) كي المستحد المن كاف ا كرم مِنْلِفَظَةَ أَكَ بِإِسْ آيا توميس نے آپ مِلِلِفَظَةَ كوية فرماتے ہوئے سنا كہ جو شخص يا كدامنی اختيار كرنا جا ہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس

کو پا کدامن رکھتا ہے اور جواستغناء جاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسکومتغنی فرما دیتا ہے اور جس نے ہم سے سوال کیا یا تو ہم اس کوخر چہ

دے دیں گے یااس کی امداد کردیں گے۔ (لیکن) جو مستغنی اور (سوال کرنے ہے) یا کدامن رہا ہم ہے یہ بہتر ہے اس سے

کہ ہم سے سوال کرے ۔راوی فر ہاتے ہیں کہ میں واپس لوٹ گیا اور کسی چیز کا سوال نہ کیا۔ ( ١٠٧٩٣ ) عَلِيٌّ بُنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اسْتَغُنِ عَنِ النَّاسِ وَلَوْ بِقِصْمَةِ سِوَاكٍ. (بزار ٩١٣)

(۱۰۷۹۳) حضرت عبدالرحمٰن بن ابی لیلی وافی سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَا اللہ تھے ہے ارشاد فرمایا: لوگوں ہے سوال کرنے

( ١٠٧٩٤ ) أَبُو مُعَاوِيَةً ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَرْفَعُهُ. ( ۱۰۷ عضرت عبدالرحمٰن بن لیکل دای نے اس کے مثل منقول ہے لیکن انہوں نے مرفوعاً روایت نہیں کیا۔

( ١٠٧٩٥ ) وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا هِيَ الْمُتَعَفِّفَةُ.

(۹۵ کا) حضرت عبداللہ بن عمر بن دین اسے مروی ہے کہ اوپروالے ہاتھ سے خرادوہ ہاتھ ہے جوسوال کرنے سے بچار ہا۔

( ١٠٧٩٦ ) ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ : الْيَدُ الْعُلْيَا حَيْرٌ مِنَ الْيُدِ السُّفُلِّي وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا أَبْقَتْ غِنَّى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ.

(١٠٤٩٢) حضرت ابو ہریرہ دہانتے سے مروی ہے کہ حضور اقدس مُؤْفِظَةً نے ارشاد فر مایا: اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر

ہے۔اور بہتر صدقہ وہ ہے جو غنیٰ کو باتی رکھےاوراوران لوگوں سے ابتدا کر جو تیری کفالت میں ہیں۔

( ١٠٧٩٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَشْعَتْ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنْ أَسْوَدَ بْنِ هِلَالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ ، قَالَ : انْتَهَى قَوْمٌ مِن تَعْلَبَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخُطُبُ وَهُوَ يَقُولُ : يَدُ الْمُعْطِى :الْعُلْيَا وَيَدُ السَّائِلِ :السُّفْلَى ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ :أُمَّك وَأَبَاك وَأُخْتَكَ وَأَخَاك وَأَذْنَاك فَأَذْنَاك.

(طیالسی ۱۲۵۷ مسنده ۲۳۲)

`١٠٤٩) حفرت تغلبه بن زهدم ويطين سے مروى ہے كه تغلبه كى قوم حضور اقدس مَالِفَظَيْمَ كى خدمت ميں كَبْنِي اس وقت

آ پ مَرْافِظَةُ خطبه ارشاد فرمارے تھے اور فرمارے تھے کہ دینے والا ہاتھ اوپر والا ہے اور لینے والا ہاتھ نیچے والا ہے اور دینے

میں ان لوگوں سے ابتدا کر جو تیری کفالت میں ہیں۔ تیری ماں، تیرا باپ، تیری بہن، تیرا بھائی، جو تیرا قریبی ہےاور جواس سے

ہے متغنی رہواگر چے مسواک کا وہ ریزہ ہی کیوں نہ ہوجو دانتوں میں پھنسا ہو۔

قریبی ہے۔

# ( ١٢٦ ) مَا ذُكِرَ فِي الْكَنْزِ وَالْبَخْلِ بِالْحَقِّ فِي الْمَالِ

# مال میں بخل اورخزانے ہے متعلق جو مذکور ہے اسکابیان

(١٠٧٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ النَّعُمَانِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْأَقْنَعِ الْبُاهِلِيِّ، عَنِ الْأَخْنَفِ بُنِ قَيْسٍ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا فِي مَجُلِسٍ فِي الْمَدِينَةِ , فَٱقْبَلَ رَجُلٌ لاَ تَرَى حَلْقَةٌ إِلاَّ فَرُوا مِنْهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْحَلْقَةِ الَّتِي كُنْتَ فِيهَا , فَنْبَتُ وَفَرُّوا ، فَقُلْت : مَنُ أَنْتَ ؟ قَالَ : أَبُو ذَرِّ صَاحِبُ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَقُلْت : مَا يَقِرُّ النَّاسُ مِنْك ؟ قَالَ : إِنِّى أَنْهَاهُمْ ، عَنِ الْكُنُوزِ ، قَالَ : وَقُلْتُ : إِنَّى أَنْهَاهُمْ ، عَنِ الْكُنُوزِ ، قَالَ : فَقُلْت : مَا يَقِرُّ النَّاسُ مِنْك ؟ قَالَ : إِنِّى أَنْهَاهُمْ ، عَنِ الْكُنُوزِ ، قَالَ : قُلْتُ : إِنَّ أَعْطِيَاتِنَا قَدْ بَلَغَتْ وَارْتَفَعَتْ فَتَخَافُ عَلَيْنَا مِنْهَا ، قَالَ : أَمَّا الْيُومُ فَلَا وَلِكِنَّهَا يُوضِكُ أَنْ تَكُونَ فَلُكُ : إِنَّ أَعْطِيَاتِنَا قَدْ بَلَغَتْ وَارْتَفَعَتْ فَتَخَافُ عَلَيْنَا مِنْهَا ، قَالَ : أَمَّا الْيُومُ فَلَا وَلِكِنَّهَا يُوضِكُ أَنْ تَكُونَ

اَنْمَانَ دِینِکُمْ فَدَعُوهُمْ وَإِیّاهَا. ( ۱۰۷ ۹۸ ) حضرت احنف بن قیس بِلِیْلِا فر ماتے ہیں کہ میں مجد نبوی شریف میں بیٹھا ہوا تھااسنے میں ایک شخص مسجد میں آیا ،مسجد

میں موجود جو حلقہ بھی اسے دیکھا اس سے بھا گتا۔ یہاں تک وہ آخری تک پہنچا کہ جس میں، میں تھا،لوگ تو بھاگ گئے لیکن میں وہاں ہی ثابت قدم موجود رہا۔ میں ان سے پوچھا آپ کون ہیں؟ وہ فرمانے لگے کہ نبی کریم مُؤِفِفَقِعَ کے ساتھی ابو ذرجہ ہو نے عرض کیا کہ لوگ آپ جہاڑے سے کیوں بھا گئے ہیں؟ فرمایا اس لئے کہ میں ان کوخز انے (جمع کرنے سے) روکتا ہوں، میں نے عرض کیا کہ کیا آپ ہمارے مالوں اورخز انوں کے زیادہ ہونے سے پریشان ہیں۔انہوں نے فرمایا کہ ابھی تو نہیں البتہ ہو

> سکتا ہے کہ بیمال ودولت ایک دن تمہارے لیے دین سے دوری کا باعث بن جائے۔ ( ۱۰۷۹۹ ) اَبْنُ إِذْرِیسَ ، عَنْ خُصَیْنِ ، عَنْ زَیْد نِن وَهْب ، قَالَ مَا رُنَا عَلَم أَ

(١٠٧٩٩) ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ مَرَرْنَا عَلَى أَبِى ذَرِّ بِالرَّبَذَةِ فَسَأَلْنَاه عَنْ مَنْزِلِهِ ، قَالَ: كُنْتُ بِالشَّامِ فَقَرَأْتُ هَذِهِ الآيَةَ (وَالَّذِينَ يَكُنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) ، فَقَالَ :مُعَاوِيَةُ إِنَّمَا هِىَ فِى أَهْلِ الْكِتَابِ فَقُلْنَا :إِنَّهَا لَفِينَا وَفِيهِمْ.

(1949) حضرت زیر بن وصب ویشی فرماتے بیں کہ ہم حضرت ابوذر واٹی کے پاس سے ربذہ مقام پر گذر سے۔ ہم نے ان سے ان کی منزل کے بارے میں سوال کیا۔ فرمانے لگے کہ میں شام میں تھا میں نے بیر آیت پڑھی! ﴿ وَ الَّذِیْنَ یَكُینزُ وُنَ اللّٰهِ عَلَيْهِ مِن اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ مِن اللّٰهِ عَلَيْهِ مِن اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ مِن اللّٰهِ عَلَيْهِ مِن اللّٰهُ عَلَيْهِ مِن اللّٰهِ عَلْمَ مِن اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْ

مصداق ابل کتاب کے لوگ ہیں۔ہم نے عرض کیا بیٹک بیہم میں ہے اوران میں بھی ہے۔ ( ۱۰۸۰۰ ) اَبْنُ فُضَیْلِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْلِهِ اللهِ بْنِ مُرَّةً ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ عَبْلِهِ الله

( ١٠٨٠٠) اَبْنُ فُضَيْلِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :وَالَّذِى لَا إِلَهَ غَيْرُهُ لَا يُعَذِّبُ اللَّهُ رَجُلاً يَكْنِزُ فَيَمَسُّ دِرْهَمٌ دِرْهَمًا ، وَلَا دِينَارٌ دِينَارٌ ا وَلَكِنْ يُوسِّعُ جِلْدَهُ حَتَّى يُوضَعَ كُلُّ دِرْهَمٍ وَدِينَارٍ عَلَى حِدَتِهِ. (۱۰۸۰۰) حفرت مسروق ولیشیز ہے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ ولائٹو فرماتے ہیں کوشم ہے اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں اللہ تعالیٰ اس شخص کوعام عذاب نہیں دیگا جو مال یوں جمع کرتا ہے بلکہ اس کی کھال کو پھیلا جائے گا اور ہر درہم اور دینار کواس کی کھال پر رکھا جائے گا کہ کوئی درہم درہم کونہ چھوئے اور دینار دینار کونہ چھوئے۔

( ١٠٨٠١) أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ يَقُولُ فِي قوله تعالى : ﴿سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ قَالَ ﴿يُطُوّقُونَ﴾ ثُعْبَانًا بِفِيهِ زَبِيبَتَانِ يَنْهَشُهُ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ الَّذِي يَخِلُتُ بِهِ.

(۱۰۸۰۱) حضرت ابووائل بینیوز فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ڈاٹیو سے سناوہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ﴿ سَیُطُوّ قُوْنَ مَا بَیْحِلُوْ ا بِهٖ یَوْمَ الْقِیلَمَیةِ ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک اثر دھا کوطوق بنا کران سے گلے میں ڈالا جائے گا ،اس کے منبر پر دوسیاہ نشان ہوں گے وہ پینکارے گا اور کہا میں تیراد ہی مال ہوں جس میں تو بخل کرتا تھا۔

(١٠٨٠) يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ أَبِى سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلِ ، وَلَا بَقَرِ ، وَلَا غَنَم لَا يُؤَدِّى حَقَّهَا إِلَّا قَعَدَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلِ ، وَلَا بَقَرِ ، وَلَا غَنَم لَا يُؤَدِّى حَقَّهَا إِلَّا قَعَدَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ فَوْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ ، وَمَا حَقُّهَا ؟ قَالَ الْحَرَاقُ فَخُلِهَا , وَإِعَارَةُ دُلُوهَا , وَمَنِيحَتُهَا وَحَلْبُهَا مَنْ صَاحِبِ إِبِل ، قَالَ اللهِ ، وَمَا حَقُّهَا ؟ قَالَ الْحَرَاقُ فَخُلِهَا , وَإِعَارَةُ دُلُوهَا , وَمَنِيحَتُهَا وَحَلْبُهَا عَلَى الْمَاء وَحَمْلًا عَلَيْهَا فِى سَبِيلِ اللهِ . (مسلم ٢٥- احمد ٣/ ٢٢١)

پانی کے گھاٹ کے پاس تکالتا ( تا کہ مساکین بھی بی سیس) اس کے دودھ کو پانی نے دورر کھتا ، اور اس پر اللہ تعالی کے راستہ بیس سواری کرتا۔ سواری کرتا۔ ( ۱۰۸۰۳) زَیْدُ بْنُ حُبَابِ ، قَالَ : حلَّ تَینی مُوسَی بْنُ عُبَیْدَةً ، قَالَ : حَدَّ تَنِنی عِمْرَانُ بْنُ أَبِی أُنیْسِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ

١٨) زيد بن حباب ، قال : حدتني موسى بن عبيده ، قال : حدتني عمران بن ابي انيس ، عن مالكِ بنِ أَوْسٍ بُنِ الْحَدَثَانِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ، سَلَمَ ، أَوْ حَبِيبِي يَقُولُ : فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا مَنْ جَمَعَ دِينَارًا ، أَوْ دِرْهَمًا ، أَوْ يَبْرًا ، أَوْ فِضَّةً ، لَا يُعِدُّهُ لِغَرِيمٍ ، وَلَا يُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُو كَنَّي يُكُوك بِهِ يَوْمَ الْفِيَامَةِ. (دار قطني ٢٥- بيهقي ٢٥)

(۱۰۸۰۳) حضرت الوور دی شوفر ماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم مُرَفِظَةِ سے سنایا فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب سے سناوہ فرماتے ہیں کہ میں ناوہ فرماتے ہیں کہ میں ناونٹ (کاحق) اس کا صدقہ کرنا ہے، جس نے دیناریا درہم جمع کیایا جا ندی جمع کی خواہ ڈلی ہویا ثابت اوراس کو مہیانہیں کیا گیا قرم خواہ کیلئے اور نہ بی اس کواللہ کی راہ میں خرج کیا گیا تو وہ داغنے (کا آلہ ہے) قیامت کے دن اس سے داغا جائے گا۔

گیا قرم خواہ کیلئے اور نہ بی اس کواللہ کی راہ میں خرج کیا گیا تو وہ داغنے (کا آلہ ہے) قیامت کے دن اس سے داغا جائے گا۔

( ۱۰۸۰٤) جَوِیرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ فِی قولہ تعالی : ﴿سَیُطُولُونَ مَا بَرَحِلُوا بِیهِ یَوْمَ الْقِیّامَةِ ﴾ قال : طور ق

(۱۰۸۰۴) مضرت ابراتیم بیتی الله تعالی کے ارشاد ﴿ سَیُطوّ قُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ یَوْمَ الْقِیلَمَةِ ﴾ ی تفیر میں فرماتے ہیں کہوہ آگ کا طوق ہوگا۔

( ١٠٨٠٥) حَلَفُ بْنُ حَلِيفَةَ ، عَنْ أَبِى هَاشِم ، عَنْ أَبِى وَائِل ، عَنْ مَسْرُوق فِى قوله تعالى : (سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) قَالَ : هُوَ الرَّجُلُ يَرُزُقُهُ اللَّهُ الْمَالَ فَيَمُنَّعُ قَرَابَتَهُ الْحَقُّ الَّذِى فِيهِ فَيُجْعَلُ حَيَّةٌ فَيُطَوَّقُهَا فَيَقُولُ : مَا لِى وَمَا لَكَ ؟ فَيَقُولُ الْحَيَّةُ : أَنَا مَالُك.

(۱۰۸۰۵) حضرت مسروق برائیلیز الله پاک کے ارشاد ﴿ سَیُطوّ قُونَ مَا بَیِحِکُوْ ا بِهٖ یَوْمَ الْقِیلَمَةِ ﴾ کی تفییر میں فرماتے ہیں کہ اس سے وہ شخص مراد ہے کہ جس کو الله تعالیٰ نے مال کی نعمت عطافر مائی لیکن اس نے قرابت دارکواسکاحت اوانہ کیا ، تووہ مال اسکے لئے سانپ بنا دیا جائے گا جس کا اس کوطوق پہنایا جائے گا ، تووہ کیج گا ، میرے اور تیرے درمیان کیا تعلق ہے؟ (یعنی تو مجھ کو کیوں چیٹ گیا ہے؟ ) سانپ اس سے کہے گا میں تیرا مال ہوں۔

# ( ١٢٧ ) مَنْ قَالَ لَا تَحِلَّ الصَّدَقَةُ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ

### بنو ہاشم کوصد قہ ( ز کو ۃ ) دینا جائز نہیں ہے

( ١٠٨٠٦ ) حَدَّثَنَا وَكِبَعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أُتِي بِتَمْرِ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَتَنَاوَلَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ تَمْرَةً فَلاَكُهَا فِي فِيهِ ، فَقَالَ لَهُ :رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :كُخْ كُخْ إِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ. (بخارى ١٣٩١ـ مسلم ١٢١)

(۱۰۸۰۱) حضرت ابو ہَریرہ ڈاپنو سے مروی ہے کہ حضورا قدس مِئِوْفِقَةِ کے پاس صدقات (زکوۃ) کی تھجوری آئیں تو حضرت حسن بن علی میں شرخ اس میں سے ایک تھجور کھالی آپ مِئِوْفِقَةِ آنے ان کو (پیار سے) ڈانٹااور فر مایا بھارے لئے صدقہ حلال نہیں ہے۔

( ١٠٨٠٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو أُسَامَةً ، عَنُ ثَابِتِ بُنِ عُمَارَةً ، عَنْ شَيْخٍ يُقَالُ لَهُ رَبِيعَةً بُنُ شَيْبَانَ ، قَالَ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ رضى اللَّهُ عَنْهُما مَا تَذْكُرُ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا تَغْقِلُ عَنْهُ ، قَالَ معنف ابن الي شيبه متر جم (جلد ۳) كي المستخط معنف ابن الي شيبه متر جم (جلد ۳) كي المستخط معنف ابن الي شيبه متر جم (جلد ۳) أَخَذُت تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَلُكُتِهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ.

(احمد ۱/ ۲۰۰ طبرانی ۲۷۳۱) (١٠٨٠٤) حضرت ربيعه بن شهبان ويطيط فرمات بيس كه ميس نے حضرت حسن داراؤ بن على سے دريانت كيا كه حضور

کرم مَطَّنْظَةً کم بات پرآپ کونفیحت ( سنبیه ) فر ما کی تقی اور کس بات ہے آپ کورو کا تھا؟ حضرت حسن رہائیؤ نے فر مایا میں نے صدقہ کی محبوروں میں ہے ایک محبور لے کرمنہ میں ڈال لی تھی تو آنخضرت مَلِّنْفِیَکُفِرِ نے فرمایا: ہمارے لئے صدقہ ( کھانا)

حلال نہیں ہے۔ ١٠٨٠٨) وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ أَنْسِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ تَمْرَةً ،

فَقَالَ :لُولًا أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكُلْتِهَا. (بخارى ٢٠٥٥ ـ مُسلم ١٢١) ﴿١٠٨٠٨) حفرت انس ولا في عمروى ب كه حضور كرم مَ النَّفَيْنَا في كوايك تحجور الى تو آبِ مَرْ النَّفَظَةِ ن فرمايا: اگريه صدقه كي نه جوتي

ذمیں اس میں سے ضرور تناول کرتا۔ ١٠٨٠٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِيَنِي هَاشِمٍ ، وَلَا لِمَوَالِيهِمُ.

(۱۰۸۰۹)حضرت عکرمہ بیشید فرماتے ہیں کہ بنو ہاشم اور غلاموں کیلئے صدقہ حلال نہیں ہے۔ ١٠٨١٠) خُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا مِنْ يَنِي مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ لَأَبِّي رَافِعٍ تَصْحَبِّنِي كَيْمَا تُصِيبَ مِنْهَا ، فَقَالَ : لَا حَتَّى

آتِى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ : إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَعِلُّ لَنَا , وَمَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ. (ترمذى ١٥٥- ابوداؤد ١٦٣٠)

(۱۰۸۱۰) حضرت ابورافع مِیشِیْ فرماتے ہیں کہ ایک مخص کو آنخضرت مَرَّشَیْکَا آغے بنومخز وم کی طرف صدقات وصول کرنے کے لئے بھیجا۔ اس مخفس نے حضرت ابورافع ٹراٹھ سے کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ چلوتا کہ آپ کوبھی اس میں ہے کچھ حصہ مل بائے۔آپ وہ اٹنو نے فرمایانہیں۔ پھرآپ حضور اکرم مِلِنظائم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ مِلِنظَائم سے اس کے متعلق ر یافت فر مایا۔ آپ مَلِّفْظَةَ نے فر مایا: ہمارے لئے صدقہ حلال نہیں ہے اور قوم کے موالی بھی انہی میں ہے ہیں۔ (ان کا بھی بی حکم ہے)۔

١٠٨١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ شَرِيكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ سَعِيدٍ بَعَثَ إِلَى عَائِشَةَ بِبَقَرَةٍ مِنَ الصَّدَقَةِ فَرَدَّتُهَا وَقَالَتُ إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ. ١٠٨١) حضرت ابن ابومليك سے مروى ہے كەحضرت خالد بن سعيد پيليل نے حضرت عائشہ مؤلفة عنى خدمت ميں صدقه

إِزَكُوهَ ﴾ كَيْ گَائِي بِيجِي تُو آپ رُيُ مِنْ مُعْ فَ يد كہتے ہوئے وہ واپس بھیج دی كہ بم محر مَلِفَظَيَّةَ كَي آل بين بمارے لئے صدقہ علال

ہی مصنف ابن ابی شیبہ متر مجم (جلد ۳) کی کھی ہے ۔ نہیں ہے۔

( ١٠٨١٢ ) عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَّى ، عَنُ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي قُرَّةَ الْكِنْدِيِّ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ الْحُنَطُبْت حَطَبًا فَبِغْتُهُ ، فَآتَيْت بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ : مَا هَذَا قُلْتُ

اخْتَطَبْت حَطَبًا فَبِغْتُهُ ، فَأَتَيْت بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَ صَدَقَةً، فَقَالَ لأَصْحَابِهِ كُلُوا ، وَكُمْ يَأْكُلُ. (احمد ۵/ ۴۳۸ ـ حاكم ۱۰۸) ۱۰۸۱۲) حضرت سلمان جاشِ فرماتے جن كه مين نے كھ لكڑماں جمع كيں اور ان كوفروخت

ے عُرَّ لیا صدقہ ، ا پ مِرْ الْحَصَّیْ ہے اپنے اصحاب تَوَائِیْمْ سے قر مایا کھا ؤ بین ا پ مِرْ الْحَصَّیْ ہے خود اس میں سے خاول ہیں قر مایا۔
(۱۰۸۱۲) وَ کِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ عَطاءِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : أَتَیْتُ أُمَّ کُلُنُومِ ابْنَهَ عَلِیٌّ بِشَیْءٍ مِنَ الصَّدَقَةِ فَرَدَّتُهَا وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ مِهْرَانُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ مِهْرَانُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ مِهْرَانُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ : إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ وَمَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ. (احمد ٣/ ٣٥٨ عبدالرزاق ٢٩٣٢)
قال : إنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُ لَنَا الصَّدَقَةُ وَمَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ. (احمد ٣/ ٣٥٨ عبدالرزاق ٢٩٣٢)

(۱۹۸۱۳) مصرت عطاء بن السائب می و ایس کردیا اور فرمایا که مجھ سے حصرت اس سوم بیٹ کی جی پیوٹن کی حدمت کی صدف کی پیز کے کر حاضر بھوا، آپ واٹن کیا ہے جو نبی کر بم مَرَّاتَ فَحَةً کِ عَلام عَلَم کَمُونِ مَنْ اللّٰهِ عَلَى کَمُ مَرِّاتُ فَعَامُ مِنْ اللّٰهِ عَلَى کَمُ مَرِّاتُ فَعَامُ مِنْ اللّٰهِ عَلَى کہ مِنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمُ عَلَى اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلَى ال

( ١٠٨١٤) الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عِيسَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : فَجَاءَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ فَأَخَذَ أَبِيهِ ، قَالَ : فَجَاءَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ فَأَخَذَ السَّدَ فَي بَيْتِ الصَّدَقَةِ ، قَالَ : فَجَاءَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ فَأَخَذَ

تَمْرُةً فَأَخَذَهَا مِنْهُ فَاسْنَخُرَجَهَا ، وَقَالَ : إِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَفَةُ. (احمد ۴/ ۳۸۸۔ دار می ۱۹۳۳) (۱۰۸۱۴) حضرت عبدالرحمٰن بن الى ليل اپنے والدے روایت فرماتے ہیں کہ میں حضورا کرم مِنْزِفْفَغَةَ کے ساتھ صدقہ کے گھر (جہاں پرصدقہ کا مال موجودتھا) میں تھا، حضرت حسن بن علی حیَندِن تشریف لائے اورا کیکے مجورا ٹھالی تو حضورا کرم مِنْزِفْفِغَةَ نے وہ ان ہے واپس لے لی اور فرمایا: ہمارے لئے صدقہ جا رَنہیں ہے۔

وہ ان سے واپس کے ی اور قرمایا: ہمارے کئے صدقہ جائز ہیں ہے۔ ( ١٠٨١٥) ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ أَبِى حَيَّانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ ، قَالَ : انْطَلَقْت أَنَا وَحُصَيْنُ بْنُ عُقْبَةَ إِلَى زَيْدِ بْنِ أَرْفَمَ ، فَقَالَ لَهُ يَزِيدُ وَحُصَيْنٌ مَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ ، أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ؟ قَالَ : نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ، وَلَكِنْ أَهْلُ

بَيْنِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ بعده، فَقَالَ لَهُ حُصَيْنٌ : وَمَنْ هُمْ ؟ قَالَ : هُمْ آلُ عَبَّاسٍ ، وَآلُ عَلِيَّ ، وَآلُ جَعْفَرٍ ، وَآلُ عَلِيْ مَنْ خُرِمَ الصَّدَقَةُ ، قَالَ نَعَمْ. (مسلم ٣٦- احمد ٣/ ٣٦٧)
وَآلُ عَقِيلٍ، فَقَالَ لَهُ حُصَيْنٌ عَلَى هَوُ لَاءِ تَحْرُمُ الصَّدَقَةُ ، قَالَ نَعَمْ. (مسلم ٣٦- احمد ٣/ ٣٧٧)
(١٠٨١٥) حضرت يزير بن حيان بِيشِط فرمات بين كه مِن اورحضرت حسين بن عقبه حضرت زير بن ارقم برَيْنُو كي خدمت مِن

ہیں۔آپ دی پیٹو نے فر مایان کی عورتیں بھی اہل ہیت میں ہے ہیں۔لیکن اہل ہیت وہ ہیں جن پر بعد میں صدقہ حرام کر دیا گیا۔ حضرت حصین میٹیٹو نے عرض کیا وہ کون ہیں؟ آپ جائٹو نے فر مایا: آل عباس،آل علی،آل جعفر،آل عقیل ان میں ہے ہیں۔ حضرت حصین میٹیٹو نے بھرعرض کیاان پرصدقہ حرام ہے؟ آپ ڈائٹو نے فر مایا: جی ہاں۔

( ١٠٨١٦) كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرُقَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، قَالَ بَلَغَنِي ، أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ يَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُأَلَانِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ :لَا وَلَكِنْ إِذَا رَأَيْتُمَا عِنْدِى شَيْئًا مِنَ الْخُمُسِ فَأْتِيَانِي.

ر ۱۰۸۱۷) حضرت ثابت بن الحجاج سے مروی ہے کہ بنوعبدالمطلب کے دوخص حضورا قدس مِثَرِّ شَفِیْکَافِیْمَ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ سے صدقہ کا سوال کیا۔ آپ مِثَرِقَفِیْکَافِیْمَ نے ان کوا نکار فرمادیا اور فرمایا کہ جب شہیں معلوم ہو کہ میرے پاس خمس کا مال آیا ہے تو تم میرے پاس آنا (میں تمہیں اس میں سے حصد دوں گا)۔

( ١٠٨١٧ ) وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :كَانَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحِلُّ لَهُمُ الصَّدَقَةُ فَجَعَلَ لَهُمْ خُمُسَ الْخُمْسِ. (نسائى ٣٣٣٩)

لهم الصندقة فجعل لهم حمس المحمسِ. (مساني ۱۳۳۴) (۱۰۸۱۷) حضرت مجامِد حِرَيْتُنْ فرمات مِين كه آل محمد مَرَّ شَقَعَةَ كيليئه صدقه حلال نهيس ب-ان كيليم نحمس كافمس ب-

( ١٠٨١٨) الْفَضْلُ بُنُ دُكِيْنٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُعَرِّفُ بُنُ وَاصِلٍ ، قَالَ حَدَّثَنِي حَفْصَةُ بِنُتُ طَلْقٍ قَالَتُ حَدَّثِنِي جَدِّى رُشَيْدُ بُنُ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ.

(بخاری ۱۱۳۱ احمد ۳/ ۲۸۹)

' (۱۰۸۱۸) حضرت رشید بن ما لک بیشینه ہے مروی ہے کہ حضورا قدس مَلِّفْظِیَّةً نے ارشا دفر مایا: ہمارے لئے صدقہ حلال نہیں ہے۔ میں جس میں میں میں ایک میں جس میں جس میں میں ایک میں ا

## ( ١٢٨ ) مَا لِلْعَامِلِ عَلَى الصَّدَقَةِ مِنَ الْآجَرِ

### عامل كاصدقه ميس جواجرا ورحصه ہےاس كابيان

( ١.٨١٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ عُمَرَ ، عَنُ مَحْمُودِ بُنِ لَبِيدٍ ، عَنُ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَاذِى فِى سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَرُجِعَ إِلَى بَيْتِهِ. (ترمذى ٦٣٥- ابوداؤد ٢٩٢٩)

(۱۰۸۱۹) حضرت رافع بن خد ترکیلینی سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور مَوْفَظَیْحَ اُ کوفرماتے ہوئے سنا: عامل ( زکو ۃ وصد قات وصول کرنے والا ) کاصد قد میں حق ہے جیسا کہ غازی کا اللہ کی راہ میں جب تک کدوہ والیں گھرندلوث آئے۔

( ١٠٨٢) أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ بُرِيدِ بُنِ عبد اللهِ بْنِ أَبِى بُرْدَةَ ، عَنْ جَدَّهِ ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْحَازِنَ الْأَمِينَ الَّذِي يُعْطِى مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلاً مُوَفَّرًا طَيْبَةً بِهِ نَفْسُهُ حِينَ يَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي

الله عليهِ وسلم : إن الحازِن الأمِين الذِي يُعطِي مَا امِر بِهِ أُمِرَ له بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ. (بخارى ١٣٣٨ـ ابوداؤد ١٦٨١)

(۱۰۸۲۰) حضرت ابومویٰ ہے مروی ہے کہ حضورا کرم شِلْقَطَیْجَ نے ارشاد فر مایا: بے شک امانت دار خازن دہ ہے جوعطا کر کہ جس کو جس چیز کے دینے کا تھکم ہوتو دہ اس چیز کو کمل وافراور طیب خاطر ہے اس متصد ق کو دے دے کہ جس کو دینے کا اس تھم ملا ہے۔

Z \_

( ١٠٨٢١) غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ الْمَكِّيِّ ، قَالَ بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَجُلًا مِنْ تَقِيفٍ عَلَى الضَّدَقَةِ فَرَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ ، فَقَالَ :أَلَا أَرَاكَ وَلَكَ كَأْجُرِ الْفَاذِلى فِي سَبِيلِ اللهِ.

(۱۰۸۲۱) حضرت حسن بن مسلم المکی بیشین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاردق ڈاٹٹو نے بنوٹقیف میں ہے ایک فخص کوصد قات (وصول کرنے کیلئے) بھیجا، پھراس کے بعد آپ ڈاٹٹو نے اس کودیکھا تواس سے فرمایا: کیا تونہیں دیکھا کہ تیرے لیے بھی اللّٰد کی

راه پس (چہادکرنے والے) غازی کی شل اجرہے۔ ( ۱۰۸۲۲ ) أَبُو أُسَامَةَ وَوَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زِيَادِ بِنِ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ مَنْ دُفِعَتْ إِلَيْ

الصَّدَقَةُ فَوَضَعَهَا مَوَاضِعَهَا فَلَهُ أَجُرُ صَاحِبِهَا.

(۱۰۸۲۲)حضرت حسن جہائی فرماتے ہیں کہ جس شخص کوصدقہ دیا گیا بھراس نے اس کو،اس کی جگہ پرر کھ دیا تو اس کے لئے بھی اس کے مالک جتنا اجر ہے۔

( ۱۲۹ ) ما يؤخذ مِنَ الْكُرُومِ وَالرِّطَابِ وَالنَّخْلِ وَمَا يُوضَعُ عَلَى الْأَرْضِ انگورکى بیل، تر اورخشک مجوراور جو کچھز مین اگلے اس پرز کو ۃ کا بیان

ا وری کی مراور صف بوراور بو چهر کی ایسی از کا کیے اسے اس پرر و ہ کا بیان ( ۱.۸۲۳ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَیْمُونِ ، أن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ جَعَلَ عَلَى أَهْلِ

السَّوَادِ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ قَفِيزًا وَدِرْهَمًا. (۱۰۸۲۳)حفرت عمرو بن میمون دائ شے سروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب دہا ٹھ نے عراق والوں پر ہرجریب ( زمین ) ہر

> ایک قفیز اور در ہم مقرر فر مایا تھا۔ ۱۳۶۸ دری خوش مین مازن آن کے مورد کر

١٠٨٢١) حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، أَنَّ عُمَّرَ جَعَلَ عَلَى جَوِيبِ النَّخُلِ ثَمَانيَةَ دَرَاهِمَ. (١٠٨٢٨) حَفْرت الرَّجُلَزِ بِالنَّلِيْ سے مروی ہے کہ حضرت الرَّجُلز بِالنِّيْ نَے کَجُوروں کے باغات کے جریب پر آ مُحدورہ

· مقرر فرمائے تھے۔

( ١٠٨٢٥) عَلِيًّ بْنُ مُسْهِمٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي عَوْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ النَّقَفِيِّ ، قَالَ وَضَعَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ أَرضٍ يَّبْلُغُهُ الْمَاءُ عَامِرًا وَغَامِرًا دِرْهَمَّا وَقَفِيزًا مِنْ طَعَامٍ ، وَعَلَى الْمُحَوِّابِ عَلَى الْمُرُومِ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ أَرضٍ عَشَرَةً دَرَاهِمَ وَعَشَرَةً أَقْفِزَةً مِن طَعَامٍ وَعَلَى الْكُرُومِ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ أَرْضٍ حَمْسَةَ دَرَاهِمَ ، وَعَلَى الرَّطَابِ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ أَرْضٍ حَمْسَةَ دَرَاهِمَ ، وَعَشَرَةً أَقْفِزَةً طَعَامٍ ، وَعَلَى الرِّطَابِ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ أَرْضٍ حَمْسَةَ دَرَاهِمَ ، وَعَشَرَةً الْفَفِيرِ النَّحُولِ شَيْئًا , وَجَعَلَهُ تَبَعًا لِلْأَرْضِ , وَعَلَى رُؤُوسِ الرِّجَالِ عَلَى الْغَنِيِّ فَمُونِيَّ فَوَالِيَكُ وَلَا اللَّوسَطِ أَرْبُعَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًّا , وَعَلَى الْفَقِيرِ النَّنُ عَشَرَ دِرْهَمًّا .

(۱۰۸۲۵) حضرت ابوعون محمد بن عبیدالله التقلی سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب التا تو عواق والوں پر جریب زمین پر جس کو پانی پہنچتا ہوخواہ وہ زمین آباد ہو یا غیر آباد ایک درہم اور طعام میں ہے ایک قفیز مقرر فر مایا ،اور باغات والوں پر جرج یب زمین پر دس درہم اور دس قفیز کھانے میں ہے ، اور تر بین پر دس درہم اور قفیز کھانے میں ہے ، اور تر کھوروں میں ہر جریب زمین پر دس درجم اور غین اس کو زمین کے قفیز کھانے میں سے مقرر فر مایا۔اور جس درخت پر پچھ نہ لگانی اس کو زمین کے تابع کر دیا ،اور مردوں میں مالداروں پر اثر تالیس درجم خراج ، درمیانے درجے کے لوگوں پر چوہیں درجم اور فقیروں پر بارہ درہم خراج مقرر فرمایا۔

( ١٠٨٢٦) أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ وَضَعَ عُمَرُ عَلَى السَّوَادِ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ. (ابو عبيد ١٤٣)

(۱۰۸۲۷) حضرت محمد بن عبیدالله میانیجید ہے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق ہوں نئے عراق والوں پرمقرر فرمایا پھر ابن مسبر کی حدیث کے شل ذکر فرمایا۔

(۱۰۸۲۷) أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ بَعَثَ عُمَرُ عُنْمَانَ بُنَ حُنَيْفٍ عَلَى مِسَاحَةِ الْآرْضِ فَوَضَعَ عُنْمَانُ عَلَى الْجَرِيبِ مِنَ الْكُرْمِ عَشَرَةً دَرَاهِمَ وَعَلَى جَرِيبِ النَّخُلِ ثَمَانِيَةً دَرَاهِمَ وَعَلَى الْأَرْضِ فَوَضَعَ عُنْمَانُ عَلَى الْجَرِيبِ مِنَ الْكُرْمِ عَشَرَةً دَرَاهِمَ وَعَلَى جَرِيبِ النَّخُلِ ثَمَانِيَةً دَرَاهِمَ وَعَلَى جَرِيبِ الشَّعِيرِ فِرْهَمَيْنِ، وَجَعَلَ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ فِى السَّنَةِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ فِرْهَمَّا، وَعَظَّلَ النِّسَاءَ وَالصَّبْيَانَ. جَرِيبِ الشَّعِيرِ فِرْهُمَّ مُورِي جَهَ مَعْرَفَ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ فِى السَّنَةِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ فِرْهُمَّا، وَعَظَّلَ النِّسَاءَ وَالصَّبْيَانَ. (۱۰۸۲۵) حضرت ابوکبل بيلين كرفن عن من في السَّنَة وَلَوْمَ وَالَى زَمِن كَ مِرْجَرِيبِ بِوسَ دَرَجَمٍ مَقْرَوْمِ مَالَى وَمِي وَالَى زَمِن كَ مِرْجَرِيبِ بِوسَ دَرَجَمٍ مِقْرَوْمِ مَا عَلَى وَلَيْمِ وَالَى زَمِن كَ مِرْجَرِيبِ بِوسَ وَرَجْمَ مِقْرَوْمِ مَا عَلَى وَلَيْمَ عَلَى مُنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ عَنْ مِنْ عَنْ مَنْ عَنْ مَنْ عَنْ مِنْ عَنْ مِنْ عَنْ عَلَى مُنْ عَنْ مَنْ عَنْ عَنْ عَلَى مُعْمَانِ وَالْعَرُقِ عَنْ مَعْ مُنْ مَنْ عَنْ عَلَى مِنْ عَنْ عَلَى مُعْمَلُونَ وَالْ وَمِن وَالَى وَمِينَ عَنْ عَلَى مَا عَلَى مُورُولُ وَالْ وَمِن عَلَى مَا عَنْ عَنْ عَالَ مَنْ عَلَى مُعْمَالًا اللَّهُ مِنْ عَنْ عَلَى مُعْمَالِهُ مِنْ عَلَى السَّعْ فَيْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى المُعْمِلِ الْعَلَى الْعَل

جریب پرآٹھ درہم مقرر فرمائے اور جووالی زمین کے جریب پر دو درہم مقرر فرمائے اور ہر مخص پر سال میں چوہیں درہم خراج مقرر فرمایا اور عور توں اور بچوں سے خراج کو معطل کر دیا۔ ( ۱۰۸۲۸) وَکِیعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِی کَیْلَی ، عَنِ الْحَکَمِ ، عَنْ عُمَّرَ ، أَنَّهُ بَعَثَ عُشْمَانَ بْنَ حُنَیْفٍ عَلَی السَّوَ ادِ فَوَضَعَ

عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ عَامِرًا وَغَامِرًا يَنَالُهُ الْمَاءُ دِرْهَمًا وَقَفِيزًا , يَعْنِى الْجِنْطَةَ وَالشَّعِيرَ , وَعَلَى كُلُّ جَرِيبٍ

﴿ مَصْفُ ابْنَ الْيُسْبِهِ مَرْ جُو ( طِلا ٣ ) ﴿ مَصْفُ ابْنَ الْيُ شِيهِ مَرْ جُو ( طِلا ٣ ) ﴿ مَا الْكُرْمِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ , وَعَلَى كُلِّ جَرِيبِ الرَّطْبِ حَمْسَةً.

كتباب الزكباة

(۱۰۸۲۸)حضرت تھم مِیٹیٹیڈ سے مروی ہے کہ حضرت عمر مزایٹوڈ نے حضرت عثان بن حنیف کوعراق بھیجا تو انہوں نے ہروہ زمین

جباں پانی پنچتا ہوخواہ آباد ہو یاغیر آباد اور گندم والی ہویااس میں جو ہواس کے ہرجریب پرایک درہم مقرر فر مایا اورانگور والی

( ١٠٨٢٩ ) وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِمٌ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبَانَ بُنِ تَغْلِبٌ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ وَضَع عَلَى النَّخُلِ عَلَى

(۱۰۸۲۹) حضرت ابان بن تغلب مِیشط سے مروی ہے کہ حضرت عمر رہا تھ نے محبوروں پرمقرر فر مایا: بزی محبوروں پر ایک درہم

( ١٣٠ ) اَلرَّجُلُ يَتَصَدَّقُ فَيَجْتَمِعُ عِنْكَةُ الاَصع

اییا آ دمی جسےا تناصد قہ فطر ملے کہا یک گراں قدر مالیت اسے حاصل ہوجائے تووہ کیا کرے

( ١٠٨٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ ؛ فِي الرَّجُلِ إِذَا أُعْطِيَ مِنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ ، قَالَ :إذَا

(۱۰۸۳۰) حضرت حسن بیشیند ایسے آدمی کے بارے میں جے صدقہ فطر دیا گیا فرماتے ہیں کہ جب اس کے یاس گراں قدر

( ١٠٨٣١ ) حَفْصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ وَالشَّعْبِيِّ ، وَابْنِ سِيرِينَ قَالُوا :صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ .

( ١٠٨٣٢ ) مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مِنْدَلِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا تُعْطِى صَدَقَةَ الْفِطْرِ

(۱۰۸۳۳) حضرت ابراہیم پیٹیمیز فرماتے ہیں کہ جستحض پرصدقۃ الفطر واجب ہے اس کو زکو ۃ وینا جائز نہیں ۔حضرت امام

(۱۰۸۳۱) حضرت ابوالعاليه ،حَفرت شعبی اورحضرت ابن سيرين جايشيا فرماتے بيں كمغنی اورفقير پرصد قه فطر ہے۔

( ١٠٨٢٢) وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُنَنَّى ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ يَأْخُذُ وَيُعْطِى.

مَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ ، قَالَ :وَقَالَ الزُّهْرِيُّ يُؤَدِّي حَقَّ اللهِ وَيَأْخُذُ.

(۱۰۸۳۲)حضرت عطاءفر ماتے ہیں کہ وہ لے گا اور عطا کرے گا۔

۔ ہری میشین فرماتے ہیں کہ اللہ کاحق ادا کرے گا اور وہ لے گا۔

( ١٠٨٣٤ ) عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، قَالَ يُعْطِى.

ز مین کے جریب پردس درہم اور تر تھجور کے جریب پریا نچ درہم مقرر فرمائے۔

الرَّقُلَتَيْنِ دِرهَمًا وَعَلَى الْفَارِسِيَّةِ دِرْهَمًا.

وَقَالَ وَكِيعٌ مَرَّةً :عَنْ أَبَّانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ.

اور فاری تھجوروں (چھوٹی تھجوروں) پر بھی ایک درہم۔

اجْتَمَعَتْ عِنْدَهُ الآصع أَعْطَى.

مالیت ہو جائے تو وہ صدقہ فطرا دا کرے۔

معنف ابن الي شير مترجم (جلد ٣) في معنف ابن الي شير مترجم (جلد ٣) في معنف ابن الي شير مترجم (جلد ٣)

(۱۳۱۳۴)حضرت قما وه وزائش فرماتے ہیں کہ وہ دے گا۔

( ١٣١ ) مَنْ قَالَ لَا تُؤْخَذُ فِي السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً

سال میں صرف ایک بار وصول کریں گے:

( ١٠٨٣٥ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْب ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ لَمْ يَبْلُغْنَا أن أَحَدا مِنْ وُلاَةٍ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّذِينَ كَانُوا بِالْمَدِينَةِ , أَبُو بَكُرٍ ، وَعُمَرٌ , وَعُثْمَانَ , أَنَّهُمْ كَانُوا يَشُونَ الصَّدَقَةَ لَكِنْ يَبْعَثُونَ عَلَيْهَا كُلَّ عَامِ

فِي الْيَحْصُبِ وَالْجَدْبِ لَأَنَّ أَخُذَهَا سُنَّةً مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (۱۰۸۳۵) حضرت امام زہری میلینیز فرماتے ہیں کہ اس امت کے امراء جوید پیند میں تھے حضرت ابو بکر،عمر اور عثمان شامینم میں سے کسی کے متعلق ہمیں پیڈمزمبیں پیٹی کہ انہوں نے سال میں دو بارز کو ۃ وصول کی ہو۔لیکن وہ ہرسال سرسز اور خشک کی طرف

بهيجا كرتے تھے (لوگولكو) تا كمان سے رسول كريم مَرْفَظَعَةً كى سنت كےمطابق وصول كيا جائے۔

( ١٠٨٢٦ ) مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، أَنَّهُ قَالَ إِذْ تَدَارَكَتِ الصَّدَقَتَان فَلَا يُؤُخَّذُ الْأُولَى كَالْجِزْيَةِ.

(۱۰۸۳۱) حضرت طاؤس مِشِيدُ فرماتے ہيں كەجبتم دوصدتوں كو پالوتو پہلے كووصول مت كروجزيه كي طرح\_ ( ١٠٨٢٧ ) سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ حَسَنٍ ، عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا ثِنَا فِي الصَّدَقَةِ.

(١٠٨٣٧) حضرت فاطمه نخاط بغنائنا سے مروی ہے کہ حضورا کرم مُؤْفِقَةً نے ارشا دفر مایا: زکو ۃ سال میں دو ہارا دا کرنانہیں ہے۔

( ١٣٢ ) مَا رَخَّصَ فِيهِ مِنَ الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمِ

بعض حضرات نے بنو ہاشم پرصدقہ کرنے کی گنجائش بیان فر مائی ہے

( ١٠٨٣٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ رَهُطٍ ثَلَاثَةٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّدَقَةِ مِنْ يَنِي هَاشِمِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضِ. (۱۰۸۳۸) حضرت ابوجعفر واپنو فر ماتے ہیں کہ بنو ہاشم میں کے بعض کے بعض کوز کو ۃ دینے میں کوئی حرج نہیں ۔

( ١٣٣ ) مَنْ قَالَ الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمُهَاجِرِينَ

بعض حضرات فرماتے ہیں صدقات فقراءاورمہاجرین کیلئے ہیں

( ١٠٨٢٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنُ سُفْيَانَ، عَنُ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمُهَاجِرِينَ.

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدس) لي المحالي المحالي المحالي المحالية المحا (۱۰۸ ۳۹) حفرت ابراہیم ویشید فرماتے ہیں کہ زکو ۃ نقراءاورمہاجرین کیلئے ہے۔

( ١٣٤ ) فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَمَّا فِي الْبَطْنِ

بیٹ کے بیچے کی طرف سے صدقۃ الفطراد اکرنا

( ١٠٨٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن حُمَيْدٍ ، عَن بَكر : أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يُعْطِى صَدَقَةَ الْفِطْرِ ، عَنِ الْحَبَلِ.

( ١٠٨٤١ ) عَبْدُالُوَهَابِ النَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، قَالَ: كَانُوا يُعْطُونَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ حَتَّى يُعْطُونَ، عَنِ الْحَبَلِ.

(۱۳۸۱) حضرت ابوقلا بہ پایٹیوی سے مروی ہے کہ صحابہ کرام ٹوکائٹی صدقہ ادا فر ماتے تھے اور حمل کی جانب ہے بھی صدقہ الفطر

( ١٣٥ ) فِي الْمُصَدِّقِ يَأْخُذُ سِنَّا فَوْقَ سِنَّ أَوْ سِنَّا دُونَ سِنَّ

ز کو ۃ وصول کرنے والا عامل اگرمقررہ عمر سے چھوٹا یا بڑا جانو روصول کرے تو کیا حکم ہے؟

(١٠٨٤٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا أَخَذَ الْمُصَدِّقُ سِنًّا فَوْقَ سِنَّ رَدَّ عَلَيْهِمْ

(۱۰۸ ۳۲) حضرت ابراہیم پیشین فرماتے ہیں کہ اگر زکو ہ وصول کرنے والامقررہ جانور سے بردا کوئی جانور لے لے تو وہ دو

بجریاں یا میں درہم واپس کر ہےگا۔اوراگروہمقررہ جا نور ہے کم عمر کا جا نوروصول کرے نو ز کو ۃ دینے والے دو بکریاں یا ہیں

( ١٠٨٤٣ ) مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى خَلَّادٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، أَنَهُ قَالَ لَهُ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدِ

السِّنَّ الَّذِي دُونِهَا أُخَذُت السِّنَّ الَّذِي فَوْقَهَا وَرَدَدْت إِلَى صَاحِبِ الْمَاشِيَةِ شَاتَيْنِ ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمَّا.

(۱۰۸ ۳۳) حضرت عمرو بن شعیب واثفهٔ فر ماتے ہیں که اگر مقررہ جانور ہے کم عمر کا جانور نہ ملے تو زیادہ عمر والا جانور وصول

( ١٠٨٤٤ ) مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إلَى بَعْضِ

(۱۰۸ ۳۴) حضرت عبدالله بن عبدالرحمٰن انصاری وَنَشِوْ فرماتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے گورنروں کویہ خطالکھا کہ اگر کسی

عُمَّالِهِ أَنْ لَا تَأْخُذُوا مِنْ رَجُلٍ لَمْ تَجِدُوا فِي إِيلِهِ السِّنَّ الَّتِي عَلَيْهِ إِلَّا يَلْكَ السِّنَّ خُذُوا شَروى إِيلِهِ ، أَوْ

شَاتَيْنِ ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَإِذَا أَخَذَ سِنًّا دُونَ سِنَّ رَدُّوا عَلَيْهِ شَاتَيْنِ ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا.

(۱۰۸ ۴۰) حفرت بكر بيشية فرماتے ہيں كەحفرت عثان ديائي حمل كى طرف سے بھى صدقد الفطراد افرماتے تھے۔

ادافر ماتے۔

درہم مزیدادا کریں گے۔

كرے اور جانوروں كے مالك كودو بكرياں يا بيس درہم واپس كردے۔

كشاب الزكاة

کے پاس زکو ق کی ادائیگی میں جو جانور فرض ہاس کے پاس صرف اس طرح کا ایک ہی جانور ہے تو اس کو وصول نہ کیا جائے بلکهاس کی مثل یااس کی قیمت وصول کرلی جائے۔

( ١٠٨٤٥ ) غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ حَمَّادٍ فِي رَجُلٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فَرِيضَةٌ فِي إِبِلِهِ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ ، قَالَ : فَقَالَ : يَتُوادَّانِ الْفَصْلِ فِيمَا بَيْنَهُمَا.

(۱۰۸۴۵) حضرت حماد طینیمیز فرماتے ہیں اس مخف کے بارے میں کہ جس کے مال پرز کو 5 جوواجب ہوئی ہے وہ اس کے پاس

نہیں ہے تو دونوں آپس میں زیادتی کولوٹالیں گے۔(یعنی جوز اکد نے گاوہ اس کے بدلہ میں پچھوواپس لوٹائے گا)۔ ( ١٠٨٤٦) الْفَضْلُ بْنُ دُكِيْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ إِنْ أَحَذَ سِنًّا دُونَ سِنَّ رَدَّ شَاتَيْنِ ، أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ.

(۱۰۸۳۷) حضرت علی ثفاتی فرماتے ہیں اگر ز کو ۃ وصول کرنے والامقررہ جانور سے بڑا جانور لے تو دو بکریاں یا ہیں درہم واپس کرے گا۔

## ( ١٣٦ ) ما جاء عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمْرَ وَعُثْمَانَ فِي صَدَقَةِ الإِبِلِ

اونٹوں کی زکو ق کے بارے میں حضرت ابوبکر،عمراورعثان ٹنگائٹٹرے جومنقول ہے اس کا بیان

( ١٠٨٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُسْتَوْرِدِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا فِلاَبَةَ يُحَدِّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :بَعَثَ أَبُو بَكُرِ الْمُصَدِّقِينَ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَبِيعُوا الْجَذَعَةَ بِأَرْبَعِينَ وَالْحِقَّةَ بِثَلَاثِينَ ، وَابْنَ لَبُونِ بِعِشُرِينَ ، وَبِنْتَ مَخَاضِ بِعَشَرَةٍ ، فَانْطَلَقُوا فَبَاعُوا مَا بَاعُوا بِقِيمَةِ أَبِي بَكُرِ ، ثُمَّ رَجَعُوا حَتَّى إِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ بَعَثَهُمْ فَقَالُوا : لَوْ شِنْنَا أَنْ نَزْدَادَ ازْدَدْنَا ، فَقَالَ : زِيدُوا فِي كُلِّ سِنَّ عَشَرَةً ، فَلَمَّا أَن كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ بَعَثَهُمْ فَقَالُوا : لَوْ شِنْنَا أَنْ نَزْدَادَ ازْدَدْنَا شَيْئًا ، فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بَعَتَ عُمَّالَهُ بِقِيمَةِ أَبِي بَكُرِ الآخِرَةِ حَتَّى ۚ إِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ ، قَالَ الْعُمَّالُ لَوُ شِئْنَا أَنْ نَزْدَادَ ازْدَدْنَا ، فَقَالَ : زِيدُوا فِي كُلِّ سِنَّ عَشْرَةً حَتَّى إِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ بَعَنَهُمْ بِالْقِيمَةِ الآخِرَةِ فَقَالُوا :لَوُ شِئْنَا أَنْ نَزْدَادَ ازْدَدْنَا ، قَالَ : لَا حَتَّى إِذَا وَلِي عُثْمَانُ بَعْثَ بِقِيمَةِ عُمَرَ الآخِرَةِ حَتَّى إِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا : لَوْ شِنْنَا أَنْ نَزْدَادَ ازْدَدُنَا ، قَالَ : زِيدُوا فِي كُلِّ سِنُّ عَشَرَةً حَتَّى إِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا : لَوْ شِنْنَا أَنْ نَزْدَادَ ازْدَدْنَا ، قَالَ : لَا , فَلَمَّا وَلِيَ مُعَاوِيَةُ بَعَثَ بِقِيمَةِ عُثْمَانَ الآخِرَةِ ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا : لَوْ شِنْنَا أَنْ نَزْدَادَ ازْدَدْنَا ، قَالَ : زِيدُوا فِي كُلِّ سِنَّ

عَشَرَةً , حَتَّى إِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا : لَوْ شِئْنَا أَنْ نَوْدَادَ ازْدَدْنَا ، قَالَ : خُذُوا الْفَرَائِضَ بِأَسْنَانِهَا ، ثُمَّ سَتُّوهَا وَأَعْلِنُوهَا ، ثُمَّ خالِسُوهُمْ لِلْبَيْعِ فَمَا اسْتَطَاعُوا أن ينتقصوا وَمَا اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَزْدَادُوا فَازْدَادُوا ، قَالَ عَبْدُ اللهِ :فَرَأَيْت عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَأَنَّهُ لَمْ يَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا ، فَقَالَ لأبي قِلاَبَةَ :فَكَيْفَ كَانَتْ صَدَقَةُ الْغَنَم ؟ قَالَ : كَانَتِ الصَّدَقَةُ تُؤْخَذُ فَتُقْسَمُ فِي فُقَرَاءِ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَتَّى إِذْ كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ أَمَرَ بِهَا

فَقُسِمَتُ أُخُمَاسًا فَجَعَلَ لِلْمِسْكِينَةِ خُمُسًا مِنْهَا ، ثُمَّ لَمْ يَزَلُ ذَلِكَ إِلَى الْيُوْمِ.

(۱۰۸ ۴۷) حضرت عبدالله بن المستورد بيشيد فرمات بين كه ميں نے حضرت ابوقلا به كوحضرت عمر بن عبدالعزيز بريشين كے سامنے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ: حضرت صدیق اکبر ڈاٹیؤ نے صدقہ وصول کرنے والوں کو (مختلف شہروں کی طرف) بھیجا تو

ان سے فر مایا کہ وہ جذید کو جالیس، حقد کوتمیں، ابن لبون کوبیں اور بنت مخاص کوعشرۃ کے بدیے فروخت کر دو۔ چنانچہ صدقہ وصول کرنے والے چل پڑے اورانہوں نے اس قیت پران کوفر دخت کیا جوحضرت ابو بکر دیاہی نے مقرر فرمائی تھی پھر واپس آ

مجئ پھر جب آئندہ سال ان كودوبارہ بھينے كئے تو انہول نے عرض كيا كه اگر ہم جا بيں تو ہم اس قيت ميں پجھا ضافه كرليس، آپ دای لو ان خوایا ہرسال دس کا اضافہ کرلینا۔ پھرآئندہ سال جب ان کو سیجنے گئے تو انہوں نے عرض کیا: اگر ہم جا ہیں تو اس میںاضا فیکرلیں۔

پھر جب حضرت عمر فاروق والله خليفه بے تو آپ والله نے حضرت صديق اكبر والله كى مقرر كر دو آخرى قيمت پر عاملوں کو( مختلف شہروں میں ) بھیجا۔ پھرآ ئندہ سال آیا تو عاملوں نے عرض کیا: اگر ہم کچھاضا فہ کرنا جا ہیں تواضا فہ کرلیں گے۔ آ ب دُناتُوْ نے فر مایا ہرسال دس کا اضا فہ کرلیا کرو۔ پھر جب اگلے سال ان عاملوں کو بھیجا تو وہ پھر کہنے لگے اگر ہم کچھا ضا فہ کرنا

عاین واضا فہ کرلیں آپ داور نے فر مایانہیں اب اضافہیں کرنا۔ پھر جب حضرت عثمان عنی ڈٹاٹٹو خلیفہ ہے تو آپ دٹاٹٹو نے حضرت عمر دلاٹٹو کی مقرر کر وہ آخری قیت براینے عامل

روا نہ فرمائے پھر جب اگلاسال آیا تو عامل کہنے لگے کہ اگر ہم کچھا ضا فہ کرنا جا ہیں تو اضا فہ کرلیں ، آپ دیا ٹھڑنے فرمایا ہرسال دس کا اضا فہ کرلو۔ پھر آئند و سال جب آیا تو انہوں نے (پھر) عرض کیا کہ اگر ہم پچھا ضا فہ کرنا چاہیں تو اضا فہ کر لیس آپ نے فر مایاتہیں۔

پھر جب حضرت امیرمعاویہ دہائٹۂ امیرمقرر ہوئے تو انہوں نے حضرت عنّان عنی دہائٹہ کی مقرر کر دہ آخری قیت پر جھیے ۔ بھر جب اگلاسال آیا توعامل کہنے لگےا گرہم اس میں کچھاضا فہ کرنا جا ہیں تو کرلیں \_آپ جڑھٹونے فر مایا ہرسال دس کااضا فہ کر لو۔ پھرآ ئندہ سال انہوں نے کہاا گرہم چھاضا فہ کرنا جا ہیں تواضا فہ کرلیں ۔ آپ ڈٹٹٹو نے فرمایا فرائض کوان کی عمر کے حساب

د و )اوراگرتم قیمت زیاد ه کرنے کی طاقت رکھوتو زیاد ہ کرلو۔ را دی حضرت عبدالقد مِیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو دیکھا کہ وہ اس میں کچھ بھی حرج نہ مجھتے

ے لے لو پھران کے نام رکھوا دران کا اعلان (مشہور کردو) کرواؤ۔ پھران کوفوراً ﷺ دو۔اگرتو کم کرنے کی طافت رکھو( تو کم کر

تھے۔ انہوں نے حضرت ابو قلابہ سے فرمایا کہ بکر بوں کی زکو ہ کیسے وصول کریں؟ آپ پریٹینے نے فرمایا زکو ہ وصول کر کے

عنف ابن الی شیبه متر مجم (جلدس) کی مصنف ابن الی شیبه متر مجم (جلدس) کی کام کام در ما اور خش کر سراس کو در ما در محمد می کرد سراس کو در ما در محمد می کرد سراس کو سرات کو در ما در محمد می کرد سرات کو سرات کو

دیبات (اور جنگل) کے فقراء میں تقسیم کر دو۔ پھر حضرت عبد الملک بن مروان پاٹیمیز نے اس کا تھم دیا اور خمس خمس کر کے اس کو تقسیم کیا۔اور (ہر)منکین کے لئے اس میں خمس رکھا جوآج تک مسلسل جاری ہے۔

## ( ١٣٧ ) فِي الجَوَامِيْسِ تُعَدُّّ فِي الصَّدَقَةِ

تجينسوں کو بھی ز کو ۃ ادا کرتے وقت شار کیا جائے گا؟

( ١٠٨٤٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يقول :الجواميس بمنزلة البقر. ( ١٠٨ ٣٨ ) حضرت حسن يشيخ فرمات بيس كريمينس بهي كائة كرتبه بيس ہے۔ ( زكوة اواكر نے كے علم ميس )۔

### ( ۱۳۸ ) مَنْ فَرَّطَ فِیْ زَ کَاتِهٖ حَتَّی یَذُهَبَ مَالَّهُ سی شخص نے زکو ۃ ادا کرنے میں غفلت برتی اور مال ہلاک ہو گیا

ں کے خوان ہو ہی ہے۔ اس کے میں علیت بری اور ہاں ہو ہی ۔ ( ۱۰۸٤٩ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشُعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ فَرَّطَ فِي زَكَاتِهِ حَتَّى ذَهَبَ مَالُهُ ،

قَالَ هُوَ دَیْنٌ عَلَیْهِ حَتَّی یَفُضِیَهُ. (۱۰۸ ۳۹) حضرت حسن بینی سے دریافت کیا کہ کی شخص نے زکوۃ ادا کرنے میں غفلت کی وجہ سے تا خیر کر دی اور اس کا مال

> ضائع اور ہلاک ہوگیا؟ آپ ویشید نے فرمایا یہ زکو ۃ اس کے ذمة رض ہاں کی ادائی کرنا پڑے گی۔ ( ۱۲۹ ) فِی الْارضِ تُخرِجُ بِراً ، أَوْ شَعِیرًا مِنْ کُلِّ وَاحِدٍ خَمْسَةُ أَوْسَاقٍ

#### ۔ گندم یا جو پر پانچ وسق (زکوۃ کی ادائیگی)ہے

( ١٠٨٥) حَذَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشُعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا كَانَ فِي الأَرْضِ بُرُّ وَشَعِيرٌ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ فَإِذَا جَمَعَهُمَا كَانَ فِيهِمَا خَمْسَةُ أَوْسَاقٍ ، أَوْ أَكْثُرُ كَانَ فِيهِمَا الصَّدَقَةُ لَأَنَّ كُلَّهُ زَرْعٌ فَإِذَا كَانَ بُرُّ وَزَبِيبٌ وَهُو لَا يَبُلُغُ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ خَتَى يَبُلُغَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ فَإِذَا بَلَغَ فَفِيهِ الْعُشْرُ.

(۱۰۸۵۰) حضرت حَسن ومِیلیو فرماتے ہیں کہ جب زمین سے گندم یا جو نگلے اور دونوں میں سے برایک پانچ وی (خاص مقدار) سے کم ہواور جب ان دونوں کوجمع کریں پانچ وی یااس سے زائد بنتے ہوں تو دونوں پرز کو ۃ ہے کیونکہ ان میں سے ہر ایک جیتی ہے۔اورا گرگندم اور کشمش ہوں اور وہ پانچ وی نہ بنتے ہوں تو ان پراس وقت تک پھینہیں ہے جب تک کہ ان میں سے ہرایک پانچ وی کی مقدار کو پہنچ جا کیں۔ جب پانچ وی تہ ہوجا کیں تو اس میں پھرعشر ہے۔ ع مصنف ابن ابی شیرمترجم (جلد۳) کی کشاب الزکاد ( ١٤٠ ) مَنْ قَالَ فِيمَا دُونَ الثَّلاَثِينَ مِنَ الْبَقَر زَكَاةً

بعض حضرات کے نز دیکے تمیں سے کم گائے ہوں توان پر بھی زکو ہ ہے

( ١٠٨٥١ ) عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، قَالَ :فِي كُلِّ عَشَرَةٍ مِنَ الْبَقَرِ شَاةٌ , وَفِي كُلُّ عِشْرِينَ شَاتَان رَفِي كُلِّ ثُلَاثِينَ تَبِيعٌ.

(۱۰۸۵۱) حضرت شہر بن حوشب ویشید فر ماتے ہیں کہ دس گائیوں پرایک بکری زکو ۃ ہےاوٰر ہیں پر دو بکریاں اور تمیں پرایک تبیعہ ہے۔(گائے کاوہ بحہ جوابک سال کا ہو)۔

( ١٠٨٥٢ ) عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ حَالِدٍ ، قَالَ :اسْتُغْمِلْت عَلَى صَدَقَاتِ عَكَّ ، فَلَقِيت أَشْيَاحًا

مِمَّنُ صَدَّقَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ البقر , وَسَأَلْتُهُمْ فَاخْتَلَفُوا عَلَىَّ , فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ اجْعَلْهَا مِثْلَ صَدَقَةِ الإِبلِ , وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ فِي ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ , وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ فِي أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ .

(۱۰۸۵۲) حضرت عکرمہ بن خالد بیٹیا فر ماتے ہیں کہ میری ملا قات ان بزرگوں سے ہوئی جوحضور اقدس مُنِلِفَتَهُ آئِم کے دور میں

گائے کی زکو ۃ وصول فر مایا کرتے تھے۔ان سب نے مجھ ہےاختلاف کیا ( ہرا یک نے دوسرے سے علیحد ہ بات کی )ان میں ہے بعض حضرات نے فر مایا: اونٹوں کی مثل اس میں وصول کرو۔اوربعض نے فر مایا نتین گائیوں پرایک تبیع وصول کرواوربعض

حضرات نے فر مایا جالیس گائیوں پر ایک مسند (وہ گائے کا بچہ جوتین سال کا ہو) وصول کرو۔ ( ١٤١ ) فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنْ زَكَاتِهِ نَسَمَةً فَيُعْتِقُهَا ثُمَّ تَمُوتُ کوئی شخص ز کو ۃ کے مال سے غلام ( با ندی )خریدے پھراسکوآ زادکردےاوروہ مرجائے

تواس کا کیاتھم ہے ( ١٠٨٥٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَشُعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلِ اشْتَرَى مِنْ زَكَاتِهِ نَسَمَةً

فَأَعْتَقَهَا فَمَاتَتِ النَّسَمَةُ وَتَرَكَّتُ مِيرَاثًا ، قَالَ يُوَجِّهُهَا فِي مَوَاضِع الزَّكَاةِ.

(۱۰۸۵۳) حضرت حسن بیٹیلیز سے دریا فت کیا گیا کہا لیک شخص نے زکو ۃ کے مال سے غلام (یا ندی) خریدااوراس کوآ زا دکر دیا تو وہ باندی (غلام ) مرگئی اوراس نے کچھ میراث حچھوڑی تو اس میراث کا کیا تھم ہے؟ آپ نے فر مایا اس کوز کو ۃ کےمصارف پر خرج کیا جائے گا۔

## ( ١٠٨٥٢ ) فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا مَهْرُهَا

#### عورت کا مہرشو ہر کے ذمہ ہوتواس پرز کو ۃ کابیان

( ١٠٨٥٤) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ ، قَالَ :سُئِلَ الْحَسَن هَلُ عَلَى الْمَرْأَةِ زَكَاةٌ فِي مَالِهَا عَلَى ظَهْرِ زَوْجِهَا ، قَالَ إِنْ كَانَ مَلِيًّا فَعَلَيْهَا زَكَانُهُ.

(۱۰۸۵۴) حضرت عمران بن القطان پرتینظ ہے مروی ہے کہ حضرت حسن پرتینئ ہے دریا فٹ کیا گیا کہ عورت کا مہر مرد کے ذمہ ہو

تو کیاعورت پرز کو ق ہے؟ آپ پیٹین نے فر مایا اگراس کے پاس عرصہ دراز سے ہوتو پھرعورت پرز کو ق ہے۔

( ١٠٨٥٥ ) إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ جُويْبِر ، عَنِ الصَّحَاكِ ، أَنَّهُ قَالَ : عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تُزْكِى مَهْرَهَا إذَا كَانَ عَلَى زَرُجِهَا إِنْ كَانَ مُوسِرًا ، وَإِنْ كَانَ كَلَيْسً عَلَيْهَا شَيْءٌ.

(۱۰۸۵۵) حضرت علی بڑا ٹی فرماتے ہیں کہعورت اگرامیر ہے تو اپنے مہر پرز کو ۃ ادا کرے گی اورا گرفقیر ہے تو اس پر پچھیمی نہیں ہے۔

#### ( ١٤٣ ) فِي تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا إِذَا كَانَتُ

## مستخض کے پاس انیس دینار ہوں تواس پرز کو ہ کابیان

( ١٠٨٥٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ لَوْ كَانَتُ لِرَجُلٍ بِسُعَةَ عَشَرَ دِينَارًا لَيْسَ لَهُ غَيْرُهَا وَالصَّرُفُ اثْنَا عَشَرَ ، أَوْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ فِيهَا صَدَقَةٌ ؟ قَالَ :نَعَمْ , إِذَا كَانَتُ لَوْ صُرِفَتْ مِنْتَى دِرْهَمِ إِنَّمَا كَانَ إِذْ ذَاكَ الْوَرِقُ ، وَلَمْ يَكُنِ الذَّهَبُ.

(۱۰۸۵۲) حضرت ابن جرت کیافین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء برافین سے دریا فٹ فرمایا کہ اگر کسی شخص کے پاس انیس دینار ہوں اور اس کے علاوہ اس کے پاس مجھے نہ ہواور ان کو تبدیل کروایا جائے بارہ تیرہ سے تو اس میں زکوۃ ہے؟ آپ بیشید نے فرمایا ہاں اگر اس کو تبدیل کیا جائے دوسود راہم کے ساتھ اور بیتب ہے کہ جب وہ جیا ندی کے ہوں سونے کے نہوں۔

### ( ١٤٤ ) أَلْمُصَدِّقُ يَأْخُذُ مِنَ الْبَعِيرِ عِقَالًا

#### ز کو ۃ (صدقہ )وصول کرنے والا اونٹ والے سے رسی بھی لے گا

( ١٠٨٥٧) عَبْدُ السَّلَامِ ، قَالَ : حدَّثَنَا يَحيى بُنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّدَقَةِ أَنْ يُؤْخَذَ مَعَ كُلِّ بَعِيرٍ عِقَالٌ ، وَمَعَ كُلِّ بَعِيرَيْنِ عِقَالِين وَقِرَانًا. مصنف ابن الى شير مترجم (جلد ٣) كي مصنف ابن الى شير مترجم (جلد ٣)

(١٠٨٥٧) حفزت کیچیٰ بن سعید ویشیا فرماتے ہیں کہ سنت طریقہ رہے کہ زکو ۃ وصول کرنے والا ہراونٹ کے ساتھ ری (جس

کے ساتھ اس کو باندھا جاتا ہے ) بھی لے گا اور دواونٹوں کے ساتھ دویا وُں باندھنے والی رسیاں اور ایک دوسری ری ۔

( ١٠٨٥٨ ) حَلَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ أَبُو بَكُرِ :لَوْ مَنَعُونِي عِقَالاً مِمَّا أَعْطُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَجَاهَدْتهُمْ عليه.

(۱۰۸۵۸) حضرت ابراہیم ویشید سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق دین شی نے ارشاد فر مایا: اگر وہ لوگ مجھے رسی کا ایک ٹکڑا اوا

کرنے سے بھی ا نکار کر دیں جووہ نبی پاک مِنْ شَفِيْعَا کَمْ کُودیا کرتے تصفو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ ( ١٤٥ ) مَنْ أَوْجَبَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَقَالَ هِيَ وَاجِبَةٌ

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ صدقۃ الفطر فرض ہے

( ١٠٨٥٩ ) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنِ أَبِي حَيَّانَ ، عَنِ الْحَارِثِ فِي قوله تعالى :(وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ) قَالَ :عَنَى

بِهِ صَدَّقَةَ الْفِطُرِ. (١٠٨٥٩) حفرت حارث بين فرمات بين كرالله تعالى كارشاد ﴿ وَ أَقِينُمُو الصَّلُوةَ وَ اتُّوا الزَّكُوةَ ﴾ كامعداق صدقة

( ١٠٨٦٠ ) هُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعًا مَكْتُوبٌ. (١٠٨٧٠) حضرت عبدالرحمن بربيعية فرمات بين كهصدقة الفطرابك صاع فرض ہے۔

( ١٠٨٦١ ) وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا :صَدَقَةُ الْفِطْرِ فَرِيضَةً.

(۱۰۸ ۲۱) حضرت ابوالعاليه پريشيز اورحضرت ابن سيرين بايشيد فرماتے جيں كەصدقة الفطر فرض ہے۔

(١٠٨٦٢) أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ. (بخارى ١٥٠٣ـ ابوداؤد ١٦٠٧)

(۱۰۸ ۲۲) حضر تعبدالله بن عمر تن الانتمافر مات بین كه حضورا كرم مُلِّنْتَهَ يَجَمَّ نے صدقة الفطر كوفرض فر ما يا ہے۔ ( ١٠٨٦٣ ) يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَسَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ.

(١٠٨ ٦٣) حفرت عبدالله بن عباس من في هنا فرمات مي كه حضورا قدس مَا النَّفِيَّةِ في صدقة الفطر كوفرض فرمايا ہے۔

## ( ١٤٦ ) فِي (الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُم )يُوجَدُونَ الْيُومُ ، أَوْ ذَهَبُوا

مؤلفة القلوب كوآج كل زكوة دى جائے گى كنہيں؟

( ١٠٨٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إِنَّمَا كَانَتِ الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا وَلِي أَبُو بَكُرٍ انْقَطَعَتْ.

(۱۰۸ ۱۳۸) حضرت عامر ویتیمید فرماتے ہیں کہ حضور اکرم مِنْ فِلْفَقِيْمَ کے زمانے میں کا فروں کا دل نرم کرنے کے لئے ان کوز کو ۃ دی جاتی تھی۔ جب حضرت صدیق اکبر جانون خلیفہ ہے آپ جہانوں نے اس کوختم فر مادیا۔

( ١٠٨٦٥ ) وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ الْيَوْمَ مُؤَلَّفَةً.

(۱۰۸ ۲۵) حضرت ابوجعفر مایشیو فر ماتے ہیں کہ آج کل بھی مؤلفة قُلوب کوز کو ۃ دیں گے۔ ( ١٠٨٦٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : سُئِلَ حَمَّادٌ ، عَنِ الْمُؤلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ فَحَدَّثَنَا عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ الَّذِينَ

يَدُخُلُونَ فِي الإِسُلَامِ. (١٠٨ ١٦١) حضرت عفان ويليمة فرمات مين كه حضرت حماد ويليميز سيم وافعة القلوب كم تعلق دريافت كيا حميا كيا ؟ توانهون في فرمايا

کہ حضرت حسن میشید فرماتے ہیں کہ اس سے مرا دوہ لوگ ہیں جواسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ ( ١٠٨٦٧ ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيِّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ ، قَالَ :سَأَلْتُ الزُّهْرِيّ :عَنِ الْمُؤلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ، قَالَ :

هُوَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ يَهُودِتَّى ، أَوْ نَصْرَانِتِّي قُلْتُ : وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا ، قَالَ :وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا. (١٠٨١٥) حضرت معقل ويشي فرمات بي كديس في حضرت امام زبرى بيشيذ سے مؤلفة القلوب كے متعلق دريافت كيا؟ آپ

نے فر مایا یہودیوں ونصاریٰ میں ہے جواسلام لائے وہ مراد ہیں۔ میں نے عرض کیا اگر چہوہ مال دار ہوں؟ آپ باتیمیز نے فر مایا ہاں اگر چیدوہ مال دارہوں۔

# ( ١٤٧ ) فِي الْوَالِيَيْنِ يُرِيدَانِ الصَّدَقَةَ مِنَ الرَّجُل

دوولی (امراء) ایک ہی شخص ہے زکوۃ اداکرنے کامطالبہ کریں تووہ کس کوادا کر ہے ( ١٠٨٦٨ ) عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَيَّانَ السُّلَمِيِّ ، قَالَ :قُلْتُ لِإِبْنِ عُمَرَ يَجِيئُنِي مُصَدِّقُوا ابْنِ الزُّبْيُرِ فَيَأْخُذُونَ صَدَقَّةَ مالى وَيَجِيءُ مُصَدِّقُوا نَجْدةَ فَيَأْخُذُونَ ؟ قَالَ :أَيَّهُمَا أَعْطَيْت

(۱۰۸۲۸) حضرت حیان اسلمی بیشید فرماتے میں کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن عمر جنکد من سے دریافت کیا کہ میرے پاس

الزكاة عن المن شيدمترجم (جلدس) المن كالمناب الزكاة المن كالمناب الزكاة المن كالمناب الزكاة المن كالمناب كالمن كالمناب كالمناب كالمناب كا حضرت عبدالله بن زبیر کے زکو ۃ وصول کرنے والے آتے ہیں اور میرے مال میں سے زکو ۃ وصول کرتے ہیں۔اورنجدہ کے

مصدق آتے ہیں اور وہ وصول کرتے ہیں (میں کیا کروں؟ ) آپ ڈاپٹھ نے فرمایا کہ تو جس مرضی کوادا کردے تیری طرف سے کافی ہے۔

ر رود رود رود رود رود رود رود ( دور ) ( ) ( ) ( ) المجوس يؤخذ مِنهم شيء مِن الجزيةِ مجوس ہے جزیہ وصول کرنے کا بیان

( ١٠٨٦٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ مِنْ كُلُّ حَالِمٍ دِينَارًا.

(۱۰۸ ۲۹) حضرت امام زہری ویشید فرماتے ہیں کہ حضور اکرم مَرا شَکھَ اُج نے مجوسیوں کے ہربالغ سے ایک دینار جزیہ وصول فرمایا۔

( ١٠٨٧٠ ) حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ وَهُوَ فِي مَجْلِس بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ مَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ بِالْمَجُوسِ وَلَيْسُوا بِٱلْهَٰلِ كِتَابِ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ. (مالك ٣٢ ـ سبراً زاق ١٠٠٢٥) (١٠٨٤٠) حضرت جعفر بيشين اپنے والد سے روايت كرتے ہيں كەحضرت عمر داننو رونسه سول مَلِفْظَةَ قَرَا ورمنبررسول كے درميان مجلس میں تشریف فر ماتھ ،فر مانے لگے مجھے نہیں معلوم کہ مجوسیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے حالا نکہ وہ اہل کتاب میں سے بھی

نہیں ہیں؟ حضرت عبدالرحمٰن بنعوف والتو نے فرمایا کہ میں نے خودرسول کریم مَلِفَظَيْرَةً کو بیفرماتے ہوئے سا ہے کہ ان کے ساتھ اہل کتاب والا معاملہ کرو۔ ( ١٤٩ ) فِي الرِّكَازِ يَجِىءُ الْقَوْمُ فِيهِ زَكَاةٌ؟

كسى قوم كوكو كى خزانه ملے تواس يرز كو ة ہے كەنبىس؟ , (١٠٨٧١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو الْعَبْدِيُّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعد ، قَالَ :حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدَّهِ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ مَا كَانَ فِي الطَّرِيقِ غَيرِ المِيتَاءِ ، أَوْ فِي الْقَرْيَةِ الْمَسْكُونَةِ ، قَالَ

فِيهِ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ. (احمد ٢/ ١٨٠ حميدي ٥٩٤) (۱۰۸۷) حضرت عمر و بن شعیب اپنے والداور دا دا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مخص نے حضور اقد س مُؤْفِقَ عَجَ بِے عرض کیا کہ

ا الله كرسول! جو چيز جميس غيرآ بادرائ اور غيرآ بادجگه ( گاؤل وغيره) سے ملے اس كاكياتكم ہے؟ آپ مِنْ الله الله ا فرمایا:اش میں اور مدفون خزینے میں حمل ہے۔

ه مسنف ابن الی شید سرجم (جلاس) کی مسنف ابن الی شید سرجم (جلاس) کی مسنف ابن الی شید سرجم (جلاس) کی مستقد استرجم

(١٠٨٧٢) عَبُدُ الْوَهَّابِ ، عَن أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :فِي الرِّكَاذِ الْخُمْسُ. ٢٠ (١٠٨٧٢) عَبْدُ الْوَهَابِ ، عَن أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُورَةِ : (مَ نَهُمَ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى

(۱۰۸۷۲)حضرت ابو ہریرہ دیاؤ فرماتے ہیں کہ مدفون نزانے میں ٹمس ہے۔ ''

( ١٠٨٧٣) وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْلُهُ. (١٠٨٧٣) حضرت الومرارة وليُنْزُّ سے اس كے شل منقول ہے۔

(۱۰۸۷۳) حضرت ابو ہریرہ ہی تئے ہے ای کے سی تقول ہے۔ (۱۰۸۷٤) عَبْدُ الرَّحِیمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی خَالِدٍ وَزَكَرِیًّا ، عَنِ الشَّعْبِیّ ، أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فِی

الرِّكَاذِ الْخُمْسُ. (احمد ٣/٣٩٣)

(۱۰۸۷۴) حضرت شعمی بیشیو سے مروی ہے کہ حضورا کرم مُلِّاتِفِیکَا آنے ارشاد فر مایا: مدفون فزینے میں ٹمس ہے۔

( ١٠٨٧٥ ) عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ.

(١٠٨٧٥) حفرت الو بريره في الله عن الشّعبي ، أنّ بُحلًامًا مِنَ الْعَرَبِ وَجَدَ سَتُوقَةً فِيهَا عَشَرَةُ آلَافٍ فَأَتَى بِهَا (١٠٨٧٦) أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشّعبي ، أنّ بُحلًامًا مِنَ الْعَرَبِ وَجَدَ سَتُوقَةً فِيهَا عَشَرَةُ آلَافٍ فَأَتَى بِهَا

عُمَرَ فَأَخَذَ مِنْهَا خُمْسَهَا ٱلْفَيْنِ وَأَعْطَاهُ ثَمَانِيَةَ آلَافٍ.

(۱۰۸۷۲) حضرت اما مثعنی مِلِیُنظِ ہے مروی ہے کہ عرب کے ایک غلام کو کچھ پیسے ملے جن کی مالیت دس بزارتھی ،وہ غلام وہ پسے لے کر حضرت عمر جڑاٹئو کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ بڑاٹئو نے اس میں ہے دو ہزارخس وصول فر مالیا اور باتی آٹھ ہزاراس کو

( ١٠٨٧٧ ) وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ فِي خَوِبَةٍ أَلْفًا وَخَمْسَمِنَةٍ فَأَتَى عَلِيًّا، فَقَالَ :أَذَّ خُمْسَهَا وَلَك ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِهَا وَسَنُطَيِّبُ لَكَ الْخُمْسَ الْبَاقِيَ.

فقال :اد خمسها ولك ثلاثة الحماسها و سنطيب لك الحمس البافي. (١٠٨٧٧) حفرت امام تعنى بيشيد سے مروى ہے كہا يك شخص كووبران جگہ سے بندره سو ( در ہم ) ملے وہ لے كر حضرت على بزيتنو

ر میں جا میں جا میں ہوا آپ ڈواٹی نے فر مایا اس کاخمن ادا کر داور اس کے تین خمس تیرے لئے ہیں۔اور عنقریب ہم باتی خمس تیرے لئے یاک کردیں گے۔

( ١٠٨٧٨) مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مَعْمَرِ الطَّبِّيِّ ، قَالَ بَيْنَمَا قَوْمٌ عِنْدِى بِسَابُورِ يُلَيِّنُونَ ، أَوْ يُثِيرُونَ الْأَرْضَ إِذْ أَصَابُوا كُنْزًا وَعَلَيْهَا مُحَمَّدُ بُنُ جَابِرِ الرَّاسِبِيُّ ، فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عَدِيًّ , فَكَتَبَ عَدِيُّ إِلَى عُمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَكَتَبَ عَدِيًّ إِلَى عُمْرُ أَنْ خُذُوا مِنْهُ الْخُمْسَ ، وَاكْتَبُوا لَهُمُ الْبَرَانَةَ , وَدَعُوا سَائره لهم فدفع إليهم الماء وأحذ منهم الخميد

(۱۰۸۷۸) حضرت عمرالضمی بیشید فرماتے ہیں کہ ہمارے مقام سابور میں کسی قوم کے کچھلوگ زمین کھودر ہے تھے، ا چا تک خزانہ ان کے ہاتھ لگا، ان کے تکران محمد بن جابرالراسی تھے۔ انہوں نے اس کے بارے میں حضرت عدی کولکھا، حضرت معنف ابن ابی شیبه متر جم (جلد ۳) کی مسخف ابن ابی شیبه متر جم (جلد ۳) کی مسخف ابن ابی شیبه متر جم (جلد ۳) کی مسئف میرا و تعدی نے حصل کے مسئف میرا و تعدی نے حصل کے اور ان کیلئے براء ت

کھ دواور باقی سب ان کا ہے ان کیلئے چھوڑ دو۔ (جب پیکتوب موصول ہوا تو ) انہوں نے مال واپس کر دیا اور اس میں مخمہ میں ایک ہیں

ے من وصول لرلیا۔ ( ١٠٨٧٩) هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنِ عَمَّنْ شَهِدَ الْقَادِسِيَّةَ قَالَ :بَيْنَمَا رَجُلٌ يَغْتَسِلُ إِذْ فَحَصَ لَهُ الْمَاءُ التَّرَابَ عَنْ لَبِنَةٍ

مِنْ ذَهَبٍ فَأَتَى سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصَ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ : اجْعَلْهَا فِي غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ.

(۱۰۸۷۹) حفرت حصین پرتیجیز روایت کر نتے ہیں کہ اس مخف سے جو جنگ قادسیہ میں موجود تنے فر ماتے ہیں کہ ہم میں ایک مخف تھادہ عنسل کرر ہاتھا جب پانی نے زمین پر گر کر اس میں گڑا کھود دیا تو اس میں سے سونے کی اینٹ نکلی۔وہ مخض وہ لے کر حضرت

سعدین ابی وقاص جان کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ رہی تائیں کو اس کی خبر دی۔ آپ رہی تاثیر نے فر مایا اس کومسلمانوں کی غنیمت .

میں شامل کر ہو۔ میں شامل کر ہو۔

سَنَ مِن وَرِفُ ( ١٠٨٨٠ ) ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ ثَرُوانَ ، عَنْ هُزَيْلٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌّ إِلَى عَبْدِ

اللهِ ، فَقَالَ : إِنِّى وَجَدْتُ مِنِينَ مِنَ دَرَاهِم ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : لاَ أَرَى الْمُسْلِمِينَ بَلَغَتُ أَمُوالُهُمُ هَذَا , أَرَاهُ

حضرت عبدالله ولله خيال سے فرمايا كه ميرا خيال نہيں ہے مسلمانوں كا مال تجھے ملا ہو بلكه ميرا خيال ہے كه يہ قديم مدفون مال

رِ گازَ مَالٍ عَادِیٌّ ، فَأَدِّ خُمْسَهُ فِی بَیْتِ الْمَالِ ، وَلَكَ مَا بَقِیَ. (۱۰۸۸۰) حضرت هزیل بایشیزے مروی ہے کہ ایک شخص حضرت عبداللہ جائٹے کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے دوسودراهم ملے ہیں،

( ١٠٨٨١ ) عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :الرِّكَازُ الْكَنْزُ الْعَادِيُّ ، وَفِيهِ الْخُمْسُ.

(۱۰۸۸۱) حضرت حسن برلیمید فر مائتے ہیں که رکا زبھی قد یم خزاند ہےاور اسمیں بھی خس ہے۔

( ١٠٨٨٢) أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا وُجِدَ الْكُنْوُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ فَفِيهِ الْخُمْسُ ، وَإِذَا

وُجِدَ فِی أَدْضِ الْعَرَبِ فَفِیهِ الزَّكَاةُ. (۱۰۸۸۲) حضرت حسن بطیمیز فرماتے ہیں کہ اگرخز انددشمن کی زمین سے ملے تواس میں خمس ہے اور اگر عرب کی زمین سے ملے

ر ۱۰۸۸۴) حفرت من رفتانیا فرمانے ہیں کہ کرمزاندہ من کی زمین سے مطابوائل میں مس ہے اور اگر عرب کی زمین سے مط تو اس میں زکا ۃ ہے۔

وَا لَ سَلَ اللهِ اللهِ عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُنْتَشِيرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَائِشَةَ ، فَقَالَ : إنِّى وَجَدُت

١٩٨٨ عَسَارٌ ؛ عَنْ تُسَجِّبُ ، عَنْ بَرَاهِيمَ بَنِ الصَّنْسِرِ ، عَنْ آبِيهِ ، أَنْ رَجُارُ شَالَ عَالِسُهُ ، فَقَالَ : إِنَى وَجَدَّدَ كُنْزًا فَدَفَعْتُهُ إِلَى السُّلُطَانِ ، فَقَالَتُ فِي فِيكِ الْكِئْزِكِ ، أَنْ كُلِمَةٍ نَحُوهَا , الشَّكُّ مِنْي. الرَّبُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ الْكِنْدِ الْكِنْدِ الْكِنْدِ الْكِنْدِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَ

(۱۰۸۸۳) حضرت ابراہنیم بن المکتشر اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ ایک فخص نے حضرت عاکشہ منکا پیزفناے دریا فت کیا کہ جمھے خزانہ ملے تو کیا میں وہ حکمران کے سپر دکردوں؟ آپ ٹنکا پذیوفنانے فرمایا تیرے منہ میں خاک یااس ہے ملتا جلتا کلمہ ارشاد ه معنف ابن الب شيرمترجم (جلدس) في معنف ابن الب شيرمترجم (جلدس) في معنف ابن الب شيرمترجم (جلدس)

فرمایا۔راوی کہتے ہیں کد شک میری طرف سے ہے۔

( ١٠٨٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :فِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ. (بخارى ١٣٩٩ـ مسلم ١٣٣٥)

ر سیا سی ری ر پر (۱۰۸۸ ۳) حضرت ابو ہر ریرہ و پڑا تھئے سے مروی ہے کہ حضورا کرم مِلِ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اِنْ اِنْ اِنْ

( ١٠٨٨٥) خَالِدٌ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :فِي الرِّكَاذِ الْنُحُمْسُ. (ابن ماجه ٢٧٢٣ـ طبراني ٢)

ری میں روسی میں اللہ المرنی اپنے والداور دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم مِنْزِفِفِیَّةً نے ارشاوفر مایا: رکاز میں خمس سے۔

( ١٠٨٨٦) الْفَصُلُ بْنُ دُكِيْنِ ، عَنْ إِسْرَاثِيلَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الرِّكَازِ الْخُمْسُ. (احمد ٣١٣)

وَسَلَمَ ، قال :قضى النبِي صَلَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الرَّكَازِ الْحَمْسَ. (احمد ١٣١٢) (١٠٨٨٢) حضرت عبدالله بن عباس جائل ہے مروی ہے كہ حضوراكرم يَلِقَطَيَّةَ نِهُ ركاز مِين خمس كافيصله فرمايا۔

( ١٠٨٨٧) الْفَضْلُ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْوَلِيدِ الشَّنِّى ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :سُنِلَ عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ مَطْمُورَةً ، قَالَ أَذْ خُمُسَهَا.

(۱۰۸۸۷) حفزت عکرمہ ولٹیجۂ ہے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے زمین سے زخیرہ شدہ مال پایا ہے؟ آپ مِیٹیوٹ نے فر مایا اس کا خمس ادا کرو۔

## ( ١٥٠ ) مَنْ كَرِهَ أَنْ يَتَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِشَرِّ مَالِهِ

#### ئے۔ گھٹیامال اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کونا پہند کیا گیا ہے

( ١٠٨٨٨) حَلَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ صَخْرِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِى بَكُرٍ ، قَالَ : حَلَّنِي أَبِى ، قَالَ : وَمَعَهُ وَحَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَأَقْنَاءٌ فِى الْمَسْجِدِ مُعَلَقَةٌ ، وَإِذَا فِيهِ قِنْوٌ فِيهِ جَدَرٌ ، وَمَعَهُ عُرْجُونٌ ، أَوْ عَصًّا ، فَطَعَنَ فِيهِ ، وَقَالَ : مَنْ جَاءً بِهِذَا ؟ قَالُوا : فُلاَنْ ، قَالَ : بَوُسَ أَنَاسٌ يُمُسِكُونَ صَدَقَاتِهِمُ ، ثُمَّ يُطُرَّحُ بِالْعَرَاءِ فَلاَ تَأْكُلُهَا الْعَافِيَةُ يَهَاجِر كُل بَرُقِة وَرَعُدَة إلَى الشَّامِ. (ابوداؤد ١٢٠٣ـ احمد ٢/ ٢٨)

(۱۰۸۸۸) حضر تعمرا بن الى بكر ميتيلا كے والد فرماتے ہیں كدا يك مرتبه نبی پاک مَرَافِظَةَ مَبد مِيں تشريف لائے تو تحجوروں كے تحجے مجد میں لنكے ہوئے تھے اور ان میں سے ایک تحجے پر پچھ خراب تحجوری تھیں نبی پاک مُرَافِظَةَ کے پاس ایک لاٹھی تھی

ے چھے جدیں سے بوے سے بوران میں سے میں ہے ہی ہر اب بوریں میں ہی پا ک برائیں ہے ہی ہوری میں ہی پا ک میں میں میں آپ مِرَّ اللَّٰكِيَّةِ نے وہ سیجھے ہر ماری اور فر مایا میرکون لایا ہے؟ لوگوں نے بتایا فلاں آ دمی لایا ہے آپ مِرَافِقَ فِیْرِ نے فر مایا: ان لوگوں ابن الي شير مترج ( جلد ٣) كي ١٠١٠ كي ١٢٥ كي ١٢٥ كي ١٠١٠ كي الدكاة

کے لئے تباہی ہے جو پہلے اپنے صدقات روک کرر کھتے ہیں (حدیث کے آخری حصہ کامعنی محقق محم عوامہ کے لیے بھی واضح نہیں ہوسکا، دیکھیے حاشیہ مصنف ابن الی شیدج عص ۹ ۷)

( ١.٨٨٩ ) أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ ، قَالَ :كَانَ نَاسٌ يَتَصَدَّقُونَ بِشِرَارِ ثِمَارِهِمْ حَتَّى نَزَلَتْ ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْحَبِيتَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ

(۱۰۸۸۹) حضرت ابوا مامه بن سهل بیشتایه فرماتے ہیں کہ لوگوں سب ہے گھٹیا مال صدقہ کیا کرتے تھے پھریہ آیت نازل ہوئی ﴿ وَلَا تَكَمَّمُوا الْحَبِيْكَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِأَخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ﴾. (ابوداؤد ١٢٠٣ - ابن خزيمة ٢٣١٣)

( ١٠٨٩. ) ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ سَأَلَ عَبِيدَةَ ، عَنْ قوله تعالى : (وَلَا تَيَمَّمُوا الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ) إنَّمَا ذَلِكَ فِي الزَّكَاةِ , وَالدَّرَاهِمُ الزَّيْفُ أَحَبُّ إِلَى مِنَ التَّمْرِ. (۱۰۸۹۰) حفرت این سیرین رونی ہے مروی ہے کہ حضرت عبیدہ ہے سوال کیا گیا کہ اللہ کا ارشاد ﴿ وَ لَا تَیْمَ مُوا الْنَحْبِیْتَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِالْحِذِيْهِ ﴾ كانزول كيول موا؟ آپ مِنْفَقَةَ نفر ماياز كوة ك بار عين نازل موتى بـــ

( ١٠٨٩١ ) وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ الْحَسَنِ ﴿ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيتَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ﴾ قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يَتَصَدَّقُ بِرَذَاذَةِ

(١٠٨٩١) حفرت حسن بيتي فرمات بي كمالله كاارشاد ﴿ وَلا تَيكمُّ مُوا الْخَبِيْتُ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ﴾ الشخص عمتعلق نازل

ہوئی ہے جو گھٹیا اور بلکا مال اللہ کی راہ میں صدقہ (زکو ۃ) کرتا ہے۔ ( ١٠٨٩٢ ) عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ فِي قوله تعالى : ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ﴾ قَالَ : نَزَلَتْ فِينَا كُنَّا أَصْحَابَ نَخُلٍ ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي مِنُ نَخُلِهِ كَقَدْرٍ قِلَّتِهِ وَكَثْرَتِهِ ،

قَالَ :فَكَانَ الرَّجُلُ يُأْتِي بِالْقِنْوِ وَالرَّجُلُ يَأْتِي بِالْقِنْوَيْنِ ۚ , فَيُعَلِّقُهُ فِي الْمَسْجِدِ ، قَالَ وَكَانَ أَهْلُ الصَّفَّةِ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ، فَكَانَ أَحَدُهُمْ إذَا جَاءَ أتى الْقِنْوِ فَضَرَبَهُ بِعَصًا فَيَسْقُطُ مِنَ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ فَيَأْكُلُ وَكَانَ أَنَاسٌ مِمَّنُ لَا يَرْغَبُ فِي الْخَيْرِ فَيَأْتِي أَحَدُهُمْ بِالْقِنْوَ فِيهِ الْحَشَفُ , وَفِيهِ الشِّيصُ , وَيَأْتِي بِالْقِنْوِ قَدِ انْكَسَرَ فَيُعَلِّقُهُ ، قَالَ : فَأَنْزَلَ اللَّهُ تعالى: ﴿وَلَا تَيَمُّمُوا الْخَبِيتَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾

قَالَ :لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَهُدِىَ إِلَيْهِ مِنْلُ مَا أَعْطَى لَمْ يَأْخُذُهُ إِلَّا عَلَى إغْمَاضٍ وَحَيَاءٍ ، قَالَ :فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَأْتِي الرَّجُلُّ بِصَالِحٍ مَا عِنْدُهُ. (ترمذي ١٩٨٧- ابن ماجه ١٨٢٢) (١٠٨٩٢) حضرت براء را الله فرمات ميس كه ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْحَبِيْتَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ﴾ مارے بارے ميں نازل مولى۔

ہماری قوم تھجوروں دالی تھی۔ہم میں سے ( ہرشخص ) قلت اور کثرت کی بقدر تھجوریں لا یا کرتا۔پس کو نی شخص ایک خوشہ اور کو ئی دو

فی مسنف ابن ابی شیبہ متر جم (جلد ۳) کی دیا ہے اور کا اور کا تھی ہے کہ اور کا تھی ہے کھور کے خوشہ پر خوش کا کرم جد میں لٹکا دیتا، اصحاب صفہ کے پاس کھانے کو پچھے نہ ہوتا ان میں سے کو کی شخص آتا اور لا تھی سے مجبور کے خوشہ پر

صرب لگاتاتواس میں خشک اور تر مجبوریں گرتیں جن کو وہ کھالیتا، کچھلوگ (ہم میں ہے) خیر کے کاموں کی طرف راغب نہ تھ وہ خراب اور فاسد مجبوروں کا خوشہ لے کرآتے اور اس کو مجد میں لٹکا دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت ﴿ وَ لَا تَبَهُمُوا الْمُحَبِيْكَ مِنْهُ مُنْفِقُونَ وَ لَسُنَمُ بِالْجِذِيْدِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُواْ فِيْهِ ﴾ نازل فرمانی۔ اور فرمایاتم میں سے کوئی مخص جو کچھا داکرتا

ہےا گراس کے مثل اس کو ہدید کیا جائے تو وہ اس کو ہلکا سجھتے ہوئے آئکھیں بند کر کے حیا ء کی دجہ سے لیتا ہے۔راوی فر ماتے ہیں کہ اس کے بعد ہر شخص ہم میں سے عمدہ اوراچھا مال صدقہ کرتا۔

( ١٥١ ) فِي الرَّجُلِ يَخْرُصُ لَمْ يَجِدْ فِيهِ فَضَّلًا مَا يَصْنَعُ

سن من فخص کیلئے تخمینہ لگایا جائے لیکن اس میں زیاد تی نہ پائے تو کیا کرے؟ یک میں وہ میں کا کہ کا تربیہ کا تربیہ کا تربیہ میں اور میں میں اور اور اور اور میں میں میں اور اور اور اور اور

( ١٠٨٩٣) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَشُعَثُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ خُرِصَتْ عَلَيْهِ ثَمَرَتُهُ ، فَكَانَ فِيهَا فَضل عَلَى مَا خُر صَ عَلَيْهِ ، قَالَ : مَا زَادَ فَلَهُ وَمَا نَقَصَ فَعَلَيْهِ.

فَضل عَلَى مَا خُوصَ عَلَيْهِ ، قَالَ : مَا زَادَ فَلَهُ وَمَا نَقَصَ فَعَلَيْهِ . (١٠٨٩٣) حضرت حسن راتين سے دريافت كيا كيا كه ايك تخص كے پيلوں كا تخينه لگايا كيا تو جتنا تخينه لگايا كيا اس سے زياده پايا

(۱۰۸۹۳) حضرت من رئیسیز سے دریافت کیا گیا گیا گیا گیا گیا ہوں کا حمینہ لگایا گیا تو جننا حمینہ لگایا گیا اس سے زیادہ پایا گیا تو اس کا کیا تھم ہے؟ آپ ریلیمیز نے فرمایا جوزیادتی ہے وہ اس کیلئے ہے اور جو کم ہے وہ اس کے ذرمہ واجب ہے۔

( ١٥٢ ) مَنْ كَانَ يَقْبَلُ مِنَ الزَّكَاةِ

ز کو ہ کون قبول کرسکتا ہے

( ١٠٨٩٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :سَأَلْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَرَّتَيْنِ الزَّكَاةَ.

(۱۰۸۹۳) حضرت حکم براتین فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابراہیم براتین کیلئے دومر تبدز کو ۃ کاسوال کیا۔ ویزدہ میر درورد میں درد دیر میں یہ ہموہ میں سات بر میرو میں کا برائیں میں دورد

( ۱۰۸۹۵) هُشَيْمٌ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَتَيْتُه بِزَكَاةٍ فَقَبِلَهَا، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ بَدُرٍ كَانَ يَقْبَلُهَا. (۱۰۸۹۵) حفرت ابراتيم بِيشِيزے مردى بكران كے پاس زكوة لائى گىجىكوانہوں نے قبول فرماليا۔ رادى كہتے ہيں كہ مجھے

> خبر دی ہے کہ بعض اہل بدر صحابہ ٹھی آئیز بھی قبول فر مالیا کرتے تھے۔ -

( ١٥٣ ) فِي تَعْجِيلِ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ الفطر بِيَوْمٍ ، أَوْ يَوْمَيْنِ ص قت الفط العمري ساك وووان الفارك أنكار الدور

صدقۃ الفطریوم عیدےایک دودن قبل ادا کرنے کا بیان مند نہ میں میں کی ایک دورہ کیا ہے کہ اس کا بیان

( ١٠٨٩٦ ) عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ عَمرو بُنِ مُسَاوِرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعَجِّلَ الرَّجُلُ صَدَقَةَ

ابن الي شير مترج (جاد۳) كي ١٥٢٨ كي ١٥٢٨ كي مصنف ابن الي شير مترج (جاد٣)

الْفِطْرِ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ ، أَوْ يَوْمَيْنِ.

(۱۰۸۹۲) حضرت عمرو بن مساور مِلِیُمیلا سے مروی ہے کہ حضرت حسن رہا ہو صدقۃ الفطر کو یوم عید سے ایک دو دن قبل ادا کرنے میں کوئی حرج نہ سیجھتے تھے۔

( ١٠٨٩٧) أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حَذَّتَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ إذَا جَلَسَ مَنْ يَقْبِضُ الْفِطْرَ بِيَوْمَيْنِ ، وَلاَ يَرُمَيْنِ ، أَوْ يَوْمٍ أَعْطَاهَا إِياه قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ ، أَوْ يَوْمَيْنِ ، وَلاَ يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا.

الفِطرُ قبل الفطر بينومنينِ ، او يَومُ اعطاهَا إِياهُ قبل الفِطرِ بِينَوْمُ ، اوْ يُومَيْنِ ، وَلا يُرَى بِدُلِكَ بَاسًا. (١٠٨٩٥) حضرت نا فع بِينْ يُن سے مروى ہے كہ يوم فطرے ايك دودن پہلے صدقة الفطر لينے والا بيٹھ جاتا تو اس كوايك دودن

( ۱۰۸۹۷) مطرت تا سی پیشیز سے مروی ہے کہ بوم فطر سے ایک دودن پہلے صدفتہ الفطر لینے والا بیٹھ جاتا تو اس لوایک دو پہلے ہی صدفتہ الفطرادا کیا جاتا۔اورحضرت عبداللہ بن عمر تذہ دیناس میں کوئی حرج والی بات نہ سبجھتے۔

# ( ١٥٤ ) فِي الرَّجُلِ يَسْأَلُ الرَّجُلَ فَيَقُولُ أَسْأَلُكُ بِاللَّهِ

كُونَى شخص كى سے سوال كرتے وقت يول كے كه ميں تجھ سے الله كيكئے سوال كرتا ہوں ( ١٠٨٩٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُجَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةً ، عَنْ يَعْفُوبَ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ

عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ مَنْ سُنِلَ بِاللَّهِ فَأَعْطَى فَلَهُ سَبْعُونَ أَجْرًا . (بيهتَّى ٣٥٣٠)

(۱۰۸۹۸) حضرت عبداً لقد بن عمر و نفئه دمن فرماتے ہیں کہ جس محض سے اللہ کا واسطہ و بے کرسوال کیا گیا اور اس نے سوال کرنے والے کوعطا کر دیا تو اس کے لئے ستر • کا جرہیں۔

( ١٠٨٩٩) حَلَثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُسْأَلَ بِوَجْهِ اللهِ ، أَوْ

بِالْقُوْ آنِ لِشَیْءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْیَا. (۱۰۸ ۹۹) حضرت ابن جرتج بِاینی یہ سے مروی ہے کہ حضرت عطاء فر ماتے ہیں کہ اللہ کا یا قر آن کا واسطہ دے کر کسی دنیا کی چیز کا

روال كرنے كونا پند بجھتے تھے۔ ( ١٠٩٠٠) حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ ، قَالَ : كَانَ سَلَمَةُ لَا يَسْأَلُهُ إِنْسَانٌ بِوَجْهِ اللهِ شَيْنًا إِلَّا أَعْطَاهُ وَيَكْرَهُهَا وَيَقُولُ هِىَ إِلْحَافٌ.

ویکو مھھ ویفوں بھی العاف. (۱۰۹۰۰)حضرت پزید جوحضرت سلمہ کے غلام ہیں وہ فر ماتے ہیں کہ حضرت سلمہ جاننو سے جوشخص بھی اللہ کا واسطہ دے کرسوال کرتا اس کوعطا فر ماتے ،لیکن اس کو ناپبند بچھتے اور فر ماتے بیا ( فاقے پرصبر نہ کرتا اور لوگوں سے سوال کرنا ) الحاف ہے۔

روه ال وطف ره عند الله عن مُحَاهِدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَ سَلَّمَ : مَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ. (ابو داؤد ۵۰۷۸ طبر انی ۱۳۵۴) ۱۰۹۰) حضرت عبدالله بن عمر بنی پین سے مردی ہے کہ حضورا کرم مِزَائِنَے ہُمَ ہِ ارشاداً

(۱۰۹۰۱) حضرت عبدالله بن عمر نئارة بن سے مردی ہے کہ حضورا کرم مِنْزِ نظینَةً بنے ارشا دفر مایا جواللہ کا واسطہ دے کرسوال کرے اس

ه این الی شید متر جم (جلد ۱) کی کار ۱۹۵۸ کی مصنف این الی شید متر جم (جلد ۱۳) کی کار کار ۱۹۵۸ کی کار ۱۹۵۸ کی کار

( ١٥٥ ) فِي الْخَهُر تُعَشَّرُ أَمْرُ لاَ ؟

شراب يرعشرليا جائيگا كنېيس؟

( ١٠٩٠٢) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتَّى ، عَنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ قُرِءَ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَلَا يُعَشِّرُ الْخَمْرَ مُسْلِمٌ. (۱۰۹۰۲) حضرت منی پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا مکتوب ہمارے سامنے پڑ ضامکیا (اس میں تحریرتھا) مسلمان

شراب برعشروصول نبیس کرےگا۔

كوعطا كردينا حاية\_

.الى يناؤ ـ

١٠٩٠٣) وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ يُعَشِّرُ الْحَمْرَ وَيُصَاعِفُ عَلَيْهِ.

(۱۰۹۰۳) حضرت ابراہیم بیشین فرماتے ہیں کہ شراب پر عشر وصول کیا جائے گا اور دو گنا وصول کیا جائے گا۔

١٠٩٠٤) وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ ، أَنَّ عُمَّالَ عُمَرَ كَتَبُوا إِلَيْهِ فِي

شَأْنِ الْخَنَازِيرِ وَالْخَمْرِ يَأْخُذُونَهَا فِي الْجِزْيَةِ فَكَتَبَ عُمَرٌ أَنْ وَلُوهَا أَرْبَابَهَا.

( ۱۰۹۰ ه) حضرت موید بن غفله ولیمیلاسے مروی ہے کہ حضرت عمر وفائی کے عمال نے حضرت عمر وفائی کوخنز بروں اور شراب کے تعلق پوچھا کہ وہ اس میں جزیہ وصول قبول کریں یانہیں؟ حضرت عمر ڈاٹٹھ نے جواب تحریر فر مایا کہ اگر ان کے مالکوں کوان کا

**♦€€€€€** 



## (١) مَا قَالُوا فِي ثُوابِ الحُمِّي وَالْمُرض بخاراور بيارى يرتواب كابيان

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال:

( ١٠٩.٥ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويْد ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : دَخَلْت عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُوعَكُ ، فَالَ فَمَسِسْتُهُ فَقُلْت : يَا رَسُولَ اللهِ إنَّك لَتُوعَكُ وَعُكًّا شَدِيدًا ، فَقَالَ :أَجَلُ إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَان مِنْكُمْ قَال :قُلْتُ :لَأَنَّ لَكَ أَجْرَيُن؟ فَقَالَ :نَعَمْ وَالَّذِى نَفْسِي بِيَدِهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ مُسْلِمٌ يُصِيبُهُ أَذًى فَمَا سِوَاهُ إِلَّا حَطَّ اللَّهُ بِهِ عَنْهُ حَطَايَاهُ كَمَا تَحُطُّ الشُّجَرَةُ وَرَقَهَا. (بخاري ٥٩٣٧ـ مسلم ١٩٩١)

(۱۰۹۰۵) حضرت عبدالله جابلند فرماتے ہیں کہ میں حضورا کرم مَیْزُنْشِیْفَقِی کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت آپ کو بخارتھا، میں نے حضور اقدس مَلِّنظَيَّةَ كوچھوا اور پھرعرض كيا اے الله كے رسول! آپكوتو بہت تيز بخار ہے۔ آپ مَلِنظَيَّةَ نے فرمايا جي ہال مجھے تم میں سے دوآ دمیوں کے برابر بخار دیا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا بیاس وجہ سے ہے کہ آپ کے لئے دواجر میں؟ تکلیف مینچ مگر (اس کے بدلے)اللہ تعالیٰ اس کے گنا ہوں کوالیے گراتے ہیں جیسے درخت اپنے بتوں کو گراتے ہیں۔

( ١.٩.٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُود ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً أَوْ حَطَّ بِهَا عَنْهُ سَيِّنَةً.

(مسلم ۱۹۹۱ ترمذی ۱۹۲۵

مصنف ابن الي شيبه متر جم ( جلد ٣) كل ١٥٣١ كا البغنائز

(۱۰۹۰۲) حضرت عائشہ خی طبیعت سے مروی ہے کہ حضورا کرم مِیلَّفظِیَّ نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کوکوئی کا نثایا اس سے بزی تکلیف نہیں پینچی مگر اللہ تعالیٰ اس کی وجہ ہے اس کا ایک درجہ بلند فر ما دیتے ہیں یا اس کی وجہ ہے اس کا ایک گناہ معاف کر

َيْتِ أَيْلَ -اللهِ اللهِ اللهِ الرَّحْمَنِ أَنِ يَزِيدَ أَنِ جَابِرِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي صَالِح اللهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي صَالِح

الْأَشُعَرِى ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ عَادَ مَرِيطًا وَمَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ وَعَكٍ كَانَ بِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبْشِرْ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : هِى نَارِى أُسَلِّطُهَا عَلَى عَبْدِى الْمُؤْمِنِ فِى الدُّنْيَا لِيَكُونَ حَظَّهُ مِنَ النَّارِ فِى الآخِرَةِ. (ترمذى ٢٠٨٨- احمد ٢/ ٣٣٠)

الْمُؤْمِنِ فِی اللَّهُ نِیَا لِیکُونَ حَظَّهُ مِنَ النَّادِ فِی الآخِرَةِ. (تر مذی ۲۰۸۸۔ احمد ۲/۳۳۰)

(۲-۹-۱) حضرت ابو ہریرہ بڑا ٹو سے مروی ہے کہ حضورا قدس مُؤْشِقَةً نے ایک مریض کی عیادت فر مائی۔ حضرت ابوهریرہ بڑا ٹو بھی ساتھ تھے آپ مُؤشِقَةً نے فر مایا: خوشخری ہو بیٹک اللہ تعالی فر ماتے ہیں: یہ (نار) میری آگ ہے جو میں بندہ مؤمن پر دنیا

، من سا تقطے اپ یون میں ایک اور میں ہو بیتات اللہ تعالى حربائے ہیں بیر نار) میری اگ ہے بول بروس میروسی کردیا می میں اس لیے مسلط کرتا ہوں تا کہ آخرت کی آگ کے بدلے میں اس کا حصہ ہوجائے۔ ( ۱،۹،۸ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُییْنَهُ ، عَنِ ابْنِ مُحیْصِنٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ ، قَالَ : لَمَّا نَوْلَتُ

أنه الحداث بن عيبه ، عن المحتوي ، عن المعتمد بن عيس بن المحرسة ، عن ابني المريرة ، عن الله على الناس الله على المسلمين وبَلَغَ مِنْهُمْ وَشَكُوْا فَرلِكَ إِلَى النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا أُصِيبٌ بِهِ الْمُسْلِمُ كَفّارَةٌ حَتّى النّكُبَةُ يُنْكُبُهَا وَالشّوْكَةُ يُشَاكُهَا. (مسلم 199 ـ ترمذى ٣٠٣٨)

(۱۰۹۰۸) حضرت ابو ہریرہ خالی ہے مروی ہے کہ جب قرآن پاک کی آیت ﴿ مَنْ یَعْمَلْ سُونًا یُبْحَوَّ بِیهِ ﴾ نازل ہوئی تو مسلمانوں پر بہت شاق گذرااوران میں سے بعض کو (مصیبت) پیچی بھی۔انہوں نے حضورا قدس سِرِّفَظَیَّۃ کی خدمت میں حاضر ہوکر شکایت کی تو آپ سِرِّفظیَۃ نے فرمایا: غلواور کی کے درمیان درمیان رہواور درست (راستے پر)رہو۔ ہرمصیبت مسلمان کے

ليے كفارہ ہے يہاں تك كەنى كا نناجواس كوچھتا ہے اس ميں بھى كفارہ ہے۔ ( ١٠٩.٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَرْتَدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُخَيْمِرَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُبتَكَى بِبَلَاءٍ فِى جَسَدِهِ إِلَّا أَمْرَ اللَّهُ

قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنَ أَحَدٍ مِنَ المُسْلِمِينَ يَبَتَلَى بِبَلاَءٍ فِي جَسَدِهِ إِلَّا أَمَرَ اللَّهُ الْحَفَظَةَ، فَقَالَ: اكْتَبُوا لِعَبْدِى مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيحٌ مَا دَامَ مَشْدُودًا فِي وَثَاقِي. الْحَفَظَة، فَقَالَ: اكْتَبُوا لِعَبْدِى مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُو صَحِيحٌ مَا دَامَ مَشْدُودًا فِي وَثَاقِي. (احمد ١٥٩/٠- دارمي ٢٧٧٠)

ر ۱۰۹۰۹) حضرت عبداللہ بن عمرو ٹوئن پیشنا ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِقَفِیکَا نے ارشاد فر مایا: مسلمانوں میں ہے کسی کوکوئی تکلیف نہیں پہنچتی گر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں۔ پھراللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں میرے بندے کے لئے لکھ دو جومل وہ صحیح

ہونے کی حالت میں کرتار ہا(اوراب بیاری کی وجہ سے نہیں کریاتا) جب تک کہ میری بیڑی میں جکڑ اہوا ہے۔

ابن الي شيرمتر جم (جلاس) كي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلاس) كي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلاس)

( ١٠٩١٠ ) حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِيِّ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ مَرِضَ ، أَوْ سَافَرَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ صَحِيحًا مُقِيمًا.

(بخاری ۲۹۹۱ ابوداؤد ۳۰۸۳)

(١٠٩١٠) حضرت ابوموی جل شخط سے مروی ہے کہ حضور اکرم مَلِفَقَعَ نے ارشاد فر مایا: جو بیار ہوایا سفر میں گیا اللہ تعالی اس کے لئے وممل ککھ دیتا ہے جووہ تندرست یا مقیم ہونے کی حالت میں کرتا تھا (جواب وہ مرض یا سفر کی وجہ ہے نہیں کریا تا )۔

( ١٠٩١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بن عَطَاءٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ بَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، وَأَبِي هُوَيْرَةَ أَنْهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ وَصَبِ ،

وَلَا نَصَبٍ ، وَلَا سَقَمٍ ، وَلَا حَزَنِ حَتَّى الْهُمِّ يَهُمُّهُ إِلَّا كُفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ خَطَايَاهُ. (بخارى ٥٦٣٢ مسلم ١٩٩٢) (١٠٩١١) حفرت الوسعيد وللفؤ اورحفرت أبو جريره وللو فرمات بي كهم في رسول كريم مَرْفَظَةَ كويدفر مات بوع ساكه:

مسلمان کوجو بیاری ،مشقت ،لبی بیاری ، پریشانی اورغم پنچها ہاللہ تعالیٰ اس کے گنا ہوں کا کفار ہ بنا دیتا ہے۔

( ١٠٩١٢ ) حَدَّنْنَا عَبْدُ الْوَهَابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ بَشَّارِ بْنِ أَبِى سَيْفٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ غُطَيْفٍ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ نَعُودُهُ فَإِذَا وَجُهُهُ مِمَّا يَلِي الْجِدَارَ وَالْمَرَأَتَهُ قَاعِدَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ قُلْتُ : كَيْفَ بَاتَ أَبُو عُبَيْدَةَ قَالَتُ بَاتَ بِأَجْرٍ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ : إِنِّي لَمُ أَبِتْ

بِأَجْرٍ , وَمَنِ ابْتَكَاهُ اللَّهُ بِبَلَاءٍ فِي جَسَدِهِ فَهُوَ لَهُ حِطَّةٌ.

(١٠٩١٢) حضرت عياض بن غطيف ويشير فرمات جي كه جم حضرت ابوعبيده بن جراح والثور كالثور كيادت كيلية آپ كي خدمت ميس حاضر ہوئے تو آپ کا چہرہ دیوار کی جانب تھا اور آپ کی اہلیہ آپ کے سر کے پاس بیٹھی تھی۔ میں نے عرض کیا حضرت ابو عبیدہ واٹن نے رات کیے گذاری؟ اہلیہ نے فر مایا انہوں نے رات اجر کی حالت میں گذاری حضرت ابوعبیدہ واٹن ہماری طرف

متوجہ ہوئے اور فرمایا میں نے رات اجر کماتے ہوئے نہیں گذاری جس مخفس کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف و ہے کر آزیا تا ہے تو وہ تکلیف · اس كے گناموں كے گرنے كاسب بنتى ہے۔ ( ١٠٩١٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ شَمِعَهُ ، مِنْ بَشَارِ بْنِ أَبِي سَيْفٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ غُطَيْفُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ. (احمد ١٩٥ـ بخاري ٩٣) (۱۰۹۱۳) حفرت عیاض بن عطیف دہاشتہ سے اس کے مثل مرفو عامجی منقول ہے۔ ( ١٠٩١٤ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ مُعَاوِيَّةً ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا مِنْ شَيْءٍ يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ فِي جَسَدِهِ يُؤْذِيهِ إِلَّا كُفُرَ بِهِ عَنْهُ مِنْ سَيْنَاتِهِ.

(طبرانی ۸۳۲)

هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلد٣) کي که ۱۳۳ کي ۱۳۳ کي کتاب العبنانز کي که مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلد٣) (۱۰۹۱۴) حضرت معاویه رفایش سے مروی ہے وہ فر ماتے ہیں کہ میں نے حضورا قدس مَطِّفْظَیَّۃ کوفر ماتے ہوئے سنا کہ:مسلمان کو

جوکوئی چیز پہنچتی ہےاوراس کے جسم کو تکلیف پہنچاتی ہےاللہ تعالیٰ اس کے گناموں کا کفارہ فرمادیتے ہیں۔ ( ١٠٩١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةً ، عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ مَرْثَلٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْلِهِ اللهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، فَالَ : ذُكِرَتِ الْحُمَّى عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَبَّهَا رَجُلٌ ، فَقَالَ لَهُ : لَا تَسُبَّهَا فَإِنَّهَا تَنْقِى

الذُّنُوبَ كَمَّا تَنْقِي النَّارُ خَبَثَ الْحَدِيدِ. (ابن ماجه ٣٣٦٩) (١٠٩١٥) حضرت ابوهريره ولأثن سے مروى ہے كه حضوراقدس مَلِفَظَيَّة كے سامنے بخار كا ذكر كيا گيا تو اس كوا يك مخص نے برا بھلا كها، آپ مُؤْفِقَةَ فَم فَ اس كوفر ما يا: بخار كو برا بهلامت كهو، بيشك بير كنا موں كوايسے صاف كرديتا ہے جيسے آگ لو ہے كى گندگى كو\_ ( ١٠٩١٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لاَ يَزَالُ الْبَلاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ قَالْمُؤْمِنِ عَنَّى يَلْقَى اللَّهَ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِينَةٍ. (حاكم ٣٣١) (۱۰۹۱۲) حضرت ابوهریرہ ڈٹاٹٹھ سے مروی ہے کہ حضور اکرم مَلِّنْظَیَّۃ نے ارشاد فرمایا: کسی مسلمان مردیا مسلمان عورت کوکوئی تکلیف مسلسل رہتی ہے یہاں تک کہ اللہ تعالی اس کی خطاؤں ( گناہوں ) کوگرادیتے ہیں۔

( ١٠٩١٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ يُبْلِغُ بِهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ:إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ، قَالَ اللَّهُ لِلْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ اكْتَبُوا لِعَبْدِى مِثْلَ الَّذِى كَانَ يَعْمَلُ حَتَّى أَقْبَضَهُ، أَوْ أَعَافِيَهُ. ( ١٠٩١٧) حضرت عطاء بن بيار بيطيط سے مروى ہے كەحضورا لدس مُؤَفِظَةً نے ارشاد فرمايا: جب كوئي مؤمن بنده بيار ہوتا ہے تو

الله تعالی کرا ما کاتبین کو بھم فرماتے ہیں میرے بندے کے لئے لکھ دواس کے مثل جو بیتندرست ہونے کی حالت میں کرتا تھا یہاں تک کہ میں اس کواپنے پاس بلالوں یا اس کواس تکلیف سے عافیت عطافر مادوں۔ ( ١٠٩١٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَوْهَبِ ، قَالَ انْطَلَقْت مَعَ سَلْمَانَ

إلَى صَدِيقِ لَهُ يَعُودُهُ مِنْ كِنُدَةَ ، فَقَالَ : إنَّ الْمُؤْمِنَ يُصِيبُهُ اللَّهُ بِالْبَلاءِ ، ثُمَّ يُعَافِيهِ فَيَكُونُ كَفَّارَةً لِسَيُّنَاتِهِ وَيُسْتَعْتَبُ ۚ فِيمَا بَقِى وَإِنَّ الْفَاجِرَ يُصِيبُهُ اللَّهُ بِالْبَلَاءِ ، ثُمَّ يُعَافِيهِ فَيكُونُ كَالْبَعِيرِ عَقَلَهُ أَهْلُهُ لَا يَدْرِى لِمَ عَقَلُوهُ ، ثُمَّ أَرْسَلُوهُ فَلَا يَدُرِى لِمَ أَرْسَلُوهُ.

(١٠٩١٨) حفرت سعيد بن موهب بيشيد فرمات بين كه مين حفرت سلمان تؤثيرُ كے ساتھ ان كے دوست كى عيادت كے لئے کندہ سے چلاء آپ بڑا نٹی نے فر مایامسلمان کو جب کوئی تکلیف اللہ پہنچا تا ہے پھراس کو دور کرتا ہے تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اور راضی کر دیا جاتا ہے جو کچھ باقی ہے اس میں۔اور گناہ گاراور فاجر کو جب اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچاتا ہے۔ پھر اس کوعافیت دیتا ہے تو وہ اس ادنٹ کی طرح ہوجاتا ہے جس کا ما لک اس کی ران اور کلائی کو باندھ دے تا کہ وہ چل نہ سکے اس کو

نہیں پتا کہاس کو کیوں با ندھا گیا ہےاور پھراس کوجھوڑ دیا جائے تو اس کونہیں معلوم کہ کیوں چھوڑ اگیا ہے۔

( ١.٩١٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّانِبِ ، عَنْ زَاذَانَ ، قَالَ : قَالَ سَلُمَانُ إِذَا مَرِضَ الْعَبُدُ ، قَالَ الْمَلَكُ يَا رَبِّ ابْتَلَيْت عَبْدَك بِكَذَا قَالَ :فَيَقُولُ مَا دَامَ فِي وِئَاقِي فَاكْتَبُوا لَا مِثْلَ عَمَلِهِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ.

(۱۰۹۱۹) حضرت سلمان خاطئ سے مروی ہے کہ جب کوئی (مؤمن) بندہ بیار ہوتا ہے تو فرشتہ عرض کرتا ہے اے رب! تیرافلالہ بندہ بیاری میں مبتلا ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں: جب تک میر میرے عہد میں ہے اس کے لئے اس عمل کے مثل لکھتے رہوجو میہ ( تندرسی میں ) کرتا تھا۔

( ١.٩٢٠) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْن ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ سَعْدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عُرُواَةً بُنَ رُوَيْمٍ يَذْكُرُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُعَاذٍ ، قَالَ :إذَا ابْتَلَى اللَّهُ الْعَبْدَ بِالسَّقَمِ ، قَالَ لِصَاحِبِ الشِّمَالِ ارْفَعْ ، وَقَالَ لِصَاحِبِ الْيَمِينِ اكْتُهُ لِعَبْدِى مَا كَانَ يَعْمَلُ.

(۱۰۹۲۰) حضرت معاذ جانثن سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے ہندہ کو بیاری سے آ زما تا ہے تو با کیں کندھے والے فرشت سے کہتا قلم اٹھالے اور ( لکھناروک دے ) اور با کمیں کندھے والے فرشتے سے فرما تا ہے میرے بندے کے لئے وہ کمل لکھ لوج پید ( تندر سی ) کیا کرتا تھا۔

( ١.٩٢١) حَذَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَانِصَةَ قَالَتُ :سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُشَاكُ بِشُوْكَةٍ فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَ وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِينَةً. (بخارى ٥٦٣٠- مسلم ١٩٩١)

(۱۰۹۲) حطرت عائشہ شی مذیخا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم میڈافٹیکی آئی کوفر ماتے ہوئے سنا: کوئی مؤمن الیانہیں ہے جس کوئی کا نٹایا اس سے بڑی کوئی چیز گلے مگر اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے اور اس کی خطا ( گناہ) کہ معاف فرمادیتا ہے۔

( ١.٩٢٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِيَاسٍ بُنِ أَبِي تَمِيمَةَ ، عَنُ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُويُوهَ ، قَالَ :مَا مِنْ وَجَعٍ يُصِيبُنِي أَحَرَ إِلَى مِنَ الْحُمَّى إِنَّهَا تَذْخُلُ فِي كُلِّ مَفْصِلٍ مِنَ ابْنِ آدَمَ , وَإِنَّ اللَّهَ لَيُعْطِي كُلَّ مَفْصِلٍ قِسْطًا مِنَ الأَجْرِ .

ا ا ۱۰۹۲۲) حضرت ابو هریره و دانتی فرماتے میں کہ جمعے بخارے زیادہ کوئی تکلیف پندنبیں، ( کیونکہ ) بیشک وہ ابن آ دم کے جوڑ میں داخل ہوتا ہے اور اللہ تعالی اس کے ہر جوڑ کوا جرمیں سے حصہ عطافر ما تا ہے۔

( ١.٩٢٣) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَالِم ، قَالَ رَأَى أَبُو اللَّرْدَاءِ يَوْمًا رَجُلاً فَتَعَجَّبَ مِنْ جَلَدِهِ فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ هَلْ حُمِمْت قَطُّ هَلْ صُدِعْت قَطُّ ، فَقَالَ :الرَّجُلُ لَا فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ بُوْسٌ لِهَذَا يَمُو،

بِخَطِيئِتِهِ.

کی مصنف ابن ابی شیبہ متر مم (جلد ۳) کی کی کا کہ ایک دن حضرت ابودرواء شاش نے ایک شخص کو دیکھا تو اس کی صحت وطاقت کو رکھے کرآپ کو تجب ہوا، آپ دہائی نے اس سے بوچھا کہ تمہیں بھی بھی بخار نہیں ہوا؟ تمہیں بھی کوئی تکلیف (سر دردوغیرہ) نہیں

مونى؟ اس نے كہائيس - آپ الله نے فرما يا برائى ہے اس كے لئے ، يرگنا ، ول كما تھ مركا -( ١٠٩٢٤) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةً ، عَنْ عَمَّارٍ ، قَالَ : كَانَ عِنْدَهُ أَعْرَابِيٌّ فَذَكَرُوا الْوَجَعَ ، فَقَالَ : عَمَّارٌ هَلِ اشْتَكَيْت قَطَّ ، فَقَالَ : لَا فَقَالَ : عَمَّارٌ مَا أَنْتُ مِنَّا ، أَوْ لَسْت مِنَّا مَا مِنْ عَدْ رُنْتَكُم الْا حُطَّ عَنْهُ خَطَابَاهُ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَةَةُ وَرَقَهَلَ وَإِنَّ الْكَافِرَ يُبْتَكَى فَمَنَلُهُ كَمَنَا

كَانَ عِنْدَهُ أَعُرَابِي فَذَكَرُوا الْوَجَعَ ، فَقَالَ : عَمَّارٌ هَلِ اشْتَكَيْت فَطُّ ، فَقَالَ : لَا فَقَالَ : عَمَّارٌ مَا أَنْتُ مِنَّا ، أَوَ لَسْت مِنَّا مَا مِنْ عَبْدٍ يُبْتَلَى إِلَّا حُطَّ عَنْهُ خَطَايَاهُ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا , وَإِنَّ الْكَافِرَ يُبْتَلَى فَمَثْلُهُ كَمَنْلِ لَسْت مِنَّا مَا مِنْ عَبْدٍ يُبْتَلَى فَمَثْلُهُ كَمَنْلِ السَّجَرَةُ وَرَقَهَا , وَإِنَّ الْكَافِرَ يُبْتَلَى فَمَثْلُهُ كَمَنْلِ الْبُعِيرِ عُقِلَ فَلَمْ يَدُرِ لِمَا أُطْلِقَ فَلَمْ يَدُرِ لِمَا أُطْلِقَ. الْبُعِيرِ عُقِلَ فَلَمْ يَدُرِ لِمَا أُطْلِقَ فَلَمْ يَدُرِ لِمَا أُطْلِقَ كَامُ يَكُورُ لِمَا أُطْلِقَ كَامُ يَكُورُ لِمَا أُطْلِقَ مَا مَعْدُولُول فَ الْمُعَلِقُول فَلَامُ يَا مُولِق عَامُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ الْمُعَالِقُ اللّهُ عَلَيْمُ يَا اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ الْمُعْلَقُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَيْهُ السَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْقُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْه

نَتَحَدَّثُ مُنْدُ حَمْسِينَ سَنَةً ، أَنَّهُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُوطُ إِلَّا قَامَ مِنْ مَرَضِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتُهُ أَمَّةُ وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ مُنْدُ خَمْسِينَ سَنَةً ، أَنَّهُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَمْرَضُ إِلا قَالَ اللَّهُ لِكَاتِبَيْهِ : اكْتُبَا لِعَبْدِى مَا كَانَ يَعْمَلُ فِي صِحَّتِهِ. (١٠٩٢٥) حضرت عاصم مے مروی ہے كہ حضرت ابوالعاليہ باشيخ حضرت نضر بن انس باشيخ كى عيادت كے لئے ان كى خدمت ميں عاضر ہوئے ۔ فرمايا ہم پچاس سالوں سے عديث بيان كردہ ہيں كہ كوئى بندہ مؤمن بيا رئيس ہوتا مگر جب وہ تندرست ہو

كرافيتا بتوايسا المتاب بي وه پيدائش كے دن تھا اور بم پچاس سالوں سے روايت بيان كرتے بيں كوئى بنده مؤمن يمار نہيں ہوتا گراللہ تعالى كراما كاتبين سے فرماتا ہے: مير بنده كے لئے وہ مل تحرير كردو جويہ تندرتى كے وقت كرتا تھا۔ ( ١٩٩٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةً ، عَنْ أَبِي عَمَّادِ ، عَنْ عَمْدِ و بُنِ شُوَحْبِيلَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ

( ١.٩٢٦) حَدِّثْنَا اَبُو مَعَاوِيَّة ، عَنِ الاعْمَشِ ، عَنْ عَمَارَة ، عَنْ ابِي عَمَّار ، عَنْ عَمْرِو بَنِ شُرَّحْبِيل ، قال : قال عَبدَ اللهِ إِنَّ الْوَجَعَ لَا يُكْتَبُ بِهِ الْأَجْرُ وَلَكِنُ تُكَفَّرُ بِهِ الْخَطَايَا. (١٠٩٢٢) حضرت عمرو بن شرصيل بإيثيا سے مروی ہے كہ حضرت عبد الله فائقُ ارشاد فرماتے ہیں كہ تكلیف كی وجہ سے اجر تو

نہیں لکھا جاتا البتہ بیگنا موں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ ( ۱.۹۲۷) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِیَاثٍ ، عَنْ لَیْثٍ ، عَنْ أَبِی قَیْسٍ ، عَنِ ابْنِ سِیرِینَ ، قَالَ : قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ مَا یَسُرُّنِی

بِلَيْلَةٍ أَمْرَضُهَا حُمْرُ النَّعَمِ.

هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۳) في ١٣٥ في ١٣٥ في ١٣٥ في ١٣٥

(۱۰۹۲۷) حضرت ابوالدرداء اللهُ ارشاد فر ماتے ہیں جس رات میں بیار ہوتا ہوں تو مجھے سرخ اونٹ ( ملنے ) جتنی خوشی ہوتی ہے۔

· · · · ، خَذَنَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ :إذَا مَرِضَ الرَّجُلُ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ جَرَى لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِي صِحَّتِهِ.

(۱۰۹۲۸)حضرت ابوقلابہ رہائٹو فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی نیک عمل پر بیار ہوتا ہے تو اس کواس عمل کا اجر ماتا ہے جووہ تندری میں کرتا تھا۔ ( ١٠٩٢٩ ) حَذَّنَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : إذَا مَرِضَ الرَّجُلُ رُفِعَ لَهُ كُلَّ يَوْمٍ

مَا كَانَ يَعْمَلُ. (۱۰۹۲۹) حضرت عکرمہ ویٹیجیز فرماتے ہیں کہ جب آ دمی بیار ہوتا ہے تو اس کے وہی اعمال اللہ کے ہاں بلند کیے جاتے ہیں جووہ تندرى ميں كرتا تھا۔

( ١٠٩٣٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتِ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : إِذَا مَرِضَ العبد كُتِبَ لَهُ أَحْسَنُ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِي صِحَّتِهِ. (۱۰۹۳۰) حضرت مسلم بن بیار پرتیجیز ہے مروی ہے کہ جب کوئی بندہ بیار ہوتا ہے تو اس کیلئے اس سے اچھاممل لکھا جا تا ہے جووہ "مرستہ مدے بیات

المَرْسِ اللَّهُ الْحُسَيْنِ إِذَا لَمْ يَمُونِ وَ عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ بْنُ الْحُسَيْنِ إِذَا لَمْ يَمْرَضِ الْجَسَدُ أَشِرَ ، وَلَا خَيْرَ فِي جَسَدٍ مَا يَأْشُر. (۱۰۹۳۱) حضرت علی بن حسین بیشتان فرماتے ہیں کہ جب جسم بیار نہ ہوتو وہ نعمت کی ناشکری کرتا ہےاوراس جسم میں کوئی خیرنہیں بریسے

ہے جوناشکری کرے۔ ، ( ١٠٩٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ : مَا شِيكَ امْرُولٌ بِشَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا حَطَّ اللَّهُ بِهَا عَنْهُ خَطَايَاهُ. (۱۰۹۳۲) حضرت عائشہ تفایش ارشاد فرماتی ہیں کہ کسی عورت کو کوئی کا نٹانہیں چبھتا گراس کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے

گنا ہوں کوختم فر مادیتے ہیں۔ ( ١.٩٣٣) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً ، قَالَ :النَّبِيُّونَ ، ثُمَّ الأَمْثُلُ مِنَ النَّاسِ وَمَا يَزَالُ بِالْعَبْدِ الْبَلاءُ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِينَةٍ.

(ترمذی ۲۳۹۸ ابن حبان ۲۹۰۰)

مسنف ابن الی شیبرمتر جم (جلد س) کی است مستف ابن الی شیبرمتر جم (جلد س) کی است مستف ابن الی شیبرمتر جم (جلد س) کی است مستف کی است مستف کی است مستف کی است الله کے اللہ کے ال

(۱۰۹۳۳) حضرت مصعب بن سعد رفی تنو اپنے والد سے روایت کرتے ہیں ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مُؤْفِظُةً اِوگوں میں سے سب سے زیادہ تکالیف کس پر آتی ہیں؟ آپ مُؤَفِظَةً نے ارشاد فرمایا: انبیاء کرام عیم ہُناگا پر ، پھران لوگوں پر جوان کے مثل ہیں اور بندہ پر مسلسل مصائب آتے ہیں یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرتا ہے کہ

ال بركونى گناه تبين موتا ـ ال بركونى گناه تبين موتا ـ (١٠٩٢٤) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيِّى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُميرة ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : يَوَدُّ أَهْلُ الْمُنْ مَهْدِيِّ ، قَالَ : يَوَدُّ أَهْلُ الْمُنْ مَهْدِيَّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُميرة ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : يَوَدُّ أَهْلُ الْمُنْ الْمُعْمَدِيْ ، وَمِنْ اللَّهُ عُمْدِي الْمُعْمَدِ اللهُ عَمْدِ اللهُ عَمَدِ اللهُ عَمْدِ اللهُ عَمْدِ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَنْ مُسْرُوقٍ ، قَالَ : يَوَدُّ أَهْلُ اللهُ عَمْدِ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَمْدِ اللهُ عَنْ مُسْرُوقٍ ، قَالَ : يَوَدُّ أَهْلُ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَنْ اللهُ عَالَ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَمْدُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

الْبُلاَءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، أَنَّ أَجْسَادَهُمُ كَانَتُ فِي الدُّنْيَا تُقُرَّضُ بِالْمَقَارِيضِ. (۱۳۱۳ه) حضرت مسروق بِيلِيْ ہے مروی ہے کہ مصائب زدہ لوگ قيامت کے دن پيتمنا کريں گے کہ کاش دنيا ميں ان کے گوشت ( کھال ) کوتينچيوں ہے کاٹ ديا جاتا۔

گوشت ( کھال ) کومینچیوں سے کاٹ دیا جاتا۔ ( ۱۰۹۲۵ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِیَاثٍ، عَنْ لَیْٹٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فَالَ: یُکْتَبُ مِنَ الْمَرِیضِ کُلُّ شَیْءٍ حَتَّی أَنِینُهُ فِی مَرَّضِهِ. (۱۰۹۳۵) حضرت مجاہد بیشیز فرماتے ہیں کہ مریض کی ہر چیز (نامہ اعمال میں )لکھی جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ مرض میں اس کے

اكْتُبُ لَهُ صَالِحَ عَمَلِهِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ فَإِنْ شَفَاهُ غَسَلَهُ وَطَهَّرَهُ , وَإِنْ قَبَضَهُ غَفَرَ لَهُ وَرَحِمَهُ.

(احمد ۱۳۸ ـ بخاری ۵۰۱)

(احمد ۱۳۸۸ بخاری ۵۰۱)

(احمد ۱۳۸۸ بخاری ۵۰۱)

(۱۰۹۳۲) حضرت ابو رہیعہ بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک بیٹاٹی ہے سنا وہ فرماتے ہیں کہ رسول

کریم میلافیکی ہے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ جب مسلمان کے جسم کو تکلیف (اور آزمائش) میں مبتلا فرما تا ہے تو فرشتہ کو تکا ہے کہ

اس کیلئے نیک عمل لکھ دوجو بیتندری کی حالت میں کرتا تھا، پھراگر اللہ اس کو شفا عطا کرتا ہے تو اس کو گنا ہوں سے پاک صاف کر

دیتا ہے اوراگر اللہ اس کی روح قبض کر لیتا ہے تو اس کے ساتھ رحمت اور مغفرت والا معاملہ فرما تا ہے اوراگر اسکی روح قبض ہو

ئى توالله اس كے گناه معاف كركے اس پر رحم فرمائے گا۔ (٢) باب مَا جَاء فِي ثُوابِ عِيكَادَةِ الْمَرِيضِ

## مریض کی عیادت کا ثواب

(١٠٩٣٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ بَشِيرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِى أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ ، عَنْ ثُوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمُ مسنف ابن الى شيد متر جم (جلدس) و مستف ابن الى شيد متر جم (جلدس) و مستف المستف المستف المستف المستف المستف المستف المستف المستف المستفر المستف

( ۱.۹۳۸ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ ، عَنْ ثَوْبَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ. (مسلم ۱۹۸۹۔ ترمذی ۹۲۸) (۱۰۹۳۸) حضرت ثوبان رُثانِ سے ای طرح منقول ہے۔

( ١٠٩٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَو ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ،
 قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ عَادَ مَرِيطًا لَمْ يَزَلُ يَخُوضُ فِى الرَّحْمَةِ حَتَّى يَجْلِسَ فَإِذَا عَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احما ٢٥٣٣)

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَزَلُ يَخُوضُ فِي الرَّحْمَةِ حَتَّى يَجْلِسَ فَإِذَا جَمَّسَ اغْتَمَسَ فِيهَا. (بخارى ٥٢٢- احمد ٣٠٣)

جَلَسَ اغْتَمَسَ فِيهَا. (بخارى ٥٢٢- احمد ٣٠٣)

(١٠٩٣٩) حضرت جابر بن عبد الله تُنَافِينَ سے مروى ہے كه حضور اكرم مَرْفِقَ فَيْ نَے ارشاد فرمایا: جب كوئى شخص مريض كى اللہ على الله ع

عيادت كرتا بتوه و مسلسل رحت ميں شامل رہتا ہے جب تك كدوه بيڑه ندجائے ـ اور جب وه بيڑه جا تا بتو اس رحمت ميں تحص جا تا ہے ـ ( ١٠٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَي ، قَالَ : جَاءَ أَبُو مُوسَو الّي الْحَسَنِ بْنِ عَلِيْ يَعُودُهُ وَكَانَ شَاكِيًا ، فَقَالَ لَهُ : عَلِيْ : عَائِدًا جِنْت أَمْ شَامِتًا ؟ فَقَالَ : لَا بَلُ عَائِدًا ،

إلى التحسين بن عينى يعوده و فال سامي ، فعال له ، عينى ، فوها بجلت ، ها بن عال ، و بن عرفه ، و بن على ، و بن عوف الله عَلَى اللّه عَلَيْه وَسَلّم يَقُولُ : مَنْ أَتَى أَخَا الْمُسْلِمَ يَعُودُهُ مَشَى فِي خَرَافَةِ الْجَنّةِ حَتَّى يَجْلِسَ فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتُهُ الرَّحْمَةُ ، وَإِنْ كَانَ غدوة صَلّم عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِى ، وَإِنْ كَانَ مَسَاءً صَلّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِى ، وَإِنْ كَانَ مَسَاءً صَلّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِح.
عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِى ، وَإِنْ كَانَ مَسَاءً صَلّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِح.
(ابوداؤد ٢٠٩٣- ترمذي ٢١٩)

(۱۰۹۴) حضرت عبدالرحمٰن بن ابی کیلی بیشید فر ماتے ہیں کہ حضرت ابومویٰ دائیڈ حضرت حسن بن علی بین بین کی عیادت کے لیئے تشریف ان کے دور میں کا دور ہے تاری کی وجہ سے تکلیف محسوں کر رہے تھے۔حضرت علی دائیڈ نے آپ سے فر مایا: مزاج پری کے لئے تشریف لائے ہیں یا دوسرے کی مصیبت پرخوش ہونے کے لئے؟ آپ دائیڈ نے فر مایانہیں بلکہ مزاج پری کے لئے ،حضرت علی دائیڈ۔ :

ان سے فرمایا اگر آپ مزاج پری کیلئے تشریف لائے ہیں تو میں نے خود رسول کریم میر انٹین کی آپ مزاج ہیں جو تخفیر مسلمان کی عیادت کے لئے آتا ہے وہ جنت کے پہلوں (باغات) میں چلتا ہے یہاں تک کہ بیٹھ جائے ، پھر جب بیٹھ جاتا ہے اس کورحت وُ ھانپ لیتی ہے، اگر وہ صبح کے وقت آتا ہے تو شام بک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعائے مغفرت فرماتے ہیں۔ اوراگروہ شام کے وقت آتا ہے تو ستر ہزار فرشتے صبح تک اس کے لئے دعائے مغفرت فرماتے ہیں۔

(١.٩٤١) حدَّثنا شَرِيك ، عن عَلْقَمة بن مَرْثَد ، عن بعض آل أَبى مُوسَى الْأَشْعَرِى ، أَنَّهُ أَتَى عَلِيًّا ، فَقَالَ لَهُ :مَا جَاءَ بِكَ ؟ أَجِنْتَ عَائِدًا ؟ قَالَ :مَا عَلِمْتُ لَآحَدٍ مِنْكُمْ بِشَكُوى ، فَقَالَ :بَلَى ، الْحَسَنُ بُنُ عَلِيًّ ، ثُمَّ قَالَ عَلِيًّ : مَنْ عَادَ مَرِيضًا نَهَارًا ، صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ ، حَتَّى يُمْسِى ، وَمَنْ عَادَ لَيْلًا ، صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ ، حَتَّى يُمْسِى ، وَمَنْ عَادَ لَيْلًا ، صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ ، حَتَّى يُمْسِى ، وَمَنْ عَادَ لَيْلًا ، صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ ، حَتَّى يُمْسِى ، وَمَنْ عَادَ لَيْلًا ، صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ ، حَتَّى يُمْسِى ، وَمَنْ عَادَ لَيْلًا ، صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ ، حَتَّى يُمْسِى ، وَمَنْ عَادَ لَيْلًا ، صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ ، حَتَّى يُمْسِى ، وَمَنْ عَادَ لَيْلًا ، صَلَّى عَلَيْهِ

(۱۰۹۴) حضرت علقمہ بن مرشد و بیٹین آل ابوموی اشعری و بیٹن سے روایت کرتے ہیں کہ وہ جب حضرت علی و بیٹن کے پاس آئے تو حضرت علی و بیٹن نے آپ و بیٹن کے حضرت علی و بیٹن کے ایس کے جس کے ایس کے جس کی و حضرت علی و بیٹن کو حضرت علی و بیٹن کو سے خوا ما یا آپ محضورت علی و بیٹن کے جس کے ایس کے خوا ما یا مجھے نہیں معلوم کہ تم میں ہے کوئی بیمار ہے ، حضرت علی و بیٹن نے فر ما یا مجھے نہیں معلوم کہ تم میں ہے کوئی بیمار ہے ، حضرت علی و بیٹن کے دورت میں کے معلوت کی اس کیلئے ستر ہزار فرشتے شام تک وعائے مغفرت فر ماتے ہیں ، اور جوشام کے وقت مریض کی عیادت کی اس کیلئے ستر ہزار فرشتے شام تک وعائے مغفرت فر ماتے رہے ہیں۔

(١.٩٤٢) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ : حُدَّثت أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا عَادَ مَرِيضًا خَاصَ فِي الرَّحْمَةِ خَوْصًا فَإِذَا جَلَسَ اشْتَنْقَعَ فِيهَا اسْتِنْقَاعًا.

(۱۰۹۴۲) حضرت عکرمہ بن خالد پر پیلا ہے مروی ہے کہ جب کو کی شخص مریض کی عیادت کرتا ہے تو وہ رحمت میں مسلسل غرق رہتا ہے، پھر جب وہ بیٹے جاتا ہے تو وہ اس رحمت سے خوب سیراب ہوتا ہے۔

(۱.۹٤٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِم ، قَالَ : أَخْبَرَنَا بَشَارُ بُنُ أَبِى سَيْفٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ غُطَيْفٍ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ عَادَ مَرِيظًا ، أَوْ أَمَاطَ أَذَى عَنْ طَرِيقٍ فَحَسَنَتُهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا. (احمد ا/ ١٩٥٥ - ابو يعلى ١٥٥٥) وَسَلَّمَ : مَنْ عَادَ مَرِيظًا ، أَوْ أَمَاطَ أَذَى عَنْ طَرِيقٍ فَحَسَنَتُهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا. (احمد ا/ ١٩٥٥ - ابو يعلى ١٥٥٥) وسَلَّمَ : مَنْ عَادَ مَرِيظًا ، أَوْ أَمَاطَ أَذَى عَنْ طَرِيقٍ فَحَسَنَتُهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا . (احمد ا/ ١٩٥٥ - ابو يعلى ١٥٥٥) وسَلَمَ : مَنْ عَادَ مَرِيظًا ، يَوْ مَروى عَلَى مَريض كَلَ مَريض كَلَى عَنْ طَرِيقٍ فَعَرْدُ اللّهِ مَنْ عَرَالَ مِنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ طَرِيقًا عَلَيْ مَرَالُونَ عَنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللهِ مَنْ عَرَالُ مَنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى عَنْ طَرِيقُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ ال

( ١.٩٤١) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى الْجُهَنِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ أَبِي بُرُدَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِى أَبِي ، أَنَّ أَبَا مُوسَى انْطَلَقَ عَائِدًا لِلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٌّ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : أَعَائِدًا جِئْت ، أَوْ زَائِرًا ؟ قَالَ : لاَ بَلُ زَائِرًا ، قَالَ : أَمَا إِنَّهُ لاَ يَمُنَعْنِي ، وَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِكَ مَا فِي نَفْسِكَ أَنْ أُخْبِرَك؛ أَنَّ الْعَائِدَ إِذَا خَرَجَ لاَ بَلُ زَائِرًا ، قَالَ : أَمَا إِنَّهُ لاَ يَمُنَعْنِي ، وَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِكَ مَا فِي نَفْسِكَ أَنْ أُخْبِرَك؛ أَنَّ الْعَائِدَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ يَعُودُ مَرِيطًا ، كَانَ يَخُوضُ فِي الرَّحْمَةِ خَوْضًا ، فَإِذَا انْتَهَى إِلَى الْمَرِيضِ فَجَلَسَ غَمَرَتُهُ الرَّحْمَةُ وَيُونَ أَلْفَ مَلَكٍ ، يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ نَهَارَه أَجْمَعَ ، وَإِنْ كَانَ وَيُرْجِع مِنْ عِنْدِ الْمَرِيضِ ، حِينَ يَرْجِعُ ، يُشَيِّعُهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ ، يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ نَهَارَه أَجْمَعَ ، وَإِنْ كَانَ لَكُونَ اللهَ الْمَرْيِلِ حَتَّى يُصُبِحَ ، وَلَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ.

(۱۰۹۳۳) حضرت سعیدین ابو برده وی شخو سے مروی ہے کہ حضرت ابوموی اشعری وی شخو حضرت حسین بن علی جندین کی مزاح

ه مصنف ابن الى شيد مترجم (جلد٣) كي مسنف ابن الى شيد مترجم (جلد٣) بری کیلئے تشریف لے محئے ۔ حضرت علی وہ کافٹونے ارشاد فر مایا کیا آپ زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں یا عیادت کے لئے؟

انہوں نے جواب دیا کہ زیارت کے لیے تو حضرت علی دائٹھ نے فرمایا کہ آپ کے دل میں جو پچھ بھی ہے بہر حال وہ یعنی دل کا خیال مجھ کو یہ بات بیان کرنے سے نہیں روک سکتا کہ مریض کی مزاج پری کرنے والا جب گھرے مریض کی عیادت کے لئے نکاتا ہے تو اس کورحمت ڈھانپ لیتی ہے وہ رحمت میں تھس جاتا ہے اور جب وہ مریض کے پاس پہنچ کر بیٹھ جاتا ہے تو پھر رحمت

اس کوڈ ھانپ لیتی ہے اور وہ رحمت میں غرق ہوجاتا ہے اور جب وہ مریض کی عیادت کر کے واپس آتا ہے تو ستر ہزار فرشتے اس کے لیے تمام دن مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور اگر وہ رات کوعیادت کرتا ہے تب بھی اس کو بیہ مقام ومرتبہ حاصل رہتا ہے یہاں تک کہ مجمع ہوجائے اوراس کے لئے جنت کے میوے ہیں۔

### (٣) مَنْ أَمَرَ بِعِيادَةِ الْمَرِيضِ وَاتَّبَاعِ الْجَنَانِزِ مریض کی عیادت اور جنازے کی اتباع کا حکم

( ١٠٩٤٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَشْعَتْ بْنِ أَبِي الشَّعْنَاءِ الْمُحَارِبِيِّ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُويْد ، عَنِ الْبَوَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَّ :أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتّبَاعِ الْجَنَائِزِ .

(بخاری ۱۲۳۹ ترمذی ۱۷۲۰)

(۱۰۹۴۵) حضرت براء بن عازب و الثاوفر ماتے ہیں کہ نبی کریم مَرْفَقِیْقَ نے ہمیں مریض کی عیادت اور جنازے کے

( ١٠٩٤٦) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَبِي عِيسَى الْأَسْوَارِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عُودُوا الْمَرِيضَ وَاتَّبِعُوا الْجِنَازَةَ تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ.

(عبد بن حميد ١٠٠١ ابويعلي ١١١٣) (۱۰۹۳۲) حفرت ابوسعید حقایثہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالِفَقِيَّةَ نے ارشاد فرمایا: مریض کی عمیادت کرواور جنازے کے

ساتھ چلواس ہے تہمیں آخرت کی یاد آئے گی۔ ( ١٠٩٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَعُودَهُ إِذَا مَرِضَ وَيَحْضُرَ جِنَازَتَهُ. (ترمذي ٢٧٣٦ ـ احمد ١/ ٨٩) (۱۰۹۴۷) حضرت علی دانشی ہے مروی ہے کہ رسول اکرم مَثِلِقَظَةِ نے ارشا دفر مایا:مسلمان کامسلمان پرحق ہے کہ جب وہ بیار ہوتو ان کی عیادت کرے اور اس کے جنازے میں شریک ہو۔

( ١٠٩٤٨ ) حَذَثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَلْنَا يَا

ه مسنف ابن الي شيرمتر جم (جلدم) كي مسنف ابن الي شيرمتر جم (جلدم) كي مسنف ابن الي شيرمتر جم (جلدم) رَسُولَ اللهِ كَيْفُ أَصْبَحْت ، قَالَ : بِخَيْرٍ مِنْ رَجُلِ لَمْ يُصْبِحْ صَائِمًا ، وَلَمْ يَعُدُ سَقِيمًا. (بخارى ١٣٣١)

(۱۰۹۴۸) حضرت جابر وَلَيْمُ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یارسول اللہ! آپ مِنْفِظَةُ کیے صبح کرتے ہیں؟ آپ مِنْفِظَةُ نے

ارشا د فرمایا: آ دی کیلئے خیز نہیں ہےا گروہ روز ہے لی حالت میں صبح نہ کر ہےاور مریض کی عیادت نہ کر ہے۔ ( ١٠٩٤٩ ) حَلََّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَرْدَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَصْحَابِهِ :مَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ جِنَازَةً ؟ قَالَ عُمَرُ أَنَا ، قَالَ :مَنْ عَادَ مِنْكُمْ مَرِيضًا ؟ قَالَ عُمَرُ أَنَا ، قَالَ : مَنْ تَصَدَّقَ ؟ قَالَ عُمَرُ أَنَا ، قَالَ : مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ صَائِمًا ؟ قَالَ عُمَرُ أَنَا ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وُسَلَّمَ : وَجَبَتْ وَجَبَتْ. (احمد ٣/ ١١٨ ـ طبراني ١١) (۱۰۹۴۹) حضرت انس بن ما لک ڈاٹٹو سے مروی ہے ایک مرتبدرسول اکرم مِنْلِفْتِکَافِرَ نے صحابہ کرام ٹوکٹٹنز سے دریا فت فر مایا:تم میں سے جنازہ میں کون حاضر ہوا ہے؟ حضرت عمر رہ اُٹھ نے عرض کیا میں ، آپ مِنْ اِلْفَظِیَّةِ نے دریا فت فر مایا: تم میں سے مریض کی

عیادت کس نے کی ہے؟ حفرت عمر مٹائن نے عرض کیا میں نے ،آپ مَائِنْتَ کَا تَا ہِ مِانِنْتَ کَا ہِے؟ حضرت عمر مذافق نے عرض کیا میں نے ، آپ مِنْ النظيمَةِ نے دریافت فر مایا: تم میں ہے کس نے روزے کی حالت میں صبح کی؟ حضرت

عمر تنافذ نے عرض کیا میں نے ،آپ مِزَ ﷺ نے ارشاد فر مایا: واجب ہوگئی ، واجب ہوگئی ( جنت )۔ ( ١٠٩٥٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مِنْ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ شُهُودُ الْجِنَازَةِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ. (بخاری ۵۱۹ احمد ۳۵۷)

(۱۰۹۵۰) حضرت ابوهریرہ ڈکاٹن سے مروی ہے کہ حضور اکرم مَلِّافِقِيَّةً نے ارشاد فر مایا: مسلمان کامسلمان پرحق ہے کہ اس کے جنازے میں شریک ہو۔اور مریض کی عیادت کرے۔

# (٤) مَا يُقَالُ إِذَا سُئِلَ عَنِ الْمَرِيضِ وَمَا يُقَالُ إِذَا دُخِلَ عَلَيْهِ

جب مریض کے متعلق سوال کیا جائے تو کیا کہا جائے اور جب اس کے پاس آئیں تو وہ کیا کہے ١٠٩٥١) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يُعِجُّونَ إِذَا سُنِلُوا عَنِ الْمَرِيضِ أَنْ يَقُولُوا صَالِحٌ ،

ثُمَّ يَذُكُونَ وَجَعَهُ بَعْدُ.

(۱۰۹۵۱) حضرت ابراہیم پریٹی فرماتے ہیں کہ (صحابہ کرام ٹھکاٹیز) پہند فرماتے تھے کہ جب ان سے مریض کے متعلق دریافت کیا جائے تو دہ یوں کہیں: نیک آ دمی ہے، پھراس کے بعداس کی تکلیف کا ذکر کرتے تھے۔ هي معنف ابن ابي شير مر (جلد ٣) کي کاب العنائز

# (٥) مَا يُقَالُ عِنْدَ الْمَرِيضِ إِذَا حُضِرَ

# مریض کی جان کنی کے وقت کیا کہا جائے

( ١٠٩٥٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا حَضَرْتُهُ الْمَرِيضَ ، أَوِ الْمَيِّتَ فَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلَاثِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ.

(مسلم ۲- ترمذی ۹۷۷)

(۱۰۹۵۲) حضرت امسلمہ بنی ہنتی نفا سے مروی ہے کہ حضور اکرم مِرَالْفِقِيَّةَ نے ارشاد فر مایا: جب تم لوگ مریض یا میت کے پاس جاؤ تواجيمي بات كبور كيونكه جوتم كهتيه بوطلا تكداس برأمين كهتي بين-

( ١.٩٥٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنِ الْمُجَالِدِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : كَانَتِ الْأَنْصَارُ يَقُوَوُ وَنَ عِنْدَ الْمَيِّتِ

(۱۰۹۵۳) حضرت شعبی میشید فر ماتے ہیں کہ انصار (صحابہ کرام میکائٹیز) میت کے پاس سورۃ البقرہ کی تلاوت فر مایا کرتے تھے۔ ( ١٠٩٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمِّ الْحَسَنِ قَالَتْ : كُنْت عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ

أَنْظُرُ فِي رَأْسِهَا , فَجَاءَ إِنْسَانٌ فَقَّالَ : فُلَانٌ فِي الْمَوْتِ ، فَقَالَتْ لَهَا انْطَلِقِي , فَإِذَا احْتُضِرَ فَقُوْلِي :السَّلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

( ۱۰۹۵ ) حضرت ام الحسن جن هذه فا فر ماتی ہیں کہ میں حضرت ام سلمہ شی هذافائ کے پاس موجودتھی اور ان کے سر کو دیکیر رہی تھی۔ ا کیے شخص نے آ کر کہا فلاں آ دمی مرنے والا ہے۔ آپ نے مجھ سے فر مایا کداس کے پاس جاؤ ، جب اس کا سانس ا کھڑنے لگے

توبیکہو: سلام ہورسولوں پراورتمام تعریفیں رب العالمین کے لئے ہیں۔ ( ١٠٩٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ :نُبِّئْت أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ حَضَرَ بَعْضَ أَهْلِهِ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ ,

فَجَعَلَ يَقُولُ :قُولُوا سَلَامًا , قُولُوا سَلَامًا. (۱۰۹۵۵) حضرت ابن عون سے مروی ہے کہ حضرت محمد بن سیزین پریٹیلڈ اپنے اهل میں سے کسی کی وفات پر حاضر ہوئے تو آ ب رئینیز نے فر مایا: لوگو! سلام کبو، لوگو! سلام کبو۔

( ١.٩٥٦ ) حَذَّتَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مُوسَى بن مُحَمَّدُ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذًا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيضِ فَنَفِّسُوا لَهُ فِي الْأَجَلِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَهُوَ يُطَيِّبُ نَفُسَ الْمَرِيضِ. (ترمذي ٢٠٨٧- ابن ماجه ١٣٣٨)

(۱۰۹۵۲) حضرت ابوسعید ترزیخوٰ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مِزَفِظَعَ نے ارشا دفر مایا: جبتم مریض کے پاس جا وُ تو اس کوموت

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد٣) کي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد٣) كتباب العبنبائز كم

کے بارے میں تسلی دو، بیٹک بیہ بات کوئی چیز رونہیں کرتی لیکن مریض خوش کرتی ہے۔

( ١.٩٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَّانَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أُمَّيَّةَ الْأَزْدِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ ، أَنَهُ كَانَ يَقُرأُ عِنْدَ الْمَيْتِ

(١٠٩٥٧) حضرت اميداز دى پيشيز سے مروى ہے كەحضرت جابر بن زيد جانون ميت كے پاس سورة الرعد كى تلاوت فرماتے \_ ( ١.٩٥٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْحَسَنِ بْنُ شَقِيقٍ ، عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ ، عَنِ النَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ وَلَيْسَ بِالنَّهُدِيِّ ، عَنْ

أبِيهِ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْرَؤُوهَا عِنْدَ مَوْتَاكُمُ ، يَعْنِي يُسَ.

(ابوداؤد ١١١٣ ابن حبان ٣٠٠٢)

(١٠٩٥٨) حضرت معقل بن يبار واليو سيمروي بي كه حضورا كرم مَلِانفَيَّةً في ارشاد فرمايا: ايني مردول كے پاس سورة يلس پر صوب (٦) فِي الْحَائِضِ تَحْضُرُ الْمَيْتَ

حائضہ عورت کا میت کے باس حاضر ہونا ( ١٠٩٥٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا إذَا حَضَرُوا الرَّجُلَ يَمُوتُ أَخُرَجُوا الْحُيَّضَ.

( 1090) حضرت ابراہیم ویشید فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام خیکاتی کسیت کے پاس حاضر ہوتے تو حائضہ عورتوں کو باہر نکال دیتے۔ ( ١.٩٦٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ جَانَتُهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : إنِّي أَعَالِجُ مَوِيضًا

فَأَقُومُ عَلَيْهِ وَأَنَا حَائِضٌ ، فَقَالَ :نَعَمْ فَإِذَا حَضَرَ فَاجْتَيِبِي رَأْسَهُ. (۱۰۹۱) حضرت ابراہیم پیشید سے مروی ہے حضرت علقمہ کے پاس ایک عورت آئی اور عرض کیا میں مریض کا علاج کرتی ہول تو کیا میں حائصہ ہونے کی حالت میں اس کے باس کھڑی ہوسکتی ہوں؟ آپ بیٹی نے فرمایا باں جب وہ تہارے باس لایا

جائے تواس کے سرسے اجتناب کرو۔

( ١.٩٦١) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تَحْضُرَ الْحَائِضُ الْمَيِّتَ. (۱۰۹۲۱) حفرت حسن ویشید حا تصدعورت کے میت کے پاس حاضر ہونے میں کوئی حرج نہ مجھتے تھے۔

(٧) فِي تُلَقِيْنِ الْمَيْتِ

## مرنے والے کوتلقین کرنے کا بیان

( ١٠٩٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ كَيْسَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَقَنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ. (مسلم ٢- ابن مَاجه ١٣٣٣)

هي مصنف ابن الي شيرمترجم (جلدس) کي هي هجستانز هي المينانز کي هي مصنف ابن الي شيرمترجم (جلدس) کي هي مستانز کي ه

( ١.٩٦٣ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ عُمَرُ احْضُرُوا مَوْتَاكُمْ وَذَكَّرُوهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا

اللَّهُ ، فَإِنَّهُمَا يَرُونَ وَيُقَالُ لَهُمْ. (۱۰۹۲۳) حضرت عمر جانٹیز فر ماتے ہیں اپنے مردوں کے پاس حاضر ہوا کرواوران کولا الدالا اللہ یا دولا یا کرو (تلقین کیا کرو )

بیثک وہ در میسے ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے۔ ( ١٠٩٦٤ ) حَدَّثْنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةً، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَاتِشَةَ فَالَتْ : لَقَنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

(١٠٩٧٣) حضرت عائشه تفاهير فارشا وفرماتي مي كه حضورا كرم مَرْالْفَيْكَةِ في ارشا وفر ما يا: اينه مردول كولا الدالا الله كي تلقين كرو ( ١٠٩٦٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ لَمَّا ثَقُلَ عَلْقَمَةُ ، قَالَ أَقْعِدُوا عِنْدِى مَنْ يُذَكُّرُنِي لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ.

(١٠٩٧٥) حضرت ابراہيم ويشين فرماتے ہيں حضرت علقمہ ويشين كا جب نزع كا وقت آيا تو آپ ويشين نے فرمايا ميرے پاس وہ بیٹھے جو مجھے لا الہ الا اللہ یا دولائے اور اسکی تلقین کرے۔

( ١٠٩٦٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :أَوْصَى عَلْقَمَةُ وَالْأَسُودَ أَنْ لَقُنَّى لَا إِلَهَ إِلَّا (۱۰۹۲۱)حضرت ابراہیم بیٹیلی فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ بیٹیلیٹ نے حضرت اسودکووصیت فرمائی کہ مجھےلا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ ( ١٠٩٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَو غَيره قَالَ: قَالَ عُمَر : لَقُنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

(١٠٩٧٧) حضرت عمر ولي ارشا و فرمات بين اپنے مرّدوں کولا الدالا الله کے ملقین کرو۔ ( ١.٩٦٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُلَقَّنَ الْمَيْتُ ؟ قَالَ نَعَمْ حَسَنْ إِنِّي لَأُحِبُّ ذَلِكَ. (١٠٩١٨) حضرت ابن جريج ويشيد فرمات بين كه مين في حضرت عطاء سے يو جيما كدميت كوتلقين كرنامتحب ہے؟ آپ ميشيد

نے فرمایا جی ہاں اچھاہے اور میں بھی اس کو پسند کرتا ہوں۔ ( ١.٩٦٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عُنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ إذَا مَرِضَ فَنَقُلَ ، قَالَ : كَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ لَا يُخْلُوهُ ويَعْتَقِبونه إذَا قَامَ نَاسٌ جَاءَ آخَرُونَ , وَيُلَقُّنُونَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

(۱۰۹۲۹) حضرت ابراہیم میشید فرماتے ہیں کہ جب آ دمی کی بیاری بڑھ جائے تو وہ (صحابہ کرام میکائیڈ) پیند کرتے تھے کہ اس کو تنبانہ چھوڑ اجائے اورام کی مدد کی جائے ، جب کچھلوگ چلیں جائیں تو دوسرے آجائیں اوراس کولا الدالا اللہ کی تلقین کریں۔ ( ١٠٩٧ ) حَدَّثَنَا خَالِدٌ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ بِلَالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بُنُ غَزِيَّةَ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ يَخْيَى بُنِ هُ مَن اَبِن اِبْ شِيرِ مِر (جلد ٣) ﴿ هُ هُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقُنُوا مَوْتَاكُمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عُمَارَةً ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِى ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقُنُوا مَوْتَاكُمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

(ابوداؤد ۱۰۵۸ ترمذی ۹۷۷)

(• ١٠ ٩٤ ) حضرت ابوسعیدالخدری دی نفظ سے مروی ہے کہ رسول کریم میر النفظی نے ارشاد فر مایا: اپنے مرنے والوں کولا اله الا الله کی تلقین کرو۔

( ١٠٩٧١ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ الْأَسُوَد أَوْصَى رَجُلاً ، فَقَالَ : إِنِ اسْتَطَعْت أَنْ يَكُونَ آخِرَ ما أَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَافْعَلْ ، وَلَا تَجْعَلُوا فِي قَبْرِى آجُزَّا.

(۱۰۹۷) حضرت ابراہیم بیٹیلے فرمائے ہیں کہ حضرت اسود بیٹیلے نے ایک شخص کو دصیت فرمائی اور کہا: اگر تو استطاعت رکھاس بات کی کہ میرا آخری کلمہ لا الدالا اللہ ہو جائے تو ایسا ضرور کرنا اور میری قبر کو پختہ نہ بنانا۔

( ١٠٩٧٢ ) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْوَلِيدِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا النَّضُرُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُعْفَوِ ، أَنَّ رَجُلًا اشْتَكَى ، فَقَالَ :لَقَنُوهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِنَّهَا مَنْ كَانَتُ آخِرَ كَلامِهِ وَمُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ فَإِنَّهَا مَنْ كَانَتُ آخِرَ كَلامِهِ

ذَخَلَ الْجَنَةَ. (ابوداؤد ٧٠٠٥ - احمد ٢٣٣) (١٠٩٤٢) حضرت عبدالله بن جعفر فئ وين سايك فخص في آكر مريض كي تكليف كا تذكره كيا، آپ ولاتؤ في فرماياس كولااله

الا الله كَ الْقِين كرو، بينك جس كا آخرى كلمه لا الدالا الله بوكيا وه جنت يم داخل بوگا ـ
( ١٠٩٧٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ زَاذَانَ ، قَالَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ عِنْدَ مَوْتِهِ 
دَخَا َ الْجَنَّةُ .

دَّ حَلِ الْمَجَنَةِ . (۱۰۹۷۳) حضرت زاذ ان بِرَتِيعِيدُ فر ماتے ہيں جس شخص نے مرتے وقت لا المالا الله کہاوہ جنت ميں واخل ہوگا۔

( ١٠٩٧٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنْ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِي الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ حُمْرَانَ ، عَنْ عُشْمَانَ ، قَالَ : قَالَ وَهُو يَعْلَمُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ (مسلم ٣٣ ـ احمد ٢٩)

(۳۷۷) حضرت عثان رہی ہوئی ہے مروی ہے کہ رسول اکرم مِنَافِقَعَةً نے ارشا دفر مایا: جوشخص اس حال میں و نیا ہے رخصت ہوا کہ وہ لا الہ اللہ کو جانتا اور مانتا تھا جنت میں داخل ہوگا۔

( ١٠٩٧٥) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حدَّثِنِي شَرِيكٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ : كَدُّ مَنْ عَالَمُ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ : لَقَنُوا مَوْ تَاكُمْ لاَ إِلَّهُ إِلاَّ اللَّهُ فَإِنَّهَا لاَ تَكُونُ آخِرَ كَلاَمِ اللهِ عِلْمُسْلِمٍ إِلاَّ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ. قَالَ : لَقُنُوا مَوْ تَاكُمْ لاَ إِلاَّ اللهُ كَا اللهُ كَا اللهُ كَا اللهُ لا اللهُ كَا اللهُ كَا اللهُ كَا اللهُ كَا اللهُ كَا اللهُ كَا اللهُ اللهُ كَا اللهُ لا اللهُ كَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا اللهُ كَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

تنقین کرو، بیشک جس مسلمان کا آخری کلمه به بهوااس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔

#### ( ٨ ) مَا قَالُوا فِي تَوْجِيهِ الْمَيَّتِ

#### میت کارخ (کس طرف)رکھاجائے۔اس کابیان

(١٠٩٧٦) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي يَحْيَى بُنُ أَبِي رَاشِدٍ الْبَصْرِيُّ ،

قَالَ :قَالَ عُمَرُ لِإِيْنِهِ حِينَ حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ إِذَا حَضَرَتِ الْوَفَاةُ فَاحُرِفْنِي.

(۱۰۹۷ ) حضرت کیجی بین راشدالبصر ی پیشیز سے مروی ہے کہ حضرت عمر دوائن کی وفات کا وقت جب قریب آیا تواپنے بیٹے - فرا ان در میں انتقال میں ایری میں خرق کی مل نے کے مناب

ے فرمایا: جب میراانقال ہوجائے تو میرارخ قبلے کی طرف کردینا۔ ( ۱۰۹۷۷ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ سُفْیانَ ، عَنْ مُعِیرَةً ، عَنْ إِبْوَاهِیمَ ، قَالَ : کَانُوا یَسْتَحِبُونَ أَنْ یُوجَّةَ الْمَیْتُ الْقِبْلَةَ

إِذَا حُصِرَ. (۱۰۹۷۷) حضرت ابراہیم پیٹی فرماتے ہیں صحابہ کرام ٹھکٹیٹاس ہات کو پسند فرماتے تھے کہ مرنے والے کارخ قبلہ کی طرف کر

ر علی این میں میں ہے۔ دیا جائے۔

(١٠٩٧٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنُ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُسْتَقُبَلَ بِالْمَيْتِ

الْقِبْلَةُ إِذَا كَانَ فِي الْمَوْتِ. (١٠٩८٨) حضرت اضعث مِنْتِلاً ہے مروی ہے کہ حضرت حسن نظافی اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ مرنے والے کا رخ قبلہ کی

طَرَفَكُرُوبِاجِائِے۔ ( ١٠٩٧٩ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطاءٍ ، قَالَ :قُلْتُ كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُوجَّةَ الْمَيْتُ عِنْدَ - نَدْمِدِالَ الْهَائِدَةِ هَذَا مِنَكُ

نَزُعِهِ إِلَى الْقِبْلَةِ ؟ قَالَ : نَعَمُ. (۱۰۹۷) حضرت ابن جریج پیشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے پوچھانز ع کے وقت میت کارخ قبلہ کی طرف کرنا متحب ہے؟ آپ پیشین نے فرمایا جی ہاں۔

( ١٠٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ إِنْ شِنْتَ فَوَجِّهِ الْمَيْتَ وَإِنْ شِنْتَ فَلا تُوجَهْهُ. ( ١٠٩٨ ) حفرت عامر مِرْشِيدُ فرماتِ بِين كداكر آپ چا بموتو مرنے والے كارخ قبله كى طرف كردواگر نه چا بهوتو نه كرو (كوئى

حرج نبيں)\_ ( ١٠٩٨١ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ بْنُ عَوْن ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ كَرِهَهُ ، وَقَالَ: أَلَيْسَ الْمَيْتُ امْرَنَا مُسْلِمًا ؟.

(۱۰۹۸۱) حفرت اساعیل بن امیه برایشیز ہے مروی ہے کہ حضرت سعید بن المسیب بیتیز اس کو ناپسندفر ماتے تھے اور فر ماتے تھے

كيام ن والاسلمان بيس ہے؟۔ ( ١٠٩٨٢) حَذَّنَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةً، عَنُ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ رِبْعِيِّ بُنِ حِرَاشٍ، قَالَ: لَمَّا كَانَتُ لَيُلَة مَاتَ فِيهَا حُذَيْفَةُ دَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ ، فَقَالَ: تَنَحَّ فَقَدُ طَالَ لَيْلِكُ فَأَسْنَدَهُ إِلَى صُدْرِهِ فَأَفَاقَ ، فَقَالَ: أَتَّ سَاعَةٍ فِيهَا حُذَيْفَةُ دَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ ، فَقَالَ: أَتَّى شَاعَةٍ هَذِهِ قَالُوا: السَّحَرُ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ : اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ صَبَاحٍ إِلَى النَّارِ وَمَسَاءٍ بِهَا، ثُمَّ أَضْجَعُنَاهُ فَقَضَى.

هَذِهِ فَالُوا:السَّحُو، فَقَالَ حُذَيْفَةُ:اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ صَبَاحٍ إِلَى النَّارِ وَمَسَاءٍ بِهَا، ثُمَّ أَضْجَعْنَاهُ فَقَضَى.

(۱۰۹۸۲) حضرت ربعی بن حراش پیشید فرماتے میں کہ جس رات حضرت حدیفہ شاتنو کا انقال ہوا اس رات حضرت ابو مسعود جائنو ان کے پاس آئے۔آپ نے فرمایا ایک طرف ہٹ جاؤ جمقیق تمہاری رات کمی ہوگی پھرآپ نے انہیں اپنے سینے کے ماتھ اگل آئے۔آپ نے فرمایا ایک طرف ہٹ جاؤ جمقیق تمہاری رات کمی ہوگی پھرآپ نے انہیں اپنے سینے کے ماتھ اگل آئے۔آپ کے انہیں اپنے سینے کے ماتھ اگل آئے آئے کہ کو افاقہ میں آئے۔ان مالان کو ان کو ان کو میں میں ان میں میں ان می

مسعود دینو ان کے پاس آئے۔ آپ نے فر مایا ایک طرف ہٹ جاؤ بحقیق تمہاری رات کبی ہوگی پھر آپ نے انہیں اپنے سینے کے ساتھ لگایا تو آپ کو پھوا فاقد ہوا آپ رہتے نے فر مایا: یہ کونسا وقت ہے؟ لوگوں نے عرض کیا سحری کا ،حضرت حذیفہ مزاہو نے فر مایا: اے اللہ! میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ مسم کے وقت یا شام کے وقت آگ پر آؤں، پھر ہم نے آپ کو پہلو پر لٹا دیا اور آپ دائی میں ان کی میں کہ ہوئی۔

آپ الْ عُنْ فَ اِبِي جَانَ جَانَ آفر بِن كَ سِرِ وكر وى ـ ( ١٠٩٨٢ ) حُذَّتُنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ ، قَالَ : حَذَّثِنِي زُرْعَةُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ شَهِدَ سَعِيدَ ﴿ ١٠٩٨٢ ) حُذَّتُنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ ، قَالَ : حَذَّثِنِي زُرْعَةُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ شَهِدَ سَعِيدَ ﴿ ١٠٩٨٢ ) وَاللَّهُ مَا مَانَ اللَّهُ مَانِي الْعَلَيْمِ وَاللَّهُ مَا مَانَ اللَّهُ مَانِي اللَّهُ مَا مَانَ اللَّهُ مَانِي الْعَلَيْمِ اللَّهُ مَانِي الْعَلَيْمِ اللَّهُ مَانِي الْعَلَيْمِ مِنْ اللَّهُ مَا مَانَ اللَّهُ مَانِي اللَّهُ مَانِي الْعَلَيْمِ اللَّهُ مَانِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مِنْ اللَّهُ مَانِي اللَّهُ مَانِي اللَّهُ مَا مَانِهُ مِنْ اللَّهُ مَانِي الْعَلَقُ ل

بْنَ الْمُسَيَّبِ فِى مَرَّضِهِ ، وَعِنْدَهُ أَبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , فَغُشِى عَلَى سَعِيدٍ , فَأَمَرَ أَبُو سَلَمَةَ أَنْ يُحَوَّلَ فَوْرَاشِى ؟ فَقَالُوا : نَعُمْ , فَنَظَرَ إِلَى أَبِى سَلَمَةَ ، فَقَالَ : أُرَاهُ عَمَلَك ، فَقَالَ أَمُرْتُهُمْ ، فَقَالَ فَأَمَرَ سَعِيدٌ أَنْ يُعَادَ فِرَاشُهُ.

پھیرا ہے؟ تو توں نے عرص کیا بی ہاں ،حضرت سعید مِیشیوٹ نے حضرت ابوسلمہ کی طرف دیلصا اور قرمایا کہ میرا خیال ہے کہ یہ تیرا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے ہی انہیں کہا تھا،حضرت سعید ریشیوٹ نے اپنے بستر کو دوبارہ واپس ای طرف پھیرنے کا تحکم دے دیا۔

# ( ٩ ) مَا يُقَالُ عِنْدَ تَغْمِيضِ الْمَيَّتِ

#### مردے کی آئکھیں بند کرتے وقت کیا پڑھا جائے

( ١٠٩٨٤) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنُ بَكُرٍ ، قَالَ : إِذَا أَغْمَضْت الْمَيْتَ فَقُلُ : بِسُمِ اللهِ وَعَلَى وفاة رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(١٠٩٨٣) حضرت بريشين فرمات بي كه جب ميت كي آنكهيس بندكروتو كهو: بيسم الله وعلى وفاة رَسُولِ اللهِ صَلَّى

هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلدس) في المستحدث ١٣٨٨ في المستحدث المس اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

# (١٠) مَا قَالُوا فِي تَغْمِيضِ الْمَيْتِ

## میت کی آئکھیں بند کرنے کابیان

( ١٠٩٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَالِدٍ ، عَنْ أَبِى قِلَابَةَ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغُمُضَ أَبًا سُلَمَةً. (عبدالرزاق ٢٠٥٠)

(۱۰۹۸۵) حضرت تبیصہ بن ذوکیب واٹن سے مروی ہے کہ حضور اقدس مُلِفَقِقَ نے حضرت ابوسلمہ واٹن کی آنکھیں (ان کے انقال کے بعد ) بندفر مائمیں۔

( ١٠٩٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى رَاشِدٍ الْبَصْرِى ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ حِينَ

حَضَرَتُهُ الْوَقَاةُ لِإِينِهِ إِذَا قُبِضْتُ فَأَغْمِضْنِي.

(۱۰۹۸۲) حضرت کیجی بن ابوراشد البصر می پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دہاٹھ کی وفات کا ونت قریب ہوا تو اپنے بیٹے ہے فرمایا: جب میری روح قبض کرلی جائے تو میری آنکھیں بند کردیا۔

( ١٠٩٨٧) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، قَالَ أَغْمَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْنَ رَجُلٍ. ( ١٠٩٨٧) حفرت ابن ضُعاب وَشِيْدُ فروا عَنِي كرسول كريمُ مِنَّ الْفَصَحَةُ فِي الكَصْحَصَ كَي آتَكُ عِين ( مرنے كے بعد ) بندفر ما تيں۔

( ١.٩٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَّيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ لَقَنُوا مَوْتَاكُمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (۱۰۹۸۸) حضرت عمر جن څخه ارشا دفر ماتے ہیں کہ اپنے مردوں کولا الدالا اللّٰہ کی تلقین کرواور جب وہ مرجا کیں تو ان کی آئکھیں

# ( ١١ ) فِي الْمَيْتِ يُغَسَّلُ مَنْ قَالَ يُسْتَرُ وَلاَ يُجَرَّدُ

# میت کوشس دیتے وقت ستر رکھا جائے گااس کو ہر ہنہ ہیں کیا جائے گا

( ١٠٩٨٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِذَا غُسُل الْمَيِّت جُعِلَ بَينَهُ (۱۰۹۸۹) حضرت ابراہیم پیٹیوز فرماتے ہیں جب میت کوشس دیا جائے تواس کے آسان کے درمیان ستر ہ بنایا جائے۔

( .٩٩. ) حَدَّثَنَا أَزْهَر السَّمَّان ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، أَنَّ مُحَمَّدًا كَانَ يَسْتُرُ الْمَيَّتَ بِجَهده.

مصنف ابن الی شیبه متر جم (جلدس) کی مصنف ابن الی شیبه متر جم (جلدس) کی مصنف ابن الی شیبه متر جم (جلدس) کی مصنف ابن الی شیبه متر جم را جلدس کا متر در کھتے تھے طاقت کے ساتھ (کوشش کے ساتھ )۔

(١٠٩١) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُل فِي الْفَضَاءِ

و کو ہ أَنْ يُغَسَّلَ الْمَدِّتُ كَذَلِكَ. (١٠٩٩١) حضرت حسن رائع فرماتے ہیں كه آ دى كو كھلى جگه میں خسل دینے میں كوئى حرج نہیں ہے۔لیكن میت كواس طرح خسل

ديخ كونا لِبند تمجما كيا ہے-(١٠٩٩٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : غَسَّلَ عَلِيٌّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ وَ ١٠٩٩٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : غَسَّلَ عَلِيٌّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَكَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَمِيصٍ. (ابُوداؤد ٣٣٣٦ - مالك ٢٢٣) (١٠٩٩٢) حضرت محمر بن على بيليز سے مروى ہے كہ حضرت على زائز نے آپ سُِرِ اَنْفِيْجَةً كُونِيصٍ مِيں خسل ديا۔

( ۱،۹۹۳ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ :قَالَ لِي أَبُو قِلاَبَهَ اسْتُرهُ مَا اسْتَطَعْت. (۱۰۹۹۳) حضرت ايوب بِلِيْعِ فرمات مِين كه حضرت ابوقلا به رَبِيْ لِنْهِ نِي مِحْ سِيفِر مايا: جَس تَدر بهو سَيَم ميت كاستر ركھو-

( ١٠٩٥٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ )، قَالَ غَسَّلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ , وَعَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيصُهُ , وَعَلَى يَدَى عَلِيٌّ خِرْقَةٌ يُغَسِّلُهُ بِهَا يُدُخِلُ يَدَهُ

وُسَلَمَ عَلِيٌّ , وَعَلَى النبِي صَلَى الله عليه وسلم فَهِيصه , وعَلَى يَدَى عَلِى حِرْفَهُ يَعْسَلُهُ بِهَا يَدَجِلُ يَدَهُ تَحُتُ الْقَهِيصِ فَيُغَسِّلُهُ وَالْقَهِيصُ عَلَيْهِ. (بيهقى ٣٨٨) (١٠٩٩٣) حضرت عبدالله بن حارث وَيْ يُو سے مروى ہے كه حضرت على وَيُنْ فِيْ نِيْ اللهِ عَبِلَا اللهِ عَلَيْهِ عَل

آپ کی تیم تھی اور حضرت علی واٹنو کے ہاتھ میں کپڑے کا ایک عمرا تھا اس کے ساتھ شمل وے رہے تھے، حضرت علی واٹنو اپنا ہاتھ تیم کے نیچ لے جاکر آپ کوشسل وے رہے تھا اس وقت بھی تیم آپ کے جسم کے اوپرتھی۔ ( ۱.۹۹۰) حَدَّثَنَا یَکْسِی بُنُ سَعِیدِ الْقَطَّانُ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ أَبِیهِ ، قَالَ لَمَّا أَرَادُوا أَنْ یُفَسِّلُوا النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ

وَسَلَّمَ كَانَ عَلَيْهِ فَمِيصٌ فَأَرَادُوا أَنْ يَنْزِعُوهُ فَسَّمِعُوا نِلْدَاءً مِنَ الْبَيْتِ لَا تَنْزِعُوا الْقَمِيصَ. (ابن سعد ٢٤٥) (١٠٩٩٥) حضرت جعفر يَشْيَدُ اپنِ والدے روايت كرتے ہيں كە صحابه كرام ثنَ أَثَيْمُ نے جب آپ كونسل دينے كا اراده فرمايا تواس وقت آپ مِنْ الْفَظِيَةِ كِجم مبارك پرقيص تقى صحابه كرام ثنَ كَانْتُهُ نے اس كوا تارنے كا اراده كيا تو گھركے اندرے (غيبي) آ واز آئى كه

ر ١٠٩٩٦) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الصَّحَّاكِ ، قَالَ : لَا تُجَرِّدُونِي.

(۱۰۹۹۲)حفرت ضحاك بایشی؛ فرماتے ہیں كه مجھے برہنہ گرکے شسل نید ینا۔

# (١٢) فِي الْمُبِّتِ يُوضَعُ عَلَى بَطْنِهِ الشَّيءُ

## میت کیطن پرکوئی چیزر کھنے کا بیان

(١٠٩٧) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُوضَعَ السَّيْفُ عَلَى بَطُنِ الْمَيِّتِ.

(۱۰۹۹۷)حضرت عامر طِیْفیا فر ماتے ہیں کہ مرنے والے کے پیٹ پرتلوار رکھنامتی ہے۔

(١٣) مَا أُوَّلُ مَا يُبْدَأُ بِهِ مِنْ غُسْلِ الْمَيَّتِ

غسل میت کی ابتداء کس جانب سے کی جائے گی

( ١٠٩٩٨) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنُ خَالِدٍ الْحَلَّاءِ ، عَنْ حَفْصَةً ، عَنْ أُمَّ عَطِيَّةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لَهُنَّ فِي غُسُلِ ابْنَتِهِ : ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا. (بخارى ١٣٥٧ـ مسلم ٣٢)

(۱۰۹۹۸) حضرت ام عطیہ ٹنگاللائفا سے مروی ہے کہ حضورا قدّی مِلْاَفِظَةَ نے ان کے بیٹے کوشس دیتے وقت فر مایا: اس کی دامنی جانب اور وضو کے مقامات سے ابتدا کرو۔

( ١.٩٩٩ ) حَلَّثَنَا عبد الوهاب الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ حَلَّثَيْنِي حَفْصَةُ ، عَنْ أُمْ عَطِيَّةَ قَالَتُ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ ، فَقَالَ :ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِع الْوُضُوءِ مِنْهَا.

(ابوداؤد ١٣١٧ احمد ٨٥)

(۱۰۹۹۹) حضرت ام عطیہ ٹنکھنٹو ٹنا ارشاد فر ماتی ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کوشس دے رہے تھے کہ آنخضرت مُنِزِّفِنِیَّا ہمارے پاس تشریف لائے اور فر مایا: اس کی دائنی جانب اور وضو کے مقامات ہے (عنسل) کی ابتدا کرو۔

( ١١٠٠٠ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُيْلَ عَنْ غَسْلِ الْمَيّْتِ ، قَالَ : يُبْدَأُ بِمَيَامِيهِ

وَمَوَاضِعِ الْوُصُوءِ مِنْهُ. (۱۱۰۰۰) حضرت ایوب دلاف ہے مروی ہے کہ امام محمد میشید ہے میت کوشس دینے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ مَرْافِظَةِ

نے فرمایا: دہنی جانب اور وضو کے مقامات سے ابتدا کی جائے گی۔ ریمان سے معام

( ۱۱۰۰۱ ) حَدَّنَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يُبْدَأُ بِالْمَيِّتِ فَيُوصَّأُ وُضُونَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَبدَأ بِمَيَامِنِه. ( ۱۱۰۰۱ ) حضرت ابراہیم ریُّتِیلا فرماتے ہیں،میت کو شسل دیتے وقت اس کونماز والا وضوکروایا جائے پھراس کی دانی جانب سے عشل شروع کیا جائے۔ ( ١١.٠٢ ) حَلَّاثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ يُبِدَأ بِالْمَيْتِ فَيُوَضَّا وُضُونَهُ لِلصَّلَاةِ. ( ١١٠٠٢ ) حضرت ابرا ہیم بایشے فرماتے ہیں میت کوشل دینے میں نماز والے دضو سے ابتدا کی جائے گی۔

حائے گا۔

اورفر مایا:اس کونماز والا وضو کرواؤ۔

( ١١.٠٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُوَضَّأُ وُضُونَهُ لِلصَّلَاةِ إِلَّا رِجْلَيْهِ. ( ١١٠٠٣ ) حضرت ابرا بيم بِيَّيِّ فرماتے بين كرميت كونماز والا وضوكر وايا جائے گا مگراس كے پاؤل نبيں دهوئے جاكيں گے۔

( ١١٠٠٣) حفرت ابراہیم پیتین فرماتے ہیں کہ میت کونماز والا وضو کر وایا جائے گا نکراس کے پاؤں کہیں دھوئے جا میں گئے۔ ( ١١٠.٤ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَأَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ :يُوصَّأُ وُضُو نَهُ لِلصَّلَاةِ .

(١١٠٠٥) حضرت ابوقلاب بيشين فرماتے بين: ميت كونماز والا وضوكر وايا جائے گا۔ (١١٠٠٥) حَدَّقْنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مِنْدَلَ ، عَنْ جَعْفَرِ بن أَبِي الْمُغِيرَةِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ يُوصَّأُ

الْمَيْتُ وُضُونَهُ لِلصَّلَاةِ ، إِلَّا أَنَهُ لَا يُمَضُّمَضُّ ، وَلَا يُنَشَّقُ . (١١٠٠٥) حضرت سعيد بن جبير مِشِين ارشا وفر ماتے جي كدميت كونماز والا وضوكروايا جائے گا مگراس كوكلى اور ناك ميں يانى نه ڈ الا

( ١١..٧) غُنَكَرٌ ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُمَا قَالَا : فِي الْمَيِّتِ يُوَضَّأُ وُضُولَهُ لِلصَّلَاةِ. ( ١٠٠٤) حفرت حن اور حضرت سعيد بن المسيب يشيئ فرماتے بين كدميت كونما زوالا وضوكر وايا جائے گا۔

( ١١٠.٨ ) حَلَّتُنَا يَحْيَى بْنُ يَغْلَى الْأَسْلَمِيُّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَد ، قَالَ حَضَرَنَا مُجَاهِدٌ وَنَحْنُ نُغَسِّلُ مَيْتًا ، فَقَالَ: وَضِّنُهُ هُ وُضُه ءَهُ للصَّلَاةِ

فَقَالَ: وَضِّنُوهُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ. ( ۱۱۰۰۸ ) حضرت عثمان بن اسود ولِیشِید فرماتے ہیں کہ ہم میت کوشسل دے رہے تھے کہ حضرت مجاہد ہمارے یاس تشریف لائے

( ١٤ ) مَا قَالُوا فِي الْمَيَّتِ كُمْ يُغَسَّلُ مَرَّةً وَمَا يُجْعَلُ فِي الْمَاءِ مِمَّا يُغَسَّلُ بِهِ غسل دية وقت ميت كوكتني مرتبه دهو يا جائے گا؟ اور جس ياني سے خسل ديا جار ہاہے اس

ياني مين كياملايا جائے گا؟ مائة أَنْ أَنْ قَالَ مِنْ أَنْ أَنْ مَنْ عَنْ أُمَّةً مَا أَنْ وَهَا مَا أَنْ وَهَا

( ١١..٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتُ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ لُغَسِّلُ الْهَنَهُ ، فَقَالَ : اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا ، أَوْ خَمْسًا ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَ ذَلِكَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَخْرُ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَ ذَلِكَ

بِمَاءٍ وَسِدُرٍ وَاجْعَلُنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا ، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَاذِنَّيى ، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَٱلْقَى

إِلَيْنَا حِقُوهُ، فَقَالَ :أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ. (بخارى ١٣٥٩ مسلم ١٣٨٢)

(۱۱۰۰۹) حضرت ام عطیہ بنی ہذیمنا ارشا دفر ماتی ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کوشسل دے رہے تھے آنخضرت میزانشکی ہمارے پاس تشریف

لائے اور فر مایا: اس کوتین میا پانچ یا اس سے زیادہ مرتبعنسل دو۔اگرتم اس کومنا سب مجھویا نی اور بیری کے پتوں کیساتھ ،اور آخر

میں اس کو کا فوریا کوئی اورخوشبولگا دو، جب تم عسل دے کر فازغ ہوجا وُ تو مجھے بلالینا، راویہ تفاطئ کہتی ہیں کہ جب ہم فارغ ہوتے تو ہم نے آپ مَرْفَقَعَ فَمْ كوبلايا، آپ مَرْفَقَعَ فَمْ اپنی جا درمبارك ہمیں عنایت فرمائی اور فرمایا اس كواس میں كفن دو\_

( ١١٠١٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أُمٌّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : لَمَّا مَاتَتْ زَيْنَبُ ابنة رَسُولِ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :اغْسِلْنَهَا وِتْرًا ثَلَاثًا ، أَوْ خَمْسًا وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا ، أَوْ شَيْنًا مِنْ كَافُور فَإِذَا غَسَلْتُنَّهَا فَأَعْلِمَنَّنِي، فَلَمَّا غَسَلْنَاهَا أَعْلَمْنَاهُ فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ، فَقَالَ:أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ. (مسلم ٢٠- احمد ٨٥)

(۱۱۰۱۰) حضرت ام عطیه مین میشانه کا سے مروی ہے کہ جب حضور اکرم مَلِفَظَافِم کی صاحبز ادی حضرت زینب جی میشانه کا انتقال ہوا تو آپ مَلِفَظَةُ غَرْمایا: اس کوطاق عنسل دینا تمن یا پانچ مرتبه اور آخر میں کا فوریا کوئی اورخوشبود ار چیز لگانا جب تم عنسل کممل کرلوتو مجھے خبر دینا، جب ہم نے عسل مکمل کرلیا تو آنحضرت میز شکھ کے خبر دی آپ میز شکھ نے اپنی چا درہمیں عنایت فر ما کی اور فر مایا اس

( ١١٠١١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ قَالَا : يُغَسَّلُ الْمَيْتُ

نُلَاثَ غَسَلَاتٍ ، أَوْ نَلَاثَ مِرَادٍ ، مَرَّةً بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَمَرَّةً بِمَاءٍ قَرَاحٍ ، وَمَرَّةً بِمَاءٍ وَكَافُودٍ .

(۱۱۰۱۱) حضرت سعید بن المسیب مایشید اور حضرت حسن جوانو ارشاد فر ماتے ہیں کہ میت کوتین بارغسل دیا جائے گا ،ایک مرتبہ پانی اور بیری سے، ایک مرتبه خالص یانی سے اور ایک مرتبہ یانی اور کا فورے۔

( ١١٠١٢ ) حَلَّنْنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ ثَلَاثًا وَيُجْعَلُ السَّلْرُ فِي الْغَسْلَةِ الْوُسْطَى. (۱۱۰۱۲) حضرت ابراہیم پریشین ارشاد فر ماتے ہیں میت کوتین بارمنسل دیا جائے گا اور درمیانے عسل کو ( دوسری بار ) بیری ہے دیا جائے گا۔

( ١١٠١٢ ) حَدَّثُنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ ثَلَاثَ غَسَلَاتٍ بِسِلْدِ وَمَاءٍ.

(۱۱۰۱۳) حضرت ابراهيم ويفيز فرمات جي كدميت كوتين بارغسل ديا جائ گا، بيري اورياني كے ساتھ۔

( ١١٠١٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُوَضَّأُ الْمَيْتُ وُضُونَهُ لِلصَّلَاةِ إِلَّا رِجُلَيْهِ، ثُمَّ يُصَبُّ الْمَاءُ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ وَيُمْسَحُ بَطْنُهُ ، فَإِنْ كَانَ شَيْءٌ خَرَجَ ، ثُمَّ يُتُرَكُ ، حَتَّى إذَا قُلْتَ جَفَّ ، أَوُ كَادَ ، غُسِلَ النَّانِيَةَ وَالنَّالِثَةَ ، وَتُجَمَّرُ ثِيَابُهُ ثَلَاثًا.

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٣) كي المستخط ١٠٠٠ كي ١٥٥٠ كي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٣) كي المستفائز (١١٠١٣) حضرت ابراہيم واشي فرماتے ہيں كرميت كو (سب سے يہلے ) نماز والا وضوكروايا جائے گاسوائے اس كے ياؤں ك (وہ نبیں دھوئیں جائیں گے) پھراس کے سرکی جانب ہے یانی بہایا جائے گا اوراس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا جائے گا تا کہ اگر

پیٹ میں کچھ ہے تو وہ نکل آئے پھراس کو ( کچھ دیر کیلئے ) جھوڑ دیا جائے گا تا کہوہ خشک ہو جائے ، پھر دوسری اور تیسری بارغسل

دیا جائے گااوراس کے کپڑوں کوتین بار (عودوغیرہ ہے ) دھونی دی جائے گی۔

( ١١٠١٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ : يَقَعُد غَاسِل المَيت بَين كُل غُسلَين قَعْدَة قَدْر مَا يَسْتَرِيح. (١١٠١٥) حضرت ابراتيم ويشيئه فرمات بين كدميت كونسل دينه والا برنسل كے بعد استراحت كى بقدر بيشے گا۔

( ١١.١٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عن إبراهيم ، قَالَ : لاَ يُمَضْمَضُ الْمَيْتُ ، وَلاَ يُنشَّقُ ، وَلَكِنْ يُؤْخَذُ خِرْقَةٌ

نَظِيفَةٌ فَيُمْسَحُ بِهَا فَمُهُ وَمَنْخِرَاهُ. (۱۱۰۱۷) حضرت ابراہیم پیشید فرماتے ہیں کدمیت کو کلی اور ناک میں یانی ندڈ الا جائے گا۔لیکن صاف کپٹر سے کا مکڑا لے کراس کے منداور تاک کوصاف کیا جائے گا۔

( ١١٠١٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ فَرْقَادٍ السَّبَخِيِّ ، عَنْ أَبِى تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ أَنِ اغْسِلْ ذَيْنِكَ بِالسِّنْرِ وَمَاءِ الرَّيْحَانِ.

(۱۱۰۱۷) حضرت ابوتمیمہ البجیمی مخاتفہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دہاتھ نے حضرت ابوموک اشعری مخاتفہ کو لکھا کہ (میت ) کے ٹاک کی گندگی کو ہیری اور ریجان سے دھودو۔

( ١١.١٨ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو كَرْبِ، أو أَبُو حَرْبِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، أَنَّ أَبَاهُ أَوْصَاهُ، فَقَالَ: يَا بُنَّى إذَا مِتُّ فَاغْسِلْنِي غَسْلَةً بِالْمَاءِ، ثُمَّ جَفَّفْيِي في ثَوْبِ ، ثُمَّ اغْسِلْنِي الثَّانِيَةَ بِمَاءٍ قَرَاح ، ثُمَّ جَفَّفْنِي في ثَوْبِ ثم إِذَا ٱلْبُسْتِنِي النِّيَابَ فَأَزَّرْنِي.

(۱۱۰۱۸) حضرت عبدالله بن عمرو تفاشن سے مروی ہے کہ ان کے والد نے ان کووصیت فر مائی اے بیٹے! جب میں مرجاؤں تو مجھے یانی سے عسل دینا پھر کسی کیڑے ہے میرے جسم کوخٹک کردینا اور پھر دوسری بار خالص یانی سے عسل دینا ،اور پھر کیڑے ے سکھادینا پھر جبتم مجھے کپڑے ( کفن ) پہنا دوتو مجھے ازار بھی پہنا نا۔

( ١١.١٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :يُغسَلُ أَوَّلَ غَسْلَةٍ بِمَاءٍ قَرَاحٍ وَالثَّانِيَةَ بِمَاءٍ وَسِدُرٍ ، وَالثَّالِئَةَ بِمَاءٍ وَكَافُورٍ ، ثُمَّ يُؤُخُّذُ الْكَافُورُ وَيُوضَعُ عَلَى مَوَاضِع مَسَاجِدِهِ. (۱۱۰۱۹) حضرت حسن پیٹین فرماتے ہیں کہ میت کو پہلی بار خالص پانی سے عسل دیا جائے گا اور دوسری بارپانی اور بیری سے اور

تیسری بارپانی اور کا فورے ، پھر کا فور لے کرمیت کی تجدے کی جنگہوں پر رکھی جائے گی۔ ( ١١.٢٠) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيّ ، قَالَ : كَانَ أَبُو قِلاَبَةَ إِذَا غُسَلَ هي مصنف ابن الي شيدمتر تم (جلدس) کي الم

الْمَيْتُ أَمَرَ بِالسِّدُرِ فَصُفِّي فِي ثَوْبٍ فَغُسِّلَ بِصَفْوِهِ وَرُمِي بِثُفْلِهِ. (۱۱۰۲۰) حضرت ابوقلا به زلائش جب میت کوشسل دیتے تو بیری کا حکم فرماتے ، پھر خٹک کیا جاتا میت کو کپڑے میں اورغسل دیا

جاتا خالص پانی سے اور برتن کے اندر کا بیا ہوایا ٹی بھی اس پرڈال دیتے۔

( ١١.٢١ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُنَيٍّ ، عَنْ أُبَيّ ، قَالَ لَمَّا ثَقُلَ آدَم أَمَرَ بَنِيهِ أَنْ يَجِدُّوا مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ فَجَاوُوا فَتَلَقَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ فَقَالُوا :ارْجِعُوا فَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ بِقَبْضِ أَبِيكُمْ فَرَجَعُوا مَعَهُمْ فَقَبَضُوا رُوحَهُ وَجَاؤُوا مَعَهُمْ بِكَفَيْهِ وَحَنَّطُوه ، وَقَالُوا لِيَنِيهِ : احْضُرُونًا ، فَاغْسِلُوهُ ، وَكَفَّنُوهُ ، وَحَنَّطُوهُ ،

كتاب العنائز كالم

وَصَلُّوا عَلَيْهِ ، ثم قَالُوا : يَا بَنِي آدَمَ ، هَذِهِ سُنَّتَكُم بَيْنَكُمُ. (حاكم ٣٣٣)

(۱۱۰۲۱) حضرت الى دفائي سے مروى ہے كہ جب حضرت آ دم عَلائِنًا كا آخرى وقت آيا تو آپ نے اپنے بيٹوں كوتكم ديا كہ وہ ان

کے لئے جنت کے پھل لے کرآئیں، پس وہ چلے گئے ، جب وہ فرشتوں سے ملے تو فرشتوں نے کہا،تم واپس لوٹو اللہ تعالیٰ نے

تمہارے والد کی روح قبض کرنے کا تھم فر مایا ہے، وہ فرشتے ان کے ساتھ لوٹے اور ان کی روح قبض فر مائی اور وہ اپنے ساتھ

کفن اورخوشبولا ئے اوران کے بیٹوں سے کہا،ان کے پاس حاضر ہو جاؤ،ان کوشسل دو،ان کو گفن دواورخوشبولگا و اوران برنماز

پڑھو، پھر فر مایا ہے بن آ دم! بیتمہارے والد کی سنت ہے۔

( ١١٠٢٢ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ جَابِرِ الْأَحْمَسِيّ ، قَالَ :لَمَّا مَاتَ الْأَشْعَتُ بْنُ قَيْسِ وَكَانَتِ ابْنَتُهُ تَحْتَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٌّ ، قَالَ :قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ إِذَا غَسَلْتُمُوهُ فَلاَ تُهيجوهُ حَتَّى

تُؤْذِنُونِي فَآذَنَّاهُ فَجَاءَ فَوَضَّاهُ بِالْحَنُوطِ وُضُوءًا.

(۱۱۰۲۲)حضرت حکیم بن جابرالاحمسی پیشید فرماتے ہیں کہ جب حضرت اشعث بن قیس چناٹیز کا انتقال ہوا،ان کی بیٹی حضرت حسن بن على مئي دينين كي زوجتهي ،حضرت حسن بن على مئي دينين نے فر مايا جب تم ان كونسل ديدوتو مجھے بتائے بغيران كوكفن نه بهنا تا۔ ہم نے ان کو ہتایا تو آپ نے ان کوخوشبو کے ساتھ وضو کروایا۔

( ١١٠٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٌّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ يُبْدَأُ بَعْدَ الْوُصُوءِ بِغَسْلِ الرَّأْسِ. (۱۱۰۲۳) حضرت ابراہیم پیتیلا فرمائتے ہیں کہ میت کوئنسل دیتے وقت وضو کے بعد سر سے ابتدا کی جائے گی۔

( ١١٠٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٌّ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ يُوصَّا الْمَيْتَ وُضُونَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ

يُغْسَلُ بِمَاءٍ ، ثُمَّ يُغُسَلُ بِسِدْرِ وَمَاءٍ ، ثُمَّ يُغُسَلُ بِمَاءٍ.

(۱۱۰۲۳) حضرت ابراہیم پیشین فر ماتے ہیں پہلے میت کونماز والا وضو کروایا جائے گا پھر پانی سے خسل دیا جائے گا، پھر یانی اور بیری سے عسل دیا جائے گا اور پھر پانی سے عسل دیا جائے گا۔

( ١١٠٢٥ ) حَدَّثُنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ يُقَالُ لَهُ زِيَادٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ،

﴿ مَعنف ابن الْبِ شِيمِ تَرْجِم (جلد ٣) ﴿ ﴿ لَكُونِ الْمَدِّ تِي هُ هُو دِ الْمَدِّتِ. قَالَ : يُوضَعُ الْكَافُورُ عَلَى مَوَاضِعِ سُجُودِ الْمَدِّتِ.

> (۱۱۰۲۵) حضرت عبدالله بن مسعود ربی ٹیز فر ماتے ہیں کہ میت کے بحدوں کی جگہ پر کا فور لگائی جائے گی۔ در سیار رو حریر در موسرت و رو دو دو اور میں اور در در موسرت اور اور میں المبیت اذاکہ یوجہ در کہ سیار یون کا میں دخور کا خطرت کا ویا انتہ

( ۱۵ ) فِی الْمَیّتِ إِذَا لَمْ یُوجَدُ لَهُ سِدْ یُغَسَّلُ بِغَیْرِةِ خِطْمِی ، أَوْ أَشْنَانِ مِتَ وَخُلْ لَهُ سِدْ یُغَسَّلُ بِغَیْرِةِ خِطْمِی ، أَوْ أَشْنَانِ مِتَ عَسَلَ دیاجائے گا میت کونسل دینے کیلئے بیری کے بیتے نملیں توضی اوراشنان کے بیودوں سے نسل دیاجائے گا

میت کوسل دینے کیلئے بیری کے بیتے نہلیں تو تعمی اوراشنان کے بودوں سے سل دیا جائے گا ( ۱۱۰۲۱ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُود ، قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ يُغْسَلُ

آپ نے فر مایا اپنے مردوں کوخوانخواہ سامنے مت لاؤ ( ظاہر مت کرو )۔

(۱۱۰۲۷) حضرت ابراہیم مِلِیُّی فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پاس میت کو شسل دینے کے لئے بیری کے پتے نہ ہوں تو کوئی حرج اور نقصان نہیں ہے ( ۱۱۰۲۸ ) حَدَّنَنَا یَکْمِیکی بُنُ سَعِیدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: لَا یُغَسِّلُونَهُ بِحَطْمِی وَهُمْ یَقْدِرُونَ عَلَی السّدُرِ

(۱۱۰۲۸) حضرت محمر طِیْطِ فرماتے ہیں کہ (صحابہ کرام بی کی ایم کے بتوں پر قدرت کے وقت تعلمی سے شل نہ ویا کرتے تھے۔ (۱۱۰۲۹) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِی عَدِیٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ فِی الْمَیِّتِ أُغَسِّلُهُ بِسِدْرٍ ، فَإِنْ لَمُ یُو جَدُ سِدُرٌ فَخَطْمِیٌ ، فَإِنْ لَمْ یَکُنْ خِطْمِیٌ فَبِأَشْنَان.

(۱۱۰۲۹) حضرت حسن ہیٹینے فرماتے ہیں کہ میں میت کو ہیری ئے پتوں سے غسل دوں گا،اگر وہ ہیری نہ پاؤں تو تعظمی سے غسل دوں،اورا گرخطی بھی نہ ملے تواشنان کے پتوں سے غسل دول ۔ ریسیں مربیس پردم روئیں ۔ پردمر در در سے دبور بھی سے دبور کا بہتریت کی در سرب جرجہ میں جو جو بردم جو جو بردم

( ۱۱۰۳ ) حَدَّثَنَا عُبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : إِذَا طَالَ صَنَى الْمَيْتِ غُسَّلَ بِأَنْسَانِ. ( ۱۱۰۳ ) حضرت الوقلاب ولي فرمات مِين كه جب مريض كى بيارى لمبى موجائة اس كواشنان كے بتول مے شل ديا جائے گا۔ ( ۱۳ در) حَدَّثَنَا حُدِّدُ أُنْ أُنْ مِيْ اللَّهُ حَدَى مَنْ أَحْدُ مِي مَنْ أَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ ال

( ۱۱۰۳۱ ) حَلَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الضَّخَاكِ، قَالَ: لَا تُعَسِّلُونِي بِالسَّدُرِ. (۱۱۰۳۱) حضرت ضحاك بِلِثْنِيْ فرماتے ہیں کہ مجھے بیرک کے پتوں سے شل مت دینا۔

( ١١٠٣٢) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ دُكُنُنِ ، عَنْ شَوِيكِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: إذَا لَمْ يَكُنْ سِدْرٌ فَحَطْمِتْي.

(۱۱۰۳۳) حفرت سعید بن جمیر واثنیة فرماتے ہیں کہ جب میت کوشن دینے کیلئے بیری کے پتے نہیں تو تعظمی ہے شنل دے دو۔

# (١٦) مَا قَالُوا فِيمَا يُجْزِئُ مِنْ غُسُلِ الْمَيْتِ

#### میت کوکتناغسل دینا کافی ہوجائے گا

( ١١.٣٣ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: ذَكَرُوا عِنْدَهُ غُسْلَ الْمَيْتِ فَقَالُوا: كَاغْتِسَالِ الرَّجُلِ مِنَ الْجَنَابَةِ.

(۱۱۰۳۳) حضرت ابراہیم پیٹیز کے پاس میت کوشس دینے کا ذکر ہوا تو آپ پیٹیز نے فرمایا: جس طرح ایک جنبی آ دی شسل

کرتا ہے۔

( ١١٠٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ ، عَنْ قَنَادَةً ، قَالَ يُجْزِئُ الْمَيِّتَ فِي الْغُسُلِ مَا يُجْزِئُ الْجُنْبَ.

(۱۳۱۳۴) حضرت قاد وربیطیة فرماتے ہیں میت کے لئے اتناغسل کافی ہے جتناجنبی کیلئے کافی ہوجا تا ہے۔

( ١١٠٣٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرِ ، قَالَ قَدِمْت الْمَدِينَةَ فَسَأَلْت عَنْ غُسْلِ الْمَيْتِ ،

فَقَالَ : بَعْضُهُمَ اصْنَعْ بِمَيْتِكَ كَمَا تَصْنَعُ بِعَرُوسِكَ غَيْرٌ أَنْ لَا تَخْلُقَهُ.

(۱۱۰۳۵) حضرت بمر پرائیلیهٔ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ طبیبہ آیا اور میت کے غسل ہے متعلق سوال کیا؟ بعض حضرات نے فرمایا:

میت کوشسل د وجس طرح دلہن کو دیا جا تا ہے گریہ کہ اس کوزعفران کی خوشبونہ لگائی جائے۔

( ١٧ ) مَا قَالُوا فِي الْمَيِّتِ يَخْرُجُ مِنْهُ الشَّيءُ بَعْدَ غُسْلِهِ

میت کونسل دینے کے بعد اگراس سے کچھ (گندگی) نکایان

( ١١.٣٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ فِى الْمَيْتِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ الشَّىءُ بَعْدَ

غُسْلِهِ، قَالَ يُفْسَلُ مَا خَرَجَ مِنْهُ ، قَالَ وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَقُولُ يُعَادُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ.

(۱۱۰۳۱) حضرت حسن بیشید ہے یو چھا گیا کہ میت کونسل دینے کے بعد اگر بچھ گندگی نکلے تو؟ تو آپ بیٹید نے فر مایا جو گندگی نکلے اس کو دھویا جائے گا ،اور حضرت ابن سیرین پراٹینے فرماتے ہیں دو ہار ہخسل دیا جائے گا۔

( ١١٠٣٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْم ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيّ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ يُعَسَّلُ مَرّتَيْنِ.

( ۱۱۰۳۷ ) حضرت ابن سيرين ويشيخ فر ماتے ميں كه دو بارتخسل ديا جائے گا۔

( ١١.٣٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْم ، عَنْ بَعْضِ الْكُولِيينَ ، عَنِ الشَّعْبِي مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ.

(۱۱۰۳۸) حضرت فعمی واثین نے بھی حضرت حسن براثین کے مثل فر مایا ہے۔

( ١١.٣٩ ) حَدَّثَنَا عُنْدَزٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لِحَمَّادٍ الْمَيِّتُ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ الشَّىءُ بَعْدَ مَا يُفُرَغُ مِنْهُ ، قَالَ يُغْسَراُ

مصنف ابن الي شيرمتر جم ( جلد ٣) كي مسنف ابن الي شيرمتر جم ( جلد ٣)

فی مست از اب بید بر او باد ا) و مست از اب بید بر او باد ا) و مست از اب بید بر از اب بید از از اب بید از

( ۱۱۰۶۰) حدثنا یزید بن هارون ، عن هِ شام ، عن الحسن ، قال النا تحرج مِنه نسیء اجری علیه الفاء ، ولم یعد وضوؤه. ( ۱۱۰۴۰) حضرت حن باشی فرماتے ہیں کہ جب شل دینے کے بعد کوئی گندگی نکلے تو اس پر پانی بہایا جائے گا اور وضو (عسل)

كااعاده تين كيا جائے گا۔ (١١٠٤١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ يُونُسَ فِي الْمَيِّتِ يَخُوَّجُ مِنْهُ الشَّىءُ بَعْدَ الْغُسْلِ ، قَالَ : يُعَادُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ مَرَّتَيْنِ اللَّي سَبْعِ مَرَّاتٍ إِلَّا أَنْ يَخَافُوا أَنْ يَسْتَرْخِي فَيَفْسُدَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ خَوَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَعِيدَ عَلَيْهِ الْغُسُلُ مَرَّتَيْنِ إلَى سَبْعِ مَرَّاتٍ إِلَّا أَنْ يَخَافُوا أَنْ يَسْتَرْخِي فَيَفْسُدَ عَلَيْهِ الْغُسُلُ مَرَّتَيْنِ اللّهِ سَبْعِ مَرَّاتٍ إِلَّا أَنْ يَخَافُوا أَنْ يَسْتَرْخِي فَيَفْسُدَ عَلَيْهِ الْغُسُلُ مَرَّتَيْنِ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ الْعُسْلُ مَرَّتَيْنِ اللّهِ عَلَيْهِ الْعُسْلُ مَرَّتَيْنِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْعُسُلُ مَرَّتَيْنِ اللّهِ عَلَيْهِ الْعُسْلُ مَرَّتَيْنِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْعُسْلُ مَرَّتَيْنِ اللّهِ عَلَيْهِ الْعُسْلُ مَرَّتَيْنِ اللّهِ عَمَرَاتٍ إِلّا أَنْ يَسْتَرُخِي فَيَفْسُلُ عَلَيْهِ الْعُسْلُ مَرَّتَيْنِ اللّهُ عَلَيْهِ الْعُسْلُ مَوْتَاتٍ إِلّا أَنْ يَسْتَرُخِي فَيَفُسُلُ عَلَيْهِ الْعُسْلُ مَوْتَيْنِ اللّهُ عَلَيْهِ الْعُسْلُ مَا يَعْرَبُونَ اللّهُ عَلَيْهِ الْعُسْلُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ الْعُلْمِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْعُلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

۔ اور ۱۱۰ مار) حضرت یونس بالٹیویئو فرماتے ہیں کہ میت کونسل دینے کے بعد اگر پھوگندگی نکلے تو پھر دوبارہ غسل کا اعادہ کیا جائے گا یہاں تک کہ سات مرتبدای طرح اعادہ کیا جائے گا، ہاں اگر خوف ہو کہ اس کے اعضاء ڈھیلے ہو کر فاسد ہو جا کیں گے تو (پھر اعادہ نہیں کریں گے )۔

# ( ١٨ ) في عَصْرِ بَطْنِ الْمُيَّتِ

#### میت کے پیٹ کونچوڑا ( دبایل) جائے گا ( ۱۱۰۶۲ ) حَدَّثَنَا عَبُدُالسَّلَامِ، عَنْ مُغِیرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ ، قَالَ: یُعْصَرُّ بَطْنُ الْمَیِّتِ عَصْرًا رَفِیقًا فِی الْأُولَی وَالشَّانِیَةِ.

(۱۱۰۳۲) حفرت ابراہیم بیٹی فرماتے ہیں کہ میت کے پیٹ کوآ رام سے زمی سے دبایا جائے گا پہلی اور دوسری مرتبہ۔ (۱۱۰۴۲) حَدَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ يُعْصَرُ بَطْنُ الْمَيَّتِ فِي أَوَّلِ غَسُلَةٍ عَصْرَةً خَفِيفَةً. (۱۱۰۳۳) حفرت ابن سیرین بیٹیو فرماتے ہیں کہ پہلی بارٹسل دیتے وقت میت کے پیٹ کو بلکا ساد با کمیں گے۔

( ١١.٤٤ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ يُعْصَرُ بَطْنَهُ عَصْرًا رَفِيقًا. ( ١١٠٣٣ ) حضرت حسن النَّيْنِ فرماتے بِي كرميت كے پيك كوئرى سے د بايا جائے گا۔

( ١١.٤٥ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَد ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : حَضَرَنَا وَنَحْنُ نُعَسَّلُ مَيْتًا ، فَقَال: انْفُضُّوهُ نَفْضًا ، وَلَا تَعْصِرُوهُ فَإِنَّكُمْ لَا تَذُرُونَ مَا يَخْرُجُ فِي الْعَصْرِ.

( ۲۵ ۱۱۰ ) حضرت عثمان بن اسود طِیشَانهٔ فرماتے میں کہ ہم میت کونسل دے رہے تھے کہ حضرت مجاہد طِیشِیز ھارے پاس حاضر

هِي مسنف ابن الي شير متر جم ( جلد ٣ ) و المسلمة على المسلمة على المسلمة على المسلمة على المسلمة على المسلمة المسلمة المسلمة على المسلمة ع

ہوئے اور فر مایا: اس کوبلکی می حرکت دواس کے پیٹ دیا وَمت ، بیشک تمہیں نہیں معلوم دیانے کے بعد کیا نکاتا ہے۔

( ١١٠٤٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ وَعَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ:الْتَمَسَ عَلِيٌّ مِنَ

النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُلْتَمَسُّ مِنَ الْمَيَّتِ فَلَمْ يَجِدُهُ، فَقَالَ: بِأَبِي طِبْت حَيًّا وَطِبْت مَيْتًا . (ابوداؤد ٣١٥) (۱۱۰۴۲) حضرت سعید بن المسیب مایشید سے مروی ہے کہ حضرت علی وڑاٹند نے حضور مَالِفَقِیَقَ کا بھی دوسرے مردوں کی طرح

استصفاء کیا لیکن کوئی چیز نه نکلی۔حضرت علی دافتو نے فر مایا: میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ پا کیزہ زندہ رہے اور پا کیزہ

( ١١٠٤٧ ) حَدَّنَنَا حُمَيْدٌ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :لاَ تَعْصِرُوا بَطْنِي. ( ۱۱۰ مرت ابواسحاق میشید سے مروی ہے کہ حضرت ضحاک برہتے نے فرمایا میرے پیٹ کومت دبانا۔

( ١٩ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ انْفُض الْمَيَّتَ وَلاَ تَكُبَّهُ

جوحفرات فر ماتے ہیں کہ میت کو حرکت دی جائے لیکن الٹا (اوند <u>ھے</u> منہ) نہ کیا جائے ( ١١٠٤٨ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ انْفُضِ الْمَيِّتَ ، وَلَا تَكُبُّهُ.

( ۱۱۰ ۴۸ ) حضرت محمد مرتیفید فر مات مبین میت کوتر کت د ولیکن اس کوالٹامت کرو۔

( ١١٠٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَبْدِ الوَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، قَالَ :أَوْصَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرِ إِذَا أَنَا مِتُّ فَانْفُضْنِي نَفْضَةً ، أَوْ نَفْضَتَيْنِ.

(۱۱۰۴۹) حضرت ابن ابی ملیکه برتیمید فر ماتے ہیں کہ مجھے حضرت عبد الرحمٰن بن ابی بکر مِنیٰ دینئا نے وصیت فر مائی کہ جب میں مر جاؤل تو مجھائيك دوبار حركت دينا۔

( ١١٠٥٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لَا تُحَرِّكُ رَأْسَ الْمَيْتِ.

( ۱۱۰۵۰) حضرت ابن ميرين ميشيخه فرماتے ہيں ميت كے سركور كت مت وو\_

( ١١٠٥١ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الضَّحَاكِ ، قَالَ : لَا تُقْعِدُونِي.

(١١٠٥١) حفرت ضحاك مِلْنِيْدِ ارشا وفر مات بين مجھے مت بھانا۔

( ٢٠ ) مَا قَالُوا فِي الْمَاءِ الْمُسَخَّنِ يُغَسَّلُ بِهِ الْمَيْتُ

میت کوگرم یانی سے عسل دینے کابیان

( ١١٠٥٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنْهُ كَانَ يُغَسَّلُ الْمَوْتَى بِالْحَمِيمِ.

ه مسنف ابن الی شیبه مترجم (جلد۳) کی پی کسند این الی شیبه مترجم (جلد۳) کی پی کسند این الی شیبه مترجم (جلد۳)

ر ۱۱۰۵۲) حفرت عبد الله بن حارث والنو فرمات مين كرميت كوگرم ياني سيخسل ديا جائ گا-

( ١١٠٥٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ يُغْلَى لِلْمَيِّتِ الْمَاءُ.

( ١١٠٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ يُغْلَى لِلْمَيِّتِ الْمَاءُ.

(۱۱۰۵۳) حفرت ابراہیم ویٹیو فرماتے ہیں کدمیت کیلئے پانی کو گرم کیاجائے۔ (۲۱) مَا قَالُوا فِي الْمِیتِ إِذَا غُسِلَ یُؤْخَذُ مِنْهُ الظّفرُ، أَوِ الشّیءُ وَمَا یُصْنَعُ بِهِ

ادا عسن يوخن مِنه الطفر ١٠وِ السيء وما يصبح أيؤخن أمر لا يؤخن مِنه أيؤخن أمر لا يؤخن مِنه

میت کونسل دینے کے بعداس کے ناخن وغیرہ کا ٹیس گے کنہیں؟

( ١١.٥٤ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ عَانَةٍ ، أَوْ ظُفْرٍ بَعْدَ الْمَوْتِ وَكَانَ سُمُّ أَنْ يَوْخَذَ مِنْ عَانَةٍ ، أَوْ مُزْمِّلُ ذَالِكُ ذَا وَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّه

يَقُولُ يَنْبَغِي لَأَهُلِ الْمَرِيضِ أَنْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ فِي ثِقَلِهِ.

یں وق یا بری میں ہوتا ہے۔ (۱۱۰۵۴) حضرت محمد مینٹینڈ اس بات کو نا پسند فر ماتے تھے کہ سرنے کے بعد ناخن اور بغلوں کے بال لئے جا کیں ، فر ماتے ہیں مریض پر جب مرض کی شدت ہوتو اس کے اہل وعمال کو یہ کام کر لینا چاہیے۔

( ١١٠٥٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ تُقَلَّمُ أَظْفَارُ الْمَيَّتِ ، قَالَ شُعْبَةً: فَذَكَرُت ذَلِكَ لِحَمَّادٍ فَأَنْكَرَهُ ، وَقَالَ :أَرَأَيْت إِنْ كَانَ أَقْلَفَ أَيُخْتَنُ ؟.

فَذَكُوْتَ ذَلِكَ لِحُمَّادٍ فَانْكُوّهُ ، وَقَالَ : أَوَّائِتَ إِنَّ كَانَ اقَلْفَ اینْحَتَنَ ؟.
(۱۱۰۵۵) حضرت حسن بایشید فرماتے ہیں کہ میت کے ناخن کاٹے جا کیں گے، حضرت شعبہ بایشید فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا
میں جند میں میں میں میں میں تات ہیں ہوئیا فی روز فی روز فی روز میں کیا دیا ہے ہی گرما ہے گرما ہے اس کا

ذكر حضرت حماد بيشين كرسامن كياتو آپ بيشين نے اس كا الكار فر مايا اور فر مايا: آپ كاكيا خيال ہے اگرا سكے ختنے نه ہوئ ہوں تو ختنے بھى كيئے جائيں گے؟ ( ١١٠٥٦ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ، أَنَّ سَعْدًا غَسَّلَ مَيْتًا فَدَعَا بِمُوسَى فَحَلَقَهُ.

(١٠٥٢) حضرت الوقلاب ولينظي فرمات بين كه حضرت معد ولينو ميت كونسل در به تص آب والنون في استراما نگا-(١١٠٥٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ مُبَارَكِ ، عَنْ هِشَام ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا نُقُلَ الْمَرِيضُ أَنْ يُوْخَذَ مِنْ

( ۱۱۰۵۷) محدث عبد اللهِ بن مبارت ، عن مسام ، عن صحفه ، الله عن يعليب إنه عن المعريض ال يو عدير . شارِيهِ وَأَظْفَارِهِ وَعَانَتِهِ ، فَإِنْ هَلَكَ لَمْ يُؤْخَذُ مِنهُ شَيْءٌ. ( ۱۱۰۵۷) حضرت محمد مِيشِيدُ فرماتے ہيں كه جب مريض پر مرض كى شدت بڑھ جائے تو جاہئے كه اس كى مونچھوں، ناخنوں اور

ر میں ہے ہوئے ہیں ہوئے ہیں مدہ جب رسی پی رسی ہی ہے ہی ہی ندکا ٹا جائے گا۔ زائد بالوں کو کاٹ دیا جائے ، جب وہ مرجائے توان میں سے کچھ بھی ندکا ٹا جائے گا۔ میں میں میں وہ وہ میں وہ وہ وہ میں وہ میں سیمی ہیں میں میں میں جب کے میں جب کا میں ہوئے ہیں ہے۔

( ١١.٥٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنُ حُمَيْدٍ ، عَنُ بَكُرٍ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَأَى مِنَ الْمَيِّتِ شَيْئًا فَاحِشًا مِنْ شَغْرٍ وَظُفْرٍ أَخَذَهُ وَقَلَّمَهُ ( ٨٨ د ١١) حد من كر الله عن عن الله عن عن معمل طرد من هذه من مركزة تركز هذه عن

(۱۱۰۵۸) حضرت بكر ميت ين جب ميت كے ناخن يابال وغيره غير معمولي طور پر برتھے ہوئے و كيھتے تو كاث ديتے۔

( ١١.٥٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ عُقْبَةَ بُنِ أَبِي الصَّهْبَاءِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو الْعَالِيَةِ الْقَيْسِتُّ ، أَنَّ أَبَا الْمَلِيحِ الْهُذَلِيَّ أَوْصَاهُمْ ، فَقَالَ : إذَا مَاتَ أَنْ يَأْخُذُوا مِنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ.

الهُذَلِيّ أَوْصَاهُمُ ، فَقَالُ : إِذَا مَاتُ أَنَّ يَأْحَذُوا مِنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ. (۱۱۰۵۹) حضرت ابوالعاليه القيسي مِيشِّيُ فرمات مِين كه حضرت ابوالميني الصدّ لي نے مجھے وصيت فرمائي كه جب مرجا ئيں تو ان كے ناخن اور بالوں كوكا ثا جائے ۔

(۱۱۰ ۱۰) حضرت ابوقلا بہ بایٹیو؛ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد زلانٹو میت عسل دے رہے تھے آپ زلانٹو نے استرا ما نگا اور میت کا حلق کر دیا۔

(٢٢) فِي الْمَيِّتِ يَسْقُطُ مِنْهُ الشَّيءُ مَا يُصَنَّعُ بِهِ

میت کے ناخن یا بال کاٹے کے بعدان کا کیا جائے؟ (۱۱.٦١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنُ مَهْدِیِّ وَوَکِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ یَزِیدَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِی لَیْلَی فِی

ر ، ، ، ، ) مناطع مبد الموصل بن سهري وريس المعلى المسلمان المسلم المراب المسلم المراب المرحمل بن البي ليدي ولى المُمَيَّتِ يَسُقُطُ مِنْ شَعْرِهِ وَمِن أَظْفَارِهِ ، قَالَ يُجْعَلُ مَعَهُ. (١١٠١١) حضرت عبد الرحمٰن بن الى ليل سے دريافت كيا كيا ميت كے ناخن اور بال كاشنے كے بعد (ان كاكيا كيا جائے)؟

( ۱۱۰۶۲) حَدِّثنا حَفْصَ بْنَ غِيَاثٍ ، عَنَ عَاصِمٍ ، عَنِ ابَنِ سِيرِينَ وَبَنَاتِ سِيرِينَ ، قَالُوا يُدُفَّنُ مُعَ المُمَيَّتِ مَا يَسُقَطُ مِنْ شَعْرٍ ، أَوْ غَيْرِهِ. ( ۱۱۰ ۲۲) حفرت عاصم برانِي حضرت ابن سيرين بياني سيادر سيرين كي بيڻيون سے روايت كرتے بين كه ميت كے بال وغير ه

جُوكَائِ جَا نَيْنِ وه مِيتَ كَمَاتُكُ وَلَنَ كَهُ جَا نَيْنِ عَيَاثٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ يُقَلَّمُ أَظُفَارُ الْمَيْتِ وَشَارِبُهُ إِذَا طَالَ ، ( ١١٠٦٣ ) حَدَّثَنَا خُنْدَرٌ ، عَنْ عُثْمًانَ بُنِ غِيَاثٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ يُقَلَّمُ أَظُفَارُ الْمَيْتِ وَشَارِبُهُ إِذَا طَالَ ، قَالَ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ يُوضَعُ مَعَهُ ، قَالَ نَعَمُ.

( ۱۱۰ ۲۳ ) حضرت عثمان بن غمیاث بریشیهٔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بریشیز سے سنا کہ میت کے ناخن اور موجھیں اگر

بڑھی ہوئی ہوں تو کائی جائیں گی ، میں نے حضرت سے دریافت کیا کہ ان کواس کے ساتھ قبر میں رکھا جائے گا؟ آپ نے فرمایا: ہاں۔ ( ١١.٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِیٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَیْدٍ ، عَنْ أَیْوْبَ ، عَنْ أَبِی قِلاَبَةَ ، قَالَ کَانَ یُوجِبُّ أَنْ یُجْعَلَ مَعَهُ.

(۱۱۰ ۲۴) حضرت ابوقلا به مِینی فر ماتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ ان کواس کے ساتھ ہی قبر میں رکھا جائے۔

مصنف ابن ابی شیرمتر جم (جلد۳) کی همنف ابن ابی شیرمتر جم (جلد۳) کی همنف ابن ابی شیرمتر جم (جلد۳) کی همنف ابن الم المنافذ

، ١١٠٦٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانٌ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى ، أَنَّ قَيْسَ بُنَ سَعْدٍ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ قَدْ بَانَتْ إِصْبَعُهُ مِنْهُ فَقُبِرَتُ مَعَهُ.

(۱۱۰ ۲۵) حضرت عُبدالرحمٰن بن ابی لیل میشید فر ماتے ہیں کہ حضرت قیس بن سعد پیشید ایک شخص کے پاس سے گز رے اس کی انگلی الگ ہوگئی تقبی آپ پیشید نے اس کے ساتھ اس کوقبر میں رکھ دیا۔

( ١١٠٦٦) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ ، عَنْ حَفْصَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ سَرِّحْ شَعْرَ الْمَيِّتِ ، فَإِنَّهُ يُجْعَلُ مَعَهُ. (١١٠٢١) حضرت هضه جَيْنَة فرماتی جِن كميت كے بالوں كو كَنَّهَا كركے (سيدها) كيا جائے اور اس كے (او نے ہوئے) بالوں كواس كے ساتھ قبر مِيں ركھا جائے گا۔

## ( ٢٣ ) في الْجنب والحانض يُغَسَّلَانِ الْمَيْتَ

## جنبی اور حائضه عورت کامیت کونسل دینے کابیان

( ١١.٦٧ ) حَدَّنَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُغَسَّلَ الْمَيْتَ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ. ( ١١٠ ٦٤ ) حضرت عطاء بريشي فرماتے بي كرمنى اور حاكف ميت كوشل دين اس ميں كوئى حرج نہيں۔

( ١١.٦٨ ) حَلَّاثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ أَنْ يُغَسَّلَ الْجُنُبُ والْحَالِضُ الْمَيْتَ.

و سامیت مصیب . (۱۱۰ ۲۸) حضرت حسن مایشید اور حضرت این سیرین مایشید اس بات کونالپند تنجیسته تنهے که جنبی اور حا نصد میت کونسل دیں۔ بری بهریسه ۴ سی بریست کابیر و بسروی دیروی سیاد دیں سیاسی بریت بودیوی سیاد دیویویویویویویویویویویویویویویویویوی

( ١١.٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ أَرْسَلَتُ أُمِّى اِلَى عَلْقَمَةَ تَسْأَلُهُ ، عَن الْحَانِض تُغَسِّلُ الْمَيْتَ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.

عنِ الحالِقِ العالِقِ العلم الميت علم يو بِهِ الله . (١١٠ ١٩) حفرت ابراهيم بيشيد فرمات بين كدميري والده ن مجهد حضرت علقمه بيشيد ك پاس بيدريافت كرنے كے ليے بهيجا

كە ائضة عورت ميت كونسل دے تتى ہے؟ آپ بالله يا نے فرمايا اس ميں كوئى حرج نہيں ہے۔ ( ٢٤ ) مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُل يَمُوتُ مَعَ النِّسَاءِ وَلَيْسَ مَعَهَنَ رَجُلُ وَالْمَرَأَةُ

ى الرجل يهوف منه النساع وليس منهن رجل واسراه تُموتُ مَعَ الرِّجَالِ وَكِيسَ مَعَهُمُ امْرَأَةً

آ دمی عورتوں کے ساتھ مرجائے اور وہاًں کوئی مردنہ ہویا عورت مردوں کیساتھ مر

# 

( ١١.٧٠ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ فِي

الرِّجَالِ لَيْسَ مَعَهُمُ امْرَأَةٌ صُبَّ عَلَيْهَا الْمَاءُ من فَوْقِ النِّيَابِ صَبًّا.

( • ۷-۱۱) حضرت ابرا ہیم بیٹیلۂ فر ماتے ہیں کہا گر کوئی عورت مرذوں کے ساتھ مرجائے اوران کے ساتھ کوئی عورت نہ ہوتو اس

كتاب العيشائز كا

یراس کے کپڑوں کے او برہے یانی بہا کراس کوٹنسل دیا جائے گا۔

( ١١٠٧١ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ عَبُدِ الْكَرِيمِ ، عَنُ نَافِعٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِى عُبَيْدٍ الْمَرْأَةُ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ وَلَيْسَ مَعَهُمُ امْرَأَةٌ قَالَتُ : يَدُفِنُونَهَا فِي لِيَابِهَا.

(۱۱۰۷) حضرت نافع بریشینه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صفیہ بنت ابی عبید بیشین سے پوچھا کدا گرعورت مردوں کے ساتھ مر

جائے اوران کے ساتھ کوئی عورت نہ ہوتو کیا تھم ہے؟ آپ نے فر مایا اس کو ،اس کے کپڑوں میں ہی دفن کر دیا جائے گا۔

( ١١٠٧٢ ) أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ ، قَالَ :تُيكَّمُ ، ثُمَّ تُدُفَنُ فِي ثِيَابِهَا ، وَالرَّجُلُ مِثْلُ ذَلِكَ.

(۱۱۰۷۲) حفرت عطاء ویشیزے یو چھا گیا کہ عورت اگر مردول کے ساتھ مرجائے؟ آپ نے فر مایا اس کو تیم کروایا جائے اور

پھرا نہی کپڑوں میں دفن کر دیا جائے ،اور مر د کا بھی یہی تھم ہے(اگروہ عورت میں مرے )۔

( ١١.٧٣ ) حَدَّثُنَا عِيسَى بْنُ يُونُسُ ، عَنِ الْأَخُوصِ ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَهُ قَالَ : إذَا

مَاتَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ الرِّجَالِ لَيْسَ مَعَهُمُ امْرَأَةٌ ، قَالَ :يُيَمِّمُونَهَا بِالصَّعِيدِ ، وَلَا يُعَسَّلُونَهَا ، وَإِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مَعَ النِّسَاء فَكَذَلكَ.

(۱۱۰۷۳) حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ جبعورت مردوں کے ساتھ مرجائے اوران کے ساتھ کوئی عورت نہ ہوتو

مردال کوٹی ہے تیم کرائیں گے اور شل نہیں دیں گے۔اوراگر آ دمی عورتوں کے ساتھ مرجائے تو بھی ای طرح کیا جائے گا۔

( ١١٠٧٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ تُهَمُّ بِالصَّعِيدِ وَالرَّجُلُ كَذَلِكَ.

( ۱۱۰۷ ) حضرت حماد بیشید فر ماتے ہیں کہ اس کو پاک مٹی ہے تیم کروایا جائے اور مرد کا حکم بھی اس طرح ہے۔

( ١١.٧٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي

سَلَمَةً ؛ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ مَعَ النِّسَاءِ ، قَالَ :تُغَسِّلُهُ امْرَأَتُهُ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنّ امْرَأَتُهُ فَلْيَيْمِمْ بِالصَّعِيدِ ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ لَيْسَتْ مَعَهُمُ امْرَأَةٌ ، قَالَ :يُغَسِّلُهَا زَوْجُهَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَيِسَاءٌ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ

يُصُبُّونَ لَهُنَّ فَيُغَسِّلْنَهَا.

(۱۱۰۷۵) حضرت ابوسلمہ مٹانٹو سے دریافت کیا گیا کہ اگر آ دمی عورتوں کے ساتھ مرجائے؟ آپ بڑانٹو نے فرمایا اس کی بیوی

اس کوشنل دیدے۔اوراگراسکی بیوی بھی نہ ہوتو اسکوتیم کروایا جائے ،اوراگرعورت مردوں کےساتھ مرجائے اوران کے ساتھ کوئی عورت نه ہوتو اس کا شو ہراس کونسل دیدے،اگر شو ہر بھی نه ہوتو اہل کتاب کی عورتیں اس پریانی بہائیں گی اور اے سل

( ١١.٧٦ ) حَلَثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ ، قَالَ يَصُبُّونَ عَلَيْهَا

الْمَاءَ صَبًّا ، ثُمَّ يَدُفِئُونَهَا ، وَفِي الرَّجُلِ يَمُونَتُ مَعَ النِّسَاءِ يَصْبُبُنَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ، ثُمَّ يَدُفِنَهُ. (۷۱-۷۱) حفرت عطاء ویشید فرماتے ہیں کہ عورت اگر مردوں کے ساتھ مرجائے ، فرماتے ہیں کہ مرداس پر پانی بہا کیں گے پھر

دفن کردیں گے،اوراگرآ دمی عورتوں میں مرجائے تو وہ عورتیں اس پر پانی بہائیں گی اوراس کو دفن کردیں گے۔ ( ١١٠٧٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ الرَّجَالِ ،

قَالَ تُرْمَسُ فِي الْمَاءِ. ( ۱۱۰۷۷ ) حضرت عبداللہ بن عمر تین پیئن ارشا دفر ماتے ہیں کہ عورت اگر مردوں کے ساتھ مرجائے ، آپ مزایشے فر ماتے ہیں اس کو

( ٢٥ ) فِي الْمَرْأَةِ تُغَسِّلُ زَوْجَهَا أَلَهَا ذَلِكَ؟

یانی میں غوطہ دیں گے۔

#### کیاعورت کااپنے شو ہر کوٹسل دینا جائز ہے؟

( ١١.٧٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، أَنَّ أَبَا بَكُورٍ أَوْصَى أُسْمَاءُ ابنة عُمَيس أَن تُغَسَلُهُ.

(۸۷-۱۱) حضرت عبدالله بن شداد میشید سے مروی ہے کہ حضرت ابو برصد بی جانو نے حضرت اساء ابنة عمیس بن مذین کو وصیت

فرمانی تھی کہان کوشسل وہ دیں۔ ( ١١.٧٩ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصَّدِّيقَ حِينَ حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ

أَوْصَى أَسْمَاءً بِنْتَ عُمَيْسِ أَنْ تُغَسِّلُهُ وَكَانَتْ صَائِمَةً فَعَزَمَ عَلَيْهَا لَتُفْطِرَنَ. (۱۱۰۷۹) حضرت ابن الی ملیکه واثار سے مزوی ہے حضرت ابو بکر صدیق واثار کی وفات کا وقت جب قریب آیا آپ نے حضرت اساء بنت عمیس منکه نیمف کو وصیت فر مائی کدان کوشس دیں، وہ اس وقت نظی روز ہے ہے تھیں۔ آپ نے انہیں روز ہ

( ١١٠٨٠ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنُ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ صَالِحِ الدَّهَّانِ ، أَوْ حَيَّانَ الْأَعْرَجِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ،

أَنَّهُ أُوصَى أَنْ تُغَسِّلُهُ الْمُرَأَتَهُ. ( ۱۱۰۸ ۰ ) حضرت جابر بن زید پراتیجایئه نے وصیت فر مائی تھی کہان کوان کی اہلیے شسل دیں ۔

( ١١٠٨١ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ بِشُو بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ · سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يَقُولُ

تعسمه. (۱۱۰۸۱) حضرت عبدالله بن بیارفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت سلیمان بن موٹی پریٹی یؤ سے سنا آپ پریٹی یؤ فر ماتے ہیں کہ وہ اس کو غسل دے گی۔

ر ١١٠٨٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَا :يُغَسِّلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ.

كناب العنائز كالم

(۱۱۰۸۲) حضرت سفیان اور حضرت حماد ولینی ارشاد فر ماتے میں کہ میاں، یوی میں سے ہرا یک دوسر کو شسل دے سکتا ہے۔ (۱۱۰۸۲) حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِی سَلَمَةَ ؛ فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ مَعَ النِّسَاءِ ، قَالَ : تُعَسِّلُهُ الْمُرَاتَّةُ.

(۱۱۰۸۳) حضرت ابوسلمہ دائٹ ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی اگر عورتوں کے ساتھ مرجائے تو اس کواس کی بیوی شسل دے گی۔ (۱۱۰۸۶) حَدِّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْکُویِمِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : تَغَسِّلُ الْمَوْأَةُ زُوْجَهَا. (۱۱۰۸۳) حضرت عطاء پیٹیل فرماتے ہیں کہ عورت اپنے شو ہر کوشسل دے گی۔

(۱۱۰۸۱) عفرت عطاء رئيلًا مرائع إلى نه ورت البيع موجرو الدوحات. (۱۱۰۸۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، أَنَّ أَبَا مُوسَى غَسَلَتُهُ الْمُوأَتَهُ. (۱۸۸۷) د: سابع الله في تربيع الله عن حيث بالم ميا أَثْرَدُ كَيْ والله مِينَا الله عناس ما الله عناس المعالمة المواته.

(۱۱۰۸۵) حضرت ابرا ہیم پیفید فرماتے ہیں کہ حضرت ابومُویٰ اشْعَرِّی دیاؤی کوان کی اہلیہ نے عسل دیا۔ ( ۲۵ ماری خور در اور در اور

### ( ٢٦ ) فِي الرَّجُلِ يُغَسِّلُ الْمُرَّأَتُهُ آدمی این بیوی کوشس دے گا

( ١١.٨٦ ) حَدَّثْنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِيُّ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ اللَّحُدُّ أَحَدُّ مُذَّا الْمُكَانَ الرَّقِيُّ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ،

قَالَ: الوَّجُلُّ أَحَقُّ بِغُسُلِ الْمُوَاتِيهِ. (۱۱۰۸۲) حضرت عبدالله بن عباس تفعین ارشا دفر ماتے ہیں که آوی اپنی بیوی کوشسل دینے کا زیادہ حق وارہے۔

( ١١.٨٧) حَدَّثَنَا يَزِيدٌ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَام، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا أَنْ يُغَسَّلُ الرَّجُلُ الْمَرَاتَةُ. (١١٠٨٤) حضرت حن براتيد مردكا بِي بيوى كُلُّسل دين بين كوئي حرج نهين بجهة تتهـ

( ۱۱.۸۸) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَد أَبَثَ أَمَّ امُواَتِي أَو أُخْتُهَا أَزْ تُعَسِّلها فَوَلِيت غَسْلَهَا بِنَفْسِي. ( ۱۱۰۸۸) حضرت عبدالرحمٰن بن اسود وَانْ فَرَماتِ بِين كَدِيرِي ساس ياسالي نے م يي يوي كُوْسل دينے سے انكار كرديا تو مير

( ۱۱۰۸۸) حضرت عبدالرمم نے خو داس کوشسل دیا۔ مسنف ابن الي شير مترجم (جلدس) و مسنف ابن الي شير مترجم (جلدس) و مسنف ابن الي شير مترجم (جلدس)

( ١١.٨٩) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا : يُغَسِّلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَةُ.

(۱۱۰۸۹) حضرت سفیان، حضرت عمرو، حضرت حسن ویشید وغیرهم فرماتے ہیں کدمیاں، بیوی میں سے ہرایک دوسرے کونسل دے سکتا ہے۔

، ( ١١.٩. ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي

سَلَمَةَ فِي الْمَوْأَةِ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ لَيْسَتُ مَعَهُمُ امْرَأَةٌ ، قَالَ يُغَسِّلُهَا زَوْجُهَا. (١٠٩٠) حفرت ابوسلمه والشور سے دریافت کیا گیا کہ عورت مردوں کے ساتھ فوت ہو جائے اور وہاں کوئی عورت نہ ہوتو؟

آپ واٹو نے فر مایاس کا شو براس کو مسل دے۔ ( ١١.٩١) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِیَاتٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّغِیِّ ، قَالَ : إِذَا مَاتَت المَراَة انْقَطَعَ عِصْمَة مَا بَينهَا وَبَين

زُوجها. (۱۱۰۹۱) حضرت اما شعمی بیشید فر ماتے ہیں کہ جب عورت کا انقال ہوجائے تو اس کے اور اس کے شوہر کے درمیان رشتہ ختم ہو

ا۱۰۹۱) حضرت امام منگی پرلینی فرمائے ہیں کہ جب مورت کا انقال ہوجائے کو اس نے اور اس کے سوہر کے درمیان رشتہ تم ہو پاتا ہے۔

ا پنی بیوی کومسل دےگا۔ ( ۱۱.۹٤) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِیَاثٍ ، عَنْ لَیْثٍ ، عَنْ یَزِیدَ بْنِ أَبِی سُلَیْمَانَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ مَاتَتِ امْرَأَةً لِعُمَرَ ، اَدَّالَ مِنْ اَنْ مُنْ مِنْ أَنْ مِی اِنْ اِسْرَادُ مِی اَدْ مِی مُنْ یَزِیدَ بْنِ أَبِی سُلَیْمَانَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ مَاتَتِ امْرَأَةً لِعُمَرَ ،

فَقَالَ : أَنَا كُنْت أُولَى بِهَا إِذَا كَانَتْ حَيَّةً فَأَمَّا الآنَ فَأَنْتُمْ أُولَى بِهَا. (١١٠٩٣) حفرت مروق وليطي فرماتے ہيں كەحفرت عمر ولي كا بليه كا انقال ہو ايا آپ ولي نے فرمايا جب يه زنده تقى اس

وقت میں ہی اسکاسب سے زیادہ حقد ارتفاء اور آج تم اس کے زیادہ حق دار ہو۔ د معد دری حَدَّدُوْ اللَّهِ أَسَامَ قَدِيءَ مُنْ عُنْ فُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ

( ١١.٩٥) حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ عَوْفٍ ، قَالَ : كُنْتُ فِى مَجْلِسٍ فِيهِ فَسَامَةً بُنُ زُهَيْرٍ وَأَشْيَاخٌ فَدْ أَدُرَكُوا عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ رَجُلٌ كَانَتُ تَحْتِى امْرَأَةٌ مِنْ بَنِى عَامِرٍ بُنِ صَعْصَعَةً وَكَانَ يُنْنِى عَلَيْهَا خَيْرًا ، فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ طَاعُونِ الْجَارِفِ طُعِنَتُ ، فَلَمَّا ثُقُلَتُ قَالَتُ إنِّى امْرَأَةٌ غَرِيبَةٌ فَلَا يَلِينِى غَيْرُك فَمَاتَتُ فَغَسَّلْتَهَا ، معنف ابن الي شير مترجم (جلرس) و المعنائز ١٩٦٥ ﴿ ١٩٥٨ ﴿ ١٩٨٨ ﴾ كتاب العبنائز

وَوَلِيتِهَا ، قَالَ عَوْفٌ فَمَا رَأَيْت أَحَدًا مِنْ أُولَئِكَ الْأَشْيَاخِ عَتَبَ ، وَلَا عَابَ ذَلِكَ عَلَيه.

(۱۱۰۹۵) حضرت عوف ویشین فرماتے ہیں کہ میں قسامہ بن زهیر کی تجلس میں موجود تھا، اس مجلس میں پچھیشنج حضرات بھی تھے جنہوں نے حضرت عمر مُناتِثُو کا زمانہ پایا تھا، ایک شخص نے کہا: بنوعامر بن صعصعہ کی ایک عورت میر کی زوجہ تھی ،اوراس شخص نے

بہوں سے سرت مرق ہو ہا دہ جایا ہا، ایک سے ہما جوع مر بن صفحه دی ایک بورت میر دی روجہ دی ،اوراس سے اس کے خیروالی (خیر کے ساتھ) مدح کی اور کہا جب خطرناک طاعون پھیلا تو اس کو بھی طاعون کی بیاری لگ گئی، جب وہ قریب المرگ ہوئی تو کہنے گئی کہ میں ایک غریب عورت ہول تیرے علاوہ میرے لئے کوئی حقد اراور مناسب نہیں ہے اور پھر وہ عورت المرگ ہوئی تو کہنے گئی کہ میں ایک غریب عورت ہول تیرے علاوہ میرے لئے کوئی حقد اراور مناسب نہیں ہے اور پھر وہ عورت

مرگیٰ میں نے اس کونسل دیا اور دفن کر دیا۔ حضرت عوف پریٹھیڈ فرماتے ہیں کہ ان بزرگوں میں سے کسی نے بھی اس کواس فعل پر ملامت نہ کی اور نہ ہی اس کی زجر وتو بھنے کی۔

# ( ٢٧ ) مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يُغَسِّلُ ابْنَتُهُ

آ دمی کااپنی بیٹی کونسل دینے کا ذکر

( ١١.٩٦ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى هَاشِمٍ ، أَنَّ أَبَا قِلَابَةَ غَسَّلَ ابْنَتَهُ.

(۱۱۰۹۲) حضرت ابوهاشم مِیشِیدِ فرمائے ہیں کہ حضرت ابوقلا بہ مِیشِیدُ نے اپنی بیٹی کوخود عسل دیا۔

( ١١٠.٩٧ ) حَلَّتُنَا شَبَابَةً ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْوَاسِطِيّ ، قَالَ غَسَّلَ أَبُو قِلاَبَةَ ابْنَتَهُ فَقُلْت لَهُ مَا بُدُرِيك ،

فَقَالَ : كُنَّا فِي دَارِهِ فَخَرَجَ عَلَيْنَا فَأَخْبَرَنَا أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ ، قَالَ وَكَانَتُ جَارِيَةً شَائَّةً.

(۱۱۰۹۷) حضرت ابوالحن الواسطى مِیشِی فرماتے ہیں کہ حضرت ابوقلا بہ براٹینیٹ نے اپنی بیٹی کوشس دیا ، میں نے ان سے کہا: آپ کو اس بارے میں کیا معلوم ہے؟ میں نے کہا ہم گھر میں موجود تھے تو وہ حمارے پاس آئے اور ہمیں بتایا کہ انہوں نے اپنی میٹی کو عشل دیا اوروہ جوان لڑکی تھی ۔

# ( ٢٨ ) فِي النِّسَاءِ يُغَسِّلُنَ الْغُلاَمَ

عور توں کا بچوں کو خسل دینے کا بیان

( ١١.٩٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيم ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تُغَسِّلَ الْمَرْأَةُ الْغَلَامَ إِذَا كَانَ فَطِيمًا وَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْفَالَمُ إِذَا كَانَ فَطِيمًا وَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

(۱۱۰۹۸)حفرت حسن پیشیز فر ماتے ہیں کہ انتمیں کوئی حرج نہیں کہ عورت بچوں کو (لڑکوں) کونسل دے جب کہ وہ اس کا دود ہ چھوڑ ایا ہوا ہو یااس سے کچھذا کدعم ہو۔

( ١١٠٩٩ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ سُئِلَ مُحَمَّدٌ ، عَنِ الْمَوْأَةِ تُغَسِّلُ الصَّبِيَّ ، فقَالَ : لاَ أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا.

هي مصنف ابن الي شير مترجم (جلدس) کي محاف علاق کي مصنف ابن الي شير مترجم (جلدس)

(۱۱۰ ۹۹) حضرت ابن عون روینیو فرماتے میں کہ میں نے حضرت محمد روینیو سے دریافت کیا عورت کا بچے کونسل دینا کیا ہے؟

آپ رایش نے فرمایا: آپ رایش نے فرمایا: میں اس میں کوئی حرج نہیں تجھتا۔ ( ۱۱۱۰۰ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ لَیْتٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: یُکَفَّن الصَّبِیُّ الَّذِی فَدْ سَعَی أَنْ یُجْعَلَ فِی خِرْ فَقٍ تَعَسَّلُهُ النَّسَاءُ.

(۱۱۱۰۰) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ جس بچے نے پیدائش کے بعد حرکت کی اے ایک کپڑے میں گفن دیا جائے گا اور عورتیں اسے خسل دیں گی۔

## ( ٢٩ ) فِي شَعْرِ الْمَرَأَةِ إِذَا غُسِّلَتَ كَيْفَ يُصنَعُ بِهِ

یں۔ غسل دینے کے بعد عورت کے بالوں کوئس طرح رکھا جائے؟

( ١١١.١ ) حَلَّتُنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ بِنْتُ سِيرِينَ ، أَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ فَالَتْ مَشَطْتُهَا ثَلاَئَةَ قُرُون تَغْنِي ابْنَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

( ١١١٠٢ ) حَلَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ إِذَا غُسِلَتِ الْمَرْأَة ذُوِّبَ شَعْرُهَا ثَلَاثَ ذَوَ اِنْبَ ، ثُمَّ جُعِلَ خَلْفَهَا.

فوائِب ، ثم جَعِل خلفها. (۱۱۱۰۲) حضرت ابن سیرین بیشین فرماتے ہیں کہ عورت کوشل دینے کے بعداس کے بالوں کی تمین چوٹیاں بنا کران کواس کے

## نچپلى طرف دال دياجائےگا۔ ( ٣٠ ) فِي الرَّجْلِ يَقْتَلُ، أَو يَسْتَشْهَدُ يَدُفَنُ كَمَا هُوَ، أَو يُغَسَّلُ

# ( ۴۰ ) فِی الرجلِ یقتل ، او یستشهد یدون کما هو ، او یغسل جوآ دمی قل یا شهید موجائے اسکواسی طرح دفن کردیا جائے گایا اسکوسل دیا جائے ؟

١١١.٣) حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّیْبَانِیِّ ، عَنِ الْمُثَنَّی بن بِلالِ الْعَبْدِیِّ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَشْیَاخُنَا الَّذِینَ کَانُوا شَهِدُوا زَیْدَ بْنَ صُوحَانَ حِینَ أُصِیبَ یَوْمَ الْجَمَلِ ، قَالَ شُدُّوا عَلَیَّ ثِیَابِی ، وَلاَ تَغْسِلُوا عَنِّی دَمَّا وَلا ترابًا فَإِنِّی رَجُلٌ مُخَاصِمٌ.

`۱۱۱۰ ه' کفنرت مثنی بن بلال العبدی ویشینه فرماتے ہیں کہ مجھ ہے ان حضرات نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت زید بن صوحان لو جنگ جمل میں جب زخم لگا تو وہ اسونت و ہاں موجود تھے۔حضرت زید دوائٹو نے فر مایا میرے کپڑے میرے او پر کس دو،اور

ہر ہےاو پر سےخون اورمٹی کو نہ دھونا کیونکہ میں لڑنے والا انسان ہوں۔

المعنف ابن ابی شیر مترجم (جلدس) کی مستف ابن ابی شیر مترجم (جلدس) کی مستف ابن ابی شیر مترجم (جلدس) ( ١١١.٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :كَانَ إِذَا سُيْلَ عَنْ غُسْلِ الشَّهيدِ حَدَّثَ بحدِيثِ

حُجُرِ بْنِ عَلِيٌّ ، قَالَ :قَالَ حُجْرٌ بْنُ عَلِيٌّ لِمَنْ حَضَرَهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ لَا تُعَسِّلُوا عَنّى دَمًّا ، وَلَا تُطْلِقُوا عَنّى حَدِيدًا وَادُفِنُونِي فِي ثِيَابِي فَإِنِّي أَلْتَقِي أَنَا وَمُعَاوِيَةٌ عَلَى الْجَادَّةِ غَدًّا.

(۱۱۱۰) حفرت این میرین میرهیوست جب شهید کوشل دینے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے حفرت حجر بن عدی کی حدیث بیان فرمائی که حضرت حجربن عدی نے شہادت سے پہلے اپنے گھر کے ایک فرد سے کہا: فر مایا: میرا خون مت دھونا ، اورمیرے ہتھیا رمجھ سے الگ نہ کرنا اور مجھے میرے انہی کپڑوں میں دفن کرنا ، بیٹک میں اور حضرت معاویہ مخالفہ کل ایک ہی

دسترخوان برملا قات کریں گے۔ ( ١١١٠٥ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ قَتَلَهُ الْعَدُوُّ فَدَفَنَّاهُ فِي ثِيَابِهِ.

(۱۱۱۰۵) حضرت ابواسحاق بایشیهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کے ساتھیوں میں سے ایک مخص کو دشمن نے قبل کر دیا تو ہم نے اس کوائنی کیڑوں میں وفن کر دیا۔

( ١١١٠٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفَيَانُ ، عَنْ قَيْسٍ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : قَالَ سَعد بْنُ عُبَيدٍ الْقَارِى يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ إِنَّا لَاقُوا الْعَدُوَّ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَإِنَّا مُسْتَشْهَدُونَ فَلَا تُعَسِّلُوا عَنَّا دَمًّا ،

وَلَا نَكُفَنِ إِلَّا فِي ثُوْبِ كَانَ عَلَيْنَا. (۱۱۰ - ۱۱۱) حضرت عبد الرحمٰن بن ابی کیلی پیشیو فرماتے ہیں کہ قادسیہ کے دن حضرت سعد بن عبید القاری دہاتیؤ نے فر مایا: ہم کل ان شاءالله دشمن سے ملا قات کرنے والے ہیں اور ہم شھید وں میں سے ہوں گے ہتم لوگ ہمارے خون کومت دھوتا اور ہمیں

ہمارےانہی کپڑوں میں گفن دینا۔ ( ١١١.٧ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثْنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَوَّلِ بْنِ رَاشِدٍ النَّهْدِيُّ ، عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ : قَالَ زَيْدُ بْنُ صُوحَانَ يَوْمَ الْجَمَلِ ارْمُسُونِي فِي الْأَرْضِ رَمْسًا ، وَلَا تَغْسِلُوا عَنَّى ذَمَّا ، وَلَا تَنْزِعُوا عَنَّى

تُوبًا إِلَّا الْحَقَّيْنِ فَإِنِّي مُحَاجُّ أَحَاجُ ( ۱۱۰ کا از از ان حارث برای این از بن حارث برای این از میراخون از بدین صوحان جنگ جمل کے دن فر مایا: مجھے دفیا دینا اور میراخون نددهونااورموزے اتاردینالیکن کپڑے نیا تارنا۔ کیونکہ میں ان سب چیزوں کو قیامت کے دن اپنے حق میں پیش کروں گا۔ ( ١١١٠٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانُ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ سُفْيَانُ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ

صُوحَانَ ، وَقَالَ مِسْعَوْ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ الْمُثَنَّى ، عَنْ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ الْجَمَلِ ادْفِنُونَا وَمَا

أَصَابَ الثَّرَى مِنْ دِمَائِنَا. ( ۱۱۱۰۸ ) حضرت زید بن صوحان برتطلانے جنگ جمل میں فر مایا تھا کہ جمیں اور ہمارے زمین برگرے ہوئے لہو کو دفن کر دینا۔

( ١١١.٩ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ أَنَّهُمَا قَالَا :الشَّهِيدُ يُغَسَّلُ مَا مَاتَ مَيْتُ إِلَّا أَجْنَبَ.

(۱۱۱۰۹) حضرت سعیدین المسیب پرتیجیهٔ اورحضرت حسن پلیلیز ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبید کونسل دیا جائے گا اور جوجنبی حالت میں

( ١١١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا زَكِرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ، أَنَّ حَنْظَلَةَ بْنَ الرَّاهِبِ طَهَّرَتْهُ الْمَلَائِكَةُ. ( ١١١١ ) حفرت عامر ويشين ارشا وفر مات بين كه حضرت خطَّه جان كو طائكه نظش كو الأنكه في شل ديا -

( ١١١١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَابِسٍ ، عَنْ عَمَّارٍ ، قَالَ :ادْفِنُونِي فِي

۔ (۱۱۱۱۱) حضرت ممار ویٹینے فرماتے ہیں مجھے میرے کپڑوں میں ہی فن کردینا کیونکہ میں لڑنے والا (جہاد کرنے والا ) ہوں۔

( ١١١١٢ ) حَلَّتُنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ عَابِسٍ يُحَدُّثُ عَنْ قَيْسِ بُنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ عَمَّارِ مِثْلَهُ.

(۱۱۱۱۲) حفرت عمار میشید سے ای کے مثل منقول ہے۔

( ١١١١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا رفع الْقَتِيلُ دُفِنَ فِي ثِيَابِهِ وَإِنْ رُفعَ وَبِهِ رَمَقٌ صُنِعَ بِهِ مَا يُصْنَعُ بِغَيْرِهِ.

(١١١١٣) حضرت ابراہیم میشید فرماتے ہیں کہ جب مقتول (میدان جہاد) سے اٹھایا جائے گا تو اس کوانہی کپڑوں میں دفن کیا جائے گا،اوراگراس کوا محایا اوراس میں زندگی کی کچھرٹق باقی ہے تواس کے ساتھ وہی طریقہ اختیار کیا جائے گا جودوسروں کے

ساتھ کیا جاتا ہے۔

( ١١١١٤ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةً ، عَنْ عَامِرٍ فِي رَجُلٍ فَتَلَهُ اللَّصُوصُ ، قَالَ يُدُفَنُ فِي ثِيَابِهِ ، وَلَا يُغَسَّلُ.

(۱۱۱۱۳) حضرت عامر طینی ہے دریافت کیا گیا کہ ایک مخص کو چوروں نے قتل کردیا ہے؟ آپ مینی نے فر مایا: اس کو انبی کپڑوں میں دفن کیا جائے گا اور خسل نہیں دیا جائے گا۔

( ١١١١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بُنُ عُمَارَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ غُنِيْمَ بُنَ قَيْسٍ يَقُولُ :يقال الشَّهِيدُ بُدُفَنُ فِي ثِيَابِهِ ، وَلَا يُغَسَّلُ.

(١١١١٥) حضرت ثابت بن عماره ويشيد فرماتے بيں كه ميں نے حضرت غنيم ابن قيس ويشيد سے سنا وہ فرماتے بيں: شهيد كوانبي کپٹروں میں دفن کیا جائے گا اوراسکوشس نہیں دیا جائے گا۔

هي مصنف ابن الى شيرمتر فجم (جلد ٣) كي المحالي المحالي

( ١١١١٦ ) حَدَّثُنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْقَتِيلِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ مُهُلُّ غُسَّلَ. (۱۱۱۱۲) حضرت حسن مِنْتِيْدُ فرماتے ہیں کہ مقتول براگر پیپ وغیرہ ہوتو اسکونسل دیا جائے گا۔

( ١١١١٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا مَاتَ فِي الْمَعْرَكَةِ دُفِنَ وَنُزِعَ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ خُفٌّ ، أَوْ نَعْلِ ، وَإِذَا رُفِعَ وَبِهِ رَمَقٌ ، ثُمَّ مَاتَ صُنِعَ بِهِ مَا يُصْنَعُ بِالْمَيْتِ.

(۱۱۱۱۷) حضرت حماد براتیجیهٔ فر ماتے ہیں کہ جب کوئی مخص معر کہ میں مرے تو اس کو دفن کر دیا جائے گا ادراس کے موزے اور

بوتے اتار دیئے جائیں گے،اوراگراس کومیدان ہےاٹھایا گیااوراس میں زندگی کی رمق باقی تھی، بھروہ مرگیا تواس کے ساتھ عام مردوں والامعاملہ کریں گے (غسل وغیرہ دیں گے )۔

( ١١١١٨ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِحَمْزَةَ حِينَ استشهدَ فَغُسّلَ. (حاكم ١٩٥)

(١١١٨) حفرت حسن طِينْظِيدُ فرمات بين كه جب حضرت حمزه وَيَأْتُو في محميد بهوئ تو حضور مَلِينْفَيْظَةٍ نه ان كونسل دينه كالحكم فرمايا چنانچەنبىي خىل دىيا گيا۔

( ١١١١٩ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا لِيْتُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ ، وَلَمْ يُعَسَّلُوا.

(بخاری ۱۳۳۳ ابوداؤد ۳۱۳۰) (۱۱۱۹) حضرت جابر بن عبدالله برایشیز ہے مروی ہے کہ حضورا کرم میڑھنگائی نے غروہ احد کے مصداء کی نه نماز جنازہ پڑھی اور نہ ہی ان کوسل دیا۔

( ١١١٢ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كُفِّنَ عُمَرُ وَحُنَّطَ وَغُسُلَ. (۱۱۱۲۰) حضرت عبدالله بن عمر تفاوتن فر مات تین که حضرت عمر واثنو کو گفن دیا گیاغسل دیا گیااورخوشبولگائی گی۔

( ١١١٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِنَحْوِهِ، إِلَّا أَنَّهُ فَالَ: كَانَ مِنُ أَفْضَلِ الشَّهَذَاءِ. (۱۱۱۲۱) حضرت عبدالله بن عمر بنی دین اس اس طرح منقول ہے، اور آخر میں فرماتے ہیں کہ آپ افضل الشحداء میں ہے ہیں۔ ( ١١١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةً، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ:إذَا قُتِلَ فِي الْمَعْرَكَةِ

دُفِنَ فِي ثِيَابِهِ ، وَلَمْ يُغَسَّلُ. ( ۱۱۱۲۲ ) حضرت ابراهيم وينيم؛ فر مات بيل كه جب كو ئي شخص معركه ميں شهيد ہوتو اس كوانېي كپژوں ميں وفن كر ديا جائے گا اور

عسانہیں دیا جائے گا۔

#### (٣١) فِي الْمُرجُومَةِ تَغَسَّلُ أَمُر لاَ

# جس کارجم ہواہے اسکونسل دیں گے کہیں؟

( ١١١٢٣ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَة بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ لَمَّا رَجَمَ عَلِيَّ شُرَاحَة جَانَتُ هَمُدَانُ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالُوا : كَيْفَ يُصْنَعُ بِهَا ، فَقَالَ : اصْنَعُوا بِهَا كَمَا تَصْنَعُونَ بِنِسَائِكُمْ إِذَا مُنْنَ فِي بُيُوتِهِنَّ.

(۱۱۱۲۳) حضرت فعمی برائید فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی جہائی نے شراحہ کا رجم کیا تو صمد ان حضرت علی جہائی کے پاس آئ اور عرض کیا: اس کوکس طرح وفن کریں؟ (اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں؟) آپ جہائی نے فرمایا عورت جب گھر میں فوت ہو

( ١١١٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَرْثَدٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ لَمَّا رُجِمَ مَاعِزٌ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ مَا نَصْنَعُ بِهِ ، قَالَ : اصْنَعُوا بِهِ مَا تَصُنَعُونَ بِمَوْتَاكُمْ مِنَ الْغُسُلِ وَالْكَفَنِ وَالْحَنُوطِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ.

(۱۱۱۳۳) حضرت ابن بریدہ جانٹو اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت ماعز خلائٹو کورجم کیا گیا تو صحابہ کرام جنگاتینہ نے عرض کیا اس کے ساتھ (وفن کرنے میں) کیا معاملہ کریں؟ آپ جل ٹاؤ نے فر مایا: اس کے ساتھ وہی معاملہ کرو جوتم اپنے مردول کے ساتھ کرتے ہو، کفن دو، خوشبولگا و اور اس کی نماز جنازہ پڑھو۔

### ( ٣٢ ) فِي الْغُرِيقِ مَا يُصْنَعُ بِهِ يُغَسَّلُ أَمْ لاَ

# جوغرق ہوکر (ڈوب کر) مرے اسکونسل دیں گے کہیں؟

( ١١١٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ يُغَسَّلُ الْغَرِيقُ وَيُكَفَّنُ وَيُحَنَّطُ وَيُصْنَعُ بِهِ مَا يُصْنَعُ بِغَيْرِهِ. ( ١١١٢٥ ) حضرت عطاء بيشيد فرمات بيل كه جو شخص و وب كرمر استوضل ديا جائے گا، كفن پهنايا جائے گا اور اسكوخوشبولگائی جائے گی اور استے ساتھ عام مردوں والا برتا ؤ ہوگا۔

#### ( ٣٣ ) فِي الْجُنْبِ وَالْحَائِضِ يَمُوتَانِ مَا يُصْنَعُ بِهِمَا

جنبی اور حائضه فوت ہوجا ئیں توان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟

( ١١١٢٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرّْبٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إذَا مَاتَ الْجُنُّبُ وَالْحَائِضُ يُصْنَعُ بِهِمَا مَا

يصنع بغيرهمًا.

(۱۱۱۲ ) حضرت عطاء پریشینهٔ فرماتے ہیں کہ جب کوئی جنبی یا حائضہ فوت ہوجائے توان دونوں کے ساتھ عام مردوں جیسا معاملہ

( ١١١٢٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا مَاتَ الْجُنُّبُ ، قَالَ يُغَسَّلُ غُسُلَ الْمَيِّتِ ، وَكَذَلِكَ قُولُهُ فِي الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتُ ، ثُمَّ مَاتَتُ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِل.

( ۱۱۱۲۷ ) حضرت حسن پریفینے فرماتے ہیں کہ جب جنبی فوت ہوجائے تو جنابت کاعسل دیا جائے گا اور پھر عسل میت دیا جائے گا

اوراس طرح اگر کوئی حائضہ عورت یاک ہونے کے بعد عسل سے پہلے مرجائے اسکا بھی بہی تھم ہے۔

# ( ٣٤ ) فِي الْحَنُوطِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ وَأَيْنَ يَجْعُلُ

#### میت کوخوشبو کیے اور کہاں لگائی جائے گی؟

( ١١١٢٨ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِلٍ ، عَنِ الْحَكِيمِ بْنِ جَابِرِ ، قَالَ لَمَّا مَاتَ ابْنُ قَيْسِ ، قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ فَلَا تُهَيُّجُوهُ حَتَّى تُؤْذِنُونِي فَجَاءَ فَوَضَّأَهُ بِالْحَنُوطِ وُضُوءً ٦.

(۱۱۱۲۸) حضرت تھیم بن جابر پرچیعیۂ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابن قیس پڑانٹھ کا انتقال ہوا تو حضرت حسن بن علی بنزیونئن نے فر مایا: جبتم اسے عسل دے دوتو دفن میں جلدی نہ کرنا جب تک کہ مجھے نہ بلالو، پھر ہم نے ان کو بلایا تو آپ ڈٹاٹھ تشریف

لائے اور وضو خوشبو کے ساتھ کروایا (وضو کے مقامات برخوشبولگائی)۔

( ١١١٢٩ ) حَدَّثَنَا مَعُنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَالِمًا وَعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ إذَا ذُكِرَ لَهُمَا طِيبُ الْمَيْتِ قَالَا : اجْعَلُوهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثِيَابِهِ.

(۱۱۱۲۹) حضرت سالم اورحضرت عبيدالله بين عبدالله والله يحلي على جب ميت كوخوشبولكان كاذكر بواتو فرمايا: خوشبوميت ك

بدن اور کیروں کے درمیان لگائی جائے۔

( ١١١٢ ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ تُجَمَّرُ ثِيَابَهُ وَحَدُوطُهُ عَلَى مَسَاجِدِهِ. (۱۱۱۳۰) حضرت ابراہیم میشید فرماً تے ہیں کہ میت کے کپڑوں ( کفن ) کو دھونی دی جائے گی اور بحدہ کی جگہوں پرخوشبولگائی

طائے گی۔

( ١١١٣١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي حَنُوطِ الْمَيِّتِ ، قَالَ يُبْدَأُ بِمَسَاجِدِهِ. (۱۱۱۳۱) حضرت ابراہیم پیشی میت کوخوشبولگائے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مجدول کی جگہ سے ابتدا کی جائے گی۔

، ١١١٣٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ:إِذَا فُرِغَ مِنْ غُسْلِهِ تُتَبَعُ مَسَاجِدُهُ بِالطَّيبِ.

مسنف ابن ابی شیبه متر مجم (جلد ۳) کی کی سخت کا مسنف ابن ابی شیبه متر مجم (جلد ۳) کی کی سخت کی مسنف ابن ابی می این می این می این می کی در اول می این می کی در اول می می این می کی در اول می می این می کی در اول می می کی در اول می می کی در اول می کی در اول

( ١١١٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبْدِ الْوُرَّاثِ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ شَيْخِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ يُقَالُ لَهُ زِيَادٌ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : يُوضَعُ الْكَافُورُ عَلَى مَوْضِعِ سُجُودِ الْمَيَّتِ. (١١١٣٣) حضرت عبدالله بن مسعود وليُّوُ ارشا دفرمات بين كميت كريدون كي جَدُد بِكافور (خوشبو) لَكَا لَي جائر كي -

> ( ۳۵ ) فِی الْقُطْنِ یُوضَعُ عَلَی وَجُهِ الْمَیَّتِ میت کے چہرے برروئی رکھی جائے گ

( ٣٦ ) فِي الْمَيِّتِ يُحْشَى دَبُرَكُا وَمَا يَخَافُونَ مِنْهُ

میت کے پائخانے کی جگہ پراور جہال سے پچھ ٹکلنے کا خوف ہووہاں پچھلگادیا جائے (۱۱۱۳۱) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطاءٍ ، قَالَ : قُلْتُ أَحْشُو الْكُرْسُفَ ؟ قَالَ نَعَمُ قُلْتُ لَا يَتَفَجَّرَ مِنْهُ شَیْءٌ ، قَالَ نَعَمُ قُلْتُ لِأَنْ لَا يَتَفَجَّرَ مِنْهُ شَیْءٌ ، قَالَ نَعَمُ . لَانَ لَا يَتَفَجَّرَ مِنْهُ شَیْءٌ ، قَالَ نَعَمُ. (۱۱۳۲) حفرت ابن جری ویش فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ویشین سے دریافت کیا: اس پردوئی رکھ دیں؟ آپ ویشین

نے فرمایا: ہاں، میں نے عرض کیا، بیاس وجہ ہے تا کہ اس میں سے کوئی (گندگی) نہ نظے؟ آپ پر ایٹیز نے فرمایا ہاں۔ ( ۱۱۱۲۷ ) حَلَّتْنَا هُسَّیْمٌ، عَنْ مُغِیرَةً، عَنْ إِبْرَاهِیمَ، قَالَ یُحْشَی مِنَ الْمَیَّتِ لِمَا یَخَافُونَ أَنْ یَخُو جَ مِنْهُ.

( ۱۱۱۳۷) حَلَّتُنا هَشَيْمَ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قال يَحْشَى مِنَ المَيْتِ لِمَا يَخافُونَ أن يَخر جَ مِنه. ( ۱۱۱۳۷) حفرت ابراہيم بِشِيْرِ فرماتے ہيں كه ميت كى ہروہ جُله جہاں سے پھھ ( گندگى ) تُكلنے كا خوف ہوو مال پر (روكى ) چِپكا ( ١١١٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ همام ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :يُحْشَى دُبُرُهُ وَمَسَامِعُهُ وَأَنْفُهُ.

(١١١٣٨) حضرت حسن ميشيد فرمات بين كدميت ك يا خانے كے مقام ، كا نوں اور ناك پرر كدرى جائے گى۔

( ١١١٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ سِيرِينَ يَقُولُ يُحْشَى دُبُرُ الْمَيِّتِ وَفَاهُ وَمَنْخِرَاهُ قُطْنًا ،

وَقَالَ مُحَمَّدٌ مَا عَالَجُت دُبُرَهُ فَعَالِجُهُ بِيَسَارِك.

(۱۱۱۳۹) حضرت رہے میشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن سیرین میشید سے سنامیت کے دبر،منداور ناک پرروئی چیکا دی جائے گی ،حضرت محمر مِلیٹیز کہتے ہیں اس کے پا خانے کی جگہ پر جوعلاج کرنا پڑے (کوئی چیز رکھنا پڑے)وہ اپنے ہا کیں ہاتھ

ہے کرنا۔

( ١١١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَّانَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أُمَيَّةَ الْأَزْدِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : إذَا حُشِي عَلَى الْمَيِّتِ سُدَّ مُرَاقَهُ وَمَسَامِعُهُ بِالْمُشَاقُ.

( ۱۱۱۳۰ ) حضرت جابر بن زید فرماتے ہیں کداگر میت کے سوراخوں ہے کچھ نگلنے کا اندیشہ ہواس کے جسم کے سوراخ اور کان روئی سے بند کردیئے جائیں۔

#### ( ٣٧ ) فِي الْمِسْكِ فِي الْحَنُوطِ مَنْ رَخَّصَ فِيهِ

#### مثک میں اور خوشبو میں بعض حضرات نے رخصت دی ہے

( ١١١٤١ ) حَدَّثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّهُ جُعِلَ فِي حَنُوطِهِ صَرَّةٌ مِنْ مِسْكٍ ، أَوْ مِسْكٌ فِيهِ

شَعْرٌ مِنْ شَعْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۱۱۱۳) حفرت انس واللو نے مشک کی ایک تھیلی خوشبو بنائی ہوئی تھی یا مشک ملی ہوئی خوشبوتھی جس میں حضور مَرَا اُلَّا اُلِی اِل مبارك ميس ساكي بالقار

( ١١١٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الْمِسْكِ يُجْعَلُ

فِي الْحَنُوطِ ، قَالَ :أَوَلَيْسَ مِنْ أَطْيَبِ طِيبِكُمْ.

(۱۱۱۳۲) حضرت عبدالله بن عمر تفاه ومن سوال كيا كيا كيا منك كوبهي ميت كولگائي جانے والي خوشبو ميں شار كيا جائے گا؟

آب روائو نے فرمایا کیا یہ تہاری خوشبوؤں میں ہے۔

( ١١١٤٣ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ: سُأِلَ ابْن عُمَرُ أَيَقُرَبُ الْمَيِّتَ

الْمِسْكُ ، قَالَ أُولَيْسَ مِنْ أَطْيَبِ طِيبِكُمْ.

كركتے بين (اس كولگا كتے بين؟) آپ ولائ نے فرمايا كياية تبهارى خوشبوؤل مين سے سب سے زيادہ خوشبودار نبين ہے؟ ( ١١١٤٤) حَدَّنَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِى ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ

الْمِسْكِ فِي حَنُوطِ الْمَيْتِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ وَسُنِلَ عَنْ ذَلِكَ جَابِرُ بُنُ زَيْدٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ. (١١٣٣) حفرت قاده بِيَّيْدِ فرمات بِين كه مِن في حفرت سعيد بن سيتب بِيَّيْدُ سے دريافت كيا كه ميت كومشك فوشبولگا كتے

ہیں؟ آپ ویٹھیڈنے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ، پھر حضرت جابر بن زید دناٹٹھ سے اس کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بھی فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ۔

( ١١١٤٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ أَيُطَيَّبُ الْمَيِّتُ بِالْمِسُكِ ، قَالَ نَعَمُ أُوَلَيْسَ يَجْعَلُونَ فِي الْهُمِسُكِ ، قَالَ نَعَمُ أُولَيْسَ يَجْعَلُونَ فِي الَّذِي يُجَمِّرُونَ بِهِ الْمُسْكِ .

نَعُمْ أُولَيْسَ يَجْعَلُونَ فِي الَّذِي يُجَيِّرُونَ بِهِ الْمِسْكَ. (١١١٣٥) حفرت عبدالملك مِشِيدُ فرمات مِي كه حفرت عطاء مِيشِيد عدريا فت كيا كيا كيا ميت كومشك بطور فوشبولكا كت مين؟

آپ رائیل نے فرمایا: ہال کیالوگ اس کودھوئی دینے کیلئے استعمال نہیں کرتے۔ ( ۱۱۱٤٦ ) حَدَّثُنَا حُمَیْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ سَعْدٍ ، أَنَّ عَلِیًّا أَوْصَی أَنْ یُجْعَلَ فِی حَنُوطِهِ دُنْ اللّٰ سَعْدٍ ، أَنَّ عَبِیْ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ سَعْدٍ ، أَنَّ عَلِیًّا أَوْصَی

مِسْكٌ ، وَقَالَ هُوَ فَصْلٌ حَنُوطِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (١١١٣٢) حضرت هارون بن سعيد ويشيرُ فرمات بين كه حضرت على كرم الله وجهدنے وصيت فرمائي تقى كه ميرے مرنے كے بعد

مثك بطور خوشبولگائى جائے ، اور فر ماتے بيل كه وه عضور مُؤَنَّفَيَّا إِلَى بَكِي بُولَى مَكَنِّى \_ ( ١١١٤٧ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ وَمُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ لَمَّا غَزَا سَلْمَانُ

بَكُنْجَرَ ، أَصَابَ فِى قِسُمَتِهِ صُرَّةٌ مِنْ مِسْكِ ، فَلَمَّا رَجَعَ اسْتُوْدَعَهَا الْمَرَأَتُهُ ، فَلَمَّا مَرِضَ مَرَضَهُ الَّذِى مَاتَ فِيهِ ، قَالَ لاَمْرَأَتِهِ وَهُو يَمُوتُ :أَرِينِى الصَّرَّةَ الَّتِى اسْتَوْدَعْتُكِ ، فَأَتَنَهُ بِهَا ، فَقَالَ : انْتِنِى بِإِنَاءٍ نَظِيفٍ فَجَانَتُ بِهِ ، فَقَالَ : انْتِنِى بِإِنَاءٍ نَظِيفٍ فَجَانَتُ بِهِ ، فَقَالَ : أَدِيفِيهِ ، ثُمَّ انْصَحِى بِهِ حَوْلِى ، فَإِنَّهُ يَحْضُرُنِى خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ ، لاَ يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ ، وَيَجِدُونَ الرِّيحَ ، وَقَالَ : اخْرُجِى عَنِّى ، وَتَعَاهَدِينِى ، قَالَتُ : فَخَرَجْتُ ، ثُمَّ رَجَعْتُ وَقَدْ قَضَى.

(۱۱۱۴۷) حضرت امام صعبی میشید سے مروی ہے کہ جب حضرت سلمان دی تیز گئیر کے غزوہ میں شریک ہوئے تو نغیمت کی تقلیم میں مشک کی تھیلی ملی ، جب وہ والیس آئے تو وہ تھیلی اپنی اہلیہ کے پاس امانت رکھوادی ، پھر جب وہ مریض ہوئے ، جس مرض میں ان کی وفات ہوئی تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے فر مایا: جو تھیلی میں نے آپ کے پاس امانت رکھوائی تھی وہ لا کر مجھے دو ، وہ تھیلی لے کر حاضر ہوگئیں ، آپ رہنو نے فر مایا اس کو میر سے اردگر د چھڑک دو ، کیونکہ میر سے اردگر دو ایک محلوق حاضر ہوتی ہے جو کھاتی (پیتی ) سام خوشہو (محسوس) کرتے ہیں اور پھر فر مایا اس کو لے جاؤ میر سے پاس سے اور مجھ سے عہد کرو، وہ فر ماتی ہیں کہ شب

وي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلدس) كي المحالي المحالي المحالي المعنائد المعن

نکل گئی پھر جب میں واپس آئی تو آپ دائٹو کی روح اس دنیا ہے کوچ کر چکی تھی۔

( ١١١٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَنَّطَ مَيَّنَّا بِمِسْكِ. (۱۱۱۳۸) حضرت نافع و فاغز فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر شکھ بین میت کومشک سے خوشبولگایا کرتے تھے۔

( ٣٨ ) مَنْ كَانَ يَكُرَةُ الْمِسْكَ فِي الْحَنُوطِ

لعض<هزات میت کومثک لگانے کونالیند سجھتے ہیں

( ١١١٤٩ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجِ ، عَنْ فُضَيْلِ ، عَنِ ابْنِ مغفل ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ لَا تُحَنَّطُونِي بِمِسْكٍ.

(۱۱۱۳۹) حفزت ابن مغفل ویشیز سے مروی ہے کہ حضرت عمر جہانی ارشاد فر ماتے ہیں مجھے مشک بطور خوشبوتم نہ لگانا۔ ( ١١١٥ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَاصِمٍ ، قَالَ : شَهِدْت عُمَرَ بْنَ عَبْدِ

الْعَزِيزِ ، قَالَ لأَمَةٍ لَهُ إِنِّي أَرَاكَ تلين حِنَاطِي فَلَا تَجْعَلِينَ فِيهِ مِسْكًا.

( • ١١١ ) حضرت سفيان بن عاصم وينفيذ فر مات بين كه مين حضرت عمر بن عبد العزيز ويشيئ كه پاس حاضر موا آپ ويشيز اپني خادمه ے فرمارے تھے، میرا خیال ہے کہ تو میرے مرنے کے بعدمیت کولگانی والی خوشبو تیار کرنے کا مطالبہ تجھ ہے ہوگا تو اس میں مشك شامل نه كرنا\_

( ١١١٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالْعَنبَرِ فِي الْحَنُوطِ ، وَقَالَ : إنَّمَا هُوَ صَمْعَةٌ وَكُرِهَ الْمِسْكَ لِلْحَى وَالْمَيْتِ ، وَقَالَ هُوَ مَيْتَةٌ. (۱۱۱۵۱) حضرت عطاء پیشید فرماتے ہیں کہ میت کوعمر لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ بیتو محوند (شیرے) کی مانند

ے،اورمثک کوزندہ اورمیت دونوں کیلئے ناپند بجھتے ہیں اور فرماتے ہیں وہ تو مردہ ہے۔ ( ١١١٥٢ ) حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كُرِهَ الْمِسْكَ لِلْمَيِّتِ.

(١١١٥٢) حضرت مجابد ويفية ميت كومشك لكانے كونا پيند فرماتے ہيں۔

( ١١١٥٣ ) حَدَّثَنَا سَهِلُ بْنُ يُوسُفُ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْمِسْكَ لِلْحَى وَالْمَيْتِ وَيَقُولُ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَكُرَهُونَهُ وَيَقُولُونَ هُوَ مَيْتَةً.

كرتے بين اور كتے بين يہ تو مرده ہے۔ ﴿ ١١٠٥٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ الْيَمَانِ ووَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي روَّاد ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، أَنَّهُ كَرِهَ الْمِسْكَ فِي الْحَنُوطِ.

(۱۱۱۵۳) حفرت حسن برشیدُ مشک خوشبوزنده اور میت دونوں کیلئے ناپسند فریاتے ہیں اور فریاتے ہیں مسلمان تو اس کو ناپسند

( ۱۱۱۵ ) حفرت ضحاك بيني ميت كومشك لكانے كونا پسند قرماتے ميں۔

#### ( ٣٩ ) مَا قَالُوا فِي كُمْ يُكُفِّنُ الْمَيْتُ؟

#### میت کو کتنے کپڑوں سے کفن دیا جائے

( ١١١٥٥) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَّةٍ لِيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ ، وَلَا عِمَامَةٌ فَقُلْنَا لِعَائِشَةَ إِنَّهُمْ يَزُعُمُونَ ، أَنَّهُ كَانَ كُفِّنَ فِي بُرْدٍ حِبَرَةٍ ، فَقَالَتُ قَدْ جَاؤُوا بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ ، وَلَمْ يُكَفِّنُوهُ فِيهِ. (ابوداؤد ٣١٣٣- بخاري١٢٤٣)

كُفْنَ فِي بُرُودٍ حِبَرَةٍ ، فَقَالَتُ قَدُ جَاؤُوا بِبُرُدٍ حِبَرَةٍ ، وَلَمْ يُكُفْنُوهُ فِيدِ. (ابو داؤ د ساس بخاری ۱۳۷۳) (۱۱۱۵۵) حضرت عائشہ ٹئ منٹونا فرماتی ہیں کہ نبی کریم مِیَّا فَضَعَةَ کوتین یمنی کپڑوں میں گفن دیا عمیا، اس میں ( کفن میں ) قبیص اور عمامہ شامل نہ تھا، راوی کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عائشہ مؤہائی ناسے عرض کیا کہلوگوں کا تو یہ گمان ہے کہ آپ مِیْزِ فَضَعَةَ کوکاشن

ے جا در میں کفن دیا گیا ہے؟ آپ شی الیونانے فر مایا کاٹن کی جا در لائی تو گئی تھی کیکن اس میں کفن نددیا گیا آپ مُؤَخَفَعَ کو۔ ( ١١١٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

و ﴿ آَيُصَ صَّى جَسَ بَيْنَ آپِ كَى وفات ہو لَى كُنْ اور دوا يَك ، كَا طُر حَ كَ كُثُرَ ہے تھے۔ ( ١١١٥٧ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، قَالَ مَرَزْت عَلَى مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ يَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَسَأَلْتُهُمْ فِى كُمْ كُفُّنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا : فِى ثَلَاثَةً أَثْوَابٍ ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ ، وَلَا قَبَاءٌ ، وَلاَ

کُمُ کُفُنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمُ فَقَالُوا : فِي ثَلَاثُهُ آثُوابٍ ، لَيَسَ فِيهَا قَمِيضَ ، وَلَا قَبَاءٌ ، وَلَا عِمَامَةٌ. عِمَامَةٌ. (١١١٥) حفرت ابواسحاق مِيْشِيا فرماتے ہيں كه مِن بنوعبدالمطلب كى مجالس كے ياس سے گذراتو مِن نے ان سے دريافت

كيا: آپ ئِوْفَيْ هُمْ كُوكَتِن كِرُول مِس كُفن ديا كياتها؟ انهول نے فرمايا: تين كيرُول ميں جس مِس قَمِي ، قباءاور عمامہ نه قعا۔ ( ١١١٥٨ ) حَدَّثُنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنُ جَعْفَوٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تُوْبَيْنِ صَمْحًا، تَثْنَ وَدُّ دُحسَةً ، قَالَ : وَأَوْصَانِ أَهِم لذَلكَ.

صُحَادِ بَیْنِ وَ ہُوْدِ دِ حِبَرَةٍ ، قَالَ : وَأَوْصَانِی أَبِی بِذَلِكَ. (۱۱۱۵۸) حضرت جعفر مِیٹیز اپنے والدے روایت کرتے ہیں که آنخضرت مُیٹِشٹیٹے کو دو پمٹی کپڑوں میں اور ایک پمنی چا در میں کفن دیا گیا، راوی فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والدنے اس کی وصیت فرمائی تھی۔

( ١١١٥٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ كُفَّنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى حُلَّةٍ حَمْرَاءَ وَثَوْبٍ مُمَشَّقٍ.

(۱۱۱۵۹) حضرت منصور پرتینیز فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مُنْرِ فَضِيَّةً کوسرخ رنگ کی جا دراور دوسرخ رنگ میں رینگے کیٹروں میں کفن

( ١١١٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا حُضِرَ أَبُو بَكْرِ ، قَالَ فِي كُمْ كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قُلْتُ فِى ثَلَائَةِ أَثْوَابِ سَحُولِيَّةٍ ؟ قَالَ فَنَظَرَ إلَى ثَوْبَ خَلِق عَلَيْهِ ، فَقَالَ : اغْسِلُوا هَذَا وَزِيدُوا عَلَيْهِ تُوْبَيْنِ آخَرَيْنِ فَقُلْت بَلْ نَشْتَرِى لَكَ ثِيَابًا جُدُدًا ، فقالَ :الْحَيَّ أَحَقُّ بِالْجَدِيدِ مِنَ

الْمَيْتِ إِنَّمَا هِيَ لِلْمُهْلَةِ.

(١١١٦٠) حضرت عائشہ شیمنی فرماتی ہیں کہ جب حضرت صدیق اکبر شاشہ کا وقت قریب آیا تو آپ جاشہ نے فرمایا: آپ مِنْ شَخِيَعَ أَم كُتُنَا كِيرُوں مِيں كفن ديا گيا؟ ميں نے عرض كيا تين يمنى جاوروں ميں ( كپٹروں ميں ) آپ روائٹو نے اپنے پہنے

ہوئے کیڑوں کی طرف دیکھااور فرمایا اس کو دھو دواور اس پر دو کیڑوں کا اور اضافہ کر دو، بیس نے عرض کیا کہ ہم آپ جاھؤ کے لیے دو نئے کپڑے خرید لیتے ہیں، آپ ڈٹاٹو نے فر مایا، نئے کپڑوں کے زیادہ حق دارزندہ لوگ ہیں، بیٹک بیتو مردہ کی ہیپ

( ١١١٦١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ :قَالَ أَبُو بَكُر فِي كُمْ كَفَّنتُمْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْت فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ ، قَالَ فَاغْسِلُوا ثَوْبَنَّ هَذَيْنِ وَاشْتَرُوا لِي ثَوْبًا مِنَ السُّوقِ قَالَتُ إِنَّا مُوسِرُونَ ، قَالَ :يَا بُنَيَّةُ الْحَيُّ أَحَقُّ بِالْجَدِيدِ مِنَ الْمَيِّتِ إِنَّمَا هُوَ لِلْمُهْلَةِ وَالصَّدِيدِ. (١١٦١) حفرت عائشہ میں ہنانے سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق وٹاٹھ نے فرمایا: تم نے رسول اللہ مَالِنَظَةَ ہُمَ کو کتنے کپڑوں

میں کفن دیا تھا؟ میں نے عرض کیا تنین کپٹروں میں آپ ڈاٹٹو نے فرمایا میرے ان دو کپٹروں کو دھودواور بازار ہے ایک اور کپٹر ا خریدلو، میں نے عرض کیا ہم آپ کے لیے نیا کپڑا تیار کر لیتے ہیں۔آپ دہائٹو نے فر مایا مردوں کی بنسبت زندہ نئے کپڑے کے زیادہ حقدار ہیں، بیٹک میکفن قو مردے کی پیپاورخون کے لیے ہوتا ہے۔ ( ١١١٦٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ كُفَّنَ أَبُو بَكْرٍ فِى تُوْبَيْنِ سَحُولِيَيْنِ وَرِدَاءٍ لَهُ مُمَضَّر أَمَرَ بِهِ أَنْ يُغْسَلَ.

جس میں کچھزردی تھی کفن دیا گیا آپ ڈٹاٹونے نے اس چا در کا دھونے کا تھم فر مایا۔ ( ١١١٦٣ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ كُفِّنَ فِى ثَلَاثَةِ ٱلْمُوَابِ. (۱۱۱۲۳) حضرت عبدالله بن عمر مني پينځوا فر مات بيل كه حضرت عمر وي شي كوتين كپژول ميس كفن ديا گيا ـ

(۱۱۱۲۲) حضرت قاسم مِیشِی اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکز رہائٹے کو دویمنی حیا دروں میں اور ایک میلی حیا در

( ١١١٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ رَاشِيدِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ يُكَفَّنُ الرَّجُلُ فِى ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ لَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ.

(۱۱۱۲۳) حضرت عمر جن نئو ارشاد فرماتے ہیں کہ مرد کو تین کپٹر وں میں گفن دیا جائے گا اور صد سے تجاوز نہیں کیا جائے گا ، ہیشک اللہ

تعالیٰ حدے تجاوز کرنے والوں کو پینڈ ہیں فرماتے۔ ۱۸۶۷ ) حَدَّثَنَا یَحْبَ یُوْ سَعِید، عَنِ الْحَقْدیِّ، عَنْ انْ اَهِیهَ یِهِ فَالَ : قَالَ أَنْهِ هُوَیْ اَهُ

( ١١١٦٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الْجَعْدِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن نَافِعٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ كَفَّنُونِي فِي ثَلَاثَةٍ أَثْوَابٍ لُقُونِي فِيهَا لَقًا.

(۱۱۱۷۵) حضرت ابوهریره پرایش ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے تین کپڑوں میں گفن دینا اوران کومیرے اوپر لیبیٹ دینا۔

( ١١٦٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرٍ و بن هرم ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سُنِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ الْمَيِّتِ كُمْ يَكْفِيه مِنَ الْكَفَنِ ، قَالَ :كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ ثَوْبٌ ، أَوْ ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ ، أَوْ خَمْسَةُ أَثْوَابٍ.

(۱۱۱۷۲) حضرت عمر و بن هرم مِلتُونِ فر ماتے ہیں کہ حضرت جابر بن زید شی مین سے دریا فت کیا گیا کہ میت کو کتنے کپڑوں میں گفن دیا جائے گا؟ آپ النائی نے فرمایا کہ حضرت عبد اللہ بن عباس شی دین فرماتے ہیں ایک کپڑے میں، تین کپڑوں میں یا پانچ

كِيْرُوں مِيْس (سب جائز بين) \_ ( ١١١٦٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ جُمَيْعٍ ، عَنُ أَبِى الطَّفَيْلِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ كَفَنُونِى فِى ثَوْبَىَّ هَذَيْنِ فِى ثَوْبَين كَانَا عَلَيْهِ خَلَقَيْنِ.

سعبیں ربی موہیں عن عصیر عصیرہ. (۱۱۱۷۷)حضرت حذیفہ مخالفۂ فرماتے ہیں کہ مجھےان دو کیڑوں میں گفن دیناوہ دو کیڑے جوانہوں نے پہنے ہوئے تھے۔

( ١١١٦٨ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِوَ قَالَ يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِى ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ قَمِيصٍ وَإِزَارٍ وَلِفَافَةٍ.

بنِ عمرِ و فان یکفن المیت فی ملالیہ الواہ فیمیض و اِدار ورفعاقیں۔ ( ۱۱۱۲۸) حفرت عبداللہ بن عمرو پئیڈیزارشادفر ماتے ہیں کہ میت کوتین کپڑوں میں گفن دیا جائے گا قبیص ،از اراورلفا فہ۔ میں میں میں میں میں اور میں اور ایسان میں میں میں میں میں میں میں اور اس میں میں میں میں میں میں میں میں میں م

( ١١١٦٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ وَاقِدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ تُوُلِّى فَكُفَّنَهُ ابْنُ عُمَرَ فِى خَمْسَةِ أَنُوابٍ قَمِيصًا وَإِزَارًا وَثَلَاثَةَ لَفَانِفَ وَعِمَامَة.

کفن دیا ،ایک قمیص ، تین لفانے اورایک عمامہ۔ میں میں میں میں میں اور ایک عمامہ۔

( ١١١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُودَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ كُفَّنَ حَمْزَةُ فِي ثَوْبِ. ( و ١١١٧ ) حضر و هذا من ع و و واشِن استروال سرواء و كر ترمن كر حضر و حمد و والنَّهِ كوا

(۱۱۷۰) حضرت هشام بن عروه ومِلِینیز اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حمز ہ دلینی کوایک کپٹرے میں کفن دیا گیا۔ د میں بربیت کو مرد دورو و کرا تا ہے و بروری کے ایوری کرتے ہیں کہ حضرت حمز ہ دلینے کو ایک کپٹرے میں کفن دیا گیا۔

( ١١١٧١ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفَّنَ حَمْزَةً فِي ثُوْبِ فَلِكَ الثَّوْبُ نَمِرَةٌ. (ترمذي ١٩٥- احمد ٣/ ٣٢٩)

(۱۱۱۱) حضرت جابر جلائن ارشاد فرماتے ہیں کہ حضورا کرم مَرْضَفَظَ فَا فِي حضرت حمز ہ جَائِنَدُ کوا یک کپٹرے میں گفن دیااوروہ کپٹر ا

ه مسنف ابن ابی شیر متر جم (جلدس) کی کاب العبنانز کی کاب العبنانز کی کاب العبنانز کی کاب العبنانز کی کاب العبنانز

سفیداور دوسر ہےرنگوں والاتھا۔

( ٣١٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ صَفِيَّةَ ذَهَبَتْ يَوْمَ أُحُدٍ بِثَوْبَيْنِ تُرِيدُ أَنْ تَكُفِّنَ فِيهِمَا حَمْزَةُ بُنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، قَالَ وَأَحَدُ التَّوْبَيْنِ أَوْسَعُ مِنَ الآخَرِ ، قَالَ فَوَجَدَتُ إِلَى جَنْبِهِ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَقْرَعَتُ بَيْنَهُمَا فَكَفَنَتِ الْفَارِعَ أَوْسَعَ الثَّوْبَيْنِ وَالآخَرَ فِي الثَّوْبِ الْبَاقِي.

(۱۱۱۷) حضرت صفام مرایٹی؛ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صغیبہ ٹٹائٹونا غزوہ احد کے دن دو کپٹرے لے کر آئیں تا کہ حضرت حمز ہ بن عبد المطلب بڑائٹو کوکفن دیں ،فر ماتے ہیں کہ ایک کپٹر ا دوسرے سے لمباتھا ،فر ماتے ہیں کہ انہوں حضرت حمز ہ دولٹو کے پہلو ہیں ایک انصاری صحافی بڑائٹو کی لاش کو پایا ،تو ان دونوں کے درمیان قرعہ ڈ الا ،اور جو بلند ہوا (جس کا نام نکلا) اس کو لیم ہے کفن دیا اور دوسرے کو باتی رہ جانے والے کپڑے ہے۔

( ١١١٧٣ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ سُوَيْد ، أَنَّ أَبَا بَكُرٍ كُفِّنَ فِي تُوبَيْنِ.

(٣١١٤) حضرت سويد برهيلة فرمات بي كه حضرت ابو بكرصديق والنو كودو كبرول مي كفن ديا حميا ـ

( ١١١٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ سُوَيْد ، قَالَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ يُكَفَّنَانِ فِي ثَوْبَيْنِ.

(۱۱۱۷) حضرت سوید پر پیلیز فر ماتے ہیں کہ عورت اور مرود ونوں کود و کپٹروں میں کفن دیا جائے گا۔

( ١١١٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ غُنِيْمٍ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :كُنَّا نُكَفِّنُ فِي الثَّوْبَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ وَالْأَرْبَعَةِ.

(۱۱۱۷) حضرت غنیم بن قیس پیشید فرماتے ہیں کہ ہم دو، تین اور چار کیٹروں میں کفن دیا کرتے تھے۔

( ١١١٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ حُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي يَزِيدُ بْنُ زَيْدٍ مَوْلَى أَبِي أَسَيْدَ ، عَنْ أَبِي أَسَيْدَ ، عَنْ أَسَيْدَ ، عَنْ أَسِيْدَ ، قَالَ إِنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرِ حَمْزَةَ فَمُدَّتِ النَّمِرَةُ عَلَى رَأْسِهِ فَانُكَشَفَ رَأْسُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :ضَعُوهَا فَانُكَشَفَتْ رِجُلَهُ فَمُدَّتْ عَلَى رِجُلَيْهِ فَانُكَشَفَ رَأْسُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :ضَعُوهَا عَلَى رَجُلَيْهِ مِنْ شَجَرِ الْحَرْمَلِ. (بخارى ٣٢٢٣ ـ ابن سعد ١٥)

(۱۱۱۷) حضرت ابواسید و افز فرماتے ہیں کہ میں ہی اکرم مِنْوَفَقَعَ کے ساتھ حضرت حمز او افز کی لاش کے پاس موجود تھا، کفن والی چا در (جوسفیدا در دوسرے رنگوں والی تھی) کو آپ کی سرکی طرف تھینچا تو آپ و ان بر ہند ہو گئے ، اوراس کو پاؤں پر کیا گیا تو سر برہند ہوگئے ، اوراس کو پاؤں پر کیا گیا تو سر برہند ہوگیا ، آپ مِنْوَفِیَکَ آئِ نے ارشاد فرمایا ، اس کفن کواس کے سر پر ڈال دواور پاؤں پراسید تا می بوٹی کے پتے ڈال دو۔ کیا گیا تو سر برہند ہوگیا ، آپ مِنْوَفِیکَ آئِ نَا اِبْوَاهِیمَ ، عَنْ اُمْکِیَّةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَیْدٍ ، قَالَ : لاَ یُعَمَّمُ الْمَیْتُ .

(۱۱۱۷) حضرت جابر بن زید برایشیهٔ فرماتے میں کہ میت کے سر پر کپڑ انہیں با ندھا جائے گا (عکڑی کے مثل)۔

( ١١١٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ حَبَّابِ بْنِ الْأَرَثُ ، قَالَ هَاجَرُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَبِيلِ اللهِ نَبْتَغِي وَجْهَ اللهِ تَعَالَى ، فَوَجَبَ أَجْرُنَا عَلَى اللهِ فَمِنَّا مَنْ مَضَى لَمْ يَأْكُلُ هي معنف ابن الي شيبرمتر جم (جلدس) کي المحالي من المحالي معنف ابن الي شيبرمتر جم (جلدس) کي معنف ابن الي المحالي مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ نَجِدٌ لَهُ شَيْئًا يُكَفَّنُ فِيهِ إِلَّا نَمِرَةً ، فَكُنَّا إذَا

وَصَعْنَاهَا عَلَى رَأْسِهِ خَرَجَتْ رِجُلَاهُ ، فَإِذَا وَضَعْنَاهَا عَلَى رِجُلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :ضَعُوهَا مِمَّا يَلِي رَأْسَهُ وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الإِذْ خِر وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَةٌ فَهُوَ يَهْدُمُهَا.

(بخاری ۱۲۷۹ ابوداؤد ۲۸۹۸)

(١١١٧) حضرت خباب بن الارت وللتي فرمات بي كهم نبي كريم مَثِ فَقَعَةَ كم ساته الله كي راه مي الله كي رضاكي خاطر فظيه، ہاراا جراللہ کے ذمہ ہے، فرماتے ہیں ہم میں ہے بعض تو محمد رکتے ان کے اجر میں کوئی کی نہ کی منی ان ہی میں حضرت مصعب بن عمير والنفور بھی ہیں جوغز و واحد میں شريك ہوكر صحيد ہوئے ،ہميں كوئى كپڑا نہ ملاجس ميں آپ دائنو كوكفن ديتے سوائے ايك

كيْرے كے، جباس كوہم سرى طرف كرتے تو ياؤل بر ہند ہوجاتے اور ياؤل كى طرف كرتے تو سر بر ہند ہوجا تا۔ آپ مَلِاَفْتُ نے ارشادفر مایا: اس کوسر کی جانب رکھ دواور یا وَل پرازخر کے بیتے رکھ دو۔اور فرماتے ہیں کہ ہم میں سے پچھا ہیے بھی ہیں جن

کے کھل لگنے والے ہیں اور وہ ان کوتو ژیتے ہیں۔ ( ١١١٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّذِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ أَوْصَى أَنْ يُكُفَّنَ

فِي ثُلَاثَةِ أَثُوابِ يُدُرَّجُ فِيهَا إِذْرَاجًا. ( ۱۱۱۷ ) حضرت عبد الله بن الي بكر منطق اپنے والد ہے روایت كرتے ہیں كه مجھے والد صاحب نے وصیت فر مائی كمان كوتين

کپڑوں میں گفن دیا جائے جن کوا یک دوسرے کے اوپر لپیٹا جائے۔ ( ١١١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ يُكَفَّنُ الرَّجُلُ فِي ثَلَاثَةِ أَثُوَابِ الْقَمِيصِ وَالإِزَارِ وَاللَّفَافَةِ.

( ۱۱۱۸ ) حضرت ابراجیم پرتینی فر ماتے ہیں کہ مر دکو تین کپڑوں میں گفن دیا جائے گا بھیص ،ازاراورلفا نے میں ۔ ( ١١١٨١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَا يُعَمَّمُ الْمَيْتُ .

(۱۱۱۸۱) حضرت امام معنی بیشید فرماتے ہیں میت کے سر پر کیڑ انہیں با ندھا جائے گا۔ ( ١١١٨٢ ) حَدَّثَنَا عُبيد اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُود ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ يُكَفَّنُ الْمَيْتُ فِي ثَوْبَيْنِ.

(١١١٨٢) حضرت عطاء ويشيد فرمات بي كدميت كودوكيثرول مي كفن ديا جائے گا۔ ( ١١١٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُكَفَّنَ الْمَيْتُ فِي قَمِيصٍ لَهُ إِزَارٌ

وَكُمَّانِ مِثْلَ الْحَيِّ. (۱۱۱۸۳) حضرت ابن سیرین ویشید اس بات کو پیند فرماتے ہیں کہ میت کوقیص میں گفن دیا جائے جس کے ازار اور آستین

زندوں کی طرح ہوں۔ ( ١١١٨٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ حُسَيْنٍ ، قَالَ كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثُوابِ أَحَدُهَا بُرُدٌ حِبَرَةٌ. (ابن سعد ٢٨٣)

(۱۱۱۸ ) حضرت علی بن حسین بایشد فر ماتے ہیں کہ نبی اکرم مُؤَفِّفَةَ کوتین کیڑوں میں گفن دیا گیا ،جن میں سے ایک یمنی جا درتھی۔ ( ١١١٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ أَبى سَلَمَة ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُجِّيَ فِي بُرُدٍ حِبَرَةٍ ، فَصُدَّق ذَلِكَ عِنْدَه قُول عليٌّ بن حسين. (بخاري ١٥٨٣ مسلم ٢٨٥)

كتاب العنائز كالم

(۱۱۱۸۵) حصرت عا کشد تفعیز فنارشا دفر ماتی ہیں کہ نبی اکرم مِزَافِظَةِ کوایک بمنی جا درمیں لپیٹا ( کفن ) دیا گیا ،اس ہے ان کے یا س حضرت علی بن حسین مریشط کے قول کی تصدیق کی گی۔

( ١١١٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ كُفْنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ أَحَدُهَا بُرْدٌ.

(۱۱۱۸ ۲) حضرت سعید بن المسیب بیشید ارشا وفر ماتے ہیں کہ نبی اکرم مِنْ النَّحْظَةَ کو تمن کیٹروں میں کفن دیا گیا جن میں ہے ایک ئیمنی ح<u>یا</u> در تھی۔ ( ١١١٨٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ إِنَّ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي تُوْبٍ وَاحِدٍ. ( ۱۱۱۸ ) حضرت هشام بن عروه وپیشید رسول الله مُؤَنِّفَ اَلَيْمَ مَثَلِّفَ اللهُ مُؤَنِّفَ اللهُ مِنْ اللهُ مُؤَنِّفَ اللهُ مُؤَنِّفَ اللهُ مُؤَنِّفَ اللهُ مُؤَنِّفُ اللهُ مُؤَنِّفُ اللهُ مُؤَنِّفُ اللهُ مُؤْنِّفُ اللهُ مُؤْنِّفُ اللهُ مُؤْنِّفُ اللهُ مُؤَنِّفُ اللهُ مُؤْنِّفُ اللهُ اللهُ اللهُ مُؤنِّفُ اللهُ مُؤنِّفُ اللهُ اللهُ مُؤنِّفُ اللهُ اللهُ مُؤنِّفُونُ اللهُ ( ١١١٨٨ ) حَدَّثُنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كُفِّنَ فِي تُوْبِ وَاحِدٍ.

(۱۱۱۸۸) حضرت هشام اپنے والد پیٹیلئ ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حمز ہ ڈٹائٹو کوایک کپڑئے میں کفن دیا گیا۔ ( ١١١٨٩ ) حَلَّنْنَا عَبْدَةً ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ عَانِشَةَ ، أَنَّ أَبَا بَكُرٍ ، قَالَ : إذَا مِتُ

فَاغْسِلِي مُلاء تي هَاتَيْنِ وَكَفْنِينِي فِيهِمَا فَإِنَّ الْحَيَّ أَخُوَّجُ إِلَى الْجَدِيدِ مِنَ الْمَيَّتِ. (۱۱۱۸۹) حضرت عائشہ تفعظ ارشاد فر ماتی ہیں کہ حضرت صدیق اکبر مخطش کا وقت مرگ قریب آیا تو آپ مطافی نے فرمایا: جب مرجا وُل تو ان دونوں کپڑوں کودھودیٹا انہی میں مجھے گفن دینا، بیٹک زندہ لوگ نئے کپڑوں کے زیادہ حقدار ہیں۔ ( ١١١٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ لَا يُكُفُّنُ الْمَيِّتُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ أَثْوَابِ لِمَنْ قَلَرَ.

( ١١١٩١ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَّةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَّةِ ، أَنَّ حَمْزَةً كُفَّنَ فِي ثُوْبٍ. (۱۱۱۹۱) حضرت ابوالعاليه بيشينه ارشا دفر مات بين كه حضرت جمزه واليو كوايك كبرر مين مفن ديا كياً ـ

( ١١١٩٢ ) حَدَّثُنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ خَيْثُمَةً ، عَنْ سُوِّيْد ، قَالَ : لَا تُكُفُّنُونِي إِلَّا فِي ثَوْبَيْنِ.

( ۱۱۱۹ ) حضرت عا ئشہ مٹیٰ ہنے فارشا وفر ماتی ہیں کہ میت کو جو قا در ہو تین کپٹر وں ہے کم میں گفن نہیں دیا جائے گا۔

ه مصنف ابن الب شيبه مترجم (جلد ۳) کی استان الب شيبه مترجم (جلد ۳) کی استان کرد استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کرد. استان کی استان کرد. استان کی استان کار کی استان كتاب العِثائز كا (۱۱۱۹۲) حضرت سوید پراتیجیز فر ماتے ہیں کہ مجھے دو کیٹر وں میں کفن دینا۔

( ١١١٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ دَغُفَلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ فَيْسِ بْن عُبَادٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ أَوْصَى كَفُّنُونِى فِى

بُرْدَى عَصْبٍ وَجَلِّلُوا سَرِيرِى كِسَانِي الْأَبْيَضَ الَّذِي كُنْت أَصَلَى فِيهِ.

(۱۱۱۹۳) حضرت عبدالله بن قیس بن عباد و پراتیجهٔ اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ ان کو ان کے والد صاحب نے وصیت

فر مائی کہ مجھے میری اس جا در میں کفن دینا جو کاتے ہوئے کیڑے کی بن ہے اور میری جاریائی کواس سفید کیڑے سے ڈھاپنا جس میں، میں نماز پڑھا کرتا تھا۔

( ١١١٩٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَلِيٌّ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ كُفِّنَ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابِ.

(۱۱۱۹۳) حضرت حسن مربيطية فرمات مبين كه حضرت عثمان بن الى العاص جوئفو كو يا نج كبرُ ول ميس كفن ديا كيا-( ١١١٩٥ ) حَدَّثَنَا سُوِّيْد بْنُ عَمْرِو قَالَ ﴿ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، نَحَنِ ابْنِ الْحَيَفِيَّةِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، أَنَّ النَّبَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي سَبْعَةِ أَثُوابِ. (احمد ١/ ١٥٢)

(۱۱۱۹۵) حضرت علی کرم الله و جهدارشا وفر ماتے ہیں کہ نبی کریم مُؤَشِّقَ کَم است کیٹروں میں کفن دیا گیا۔

### ( ٤٠ ) مَا قَالُوا فِي كُمْ تُكُفُّنُ الْمَرْأَةُ ثُوبًا عورت کو کتنے کیڑوں میں گفن دیا جائے

( ١١١٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ الَّتِي قد حَاضَتُ فِي خَمْسَةِ

أَثْوَابِ ، أَوْ ثَلَاثَةٍ. (١١١٩٢) حضرت محمد مِلتُنظِيْ فرماتے ہیں کہ و وعورت جسکوحیض آتا ہواس کو یا نجے یا تمین کپڑوں میں گفن دیا جائے گا۔

( ١١١٩٧ ) حَدَّثَنَا حُمَّيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ فِي دِرْعِ وَخِمَارٍ وَلِفَافَةٍ وَمِنْطَقٍ وَخِرْقَةٍ تَكُونُ عَلَى بَطَيْهَا.

(۱۱۱۹۷) حضرت امام شغعی ویشینهٔ ارشاد فر ماتے ہیں کہ عورت کو پانچ کپڑوں میں گفن دیں گے ،قیص میں، دویٹے میں، لفاف (حادر)میں، ٹیکایا پی میں اور خرقہ (برانے سے کیڑے) میں جواس کے بیٹ پر ہوگا۔

( ١١١٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثُوابٍ دِرْعٍ وَحِمَارٍ وَحِقُو

( ۱۱۱۹۸ ) حضرت حسن مِلتِيْنِ ارشا دفر ماتے ہیں کہ عورت کو پانچ کیٹروں میں گفن دیں گے قبیص ، دو بٹداوراز اربنداور دوجا دریں۔

( ١١١٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ.

(۱۱۱۹۹) حضرت عمر مختاثی ارشا دفر ماتے ہیں کہ عورت کو پانچ کیٹر وں میں کفن دیں گے۔

( ١١٢٠٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ فِي الْمِنْطَقِ ، وَفِي الدِّرْعِ ، وَفِي الْخِمَارِ ، وَفِي اللَّفَافَةِ وَالْخِرُقَةِ الَّتِي تُشَدُّ عَلَيْهَا.

(۱۱۲۰۰) حضرت ابراہیم بیٹیئیۂ ارشاد فر ماتے ہیں کہ عورت کو پانچے کپڑوں میں گفن دیں گے، ٹپکا، قبیص، چا دراورخرقہ اورلفافہ میں جس کواس پر باندھ دیا جائے گا۔

( ١١٢.١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ أَشُعَتَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ فِي اللَّهُوْعِ وَالْخِمَارِ وَالرِّدَاءِ وَالإِزَارِ وَالْخِرُقَةِ.

(۱۱۲۰۱) حضرت ابن سيرين وينظيدُ ارشاد فرماتے جيں كه عورت كو پانچ كيروں ميں كفن ديں گے اور وہ پانچ كيرے يہ جيں، قيص، وويشہ، جا در، از اراور خرقہ ۔

( ١١٢٠٢ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ سُويَد ، قَالَ الْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ يُكَفَّنَانِ فِي ثَوْبَيْنِ.

( ۱۱۲۰۲ ) حضرت سوید پریشنید ارشا دفر ماتے ہیں کی عورت اور مر درونوں کو دو کیٹروں میں کفن دیں گے۔

( ١١٢.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ ، قَالَ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَلِفَافَةٍ وَإِذَارٍ وَخِرُقَةٍ.

(۱۱۲۰۳) حَضرت ابراہیم مِیشید ارشادفر ماتے ہیں کہ عورت کو یص ، دو پٹہ چا در ، از اراورخرقہ میں کفن دیں گے۔

#### ( ٤١ ) فِي الْخِرْقَةِ أَيْنَ تُوضَعُ فِي الْمَرْأَةِ

خرقہ کو کفن دیتے وقت عورت کے کس جھے پر رکھیں گے؟

( ١١٢.٤ ) حَلَّتُنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ تِوضَعُ الْخِرْقَةُ عَلَى بَطْنِهَا وَتُعَصُّبُ بِهَا فَخِذَيْهَا.

( ۱۱۲۰ ) حضرت ابن سیرین میشید فر ماتے ہیں کہ خرقہ کومورت کے پیٹ پر تھیں گے اور اسکومورت کی رانوں کے گروڈ الیں گے۔

( ١١٢٠٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ فِي الْخِرْقَةِ الْخَامِسَةِ تَلُفُ بِهَا الْفَخِذَيْنِ تَحْتَ الدُّرْعِ.

(۱۱۲۰۵) حضرت ابن سیرین میشید ارشادفر ماتے ہیں کہ پانچویں کپڑے ہے درت کی رانوں کولیٹیں مے جا در کے نیچے ہے۔

( ١١٢٠٦ ) حَلَّانَنَا حُمَيْدٌ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةً ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ وَخِرْقَةٌ تَكُونُ عَلَى بَطْنِهَا.

(۱۱۲۰ ۲) حضرت اما شعمی بیشید فرماتے ہیں کہ خرقہ کو عورت کے بیٹ پر ڈالیں گے۔

( ١١٢.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ تُشَدُّ الْخِرْقَةُ فَوْقَ الثّيابِ.

(۱۱۲۰۷) حضرت ابراہیم بریشیز ارشاد فرماتے ہیں کہ خرقہ کو کپڑوں کے اوپر سے باندھ دیں گے۔

#### ( ٤٢ ) مَا قَالُوا فِي الصَّبِيِّ فِي كُمْ يُكُفَّنُ جِي كُو كَتَنْ كِبْرُول سِي كَفْن دين كَعِ؟

( ١١٢.٨) حَدِّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ يُكَفَّنُ الصَّبِيُّ فِي خِرْقَةٍ. ( ١١٢٠٨) حفرت سعيد بن مسيّب بالشيد ارشاد فرمات بين كرنج كوفرقه مين كفن دين مح-

( ١١٢.٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ يُكَفَّنُ الْفَطِيمُ وَالرَّضِيعُ فِي الْحِرْقَةِ ، فَإِنْ كَانَ فَوْقَ ذَلِكَ كُفِّهَ فِي قَصِصِ وَحِرْقَتَنُنِ

ذَلِكَ كُفَّنَ فِي قَمِيصٍ وَخِوْ قَتَيْنِ. (١١٢٠٩) حفرت حسن بيتي فرمات ميں كدوورھ پيتے بچے كواور دووھ چھڑوائے ہوئے بچے كوخرقد ميں كفن دي كے ،اوراگراس سے

ر ۱۱۲۱۰) حرات من بیتی روح بین گدرور تکاپیے ہے وار وروروں کو استفیار کی ایک کی درجہ میں میں میں میں میں میں میں بڑا ہوتو اس کرتی میں اور دوخر قول میں کفن دیں گے۔ ( ۱۱۲۱۰ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ النَّقَفِيُّ ، غَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ فِي السِّفُطِ ، قَالَ إِنْ شَاءَ كَفَّنَهُ فِي ثَلَاثَةِ أَنْوَابٍ.

(۱۱۲۱۰) حفرت محمد ولِيني ارشادَفرمات بين كه جنين كواگر چا ہے تو تين كَبِرُوں مِس كفُن ديں گے۔ ( ۱۱۲۱۱ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ يُكَفِّنُ فِيمَا تَيَسَّرَ.

(۱۱۲۱۱) حضرت محمد بينيد ارشا وفرمات بي كه جو (كبرا) ميسر بهواس سے كفن ديں گے۔ ( ۱۱۲۱۲ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطاءٍ ، قَالَ يُكَفَّنُ الصَّبِيُّ فِي خِوْقَةٍ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ سَعَى.

( ۱۱۲۱۲ ) محدث ابو بحرِ بن عیاس ، عن میپ ، عن عطاء ، قال یکمن الصبی یبی سِولیو ، وی<sup>ن کان کان صلی ...</sup> ( ۱۱۲۱۲ ) حضرت عطاء پیشین ارشاد فر ماتے ہیں بچے کوخرقہ میں گفن دیں گے اگر چہوہ کوشش کر چکا ہو۔( حرکت )۔ ... بر بیس سر میں بید و وجس میں آئر میں دیں تو سے دیو گئے ، در میں دیو دیں دیں میں قال میں تی اور ڈیا کہ ہے دی

( ١١٢١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ ابْرَاهِيمَ، قَالَ يُكَفَّنُ السَّفُطُ فِي حِرْقَةٍ. ( ١١٢١٣ ) حضرت ابرائيم مِيتِيدُ ارشاد فرمات بين كرخين كوفرقه مِين كفن دين كُمْ -

( ۱۱۲۱٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ يُكَفَّنُ الصَّبِيُّ فِي ثَوْبٍ. (۱۱۲۱۳) حضرت حماد ولِيُنِيدُ ارشاد فرماتے ہیں بیچکو ( کسی بھی ) کیڑے میں کفن دیں گے۔

( ١١٢١٥ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ عُبَيْدَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ يُكَفَّنُ الصَّبِيُّ فِي خِمَارٍ يُجْعَلُ مِنْهُ قَاصَ وَلَفَافَةٌ.

(۱۱۲۱۵) حضرت ابراہیم پیٹیمیز ارشاد فر ماتے ہیں کہ بچے کواوڑھنی میں کفن دیں گےاس ہے بیص اور افعا فیہ بنا کمیں گے۔

۱۱۲۱۵) مطرت ابرا بیم پیتیمیز ارساد فرمان بی که بین که بین کی دین سے میں اور نفاخہ بنا یں ہے۔ ( ۶۳ ) فیمی البخاریکة فیمی تکفن

بچی کو کتنے کپڑوں میں گفن دیں گے؟ بریں ہوئی میں دیں گے؟

( ١١٢١٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ عُثْمَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الْجَارِيَةِ إِذَا مَاتَتُ هَلُ تُخَمَّرُ وَلَمْ تَحِضُ ؟ قَالَ : لَا

مصنف ابن الى شير متر جم (جلد ٣) كي مسنف ابن الى شير متر جم (جلد ٣) كي مسنف ابن الى شير متر جم (جلد ٣)

وَلَكِنْ تُكَفَّنُ فِي ثَلَاثُوهِ أَثْوَابٍ.

(۱۱۲۱۷) حفرت عثمان پرشیر فرماتے ہیں کہ حضرت حسن پرشیر ہے دریافت کیا گیا بڑی جب مرجائے تو کیااس کواوڑھنی میں کفن دیا جا سرگا جہ کہ اس کوچف نہ آیا ہوا بھی تک؟ آ ہے چیفوں فرفر ماہنیوں، ملکہ اس کوتین کٹروں میں کفن دس گے۔

جائ اجب كراس كويض ندآيا بوابهى تك؟ آپ يانيون فرمايانيس، بلكداس كوتين كررول مي كفن دي كر-(١١٢١٧) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ مَاتَتِ ابْنَهُ لأَنسِ بْنِ سِيرِينَ قَدْ أَعْصَرَتُ فَأَمَرَهُمَ ابْنُ سِيرِينَ أَنْ

يُكَفِّنُوهَا فِي خُمُرٍ وَلِفَافَتَيْنِ.

(۱۱۲۱۷) حضرت ابوب بیشید فرماتے ہیں کہ انس بن سیرین بیشید کی بیٹی فوت ہوگئی جس کو پبلاحیض آچکا تھا، حضرت ابن سیرین بیشید نے تھم دیا کہ اس کوایک قیص میں جسکی آستین نہ ہواور دولفا فوں میں کفن دو۔

يرين ويويزك مهري و الكويك ال من من من من المن المن المن المن الله الله الله الله الله المن المن الكويز الك

(۱۱۲۱۸) حضرت حسن میشید فر ماتے ہیں کہ جو بچی ابھی تک بالغہ نہ ہوئی اگروہ فوت ہوجائے تو اس کوایک کپڑے میں کفن دیں گے۔

#### ( ٤٤ ) فِي الْمَرْأَةِ كَيْفَ تَخْمَرُ

#### عورت کو گفن دیتے وقت اوڑھنی کیسے اوڑھیں گے؟

( ١١٢١٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَمُّ عَبْدِ الْحُمَيْدِ ابْنَةَ سِيرِينَ هَلُ رَأَيْت حَفْصَةَ إذَا غُسَّلَتُ كَيْفَ تُصْنَعُ بِخِمَارِ الْمَرْأَةِ قَالَتُ نَعُمْ كَانَتْ تُخَمَّرُهَا كَمَا تُخَمَّرُ الْحَيَّةُ ، ثُمَّ تُفْضَلُ مِنَ الْخِمَارِ

قَدُّرْ فِرَاعٍ فَتَفْرِشُهُ فِي مُوَّ خِرِهَا ، ثُمَّ تَعْطِفُ تِلْكَ الْفَضْلَةَ فَتُعَطَّى بِهَا وَجُهَهَا.

(۱۱۲۱۹) حضرت مشام میشید سے مروی ہے کہ حضرت ام حمید میشید نے بنت سیرین میشید سے دریافت فرمایا: جب حضرت حفصہ وہاؤ کونسل دیا گیا آپ میشید نے دیکھا تھا کہان کواوڑھنی کس طرح اوڑھائی گئی تھی؟ آپ میشید نے فرمایا ہاں، ان کواوڑھنی اس طرح اوڑھائی گئی تھی جس طرح زندہ کواوڑھائی جاتی ہے، بھرایک ذراع کی بفذر بکی ہوئی اوڑھنی کو بچھلی جانب بچھا دیا، بھراس بیچ

ہوئے حصہ کو پھیرااوراس سے ان کے چبرہ کوڈ ھانپ دیا۔

#### ( ٤٥ ) الْعَمَامَةُ لِلرَّجُل كَيْفَ تُصْنَعُ

#### مردمیت کے سرکوکس طرح باندھیں گے؟

( .١١٢٠ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ فِي الْمَيْتِ تُوصَعُ الْعِمَامَةُ وَسَطَ رَأْسِهِ ، ثُمَّ يُخَالَفُ بَيْنَ طَرَفَيْهَا هَكَذَا عَلَى جَسَدِهِ ، قَالَ :وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ .يُعَمَّمُ كَمَا يُعَمَّمُ الْحَيُّ. معنف ابن الي شير مترجم (جلد ۳) كل معنف ابن الي شير مترجم (جلد ۳) كل معنف ابن الي شير مترجم (جلد ۳)

(۱۱۲۲۰) حفرت حسن ولیسی میت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عمامہ کومیت کے سر کے درمیان رکھیں گے اور پھراس کواس کے جم پر چیچے کی طرف اس طرح دونوں طرف پھیریں گے، اور حضرت ابن سیرین ولیٹینڈ ارشاد فرماتے ہیں کہ میت کواس طرح عمامہ (سر باندھے گے ) دیں گے جس طرح زندہ کا باندھا جاتا ہے۔

# ( ٤٦ ) فِي إِجْمَارِ ثِيابِ الْمَيْتِ تُجَمَّرُ وَهِي عَلَيْهِ أَمْ لاَ

میت کے کیڑوں کودھونی دینا، دھونی تب دیں گے جب کفن اس پر ہویا نہ ہو؟

( ١١٢٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ تُجَمَّرُ ثِيَابُهُ قَبْلَ أَنْ يُلْبِسهَا إِيَّاهُ. (١١٢١) حضرت ابراجيم يِظِيدُ فرماتے بين كرميت كے كپڑوں دھوتى ديں گے اس كُونن دينے سے پہلے۔

( ١١٢٢٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : تُجَمَّرُ ثِيَابُ الْمَيْتِ عَلَى مِشْجَبٍ ، أَوْ قَصْبَاتٍ، قَالَ وَكَانَ مُحَمَّدٌ يَرَى ذَلِكَ إِنْ فَعَلُوا فَهُوَ حَسَنْ وَأَحَبُّ إِلَىّٰ أَنْ تُجَمَّرُ وَهِى عَلَيْهِ بَعْدَ مَا يُلْبَسُ

فَهُو أَبْفَى لِوِيجِهَا. (۱۱۲۲۲) حضرت حسن مِیتی فرماتے ہیں کہ میت کے کپڑوں کو ( کفن ) ہینگر وغیرہ پر لٹکا کر دھونی دیں گے، اور حضرت محمد مِیتیز

فر ماتے ہیں کہ اگروہ اس طرح کریں تو اچھاہے، اور مجھے یہ پہندہے کہ اس کو گفن پہنانے کے بعد اس کے کپڑوں کو دھونی دی جائے تا کہ اس کی خوشبو باتی رہے۔

> ( ١١٢٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُو الِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ حَفْصٍ ، قَالَ : لاَ تُجَمَّرُ مِنَ الْمَيْتِ إِلَّا ثِيَابُهُ. ( ١١٢٢٣ ) حضرت حفص إيني ارشادفر ماتے ہيں كەميت كے صرف كيرٌ وں كودهوني ديں گے۔

( ١١٢٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ فَاطِمَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ ، أَنَّهَا قَالَتُ عِنْدَ مَوْتِهَا إِذَا أَنَا مِتُ فَاغْسِلُونِي وَكُفُنُونِي وَأَجُمِرُوا ثِيَابِي.

ت عیسوری را مصوری را مصوری را بیور ریدیدی. (۱۱۲۲۳) حضرت فاطمه هینته نرماتی میں که حضرت اساء مینا مذیخا کا جب آخری وقت آیا تو آپ شافیانانے فرمایا: جب میں مرجاؤں

ر ۱۱۰۰۰) سنرے کا ملہ ہیلیہ رون بین نہ سرے کیڑوں کو دھونی دینا۔ تو مجھے خسل دینااور پھر مجھے کفن بہنا نااور پھرمیرے کیڑوں کو دھونی دینا۔

# ( ٤٧ ) مَنْ كَانَ يَقُول يَكُونُ تُجَمَّرُ ثِيَابُهُ وِتُرًا

کفن کوطاق مرتبددهونی دیں گے

( ١١٢٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ تُجَمَّرُ ثِيَابُهُ ثَلَاثًا. ( ١١٢٢٥ ) حضرت ابراہیم پیشین ارشاوفر ماتے ہیں کہ میت کے کپڑوں کوطاق باردھونی دیں گے۔ ( ١١٢٢٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ تُجَمَّرُ ثِيَابُهُ وِتُرًا. (۱۱۲۲۷) حضرِت ابراہیم پریشین فرماتے ہیں کہ میت کے کپڑوں کو طاق عدد میں دھونی دیں گے۔

( ١١٢٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَانَا يُجَمِّرَانِ ثِيَابَ الْمَيْتِ وِتْرًا. (۱۱۲۷) حضرت حسن واليميد اور حضرت ابن ميرين واليميد ارشا وفر ماتے ہيں ميت کے کپڑوں کو طاق باردھونی دیں گے۔

( ١١٢٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَعَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ تُجَمَّرُ لِيَابُ الْمَيْتِ وِتْرًا ، إِلَّا أَنَّ

ابْنَ مُسْهِرٍ ، قَالَ :مَا شِئْت.

۔ (۱۱۲۲۸) حضرت امام تعمی ویشید ارشا وفر ماتے ہیں کہ میت کے گفت کو طاق بار دھونی دیں گے، جب کہ حضرت ابن سھر ارشا وفر ماتے

ہیں کہ جتنی بارآپ جا ہودھونی دے کتے ہو۔

( ١١٢٢٩ ) حَدَّثُنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ وريو الميدو وترا. يُجَمّر الميت وترا.

(۱۱۲۲۹) حضرت ابوهریره دیانی ارشادفر ماتے ہیں کہ میت کے گفن کوطاق باردهونی دی جائے گی۔

( ١١٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يَقُولُونَ غَسْلُهُ وِتْرًا وتجمير ثيابه.

(۱۱۲۳۰) حضرت ابراہیم پیلیلا فر ماتے ہیں کہ حضرت عبدالقد وٹاٹھ کے اصحاب فر ماتے ہیں میت کو طاق بارغسل دیں گے، اوراس کے کیڑوں کوطاق بار دھوٹی دیں گے۔

( ١١٢٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي حُوَّةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ تَجْمِيرُ الْمَيْت وِتُوَّ.

(۱۱۲۳۱) حضرت حسن پریشیز ارشاد فز ماتے ہیں میت کو طاق بار دھونی دیں گے۔

( ١١٢٣٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا قُطْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ،

قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَجْمَرُتُمَ الْمَيِّتَ فَأَجْمِرُوهُ ثَلَاثًا (احمد ٣٣١- ابويعلى ٢٣٠٠) (۱۱۲۳۲) حضرت جابر چاہوں ہے کہ حضورا قدس مُؤَنِّعَا أَنْ ارشاد فرمایا: جبتم میت کو دھونی دوتو اس کوتین باردھونی دو۔

( ٤٨ ) فِي الْكَفَنِ مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ صَفِيقًا

جوحفرات یہ پبند کرتے ہیں کہ فن موٹے کیڑے کا ہواس کابیان ( ١١٢٣٢ ) حَدَّثَنَا سَهْل بْنُ يُوسُفَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، أَنَّ مُحَمَّدًا كَانَ يُعْجِبُهُ الْكَفَنُ الصَّفِيقُ.

( ۱۱۲۳۳ ) حضرت ابن عون برايطين ارشادفر مات بيل كه مفرت محمد برايطين اس بات كو پيندفر ماتے تھے كه كفن مو فے كبر سے كا بو۔

هي مصنف ابن الې شير سر جم (جلد۳) کې پېښې تو جم (جلد۳) کې پېښې تو که کې کتاب العنائند کې

( ۱۱۲۲۶) حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُون ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ تُكَفَّنَ الْمَرْأَةُ فِي غِلَاظِ النَّيابِ. ( ۱۳۳۳) حضرت ميمون ويَشِيز ہے مروى ہے كہ صحابہ كرام فَكَانَدُ الى بات كو پسند فرماتے تقے كه عورت كاكفن موٹے كثر سے كا ہو۔

( ١١٢٣٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُمَا أَنْ يَكُونَ الْكَفَنُ كَتَّانًا.

( ٤٩) مَنْ قَالَ لِيكُونَ الْكَفَنُ أَبْيَضَ وَرُخِّصَ فِي غَيْرِةِ

کفن سفید کپڑے کا ہونا جاہئے ،اوراس کےعلاوہ میں بھی رخصت دی گئی ہے ... دوروں میں میں میں میں میں اور اس کےعلاوہ میں بھی رخصت دی گئی ہے

( ١١٢٣٦ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُب ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ مَا أَسَالَةُ مَا مُنْ مَا مُنْ مُنَاقِبِهِ وَالْمِنِ وَأَمْنِ وَالْمِنِ وَأَمْنِ مِنْ مُنْ مُنْ مِنْ مُنْ مُ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالثَّيَابِ الْبَيَاضِ فَلْيَلْبُسُهَا أَخْيَاؤُكُمْ وَكَفَنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ.

(نسانی ۱۲۳۳) عبدالرزاق ۱۲۹۸) د من جندب در افز سے مردی ہے کہ حضور اقدس مَوْقَقَعَةِ نے ارشاد فرمایا: تم سفید کپڑوں کو اپنے او پر لازم کرو،

تمهار ئندهاس كو پهنین اورائي مردول كواس مین كفن دو . ( ۱۱۲۳۷ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبِ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ

جُنْدُبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبَسُوا النَّيَابَ الْبِيضَ وَكَفَّنُوا فِيهاً مَوْتَاكُمْ. (ترمذي ٢٨١٠ حاكم ٣٥٠٠)

(۱۱۲۳۷) حضرت سمرہ بن جندب زی ہے سے مروی ہے کہ حضورا قدس مِنَر النظامَةِ آنے ارشاد فرمایا: سفید کپڑے پہنا کرو،اوراپنے مردوں کواس میں کفن دیا کرو۔

( ١١٢٢٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ خُفَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :خَيْرُ ثِيَابِكُمَ الْبَيَاضُّ. (ابوداؤد ٣٨٤٣ـ احمد ١/ ٣٣٧)

النَّوْبِ الْهَرَوِيِّ. (۱۱۲۳۹) حضرت حسن بِينِيدِ اور حضرت محمد بِيشِيدِ ارشاوفر ماتے ہیں کہ مردکو ہروی کپڑے میں (زردی مائل) کفن دیے میں کوئی حرج

(۱۱۲۳۹) حضرت حسن مرتیمیز اور حضرت محمد مرتیمیز ارشاد فر ماتے ہیں کہ مر دکو ہروی کپڑے میں ( زردی مائل ) کفن دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ( ١١٢٤. ) حَذَّنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْب ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِى الْحُويْرِثِ ، أَنَّ امْرَأَةً عَرُوسًا دَخَلَتْ عَلَى زَوْجِهَا وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ مُعَصْفَرَةٌ فَمَاتَتْ حِينَ أَدْخِلَتُ عَلَيْهِ فَسُنِلَتْ عَائِشَةُ ، فَقَالَتِ ادْفِنُوهَا فِي ثِيَابِهَا الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا.

(۱۱۲۳۰) حفرت ابوالحویرث بیتین سے مروی ہے کہ ایک عورت کی شادی ہوئی تو وہ زردی مائل کپڑے پہن کرشو ہر کے پاس آئی اوروہ اس دن انقال کر گئی۔ حضرت عائشہ نکا اندین سے اس کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نکا اندین نے فرمایا: جو کپڑے اس نے بہن رکھے ہیں اس کواس میں دفن کردو۔

( ٥٠ ) مَا قَالُوا فِي تَحْسِينِ الْكُفَنِ وَمَنْ أَحَبَّهُ وَمَنْ رَخَّصَ فِي أَنْ لاَ يُفْعَلَ مِيت كَفَن كُوزيب وزينت وينااور جس نے اس كو پيند كيا ہے، اور بعض نے رخصت دى ہے كہ وہ اگرايبان بھى كرتے كوئى حرج نہيں

( ١١٣٤١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ يَرْفَعُهُ ، قَالَ : إذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلْيُحْسَنْ كَفَنَهُ ، قَالَ : فَإِنْ لَمُّ يَجِدُ فَلْيُكَفَّنَهُ فِي بُرُدَى حِبَرَةٍ. (مسلم ٣٩ ـ أحمد ٣/ ٣٢٩)

(۱۱۲۴۱) حضرت جابر ڈاٹٹو سے مرفوعا مردی ہے کہ جبتم میں سے کو کی شخص فوت ہو جائے تو اس کوا چھا ( زیب وزینت والا ) کفن ۔ دو،ادرا گرتم اسکونہ یا وُ تو اس کو یمنی چا در میں ہی کفن دیدو۔

( ١١٢٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى الْعُمَيْسِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ ، عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ عَبْدٌ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ أَوْصَى أَنْ يُكَفَّنَ فِي حُلَّةٍ ثُمَنُهَا ثمن مِائتَى دِرْهَم.

(۱۱۲۳۲) حضرت خیثم بن عمر و ویشید فرماتے بین که حضرت عبد الله بن مسعود بنی دین خان نے وصیت فرمائی تھی کہ ان کوعمد و پوشاک میں کفن دیا جائے جس کی قیمت دوسودر هم ہو۔

( ١١٢٤٣ ) حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُفَضَّلٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :كَانَ يُعِحبُّ حُسْنَ الْكَفَنِ وَيُقَالُ إنَّهُمْ يَتَزَاوَرُونَ فِي أَكُفَانِهِمْ.

(۱۱۲۳۳) حفرت ابن سیرین میتید اس بات کولیاند فرماتے تھے کے گفن انچھااور عمدہ ہو۔اور فرماتے ہیں کہ بیشک وہ اپنے گفنوں میں ملا قات کرتے ہیں۔

١١٢٤١) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَّابِ ، قَالَ :أَخْبَرْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ هَانِءٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ الْاسُود السَّكُونِيِّ ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَوْصَى بِامْرَأَتِهِ وَخَرَّجَ فَمَاتَتُ وَكَفَّنَاهَا فِي ثِيَابٍ لَهَا خُلُقَانِ فَقَدِمَ وقد رَفَعْنَا أَيْدِينَا عَنْ قَبْرِهَا سَاعَتَنذ ، فَقَالَ :فِيمَا كَفَّنْتُمُوهَا قُلْنَا فِي ثِيَابِهَا الْخُلُقَانِ فَنَبَشَهَا وَكَفَّنَهَا فِي المعنف ابن الي شيدمتر جم (جلد ٣) ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّاللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللّل

ثِيَابٍ جُدُدٍ ، وَقَالَ أَحْسِنُوا أَكْفَانَ مَوْتَاكُمْ ، فَإِنَّهُمْ يُحْشَرُونَ فِيهَا.

(۱۱۲۳۴) حضرت عمير بن اسودالسكو في بيانيد سے مردي ہے كەحضرت معاذ بن جبل دين في نے اپني اہليد كووصيت فرما كي اور چلے گئے ، ان کی اہلیے انتقال کرگئ تو ان کو پرانے کپڑوں میں کفن دیا ،اورجس وقت ہم نے ان کو ذفن کرنے کے لئے ان کو ہاتھوں پراٹھار کھا تھا آپ دِکاٹیو حاضر ہوئے اور پو چھاکس کپڑے میں اس کوکفن دیا ہے؟ ہم نے عرض کیا پرانے کپڑوں میں ،تو آپ دِپاٹیو نے اس کوکھولا

اور نے کیڑوں میں کفن دیااور فر مایا: اپنے مردوں کوا چھااور عمدہ کفن دو بیٹک وہ اس میں جمع کئے جا کیں گے۔ ( ١١٢٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ بَشِيرٍ ، عَنْ أَبِي يَعْلَى ، عَنِ ابْنِ الْحَنفِيَّةِ ، قَالَ لَيْسَ لِلْمَيّْتِ مِنَ الْكَفَنِ شَيْءٌ إِنَّمَا هُوَ تَكُرِمَةُ الْحَيِّ.

(۱۱۲۳۵) حضرت ابن الحسنیفه ویشید ارشا دفر ماتے ہیں کہ میت کیلئے (عمدہ) کفن میں کچھنییں رکھا، پیتو زندہ کاا کرام ہے۔

## (٥١) مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَى غَاسِلِ الْمَيَّتِ غُسُلُ

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جو تخص میت کونسل دے اسکونسل کرنا ضروری نہیں ہے ( ١٢٤٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا تُنجَّسُوا مَوْتَاكُمْ فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ

لَيْسَ بِنَجِسِ حَيًّا ، وَلَا مَيِّنًا. (۱۱۲۳۲) حضرت ابن عباس بناه يمن ارشاد فرماتے ہيں: اپنے مردوں کو ناپاک مت مجھو، بينک مؤمن زندہ اور مردہ حالت میں

نایاک تہیں ہوتا۔ ( ١١٣٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ أَغْتَسِلُ مِنْ

غُسُلِ الْمَيْتِ ، قَالَ : لاَ.

(١١٢٣٤) حضرت سعيد بن جبير جلافي فرمات جي كدمين نے حضرت عبدالله بن عمر تؤار بين افت فرمايا: ميت كونسل وينے والا

خود بھی عسل کرے؟ آپ دائٹھ نے فر مایا نہیں۔ ( ١١٢٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا تُنَجَّسُوا مَيْتُكُمْ

يَغْنِي لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ. (۱۱۲۴۸) حفرت ابن عباس بئ معین ارشاد فرماتے ہیں کہاہنے مردوں کونا یا ک مت مجھو یعنی غاسل پر خسل نہیں ہے۔

( ١١٢٤٩ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ غَسَّلَتُ أُمِّى مَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ غَسَّلَتُ أُمِّى مَيِّنَةً ، فَقَالَ : أَنْجِسًا غَسَّلَتُ ؟ ثُمَّ أَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ مَيِّنَةً ، فَقَالَ : أَنْجِسًا غَسَّلَتُ ؟ ثُمَّ أَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ

فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ أَنْجِسًا غَسَّلَتُ؟.

ه معنف ابن ابی شیر مترجم (جلدس) کی معنف ابن ابی شیر مترجم (جلدس) کی معنف ابن ابی شیر مترجم (جلدس) متنافر کی معنف ابن ابی متنافر کی متنا

فرمایا: کیاتمہاری والدہ نے کسی ناپاک چیز کوشس دیا (جوخو وشسل کررہی ہیں ) پھر میں حضرت عبداللہ بن عباس بی دینن کے پاس آیا اور آپ جن ہن سے دریا دنت کیا، آپ جن ٹونے نے بھی اس طرح جواب دیا کہ کیا تمہاری والدہ نے ناپاک چیز کوشس دیا ہے۔

ا بِ فِنْ تُوْ بِ دَرِيا فَتَ لَيا ا بِ وَنَ تُوْ دَ مِنَ الْاعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سُنِلَ عَبْدُ اللهِ عَنِ الْفُسُلِ مِنْ غُسُلِ الْمَيْتِ ، ( ١١٢٥ ) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سُنِلَ عَبْدُ اللهِ عَنِ الْفُسُلِ مِنْ غُسُلِ الْمَيْتِ ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ صَاحِبُكُمْ نَجِسًا فَاغْتَسِلُوا مِنْهُ.

فَقَالَ: إِنْ كَانَ صَاحِبُكُمُ نَجِسًا فَاغْتَسِلُوا مِنهُ. (۱۱۲۵۰) حضرت ابراہیم برینی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ جائے ہے دریافت کیا گیا کہ میت کوشسل وینے والے پرشسل ہے؟ آپ ٹوئٹونے نے فرمایا گرتمباراصاحب تایاک ہے تواس کوشسل دے کرنہالو۔

آپ رُوْتُوْ نَے فر مایا اگرتمباراصا حب تا پاک ہے تو الکو مسل دے کرنہا او۔ ( ١١٢٥١ ) حَدَّثَنَا یَحْیَی بُنُ سَعِیدٍ الْقَطَّانُ ، عَنِ الْجَعْدِ ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ قَالَتْ أُوذِنَ سَعْدٌ بِجِنَازَةِ سَعِیدِ بُنِ زَیْدٍ ، وَهُوَ بِالْبَقِیعِ فَجَاءَ فَغَسَّلَهُ وَ کَفَنَهُ وَحَنَّطَهُ ، ثُمَّ أَتَی دَارَهٌ فَصَلَّی عَلَیْهِ ، ثُمَّ دَعَا بِهَاءٍ فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ قَالَ :

َ زَيْدٍ ، وَهُو بِالْبَقِيعِ فَجَاءَ فَغُسَّلَهُ وَ كَفَّنَهُ وَ حَنَّطَهُ ، ثُمَّ أَتَى ذَارَةٌ فَصَلَّى عَلَيْهِ ، ثُمَّ ذَعَا بِمَاءٍ فَا غُنَّسَلَ ، ثُمَّ قَالَ : إنِّى لَمُ أَغْنَسِلُ مِنْ غُسُلِهِ وَلَوْ كَانَ نَجِسًا مَا غَسَّلُتُهُ وَلَكِنِّى اغْنَسَلْت مِنَ الْحَرِّ. (١١٢٥١) حضرت عائش بنت سعد وَا يُو فرماتى بين كه حضرت سعد وَافِي كو حضرت سعيد بن زيد وَن وَنون عن ك جناز ب بربايا ميا وه بقيع كساته عنه آب وَافِي تشريف لائ اورآب نے ان وَسُسل دیا ، کفن پہنایا اور پھران کو خشبولگائی ، پھرآپ وَوْنو تشریف لائے

اوران کی نماز جنازه پڑھی۔اورا کئے بعد پانی منگوا کر خسل فر مایا اورار شادفر مایا: میں نے اس لیے خسل نہیں کیا کہ میں نے میت کو خسل دیا تھا،اگر چہ جس کو خسل دیا تھاوہ نا پاک ہی کیوں نہ ہو، بلکہ میں تو گرمی کی وجہ سے نہایا ہوں۔ ( ۱۱۲۵۲ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَو قَالَا : لَیْسَ عَلَی عَاسِلِ الْمَیِّتِ عُسْلٌ.

(١١٢٥٢) حضرت عبدالله بن عباس بنى يؤمن اور حضرت عبدالله بن عمر بنى ومن ارشاوفر ماتے بيس كەمىت كونسل دينے والے پر خسل نهيں ہے۔ ( ١١٢٥٣ ) حَدَّنَهَ اَ وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ الوِّ شُكِ ، عَنْ مُعَاذَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا سُئِكَ عَلَى الَّذِى يُعَسِّلُ الْمُنَةَ فَيِنَ غُسُلٌ؟ قَالَتْ : لاَ .

الْمُتَوِّفِينَ عُسُلٌ ؟ قَالَتُ : لاَ . (١١٢٥٣) حضرت معاذه منى مذائف عصروى بي كه حضرت عائشه شئى مذائف سے دريا فت كيا كيا كه مردول كونهلانے والے پرغسل بي؟

آپ تناهنائنا نے فرمایا ہیں۔ ( ۱۱۲۵٤) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ ، عَنْ بَكُو بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : حدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ

الْمُزَنِى ، قَالَ : غَسَّلَ أَبَاكُ أَرْبَعَةٌ مِنَ أَصْحَابِ رَسُّولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا زَادُوا عَلَى أَنْ كَقُوا أَكْمَامَهُمْ وَأَدْخَلُوا قُمُصَهُمْ فِى حُجَزِهِمْ ، فَلَمَّا فَرَغُوا مِنْ غُسُلِهِ تَوَضَّؤُوا وُضُونَهُمْ لِلصَّلَاةِ. (۱۱۲۵) حضرت علقمہ بن عبداللہ المدنی اللہ فرماتے ہیں کہ میرے والدصاحب ولیٹیل کو چارصحابہ کرام الدکھیئے نے مرنے کے بعد غسل دیا، پس زیادہ نہیں ہوئے مگران کی آسٹین کھول دیں اور ان کی قبیصوں کواز ارباند سے کی جگہ ڈال دیں، جب وہ ان کوشسل دے کرفارغ ہوئے تو انہوں نے (صرف) نماز والا وضو کیا (غسل نہیں کیا)۔

( ١١٢٥٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَوْفٍ ، قَالَ : حَلَّثَنِى خُزَاعِتٌّ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، قَالَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، قَالَ أَوْصَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مُغَفَّلٍ أَنْ لَا يَحْضُرَهُ ابْنُ زِيَادٍ وَأَنْ يَلِيَنِى أَصْحَابِى فَأَرْسَلُوا الِّى عَائِذِ بْنِ عَمْرٍ ، وَأَبِى اللهِ بَنُ مُغَفِّلٍ أَنْ لَا يَحْضُرَهُ ابْنُ زِيَادٍ وَأَنْ يَلِينِي أَصْحَابِي فَا اللهِ بْنُ مُغَفِّلٍ أَنْ لَا يَحْضُرُهُ ابْنُ كَفُّوا أَكِمَّتَهُم وَجَعَلُوا مَا فَضَلَ مَنْ قُمُصِهِمْ فِي خُجَزِهِمْ ، فَلَمَّا فَرَغُوا لَمْ يَزِيدُوا عَلَى الْوُضُوءِ.
فَلَمَّا فَرَغُوا لَمْ يَزِيدُوا عَلَى الْوُضُوءِ.

(۱۱۲۵۵) حضرت خذاعی بن زیاد بیشید فرماتے ہیں کرعبداللہ بن مغفل جائٹو نے وصیت کی کدمیرے انتقال کے وقت ابن زیاد میرے پاس نہ آئے اور یہ کدمیرے ساتھی ہی میرے پاس رہیں، پس لوگوں نے ان کے شاگردوں ہیں سے عائذ بن عمر وابو برز وبایٹے یا اور دوسرے لوگوں کو بلایا انہوں نے عبداللہ بن مغفل جائٹو کوشل دینے کے لئے اپنی آسٹین چڑھائی اور قبیصوں کوسمیٹا اور

(۱۱۲۵۲) حدث و ریسے باص بیت بین حوروں باس بیت بین میں میں میں است کو میں ایک میت کو میں بہنایا (غسل دینے کے بعد) اوراسکو

خوشبولگائی۔ پھر (غسل کرنا تو دورکی بات) پانی کوچھوا تک نہیں۔

( ١١٢٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يَقُولُونَ إِنْ كَانَ صَاحِبُكُمْ نَجِسًا فَاغْتَسَلُوا مِنْهُ. (١١٢٥٤) حضرت ابراہيم بِلِيْنِ سے مروگ ہے كہ صحابہ كرام ثِنَائِيْنَ فرماتے تھے اگرتمہاراصاحب ناپاک ہے تواسے شل دے كر شل ك

( ١١٢٥٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ إِنْ كَانَ صَاحِبُكُمْ نَجِسًّا فَاغْتَسَلُوا مِنْهُ. (١١٢٥٨) حفرت امام فعى وليطي فرماتے بين كدا كرمرده تاياك موقوتم است خسل دے كرخسل كرو۔

#### (٥٢) مَنْ قَالَ عَلَى غَاسِل الْمَيْتِ غُسُلُ

#### جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ میت کوشس دینے والے بیشسل کرنالازم ہے

( ١١٢٥٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو الْعَبْدِيِّ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِب ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتُهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : يُغْتَسَلُ مِنْ غُسُلِ الْمَيَّتِ

(١١٢٥٩) حضرت عاكشه منى هذي فارض سروى ہے كەخضورا كرم مِيَلِيْنْكِيَا أَنْ ارشادفر مايا: جوميت كونسل دے وہ عسل كرلے۔

مسنف این ابی شیبرمتر جم (جدس کی مساف این ابی شیبرمتر جم (جدس کی کسید کردست کی مساف که مساف که مساف کی مساف کی مساف که مساف کلی مساف کی مساف که مساف کلی مساف که مساف که مساف کلی مساف که مساف کلی مساف که مساف کلی کلی مساف کلی مساف کلی کلی مساف کلی کلی مساف کلی مساف کلی ( ١١٢٦. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ مَكُخُولِ ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلٌ حُذَيْفَةَ كَيْفَ أَصْنَعُ ، قَالَ

اغْسِلُهُ كُيْتَ وَكَيْتَ فَإِذَا فَرَغْتَ فَاغْتَسِلْ. (۱۱۲۷۰) حضرت مکول برتیجیز فرماً تے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت حذیفہ دیا پٹنے سے دریافت کیا میں کیسے غسل دوں؟ آپ وہ آئؤ نے

فر مایا ایسے ایسے اور پھر جب تم عنسل دے کرفارغ ہوجاؤ تو خود عنسل کرلو۔

( ١١٢٦١ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَانِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ مَنْ غَسَّلَ مَيْتًا فَلْيَغْتَسِلُ. (۱۲ ۱۱۲) حضرت علی کرم الله و جهه ارشا د فر ماتے ہیں که جومیت کوشش دے اس کوشش کر لینا جاہئے۔

( ١١٢٦٢ ) حَلَّاتُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ مِنَ السُّنَّةِ ، مَنْ غَسَّلَ مَيْتًا

(۱۱۲۹۲) حضرت سعید بن المسیب برایسی؛ ارشاد فرماتے ہیں کہ سنت میں سے بیات ہے کہ میت کونسل دینے والاغسل کرلے۔ (١١٢٦٣) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابٍ عَلِمٌ وَأَصْحَابٍ عَبْدِ اللهِ غَسَّلَا مَيْتًا

فَاغْتَسَلَ الَّذِي مِنْ أَصْحَابٍ عَلِيٌّ وَتَوَصَّأُ الَّذِي مِنْ أَصْحَابٍ عَبْدِ اللهِ. (۱۲۲۳) حضرت ابواسحاق ولیٹینے فرماتے ہیں کہ حضرت علی مزاہنے اور حضرت عبداللہ جائنے کے ساتھیوں میں ہے و وقحصوں نے میت کو

عنسل دیا، پھرحضرت علی داپنو کے ساتھیوں نے بعد میں خو دشس کیالیکن حضرت عبداللہ دیا پئو کے ساتھیوں نے غسل نہ کیا۔ ( ١١٢٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ غَسَّلَ مَيْتًا فَلْيَغْتَسِلُ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتُوضًّا.

(۱۱۲۷۴) حضرت ابوهرېړه ژنانځو ارشاد فرماتے ہیں جومیت کونسل دے وہ بعد میں (خود بھی )غسل کرے اور جومیت کو کندھادے وہ

( ١١٢٦٥ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنُبٍ ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأُمَةِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : مَنْ غُسَّلُ مُيِّنًّا فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حُمَّلَهُ فَلْيَتَوَضَّأُ. (احمد ٣٣٣\_ بيهقي ٣٠٣) (۱۱۲ ۲۵) جھنرت ابوھریرہ رہنائنو سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُؤَنِّفَةَ بِنَا ارشاد فر مایا جومیت کونسل دے وہ وخو تخسل کرے اور جواس کو

کندھادیےوہوضوکرلے\_ ( ١١٢٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا غَسَّلَ مَيْتًا اغْتَسَلَ.

(١٢٦٦) حضرت ابوقلابه رُوافِيْ جب ميت كونسل دينة تو خود بھي غسل كريليتے \_

# (٥٢) فِي الْمُسْلِمِ يُغَسِّلُ الْمُشْرِكَ يَغْتَسِلُ أَمْ لاَ مسلمان سی مشرک کونسل دینے کے بعد شسل کریں کہ نہ کریں؟

( ١١٢٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ نَاجِيَةَ بْنِ كَعْبِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ لَمَّا مَاتَ أَبُو طَالِبِ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْت يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الصَّالَّ قَدْ مَاتَ ، قَالَ : فَقَالَ : انْطَلِقْ فَوَارِهِ ، ثُمَّ لَا تُحْدِثَنَّ شَيْئًا حَتَّى تُأْتِينِي ، قَالَ فَوَارَيْتُهُ ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَأَمَرَنِي فَاغْتَسَلْت ، ثُمَّ دَعَا إِي بِدَعَوَاتٍ مَا يَسُرُّنِي ، أَنَّ لِي بِهِنَّ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ. (ابوداؤد ٣٠٠٦ - احمد ١/ ١٠٣)

(١١٢٦٤) حضرت على كرم الله وجهدارشا دفر ماتے ہيں كه جب ابوطالب كا انتقال ہوا تو ميں حضورا كرم مُرَلِّ فَيَغَيَّعَ كَي خدمت ميں حاضر ہوامیں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ کا گمراہ اور بوڑھا چیامر گیاہے، آپ مِنْفَظَةَ نے ارشاد فر مایا: ان کے پاس جاؤاوران

كو و هانب دواور پھر جب تك ميرے پاس نه آجاؤ كچھ نه كرنا، چنانچه ميں نے انہيں و هانب ديا اور حاضر خدمت ہوا آپ مَلِفَيْجَةَ نے تھم دیا آئبیں عنسل دواور آپ نے میرے لیے مچھ دعائیں کیں جومیرے نزدیک دنیا کی تمام چیزوں کے ال جانے سے زیادہ

( ٥٤ ) فِي ثُوَابِ غَاسِل الْمَيْتِ

# میت کونسل دینے کا ثواب

( ١١٢٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ ، قَالَ مَنْ غَسَّلَ مَيْنًا فَأَدَّى فِيهِ الْأَمَانَةَ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَكَتْهُ أُمَّهُ.

(۱۱۲۷۸) حضرت معاذبن جبل والتي فرماتے بين جو محض ميت كونسل دے اور اس امانت كو (احسن طريقے سے ) اداكرے وہ گنا ہوں ہےاس طرح نکلتا ہے جیسے اس کی والدہ نے اس کواس دن جنا ہو۔

قابل حسرت ہیں۔

# ( ٥٥ ) مَا قَالُوا فِي النَّارِيرَةِ تَكُونُ عَلَى النَّعْش

جوحضرات یے فرماتے ہیں کہ خوشبودار ( پاؤ ڈریامٹی ) چاریائی یا تا بوت پر ہو ( ١٢٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ فَاطِمَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ ، أَنَّهَا أَوْصَتْ أَنْ لَا يَجْعَلُوا عَلَى كَفَنِى حناطًا.

(۱۲۲۹) حضرت فاطمه مینی هذیخاسے مروی ہے کہ حضرت اساء شی ہنانے وصیت فر مائی کہ میرے کفن برخوشبومت لگا نا۔

( ١١٢٧ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَرِهَ الْحَنُوطَ عَلَى النَّعُشِ.

( • ١١٢ ) حضرت نافع مِلِيشِيدُ فر ماتے ہيں كەحضرت عبدالله بن عمر تؤند بناچار يا كى يا تابوت پرخوشبولگانے كوناپسندفر ماتے تھے۔

( ١١٢٧١ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى جِنَازَةِ الْحَارِثِ ذَرِيرَةً.

(۱۱۲۷۱) حفرت ابواسحاق بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حارث بریشید کے جناز ہ پر خوشبودار ( یا وُڈر ) دیکھا۔

( ١١٢٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةَ بُنِ يَحْيَى ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّهُ كَرِهَ الذَّرِيرَةَ عَلَى النَّعْشِ.

(١١٢٧) حفرت عمر بن عبدالعزيز وإيفية جار بإنى يرخوشبولكاني كونا يسترجحت تقير

( ١١٢٧٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنِ رَبِيعٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنْهُمَا كَرِهَا أَنْ يُجْعَلَ الْحَنُوطُ عَلَى النَّعْشِ. (١١٢٧٣) حفرت حسن بيتيك اور حضرت ابن سير ين ويشي حيار ما كي پرخوشبودار (يا وُوْر ) لگانے كو تا پسند تبجھتے تھے۔

( ١١٢٧٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ صَاحِبِ لَهُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلُهُ.

(۱۱۲۷) حضرت ابراہیم ویشین ہے بھی ائی طرح منقول ہے۔

( ١١٢٧٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّانِفِيُّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الذَّرِيرَةَ الَّتِي تُجْعَلُ فَوْقَ

النَّعْشِ وَيَقُولُ نَفُحٌ فِي الْحَيَاةِ وَنَفُحٌ فِي الْمَمَاتِ!.

(۱۱۲۷۵) حفرت عطاء ولیٹی چار پائی پرخوشبودار پاؤڈرلگانے کو ناپند سجھتے تھے اور فرماتے تھے خوشبو ہے زندگی میں،خوشبو ہے

(٥٦) مَا قَالُوا فِي الْجِنَازَةِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِالسَّرِيرِ يُرْفَعُ لَهُ شَيْءً أَمْ لاَ وَمَا يُصْنَعُ فِيهِ بِالْمَرْأَةِ

#### میت کوچاریائی پر کیے رکھیں گے؟اس کابیان

( ١١٢٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ أَسْمَاءً بِنْتُ عُمَيْسٍ أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ النَّعْشَ.

(١١٢٧) حضرت هشام اب والدي روايت كرت مين كه حضرت اساء بنت عميس الفاهندي بهلي خاتون مين جنهول في تابوت

( چار پائی )ایجاد کی (متعارف کروائی)۔

( ١١٢٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ أُمَّ أَيْمَزَ أَمَرَتْ بِالنَّعْشِ لِلنِّسَاءِ.

ر سے سے سے تابوت ( چار پائی ) کا تھم فر مایا۔ (۱۱۲۷۷) حضرت طارق بن شہاب پرشیخ فر ماتے ہیں کہ حضرت ام ایمن نئی ملیونا نے عورتوں کے لیے تابوت ( چار پائی ) کا تھم فر مایا۔ ( ١١٢٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ مَرُّوا عَلَى أَبِي مِخْلَزٍ بِنَعْشٍ كَبِيرٍ ، فَقَالَ : رَفَعَتِ الْيَهُود وَالنَّصَارَى فَخَالِفُوهُمْ.

مصنف ابن الي شير مترجم (جلد ٣) ﴿ ﴿ ﴿ مَا مَا مَا مَا مَا الْعَمَا لِمُ الْمُعَالِمُ اللّهِ الْمُعَالِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

علا<u> المی ان بن مدیر ولینی</u> فرماتے ہیں کہ ہم ابو مجلز ولینی کے پاس سے ایک بڑا تا بوت (حیار پائی) لے کر گذرے تو

آپ النين فرمايا: يهودونسارئ في اس كوبلندكيا، پستم لوگ ان كى خالفت كرو . ( ١١٢٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا إِذَا كَانَتُ جِنَازَةُ امْرَأَةٍ أَكُفُوا السّرِيرَ

فَجَافُوا عَنْهَا بِقُوَانِمِهِ ، وَإِذَا كَانَ رَجُلٌ وُضِعَ عَلَى بَطْنِ السَّرِيرِ.

(۱۱۲۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ عورت کے جنازے کے تنتج کے بنیچ پائے لگا کرمر داپنے اور تنتختے کے درمیان خلا پیدا کریں گے۔مرد کے جنازے میں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں البتداسے تنتختے کے درمیان میں رکھیں۔

(٥٧) مَا قَالُوا فِي إَجْمَارِ سَرِيرِ الْمَيَّتِ يُجَمَّرُ أَمْ لاَ

میت کی حیار پائی کودھونی دیں گے کنہیں؟

( ١١٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنُ يُجَمَّرَ سَرِيرُ الْمَيِّتِ. ( • ١١٢٨ ) حضرت صن بِشِين اور حضرت ابن سير ين بِيشِين ميت كي چار پائي كودهو ني دين كونا پهند بجھتے تھے۔

( ٥٨ ) مَا قَالُوا فِي الْمَيْتِ يُتَبَعُ بِالْمِجْمَرِ

دهونی دان کومیت کے ساتھ ( پیچیے ) لیے جانے کا بیان

( ۱۱۲۸۱ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ مُفَضَّلٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ لَا تَتَبَعُنِي بِمِجْمَرٍ. (۱۱۲۸۱ ) حضرت ابن مُغفل بِيِيْلِ سے مروی ہے کہ حضرت عمر شِيَّا فِي نے ارشاد فر مايا: ميرے جنازے کے ساتھ دھونی دان مِت لے کرجانا۔

ر ۱۱۲۸۲) حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الْجَعُدِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَا تَسْعُونِى بِنَارٍ . (۱۱۲۸۲) حضرت ابوهر بره رُنيُّوْدُ فرماتے ہیں کہ آگ لے کر (دھونی دان) میرے جنازے کے پیچھے مت آتا۔

( ١١٢٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ ، عَنْ عَمَّتِهِ أَمِّ النَّعْمَانِ بنت مُجَمِّعٍ ، عَنِ ابْنَةِ أَبِي الْهَالَةِ أَنِي كَارِ ، وَلَا تَجْعَلُوا عَلَى سَرِيرِى قَطِيفَةَ نَصْرَانِيٍّ.

(۱۱۲۸۳) حضرت ابوسعید جن تنو ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے جنازے کے پیچھے آگ کیکرمت آنا ،اور میری جاریائی پرنصران مخمل کی

﴿ ١١٢٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هَارُونَ بِن أَبِي إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا أَوْصَتْ أَنْ لَا تَتَبَعُونِي بِمِجْمَرٍ ، وَلَا تَجْعَلُوا عَلَى قَطِيفَةً حَمْرًاءً.

(۱۱۲۸ ) حضرت عبدالله بن عبید بن عمیر بیشیلا سے مروی ہے کہ حضرت عاکشہ ٹن مند خانے وصیت فر مائی تھی کہ میرے جنازے کے

( ١١٢٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ ، عَنْ بَكْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلِ أَنَّهُ أَوْصَى أَنْ لَا تَتَبَعُونِي بِصَوْتٍ ،

(۱۱۲۸۵) حصرت بکر ویشین سے مروی ہے کہ حصرت عبداللہ بن مغفل ڈٹاٹن نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے جنازے کی اتباع نہ کرتا

( ١١٢٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ رَأَى مِجْمَرًا فِي جِنَازَةٍ فَكَسَرَه

(۱۱۲۸ ۲) حضرت عبدالاعلی بیشینه فرمات میں که حضرت سعید بن جبیر میافود نے ایک جنازہ میں دھونی وان و یکھا تو اس کوتو ژ دیا اور

١ ١١٢٨٧) حَلَّتُنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ تُتَبَعَ الْجنَازَةُ بِمِجْمَرٍ.

(۱۱۲۸۷) حضرت حسن ولیٹیز اور حضرت ابن میرین ولیٹیز جنازہ کے ساتھ دھونی دان لے جانے کو ناپیند سجھتے تھے۔

(۱۱۲۸۸) حضرت اما م تعمی بیشین ارشا دفر ماتے ہیں کہ جب تم جنازے کو لے کرنگلوتو اسکے پیچھے آگ لے کرمت چلو۔

(۱۱۲۸۹) حضرت منصور وینیمی ارشا دفرمات میں که حضرت ابراہیم ویشید جنازے کے ساتھ دھونی دان لے کرجانے کو ناپ ندسمجھتے تھے۔

( ١١٢٩. ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ غَدَوْنَا عَلَى إِبْوَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فَأَخْبَرُونَا ، أَنَّهُ مَاتَ وَدُفِنَ مِنَ اللَّيْلَ ،

(۱۱۲۹) حضرت ابن عون بایشید فرماتے ہیں کہ ہم صبح کے وفت حضرت ابراہیم تخفی پراٹینے کے پاس تشریف لے گئے تو لوگوں نے ہمیں

بتایا کہ دہ فوت ہو گئے ہیں اور رات کو فن کر دیئے گئے ہیں ، پھر ہمیں حضرت عبد الرحمٰن بن اسود پریٹین نے بتلایا کہ انہوں نے وصیت

فر مائی تھی کہ میرے جنازے کے بیچھے آگ لے کرمت آنا،اور میری قبر پرعرزی (جگہ کا نام) پھرمت رکھنا جس سے کر جا کی تغییری

( ١١٢٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ أَتَيْنَا إِلَى مَنْزِلِ إِبْرَاهِيمَ بَعْدَ مَوْتِهِ فَقُلْنَا بِأَى شَيْءٍ أَوْصَى ؟ قَالُوا :

قَالَ فَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ الْأَسُود ، أَنَّهُ أَوْصَى أَنْ لَا تَتْبَعُوا جِنَازَتَهُ بِنَارٍ ، وَلَا تَجْعَلُوا عَلَيْهِ مِنَ اللَّبِنِ

( ١١٢٨٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :إِذَا أَخْرَجْتَهُ فَلَا تَتَبَعَهُ نَارًا.

( ١١٢٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَبَعَهُ مُجْمِرٌ.

أَوْصَى أَنْ لَا يُتْبَعَ بِنَارٍ وَٱلْمِحْدُوا لِي لَحْدًا ، وَلَا تَجْعَلُوا فِي قَبْرِي لَبِنَّا عَرْزَمِيًّا.

پیچیے دھونی دان کیکرنہ آنا ،اور مجھ پرلال مخمل کی جا درمت ڈالنا۔

وَلَا بِنَارٍ وَلَا تَرْمُونِي بِالْبِحِجَارَةِ يَغْنِي الْمَدَرَ الَّذِي يَكُونُ عَلَى شَّفِيرِ الْقَشِّرِ.

فر مایا میں نے حضرت عبدالله بن عباس تفاویز من سے سنا ہے کہ احل کتاب کی مشابہت اختیار مت کرو۔

آ واز اورآ گ کے ساتھ ،اور مجھے پھرنہ مارنا ، یعنی وہ گارا جو کہ قبر کے کناروں پر ہوتا ہے۔

، وَقَالَ سَمِعُت ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ لَا تُشَبَّهُوا بِأَهْلِ الْكِتَابِ.

الْعُرْزَمِيِّ الَّذِي يُصْنَعُ مِنَ الْكُنَاسَاتِ.

( ١١٢٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُتَبَعُ الْجِنَازَةُ بِصَوْتٍ ، وَلَا بِنَّارٍ ، وَلَا يُمْشَى أَمَامَهَا.

(ابو داؤد ۱۲۳۳ احمد ۲/ ۵۲۸)

(۱۱۲۹۲) حضرت ابوسعید رہی ہوئی ہے کہ حضور اقدس مَلِّقَتُی ﷺ نے ارشاد فرمایا: جناز دکا اتباع نہ کیا جائے آگ اور آواز کے ساتھ اور نہ اس کے آگے چلا جائے۔

( ١١٢٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَنَشِ بُنِ الْمُعْتَمِرِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى جِنَازَة فَرَأَى امْرَأَةً مَعَهَا مِجْمَرٌ ، فَقَالَ :اطْرُدُوهَا ، فَمَا زَالَ قَائِمًا حَتَّى قَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ تَوَارَثُ فِى آجَام الْمَدِينَةِ.

(۱۱۲۹۳) حفرت صنش بن معتمر وہائن فرماتے ہیں کدرسول اکرم مِلْوَقِيَّةُ ایک جنازہ میں تھے، آپ مِلْوَقَعَةُ نے ایک خاتون کودیکھا اس کے پاس دھونی دان تھا، آپ مِلْوَقِقَةِ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، آپ مِلْوَقِقَةُ مسلسل کھڑے رہے یہاں تک کہ لوگوں نے آپ مِلْوَقِقَةِ ہے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میدینہ کے محلات سے پیچھے آرہی تھی۔

( ٥٩ ) فِي وَضْعِ الرَّجُلِ عُنْقَهُ فِيمَا بَيْنَ عُودَي السَّرِيرِ

السَّرِيرَ عَلَى كَاهِلِهِ بَيْنَ الْعَمُو دَيْنِ. الْعَمُو دَيْنِ. (۱۲۹۳) حضرت عبدالله بن عمر وَ اللَّي كود يكها ايك جنازه مين آپ نے

چار پائی این دونوں کندھوں کے درمیان مونڈے پر کھی ہوئی تھی۔ ( ۱۲۹۵) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِیسَی ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِی بَكْرِ ، قَالَ :رَأَیْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بَیْنَ عَمُو دَیْ سَرِیرِ أُمَّهِ

حَتَّى خَرَجَ بِهَا مِنَ الدَّارِ وَحَمْزَةً ، وَعُبَيْدُ اللهِ أَحَدُّهُمَا أَخَذَ بِعِضَادَاة السَّرِيرِ الْيُمْنَى وَالآخَرُ بِالْيُسْرَى. (١٢٩٥) حضرت خالد بن الى بكر بيتِيْ فرمات مين مين في حضرت سالم بن عبدالله كو والده كى جنازه كى چار پائى كو دونوں ناتلوں

ب مرایان دیکھا یہاں تک کدان کو لے کر گھرے نکلے،اور حمزہ اور عبیداللہ میں سے ایک نے چار پائی کی دائنی جانب (ہاتھ)اور

ھی مصنف ابن الی شیبر مترجم (جلد ۳) کی بھی است کا بھی کا بھی ہے۔ دوسرے نے باکس جانب پکڑر کھی تھی۔

رومرے نے با کی جانب پیرری ہی۔ ( ۱۲۹٦ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بُنُ عِیسَی ، عَنْ مَعْرُوفٍ مَوْلًی لِقُرَیْشٍ ، قَالَ :رَأَیْتُ الْمُطَّلِبَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطٍ بَیْنَ عَمُودَیْ سَریر ایْنِهِ الْحَارِثِ.

سار میں سر پیر سیر پر سیار ہے ہیں کہ میں نے مطلب بن عبداللہ بن خطب کوحارث کے بیٹے کی میت کی جارپائی کو دونوں باز دوک کے درمیان دیکھا۔ سر سیسر میسر شمیر میں جو میں سر دیں ور میں میں دیں جو میں میں سیار کا میں میں بیٹر ور میں دیں میں میں میں میں م

( ۱۱۲۹۷ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَغُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ سَعُدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَعُدًا عِنْدَ قَانِمَةِ سَرِيرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ يَقُولُ : وَاجَبَلَاه . ( ١١٢٩٤ ) حفرت سعد بن ابرا بيم ويشي؛ اين والد سے روايت كرتے ہيں كہ بيں نے حضرت سعد جانبي كوحضرت عبد الله بن

عوف وَنَا اللهِ كَ جَارِ بِا لَى كَ بِاكَ كَى بِاسَ وَ يَكُمَا آبِ وَنَا اللهِ فَرَ مَارِ بِصَ اللهِ اللهِ عَل ( ١٢٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوائِيلَ ، عَنِ أَبِى إِسْحَاقَ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ فِي جِنَازَةِ أَبِي مَيْسَرَةَ آخِذًا بقَائِمَةِ السَّرِيرِ ، وَجَعَلَ يَقُولُ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ يَا أَبَا مَيْسَرَةً .

ر ۱۱۱۲۸ کا منطقہ و رقیع باعث ہمکو رقیق بالی ایک کیا آبا مَیْسَرَةً. بِقَائِمَةِ السَّرِیرِ ، وَ جَعَلَ یَقُولُ عَفَرَ اللَّهُ لَكَ یَا آبا مَیْسَرَةً. (۱۱۲۹۸) حضرت ابواسحاق بیشط فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو جیفہ ڈواٹٹو کو حضرت ابو میسرہ ڈواٹٹو کے جنازے میں دیکھا آپ ڈواٹٹو نے چاریائی کے یائے کو پکڑر کھا تھا اور فرمارے تھے،اے ابومیسرہ ڈواٹٹو اللہ تعالی تیری مغفرت فرمائے۔

(۱۲۹۹) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يَكُوهُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ قَائِمَةِ السَّرِيرِ رَجُلاً يَخْمِلُهُ. (۱۲۹۹) حضرت مغيره وشيد فرماتے ہن كه حضرت ابراہيم وشد اس مات كونا يبند فرماتے تھے كه آدى جاريا كى كے دونوں ماؤں كر

(۱۲۹۹) حضرت مغیره ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ویشید اس بات کونا پیند فرماتے تھے کہ آدی چار پائی کے دونوں پاؤں کے درمیان کھڑا ہوااس کواٹھائے۔ درمیان کھڑا ہوااس کواٹھائے۔ (۱۱۳۰۰) حَدِّثُنَا کَیْنِیرٌ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ فُرَاتِ بْنِ سَلْمَانَ ، قَالَ أُخْوِجَتْ جِنَازَةٌ مِنْ دَارِ یَنِی ذِی الْحِمَارِ ، قَالَ :

وَ شَائِبٌ مِنْهُمْ فَد وَضَعَ السَّرِيرَ عَلَى كَاهِلِهِ فَأَخَذَ مَيْمُونٌ بِيدِهِ فَأَخْرَجَهُ. (۱۳۰۰) حضرت فرات بن سليمان بالطيط فرماتے جي كه دار بنوالخمار سے ايك جنازه نكالا گيا،ان ميں نوجوان تھا جس نے مونڈ ھے پرچار پائى ركھی ہوئى تھی، حضرت ميمون بالطيئ نے اس كاہا تھ بكڑ كراس كوبا ہر نكال دیا۔

( ١١٣٠١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ فِي جِنَازَةِ أَبِي مَيْسَرَةَ وَالسَّرِيرُ

آپ کے کا ندھے پڑھی اور فرمار ہے تھے،اےاللہ!ابومیسرہ زن ٹنو کی مغفرت فرما۔

( ١١٣.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُومَ فِي مُقَدَّمِ السَّرِيرِ ، أَوْ مُؤخَّرِهِ.

(۱۳۰۲) حضرت رئيع بيشيخ فرماتے بين كه حضرت حسن ويشيداس بات كونا پسند سمجھتے تھے كه حيار پائى كے آگے ما بيجھے كھڑا ہوا جائے۔

(٦٠) مَا قَالُوا ؟ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ خَلْفَ الْمَيَّتِ اسْتَغْفِرُوا لَهُ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ

کوئی شخص جنازے کے پیچھے میے کہتا ہو چلے کہا سکے لیے استغفار کرواللہ تمہاری مغفرت

#### کرے گا ،اس کا کیا تھم ہے

( ١١٣.٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَتُبَعَ الرَّجُلُ الْجِنَازَةَ يَقُولُ اسْتَغْفِرُوا لَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمُ.

(۱۳۰۳) حفرت مغیرہ پیٹیل سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم ہلیٹلا اس بات کو ناپسند بچھتے تھے آ دمی جنازے کے بیچھے یوں کہتا ہوا چلے کہ اس کے لیے استغفار کرواللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے گا۔

( ١١٣٠٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بُكَيْرٍ بُنِ عَتِيقٍ ، قَالَ : كُنْتُ فِي جِنَازَةٍ فِيهَا سَعِيدُ بُنُ جُبَيْرٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ : اسْتَغْفِرُوا لَهُ عَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ ، قَالَ سَعِيدُ بُنُ جُبَيْرٍ لَا غَفَرَ اللَّهُ لَك.

(۱۱۳۰۳) حفرت بكير بن عتيق ويليط فرماتے بين كديمن جنازه مين تفاجس بين حضرت معيد بن جبير واؤنو بھى تھے، ايك خف نے كہا اس كيلئے استفاركرواللہ تعالى تمہارى مغفرت فرمائے گا، حضرت معيد بن جبير واؤٹن نے فرمايا: اللہ تعالى تيرى مغفرت نہيں كرے گا۔ ( ١١٣٠٥) حَدَّنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبيْرٍ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَهُ فِي جِنَازَةٍ فَسَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ اسْتَغْفِرُ واللَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ فَنَهَاهُ.

(۱۳۰۵) حضرت العلاء طینی فرماتے ہیں کہ میں حضرت سعید بن جبیر وڈاٹنو کے ساتھ ایک جنازہ میں شریک تھا، انہوں نے سنا کہ ایک شخص کہدر ہاہے، اس کیلئے اسغفار کرواللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے گا۔ آپ وڈاٹنو نے اس کواس سے منع فرمادیا۔

( ١١٣.٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ اسْتَغْفِرُوا لَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ.

(۱۱۳۰۱) حضرت عطاء بالنيط اس بات كوناً پيند شجھتے تھے كہ كوئی شخص (جنازہ) میں یوں کے،اس كیلئے استعفار كرواللہ تعالی تمہاری مغفرت فرمائے گا۔

( ١١٣.٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيًّى ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ أَوَّلُ مَا سَمِعْت فِي جِنَازَةِ اسْتَغْفِرُوا لَهُ فِي جِنَازَةٍ سَعْدِ بْنِ أَوْسٍ.

(۱۳۰۷) حفرت ابن سیرین ویشید قرماتے ہیں کہ پہلی بار میں نے سیکمات کداس کیلئے استعفار کہو حضرت سعید بن اوس زائن کے جنازے میں سنا۔

- ( ١١٣.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولُهُ.
  - (۱۱۳۰۸) حضرت ابرا ہیم پیٹھیا اس طرح کہنے کونا پیند سمجھتے تھے۔
  - ( ١١٣.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ اسْتَغْفِرُوا غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ.
- (۱۱۳۰۹) حضرت حسن مِیشِیداس بات کونا پیند مجھتے تھے کہ کو کی شخص یوں کیے،اس کیلئے استعفار کہوتا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت ف سر
- ( ١١٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُطِيعٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، أَنَّهُ كَانَ فِي جِنَازَةٍ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُه ، فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ :مَا يَقُولُ زَاجِز كُمْ هَذَا ؟!.
- (۱۱۳۱۰) حضرت عبدالرحمٰن بن حرمله باليطية ايك جنازے ميں شريك تصانبوں نے ايك مخص كوسنا جويد كهدر ما تھا، حضرت سعيد بن ميتب بالينية نے فرمايا: تمهارايد جزية صنے والا كيا كهدر ما ہے؟ (رجزيداشعار پڑھنا)۔
- ( ١١٣١١ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةً ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ أَبِي رَاشِد ، أَنَّ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ فِي جِنَازَةٍ : اسْتَغْفِرُوا لَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ ، فَغَضِبَ.
- (۱۱۳۱۱) حضرت رئیج بن الی راشد پرینیلا فر ماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر دہائیؤ نے ایک شخص کو جنازہ میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ اس کیلئے استعفار کرواللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فر مائے گا ، تو آپ پراٹیلا اس شخص کوغصہ ہوئے۔

## ( ٦١ ) فِي رَفْعِ الصَّوْتِ فِي الْجِنَازَةِ

#### جنازه میں آواز بلند کرنے کابیان

- ( ١١٣١٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ : كُنَّا فِي جِنَازَةٍ فَرَفَعَ نَاسٌ مِنَ الْقُصَّاصِ أَصُواتَهُمْ ، فَقَالَ أَبُو قِلَابَةَ كَانُوا يُعَظِّمُونَ الْمَيَّتَ بِالسَّكِينَةِ.
- ( ۱۱۳۱۲ ) حضرت ایوب پیشیو فرماتے ہیں کہ ہم ایک جنازے میں شریک تھے ،قصہ گولو گوں میں سے بعض نے اپنی آ واز کو بلند کیا تو حضرت ابوقلا بہ دیکٹو نے ارشا دفر مایا: و ہلوگ ( صحابہ کرام جن کیٹنے ) ضاموش رہ کرمیت کی تعظیم کرتے تھے۔
- ( ١١٣١٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَجِبُّونَ خَفْضَ الصَوْتٍ عِنْدَ ثَلَاثٍ ، عِنْدَ الْقِتَالِ ، وَعِنْدَ الْقُرْآنِ، وَعِنْدَ الْجَنَائِزِ.
- (۱۱۳۱۳) حفرت قیس بن عباد پرهیمیز ارشاد فر ماتے ہیں کہ صحابہ کرام دی کھیم تین موقعوں پر آ واز پست رکھنے کو پسند فر ماتے تھے، قبال کے وقت، تلاوت قر آن کے وقت اور جنازے میں ۔

( ١١٣١٤ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَّحُوهُ. (ابوداؤد ٢٩٣٩ ـ حاكم ١١١)

(۱۱۳۱۴) حفزت قیس بن عباد پریشیز سے اس طرح منقول ہے۔

( ١١٣١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا كَانَ فِي جِنَازَةٍ أَكْثَرَ السُّكُوتَ وَحَدَّثَ نَفْسَهُ. (عبدالرزاق ١٣٨٢)

(١١٣١٥) حضرت ابن جرتج را الله في المرم مُؤْفِقَةَ جب كمي جنازے ميں شريك ہوتے تو زيادہ خاموش رہے اور

ا پِنْ اَسِیَ اَمُ کَلام رہے۔ ( ١١٣١٦ ) حَدَّنَنَا یَزِیدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ زَیْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ النَّبِیَّ صَلّی

۱۱۲) حَدَّثْنَا يَزِيدُ بَنَ هَارَونَ ، قال : اخبَرَنا حَمَّاذَ بَنَ سَلَمَة ، عَنَ عَلِى بِنِ زَيدٍ ، عَنِ الحسنِ ، ان النبِي صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكُرَهُ الطَّوْتَ عِنْدَ ثَلَاثٍ عِنْدَ الْجِنَازَةِ ، وَإِذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ ، وَعِنْدَ قِرَائَةِ الْقُرْآنِ. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكُرَهُ الطَّوْتَ عِنْدَ ثَلَاثٍ عِنْدَ الْجِنَازَةِ ، وَإِذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ ، وَعِنْدَ قِرَائَةِ الْقُرْآنِ. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكُرَهُ الطَّوْتِ عَنْدَ الْعِنْدَ الْعِنْدَ الْعِنْدَ الْعَلَى عَلَى الْعَرْقِ عَلَى الْعَلَى الْعَرْقِ عَلَى الْعَلَى الْعَرْقُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكُرَهُ الطَّوْتُ عَنْدَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكُرَهُ الطَّوْتُ عَنْدَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْعَلَوْتُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ الْعَلَوْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْعَلَى الْوَالْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَاقِ عَلَيْهِ الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَ

(۱۳۱۷) حضرت حسن پراٹیلید ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مَلِّ اَنْتُنَا ہم مَلِّ مُقْتَعَا ہم مِلِّ مِنْتَعَا ہم مِلِّ مِنْتَعَا ہم مِلِّ مِنْتَعَا ہم مِلِّ مِنْتَعَامِ مِلْلِ مِنْتَعَامِ مِنْتُنَعِقِ مِنْتَعِيمُ مِنْتُنَعِيمُ مِنْتُنَعِيمُ مِنْتُمَامِ مِنْتَعَامِ مِنْتَعَامِ مِنْتَعَامِ مِنْتَعَامِ مِنْتَعَامِ مِنْتَعَامِ مِنْتَعَامِ مِنْتُنَعِقِ مِنْتَعِيمُ مِنْتُنَعِقِيمُ مِنْتَعَامِ مِنْتَعَامِ مِنْتَعَامِ مِنْتُنَعِقِ مِنْتَعَامِ مِنْتَ مِنْتُ مِنْتُمِ مِنْتُنَعِقِيمُ مِنْتَعَامِ مِنْتُنَا وَمِنْتُ مِنْتَعِيمُ مِنْ مِنْ مِنْتُنَعِقِيمُ مِنْتُنَعِقِيمُ مِنْتُمَامِ مِنْتَعَامِ مِنْتُنَعِقِيمُ مِنْتُنَعِقِيمُ مِنْتُ مِنْتُنَعِقِيمُ مِنْتَعِيمُ مِنْتُمِ مِنْتَعِيمُ مِنْتُنَعِقِيمُ مِنْتُمَامِ مِنْتَعِلَمُ مِنْتُ مِنْتُمَامِ مِنْتُنَامِ مِنْتُمَامِ مِنْتُمَامِ مِنْتَعِلِمُ مِنْتُمامِ مِنْتُنَامِ مِنْتُمامِ مِنْتُ مِنْتُ مِنْتُومِ مِنْتُ مِنْتُمامِ مِنْتُ مِنْتُ مِنْتُمامِ مِنْتُ مِنْتُ مِنْتُ مِنْتُ مِنْتُ مِنْتُ مِنْتُ مِنْتُ مِنْتُ مِنْتُمامِ مِنْتُنَامِ مِنْتُنَامِ مِنْتُنَامِ مِنْتُمامِ مِنْتُنَامِ مِنْتُمامِ مِنْتُنَامِ مِنْتُنَامِ مِنْتُمامِ مِنْتُ مِنْتُمامِ مِنْتُنَامِ مِنْتُمامِ مِنْتُنَامِ مِنْتُمامِ مُ

# ( ٦٢ ) مَا قَالُوا فِي الإِذْنِ بِالْجِنَازَةِ مَنْ كَرِهَهُ

# جنازہ کے اعلان کرنے کو مکروہ کہا گیاہے

( ١١٣١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ بِلَالِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ النَّغْيِ. (احمد ٥/ ٧٠٣ ـ ترمذي ٩٨١)

(١١٣١٤) حضرت حذيفه خالين سے مروى ہے كہ حضوراقدس مَلِّنْ فَيْنَا فَيْ فِي جنازے كا علان كرنے سے منع فر مايا ہے۔

( ١١٣١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : النَّعْيُ مِنْ أَبِي حَمْزَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : النَّعْيُ مِنْ أَبُرَاهِ اللهِ ، قَالَ : النَّعْيُ مِنْ أَبُرَاهِ اللهِ ، قَالَ : النَّعْيُ مِنْ اللهِ ، قَالَ اللهِ ، قَالَ : النَّعْيُ مِنْ اللهِ ، قَالَ اللهِ ، قَالَ : النَّعْيُ مِنْ اللهِ ، قَالَ اللهِ ، قَالَ : النَّعْيُ مِنْ اللهِ ، قَالَ : النَّعْدُ اللهِ ، قَالَ اللّهُ ، قُلْ اللهِ ، قَالَ : اللّهِ مُ اللّهُ اللهِ ، قَالَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ ، قَالَ : النَّعْيُ أَلْ

(۱۱۳۱۸) حضرت عبدالله رَفَاتُوْ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنازے کا اعلان کرنا جاہلیت کے کاموں میں ہے ہے۔

(١١٣١٩) حَرَثَ عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :أَوْصَى الرَّبِيعُ بْنُ خُنَيْمٍ أَنْ لَا تُشْعِرُوا بِي أَحَدًّا ، وَسُلُّونِي إِلَى رَبِّي سَلَّا.

(۱۱۳۱۹) حضرت ابوحیان مِیشِیْد اپ والدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ربیج بن فیٹم دیا ٹیٹو نے وصیت فر مائی ،میرے ( مرنے کی ) کسی ایک کوبھی اطلاع نہ کرنا اور مجھے خفیہ طور پر ( آرام ہے ) وفن کرنا۔

ه معنف ابن الي شير مترجم (جلاس) في المحالي المعنائز المحالي المعنائز المحالي المعنائز المحالي المعنائز المحالي المحالي المحالية ا ( ١١٣٢٠ ) عَنْ عَبْدَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الزِّبْرِ قَانِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ عِنْدَ مَوْتِهٖ يَقُولُ : إِذَا أَنَا مِتْ فَلَا تُؤْذِنُوا بِي

(۱۱۳۲۰) حضرت زبرقان بلیٹیلا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو وائل میٹیلا ہے موت کے وقت سنا وہ فرمار ہے تھے کہ جب میرا

انقال ہوجائے تو میرے بارے میں کسی کواطلاع مت دینا۔

( ١١٣٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :أَوْصَى أَبُو مَيْسَرَةً أَخَاهُ أَنْ لَا تُؤْذِنَ لِي أَحَدًا ، قَالَ

أَبُو إِسْحَاقَ وَبِلَالِكَ أَوْصَى عَلْقَمَةُ الْأَسُودَ.

(۱۱۳۲۱) حضرت ابواسحاق بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابومیسرہ ڈٹاٹیز اپنے بھائی کو وصیت فرمائی کہ (میرے مرنے پر) کسی کوبھی اطلاع (اعلان)مت دینا۔

راوی ابواسحاق بریشید فر ماتے ہیں کہ حضرت علقمہ ویشید نے حضرت اسودکو بھی یہی وصیت فرمائی تھی۔ ( ١١٣٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيسٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُدْرِكٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، أَنَّهُ أَوْصَى أَنْ لَا

رُورُ اللَّهُ مِي أَحَدًا ، فَإِنِّي أَحَافُ أَنْ يَكُونَ النَّفِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ.

(١١٣٢٢) حضرت ابراتهيم بريشيد فرماتے بيں كه حضرت علقمہ بريشيد نے وصيت فرمائي تھی كەمبرے مرنے پرتم كسی كواطلاع مت دينا، بیک مجھ خوف ہے کہ جنازہ کے لیے اعلان کرنا جا ہلیت کے کامول میں سے ہے۔

( ١١٣٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أُمَنِّ ، عَنْ أُبِي الْهَيْشِمِ ، قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ إِذَا كُنتُمْ أَرْبَعَةٌ فَلَا تُؤْذِنُوا أَحَدًا. (۱۱۳۲۳) حضرت ابراہیم پیشین فرماتے ہیں کہ جب تم جنازے میں جار بندے ہوجا وُتو پھرکسی کواطلاع مت دو۔ ( ١١٣٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو ِنُعَيْمٍ الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ ثُويْدٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرَ ، أَنَّ عَلِى بْنَ حُسَيْنٍ أَوْصَى

أَنْ لَا تُعْلِمُوا بِي أَحَدًا. (۱۱۳۲۷) حضرت ابوجعفر والتينية فرمات بين كه حضرت على بن حسين وافتي نه وصيت فرمائي تقى كه مير ، مرنع كي كسي كوجهي اطلاع

( ١١٣٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ مُحَمَّدٍ عن أبيه ، عَنِ ابْنِ عُمَوَ ، أَنَّهُ كَانَ إذَا مَاتَ لَهُ مَيِّثُ تَحَيَّنَ غَفَلَةً (١١٣٢٥) حضرت عاصم بن محمد ولينيل اپنے والدے روايت كرتے جيں كه حضرت عبدالله بن عمر تفايد بننا جب كوئى شخص فوت ہوتا تو

لوگوں کی غفلت کا انتظار فر ماتے۔ ( ١١٣٢٦ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ خَيْثُمَةَ ، عَنْ سُويْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ :إِذَا أَنَا مِتْ فَلَا تُؤُذِنُوا بِي أَحَدًّا.

(۱۱۳۲۹)حضرت موید بن غفله جنائه فرماتے ہیں کہ جب میں مرجاؤں تومیرے بارے میں کسی کواطلاع مت دینا۔

( ١١٣٢٧ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ الشِّخَيرِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ أَخِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ :لَا تَؤُذِنُوا لِجِنَازَتِي أَحَدًّا.

(١١٣٢٧) حفرت مطرف واليميد قرماتي يس كمير عد جناز يكي كواطلاع مت دينا-

( ١١٣٢٨ ) حَلَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ :حَلَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَا تُؤْذِنُوا بِجِنَازَتِي أَهْلَ مَسْجِدِي.

(١١٣٢٨) حفرت ابوجم وريفين اين والدے روايت كرتے بي كەمىرے جنازے كى اطلاع ميرى مىجد والول كومت دينا۔

## ( ٦٣ ) مَنْ رَخَّصَ فِي الإِذْنِ بِالْجِنَازَةِ

#### بعض حضرات نے جنازے کے اعلان کی اجازت دی ہے

( ١١٣٢٩) حَدَّثَنَا هُسُيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُثْمَانَ بْنُ حَكِيمٍ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْهِ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ ، وَكَانَ الْكُبَرَ مِنْ زَيْدٍ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا وَرَدُنَا الْبَقِيعَ إِذَا هُو بِقَبْرِ جَدِيدٍ ، فَكَرَّ مِنْ زَيْدٍ ، قَالَ : فَلَا تُعْرِفِلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا وَرَدُنَا الْبَقِيعَ إِذَا هُو بِقَبْرِ جَدِيدٍ ، فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا : كُنْتَ قَائِلاً فَكَرِهُنَا أَنْ نُوْذِنك ، فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا : كُنْتَ قَائِلاً فَكَرِهُنَا أَنْ نُوْذِنك ، فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا : لَا أَعْرِفَنَ مَا مَاتَ مِنْكُمْ مَيْتٌ بَيْنَ أَظُهُرِكُمْ إِلَّا آذَنْتُمُونِي بِهِ فَإِنَّ صَلَابِي عَلَيْهِ لَهُ رَحْمَةٌ . فَقَالَ : لاَ تَفْعَلُوا ، لاَ أَعْرِفَنَ مَا مَاتَ مِنْكُمْ مَيْتٌ بَيْنَ أَظُهُرِكُمْ إِلَّا آذَنْتُمُونِي بِهِ فَإِنَّ صَلَابِي عَلَيْهِ لَهُ رَحْمَةٌ .

(۱۳۲۹) حضرت خارجہ بن زید بیافی ہی حضرت برید بن ثابت سے روایت کرتے ہیں وہ حضرت زید بیافی سے بڑے تھے،
فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی اکرم میرافی ہے کے ساتھ نکلے، جب ہم جنت البقیع میں آئے تو وہاں پر ایک نئی قبرتی، آپ میرافی ہے ہے اس کے بارے میں دریا فت فرمایا: لوگوں نے عرض کیا فلاں عورت کی قبرہے۔ آپ میرافی ہے نے اس کو پہچان لیا اور فرمایا: تم نے مجھے اس کی اطلاع کیوں نہ دی ؟ لوگوں نے عرض کیا آپ میرافی ہے نے خود فرمایا تھا اس لیے ہم نے آپ کو اطلاع دینا ناپند سمجھا۔ آپ میرافی ہی نے ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص فوت ہوجائے تو تم ہرگز اس کا اعلان مت کرو مگر جھے اس کے بارے میں اطلاع دیدو۔ بیشک میر ااس پرنماز پڑھنا اسکے لیے رحمت کا باعث ہے۔

( ١١٣٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُؤْذِنَ الرَّجُلُ حَمِيمَهُ وَصَدِيقَهُ بِالْجِنَازَةِ.

(۱۱۳۳۰) حضرت ابن عون برایشینه فرماتے میں حضرت محمد برایشین اس بات میں کوئی حرج نہیں سمجھتے کہ آ دمی جنازے کی اطلاع رشته دارول اور دوستول کوکر دے۔

( ١١٣٣١ ) حَلَّثَنَا عَبُدَةُ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُرْوَةَ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُؤْذِنُ بِالْجِنَازَةِ فَيَمُرُّ

بِالْمَسْجِدِ فَيَقُولُ عَبْدُ اللهِ دُعِي فَأَجَابَ ، أَوْ أَمَةُ اللهِ دُعِيَتُ فَأَجَابَتُ ، فَلَا يَقُومُ مَعَهَا إِلاَّ الْقَلِيلُ مِنْهُمْ. (۱۱۳۳۱) حفرت عبدالله بن عروه وليُشِيز مے مروی ہے کہ حفرت ابوهریرہ ڈاٹٹو کوایک جنازے پر بلایا گیا تو وہ مجدے گذرے اور یوں فرمار ہے تھے کہ اللہ کا بندہ بلایا گیا ہے پس اس نے تبول کیا ، یا اللہ کی لونڈی بلائی ٹی پس اس نے قبول کیا ، پس ان کے ساتھ ان

یوں فر مار ہے تھے کہ اللہ کا ہندہ بلایا گیا ہے پس اس نے تبول کیا، یا اللہ کی لونڈی بلائی گئی پس اس نے قبول کیا، پس ان کے ساتھ ان میں سے چندلوگ بی کھڑے ہوتے۔

( ١١٣٢٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ عَمْرُو بْنُ مَيْمُون صِدِّيقًا لِلرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ ، فَلَمَّا ثَقُلَ ، قَالَ عَمْرُّو لَأَمِّ وَلَدِ الرَّبِيعِ بْنِ خُثْيَمٍ أَغْلِمِينِى إِذَا مَاتَ ، فَقَالَتُ : إِنَّهُ قَالَ :إِذَا أَنَا مِتُ فَلَا تُشْعِرِى بِى أَحَدًا ، وَسُلُّونِى إِلَى رَبِّى سَلاً ، قَالَ فَبَاتَ عَمْرُّو عَلَى دَكَاكِينِ بَنِى ثَوْرٍ حَتَّى أَصْبَحَ فَشَهِدَهُ.

(۱۳۳۲) حضرت ابوحیان اپنے والد پر بیٹی ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر و بن میمون پر بیٹی حضرت رہتے بن جیٹم پر بیٹی کے دوست تھے، جب حضرت رہتے بن جیٹم پر بیٹی کے دوست تھے، جب حضرت رہتے بن بیٹم پر بیٹی پر زندگی دشوار ہوگئی تو حضرت عمر و بن میمون پر بیٹی نے ان کے ام ولد سے کہا جب وہ نوت ہوجا کمیں تو مجھے اطلاع دینا۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت رہتے پر بیٹی نے کہا ہے کہ جب میں مرجاؤں تو میرے بارے میں کسی کو خبر مت : بنا اور مجھے خفیہ طور پر فن کر دینا۔ راوی پر بیٹی کہتے ہیں کہ حضرت عمر و بن میمون پر بیٹی نے بی تو رکے چبوترے پر رات گذاری

یہاں تک کرشتے ہوگی بجروہ اس کے پاس حاضر ہوئے۔ ( ۱۱۲۲۲ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَزِیدَ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَانِیِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ اِبْرَاهِیمَ ، أَنَّهُ کَانَ لَا یَرَی بَأْسًا أَنْ یُوْذِنَ بِالْمَیِّتِ صَدِیقَهُ ، وَقَالَ : إِنَّمَا كَانُو ا یَكُرَهُونَ نَعْیًا كَنَعْیِ الْجَاهِلِیَّةِ ، أَنْعِی فُلَانًا.

(۱۱۳۳۳) حفزت حماد وایشیلا سے مروی ہے کہ حضرت ابرا ہیم واپشیلا اس بات میں کوئی حرج نہیں سمجھتے کہ مرنے کے بعد میت کے دوست کواطلاع کی جائے۔وہ فرماتے تھے کہ صحابہ کرام ٹھکائیٹی جا بلیت کی طرح اطلاع دینے کو ناپیند سمجھتے تھے کہ فلال کوخبر دی جائے۔

( ١١٣٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ النَّعْمَانِ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ إِذَا دُعِيَ إِلَى جَنَازَةٍ ، قَالَ : إِنَّا لَقَائِمُونَ وَمَا يُصَلِّى عَلَى الْمَرْءِ إِلَّا عَمَلُهُ.

(۱۳۱۳۷) حضرت نعمان ہوئیلا ہے مروی ہے کہ جب حضرت علی کرم اللہ و جہہ کوکسی جنازے پر بلایا جاتا تو آپ ڈواٹنے فرماتے بیشک ہم کھڑے ہونے والے ہیں اور آ دمی پرنماز نہیں پڑھی جاتی مگراس کے مل ( کیوجہ ہے )۔

٠٠ هرے ، وقع واقع بن اور اول پر ماروں پر ماج بن مرا ان کے سار میوجہ ہے )۔ ( ١١٣٣٥ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْحِمْيَرِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ

أَبِيهِ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُ فُقَرَّاءَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَيَشْهَدُ جَنَائِزَهُمُ إِذَا مَاتُوا ، قَالَ :فَتُوْفُيَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِى ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إذَا حَضَرَتُ فَآذِنُونِى بِهَا ، قَالَ فَأَتُوهُ لِيئُوْذِنُوهُ فَوَجَدُوهُ نَائِمًا وَقَدُ ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ فَكْرِهُوا أَنْ يُوقِظُوهُ وَتَخَوَّفُوا عَلَيْهِ ظُلْمَةَ اللَّيْلِ وَهَوَامَّ الْأَرْضِ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ سَأَلَ عَنْهَا فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ أَتَيْنَاكَ لِنُؤْذِنَكَ بِهَا فَوَجَدُنَاكَ نَانِمًا فَكَرِهْنَا أَنُ نُوقِظَك وَتَخَوَّفُنَا عَلَيْك ظُلْمَةَ اللَّيْلِ وَهَوَامَّ الأَرْضِ ، قَالَ : فَدَفَنَّاهَا ، قَالَ : فَمَشَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَبْرِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَكَبَّرَ أَرْبَعًا. (حَاكِم ٢٦٣)

# ( ٦٤ ) فِي الْمَشِي أَمَامَ الْجِنَازَةِ مَنْ رَخَّصَ فِيهِ

## بعض حضرات نے جنازے کے آگے چلنے کی اجازت دی ہے

( ١١٣٣٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِئِ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ. (ابوداؤد ١٤٠١ـ ترمذی ١٠٠٤)

(۱۱۳۳۲) حفرت سالم مِر الله الله والدس روايت كرتے ميں كه ميں نے نبى كريم مَلِفَظَيَّةُ كو،حضرت ابو بكر صديق نتي الله اور حضرت عمر الله الله كو جناز سے كة مي حيلتے ہوئے ويكھا ہے۔

( ١١٣٣٧ ) حَلَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابن عُمَرَ يَمُشِى أَمَامَ الْجِنَازَةِ.

(١١٣٣٧)حضرت سالم بينظ فرمات بي كديس في حضرت عبدالله بن عمر بن دين كوجناز عربة على جلة بوع ويكها

( ١١٣٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِى حَازِم ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَالْحَسَنَ بُنَ عَلِمٌّ يَمْشِيَان أَمَامَ الْجِنَازَةِ.

(۱۱۳۳۸) حضرت ابو حازم بریشینه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو حریرہ جانٹی اور حضرت حسن جانٹی کو جنازے کے آگے جلتے ہوئے دیکھا۔

( ١١٣٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا قَتَادَةَ ، وَابْنَ

هُ مَعنف ابن البُشِيهِ مَرْجُم (جلدس) في مَعنف ابن البُشِيهِ مَرْجُم (جلدس) في مَعنف في مَعنف في مَعنف في مَعنف عُمَرَ وَأَبَا أُسَيْدَ يَهُشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ.

عَمْرُ وَابَا السَّيدُ يُمشُونُ امام الجِنازَةِ. (۱۱۳۳۹) حفرت صالح بِيشِيدِ فرمات بين كه مين نے حضرت ابوھريره ولائيز، حضرت ابوقياده، حضرت عبدالله بن عمراور حضرت ابو

(۱۱۳۳۹) حضرت صالح بِلِیْفِیدِ فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوهریرہ دِنیٹیو،حضرت ابوقیادہ، ح اسید جوکمٹینز کو جنازے کے آگے چلتے ہوئے دیکھا۔

( ١١٣٤. ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ حَتَّى إِذَا تَبَاعَدُوا عَنْهَا قَامُوا يَنْتَظِرُونَهَا.

(۱۱۳۴۰) حفزت ابوصالح پرتینیز اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام ٹیکائٹنز کو جنازے کے آگے چلتے ، پھر جب وہ چلتے حلتے بہرہ آئے گردوں ککل جاتے تو وہاں پر کھڑ ہے ہوکر جنازیہ برکا (آنے کا )انظار فرماتے۔۔

چلتے بہت آ گے (دور) نکل جاتے تو وہاں پر کھڑے ہو کر جنازے کا ( آنے کا ) انظار فرماتے۔ ( ۱۱۳۶۱ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلْقَمَةَ وَالْأسود يَمْشِيَانِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ.

(۱۱۴۷۱) حدثنا جرِير ، عن منصور ، عن إبراهِيم ، قال : رايت علقمه والاسود يميتيان امام الجنازة.
(۱۱۳۲۱) حفرت ابراہيم بلتيلا فرماتے ہيں كه ميں نے حضرت علقمه برلالي اور حضرت اسود برلالي كو جنازے كے آگے چلتے ہوئے

.

و يكِحا-( ١٣٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ :رَأَيْتُ سَالِمًا وَالْقَاسِمَ يَمْشِيَانِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ.

(۱۱۳۳۲) حفرت ابن عون ويشير فرمات بيل كرمين في حفرت سالم ويشير اور حفرت قاسم ويشير كو جنازے كے آئے جلتے ہوئے و يكھا۔ (۱۱۳۶۲) حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ مُعَادٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنِ الْمَشْيِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ ، فَقَالَ : لَا أَعُلَمُ بِهِ

(۱۱۲۲) عدلت معداد بن معدم و معلوم بن حون بن من بسائت معتصد عن معسى المام المربعاري العال الواطعام المربعات الم الماساء قال: و كانَ الْقالِيمُ وَسَالِمُ يَفْعَلَانِهِ. (۱۱۳۴۳) حضرت ابن عون ويشيد فرمات بي كه بين نه حضرت محمر ويشيد سے جناز سے آئے چلنے سے متعلق دريافت كيا؟ آپ

نفر مايا من تواس من كهر حن نبيل بمحقاا ورحفرت قاسم بينظ اورحفرت سالم بينظ اسطرح كرتے تھے۔ ( ١١٣٤٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنسٍ فِي الْجِنَازَةِ أَنْتُمْ مُشَيِّعُونَ لَهَا تَمْشُونَ أَمَامَهَا وَحَلْفَهَا، وَعَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ شِمَالِهَا.

(۱۱۳۳۳) حفرت انس طافز ارشاد فرماتے ہیں: تم لوگ اس کے مددگار ہو، اس کے آگے، پیچچے، داکیں اور ہاکیں چلا کرو۔ ( ۱۱۳۵۵ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو مَالِكٍ ، عَنْ أَبِى حَازِمٍ ، قَالَ مَشَيْتُ مَعَ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ ، وَأَبِى هُرَيْرَةَ ، وَ ابْنِ الزَّبَيْرِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ. (بيهقى ٢٤)

(۱۱۳۳۵) حفرت ابو حازم بیشید فر مات بین که میں حضرت حسن بن علی پی پیشند من محضرت ابوهریره ، اور حضرت ابن زبیر نیکانیم کے ساتھ جنازے کے آگے چلا ہوں۔

٠ طبن رئے ہے ہے ہوں۔ ( ١١٣٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : خَلْفَهَا قَرِيبٌ وَأَمَامَهَا قَرِيبٌ ، الم مصنف این الی شیرمتر جم (جلدس) کی کسی ۱۰۹ کی کسی کتاب العبنائز

۱۱۳۳۲) حضرت ابوالعاليه ويشيء ارشاد فرمات مين كه جنازے كے بيچھ چئے والا قريب ہے، آ مے چلنے والا قريب ہے، دائيس نب چلنے والا قريب ہے اور بائيس جانب چلنے والا قريب ہے۔

١١٣٤٧) حَدَّثَنَا أَبُوخَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَعُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَمْشِيَانِ أَمَامَ

سیب در ہے۔ ۱۱۳۴۷) حضرت عطاء پر ایسان فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر ان پائٹان اور حضرت عبید بن عمیر ان پائٹان کو جنازے کے آگے چلتے .

وے دیں ا ۱۱۳۶۸ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِیسَ ، عَنْ حُصَیْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدِ اللهِ ، عَنِ الْعَقَّارِ بْنِ الْمُغِیرَةِ ، قَالَ : کُنْتُ أَمْشِی خَلْفَ الْجِنَازَةِ ، فَجَاءَ أَبُو هُرَیْرَةَ فَوَصَّعَ فَقَارِی بَیْنَ اصْبَعَیْهِ ، ثُمَّ دَفَعَنِی حَتَّی تَقَدَّمْت أَمَامَ الْجِنَازَةِ.

۱۱۳۲۸) حضرت عقار بن مغیرہ طِیٹیون فرماتے ہیں کہ میں ایک جنازے کے بیچھے چل رہا تھا۔حضرت ابوھریرہ وواٹی تشریف لائے درمیری ریڑھ کی ہڈی کے درمیان اٹکلیاں رکھ کر مجھے دھکیلا یہاں تک کہ میں جنازے کے آگے چنچے گیا۔

# ( ٦٥ ) مَنْ كَانَ يُحِبُّ الْمَشْيَ خَلْفَ الجَنَازَةِ

## جو خص جنازے کے پیچھے چلنے کو پیند کرتا ہے

و ل جِمَّا رَحَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ وَعَبد الرَّحمَّان بن مَهْدِى ، عَنْ سُفْيانَ ، عَنْ عِمْرانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ

غَفُلَةٍ قَالَ : اَلْمَلَائِكَةُ يُمْشُونَ خَلْفَ الْجِنَازَةِ. (عبدالرزاق ۱۲۷۷) ۱۱۳) حضرت موید بن غفله خانی ارشادفرماتے میں کہ ملا کہ جنازے کے چیھے چلتے ہیں۔

(١١٣٨٩) حضرت ويد بن عفله وليُّنُو ارشادفر مات مين كدما كله جناز \_ ك يَجِهِ جِلْتُ مِين ـ ١١٣٥٠ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ جشيب وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ قَالُوا : قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ :

إِن مِنْ تَمَامٍ أَجْرٍ الْجِنَازَةِ أَنْ يُشَيِّعَهَا مِنْ أَهْلِهَا وَالْمَشْيُّ خَلْفَهَا. ١٣٣٤) حضرة الوالديران ولي الشادف الترجون حزاز بركاتكمل إلحران كراهل كواس كياطلاع وسيزان الترجيجة حلز

(۱۱۳۵۰) حضرت ابوالدرداء دلانو ارشادفر ماتے ہیں کہ جنازے کا مکمل اجران کے اهل کواس کی اطلاع دینے اوراس کے پیچھے چلنے

١١٣٥١ ) حَلَّاثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ مَعْمَرٍ فِى جِنَازَةِ أَبِى مَيْسَرَةَ · الْمَشُوا خَلْفَ جِنَازَةٍ أَبِى مَيْسَرَةً ، فَإِنَّهُ كَانَ مَشَّاءً خَلْفَ الْجَنَائِزِ .

۱۳۵۱) حضرت عمارہ تیجیٹ فرماتے ہیں کہ حضرت ابومعمر میلیٹی حضرت ابومیسرہ وزائٹو کے جنازے میں فرمار ہے تھے کہ ابومیسرہ وزائٹو کے جنازے کے پیچھے چلو میشک وہ جنازوں کے پیچھے چلا کرتے تھے۔ ( ١١٣٥٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا قِلَابَةَ غَيْرَ مَرَّةٍ يَجْعَلُ الْجَنَائِزُ عَنْ يَمِينِهِ.

(۱۳۵۲) حضرت سلیمان اینے والد پریفیلا ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو قلابہ جانٹو کو کی بار دیکھا کہ وہ جناز \_

این دائیں جانب رکھتے تھے۔

( ١١٣٥٢ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى ، قَا

كُنْتُ فِي حِنَازَةٍ ، وَأَبُو بَكُرِ ، وَعُمَرُ أَمَامَهَا وَعَلِيٌّ يَمْشِي خَلْفَهَا ، قَالَ فَحِنْت إلَى عَلِيٌّ فَقُلْت لَهُ الْمَهْ خَلْفَهَا أَفْضَلُ ، أَوِ الْمَشْيُ أَمَامَهَا ، فَإِنِّي أَرَاك تَمْشِي خَلْفَهَا ، وَهَذَان يَمْشِيَان أَمَامَهَا ، قَالَ : فَقَالَ لِي : لَ

عَلِمَا أَنَّ الْمَشْىَ خَلْفَهَا ٱلْفَضَلُ مِنْ أَمَامِهَا ، مِثْلَ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى الْفَذَّ ، وَلَكِنَّهُمَا يَسِيرَان مُيَسِّر

يُحِبَّان أَنْ يُيسِّرًا عَلَى النَّاسِ. (احمد ١/ ٩٠ طحاوى ٣٨٣)

(۱۱۳۵۳) حضرت ابن البزی پریشی؛ فرماتے ہیں کہ میں جناز ہیں تھا،حضرت ابو بکرصدیق بڑاٹنڈ اور حضرت عمر جانٹو اس جناز ہ۔

آ گے تھے اور حفزت علی مڑنا تھو بیچھے چل رہے تھے۔ میں حضرت علی جانٹو کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا جنازے کے بیچھے ج

انضل ہے یا آ گے؟ کیونکہ میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ پیچھے چل رہے ہیں اور بید دونوں حضرات آ گے چل رہے ہیں۔حضر ر على خلاف نے ارشاد فر مایا: جنازے کے بیچیے چلنااس کے آگے چلنے سے افضل ہے، جیسے اسکیے محف کی نماز، وہ دونوں حضرات آپ

كيلية تع چل رہے ہیں۔وولوگوں برآسانی كو پندكرتے ہیں۔

( ١١٣٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ يَحْيَى الْجَابِرِ ، عَنْ أَبِي مَاجِدٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ ، عَنِ السَّيْرِ بِالْجِنَازَ

قَالَ : السَّيْرُ مَا دُونَ الْخَبِبِ ، الْجِنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ ، وَلاَ تَتَبِعُ ، لَيْسَ مَعَهَا مَنْ يَقَدُمُهَا. (مسنده ٣٥١)

(۱۱۳۵۳) حفرت ابو ماجد بیشینهٔ فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود خالتی جنازے میں ہے متعلق دریافت کیا؟ آ ۔

نے فر مایا زم ہلکی حیال سے بچھ کم جلنا ہے،اور جناز ومتبوع ہے تابع نہیں ہے ( یعنی لوگ اسکے پیچیے چل کراسکی اتباع کرتے ہیر

اور جو جنازے ہے آ گےرہے وہ اس کے ماتھ نہیں ہے۔

( ١١٣٥٥ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونَسَ ، عَنْ ثَوْدٍ ، عَنْ مُرَيِّح بْنِ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَ وَسَلَّمَ زِلِكُلِّ أُمَّةٍ قُرْبَانٌ ، وإِنَّ قُرْبَانُ هَذِهِ الْأُمَّةِ مَوْتَاهًا ، فَاجْعَلُوا مَوْتَاكُمْ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ.

(۱۱۳۵۵) حضرت جریح بن مسروق پایٹیا ہے مروی ہے کہ حضوراقدی مَرِّفْتُنَا فَجَانے ارشاد فرمایا: ہرامت کے لیے نذراور قربانی ۔۔

اوراس امت کی قربانی ان کی موت ہے، پس تم اپنے مردوں کو (جنازے میں ) اپنے آ محر رکھو۔

( ١١٣٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ أَبِي النَّعْمَانِ ، قَالَ :سَّمِعْتُ أَبَا أَمَامَةً يَقُولُ : لأَنْ لَا أَخُرُجُ مَعَهَا أَحَبُ إِمْ مِنْ أَنْ أَمِيثِيرُ أَمَامُهَا.

(۱۱۳۵۲) حضرت ابوالنعمان طِیتْی فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابوامامہ جِن کُٹو سے سناوہ فرماتے ہیں: میں جنازے کے ساتھ نہ لکا

ه معنف ابن الب شير مترجم (جلد ۳) کا معنا نيز که کاب العنا نيز که کاب العنا نيز که کاب العنا نيز که کاب العنا نيز

يه مجھ زياده پند ہے اس بات سے كه يس اس كے آ كے چلوں۔ ( ١١٢٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ ، قَالَ : لِلْمَاشِي فِي الْجِنَازَةِ

قِيراطانِ وَلِلرَّاكِبِ قِيراطُّ. ( ١٨٥٠) عند من العلام الكليم قراراط المناسبة المنا

(۱۱۳۵۷) حضرت عبدالله بن رباح وفائد ارشاد فرماتے ہیں کہ جنازے میں پیدل چلنے والے کیلئے دو قیراط اجر ہے، اور سوار کے لائ قیاں

#### ( ٦٦ ) مَنْ رَخَّصَ فِي الرُّ كُوبِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ

# بعض حضرات نے جنازے کے آگے سوار ہوکر چلنے کی اجازت دی ہے

( ١١٣٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبَّاسٍ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ معقل ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ عَلَى بَغْلٍ رَاكِبًا أَمَامَ الْجَنَازَةِ.

۔ (۱۱۳۵۸) حضرت ابن معقل میتینی فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر ٹنکا پیشن خچر پر سوار جنازے کے آگے چلتے ۔

( ١١٣٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ عُيَيْنَةً بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا بَكُرَةً فِي جِنَازَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَمُّهَ قَالَ كَفُلَة لَهُ

سَمُرَةً عَلَى بَغُلَةٍ لَهُ. (۱۱۳۵۹) حفرت عيينه بن عبد الرحمٰن اپ والدورتين سے روايت كرتے ہیں كہ میں نے حضرت عبد الرحمٰن بن سمرہ تفاید مناز

جنازے میں حضرت ابو بَره والله کو نچر پر سوار (آگے چلتے ہوئے) و یکھا۔ ( ١١٣٦. ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِمِيتُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

١٩٣٦) حَدَثنا ابو داود الطيالِيسي ، عن شعبه ، عن سِماكٍ ، عن جابرٍ ، قال :رايت رسول اللهِ صلى الله عليهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةِ ابْنِ الدِّحْدَاحِ وَهُوَ رَاكِبٌ عَلَى فَرَسٍ وَهُوَ يَتَوَقِّصُ بِهِ وَنَحْنُ حَوْلَهُ.

(مسلم ۲۲۳ ابوداؤد ۱۳۱۰)

(۱۱۳۷۰) حضرت جابر دہائی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم میر انتقاقی کو ابن وحداح دہاؤد کے جنازے میں گھوڑے پرسوار و یکھاوہ چھوٹی چھوٹی چھلاتک لگا کرچل رہاتھا اور ہم آپ میلین کے آباردگر دیتھے۔

( ١١٣٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ جُبَارٍ الطَّائِيِّ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فِي جِنَازَةٍ أُم مصعب على أتان له قمراء .

(۱۱۳ ۱۱) حضرت جبار الطائی مِنْ اِنْ مَاتِ مِیں کہ میں نے حضرت ابن عباس نف وَنفرت ام مصعب نفاد من جنازے میں سفید گدھی برسوار دیکھا۔

( ١١٣٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ جُبَارٍ الطَّائِتِيِّ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فِي جِنَازَةٍ ، فَذَكَرَ نَحْوَه .

(۱۱۳۲۲) حضرت جبارالطائی پیشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس ٹن پیئن کوایک جنازے میں دیکھا۔آ گے حدیث اس طرح ذکر فرمائی۔

( ١١٣٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :رَأَيْتُ شُرَيْحًا عَلَى بَغْلَةٍ يَسِيرُ أَمَامَ الْجِنَازَةِ ، وقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ :عَلَى بَغْلَةٍ بَيْضًاءَ ، يَسِيرُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ.

(۱۱۳ ۱۳) حضرت تھم ویٹنے فرماتے ہیں کہ میں ب صرت شرح کیٹینے کو نچر پرسوار جنازے کے آھے چلتے ہوئے ویکھا۔اور حضرت ابو معاویہ ویٹنیا فرماتے ہیں کہ سفید نچر پرسوار جنازے کے چیچے دیکھا۔

( ١١٣٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ نُعَيْمٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا وَائِلٍ فِى جِنَازَةِ خَيْثَمَةَ رَاكِبًا عَلَى حِمَارِ يَقُولُ وَاحَزْنَاه ، أَوْ كَلِمَةً نَحُوهَا.

(۱۱۳ ۲۴) مصرت نعیم ویٹینڈ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو واکل دہاٹو کو حضرت خیشمہ مٹاٹٹو کے جنازے میں گدھے پرسوار دیکھا آپ دہاٹو فرمارے تھے ہائے ثم ، یا اس جیسا کوئی اورکلمہ کہدرہے تھے۔

( ١١٣٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ :قَالَ :رَأَيْتُ عَطَاءً يَسِيرُ أَمَامَ الْجِنَازَةِ رَاكِبًا.

(۱۱۳ ۱۵) حضرت خالد بن دینار ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ویشید جنازے کے آگے سوار ( چلتے ہوئے ) دیکھا۔

( ١١٣٦٦ ) حَلَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، قَالَ : وَأَيْتُ الْحَسَنَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ رَاكِبًا.

(١١٣٦٢) حضرت ابن ابوعروبه ويشي فرمات بيل كه ميس في حضرت حسن جن ثير كوجناز ، كم المحصوارد يكها-

( ١١٣٦٧ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكِ بُنِ مِغُولٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ :رَأَيْتُ شُرَيْحًا رَاكِبًا فِي جِنَازَةِ أَبِي مَيْسَرَةَ.

(١١٣٧٧) حضرت ابواسحاق مِلِينظيد فرمات بين مين نے حضرت ابوميسره حيان ئے جنازے ميں حضرت شرح كيونيليد كوسوارد يكھا۔

( ١١٣٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيد بن عُبَيْدِ اللهِ النَّقَفِى ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ النَّقَفِىّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةً ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ ، وَالْمَاشِى خَيْثُ شَاءَ

مِنْهَا وَالطُّفُلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ. (احمد ٣/ ٢٣٨ـ ابوداؤد ٣١٤٢)

(۱۱۳۷۸) حضرت مغیرہ بن شعبہ مٹائٹو سے مردی ہے کہ حضور اقد س مِنْ النظیکی آئے ارشاد فر مایا: سوار جتا زے کے بیچھے رہے، پیدل چلنے والا جہاں مرضی چلے،اور چھوٹے نیچے پرنماز پڑھی جائے گی۔

### ( ٦٧ ) مَنْ كَرِهُ الرُّكُوبَ مَعَهَا وَالسَّيْرَ أَمَامَهَا

### بعض حضرات نے جنازے میں سوار ہوکراورا سکے آگے چلنے کونا پیند سمجھا ہے

( ١١٣٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي هَمَّامِ السَّكُونِيِّ وَهُوَ الْوَلِيدُ بُنُ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي هبيرة ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِدَابَّةٍ وَهُوَ فِي جِنَازَةٍ فَلَمْ يَرْكُبْ ، فَلَمَّا انْصَرَفُ رَكِبَ.

(ابوداؤد ٣١٦٩ حاكم ٣٥٥)

(۱۱۳۷۹) حفرت ابوهبیر و جن افزیر سے مروی ہے کہ رسول الله مِنْفِظَة کیلئے ایک جنازہ میں سواری لائی گئی لیکن آپ اس برسوار نہ ہوئے ، پھر جب آپ مِنْفِظَةَ والیس لوٹے تواس برسوار ہوئے۔

( ١١٣٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مَنْصُورٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَلْقَمَةَ أَيْكُرَهُ الْمَشْيُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ ؟ قَالَ : لَا إِنَّمَا يُكُونُهُ السَّيْرُ أَمَامَهَا.

(۱۱۳۷۰) حضرت ابراہیم میشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علقمہ ویشید سے دریافت کیا ، کیا جنازے کے بیچھے جلنا مکروہ ہے؟ آپ ویشید نے فرمایانہیں بلکہاس کے آگے چلنا نالبندیدہ ہے۔

( ١١٣٧١ ) حَلَّاثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى رَوَّادٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرَقُمَ ، قَالَ :لَوْ يَعْلَمُ رِجَالٌ يَرْكَبُونَ فِي الْجِنَازَةِ مَا لِرِجَالِ يَمْشُونَ مَا رَكِبُوا.

(۱۱۳۷۱) حضرت زید بن ارقم ویی فرماتے ہیں جنازے میں جولوگ سوار ہوکر جاتے ہیں اگروہ بیجان لیں کہ پیدل چلنے والول کے لئے کتناا جر ہے تو وہ سوار نہ ہوں۔

( ١١٣٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ تَوْرٍ ، عَنْ رَاشِدِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ ثَوْبَانَ ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا رَاكِبًا فِى جِنَازَةٍ فَأَخَذَ يِلِجَامِ دَائِيهِ فَجَعَلَ يَكْبَحُهَا ، وَقَالَ :تَوْكَبُ وَعِبَادُ اللهِ يَمْشُونَ.

(۱۱۳۷۲) حضرت راشد بن سعد روینی فر ماتے بیں که حضرت تو بان باینی نے ایک مخص کو جنازے میں سوار دیکھا تو اس کی سواری کی لگام پکڑ کراس کوروک دیا اور فر مایا تو سوار ہو کر چاتا ہے جبکہ اللہ کے بندے پیدل چل رہے ہیں۔

( ١١٣٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يَسِيرَ الرَّاكِبُ أَمَامَهَا.

(١١٣٧٣) حضرت ابرا ہيم پيشين فرماتے ہيں صحابہ کرام اُن کُلنداس بات کونا پسند سجھتے تھے کہ سوار ہوکر جنازے کے آگے چلا جائے۔

( ١١٣٧٤ ) حَلَّتَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ الزَّاكِبُ فِي الْجِنَازَةِ كَالْجَالِسِ فِي بَيْتِهِ.

( ۱۱۳۷ ) حفزت ابن عباس مِنْ وَمِنْ فرماتے میں کہ جنازے میں سوار ہوکر جانے والا ایسا ہی ہے جیسے گھر میں بیٹھنے والا۔

( ١١٣٧٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ ، وَابْنُ سِيرِينَ لَا يَسِيرَانِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ.

( ۱۱۳۷۵ ) حضرت ابن عون بیشیا فر ماتے ہیں کہ حضرت حسن پیشیا اور ابن سیرین پیشیا جنازہ کے آگے نہ جِلا کرتے تھے۔

( ١١٣٧٦ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنُ عَبُدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الرَّاكِبُ فِي الْجِنَازَةِ كَالْجَالِس فِي بَيْتِهِ.

(۱۱۳۷۲) حضرت ابن عباس مئ دينه ارشاد فرمات ميں جنازے ميں سوار ہو کرجانے والا ايسا ہی ہے جسے گھر میں بیٹھنے والا

### ( ٦٨ ) مَنْ كُرةَ السُّرْعَةَ فِي الْجنَازَةِ

جنازے میں جلدی چلنے کونا ببند کہا گیاہے

( ١١٣٧٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلٍ ، عَنُ لَيث ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ :مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِنَازَةٍ وَهِيَ تُمْحَضُ كَمَا يُمَخَضُ الزَّقَّ ، فَقَالَ :عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ فِي جَنَائِزِكُمْ.

(احمد ٣/ ٣٠٦ ابن ماجه ١٣٤٩)

(۱۳۷۷) حفرت ابوموی دی نور سے مروی ہے کہ حضورا کرم مَانْفَقَعُ کے پاس سے ایک جنازہ گزراوہ اس کواس طرح ہلا رہے تھ جس طرح مشک کو ہلایا جاتا ہے، آپ مِنْفِقَعُ اِنْ ارشاد فر مایا: تم پر جنازے میں میا نہ روی لازم ہے۔

( ٦٩ ) فِي الْجَنَازَةِ يُسرَعُ بِهَا إِذَا خُرِجَ بِهَا أَمْ لاَ

جب جناز ہے کوقبرستان کی طرف کیکر جا کیں تو تیز کے کرجا کیں پانہیں؟

( ١١٣٧٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَنَنَةَ ، عَنِ الزُّهُوِى ، عَنْ سَعِيدِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَسُرِعُوا بِالْجِنَازَةِ ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا اللَّهِ وَإِنْ تَكُ غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ. (بخارى ١٣١٥ ـ مسلم ١٦٥)

ُ (۱۱۳۷۸) حضرت ابوهریرہ دی نئو سے مروی ہے کہ حضور اکرم مُؤَفِّقَ فِجَ ارشاد فرمایا: جنازے کوجلدی لے کر جاؤ ( قبرستان کی طرف ) کیونکدا گرتو وہ نیک ہے تو جس کی طرف اس کو لے کر جارہے ہووہ اس کے لیے بہتر ہے۔اورا گروہ اس کے علاوہ ہے توتم شرکوا بی گردنوں سے (جلدی) اتاردو۔

( ١١٣٧٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عُبَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى بَكُرَةَ ، قَالَ :لَقَدْ رَأَيْتُ وَأَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكَادُ أَنْ يَرْمُلَ بِالْجِنَازَةِ رَمَلًا. (ابوداؤد ٣١٥٥ـ احمد ٣٥/٥)

(۱۳۷۹) حضرت ابو بکرہ ڈٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَالِنفِیْغَ اور ہم جنازے کو تیزی ہے لے کر چلا کرتے تھے۔

مستف ابن الي شيه مترجم ( جلد ٣) كل مستف ابن الي شيه مترجم ( جلد ٣) كل مستف ابن الي شيه مترجم ( جلد ٣)

ى المَّارِينَ الْمُن عُلِيَّةً ، عَنْ سَلَمَةً بُنِ عَلْقَمَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَوْصَى عِمْرَانُ بُنُ حَصَيْنٍ ، قَالَ : مَا الْحَسَنِ ، قَالَ : أَوْصَى عِمْرَانُ بُنُ حَصَيْنٍ ، قَالَ :

إِذَا أَنَا مِتْ فَأَسُرِعُوا ، وَلَا تُهَوِّدُوا كَمَا يُهَوِّدُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى.

ئير لے کرجانا، اورآ ہت مت چانا جیسے يہودونصار کی چلاکرتے ہیں۔ ١١٣٨١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : حدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي رَاشِدٍ النَّصْرِيُّ ،

١١٣٨١) حديثا ابو اسامه ، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، قال . حديث يعميى بن بي راسي السلوى قال : قَالَ عُمَرُ حِينَ حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ لِايْنِهِ إِذًا خَرَجْتُمْ فَأَسْرِعُوا بِي الْمَشْيَ. (ابن سعد ٣٥٨)

۱۱۳۸۱) حضرت کی بن ابوراشد پیشیط فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر قران کو کا وقت المرگ قریب آیا تو آپ جانٹونے نے اپنے بیٹے فرمان میں ترور میں متاز میں کہ ای بحکوات محمد تنون جاری لکر ہاتا

(۱۱۳۸۲) حفرت ابوهریره النائنو ارشادفرمائے ہیں مجھے میرے رب کے پاس جلدی لے کرجاؤ۔ ۱۱۳۸۲) حَلَّدُنْنَا وَکِیعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ زَیدٍ العَمَّى ، عَنْ أَبِی الصَّدِّیقِ النَّاجِی ، قَالَ : إِنْ کَانَ الرَّجُلُ لَیَنْقَطِعُ شِسْعُهُ فِی الْجِنَازَةِ فَمَا یُدُرِکُهَا ، أَوْ مَا یَگَادُ أَنْ یُدُرِکَهَا.

سے مسلمانی کی بار والصدیق الناجی و میں جا جا زے میں جلتے ہوئے کی کاتبمہ ٹوٹ جا تا تو اس کیلئے جنازے کے اسلامان

١١٣٨٥) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الزِّبْرِقَانِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا وَالِلِ يَقُولُ عِنْدَ مَوْتِهِ إِذَا أَنَا مِتَ فَأَسْرِعُوا بِي الْمَشْيَ. بِي الْمَشْيَ. د. سين دور من عند في في من عند و دور الله يَكُون من عند من من عند من من عند من من عند في المعتروم عند من من م

(۱۱۳۸۵) حضرت زبرقان بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابووائل شانٹی سے سناوہ اپنی موت کے وقت فرمار ہے تھے جب میں رجاؤں تو مجھے جلدی لے کرجانا۔

، ١١٣٨٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُو إِنِيلَ ، عَنْ ثُويُو ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ أَوْصَى أَسْرِعُوا بِي الْمَشْيَ. (١٣٨٦) حضرت ابوجعفر والطين فرماتے بين كه حضرت على بن حسين والني كن وصيت فرمائى كه مجھے جلدى لے كر چلنا -

١١٣٨٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ زَاذَانَ ، عَنْ مَكْحُولِ الْأَزْدِى ، قَالَ :سَمِعَ ابن عمر رَجُلاً يَقُول :ارفُقُوا بِهَا - رَحِمَكُم الله - فقال :هَوَّدوا، لَتُسُرِعُنَّ بها ، أَو لَأَرجِعَنَّ.

(۱۱۳۸۷) حضرت محمول الازدى ميشيد فرمات بين كه حضرت عبدالله بن عمر بين وين ايك مخص كويد كتب موس سنا،اس كوآ بستدلي

كرچوالقدىعائى تم پررتم كرك-آپ زئ تؤخر مايا: آسته؟ اسلوجلدى اورتيز كے كرچويا واپس لوك جاؤ-( ١١٣٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ انْبَسِطُوا بِجَنَائِزِ كُمْ ، وَلاَ تَدِبُّو بِهَا دَبَّ الْيَهُودِ.

(۱۱۳۸۸) حضرت ابراہیم بیشین فرماتے ہیں کہ اپنے جنازوں کوتیز لے کرچلو، یہود یوں کی طرح آستہ آستہ (رینگتے ہوئے) مت چلو۔ (۱۱۳۸۹) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ أَنَّهُمَا كَانًا يُعْجِبُهُمَا أَنْ يُسْرَعَ بِالْجِنَازَةِ.

(۱۳۸۹) حفرت حَسن بِشِينِ اورحفرتُ محمد مِلِيَّنِينِ جناز ہے کوتیز لے جائے کو پہندفر مایا کرتے تھے۔ (۱۳۹۰) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُکَیْن ، عَنِ اُہی المُعْتَمِر ، قَالَ : کُنَّا فِی جِنَازَةٍ ، فَکَانَ الْحَسَنُ إِذَا رَأَى مِنْهُمُ إِبْطَاءً ، قَالَ :امْضُوا لَإِ تَحْبِسُوا مَیَّنَکُمُ.

قَالَ: الْمُضُوا لَا تَحْبِسُوا مَیْنَکُمْ. (۱۱۳۹۰) حضرت ابوالمعتمر مرایشین فرماتے ہیں کہ ہم ایک جنازے میں تھے،حضرت حسن میشینے نے دیکھاوہ جنازہ آہتہ (تاخیر) لے کرجارہے ہیں۔آپ مِیشِیْنے نے فرمایا اسکوتیز لے کرچلوا پی میت کوقید میں مت رکھو (بلکہ جلدی جا کر دُن کردو)۔

(۱۱۲۹۱) حَلَّثُنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرْبِ ، أَوْ أَبُو حَرْبِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبُاهُ أَوْصَاهُ ، قَالَ : إِذَا أَنْتَ حَمَلُتنِي عَلَى كَرْبِ ، أَوْ أَبُو حَرْب ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَاهُ أَوْصَاهُ ، قَالَ : إِذَا أَنْتَ حَمَلُتنِي عَلَى السَّرِيوِ فَامْشِ بِي مَشْيًا بَيْنَ الْمَشْيَيْنِ ، وَكُنْ خَلْفَ الْجِنَازَةِ فَإِنَّ مُقَدَّمَهَا لِلْمَلَائِكَةِ ، وَخَلْفَهَا لِينِي آدَمَ. السَّرِيوِ فَامْشِ بِي مَشْيًا بَيْنَ الْمَشْيَيْنِ ، وَكُنْ خَلْفَ الْجِنَازَةِ فَإِنَّ مُقَدَّمَهَا لِلْمَلَائِكَةِ ، وَخَلْفَهَا لِينِي آدَمَ. (۱۳۹۱) مَعْرتَ عَبْدَاللّٰهِ بَنْ مُراتَ عَبْلُ مُراتَ عَبْلُ اللهِ بَنْ مُراتَ عَبْلُ اللهِ بَنْ مُراتَ عَبْلُ اللّٰهِ بُولِ اللّٰهِ اللهُ اللهُ اللهُ مَا أَلُهُ مُولَا لَكَ بِي اللهُ اللّٰهُ اللهُ ا

میان اندازیس چلو، اور جنازے کے پیچے رہو، بیشک اس کے آگے ملائکہ ہوتے ہیں اور پچھلاحصہ انسانوں کے لیے ہے۔
( ۱۱۲۹۲) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : لاَ تَدِبُّوا

بِالْجِنَازَةِ دَبِيبَ النَّصَارَى.
( ۱۱۳۹۲) حضرت علقمہ بایش ارشاوفر ماتے ہیں جنازہ کونصاری کی طرح آستہ آستہ میں۔ لکہ جل

(۱۱۳۹۲) حضرت علقمه مِیشیدارشاد فرماتے ہیں جنازہ کونساری کی طرح آستہ آستہ مت کے رچلو۔ (۷۰) بِنگی جَوانِبِ السّريرِ يَبكاً بِهِ فِي الْحَمْلِ

جنازے کی جار پائی اٹھاتے وقت کس جانب سے پہل کرے؟ (۱۲۹۲) حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَعْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَلِيٍّ الْأَزْدِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي جِنَازَةٍ فَحَمَلُوا

بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ الأَرْبَعِ فَبَدَأَ بِالْمَيَامِنِ ، ثُمَّ تَنَحَى عَنْهَا ، فَكَانَ مِنْهَا بِمُزُّجِرٍ كَلْبِ. (۱۳۹۳) حضرت على الأزدى ويشيد فرمات جي كيس في حضرت عبدالله بن عرض وينازه ميس ديكها آپ نے چار پائى ك

چارول طرف سے اٹھایا اور داہنی جانب پہلے کندھادیا بھروہاں سے ہٹ کرا لگ ہو گئے۔قریب رہے زیادہ دور نہ گئے۔

( ١١٣٩٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِتَى ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا تَبَالِي بِأَى جَوَانِبِ السَّرِيرِ بَدَأْت.

(۱۱۳۹۴) حفرت حسن بالطيط فرماتے ہيں كه جار يائى كے جس مرضى جانب سے ابتداء كروكوئى حرج نہيں ہے،

( ١١٣٩٥ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ مِنْدَل ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إنِ اسْتَطَعْت فَابُدَأْ بِالْقَائِمَةِ الَّتِي تَلِي يَدَه الْيُمْنَى ، ثُمَّ طِفْ بِالسَّرِيرِ ، وَإِلَا فَكُنْ مِنْهُ قَرِيبًا.

(۱۱۳۹۵) حصرت عبداللہ بن عباس پنی پین ارشاد فر ماتے ہیں اگر استطاعت اور قَدرت ہوتو جار پائی کے داہنی جانب (کے پائیوں) سے ابتداء کرے، پھرچاریائی کے قریب ہوجائے ، وگرنداس کے قریب ہوجا۔

( ١١٣٩٦) حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحَسَنَ تَبِعَ جِنَازَةً فَحَمَلَ فَوَضَعَ السَّرِيرَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ فَحُوَّلَ فَحَمَلَ مُقَدَّمَ السَّرِيرِ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ، ثُمَّ تَأَخَرَ فَوَضَعَ مُؤَخَّرَ السَّرِيرِ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ ، ثُمَّ خَلَّى عَنْهَا. مُؤَخَّرَ السَّرِيرِ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ، ثُمَّ تَحَوَّلَ فَوَضَعَ مُؤَخَّرَ السَّرِيرِ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ ، ثُمَّ خَلَّى عَنْهَا.

سو سو السویو سال ایک ایک ایک ایک میں حصور اور سویو ایک جنازے کے چیچے اس کواٹھا کر جاتے دیکھ، اسلام کا تھا، اسلام کا تھا، اسلام کا تھا، اسلام کا تھا، کا ایک جنازے کے چیچے اس کواٹھا کر جاتے دیکھ، آپ نے چار پائی اپنی اپنی ایک کے ایک حصہ کواپی داہنی کندھا پر رکھا، پھر چیچے آئے اور چار پائی کے پیچلے حصہ کو بائیں کندھا پر رکھا بھر اس کو (دوسروں چار پائی کے پیچلے حصہ کو بائیں کندھے پر رکھا بھر اس کو (دوسروں کیلئے) چھوڑ دیا۔

### ( ۷۷ ) مَا قَالُوا فِيمَا يُجُزِىء مِنْ حَمْلِ جِنَازَةٍ ميت كوكتنا كندهادينا (الهانا) كافى ہے

( ١١٣٩٧) حَلَّاثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ ، عَنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ أَبِى عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ فِى جِنَازَةٍ وَلْيَحُمِلْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ كُلَّهِ ، فَإِنَّهُ مِنَ اللهِ فِى جِنَازَةٍ فَلْيَحُمِلْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ كُلَّهِ ، فَإِنَّهُ مِنَ اللهِ فِى جِنَازَةٍ فَلْيَحُمِلْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ كُلَّهِ ، فَإِنَّهُ مِنَ اللهِ قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِذَا كَانَ أَحَدُّكُمْ فِى جِنَازَةٍ فَلْيَحُمِلْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ كُلَّهِ ، فَإِنَّهُ مِنَ السَّنَةِ ، ثم لِيَتَطَوَّعَ ، أو لِيَدَعَ.

(۱۳۹۷) حضرت عبید بن نسطاس ویشید فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابوعبیدہ بن عبداللہ کے ساتھ ایک جنازے میں متھے حضرت عبد اللہ وی شیر نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی شخص کسی جنازے میں ہوتو وہ جار پائی کے جاروں حصوں کو کندھادے بیشک بیسنت میں سے ہے۔ پھراس کو (نفلی طور پر) اٹھائے یا (دوسروں کیلئے) چھوڑ دے۔

( ١١٣٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِى الْمُهَزِّمِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : مَنْ حَمَلَ الْجِنَازَةَ ثَلَاثًا فَقَدُ قَضَى مَا عَلَيْهِ مِنْ حَقِّهَا. (۱۱۳۹۸) حضرت ابوهریره وان فر ارشاد فر ماتے ہیں کہ جس نے جناز ہے کوتین بارا ٹھایا اس نے وہ حق ادا کردیا جواس پر تھا۔

( ١١٣٩٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ جَشِيبٍ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ قَالُوا : قَالَ أَبُو الذَّرُدَاءِ: مِنْ تَمَامِ أَجْرِ الْجِنَازَةِ أَنْ يُشَيِّعُهَا مِنْ أَهْلِهَا وَأَنْ يَحْمِلَ بِأَرْكَانِهَا الْأَرْبَعِ وَأَنْ يَحْثُوَ فِي الْقَبْرِ.

(۱۱۳۹۹) حضرت ابوالدرداء دخافی ارشادفر ماتے ہیں کہ جنازے کا کامل اجربیہ ہے کہاس کے رشتہ داروں کواطلاع دی جائے اوراسکو چاروں جانب سے کندھادیا جائے اور پھراسکوقبر میں اتار دیا جائے۔

### ( ٧٢ ) فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ مَعَ الْجِنَازَةِ مَنْ كَرِهَهُ

### بعض حضرات نے عورتوں کا جنازہ کے ساتھ نکلنے کونا بسند کیا ہے

( ١١٤٠٠ ) حَذَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ جِنَازَةٍ وَمَعَهَا امْرَأَةٌ فَلَمْ يَبْرَحُ حَتَّى تَوَارَتُ بِالْبُيُوتِ.

(۱۱۳۰۰) حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِ اَنْفِظَةَ کی جنازہ کے لیے نکلے جس میں عورتیں بھی تھیں تو آپ اس وقت تک نہ ٹلے کہ جب تک عورتیں گھروں کونہ چلی گئیں۔

( ١١٤٠١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : لَا تَتَبَعْنِي الْمُوَّأَةُ.

(۱۱۳۰۱) حضرت عمر دی تونو فرماتے ہیں (میرے جنازے) کے بیچھے عور تیں نہ آئیں۔

( ١١٤٠٢ ) حَلَّانَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا إِذَا أَخْرَجُوا الْجِنَازَةَ أَغْلَقُوا الْبَابَ عَلَى النِّسَاءِ.

(۱۱۳۰۲) حضرت ابراہیم پیشین ارشاد فر ماغے ہیں کہ (صحابہ کرام جنگٹیز) جب جنازے کے لیے نگلتے تو عورتوں پر درواز ہبند

کردیتے۔

( ١١٤.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُثَنَّى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْتَشِرِ ، قَالَ : كَانَ مَسُرُوقٌ لَا يُصَلِّى عَلَى جِنَازَةٍ مَعَهَا الْمُرَأَةُ

(۱۱۳۰۳) حضرت محمد بن المنتشر مِلِیْلِیْ فرماتے ہیں کہ جس جنازے کے ساتھ عورتیں ہوتی حضرت مسروق ہیٹی اس کا جنازہ نہ مڑھتے۔

( ١١٤٠١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَضَيْلٍ ، عَنُ أَشُعَتَ ، عَنْ مُوسَى بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ يَزِيدٍ ، قَالَ : كَانَ أَبِي إِذَا كَانَتُ ذَارٌ فِيهَا جِنَازَةٌ أَمَرَ بِالْبِ الدَّارِ فَأَغُلِقَ ، فَلاَ تَتَبعُهَا الْمُرَأَةُ. فيها جِنَازَةٌ أَمَرَ بِالْبَابِ فَفُتِحَ فَدَحَلَ الْعُوّادُ فَإِذَا خُرِجَ بِالْجِنَازَةِ أَمَرَ بِبَابِ الدَّارِ فَأَغُلِقَ ، فَلاَ تَتَبعُهَا الْمُرَأَةُ. (١١٣٠٣) حضرت موىٰ بن عبدالله بن يزيد بِاللهِ فرمات بي كه جب مير عوالدصاحب كى كمر بي بوت جس بي جنازه بوتا تو كم عمر دية درواز عن (والي كو) تو وه كمول ديا جا تا اور سارتَى والعراج وجات ، جب جنازه لي كرنكا جا تا تو كمر ك درواز ي و مسخف ابن ابی شیبرمترجم (جلدس) کی کسی ۱۱۹ کی کسی این ابی کسی مسخف ابن ابی شیبرمترجم (جلدس)

(والوں کو ) حکم دیتے تو وہ بند کردیئے جاتے۔ پس عورتیں جنازہ کے ساتھ نہ آتیں۔

٥١٤٠٥) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نُهِينَا أَنْ نَتْبَعَ جِنَازَةً مَعَهَا رَانَّة. (این ماجه ۱۵۸۳ طبرانی ۱۲)

(۱۱۴۰۵) حضرت عبدالله بن عمر می وین ارشا د فرماتے ہیں کہ جمیں اس جنازے کے ساتھ چلنے سے روکا گیا ہے جس میں زور سے

ونے کی آواز ہو۔ ١١٤٠٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَاجٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، قَالَ :كَانَا يَكُرَهَانِ أَنْ تَتُبُعَ النَّسَاءُ الْجَنَائِزَ. (۲ ۱۱۳۰) حضرت حسن پریشویز اور حضرت محمر پریشویز عورتوں کے جنازے کے ساتھ جانے کو ناپسند مجھتے تھے۔

١١٤.٧ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ :أُخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُوَيْد،

قَالَ : لَا يَنْبَغِي لِلْمَوْأَةِ أَنْ تَخُورُ جَ مِنْ بَابِ الدَّارِ مَعَ الْجِنَازَةِ. (۱۳۰۷)حضرت موید دوافخو ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت کا گھر کے دروازے سے جنازے کے ساتھ ڈکلنا مناسب نہیں ہے۔

ُ ١١٤.٨ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِح ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ قَيْسٍ ، قَالَ : كُنَّا فِي جِنَازَةٍ وَفِيهَا أَبُو أَمَامَةَ فَرَأَى نِسُوةً فِي الْجِنَازَةِ فَطَرَدهُنَّ.

(۱۱۳۰۸) حضرت عمرو بن قیس پزشینه فرماتے ہیں ہم ایک جنازے میں تھے اور اس جنازے میں حضرت ابوامامہ دہنٹو بھی تھے، آپ جانٹواس جنازے میں ایک عورت دیکھی تواس کودور کردیا۔

` ١١٤٠٩ ) حَدَّثْنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُوَّةً ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ :رَأَيْتُه يَحْشِى التّرَابَ فِى وُجُوهِ النَّسَاءِ فِي الْجِنَازَةِ وَيَقُولُ لَهُنَّ :ارْجِعْنَ ، فَإِنْ رَجَعْنَ مَضَى مَعَ الْجِنَازَةِ ، وَإِلَّا رَجَعَ وَتَوَكَّهَا.

(۹ ۱۱۳۰) حضرت عبدالتدین مره پراٹیایی فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت مسروق پراٹیاییز کو دیکھاوہ جنازہ میں عورتوں کے چبروں پرمٹی بھینکتے تھے اوران کو کہتے تھے واپس لوٹ جاؤ۔اگر وہ لوٹ جا تیں تو جنازہ میں شرکت کرتے ورنہ واپس ہو جاتے اور جنازہ میں شرکت ن*ہ کرتے*۔

١١٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَفْصَةً ، عَنْ أُمَّ عَطِيَّةً ، قَالَ : نُهِينَا عَنِ اتَّبَاعِ الْجَنَانِزِ ، وَلَمْ يُعْزَمُ عَلَيْنًا. (مسلم ١٣٦- ابوداؤد ١٥٩)

(۱۱۳۱۰) حضرت ام عطیہ بنی فذین فرماتی ہیں کہ ہمیں جنازے کے پیچھے جانے ہے منع کیا گیا ہے اور یہ ہم پر لازم اور ضروری

ہیں ہے۔

( ٧٣ ) مَنْ رَخَّصَ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ مَعَ الْجِنَازَةِ وَالصِّيَاحُ لاَ يَرَى بِهِ بَأْسًا

بعض حضرات نے عورتوں کو جنازے کے ساتھ جانے کی اجازت دی ہے اوران کے

### چیخے میں کوئی حرج نہیں سجھتے

( ١١٤١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِى جِنَازَةٍ فَرَأَى عُمَرُ امْرَأَةً فَصَاحٌ بِهَا ، فَقَالَ لَهُ :رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :دَعْهَا يَا عُمَرُ فَإِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ وَالنَّفْسَ مُصَابَةٌ وَالْعَهْدَ قَرِيبٌ.

(احمد ۲/ ۱۳۳۰ حاکم ۳۸۱)

(۱۱۳۱۱) حضرت ابوھریرہ ڈٹاٹٹو سے مروی ہے کہ حضورا قدس مِلِفِقِیکِ آیک جنازہ میں شریک تصحصرت عمر دلاٹو نے ایک عورت کو دیکھا جو جیخ رہی تھی۔ آنخضرت مِلِقِقِکِ نے حضرت عمر دلاٹو سے فر مایا: اے عمر دلاٹو تھیوڑ دو بیشک آنکھیں اشک بار ہیں اورنفس غم میں مبتلا ہےاورعہد (وعدہ مقررہ) قریب ہے۔

( ١١٤١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ جُبَارِ الطَّائِيِّ ، قَالَ : شَهِدُت جِنَازَةَ أُمْ مُصْعَبِ بْنِ النَّانِيِّ ، وَلَا يَكُرِ بْنُ عَيَّادٍ عَلَى الْمُواعِدِ النَّانِيِّ ، وَلَا يَعْدُ مَا النَّانِ مُ مَا النَّانِ مُ مَا النَّانِ مَا مَا مُعَالِيَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مُنْ مَا اللَّهِ مُنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ مَا اللَّهُ مُنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ مَا اللَّهُ مُنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مَا لَهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مَا اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ أَنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللِمُ لِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللْمُنْ مُنْ اللْمُنْ مُنْ اللْمُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُ

الزَّبَيْرِ وَلِيهَا ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى ۚ إِنَّانِ لَهُ قَمراً، يقاد وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، وَابْنُ عَمْرُو ، قَالَ : فَسَمِعُوا أَضُوَاتُ صَوَائِحَ ، قَالَ : قُلْتُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ يُصْنَعُ هَذَا وَأَنْتَ هَاهُنَا ؟ قَالَ : دَعْنَا مِنْك يَا جُبَارٍ ، فَإِنَّ اللَّهَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى.

(۱۱۳۱۲) حضرت جبارالطائی پیشین فرماتے ہیں کہ میں حضرت ام مصعب بن زبیر وٹیٹو کے جنازہ میں حاضر ہوا وہاں حضرت ابن عباس ٹنکائٹیٹر بھی سفید گدھی پر سوار موجود تھے جس کو لگام پکڑ کر چلا جا رہا تھا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس ٹنکائٹیٹر بھی موجود تھے تو انہوں نے چلانے اور چینے کی آ وازئی تو میں نے ابن عباس سے عرض کیا یباں پر بیہورہا ہے اور آپ پھر بھی یبال موجود ہیں؟ آپ جی ٹیٹو نے فرمایا: اے جبار ہم سے خود کودورر کھو (ہم اس کے مکلف نہیں) ہیٹک اللہ تعالیٰ ہی ہنا تا ہے اور اللہ ہی رہا تا ہے۔

( ١١٤١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ خَالِدِ بُنِ دِينَارٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : خَرَجَ فِى جِنَازَةٍ فَجَعَلُوا يَصِيحُونَ عَلَيْهَا فَرَجَعَ ثَابِتٌ ، فَقَالَ لَهُ :الْحَسَنُ تَدَعُ حَقًّا لِبَّاطِلٍ ، قَالَ :فَمَضَى.

حسن مِنْ عَلا نے ان سے کہا کیا آپ باطل کے لیے (کی وجہ سے) حق کوچھوڑ رہے ہیں؟ راوی کہتے ہیں (بین کر) وہ جنازے کے

( ١١٤١٤ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَالِمًا وَالْقَاسِمَ يَمْشِيَانِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ وَالنَّسَاءَ خَلْفَهَا. ( ١١٣١٣ ) حمد عنال مدانى كم عاضوف الترجي عن عن الحديث الحديث عن تام عاش كما كما الترجيز عن التركيبي التركيبية

(۱۱۳۱۳) حضرت خالد بن انی بحر مطنطی فرماتے ہیں میں نے حضرت سالم اور حضرت قاسم طنظینہ کو دیکھا آپ جنازے کے آگے آگے چل دہے ہیں اور عور تمیں جنازے کے پیچھے۔

# ۷٤) مَا قَالُوا فِيمَن أَوْصَى أَنْ يُصَلِّى عَلَيْهِ الرَّجُلُ اگرکوئی شخص بیوصیت کرے کہ میری نماز جنازہ فلاں شخص پڑھائے۔

، روون من مير المستحدد عن عَطَاءِ أَنِ السَّانِبِ ، عَنْ مَحَارِبِ أَنِ دِثَارٍ ، قَالَ : أَوْصَتُ المَّ سَلَمَةَ أَنْ يُصَلِّى عَلَيْهِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَطَاءِ أَنِ السَّانِبِ ، عَنْ مَحَارِبِ أَنِ دِثَارٍ ، قَالَ : أَوْصَتُ المُّ سَلَمَةَ أَنْ يُصَلِّى عَلَيْهَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ.

یُصَلِّی عَلَیْهَا سَعِیدٌ بْنُ زَیْدٍ. (۱۳۱۵) حضرت محارب بن د ثار پرتینیز فر ماتے ہیں که حضرت ام سلمہ بن انڈینا نے وصیت فر مائی تھی کہ میری نماز جناز ہ حضرت سعید بن زید جنعین سرطائس۔

﴿ ١١٤١٦ ) حَلَّتُنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :أَوْصَى يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ أَنْ يُصَلِّى عَلَيْهِ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ.

(۱۱۲۱۱) حضرت محمد ویشید فرماتے بیں که حضرت یونس بن جبیر ویشید نے وصیت فرمائی تھی که ان کی نماز جنازه حضرت انس بن ما لک وی و حاکمیں۔ ( ۱۱٤۱۷ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ أَبِی حَصِین : أَنَّ عَبِیدَةَ أَوْصَی أَنْ یُصَلِّی عَلَیْهِ الْأَسوَدَ.

( ۱۱۶۱۷ ) محدثنا و رکیع ، عن مسعو ، عن ابنی محصین :ان عبیده او صبی آن یصلی علیه الا سو د. (۱۱۳۱۷) حضرت عبیده نے وصیت فرمانی تھی کہان کی نماز جناز و حضرت اسود پڑھا ئیں۔

( ١١٤١٨ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنَّ أَبَا مَيْسَرَةَ أَوْصَى أَنْ يُصَلِّى عَلَيْهِ قَاضِى الْمُسْلِمِينَ شُرَيْحٌ. ﴿ ١٩٣٨ > ١٠ ﴿ ١١١ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّ

(۱۱۳۱۸) حضرت ابواسحاق بریشید فرمات بین که حضرت ابومیسره رزانتی نے وصیت فرمائی تھی که میری نماز جنازه سلمان کے قاضی حضرت شرح بیشید پڑھا کیں۔ حضرت شرح بیشید پڑھا کیں۔ ( ۱۱۶۱۹ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّیَالِیتِیُّ ، عَنْ شُعْبَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، قَالَ :أَوْصَى الْحَارِثُ أَنْ يُصَلِّمَ عَلَيْهِ

۱۱٬۰۱۰ مند بو مارد المسيوسي و من معلب و من البو باست من الرحمي المارك المارك المارك المارك المارك المارك المار عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدُ. ۱۲٬۱۱۱ حضر العاسماق الشارف الترمين كرف المسارع الشار فرصرة في المركزة المراجع المارك المارك المارك المارك المارك

(۱۱۳۱۹) حضرت ابواسحاق ویطیع فرماتے ہیں کہ حضرت حارث ویشید نے وصیت فرمائی تھی کہ ان کی نماز جنازہ حضرت عبدالله بن

( ١١٤٢٠ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :مَا عَلِمْت أَنَّ أَحَدًا أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا أَنْ يُوصِى الْمَيْتُ ، فَإِنْ لَمْ يُوصِ الْمَيِّتُ صَلَّى عَلَيْهِ ٱفْضَلُّ أَهْلِ بَيْتِهِ.

(۱۱٬۳۲۰) حضرت محمد بیشید فرماتے بین که مجھے نہیں معلوم کہ کوئی شخص کسی کی نماز جنازہ پڑھانے کا زیادہ حقدار ہے ہاں مگر وہ شخص ( زیادہ حقدار ہے ) جس کے لیے مرنے والا وصیت کرے، اور اگر مرنے والا وصیت نہ کرے تو اهل بیت میں ہے جو سب سے

افضل ہے وہ جنازہ کی نمازیڑھائے۔

( ١١٤٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَطَاءِ أَنِ السَّائِبِ ، عَنْ مُحَارِبٍ ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَوْصَتْ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهَا سِوكى الإمَام.

(۱۱۳۲۱) حفرت محارب ویشید فرماتے ہیں کہ حفرت ام سلمہ ٹی میشانے وصیت فرما کی تھی کہ میری نماز جنازہ امام وقت کے علاوہ کو کی اور پڑھائے۔

## ( ٧٥ ) مَا قَالُوا فِي تَقَدُّم الإمَام عَلَى الْجِنَازَةِ

امام وفت (امام محلّه ) کو جناز ہ پڑھانے کے لیے مقدم کرنا

( ١١٤٢٢ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ عبد العزيز بن عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : الإِمَامُ أَحَقُّ مَنْ صَلَّى عَلَى الجنَّازَةِ.

(۱۱۳۲۲) حفرت على كرم الله وجهدار شاد فرمات بي كدامام زياده حقدار بي جونماز پڙهائ كى جناز كى۔ ( ۱۱٤۲۲ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : ذَهَبْت مَعَ إبْرَاهِيمَ إلَى جِنَازَةٍ هُوَ وَلِيُّهَا ، فَأَرْسَلَ إلَى إمَامِ الْحَيِّ

فَصَلَّم عُلَيْهَا.

(۱۱۲۲۳) حفرت منصور ولیٹیو فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم ولیٹیو کے ساتھ ایک جنازے پر گیا جس کے والی حضرت

ابراہیم براٹین (خود) تھے۔آپ براٹین نے محلّہ کے امام کی طرف پیغام بھیجاتواس نے اس کی نماز جناز و پڑھائی۔

( ١١٤٢٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَمِّهِ غَنَّامٍ بْنِ طَلْقٍ ، قَالَ :شَهِدَ أَبُو بُرْدَةَ مَوْلَاةً لَهُ فَأَمَرَ إِمَامَ الْحَيِّ فَتَقَدَّمَ عَلَيْهَا .

(۱۱۳۲۳) حفرت غنام بن طلق مِیشِطِهٔ فرماتے ہیں حفرت ابو بردہ پیشیؤ اپنے غلام کے جنازے پرحاضر ہوئے آپ بریشیؤ نے محلّہ کے ا مام کوئکم فر مایا که دو آ گے بڑھ کرنماز جناز ہ پڑھا ئیں۔

( ١١٤٢٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : تُوُفِّيتِ ابْنَةُ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيّ فَشَهَّدَ إِبْرَاهِيمُ النَّخْعِي جَنَازَتها ، فَأَمَرَ إِبْرَاهِيمُ النَّخْعِي إمَّامَ النَّيْمِ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهَا ، وَقَالَ : هُوَ السُّنَّةِ.

(۱۳۲۵) حضرت محمد بن السائب ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابرا ہیم تھی دیشید کے صاحبز ادے وفات پا جھے تو ان کے جنازے پر حضرت ابرا ہیم نخعی ویشید حاضر ہوئے ۔حضرت ابرا ہیم نخعی ویشید نے بنوتیم کے امام کو حکم فرمایا کہ وہ اس کی نماز جناز ہ پڑھائے ،اور پھر ارشاد فرمایا: یہی سنت طریقہ ہے۔

( ١١٤٢٦ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَٰن بُنَ أَبِى لَيْلَى قَدَّمَ عَبْدَ اللهِ بْنَ حَكِيمٍ عَلَى أُمَّهِ وَكَانَ إِمَامَ الْحَيِّ.

(۱۱۳۲۷) حضرت مسلم میشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبدالرحمٰن بن ابی کیلی بڑھٹے کودیکھا آپ نے اپی والدہ کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے حضرت عبداللہ بن حکیم جھٹھ کومقدم فرمایا۔وہ ان کے ملّہ کے امام تھے۔

( ١١٤٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ :الإِمَامُ أَحَقُّ.

(۱۱۳۴۷) حضرت سوید بن غفله مزایخهٔ ارشاد فرمات میں امام (محلّه ) جناز ه پرُ هانے کا زیاد ه حقدار ہے۔

( ١١٤٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ : يَنَقَدَّمُ الإِمَامُ.

(۱۱۳۲۸) حضرت جربر پانیمین ارشادفر ماتے ہیں کہ امام (محلّه) کو جنازے کے لیے مقدم کریں گے۔

( ١١٤٢٩ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُود ، أَنَّهُ كَانَ يُقَدَّمُ · عَلَى الْجَنَائِزِ لِسُنَّةٍ.

(۱۱۳۲۹) حضرت اسود دین فو ارشا دفر ماتے ہیں کہ جناز وں پرمقدم امام (محلّہ ) ہوں گے۔سنت کی وجہ سے ( سنت طریقہ یہی ہے )۔

( ١١٤٣ ) حَدَّثَنَا حُسَين بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كُنْتُ أُقَدِّمُ الْاسُوَد عَلَى الْجَنَائِزِ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ :وَكَانَ إِمَامَهُمُ.

(۱۱۳۳۰) حضرت ابراہیم پرتینی فرماتے ہیں کہ میں حضرت اسود پرتینی کو جناز ہ کی نماز کے لیے مقدم کیا، ( کیونکہ ) وہ ان کے امام (ممآ) تھ

( ١١٤٣١ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَمْرٍو قَالَ :مَاتَ ابْنٌ لَأَبِى مَعْشَرٍ فَلَمْ يَحْضُرَ الإِمَامُ ، فَقَالَ :لِيَتَقَدَّمُ مَنْ كَانَ يُصَلِّى بَعْدَ الإِمَامِ.

(۱۱۳۳۱) حضرت حسن بن عمر و پینیو سے مروی ہے کہ حضرت ابومعشر کے بیٹے وفات پا گئے تو اس دفت امام حاضر نہ تھے،فر مایا جو ھخص امام کی عدم موجود گی میں نماز پڑھایا کرتا ہے وہ آ گئے ہڑھ کر جناز ہ پڑھائے۔

( ١١٤٣٢ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ سَالِمٍ وَالْقَاسِمِ وَطَاوُسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يُقَدِّمُونَ الإِمَامَ عَلَى الْجِنَازَةِ.

(۱۱۳۳۲) حضرت سالم مِليُّعيد ،حضرت قاسم مِلِيُّعيد ،حضرت طاؤس مِليَّعيد ،حضرت مجامد مِليَّعيد اورحضرت عط ،مِليُّعيد جناز \_ كي نماز كے

ه مسنف ابن الب شيبه مترجم (جلد ۳) مسنف ابن الب شيبه مترجم (جلد ۳) كتاب العنائز

ليےامام كومقدم كرتے تھے۔ ( ١١٤٣٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَمِّهِ ، قَالَ شَهِدَت طَلْحَةَ وَزُبَيْدًا وَقَدْ مَاتَتِ امْرَأَةٌ ذَاتُ قَرَابَةٍ لَهُمْ

فَقَدُّمُوا إِمَامَ الْحَيِّ. (۱۱۴۳۳) حفرت حفص بن عمیاث اپنے چیا ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت طلحہ دہاٹھ اور حضرت زبیر ہزاٹھ اپنے قریبی خاتون کے جنازے پر حاضر ہوئے ، دونوں حضرات نے محلّہ کے امام کو جنازے کے لیے مقدم کیا۔

( ١١٤٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُقَدِّمُونَ الْأَثِيمَةَ عَلَى جَنَائِزِهِمْ. (۱۳۱۳۴) حضرت ابراہیم پیشیئ ہے مروی ہے کہ (صحابہ کرام ٹھیکٹین ، فقہاء کرام بڑ ہیں) اماموں کو جناز ہ پڑھانے کے لیے آ گے کیا کرتے تھے۔

( ١١٤٣٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ يُقَدِّمُ الْوَلِيُّ عَلَى الْجِنَازَةِ مَنْ أَحَبَّ. (۱۱۳۳۵) حضرت تماد پاٹیجیز ارشاد فرماتے ہیں کہ ولی جس کو چاہے جناز ہ کی نماز کے لیے آ محے کر دے۔

( ١١٤٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَد وَعَلْقَمَةَ فَالَا :يَتَقَدَّمُ الإِمَامُ. (۱۱۳۳۷) حضرت عبدالرحمٰن بن اسوداور حضرت علقمه بمينية ارشا دفر ماتے ہيں كه امام كو جناز ہ كے ليے آ محے كريں مح\_ ( ١١٤٣٧ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، أَنَّ عَلْقَمَةَ كَانَ يُصَلَّى عَلَى جَنَائِزِ الْحَيِّ وَلَيْسَ بِإِمَامٍ. (۱۱۳۳۷) حضرت حسن عبیدالله وایشی؛ فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ واپشی؛ اپنے محلّہ کے جناز وں کی نماز پڑھا کرتے تھے حالانکہ وہ امام نەتھے۔

( ٧٦ ) مَا قَالُوا فِي الْجَنَائِزِ يُصَلَّى عَلَيْهَا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا طلوع منس اورغروب آفتاب کے وقت نماز جناز ہ پڑھانے کا بیان

( ١١٤٣٨ ) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَنْيُسِ بْنِ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ جِنَازَةً وُضِعَتْ فَقَامَ ابْنُ عُمَرَ قَائِمًا، فَقَالَ :أَيْنَ وَلِيٌّ هَلِهِ الْجِنَازَةِ لِيُصَلِّى عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَطُلُعَ قَرْنُ الشَّمْسِ؟. (۱۱۳۳۸) حضرت انیس بن ابی کیلی پیشید اپنے والد پیشید ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک جناز ہ رکھا گیا تو حضرت ابن عمر جن پیشن پیہ

فرماتے ہوئے کھڑے ہو گئے کہا**ں جنازہ کاولی کہاں ہےتا کہ طلوع تنس**ے پہلے پہلےاس کی نماز جنازہ پڑھ لیں۔ ( ١١٤٣٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَنْبَسَةَ الْوَزَّانِ قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو مُ بَةَ ، قَالَ صَلَّيْت مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى جِنَازَةٍ وَالشَّمْسُ عَلَى أَطْرَافِ الْجُدُّرِ.

(۱۱۳۳۹) حفزت ابولبابہ بریشینهٔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوھریرہ دیاؤٹر کے ساتھ جنازے کی نماز پڑھی اس وقت سورج ( کی

رونتنی ) د بواروں کے اطراف میں تھی۔ رونتنی ) د بواروں کے اطراف میں تھی۔

روى) ويوارون عَ الرَّوْتُ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، أَنَّ عَبِيْدَةَ أَوْصَى أَنْ يُصَلِّى عَلَيْهِ الْأَسُود ، قَالَ : فَجَاؤُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تَغُرُّبَ الشَّمْسُ ، قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ قَبْلَ غُرُّوبِ الشَّمْسِ.

(۱۱۳۳۰) حضرت ابوتصین بیشید فرماتے ہیں که حضرت عبیدہ بیشید نے وصیت فرمانی تھی کدان کی نماز جنازہ حضرت اسود جھ پر پڑھائے۔ان کوغروب شمس سے پہلے بلایا گیا تو انہوں نے غروب آفتاب سے پہلے ہی نماز جنازہ پڑھادی۔ (۱۱٤٤١) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَیْمُونِ ، قَالَ : کَانَ ابْنُ عُمَرَ یَکُرَهُ الصَّلَاةَ عَلَی الْجِنَازَةِ إِذَا

( ۱۱٤٤٨ ) حُدَّثُنا وَ رَكِيع ، عَنْ جَعَفْرِ بَنِ بَرْقَانَ ، عَن مَيْمُونَ ، قال : كَانَ ابنَ عَمْرَ يُكَرُهُ الصَّلاَهُ عَلَى الجِنازَةِ إِدَّا طَفَكَتِ الشَّمْسُ وَحِينَ تَغِيبُ. (۱۱۳۴۱) حضرت ميمون بريشيدُ فرمات بين كه حضرت عبدالله بن عمر مِنَ وَمِنَ طلوع عَمْس اورغروب ثمس كے وقت نماز جنازہ كونا پبند فرماتے تھے۔

قرمائے تھے۔ ( ۱۱٤٤٢ ) حَلَّتَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبِ ، عَنْ عَمْرِوَ قَالَ :سُنِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ هَلْ تَدُفَنُ الْجِنَازَةُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوَ عِنْدَ غُرُوبِهَا ، أَوْ غُرُوبِ بَعْضِهَا ، قَالَ : لاَ . ( ۱۱۳۳۲ ) حضرت عمروطِ فِي فرماتے بين كه حضرت جابر رِنْ في سے دريافت كيا گيا كه طلوع شمس، غروب شمس يا بعض حصه غروب

ہونے کے وقت جنازہ کو دُن کیا جائے گا؟ آپ وٹاٹٹونے فرمایا ہیں۔ ( ۱۱۶۲۲) حَدَّثَنَا مَعَنْ، عَنِ ابْنِ أَبِی ذِنْب، عَنِ الزَّهْرِیِّ، قَالَ. تَکُرَهُ الصَّلاَةُ عَلَى الْجِنَازَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ. (۱۱۳۳۳) حضرت امام زہری اِٹٹیو فرماتے ہیں کہ عصر کے بعداور فجر کے بعد نماز جنازہ پڑھانا ناپبندیدہ ہے۔ ( ۱۱۶۶٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عَدِیِّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ : کَانَ مُحَمَّدٌ یُہُجِبُّ أَنْ یُصَلِّی عَلَی الْجِنَازَةِ ، ثُمَّ

يُصَلِّى الْعَصْرَ وَكَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُصَلِّى عَلَى الْجِنَازُّةِ بَعْدَ الْعَصْرِ. (۱۱۳۳۳) حفرت محمد طِیْنِ اس بات کو پندفرماتے تھے کہ پہلے جنازہ کی نماز پڑھی جائے پھرعمر کی ،وہ اس بات کو تا پندفرماتے تھے کہ پہلے عمر کی نماز ہواس کے بعد نماز جنازہ۔ ( ۱۱٤٤٥ ) حدَّثَنَا غُنُدَرٌّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الصَّلاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَقَالَ :

ر المارا) حال حادر با من حال بن رب و بي و بال بالله المحكم معلس في مصارة على المبادرة بالمعلم و المحكم المارة المحكم المارة المحكم الم

غروب ندېموجائے۔ ( ١١٤٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ يَعْنِي ابْنَ حَفْصٍ ، قَالَ :كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا كَانَتِ الْجِنَازَةُ صَلَّى الْعَصْرَ ، ثُمَّ قَالَ :عَجِّلُوا بِهَا قَبْلَ أَنْ تَطْفُلَ الشَّمْسُ.

(۱۳۳۲) حفرت این حفص ویتیمیز سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر جب جناز ہ موجود ہوتا تو عصر کی نماز پڑھ کر فر ماتے ہیں جلدی کر قبل اس کے کہ سورج غروب ہوجائے۔

# ( ٧٧ ) فِي الْجَنَازَةِ تَخْضُرُ وَصَلاَةُ الْمَكْتُوبَةِ بِأَيَّتِهِمَا يُبْدَأُ

### نماز جنازہ اور فرض نماز میں ہے پہلے کس کوادا کریں گے

( ١١٤٤٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّب، وعَنْ أَشْعَتَ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ قَالُوا : إِذَا حَضَّرَتِ الْجِنَازَةُ وَالصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ يُبْدَأُ بِصَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ.

(۱۱۳۴۷) حضرت افسعت میشید ،حضرت حسن پیشید اور حضرت این سیرین پیشید فر ماتے ہیں جب نماز جناز ہ اور فرض نماز کا وقت ایک ساتھ آ جائے تو پہلے فرض نماز پر حبیں گے۔

( ١١٤٨ ) حَذَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُثْمَان بُنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّهُ حَضَرَ جِنَازَةً وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَبَدَأَ بِالْمَكْتُوبَةِ.

(۱۱۳۴۸) حضرت عثان بن الی هند بیشید فرماتے ہیں کہ فرض نماز اور نماز جنازہ ایک ساتھ حاضر ہوتے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز دیشید ابتدا وفرض نماز سے فرماتے ۔

( ١١٤٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُوِيكٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ يُبْدَأُ بِالْمَكْتُوبَةِ.

(۱۱۲۲۹) حضرت مجامد ويشيئ فرمات بين كدابتدا وفرض نماز سے كى جائے گى۔

( ١١٤٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ مَاتَ ابْنٌ لِي ، قَالَ : فَقَالَ : لِي ابْنُ سِيرِينَ إِنِ اسْتَطَعْت أَنْ تُخُرِجَهُ فِي وَفْتٍ يُصَلَّى عَلَيْهِ ، ثُمَّ تُصَلَّى ٱلْعَصْرُ.

(۱۱۳۵۰) حضرت ابن عون ویشیخ فر ماتے ہیں کہ میرے بیٹے کا انتقال ہوا تو حضرت ابن سیرین ویشیز نے مجھے سے فر مایا: اگر طاقت ہو تو ایسے دقت جناز ہ لے کر ذکلتا کہ جس میں پہلے جناز ہ کی نماز پر ھالو پھر نماز عصر۔

( ١١٤٥١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ هَرِم ، قَالَ :سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ الْجَنَائِزِ يُصَلَّى عَلَى الْجَنَائِزِ يُصَلَّى عَلَى الْجَنَاؤِ قَبْلَ ثُمَّ تُصَلَّى الْمَغْرِبُ. عَلَيْهَا قَبْلَ صَلَاةِ المَغْرِب ، أَوْ بَعْدَهَا ؟ قَالَ يُصَلَّى عَلَى الْجَنَّازِةِ قَبْلَ ثُمَّ تُصَلَّى

مغرب سے پہلے ادا کیا جائے یا بعد میں؟ آپ مِیشَیْد نے فر مایا نماز جناز ہ پہلے پڑھی جائے بھرمغرب کی نماز ادا کی جائے۔

### ( ٧٨ ) مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا حَمَلَ الْجِنَازَةَ

### کوئی شخص جنازے کو کندھادے تواس وقت کیا کیے

( ١١٤٥٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ بَكْرٍ ، قَالَ : إِذَا حَمَلْتَ الْجِنَازَةَ فَسَبِّحْ مَا دُمْت تَحْمِلُهَا.

(۱۱۳۵۲) حضرت بمروشين فرماتے ہيں كه جب جناز بيكوكند هادوتو جب تك اس كوا تھائے ركھ تبيح يزھتے رہو۔

( ١١٤٥٣ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :إذَا حَمَلَ ، قَالَ بِسْمِ اللهِ وَيُسَبُّحُ مَا حَمَلَهُ.

(۱۱۲۵۳) حضرت بكربن عبدالله بيلطية فرمات بين كه جب كندها دوتو بسم الله پرهوا در جب تك كندها ديئه ركوت بيج پر هتے رہو۔

### ( ٧٩ ) فِي الرَّجُلِ وَالْمَرَّأَةِ يُصَلِّى عَلَى الْجِنَازَةِ وَهُوَ رَاكِبٌ

#### مرد یاعورت کاسواری پرسوار ہو کرنماز جناز ہادا کرنا

( ١١٤٥٤ ) حَلَّاتُنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحَسَنَ يُصَلِّى عَلَى جِنَازَةِ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ عَلَى حِمَارِ.

(۱۱۲۵۳) حضرت الی خلدہ پر پیتین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن پریٹین کو دیکھا آپ پریٹین دراز گوش پر سوار حضرت ابورجاء العطار دی پیٹین کی نماز جنازہ ادافر مار ہے تھے۔

( ١١٤٥٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تُصَلِّى الْمَرْأَةُ عَلَى جِنَازَةٍ وَهِىَ وَاقِفَةٌ عَلَى حِمَارِهَا.

(۱۱۳۵۵) حضرت حسن ویشید فرماتے ہیں کداس میں کوئی حرج نہیں کے عورت دراز گوش پرسوارنماز جناز وادا کرے۔

( ٨٠ ) مَا يُنْهَى عَنْهُ مِمَّا يُصْنَعُ عَلَى الْمَيْتِ مِنَ الصِّيَاحِ وَشَقَّ الْجَيُوبِ

میت برنوحه کرنے (چیخ ویکار) اور گریبان جاک کرنے ہے منع کیا گیاہے

( ١١٤٥٦ ) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدُعَاءِ أَهُلِ الْجَاهِلِيَّةِ.
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدُعَاءِ أَهُلِ الْجَاهِلِيَّةِ.
(بخارى ١٣٩٣ـ مسلم ١٢٥٥)

(۱۱۳۵۲) حضرت عبدالله ولا الله ولي الله مِرْفَظَة في ارشادفر مايا: وه بهم ميس سنبيس جو گالوں پرطمانچ مارے، اورگر بيان جاك كرے اور جابليت كى طرح (جابلوں كى طرح) پكارے۔

( ١١٤٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَعَبُدُ الرَّحْمَن بُنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مَسْرُوقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضُرَّبَ الْخُدُودَ وَشَقَ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ. (بخارى ١٣٩٤ ـ ترمذى ٩٩٩)

(۱۱۳۵۷) حفرت عبداللہ ہاڑئو سے مروی ہے کہ رسول اکرم مِنْلِفَظِیَّا نے ارشاد فرمایا: وہ ہم میں سے نہیں جو چہروں پر مارے، گریبان جاک کرے اور جاہلوں کی طرح یکارے۔

( ١١٤٥٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عِبَاضِ الْأَشْعَرِى ، قَالَ لَمَّا أُغُمِى عَلَى أَبِى مُوسَى صَاحَتِ الْمُرَأَتُهُ ، فَلَمَّا أَفَاقَ ، قَالَ : أَمَا عَلِمْتِ مَا قُلْتُ لَكَ ؟ قَالَت : فَلَمَّا مَاتَ لَمْ تَصِحْ عَلَيْهِ ، فَقُلْنَا : مَا قَالَ لَكَ ؟ قَالَتْ : فَلَمَّا مَاتَ لَمْ تَصِحْ عَلَيْهِ ، فَقُلْنَا : مَا قَالَ لَكَ ؟ فَالَتْ : قَالَ نَيْسَ مِنَّا مَنْ خَرَقَ ، أَوْ حَلَقَ ، أَوْ سَلَقَ. (مسلم ١٠٠ - ابوداؤد ٣١٢٢)

(۱۱۲۵۸) حضرت عیاض اشعری ویشید فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابومولی وی طاری ہوئی تو ان کی اہلیہ نے چیخنا شروع کر دیا، جب ان کوافاقہ ہوا تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم میں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ فرماتی ہیں پھر جب ان کا انتقال ہوا تو اس نے ان پر واویلانہیں کیا، ہم منے عرض کیا ابوموٹی وی ٹی شرف نے آپ وی میٹی میں سے نہیں جو گلے پر (چبرے پر) مارے، یا گریبان جاک کرے یا چیخ جلائے۔

( ١١٤٥٩) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن سَهْمِ بْنِ مِنْجَابِ ، عَنِ الْقَرْفَعِ ، قَالَ : لَمَّا نَقُلَ أَبُو مُوسَى صَاحَتُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ ، فَقَالَ : لَهَا أَمَا عَلِمْتِ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَتُ : بَلَى ، مُوسَى صَاحَتُ ، فَقِيلَ لَهَا بَعُدُ أَيُّ شَيْءٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَقَالَتُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَقَالَتُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَقَالَتُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَقَالَتُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَقَالَتُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَقَ وَخَوَقَ وَسَلَقَ. (احمد ٣/ ٢٠٥٥. نسانى ١٩٩٣)

(۱۱۴۵۹) حضرت قرقع بیشید فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابوموی پر زندگی تقیل ہوگئی تو ان کی اہلیہ نے چیخنا شروع کر دیا۔انہوں نے ان سے فرمایا کیا کجھے نہیں معلوم حضورا کرم مِیلَ اِنفَظَیَّے نے کیا فرمایا ہے؟ کہا کیوں نہیں پھر خاموش ہوگئی۔ بعد میں ان سے پوچھا گیا کہ حضورا کرم مِیلُ فَظِیْکَے نے کیا فرمایا رسول اللہ مِیلُ فَظِیْکَے نے کیا فرمایا تھا۔ انہوں نے فرمایا رسول اللہ مِیلُ فَظِیْکَے نے لعنت فرمائی ہے اس پر جوگریبان جاک کرے، کلے یا چرے پر مارے اور چلائے۔

( ١١٤٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ ، قَالَ لَمَّا مَاتَ خَالِدٌ بْنُ الْوَلِيدِ اجْتَمَعَن نِسُوَةٌ بَنِى الْمُغِيرَةِ يَبْكِينَ عَلَيْهِ فَقِيلَ لِعُمَرَ أَرْسِلُ إلَيْهِنَّ فَانْهَهُنَّ لَا يَبْلُغُك عَنْهُنَّ شَيْءٌ تَكُرَهُهُ ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : وَمَا عَلَيْهِنَّ أَنْ يُهُرِقُنَ مِنْ دُمُوعِهِنَّ عَلَى أَبِى سُلَيْمَانَ مَا لَمْ يَكُنْ نَقْعٌ ، أَوْ لَقْلَقَةٌ.

(۱۱۳۷۰) حضرت ثقیق بیشید فرماتے ہیں کہ جب حضرت خالدین ولید دہاٹند کا انتقال ہوا تو بن مغیرہ کی عورتوں نے جمع ہو کررونا شروع کردیا۔لوگوں نے حضرت عمر دہاٹند سے عرض کیا۔آپان کی طرف پیغام جیجیں اوران کواس ہے منع کریں کیا آپ تک ان کی طرف ہے وہ چیزنہیں پینچی جوناپیندیدہ ہو! حضرت عمر شائٹو نے فرمایاان پرآنسو بہانے میں کوئی گناہ نہیں جووہ ابوسلیمان پر بہار ہی ہیں جب تک کہ وہ اپنے سروں پرمٹی نہ ڈالیں اور بہت زیادہ چینیں اورشور نہ مچا کمیں -

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْخَامِشَةَ وَجُهَهَا وَالشَّاقَّةَ جَيْبَهَا. (ابن ماجه ۱۵۸۵ دارمی ۲۳۷۲) رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْخَامِشَةَ وَجُهَهَا وَالشَّاقَّةَ جَيْبَهَا. (ابن ماجه ۱۵۸۵ دارمی ۲۳۷۲)

ر سول اللهِ صلى الله عليهِ وسلم تعن الحامِسة وجهها والمسك جيبه ، ببن عاب المعدة عار على المستخدم الماري المستخ (١٢١١) حضرت ابوامامه وَالتَّوْ بِ مروى بِ كهرسول اللهُ مَيَّا الشَّرَةِ فَيْ عِبرون كُونُو چِنْهِ واللهِ المراكبة والول برلعنت

( ١١٤٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَعَلِيَّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : نَهَيْتُ عَنْ صَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ ، خَمْشِ وُجُوهٍ وَشَقِّ جُيُّوبٍ وَرَنَّةِ شَيْطَانِ. (بيهقى ١٩) ( ١٣٦٢ ) حضرت جابر وَلِيُّ سے مروی ہے کہ رسول اقدس مِنْ اَنْفَظَةَ نِيْمِيس مصيبت پر جِينے ، چبروں کونو چنے ، گريان چاک کرنے

اورشيطان كى طرح چيخ چلانے سے ثنع فرمايا ہے۔ ( ١١٤٦٢ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا هُرَيْمٌ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَقَ وَلَا سَلَقَ وَلَا خَرَقَ.

(۱۱۳۷۳) حضرت جابر بن عبدالله ولي الله ولي كارسول اكرم مَرِّ النَّهُ الله على عند الله وه بم ميس سنهيں جوگر يبان جاك كرے، چيخ چلائے اور چېروں، گالوں پر مارے۔

### ( ٨١ ) مَا قَالُوا فِي الإِطْعَامِ عَلَيْهِ وَالنَّيَاحَةِ

#### ،) ما ما تو المحلانا اورنو حه کرنا مرنے برکھانا کھلانا اورنو حه کرنا

( ١١٤٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِيِّ ، قَالَ : الطَّعَامُ عَلَى الْمَيْتِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ . الْمَيْتِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ .

(۱۱۲۷۴)حضرت ابوالبختری پرتیمین ارشادفر ماتے ہیں کہ مرنے پر کھا نا کھلا نا اورنو حدکرنا دونوں جاملیت کے کام ہیں۔

( ١١٤٦٥ ) حَدَّثَنَا فُضَالَةُ بُنُ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :ثَلَاثٌ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ بَيْتُوتَةُ الْمَرْأَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْمُصِيبَةِ لَيْسَتْ مِنْهُمْ وَالنَّيَاحَةُ وَنَحْرُ الْجَزُورِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

(۱۱۳۷۵) حضرت سعید بن جبیر دویتو ارشاد فرماتے ہیں کہ تین کام جا بلیت والے ہیں، غیرعورت کا مصیبت والوں کے ہال رات گزارنا ، نوحہ کرنا اورمصیبت کے وقت جانور ذرج کرنا (کھانے کیلئے)۔

( ١١٤٦٦ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنُ ثَابِتٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : أَذْرَكْت عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَمْنَعُ أَهْلَ الْمَيْتِ

ه معنف ابن الب شيبه متر جم (جلد ۳) کي معنف ابن الب شيبه متر جم (جلد ۳) کي معنف ابن الب شيبه متر جم (جلد ۳) کي جمع بر بر بر بر مراه م و و د بر بر بر و بر

الْجَمَاعَاتِ يَقُولُ يُرُزَؤونِ وَيَغُرِمُونَ.

(۱۱۳۷۲) حضرت قیس میشید فرماتے بین که حضرت عمر بن عبدالعزیز میشید میت کے گھر میں اجتماع لگانے سے منع کرتے تھے اور فرماتے تھے کدا کیک طرف تو بید دکھ کا شکار ہیں اور دوسری طرف جر مانہ بحریں۔

ر ۱۱٤٦٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُول، عَنْ طَلْحَة، قَالَ: قَدِمَ جَرِيرٌ عَلَى عُمَرَ، فَقَالَ: هَلْ يُنَاحُ فِبَلَكُمْ عَلَى الْمَيْتِ وَيُطْعَمُ الطَّعَامُ، فَالَ نَعَمْ، فَقَالَ: تِلْكَ النَّيَاحَةُ. الْمَيْتِ وَيُطْعَمُ الطَّعَامُ، قَالَ نَعَمْ، فَقَالَ: تِلْكَ النَّيَاحَةُ. الْمُيْتِ وَيُطْعَمُ الطَّعَامُ، قَالَ نَعَمْ، فَقَالَ: تِلْكَ النَّيَاحَةُ. الْمُيْتِ وَيُطْعَمُ الطَّعَامُ، قَالَ نَعَمْ، فَقَالَ: تِلْكَ النَّيَاحَةُ. الْمُيْتِ وَيُطْعَمُ الطَّعَامُ، قَالَ نَعَمْ، فَقَالَ: تِلْكَ النَّيَاحَةُ. النَّيَاحَةُ. النَّيَاحَةُ. النَّيَاحَةُ. النَّيَاحَةُ النَّيَاحُةُ عَلَى الْمُيْتِ وَيُطْعَمُ الطَّعَامُ، قَالَ نَعَمْ، فَقَالَ: تِلْكَ النِّيَاحَةُ. (١١٣٦٤) حضرت طحد رَيْظُونَ فَرَاتَ عِيلَ السَّعَمَ اللَّعَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّعَامُ اللَّهُ اللَّعَامُ اللَّعَلِيلُ اللَّعَلَى اللَّعْلَالِ عَلَى اللَّعْمَ اللَّعْمَامُ اللَّعْمَامُ اللَّعَلَى اللَّعْلَى اللَّهُ اللَّعْلَمُ اللَّعْمُ اللَّعْطَعُمُ اللَّعْلَعُمُ اللَّعْلَالِ عَلَى اللَّعْلَالِ عَلَى اللَّعْمُ اللَّعْلَعُمُ اللَّعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّعْلَيْلِ عَلَى اللَّعْلِيلُ اللَّعْلَمُ اللَّعْلَعُلُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّعْلَمُ اللَّعْلِيلُ اللَّعْلَمُ اللَّعْلَمُ اللَّعْلَمُ الْعُلَالِ عَلَى اللَّعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّعْلِمُ اللَّعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّعْلَمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللَّ

### ( ٨٢ ) فِي الرَّجُلِ يَقْرَأُ خَلْف الْجِنَازَةِ

### جنازے کے پیچھے (مقتدی کا) تلاوت کرنا

( ١١٤٦٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : كَانَ رَجُلٌ يَمْشِى خَلْفَ الْجِنَازَةِ وَيَقُرَأُ سُورَةَ الْوَاقِعَةِ فَسُنِلَ إِبْرَاهِيمُ عَنْ ذَلِكَ فَكُرِهَهُ.

(۱۱۳۷۸) حضرت مغیرہ ڈائٹو فرماتے ہیں کہ ایک شخص جنازے کے پیچھے چل رہا تھااورسورۃ الواقعہ پڑھ رہا تھا،حضرت ابراہیم مریشے پن نے اس سے اس کے بارے میں دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ پھرآپ ویٹھیانے اس کونا پسند فرمایا۔

( ٨٣ ) مَنْ رَخَّصَ فِي أَنْ لاَ تُحْمَلَ الْجِنَازَةُ حَتَّى يَرْجِعَ

# کوئی شخص جنازے میں شریک ہولیکن اسکوکندھانہ دے

( ۱۷٤٦٩ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَافٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحَسَنَ وَمُحَمَّدًا فِي جِنَازَةٍ فَلَمْ يَحْمِلاً حَتَّى رَجَعَا. (۱۱۳۲۹) حفرت ابن عون ولِينْ فِر مات بي كه مِّس نے حضرت حسن ولِينْ اور حضرت محد بِلِينْ كود يكھا ايك جنازے مِس آپ دونوں نے جنازے كوكندهاند مااورواليس لوث آئے۔

مسنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدس) کی پی اسلام کی ا

ر كاديا كيا چرآپ و بال عدار بياه كاورآپ اسونت بور ها تھا۔

# ( ٨٤ ) مَا قَالُوا فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْجِنَازَةِ وَمَا ذُكِرَ فِي ذَلِكَ مِنَ الدُّعَاءِلَهُ

#### نماز جنازہ میں پڑھی جانے والی دعاؤں کا بیان

( ١١٤٧١) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِح ، قَالَ : حَدَّثَنِى حَبِيبُ بُنُ عُبَيْدٍ الْكَلَاعِيُّ ، عَنْ عُوْفِ بُنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُبِيْرِ بُنِ نَفَيْرِ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ عَوْفِ بُنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ عَلَى الْمُبَّتِ : اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلُهُ وَأَوْسِعُ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالنَّلْجِ وَالْبُرَدِ وَنَقْهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَى النَّوْبُ الْأَبْيضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ أَبُدِلُهُ دَارًا حَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَالْمُرَدِ وَنَقْهِ مِنَ الْخَطَايَا كُمَا يُنَقَى النَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ أَبُدِلُهُ دَارًا حَيْرًا مِنْ ذَارِهِ وَالْمَاءِ وَالْمُولِ وَالْمُحِلَّا مِنْ الْمُؤْمِ وَالْمُولِ وَالْمَاءِ وَالْمُولَةِ وَالْمُؤَمِّ وَالْمُولُ وَاللَّهُ مِنَ النَّارِ ، أَوَ قَالَ : وَقِه عَذَابَ الْقَبْرِ وَنَقِهِ مِنَ النَّارِ ، أَوْ قَالَ : وَقِه عَذَابَ الْقَبْرِ حَتَّى تَمَنَّيْتَ أَنْ أَكُونَ هُو.

اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاغْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمُ نُؤَلَهُ وَأُوسِعُ مَدْحَلَهُ وَاغْسِلُهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ اللَّهُمَّ أَبْدِلُهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، مِنَ اللَّهُمَّ أَبْدِلُهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَأَدْحِلْهُ الْجَنَّةُ وَنَجِّهِ مِنَ النَّارِ. وَقِه عَذَابَ النَّارِ. (مسلم ٢٧٢- احمد ٢/ ٢٣)

(۱۱۳۷۱) حضرت عوف بن مالک النجعی و النائد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک میت پر آنخضرت مُطِفِیکَ فیم کو بید دعا پڑھتے ہوئے سنا:

حضرت عوف بن ما لک جھٹے فرماتے ہیں کہ جھے بڑی حسرت ہوئی کہ کاش ان کی جگہ میں ہوتا ( اور بیدوعا کمیں مجھے لتی )۔

( ١١٤٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ اخبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِقُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِى إِبْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِيّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِى الصَّلاَةِ عَلَى الْمَيِّتِ : اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِحَيْنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَخَائِبِنَا وَذَكْرِنَا وَأَنْثَانَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا. (ترمذى ١٠٣٣ـ نسائى ٢١١٣)

ر سیب وسیب و سیب و عرب و رو و در سان و سیبور و رسیبور و بر بیرو ، بر دمای منطق از این مین برنماز بر سے الاست ا (۱۱۳۷۲) حضرت ابوابراہیم انصاری والو اپنو والدے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم مِنْرِ النَّنِیْنَ کُوایک میت پرنماز بر سے

وقت بدير صلى موسة سنا: اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِحَيِّناً وَمَيْتِناً وَشَاهِدِنَا وَغَانِينَا وَذَكُونَا وَأَنْنَانَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا.

( ١١٤٧٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنِ الْجُلَاسِ ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ شَمَّاسِ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ أَبِى هُرَيْرَةَ فَمَرَّ بِهِ مَرْوَانُ ، فَقَالَ له بَغْضَ حَدِيثك عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ مَضَى ، ثُمَّ رَجَعَ فَقُلْنَا الآنَ يَقَعُ بِهِ ، فَقَالَ : كَيْفَ سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى الْجِنَازَةِ ، قَالَ : سَمِعْتُه يَقُولُ :أَنْتَ هَدَيْتَهَا لِلإِسُلَامِ وَأَنْتَ قَبَضْت رُوحَهَا تَعْلَمُ سِرَّهَا وَعَلَانِيَتَهَا ، جِنْنَاك شُفَعَاءَ ، فَاغْفِرْ لَهَا. رُوحَهَا تَعْلَمُ سِرَّهَا وَعَلَانِيَتَهَا، جِنْنَاك شُفَعَاءَ، فَاغْفِرْ لَهَا. ( ١١٤٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّكَة ، عَنْ أَبِى سَلَمَة ، وَعَنْ عَلِى بُنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِى سَلَمَةً ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِى الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ :اللَّهُمَّ

يحيى ، عَن أَبِى سَلَمَهُ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ فِي الصَّلَاهِ عَلَى الْجِنَازُةِ :اللهُمَّ اغْفِرُ لِحَيْنَا وَمُيِّتِنَا وَذَكُرِنَا وَأَنْتَانَا وَشَاهِدِنَا وَغَالِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتُهُ مِنَّا فَآخُدِهِ عَلَى الإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَقَّيْتُهُ مِنَّا فَتُوَقِّهُ عَلَى الإِيمَانِ. (ابن ماجه ٣٥٨)

( ١١٤٧٥ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ ، قَالَ :كَانَ أَبُو بَكُرٍ إذَا صَلَّى عَلَى الْمَيَّتِ ، قَالَ: اللَّهُمَّ عَبْدُك أَسْلَمَهُ الْأَهْلُ والمال وَالْعَشِيرَةُ وَالذَّنْبُ عَظِيمُ وَأَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

(۵ ۱۱۳) حضرت ابو ما لک پیشمیز سے مروی ہے کہ حضرت ابو بمرصدیتی شاپنی جب نماز جناز ہ پڑھاتے تو یہ دعا پڑھتے :

( ١١٤٧٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ، عَنُ طَارِقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: كَانَ عُمَّرُ يَقُولُ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مَسَاءً ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ أَصْبَحَ عَبْدُك قَدْ تَخَلَّى مِنَ الدُّنيَا وَتَرَكَهَا مَسَاءً ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ أَصْبَحَ عَبْدُك قَدْ تَخَلَّى مِنَ الدُّنيَا وَتَرَكَهَا لَا اللَّهُمَّ أَصْبَحَ عَبْدُك قَدْ تَخَلَّى مِنَ الدُّنيَا وَتَرَكَهَا لَا اللَّهُمَّ أَصْبَحَ عَبْدُك قَدْ تَخَلَّى مِنَ الدُّنيَا وَتَرَكَهَا لَا اللَّهُمَّ أَصْبَحَ عَبْدُك قَدْ تَخَلَّى مِنَ الدُّنيَا وَتَرَكَهَا لَا اللَّهُمَّ أَصْبَحَ عَبْدُك قَدْ تَخَلَّى مِنَ الدُّنيَا وَتَرَكَهَا لَا اللَّهُ إِلَّا أَنْتَ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُك وَرَسُولُك ، لَا إِلَهُ إِلاَّ أَنْتَ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُك وَرَسُولُك ، فَاغُفِهْ لَهُ ذَنْهُ.

(١١٣٤٢) حفرت سعيد بن المسيب يَشْيَرُ فرمات بين كه حفرت عمر حِنْ فَي نماز جنازه مِن بيد عَائِرٌ حَتِّ : اللَّهُمَّ أَمُسَى (الرَّمَّام بوتَى تو) اللَّهُمَّ أَصْبَحَ عَبْدُك (الرَّضِح بُوتَى تو) قَدْ تَخَلَّى مِنَ الدُّنْيَا وَتَرَكَهَا لأَهْلِهَا وَاسْتَغْنَيت، عَنْه وَافْتَقَرَ إلَيْك، كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُك وَرَسُولُك، فَاغْفِرْ لَهُ ذَنْبَهُ.

( ١١٤٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبْزَى ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ فِى الصَّلاَةِ عَلَى الْمَيِّتِ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَأَحْيَائِنَا وَأَمُواتِنَا وَأَلَفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا وَأَصْلِحُ ذَاتَ بَيْنِنَا وَاجْعَلْ قُلُوبَنَا عَلَى قُلُوبِ خِيَارِنَا اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ اللَّهُمَّ ارْجِعْهُ إِلَى خَيْرٍ مِمَّا كَانَ فِيهِ اللَّهُمَّ عَفُوك. (١١٣٧٤) حفرت عبدالله بن عبدالرحمٰن ابزى يَشِيَّةُ فرمات بِي كه حضرت على فِلْ ثَمَازُ جنازَه مِن سِهِ وَعَا يَرُ حَصَّ اللَّهُمَّ اغْفِوْ لَا حُيَائِنَا وَأَمُوَاتِنَا وَأَلْفُ بَيْنَ قُلُوبِنَا وَأَصْلِحُ ذَاتَ بَيْنِنَا وَاجْعَلْ قُلُوبَنَا عَلَى قُلُوبِ خِيَادِنَا اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَهُ اللَّهُمَّ ادْحَمْهُ اللَّهُمَّ ارْجِعْهُ إِلَى خَيْدٍ مِمَّا كَانَ فِيهِ اللَّهُمَّ عَفُوكَ.

( ١١٤٧٨ ) حَدَّثَنَا اَلنَّقَفِيُّ ، عَنُ خَالِدٍ ، قَالَ : كُنْتُ فِي جِنَازَةِ غُنَيْمٍ فَحَدَّثِنِي رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنَّهُ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ فَكَبَّرَ ، وَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ كَمَا اسْتَغْفَرَك وَأَغْطِهِ مَا سَأَلَك وَزِدْهُ مِنْ فَضْلِك.

(١١٣٧٨) حضرت خالد مِنْ عَنْ فرمات بين كه مِن عَنْ م ك جناز على تفاجيحان مِن سے الكَّخْصَ في بتلايا كه انهوں في حضرت البومول وَاللهُ مَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَمْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

( ١١٤٧٩) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ بُنُ سَلَامٍ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِحَيِّنَا وَمَيْتِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكِرِنَا وَأَنْثَانَا وَشَاهِدِنَا وَخَائِبِنَا اللَّهُمَّ مَنْ تَوَقَّيْتَهُ مِنْهُمْ فَتَوَقَّهُ عَلَى الإِيمَانِ وَمَنْ أَبْقَيْتِه مِنْهُمْ فَأَبْقِهِ عَلَى الإِسْلَامِ.

( 9 ١١٣ ) حضرت ابوسلمه مثانو فرمات مبيل كه حضرت عبدالله بن سلام مثانو جب نماز جنازه پر حصة توبيده عا پر حصة -

اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأَنْثَانَا وَشَاهِدِنَا وَغَانِبِنَا اللَّهُمَّ مَنْ تَوَقَّيْتَهُ مِنْهُمْ فَتَوَقَّهُ عَلَى الإِسْلَامِ. الإِيمَانِ وَمَنْ أَبُقَيْتِه مِنْهُمْ فَأَبْقِهِ عَلَى الإِسْلَامِ.

( َ١٤٨ َ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ غَيْلَانَ ، عَنْ أَبِي الدَّرُدَاءِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ عَلَى الْمَيِّتِ ، اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَأَحْيَائِنَا وَأَمُواتِنَا الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَأَصْلِحُ ذَاتَ بَيْنِهِمُ وَأَلْفُ بَيْنَ قُلُوبِهِمُ وَالْمُومِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَأَصْلِحُ ذَاتَ بَيْنِهِمُ وَأَلْفُ بَيْنَ قُلُوبِهِمُ وَالْمُومِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَأَصْلِحُ ذَاتَ بَيْنِهِمُ وَأَلْفُ بَيْنَ قُلُوبِهِمُ وَالْفُهُمْ اللَّهُمْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهُمْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِ وَلَيْمُ وَلَا تُحْرِمُنَا أَجُرَهُ فِي عَقِيهِ فِي الْمُؤْمِنِينَ ، وَاجْعَلُ كِتَابَهُ فِي عِلْيَينَ ، وَاجْعَلُ كِتَابَهُ فِي عَلِينِ وَاللَّهُمْ لَكَ وَلَهُ لَذَى وَلَهُ وَلَا تُعْوِلُ لِنَا وَلَهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، اللَّهُمْ لَا تَحْرِمُنَا أَجْرَهُ ، وَلَا تُصِلْنَا بَعْدَهُ.

(• ۱۱۴۸) حضرت ابن عمر و بن غیلان میشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء مزاہنی نماز جناز ہ میں بیددعا پڑھتے تھے۔

اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَأَحْيَانِنَا وَأَمُوَاتِنَا الْمُسُلِمِينَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَأَصْلِحُ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَأَلْفُ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَاجْعَلُ قُلُوبَهُمْ عَلَى قُلُوبِ حِيَارِهِمَ، اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِفُلَانِ بُنِ فُلَانِ ذَنْبَهُ، وَأَلْحِقُهُ بِنَبِيِّهِ مُحَمَد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، اللَّهُمَّ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِى الْمُهْتَدِينَ ، وَاخْلُفُهُ فِى عَقِيهِ فِى الْفَايِرِينَ، وَاجْعَلُ كِتَابَهُ فِى عِلْيِّينَ، وَاغْفِرُ لَنَا وَلَهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمُنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُصِلَّنَا بَعْدَهُ. ( ١١٤٨١ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّى ، عَنْ أَبِى الصَّدِّيقِ النَّاجِى ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمِخَازَةِ ، فَقَالَ : كُنَّا نَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبَّنَا وَرَبَّهُ خَلَقْته وَرَزَقْته وَأَخْيَيْته وَكَفَيْته ، فَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ ، وَلَا تَحْرِمُنَا أَجْرَهُ ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ.

(۱۱۲۸۱) حضرت ابوالصدیق الناجی پر پیشیئهٔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسعید جرباتی سے نماز جنازہ کے متعلق دریافت کیا؟ آپ زنائی نے فرمایا ہم یوں پڑھتے ہیں:

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبُّنَا وَرَبُّهُ خَلَفْتِه وَرَزَقْتِه وَأَخْيَيْتِه وَكَفَيْتِه، فَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ، وَلَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ.

( ١١٤٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِى الْجِنَازَةِ إِذَا صَلَّى عَلَيْهَا اللَّهُمَّ بَارِكُ فِيهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَاغْفِرْ لَهُ وَأَوْرِدُهُ حَوْضَ رَسُولِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ فِى فِيَامٍ كَثِيرٍ اللَّهُمَّ بَارِكُ فِيهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ فِى فِيَامٍ كَثِيرٍ وَكُلَامٍ كَثِيرٍ لَمْ أَفْهَمْ مِنْهُ غَيْرَ هَذَا.

(١٢٨٢) حفرت نافع ويشيد فرمات ميں كەحفرت عبداللد بن عمر شيد من جب جنازه كى نماز پر ھے توبيد عاپر ھے:

اللَّهُمَّ بَادِكُ فِيهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَاغْفِرْ لَهُ وَأَوْدِ دُهُ حَوْضَ رَسُولِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ نے لمباقیام کیااور بہت زیادہ دعا کی پڑھیں لیکن میں اس کے علاوہ کھے نہ جھے سکا۔

( ١١٤٨٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :سَأَلْتُ مُجَاهِدٌ ا عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ ، فَقَالَ مُجَاهِدٌ : إِنَّا نَحْنُ فَنَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْتَ خَلَفْته وَٱنْتَ هَدَيْته لِلإِسْلَامِ وَأَنْتَ قَبَضْت رُوحَهُ وَٱنْتَ أَعْلَمُ بِسَرِيرَتِهِ وَعَلَانِيَتِهِ جِنْنَا نَشْفَعُ لَهُ ، فَاغْفِرُ لَهُ.

(۱۱۲۸۳) حضرت یونس پرلیسی فرماتے ہیں کہ میں حضرت مجاہد پرلیسی سے در میافت کیا کہ نماز جنازہ میں کون می دعا پڑھنی چاہے؟ آپ پرلیٹی انے فرمایا ہم تو یہ بڑھتے ہیں۔

اللَّهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتِه وَأَنْتَ هَدَيْتِه لِلإِسْلَامِ وَأَنْتَ قَبَضْت رُوحَهُ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسَرِيرَتِهِ وَعَلَانِيَتِهِ جِئْنَا نَشْفَعُ لَهُ ، فَاغْفِرُ لَهُ.

المَهُ اللهُ الله

ہے مصنف ابن ابی شیبہ متر جم (جلد ۳) کی ہے ۔ جس طرح بلندی والا شخص اپنی لمبائی ہے متوجہ ہوتا ہے پھر فر مایا اپنے بھائی کے لیے خوب دعا کرو، لیکن جود عاتم کرواس کے لیے (وو

يول مو) - اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِهَذِهِ النَّفْسِ الْحَنِيفِيَّةِ الْمُسْلِمَةِ، وَاجْعَلْهَا مِنَ الَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، وَقِهَا عَذَابَ الْجَحِيمِ، وَاسْتَنْصِرُوا اللَّهَ عَلَى عَدُوِّكُمْ.

( ٨٥ ) مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسِّتِ دُعَاءٌ مُو قَتْ فِي الصَّلاَةُ عَلَيْهِ وَادْعُ بِمَا بَدَا لَك

( ۸۵ ) مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمَيِّتِ دُعَاءً مُوقَتَّ فِي الصَّلاَةِ عَلَيْهِ وَادْعُ بِمَا بَهَا لَك بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ کے لیے کوئی مقرر دعانہیں ہے بلکہ جو جی میں وہ کر لے ( ۱۱٤٨٥ ) حَدَّنَنَا حَفْصُ بُنُ غِیَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِی الزُّبَیْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : مَا بَاحَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلّی

( ۱۱۲۸۵) محدثنا محفظ بن غياب ، عن محجاج ، عن ابني الزبير ، عن جابر ، قال : ما باح لنا رسول اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ عَلَى الْمَدِّتِ بِشَكَىءَ . (ابن ماجه ۱۵۰۱ احمد ٣/ ٣٥٧) ( ١١٣٨٥) حضرت جابر دلي فرمات ميں كه نبي كريم مِؤْفَقَعَ في الصَّلاقِ عَلَى الْمَدِّتِ البوبكر وعمر تُذَاثِهُ عارے ليے نماز جنازه ميں ( كوئى مخصوص) دعا ظا برنبيں فرمائی۔

( ١١٤٨٦) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، عَنْ ثَلَاثِينَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ ، أَنَّهُمْ لَمْ يَقُومُوا عَلَى شَىءٍ فِى أَمْرِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ. أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ ، أَنَّهُمْ لَمْ يَقُومُوا عَلَى شَىءٍ فِى أَمْرِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ. (١١٣٨٢) حضرت ممرد بن شعيب اين والداور داوا سے اور تمين صحابہ كرام بين تَشَيْز ہے روايت كرتے ہيں كدوه نماز جنازہ كے بارے

مين نيس دوام كرتے تھے كى چيز كے بارے يس (كوئى مخصوص دعانہ پڑھتے تھے)۔ ( ١١٤٨٧ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ: لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ دُعَاءٌ مُوقَّتٌ،

فاذع ہِمَا شِنت. (۱۱۳۸۷)حفرت ابراهیم دینٹی فرماتے ہیں کہنماز جنازہ کے لیے کوئی مخصوص دعانہیں ہے جودل چاہے مانگو۔ ( ۸۸۷۷) حَکَّنْکَا مُحَدِّمَا کُونُونُ أَنْ عَلَیْ بِی عَنْ ذَاہُ دَی بِی کُنْ بِی مِی اَنْ اِنْ مِی مِی اِنْ

( ١١٤٨٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى عَدِىًّ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَالشَّغْبِيِّ ، قَالَا : لَيْسَ عَلَى الْمَيْتِ دُعَاءٌ مُولَقَّتٌ .

(١١٣٨٨) حفرت معيد بن المسيب بالله اورحفرت على بالله فرمات بين كدميت كيكونى مخصوص اورمقرره عانهيس بيد. (١١٢٨٨) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بَنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيَّتِ ، فَقَالَ : مَا نَعْلَمُ لَهُ شَيْنًا مُوقَّنًا اذْعُ بِأَخْسَنَ مَا تَعْلَمُ.

شینا موقع ادع باحسن ما تعلم. (۱۱۲۸۹) حضرت عمران بن حدیر براثین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد براثین سے تماز جنازہ کی دعاکے بارے میں دریافت کیا؟ آپ براثین نے فرمایا ہمیں تو کوئی مخصوص اور مقرر دعامعلوم نہیں ہے۔جواجھی دعا آپ کومعنوم ہووہ پڑھلو۔

١١٤٩. كَذَّتْنَا مُغْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسُحَاقَ بْنِ سُوَيْد ، عَنِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى

معنف ابن الى شيرمترجم (جلد٣) كي المحالي المعنائد الْمَيْتِ شَيءَ مُوقَّت.

(۱۱۳۹۰) حضرت بكربن عبدالله ويطيعة فرمات جين كه نماز جنازه كے لئے كوئى مقرراور مخصوص دعانبيں ہے۔

( ١١٤٩١) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَالشَّعْبِيَّ وَعَطَاءً وَمُجَاهِدًا أَفِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ شَيْءٌ مُوَقَّتٌ ؟ فَقَالُوا : لاَ إِنَّمَا أَنْتَ شَفِيعٌ فَاشْفَعْ بِأَحْسَنَ مَا تَعْلَمُ.

(۱۱۳۹۱) حفرت مویٰ الجعنی بایشیز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم بریشین ،حضرت قسمی بیشین ،حضرت عطاء بیشین اورحضرت مجاہد بریشینه

ہے دریافت کیا کہ نماز جنازہ کے لیے کوئی مخصوص دعاہے۔سب حضرات نے فرمایا نبیس ، آپ تواس کی سفارش (شفاعت ) کرنے

والے ہیں، پس جواچھی سفارش آپ جانے ہود ہ پڑھاو۔ ( کرلو )۔ ( ١١٤٩٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيْتِ لَيْسَ

(۱۱۳۹۲) حضرت ابوسلمہ بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت فعمی پیشید سے سنا۔ آپ فرماتے ہیں نماز جنازہ میں کوئی مقرر دعا تہیں ہے۔

( ٨٥ ) مَا يُبْدَأُ بِهِ في التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى فِي الصَّلاةِ عَلَيْهِ وَالثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ

جنازے کی تکبیرات اربع کے بعد کیا پڑھے گا ( ١١٤٩٣ ) حَلَّاثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشُعَتَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى ، يُبْدَأُ بِحَمْدِ اللهِ وَالنَّنَاءِ

عَلَيْهِ ، وَالنَّانِيَّةُ صَلَّاةٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالنَّالِثَةُ دُعَاءٌ لِلْمَيْتِ ، وَالرَّابِعَةُ لِلتَّسْلِيمِ. (۱۱۳۹۳) حضرت شععی بلینی فرماتے ہیں کہ پہلی تکبیر میں ابتدا کرے گاحمد وثنا ہے ، دوسری تکبیر میں درود پڑھے گااور تیسری تکبیر میں

میت کے لیے دعااور چوکھی کے بعدسلام۔

( ١١٤٩١ ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيّ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى مَيْتٍ يَبْدَأُ بِحَمْدِ اللهِ وَيُصَلِّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ يَقُولُ :اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَآخَيَانِنَا وَأَمُوَاتِنَا ، وَأَلَّفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا ، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا ، وَاجْعَلْ قُلُوبَنَا عَلَى قُلُوبِ خِيَارِنَا.

(۱۱۳۹۳) حضرت علاء بن المسيب اپنے والدے روايت كرتے ہيں كەحضرت على جانٹن جب نماز جناز ہ پڑھتے تو الله كى حمد سے ابتدا

كرتے كير درود يراهتے كيربيد عايرا هتے۔

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَأَحْيَانِنَا وَأَمْوَاتِنَا، وَأَلَّفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا، وَاجْعَلْ قُلُوبَنَا عَلَى قُلُوبِ خِيَارِنَا. ( ١١٤٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ بن ابى سعيد الْمَقْبُرِى ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ أَبَ

هُرَيْرَةَ فَقَالَ : كَيْفَ تُصَلِّى عَلَى الْجِنَازَةِ ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا لَعَمْرُ اللهِ أُخْبِرُك أَكَبُّرُ ، ثُمَّ أَصَلَّى عَلَى النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ أَقُولُ: اللَّهُمَّ عَبُدُك ، أَوْ أَمَتُك ، كَانَ يَعْبُدُك لَا يُشُوكُ بِكَ شَيْنًا ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ، إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ ، وَإِنْ كَانَ مُخْطِئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ ، اللَّهُمَّ لَا تَفْتِنَا بَعْدَهُ ، وَلَا تَحْرِمُنَا أَجْرَهُ.

إِنْ كَانَ مُخْسِنًا فَزِهُ فِي إِخْسَانِهِ ، وَإِنْ كَانَ مُخْطِئًا فَتَجَاوَزُ عَنَهُ ، اللَّهُمَّ لَا تَفْتِنَا بَعُدَهُ ، وَلَا تَخْرِمُنَا أَجْرَهُ.
(۱۱۳۹۵) حضرت سعيد بن ابي المقبر ي يِلِيُّيْ فرماتے ہيں كه ايک مخص نے حضرت ابو هريره وَثِنَّيْزِ سے دريافت فرمايا كه آپ نماز حن يكسرون في الله عن ٢٠٣٤ حالت في الله كي تعمر من تنهيں تا ها رگا تكسر من هتا بعول ، يهم آب مَنْالْهُ وَقَاعَ وروو من هتا بعول ،

جنازه كيسے اوا فرماتے ميں؟ آپ وافو نے فرمايا الله كاتم ميں تنہيں بناؤل كا بكبير پر حتابول، پھرآپ مِنْ الفَعَ إر درود پر حتابول، پھر ميں يدعا پر حتابول، اللَّهُمَّ عَبْدُك ، أَوْ أَمَنتُك، كَانَ يَعْبُدُك لَا يُشُوِكُ بِكَ شَيْنًا، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ، إِنْ كَانَ مُحْسِنًا

(۱۱۲۹۲) حضرت ابوهاشم ویشید فرمات بین که میں نے حضرت امام معنی ویشید سے سنا،آپ فرمات بین، پہلی تجمیر میں اللہ تعالیٰ ک حمدوثنا پڑھے، دوسری میں حضور مُرافِقَقَعَ آپر دروو پڑھے، تیسری میں میت کے لئے دعا کرے اور چوتھی کے بعد سلام ہے۔ (۱۱٤۹۷) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَو ، عَنِ الزُّهُوِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَتِّبِ ،

( ١١٤٩٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ آبَا أَمَامَةَ يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : مِنَ السُّنَةِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ تَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، ثُمَّ تُصلِّى عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَى أَنْ تَقْرَأُ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ تُسلّمَ فِي نَفْسِكِ. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ يُخْلِصَ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ حَتَّى يَفْرُغَ ، وَلَا تَقْرَأُ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ تُسلّمَ فِي نَفْسِكِ.

(عبدالرزاق ۱۳۲۸ ابن الجارود ۵۳۰)

(۱۱۳۹۷) حضرت امام زہری باقیح فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوا مامہ براٹیج سے سنا وہ حضرت سعید بن المسیب براٹیج سے بیان کرتے ہیں کہ نماز جنازہ کا سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھیں، پھرحضورا کرم منٹونٹیج پر درود پڑھیں، پھرمیت کے لیے دعا کی جائے یہاں تک کہ اس سے فارغ ہوجا و اور ریصرف ایک بار پڑھنااور پھرا ہے جی میں سلام پھیرنا۔

( ۸۷ ) فِي الرَّجُلِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ مَنْ قَالَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الْ مَرَّةً اللهِ عَلَى الْجِنَازَةِ مَنْ قَالَ مَرَّةً اللهِ عَلَى الْجَنَازَةِ مِنْ قَالَ مَرَّةً اللهِ عَلَى الْجَنَازَةِ مِنْ قَالَ مَرَّةً اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

آدمی کانماز جنازہ کی تکبیرات میں رفع یدین کرنا بعض کہتے ہیں ہرتکبیر میں رفع یدین سے میں اور بعض حضرات فی مار ترین سے

ہے،اوربعضحضرات فرماتے ہیںصرف ایک باررفع بدین ہے اللہ ڈئر اڈن کے برغ ڈ گئر اللہ ، گؤر نافو ، غزراند عُمّرَ ، قَالَ : کَازَ یَدْ فَعُرِ مَدَنْهِ فِهِ کُا

( ١١٤٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجِنَازَةِ. هي مسنف ابن ابي شيرمتر جم (جلد ٣) کي هي ١٣٨ کي ١٣٨ کي کتاب العبنائن

(١١٣٩٨) حفرت نافع بينييز فرمات بين كه حفرت عبدالله بن عمر مؤلات از كى برتكبير من باتحداثهات تھے۔

( ١١٤٩٩ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيّ ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ أَنَسٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَرْفَعُ يَكَيْهِ فِي كُلُّ تَكْبِيرَةٍ مِن تكبيرِ الْجِنَّازَةِ.

(۱۱۳۹۹) حضرت غیلان بن انس مِیشید فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعز بیز مِیشید نماز جناز ہ کی ہر تکبیر میں رفع یدین کرتے ۔

( ١١٥٠. ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِى كُلِّ تَكْبِيرَةٍ وَمَنْ خَلْفَهُ

(۱۱۵۰۰) حضرت ابن جریج بیشینه فر ماتے ہیں کہ حضرت عطاء پیشین نماز جنازہ کی ہرتکبیر میں رفع یدین فر ماتے ،اور جوان کے پیچیے (مقتدی) تھےوہ بھی رفع پدین کرتے۔

( ١١٥.١ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ نُعَيْمٍ مَوْلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَرْفَعَ يَدَيْكَ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ مِنَ الْجَنَازَةِ.

(۱۰ ۱۱۵) حضرت موی بن تعیم جو که حضرت زید بن ثابت بنی پین کے غلام تھے، فر ماتے ہیں سنت میں سے ہے کہ نماز جناز ہ کی ہر تھمیر میں رقع یدین کیا جائے۔

( ١١٥٠٢ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَالِمًا كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ أَرْبَعًا ، يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ كُلُّ تَكْبِيرَةٍ.

(۱۱۵۰۲) حضرت خالد بن ابو بمروشيد فرمات بي كه مين في حضرت سالم بيشيد كود يكها كه آپ في جناز برچار تحبيرات یڑھیں اور ہرتئبیر میں پر ہاتھا ٹھار ہے تھے۔

( ١١٥.٣ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ عُِمَرٍ بْنِ أَبِي زَائِدَةً ، قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ قَيْسِ بْنِ أَبِي خَازِمِ عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا ، يَرْفَعُ يَكُنِهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ.

(۱۱۵۰۳) حضرت عمر بن ابی زا کده ژاپنو فر مات میں کہ میں نے حضرت قیس بن ابی حازم زبات کے بیتھیے نماز پڑھی، آپ مثانو نے

( ١١٥٠٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُمَيْعِ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ :رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ فَكَبَّرَ ، ثُمَّ لا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِيمَا بَقِيَ وَكَانَ يُكِّبِّرُ أَرْبَعًا. ( ۱۱۵۰۴) حفرت امام ز ہری ویٹین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم ویٹین کودیکھا جب آپنماز جتاز ویر ھے تو بہان تجبیر میں

رفع یدین کرتے پھر باقی تکبیرات میں رفع یدین ندکرتے ،اوروہ حیار تکبیرات کہتے تھے۔

( ١١٥٠٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجِنَازَةِ.

(١١٥٠٥) حفرت سفيان ويتيل فرمات بيل كه حضرت حن بن عبيد الله ويشين نماز جنازه كي صرف يبلي تكبير ميس رفع يدين كرت\_. (١١٥٠٦) حَدَّتُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْدٍ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجِنَازَةِ.

(۱۱۵۰۱) حضرت نافع بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر <sub>تفک</sub>یونئن نماز جناز ہ کی برتکبیر میں رفع یدین فرماتے۔

( ١١٥.٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ يَرُفَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ ، وَإِذَا رَكَعَ ،

وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِّعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجِنَازَةِ. ( ٤- ١١٥) حفرت ابن عون برشين سے مروی ہے كہ حضرت محمد برشين نماز ميں رفع يدين فرماتے ، جب ركوع كرتے اور جب ركوع

رعہ سال مسرے ابن مون رمیز کیا سے سروں ہے کہ تصرف محمد رمیز کیا: ممارین میریا ہے ، جب ربوں سرے اور جب ربوع سے سراٹھ تے ( تو رفع یدین فرماتے ) اوروہ نماز جنازہ کی بھی ہرتکبیر میں رفع یدین فرماتے۔

( ١١٥٠٨ ) حَذَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ نَفَاعَةَ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ:كَانَ سُوَيْد يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا، فَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّل تَكْبِيرَةٍ.

(۸۰ ۱۱۵) حضرت نفاعہ بن مسلم براٹیو فرماتے ہیں کہ حضرت سوید دہائی هماری نماز جنازہ پڑھاتے ، آپ صرف پہلی تکبیر میں رفع یدین فرماتے۔

### ، ٨٨) مَنْ كَانَ يُتَابِعُ بَيْنَ تَكْبِيرِةِ عَلَى الْجِنَازَةِ

# جونماز جنازہ کی دونکبیروں کے درمیان اتصال موافقت اختیار کرتا ہے

( ١١٥٠٩ ) حَدَّثَنَا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : صَلَّيْت خَلُفَ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَلَى جَنَازَةٍ ، فَكَانَ يُتَابِعُ بَيْنَ تَكْبِيرِهِ.

جِنارہ و ، فعان یکا بعد معربی و . (۱۱۵۰۹) حضرت اسامیل بن الی خالد پر پینی فرماتے ہیں لہ میں نے حضرت نمیں بن ابی حازم پر پینین کے پیچھے نماز جناز ہ پڑھی،وہ دو

تکبیروں کے درمیان انصال متابعت اختیار کرتے۔ ''کبیروں کے درمیان انصال متابعت اختیار کرتے۔

( ١١٥١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهُلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَاقِ، أَنَّهُ حَدَّنَهُ، أَنَّهُ رَأَى سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ فَقَرَأَ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ بِأُمَّ الْقُرْآنِ،

ثُمُّ تَابَعَ بَيْنَ تَكْبِيرِهِ يَدْعُو بَيْنَ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا بَقِيَتُ تَكْبِيرَةٌ نَشَهَّدَ تَشَهَّد الصَّلَاةِ، ثُمَّ كَبَّرَ وَانْصَرَفَ. (١١٥١٠) حفرت مبيد بن سباق مِشِيْدُ فرماتے مِيں كه مِيں نے حضرت تھل بن صنيف بِاتِيْدُ كونماز جنازہ پڑھتے ہوئے ديكھا،

ر ۱۳۳۷) مسترت ببید بن بهای بوطی مراسطے بین کدین سے مسترے کی بن صیف بوطی و مار جمارہ برسطے ہوئے ویکھا، آپ بریشیز نے پہلی تکبیر میں سورۃ الفاتحہ بردھی، بھراس کے مصل دوسری تکبیر جس میں آپ نے دعا کی ، پھر تکبیر تشھد باقی رہ ٹن جس میں آپ بریشید نے نماز والاتشھد بڑھا، پھر دوبارہ تکبیر بڑھی اور نماز سے سلام پھیرا۔

### ( ٨٩ ) مَنْ كَانَ يَقْرَأُ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

#### جوحضرات نماز جنازه میں سورة الفاتحہ پڑھتے ہیں

( ١١٥١١) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَامِرٍ ، عَنْ أَبِى رَجَاءٍ ، عَنْ أَبِى العُرْيَانِ الْحَدَّاءِ ، قَالَ : صَلَيْت خَلْفَ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ عَلَى جِنَازَةٍ ، فَلَمَّا فَرَّ غَ أَخَذُت بِيَدِهِ فَقُلْت كَيْفَ صَنَعْت ؟ قَالَ : قَرَأْتُ عَلَيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

(۱۱۵۱۱) حضرت ابوالعربان الحذاء براتين فرمات بين كه مين في حضرت حسن بن على جني ومن كي ييحي نماز جنازه پرهى ، جب نماز سے فارغ ہوئ ميں في ان كاماتھ پكڑ كرعرض كيا كه آپ نے كيا كيا؟ آپ راتين فرمايا ميں نے اس پرسورة الفاتحہ پردھى۔

( ١١٥١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيُّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ هَمْدَانَ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بُنَ مَسْعُودٍ قرَأً عَلَيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

(۱۱۵۱۲) حضرت قمادہ پرتئیز همدان کے شخص ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود پرتائز ہم نماز جناز ہ ہیں سورۃ الفاتحہ کی

( ١١٥١٢ ) حَدَّثَنَا أَزُهَرُ السَّمَّانِ، عَنِ ابْنِ عَوْن قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ يَقُوٓاً بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجِنَازَةِ. ( ١١٥١٣ ) مَشرَتَ ابنَ عُونَ مِلِيَّيْةِ فَرِماتِ بَيْنَ كُمُّ مِنْ سَصَّ مِلِيَّيْةِ نَمَازَ جَنَازَه فَى مِرَّكِمِيرِ مِينَ سُورة الفَاتِحَدَى تلاوت فرماتِ ـــ

( ١١٥١٤ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَلَمَه ، عَنِ الصَّحَّاكِ ، قَالَ : اقْرَأُ فِي التَّكْبِيرَتَيْنِ الْأُولِيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

(۱۱۵۱۳) حضرت ضحاک مِلِیْمِیْهٔ فرماتے ہیں کُینماز جنازہ کی پہلی دونکمبیروں کے درمیان سُورۃ الفاتحہ پڑھو۔

( ١١٥١٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُرَأُ فِى التَّكْبِيرَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِى الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيَّتِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَإِنْ أَمْهَلُوهُ أَنْ يَدْعُو فِيهَا دَعَا.

(۱۱۵۱۵) حضرت بردبریتیمینه فرماتے میں که حضرت مکحول بیتیمینه نماز جنازه کی پہلی دوتکبیرات میں سورة الفاتحہ پڑھتے۔اً گرلوگ انہیں د ما کاموقع دیتے تونماز میں دعاما تکتے۔

( ١١٥١٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :مِن الشَّنَةِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازُةِ أَنْ تَقُرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

(١١٥١١) حضرت سعيد بن المسيب برييميز فرمات مين كه نماز جنازه مين سنت طريقه بيرے كه مورة الفاتحه پر هي جائے۔

( ١١٥١٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ

حُنَيْفٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ ، أَنَّهُ حَدَّثُهُ ، أَنَّهُ رَأَى سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ صَلَّى عَلَى مَيْتٍ فَقَرَأ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ

(۱۱۵۱۷) حضرتَ عبید بن سباق بیشند فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھل بن حنیف بیشند کونماز جنازہ کی پہلی تکبیر میں سورۃ الفاتحہ پر جتے ہوئے دیکھا۔

. ( ١١٥١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَرَأَ عَلَى جِنَازَةٍ وَجَهَرَ ، وَقَالَ : إِنَّمَا فَعَلْتُهُ لِتَعْلَمُوا أَنَّ فِيهَا قِرَائَةً.

(۱۱۵۱۸) حضرت سعید جانیخه فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس بنی پیشن نے نماز جنازہ میں اونچی آ واز سے تلاوت فرمائی اور پھر

۔ فرمایا میں نے اس لیے بلندآ واز میں تلاوت کی تا کہآ پالوگوں کومعلوم ہو جائے کہنماز جناز ہمیں تلاوت ہے۔

( ١١٥١٩ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي مَعبَد ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَهُ كَانَ يُسْمع النَّاسَ بِالْحَمْدِ وَيُكَبِّرُ عَلَى الْجنَازَةِ ثَلَاثًا.

(۱۱۵۱۹)حضرت ابومعبد مِیشِیدِ فرماتے ہیں کہلوگوں نے حضرت ابن عباس بڑی دینئ سے نماز جناز ہ میں بلندآ واز سے سورہ فاتحہ پڑھتے

اور جنازے میں تین تکبیرات کہتے۔

( ١١٥٢. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَرَأَ عَلَيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

(۱۱۵۲۰)حضرت زید بن طلحه طِیثِینِ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللّٰہ بن عباس بنیاد مین نماز جناز ہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے۔

( ١١٥٢١ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِى هَاشِمٍ الْوَاسِطِى ّ ، عَنْ فُضَالَةَ مَوْلَى عمر ان الَّذِى صَلَّى عَلَى أَبِى بَكْرِ ، أَوْ عُمَرٌ قَرَأَ عَلَيْهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

(۱۱۵۲۱)حضرت فضاً لہ بیٹینے فرماتے ہیں کہ جن لوگول نے حضرت ابو بکر جاپٹنے اورحضرت عمر جاپٹنے کی نماز جناز ہ پڑھی انہوں نے اس میں سورۃ الفاتحہ پڑھی۔

### ( ٩٠ ) مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْجِنَازَةِ قِرَائَةٌ

### بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جنازے میں قراءت نہیں ہے

( ١١٥٢٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَقُرَأُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيّْتِ.

(۱۱۵۲۲) حضرت تافع بریشیهٔ فرماتے ہیں که حضرت عبداللہ بن عمر بنی پینا جنازے کی نماز میں قراءت نہیں کرتے تھے۔

( ١١٥٢٣ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَقُرَأُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيّْتِ.

(۱۱۵۲۳)حفرت ایوب میشید فرماتے ہیں کہ حضرت محمد میشید نماز جناز ہیں قراءت نبیں کرتے تھے۔

( ١١٥٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى وَغُنْدَرٌ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِى الْمِنْهَالِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ عَنِ الْقِرَائَةِ فِى

الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَقَالَ : مَا كُنْت أَحْسَبُ أَنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ تُقُرَأُ إِلَّا فِي صَلَاةٍ فِيهَا رُكُوعٌ وَسُجُودٌ.

رويت يو ٢٠٠٠ كِدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَقٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قُلْتُ لِفَضَالَةَ بْنِ عُبَيْد هَلْ يُقُرَأُ عَلَى الْمَيْتِ شَىْءٌ ؟ قَالَ : لاَ

(۱۱۵۲۵) حضرت مویٰ بن علی اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت فضالہ بن عبید پریٹیمیز سے دریافت کیا کیا میت پر (نماز جناز ہیں) کچھ پڑھا جاتا ہے؟ آپ پریٹیمیز نے فر مایانہیں۔

( ٥١٥٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرُدَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ لَهُ رَجُلُ أَفْرَأُ عَلَى ( ١١٥٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرُدَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ لَهُ رَجُلُ أَفْرَأُ عَلَى

الْجِنازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ؟ قَالَ: لاَ تَقُرُّاً. (۱۱۵۲۷) حضرت سعید بن انی برده دِیشِیدُ اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہا یک شخص نے ان سے دریافت کیا ، کیا میں نماز جناز ہ معرب سیادہ تاریخ میں میں میں میں میں نامیاں میں میں میں میں کہا ہے۔

من سورة الفاتخه پڑھوں؟ آپ پرشیز نے فرمایانہیں۔ میں سورة الفاتخه پڑھوں؟ آپ پرشیز نے فرمایانہیں۔

( ١١٥٢٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْقِرَاتَةِ عَلَى الْجِنَازَةِ ، فَقَالَ : مَا سَمِعْنَا بِهِهَذَا إِلاَّ حَدِيثًا. بِهَذَا إِلاَّ حَدِيثًا. ( ١١٥٢٤ ) حضرت حجاج بِشِيرٌ فرماتے ہيں كہ ميں نے حضرت عطاء برائير شي نماز جنازہ ميں قراءت كے متعلق دريافت كيا؟

آپ بيتند نے فرمايا: ميں نے اس بارے ميں صرف ايک حديث تي ہے۔

( ١١٥٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِيَاسٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ أَبِى الْحَصِينِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَا : لَيْسَ فِي الْجِنَازَةِ قِرَائَةٌ.

(۱۱۵۲۸) حضرت الوقصين ريشيز اورحضرت معنى پايشيز فرماتے ہيں كەنماز جناز و ميں قراءت ( فاتحه )نہيں ہے۔

( ۱۱۵۲۹ ) حَدَّثُنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ زَمْعَةً ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِیهِ ، وَعَطَاءٍ أَنَّهُمَا کَانَا یُنْکِرَانِ الْقِرَانَةَ عَلَی الْجِنَازَةِ. (۱۱۵۲۹) حضرت این طاوس سے مروی ہے کہ ان کے والد اور حضرت عطاء بیتے پی نماز جنازہ میں قراءت ( فاتحہ ) کا انکار فیسٹ میں

( ١١٥٣٠) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُويْد ، عَنْ بَكْوِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؟ قَالَ : لاَ أَعْلَمُ فِيهَا قِرَائَةً. (١١٥٣٠) حضرت بكر بن عبدالله ويشيئ فرمات بين كه ججهة بين معلوم كه جنازه بين قراءت بكنيس\_

( ١١٥٣١ ) حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ مَعْقِلٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ مَيْمُونًا عَلَى الْجِنَازَةِ قِرَانَةٌ ، أَوْ صَلَاةٌ عَلَى

النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : مَا عَلِمْت.

(۱۱۵۳۱) حضرت معقل بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت میمون بیشید سے نماز جنازہ میں قراءت (فاتحہ)اور درود کے بارے میں دریافت کیا؟ تو آپ بیشید نے فرمایا مجھے نہیں معلوم (میں کچھنہیں جانتا)۔

( ١١٥٣٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي بُكَيرٍ ، قَالَ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَارَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمًا فَقُلْت : الْقِرَائَةُ عَلَى الْجِنَازَةِ ؟ فَقَالَ : لَا قِرَائَةَ عَلَى الْجِنَازَةِ.

(۱۱۵۳۲) حفرت عبداً لله بن ابی ساره پیشانه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم پیشان ساز دیناز ہیں قراء ت (فاتحہ ) کے متعلق

دريافت كيا؟ آپرييميز نے فرمايا نماز جناز و ميں قراء سئيس ہے۔ ( ١١٥٣٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُسمع النَّاسَ بِالْحَمْدِ

( ١١٥٢٢) كلك اللهان بن حييله ، عن عمرٍ و ، عن أبي معبدٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، الله عال يستمع الناس بِالحمدِ وَيُكَبِّرُ عَلَى الْجِنَازَةِ.

(۱۱۵۳۳) حضرت حضرت ابومعبد مِرفِيني فرماتے ہیں کہلوگوں نے حضرت ابن عباس بنی وین سے نماز جناز ہ ہیں سور ۃ الفاتحہ سفتے اور جنازے پر تمن تکبیریں کہی گئی۔

### ( ٩١ ) مَا قَالُوا فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ مَنْ كَبَّرَ أَرْبَعًا

# بعض حضرات کی رائے ہیہے کہ نماز جنازہ میں جارتکبیریں ہیں

( ١١٥٣٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا خَارِجَةٌ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرِ امْرَأَةٍ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا.

· (۱۳۱۳۴) حضرت یزید بن ثابت سے مروی ہے حضوراقدس بَرِاَفَظِیَّ بِنَے ایک خاتون کی قبر پرنماز (جنازہ) پڑھی آپ مَرَافِظَیَّ بِنے اس میں چارتکبیرات کہیں۔

( ١١٥٣٥ ) حَذَّثَنَا سَعِيدٌ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنِ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرِ الْمُرَّأَةِ فَكَبَّرَ أَرْبُعًا.

(۱۱۵۳۵) حضرت امامہ بن تھل دہا ہیں والد ہو ہیں ہے دوایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم مِنْزِ اِنْ اِیک خاتون کی قبر پرنماز جناز ہ پڑھی اور جارتکبیرات کہیں۔

( ١١٥٣٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سَلِيمِ بْنِ حَيَّانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِي فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبُعًا. (بخارى ٣٨٧٩ـ مسلم ١٣٣)

هي مصنف ابن الي شير متر جم (جلد ٣) كي المحالي المحالي

( ١١٥٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إلَى الْبَهِيعِ

فَصَلَّى عَلَى النَّجَاشِيُّ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا.

(١١٥٣٧) حضرت سعيد حناتي ہے مروى ہے كەحضور اقدس مِأَنْفَظَةَ بقيع كى طرف نكلے اور نجاشى كى نماز جنازہ پڑھائى اور جار

( ١١٥٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ ۚ: إِنَّ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَأَصْحَابِهِ إِلَى الْبَقِيعِ ، فَصَفَفُنَا خَلْفَهُ ، وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ . (بخاری ۱۳۳۳ مسلم ۲۲)

(١١٥٣٨) حضرت الوهرميره وبالغير سے مروى بے كه حضور اقدس مِلْ النَّفِيَّةِ في أنه فرمايا: نجاشى فوت ہو گيا ہے۔ چنانچير پ مِلْ النَّفِيَّةَ اور آپ ك صحابة التأثيث بقيع كى طرف فكك، بم في آب مِ أَنفَظَة كي يحيي مفيس باندهيس، اور حضور مِ أَنفَظَة بماري آك تتح آب مِ مَ فَنفَظَة في

( ١١٥٣٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ووَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْيِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، قَالَ :مَاتَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ فَكَبَّوَ عَلَيْهَا عُمَرُ أَرْبَعًا ، ثُمَّ سَأَلَ أَزُواجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُدُحِلُهَا قَبْرَهَا فَقُلْنَ مَنْ كَانَ يَدُخُلُ عَلَيْهَا فِي حَيَاتِهَا.

(۱۱۵۳۹) حضرت عبدالرحمٰن بن ابزی وافیز فر ماتے ہیں کہ حضرت زینب بنت جحش بڑیلڈمٹا کا انقال ہوا تو حضرت عمر بڑی ٹو نے نماز جنازه میں چارتکبیرات پڑھیں، پھرازواج مطہرات ہے دریافت کیا کہان کوقبر میں کون اتارے؟ انہوں نے فرمایا: جوان کی زندگی میں ان کے پاس آیا کرتا تھا۔ (جس کا ان سے پر دہبیں تھاوہ)۔ ( ١١٥٤٠ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَلْعٍ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، قَالَ : قُبِضَ عَلِيٌّ وَهُوَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا.

( ۱۱۵۴۰) حضرت عبدخير مِيشيخ فرماتے ہيں كەحضرت على پرينفو كا انتقال ہوا اس حال ميں كه آپ نماز جناز ہ ميں جارتگبيرات پڑھا ( ١١٥٤١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : صَلَّيْت خَلْفَ عَلِيٌّ عَلَى يَزِيدَ بْنِ الْمُكَفَّفِ

فَكُبُرُ عَلَيْهِ أَرْبَعًا. (۱۱۵۴) حضرت عمیر بن معید میشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی نٹاٹٹو کے پیچھے حضرت یزید بن المکفف میشید کی نماز جناز د پڑھی۔آپ دائنونے نماز جناز ہیں جارتکبیرات پڑھیں۔

( ١١٥٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّي مِثْلَهُ.

(۱۱۵۴۲) حضرت علی دائن سے ای طرح منقول ہے۔

( ١١٥٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سُئِلَ عَبْدُ اللهِ ، عَنِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ ، فَقَالَ : كُلُّ ذَلِكَ قَدْ صُنِعَ وَرَأَيْت النَّاسَ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَرْبَعِ.

۔ (۱۱۵۳۳) حضرت ابراہیم مرتیطینہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رہا نٹو گئے نماز جنازہ کی تکبیرات کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آپ اٹونٹو

نے فر مایا کہ جنازے میں ہرطرح کاعمل کیا گیا ہے اور میں نے لوگوں کو (صحابہ کرام ٹھکائیز) کو جا رنگبیرات پرجمع بایا-

( ١١٥٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ وَشُعْبَةُ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْأَقْمَرِ ، عَنْ أَبِى عَطِيَّةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ التَّكْبِيرُ عَلَى الْجَنَائِزِ أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ بِتَكْبِيرِ الْمُحُرُوجِ.

(۱۱۵۴۴) حضرت عبدالله دوليَّة فرمات مِين كه نماز جنّازه مِين چارتكبيرات بين تكبير خروج سميت-

( ١١٥٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مُهَاجِر أَبِي الْحَسَنَ، قَالَ:صَلَّيْت خَلْفَ الْبَرَاءِ عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا. د د د د د د د د د الحسر الله في من ترجي على الحسن الثان كالمجموزا: دا: د يوهي آسطان الراجعي

(۱۱۵٬۴۵) حضرت مہاجرا بی الحسن پیٹیلیز فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت براء دناٹیؤ کے پیچھپے نماز جنازہ پڑھی آپ ژڈائؤ نے اس میں سکل کیک

﴿ ١٨٥٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُلَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ ، قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ ، فَقَالَ : أَرْبَعًا فَقُلْت اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ سَوَاءٌ ، قَالَ : فَقَالَ :اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ سَوَاءٌ .

( ١١٥٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ ، قَالَ :شَهِدْت ابْنَ عَبَّاسٍ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ أَرْبَعًا.

(۱۱۵ ۳۷) حضرت زید بن طلحه ٹئ پیشن فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس بنی پیشن کے پاس حاضر ہوا آپ میں نوٹ نے جنازے پر جپار پر

للبيرات پڙهيس. ( ١١٥٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَبَّرَ أَرْبَعًا وَأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَبَرَ أَرْبَعًا.

(۱۱۵۴۸) حفزت ثابت عبید بیشید فرماً تے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت نماز جنازہ میں چارتکبیرات پڑھا کرتے تھے،اور حضرت ابوهریرہ ٹرائٹو بھی چارتکبیرات پڑھا کرتے تھے۔

( ١١٥٤٩ ) حَلَّاثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَبِي الْعَنْبَسِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : صَلَّيْت خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ المُعَنَّرَ الْعَنْبَسِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : صَلَّيْت خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ المُعَالَّذِي الْعَنْبَسِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : صَلَّيْت خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ

(۱۱۵۴۹) حضرت ابوالعنبس مِیشید اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوھریرہ وٹاٹیڈ کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی

ه معنف ابن الي شير متر جم (جلوس) كي ١٣٧ كي ١٣٧ كي كتاب العبنائر آپ من تون نے اس پر چار تکبیرات پڑھیں۔

( ١١٥٥٠ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَطِيَّةَ بُنِ الْحَارِثِ أَبِي رَوْقٍ ، عَنْ مَوْلَى لِلْحَسَنِ بُنِ عَلِيّ

صَلَّى عَلَى عَلِيِّ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا. (۱۱۵۵۰) حضرت حسن بن علی مین پیشنزا کے غلام سے مروی ہے کہ حضرت حسن بن علی بڑی پیشنز منانے حضرت علی جانشن کی نماز جناز ہ پڑھائی

اوراس میں چارتکبیرات پڑھیں۔

( ١١٥٥١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَزِيدُ عَلَى أَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ عَلَى الْمَيَّتِ. (۱۱۵۵۱) حضرت نافع پرتینیو فر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر دیکھ نین جناز ہ میں چار تکمیرات سے زیادہ نہ کہتے تھے۔ ( ١١٥٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ قَابِتٍ مِثْلَهُ.

(۱۱۵۵۲) حضرت زید بن ثابت ٹنکھ ننزے بھی اسی کے مثل منقول ہے۔

( ١١٥٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ ، قَالَ : كَبَّرَ عَلِيٌّ فِي

سُلُطَانِهِ أَرْبَعًا أَرْبَعًا هَاهُنَا إِلَّا عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، فَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَيْهِ سِتًّا، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: إِنَّهُ بَدُرِيٌّ. (۱۱۵۵۳) حضرت عبدالله بن معقل مِيشِيدُ فرماتے ہيں كەحضرت على كرم الله وجهدنے اپنی خلافت ميں ہرنماز جناز وميں چارتمبيرات

پڑھیں ۔ سوائے حضرت تھل بن حنیف دی ڈو کے ان پر چھ تھبیرات پڑھیں۔ پھرلوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: (میں نے چھ تکبیرات اس لیے پڑھی ہیں ) کیونکہ یہ بدری صحابی ہیں۔ ( ١١٥٥٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :كُنَّا نُكَّبُرُ عَلَى الْمَيْتِ خَمْسًا

وَسِتًا ، ثُمَّ اجْتَمَعْنَا عَلَى أَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ. (١١٥٥٣) حضرت ابن مسعود جهانئو فرماتے ہیں کہ ہم نماز جناز ہ میں پانچ یا چھے تکبیرات کہا کرتے تھے، پھر ہم سب جار پرمتفق ہو

گئے۔(اجماع حار پرہوگیا)۔ ( ١١٥٥٥ ) حَدَّثُنَا هُشَيْم ، عَنْ عَوْن ، أَنَّ مُحَمَّدًا كَبَرَ أَرْبُعًا.

(١١٥٥٥) حضرت ابن عون بليتين فرماً تے ہیں كەحضرت محمد بليتين نماز جناز ہ میں چارتكبيرات پڑھا كرتے تھے۔ ( ١١٥٥٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ أَبِي عَطَاءٍ ، قَالَ :شَهِدُت وَفَاةَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَوَلَاهُ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ

(۱۱۵۵۲) حضرت عمران بن ابوعطاء پیتیلیهٔ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس بنی پینئا کی وفات پر حاضر ہوا تو حضرت ابن

الجنفيه براتن في نماز جنازه پر هائي اور جارتگبيرات پرهيں۔

( ١١٥٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ عَلَى الْجِنَازَةِ أَرْبَعًا.

ه مسنف ابن الي شيبه متر جم (جلدس) في المسلمان ال

(۱۱۵۵۷) حفرت عمرابن حدیر پریشین فرماتے میں کہ حفرت ابو کبلز خلافی جنازہ میں چارتکبیرات پڑھا کرتے تھے۔

( ١١٥٥٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْهَجَرِيُ ، قَالَ : صَلَّيْت مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُوْفَى عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا ، ثُمَّ قَامَ هُنَيْهَةً حَتَّى ظَنَنْت أَنَّهُ يُكَبِّرُ خَمْسًا ، ثُمَّ سَلَمَ ، فَقَالَ : أَكُنتُمْ تُرُوْنَ أَنِي أُكِبِّرُ خَمْسًا إِنَّمَا قُمْت كَمَا

رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ. (احمد ١٣٥٣ عبدالرزاق ١٣٠٠)

آب دہا ہے سلام پھیرااور فرمایا: کیا تمہارا خیال بیقا کہ میں پانچویں تکبیر کہوں گا؟ میں ای طرح کھڑار ہا جس طرح میں نے رسول اکرم مَوْنَفَعَامَ کَوْمُواد یکھا۔

( ١١٥٥٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُمَيْعٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا.

(۱۵۵۹) حضرت عبدالله بن جميع بين في فرمات بين كه مين في حضرت ابرا بيم بين في كونماز جنازه مين چارتكبيرات برصتے بوت ديكھا۔ ( ١١٥٦ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ عُمَرِ بْنِ أَبِي زَائِدَةً ، قَالَ : صَلَّيْت خَلْفَ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَلَى جَنَازَةِ فَكَبَرُ أَرْبَعًا.

جِنازُةٍ فَكَبَّرُ أَرْبَعًا. (۱۱۵۲۰) حضرت عمر بن الى زائده واليلية فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قیس بن ابی حازم بایلین کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی آپ نے اس میں جارتجبیرات کہیں۔

( ١١٥٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْل ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ كُلُّ قَدْ فَعَلَ فَقَالُوا :فتعالوا نَجْتَمِعُ عَلَى أَمْرِ يَأْخُذُ بِهِ مَنُّ بَعْدَنَا فَكَبَرُوا عَلَى الْجِنَازَةِ أَرْبَعًا.

کی ہو ۔ (۱۱۵۷۱) حضرت عمرو بن مرہ پڑتین سے مردی ہے کہ حضرت عمر ڈائٹنو نے فرہایا: سب کام (مکمل) ہو چکے، آجاؤ ہم ایسے معاملہ پر معرب عرب حسید میں ایسا سام سکھ سمیر میں نہیں ہوئی میں میں ایسا میں ایسا میں میں میں میں میں میں میں میں میں می

ا جماع کریں جس سے ہمارے بعددالے دلیل بناعیس۔ پھرسب نے جنازہ پر چارتکمبیرات پڑھیں۔ ( ۱۱۵۶۲ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِیلُ بْنُ عَیَّاشِ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ مُهَاجِر ، قَالَ :صَلیتُ خَلفَ وَاثِلَةَ فَکَبَرَ أَرْبَعًا.

٠ بيرات پر ٢٠٠٠ ) ( ١١٥٦٢ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ ، عَنْ أَبِي الْخَصِيبِ ، أَنَّ سُوَيْدًا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا.

( ۱۱۵۹۳ ) حدثنا جعفر بن عون ، عن ابني الحصيب ، أن سويدا صلى على جِنار في فلتبر أربعا. ( ۱۱۵۲۳) حفرت ابونصيب مِيَّلاً قُرمات بين كه حفرت مويد رقي في نے نماز جنازه ميں چار تكبيرات پڑھيں۔

( ١١٥٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُفْيَانَ ، عَنْ عَامِرٍ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِى وَانِلٍ ، قَالَ : جَمَعَ عُمَرُ النَّاسَ فَاسْتَشَارَهُمُ

هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلوس) کي په ۱۳۸ کې ۱۳۸ کې کښتاب العناند

فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ ، فَقَالَ بَغْضُهُمْ كَتَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسًا ، وَقَالَ بَغْضُهُمْ كَبَّرَ

سَبْعًا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ كَبَّرَ أَرْبَعًا ، قَالَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ كَأَفُولِ الصَّلَاةِ. (عبدالرزاق ١٣٩٥)

تكبيرات يراتفاق ہوگيا۔

(۱۱۵۶۴) حضرت ابو وائل پینییز فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر دلائٹو نے صحابہ کرام ڈی کیٹنے کو جمع فرمایا اوران سے نماز جنازہ کی تنبیرات

کے بارے میں مشورہ کیا (رائے دریافت کی)۔ان میں سے بعض نے فر مایا حضورا کرم مِنْ اِنْتَظَافَۃ پانچ تکبیریں پڑھا کرتے تھے اور بعض نے فر مایا سات تکبیرات پڑھا کرتے اوربعض نے فرمایا چارتکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھران سب کا چار

تكبيرات يراجماع هوگيا ـ ( ١١٥٦٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :قَالَ إبْرَاهِيمُ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ رَسُولِ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ ، ثُمَّ اتَّفَقُوا بَعْدُ عَلَى أَرْبَع تَكْبِيرَاتٍ. (۱۱۵ ۱۵) حضرت ابراہیم براٹیمیز فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نشکافٹنز کا نماز جنازہ کی تکبیرات کے بارے میں اختلاف تھا، پھرسب کا جار

( ٩٢ ) مَنْ كَانَ يُكَبِّرُ عَلَى الْجِنَازَةِ خُمْسًا

# بعض حضرات فرماتے ہیں کہنماز جنازہ میں یانچ تکبیرات ہیں

( ١١٥٦٦ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرَقْمَ ، أَنَّهُ صَلَّى عَلَى مَيْتٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْسًا. (١١٥ ١١) حضرت معنی بيشيد فرماتے ہيں که حضرت زيد بن ارقم دائنو نے ایک شخص کی نماز جناز ومیں یا نج تکبيرات پڑھیں۔

( ١١٥٦٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ :كَانَ زَيْدٌ يُكَّبُّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا وَأَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ خَمْسًا فَسَأَلَتُهُ ، فَقَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يُكْبُرُهَا. (مسلم ٢٦- ابوداؤد ١٨٩٦) (١١٥٧٤) حضرت عبدالرحمٰن بن ابی لیل جائنو فرماتے ہیں کہ حضرت زید دی ٹونو ہمارے جنازوں پر جا رتجبیریں پڑھا کرتے تھے، پھر

انہوں نے ایک جنازے پر یا پی تھیریں پڑھیں۔ ہم نے دریافت کیا تو آپ وہ اُٹو نے فرمایا آپ مِرِ اُس طرح ) تعمیریں ( ١١٥٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَالْفَصُّلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ زِرٌ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَبَّرَ عَلَى رَجُلٍ

مِنْ بلعدان خُمْسًا. ( ۱۱۵۷۸) حضرت زرفر ، تے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود وہن ٹوٹے بلعدان کے ایک مخص کی نماز جناز ہ میں یا پی تحکمیریں پڑھیں۔

( ١١٥٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ ، أَنَّهُ قَدِمَ مِنَ الشَّامِ ، فَقَالَ :لِعَبْدِ اللهِ

إِنِّي رَأَيْت مُعَاذَ بُنَ جَبَلٍ وَأَصْحَابَهُ بِالشَّامِ يُكَبِّرُونَ عَلَى الْجَنَائِزِ خَمْسًا فَوَقَتُوا لَنَا وَقَتًا نُتَابِعُكُمْ عَلَيْهِ ، قَالَ: فَأَطْرَقَ عَبْدُ اللهِ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ : كَبِّرُوا مَا كَبَّرُ إمَامُكُمْ لَا وَقْتَ ، وَلاَ عَدَدَ.

(۱۱۵۲۹) حضرت علقمہ بن قیس بالٹیلڈ فرماتے ہیں کہ میں شام ہے واپس آیا تو میں نے حضرت عبداللہ دوڑ ہے کہا: میں نے شام میں حضرت معاذین جبل دیا ٹی اوران کے ساتھیوں کو ویکھاوہ نماز جنازہ میں پانچ تکبیریں پڑھتے ہیں۔ ہمارے لیے ایک عدد مقرر کر

دیں تا کہ ہم اس کی انتباع کریں۔آپ دالٹو تھوڑی دیر سر جھکا کر خاموش رہے پھر فر مایا: جننی تمہارا امام تکبیریں کہتم بھی اتن تحبیریں کہوکوئی عدد مقرر نہیں ہے۔

ر ،١٥٧ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ جَعُفَرِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ النَّيْمِى عَنْ مَوْلَى لِحُذَيْفَةَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ حَمْسًا زَادَ فِيهِ غَيْرُ وَكِيعٍ ، ثُمَّ قَالَ :رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ.

(احمد ۵/ ۴۰۲ دار قطنی ۹)

(۱۱۵۷۰) حضرت حذیفہ ڈاٹٹو کے غلام فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ ڈٹٹو جنازے پر پانچ تئبیریں پڑھیں۔حضرت وکیج کے علاوہ سبراوی اس بات کا بھی اضافہ فرماتے ہیں کہ پھرانہوں نے فرمایا: میں نے رسول اکرم مُنٹِشِیَّ اَبِیُّ کوای طرح کرتے و یکھا ہے۔ (۱۱۵۷۱) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِوٍ ، عَنْ عَامِمِوٍ ، عَنْ کَاتِبٍ لِعَلِیٌّ ، أَنَّ عَلِیًّا کَبَّرَ عَلَی جِنَازَةٍ حَمْسًا.

(١١٥٧١) حفرت على الله في الله جنازه برپائج تكبيرات برهيس -(١١٥٧٢) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ النَّعْمَانِ، قَالَ: صَلَيْت خَلْفَ زَيْد بْنِ أَرَقْمَ عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا

(۱۱۵۷۲) محدثنا ابن قصيلٍ، عن أيوب بنِ التعمالِ، قال: عنديت عنف ريو بنِ أرحم صلى إسارةٍ عندر عليه محمسًا.

(۱۱۵۷۲) حضرت ابوب بن نعمان ولیٹیو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زید بن ارقم بڑھٹیؤ کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی آپ بڑھٹو نے اس میں پانچ تنجمبیریں پڑھیں۔

( ١١٥٧٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ سَلْعٍ ، عَنُ عَبْدِ خَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يُكَبِّرُ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ سِتًّا ، وَعَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسًا وَعَلَى سَانِرِ النَّاسِ أَرْبَعًا.

(۱۱۵۷۳) حضرت عبدخیر بیشید فرماتے میں که حضرت علی کرم الله وجهداصحاب بدر کے جنازے میں چھیجمیریں پڑھتے ، دوسرے صحابہ کرام حکافیز کے جنازوں میں پانچ تکبیریں پڑھتے اور عام لوگوں کی نماز جناز ہ میں چا تنگیریں پڑھتے۔

### ( ٩٣ ) مَنْ كَبَّرَ عَلَى الْجِنَازَةِ ثَلَاثًا

### بعض حضرات نماز جناز ہ<sup>میں تی</sup>ن تکبیریں پڑھتے ہیں

( ١١٥٧٤ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيِنْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَجْمَعُ النَّاسَ بِالْحَمْدِ وَيُكَّبَّرُ

(۱۱۵۷ ) حَفَرت ابومعبد بریشی؛ فرماتے ہیں کہلوگوں نے حضرت ابن عباس میں پیشن نماز جناز ہ میں سورۂ فاتحہ پڑھتے اور تین بارتکبیر

( ١١٥٧٥ ) حَلَّتُنَا مُعَاذٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ : صَلَّيْت مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا ثَلَاثًا لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا ، ثُمَّ انْصَرَفَ.

(۱۱۵۷۵) حضرت عمران بن حدیر پوشیز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک دینٹو کے بیچھے نماز جناز ہ پڑھی آپ دینٹونے تین تکبیریں پڑھیں اس پراضا فدنہ کیااور پھرآپ واپس لوٹ گئے۔

( ١١٥٧٦) حَدُّنا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، أَنَّهُ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ ، فَقَالَ لَهُ جَابِرُ بُنُ زَيْدٍ تَقَدَّهُ ، فَكَبِّرُ عَلَيْهَا ثَلَاثًا.

(۱۱۵۷۲) حضرت قاسم پریشین فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والدصاحب پریشیئ نے بتایا کہ وہ ایک جنازے میں تھے تو ان سے حضرت جابر بن زید ٹنک پینئ نے فرمایا آپ آگے ہوجاؤ۔اوراس پر تین تکبیریں پر معو۔

### ( ٩٤ ) مَنْ كَانَ يُكَبِّرُ عَلَى الْجِنَازَةِ سَبْعًا وَتِسْعًا

# بعض ْحضرات فرماتے ہیں کہنماز جنازہ میںسات یا نوتکبیریں ہیں

( ١١٥٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ؛ عَنُ يَزِيدَ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ :صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَمْزَةَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ تِسْعًا ، ثُمَّ جِىءَ بِالْأَخْرَى فَكَبَّرَ عَلَيْهَا سَبْعًا ، ثُمَّ جِىءَ بِالْأَخْرَى فَكَبُّو عَلَيْهَا خَمْسًا حَتَّى فَرَ عَ عَنْهُنَّ غَيْرً أَنْهُنَّ وِتُوْ. (بِيهتى ١٣- ابن سعد ١١)

تحبیری پڑھیں۔ پھر دومرا جنازہ لایا گیا تو آپ مُلِفَظَةَ نے سات تھیریں پڑھیں۔ پھر دومرا جنازہ لایا گیا تو آپ نے پانچ تھبیریں پڑھیں۔ یہاں تک کہ آپ سب جنازوں سے فارغ ہوگئے۔ آپ مُلِفَظَةَ نے ہر جنازے پرطاق تکبیریں پڑھیں۔

( ١١٥٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ووَكِيعٌ قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :صَلَّى عَلِيٌّ عَلَى أَبِي قَتَادَةً فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سَبْعًا.

(۱۱۵۷۸) حضرت مویٰ بن عبدالله بن میزید براتین فر ماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہدنے حضرت قیادہ وہائیؤ کی نماز جناز ہ برہ صائی اوراس میں سات بجبیریں بردھیں۔

( ١١٥٧٩ ) حدثت عن جَرِير ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّاهٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يُزَادُ عَلَى سَبْع تَكْبِيرَاتٍ ، وَلَا

تُنْقُصُ مِنْ أَرْبَعٍ.

(۱۵۷۹)حضرت ابراہیم مِلیٹی فرماتے ہیں کہ سات تکبیروں سے زیادہ اور چارتکبیروں سے کمنہیں کہی جا کیں گی۔

( ١١٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ ، قَالَ :صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَمْزَةً فَجَعَلُوا يَرْفَعُونَ وَحَمْزَةً بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ. (ابن سعد ١١ـ ابو داؤد ٣٣٥)

(۱۱۵۸۰) حفرت ابو مالک و انتخ سے مروی ہے کہ حضور اکرم مَنْ اَنْتَظَافِی آ نے حضرت حمز ہوڑا تھی کی نماز جناز ہ پڑھائی ، صحابہ کرام ہوڑا تھی۔ جناز وں کو آپ مِنْزِ اَنْتَظَافِی آ کے سامنے سے اٹھار ہے تھے جبکہ حضرت حمز ہوڑا تھی کا جناز ہ (ہر دفعہ ) آپ مِنْزِ اَنْتَظَافِی آ کے سامنے رہا۔ یہاں

تَكَكَرَآ بِسِ جِنَارُول سِ فَارِعَ مُوكَدَ. ( ١١٥٨١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَمْزَةَ ، فَكَانَ يُجَاءُ بِسْعَةٍ فَيُوضَعُونَ مَعَهُ ، فَيُصَلِّى عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ يُرْفَعُونَ وَيُتُرَكُ ، وَيُجَاءُ بِسْعَةٍ آخَرِينَ ، فَلَمْ يَزَلُ كَذَلِكَ حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِمْ جَمِيعًا.

(۱۱۵۸۱) حضرت ابو ما لک جیا گئے فرماتے ہیں کہ حضورا کرم میر کھنے کے حضرت حمز ہوتی تین کی نماز جناز ہ اس طرح پڑھائی کہ ان کے ساتھ نو جنازے اور حضرت حمز ہ کا جناز ہ وہیں رہتا پھرنو اور جنازے میں میں نہتا ہے جاتے اور حضرت حمز ہ کا جناز ہ وہیں رہتا پھرنو اور جنازے میں میں نہتا ہے جاتے ہوں کے جنازے کے بعد کا جناز ہوں میں میں نہتا ہے جاتے ہوں کہ جنازے کے بعد کا جناز ہوں میں میں نہتا ہوں کے بعد کا جناز ہوں کے بعد کا بعد کا بعد کا بعد کا بعد کی بعد کے بعد کا بعد کا بعد کا بعد کا بعد کا بعد کا بعد کی بعد کی بعد کی بعد کی بعد کی بعد کا بعد کی بعد کی بعد کا بعد کی بعد کے بعد کی کے بعد کی بعد کی بعد کی بعد کی بعد کی بعد کی بع

لائے جانے ،ای طرح ہوتار ہا یہاں تک کرحضور مِنْ الْفَضْغَةَ مِمّام جنازوں سے فارغ ہوگئے۔ ( ١١٥٨٢ ) حَدَّثَنَا هُشَدِيْم ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ أَنَّ عَلِيًّا صَلَّى عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فَكَبَرَ عَلَيْهِ سِتًّا.

(۱۱۵۸۲) حضرت امام شعبی مریشیمیز فرمات میں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت سھل بن حنیف میں اُٹونو کی نماز جناز ہ پڑھائی اور اس میں چھ بھیبریں پڑھیں ۔

( ١١٥٨٣ ) حَدَّثَنَا مَعْتَمُرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ سُوَيْد ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَا يُنْقَصُ مِنْ ثَلَاثِ تَكْبِيرَاتٍ ، وَلَا يُزَادُ عَلَى سَبْعِ.

یبر میں میں اور میں ہے۔ (۱۱۵۸۳) حضرت بکرابن عبداللہ ٹئیڈین فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ میں تین تکبیروں ہے کم اورسات ہے زائدنہیں کیا جائے گا۔

( ١١٥٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِتَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، عَنْ عَلِتَّى ، أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ سِتَّا. (بخارى ٣٠٠٣)

(۱۱۵۸۳) حضرت عبدالله بن معقل من تنفی سے مروی ہے کہ حضرت علی کرم الله وجہد نے حضرت تصل بن صنیف من تنوز کی نماز جناز ہ میں۔ تک بیں دھید

َ اللَّهِ بَيْرِ يَا لِهِ عَنْهِ وَلَا يَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلِيمٌ عَنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى سَهُلِ ابْنِ حُنَيْفٍ سِتًّا. ( ١١٥٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حدَّثَنا إسْمَاعِيلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ عَلِيًّا كَبَّرَ عَلَى سَهُلِ ابْنِ حُنَيْفٍ سِتًّا.

( ۱۱۵۸۵ ) حَدَّثْنَا وَ رَکِیع، قال: حَدَّثْنا إسمَاعِیل، عَنِ الشعبِیّ، عَنِ ابنِ مَعْفَلٍ، انْ عَلِیّا کَبَرْ عَلی سَهلِ بنِ حَنیفٍ سِتا. (۱۱۵۸۵) حضرت این منفل سے مروی ہے کیلی دلیٹھ نے سبل بن صنیف کے جناز سے پر چیز تکبیر یں کہیں۔

### ( ٩٥ ) فِي الرَّجُل يَخَافُ أَنْ تَفُوْتَهُ الصَّلاَةُ عَلَى الجَنَازَةِ وَهُوَ غَيْرُ مَتَوضِيءٍ سي تخص كا وضونه بهوا وراس كويه خوف بهوكه الروضوكيليّ كيا تونما زجنازه فوت بهوجائ كي

( ١١٥٨٦ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ أَيُّوبَ الْمَوْصِلِيُّ ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إذَا خِفْتَ أَنْ تَفُوتَكَ الْجِنَازَةُ وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَتَيَمَّمُ وَصَلِّ.

(۱۱۵۸۱) حضرت ابن عباس بئي پينونارشاد فرماتے ہيں جب آپ کوخوف ہو که آپ کی نماز جناز ہ قضا ہوجائے گی اوراس دفت آپ كادضونه بوتو آب تيم كرلوا ورنماز جنازه اداكرلوب

( ١١٥٨٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : إذَا فَجَأَتْك الْجِنَازَةُ وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءِ فَتَكُمُّ وَصَلُّ عَلَيْهَا.

(١١٥٨٤) حفرت عكرمه بي في فرمات بين جنازه آپ كے ماس آئے اور آپ كاوضونه جوتو تيم كركے اس كى نماز جنازه اداكر لو

( ١١٥٨٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا فَجَأَتْك الْجِنَازَةُ وَلَسُت عَلَى وُضُوءٍ ، فَإِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ فَتَوَضَّأُ وَصَلَّ وَإِنْ لَمُّ يَكُنْ عِنْدَكَ مَاءٌ فَعَيَمَّمُ وَصَلّ

(۱۱۵۸۸)حضرت ابراہیم ویٹیئے فرماتے ہیں جب نماز جنازہ ( کا دفت ) آ جائے اور آپ کا دضونہ ہوتو اگراس دفت آپ کے پاس

یانی موجود ہےتو وضوکر کے نماز ادا کرلو،اوراگریانی نہ ہوتو تیمتم کر کے نماز جناز ہادا کرلو۔

( ١١٥٨٩ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ وَمَنْصُورٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يَتَيكَّمُ إِذَا حَشِي الْفَوْتَ . (۱۱۵۸۹) حضرت ابراہیم پیٹیے: فرماتے ہیں جب نماز جنازہ فوت ہونے کا اندیشہ ہوتو عیم کر لے۔

( ١١٥٩٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ:إِذَا خِفْت أَنْ تَفُوتَكَ الْحِنَازَةُ فَتَيَمَّمُ وَصَلَّ.

(١١٥٩٠) حضرت عطاء بيشيد فرمات ميں كه جب نماز جنازے كافوت موجائے كانديشہ موتو تيم كر كے نماز اواكرلو۔

( ١١٥٩١ ) حدَّثَنَا حَفْصٌ بُنُ غِيَاتٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ وحَمَّاد ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا خَافَ أَنْ تَفُوتَه الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ تَيَمَّمُ.

(١١٥٩١) حضرت ابراہيم پرتيميز فرماتے ہيں جب آپ کونماز جناز وفوت ہوجائے کا اندیشہ ہوتو تیم کرلو۔

( ١١٥٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ :يَتَيَكَّمُ إِذَا خَشِي الْفُوتَ.

(۱۱۵۹۲) حضرت تعلى بينين فرمات بين جب نماز جنازه فوت موجان كاخوف موتو تيم كرلوب

١١٥٩٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ عن أبيه ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :إذَا خِفْتَ أَنْ تَفُونَكَ الصَّلَاةُ وَأَنْتُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَتَيَمَّمُ.

( ١١٥٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عن سَالِمٍ، قَالَ: يَتْيَمَّمُ، وَقَالَ الْقَاسِمُ: لَا يُصَلَّى عَلَيْهَا حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

(۱۱۵۹۴)حفرت قاسم ویشید فرماتے ہیں کہ وضو کیے بغیرنماز جناز ہمت ادا کرو۔ میں دیں میں میں اور میں اور کا دیا ہے۔

( ١١٥٩٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا يَتَيَمَّمُ ، وَلَا يُصَلِّى إِلَّا عَلَى طُهْرٍ.

(١١٥٩٥) حضرت حسن مِيشِيدُ فرمات بين نهيم كرے اور نه نماز جناز ه اداكرے جب تك وضونه كرے۔

( ١١٥٩٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَحْضُرُ الْجِنَازَةَ فَيَخَافُ أَنْ تَفُوتَهُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا ، قَالَ :لاَ يَتَيَمَّمُ.

ربان المرب المربيني المربيني المائي المستحض ( كاوضونبين ہے )اورنماز جناز ہفوت ہوجائے كااندیشہ ہے ( كياوہ تيم م - يا المام المام المبيني اللہ اللہ المبين المبي

كرسكتاہے؟) آپ دليٹنيز نے فرمايا نہيں دوتيتم نه كرے۔ در دوردر كه آنا أن رنگ أن كار و أن مائي هشاہ ، غز الْحَبِّرِي قَالَ رَبِيَكُمُّهُ وَيُصَلِّمُ عَكُمْهَا.

( ١١٥٩٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّى عَلَيْهَا.

(۱۱۵۹۷) حضرت حسن مِنةِ مَيْدِ فرماتے ہیں کہ مِیم کرے اور نماز جناز ہ ادا کرے۔ ۲

# ( ٩٦ ) مَنْ رَخَّصَ أَنْ يُصَلِّى عَلَيْهَا وَلاَ يَتَيَمَّمُ

بعض حضرات نے اجازت دی ہے کہ وہ نماز جناز ہ ادا کرے تیمتم نہ کرے

( ١١٥٩٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ:أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي الرَّجُلِ يَحْضُرُ الْجِنَازَةَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، قَالَ :يُصَلِّى عَلَيْهَا.

(۱۱۵۹۸) حضرت اساعیل بن ابی خالد طِیتْ فیز ماتے ہیں کہ حضرت تعلی طِیتْ بیئے ہے دریافت کیا گیا: جنازہ حاضر ہوجائے اور کسی شخص

كاوضونه بوتو (وه كياكري؟) آپ يشين نے فرمايا: وه نماز جنازه اداكرے۔

( ١١٥٩٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسمَاعِيل وَمُطِيعٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :يُصَلِّى عَلَيْهَا زَادَ فِيهِ مُطِيعٌ لَيْسَ فِيهِ رُكُوعٌ ، وَلاَ سُجُودٌ.

(۱۱۵۹۹) حضرت شعبی بایشین فرماتے ہیں کہ نماز جناز ہادا کرے ،حضرت مطبع بیشین نے اس میں اس بات کا بھی اضافہ فرمایا ہے کہ اس میں رکوع وجو زمیں میں ۔ ( ٩٧ ) فِي الرَّجُل يَفُوتُهُ بَعْضُ التَّكْبير عَلَى الْجِنَازَةِ يَقْضِيهِ أَمْرُ لاَ وَمَا ذُكِرَ فِيهِ کسی شخص کی نماز جنازہ کی کچھ نگبیریں فوت ہوجا ئیں تو کیاوہ ان کی قضا کرے یا نہ

### کرےاس بارے میں جووار د ہواہےاس کا بیان

( ١١٦٠٠ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَفْضِى مَا فَاتَهُ مِنَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ.

(١١٦٠٠) حفرت عبدالله بن عمر الله وعن ارشاد فرمات بين كه نماز جنازه كى جوتكبيرين فوت موجا كين ان كى ده قضانبين كري و - المعارة المعارة

فَادِرْ فَكُبِّرْ مَا فَاتَكَ قَبْلَ أَنْ تُرْفَعَ.

(۱۱۲۰۱) حضرت ابراہیم دلیٹیو فر ماتے ہیں کہ جب نماز جنازہ کی ایک دوتکبیریں فوت ہوجا کمیں تو اٹھنے ہے قبل ان تکبیروں کوجلدی .

( ١١٦٠٢ ) حَدَّنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ قَارِظِ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ يَيْنِي عَلَى مَا فَاتَهُ مِنَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ.

(١١٦٠٢) حضرت سعيد بن المسيب ويَشْطِ فرَمات بين كه نماز جنازه كي جوتكبيرين فوت بوجا كين ان كي بنا (قضا) كرے گا۔ (١١٦٠٣) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : يُكَبِّرُ مَا أَذْرَكَ وَيَقْضِى مَا سَبَقَهُ ، وَقَالَ الْحَسَنُ : يُكَبِّرُ مَا أَذْرَكَ ، وَلَا يَقْضِى مَا سَبَقَهُ

(۱۱۲۰۳) حضرت محمد مِلِیْمیلا فر ماتے ہیں کہ جتنی تھبیریں مل جائیں وہ ادا کرے ادر جوگز رچکی ہیں ان کی قضا کرے۔اور حضرت حسن بایشید فرماتے ہیں جول جائیں وہ تو کہد لے کیکن جورہ گئی ہیں ان کی قضانہ کرے۔

( ١١٦٠٤ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ اِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، وَعَطَاءٍ قَالَا : لَا تَقْضِى مَا فَاتَكَ مِنَ التَّكْبِيرِ عَلَى

(۱۱۲۰۴) حضرت محقعی جیشید اور حضرت عطاء میشید فرماتے ہیں کہ جوتکبیرات فوت ہوجا کیں ان کی قضانہیں ہے۔ ( ١١٦٠٥ ) حَلَّاثَنَا غُنْلَزٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : يَقْضِى.

(۱۱۲۰۵)حضرت حماد جینیمیز فر ماتے ہیں قضا کرےگا۔

( ١٦٦.٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ :يُكَبِّرُ مَا أَذْرَكَ ، وَلَا يَفُضِي مَا فَاتَهُ. (١٦٠١) حضرت تباده دری فرماتے ہیں کہ جتنی تکبیرین مل جائمیں ان کو کہدلے اور جوفوت ہوگئی ہیں ان کی قضانہ کرے۔

( ١١٦.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ مُبَارِكٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :يَقْضِى مَا فَاتَهُ مِنَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ.

(١٧٠٤) حضرت حميد بن عبدالرحمٰن مِلينظ فر ماتے ہیں نماز جناز ہ کی جتنی تکبیریں فوت ہوگئی ہیں ان کی قضاء کرے۔

( ۹۸ ) فِي الرَّجُلِ يَنْتَهِى إلَى الإِمَامِ وَقَدُ كَبَّرَ أَيَدُخُلُ مَعَهُ ، أَوْ يَنْتَظِرُ حَتَّى يُبْتَدَأَ بِالتَّلَكْبِيرِ جَوْخُص (نماز جنازه میں )امام تک پنچے تووہ تکبیر کہہ چکا ہوتو کیاوہ فورا نماز میں شامل ہو

### جائے یاامام کی تکبیر کاانتظار کرے؟

( ١١٦.٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ الْحَارِثِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إذَا الْتَهَى الرَّجُلُ إِلَى الْجِنَازَةِ وَقَدُّ سُبِقَ بِبَغْضِ التَّكْبِيرِ لَمْ يُكَبِّرُ حَتَّى يُكَبِّرَ الإِمَامُ.

(۱۱۹۰۸) حضرت حارث مِیْتِیْو فر ماتے ہیں جبآ دمی نماز جناز ہ میں اس وقت پنچے جب امام پھی تکبیریں کہہ چکا ہوتو و ہو را تکبیر نہ کہے بلکہ امام کی تکبیر کاانتظار کرے(پھرنماز میں واخل ہو)۔

( ١١٦.٩ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الرَّجُلِ يَنْتَهِى إلَى الْجِنَازَةِ وَهُمْ يُصَلُّونَ عَلَيْهَا، قَالَ: يَذْخُلُ مَعَهُمْ بِتَكْبِيرَةِ.

(۱۱۲۰۹) حضرت حسن میلینی فرماتے ہیں کہ کوئی شخص نماز جنازہ کے لئے آئے اورلوگ نماز جنازہ ادا کررہے ہوں تو وہ بھی تکبیر کہد کر ان کے ساتھ شامل ہوجائے ، (امام کی تکبیر کا نظار نہ کرے)۔

### ( ٩٩ ) مَنْ كَانَ لاَ يَجْهَرُ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْجِنَازَةِ

بعض حضرات فرماتے ہیں نماز جنازہ کاسلام بلندآ واز سے نہ پھیرے

( ١١٦١٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَجْهَرُ بِالتَّسُلِيمِ عَلَى الْجِنَازَةِ. ( ١١٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ لَا

(۱۱۲۱۰)حضرت ابراہیم جِنْتُیْ نماز جناز ہ کاسلام بلندآ واز سے نہ پھیر نتے تھے۔

### ( ١٠٠ ) فِي التُّسْلِيُمِ عَلَى الْجِنَازَةِ كُمْ هُوَ

### نماز جنازه میں کتنے سلام ہیں؟

( ١١٦١١ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ فَكَبَّرَ ، فَإِذَا فَرَغَ سَلَّمَ عَلَى يَمِينِهِ وَاحِدَةً. (١١٦١١) حضرت نافع بيتيميهٔ فرماتے ہيں كەحضرت عبدالله بن عمر مني دينئ جب نماز جنازه ادا فرماتے تو تكبير كہتے وقت رفع يدين

فر ماتے ، جب نمازے فارغ ہوتے تو دائی طرف صرف ایک سلام پھیرتے۔

( ١١٦١٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عُمَيْرٍ بْنِ سَعيد ، قَالَ : صَلَّى عَلِيٌّ عَلَى يَزِيدَ بْنِ الْمُكَفَّفِ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمَةً خَفِيَّةً عُنْ يَمِينِهِ.

(۱۱۶۱۲) حصرت عمیسر بن سعید مِیشِیدُ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللّٰدو جبہ نے حضرت بیزید بن المکفف مِیشِیدُ کی نماز جناز وادا فر مائی

اوراس میں جار تکبیرات پڑھیں اورآ ہتہ آ واز میں دہنی طرف صرف ایک سلام پھیرا۔

( ١١٦١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَالْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى الْجِنَازَةِ تَسُلِيمَةً.

(۱۱۷۱۳) حضرت مجاہد میشید فر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس ہی پیشنانماز جناز ہ میں ایک سلام بھیرتے تھے۔

( ١١٦١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : صَلَّيْت خَلْفَهُ عَلَى جِنَازَةٍ ، فَسَلَّمَ عَنْ يَصِينِهِ حِينَ فَرَ عَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ.

(۱۱۲۱۳) حضرت ابواسحاق مِیشید فرماتے ہیں میں نے حضرت حارث مِیشید کے پیچھے نماز جناز وادا کی ، جب نماز سے فارغ ہوئے تو

آپ نے دائن جانب ایک سلام السلام علیم کہتے ہوئے چھرا۔

( ١١٦١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى الْجِنَازَةِ تَسْلِيمَةً.

(١٧١٥) حضرت اعمش وليني فرمات ميں كه حضرت ابراہيم وليني نماز جنازه ميں ايك سلام پھيرا كرتے تھے۔

( ١١٦١٦ ) حَدَّثْنَا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:تَسْليم السَّهو وَالْجِنَازَةِ وَاحِد.

(١١١١) حضرت ابراهيم مِراتُهي فرمات مين كر جده مهواور نماز جنازه مين ايك بي سلام بـ

( ١١٦١٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:سَلَّم عَلَى الْجِنَازَةِ تَسْلِيمَةٌ.

(۱۱۷۱۷) حفرت ابراہیم پیٹینیز فرماتے ہیں نماز جناز ہیں صرف ایک سلام پھیرو۔

( ١١٦١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هَمَّام عَنْ هِلَالِ بن مَزيدٍ ، قَالَ :صَلَّيْت خَلْفَ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ فَسَلَمَ تَسْلِيمَةً أَوَّلُهَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَآخِرُهَا عَنْ يساره.

(۱۱۲۱۸) حضرت هلال بن مزید دلیشی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن زید دلیشین کے پیچھے نماز جناز وادا کی ،آپ نے پہلے دہنی جانب سلام پھیرا، پھر دوسراسلام ہائیں جانب پھیرا۔

( ١١٦١٩ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : صَلَّى ابْنُ سِيرِينَ فَسَلَّمَ تَسُلِيمَةٌ فَأَسْمَعَ عَلَى الْجِنَازَةِ.

(١٦١٩) حضرت معتمر بن سلیمان اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن سیرین دیشید نے نماز جناز ہیڑھائی اور بلندآ واز

﴿ ١١٦٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاتٍ ، عَنْ أَبِي الْعَنْبَسِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : صَلَّيْت خَلُفَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى جِنَازَةِ

فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا ، وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ تَسْلِيمَةً. (١١٢٠) حضرت الوالعنبس ويشيؤ اپ والدے روايت كرتے ہيں كه ميں نے حضرت الوهريره والتي يحقي نماز جنازه اداكى آپ

نے اس میں چار کئیریں کہیں اور دانی جانب ایک سلام پھیرا۔ ( ١١٦٢١ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ وَ الْفَصْلُ بُنُ ذُکیْنٍ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بُنِ حَیَّانَ ، عَنْ سَعِیدِ بُنِ جُبَیْرٍ ، أَنَّهُ کَانَ

ر ۱۱۲۲۱) محال کو برسی و است بین محال مصنون معنی مصنور بن مین مستور بن مین مورد بن المبیر بن مهمیر بن مهمیر مین (۱۱۲۲۱) حضرت منصور بن حیان برایشد فرماتے میں کہ حضرت سعید بن جبیر واٹنو نماز جناز ہ پرایک سلام پھیرتے۔

( ١١٦٢٢ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يُسَلَّمُ تَسْلِيمَةً تِلْقَاءَ وَجُهِهِ ، وَيَرُدُّ مَنْ

حلف الإِمَامِ. (۱۱۹۲۲) حضرت مستعلیٰ فرماتے میں کدا یک سلام میت کے چبرے کی طرف کر کے چیمرے اور مقتدی بھی سلام کو دہرا کمیں۔

( ١١٦٢٣) حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حُرِيْثٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عَامِرًا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ. (١١٢٢٣) حفرت حريث بِيَنْيَدِ فرمات بي كديس في حضرت عامر بينين كونماز جنازه اداكرت بوع ديما آپ بِينْين في داكس

( ١١٦٢٤ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ قُطْبَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ يَخْيَى ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ سَلَّمَ

تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً. (۱۱۲۳)حضرت اعمش بِيشِيدِ فرماتے ہیں کہ جب حضرت کی نماز جناز ہادافر ماتے توالیک سلام پھیرتے۔

( ١١٦٢٥) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ ، قَالَ : صَلَّيْت مَعَ وَاثِلَةَ عَلَى سِتِّينَ جِنَازَةً مِنَ الطَّاعُون ، رَجَال وَنِسَاء ، فَكَيَّرُ أَرْبَعَ تَكْبِيرَات ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمَةً.

الطَّاعُونِ ، رِجَالٍ وَنِسَاءٍ ، فَكَبَّرَ أَرْبَعَ نَكْبِيرَاتٍ ، وَسَلَّمَ تُسْلِيمَةً. (١١٢٢٥) حفرت عمرو بن مهاجر يرتيع فرمات بي كه من في حضرت واثله يرتيع كساتھ طاعون كے زمانے ميں مردوں اورعور توں

کے ساٹھ جنازے پڑھے۔آپ جارتگبیریں پڑھتے اورایک سلام پھیرتے۔

( ١١٦٢٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، قَالَ : حدَّثِنى عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : صَلَّيْت خَلْفَ مَكُحُولٍ عَلَى جِنَازَةٍ فَسَلَّمَ تَسْلِيمَةً عَنْ يَمِينِهِ.

(۱۱۲۲۲) حضرت عبداللہ بن البعلاء مِلِیْٹیلِ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مکحول مِلیٹیلے کے ہیچھے نماز جنازہ پڑھی آپ نے دہنی جانب سریں

ایک سلام پھیرا۔

( ١١٦٢٧ ) حَدَّثَنَا عُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ غُنَيْمًا قُلْتُ :أَسَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ أَلَسْت فِي الصَّلَاةِ ؟.

(۱۱۷۲۷) حضرت عاصم ویشی؛ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ننیم ویشید سے دریافت کیا کیا میں نماز جنازہ میں سلام پھیروں۔ آپ ویشید نے فرمایا ہاں! کیا تو نماز میں نہیں ہے؟

( ١١٦٢٨ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَهُ كَانَ يُسَلِّم عَلَى الْجِنَازَةِ عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ يساره.

(١٦٢٨) حضرت ابراہيم ۾يٺيو نماز جنازه ميں دائيس اور بائيس ( دو ) ملام پھيرتے تھے۔

# ( ١١٠ ) في الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَ الْجِنَازَةِ مَنْ قَالَ لاَ يَجْلِسُ حَتَّى تُوضَعَ

کوئی شخص جنازے کے ساتھ ( قبرستان ) جائے توجب تک جنازہ ندر کھ دیا جائے وہ نہ بیٹھے

( ١٦٢٩ ) حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ ، قَالَ ::كَانَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ إِذَا شَهِدَ جِنَازَةً لَمْ يَجْلِسُ حَتَّى تُوضَعَ.

(۱۶۲۹) حضرت امام زہری پرٹیٹیز فرماتے ہیں کہ حضرت مسور بن مخر مہ رٹیا تی جب جناز ہ میں حاضر ہوتے تو جب تک وہ رکھ نہ دیا جاتا آ یہ بھتے ۔

( ١١٦٢٠ ) حدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاتٍ، عَنْ أَبِي الْعَنْبِسِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَفَعَدُ حَتَّى يُوضَعَ السّرِيرُ.

(١٦٣٠) حضرت ابوالعنبس مِشِيدُ اپ والد ہے روايت كرتے ہيں جب تك جناز ہ ندر كاديا جا تاحضرت ابوهر برہ رُوْتُونْه نمينے۔

( ١١٦٣١ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ وَكَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :إذَا كُنتُمْ فِي جِنَازَةٍ فَلَا تَجْلِسُوا حَتَّى يُوضَعَ السَّرِيرُ.

(ابوداؤد ۱۲۵۵ احمد ۳۸)

(۱۱۷۳۱) حضرت ابوسعید مثانی ہے مرفوعا مروی ہے کہ حضوراقدس مَرْفَظَیَّا نے ارشاد فرمایا: جب تم کسی جناز ہ میں شریک ہوتو جب تک جنازے کی حیاریا کی ندر کھ دی جائے تم نہ بیٹھو۔

( ١٦٣٢ ) حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، وَأَبِى هُبَيْرَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَحِبَ جِنَازَةً لَمْ يَجْلِسُ حَتَّى تُوضَعَ.

(۱۹۳۲) حفرت ابوهبیر وریشید فرماتے بیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نفاظ من جب کسی جنازے میں ہوتے تو جب چار پائی ندر کھ دی جاتی آیت شریف ندر کھتے۔ ( ١١٦٣٣ ) حَلَّنَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ فُضَيْلِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا وُضِعَ السَّرِيرُ فَاجُلِسُ ( ١١٦٣٣) حفرت ابرائيم ولِيَّرِ فرمات ثين جب چار پاکن رکه دی جائے تب تم بیٹھو۔ ( ١١٦٣٤ ) حَذَّنَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ طَلْحَةَ بُنِ یَحْیَی ، قَالَ :رَأَیْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَیْرِ فِی جِنَازَةٍ فَاتَکَا عَلَی حَائِطٍ ، فَجَعَلَ

(۱۳۱۳) حضرت صحد بن یک فرمائے بیل کہ میں نے حضرت عروہ بن زبیر دلی فی ایک جنازے میں دیکھا اپ رٹی ٹیز نے ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی اور فرمار ہے تھے کیا جنازہ رکھ دیا گیا ہے؟ جب تک جنازہ ندر کھا آپ نہ بیٹھے۔ ( ۱۷۲۵ ) حدَّفَنَا یَحْیَی بُنُ آ دَمَ ، عَنْ زُهُیْرٍ ، عَنْ مُغِیرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ وَالشَّعْبِیِّ قَالَا : کَانُو ا یَکُوهُونَ أَنْ یَجُلِسُو ا

حَتَّى تُوضَعَ الْجِنَازَةُ عَنْ مَنَا كِبِ الرِّبِحَالِ. (۱۱۷۳۵) حضرت ابرائيم ويشيد اور حضرت تُعمى بيشيد اس بات كونا پندفر ماتے تھے كہ جناز ہ لوگوں كے كندھوں سے اتر نے ہے قبل سر بھند

، يَ كُونُ شَخْصَ بِمِيْمَ عِلَاكَ . ( ١١٦٣٦ ) حَلَّاتُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : مَشَيْت مَعَ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ ، مِنْ مُورِدِيَ مِنْ دُنْ فَارُونَ ، عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : مَشَيْت مَعَ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ ،

١١١) حَدُننا يَزِيد بَن هَارُونَ ، عَن آبِي مَالِكِ الاَسْجَعِي ، عَن آبِي حَازِم ، قال : مَسْيَتُ مَع الْحَسَنِ بَنِ عَلِي ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَآبُنِ الزُّبَيْرِ ، فَلَمَّا انْتَهُوا إِلَى الْقَبْرِ قَامُوا يَتَحَدَّثُونَ حَتَّى وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ ، فَلَمَّا وُضِعَتُ جَلَسُوا. ١١٢٢) حَفْرَ وَ الْوَمِنْ مُرْجِي وَ مِن مِن مِن مِن مِن عَلَى مِنْ مِن مِن اللهِ مِنْ وَاللهِ مِن وَاللهِ مَ

(۱۹۳۷) حضرت ابوحازم ہی فیرماتے ہیں کہ میں حضرت حسن بن علی بڑی پین، حضرت ابوھریرہ رہ فیٹی اور حضرت ابن زبیر جانٹو کے ساتھ (جنازے میں) چلا، جب وہ قبر کے پاس پہنچ تو کھڑے ہو کر گفتگو کرنے لگے، یہاں تک کہ جنازہ رکھ دیا گیا، جب جنازہ رکھا گیا تب وہ حضرات بیٹھے۔

يَّ بِ الْمُ الْمُ عَلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَجْلِسُ حَتَّى تُوضَعَ ، قَالَ : وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَجْلِسُ حَتَّى تُوضَعَ ، قَالَ : وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا.

یوی بیوب ... (۱۱۹۳۷) حضرت هشام میشید فرماتے ہیں جب تک جنازہ رکھ نہ دیا جاتا حضرت گھر میشید تشریف نہ کھتے۔اور فرماتے ہیں کہ حضرت حسن میشید بیٹھنے میں کوئی حرج نہ بھتے۔

١١٦٣٨) حَلَّاثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنُ وَاقِدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ سَعْدِ بُنِ مُعَاذٍ ، قَالَ : كُنْتُ فِى جِنَازَةٍ فَلَمْ أَجُلِسْ حَتَّى وُضِعَتْ إلى الأَرْضِ ، ثُمَّ أَتَيْتُ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ فَجَلَسْت إلَيْهِ ، فَقَالَ : مَا لِى لَمْ أَرَك جَلَسْت حَتَّى وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ فَقُلْت ذَاكَ لِحَدِيثٍ بَلَغَنِى عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، فَقَالَ نَافِعٌ :حَدَّثَنِى مَسْعُودُ بْنُ

الْحَكَمِ، أَنَّ عَلِيًّا حَدَّثَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامٌ ، ثُمَّ قَعَدَ. (مسلم ۸۳- ابو دازد ۱۲۷۷)

(۱۲۲۸) حضرت واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ مِيْ فَرَاتَ بَيْنَ كُهِ مِن اللهِ جناز عبي تها، جب تك جنازه ندر كادي مين من

ا ان الی شیرمترجم (جلد۳) کی ۱۷۰ کی ۱۷۰ کی کتاب العبنانز کی کاب العبنانز کی کتاب العبنانز کی کتاب العبنانز کی ک

نہیں بیٹھا، پھر میں حضرت نافع بن جبیر وپٹیلی کے پاس آیااوران کے پاس بیٹھ گیا،انہوں نے مجھ سے پوچھا کیابات ہے کہ جب تک جنازہ نہیں رکھا گیا آپ بیٹھے نہیں؟ میں نے کہااس لیے کہ مجھے صدیث پہنچی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ و جہد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم مَؤْفِظَةُ ہِمَا کُھڑے ہے (پھر جب جنازہ رکھ دیا گیا) پھر بیٹھے۔

### (١٠٢) مَن رَخُصَ فِي أَنْ يُجلَسَ قَبْلَ أَنْ تُوضُعُ

# بعض حضرات نے جناز ور کھنے ہے بل بیٹنے کی اجازت دی ہے

( ١١٦٣٩ ) حَذَّنَنَا حَاتِمُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أُنَيْسِ بُنِ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وُرَجُلاً آثَحَرَ يَجُلِسَانِ قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ الْجِنَازَةُ.

(۱۱۷۳۹) خصرت انیس بن الی یخی برایشیدا ہے والدے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حصرت عبداللہ بن عمر تفاید نزاور ایک دوسرے مخص کودیکھا کہ دونوں جناز ورکھ دینے ہے قبل بیٹھ گئے۔

( ١١٦٤٠ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا كَانَا يَمْشِيَانِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ وَيَجْلِسَان.

(۱۱۲۴۰) حضرتُ محمد بن عمر و پیشینهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت قاسم پریشینهٔ اور حضرت سالم پریشینهٔ دونوں حضرات جنازے کے آگے چلتے تھے اور جناز ہ رکھ دینے سے پہلے بیٹھ جاتے تھے۔

( ١١٦٤١ ) حدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ رَأَى الْحَسَنَ جَلَسَ قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ الْجِنَازَةُ عَلَى الْقَبْرِ.

(۱۱۲۴۱) حضرت سعید جایشی؛ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن براٹیجۂ کودیکھا کہ وہ جناز ہ کوقبر پرر کھ دینے سے قبل ہی بیٹے گئے۔

( ١٦٤٢ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسُرَاثِيلَ ، عَنُ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَعَامِرٍ قَالَا :لَا بَأْسَ أَنُ يُجْلَسَ قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ الْجِنَازَةُ فِي الْقَبْرِ.

(۱۱۲۴۲) حضرت ابوجعفر مِلِیٹیو اورحضرت عامر مِلیٹیو فرماتے ہیں کہ جناز ہے کور کھ دینے ہے قبل بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ١٦٦٤٣ ) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَغْمَشُ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدُ ، قَالَ : فَجَلَسَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ تَكَانَّمَا عَلَى رُوُّ وسِنَا الطَّيْرُ. (ابو داف د٣٠٠هـ ابن خزيمة ١١) (١١٦٣٣) حفرت براء والخوف فرمات بين كهم رسول الله مُؤَفِّقَةَ كما تحدا كي انساري خفس كے جناز بيس كے، پھر جب بم قبر كے ياس بنج كئے اور لحد ابھى نہيں بن تھى، تو حضوراكرم مِؤْفِقَةَ تشريف فرما ہوئے، اور ہم بھى آپ مِؤْفَقَةَ كے اردگرداس طرح بيٹے

كئے جس طرح ہمارے سرول پر بیندے بیٹھ گئے ہول۔

( ١٦٦٤ ) حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْجُرَيْرِي، عَنْ مُورِّقِ الْعِجْلِتَى ، قَالَ:مَا أَنْتَ بِعَادِلٍ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا وَجَدُت أَمْنَلَهُمَا عِنْدَ اللهِ أَيْسَرَهُمَا ، فَأَجْلِسُ فِي قِيَامِ الْجِنَازَةِ.

(۱۱۲۳۳) حضرت مورق العجلی ویشید فرماتے ہیں کہ آپ دو کاموں میں انصاف کرنے والے نہیں ہیں مگر آپ ان دونوں کے مثل

پالیں مے عبداللہ کے نزدیک جوان میں ہے آسان ہو، پس جب جنازہ (کندھوں پر) کھڑا ہوتو تم بیٹے جاؤ۔

( ١٦٦٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِبعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَمَرُوانَ يَمْشِيَانِ أَمَامَ الْجَنَازَةِ ، ثُمَّ جَلَسَا فَجَاءَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدُرِيُّ ، فقالَ :قُمْ أَيُّهَا الأمِيرُ فَقَدْ عَلِمَ هَذَا ، يَعْنِى آبَا هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اتَّبَعَ الْجِنَازَةَ لَمْ يَجْلِسُ حَتَّى تُوضَعَ.

(بخاری ۱۳۱۰ مسلم ۲۲۰)

(۱۱۲۴۵) حضرت سعیدالمقبر ی پیشید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ پس نے حضرت ابوهریرہ بڑا تھے اور مروان کو جنازے کے آئے چلتے ہوئے دیکھا، پھروہ دونوں بیٹھ گئے ،حضرت ابوسعیدالحدری جڑا ٹیڈر تشریف لائے اور فرمایا: اے امیر کھڑے ہوجا وَ،اس کو (ابوهریرہ جڑا ٹیڈر کو معلوم ہے کہ جب بی اکرم مِرِّفِنِکُنِیَّمَ کُشی جنازے کے ساتھ جاتے تو جب تک جنازہ ندر کھ دیا جاتا آپ مِرِّفِنِکُنِیَّمَ کُشی جنازے دیں کہ ہے:

# (١٠٢) فِي الرَّجُلِ يُصَلِّى عَلَى الْجِنَازَةِ أَلَهُ أَنْ لاَ يَرْجِعَ حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُ

# کوئی شخص نماز جنازہ اواکر ہے تو کیااسکو بغیراجازت واپس جانے کی اجازت ہے؟

( ١١٦٤٦) حدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، قَالَ : كَانَ الْمِسُورَ بُنُ مَخْوَمَةً لَا يَرْجِعُ حَتَى يُوْذَنَ لَهُ. (١١٣٣) حفرت امام زهری ولِيْنِ فرماتے ہیں که حفرت مسور بن مخر مدول فئے نماز جنازہ کے بعدوا پس نہاو شتے جب تک کمان سے

( ١١٦٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ :إِذَا صَلَيْتُمُ عَلَى الْجِنَازَةِ فَقَدُ قَضَيْتُمْ مَا عَلَيْكُمْ ، فَخَلُّوا بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَهْلِهَا.

(١١٦٣٧) حضرت زيد بن ثابت بئ دين فرمات ميں جبتم نے نماز جنازه اواكر لى توتم نے اپناحق اواكرليا، اب اس كے اور اس كے اهل كوتنها (خالى ) حجور دو۔

( ١١٦٤٨ ) حدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :امُشِ مَعَ الْجِنَازَةِ مَا شِنْت ، ثُمَّ ارْجِعُ إِذَا بَدَا لَك.

(۱۱۲۴۸) حضرت جابر جلین ارشادفر ماتے ہیں کہ جتنا جا ہمو جنازے کے ساتھ چلو پھروالیں لوٹ آؤجب تمہارے لیے ظاہر ہموجائے۔

. (١٦٤٩) حدَّنَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى لَهُمْ إِذْنَا وَيَقُولُ : مَا سُلْطَانُهُمْ عَلَيْنَا. (١١٢٣٩) حفرت ابن عون اعتماد فر مات بن كرهم عنه احازت ليخ صروري تجميع تقي اور فر مات تقل و و مم منكران

(۱۱۲۴۹) حضرت ابن عون بیتین فرماتے ہیں کہ حضرت محمد میتیند اجازت لینے کو ضروری نہ مجھتے تھے،اور فرماتے تھے کہ وہ ہم پر نگہبان نہیں ہیں۔

( ١١٦٥٠) حدَّنَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ نَافِعِ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ ، ثُمَّ رَجَعَ. (١١٦٥٠) حفرت موىٰ بن نافع بريشيُّ فرماتے بي كه يس في مفرت سعيد بن جبير بيشين كود يكها كه آپ ني مماز جنازه پرهى اور

والجُن لوث گئے۔ (١١٦٥١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِنَافِعٍ أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرْجِعُ مِنَ الْجِنَازَةِ قَبْلَ

أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ بَعْدَ فَرَاغِهِمْ ، قَالَ : مَا كَانَ يُرْجِعُ حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُ.

(۱۱۷۵۱) حضرت ابن جرت کیوشیو فر ماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت نافع پوشیو سے دریافت کیا کیا حضرت عبداللہ بن عمر نوی پیش نماز جنازہ سے فارغ ہونے کے بعد اجازت سے قبل ہی واپس لوٹ جایا کرتے تھے؟ آپ نے فر مایا اجازت لینے ہے قبل نہیں لوٹا کہ جہتہ

( ١١٦٥٢ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَمِيرَانِ وَلَيْسَا بِأَمِيرِينَ صَاحِبُ الْجِنَازَةِ إِذَا صَلَيْتَ عَلَيْهَا لَمُ تَرْجِعُ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَالْمَرْأَةُ الْحَاجَّةُ عَلَى رُفْقَتِهَا إِذَا حَاضَتُ.

(۱۱۷۵۲) حضرت ابراہیم ویٹی فرمائے ہیں کہ دوشخص عہدہ امارت پر نہ ہونے کے باوجود بھی امیر ہی سمجھے جاتے ہیں ایک جنازے کا

ما لک جبتم نماز جناز ہادا کرلوتو اجازت کے بغیر نہ لوٹو ،اور حاجن عورت اپنے ساتھیوں کے پاس جب وہ حائف ہوجائے۔

( ١١٦٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى جَنَابٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :أَمِيرَانِ وَلَيْسَا بِأَمِيرِينَ صَاحِبُ الْجِنَازَةِ وَالْحَائِضُ فِي الرَّفُقَةِ.

(۱۱۷۵۳) حضرت عبداللہ جھنٹو فرماتے ہیں کہ دوآ دمی ندامیر ہونے کے باوجود بھی امیر ہی سمجھے جاتے ہیں، جنازے والا، اور حاکصنہ عورت اپنے ساتھیوں میں۔

( ١١٦٥٤ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ مِغُولٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ عُمَرً مِثْلُهُ.

(۱۱۲۵۳) حفرت عمر دانتو ہے ای کے مثل منقول ہے۔

( ١١٦٥٥ ) حَلَّثَنَا أَبُو الْأَخُوَصِ ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ مَسْرُوقِ ، عَنْ طَلْحَةَ الْيَامِيِّ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ أَمِيرَانِ وَلَيْسَا بِآمِرَيْنِ الْجِنَازَةُ عَلَى مَنْ يَتَبَعُهَا وَالْمَرْأَةُ الْحَاجَّةُ عَلَى رُفْقَتِهَا إِذَا حَاضَتْ.

ر ۱۱۶۵۵) حفزت طلحہ الیامی بیشین فرماتے ہیں دوآ دمی امیر نہ ہوتے ہوئے بھی امیر ہیں۔ جناز ہ امیر ہے اس مخص کا جواس کی اتباع کرے اور حاجن عورت اپنے ساتھیوں پر جب وہ حاکضہ ہو جائے۔ ( ١١٦٥٦ ) حلَّتُنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي القصاف ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِي قِلاَبَةَ فِي جِنَازَةٍ ، فَلَمَّا صَلَّى انْصَرَفَ ، قَالَ : فَقُلْت لَهُ قَبُلَ أَنْ يُؤْذَنَ لَكَ ، قَالَ : فَقَالَ : أَهُمُ أَمَرَاءُ عَلَيْنَا.

(۱۲۵۷) حضرت دا و دبن ابی القصاف ویشید فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابوقلابہ ویشید کے ساتھ ایک جنازے میں تھا، جب آپ نے نماز پڑھی آپ واپس لوٹ گئے، میں نے ان سے عرض کیا اجازت سے پہلے ہی آپ ویشید واپس جارہے ہیں؟ آپ ویشید نے

کے کمار پڑی آپ واپل توٹ کئے ہیں کے ان سے عرش کیا اجازت سے چیع بن آپ پڑھیلا واپس جارہے ہیں؟ آپ ہڑھیلا کے فرمایا کیاوہ ہم پر حکمران(اور مسلط) ہیں؟۔

( ١١٦٥٧ ) حَلَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنُ أَبِي عَقِيلٍ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ عَلَى مَنْ تَبِعَ الْجِنَازَةَ إِذْنٌ ؟ قَالَ :لاَ وَلَكِنْ يَحْتَشِمُ الرَّجُلُ أَنْ يَوْجِعَ حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُ.

(۱۱۷۵۷) حضرت ابودا و دالطیاکی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوعقیل واٹیجیڈ سے دریافت کیا جو محض جنازے کے ساتھ ہواس کے لیے (واپس جانے کے لیے )اجازت ہے؟ آپ واٹیجیڈ نے فرمایانہیں، لیکن آ دی کی حیامیں یہ بات داخل ہے کہ وہ اجازت کے بغہ نہ لو ۔ ٹر

( ١٦٥٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنُ ثَوْرٍ ، عَنُ مَحْفُوظِ بُنِ عَلْقَمَةَ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَمِيرَانِ وَلَيْسَا بِآمِرَيْنِ : الْمَرْأَةُ تَكُونُ مَعَ الرُّفُقَةِ فَتَحُجُّ ، أَوْ تَغْتَمِرُ فَيُصِيبُهَا أَذَى مِنَ الْحَيْضِ ؟ قَالَ : لَا تَنْفِرُوا حَتَّى تَطْهُرً وَتَأْذَنَ لَهُمْ وَالرَّجُلُ يَخُرُجُ مَعَ الْجِنَازَةِ لَا يَوْجِعُ حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُ ، أَوْ يَلْفِئُوهَا ، أَوْ يُوَارُوهَا.

(۱۲۵۸) حضرت ابوھریرہ دونینو فرماتے ہیں دوامیرا یہے ہیں جوحقیقت میں امیرنہیں ایک وہ عورت جو کسی جماعت کے ساتھ حج یا عمرہ کے اس میں انہیں ایک وہ عورت جو کسی جماعت کے ساتھ حج یا عمرہ کے لیے جائے اور وہ حائضہ ہوجائے اب وہ جماعت اس وقت کوچ نہیں کر سکتی جب تک وہ پاک نہ ہوجائے یا ، پاکی کی حالت میں انہیں چلے جائے کی اجازت نہ دے دے۔ اور دوسراوہ آ دمی جو کسی جنازے کے ساتھ چلا جائے اب وہ اس وقت تک واپس منہیں جا سکتا جب تک کہ اس کو اجازت نہ ل جائے یا جب تک میت کو فن نہ کر دیا جائے۔

( ١١٦٥٩ ) حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ الْحَسَنِ فِى جِنَازَةٍ ، فَلَمَّا أَذِنَ لَهُمْ قُلْتُ لِلْحَسَنِ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ ، قَالَ :وَهَلْ عَلَيْنَا إِذْنٌ.

(۱۱۷۵۹) حفرت صبیب بن ابی محمد براتین فرماتے ہیں کہ میں حضرت حسن براتین کے ساتھ ایک جنازے میں تھا، پھر جب لوگوں کو اجازت دی گئی ہے۔حضرت حسن براتین نے فرمایا کیا ہمارے لئے اذن (ضروری) ہے؟

( ١١٦٦٠) حدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ : يَتَبَعُ الْجِنَازَةَ مَا بَدَا لَهُ وَيَرْجِعُ إِذَا بَدَا لَهُ. (١١٦٠) حضرت جابر تناشُو فرماتے ہیں کہ جنازے کے ساتھ چلے جتنا اُس کے لیے طاہر بھو ( مُخْبَائِش ہو ) اور واپس لوٹ جائے جب اس کے لیے ظاہر ہوجائے۔ ( ١١٦٦١ ) حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلُهُ.

(١٢٦١) حفرت حسن واللهديات كمثل منقول بـ

(١١٦٦٢) حَلَّاثُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِى حَازِمِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَمِيرَانِ وَلَيْسَا بِآمِرَيْنِ الرَّجُلُ يُصَلِّى عَلَى الْجِنَازَةِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا ، وَالْمَرْأَةُ تَكُونُ مَعَ الْقَوْمِ فَتَحِيضُ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْفِرُوا إِلَّا بِإِذْنِهَا.

(۱۲۲۲) حضرت ابوهریرہ خان فرماتے ہیں کہ دوآ دمی امیر نہ ہونے کے باوجود بھی امیرین، کو کی شخص نماز جنازہ اداکرے تووہ بغیر اجازت کے واپس نہ لوٹے ،اورکو کی عورت (جج کے سفریس) ہے اور اس کو طواف سے پہلے یوم النحر میں حیض آ جائے ، تو ان کے لیے اس عورت کی اجازت کے بغیر نکلنا جائز نہیں ہے۔

# ( ١٠٤ ) فِي الْمَرْأَةِ أَيْنَ يُقَامُ مِنْهَا فِي الصَّلاَّةِ وَالرَّجُلِ أَيْنَ يُقَامُ مِنْهُ

عورت کے ہاں کھڑا ہوا جائے نماز جنازہ میں اور مرد کے کہاں کھڑا ہوا جائے

( ١١٦٦٢ ) حدَّثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُكْتِبِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى الْمُرَّأَةِ فَقَامَ وَسَطَهَا. (بخارى ١٣٣٣ـ ابوداؤد ٣١٨٨)

(۱۱۲۲۳) حضرت سمرہ بن جندب وی اُٹھ سے مردی ہے کہ حضورا قدس مَلِفَظَةَ فِي ایک عورت کا جنازہ پڑھایا تو آپ مِنِلِفَظَةَ اِس کے درمیان میں کھڑے ہوئے۔

(۱۱۹۹۱) حدَّثنَا وَكِبعٌ ، عَنْ هَمَّام ، عَنْ عالب او أَبِي غَالِب ، عَنْ أَنَس ، أَنَّهُ أُتِي بِجِنَازَةِ رَجُلِ فَقَامَ عِنْدَ رَأْسِ السَّرِيرِ وَجِيءَ بِجِنَازَةِ الْمَرَأَةِ فَقَامَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ السَّرِيرِ ، فَقَالَ : الْعَلاَءُ بُنُ زِيَادٍ هَكُذَا رَأَيْت رَسُولَ السَّرِيرِ وَجِيءَ بِجِنَازَةِ الْمَرَأَةِ فَقَامَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ السَّرِيرِ ، فَقَالَ : الْعَلاَءُ بُنُ زِيَادٍ هَكُذَا رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَصْنَعُ ، فَالَ : نَعُمْ ، ثُمَّ أَفْبَلَ عَلَيْنَا ، فَقَالَ : الْحَفَظُوهُ . (ترمذی ۱۰۳۳ ـ احمد ۱۱۸۲۳ منز ۱۱۲۹۳ ) حفرت الوالغالب ولِيْهِ فرات بي كرحفرت السرائي في إس ايك خض كاجنازه لايا كياتو آب الى عاري الله من الله عن ال

( ١١٦٦٥ ) حَلَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَأَبِي رَافِعٍ أَيْنَ أَقُومُ مِنَ الْجِنَازَةِ قَالَ : فَخَلَعَ نَعْلَهُ ، ثُمَّ قَالَ : هَاهُنَا ، يَعْنِي وَسَطَهَا.

(١١٧١٥) حفرت يزيد بن الى منصور وإيني فرمات بي كديس في حضرت ابورافع ويشيز عدريافت كياكديس جناز ي كركبان

کھڑاہوں؟ آپ نے اپنے جوتے اتارے پھرفر مایا یمبال، یعنی درمیان میں۔

( ١٦٦٦) حدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ : صَلَّيْت خَلْفَ الْحَسَنِ مَا لَا أُحْصِى عَلَى الْجَنَائِزِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، فَمَا رَأَيْتُهُ يُبَالِى أَيْنَ قَامَ مِنْهَا.

(۱۲۷۱) حضرت حمید ولٹٹی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن ولٹٹی کے پیچھے مردوں اورعورتوں کے بیٹنار جنازے پڑھے ہیں، میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے اس بات کی پروا کی ہو کہ وہ کہاں کھڑے ہیں۔

( ١١٦٦٧) حدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: يَقُومُ الَّذِي يُصَلِّى عَلَى الْجِنَازَةِ عِنْدَ صَدْرِهَا.

(۱۱۷۷۷) حضرت شعمی مایشید فرماتے ہیں جونماز جناز دادا کرر ہاہے دہ میت کے سینے کے پاس کھڑا ہو۔

( ١١٦٦٨ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: يُقَامُ مِنَ الْمَوْأَةِ حِيَالَ نَدْيَيْهَا وَمِنَ الرَّجُلِ فَوْقَ ذَلِكَ. (١١٢٨) حضرت حسن بِيَتِيْهِ فرماتِ بِس مُورت كرينے كرما منے اور مردكے جنازے كاس سے تعور ااو پر كھرا ہو-

( ١١٦٦٩ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيًّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْمَوْأَةُ عِنْدَ فَخِذَيْهَا وَالرَّجُلُ عِنْدَ صَدْرِهِ فِي الْقَيَاهِ

(١١٦٦٩) حضرت حسن والليز فرماتے ہیں كورت كران كے پاس اور مردكے سينے كے پاس كفر امو-

( ١١٦٧ ) حدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنُ أَبِي خُصَيْنِ ، قَالَ : كَانَ عَبُدُ اللهِ إذَا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ قَامَ وَسَطَهَا وَيَرْتَفِعُ عَنُ صَدْرِ الْمَرْأَةِ شَيْئًا.

(۱۱۷۷۰) حضرت الی حصین ولیٹیمیز فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ولیٹیز جب جنازہ پڑھتے تو اس کے درمیان میں کھڑے ہوتے اور عورت کے سینے سے کچھاد پر کھڑے ہوتے۔

( ١١٦٧١ ) حدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إذَا صَلَّى الرَّجُلُ عَلَى الْجِنَازَةِ قَامَ عِنْدَ الصَّدُرِ.

(۱۱۷۷)حضرت عطاء پریشینهٔ فرماتے ہیں جب آ دمی نماز جنازہ پڑھائے تو اس کے سینے کے پاس کھڑا ہو۔

( ١٦٧٢ ) حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَقُومُ الَّذِي يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ عِنْدَ صَدْرِهَا.

(۱۱۷۷) حضرت ابراہیم ویشید فرماتے ہیں کہ جوخص نماز جناز ہیڑھائے وہ اس کے سینے کے پاس کھڑا ہو۔

( ١٠٥ ) مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا اجْتَمَعَ رَجُلٌ وَامْرَأَةً كَيْفَ يُصْنَعُ فِي الْقِيامِ عَلَيْهِمَا

جب مرداورعورت کا جناز ہ اکھٹا ہوتو اس کے کہاں کھڑا ہوا جائے

( ١٦٧٧ ) حدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ خُصَيْنٍ عَمَّنْ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، قَالَ :إذَا كَانَ جِنَازَةُ رَجُلٍ وَالْمَرَأَةِ جِيءَ

هي مصنف ابن ابي شيرمتر جم (جلدس) کي مستخب ابن ابي شيرمتر جم (جلدس) کي مستخب ابن ابي شيرمتر جم (جلدس) بِالْمَرْأَةِ فَوَضَعَ رَأْسَهَا عِنْدَ كَتِفَي الرَّجُلِ ، ثُمَّ يَقُومُ الإِمَامُ عِنْدَ رَأْسِ الْمَرْأَةِ ، وَوَسَطِ الرَّجُلِ.

(۱۱۲۷۳) حضرت سعید بن جبیر برایشید فرماتے ہیں جب مر داورعورت دونو ں کا جناز ہ اکھٹا ہوتو عورت ( کی میت کے ) کے سرکومر د

کے کندھول کے پاس تھیں گے، پھرامام عورت کے سرکے پاس اور مرد کے درمیان (سینے ) میں کھڑا ہوگا۔

( ١٦٧٤ ) حَلَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ ، قَالَ :صَلَّيْت مَعَ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ عَلَى سِتِّينَ

جِنَازَةً مِنَ الطَّاعُونِ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ فَجَعَلَهُمْ صَفَّيْنِ صَفَّ النِّسَاءِ بَيْنَ أَيْدِى الرِّجَالِ ، رَأْسَ سَرِيرِ الْمَرْأَةِ عِنْدَ رِجْلَىٰ صَاحِيَتِهَا ، وَرَأْسَ الرَّجُلِ عِنْدَ رِجْلَىٰ سَرِيرِ صَاحِيهِ.

( ۱۲۷ ) حضرت عمرو بن مهاجر مِلِیْنیو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت واثلہ بن اسقع دہا ٹیو کے ساتھ طاعون کے زمانہ میں مردوں اور عورتوں کے ساتھ جنازے پڑھے۔ان سب کی دو مفیں بنائی تنئیں عورتوں کی صف مردوں کے سامنے ،عورت کی جارپائی کا سر

اس کی ساتھی (عورت) کے ٹانگول کے پاس،اور مرد کاسراس کے ساتھی (مرد) کے ٹانگوں کے پاس۔ ( ١١٦٧٥ ) حَلَّئُنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ ، قَالَ : قَدِمَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَلَى

أَهْلِ مَكَّةً وَهُمْ يُسَوُّونَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ إِذَا صَلَّوْا عَلَيْهِمَا فِي رُؤُوسِهِمَا وَأَرْجُلِهِمَا ، فَأَرَادَهُمْ عَلَى أَنْ يَجْعَلُوا رَأْسَ الْمَرْأَةِ عِنْدَ وَسَطِ الرَّجُلِ.

(۱۱۷۷۵) حضرت حبیب بن الی ثابت بیتاید فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر پیشید اہل مکہ کے پاس آئے وہ مرداورعورت کے جنازے کو برابرر کھ کر( ان کے سروں اور ٹانگوں کو ) جناز ہادا کرتے تھے۔حضرت سعید بن جبیر میشینئے نے ان کو ہتلایا کہ وہ عورت کے

سرکومرد کے درمیان میں رکھیں۔ ( ١١٦٧٦ ) حَدَّثَنَا هُشِيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْجَنَائِزِ رِجَالٌ وَيِنسَاءٌ تُسَوُّونَ رُوُّوسَهُمْ وَيَكُونُ صَفَّانِ

بَيْنَ الإمّام وَ الْقِبْلَةِ. (١٦٧٦) حفرت ابراجيم ويشين سے دريافت كيا گيا كه ايك جنازے ميں كئي مرداورعورتيں ہوں تو كيا كريں؟ آپ ييلين نے فرمايا

ان کے سروں کو برابر کیا جائے اور ہوجا کیں گی دو صفیں امام اور قبلہ کے درمیان۔ ( ١١٦٧٧ ) حدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَزَكَرِيًّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ كَمَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ.

(١١٧٧) حفرت فعمي بينيز بھي حضرت ابرا جيم پينيز كيمثل بيان كرتے ہيں۔ ( ١١٦٧٨ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ ذَلِكَ.

(١١٦٧٨) حضرت دا وُد مِرْتِيْنِيْنِ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن المسیب ویٹییز ہے ای طرح سنا۔

( ١١٦٧٩ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْفَعِ ، قَالَ : كَانَ يَجْعَلُ رُؤُوسَ الرِّجَالِ إِلَى رُكَبِ النِّسَاءِ.

(۱۱۷۷) حضرت سليمان بن موى رئيتيد قرماتے بين كه حضرت واثله بن استفع بيتيد مردوں كے سروں لوغورلوں نے مسنوں كے باس ركھتے۔ ( ۱۱۶۸ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : يُفَصَّلُ الرَّجُلُ بِالرَّأْسِ.

(۱۱۸۰) حفرت سعید بن المسیب برایشی فرماتے ہیں کہ مرد کے سرکو فضلیت دی جائے گ۔ (مرد کے سرکوآ کے کیاجائے گا)۔ (۱۰۶) فِی جَنَائِزِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مَنْ قَالَ الرَّجُلُ مِیمَّا یکِلی الإِمَامَ وَالنِّسَاءَ أَمَامَ ذَلِكَ مردول اور عورتوں کے جنازے میں بعض فرماتے ہیں مردول کوامام کے قریب اور

مردوںاورعورتوں کے جنازے میں بعض فر ماتے ہیں مردوں کوا مام کے قریب اور عورتوں کوان کے آ گےرکھا جائے گا

(١١٦٨١) حدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بُنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ هِلَالٍ الْمَاذِينَى ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُصَلِّى عَلَى عَلَى عَلَى عَنْ هِلَالٍ الْمَاذِينَى ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُصَلِّى عَلَى عَلَى عَنْ هِلَالٍ الْمَاذِينَ عَبْدُ الْإَمَامَ. جِنَازَةِ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ يِسْعِ ، أَوْ سَبْعِ فَقَدَّمَ النِّسَاءِ مِمَّا يَلِى الْقِبْلَةَ ، وَجَعَلَ الرِّجَالَ يَلُونَ الإِمَامَ. (١١٦٨١) حضرت هلال المازنى بِيَشِيدُ فرمات مِن كه يس حضرت الوهرية والمُن المات مردول اورعوية ل ك جناز عيس عند المنافق المن

(۱۲۸۲) حضرت نائع بالتيمية فرماتے ہيں كه حضرت عبدالله بن عمر رئي و فردوں اور عور توں كى نماز جنازه پر حاتے تو مردوں و (امام) كة تريب ركھتے اور عور توں كوان كے بعد قبلہ كة ريب۔ (۱۱۸۲) حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ كَانَا يَفْعَلَان ذَلِكَ.

(۱۱۲۸۳) حضرت عثمان بن عبدالله بن موهب بيني فرماتے بين كه حضرت زيد بن ثابت بن هينئ اور حضرت ابوهريره جاننو اس طرح كرتے۔ ( ۱۱۶۸۶ ) حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ فِي جَنَائِزِ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ ، قَالَ : تَكُونُ النَّسَاءُ أَمَامَ الرِّجَالِ.

(۱۱۸۸۳) حضرت ابراہیم مِرْشِيْ مردول اورعورتوں کے جنازے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عورتوں کومردول کے آگ رکھ جائےگا۔ (۱۱۲۸۵) حدَّثَنَا هُشَدِيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَزَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ كَمَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ.

(١١٦٨٥) حفرت معنى بايتيز بھى حضرت ابراہيم بايتيٰ كے مثلُ فرمائے ہيں۔

مصنف ابن الي شيرمترجم (جلدس) ﴿ العبنائز ( ١١٦٨٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، قَالَ :سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُول ذَلِكَ.

(١١٨٨) حفرت داؤر بيني فرماتے ہيں كەميں نے حضرت سعيد بن المسيب بيني سے اس طرح سا۔

( ١١٦٨٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : كَانَ الْحَارِثُ إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَالِزِ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ جَعَلَ الرِّجَالَ يَلُونَهُ وَيُقَدِّمُ النِّسَاءَ.

(۱۱۲۸۷) حضرت ابواسحاق بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت حارث بیشید جب مردوں اورعورتوں کی نماز جنازہ ادا فرماتے تو مردوں

کے جنازے امام کے قریب رکھتے اور عورتوں کوان ہے آ گے رکھتے۔

( ١١٦٨٨ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ وَرْدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَمَّارٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ ، قَالَ :شَهِدْتُ أُمَّ كُلْنُومِ وَزَيْدَ بْنَ عُمَرَ مَاتَا فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَأَخْرَجُوهُمَا فَصَلَّى عَلَيْهِمَا سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ ، فَجَعَلَ زَيْدًا مِمَّا يَلِيهِ ، وَجَعَلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بَيْنَ يَدَىٰ زَيْدٍ ، وَفِى النَّاسِ يَوْمَئِذٍ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالْحَسَنُ

وَالْحُسَيْنُ فِي الْجِنَازَةِ.

(١١٦٨٨) حضرت عمار جوبنو ہاشم کے غلام ہیں فرماتے ہیں حضرت ام کلثوم شیطینا اور حضرت زید بن عمر دی ثنو ایک ہی دن فوت ہوئے اور میں ان کے جنازے میں شریک تھا۔ان دونوں کو ایک ساتھ جنازے کے لیے نکالا گیا۔حضرت سعید بن عاص واپنو نے ان کی نماز جنازہ ادا فرمائی ، انہوں نے حضرت زید کوامام کے قریب رکھا اور حضرت ام کلثوم ٹی ہذیخ کوزید کے سامنے ، اوراس دن

نماز جنازہ اداکرنے والوں میں صحابہ کرام ٹھ کوئٹم بھی تھے ان میں حضرت حسین اور حضرت حسن ٹھ کھڑن بھی تھے۔ (کسی نے اس پر اختلاف نه کمیا)۔ ( ١١٦٨٩ ) حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عن الحارث ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ : إذَا اجْتَمَعَتْ جَنَائِزُ رِجَالٍ وَيِسَاءٍ ،

جُعِلَ الرِّجَالُ مِمَّا يَلِي الإِمَامَ ، وَالنِّسَاءُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ ، الْحُرُّ وَالْعَبْدُ يُجْعَلُ الْحُرُّ مِمَّا يَلِي الإِمَامَ ، وَالْعَبْدُ مِمَّا يُلِي الْقِبْلَةَ. (١١٦٨٩) حضرت حارث براطيع فرمات جي كه حضرت على كرم الله وجهه جب عورتو ل اورمردول كاجنازه اكشابهوتا تو مردول كوامام ك

تریب رکھتے اورعورتوں کوقبلہ کے قریب اگر آزاداور غلام کا جنازہ ہوتا تو آزادکوامام کے قریب اور غلام کوقبلہ کے قریب ( ١١٦٩٠ ) حَلَّتَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ ، قَالَ : كَانَ النَّاسُ فِي طَاعُونِ الْجَارِفِ يُصَلُّونَ عَلَى جَنَائِزِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مُتَفَرِّقِينَ ، قَالَ : فَجَاءَ جَابِرٌ بُنُ زَيْدٍ فِيمَا يَحْسَبُ عَبْدُ رَبِّهِ ، فَجَعَلَ النَّسَاءَ أَمَامَ

الرِّجَالِ ، فَصَلَّى عَلَيْهِمْ جَمِيعًا. (۱۱۲۹۰) حضرت عبدر به بن ابی راشد و پین فرماتے ہیں کہ لوگ ہمہ گیر تباہی مجانے والے طاعون میں مبتلا ہو کر ہلاک ہوئے تو مردول اورعورتوں کی نماز جنازہ تنہا ادا کی گئی۔ پھرحضرت جابر بن زید ٹئ ﴿ حضرت عبدر بہ کے گمان کے مطابق ) تشریف هي معنف ابن الى شيرمتر جم (جلد٣) كي المحالي المعنائز ١١١ كي معنف ابن الى شيرمتر جم (جلد٣)

لائے ،انہوں نے عورتوں کی میت کومرد کے آ گے رکھ کران سب پرا کھٹے نماز ادا کی۔

( ١١٦٩١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ إذَا صَلَّى عَلَى جَنَائِزِ الرِّجَالِ وَالنَّسَاءِ جَعَلَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِي ، الْإِمَامَ وَالنَّسَاءَ وَرَاءَ ذَلِكَ.

(١١٦٩١) حضرت معمم وليطيد فرماتے ہيں كەحضرت زمرى ييشيد جب مردوں اورعورتوں كى الحصے نماز جنازہ ادافر ماتے تو مردول كوامام کے قریب رکھتے اور عور تول کوان کے بیتھیے۔

( ١١٦٩٢ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، وَشُعْبَةُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ ، أَنَّهُ صَلَّى عَلَى ورَجُلِ وَامْرَأَةٍ فَجَعَلَ الرَّجُلَ مِمَّا يَلِيهِ.

(١٦٩٢) خضرت موی بن طلحه و اتن فر ماتے ہیں که حطرت عثال و اتنے نے مرداورعورت کا جناز واکٹھا پڑھایا، آپ نے مرد کی میت کو

( ١١٦٩٣ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ وَاثِلَةَ، قَالَ: وَقَعَ الطَّاعُونُ بِالشَّامِ فَمَاتَ فِيهِ بَشَرٌ كَثِيرٌ، فَكَانَ يُصَلِّي عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ جَمِيعًا يَجْعَلُ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِيهِ وَالنَّسَاءَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ. (۱۱۲۹۳) حضرت داثلہ ہے مروی ہے کہ شام میں طاعون پھیلاجس کی وجہ سے بہت سے لوگ ھلاک ہوئے ، تو مردوں اورعورتوں

ک نماز جناز ہ انتھی ادا کی گئی ،مردوں کی میت کوامام کے قریب رکھااورعورتوں کی میت قبلہ کے قریب۔ ( ١٦٩٤ ) حَدَّثَنَا عَلِتَى بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِتَى ، عَنِ الشَّعْبِيُّ ، قَالَ : إِذَا اجتَمَعَ جَنَائِزُ رِجَالِ وَنِسَاء جُعِلَ

الرِّجَالَ مِمَّا يَلِي الإِمَامَ ، وَالنِّسَاءَ أَمَامَ ذَلِكَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ. (۱۱۷۹۴) حضرت معنی پیشی؛ فرماتے ہیں کہ جبعورتوں اور مردوں کی نماز جناز ہ اسٹھی ادا کی جائے تو مردوں کوامام کے قریب اور

عورتول كوتبله ك قريب ركها جائے گا۔ ( ١١٦٩٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :صَلَّى عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى أَمْ كُلْتُومٍ بِنْتِ عَلِيٌّ

وَالْبِيهَا زَيْدٍ ، قَالَ : فَجَعَلَ الْغُلَامَ مِمَّا يَلِيهِ وَالْمَرْأَةَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ. (۱۱۲۹۵) حضرت معنمی میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر پنی پینا نے حضرت ام کلثوم بنت علی اور ان کے بینے حضرت زید شکشتم کی نماز جنازه پر هائی۔آپ شائن نے لڑے کوامام کے قریب اورعورت کوقبلہ کے قریب رکھا۔

# ( ١٠٧ ) مَنْ كَانَ يَجْعَلُ النِّسَاءَ مِمَّا يَلِي الإمَامَ

بعض حضرات فر ماتے ہیںعورت کی میت کوامام کے قریب رکھا جائے گا ( ١١٦٩٦ ) حدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ رَجَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَالِمٍ وَالْقَاسِمِ قَالَا:النِّسَاءُ مِمَّا يَلِى الإِمَامَ وَالرِّجَالُ

مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ.

(۱۲۹۲) حضرت سالم بینی اور حضرت قاسم بینی فرماتے ہیں عورت کی میت کوامام کے قریب اور مردوں کے جنازے کو قبلہ کے قریب اور مردوں کے جنازے کو قبلہ کے قریب رکھیں گے۔

( ١١٦٩٧ ) حدَّثَنَا أَبْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :الرِّجَالُ بَيْنَ يَدَى النِّسَاءِ.

(۱۱۹۷۷) حضرت عطاء مِيتَيْدِ فرماتے ہيں مردوں کی میت کومورتوں کے سامنے رکھیں گے۔

( ١٦٩٨ ) حَدَّثَنَا سَهْلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرٍ ، قَالَ : كَانَ مَسْلَمَةٌ بُنُ مُخَلَّدٍ بِمِصْرٍ ، قَالَ : فَجَاؤُونَا بِرِجَالٍ وَنِسَاءٍ فَجَعَلُوا لَا يَدْرُونَ كَيْفَ يَصْنَعُونَ ، فَقَالَ مَسْلَمَةُ :سُنَتَكُمْ فِى الْمَوْتِ سُنَتَكُمْ فِى الْحَيَاةِ ، قَالَ :فَجُعِلَ النِّسَاءُ مِمَّا يَلِى الإِمَامَ وَالرِّجَالُ أَمَامَ ذَلِكَ.

(۱۱۹۹۸) حضرت بکر جلینی فرماتے ہیں کہ حضرت مسلمہ بن مخلد جلیجینہ مصر میں تھے، ہمارے پاس مرداور عورتیں (ان کے جنازے) لائے گئے ،ان لوگوں کومعلوم نہیں تھا کہ ان کو کیسے رکھ کر جنازہ ادا کیا جائے۔حضرت مسلمہ جلینی نے فرمایا تمہارے مرنے کاطریقہ تمہاری زندگی کے طریقہ کی طرح ہے۔انہوں نے عورتوں کے جنازے کوامام کے قریب اور مردوں کوان کے آگے رکھا۔

( ۱۰۸ ) مَنْ كَانَ يُصَلِّى عَلَى الرِّجَالِ عَلَى حِدَةٍ ، وَعَلَى الْمَرْأَةِ عَلَى خِدَةٍ بعض حضرات فرماتے ہیں مردوں کی نماز جنازہ علیحدہ (الگ)اورعورتوں کی نماز جنازہ

### علیحدہ اوا کی جائے گی

( ١١٦٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ ابْنِ معقل، أَنَّهُ صَلَّى عَلَى الرِّجَالِ عَلَى حِدَةٍ وَعَلَى الْمَرْأَةِ عَلَى حِدَةٍ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ ، فَقَالَ :هَذَا الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ.

(۱۲۹۹) حضرت عطاء بن سائب ہی تھینہ فرماتے ہیں کہ حضرت معقل ہیتھینہ نے مردوں کی نماز جنازہ الگ پڑھائی ،اورعورتوں کی الگ (مستقل طور پر )اور پھرتو م کی طرف متوجہ ہو کر فر مایا:اس طریقے ہیں کوئی شک (وشبہ )نہیں ہے۔

( ١١٧٠٠) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي جَنَائِزِ الرِّجَالِ وَالنَسَاءِ ، قَالَ : نُبَّنُت أَنَّ أَبَا الْاَسُودَ لَمَّا اخْتَلَفُوا عَلَيْهِ صَلَّى عَلَى هَوُّلَاءِ ضَرْبَةً ، وَعَلَى هَوُلَاءِ ضَرْبَةً .

(۱۱۷۰۰) حضرت الیوب بریشیز فرماتے میں کہ حضرت ابن سیرین بریشیز جب مردوں اورعورتوں کے جنازے میں ہتھے، فرمایا کہ مجھے حضرت ابواسود بڑائٹو نے بتایا کہ جب لوگوں نے ان کے پاس اس مسئلہ میں اختلاف کیا تو انہوں نے مردوں اورعورتوں پر علیحد ہ عیجمہ ہنماز جناز ہادا کی۔

# ( ١٠٩) مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا اجْتَمَعَتُ جِنَازَةٌ صَبِيٌّ وَرَجُلٍ

## جب كى مرداور بيح كاجنازه الهاموجائة!

. ( ١١٧٨ ) حدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : صَلَّى الشَّعْبِيُّ عَلَى جِنَازَةِ صَبِيٍّ وَرَجُلٍ ، قَالَ : فَجَعَلَ الرَّجُلَ مِمَّا يَلِيهِ ، وَالصَّبِيَّ أَمَامَ الرَّجُل.

(۱۰ کا ۱) حضرت ابواسحاق پریشید فرماتے ہیں کہ حضرت امام صعبی پیشید نے ایک بچے اور مرد کی نماز جناز ہ پڑھائی۔ آپ پریشید نے مرد کوامام کے قریب اور بچے کومرد کے آگے رکھا۔

# ( ١١٠ ) فِي الرَّجُلِ يَجِيءُ وَقَدُ وَضَعُوا الْجِنَازَةَ يَنْتَظِرُ

جنازہ رکھنے کے بعد سی شخص کاانتظار کیا جائے گا؟

(١١٧٠٢) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ فِي الْقَوْمِ يَصُفُّونَ على الْجِنَازَةِ فَيَجِيءُ الرَّجُلُ يَنْتَظِرُونَهُ ، قَالَ : لَا بَأْسَ.

فَيَجِيءُ الرَّجُلُ يَنتَظِرُونَهُ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ. (۱۷۰۲) حضرت عثمان بن غياث ويشين فرماتے ہيں كه ميں حضرت حسن ويشين كوفرماتے ہوئے سالوگوں نے جنازے كے ليے

صفيں بانده ركھى تھيں، ايك شخص كے آنے كا تظاروه كر كتے ہيں؟ آپ وليٹي نے فرماياس ميں كوئى حرج نہيں۔ ( ١١٧٠٣ ) حدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، قَالَ :أُرَاهُ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، أَنَّ عُمَرَ انْتَظَرَ ابْنَ أُمَّ عَبْدٍ بِالصَّلَاةِ عَلَى

١١١) محدثنا ابن إدريس ، عن المسعودي ، قال : اراه ، عن القاسِم ، ان عمر التطر ابن ام عبدٍ بِالصلاهِ على وقرر د . د و عتبه بنِ مُسعودٍ.

(۱۱۷۰۳) حضرت قاسم بلیٹھیا فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دلائٹی نے حضرت بہتبہ بن مسعود رہائٹی کے جنازے میں ام عبد کے بیٹے کا انتظار فرمایا۔

### ( ١١١ ) مَا قَالُوا فِي السِّقْطِ مَنْ قَالَ يُصَلَّى عَلَيْهِ

بعض حضرات فرماتے ہیں کے جنین کی نماز جناز ہ اوا کی جائے گ

( ١١٧-٤ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :الطَّفُلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ.

( ۴۰ کاا ) حضرت مغیرہ بن شعبہ جی پین سے مروی ہے کہ حضوراقد س شِلِ اُنٹے کی آباد نہاز ہانا دا کی جائے گی۔ پیسر دو وہیمیں سرد جو سرد ہوں سرد دیں ہے جو سرب کی دیر میں ایک سرد میں ہوئی ہے ہیں ہے وہ میں ہوتا

( ١١٧٠٥ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى عَلَى السَّقْطِ ، قَالَ نَافِعٌ : لَا أَدْرِى أَحَيًّا

(۵۰ کاا) حضرت نافع بینیمیز فرماتے بین که حضرت عبدالله بن عمر منی پیشن نے جنین کی نماز جناز وادا فرمائی \_حضرت نافع میشیز فرماتے

ر دیا ۱۱۷ کفترے مال جونی کو مالے میں کہ مسترے میدانلند کی مر دی کا میں کے میں کی مار میں اوادا مر ماں۔ سے میں کہ مجھے نہیں معلوم وہ ( بوقت پیدائش ) زندہ تھا کہ مردہ؟

( ١١٧.٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ :إِنَّ أَحَقَّ مَنْ صَلَّيْنَا عَلَيْهِ أَطْفَالُنَا.

(۱۷-۷۱) حضرت الى بكر بيتينية فرماتے ہيں كه جن كى نماز جناز وہم اداكرتے ہيں ان ميں سب سے زياد وحق دار ہمارے بيے ہيں۔

( ١١٧.٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَة ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : إِذَا تَمَّ خَلْقُهُ وَنُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ صُلِّمَ عَلَيْهِ.

( ۱۷ - ۱۱۷ ) حضرت سعید بن المسیب میشید فرماتے ہیں جب بچے کی خلقت تکمل ہوجائے اور اس میں روح پھونک دی جائے تو اس

ك نماز جناز داداك جائے گ۔ ( ١١٧.٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، أَنَهُ كَانَ يَقُومُ عَلَى

( ١١٧.٨) حدث حدث حدد بن سليمان ، حن يحيى بن سعيد ، حن سعيد ، حن ابن هريره ، الله كان يقوم على الممنفُوسِ مِنْ وَلَدِهِ اللَّذِي لَمْ يَعْمَلُ حَطِيئَةً فَيَقُولُ : اللَّهُمَّ أُجِرُهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ .

(۸۰ کاا) حضرت سعید پرتیجاز فرماتے ہیں کہ حضرت ابوھر پر ہو چائی نے نوزائیدہ بچے کی نماز جنازہ پڑھائی جس نے کوئی گناہ نہ کیا تھا،

(اس میں دعا ما تگتے ہوئے فر مایا )! ہےاللہ!اس کوعذاب قبرے محفوظ فر ما۔

( ١١٧.٩ ) حَدَّثَنَا عَبدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنُ ٱيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ؛ فِى السِّقُطِ إِنِ اسْتَوَى خَلْقُهُ سُمَّى وَصُلِّى عَلَيْهِ كَمَا يُصَلَّى عَلَى الْكَبِيرِ.

ر سے اس سے میں میں جائے ہیں گئی ہے۔ (۱۱۷۰۹) حضرت ابن سیرین جائے فرماتے ہیں کہ جب جنین کی خلقت کممل ہو جائے تو اس کا نام بھی رکھا جائے گا اوراس کی نماز

جنازه ابھی اداکی جائے گی جس طرح بزے کی کرتے ہیں۔ ( ۱۱۷۱ ) حدّثنا ابْنُ عُلَیّةَ ، عَنْ یُونُسَ ، عَنْ زِیَادِ بْنِ جُبَیْرِ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ الْمُغِیرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ: السِّفُطُ یُصَلّی

ر ١١٧١٠) حدث ابن حديد ، حق يونس ، حق ربيو بن جبير ، حق الميد ، حق المعويرو بن سعبه ، عال الربطط يصلى عملي معلى على عملي عملي وَسَلَمَ ، عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، وَأَهُلُ زِيَادٍ يَرُفَعُونَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنَا لَا أَخْفَظُهُ.

(۱۱۵۱۰) حفرت مغیرہ بن شعبہ وہ شور فرماتے ہیں کہ جنین کی نماز جنازہ اوا کی جائے گی ، جس میں اس کے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ ایک راوی حضرت یونس پالٹیلا فرماتے ہیں اھل زیاد پراٹیلا نے اس کو مرفو عانقل فرمایا ہے، لیکن میں نے اس کو اس طرح محفوظ نہیں کیا۔

( ١١٧١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَي ، قَالَ : مَا نَدَعُ أَحَدًا مِنْ

أُولَادِنَا إِلاَّ صَلَّيْنَا عَلَيْهِ.

(۱۱۷۱) حضرت عبدالرحمٰن بن ابی کیلی چاہٹے فرماتے ہیں ہم نے اپنی اولا دمیں سے کسی کونماز جنازہ پڑھائے بغیرنہیں چھوڑا، (فن نہیں کہا)۔

( ١١٧١٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :يُصَلِّي عَلَى الصَّغِيرِ كَمَا يُصَلَّى عَلَى الْكَبِيرِ.

(۱۱۷۲) حضرت ابن سیرین میشید فرماتے ہیں بڑے کی طرح بچے کی نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی۔

( ١١٧١٣ ) حدَّثَنَا معاذ بُنُ يَزِيدَ ، عَنُ أَبِى الْعَلَاءِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : صَلَّ عَلَى السَّقُطِ وَسَمِّيهِ، فَإِنَّهُ وُلِدَ عَلَى الْفِطُرَةِ.

۔ (۱۱۷۱۳) حضرت ابن سیرین بیٹے پیز فرماتے ہیں کہ جنین کی نماز جنازہ پڑھواوراس کا نام رکھو کیونکہ وہ فطرت اسلام پرپیدا ہوا ہے۔

( ١١٧١٤ ) حدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ أَبِى لَيْلَى ، فقَالَ :افْرَكْت بَقَايَا الأَنْصَارِ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّبِىِّ مِنْ صِبْيَانِهِمُ.

(۱۱۷۱۳) حضرت عمرو بن مره مِراتِينَ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن سیرین مِراتِین سے متعلق دریافت کیا؟ آپ مِراتِین نے فرمایا: میں نے انصار کو پایا کہ وہ اپنے بچوں کی نماز جناز وادا کرتے تھے۔

( ١١٧١٥ ) حَذَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي السِّفُطِ إِذَا وَقَعَ مَيْتًا ، قَالَ :إِذَا نُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ صُلِّى عَلَيْهِ وَذَلِكَ لأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ .

(۱۵۱۵) حضرت سعید بن المسیب میتیلیز اس جنین کے بارے میں کہ جومردہ ہی پیدا ہوا ہوفر ماتے کہ جب اس میں روح بھونکی جا سے

چکی ہوتواس پرنماز جنازہ پڑھی جائے گی ،اوربیروح چار ماہ میں پھونکی جاتی ہے۔

( ١١٧١٦) حدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَاصِمُ الأَخُولُ ، عَنْ خَالِدٍ الأَخْدَبِ ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الأَطْفَالِ، فقَالَ: لأَنْ أَصَلِّى عَلَى مَنْ لاَ ذَنْبَ لَهُ أَحَبُّ إِلَىّ.

(۱۱۷۱۱) حضرت خالدالا حدب بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر ٹن پیشن سے بچوں کی نماز جنازہ کے بارے میں سوال کیا گیا؟ آپ بڑا تونے فرمایا جس کا کوئی گناہ نہیں اس کی نمافر جنازہ پڑھنا مجھے زیادہ پیند ہے۔

( ١١٢ ) مَنْ قَالَ لاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخًا

بعض حضرات فرماتے ہیں بچہ بیدا ہونے کے بعد جب تک چیخ نہ تب کہ اس کی نماز

### جنازہ نہیں ادا کریں گے

( ١١٧١٧ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ ابْرَاهِيمَ ؟ قَالَ : لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ حَتَّى

(١١١١) حفرت ابراہيم رويني فرماتے ہيں كرنج كى نماز جناز ونبيں اداكري م جب تك كروه چيخ نبيں۔

( ١١٧١٨ ) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؟ قَالَ : لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَهِلَّ.

(١١٤١٨) حضرت ابراجيم مِيقَعيد سے اس طرح منقول ہے۔

(۱۱۷۱۹) حضرت عمرو بن مرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر وہ اُٹھؤ سے سنا آپ فرماتے ہیں کہ بچے کی نماز جناز ہنیں

دا کی جائے گی۔

( ١١٧٢ ) حَلَّاثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : حَلَّانَا جُلاسٌ الشَّامِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ بُنَ جِحَّاشِ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبِ وَمَاتَ ابْنُ لَهُ صَغِيرًا ، فَقَالَ : اذْهَبُوا بِهِ فَادْفِنُوهُ ، وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِنْهُ يَصَلَّى عَلَيْهِ أَنْ يَجْعَلَهُ لَهُمَا فَرَطًا وَأَجْرًا ، نَحْوَهُ.
عَلَيْهِ إِثْمٌ وَادْعُوا اللَّهَ لِوَالِدُيْهِ أَنْ يَجْعَلَهُ لَهُمَا فَرَطًا وَأَجْرًا ، نَحْوَهُ.

(۱۱۷۲۰) حَضرت عثمان بن بحاش پیٹھیز فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت سمرہ بن جندب دائین کو پیفر ماتے ہوئے سنا جب ان کا جھوٹا بیٹا فوت ہوا، آپ نے فر مایا: اسکو لے جاؤ اور وفنا دو، اس پر نماز جناز ہبیں پڑھی جائے گی کہ اس پر گناہ نہیں ہے۔اللہ پاک سے اس کے والدین کے لیے دعائے مغفرت کروکہ وہ اس بچہ کوان کے لیے مغفرت کا ذریعہ اور سفارشی بنائے۔

( ١١٧٢١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمَوْلُودِ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَلَا يُوَرَّكُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ.

(۱۱۷۲۱) حضرت زہری چیشید فرماتے ہیں کہ نومولود کی نماز جناز ہنیں اداکی جائے گی ،اور نہ ہی دہ وارث بنایا جائے گا جب تک کہ وہ نہ حنے۔۔۔

( ١١٧٢٢ ) حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، أَنَّهُ سَأَلَهُمَا عَنِ السَّقُطِ يَقَعُ مَيْتًا أَيُصَلَّى عَلَيْهِ قَالَا : لَا.

(۱۱۷۲۲) حضرت تھم مِن ﷺ اور حضرت حماد مِن ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ جنین اگر مردہ حالت میں پیدا ہوتو اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی؟ فرمایانہیں۔

( ١١٧٢٣ ) حدَّثْنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لاَ يُصَلَّى عَلَى السَّقْطِ ، وَلاَ يُورَّكُ.

(۱۱۷۲۳) حضرت العلاء بن المسيب ويشي اپنج والدے روايت كرتے ہيں كەجنين پرنماز جناز هنبيں ادا كى جائے گی اور نہ ہی وہ

دارت ہوگا۔

( ١١٧٢٤ ) حدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :إذَا اسْتَهَلَّ صُلَّى عَلَيْهِ وَوُرَّتُ فَإِذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يُورَّثُ. ( ١١٧٢٥ ) حدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّى عَلَيْهِ وَوُرِّتَ ، وَإِذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يُورَّثْ.

(۲۵ کار) حفرت اما صعبی بریشیو سے بھی ای طرح منقول ہے۔

( ١١٧٢٦) حدَّثَنَا معاذُ بُنُ يَزِيدً، عَنُ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ، غَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، يَعْنِي السِّفُط. (١١٢٢) حضرت صن يالِيُونِ فرماتے بين جنين كي نماز جناز ونبين اداكى جائے گا۔

( ١١٧٢٧ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : كَانَ الزُّبَيْرُ لَا يُصَلَّى عَلَى وَلَذِهِ إِذَا

(١١٧٢٧) حفرت محول بينيو فرماتے ہيں كەحفرت زبير وائن كا حجونا بچرفوت ہواتو آپ نے اس پرنماز جناز وُہيں پڑھی۔ (١١٧٢٨) حدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلالٍ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي

١١٧) حَدَّتُنَا خَالِدٌ بْنُ مُخَلَدٍ ، عَن سُلَيمَانَ بنِ بِلالٍ ، عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ ، عن سَعِيدِ بنِ المسيبِ فِي الْمَوْلُودِ ، قَالَ : لاَ يُورَّثُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ.

(۱۱۷۲۸) حفرت معید بن المسیب ویشید فرماتے میں بچہ جب تک پیدائش کے بعد چیجے نہیں وہ وارث نہیں ہوگا۔ ( ۱۷۲۹ ) حدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سُویْد بْنِ عَفَلَةَ مِقَالَ : كُنَّا

١١٧١) كادن مايك بن إسماعيل ، قال : حدث رهير ، عن عِمران بن مسيم ، عن سويد بن علم عدل . ٢٠٠٠ ، وَمَا نُصَلِّى عَلَى الْمَوْلُودِ.

(۱۱۷۲۹) حضرت سوید بن غفله و فاتیز فرماتے ہیں کہ ہم نومولود کی نماز جناز ونہیں ادا کرتے تھے۔ پیس بر دیر بی دو و مرد سے دیں دیں میں اور و مرد سے کا کہ میں گئی سرم میں آ

( ١١٧٣ ) حدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ سُوَيْد ، قَالَ : كُنَّا ، وَمَا نُصَلِّي عَلَى الْمَوْلُودِ.

(۱۱۷۳۰) حضرت مويد والثوسے اس طرح منقول ہے۔

( ١١٣ ) فِي الصَّلَاةِ عَلَى وَلَدِ الزِّنَي

۱۱۲) فِي الصلاقِ على وَكُنِّ الزُّنِي .

ولدالزنا برنماز جنازه كأهكم

( ١١٧٣١ ) حدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُصِّلَّى عَلَى وَلَدِ الزُّنَى إِذَا صَلَّى.

(۱۱۷ ا) حفرت ابراہیم مریشی فرماتے ہیں ولد زنا کی نماز جنازہ اوافرماتے اگروہ نمازی ہوتا۔

( ۱۱۷۳۲ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فُضَيْلِ بُنِ غَزُوانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يُصَلَّى عَلَى وَلَدِ الزِّنَى صَغِيرًا ، وَلَا كَبِيرًا. هي مصنف ابن ابي شيرمتر جم (جلدس) في المحال المحالي المحال المحال المحالي المحالي المحالي المحالية المح ( ۱۱۷ ۳۲ ) حضرت نافع مِیشِیدِ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر ندُکھیئنزولدالز نا کی نماز جناز واوانہ فر ماتے خواو وہ جیموٹا ہوتا یا برا۔

( ١١٧٣٢ ) حَدَّثَنَا حَفْص ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَرَى وَلَدَ الزُّنَى عَلَى فِرَاشِهِ فِي بَيْدِهِ يَمُوتُ وَتَمُوتُ أَمَّهُ وَيُصَلِّى عَلَيْهِمَا.

(۱۱۷۳۳) حضرت ناقع میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر پیکھ ڈینٹانے ولدالز نا اوراس کی ماں کو گھر کے بستر میں مراہوادیکھا، اوران دونول کی نماز جناز وادا کی۔

( ١١٤ ) في ثواب مَنْ صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ وَتَبِعَهَا حَتَّى تُدْفَنَ

نماز جنازه ادا کرنے اور میت کو دفنانے تک ساتھ رہے کا ثواب ( ١١٧٣٤ ) حَلَّنَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ: مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ ، وَمَنِ انْتَظَرَ حَتَّى يُفْرَعُ مِنْهَا فَلَهُ قِيرَاطَان ، قَالُوا : وَمَا الْقِيرَاطَان ؟ قَالَ : مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ. (بخارى ١٣٢٥ مسلم ١٥٢) (۱۳۱۳۳) حضرت ابوهریره زخاشهٔ سے مروی ہے کہ حضورا کرم مِنَا اُنْفِئَةِ نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے نماز جنازه اوا کی اس کے لیے

ایک قیراط اجر ہے،اور جو دفنانے تک انتظار کرتار ہااس کے لیے دو قیراط اجر ہے۔صحابہ کرام میکائٹے نے عرض کیا قیراط کتنا ہوتا ہے؟ آپ مِنْزِ فَنَفَيْغَ فَمِ فَ ارشاد فر ما یا دو بزے بہاڑوں کے برابر۔

( ١١٧٣٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَدِيٌّ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، عَنْ أَبَى بْنِ كُعْبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَّلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى تُدُفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ ، الْقِيرَاطُ ومر أحد. مِثْلُ أُحدٍ. (احمد ۵/ ۱۳۱ ابن ماجه ۱۵۱)

(١١٤٣٥) حضرت ابى بن كعب والتي سيم وى م كم حضور اقدس مَؤْسَقَعَ فِي ارشاد فرمايا: جس نے نماز جناز واداكى اس كے ليے ایک قیراط اجر ہاور جودفنانے تک ساتھ رہااورا تظار کرتار ہااس کے لیے ایک دو قیراط اجر ہےاور قیراط احد پہاڑ کے برابر ہے۔ ( ١١٧٣٦ ) حدَّثَنَا غُنُدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْوَلِيدَ بْنَ عَبْدِالرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ،

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ، فَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ الْقِيرَاطُ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : انْظُرْ مَا تَقُولُ ، قَالَ : فَبَعَنُوا إِلَى عَائِشَةَ ، فَقَالَتْ صَدَقَ. (احمد ٣) (۱۱۷۳۷) حضرت ابوهریرہ بڑی تن سے مروی ہے کہ حضورا کرم مَرِ اَنْتَ اَنْ اِنْدَا وَفَرِ مایا: جس نے نماز جنازہ اواکی اس کے لیے ایک

قیراط اجر ہےاور جود ننانے تک حاضر رہااس کے لیے دو قیراط اجر ہےاور قیراط احدیماڑ کے برابر ہے۔حضرت عبداللہ بن عمر پڑی ڈینر نے آپ زائٹ سے فر ما یاغور کروآپ کیا کہدرہے ہو؟ پھر حضرت عائشہ ٹھا نیٹنا کے پاس تصدیق کے لیے بھیجا تو حضرت عائشہ خوہ ندمنوا نے اس کی تصدیق فرمائی۔ سیمیر ہوئیں میں دیسی میں دیسی میں دیک میں دیا ہے۔

( ١١٧٣٧) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى تُدُفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ قَالُوا : وَمِثْلُ أَيْشٍ الْقِيرَاطُ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ.

(مسلم ۵۵ این ماجه ۱۵۳۰)

(۱۱۷۳۷) حضرت ثوبان رہ ہو ہوں ہے کہ حضورا کرم مِنْ النظافی آنے ارشاد فر مایا: جس نے جنازہ کی اتباع کی (نمازادا کی )اس کے لیے ایک قیراط اجر ہے۔اور جو دفنانے تک ساتھ رہااس کے لیے دو قیراط اجر ہے۔صحابہ کرام جھ کھٹے نے عرض کیا اے اللہ کے

ے سے ایک بیراط ابر ہے۔ اور بووف کے تک ساتھ رہا اس نے سیے دو بیراط ابر ہے۔ سخابہ کرام میکانیم کے طرش کیا اے القد رسول! قیراط کتنا ہوتا ہے؟ آپ مِنْفِضَةَ فَمَا غَالِ مِی سب سے جھوٹا احد پہاڑ کے برابر۔

( ١١٧٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنُ سَالِمِ الْبَرَّادِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَعَنُ هِشَامٍ ، عَنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، وَعَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالُوا : مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى يُفْضَى قَضَاؤُهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ ، الْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ.

(۱۱۷۳۸) حفرت عبدالله بن عمر،حفرت سعیدالمقمری،حفرت ابوهریره اورحفرت عبدالله نه کافیز ارشادفر ماتے ہیں جس نے نماز

جنازهادا کی اس کے لیے ایک قیراطاجر ہے۔اورجوڈن تک ساتھ رہااس کے لیے دوقیراط اجر ہے اور قیراط احد پہاڑ کے برابر ہے۔ ( ۱۱۷۳۹ ) حدَّثَنَا ابْنُ فُضَیْلٍ ، عَنْ یَزِیدَ ، عَنْ جُبَیْرِ بْنِ أَبِی صَالِحٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَیْرَةَ یَقُولُ مَنْ صَلَّی عَلَی جِنَازَةٍ فَلَهُ قِیرَاطٌ ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّی یُفْرَ عَ مِنْهَا فَلَهُ قِیرَاطانِ ، الْقِیرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ.

(١١٤٣٩) حضرت جبير بن صالح ويشيد فرمات مين كدمين في حضرت ابوهريره وي فو سعاى ع مثل سنا-

( ١١٧٤ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَتَى
الْجِنَازَةَ عِنْدَ أَهْلِهَا فَمَشَى مَعْهَا حَتَّى يُصَلِّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ ،
الْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ. (احمد ٢٤)

(۱۱۷۴۰) حضرت ابوسعیدالخدری بڑائی ہے مردی ہے حضورا کرم مُنَّافِیکَا فِی ارشاد فرمایا: جو محض جنازہ کے اہل کے پاس آیا اور ان کے ساتھ جلا یہاں تک کداس نے نماز جنازہ اداکی اس کے لیے ایک قیراط اجر ہے۔ اور جو دفن تک ساتھ رہااس کے لیے دو قیراط اجر ہے، اور قیراط احد پہاڑ کے مثل ہے۔

( ١١٧٤١) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُوِ الْعَبُدِيُّ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ سَالِمٍ الْبَرَّادِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ. (احمد ٢/١٦) (۱۱۷ ما) حضرت عبدالله بن عمر پی پیشن سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِقَطَعَةَ نے ارشاد فرمایا: جس نے کسی کی نماز جنازہ اوا کی اس کے لیے ایک قیراط اجر ہے۔

( ١١٧٤٢ ) حَلَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عُصَيْمٍ ، قَالَ :حَلَّثَنَا عَبَثْرٌ أَبُو زُبَيْدٍ ، عَنْ بُرْدٍ بْنِ أَبِى زِيَادٍ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، قَالَ :سَمِغْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِب يَقُولُ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى تُذْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَان. (نسائى ٢٠٧٤)

(۹۲ کاا) حفرت براء بن عازب وہا تئو ہے مروی ہے کہ حضوراً کرم مِلِفَظِیمَ نے ارشاد فرمایا: جس نے کسی کی نماز جنازہ اوا کی اس کے لیے ایک قیراط اجر ہے اور جو دفن تک ساتھ رہااس کے لیے دوقیراط۔

# ( ١١٥ ) فِي الْمَيْتِ مَا يَتَبَعُهُ مِنْ صَلاَةِ النَّاسِ عَلَيْهِ

# لوگوں کی دعائے جنازہ میں سے کیا چیزمیت تک نینچتی ہے

( ١١٧٤٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَمُوتُ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَتُصَلِّى عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَبُلُعُوا أَنْ يَكُونُوا مِنَة فَيَشْفَعُوا لَهُ إِلَّا شُفَعُوا فِيهِ. (مسلم ٥٨- احمد ٢٢١/٣)

(۱۱۷۳۳) حضرت عائشہ ٹفافڈ کا سے مردی ہے کہ حضوراقد س مِیَوَفِیکَیْجَ نے ارشاد فر مایا: مسلمانوں میں ہے کوئی مخص نہیں مرتا مگراس پرایک جماعت نماز اداکرتی ہے جن کی تعداد سوتک بہنچ جاتی ہے اوروہ اس کے لیے شفاعت (دعائے مغفرت) کرتے ہیں مگران کی شفاعت اس کے حق میں قبول کرلی جاتی ہے۔

( ١١٧٤٤) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ أَبِى بَكَّارٍ ، قَالَ :صَلَّيْت مَعَ أَبِى الْمَلِيحِ عَلَى جِنَازَةٍ ، فَقَالَ :سَوُّوا صُفُوفَكُمْ وَلْتَحْسُنْ شَفَاعَنُكُمْ وَلَوْ خُيِّرْت رَجُلاَّ لَاخْتَرْتُهُ ، حَدَّثَنَى عَبْدُ اللهِ بُنُ بن السليل ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَيْمُونَة ، وَكان أَخاهَا مِن الرِّضَاعَة أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :مَا مِنْ رَجُلِ مُسْلِم يُصَلِّى عَلَيْهِ أُمَّةٌ إِلَّا شُفِّهُوا فِيهِ.

قَالَ أَبُو الْمَلِيحِ : وَالْأُمَّةُ مَّا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ إِلَى الْمِنَةِ.

(۱۱۷ ۳۳) حضرت الی بکار پیشید فرماتے ہیں کہ ہیں نے حضرت ابولیج پیشید کے ساتھ نماز جنازہ اداکی، آپ پیشید نے فرمایا صفیں درست کرلوادراس کے لیے تم خوب اجھے طریقے سے شفاعت (دعائے مغفرت) کرو۔اگر مجھے کسی شخص کا ختیار دیا جاتا تو ہیں اسکو اختیار کرتا۔ مجھ سے حضرت عبداللہ بن السلیل پیشید نے بیان کیا کہ حضرت میمونہ پیشید سے سروی ہے جوان کے رضای بھائی تھے حضوراقدس میرانسٹی بھی شفاعت کردی جاتی حضوراقدس میرانسٹی بھی شفاعت کردی جاتی میں اسکوری جماعت اداکرے مگراس کی شفاعت کردی جاتی

ہے۔ چینرت ابوالمیٹی ویٹین فرماتے ہیں جماعت ہے مراد چالیس سے سوتک لوگ ہیں۔

( ١١٧٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ ، عَنْ مَرْثَلِد بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِيِّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةً الشَّامِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ ، قَالَ : كَانَ إِذَا أَتِي بِجَنَازَةٍ ، فَتَقَالَّ مَنْ مَعَهَا ، جَزَّأَهُمْ صُفُوفًا ثَلَاثَةً ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا ، وَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَا صَفَّتُ صُفُوفٌ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَيِّتٍ إِلَّا أَوْجَبَ. (ترمذى ١٠٢٨ـ ابوداؤد ٣١٥٨)

(۳۵) ان حضرت ما لک بن همیر والشامی و الشورک پاس جب کوئی جناز ولایا جاتا تو جوان کے ساتھ ہوتے آپ ان سے فر ماتے ان لوگوں کی تین صفیں بناؤ، پھراس پر تین صفیں بنیں اور آپ نے جناز و پڑھا کر فر ما یا کدرسول الله ﷺ کاارشاد ہے کہ کسی میت پہمی تین صفیل نہیں بنتیں گراس کے لیے شفاعت واجب ہوجاتی ہے۔

( ١١٧٤٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا بُكْيُر بُنُ أَبِي السُّمَيْطِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي الْحَسَنِ ، عَنْ عَسْعَسِ بُنِ سَلَامَةَ ، قَالَ : مَنْ شَفَعَ لَهُ أَرْبَعُونَ قُبِلَتْ شَفَاعَتُهُمْ وَمَنْ شَهِدَ لَهُ عَشَرَةٌ قُلَتُ شَهَادَتُهُمْ.

(۲۷ ماً) حضرت عسعس بن سلامه والنيمية فرماتے ہيں جس محتق ميں چاليس لوگ شفاعت كريں ان كى شفاعت قبول كرلى جاتى ہے۔اورجس مے حق ميں دس لوگ شفاعت كريں ( گواہى ديں ) ان كى گواہى قبول كرلى جاتى ہے۔

( ١١٧٤٧ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مِنَة مِنَ الْمُسُلِمِينَ غُفِرَ لَهُ.

( ۱۲۷ کا ۱) حضرت ابوهریره دین شخر ارشاد فر ماتے ہیں کہ جس پرسوسلمان نماز ادا کریں اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔

( ١١٦ ) فِي اللَّحْدِ لِلْمَيِّتِ مَنْ أَمَرَ بِهِ وَكَرِهَ الشَّقَّ

میت کے لیے لحد کا حکم ہے اور شق کونا پسند کیا گیا ہے

( ١١٧٤٨ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عُثْمَانَ أَبِي الْيَقْظَانِ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنْ جَرِيرٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا. (ابن ماجه ١٥٥٥ـ طبراني ٢٣٢٣)

(۱۱۷۴۸) حفرت جریر مین فوسے مرفوعا مروی ہے کہ حضورا قدس مُلِفَقِیکَ آنے ارشاد فرمایا: لحدهارے لیے ہے اورشق ہمارے غیر کے لیے ہے۔

( ١١٧٤٩ ) حدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لُحِدَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

( ١١٤ ) حضرت حفص واليمية اپنے والد سے روايت كرتے ميں كرحفور اكرم مَرْاَفِيْنَ عَجْرِ كے ليے لحد (بغلى قبر ) بنا كي تي -

( ١١٧٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ :لُحِدَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرُهُ ، وَلَابِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ، ثُمَّ تَفَاخَرُتُمُ. (ابن سعد ٢٩٢)

(۵۰) الله عفرت نافع مِیشِیدُ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم مِیشِینیکی مقرت ابو بمرصدیق اور حضرت عمر بیزید بننا کے لیے لحد قبر کھودی گئی، پھرتم نے اس پر گنز کیا۔

( ١١٧٥١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : دُفِنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَحْدٍ.

(١١٥٥) حضرت ابراميم مِنْفِيدُ فرمات مِن كدرسول الله مُؤَنِّفَ عَلَيْ كولحد مِن وَن كيا كميا\_

( ١١٧٥٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُوَةً ، عَنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ : كَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلَانِ يَخْفُرَانِ الْقُبُورَ ، قَالَ :فَكَانَ أَحَدُهُمَا يَشُقُّ وَالآخَرُ يَلْحَدُ ، فَلَمَّا تُوُفِّىَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا:أَيُّهُمَا طَلَعَ فَمُرُوهُ فَلْيَغْمَلُ بِعَمَلِهِ الَّذِى كَانَ يَعْمَلُ فَطَلَعَ الَّذِى كَانَ يَلْحَدُ فَأَمَرُوهُ فَلَحَدَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (ابن سعد ٢٩٥)

(۱۱۷۵۲) حضرت هشام بن عروہ فقہاءاهل مدینہ سے روایت کرتے ہیں کہ مدینہ میں دو شخص تھے جوقبریں کھودا کرتے تھے، ان میں سے ایک ثق والی قبر بناتا تھا اور دوسرالحد والی، جب حضور اقدس نیز نینے ٹیج نے اس دنیا سے بردہ فرمایا تو صحابہ کرام نشکا تینے نے فرمایا جاؤ جا کران میں سے جو بھی نظر آئے اسے کہو کہ آ کراپنا کام کرے۔ پھروہ مخص آیا جو لحد کھودا کرتا تھا، صحابہ کرام خوکا تینے نے اس کو حکم دیا کہ نبی کریم میز نظر آئے لیے لحد کھودے۔

( ١٧٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :الجَتَمَعَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَلْحَدُ وَالآخَوُ يَشُقُّ فَقَالُوا : اللَّهُمَّ خِرْه لَنَا فَطَلَعَ الَّذِى كَانَ يَلْحَدُ فَلَحَدَ لَهُ. (ابن ماجه ١٩٢٨ ـ احمد ٨)

(۱۱۷۵۳) حضرت عبدالرحمٰن بن قاسم مِرْشِينة اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم مِزْشِفَیْفَقِ کی وفات ہوئی تو تمام صحابہ کرام ٹٹنکٹیز جمع ہوگئے ،ایک شخص تھا جولحد والی قبریں بنا تا تھا اور دوسرا شخص شق والی قبریں ،صحابہ کرام ٹزکٹیئز نے وعافر مائی اے اللہ! ان میں سے کی ایک کوچن لے (اختیار فرما) تو جو شخص لحد والی قبریں کھودتا تھا دہ آیا اور آپ مِرْشِفِیْفِرِ کے لیے لحد والی قبر کھودی۔

( ١٧٧٥٤ ) حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ وَسَالِمٍ وَالْقَاسِمِ قَالُوا : كَانَ قَبْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ جُثًا قِبْلَةً نُصِّبَ لَهُمُ اللَّبِنَ نَصُّبًا وَلُحِّدَ لَهُمْ لَحُدًا. (ابن سعد ٢٩٨)

(۱۱۷۵۴) حضرت ابوجعفر،حضرت سالم،اورحضرت قاسم بُئِيَّة فير ماتے ہيں نبی کريم مِئِلِقَصَّحَ ابو بکرصديق،اورحضرت عمر <sub>تنک</sub>يونها کی مبارک قبور قبله کی طرف جھکی ہوئی (رخ قبله کی طرف ہیں)اوران میں (پچکی)اینٹیں نصب ہیںاوروہ لحد کی صورت میں ھو دک گئی ہیں۔ ( ١١٧٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :لُحِدَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا بِي بَكُرٍ وَعُمَرَ.

(۱۱۷۵۵) حضرت عبدالله بن عمر من پینمارشاد فرماتے ہیں نبی کریم مَشِلْظَیْجَ ،ابو بکرصد بیں ،اورحضرت عمر منی پینمارشاد فرماتے ہیں نبی کریم مِشِلْظَیْجَ ،ابو بکرصد بیں ،اورحضرت عمر منی پینمارشاد فرماتے ہیں

( ١١٧٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لُجِدَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

(١١٤٥٦) حضرت ابراجيم مِينتُظ فرمات مِين كه آنخضرت مَرْاَفَظَةُ كَ لِي بِعَلَى قبر بنالَي مَنْ \_

( ١١٧٥٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ يَكُرَهُ الشَّقَّ فِي الْقَبْرِ وَيَقُولُ يُصْنَعُ فِيهِ لَحْدٌ.

(۵۷ ا) حضرت مغیره براتیمید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم برائیمی والی قبر کونا پسند فرماتے تھے اور فرماتے تھے بغلی قبر بنائی جائے۔

( ١١٧٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، أَنَّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحَدُوا لَهُ.

(١١٤٥٨) حفرت معيد طافئه قرمات بي كه نبي اكرم مَلْ فَقَدَ فَهِ كَ لِي بِعَلَى قبر بنائي مَني ـ

( ١١٧٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيُّ ، عَنْ عَبْلِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، وَعَنِ الْعُمَرِيُّ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَى أَنْ يُلْحَدَ لَهُ. (احمد ٣/ ٢٣- ابن سعد ٢)

(١١٤٥٩) حضرت عبدالله بن عمر بني بين فرمات بين كه نبي اكرم مُ النَّشِيَعَ أَبِ وصيت فرما أَنْ تَقَى كه ميرے ليے بغلى قبر بنا أَن جائے۔ ( ١١٧٦٠ ) حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ المُجَالِدِ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ:قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ لَحَدْنَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(١٤ ١١) حضرت مغيره بن شعبه جن دين فرمات بي كه بم في نبي كريم مِنْ فَعَيْفَةَ كَ لِي لحدوالي قبر بنوائي -

( ١١٧٦١ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ :كُنَّا مَعَ النَّبِيِّي صَلَّنَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةٍ فَانْتَهَيْنَا إِلَى القَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدُ لَهُ.

(۱۱۷۱۱) حضرت البراء وثاثثة فرمات بي كريم أن كريم أن المنظيمة كراته ايك جنازے بيس تقے بھر بهم اس كي قبر تك آئے جب دیکھاتواس کے لیے لحد کھودی گئی تھی۔

( ١١٧٦٢ ) حَذَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ أُسَامَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

قَالَ : انْظُرُوا أَيُّهُمْ أَكْثَرُ جَمْعًا لِلْقُرْآن فَقَدِّمُوهُ فِي اللَّحْدِ. (ترمذي ١٠١٧ ـ ابوداؤد ٣١٢٩)

کوزیاد ہ قرآن یاک یا دتھااس کولحد میں مقدم رکھو۔

### ( ۱۱۷ ) مَا قَالُوا فِي الْقَبُرِ كُمْ يَدُو وُوُهُ مِيت كُوقبر مِين كَتْخِلُوكُ دَاخِل كرين كَ

( ١١٧٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْيِىّ ، قَالَ : غَسَّلَ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِىٌّ وَالْفَصْٰلُ وَأَسَامَةُ وَأَذْخَلُوهُ قَبْرَهُ ، وَجَعَلَ عَلِىٌّ يَقُولُ : بِأَبِى أَنْتَ وَأُمِّى طِبْت حَيَّا وَمَيّْنًا. قَالَ :وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى مَرْحَبٍ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ عَوْفٍ ذَخَلَ مَعَهُمُ الْقَبْرَ ، قَالَ :وَقَالَ الشَّغْيِيُّ : مَنْ يَلِى الْمَيِّتَ إِلَّا أَهْلُهُ ؟. (ابوداؤد ٣٠٠١- ابن سعد ٢٧٧)

( ۱۳۷ کاا) حضرت امام معنی برایشینه فرماتے ہیں کہ نبی کریم میکنٹی کے دعفرت علی ،حضرت نفشل اور حضرت اسامہ شکاکٹیزنے نے شسل ویا اور قبر میں داخل کیا۔حضرت علی جہائٹو فرمار ہے تھے یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان! آپ کی زندگی بھی پاکیزہ تھی اور موت بھی پاکیزہ ہے۔

ابن ابی مرحب ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف وی اُن کے ساتھ قبر میں واخل ہوئے تھے، حضرت شعبی ویشید فرماتے ہیں میت کے اهل سے زیادہ کون قریبی ہوسکتا ہے؟

( ١١٧٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ۚ ، عَنْ سَعِيدٍ ، أَنَّ الَّذِى وَلِى دَفْنَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِجْنَانَهُ أَرْبَعَهُ نَفَرٍ دُونَ النَّاسِ ، عَلِيٌّ ، وَالْعَبَّاسُ ، وَالْفَضْلُ ، وَصَالِحٌ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (حاكم ٣٦٣)

(۱۱۷۷۵) حضرت سعید دی ثینه فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے (صرف) چار اشخاص تھے جنہوں نے نبی اکرم مِرَّاتِنْتَیَجَ کو فن کیا، حضرت علی، حضرت عباس، حضرت فضل اور حضرت صالح بی کا تیم جو نبی اکرم مِیْرِاتِنْتَیَجَۃ کے غلام تھے۔

( ١١٧٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :أَدْخِلَ الْقَبْرَ كُمْ شِنْت.

(١١٤ ١١) حضرت ابراہيم پينيلافر ماتے ہيں كہ جينے مرضى لوگ چا ہيں قبر ميں (مرد بے كو) اتار كتے ہيں۔

( ١١٧٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا يَضُرُّك شَفْعٌ ، أَوْ وِتُرْ.

( ١٤ ١٤) حضرت حسن بيشير فرمات تيم بين كه كوئي نقصان نبيس قبر مين اتار نے والے طاق بهوں يا جفت \_

( ١١٧٦٨ ) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، عَنْ إسرائيل ، عن جابر ، عن عامر ، قَالَ : لَا يضرك شفعٌ أو وتو.

هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٣) في المحالي المعنائر ال

(۱۸ ۱۱۷) حفرت عامر والثؤ سے ای طرح منقول ہے۔

( ١١٧٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَدُخُلَ الْقَبْرَ شَفْع، أَوْ وَتُرْ.

(١٩ ١٤) حفرت قما وه ويليميز فرمات جي كه حفرت حسن پيلييز سے اس طرح منقول ہے۔

### ( ١١٨ ) فِي الْمَرْأَةِ كُمْ يُدْخِلُهَا قُبْرَهَا وَمَنْ يَلِيهَا

عورت کو کتنے لوگ قبر میں اتاریں گے اورعورت کا قریبی کون ہے جواس کا زیادہ حقدار ہو

( ١١٧٧. ) حدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ حَفُصَةَ قَالَتْ أَوْصَتْ عَائِشَةُ ، فَقَالَتْ : إذَا سَوَّى عَلَىَّ ذَكُوانُ قَبْرِى فَهُوَ حُرٌّ أَرَادَتُ أَنْ يَدْخُلَ قَبْرَهًا وكان ذَكُوانٌ قَدْ دَخَلَ قَبْرَهَا وَهُوَ مَمْلُوكٌ.

( • ۱۱۷۷) حضرت حفصه مزه طیخنا فر ماتی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ جزہ شیخنا نے وصیت فر مائی تھی کہ جس وقت ذکوان میری قبر برابر

کردے اس وقت وہ آزاد ہے، انہوں نے ارادہ کیاتھا کہذکوان ان کوقبر میں اتارے، (ان کی وفات کے بعد ) حضرت ذکوان نے ان کوقبر میں اتارااوراس وقت وہ غلام تھے۔

( ١١٧٧١ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ يَلِي سِفْلَةَ الْمَرْأَةِ فِي الْقَبْرِ أَقْرَبُهُمْ إِلَيْهَا.

(۱۷۱۱) حضرت العلاء بن المسيب بيطين اپنے والد سے روايت كرتے ہيں كەعورت كى جانب پشت پرو بى مخص ہوگا جواس كاسب

( ١١٧٧٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبْزَى ، قَالَ :

مَاتَتُ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا عُمَرُ أَرْبَعًا ، ثُمَّ سَأَلَ أَزْوَاجَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يُدْحِلُهَا فِي قَبْرِهَا ؟ فَقُلْنَ : مَنْ كَأَنَ يَدُخُلُ عَلَيْهَا فِي حَيَاتِهَا.

(۱۱۷۲۲) حضرت عبدالرحمٰن بن ابزی پیشید فرماتے ہیں کہ جب حضرت زینب بنت جحش نفاہ پینفا کا انتقال ہوا تو حضرت عمر جاپنیو نے ان کی نماز جناز ہیں چا تھیریں کہیں اور پھراز واج مطہرات سے دریا فت فر مایا کدان کوقبر میں کون داخل کرے؟ انہوں نے فرمایا جوزندگی میں ان کے پاس آیا کرتا تھاوہی داخل کرے۔ (جس رشتہ دار سے ان کا پردہ ندتھا)۔

( ١١٧٧٣ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ يَدْخُلُ الرَّجُلُ قَبْرَ امْرَأَتِهِ وَيَلِى سَفَلَتَهَا (۱۱۷۲۳) حضرت حسن برایطین فرماتے ہیں کہ آدمی (شوہر)عورت کوقبر میں اتارے گااوراس عورت کے زیریں حصہ کی طرف وہ خود

### ( ١١٩ ) فِي الرَّجُلَيْنِ يُدُفَنَانِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ دو شخصول کوایک ہی قبر میں دفن کرنا

( ١١٧٧٤ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَشْيَاخٍ من الأنْصَارِ قَالُوا : أَتِى رَسُولُ

المعنائر کیا ہے کہ العنائر کیا گھڑ کا ۱۸۴ کی کھٹا۔ العنائر کیا کہ العنائر کیا کہ کھٹا۔ العنائر کیا کہ العنائر اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ وَعَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ قتيلين ، فَقَالَ :

ادُوْنُوهُمَا فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ ، فَإِنَّهُمَا كَانَا مُتَصَافِيَيْنِ فِي الدُّنْيَا.

(۱۷۷۷) حضرت ابو اسحاق بیٹین اپنے والد ہے اور وہ انصار کے شیوخ ہے روایت کرتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن حضور

دونوں کوا کیے بی قبر میں دفن کردو۔ بیٹک میددونوں دنیا میں سیچے دوست اور ساتھی تھے۔

( ١١٧٧٥ ) حَذَّتَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، عَنْ لَيْثِ بُنِ سَعُدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ كَعْبِ بُنِ مَالِكٍ ، أَنَّ

جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ أَخْبَرَهُ ۚ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانًا يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أَحُدٍ فِى قَبْرٍ وَاحِدٍ وَيَقُولُ : أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَخُذًا لِلْقُرْآنِ ؟ فَإِذَا أُشِيرَ بِهِ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ ، يَغْنِي فِي اللَّحْدِ.

(بخاری ۱۳۳۳ ابوداؤد ۳۱۳۰)

(١١٧٥) حضرت جابر بن عبدالله بني دين سے مروى ہے كہ جنگ احد كے دن حضورا كرم مَثَرَّ فَتَفَعَ اللهِ كَي باس دوشھيدوں كى لاشيں لائى جاتیں ایک ہی قبر میں دفنانے کے لئے تو آپ مِر اِنْتَ اَلْتُنْ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللّ

میں سے کس ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا تو آپ مِزْفَقِعَ ﴿ اس کولید میں مقدم کرتے۔ ( ١١٧٧٦ ) حَذَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنُ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُدْفَنَ اثْنَانِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ. (۲ کے ۱۱۷) حضرت حسن مِلِیٹیو فر ماتے ہیں دو چخصوں (لاشوں ) کاایک ہی قبر میں فن کرنا ناپسندیدہ ہے۔ ( ١١٧٧٧ ) حَلَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ أَسَامَةَ ، عَنِ الزُّهْرِي ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : انْظُرُوا

أَيُّهُمْ أَكْثُرُ جَمْعًا لِلْقُرْآنِ فَقَدَّمُوهُ فِي اللَّحْدِ. (۱۷۷۷) حضرت انس جان ہے مروی ہے کہ حضور اقدی میزائے ہے ارشاد فر ماتے: دیکھورونوں میں ہے کس کوقر آن پاک کا زیادہ

حصه یا دتھا ،اس کولحد میں مقدم کرو۔ ( ١١٧٧٨ ) حَدَّنَنَا خَالِدٌ بُنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ :حدَّنَنَا عَبُدُ الرَّخْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّخْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فِي اللَّحْدِ.

( ۱۷۷۸) حضرت عبدالرحمٰن بن كعب بن ما لك مني يمنزا ہے والد ہے روايت كرتے ہيں آنخضرت مَلِّفْظَةُ إِيك بي لحد ( قبر ) ميں ( ١٢٠ ) مَا قَالُوا فِي إِعْمَاقِ الْقَبْرِ

# قبر کی گہرائی کے متلعق جووار دہوا ہے اس کا بیان

( ١١٧٧٩ ) حَذَّنْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، أَنَّ أَبَا مُوسَى أَوْصَى حَفَرَةَ قَبْرِهِ أَنْ يُعَمِّقُوا لَهُ قَبْرُهُ.

دوتین شخصوں کوجمع فرماتے۔

(۱۱۷۹) حضرت ابوالعلاء مِیشین فرماتے ہیں کہ حضرت ابوموی دیاشند نے قبر کھود نے کے بارے میں وصیت فرمائی تھی کہ قبر گہری

سودن جائے۔ بریہ بھو م

( ١١٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ أَبَا مُوسَى أَوْصَى أَنْ يُعَمَّقَ قَبْرُهُ.

(۱۱۷۸۰) حضرت ضحاك بن عبدالرحمٰن وليشيؤ في الحي طرح منقول ہے۔

رِ ١١٧٨١ ) حدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَسْتَجِبَّانِ أَنْ يُعَمَّقَ الْقَبْرُ.

(۱۱۷۸۱) حفرت حسن اور حفرت محمد بني تياس بات كو پيند فرمات تھے كه قبر كبرى ہو۔

ُ ( ١١٧٨٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَان يُعَمَّقُ الْقَبْرِ.

(۱۱۷۸۲) حضرت هشام میشید سے مروی ہے کہ حضرت حسن بایٹین اور حضرت محمد بایشین فرماتے تھے کہ قبر گہری کھودی جائے۔

( ١١٧٨٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : يُحْفَرُ الْقَبْرُ إِلَى السُّرَّة.

(۱۱۷۸۳) حضرت ابراہیم پرتین فر ماتے ہیں کہ قبرناف تک کھودی جائے۔

( ۱۷۷۸ ) حدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: أَوْصَى عُمَّرُ أَنْ يُجْعَلَ عُمْقُ قَبْرِهِ قَامَةً وَبَسطةً. (۱۱۷۸۴) حضرت حسن برليجيد فرماتے ہيں كه حضرت عمر دين ﴿ فَاعِيت فرمانَ حَلَى كَقِبرلمانَ اور چوڑائى مِيں گبرى كھودى جائے۔

( ١٢١ ) مَا قَالُوا فِي مَنِّ التَّوْبِ عَلَى الْقَبْر

## قبر پر کپڑالٹکانے کابیان

( ١١٧٨٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ أَبِي إِسُحَاقَ ، قَالَ :شَهِدُت جِنَازَةَ الْحَارِثِ فَمَنَّدُوا عَلَى قَبْرِهِ ثَوْبًا فَكَشَفَهُ عَبْدُ اللهِ بُنُ يَزِيدَ ، فَالَ :إِنَّمَا هُوَ رَجُلٌ .

(۱۷۸۵) مضرت ابواسحاق واليماية فرماتے ہيں كەميس حضرت حارث ديا الله كے جنازے ميں حاضر موالوگوں نے آپ كی قبر پر كپٹرا

انکایا (پردہ کیلئے ) حضرت عبداللہ بن بزید نزایفونے اس کو کھینچ دیا اور فر مایا پیمرد ہیں۔

( ١١٧٨٦ ) حَلَّتْنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ شُرَيْحًا أَوْصَى أَنْ لَا يَمُدُّوا عَلَى قَبْرِهِ نَوْبًا.

(١١٤٨٦) حضرت كيچيٰ بن قيس مِلينظيدُ فرمات مين كه حضرت شريح مِلينظيد في وصيت فرما أي تقى كه ميري قبر بر كيثر اندائكا نا\_

( ١١٧٨٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ شَهِدُت جِنَازَةَ رَجُلٍ فِيهَا الْحَسَنُ، وَابْنُ سِيرِينَ فَمُدَّ عَلَى قَبْرِهِ تَوُبٌ، فَقَالَ :الْحَسَنُ اكْشِفُوهُ فَإِنَّمَا هُوَ رَجُلٌ ، وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ بِهِ بَأْسًا.

(۱۱۷۸۷) حضرت عاصم مِلِیُّلِیْ فرماتے ہیں کہ میں ایک شخص کے جنازے میں شریک تھا جس میں حضرت حسن مِلِیُّلِیْ اور حضرت ابن سیرین مِلِیُّلِیْ بھی تھے،اس کی قبر پر کپٹر النکایا گیا تو حضرت حسن مِلِیمِیْ نے فرمایا: (اس کی کیاضرورت ہے) یہ تو مرد ہیں،اور حضرت ابن سیرین مِلِیُنٹِیْ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے۔ ( ١١٧٨٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي حَمْزَةً ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ قَبْرَ سَعد فَمَدَّ عَلَيْهِ ثُوْبًا. (عبدالرزاق ١٣٧٧)

(١١٤٨٨) حفرت ابراتيم برينيا فرمات بين كه حضور مُرَفِّقَ فَي عَفرت سعد وَلاَثِنُ كَقِبر مِين ا تارا تواس پر كبر النكايا-

## ( ١٢٢ ) مَا قَالُوا فِي حَلِّ الْعَقَدِ عَنِ الْمَيَّتِ

#### میت کی گره کھو لنے کا بیان

( ١١٧٨٩ ) حدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْخَلَ نُعَيْمَ بُنَ مَسْعُودٍ الْأَشْجَعِيَّ الْقَبْرَ وَنَزَعَ الْأَخِلَّةَ بِفِيهِ ، يَعْنِي الْعُقَدَ. (ابن سعد ٢٤٩)

(۱۱۷۸۹) حضرت خلف بن خلیفه بیشین این والدے روایت کرتے ہیں کدانہوں نے سنا کہ نبی اکرم مَرِ اَنْتَحَیُّیَ نے جب حضرت تعیم بن مسعود الاشجعی مِن اللہ کوتبر میں اتا راتو ان کے منہ سے گرہ کھول دی۔

( ١١٧٩ ) حدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرُدَانَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : شَهِدُتُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ فَلَقَنَّاهُ فَنَسِينَا أَنْ نَجِلَّ الْمُقَدَ حَتَّى أَدْخَلْنَاهُ قَبْرَهُ ، قَالَ فَرَفَعْنَا عَنْهُ اللَّبِنَ فَلَمْ نَرَ فِي الْقَبْرِ شَيْنًا.

(۹۰ کاا) حضرت ابوهریرہ ٹڑانٹو فرماتے ہیں کہ میں حضرت العلاء بن الحضر می ٹڑاٹو کے دفنانے کے وقت حاضرتھا، ہم ان کی گرہ کھولنا بھول گئے اور انہیں قبر میں دفنا دیا، پھر ہم نے قبر سے اینٹ اٹھائی تو ہمیں قبر میں پچھ بھی نظرنہ آیا۔

( ١١٧٩١ ) حدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا أُدْخِلَ الْمَيْتُ الْقَبْرَ حُلَّتْ عَنْهُ الْعُقَدُ كُلُّهَا.

(١١٤٩١) حضرت ابراہيم مِشِيْدُ فرماتٌ بين كه جب ميت كوقبر مين داخل كيا جائے تواسكي تمام كر بين كھول دى جائيں گ۔

( ١١٧٩٢ ) حَدَّثُنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : تُحَلُّ عَنِ الْمَيَّتِ الْعُقَدُ.

(۱۱۷۹۲) حضرت عامر مِيشِيدِ فرماتے ہيں كەميت ئے كره كھول دى جائے گي۔

( ١١٧٩٣ ) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ جُويْبِرٍ ، قَالَ :أُوْصَانِي الضَّحَّاكُ بِهِ.

(١١٤٩٣)حفرت جويبر مِيتْنيز فرماتے ہيں كەحفرت ضحاك ريشيز نے اس كى وصيت فرما كُي تقى ـ

( ١١٧٩٤ ) حدَّثَنَا هُشَيْم ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَ ابْنِ سِيرِينَ قَالَا :تُحَلُّ عَنِ الْمَيْتِ الْعَقَدُ.

(۱۱۷۹۳) حضرت حسن مِنتِينه اور حضرت ابن سيرين مِينتُظ فرماتے ہيں كەمىت كى سره كھول دى جائے گ ۔

( ١١٧٩٥ ) حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ جُويِيرٍ، عَنِ الضَّحَاكِ، أَنَّهُ أَوْصَى أَنْ تُحَلَّ عَنْهُ الْعُقَدُ وَيُبْرِزَ وَجُهُهُ مِنَ الْكَفَنِ. (١١٧٩٥ ) حفرت جو يبر بريشَادُ فرماتے بي كه حفرت ضحاك بريشاء في اصيت فرمائى تھى كه ان كى گره كھول دى جائے اور چبره كفن ے نكال دياجائے۔

کھولا جائے۔

# ( ١٢٣ ) مَا قَالُوا فِي شَقِّ الْكَفَنِ

## کفن کھولنے (پھاڑنے ) کابیان

( ١١٧٩٦ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَكُرَهَانِ أَنْ يُشَقَّ كَفَنُ الْمَيْتِ إِذَا أُدْخِلَ الْقَبْرَ.

۔ (۱۱۷۹۲) حضرت حسن ولیٹھیا اور حضرت محمد ولیٹھیا اس بات کو نا پہند فر ماتے تھے کہ میت کوقبر میں داخل کرتے وقت اس کے کفن کو

. ( ١١٧٩٧ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِيَاسٍ بُنِ دَغُفَلٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ بُنِ قَيْسٍ بُنِ عُبَادٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ أَوْصَى إِذَا وَضَعْتُمُونِي

فِي حُفْرَتِي فَجُوبُوا مَا يَلِي جَسُدِي مِنَ الْكَفَنِ حَتَّى تُفْضُوا بِي إِلَى الْأَرْضِ.

( ۱۷ عال ) حضرت عبداللہ بن قیس بن عباد اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے وصیت فر مائی جب مجھے قبر میں رکھوتو میرے جسم کا جوحصہ کفن سے ملا ہو پھاڑ دوتا کہ مجھے حقیقی معنیٰ میں زمین کے سپر دکردو۔

( ١٢٤ ) مَا قَالُوا فِي الْمَيِّتِ مَنْ قَالَ يُسَلَّ مِنْ قِبَلِ رِجُلَيْهِ

## میت کو پاؤل کی جانب سے قبر میں داخل کیا جائے گا

( ١١٧٩٨ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَنَسٍ فِى جِنَازَةٍ فَأَمَرَ بِالْمَيْتِ فَأَدُخِلَ مِنْ قِبَلِ رِجُلَيْهِ.

(۱۱۷۹۸) حفرت ابن سیرین بیشید فرماتے میں کہ میں حضرت انس جی تو کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھا آپ جن تو نے تھم

ديا كەميت كوپاۇل كى جانب سے تبريش داخل كياجائــ ( ١٧٧٩ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ أَدُخَلَ مَيَّتًا مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ.

(99 ۱۱۷) حضرت عامر مِیتِینِ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداً کللہ بن عمر <sub>تنک</sub>یوئن میت کو پاؤں کی جانب سے قبر میں اتارتے تھے۔

( ١١٨٠٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :شَهِدْنَا جِنَازَةَ ابْنِ مَعْقِلٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ : إنَّ صَاحِبَكُمْ

قَدْ أَرْضَى أَنْ يُسَلِّ

(۱۱۸۰۰) حضرت ابن اسحاق بالتلطية فرماتے ہيں كه ميں حضرت ابن معقل والتي كے جنازے ميں شريك تھا، ايك شخص نے كہا: تمہارے ساتھی نے وصیت کی تھی كدان كو پاؤں كی جانب ہے قبر ميں اتاراجائے۔

ہ وصیت کی کہ ان کو پاؤل کی جانب سے قبرین آثارا جائے۔ اور میں سے میں بیدور سے معرور میں بیری میری میں ہو

(١١٨٠١) حَدَّثُنَا ابْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَسلُونَ.

(۱۱۸۰۱) حضرت ابراہیم مِیتَیْدُ فرماتے ہیں سحابہ کرام ٹھَائٹیم میت کو پاؤں کی جانب ہے قبر میں اتارتے تھے۔

هي مصنف ابن الي شيرمترجم (جلدس) کي ۱۸۸ کي ۱۸۸ کي کتب العبنائز کي که

( ١١٨.٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : قُلْتُ لِلشَّغْبِيِّ رَجُلٌ دَفَنَ مَيْتًا فَسَلَّهُ مِنْ قِبَلِ رِجُلَى الْقَبُرِ ، قَالَ :هَذَا وَاللَّهِ السُّنَّةُ .

(۱۱۸۰۲) حضرت منصور بن عبدالرحمٰن مِینیمیز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبی مِینیمیز سے عرض کیا: ایک شخص میت کو دفن کرتے وقت

پاؤل کی جانب سے قبر میں اتارتا ہے ( کیایہ درست ہے؟ ) آپ ریشینے نے فرمایا ہاں اللّٰہ کی قتم اِیہ سنت طریقہ ہے۔

( ١١٨٠٣ ) حدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَوَكِيعٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، أَنَّ قَيْسًا أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ أَنْ يُسَلَّ سَلًّا. (١١٨٠٣) حضرت العاعيل بن الى خالد بي في فرمات بي كه حضرت قيس مِن في خيد في وصيت فرما في تقى كه مرف ك بعدان كو يا وُل كي

جانب سے داخل کیا جائے۔

( ١١٨٠٤ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّهُ لَمَّا تُوفَّى ابْنَهُ أَمَرَ بِهِ فَأَدُّخِلَ مِنْ قِبَلِ رِجُلَيْهِ.

( ۱۱۸ × ۱۱۸ ) حضرت عمرو بن مهاجر مِیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز مِیشید کا بیٹا و فات پا گیا تو آپ نے عکم فر مایا کہ ان کو یاؤں کی جانب ہے قبر میں اتارا جائے۔

( ١١٨٠٥ ) حدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ " شَهِدُت عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ أَدْخَلَ الْحَارِثَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ ، وَقَالَ : هَكَذَا السُّنَّةُ. (ابوداؤد ٣٢٠٣ ـ بيهقى ٥٣)

(۱۱۸۰۵) حضرت ابو اسحاق بریشید فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبد اللہ بن بزید مناشو کے پاس حاضر ہوا آپ مٹائٹو نے حضرت حارث زُنْ تُونِ کو یا وُل کی جانب سے قبر میں اتا رااور فر مایا یہی سنت طریقہ ہے۔

( ١١٨٠٦ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنُ إِسُرَائِيلَ، عَنُ عِيسَى بُنِ أَبِي عَزَّةَ، قَالَ شَهِدُت الشَّعْبِيَّ أَدْخَلَ مَيْتًا مِنْ قِبَلِ رِجُلَيْهِ. (۱۱۸۰۲) حضرت نیسیٰ بن الیء و فرماتے ہیں کہ میں حضرت شععی بیٹے بیٹ حاضر ہوا آپ میت کو پاؤں کی جانب سے قبر میں اتارر ہے تھے۔

( ١٢٥ ) مَنْ أَدْخَلَ الْمَيِّتَ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ میت کوقبلہ کی جانب سے قبر میں اتارا جائے گا

( ١١٨.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَحَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُخِذَ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ وَرَفَعَ قَبُرُهُ حَتَّى يُغُرُّفَ. (عبدالرزاق ٣٦٧١)

(۱۱۸۰۷) حفرت ابراہیم جیٹی فرماتے ہیں کہ آنحضرت مَالِفَظَافَةِ کی قبرمبارک لحدینائی گئی اور آپ مِلِفظَافِۃِ کوقبلہ کی طرف ہے قبر ميں رکھا گيااورآپ مُؤْفِي ﴿ كَي قبر مبارك بلندكي كُلِّي يبال تك كدوه بيجاني جاتي تقي \_

ه مصنف ابن الب شير مترجم ( جلد ٣) كي المحالي ا ( ١١٨.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ :حُدِّثَتْ عَنْ عُمَيْرِ بُنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ عَلِيًّا أَذْخَلَ مَيْتًا مِنْ

(۱۱۸۰۸) حفرت عمیر بن سعید ویشید فرماتے بیں کہ حضرت علی جانب سے قبر میں اتارا۔

( ١١٨.٩ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، قَالَ :يُؤْخَذُ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ. (۱۱۸۰۹) حفرت امام معی ویشید فرماتے ہیں کہ میت کو قبلد کی جانب سے پکڑا جائے گا۔

( ١١٨١٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي عَطَاءٍ مَوْلَى بَنِي أَسَدٍ ، قَالَ : شَهِدْت وَفَاةَ ابْنِ عَبَّاسِ فَوَلِيَهُ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ :فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا وَأَدْخَلَهُ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ.

(۱۱۸۱۰) حضرت عمران بن ابی عطاء پیشیئه فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس پیُ پینئز کی وفات کے وقت حاضر ہوا تو آپ دیا اوراس میں جا رہ معزت ابن الحقیہ دوائی نے پڑھائی (جنازے کا انظام کیا) اوراس میں جا رنگبیری کہیں اورمیت وقبلہ کی

جانب ہے قبر میں اتارا۔ ( ١١٨١١ ) حَذَّتُنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ عَلِيًّا كَبَّرَ عَلَى يَزِيدَ بْنِ

الْمُكَفَّفِ أَرْبُعًا وَأَدْخَلَهُ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ. (۱۱۸۱۱) حضرت عميسر بن سعيد ويشيخ فرمات بين كه حضرت على كرم الله وجهه نے حضرت يزيد بن المكفف واثين كى نماز جناز ہر پڑھائى

اوراس میں جارتجبیریں پڑھیں اوران کوقبلہ کی جانب سے قبر میں اتارا۔ ( ١١٨١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ خَلِيفَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهُ مِّنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ ، وَكُبِّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا بعني الميت. (ترمذي ١٠٥٧) (۱۱۸۱۲) حضرت عبدالله بن عباس بني دين العام وي ہے كه حضور اقدس مِرافِظَةَ في ميت كوقبله كي جانب سے قبر ميں اتارا اور اس پر

عارتگبيريں پڙھيں۔ ( ١١٨١٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ أَدْخَلَ مَيْتًا مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ.

(۱۱۸۱۳) حضرت حسن بن مبيدالله والله والتي بين كه حضرت ابراجيم ويشيد نے ميت كوقبله كي جانب سے قبر مين الاراب ( ١١٨١٤ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ سُفُيان ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنُ إبْرَاهِيمَ بِمِثْلِهِ.

> (۱۱۸۱۳) حضرت حسن بن عبيد الله ويشيد ساى حمثل منقول بـ ( ١٢٦ ) مَا قَالُوا إِذَا وُضِعَ الْمَيَّتُ فِي قَبْرِهِ

میت کوقبر میں اتارتے وقت کون می دعا پڑھی جائے گی

﴿ ١١٨١٥ ﴾ حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَبِي الصَّدِّيقِ النَّاجِي ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي قُبُورِهِمْ فَقُولُوا : بِسُمِ اللّهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (ابوداؤد ٣٠٠٥ ـ احمد ٢٠/ ٢٥)

(۱۱۸۱۵) حضرت عبدالله بن عمر بن در بن مرای ہے کہ حضورا قدس مَالْتَقْتُ فَقِیم نے ارشاد فر مایا: جب تم اپنے مردوں کو قبروں میں اتاروتو

بيدعا پُرْهُو: بِسُمِ اللهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

( ١١٨١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الصَّدِّيقِ النَّاجِي ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ.

(۱۱۸۱۷) حفرت عبدالله بن عمر دی پینزے ای کے مثل منقول ہے۔

( ١١٨١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا وَجَلَى سُنَّةٍ رَسُولِ اللهِ. (ترمذى ١٩٨١- ابن ماجه ١٥٥٠)

(١١٨١٤) حفرت عبدالله بن عمر بن و من عمر وى ب كه حضورا قدس مُؤلِفَقَةَ جب ميت كوقبريس اتارت تويول فرمات : بيسم الله وَ بِاللهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ.

( ١١٨١٨ ) حدَّثَنَا شَرِيكٌ وَأَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِى مُدُرِكٍ الْأَشْجَعِىِّ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَدْخَلَ الْمَيِّتَ فَى قَبْرِهِ ، وَقَالَ أَبُو الْأَحْوَصِ إِذًا سَوَّى عَلَيْهِ اللَّهُمَّ أَسُلِمُهُ إِلَيْك الْمَالَ وَالْأَهُلَ وَالْعَشِيرَةَ وَالذَّنْبَ الْعَظِيمَ فَاغْفِرُ لَهُ.

(۱۱۸۱۸) حضرت ابو مدرک انجعی بیشین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بڑنا تئر جب میت کو قبر میں اتارتے تو فرماتے اور حضرت ابو

الاحوص شی نفو فرمائے ہیں کہ جب اس پر مٹی برابر کرتے تو فرمائے: بیشیم اللّٰیہ اِکْیْك الْمَمَالَ وَالْاَهْلَ وَالْعَشِيرَةَ وَالذَّنْبَ الْعَظِيمَ فَاغْفِوْ لَهُ. اللّٰهِ كَمَا مُ كَساتِهِ،ا كالله اس كامال،اہل، طاندان اور گناہ تیرے حوالے ہیں۔اس کی منفرت فرما۔ د ودودن کے آئی اُس کے شرع ڈیونٹر کے ڈیونٹر کے ایک میں کا اس کا مارک کا انہوں کے ایک کا میں کر سے میں اُس کے سا

( ١١٨١٩ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفُيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، قَالَ :كَانُوا يَسْتَجِبُّونَ إِذَا وَضَعُوا الْمَيِّتَ فِى الْقَبْرِ أَنْ يَقُولُوا : بِسُمِ اللهِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ ، اللَّهُمَّ أَجِرُهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَعَذَابِ النَّارِ ، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَان.

(۱۱۸۱۹) حضرت خیثمہ قرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کھنکٹٹ جب میت کوقبر میں اتارتے تو وہ پندفرماتے کہ یوں کہا جائے: پیٹسے اللہ وَ فِی سَبِیلِ اللهِ وَعَلَی مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ، اللَّهُمَّ أُجِرُهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبُرِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطانِ. اللہ ک نام کے ساتھ ، اللہ کے راستے میں ، اللہ کے رسول کی ملت پر، اے اللہ اسے قبر کے عذاب سے ، آگ کے عذاب سے اور شیطان ک

نام کے ساتھ اللہ کے رائے میں اللہ کے رسول کی ملت پر اے اللہ اسے قبر کے عذاب ہے ، آگ کے عذاب سے اور شیطان کے م شرے محفوظ فرما۔

( ١١٨٢٠ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :بِسُمِ اللهِ وَفِى سَبِيلِ اللهِ ، اللَّهُمَّ افْســخُ لَهُ فِى قَبْرِهِ ، وَنَوَّرُ لَهُ فِيهِ ، وَٱلْحِقْهُ بِنَبِيَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَٱنْتَ عَنْهُ رَاضٍ غَيْرُ غَضْبَانَ. هُ مَعنف ابن الى شير متر جم (جدس) كَلَّهُ الْمُ اللهِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ ، اللَّهُمَّ افْسِحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوَّرُ

لَهُ فِيهِ، وَٱلْحِقْهُ بِنَبِيَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنْتَ عَنْهُ رَاضٍ غَيْرُ غَضْبَانَ. الله كتام كساتها ورالله كراسة مين، اك الله اس كي قبر وكشاده فرما، اس كي قبر كوروش فرما، اساس كن بي مَرِّشْ فَيْهَ عَساتهما اس سے خوش مواور تا راض نه مونا۔

ا الله الله الله الله عَنْ مُورُورُونُ فرما، اساس عَنْ مُوسَانِ عَنْ مُؤسَّفَةَ الله عَنْ الله عَلْمُ الله عَنْ الل

الْقَبْرِ فَقُلُ : بِسُمِ اللهِ ، وَإِلَى اللهِ ، وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (۱۱۸۲۱) حضرت ابراہیم التی پیٹین فرمانے ہیں کہ جبتم میت کوقبر میں اتاروتو یوں کہو: بیسْیم اللهِ، وَإِلَى اللهِ، وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. "الله کنام کے ساتھ اوراللہ کے حوالے اوررسول اللّه شِرَّائِشَتَعَةَ کَلَ سُنت پر۔"

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. "الله كنام كماتها ورالله كحوالے اور رسول الله مِنْ الْقَابُو فَقُلُ: بِسُمِ اللهِ ، ( ١١٨٢٢) حدَّثُنَا أَبُو الْإِخْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ: إِذَا وَضَغُت الْمَيْتَ فِي الْقَبْرِ فَقُلُ: بِسُمِ اللهِ ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

( ١٨٢٢) حضرت ام المهم والله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
(۱۱۸۲۲) حفرت ابراہیم مِیِّیْ فرماتے ہیں کہ جب میت کوقبر پس اٹاروتو یوں کہو: پیسم اللهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ''الله کنام کے ساتھ اور رسول التد مِیْ شَیْخَ اَلَّهُ کی طت پر۔'' عَلَیْهِ وَسَلَّمَ. ''الله کنام کے ساتھ اور رسول التد مِیْشِیْخَ آلِی کی طت پر۔'' (۱۱۸۲۲) حدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَس ، أَنَّهُ دَفَنَ ابْنًا لَهُ ، فَقَالَ : اللهِ مِجَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَیْهِ ، وَافْتَحُ

ے الگ كروے، اس كى روح كے ليّے آسان كورواز كول دے اوراے اس كرے بہتر كھر عطافر ما۔ "

( ١١٨٢٤) حدّ ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إِذَا وُضِعَ الْمَيْتُ فِي الْقَبْرِ فَلَا تَقُلُ بِسُمِ اللهِ ، وَلَكِنْ قُلْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ بِسُمِ اللهِ ، وَلَكِنْ قُلْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَعَلَى سُنَّةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ كَنِيهُ اللهِ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، اللّهُمَّ ثَبَّةُ بِالْقُولِ النَّابِتِ فِي الآخِرَةِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فِي خَيْرٍ مِمَّا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، اللَّهُمَّ ثَبِّتُهُ بِالْقُولِ النَّابِتِ فِي الآخِرَةِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فِي خَيْرٍ مِمَّا

تھے۔اےاللہ!اے آخرت میں قول ٹابت کے ساتھ تقویت عطافر ما۔اےاللہ!ائے پہلے سے زیادہ بھلائی عطافر ماءاےاللہ ہمیں اس کے اجر سے محروم ندفر مااورہمیں اس کے بعد فتنے میں مبتلانہ فر ما''اور فر ماتے قرآن پاک کی بیآیت ﴿ یُکْبِکُ اللّٰهُ الَّذِیْنَ الْمَنُوْا َ بِعُلُونِ مُدَبِّئِ مِن الْعُورِ اللَّهِ وَيَى الْمُ رِعُونِ مِنْ قَالَ : قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ إِذَا وَضَعْتُ الْمَيِّتَ فِي اللَّحْدِ مَا أَقُولُ ؟ ( ١١٨٢٥ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ إِذَا وَضَعْتُ الْمَيِّتَ فِي اللَّحْدِ مَا أَقُولُ ؟

قَالَ : لاَ شَيْءَ. ( ۱۲ مین ۱۲ جن مین فرور تریسی میر ناچین میر از این میر میر از این میر از این میر از این این میر از این این این

(۱۱۸۲۵) حضرت ابن عون پرینین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد پریٹین سے دریافت کیا کہ جب میں میت کوقبر میں اتاروں تو کیا کہوں؟ آپ پرینین نے فرمایا کچھنہیں۔

( ١٨٢٦) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ ، قَالَ :كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ عِنْدَ الْمَنَامِ إِذَا نَامَ بِسُمِ اللهِ وَفَى سَبِيلِ اللهِ ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُولُهُ إِذَا أُدْخِلَ الرَّجُلَ الْقَبْرَ.

(۱۱۸۲۷) حفزت عاصم بن حزه فرمات بين كه حضرت على كرم الله وجهه وت وقت اورميت كوقبر مين اتارت وقت يول فرمات: بِسُمِ اللهِ وَفَى سَبِيلِ اللهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ "الله كنام كساته، الله كراسة مين اوررسول الله مِنْ الله مِنْ اللهِ عَلَى عَلَيْهِ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ "الله عَلَيْ

## ( ۱۲۷ ) فِی النَّاعَاءِ لِلْمَیِّتِ بَعْدَ مَا یُدُفِّنُ وَیُسَوَّی عَلَیْهِ میت کودفنانے اوراس پرمٹی برابر کرنے کے بعد دعا کرنا

( ١١٨٢٧ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ ، قَالَ :كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ إِذَا سُوَى عَلَى الْمَيِّتِ قَبْرَهُ قَامَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ عَبْدُك رُدَّ إلَيْك فَارْأَفْ بِهِ وَارْحَمْهُ ، اللَّهُمَّ جَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَهِ ، وَافْتَحُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ لِرُوحِهِ ، وَتَقَبَّلُهُ مِنْك بِقَبُولِ حَسَنٍ ، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَضَاعِفُ لَهُ فِي إحْسَانِهِ ، أَوَ قَالَ:فَذِهْ فِي إحْسَانِهِ ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزُ عَنْهُ.

(۱۱۸۲۷) حفرت عبدالله بن الى بمريشي فرماتے بي كه حضرت الله بن ما لك رفاق جب ميت كوفن كرنے كے بعدم في برابركر دية تواس بر كوشت الله مي الحسانية ، الحسانية ، الحسانية ، الحسانية ، الله مي الحسانية ، الله مي الحسانية ، الله الله الكروه نيكوكار تقاتواس كى نيكى كودگنافر ما اوراگريگناه گار بي تواس سے درگزر فرما ، "

( ١١٨٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ عَلِيًّا كَبَّرَ عَلَى يَزِيدَ أَرْبَعًا ، قَالَ :اللَّهُمَّ عَبْدُك وَابْنُ عَبْدِكَ نَزَلَ بِكَ الْيَوْمَ ، وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ ، اللَّهُمَّ وَسِّعُ لَهُ مُدْخَلَهُ ، وَاغْفِوْ لَهُ ذَنْبُهُ ، فَإِنَّا لاَ نَعْلَمُ إِلاَّ خَيْرًا وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ.

(١١٨٢٨) حضرت عمير بن سعيد وليني فرمات بين كه حضرت على وفي فيرت يزيد كي نماز جنازه پر حالى اور چار تجميري پر حيس پر يه دعا پر حى: اللَّهُمَّ عَبْدُك وَابْنُ عَبْدِكَ نَوَلَ بِكَ الْيَوْمَ، وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ، اللَّهُمَّ وَسِّعْ لَهُ مُدْخَلَهُ، وَاغْفِرْ لَهُ ذَنْبُهُ،

هي معنف ابن الي شيبرمترجم (جلد۳) کي که ۱۹۳ کي ۱۹۳ کي کتاب العبنائز کي ک فَإِنَّا لَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ. ''ا الله! تيرابنده اورتير ، بند ، كابيًّا آج تير باس آياب، تواس كابهترين ٹھکا نہ ہے،اے اللہ اس کی قبر کوکشا دہ فرما اور اس کے گنا ہوں کومعاف فرما،ہم تو صرف خیر کو جانبے ہیں اور تو اے زیادہ جانبے

( ١١٨٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ لَمَّا فَرَغَ مِنْ قَبْرِ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ قَامَ

ابُنُ عَبَّاسِ عَلَى الْقَبْرِ فَوَقَفَ عَلَيْهِ ، ثُمُّ دَعًا ، ثُمَّ انْصَرَفَ. (١١٨٢٩) حضرت ابن الى مليكه ويطيئة فرمات بي كه جب حضرت عبدالله بن السائب والنو كوفن كرفارغ بوئ تو حضرت عبدالله بن عباس ٹن وٹن قبر پر کچھ دیر کھڑے رہے پھر دعافر مائی اور پھرلوٹے۔

( ١١٨٣٠ ) حدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنِ الْأَسُود بُنِ شَيْبَانَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سُمَيْرِ ، قَالَ :كُنْتُ مَعَ الْأَحْنَفِ فِي جِنَازَةٍ فَجَلَسَ الْأَحْنَفُ وَجَلَسْت مَعَهُ ، فَلَمَّا فُرِغَ مِنْ دَفْنِهَا وَهُوَ ضِرَارُ بْنُ الْقَعْقَاعِ التَّمِيمِتَّى رَأَيْت الْأَحْنَفَ انْتَهَى إِلَى قَبْرِهِ فَقَامَ عَلَيْهِ فَبَدَأَ بِالثَّنَاءِ قَبْلَ الدُّعَاءِ ، فَقَالَ :كُنْت وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ كَذَا ، كُنْت وَاللَّهِ

مَا عَلِمْتُ كَذَا ، ثُمَّ دَعَا لَهُ. (۱۱۸۳۰) حضرت خالد بن ممير بيشية فرماتے ہیں کہ میں حضرت احنف پیشیز کے ساتھ حضرت ضرار بن تعقاع اتمیمی کے جنازے میں تھا،حضرت احف بیٹھ گئے تو میں بھی آ پ کے ساتھ بیٹھ گیا، میں نے حضرت احف بیٹھیا کود یکھا آپ قبر کے کنارے پر کھڑے

ہوئے اور دعا ہے بل ان الفاظ میں حمد بیان کی: بخدامیں اس طرح نہیں جانتا تھا، بخدامیں اس طرح نہیں جانتا تھا۔ پھرآپ نے ان مستسلئے دعا فرمائی۔ ( ١١٨٣١ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عُمَيْرِ بُنِ سَعِيدٍ ، قَالَ صَلَّيْت مَعَ عَلِيٌّ عَلَى يَزِيدَ بُنَ الْمُكُفُّفِ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا ، ثُمَّ مَشَى حَتَّى أَتَاهُ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ عَبْدُك ، وَابْنُ عَبْدِكَ نَزَلَ بِكَ الْيَوْمَ فَاغْفِوْ لَهُ

ذَنْبُهُ ، وَوَسِّمْ عَلَيْهِ مُدْحَلَهُ فَإِنَّا لَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ. (۱۱۸۳۱) حضرت عمير بن سعيد طيني فرمات جي كه ميس نے حضرت على ذائن كا كے ساتھ حضرت يزيد بن المكفف كي نماز جناز ہر پرھى ، آپ نے اس پر چارتکبیریں پڑھیں، پھرآپ جٹازے کے ساتھ چل کر جب قبر کے پاس آئے تو یوں دعا مانکی: اللَّهُمَّ عَبْدُك ،

وَابْنُ عَبْدِكَ نَزَلَ بِكَ الْيَوْمَ فَاغْفِرْ لَهُ ذَنْبَهُ ، وَوَسِّعْ عَلَيْهِ مُدْخَلَهُ فَإِنَّا لَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ. ''اےاللہ! تیرابندہ اور تیرے بندے کا بیٹا آج تیرے پاس آیا ہے، تواس کے گنا ہوں کومعاف فریااوراس کی قبر کو کشادہ فریا۔ ہم تو صرف خیر کو جانتے ہیں اور تواسے زیادہ جانے والاہے۔'' ( ١١٨٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، قَالَ : رَأَيْتُ أَيُّوبَ يقوم عَلَى الْقَبْرِ فَيَدْعُو لِلْمَيْتِ ، قَالَ : وَرُبَّمَا رَأَيْتُهُ يَدْعُو لَهُ وَهُوَ

فِي الْقَبْرِ قَبْلَ أَنْ يَخُورُ جَ.

هي معنف ابن الي شيدمتر جم (جلدس) کي په ۱۹۳ کې په ۱۹۳ کې کتاب العبنائز

(۱۱۸۳۲)حضرت ابن علیہ پریشیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوب پریشینہ کودیکھا کہ قبر پر کھڑے میت کیلئے وعاما نگ رہے ہیں اور بھی بھی میں آپ کود کھنا کہ آپ میت کو قبر میں اتارنے کے بعد قبر میں سے نکلتے سے پہلے اس کے لیے دعا کرتے تھے۔

## ( ١٢٨ ) فِي الْمُيِّتِ يُحثَّى فِي قَبْرِهِ قبرمیںمیت پرمٹی ڈالی جائے گی

( ١٨٣٣ ) حدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حُجَّاجٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ عَلِيًّا حَنَى فِي قَبْرِ ابْنِ الْمُكَفَّفِ.

( ۱۱۸۳۳) حضرت عمير بن سعيد ويشيؤ فر مات بين كه حضرت على حاثثة نے حضرت ابن المكفف ويشيؤ كى قبر ميں مثى ذالى يہ

( ١١٨٣٤ ) حلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ عَلِيًّا حَنَى فِي قَبْرِ ابْنِ الْمُكَفَّفِ.

(١٣١٣٣) مفرت عمير بن سعيد ويشيئ الساك طرح منقول ٢-

( ١١٨٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةً ، عَنْ يَعْقُوبَ بن زَيْدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُيْنَى فِي قَبُرهِ.

(١١٨٣٥) حفرت يعقوب بن زيد طيني فرمات بي كه بيتك حضورا كرم مَرَافِينَ عَجَة رِقبر مين ملى وْ الْيَ كَيْ

( ١٨٣٦ ) حَلَّتُنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ ثَوْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَامِر بْنُ جَشِيبٍ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، عَنْ أَبِي التَّرْدَاءِ ، قَالَ : مِنْ تَمَامِ أَجْرِ الْجِنَازَةِ أَنْ يَحُثُو فِي الْقَبْرِ.

(۱۱۸۳۷) حضرت ابوالدرداء دی ژوارش دفر ماتے ہیں کہ جنازے کا مکمل اجر ( تب ملتا ہے ) کہ قبریر مٹی ڈالی جائے۔

( ١١٨٣٧ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَعْقُوبَ الْأَحْلَافِي، قَالَ:أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ حَتَا فِي قَبْرِ ثَلَاثًا. (١١٨٣٧) حضرت يعقوب الاحلافي ويشير فرماتے ہيں كه مجھے الصفحص نے بتلا يا جس نے حضرت زيد بن ارقم رہا تئيز كوقبر ميس تين بار

( ١١٨٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَن عَمُّه :أَنَّ عَلِيًّا حشي فِي قَبْر .

(۱۱۸۳۸) حفرت یزیدین الی زیاد رایشیوا پنے بچپاہے روایت کرتے ہیں کہ حفرت علی کرم اللہ و جہدنے قبریرمٹی ڈالی۔

( ١١٨٣٩ ) حَلَّتُنَا دَاوُد عن مبارك ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِنْ شِنْتَ فَاحْثُ فِي الْقَبْرِ وَإِنْ شِنْتَ فَلَا تَحْثُ فِيهِ.

(۱۱۸۳۹) حضرت حسن بالشيخ فرماتے ہيں كه أكر تو جا ہے تو قبر برمنی ڈال لے، اورا گرنہ جا ہے تو مت ڈال۔

( ١١٨٤٠ ) حدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّهُ رَأَى سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَلَى شَفِيرٍ قَبْرٍ ، ثُمَّ انْصَرَف، وَكُمْ يَخُتُ فِيهِ شَيئًا مِنْ تُرَاب.

(۱۱۸۴۰) حضرت غالد بن الى بكر چاتين فرماتے ہیں كہ میں نے حضرت سالم بن عبداللہ دہانٹو كوقبر كے كنارے كھڑاديكھا، آپ چاتين

واپس چلے گئے اور آپ نے قبریر مٹی بالکل نہ ڈ الی۔

( ١١٨٤١ ) حَلَّنَنَا الفَصْٰل بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى نُعْمٍ ، قَالَ :حَلَّنِبى رَجُلٌ مِنْ جُهَيْنَةَ ، قَالَ :كُنْتُ مَعْ أَبِى هُرَيْرَةَ فِي جِنَازَةٍ فَحَنَى فِي قَبْرِهِ.

(۱۱۸۴۱) حضرت عبدالرخمٰن بن الجانع ولينيء فرمات بين كه مجھ ئے جھيند كے ايك شخص نے ذكر كيا كه ميں حضرت ابوھريرہ والنَّوْ كے ساتھ تھا آپ دِنْ اللهِ نے قبر پرمٹی ڈالی۔

# ( ١٢٩ ) مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُحْتَى عَلَيْهِ التَّرَابُ حَثَيًا

# جو شخص یہ بسند کرے کہاس پرمٹی ڈالی جائے

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَقِيٌّ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ :

( ١١٨٤٢ ) حدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَعْمَوٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَوِيمِ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، أَنَّهُ أَمَرَ أَنْ يُحْنَى عَلَيْهِ التُّرَابُ حَنْيًا.

(۱۱۸ ۳۲) حضرت عبدالكريم يشيخ فرماتے بيں كەحضرت ميمون بن مبران يشيئ نے تھم ديا تھا كهان پر مثى ڈالى جائے۔

( ١١٨٤٣ ) حَدَّثَنَا عَثَّامُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنُ عَاصِمٍ بُنِ بَهْدَلَةَ ، قَالَ شَهِدُت عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ دُفِنَ سُنُّ عَلَيْهِ التُّرَابُ سَنًا.

(۱۱۸۳۳) حضرت عاصم بن بمصدله فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت عمر بن العزیز طبیعیا کوفن کیا گیا میں اس وقت حاضرتھا آپ پر تھوڑی تھوڑی کر کے مٹی ڈالی گئی۔

( ١٨٤٤ ) حَدَّثَنَا عُبَيْد اللهِ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، قَالَ :حَدَّثَنِى أَبُو كَرْبٍ ، أَوْ أَبُو حَرْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ ، أَنَّ أَبَاهُ أَوْصَاهُ ، قَالَ :إِذَا أَنْتَ وَضَعْتَنِى فِى الْقَبْرِ فَسُنَّ على التَّرَابَ سَنَّا.

( ۱۱۸ ۳۳ ) حضرت عبداللہ بن عمر و پاٹیاد سے مروی ہے کہ ان کے والد صاحب پرٹٹیلا نے وصیت فر مائی تھی کہ جب تم لوگ مجھے قبر میں اتار و تو مجھ برتھوڑی تھوڑی کر کے مٹی ڈالنا۔

## ( ١٣٠ ) مَا قَالُوا فِي الْقَصَبِ يُوضَعُ عَلَى اللَّحْدِ

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ لچد پر بانش ،سر کنڈے رکھے جا <sup>ک</sup>یں گے

( ١١٨٤٥ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُعِلَ عَلَى لَحُدِهِ طُنُّ قَصَب.

(۱۱۸ ۵۵) حضرت اما شعبی ویشید فرماتے ہیں حضورا کرم مِنْ النظام اللہ کی لحد مبارک پر بانسوں کی گھری رکھی گئی۔

﴿ مَنْ اَبِنَ الْمُشْدِمْرِمُ (طِلرًم) ﴾ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

( ۱۸٤٦) حدثنا يحيى بن سعِيدٍ ، عن سفيان ، عن عاصِمٍ ، عَن ابِي وَائِلٍ ، عَن عَمْرِ الْمُواكِدِينَ يَسْتَحِبُونَهُ عَلَى مَا سِوَاهُ. الْمُورَوِينَ يَسْتَحِبُونَهُ عَلَى مَا سِوَاهُ. اللهُ عَلَى مَا سِوَاهُ. اللهُ عَلَى مَا سِوَاهُ. اللهُ عَلَى مَا سِوَاهُ. اللهُ عَلَى مَا سِوَاهُ.

(۱۱۸۴۷) حفرت ابودائل ولیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر و بن شرحبیل ولیٹی فرماتے ہیں (میرے مرنے کے بعد) مجھ پر بانسوں کی گھری رکھ دینا، بیشک میں نے دیکھا ہے کہ مہاجرین (صحابہ کرام ٹرکائٹیز) دوسری چیزوں سے زیاد واس کو پہند فرماتے ہیں۔ (۱۷۸۷۷) حدَّثُنَا هُنٹُ ہُنَا ہُنگ ہُور گُو ہُور گُو ، عَنْ الْسُلاهیہ ، اُنکھ کیانَ ایککُ گُو کُنْ اُنٹے کُورا

( ۱۸۵۷) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُجْعَلَ فِي اللَّحْدِ إِلَّا لَبِنْ نَظِيفٌ ، قَالَ : وَكَانَ يَكُرَهُ الآجُرَّ ، وَقَالَ : إِنْ لَمْ يَجِدُوا لَبِنَا فَقَصَبٌ.

( ۱۸۲۷) حضرت مغيره فرماتے مِين كه حضرت ابراہيم ولينظ اس بات كوضرورى تجھتے تھے كہ قبر كے اندر باك اپنے استعال كى

(۱۱۸۴۷) حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ولٹیجا اس بات کوضروری سجھتے تھے کہ قبر کے اندر پاک اینے استعال کی جائے۔اور فرماتے ہیں کہ وہ کچی اینٹوں کے رکھنے کو تا پہند فرماتے تھے اور فرماتے تھے اگر اینٹیں نہلیں تو لکڑی (بانس) سے کام چلالو۔

كام چلالو\_ ( ١١٨٤٨ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ ، أَنَّهُ أَوْصَى ، قَالَ :اجْعَلُوا عَلَى قَبْرِى طُنَّا مِنْ قَصَبِ.

(۱۱۸۴۸) حضرت ابواسحاق بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت میسر وبیشیانے وصیت فرمائی تھی کہ میری قبر پر لکڑیوں (بانسوں) کی تشری رکھ دینا۔ (۱۱۸۱۹) حدَّثَنَا قُرَّةً بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِ شَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالسَّاحِ وَالْقَصَبِ وَكُوِةَ

الآجُوَّ ، یَغْنِی فِی الْقَبُوِ . (۱۱۸۳۹) حضرت هشام جِیتُنِیْ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن جِیتِی کوئی حرج نہیں جھتے کہ قبر پرسا گوان کی یا بانس کی لکڑی رکھی جائے۔ لیکن کِی اینٹوں کونا پیند سجھتے تھے۔

اینٹوں کوقبر پرگا ژ دیا جائے گایاان کو کھڑا کیا جائے گا؟

ر من بھی اینوں کو مالیند جھتے تھے۔ مین کی اینوں کو مالیند جھتے تھے۔ ( ۱۳۱ ) فِی اللَّبِنِ ینصبُ عَلَی الْقَبْرِ ، أَوْ یَبْنِی بِنَاءً

( ١١٨٥٠ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ، قَالَ نُصِبَ اللَّبِنُ عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصَبًّا. (ابن سعد ٢٩٧)

(١٨٥٠) حضرت على بن حُسين ويشيد فر مات بين كه بي اكرم مُؤْفِظَةً كي قبرمبارك پراينوں كوگا ژويا كيا تھا۔

رُ سُمْ ﴾ ﴿ وَكُنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ قَالَا : إِنْ شِنْتَ بَنَيْت الْقَبْرَ بِنَاءً ، وَإِنْ شِنْتَ نَصَبْت اللَّبَنَ نَصْبًا.

(١٨٥١) حضرت حسن بريشيد اور حضرت محمد بريشيد فرمات بين كها گرچا ہوتو اينتوں كو كھڑ اكر كے لگا دواورا گرچا ہوتو ان كو گاڑ دو\_

ه معنف ابن الي شير متر جم (جلاس) في مسخف ابن الي شير متر جم (جلاس) في مسخف ابن الي شير متر جم (جلاس)

( ١١٨٥٢ ) حِدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّ قَبْرَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصَبُوا عَلَيه اللَّبِنَ نَصْبًا.

(١٨٥٢) حضرت على بن حسين ويشيئ فرماتے جيں كه نبي اكرم مَلْفَظَيْحَةَ كي قبرمبارك براينوں كوگا ژديا گيا تھا۔

( ١١٨٥٢ ) حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَسَالِمٍ وَالْقَاسِمِ قَالُوا : كَانَ قَبْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ جُمًّا قِبْلَةً ، نُصِبَ لَهُمُ اللَّبِنُ نَصْبًا.

(١١٨٥٣) حضرت الوجعفر، حضرت سالم اور حضرت قاسم مُسِيده فرمات مين نبي كريم مُشِلِّقَ فِي قبرمبارك، حضرت صديق اكبر، اور حضرت عمر ندُه ومن كي قبرمبارك قبله كي طرف جهكي موئي ( قبلدرخ ) تقيس اوران پراينيس گارُ دي مُني تقيس -

( ١٣٢ ) مَا قَالُوا فِي الْقَبْرِيسَنَمُ

قبر کوکو ہان نما بنایا جائے گا

( ١١٨٥٤ ) حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَسَالِمٍ وَالْقَاسِمِ قَالُوا :كَانَ قَبْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

وَأْبِي بَكُرٍ وَعُمَرَ جُنَّا قِبُلَةً.

(۱۱۸۵۴) حضرت الوجعفر، حضرت سالم اور حضرت قاسم عِيمتِيهم فرمات بين نبي كريم مَلِفَظَيَّةً كي قبرمبارك، حضرت صديق اكبر، اور حضرت عمر رئي دين كي قبرمبارك قبله كي طرف جمكي هو كي ( قبلدرخ ) تفيس اوران براينيس كا زور كي تفيس \_

( ١١٨٥٥ ) حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ فَبُورَ شُهَدَاءِ جُنَّا قَدْ نبتت عَلَيْهَا النَّصِي. (١١٨٥٥) حضرت عامر بيشيد فرمات مين كه مين أنے شهداء كى قبروں كود يكھا جو جھكى ہوئى تھيں اوران پر (عمد وتتم كى ) گھاس اگ ہوئی تھی۔

( ١١٨٥٦ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسُ ، عَنْ سُفْيَانَ التَّمَّارِ ، قَالَ : دُخَلَتُ الْبَيْتَ الَّذِى فِيهِ قَبْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَأَيْت قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَبْرَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ مُسَنَّمَةً. (بخاري١٣٩٠)

(١١٨٥٢) حضرت سفيان التمار ويشي فرمات مين كه مين اس مكان مين وافل مواجس مين ني اكرم مُؤَنَفَعَة كي قبرمبارك بـــمين 

( ١١٨٥٧ ) حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ ، قَالَ شَهِدْت مَعَ مُوسَى بُنِ طَلْحَةَ جِنَازَةً ، فَقَالَ :جَمهرُوه ، جَمهرُوه ، يَغْنِي سَنَّمُوهُ.

(١١٨٥٤) حضرت الى نعامه ويطية فرمات بيل كه بيل كه بيل حضرت موى بن طلحه وي المحمد الله على جناز على مبرا آب نے (جنازے کے بعد) فر مایاس کی قبرائھی ہوئی کو ہان نما بناؤ۔

( ١١٨٥٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى حَصِينٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :رَأَيْتُ قُبُورَ شُهَدَاءِ أُحُدٍ

(۱۱۸۵۸) حضرت امام شعبی بایشیهٔ فر ماتے میں کہ میں شہداءا حد کی قبریں دیکھی وہ جھ کی ہوئیں کو ہان نماتھیں ۔

( ١١٨٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ بُنِ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ قَبْرَ ابْنِ عُمَرَ بَعْدَ مَا دُفِنَ بأيَّام مُسَنَّمًا.

(۱۱۸۵۹) محضرت خالد بن عثمان مِیشِیم ایک شخص ہے روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر ہؤی پیشن کو فن کرنے کے بچھ دنوں بعدان کی قبرکودیکھا تو و واکٹی ہوئی کو ہان نماتھی۔

## ( ۱۳۳ ) في القبر يُحُتَّبُ وَيُعَلَّمُ عَلَيْهِ قبر برِنشاني لگانااوراس بر يجه لكھنا

( ١١٨٦٠ ) حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عِمْوَانَ بْنِ حُدَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَعَلَّمَ الْقَبْرُ.

(۱۱۸ ۲۰) حضرت عمران بن حدر يوجيد فرمات بيل كه حضرت محمر يرفيطية قبر يرنشاني لكانے كونا پسند فرمات تھے۔

( ١١٨٦١ ) حدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ سَلِيمٍ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُعْلِمَ الرَّجُلُ قَبْرَهُ.

(١١٨ ١١) حضرت عليم بن حيان، حضرت جماداور حضرت ابرائيم بيتيم قبر پرنشاني لگانے كو تاپيند فرماتے تھے۔

( ١٨٦٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو الْحَنَفِيُّ ، عَنُ كَثِيرِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ حَنْطِبٍ ، قَالَ : لَمَّا مَاتَ عُثْمَانَ بُنُ مَظْعُونَ دُفَنَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَقِيعِ ، وَقَالَ لِرَجُلٍ اذْهَبُ إِلَى تِلْكَ الصَّخُرَةِ فَآتِنِي بِهَا حَتَّى أَضَّعَهَا عِنْدَ قَبْرِهِ حَتَّى أُعَرِّفَهُ بِهَا. (ابوداؤد ٣١٩٨)

(۱۱۸ ۲۲) حضرت المطلب بن عبد الله بن حطب مِلِیُّلا سے مروی ہے کہ جب حضرت عثان بن مظعون بڑائی کی وفات ہوئی تو نبی اکرم مِشْلِفْتِیَا فِیْمَ اِن کو جنت البقیع میں دفن فر مایا اور پھرا یک شخص سے فر مایا: فلاں چٹان کے پاس جاکرا یک پیٹر لے کرآؤ تا کہ میں اس کواس کی قبر پربطورنشانی نصب کردوں جس کی وجہ ہے اس کو (بعد میں) ہم بہجان لیں۔

( ١١٨٦٣ ) حَلَّائَنَا أَبُو بَكُرٍ الْحَنَفِيُّ ، عَنْ أَفلَح ، عَنِ الْقَاسِمِ ، أَنَّهُ أَوْصَى ، قَالَ :يَا بُنَىَّ لَا تَكْتُبُ عَلَى قَبْرِى ، وَلَا تُشَرِّفَنَهُ إِلَّا قَدْرَ مَا يَرُدُّ عَنِّى الْمَاءَ.

(۱۱۸ ۲۳) حضرت اللح ویشیز فرماتے ہیں کہ حضرت قاسم ویشیلانے وصیت فر مائی کداے بیٹے! میری قبر پرمت لکھنا،اور میری قبر کو زیادہ بلندنہ کرنا تکا کہاس سے یانی ہٹ جائے،(یانی ندرو کے )۔

( ۱۸۶۴) حدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنُ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْنَى عَلَيْهِ ، وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ جَابِرٍ وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ. (ابوداؤد ۱۳۲۷ ـ ترمذی ۱۰۵۲) (۱۸۲۳) حضرت جابر بن فرص مردى ب كه حضور اقدس مَؤَلِفَكَ فَيْ خَابِرٍ وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ ، فرمايا، اوردومرى روايت مِن آيا ب

اس پر لکھنے سے منع فر مایا ہے۔

( ١١٨٦٥ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُّ حُبَابٍ ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُجْعَلَ اللَّوْحُ عَلَى الْقَبْرِ.

(١١٨٦٥) حضرت مبارك ويشيخ فرمات مين كدحفرت حسن ويشيز قبر رحيخي لكانے كوتا پسندفر ماتے تھے۔

( ١٨٦٦ ) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرُهُ أَنْ يَجْعَلَ عَلَى الْقَبْرِ مَسْجِدًا.

(١١٨ ٦٢) حضرت مغيره وإيني؛ فرمات بي كه حضرت ابراجيم وينيي؛ قبر پرمنجد بنانے كونا پسندفر ماتے تھے۔

## ( ١٣٤ ) فِيْمَن كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَرْفَعَ الْقَبْرَ

بعض حضرات قبر بلند بنانے کو پسندفر ماتے ہیں

( ١١٨٦٧ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ لُجِدَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَرُفِعَ فَبْرُهُ حَتَّى يُعْرَفَ.

(۱۱۸۷۷) حضرت ابراہیم بیشن فرماتے ہیں کہ آنخضرت میران کی اور آپ میران کی اور آپ میران کی اندی گئی اتن کہ بہانی ک بہانی جائے۔

( ۱۸۶۸ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ: رَأَيْتُ قَبْرَ عُنْمَانَ بُنِ مَظْعُون مُرْتَفِعًا. ( ۱۸۲۸) حضرت عبدالله بن ابی بر رواتی فرماتے بیں کہ میں حضرت عثمان بن مظعون روائی کی قبر دیکھی جو بلند ( زمین سے اضی موئی ) تقی ۔

( ١٨٦٩ ) حَلَّثُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَطَاءٍ بْنُ أَبِى مَيْمُونَةَ ، عَنُ أَبِيهِ ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ أَوْصَى أَنْ يَجْعَلُوا قَبْرَهُ مُرَبَّعًا ، وَأَنْ يَرْفَعُوهُ أِرْبَعَ أَصَابِعَ ، أَوْ نَحُو ذَلِكَ.

(۱۱۸ ۲۹) حصرت عطاء بن ابی میمونداین والدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمران بن حصین دیا ہوئے وصیت فر مائی تھی کہ ان کی قبر کو چوکور بنایا جائے ۔اتی بلند (اونچی) کہ زمین سے جارانگلیاں او پر ہو۔

## ( ١٣٥ ) فِي الْفُسُطَاطِ يُضْرَبُ عَلَى الْقَبْرِ قبرير هركا خيمه لگانا

( ١١٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنِ الْمَقْبُرِى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ أَوْصَى أَنْ لَا يَضْرِبُوا عَلَى قَبْرِهِ فُسُطًاطًا.

(۱۱۸۷۰) حفرت عبدالرحمٰن بن مهران ولِينَّيَة فرمات بين كه حفرت ابوهريره وَ الْحَثْوُ نَهِ وصيت فرما لَي هَى كه ميرى قبر پرخيمه مت لگانا ـ (۱۱۸۷۱) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ ، عَنْ عَمَّتِهِ أُمِّ النَّعْمَانِ ، عَنْ بِنْتِ أَبِي سَعِيدٍ هي معنف ابن الي تيبر مترجم (جلدس) و المحاصل عن عن عن ابن الي تيبر مترجم (جلدس)

الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ ، قَالَ : لا تَضُرِبُوا عَلَى قَبْرِي فُسُطاطًا.

(۱۱۸۷۱) حضرت بنت انی سعیدالخدری خانٹھ سے مروی ہے کہ حضرت ابوسعیدالخدری خانٹھ نے فرمایا: میری قبر برخیمہ نہ لگانا۔ ( ١١٨٧٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِى عَطَاءٍ ، قَالَ :شَهِذْت وَفَاةَ ابْنِ عَبَاسٍ فَوَلِيّهُ ابْنُ الْحَنَفِيّةِ فَبَنَى عَلَيْهِ

كتاب العنبائز كتاب

(۱۱۸۷۲) حضرت عمران بن الی عطاء ویشجهٔ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس میکھینئ کی وفات پر حاضر ہوا تو جناز ہ اور قبر کا ا تنظام حضرت ابن الحنفيه مِينتُهيز نے كيا ،آپ راينهيؤ نے ان كي قبر پرتين دن تك خيمه ( گھر) بنايا۔

( ١١٨٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، أَنَّ عُمَرَ ضَرّبَ عَلَى قَبْرِ زَيْنَبَ فُسُطَاطًا.

(۱۱۸۷۳) حضرت محمد بن المنكد روايشيا فرمات بين كه حضرت عمر وفاقو نے حضرت زينب وفاه وفاق كي قبر مبارك برخيمه لگايا-( ١١٨٧٤ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ يَقُولُ : هَذِهِ الْفَسَاطِيطُ الَّتِي عَلَى

الْقُبُورِ مُخْدَثُةٌ. (۱۱۸۷۴) حضرت تقلبه وليني فرمات مين كه مين نے حضرت محمد بن كعب ويشيد سے سنا آپ فرماتے متھے كه قبروں پر خيمه لگانا

( ١٣٦ ) فِي اللَّحْدِ يُوضَعُ فِيهِ شَيءٌ يَكُونُ تَحْتَ الْمَيَّتِ

قبرمیں میت کے نیچےکوئی چیزر کھنا ( ١١٨٧٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :جُعِلَ فِي لَحْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَطِيفَةٌ حَمْرًاءُ كَانَ أَصَابَهَا يَوْمَ خَيبَرَ ، قَالَ :فَجَعَلُوهَا لَأَنَّ الْمَدِينَةَ أَرْضٌ سَبْخَةٌ. (۱۱۸۷۵) حضرت حسن میشید فرماتے میں کہ انتخصرت میزانشدہ کے قبرمبارک میں لال رنگ کاممنل کا کیڑ ارکھا گیا تھا جوغز وہ خیبر کے ننيمت ميس آيا تفاء كيونكه مدينه كي زمين مكيين اور دل و لي تقي \_

( ١١٨٧٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرُ وَوَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ وُضِعَ فِي قَبْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَطِيفَةٌ حَمْرًاءُ. (مسلم ١١- احمد ١/ ٣٥٥)

(١٨٤٦) حضرت ابن عباس تفاه بنن فرمات بين كه المخضرت مَلِ اللَّهِ عَلَيْ كَا قبر مبارك مين لا لمُحمِّل كا كيثر اركها كيا\_

( ١١٨٧٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ لُحِدَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَلْقَى شُقْرَانُ فِي قَبْرِهِ قَطِيفَةً كَانَ يَرْكَبُ بها فِي حَيَاتِهِ. (ترمذي ١٠٣٧ـ عبدالرزاق ١٣٨٧)

' ( ١١٨٧ ) حفزت جعفر بيشيز اپنے والد ہے روايت كرتے ہيں كه آنخضرت مَثِلَ ﷺ كي قبرمبارك ميں سفيد سرخي مأثل مخمل كا كيثر اركها گیا جو کپڑا آپ مِنْزِنْشِئَافَهَ اپنی حیات مبارکہ میں استعال فرماتے تھے۔

## ( ۱۳۷ ) فِی الرَّجُلِ یَقُومُ عَلَی قَبْرِ الْمَیْتِ حَتّی یُدُفَنَ وَیَفُرِ عَ مِنهُ آدمی کا قبر برکھ اہونا تا کہ دفن کر کے اس سے فارغ ہوجائے

( ١١٨٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ سُلَيمٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بُنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ عَلِيًّا قَامَ عَلَى قَبْرٍ حَتَّى دُفِنَ ، وَقَالَ :لِيَكُنْ لَاَحَدِكُمْ قِيَامٌ عَلَى قَبْرِهِ حَتَّى يُدْفَنَ.

(۱۱۸۷۸) حضرت عمير بن سعيد ديايي فرماتے ہيں كەحضرت على كرم الله وجهدا يك قبر بر كھڑے دہے جب تك كداس كوفن نه كر ديا

گیا ، اور فر مایا :تم میں ہے کسی ایک کو چاہئے کہ وہ مردے کو دفنانے تک قبر پر کھڑ ارہے۔

( ١١٨٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، قَالَ :شَهِدْت عَلْقَمَةَ قَامَ على مَيْتٍ حَتَّى دُفِنَ.

(١١٨٧٩) حضرت ابوقيس وليني فرمات بي كه حضرت علقم وليني ايك ميت كى قبر پر كھڑ در ب يہاں تك كه اس كو فن كرديا كيا۔ (١١٨٨٠) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ ثُمَامَةً ، قَالَ خَوَجْنَا مَعَ فَضَالَةً بْنِ عُبَيْدٍ إلَى أَرْضِ الرُّومِ ، قَالَ : وَكَانَ عَامِلًا لِمُعَاوِيَةً عَلَى الدَّرْبِ ، فَأْصِيبَ ابْنُ عَمِّ لَنَا يُقَالُ لَهُ نَافِعٌ ، فَصَلَّى عَلَيْهِ فَضَالَةُ وَقَامَ عَلَى حَفْرَتِه حَتَّى وَادَاهُ.

(۱۱۸۸۰) حفرت ثمّامہ پلیٹھی فرماتے ہیں کہ ہم حضرت فضالہ بن عبید پریٹھیٹے کے ساتھ ملک روم کی طرف گئے ، آپ پریٹھیل حضرت معاویہ وَلَاثُونُو کی طرف سے راستوں کے نگران تھے، آپ کے بیچا کے بیٹے حضرت نافع پریٹھیئے کا انتقال ہوا تو آپ نے اس کی نماز جناز دیڑھائی اوراس کی قبر پر کھڑے دہے جب تک کہان کو دفنا کرلوگ فارغ نہیں ہو گئے۔

( ١١٨٨١ ) حدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ ، قَالَ :كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزَّبَيْرِ إذَا مَاتَ له الميت لَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتَّى يَدُفِنَّهُ.

(۱۱۸۸۱) حضرت عبدالله بن عبید بن عمیر ولیفیز فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن زبیر می دین جب کو کی محض فوت ہوتا تواس کی قبر پر دفنانے تک کھڑے رہتے۔

# ( ١٣٨ ) مَنْ كُرِهُ الْقِيَامَ عَلَى الْقَبْرِ حَتَّى يُدُونَ

# بعض حضرات نے قبر پر کھڑے ہونے کونا پسند فر مایا ہے

( ١٨٨٢) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ : وَاللَّهِ إِنَّ قِيَامَهُمْ عَلَى الْقَبْرِ لَبِدُعَةٌ حَتَّى تُوضَعَ فِي قَبْرِهَا إِذَا صُلِّى عَلَيْهَا.

(۱۱۸۸۲) حضرت ابوقلابہ بر این فرماتے ہیں کہ اللہ کی قتم! لوگوں کا نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد تدفین تک قبر پر کھڑے ہونا بدعت ہے۔ ( ١٨٨٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ ابْنِ عَوْن ، قَالَ :سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الْقِيَامِ لِلْجِنَازَةِ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ، فَقَالَ: مَا رَأَيْت أَحَدًا يَصْنَعُ ذَلِكَ إِلَّا أَبَا مَرْحُوم ذَاكَ الشَّامِيِّ ، وَكَانُوا يَهْزَؤُونَ بيه.

(۱۱۸۸۳) حضرت ابن عون ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبی ویشید ہے دریافت کیا جنازے کے لئے کھڑے رہنا یہاں

تك كداس كولحديس ركادياجائ (كيسام) آپ ويشيد فرمايايس في كى كوايسا كرتے نہيں ديكھاسوائ ابومرحوم جوكه شامي تصے اور لوگ ان پر ہنتے تھے۔

( ١١٨٨٤ ) حدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنَ دُكَيْنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ الْقِيامَ عِنْدَ الْقَبْرِ.

(۱۱۸۸۳) حضرت مغیره فر ماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ویشید قبر کے یاس کھڑے ہونے کو تا پسند فر ماتے تھے۔

( ١١٨٨٥ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنِّ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : ذُكِرَ لِلشَّعْبِيِّ الْقِيَامُ لِلْجِنَازَةِ حَتَّى تُوضَعَ فَكَأَنَّهُ لَمْ

يَعُرِفُ ذَلِكَ ، قَالَ :فَذَكُرُت ذَلِكَ لِمُجَاهِدٍ ، قَالَ :إنَّمَا ذَلِكَ إذَا صُلِّيَ عَلَيْهَا لَا يَجُلِسُ حَتَّى تُوضَعَ. (۱۱۸۸۵) حضرت ابن عون رہی ہیں نہ ہیں کہ میں نے حضرت فتعمی رہیٹینے سے جناز ہ رکھے جانے ہے قبل اس کے لیے کھڑے

ر بنے کے متعلق دریافت کیا تو گویا کدان کواس کے بارے میں علم بی نہ تھا۔ (وہ اس کو جانبتے ہی نہ تھے)۔ پھر میں نے حضرت عجاب مِیشی سے اس کا ذکر کیا آپ مِیشی نے فرمایا: بیتب ہے جب اس پرنماز پڑھی گئی ہوتو دفنانے سے پہلے نہ بیٹھا جائے۔

## ( ١٣٩ ) فِي تَجْصِيْصِ الْقَبْرِ وَالاَجْرِ يُجْعَلُ لَهُ

( ١١٨٨٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَرْرُ وَأَنْ يُفْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ.

(۱۱۸۸۲) حضرت جابر والثور سے مروی ہے کہ حضور اقدس مُؤافِظَةَ نے قبر کچی کرنے سے منع فر مایا ہے۔ اور اس بات سے کہ اس پر

بیشا جائے اوراس پرعمارت بنائی جائے۔

( ١١٨٨٧ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ ثَابِتِ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَمَادَةً ، عَنْ أَنْيُسَةَ بِنُتِ زَيْدٍ بُنِ أَرْقَمَ ، قَالَتْ :مَاتَ ابْنُ لِزَيْدٍ يُقَالُ لَهُ سُوَيْد ، فَاشْتَرَى غُلَامٌ لَهُ ، أَوْ جَارِيَةٌ جِصًّا وَآجُرًّا ، فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ :مَا تُرِيدُ إِلَى هَذَا ، قَالَ :أَرَدُت أَنْ أَيْنِي قَبْرَهُ وَأُجَصَّصَهُ ، قَالَ : حَقِرْت ونَقِرْت لَا تُقَرِّبُهُ شَيْئًا مُسَّنَّهُ النَّارُ.

(۱۱۸۸۷) حضرت انیسہ بنت زید بن ارقم مین شاق میں کہ حضرت زید کے بیٹے حضرت سوید پراٹیجا کا انقال ہوا تو ان کے لیے ایک غلام یا باندی نے چونااورا بنٹیں ( کی )خریدیں۔حضرت زید رہائیے: نے فرمایاان چیزوں سے کیا کرنے کاارادہ ہے؟ انہوں نے کہا قبر پر عمارت بنانے اوراس کو کِل کرنے کا ارادہ ہے، آپ نے فرمایا تیراستیاناس ہو، ہروہ چیز جس کوآگ نے چھوا ہے اس کواس میت کے قریب مت لاؤ۔

هي مصنف ابن ابي شيرمترجم (جلاس) کي هي ۲۰۳ کي کاب العبنائز کي ( ١١٨٨٨ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عيسى بنِ أَبِى عَزَّةَ ، قَالَ :سَمِعْتُه ينهَى عَنْ

تُجْصِيصِ الْقَبْرِ ، قَالَ : لاَ تُجَصَّصُوهُ. (۱۱۸۸۸) حضرت حسن بن صالح پرشینه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عیسیٰ بن ابی عز ہریشینہ سے قبروں کو کمی کرنے کی مما نعت سی

ہے و وفر ماتے ہیں قبریں کی مت کرو۔

( ١٨٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّد ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، عَنْ سُوِّيْد بْن غَفَلَةَ ، قَالَ : إِذَا أَنَا مِتُ فَلَا تُؤُذِنُوا بِي أَحَدًا ، وَلاَ تُقَرِّبُونِي حِصًّا ، وَلاَ آجُرًّا ، وَلاَ عُودًا ، وَلاَ تَصْحَيْنِي الْمُرأَةُ.

(١١٨٨٩) حضرت سويد بن غفله مينافو فرمات بيل كه جب مين مرجاؤل تو مجھے كوئى فخص تكليف نه پہنچائے ،ميرے قريب چونے ،

کی اینٹ اورلکڑی نہ لائے ،اور میرے ساتھ محورت نہ جائے ، ( جنازے میں )۔ ( ١١٨٩. ) حَلَّاتُنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الآجُرَّ.

(۱۱۸۹۰) حضرت مغیره دیشید فر ماتے ہیں کہ حضرت ابرا ہیم دیشید کی اینٹوں کو تاپسندفر ماتے تھے۔ ( ١١٨٩١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يَكْرَهُونَ الآجُرَّ فِي قُبُورِهِمْ.

(١٨٩١) حضرت ابراجيم ويليونه فرمات مين كه (صحابه كرام ثُقُاتُيمُ ) اپني قبرون مِن كِي اينك كونا يسند فرمات تھے۔

( ١١٨٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ اللَّهِنَ وَيَكْرَهُونَ الآجُرَّ وَيَسْتَحِبُونَ الْقُصَبَ وَيَكُرَهُونَ الْخَشَبَ.

(۱۱۸۹۲) حضرت ابراہیم پر پیٹیے فرماتے ہیں کہ وہ (صحابہ کرام ٹھکٹیٹر) پکی اینٹ کو پیند فرماتے تنے اور کی اینٹوں کو ناپیند کرتے تھے،اور بانس کو پسند کرتے اور دوسری لکڑی کونا پسند کرتے تھے۔

### ( ١٤٠ ) مَنْ كُرةً أَنْ يَطَأُ عَلَى الْقَبْر

## قبرول کو یاؤل سے روندنے کونا پسند سمجھا گیاہے

( ١١٨٩٣ ) حَلَّثَنَا أَبُّو بَكُرٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللهِ فِي الْجَبَّانَةِ ، فَقَالَ : لأَنْ أَطَأَ عَلَى جَمْرَةٍ حَتَّى تُطْفَأَ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَطَأَ عَلَى قَبْرٍ.

(۱۱۸۹۳) حضرت ابوسعید بایشید فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بیشید کے ساتھ جبانہ میں چل رہا تھا ، آپ نے فرمایا: میں انگاروں

پر چلوں جس سے دہ بچھ جائیں یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ میں قبروں کوروندوں۔ ( ١١٨٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةً ، قَالَ : لأَنْ أَطَأَ عَلَى جَمْرَةٍ حَتَّى

تُطْفَأَ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَطَأَ عَلَى قَبْرٍ.

(۱۱۸۹۳) حضرت الى بكر ه مائية فرمات ميں كدا نگاروں پر چل چل كران كو بجهاديا جائے يه مجھے زياده پسند ہے اس سے كه قبر كو پاؤں

\*

( ١١٨٩٥ ) حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَالِمِ أَبِى عَبْدِ اللهِ الْبَرَّادُ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ لِأَنْ أَطَأَ عَلَى جَمْرَةٍ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَطَأَ عَلَى قَبْرِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ.

(۱۱۸۹۵) حضرت سالم ابی عبدالله البرادفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبدالله بن مسعود دی تی ہے سنا آپ فرماتے ہیں میں

ا نگاروں پر جلوں جس ہے وہ بجھ جائیں یہ مجھے زیادہ پند ہاں بات ہے کہ میں کسی مسلمان کی قبر کوروندوں۔

( ١٨٩٦) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ ، قَالَ : لأَنْ أَطَأَ عَلَى جَمْرَةٍ ، أَوْ عَلَى حَدِّ سَيْفٍ حَتَّى تُخْتَطَفَ رِجُلَىّ أَحَبُّ إِلَىّ مِنْ أَنْ أَمْشِى عَلَى قَبْرٍ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَمَا أَبَالِى أَفِى الْقَبُورِ قَضَيْت حَاجَتِى أَمْ فِى السُّوقِ بَيْنَ ظَهْرَانِيهِ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ.

(۱۱۸۹۲) حضرت عقبہ بن عامر حیٰ دین فرماتے ہیں کہ میں آگ کے انگاروں پریا تلوار کی دھار پرچلوں یہاں تک کہ میرے پاؤں حجلس جا کیں یہ مجھےزیادہ پسندہاں بات ہے کہ میں کسی مسلمان کی قبر پرچلوں۔میرے نزدیکے قبرستان میں رفع حاجت کرنااور بازار میں لوگوں کے درمیان جبکہ لوگ دیکے دہے ہوں برابرہے۔

( ١١٨٩٧ ) حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ أَنَّهُمَا كَانَ يَكُرَهَانِ الْقُعُودَ عَلَيْهَا وَالْمَشْيَ عَلَيْهَا.

( ۱۱۸ ۹۷ ) حضرت حسن مینیفید اور حضرت محمد مینیفید قبروں پر میٹھنے اوران کے او پر سے چلنے کو تا پسند فر ماتے تھے۔

( ١١٨٩٨) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِى الْعَلَاءِ بْنِ الشَّخْيرِ ، قَالَ : فَلَان ، تَمْشُونَ عَلَى قُبُورِكُمْ ؟ قُلْتُ :نَعَمْ ، قَالَ :كَيْفَ تُمْطَرُونَ.

( ۱۱۸۹۸ ) حضرت عمران بن صدیر پیشیز فرماتے ہیں کہ حضرت العلاء بن الشخیر پیشیز نے فرمایا: فلاں تم اپنی قبروں کے اوپر ہے گن۔ تر ( حلت ) یہ؟ میں نرکہ لال تن نہ نہ فرمان کو تم میراث کی مطرح برسا کی بدائی ہیں

گزرت (چلتے) ہو؟ میں نے کہاہاں۔آپ نے فر مایا: پھرتم پر بارش کس طرح برسائی جاتی ہے۔ ( ۱۱۸۹۹) حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ أَتْبُعُ أَبَا هُرَيْرَةَ فِي الْجَنَائِذِ ،

فَكَانَ يَنقَضَّى الْقُبُورَ ، قَالَ : لأَنْ يَجُلِسَ أَحَدُّكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ ، ثُمَّ قَمِيصَهُ ، ثُمَّ إزَارَهُ حَتَّى تَخْلُصَ إلَى جِلْدِهِ أَحَبُّ إِلَى يَجُلِسَ عَلَى قَبُرٍ . (مسلم ٩٦- ابوداؤد ٣٢٢٠)

(۱۱۸۹۹) حضرت محمد بن انی کی اپ والدے روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت ابوهریرہ ڈٹاٹٹو کے بیٹھے ایک جنازے کے ساتھ جا رہا تھا، آپ قبروں سے دور تھے، (تا کہ کسی قبر پر پاؤل وغیرہ نہ آ جائے) اور فرمایا: تم میں سے کو کی شخص آگ کے انگارے پر بیٹے مس جس سے اس کے کبڑے، قمیص پھر شلوار جل جائے پہال تک کہ آگ بدن تک پہنچ جائے یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ کوئی شخص قم پر بیٹھے۔

( ..١١٩) حدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْقُعُودَ عَلَى الْقُبُورِ أَوْ يُمْشَى عَلَيْهَا.

معنف ابن البي شير مترجم ( جلد ٣) كي المحتلف المعنائد المع

(۱۱۹۰۰) حفزت برد پرتینیز فرماتے ہیں کہ حفزت کمحول پرتینیز قبروں پر ہیضے اوران کے اوپرے گذرنے کو ناپیند کرتے تھے۔ (۱۹۰۰) حِلَانَنَا حَفُصٌ ، عَن اللّٰهِ حُدَانِہ ، عَنْ أَن النُّرَانِ ، عَنْ حَان ، قَالاً ، نَصَ مَرْنُ الْ اللهِ عَلَيْ اللَّهُ عَالَهِ

( ١١٩.١ ) حَلَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُفْعَدَ عَلَيْهَا.

(۱۱۹۰۱) حضرت جابر ڈٹاٹن ہے مروی ہے کہ حضوراقدی مِلِافِظَافِی نے قبروں پر بیٹھنے ہے منع فر مایا۔

( ۱٤۱ ) فِی الرَّجُلِ یَبُولُ، أَوْ یُحْدِثُ بَیْنَ الْقَبُورِ کوئی شخص قبرول کے درمیان بیشاب یا قضائے حاجت کرے اس کا بیان

( ١١٩٠٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا يُحُدَثُ وَسَطَ مَقْبَرَةٍ ، وَلَا يَبُولُ فِيهَا.

معبوع ، و د یبون پیها . (۱۹۰۲) حضرت مجامد میلیند فرمات میں کہ مقبرول کے درمیان قضائے حاجت یا پییٹا ب مت کرو۔

( ١١٩.٣ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنُ لَيْثِ بُنِ سَعُدٍ ، عَنُ يَزِيدَ ، أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عُقْبَةً بُنَ عَامِرٍ ، قَالَ :مَا أَبَالِي فِي الْقُبُورِ فَضَيْت حَاجَتِي ، أَوْ فِي السُّوقِ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ.

(۱۱۹۰۳) حضرت عقبہ بن عامر چین نفر ماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی کوئی پر وانہیں ہے کہ میں قبروں کے درمیان قضائے حاجت کروں یابازار میں اورلوگ مجھے دیکے رہے ہوں۔

( ١٤٢ ) مَا ذُكِرَ فِي التَّسْلِيمِ عَلَى الْقُبُورِ إِذَا مُرَّ بِهَا مَنْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ

جب قبرول کے پاس سے گزرے توان کوسلام کرے، اور پکھ حضرات نے اس میں رخصت دی ہے ( ۱۹۰٤) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ اُن فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زَاذَانَ ، قَالَ :

كَانَ عَلِيٌّ إِذَا دَخَلَ الْمَقَابِرُ ، قَالَ :السَّلَامُ عَلَى مَنُ فِى هَذِهِ الدِّيَارِ مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ أَنْتُمُ لَنَا فَرَطٌ وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ ، وَإِنَّا بِكُمْ لَلَاحِقُونَ ، فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

(۱۱۹۰۴) حضرت زاذ ان جینی نرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللّه وجہد کسی قبرستان میں داخل ہوتے تو بیده عا پڑھتے۔اس جگہ کے مومنوں اور مسلمانوں تم پرسلامتی ہو ہتم پہلے چلے گئے ہم تمہارے بعد آئیں گے اور تم سے اللہ کے ہم سب اللّه کے لیے ہیں اور ہمیں اس کی طرف کوٹ کر جانا ہے۔

١١٩٠٥) حَلَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَرِيكٍ ، عَنْ جُنْدُبِ الْأَزْدِى ، قَالَ خَرَجْنَا مَعَ سَلْمَانَ إِلَى الحيرة حَتَّى إِذَا انْتَهَيْنَا إِلَى الْقُبُورِ الْتَفَتَ عَنْ يَمِينِهِ ، فَقَالَ :السَّلَّامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ، أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ وَنَحْنُ لَكُمْ نَبَعٌ ، وَإِنَّا عَلَى آثَارِكُمْ وَارِدُونَ. (۱۱۹۰۵) حضرت جندب الاز دی پیشینه فر ماتے ہیں کہ میں حضرت سلمان زائٹیز کے ساتھ حیرہ کی طرف عمیا جب ہم قبرستان مینیجاتو

آ پاپی دائی جانب متوجہ ہوئے اور دعا پڑھی: اس جگہ کے مومن مردوں اور عورتوں! تم پرسلامتی ہو، تم پہلے جلے گئے ہم بعد میں آئیں گےاور تنہارے نشان قدم ہر چلتے ہوئے آئیں گے۔

( ١١٩٠٦ ) حدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبْدٍ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ خَيْثَمَةَ وَالْمُسَيَّبِ ، وَعَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَى الْقُبُورِ .

(۱۹۰۲) حضرت مجابد بيني فرمات ميں كدوه (صحابه كرام فتأثيم) قبروں كوسلام كيا كرتے تھے۔

( ١١٩٠٧ ) حَذَّتُنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ عَوْن، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: لَا أَعْلَمُ بَأْسًا أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ الْقَبْرَ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ.

(ے۱۹۹۰) حضرت محمد ویشیو فرمائے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ کوئی محف قبر پرآئے اوراس کوسلام کرے۔

( ١١٩٠٨ ) حَلَّاثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنُ زُهَيْرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، أَنَّهُ رَأَى سَالِمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ لَا يَمُرُّ بِلَيْلِ ، وَلَا نَهَارٍ بِقَبْرٍ إِلَّا سَلَمَ عَلَيْهِ وَنَحْنُ مُسَافِرُونَ مَعَهُ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقُلْت لَهُ فِى ذَلِكَ فَأَخْبَرَنِيهِ ، عَنُّ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ.

(۱۱۹۰۸) حضرت موی بن عقبہ ویشی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سلام بن عبدالله ویشین کودیکھا دن ہویا رات وہ جس قبر کے پاس سے بھی گزرتے تو اسکوسلام کرتے ،اورہم آپ کے ساتھ سفر کرر ہے تھے، آپ فرماتے السّدَامُ عَلَامُحُمْ میں نے آپ ویشین سے اس کے متعلق دریافت کیا؟ تو جھے اس کے بارے میں بتلایا کہ ان کے والد صاحب ویشین اس طرح کرتے تھے۔

( ١١٩٠٩ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِضَامٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَرْثَلِهٍ ، غَنْ سُلْيُمَانَ بُنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ ، فَكَانَ قَائِلُهُمْ يَقُولُ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلاَحِقُونَ ، أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ ، وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ ، وَنَسُأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. (ابوداؤد ٣٢٣٠- احمد ٣٥٣)

(۱۱۹۰۹) حضرت سلیمان بن بریده برایشیدا پنه والد برایشید سے روایت کرتے ہیں کہ حضورا قدس مُرْفَظَیَّة بِنے صحابہ کرام دیکئیز کو تعلیم دی تھی کہ جب وہ قبرستان جا کیں تو یوں کہیں: اس جگہ کے مومن اور مسلم لوگو! تم پرسلامتی ہو، اگر اللہ نے جا ہاتو ہم تمہار سے ساتھ آسلنے والے ہیں، تم پہلے گئے ہم بعد ہیں آ کیں گے، ہم اللہ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔

( -١١٩١ ) حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنْ قُرَّةَ ، عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَرْجِعُ مِنْ ضَيْعَتِهِ فَيَمُرُّ بِقُبُورِ الشَّهَدَاءِ فَيَقُولُ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَإِنَّا بِكُمْ لَلَاحِقُونَ ، ثُمَّ يَقُولُ لَأَصْحَابِهِ : أَلَا تُسَلِّمُونَ عَلَى الشَّهَدَاءِ فَيَرُدُّونَ عَلَيْكُمْ.

(۱۱۹۱۰) حضرت عامر بن سعد مِلْشِيدُ اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ جب وہ ضیعہ (گاؤں ) ہے واپس آئے تو شھد اء کی قبروں

کے پاسے گزرے تو کہنے لگے۔السَّلامُ عَلَیْکُمْ وَإِنَّا بِکُمْ لَلاَحِقُونَ پُھراپے ساتھیوں سے فرمایا:تم نے شہداءکوسلام کیوں نہ کیا تا کہ وہمہیں جواب دیتے؟۔

( ١١٩١١ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنُ عَبِّدِ الْمَلِكِ بِنِ الْحَسَنِ الْجَارِى ، عَنْ عَبِّدِ اللهِ بِنِ سَعْدٍ الْجَارِى ، قَالَ :قَالَ لِى أَبُو هُرَيْرَةَ يَا عَبْدَ اللهِ إِذَا مَرَرُت بِالْقَبُورِ قَدْ كُنْت تَعْرِفُهُمْ فَقُلُ :السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَصْحَابَ الْقُبُورِ ، وَإِذَا مَرَرُت بِالْقُبُورِ لَا تَعْرِفُهُمْ فَقُلُ :السَّلَامُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ.

(۱۱۹۱۱) حضرتَ عبدالله بن سَعدالجارى ويليد فرمات بين كه مجھ ف حضرت ابوهريره والله نفر مايا: اے عبدالله! جبتم كى الى قبر كے پاس سے گزروجس كوتم جانتے ہوتو يوں كهو: السّلامُ عَلَيْكُمْ أَصْحَابَ الْقُبُورِ اور جبكى الى قبر پر گزر ہوجس كوتم نہيں جانتے تو يوں كهو: السّلامُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ.

( ١١٩١٢ ) حدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حدَّثَنَا الْحَكُمُ بْنُ فَصِيل ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِى مُوَيْهِبَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :أُمِرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخُوجُ إلَى الْبَقِيعِ فَيُصَلِّى عَلَيْهِمُ ، أَوْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ. (احمد ٣/ ٣٨٩\_ دارمی ۵۵)

(۱۱۹۱۲) حَفرت ابومو يَصِهُ فَيْ تَوْ جورسول اكرم مِنْ فَيْنَاقِهِ كَ غلام تِنْظِيرُ مات بين كه حضورا قدس مِنْفِظَةَ كوحكم ديا كيا كه آپ جنت البقيع جائيس اورمردول پرنماز پڙهيس ياان پرسلام پڙهيس۔

## ( ۱٤۳ ) مَنْ كَانَ يَكُرَهُ التَّسْلِيمَ عَلَى الْقَبُورِ بعض حضرات قبروستان والول كوسلام كرنے كونا يسند كرتے ہيں

( ۱۱۹۱۳) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، أَنَهُ سُئِلَ عَنِ التَّسْلِيمِ عَلَى الْقُبُودِ ، فَقَالَ : مَا كَانَ مِنْ صَنِيعِهِمْ. ( ۱۱۹۱۳) حضرت حماد بِيَّيِّ فرمات بين كه حضرت ابرا بيم بِيَّيِ نَصْرُول كوسلام كرنے كے متعلق دريافت كيا؟ آپ بِيُنْ نِ فرمايا: بيان كے (صحاب كرام نُذَائِيُّ كے ) طريقوں مِس سِنهيں ہے۔

( ١١٩١٤) حدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ :سُئِلَ هِشَامُ أَكَانَ عُرُوهُ يَأْتِي قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ :لَا.

(۱۱۹۱۴) حضرت خالد بن حارث مِلِیُّیدِ فرماتے ہیں کہ حضرت هشام مِلِیْفیز سے سوال کیا گیا کیا حضرت عروہ ڈاٹیُو حضوراقد س مِلِّوْفِیَا اِنْ کی قبرمبارک پرآ کرسلام عرض کرتے تھے؟ آپ بِلِیٹیا نے فرمایا کنہیں۔

( ١٤٤ ) مَنْ كَانَ يَأْتِي قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُسَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُسَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُسَلِّمُ

( ١١٩١٥ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخُرُجَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ

فَصَلَى ، ثُمَّ أَتَى قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا لَهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا لَهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ لِا أَنْ المَسجد فَفَعَلَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَكُولِ السَّلَامُ عَلَيْكَ إِنَّا الْهَالَمُ عَلَيْكَ يَا أَنْ يَكُولُ الْفَعَلَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَذُخُلُ مَنْزِلَهُ.

(۱۱۹۱۵) حضرتُ نافع مِلِيَّظِ فرمات بين كه حضرت عبدالله بن عمر ثفاة من جب مجد نبوى مِلْفَظِيَّةً عِن واخل بونے لَكَت تو نماز اداكر تے بھردوضة رسول برآت اور يول سلام پيش فرمات : السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكُو السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَسُولَ اللهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكُو السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَسُولَ اللهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَالُهُ عَلَيْكَ يَا أَبُعَامُ كُونِ مِن عَلَيْكَ مِن اللهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَسُولَ اللهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكُو السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبُعَامُ كُونِ وَمِن عَلَيْكَ مِن اللهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبُعَامُ كُونَ عَلَيْكَ مِن اللهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ اللهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ مَا أَبُعَ اللهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ مَا أَبُعَ اللّهُ عَلَيْكَ مَا أَنْ اللهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ مَا أَبُولَ عَلَيْكَ مِن اللهِ السَّلَامُ مُن اللهِ السَّلَامُ اللهُ عَلَيْكَ مَا أَبُولُ مَنْ اللّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ مَا أَنْ اللّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ مَا أَنْ اللّهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ مَا أَنْ اللّهِ السَّلَامُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكَ مَا أَنْ اللّهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ مَا أَمُن اللّهِ السَّلَامُ اللّهُ السَّلَامُ اللّهُ السَّلَامُ اللهُ السَّلَامُ اللّهُ اللّ

### ( ۱٤٥ ) فِی تَسُوِیةِ الْقَبْرِ وَمَا جَاءَ فِیهِ قبروں کو برابر کرنے کا بیان

( ١١٩١٦) حدَّقَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ شُفَىِّ ، قَالَ :خَرَجْنَا غُزَاةً فِى زَمَانِ مُعَاوِيّة إلَى هَذَا الذَّرْبِ وَعَلَيْنَا فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ فَتُوقِّى ابْنُ عَمِّ لِى يُقَالُ لَهُ نَافِعْ فَقَامَ مَعَنَا فَضَالَةُ عَلَى خُفُرَتِهِ ، فَلَمَّا دَفَنَّاهُ ، قَالَ :خَفِّفُوا عَنْ حُفُرَتِهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِتَسُويَةِ الْقَبُورِ.

(احمد ۲/ ۱۸\_ بيهقي ۳۱۱)

(۱۹۱۲) حضرت ثمامہ بن شفی بیٹیے فرماتے ہیں کہ ہم حضرت معاویہ وٹاٹی کے دور میں غزوہ (جنگ) کے لئے اس شہر سے نکلے، ہمارے ساتھ حضرت فضالہ بن عبید وٹاٹی بھی تھے، آپ بیٹی کے چھا کے لڑکے حضرت نافع بیٹی انقال کر گئے، حضرت فضالہ ہمارے ساتھ آپ کی قبر پر کھڑے ہوئے، جب ہم نے اس کو وٹن کر دیا، تو آپ جہاٹی نے فرمایا اس کی قبر ہلکی اور برابر کرو، بیشک رسول اللہ مُؤنظِ فَیْجَانِ نَے قبروں کو برابر کرنے کا حکم دیا ہے۔

( ١١٩١٧ ) حَذَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ كَثِيرٍ ، عَنِ الزَّهْرِى ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ شُرَخْبِيلَ ، أَنَّ عُثْمَانَ خَرَجَ فَأَمَرَ بِتَسْوِيَةِ الْقَبُورِ فَسُوِّيَتُ إِلَّا قَبُرَ أَمْ عَمْرٍ وٍ ، ابْنَة عُثْمَانَ ، فَقَالَ :مَا هَذَا الْقَبُرُ فَقَالُوا : قَبْرُ أَمْ عَمْرٍ و فَأَمَرَ بِهِ فَسُوِّى.

(۱۱۹۱۷) حضرت عبداللہ بن شرصیل پریشیا فرماتے ہیں کہ حضرت عثان جیاتی نظے اور قبروں کو ہرابر کرنے کا حکم فرمایا: ہم نے تمام قبریں برابر کردیں سوائے ام عمرو بنت عثان کی قبر کے، آپ جیاتی نے بع چھا یہ کس کی قبر ہے؟ لوگوں نے عرض کیاام عمرو کی قبر ہے، آپ نے اس کوبھی برابر کرنے کا حکم فرمایا چنانچہوہ بھی برابر کردی گئی۔

( ١١٩١٨ ) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ ابْنِ أَشُوعَ، عَنْ حَنَشِ الْكِنَانِيِّ، قَالَ: ذَخَلَ عَلَى عَلِيَّ صَاحِبَ شُرَطِهِ ، فَقَالَ :انْطَلِقُ فَلَا تُدَعُ زُخُوُفًا إِلَّا أَلْقَيْنَهُ ، وَلَا قَبْرًا إِلَّا سَوَّيَّتَهُ ، ثُمَّ دَعَاهُ ، فَقَالَ :هَلُ تَدْرِى إلَى أَيْنَ بَعَنْتُك بَعَثْتُك إلَى مَا بَعَثِنِى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (ابوداؤد ٣١٠- احمد ١/ ١٣٥) (۱۱۹۱۸) حضرت صنش الکنانی بیشید فرماتے ہیں کہ سپاہی والاحضرت علی دہائی کے پاس آیا، آپ دہائی کو اس نے فرمایا، چان جا، کوئی سامان نہ جھوڑ نا مگرا تھالینا، اور کوئی قبر بغیر برابر کیے نہ چھوڑ نا ، آپ نے اس کو بلاکر پوچھا کہ تجھے معلوم ہے میں نے تجھے کس کام کیلئے بھیجا ہے؟ اس کام کیلئے بھیجا ہے۔ جس کام کیلئے رسول اکرم مُؤشِّفَعَ فَا نے مجھے بھیجا تھا۔

( ١١٩١٩ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ أَبِي فَزَارَةَ ، عَنْ مَوْلًى لابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ لِى ابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا رَأَيْت الْقَوْمَ قَدْ دَفَنُوا مَيْتًا فَأَخْدَثُوا فِي قَبْرِهِ مَا لَيْسَ فِي قَبُورِ الْمُسْلِمِينَ فَسُّوِّهِ بِقُبُورِ الْمُسْلِمِينَ.

(۱۱۹۱۹) حضرت ابن عباس بئی پینئ کے غلام فر ماتے ہیں مجھ سے حضرت عبداللہ بن عباس ٹنکافینئ نے فر مایا: جب تو کسی قو م کو د کھیے جس نے مرد سے کو دفن کر کے قبرالیں بنائی ہوجومسلمانوں کی قبروں کی طرح نہ ہوتو تم اس کومسلمانوں کی قبروں کے برابر کردو۔

( ١١٩٢٠ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ :تَسُوِيَةُ الْقَبُورِ مِنَ السُّنَّةِ.

(۱۱۹۲۰) حضرت الونجلز مِلِيمِيْ فرماتے ہیں کہ قبروں کر برابر کرناسنت میں ہے ہے۔

( ١١٩٢١) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ مِثْلَهُ.

(۱۱۹۲۱) حضرت الومجلز بينيز ساس كمثل منقول بـــ

( ١١٩٢٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :فَالَ رَجُلٌ لِلشَّغْبِيِّ رَجُلٌ دَفَنَ مَيْنَا فَسُوْى قَبْرُهُ بِالْأَرْضِ ، فَقَالَ :أَتَيْتُ عَلَى قُبُورِ شُهَدَاءِ أُحُدٍ فَإِذَا هِىَ مُشَخَّصَةٌ مِنَ الْأَرْضِ.

(۱۱۹۲۲) حفرت منصور بن عبدالرحمٰن وطِینی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت امام شعبی وایٹی کی سے عرض کیا ایک شخص نے اپنی میت کووفن کیا اور اس کی قبر زمین کے برابرینائی ( کیا درست ہے؟) آپ وایٹین نے فرمایا میں نے شھد اے احد کی قبریں دیکھی ہیں وہ زمین سے بلنداویرائھی ہوئی ہیں۔

## ( ۱٤٦ ) فِی تَطْیِیْنِ الْقَبْرِ وَمَا ذُکِرَ فِیهِ قبر کوگارے سے لینے کابیان

( ١١٩٢٣ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ :سُئِلَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ هَلْ تُطَيَّنُ الْقُبُورُ ؟ فَقَالَ : لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا.

(۱۱۹۲۳) حضرت ابن عون برایشید فرماتے ہیں کہ حضرت محمد بن سیرین برایشید سے قبر کو لیپنے کے بارے میں سوال کیا گیا؟ آپ برایشید نے فرمایا میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔

( ١١٩٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ تَطْيِينَ الْقُبُورِ.

(۱۱۹۲۷) حضرت یونس برانین فرماتے ہیں کہ حضرت حسن برانین قبروں کے لینے کو نابیند فرماتے تھے۔

( ١١٩٢٥ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّهُ كَرِهَهُ.

(١١٩٢٥) حضرت برد ريشيا فرمات بين كه حضرت كمحول ويشيله قبرول كے ليپينكونا پندفرمات تھے۔

## ( ۱٤٧ ) مَنْ رَخَّصَ فِي زِيارَةِ الْقَبُورِ قبرول كى زيارت كى رخصت كابيان

﴿ ١١٩٢٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي سِنَان ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُّورُوهَا. (ابوداۋد ٣٢٢٧)

(۱۱۹۲۷) حضرت ابو ہریدہ ویشین اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس مِنَّ اَلْتَفَکِیَّةِ نے ارشاد فر مایا: میں نے پہلے تنہیں قبروں کی زیارت کرنے سے تنع کیا تھا، پس ابتم زیارت کیا کرو۔

( ١١٩٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، ثُمَّ قَالَ :زُورُوهَا ، وَلَا تَقُولُوا هُجُرًّا.

(احمد ٣/ ٢٥٠ ـ حاكم ٣٤٦)

(۱۹۴۷) حضرت انس بن ما لک دی فیر فرماتے میں کرحضورا کرم مَرَّ فَقَیْعَ فَجَ نے زیارت قبور سے منع فرمایا ، پھر (بعد میں ) فرمایا قبروں کی زیارت کرلیا کرواور بیہودہ کلام مت کرو۔

( ١١٩٢٨ ) حَلَّاثُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِى بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ النَّابِغَةِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَسَلَّمَ ، عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنِّى كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنِّى كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنِّى كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنِّى كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنِّى كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنِّى كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَوْرُوهَا تُذَكِّرُ كُمُ الآخِرَةَ. (احمد ١/ ١٣٥٥ـ ابويعلى ٢٥٨)

(۱۹۲۸) حفرت على كرم الله وجه فرمات بين كه حضورا قدس مُؤْفَقَةَ فقرول كى زيارت مِنْع فرمايا تها، بجر (بعد مين) ارشاد فرمايا:
بيشك مين في تهمين قبرول كى زيارت كرف سين كياتها، اجتم ان كى زيارت كرليا كرو، اس سيآخرت كى يادتازه بوتى بهيشك مين في مَنْ أَبِي حَازِم ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، قَالَ : زَارَ ١١٩٢٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ كَيْسَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِم ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، قَالَ : زَارَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرُ أُمِّهِ فَبَكَى ، وَأَبْكى مَنْ كَانَ حَوْلَةً ، فَقَالَ : اسْتَأْذَنْت رَبِّى فِي أَنْ أَشْرُورَ فَبُوهَا فَأَذِنَ لِي فَزُورُوا الْقَبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْت.

(مسلم ۱۰۸ احمد ۲/ ۳۲۱)

(۱۹۲۹) حضرت ابوهریرہ ڈی ٹی ارشادفر ماتے ہیں کہ حضور اقدس مَرِّفَظَیَّ نے اپنی والدہ محتر مدکی قبر کی زیارت کی اور آپ رو پڑے اور آپ کے اردگر دجو حضرات مجھے وہ بھی رونے گئے، آپ مِرِّفِظَیَّ نے ارشاد فر مایا: میں نے اپ رب سے اجازت جا ہی کہ ان کے لئے مغفرت کی دعا کروں، تو جھے اجازت نہیں ملی، اور میں نے اپنے رب سے قبروں کی زیارت کرنے کی اجازت مانگی تو جھے اجازت کی کرواس سے تہیں موت یاد آئے گی۔ (موت کی یاد تازہ ہوگی)۔

( . ١٩٩٣) حَذَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْآسَدِئُ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَرْقَلٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ أَتَى جِزُمْ قَبْرٍ فَجَلَسَ إلَيْهِ فَجَعَلَ كَهَيْنَةِ الْمِيهِ ، قَالَ : لَمَّ فَتَلَ اللهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : بِأَبِي الْمُخَاطِبِ ، وَجَلَسَ النَّاسُ حَوْلَهُ فَقَامَ وَهُو يَبْكِى فَتَلَقَّاهُ عُمَرُ وَكَانَ مِنْ اَجُرُّ النَّاسِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : بِأَبِي الْمُخَاطِبِ ، وَجَلَسَ النَّاسُ حَوْلَهُ فَقَامَ وَهُو يَبْكِى فَتَلَقَّاهُ عُمْرُ وَكَانَ مِنْ اَجُوالُ النَّاسِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : بِأَبِي اللهِ عَا اللهِ مَا اللّهِ مَا اللهِ مَا مَا مَا اللهِ مَاللهِ مَا اللهِ مَالمِ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ

(احمد ۵۳۹۰ ابن حبان ۵۳۹۰)

(۱۹۳۰) حفرت سلیمان بن بریده ویطین اپ والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضورا قدس مِنَافِیْنَ نے کہ فتح کیا تو آپ مِنَافِیْنَ ایک برانی قبر پرتشریف لائے اور اس کے پاس بیٹھ گئے، آپ مُناطب کی طرح ہو گئے، اور لوگ آپ کے اردگر دبیٹھ گئے، جب آپ مِنْافِیْنَ کُھڑے ہوئے وارد سے اور اس کے پاس بیٹھ گئے، آپ مِنْافِیْنَ کَھُڑے ہوئے ور حضرت عمر جائٹی لوگوں میں سے آپ مِنْافِیْنَ کُھڑے ہوئے تو آپ مِنْافِیْنَ کُھڑ رور ہے تھے، آپ مِنْافِیْنَ کَھُ کُو وہ جو کہ اور حضرت عمر جائٹی لوگوں میں سے جن یا دہ جرات کرنے والے تھے، حضرت عمر جائٹی نے فر مایا: یارسول اللہ! میرے ماں باب آپ مِنْوفِیْنَ برق بران میں چیز نے آپ مِنْافِیْنَ کُھ کُھ وہ ایک ورالا یا، آپ مِنْافِیْنَ کُھ نے فر مایا: یہ میری والدہ ماجدہ کی قبر ہے، میں نے اپ درب سے اس کی زیارت کی اجازت ما گئی تو وہ مجھے نہیں گئی، میں نے ان کو یاد کیا تو میرے دل کورس آیا اور میں رو بڑا۔ راوی کہتے ہیں کہ جتنا حضور اقدس مِنْافِیْنَ اس دن روئے تھے اس سے زیادہ آپ کو بھی روتے ہوئے نہیں و یکھا گیا۔

( ١١٩٣١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا فَرْقَدٌ السَّبَخِيُّ ، حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ يزيد ، حَدَّثَنَا فَرُودٌ مَسْرُوقٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنِّى نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقَبُورِ ، وَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمْدِ ، فَزُورُوهَا تُذَكِّرْكُمُ. (دارقطني ٦٩ ـ عبدالرزاق ٦٤٣)

(۱۱۹۳۱) حضرت عبدالله و الله و

( ١١٩٣٢ ) حَلَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ تُوُفِّى عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ ، وَابْنُ عُمَرَ غَائِبٌ ، فَلَمَّا قَدِمَ ، قَالَ دُلُّرِنِي عَلَى قَبْرِهِ فَوَقَفَ عَلَيْهِ سَاعَةً يَدْعُو.

(۱۱۹۳۲) حضرت ناقع براتینی فرماتے ہیں کہ حضرت عاصم بن عمر دیاتی کا انقال ہوا تو حضرت عبداللہ بن عمر بین بینن موجود نہ تھے، جب وہ تشریف لائے تو فرمایا: مجھےان کی قبر ہتلاؤ، پھراس کے پاس کچھ دیر کھڑے رہے اور دعا فرمائی۔

( ١١٩٣٢ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ تُوفِّى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي

بَكُرٍ بِالْحُبُشِى ، قَالَ ابْنُ جُرَيْحٍ الْحُبُشِى اثْنَىٰ عَشَرَ مِيلاً مِنْ مَكَّةَ فَدُفِنَ بِمَكَّةَ ، فَلَمَّا قَدِمَتُ عَانِشَةُ أَتَتُ قَبْرَهُ ، فَقَالَتُ :

وَكُنَّا كَنَدُمَانَى جَذِيمَةَ حِقْبَةً مِنَ الدَّهْرِ حَتَّى قِيلَ لَنُ يَتَصَدَّعَا فَلَمَّا تَفَرَّفُنَا كَأَنِّي وَمَالِكًا لِطُولِ الْجَتِمَاعِ لَمْ نَبِتُ لَيْلَةً مَعًا

ثُمَّ قَالَتُ :أَمَّا وَاللَّهِ لَوْ حَضَرْتُك لَدَفَنْتُك حَيْثْ مِتَّ وَلَوْ شَهِدْتُك مَّا زُرْتُك.

(۱۱۹۳۳) حضرت عبدالقد بن افی ملیکه فر ماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحلٰ بن افی بکر جی وین کا چیشی مقام پر انتقال ہوا، حضرت ابن جر تئی فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن جرتئ فر ماتے ہیں کہ جیشی مقام ہے۔ ان کو مکہ میں وفن کیا گیا جب حضرت عاکشہ میں ہوئی آئی کس تو ان کی قبر پر تشریف لا کیں اور بیاشعار پڑھے۔ ہم لمجز مانے سے مضبوط جدانہ ہونے والے ساتھی تھے یہاں تک کہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ ہم بھی جدا ہوں گے ہی نہیں ۔ لیکن جب جدا ہوئے تو یوں محسوس ہوا کہ جیسے میں نے اور مالک نے اس لمجا جتاع کے باوجود بھی ایک رات بھی استحضے نگر اری ہو۔

پھرفر مایا:اللہ کی تنم!اگر میں اس وقت حاضر ہوتی تو جہاں انتقال ہوا تھاو ہیں وفن کرواتی اوراگر میں اس کے جنازے میں حاضر ہوتی تو اس کی قبر کی زیارت نہ کرتی ۔

( ١١٩٣٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَدِمَ وَقَدُ مَاتَ بَعْضُ وَلَدِهِ ، فَقَالَ :دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ فَيَدُلُّونَهُ عَلَيْهِ فَيَنْطِلِقُ فَيَقُومُ عَلَيْهِ وَيَدْعُو لَهُ.

(۱۳۱۳) حضرت نافع باینچیز فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نظافین تشریف لائے ان کی اولا دمیں سے کسی کا انتقال ہو چکاتھا،

آپ رہ اور اس کے اس کی قبر بتلا ؤ۔ آپ کو جب ان کی قبر دکھائی گئی تو آپ وہاں کھڑے ہوئے اوران کے لئے دعا فر مائی۔

( ١١٩٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي فَرُوةَ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ سُبَيْعٍ ، عَنِ ابن بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ،

قَالَ : جَالَسْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَجْلِسِ فَرَّأَيْتُهُ حَزِينًا ، فَقَالً لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُنْت نَهَيْتُكُمُ عَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُنْت نَهَيْتُكُمُ عَنْ لَكُومِ الْأَضَاحِيِّ أَنْ تَأْكُلُوهَا إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَكُلُوا وَأَطْعِمُوا وَاذَّخِرُوا مَا بَدَا لَكُمْ ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَزُورَ قَبْرَ أَمْهِ فَلَيَزُرُهُ ، وَكُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَقَّتِ وَالنَّقِيرِ ، فَاجْتَنِبُوا كُلَّ فَمُنْ أَرَادَ أَنْ يَزُوا فِيمَا بَدَا لَكُمْ.

(۱۱۹۳۵) حفرت ابن بریدہ ڈاٹٹو اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت مَرِّفَظَةَ آیک بارمجلس میں تشریف فرما تھے اور انتہا کی غمکسن تھے، لوگوں میں سے ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مَرِّفظَةَ آبا کیا وجہ ہے آپ عَمَلَمِین دکھائی دے رہے ہیں؟ آپ مَرْاَب مِرْاَب مِرْاَب مِرْاَب مِرْاَب مِرْاَب مِرْاَب مِرْاَب مِرْاَب مِرَاب مِراَب مِراب مِراَب مِراَب مِراَب مِراَب مِراَب مِراَب مِراَب مِراَب مِراً مِراَب مِراَب مِراَب مِراَب مِراَب مِرابِي مِراَب مِراب مِراب

گوشت کھانے سے منع کیا تھا، پس (اب) تم خود کھا وَاور دومروں کو کھلا وَاور جَتنا چا ہوذ خیرہ کرو،اور میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، پس جوا بنی والدہ کی قبر کی زیارت کرنا چاہتا ہے وہ زیارت کرے،اور میں نے تمہیں کدو کے برتن سے،سبز رنگ کے برتن سے منع کیا تھا، پس تم ہرنشہ والی چیز سے اجتناب کرواور باتی جتنی چا ہو چیؤ، (جس میں نشرنہ ہو)۔ ہے اس برتن سے منع کیا تھا، پس تم ہرنشہ والی چیز سے اجتناب کرواور باتی جتنی چا ہو چیؤ، (جس میں نشرنہ ہو)۔

# ( ١٤٨ ) مَنْ كُرِةَ زِيارَةَ الْقبورِ

#### بعض حضرات قبرول کی زیارت کونایسندفر ماتے ہیں

( ١١٩٣٦) حدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَوَّاحِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا صَالِح يُحَدُّثُ بَعْدَ مَا كَبِرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِوَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذَاتِ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُّجُ.

(۱۱۹۳۲) حفرت عبداللہ بن عباس بنکھ پینئ ہے مروی ہے کہ حضورا قدس مَلِقَظَیَّۃ نے قبروں کی زیارت کرنے والیوں ،ان کو سجدہ گاہ (مساجد) بنانے والیوں اوران پرچ اغال کرنے والیوں پرلعنت فر مائی ہے۔

(۱۹۳۷) حدَّنَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ذَكُوتُ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْهَا فِي أَرْضِ الْحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا مَارِيَةَ ، فَذَكُوتُ لَهُ مَا رَأْتُ فِيهَا مِنَ الصَّورِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُولِئِكَ قَوْمٌ إِذَا مَاتَ فِيهِمَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ ، أَوِ الرَّجُلُ الصَّالِحُ ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُولِئِكَ قَوْمٌ إِذَا مَاتَ فِيهِمَ الْعَبُدُ الصَّالِحُ ، أَو الرَّجُلُ الصَّالِحُ ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُولِئِكَ قِوْرًا وُلِهِ يَعْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (بخارى ٣٣٨ ـ مسلم ٣٥٥) مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصَّورَ، فَأُولِئِكَ شِوَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (بخارى ٣٣٨ ـ مسلم ٣٥٥) مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصَّورَ، فَأُولِئِكَ شِوَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (بخارى ٣٣٨ ـ مسلم ١٩٥٥) مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصَّورَ، فَأُولِئِكَ شِورا وَلَهُ مَنْ اللهِ عَنْ وَكُولُولُ مِنْ اللهِ عَنْ وَجَلَ المَّولِيَ عَلَى اللهِ عَنْ وَكُولُولُ مِن اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ وَكُولُ عَلَى اللهِ عَنْ وَكُولُولُ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

( ١١٩٣٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، غَنْ شَقِيقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَخْيَاءٌ وَمَنْ يَتَّخِذُ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ. (ابن خزيمة 2٨٩ـ احمد ١/ ٣٠٥)

(۱۱۹۳۸) حضرت عبداللہ بڑھٹو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مَٹِوفَقَعَ اُجَا کوفر ماتے ہوئے سنا کہ لوگوں میں سب سے بدتر اوگ وہ ہیں جن کو قیامت نے اس حال میں پایا کہ وہ زندہ ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے قبروں کو بحدہ گا ہ بنایا۔

( ١١٩٣٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُزَارَ الْقَبْرُ وَيُصَلَّى عِنْدَهُ.

(۱۱۹۳۹) حضرت عمران پرشیر؛ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن سیرین پرشیر؛ قبروں کی زیارت کرنے اوران کے پاس نماز پڑھنے کو ناپسند ف ت تہ

( ١٩٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ، عَنْ سُهَيْل، عَنْ حَسَنِ بْنِ حَسَنٍ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى خَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَشَخِذُوا قَبْرِى عِيدًا، وَلاَ بُيُوتَكُمْ قَبُورًا وَصَلُّوا عَلَى خَيْثُمَا كُنْتُمْ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبُلُغُنِى.

الله عليه وسعم و معرسور عبري عيد و بيونهم عبور وعسود على عيسه عبور عدم مسلم عبون عدر مهم مسلمي . (١١٩٢٠) حضرت من من حسن ولي في سمروى م كه حضوراقدس مَرَّ الْفَيْحَةِ في ارشاد فرمايا: ميرى قبركوعيدگاه (سجده گاه) نه بنانا، اور نه

ہی اپنے گھروں کوقبرستان بناؤ ،اورتم جہاں کہیں بھی ہوجھے پر درود پڑھو ، بیشک تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے۔

( ١١٩٤١ ) حَذَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلُ قَبْرِى وَثَنَّا يُصَلَّى لَهُ اشْتَذَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَهْمِ اتَّخَذُوا قَبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

(۱۹۹۳) حضرت زید بن اسلم دانو سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَرِّفْظَةَ نے ارشاد فر مایا: اے الله! میری قبر کو بت نہ بنا جس کی

عبادت كى جائے، بيشك ان اوگول پر الله كاشد يدغضب وغصه واجنهول نے اپناء كى قبروں كو تبدگاه بنايا۔ ( ١١٩٤٢ ) حدَّثُنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ أَقُرُامًا اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَانِهِمْ مَسَاجِدَ.

(۱۹۴۲) حضرت عائشہ مخاصطفا سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَطِّقْظَةَ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اس قوم پرلعنت فرمائی ہے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو بحدہ گاہ بنایا۔

( ١١٩٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ أَبِي سِنَانٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : لَأَنَّا لَا نَجِدُ أَضَلَّ مِنْ زَائِرِ الْقَبْرِ .

(۱۱۹۳۳) حضرت عمر ڈٹاٹنڈ ارشاد فرماتے ہیں یقینا ہم نے عبادت کے طور پر قبروں کی زیارت کرنے والے سے بڑھ کر کوئی عمراہ شخص نہیں دیکھا۔

عَصْ بَيْسُ وَ يَلِمُا۔ ( ١١٩٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يَكُرَهُونَ زِيَارَةَ الْقُبُورِ .

(۱۱۹۳۴) حضرت ابراہیم میشید فر ماتے ہیں کہ (صحابہ کرام جن کشیر) زیارت قبور کو تابسند فر ماتے تھے۔

( ۱۱۹٤٥) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ بَهُمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَاثِرَاتِ الْقَبُورِ. (احمد ٣٣٢) بْنِ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَاثِرَاتِ الْقَبُورِ. (احمد ٣٣٢) (١٩٣٥) حضرت عبدالرحمُن بن حسان بن ثابت ثَنَ اللهِ صَلَى عَروى ہے كہ تصوراقد سَ مِنْ اللهِ عَنْ قَبْرول كَى زيارت كرنے والى عورتول بربعت فرمائى ہے۔

( ١١٩٤٦ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :لَوْلا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ لَزُرُت قَبْرَ ابْنَتِي.

## ( ۱٤٩) مَا جَاءَ فِي الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ رات كودفن كرنے كابيان

( ١٩٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي يُونُسَ الْبَاهِلِتَى ، قَالَ : سَمِعْتُ شَيْخًا بِمَكَّةَ كَانَ أَصْلُهُ رُومِيًّا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي ذَرِّ ، قَالَ : كَانَ رَجُلَّ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ يَقُولُ أَوْهُ أَوْهُ ، قَالَ أَبُو ذَرَّ : خَرَجْت ذَاتَ لَيْلَةٍ فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَقَابِرِ يَدْفِنُ ذَلِكَ الرَّجُلِ وَمَعَهُ مِصْبَاحٌ. (ابوداؤد٣١٥٦)

(۱۱۹۴۷) حضرت ابو یونس الباهلی دونی فرماتے بیس کہ میں نے مکہ میں ایک شخ سے سنا جواصل میں روی تھے وہ حضرت ابو ذر دونی فرد ابو در دونی تو ابو در دونی تو نے ارشاد فرمایا: میں ایک رات سے روایت کرتے ہیں کہ ایک کرنا اور اور میں نے دیکھا) آنخضرت مُرِنْفَقِعَ اس وقت قبرستان میں ہیں اس آ دمی کو ذفن کرر ہے تھے اور آپ کے بیاس چراخ بھی تھا۔

( ١١٩٤٨ ) حدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ فَاطِمَةَ دُفِنَتْ لَيْلًا.

( ۱۱۹۴۸) حضرت حسن بن محمد بیئیسنیافر ماتے ہیں کہ حضرت فاطمیہ رہی مذہ نی کورات کے وقت فرن کیا گیا۔ در مرمد درجہ تائیک کے دیسے وجو سے دربے فرق فرنس کی جو کہ تات سے سال آئی کی سے سے فرق کی گیا گیا۔

( ١١٩٤٩ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا دَفَنَ فَاطِمَةَ لَيْلًا. ( ١١٩٤٥ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ

(۱۱۹۳۹) حضرت عروہ وہنا پنٹوز فر ماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہد نے حضرت فاطمیہ بنی ہذیف کورات کے وقت دُن کیا۔ در مدین کے تاکیب سے گئے یہ در موسر در مورات کے ایک انگران کیا گئے ہے تو موجہ کر موجب کر سے اس ما مورات کے ساتھ

( ،١٩٥٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ مُوسَى بُنِ عُلَى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ فَسُنِلَ عَنِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْمَيْتِ ، فَقَالَ : أَرْبَعٌ قُلْتُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ سَوَاءٌ ، قَالَ : اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ سَوَاءٌ ، قُلْتُ : يُدْفَنُ الْمَيْتُ بِاللَّيْلِ ، قَالَ : اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ سَوَاءٌ ، قُلْتُ : يُدْفَنُ الْمَيْتُ بِاللَّيْلِ ، قَالَ : اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ سَوَاءٌ ، قُلْتُ اللَّيْلِ . قَالَ : اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ سَوَاءٌ ، قُلْتُ اللَّيْلِ .

ابو كمرصد يق ولينو كورات كوتت وفن كيا كيا-( ١١٩٥١ ) حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِشَامٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، دُفِنَ أَبُو بَكْرِ بِاللَّيْلِ.

(١٩٥١) حضرت قاسم بن مجمد ويشيد فرمات بين كه حضرت ابو بمرصد يق بناتين كورات كو وقت وفن كيا كيا\_

( ١١٩٥٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ دُفِنَ لَيْلًا ، قَالَ: وَكَانَ قَتَادَةٌ يَكُرَهُ ذَلِكَ.

(۱۱۹۵۲) حضرت ابن الی عروبه فرماتے ہیں کہ حضرت قنادہ دیا ہی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود دی این کورات کے وقت وفن کیا گیا ، حضرت ابوقنادہ دین بین اس کونا پیند کرتے تھے۔

( ١١٩٥٣ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ السَّبَّاقِ ، أَنَّ عُمَرَ دَفَنَ أَبَا بَكْرٍ لَيْلًا ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَأُوْتَرَ بِفَلَاثٍ.

(۱۱۹۵۳) حضرت ابن السباقَ ويشيئ فرماتَت بين كه حضرت عمر «كافئونے في حضرت ابو بكرصد بيق وي فئ كورات كے وقت وفن فرمايا: پھر مسجد مين تشريف لائے اورنماز و تراوا فرمائی۔

( ١١٩٥٤ ) حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرِيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَدُفِنُ بَعْضَ وَلَدِهِ لَيْلاً كَرَاهِيَةَ الزِّحَامِ. ( ١١٩٥٣ ) حضرت على بِإِثْنِيْ فرمات بين كه حضرت شرق بِيتْنَا نِ اپن بعض اولادكواز دحام ك وُر سے رات كے وقت وفن فرمايا:

(از دھام کونالیند کرتے ہوئے )۔

( ١١٩٥٥ ) حَدَّثَنَا خَالِلٌّ الزَّيَّاتُ ، عَنُ زُرْعَةَ بُنِ عَمْرٍو ، مَوْلَى لآلِ حُبَابٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرٍو قَالَ : دَفَنَا عُثْمَانَ بُنَ عَفَّانَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ بِالْبَقِيعِ ، قَالَ وَكُنْت رَابِعَ أَرْبَعَةٍ فِيمَّنْ حَمَلَهُ.

(۱۱۹۵۵) حضرت زرعہ بن عمر و مِراثینیا اپنے والد حضرت عمر و مِراثین سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت عثان بن عفان حیاثی کو عشاء کے بعد جنت البقیع میں دُن کیا ،اور میں ان چاروں میں ہے ایک تھا جنہوں نے ان کی میت کوا تھار کھا تھا۔

( ١٩٥٦) حَلَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ :مَاتَ أَبُو بَكُرٍ لَيُلَةَ الثَّلَاثَاءِ ، وَدُفِنَ لَلْلَةَ ثُلَاثَاءَ

(۱۹۵۲) حضرت عا نشہ مخاطفۂ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکرصدیق مٹاٹٹو منگل کی رات و نیا سے تشریف لے گئے اور منگل کی رات کو ہی ان کو فن کما گما۔

( ١١٩٥٧ ) حدَّثَنَا نُحُنُدَرٌ ، وَأَبُو دَاوُد ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالدَّفْنِ بِاللَّيْلِ.

(۱۱۹۵۷) خصرت قیاده دیشید فرماتے ہیں کہ حضرت معید بن المسیب پریشید رات کو ڈن کرنے میں کو کی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

( ١١٩٥٨ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَنِ الْأَسُوَد بْنِ شَيْبَانَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سُمَيْرِ السَّدُوسِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَنسًا

عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ بِاللِّيلِ ، فَقَالَ : مَا الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ بِاللَّيْلِ إِلَّا كُالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ بِالنَّهَارِ.

(۱۱۹۵۸) حفرت خالد بن تمیر السد وی میشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس ڈولٹو سے رات کونماز جنازہ پڑھنے کے متعلق دریافت کیا؟ آپ ڈولٹو نے فرمایارات کونماز جنازہ پڑھنااییا ہی ہے جیسے دن کو پڑھنا۔

( ١١٩٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ دُفِنَ ابْرَاهِيمُ لَيْلاً وَنَحْنُ خَائِفُونَ.

(۱۱۹۵۹) حضرت ابن عون مِلِينيًا فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم مِلِینیا: کوہم نے رات کے وقت دفن کیا اور ہم سب خوف ز دہ تھے۔

. ١٩٦٨) حدِّثُنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنُ أَبِي حَرَّةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنُ يَدُفِنَ لَيُلاً. ( ١١٩٦٠) حفرت ابوحره ويشين فرمات مِين كه حفرت حسن ويشيز رات كودنن كرنے كونا پندفر ماتے تھے۔

١١٩٦١) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ : مَا عَلِمُنَا بِدَفْنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سَمِعْنَا صَوْتَ الْمَسَاحِي مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ لَيْلَةَ

الأربعاء ، قالَ مُحَمَّدٌ وَالْمَسَاحِي المَرور . (احمد ۱۲- ابن راهویه ۹۹۳) (۱۹۷۱) حضرت عائشہ ری دین ارشاد فرماتی ہیں کہ میں رسول اکرم مِنْ النظامَ آنے کا علم ندتھا کہ ہم نے ایک گذرنے والوں کی آواز رات کے آخری پہر میں نی۔وورات بدھ کی رات تھی۔

# (١٥٠) فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ لَهُ القَرَابَةُ الْمَشْرِكُ يَحْضُرِهُ أَمْرُ لاَ

مسی شخص کا قریبی رشتہ دار مشرک مرجائے تو کیاوہ اس کے جنازے میں شریک ہوگا؟ میں میں میں میں میں میں اس کے جنازے میں شرک مرجائے تو کیاوہ اس کے جنازے میں شریک ہوگا؟

١١٩٦٢) حَدَثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : لَمَّا مَاتَ أَبُو طَالِبِ أَتَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْت يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ عَمَّك الطَّالَّ قَدْ مَاتَ ، فَقَالَ لِي : اذْهَبُ فَوَّارِهِ ، وَلاَ تُحْدِثَنَّ شَيْئًا حَتَّى تُأْتِينِي ، قَالَ فَانْطَلَقْتُ فَوَارَيْتُهُ ، ثُمَّ رَجَعْت إلَيْهِ وَعَلَى أَثَرُ التَّرَابِ وَالْغُبَارِ فَدَعَا لِي بِدَعَوَاتٍ مَا يَسُرُّنِي ، أَنَّ لِي بِهَا مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ.

(۱۱۹۲۲) حضرت علی جن فرماتے ہیں کہ جب ابوطالب کا انقال ہواتو میں نبی پاک مِنْطِقْطَةَ کی خدمت میں حاضر ہوااور کہا کہ اے مند کے رسول! آپ کا گمراہ چچا مرگیا ہے آپ مِنْطِقْظَةَ نے فر مایا جاؤاوران کوڈ ھانپ دواور جب تک میرے پاس نہ آ جانا پجھ نہ کرنا ہی گیا اوران کوڈ ھانپ دیا پھر میں واپس آیا تو میرے او پر مٹی اور گردوغبارے آٹار تھے آپ مِنْظِفَةَ فِئْر نے جھے پجھ دعائیں دیں جو

ئی کیا اوران کو دھائپ دیا چریں واہن ایا کو میر سے او پر می اور کردوء ہرے لیے دنیا کی چیزوں کے مل جانے سے زیادہ قامل مسرت ہیں۔

١١٩٦٢) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ نَاجِيَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ ، وَقَالَ فَأَمَرَنِي بِالْغَسُلِ.

۱۱۹۲۳) حضرت علی کرم الله و جهدہ ای طرح منقول ہے اور فرماتے ہیں کہ مجھے شسل کرنے کا تکم فرمایا۔

١١٩٦٤) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : مَاتَتُ أُمُّ الْحَارِثِ بُنِ أَبِي رَبِيعَةَ وَهِيَ نَصُرَانِيَّةٌ ، فَشَهِدَهَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

۱۱۹۷۳) حضرت فعمی پیشینه فرماتے ہیں کہ ام الحارث بن ابی رہیعہ جونصرانیکھی اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے جنازے میں نبی میروز بین میں میں ہوتات ہے۔

رىم مَوْفِظَةُ كَصَابِ فِي أَنْهُمْ شُرِيكِ بُوكِ.

المن ابن الي شير متر جم (جلد ٣) كي ١٨ كي ١٨ كي مصنف ابن الي شير متر جم (جلد ٣) كي المنافذ

( ١١٩٦٥ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :مَاتَتْ أُمُّ الْحَارِثِ وَكَانَتْ نَصْرَانِيَّةً ، فَشَهِدَهَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۱۱۹۲۵) حضرت عامر میشید سے ای کے مثل منقول ہے۔

( ١١٩٦٦ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقِ ، عَنْ أَبِي وَائِلِ ، قَالَ مَاتَتُ أَمِّي وَهِي نَصْرَانِيَّةٌ فَأَتَيْت عُمَرَ فَذَكُوت ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : ارْكُبْ دَابَّةً وَسِرْ أَمَّامَهَا.

(۱۹۶۷) حضرت ابو وائل پیشینهٔ فرمات میری والده کا انتقال ہو گیا جو کہ نصرانی تھی، میں حضرت عمر ڈاٹٹو کے پاس آیا اوران کو

بتلایا،آپ رہائٹونے فرمایا:سواری پرسوارہوجاؤاوراس کے آگے خاموش سے جلو۔

( ١١٩٦٧ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، قَالَ: مَاتَتُ أُمُّ رَجُلِ مِنْ ثَقِيفٍ وَهِيَ نَصُرَانِيَّةٌ فَسَالَ ابْنَ معقل، فَقَالَ:

إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَحْضُرَهَا، وَلاَ أَتْبَعُهَا، قَالَ ارْكَبْ دَابَّةً وَسِرْ أَمَامَهَا غَلُوَّةً فَإِنَّك إِذَا سِرْتَ أَمَامَهَا فَلَسْتَ مَعَهَا.

( ۱۱۹۷۷ ) حضرت عطاء بن السائب ولينيو فرماتے ہيں كەڭقىف كے ايك شخص كى والدہ كا انقال ہو گيا جو كەنصرانىيىتى ـ اس نے حضرت ابن معقل میشید سے اس کے متعلق دریا دنت کیا ، آپ پیشید نے فرمایا مجھتویہ پسند ہے کہ اس کے جنازے میں حاضر ہوا جائے کیکن اس کے جنازے کے ساتھ ( چیچیے ) نہ چلا جائے ، پھر فر مایا: سواری پرسوار ہو جاؤاوراس کے آ گئے تین ہے جا رسوگز چلو کیونکہ

جبتم اس کے آئے چلو گے تو اس کے ساتھ شارنبیں ہو گے۔

( ١١٩٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَوِيكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَوِيكٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، سُينلَ عَنِ الرَّجُلِ

الْمُسْلِمِ يَتَبِعُ أُمَّةُ النَّصْرَ إِنيَّةَ تَمُوتُ ، قَالَ: يَتَبَعُهَا وَيَمْشِي أَمَامَهَا. (۱۱۹۲۸) حضرت عبدالله بن شریک ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے سنا حضرت عبدالله بن عمر بنی دین سے ایک شخص نے سوال کیا کہ اس

کی نصرانیہ ماں فوت ہوگئی ہے اس کے جنازے کے ساتھ جا سکتا ہے؟ آپ ہوڑٹو نے فرمایا: اس کے ساتھ تو جائے لیکن اس کے جنازے کے گئے ہے۔

( ١١٩٦٩ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ مَاتَ رَجُلٌ نَصْرَانِكُ وَلَهُ ابْنٌ مُسْلِمٍ فَلَمْ يَتَبَعُهُ ، فَقَالَ : ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَبَعَهُ وَيَدْفِنَهُ وَيَسْتَغْفِرَ لَهُ فِي حَيَاتِهِ.

(۱۱۹۲۹) حضرت سعید بن جبیر میشید فرماتے ہیں کہ ایک نصرانی کا انتقال ہوا اس کا ایک مسلمان بیٹا تھا جواس کے جتازے میں شر کی نہیں ہوا، حضرت عبداللہ بن عباس بن پینئانے فر مایا: مناسب تھا کہ وہ اپنے باپ کے جنازے کے ساتھ جا تا اس کو فن کرتا اور ا بنی زندگی میں اس کے لئے وعائے مغفرت کرتا۔

( ١١٩٧. ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لَمَّا مَاتَ أَبُو طَالِبِ جَاءَ عَلِيٌّ إلى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ:إنَّ عَمَّك الشَّيْخَ الْكَافِرَ قَدْ مَاتَ فَمَا تَرَى فِيهِ، قَالَ:أَرَى أَنْ تَغْسِلَهُ وَتُجِنَّهُ وَٱمْرَهُ بِالْغُسْلِ.

(۱۹۷۰) حفرت محتمی مِرْتِیْمَا فرمائے ہیں کہ جب ابوطالب کا انتقال ہوا تو حضرت علی کرم اللہ وجبہ حضور اکرم مِرَّاتِیَمَا آئِ کی ہیں ۔ تشریف لائے اور فرمایا آپ کا کافر چپافوت ہوگیا ہے آپ کی اس کے بارے میں کیارائے ہے؟ آپ مِرَّاتِفَائِ آئِ فرمایا:اس کوشسل دواور دفنا دو،اوران کو (بعد میں )عسل کرنے کا حکم فرمایا۔

( ١١٩٧١) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنُ ضِرَارِ بُنِ مُرَّةَ ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :مَاتَ رَجُلَّ نَصُرَانِی فَوَ کَلَهُ ابْنُهُ إلى أَهُلِ دِينِهِ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ :مَا كَانَ عَلَيْهِ لَوْ مَشَى مَعَهُ وَأَجَنَّه وَاسْتَغْفَرَ لَهُ مَا كَانَ حَيًّا ، ثُمَّ تَلَا : ﴿ وَمَا كَانَ الْبَيْهُ ﴾ الآية.

(۱۹۷۱) حضرت سعید بن جبیر والی فرماتے بین کدایک نصرانی فخض کا انقال ہوا تو اس کے بیٹے نے اس کوان کے ذہب والوں کے سپر دکر دیا، حضرت عبداللہ بن عباس وی نوش کے پاس جب اس کا ذکر ہوا تو آپ دوالی نے فرمایا: کوئی حرج نہ تھا اگر بیاس کے سپر دکر دیا، حضرت عبداللہ بن عباس وی نوش کرج اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا، پھرآپ واٹی نے بیآیت تلاوت فرمائی: ﴿ وَمَا كَانَ الْسَيْفُفُارُ اَبْوَاهِيمَ لَا بِيهِ ﴾۔

## ( ۱۵۱ ) فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ فِی الْبَحْرِ مَا یُصْنَعُ بِهِ کوئی شخص سمندر میں ہلاک ہوجائے اس کا کیا کیا جائے گا

( ١١٩٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِي الْبَحْرِ جُعِلَ فِي زِبِّيلٍ ، ثُمَّ قُذِفَ بِهِ.

(۱۹۷۲) حضرت حسن میشید فرماتے ہیں کہ اگر کو کی شخص سمندر میں فوت ہوجائے (بحری جہاز وغیرہ میں) تو اس کوٹو کری ( بکسه ) میں ڈال کرسمندر میں ڈال دیا جائے۔

( ۱۱۹۷۳ ) حَلَّتُنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الَّذِي يَمُوتُ فِي الْبَحْرِ ، قَالَ يُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ وَيُحَنَّطُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ ، ثُمَّ يُرْبَطُ فِي رِجُلِّيْهِ شَيْءٌ ، ثُمَّ يُرْمَى بِهِ فِي الْبَحْرِ .

(۱۱۹۷۳) حضرت عطاء ویشیز اس شخص کے متعلق فرماتے ہیں کہ جس کا سمندر میں انقال ہوجائے اس کوشسل دیا جائے گا ،کفن پہنایا جائے گا ،خوشبولگائی جائے گی ،اور پھراس کی نماز جناز ہ پڑھائی جائے گی پھراس کی ٹانگوں کے ساتھ کوئی (وزنی) چیز باندھ کراس کو سمندر میں بہادیا جائے گا۔

## ( ۱۵۲ ) فِی الرَّجُلِ یَأْخُذُ غَیْرَ طَرِیقِ الْجِنَازَةِ وَیُعَارِضُهَا راستہ بدل کر جنازے کے ساتھ مِلنے کا بیان

( ١١٩٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : خَرَجْت مَعَ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ فِي جِنَازَةٍ

فَأَخَذَ غَيْرَ طَرِيقِهَا فَعَارَضَهَا ، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الْقَبْرِ جَلَسَ قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ.

( سم ۱۱۹۷ ) حضرت کی بن ابی اسحاق ویشین فرماتے ہیں کہ میں حضرت سالم بن عبد الله ویشین کے ساتھ ایک جنازے میں نکلا

آپ ایند رسته بدل کر چلے اور جنازے کے ساتھ آ یلے۔ جب قبرستان پنچے تو جناز ہ رکھنے نے پہلے ہی ہیڑھ گئے۔

( ١١٩٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيُّ، قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ وَزَيْدٌ بْنُ أَرْقَمَ يَأْخُذَانِ غَيْرَ طَرِيقِ الْجِنَازَةِ.

(۱۱۹۷۵) حضرت شعمی میشید فرماتے ہیں کہ حضرت شرح کیشید اور حضرت زید بن ارقم میشید راستہ بدل کر جنازے کے ساتھ ملا کرتے شھ

#### ( ١٥٣ ) فِي الرَّجُلِ يُوصِي أَنْ يُكُفِّنَ فِي الْمَوْضِعِ كُونَى شخص الربيدوصيت كرے كه جھے فلال جگه فن كيا جائے

( ١١٩٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ أَوْصَى عروة أَنْ لَا يُقْبَرَّ فِى الْبَقِيعِ ، وَقَالَ إِنْ كَانَ مُؤْمِنًا فَمَا أُحِبُّ أَنْ أُضَيِّقَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا فَمَا أُحِبُّ أضامَّه فِيهِ.

(۱۹۷۲) حضرت هشام مِلِینُظِیا فرماتے ہیں که حضرت عروه مِلِینُظیائے وصیت فرمائی تھی کہ مجھے جنت اُبقیع میں وفن نہ کرنا ، کیونکہ اگر مؤمن ہےتو میں پندنہیں کرتا کہاس پرتنگی کروں اورا گرفا جربوتو میں نہیں جا ہتا کہاس بارے میں ان سے مزاحمت کروں۔

( ١١٩٧٧ ) حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : ادْفِنُونِي فِي قَبْرِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُون.

( ۱۱۹۷۷) حضرت ابو عبیدہ ویافیظ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود میافیو گنے وصیت فرمائی تھی کہ مجھے حضرت عثان بن مظعون ویافیو کی قبر میں وفن کرنا۔

( ۱۱۹۷۸ ) حدَّثُنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَام ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، أَنَّ حَيْثَمَةَ أَوْصَى أَنْ يُدُفَنَ فِي مَفْبَرَةِ فُقَرَاءِ قَوْمه. ( ۱۱۹۷۸ ) حفرت سفیان بینید کی کشف سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت خیشمہ رہا تھے نے وصیت فرمائی تھی کہ مجھے میری قوم ک فقراء کے قریب دفن کرنا۔

( ١١٩٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ قَالَتُ عَائِشَةُ لَمَّا حَضَرَتُهَا الْوَفَاةُ ادْفِنُونِي مَعَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّي كُنْت أُحْدِثْتُ بَعْدَهُ.

(۱۹۷۹) حضرت قیس مِیتَیْمَدِ فرماًتے ہیں کہ جب حضرت عائشہ ٹڑئات نا کا وفات کا وقت قریب آیا تو آپ ٹڑٹا مڈٹھانے فر مایا مجھے دیگر از واج مطہرات کے ساتھ دفن کرنا ، مجھے یہ بات بعد میں بتائی گئی تھی۔

( ١١٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، أَنَّ عُمَرً ، قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ اذْهَبُ إلَى عَانِشَةَ فَسَلَّمْ وَقُلْ يَسْتَأْذِنُ عُمَرٌ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُدْقَنَ مَعٌّ صَاحِبَيْهِ فَأَتَاهَا عَبْدُ اللهِ فَوَجَدَهَا قَاعِدَةً تَبْكِى فَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ : يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ ، فَقَالَتُ قَدْ كُنْت وَاللَّهِ أُرِيدُهُ لِنَفْسِي ، وَلاوِئِرَنَّهُ الْيُوْمَ عَلَى نَفْسِي.

(۱۱۹۸۰) حضرت عمر و بن میمون ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دی شونے نے حضرت عبداللہ بن عمر تفاید عن سے فرمایا: ای عائشہ منی مدین فائشہ منی مدین اسلام دواور عرض کروعمر دی شوائس است کی اجازت چاہتا ہے کہ اس کواس کے ساتھ وف کیا جائے،
حضرت عبداللہ دی شور حب ان کے پاس آئے ان کو بیٹھ کر روتے ہوئے پایا، آپ دی شور نے ان پر سلام عرض کیا اور فرمایا حضرت عبداللہ دی شور نے بالے میں اسلام عرض کیا اور فرمایا حضرت عبداللہ کی تم دواجہ میں نے اپنے لیے رکھی میں اسلام عرض کو اپنے میں برتر جے دیتی ہوں۔

( ۱۵٤) فِي الدَّجُلِ يَقْتُلُ نَفْسَهُ وَالنَّفَسَاءُ مِنَ الزِّنَا هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ كَوْنَ عَلَيْهِمْ كُونَى شخص خود كَثَى كَرَكِ ياعورت كوزناك بعدنفاس آئة (بچيهوجائة) توكياان كى نماز جنازهاداكي جائے گی؟

( ١١٩٨١ ) حَلَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنُ أَشُعَتَ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :سَأَلَتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ فِي نِفَاسِهَا مِنَ الْفُجُورِ أَيُصَلَّى عَلَيْهَا ، فَقَالَ :صَلِّ عَلَى مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

(۱۱۹۸۱) حضرت ابوز بیر بریشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر دی تی ہے۔ سوال کیا کہ کوئی عورت اس نفاس میں مرجائے جوگناہ کی وجہ سے تھا کیا اس کی نماز جنازہ اوا کی جائے گی؟ آپ رہی تی نے فرمایا ہروہ محض جو لا اِللّه اِللّهُ کا اقر ارکرتا ہے اس کی نماز جنازہ برخصو۔

( ١١٩٨٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى ، عَنِ أَبى النَّعْمَانِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى وَلَدِ الزِّنَاءِ وَعَلَّى أَمَةٍ مَاتَتُ فِي نِفَاسِهَا.

(۱۱۹۸۲) حضرت ابوالنعمان ویشید ہے مردی ہے کہ حضور اقدس مَرِّ اَفْتَحَقَقَ ہے ولد زیا اور اس کی ماں کی نماز جنازہ اوا فرمائی جو حالت نفاس میں فوت ہو کی تھی۔

( ١١٩٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي هِلَالِ ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ ، قَالَ :قُلْتُ لَآبِي أَمَامَةَ الرَّجُلُ يَشُرَبُ الْخَمْرَ فَيَمُوتُ أَيْصَلَى عَلَيْهِ ، قَالَ نَعُمْ لَعَلَّهُ اصْطُجَعَ عَلَى فِرَاشِهِ مَرَّةً ، فَقَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَغُفِرَ لَهُ بِهَا.

(۱۱۹۸۳) حضرت ابوغالب ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوا مامہ سے دریافت کیا کوئی مخف شراب پی کرفوت ہوجائے کیا اس کی نماز جنازہ اداکیا جائے گی؟ آپ دیشید نے فرمایا: ہاں شایداس نے بستر پر لیٹے ہوئے لا اِللّه اِللّه پڑھا ہواس کی وجہ سے اس کی مغفرت ہوجائے۔ ( ١١٩٨٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ يُصَلَّى عَلَى الَّذِى قَتَلَ نَفْسَهُ وَعَلَى النَّفَسَاءِ مِنَ الزُّنَا وَعَلَى الَّذِي يَمُوتُ عريقًا مِنَ الْخَمُرِ.

(۱۱۹۸۳) حفرت ابراہیم بیشید فرماتے ہیں کہ جو تحص خورکشی کرے، یاعورت حالت نفاس میں مرجائے جونفاس زنا کی وجہ ہے آیا

تھا، یا کوئی مخص شراب پیتے ہوئے مرجائے ان سب کی نماز جناز وادا کی جائے گ۔

( ١١٩٨٥ ) حدَّثَنَا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الزَّبُرِقَانِ السَّوَّاجِ ، قَالَ :صَلَّى أَبُو وَاثِلِ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتُ فَقُلُت لَهُ :إِنَّهَا تُرَهِّقُ ، فَقَالَ : أَى بُنِّي صَلِّ عَلَى مَنْ صَلَّى إِلَى الْقِبْلَةِ.

(١١٩٨٥) حضرت زبرقان السراج بيليميز فرماتے ہيں كەحضرت ابووائل بيليميز نے ايك عورت كى نماز جناز ہ پڑھائى، ميں نے كہا يہ عورت توبرائی کی طرف منسوب تھی ،آپ پالٹی نے فر مایا میں نے اس کی نماز جناز وادا کی ہے جوقبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتی تھی (مسلمان تقی)۔

( ١٩٨٦ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ الْأَسْوَد ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :صَلَّ عَلَى مَنْ صَلَّى إلَى قبلتك.

(۱۱۹۸۲) حضرت عطاء ویشید فرماتے میں کہ جوآپ کے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے (وہ جیسا بھی ہو)اس کے جنازے میں شرکت کی حائے گی۔

( ١٩٨٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :مَا أَعْلَمُ ، أَنَّ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَلاَ التَّابِعِينَ تركَ الصَّلَاةَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ تَأَثُّمًا.

(۱۱۹۸۷) حضرت ابن سیرین ویطیط فر ماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ اہل علم اور تا بعین میں سے کسی نے اهل قبلہ کی نماز جناز ہ ترک

کی ہو گنہگا سبھتے ہوئے۔

( ١١٩٨٨ ) حَلَّتُنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ إِنَّ لِى جَارًا مِنَ الْخَوَارِجِ مَاتَ أَأَشْهَدُ جِنَازَتَهُ ؟ قَالَ أَخَرَجَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ؟ قَالَ : قُلْتُ لَا قَالَ فَاشْهَدُ جِنَازَتَهُ فَإِنَّ الْعَمَلَ أَمْلُكُ بِهِ مِنَ الرَّأْيِ.

(۱۱۹۸۸) حضرت عاصم ویشیو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن ویشیو سے دریا فت کیا میرا خارجی بروی فوت ہوگیا ہے کیا میں اس کے جنازے میں شریک ہوسکتا ہوں؟ آپ ویشیدنے فرمایا کیا وہ مسلمانوں کے خروج کیا کرتاتھا؟ میں نے عرض کیا کہنیں، آپ نے فر مایا: تم اس کے جنازے پر جاؤ عمل رائے سے زیادہ اہم ہے۔

( ١١٩٨٩ ) حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرٍ بُنِ سُمْرَةَ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابَتُهُ جِرَاحَةٌ فَالَمَتُهُ بِهِ فَدَبَّ إِلَى قَرُنِ لَهُ فِي سَيْفِهِ فَأَخَذَ مِشْقَصًا فَقَتَلَ بِهِ نَفْسَهُ فَلَمْ يُصَلِّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، وَذَكَرَ شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : إنَّمَا أَذَعُ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ أَدَبًا لَهُ.

(مسلم ۱۰۵ ابوداؤد ۱۳۵۵)

(۱۱۹۸۹) حضرت جابر بن سمرہ وٹائٹو ہے مروی ہے کہ اصحاب رسول مِتَوَفِّقَةَ مِس ہے ایک تخص کو زخم لگا جس ہے اس کو بہت

تکلیف ہوئی ، تو وہ پہنچا پی تکوار کے کتارے کی طرف اور اس کے پھل سے اپنے آپ کوٹل کر دیا تو حضور اکرم مُؤْفِظُةِ نے اس کی نماز جناز وا دانہیں فر مائی ۔ حضرت ابوجعفر پیٹیلا فر ماتے ہیں کہ میں نے اس کی نماز جناز وان سے ادب حاصل کرنے کے لیے چھوڑی۔

( ١١٩٩. ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ عِمْرَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ إِنْسَانٍ قَتَلَ نَفْسَهُ أَيُصَلِّى عَلَيْهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِنَّمَا الصَّلَاةُ سُنَةٌ.

(۱۱۹۹۰) حضرت عمران پیشید فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم نخی پیشید سے دریافت کیا کہ ایک شخص نے خود کشی کرلی ہے کیا اس کی نماز جناز دادا کی جائے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں ،نماز جناز وتوسنت ہے۔

( ١٥٥ ) فِي الْكَافِرِ أَو السَّبِيِّ يَتَشَهَّدُ مَرَّةً ثُمَّ يَمُوتُ أَيْصَلَّى عَلَيْهِ

· كافريا قيدى ايك بارشها دت كا قرار كرے اور پيرفوت ہوجائے تو كيا اس كى نماز جناز ہ

#### ادا کی جائے گی

( ١١٩٩١ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ أصحابِه ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي السَّبِيِّ يُسْبَى مِنْ أَرْضِ الْعَدُو ، وَقَالَ :إذَا أَقَرَّ بِالتَّوْجِيدِ وَبِالشَّهَادَتَيْنِ صُلِّى عَلَيْهِ.

(۱۱۹۹۱) حضرت ابراہیم ویشید سے دریافت کیا گیا جس قیدی کو دشمن کی زمین سے پکڑا کیا گیا ہواس کا کیا جکم ہے؟ آپ ویشید نے فرمایا اگروہ تو حیداور شہادتین کا قرار کرتا ہوتو اس کی نماز جنازہ اداکی جائے گی۔

( ١١٩٩٢ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ خَيْثُمَةَ ، قَالَ : إِذْ صَلَّى مَرَّةً صُلَّى عَلَيْهِ.

(۱۹۹۲) حضرت خیشمہ ویشید قرماتے ہیں کہ جب اس نے ایک بارنماز اداکی ہوتواس کی نماز جناز واداکی جائے گ

( ١١٩٩٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا قَالَ : لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ صُلَّى عَلَيْهِ.

(١١٩٩٣) حضرت حسن بيتيد فرمات ميل كه جب وه لا الله الا الله يرف ليواس كي نماز جناز واواكي جاسك كي -

( ١١٩٩٤) حَدَّثَنَا شَرِيكُ، عَنْ عَبْدِاللهِ بُنِ عِيسَى، عَنْ عَبْدِاللهِ بُنِ جَبْر، عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ، قَالَ: كَانَ شَابٌ يَهُودِيُّ يَخُدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ ، فَقَالَ : أَتَشُهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ ، فَقَالَ : أَتُ شُهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ ، وَأَنِّى رَسُولُ اللهِ ، قَالَ : فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى أَبِيهِ ، فَقَالَ : قُلْ كَمَا يَقُولُ لَكَ مُحَمَّدٌ ، فَقَالَ : ثُمَّ مَاتَ ، فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمُ . (حاكم ٣٢٠- بخارى ٥١٥٢- احمد ٣/ ٢٢٠)

(۱۱۹۹۳) حضرت انس بن ما لک بڑا ٹھ فرماتے ہیں کہایک یہود کی نوجوان تھا جوحضور اقدس مَطِقَطَعَ کی خدمت کیا کرتا تھا وہ بیار

ہوگیا تو حضورا قدس غِرِ شَفِیْ فَجُراس کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور فرمایا: کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سواکو کی معبود نہیں اور میں

الله کارسول ہوں؟ اس یہودی نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اس کے والد نے کہا ای طرح کہوجیسا محمد مَلِّ اَفْظَافَةَ ہم کہ رہے ہیں، اس نے ای طرح کہااوراس کا انقال ہوگیا، آپ مِلِّفْظَةَ ہے ارشا وفر مایا اپنے ساتھی کی نماز جناز ہ اواکرو۔

( ١١٩٩٥) حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِى ، عَنْ سَهْلِ السَّرَّاجِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ سُئِلَ عَنْ قَوْمٍ أَفْهُمْ السَّرَّاجِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ سُئِلَ عَنْ قَوْمٍ أَفْهُمْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّرَّاءِ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْحَمْلُولُ الْمُعَمِّلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْحَمْلُولُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلِمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَم

(۱۱۹۹۵) حضرت سل بن سراح بیشید فرماتے ہیں کہ محربین سیرین بیشید سے سوال کیا گیا کہ پچھلوگ تیری بنا کرلائے گئے۔ان کی حالت پر کبی کہ آگر انہیں نماز کا کہا جاتا تو نماز پڑھتے ،اگر نہ کہا جاتا تو نہ پڑھتے ۔ان میں سے ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی؟ فرمایا کیا تم پر ظاہر ہو گیا ہے کہ یہ جہنمی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا نہیں تو فرمایا اس کوشسل دو ، کفن بہنا ؤ ،خوشبولگا وَاوراس کی نماز جنازہ ادا کرو۔

( ١١٩٩٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ اللهِ الشَّفِرِى ، قَالَ : قَالَ رَجُلَّ عِنْدَ الشَّغْرِى إِنِّى أَجْلِبُ الرَّقِيقَ فَيَمُوتُ بَغْضُهُمْ أَفَاصَلَى عَلَيْهِ ، فَقَالَ : إِنْ صَلَّى فَصَلِّ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يُصَلِّ فَلَا تُصَلِّ عَلَيْهِ .

(۱۱۹۹۲) حضرت ایک شخص نے حضرت شعبی پریٹیز سے عرض کیا میں غلاموں کو جمع کرتا ہوں ان میں سے کوئی مرجا تا ہے تو کیا میں اس کی نماز جناز وادا کروں؟ آپ پریٹیوئی نے فر مایا اگروہ نماز ادا کرتا ہواس کی نماز جناز وادا کرودگر ندمت ادا کرو۔

( ١١٩٩٧ ) حَلَثَنَا حَمَّادُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :إذَا تَشَهَّدَ الْكَافِرُ وَهُوَ فِي السَّوقِ صُلِّيَ عَلَيْهِ.

(۱۱۹۹۷)حضرت زہری پریشی؛ فرماتے ہیں کہا گر کا فرحالت نزع میں شھادت کا اقرار کرے تواس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔

#### ( ١٥٦ ) فِي ثُوَابِ الْوَلَدِ يُقَدِّمُهُ الرَّجُلُ

## تسى شخص كاكوئى بجدانقال كرجائة تواس كثواب كابيان

( ١٩٩٨) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَانِي ، قَالَ : أَتَانِي أَبُو صَالِح يُعَزِّينِي ، عَنِ ابْن لِي ، فَأَحَدَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةً ؛ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَ لَهُ النَّسَاءُ اجْعَلُ لَّنَا يَوْمًا كَمَا جَعَلُته لِلرِّجَالِ ، قَالَ : فَجَاءَ إلَى النِّسَاءِ فَوَعَظَهُنَّ وَعَلَّمَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ ، وَقَالَ لَهُنَّ : مَا مِنِ امْرَأَةً تَدُفِنُ ثَلَاثَةَ جَعَلُته لِلرِّجَالِ ، قَالَ : فَجَاءً إلَى النِّسَاءِ فَوَعَظَهُنَّ وَعَلَّمَهُنَّ وَأَمْرَهُنَّ ، وَقَالَ لَهُنَّ : مَا مِنِ امْرَأَةً تَدُفِنُ ثَلَاثَةً فَرَطٍ إِلاَّ كَانُوا لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ ، قَالَ : فَقَالَتِ امْرَأَةٌ : يَا رَسُولَ الله قَدَّمُتُ اثْنَيْنِ قَالَ : ثَلَاثَةً ، ثم قَالَ : فَرَا الله قَدَمُتُ اثْنَيْنِ وَاثَنَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَالْنَادِ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : مَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحِنْثَ. (بخارى ١٠٥٠ مسلم ١٥٣)

(۱۱۹۹۸) حضرت عبد الرحمٰن بن الاصمعانی پریشیز فرماتے ہیں کہ حضرت ابوصالی پریشیز میرے پاس میرے بیٹے کی تعزیت کے لئے تشریف لائے اور انہوں نے حضرت ابوسعید بڑا ہی اور حضرت ابوھریرہ بڑا ہی سے مروی صدیث بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ عورتوں نے حضور اکرم مِرَّوْفَقَعَ ہِے عرض کیا آپ ھارے لیے بھی ایک دن خاص فرما دیں جس طرح آپ نے مردوں کے لئے کررکھا ہے، چنا نچہ آپ مِرَّوْفَقَعَ ہِ عورتوں کے پاس تشریف لائے ان کو وعظ فرما یا تعلیم دی اور ان کو (عتلف) تکم دیے، اور ان سے فرما یا جہیں ہے کوئی عورت جس کے تین نومولود بچے فون کردیئے گئے ہوں مگروہ اس کے لئے جہنم کی آگ سے جاب بنیں گے۔ ایک خاتون نے عرض کیا یارسول اللہ! میر نے تو دو بچوف ہوں آپ مِرَاْفَقَعَ ہُے فرما یا تین، پھر آپ مِرَاْفِقَعَ ہُے فرما یا (ہاں) دو، دو (بھی) حضرت ابوھریرہ وڑی فرما یا جی کہوں جو بھی تا ہائع ہوں۔

( ١١٩٩٩ ) حدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَنَنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِئِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ ، قَالَ : مَنْ قَدَّمَ ثَلَاثَةً مِنْ وَلَدِهِ لَنْ يَلِجَ النَّارَ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ. (بخارى ١٥٦١ ـ مسلم ٢٠٢٨)

(۱۱۹۹۹) حضرت ابو هریره ژاپنو سے مرفوعا مروی ہے جس کے تین نبچے فوت ہو گئے ،اس کوآ گنبیں چھوئے گی مگر بالکل خفیف اور آ سانی ہے۔

( ...١) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنُ طَلْقِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنُ أَبِى زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :اَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امُوَأَةٌ بِصَبِّى ، فَقَالَتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، ادْعُ اللَّهَ لَهُ فَلَقَدْ دَفَنْتُ ثَلَاثَةً ، قَالَ :دَفَنْتِ ثَلَاثَةً ؟ قَالَتْ :نَعَمْ ، قَالَ :لَقَدِ احْتَظَرْت بِحِظَارٍ شَدِيدٍ مِنَ النَّارِ. (بخارى ١٣٧ـ مسلم ١٥١)

(۱۲۰۰۰) حضرت ابوهریره و فافو سے مروی ہے ایک قورت اپنا بچہ لے کر خدمت نبوی مَنْوَفَقَاقَ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ! اس بچے کیلئے اللہ تعالیٰ سے دعا فرما کیں (اللہ اس کی عمر دراز کرے) تحقیق میں تین بیچے دفنا چکی ہوں، آپ مَنْوَفَقَعَ فِی نَایا: تین بیچے دفنا چکی ہو؟ اس نے عرض کیا: ہاں آپ مَرَافِفَقَعَ نِے ارشاد فرمایا: بیشک وہ تیرے لیے آگ کی شدت سے رکاوٹ میں (قیامت کے دن)۔

( ١٢..١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ دَاوُدَ بُنِ أَبِي هِنْدٍ ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ قَيْسٍ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي اللهِ عَلَيْهِ ، كَنْتُ عِنْدَ أَبِي اللهِ عَلَيْهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: مَا مِنَ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا أَرْبَعَةُ أَفْرَاطٍ إِلَّا أَدْحَلَهُمَا اللَّهُ الْجَنَّةَ ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَفَلَائَةٌ وَلَا اللهِ وَلَلاَئَةٌ ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَاثْنَانِ ، قَالَ : وَاثْنَانِ . (ابن ماجه ٣٣٣هـ احمد ٣/ ٢٣)

(۱۲۰۰۱) حفرت عبداللہ بن قیس پر پیٹے فرماتے ہیں کہ میں حفرت ابو بردہ ہو پیٹو کے پاس ایک رات بیٹھا ہوا تھا، حضرت حارث بن اقیش ہمارے پاس تشریف لائے اور اس رات ہمیں حدیث بیان فرمائی کہ حضورا قدس مِراَفِقَطَةِ نے ارشاد فرمایا: جس مسلمان شوہرو بیوی کے چارچھوٹے بیچے انتقال کر جا کیں اللہ پاک ان دونوں کو جنت میں داخل فرما کیں گے، صحابہ کرام اُٹھ کا ٹیٹر نے عرض کیا یا رسول الله! تمن نِج؟ آپ مَالِنَفَقَةَ نِفر ما يا تمن بِحاب كرام ثِنَائِلَة نِعُرْضُ كِيا يارسول الله! دو بِح؟ آپ مَالِفَقَةَ نِفر ما يا اور دو بحى \_ ( ١٢٠٠٢) حَدَّثَنَا عُنُدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَيْس ، عَنْ أَبِي رَمُلَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِم ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل ، عَنِ النّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالٌ: أَوْجَبَ ذُو النَّلَاثَةِ قَالُوا: وَذُو الإِثْنَيْنِ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالٌ: وَذُو الزَّنْيِيْنِ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالٌ: وَذُو الإِثْنَيْنِ . (ابن ماجه ١٠٥٩ ـ احمد ٥/ ٢٣٧)

(۱۲۰۰۲) حضرت معاذبن جبل من الله سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِقْظَیَّا نے ارشاد فر مایا: تین جھوٹے بچے فوت ہو جانے والوں پر جنت واجب ہے،صحابہ ٹھکائیڈ نے عرض کیا یا رسول اللہ! دو بچے والوں پر؟ آپ مِلِقَظِیَّا نے دو بچوں والوں بھی جنت واجب ہوچکی۔

( ١٢.٠٣) حدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، حدَّثَنَا الْقَاسِمُ ، عَنْ أَبِى أُمَامَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُؤْمِنَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوْلَادِ لَمْ يَبْلُعُوا الْحِنْتَ إِلَّا أَذْخَلَهُمَا اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ. (احمد ٣/ ٣٨٧)

(۱۲۰۰۳) حضرت ابوامامہ مزانٹو سے مروئ ہے کہ حضور اقدس مَلِّنظ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جن مسلمان والدین کے تین چھوٹے نابالغ بچے فوت ہو چکے ہوں اللہ تعالی اپنی رحمت کے ضل سے ان کو (والدین کو) جنت میں داخل فرما کیں گے۔

( ١٢٠٠٤) مِحدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانَ بْنُ حَكِيمٍ ، عَنُ عَمْرِو الْأَنْصَارِيِّ ، عَنُ أُمُّ سُلَيْمٍ ابنة مِلْحَانَ وَهِى أُمُّ أَنْسٍ ، أَنَّهَا سَمِعْت النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول : مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةٌ مِنْ أَوْلَادٍ لَمْ يَبُلُعُوا الْحِنْتَ إِلَّا أَذْ خَلَهُمَا اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ. (احمد ٢/ ٣٥٦ ـ طبراني ٣٠٦)

(۱۲۰۰۳) حضرت ام سلیم نفاش نفا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم مِنَّ فَضَعَ اللّٰهِ کوارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ: جن مسلمان والدین کے تین چھوٹے نابالغ بچوٹوت ہو چکے ہول اللّٰہ تعالیٰ اپنی رحمت کے فضل سے ان کو (والدین کو) جنت میں داخل فرما ئیس گے۔ (۱۲۰۰۵) حدَّنَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعُوَّامِ ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنِیِّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ : مَنْ قَدَّمَ ثَلَاثَةً مِنْ وَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا حَجَبُوهُ بِياذُنِ اللّٰهِ مِنَ النَّادِ .

(۱۲۰۰۵) حضرت عائشہ ٹھانٹیٹنا فر مائی ہیں کہ جس کے تین چھوٹے بچاس حالت میں انتقال کر گئے کہ وہ صابر ہے اور تو اب کا امید وار ہے تو وہ اس کے لئے اللہ کے تکم ہے آگ ہے تجاب ہوں گے۔

( ١٢٠٠٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أُخْبَرُنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :حَدَّثِنِي صَعْصَعَةُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :لَقِيت أَبَا ذَرِّ فَقُلْت :حَدِّثِنِي حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :مَا مِنْ مُسُلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةٌ مِنْ أَوْلَادِهِمَا لَمْ يَبُلُغُوا حِنْنًا إِلَّا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ. (نسانى ٢٠٠٢ ـ احمد ٥/ ١٥١)

(۱۲۰۰۷) حضرت ابو ذر و الله فرماتے بین کہ بین نے رسول الله عَلِیْ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جن مسلمان والدین کے تین چھوٹے نابالغ بچ فوت ہو چے ہوں الله تعالی اپنی رحمت کے فضل سے ان کو (والدین کو) جنت میں داخل فرما میں گے۔ (۱۲.۰۷) حدّ فَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا الْعُوّامُ بُنُ حَوْشَبِ ، قَالَ :حدّ فَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ مَوْلَى عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا مُسْلِمَيْنِ مَضَى لَهُمَا مِنْ أَوْلاَدِهِمَا ثَلَاثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا حِنْنًا إِلَّا أَدْحَلَهُمَا اللّهُ الْجَنَّةَ ، فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ مَضَى لِى اثْنَانِ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَاحِدٌ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَاحِدٌ يَا وَاحِدٌ وَ ذَلِكَ فِي الصَّدُعَةِ الْأُولَى. (ترمذى ۱۲۰۱ - احمد ۱/۲۲۹)

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَوَاحِدٌ وَذَلِكَ فِي الصَّدُمَةِ الْأُولَى. (ترمذى ١٠١١- ١- ١٠٠١) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَوَاحِدٌ وَذَلِكَ فِي الصَّدُمَةِ الْأُولَى: جَن مسلمان والدين كَتِن تا بالغ بَحِ وَفَات يا جا كين اللَّه تعالى ان دونوں كو جنت ميں داخل فرما كيں كے ، حضرت ابوذر وَاللهٰ نوعوض كيايا رسول الله! مير دونئي وَتَ مُونِ مِن الله الله الله الله الله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ مُعَاوِيةً بَنْ قُرَّةً ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَأْتِي النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَشَعُوثَ أَبَعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَحِبُّهُ ؟ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَشَعُوثَ أَنَهُ تُوفِيّى ، فَقَالَ لَهُ النَّي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَسَعَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَلَّهُ كَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ اللهُ اللهُ خَاصَةً أَوْلُ اللهُ الله خَاصَةً أَوْلِكَ اللهُ الله خَاصَةً أَوْلِلنَاسِ عَامَّةً ؟ قَالَ : أَكُمْ عَامَةً . (نسانى ١٩٩٤ - احمد ٣/ ٣٣١)

ر ۱۲۰۰۸) حضرت معاویہ بن قرہ ویشید آپ والد ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور اقدس کی خدمت میں عاضر بوااس کے ساتھ اس کا چھوٹا ہیٹا بھی تھا، آپ میٹر انٹین تھے آپ سے فرمایا کیا تو اس سے محبت کرتا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرے جس طرح تو اس سے محبت کرتا ہے، پھر (پھھ عرصہ بعد) آپ میٹر انٹین تھے اس بچے کو گم پایا تو فرمایا: تیرے بیٹے کو کیا ہوا؟ پھر فرمایا: کیا تو نے اس کی وفات کا اعلان کروایا تھا؟ پھر آنخضرت میٹر انٹین کے اس سے فرمایا: کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے کہ تو فرمایا: کیا تو ان بات سے راضی نہیں ہے کہ تو جنت کا درواز وں میں سے کسی درواز ہے برآئے اس کو کھلوانے کیلئے، گر تیرا بیٹا دوڑتا ہوا آئے اور تیرے لیے جنت کا درواز و کھلواد ہے؟ اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! بیصرف میرے لیے خاص ہے یا لوگوں کیلئے عام ہے؟ آپ میٹر انٹین کی فرمایا تم سب کے لیے ہے۔ فرمایا تم سب کے لیے ہے۔

( ١٢..٩) حدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، حدَّثَنَا مِنْدَلٌ ، حدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحَكَمِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عَابِسٍ ، عَنْ أَبِيهًا ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّ السِّقْطَ لَيْرَاغِمُ رَبَّهُ إِن ادْخِلَ أَبَوَّاهُ النَّارَ حَتَّى يُقَالَ أَيُّهَا السِّفُطُ الْمُرَاغِمُ رَبَّهُ اربفَعْ فَإِنِّى أَدْخَلْت أَبُوَيْك الْجَنَّةَ ، قَالَ : فَيَجُرُّهُمَا بِسَرَرِهِ ، حَتَّى يُدُخِلَهُمَا الْجَنَّةَ. (ابن ماجه ١٢٠٨ـ بزار ٨١٥)

(۱۲۰۰۹) حضرت علی کرم الله وجهد سے مروی ہے کہ حضور اقد س مِلَّفَظَیَّةِ نے ارشاد فر مایا: پیشک جنین اپنے رب سے پناہ مائے گا کہ اس کے والدین کوآگ میں داخل کیا جائے ، یہاں تک کہ اس کو کہا جائے گا ، اے اپنے رب سے پناہ مائلنے والے بچھر جا: بیشک میں نے تیرے والدین کو جنت میں داخل کر دیا ہے ، اور فر مایا: وہ بچہ ان دونوں کو (والدین کو) ناف کا شنے کی جگہ سے مین خاص کر وادے گا۔

( ١٢٠١٠ ) حَذَّثَنَا خَالِدٌ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَذَّثَنا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ النَّوْفَلِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْوَةَ ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَسِقُط أُقَدِّمُهُ بَيْنَ يَدَىَّ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ فَارِسِ أَخْلُفُهُ خَلْفِي.

(ابن ماجه ۱۲۰۷)

(۱۲۰۱۰) حضرت ابوھریرہ ڈٹاٹٹو سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِّنْفِیکَمَ نے ارشاد فر مایا: چھوٹا بچہ مقدم کیا جائے میرے آ گے بیہ مجھے زیادہ پہندہے اس بات سے کہ دہ شہبوار بن کر (میدان جہاد) میں میرے پیچھے آئے۔

(۱۲۰۱۱) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِ شَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِينَ ، قَالَ : حَلَّتُنِي امْرَأَةٌ كَانَتُ تَأْتِينَا يُقَالُ لَهَا مَاوِيَةٌ ، أَنَهَا دَخَلَتُ عَلَى عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَو ، وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ امْرَأَةٌ أَتَتُهُ بِصَبِي لَهَا ، وَسَلَّمَ فَحَدَّتُ ذَلِكَ الرَّجُلُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ مَعْمَو : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ امْرَأَةٌ أَتَتُهُ بِصَبِي لَهَا ، وَسَلَّمَ فَحَدَّتُ ذَلِكَ الرَّجُلُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ مَعْمَو : عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمُنْدُ أَسُلَمْت ثَلَالًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمُنْدُ أَسُلَمْت ثَلَالًا مُسَلِّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّالِ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَهَا : أَمُنْدُ أَسُلَمْت ثَلَاثُهُ جُنَّةٌ حَصِينَةٌ مِنَ النَّالِ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَهَا : أَمُنْدُ أَسُلَمْت ثَلَاثُهُ عُرَجَتْ مِنْ النَّالِ عَلَى فَاسْمَعِى هَذَا الْحَدِيثَ ، قَالَتْ : فَسَمِعْتُهُ ، ثُمَّ خَرَجَتْ مِنْ عِنْدِ فَقَالَ لَي عُبَيْدِ اللهِ فَآتَنَا ، وَحَدَّتُنَا بِهِ.

## ( ١٥٧ ) فِي الرَّجُلِ وَالْمَدْأَةِ يُدُفَنَانِ فِي الْقَبْرِ مرداور عورت كاليك بى قبر مين دفن كياجانا

( ١٢.١٢ ) حدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إذَا دُفِنَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِي قَبْرٍ قُدُمَ الرَّجُلُ أمام الْمَرْأَةِ.

(۱۲۰۱۲) حضرت عطاء پیشین فرماتے ہیں کہ اگر مرداورعورت کوایک ہی قبر میں فن کیا جائے تو مردکوعورت کے آ گے مقدم کریں گے۔

( ١٢٠١٣ ) حدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ وَالْمَرُأَةِ يُدُفَنَانِ فِي الْقَبْرِ قَالَا :يُقَدَّمُ الرَّجُلُ أَمَامَ الْمَرْأَةِ فِي الْقَبْرِ .

(۱۲۰۱۳) حضرت مجاہد ویشیخ اور حضرت عطاء ویشیخ فرمائتے ہیں کہ اگر مر داورعورت کوایک ہی قبر میں دفن کیا جائے تو مر دکوعورت کے آگے مقدم کریں گئے۔

( ١٢.١٤ ) حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ أَشِعَتَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَائِزِ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ جَعَلَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلُونَهُ وَالنِّسَاءَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ ، وَإِذَا دَفَنَهُمْ قَدَّمَ الرَّجُلَ وَأَخَّرَ النِّسَاءَ.

(۱۲۰۱۳) حضرت ابواسحاق میشید فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم الله وجہہ جب مردوں اورعورتوں کا اکٹھا جنازہ پڑھاتے تو مردوں کوامام کی طرف (قریب) رکھتے اورعورتوں کوقبلہ کےقریب رکھتے۔اور جب ان کو فن فرماتے تو پہلے مردوں کور کھتے پھرعورتوں کو۔

( ١٢٠١٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ؛ فِي الرَّجُلِ وَالْمَوْأَةِ يُدْفَنَانِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ ، قَالَ : يُقَدَّمُ الرَّجُلُ أَمَامَهَا.

ر ۱۲۰۱۵) حضرت قاده وليني فرمات بين كما كرايك قبرين مرداور ورت كودفن كياجائ تومردكواس كآ كم مقدم كياجائ كار ( ۱۲۰۱۹) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ فَتَادَةً ، قَالَ : إِذَا دُفِنَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ جُعِلَ

(۱۲۰۱۷) حضرت قماره بریشیز سے ای کے مثل منقول ہے۔

( ۱۵۸ ) فِی النَّصْرَانِیَّةِ تَمُّوتُ وَفِی بَطْنِهَا وَلَکٌ مِنْ مُسْلِمٍ أَیْنَ تُدُفَّنُ لَا مِلْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ مُسْلِمِ أَیْنَ تُدُفَّنُ لَعُرانیهٔ عورت کو نفرانیهٔ عورت کو نفرانیهٔ عورت کو کہاں دُن کیا جائے گا؟

( ١٢.١٧ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ ؛ فِى الْمَرَأَةِ

نَصْرَانِيَّةٍ فِي بَطْنِهَا وَلَدُّ مِنْ مُسْلِمٍ ، قَالَ : تُدُفَّنُ فِي مَقْبَرَةٍ لَيْسَت مَقْبَرَةَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى.

- (۱۲۰۱۷) حفزت واثله بن اسقع پیشید فرمات بین که وہ نصرانی عورت جس کے پیٹ میں مسلمان کا بچہ ہوتو اس مقبرہ میں دفن کریں مجے جو یہودونصار کی کا نہ ہو۔
- ( ١٢.١٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو قَالَ مَاتَتِ امْرَأَةٌ بِالشَّامِ وَفِى بَطْنِهَا وَلَدَّ مِنْ مُسْلِمٍ وَهِى نَصْرَانِيَّةٌ فَأَمَرَ عُمَرُ أَنْ تُدْفَنَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَجْلِ وَلَدِهَا.
- (۱۲۰۱۸) حضرت عمر و پرائیجید فرماتے ہیں کہ ایک نصرانی عورت کا انقال ہو گیا اس کے پیٹ میں مسلمان کا بچہ تھا،حضرت عمر جائیڈ نے فرمایا اس کواس کے بیچے کی وجہ ہے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرو۔

#### ( ۱۵۹ ) فِي الْحَانِضِ تُصَلِّى عَلَى الْجِنَازَةِ حائضه عورت نماز جنازه اداكرے كه نه كرے؟

- ( ١٢٠١٩ ) حدَّثْنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :الْحَائِضُ لَا تُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ.
  - (۱۲۰۱۹) حضرت قاسم بيليميز فرمات أبين كه حاكضه عورت نماز جنازه نبيس اداكر \_ كى \_
- ( ١٢٠٢٠) حدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُحِلِّ ، عَنِ الشَّغْيِيِّ ، قَالَ :سُئِلَ عَنِ الْحَانِضِ تُصَلِّى عَلَى الْجِنَازَةِ ، قَالَ : لَا وَلَا الطَّاهِرَ.
- (۱۲۰۲۰) حضرت محل بریشین فر ماتے ہیں کہ حضرت امام شعبی بریشیئے سے حائضہ عورت کے متعلق دریافت کیا گیا کہ کیا وہ نماز جناز ہ ادا کرے گی؟ آپ بریشیئے نے فر مایا: ندحا کضہ ادا کرے گی اور ندہی طاحرہ عورت۔
- ( ١٢.٢١) حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَبِيب بنِ أَبِى ثَابِتٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً تُصَلِّى الْحَائِضُ عَلَى الْجِنَازَةِ ؟ قَالَ : لاَ .
- (۱۲۰۲۱) حضرت عبدالله بن صبیب بن الی ثابت پریشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء پریشینے سے دریافت کیا حاکھنہ عورت نماز جناز ہ اداکر ئے گی؟ آپ پریشینے نے فرمایانہیں۔

## ( ١٦٠ ) فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْعِظَامِ وَعَلَى الرُّؤُوسِ بِرُ يوں اور کھو پڑیوں کی نماز جنازہ ادا کرنا

( ١٢٠٢٢) حدَّنَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ قَوْرٍ عَمَّنْ جَدَّنَهُ ، أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ صَلَّى عَلَى رُوُوسِ بِالشَّامِ. ﴿ ( ١٢٠٢٢) حَفْرت الوعبيدة ولِيَّيْدِ فَهُو يِرْ يول يِنْماز جنازة ادافرماً كَي ( ١٢٠٢٢) حَفْرت الوعبيدة ولِيَّيْدِ فَهُو يِرْ يول يِنْماز جنازة ادافرماً كَي . ( ١٢٠٢٢) حدَّثَنَا عِيسَى ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ مِثْلَهُ.

(۱۲۰۲۳) حضرت خالد بن معدان ولیٹیلا سے ای کے مثل منقول ہے۔

( ١٢٠٢٤ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ صَلَّى عَلَى رِجْلٍ. ( ١٣٠٨ هـ ١١٠ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ صَلَّى عَلَى رِجْلٍ.

(۱۲۰۲۳) حضرت سفیان برانیمیز ایک شخص ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوا یوب بین ٹیڈ نے ایک ٹانگ پرنماز پڑھا گی۔ تاہد ہیں ج

( ۱۲.۲۵ ) حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، أَنَّ عُمَرُ صَلَّى عَلَى عِظَامٍ بِالشَّامِ. ( ۱۲۰۲۵ ) حضرت عامر بِينْيِزِ سے مروی ہے کہ حضرت عمر النَّئِزِ نے ہڈیوں پرنماز جناز داوافر مائی شام کے علاقہ میں۔

( ١٢.٢٦) حدَّثَنَا مَرُوَانُ ، عَنْ صَاعِدٍ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ سُنِلَ عَنْ قَتِيلٍ وُجِدَ فِي ثَلَاثَةِ أَخْيَاءَ رَأْسُهُ فِي حَيٍّ ، وَوَسَطُهُ فِي حَيٍّ الشَّعْبِيِّ سُنِلَ عَلَى الْوَسَطِ.

(۱۲۰۲۱) حضرت صاعد بن مسلم ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت فعمی ویشید ہے دریا فت کیا گیا کہ مقتول تین جگہوں میں (محلوں) پایا گیا ،اس کا سرا یک جگہ، درمیا نہ حصہ ایک جگہ اور ٹائلیں دوسری جگہ؟ آپ ویشید نے فرمایا اس کے درمیانی حصہ پرنماز جناز وادا کی جائے گی۔

#### ( ١٦١ ) مَنْ قَالَ يُقَامُ لِلْجِنَازَةِ إِذَا مَرَّتُ

## جب جنازہ گزرے اس کے کیے کھر اہوا جائے گا

( ١٢.٢٧) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُبَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :إِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا حُتَّى تُخَلِّفَكُمْ ، أَوْ تُوضَعَ.

(بخاری ۱۳۰۷ ابوداؤد ۱۲۲۳)

(١٢٠٢٧) حفرت عامر بن ربيعه ويهيؤ فرماتے بيں كه مجھے نبي كريم مَلِينْظَةَ إلى ميد بات كَبْنِي ہے كه آپ مَلِفَظَةَ إلى ارشا دفر مايا:

جبتم جناز وگزرتے ہوئے دیکھوتو کھڑے ہوجاؤیہاں تک کہ وہ تنہیں پیچیے چھوڑ ( کرآ گےنگل جائے ) یاو ہ رکھزیا جائے۔

( ١٢.٢٨ ) حدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَة ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَ حَدِيثِ سُفْيَانَ ، عَنِ الزَّهْرِيُّ ، أَوْ نَحْوَهُ. (بخارى ١٣٠٨ـ مسلم 20)

(۱۲۰۲۸) حضرت عامر بن ربیعہ ہے ای کے مثل منقول ہے۔

( ١٢.٢٩ ) حدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرُو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : هُرَّ عَلَى النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِنَّازَةٍ فَقَامَ ، وَقَالَ لِمَنْ مَعَهُ ، قُومُوا فَإِنَّ لِلْمَوْتِ فَزَعًا. (ابن ماجه ١٥٣٣ـ احمد ٢/ ٢٨٤)

(۱۲۰۲۹) حفزت ابوھریرہ دلائی ہے مروی ہے کہ حضورا قدس مِرَّفِظَةً کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو آپ مِرَّفِظَةً کھڑے ہو گئے اورا پنے ساتھ والوں سے فر مایا: کھڑے ہوجا ؤ بیٹک موت کے لیے خوف اور گھبراہٹ ہے۔ ( ١٢.٣ ) حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ حَكِيمٍ :عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْهِ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي أَصْحَابِهِ فَطَلَعَتْ جِنَازَةٌ ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي أَصْحَابِهِ فَطَلَعَتْ جِنَازَةٌ ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي أَصْحَابُهُ فَلَمْ يَزَالُوا قِيَامًا حَتَّى تَعَدَّتُ ، وَاللَّهِ مَا أَدْرِى مِنْ تَأَذُّ بِهَا ، أَوْ مِنْ تَضَايُقِ الْمَكَانِ وَمَا أَحْسَبُهَا إِلاَّ يَهُودِية ، أَوْ يَهُودِيًّا ، وَمَا سَأَلْنَاهُ عَنْ قِيَامِهِ. (احمد ٣/ ٣٨٥ ـ حاكم ١٩٥)

(۱۲۰۳۰) حضرت خارجہ بن زید بیشید اپنے بچپا حضرت یزید بن ثابت سے روایت کرتے ہیں کہ وہ حضور اقد س مَوْفَقَعَةً کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک جنازہ نکلا، جب حضورا قدس مِوْفَقَعَةً نے اس کودیکھا تو آپ مِرِفِقَعَةً کھڑے ہوگئے اور آپ مِرفِقَعَةً کے اس کو کھا تو آپ مِرفِقَعَةً کھڑے ہوگئے اور آپ مِرفِقَعَةً کے اور جنازے کے گزر نے تک کھڑے رہے، میں نہیں سمحتا کہ آپ کی تکلیف یا جگہ کی تنگی کی وجہ سے کھڑے ہوں ، اور میراخیال ہے کہ یہ یہودی مردیا عورت کا جنازہ تھا ہم نے نبی مِرفَقَعَةً سے اس کھڑے ہونے کی وجہ دریا فت نہ کی۔

( ١٢.٣١ ) حدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرِ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَخْبَرَةَ ، أَنَّ أَبَا مُوسَى أَخْبَرَهُمْ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا مَرَّتُ بِهِ جِنَازَةٌ قَامَ حَتَّى تُجَاوِزَهُ. (ابويعلى ٢٢٢)

(۱۲۰۳۱) حضرت ابومویٰ جہڑنے سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَطِّفَظَیَّا کَے پاس سے جب کوئی جناز ہ گزرتا تو آپ کھڑے ہو جاتے جب تک کدوہ گزرنہ جاتا۔

( ١٢.٣٢ ) حدَّثَنَا الْفَصْلُ ، وَكَثِيرٌ بْنُ هِشَامٍ ، عَنُ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : قَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا.

(۱۳۰ ۳۲) حضرت ابوسعید ٹھاٹھ ہے مروی ہے کہ حضورا قدس مَالِنَظَةَ نے ارشا دفر مایا جبتم جناز ہ دیکھوتو کھڑے ہوجاؤ۔

( ١٣.٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّهُ مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ ، فَقَالَ لَهُ مَرُّوَانُ : اجْلِسُ ، فَقَالَ : إِنِّي رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ ، فَقَامَ مَرُّوَانُ.

(نسائی ۲۰۲۷ احمد ۳/ ۵۳)

(۱۲۰۳۳) حفرت معنی ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابوسعید وہ فور کے پاس سے جنازہ گزراتو آپ کھڑ ہے ہوگئے ،مروان نے کہا بیٹہ جائے ، آپ جا فیور کے مایا کہ میں نے خودرسول الله مُؤلفظ کَمَ کودیکھا کہ آپ مُؤلفظ کَمَ جنازے کودیکھ کر کھڑے ہوگئے یہ سن کرمروان بھی کھڑا ہوگیا۔

( ١٢.٢٤) حدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنُ زَكُوِيّاً، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ قَيْسًا وَأَبَا مَسْعُودٍ مَرَّتُ بِهِمَا جِنَازَةٌ فَقَامَا. (١٣١٣٣) حفرت ابن الى كيلي يشير فرمات بين كه حضرت قيس اور حضرت ابومسعود ثناه بن كے پاس سے جنازہ گذرتا تو يہ دونوں كفرے بوجاتے۔ ( ١٢.٣٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ :قالُوا لِعَلِيِّ : إِنَّ أَبَا مُوسَى أَمَرَ بِلَـٰلِكَ ، وَقَالَ :إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَكُونُونَ مَعَهَا فَقُومُوا لَهَا.

(۱۲۰۳۵) حضرت ابن الی لیکی پیشین فرماتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت علی مناشقہ سے کہا کہ حضرت ابومویٰ اس کا تھم دیتے ہیں۔

( آپ کی کیارائے ہے ) آپ واٹھ نے فر مایا: بیٹک ملائکہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں تم ان کے لئے کھڑے ہوجایا کرو۔ د ۔۔ دریہ وقتی ڈوزوں کے دور فروستی کے ڈیزوں کے شائداس کے ساتھ ہوتے ہیں تم ان کے لئے کھڑے ہوجایا کرو۔

( ١٢.٣٦) حدَّثَنَا غُندَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :مَا عَلِمُت أَحَدًّا كَانَ يَقُومُ إِذَا مَرَّوا عَلَيْهِ بِالْجِنَازَةِ غَيْرَ عَمُوو بُنِ مَيْمُون.

(۱۲۰۳۲) حضرت ابراہیم بیٹیے فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمرو بن میمون بیٹیے کے علاوہ کسی کوئییں جانتا کہ جس کے پاس سے جنازہ گزرتا ہواوروہ کھڑا ہوجاتا ہو( صرف حضرت عمرو کھڑے ہوا کرتے تھے )۔

( ١٢.٣٧ ) حَدَّثَنَا نُحُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي بشر ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ شَهِدَه وَسَالِمِ بُنِ عَبْدِ اللهِ وَمَرَّتُ بِهِمَا جِنَازَةٌ فَقَامَ سَالِمٌ ، وَلَمْ يَقُمُ سَعِيدٌ.

ریو از مرسال میں میں ہوئی ہے۔ (۱۲۰۳۷) حضرت ابو بشر میشیء قرماتے ہیں کہ حضرت سعیدین المسیب پراٹیجیز اور حضرت سالم بن عبداللہ بمؤمنیة حاضر تھے کہ ان

کے پاس سے جناز ہ گزرا،حضرت سالم پریشینہ کھڑے ہو گئے لیکن حضرت سعید پریشینہ کھڑے نہ ہوئے۔

( ١٢.٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، قَالَ : رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ مَرَّتُ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ.

(۱۲۰ ۳۸) حضرت ولید بن المها جر براثیمیا فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبی براثیمیا کودیکھا کہ ان کے پاس سے جناز ہ گزرا تو وہ کھڑے ہوگئے۔

( ١٢.٣٩) حدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ جَعْفَرِ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ جَالِسًا فَمُوَّ عَلَيْهِ جِنَازَةً فَقَامَ النَّاسُ حِينَ طَلَعَتِ الْجِنَازَةُ ، فَقَالَ : الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ إِنَّمَا مُوَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِنَازَةِ يَهُودِيّة يَهُودِيّة وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى طَرِيقِهَا جَالِسًا فَكَرِهَ أَنُ يَعْلُو رَأْسَهُ جِنَازَةُ يَهُودِيّة فَقَامَ. (نسانى ٢٠٥٣- احمد ١/ ٢٠١)

( ١٢.٤٠) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ وَسَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ كَانَا بِالْقَادِسِيَّةِ ، فَمَرَّتُ بِهِمَا جِنَازَةٌ فَقَامَا ، فَقِيلَ لَهُمَا :إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ فَقَالَا :إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتُ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ فَقِيلَ لَهُ ، أَنَّهُ يَهُودِيٌّ ، فَقَالَ : أَلَيْسَتُ نَفُسًا. (بخاری ١٣١٢ ـ مسلم ٢٦١) (١٢٠ ٢٠) حفرت ابن الى يَلْ بِيْنِيْ فَرَمات بِين كه حفرت قيس بن سعداور حفرت حمل بن حفيف مُخَاتَّةُ قادسيه بل سے كه آپ ك پاس سے جنازه گزراتو آپ دونوں حضرات كھڑے ہو گئے ، آپ سے عرض كيا گيا بيابل ارض بيس سے به (مسلمان نہيں ہے) تو انہوں نے فرمايا ايك بارحضور اقدس مِلْقَصَّحَةً كي پاس سے ايك جنازه گزرا آپ مِلْقَصَحَةً كھڑے ہو گئے ، آپ كوكها گيا بيتو يہودى تقاء آپ مِلْقَصَحَةً نے ارشاد فرمايا: كيا بيانسان نہيں ہے؟۔

#### ( ١٦٢ ) مَنْ كُوةَ الْقِيَامَ لِلْجِنَازَةِ

## بعض حضرات نے جنازے کیلئے کھڑے ہونے کونا پسد کیا ہے

( ١٢.٤١) حدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَنْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا فَمَرَّتُ جِنَازَةٌ فَقُمْنَا ، فَقَالَ : مَا هَذَا فَقُلْنَا هَذَا أَمْرُ أَبِي مُوسَى ، فَقَالَ : إِنَّمَا قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مُرَّتَّ مَرَّةً ، ثُمَّ لَمْ يَعُدُ. (احمد ١٣٠- نسانى ٢٠٥٠)

(۱۲۰۳۱) حضرت ابی معمر میشید فر ماتے ہیں کہ هم لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ جنازہ گذرا ہم کھڑے ہو گئے ،حضرت علی میشی نے فر مایا یہ کیا ہے؟ هم نے عرض کیا حضرت ابوموی ڈٹاٹٹو نے ہمیں اس کا حکم فرمایا ہے، آپ ڈٹاٹٹو نے فرمایا حضور اقدس مَلِّفْظَیَّا ہِمَ صرف ایک بارکھڑے ہوئے تھے پھرآپ مِنْلِفْظَیَّا نے کھڑے ہونے کا اعادہ نہ فرمایا۔

( ١٢.٤٢) حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : كُنَّا مَعَ عَلِيٍّ فَمُرَّ عَلَيْنَا بِجِنَازَةٍ ، فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ عَلِيٌّ :مَا هَذَا لكَأَنَ هَذَا مِنْ صَنِيعِ الْيَهُودِ.

(۱۲۰ ۳۲) حضرت عبدالرحمٰن بن الى ليكى يايشي؛ فر ماتے ہیں كەھم حضرت على كرم الله وجهد كے پاس تھے كه ہمارے پاس سے ايك جناز ه گذرا ، ايك شخص كھڑا ہوگيا ،حضرت على كرم الله وجهدنے فر مايا يہ كيا ہے؟ بيتو يہود كے طريقوں ميں سے ہے۔

( ١٢.٤٣ ) حَذَّثَنَا عبد الوهاب الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ ، وَابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُمَا رَأَيَا جِنَازَةً فَقَامَ أَحَدُهُمَا وَقَعَدَ الآخَرُ ، فَقَالَ الَّذِى قَامَ لِلَّذِى لَمْ يَقُمْ أَلَمْ يَقُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَكْيُهِ وَسَلَّمَ ؟ فَالَ : بَكَى ، ثُمَّ قَعَدَ. (نسائى ٢٠٥٣- طبرانى ٢٧٣٧)

(۱۲۰ ۳۳) حضرت محمد بریشینه فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی ہی پینا اور حضرت عبداللہ بن عباس بی پینا نے جنازہ دیکھا تو ان میں سے ایک کھڑے ہو گئے اور دوسرے بیٹھے رہے ، جو کھڑے ہوئے تھے انہوں نے ان سے پوچھا جو کھڑے نہ ہوئے تھے کہ کیا حضورا کرم مِنْلِفَظِیَّ کھڑے نہ ہوتے تھے؟ انہوں کہا کیوں نہیں پھر بیٹھ گئے۔

( ١٢.٤٤ ) حدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، قَالَ :كَانَ أَصْحَابُ عَلِيٍّ وَأَصْحَابُ عَبُدِ اللهِ لَا يَقُومُونَ لِلْجَنَائِزِ إِذَا مَرَّثُ بِهِمْ. (۱۲۰ ۳۳) جفرت ابواسحاق بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت علی جہاڑہ اور حضرت عبداللہ جہاڑہ کے اصحاب کے پاس سے جب جنازہ گذرتا تو کھڑے نہ ہوتے۔

( ١٢.٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بُنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ تَمُرَّ بهمُ الْجَنَائِزُ فَلَا يَقُومُ مِنْهُمْ أَحَدٌ.

( ۲۵ ۱۲۰) حضرت ابراہیم پیشین فر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ وہا تھ کے اصحاب کے پاس سے جناز ہ گز را تو ان میں سے کو کی بھی کھڑ انہ ہوا۔

( ١٢.٤٦) حدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَمْ يَكُونُوا يَقُومُوا لِلْجَنَائِزِ إِذَا مَرَّتْ بِهِمْ.

(۱۲۰ ۳۱) حضرت ابراہیم پیٹی فرماتے ہیں کہ (صحابہ کرام) کے پاس سے جب جنازہ گزرتا تووہ کھڑے نہوتے تھے۔

( ١٢.٤٧ ) حَلَّتُنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ لَيْتٍ ، قَالَ : كَانَ عَطَاءٌ وَمُجَاهِدٌ يَرَيَانِ الْجِنَازَةَ ، فَلَا يَقُومَانِ اللَّهَا.

( ۱۲۰ ۳۷ ) حضرت لیٹ ویٹیویو فر ماتے ہیں کہ حضرت عطاء ویٹیویو اور حضرت مجاہد ویٹیویو نے جنازہ ویکیصالیکن کھڑے نہ ہوئے۔

( ١٢.٤٨ ) حلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :قَالَ عَلِيَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْجِنَازَةِ فَقُمْنَا ، ثُمَّ جَلَسَ فَجَلَسْنَا. (ابوداؤد ٢١٧٥ـ ترمذي ١٠٣٣)

(۱۲۰ ۴۸) حفزت علی کرم اللہ و جبہ فر ما تنے ہیں کہ حضور اقد س مَرْفَظَةَ جنازے کے لئے کھڑے ہوئے تو هم بھی کھڑے ہ پھر آپ مَرْفَظَةَ قَرْ ریف فر ما ہوئے تو هم بھی ہیٹھ گئے۔

## ( ١٦٣ ) فِي عِيَادَةِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى

#### يېودونساري ( كافرول ) كى عيادت كابيان

( ١٣.٤٩ ) حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَرْطَاةَ بْنِ الْمُنْذِرِ ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ عَادَ جَارًا لَهُ يَهُودِيًّا.

(۱۲۰ ۳۹) حضرت ارطا ۃ بن المنذ رویشیز فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء دنی نئونے اپنے پڑوی یہودی کی عیاوت کی۔

( ١٢.٥٠) حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ ، عَبَّاسِ :أَنَّ أَبَا طَالِبٍ مَرِضَ فَعَادَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (ترمذى ٣٢٣٢. حاكم ٣٣٢)

(١٢٠٥٠) حضرت عبدالله بن عباس من وين فرمات مي كه ابوطالب بيار موئة توحضورا قدس مَلِّفَظَيَّةُ نه ان كي عيادت في ما أن ـ

( ١٢.٥١ ) حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ شَابٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ.

(۱۲۰۵۱) حصرت انس و الثان فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نو جون حضور اکرم مِلِفَظِیَّةً کی خدمت کرتا تھا وہ یمار ہوا تو حضور اکرم مِلِفَظِیَّةً اس کے پاس تشریف لائے اوراس کی عیادت کی۔ ( ١٢.٥٢ ) حدَّثَنَا أَبُو أَسامة ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ أَبَا طَالِبٍ مَرِضَ فَعَادَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۱۲۰۵۲) حضرت عبدالله بن عباس بن وين فرمات ميں ابوطالب بيار ہوئے تو حضورا قدس مَثِرُ فَضَيَّا فَهِ فَ ان كى عيادت فرمائى ۔

## ( ١٦٤ ) فِي الْمَيِّتِ يُصَلَّى عَلَيْهِ بَعْلَ مَا دُفِنَ مَنْ فَعَلَهُ

#### میت کودفنانے کے بعداس کی نماز جنازہ اداکرنا، کس نے اس طرح کیا ہے؟

( ١٣٠٥٢ ) حدَّثَنَا هُشَيْمٌ وَحَفْصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ :قَالَ :صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرِ بَعْدَ مَا دُفِنَ. (بخارى ١٣١٩ـ ابوداؤد ٥٣)

(۱۲۰۵۳) حضرت عبدالله بن عباس تؤیدین ارشاد فر ماتے ہیں کے حضور اکرم مَرْاَفِظَةَ میت کو دفنا نے کی بعد اس کی قبر پرنما ز جناز ہ ادا فر مائی۔

( ١٢.٥٤) حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بُنُ حَكِيمٍ ، أَخْبَرَنَا خَارِجَةُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بُنِ ثَابِتٍ وَكَانَ اَكْبَرَ مِنْ زَيْدٍ ، قَالَ :خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا وَرَدُنَا الْبَقِيعَ إِذَا هُوَ بِقَبْرٍ جَدِيدٍ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا :هَذِهِ فُلاَنَةٌ فَعَرَفَهَا ، فَأَتَى الْقَبْرَ وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ ، فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا.

(۱۲۰۵۳) حضرت خارجہ بن زید پرایٹی اپنے چیا حضرت بزید بن ثابت سے روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور اقدس مَؤَشَّکَ آ کِ مایا؟ ساتھ ایک بار نکلے جب ہم جنت البقیع میں آئے تو وہاں ایک ٹی قبرتھی ، آپ مِؤَشِّکَ آ نے اس کے بارے میں دریافت فرمایا؟ صحابہ کرام ٹنکائٹے نے عرض کیافلاں خاتون کی قبر ہے۔ آپ مِؤْشِکَ آ نے اس کو پہچانا اور اس کی قبر کے پاس آئے ہم نے آپ کے چیصے منیں بنا کمیں اور آپ نے اس پر چار تجمیریں پڑھیں ، (نماز جناز ہا دافر مائی)۔

( ١٢٠.٥٥ ) حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، أَنَّ الْبَرَاءَ بْنَ مَعْرُورٍ تُوُفِّى قَبْلَ قُدُومِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ ، فَلَمَّا قَدِمَ صَلَّى عَلَيْهِ.

(۱۲۰۵۵) حضرت حمید بن هلال بیشین فرماتے میں کہ حضرت البراء بن معرور جان شخص حضور اکرم مِزَافِقَعَ اَ کے مدینہ تشریف لانے ہے کہ بینہ تشریف لانے ہے کہ بینہ تشریف لائے تو آپ مِزَافِقَعَ اِن کی نماز جناز وادا فرمائی۔ ہے پہلے بی وفات پانچکے تھے، جب حضورا قدس مِزَافِقَعَ اِن میں اُن اُن کے تعاد وادا فرمائی۔

( ١٢.٥٦ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَان ، عَنُ أَبِى سِنَانِ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ بَعْدَ مَا دُفِنَ. (ابويعلى ٢٥١٤)

(۱۲۰۵۲) حضرت عبدالله بن عباس ٹن ﷺ ارشا دفر ماتے ہیں کہ حضورا کرم مِنْظِفَیَّ آئے میت کو دفتا نے کے بعداس کی تماز جناز ہ ادافر مائی ۔

( ١٢.٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ أُمَّ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ مَاتَتُ

وَهُوَ غَانِبٌ ، فَلَمَّا قَلِمَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّى أُحِبُّ أَنُ تُصَلِّى عَلَى أُمُّ سَعُدٍ فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا. (ترمذى ١٠٣٨- بيهةى ٣٨)

(۱۲۰۵۷) حضرت سعيد بن المسيب واليين فر مات بي كه حضرت ام سعد بن عباده تفايض كا انقال بوا تو حضورا كرم مَرْفَضَيَّةَ موجود

نه تھے، جب حضور مِزَافِظَةَ تشریف لائے تو وہ حضور اکرم مِزَافِظَةَ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یارسول الله! میں جا ہتا

ہوں کہ آپ ام سعد کی نماز جناز وادا فرمائیں، چنانج حضور اکرم مُؤْفِظَةَ ان کی قبر برتشریف لائے اور نماز جناز وادا فرمائی۔

( ١٢.٥٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى الْبَقِيعَ فَرَأَى قَبْرًا

جَدِيدًا ، فَقَالَ :مَا هَذَا الْقَبْرُ ؟ فَقِيلَ :فُلَانَةُ مَوْلَاةُ بَنِي غَنْمِ الَّتِي كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى عَلَيْهَا.

(عبدالرزاق ۲۵۳۱)

(۱۲۰۵۸) حضرت قاسم مطیعید فرماتے ہیں کہ حضور اقدس میر الفیقی جنت البقیع میں تشریف لائے اور آپ نے وہاں ایک نی قبر دیکھی تو دریافت فرمایا بیرس کی قبر ہے؟ عرض کیا گیا فلاں خاتون کی جو بنوغنم کی باندی تھی اور مجد کی صفائی کیا کرتی تھی ، آپ میر الفیقی فیج نے اس کی نماز جناز واوا فرمائی۔

( ١٢.٥٩ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَحْبَرَنَا أَشْعَتُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : جَاءَ قَرَظَةٌ بُنُ كَعْبِ فِي رَهْطٍ مَعَهُ ، وَقَدْ صَلَّى عَلِيٌّ على ابْنِ حُنَيْفٍ وَدُفِنَ ، فَأَمَرَهُ عَلِيٌّ أَنْ يُصَلِّى هُوَ وَأَصْحَابُهُ عَلَى الْقَبْرِ ، فَفَعَلَ.

(۱۲۰۵۹) حفرت فعمی پرتیطیئ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت ابن حنیف کی نماز جناز ہلدا کر کے ان کو دفنا چکے تھے، اتنے میں قرظہ بن کعب چندر فقاء کے ساتھ تشریف لے آئے ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان کو تھم فرمایا کہ وہ اور ان کے ساتھی ان کی قبر پر جاکرنماز جنازہ اواکریں، چنانچے انہوں نے ای طرح کیا۔

( ١٢٠٦٠ ) حدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : جَاءَ سَلْمَانُ بُنُ رَبِيعَةَ وَقَدْ صَلَّى عَبُدُ اللهِ عَلَى أَخِدُ اللهِ عَلَى أَخِيك بِأَصْحَابِك.

(۱۲۰ ۱۰) حفزت تھم پیٹین فرماتے ہیں کہ حفزت سلمان بن ربیعہ دایٹی تشریف لائے اس وقت حفزت عبداللہ نماز جناز ہادا کر پچکے تھے، حضزت عبداللہ جانٹی نے ان سے فرمایا: آ گے بڑھواورا پنے ساتھیوں کے ساتھا پنے بھائی کی نماز جناز ہادا کرو۔

( ١٢-٦١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنُ أَبَانٍ الْعَطَّارِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ أَنَّه بَلَغَهُ أَنَّ أَنَسًا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ بعد أَنَّ صُلِّمَ عَلَيْهَا.

(۱۲۰۷۱) حفرت كيلى بن الى سعيد بيشير فرمات بي كه حفرت انس والشور في نماز جنازه اداكي جائي بعداس كى نماز جنازه ادافرمائى ـ ( ۱۲۰۱۲ ) حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، قَالَ تُوفِّى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى بَكْرٍ فِى مَنْزِلٍ كَانَ فِيهِ فَحَمَلْنَاهُ عَلَى رِقَابِنَا سِتَّةَ أَمْيَالٍ إِلَى مَكَّةَ وَعَائِشَةُ غَائِبَةٌ فَقَدِمَتْ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَقَالَتْ أَرُونِي (۱۲۰ ۱۲) حضرت ابن ابی ملیکه فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمٰن بن ابی بکر جن ٹی کا اانتقال ہو گیا جہاں وہ تھے، تو ان کے ساتھیوں نے ابن کے جنازے کو اٹھا کر چھ میل سفر کر کے مکہ لائے اور دفن کر دیا، حضرت عائشہ ٹنکافٹوٹنا موجود نہ تھیں، جب آپ تشریف لائیں تو فرمایا بچھے قبر دکھلاؤ، جب آپ ٹنکافٹوٹنا کوقبر دکھائی تو آپ ٹنکافٹوٹنا نے ان کی نماز جناز ہ اوا فرمائی۔

( ١٢.٦٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ، قَالَ تُوْفِّى عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ ، وَابْنُ عُمَرَ غَانِبٌ فَقَدِمَ بَعْدَ ذَلِكَ ، قَالَ أَيُّوبُ أَحْسَبُهُ ، قَالَ بِثَلَاثٍ ، قَالَ :فَقَالَ :أَرُونِي قَبْرَ أَخِي فَأَرُوهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ

(۱۲۰ ۱۳) حفرت نافع پراٹیئے فرماتے ہیں کہ حضرت عاصم بن عمر ٹنکھین کا انتقال ہوا تو حضرت عبداللہ بن عمر ٹنکھین حاضر نہ تھے، پھر بعد میں جب آپ دیا ٹئے تشریف لائے ، ایوب پراٹیئے ارادی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے تین دن بعد آئے ، تو فرمایا مجھے بھائی کی قبرد کھلاؤ ، آپ کودکھائی گئی تو آپ نے اس پرنماز ادا فرمائی۔

( ١٢٠٦٤ ) حدَّنَنَا هُشَيْم، أَخْبَرَنَا أَبُو حُرَّةً، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا سَبِقَ الرِّجلُ بِالْجِنَازَةِ فليُصَلَّ عَلَى الْقَبْرِ. ( ١٢٠ ١٣ ) حفرت ابن سيرين واليَّيِهُ فرمات بي كه جب كَ فَحْصَ عَلَمازَ جنازَه سبقت كرجائ (وه نمازَ جنازَه اواندكر سَكَ) تواس كوچائ كرقبر پرجاكرنماز اواكرل\_\_

( ١٢.٦٥ ) حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْن ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ ابْنِ سِيرِينَ وَنَحْنُ نُوِيدٌ جِنَازَةً فَسُبِقُنَا بِهَا حَتَّى دُونَتُ ، قَالَ : فَكَالَ ابْنُ سِيرِينَ : تَعَالَ حَتَّى نَصْنَعَ كَمَا صَنَعُوا ، قَالَ : فَكَبَّرَ عَلَى الْقَبْرِ أَرْبُهَا.

(۱۲۰ ۱۵) حفرت ابن عون ویشید فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن سیرین ویشید کے پاس تھا اور ہم جنازے کا انظار کررہے تھے وہ ہم سے پہلے ہی ادا کرلیا گیا اور دفن کر دیا گیا۔حضرت ابن سیرین ویشید نے فرمایا آجا وَ ہم وہی کرتے ہیں جوانہوں نے کیا بھر آپ نے قبریر جارتکبیریں کہیں۔

( ١٢.٦٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آذَمَ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُرَادِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ خَيْنَمَةَ ، أَنَّ أَبَا مُوسَى صَلَّى عَلَى الْحَارِثِ بْنِ قَيْسِ بَعْدَ مَا صُلِّى عَلَيْهِ ، أَذْرَكُهُمْ فِى الْجَبَّانَةِ ، فَصَلَّى عَلَيْهِ بَعْدَ مَا صُلِّى عَلَيْهِ ، قَالَ يَحْيَى : وَقَالُ شَرِيكُ مَرَّةً : أَمَّ أَبُو مُوسَى عَلَيْهِ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ.

(۱۲۰ ۱۲) حضرت خیثمہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابومویٰ ڈٹاٹٹر نے حضرت حارث بن قیس ڈیدین کی نماز جناز ہ اوا ہو جانے کے بعدان کی نماز جناز ہ اوا فر مائی ان کوجنگل میں پایا اور نماز جناز ہ اوا ہو جانے کے بعد نماز جناز ہ اوا فر مائی، یکیٰ راوی کہتے ہیں کہ ایک بار حضرت شریک ڈٹاٹٹو نے فر مایا: حضرت ابومویٰ ڈٹاٹٹو نے امامت کروائی اوران کے لیے استغفار کیا۔

(١٢.٦٧) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، أَنَّ بُشَيْرَ بْنَ كَعْبٍ انْتَهَى إلَى جِنَازَةٍ وَقَدْ صُلِّى عَلَيْهَا فَصَلَّى. (۱۲۰ ۲۷) حضرت قادہ پر بینے تو نماز جنازہ ہو چکی تھی، آپ پر بینازے پھرنماز جنازہ پڑھی۔

( ١٢.٦٨) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ يَحْيَى ، عَنْ سُفَيَانَ بُنِ حُسَيْنِ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ أَبِى أَمَامَةَ بُنِ سَهْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُ فُقَرَاءَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَيَشْهَدُ جَنَائِزَهُمْ إِذَا مَاتُوا ، قَالَ : فَعَشَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى فَدُوهَا ، فَصَلَّى عَلَيْهَا وَكَبَرُ أَرْبَعًا.
عَلَيْهَا وَكَبَرَ أَرْبَعًا.

(۱۲۰ ۲۸) حضرت ابوا مامہ بن سمل پر بیجاز اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم نیافت کی آج اصل مدینہ کی عیادت فرماتے اوران کے مرنے پران کی نماز جنازہ اوا فرماتے ،فرماتے ہیں اھل عوالی میں سے ایک خاتون کا انتقال ہوا تو اس کوفن کردیا گیا ،حضورا کرم نیافت کی آج پر تشریف لائے اوراس کی نماز جنازہ ادا فرمائی اور جا رسیس پر حسیس۔

#### ( ١٦٥ ) مَنْ كَانَ لاَ يَرَى الصَّلاَةَ عَلَيْهَا إِذَا دُفِنَتُ وَقَدُ صُلِّي عَلَيْهَا

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ میت کو دن کرنے کے بعداس کی نماز جنازہ نہیں ادا کی جائے گی

( ١٢٠٧ ) حدَّثْنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ يُصَلَّى عَلَى الْمَيْتِ مَرَّتَيْنِ.

( • ١٢٠٤) حضرت ابراتيم ويشيخ فرمات تين ميت كي نما زجنا زودو بارنبيس پڙهي جائے گي۔

( ١٢.٧١ ) حلَّاثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا أَبُو حُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُبِقَ بِالْجِنَازَةِ يَسْتَغْفِرُ لَهَا وَيَجْلِسُ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُبِقَ بِالْجِنَازَةِ يَسْتَغْفِرُ لَهَا وَيَجْلِسُ ، أَوْ يَنْصَرِفُ.

(۱۲۰۷۱) حضرت حسن والٹیما فر ماتے ہیں کہ جب نماز جناز ہاداہو چکی ہوتو اسکے لیے استغفار کرے ،اور بیٹھ جائے یا چلا جائے۔

( ١٢.٧٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنُ أَشْعَتْ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى أَنْ يُصَلِّى عَلَى الْقَبْرِ.

( ۱۲۰۷۲ ) حضرت اشعث ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن ویشید قبر پرنماز جناز وادا کرنے کواحیھا نہ جھتے تھے۔

ه معنف ابن الي شيبه متر جم (جلد ۳) كي المحالي المعنائز المحالي المعنائز المحالي المعنائز المحالي المعنائز المحالية المحا

( ١٦٦ ) مَا ذُكِرَ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلاَتِهِ عَلَى النَّجَاشِيّ

نجاشی بادشاه کی نماز جنازه سے متعلق جودارد ہواہے اس کابیان ( ١٢.٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَّيْنِ ،

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ أَخًا لَكُمْ قَدْ مَاتَ ، فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ ، يَعْنِي النَّجَاشِيَّ.

(ترمذی ۱۰۳۹ مسلم ۲۷)

(۱۲۰۷۳) حضرت عمران بن حصین وہا تھ ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلْفِینَکِیَّا نے ارشاد فریایا: تمہارے بھائی کا انقال ہو چکا ہے، کھڑے ہوجاؤاوراس کی نماز جنازہ اداکرو، یعنی نجاشی کی۔

( ١٢.٧٤) حِدَّثْنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، غَنْ يُونُسَ ، غَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، غَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَّيْنِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ فَصَلُّوا عَلَيْهِ. (احمد ٣/ ٣٣١)

( ۱۲۰۷ ) حضرت عمران بن حصین تفایین سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَطِّفَقِیَا آنے ارشاد فرمایا: تمہارے بھائی نجاش کا انتقال ہوگیا ہے،ان کی نماز جناز وادا کرو۔

( ١٢.٧٥ ) حدَّثَنَا عَفَّانَ ، حدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُفَضَّلٍ ، عَنْ يُونُسّ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِنَحْوٍ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْأَعْلَى. (ترمذى ١٠٣٩ ـ نسائى ٢١٠٢)

(۱۲۰۷۵) حضرت عمران بن حمین دیدهن سے ای کے مثل منقول ہے۔

( ١٢٠٧٦ ) حدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَنَسِ ، عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ ، عَنْ ابن جارية الْأَنْصَارِيُّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :إنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ فَصَلُّوا عَلَيْهِ.

(ابن ماجه ۱۵۳۷ احمد ۲/ ۱۲۳)

(١٢٠٤١) حضرت ابن جارية انصاري والثين عمروي ب كه حضور اقدس مَزَفْظَةَ فَي ارشاد فرمايا: تمهار ، بعانى نجاشي كاانقال ہوگیا ہے،ان کی نماز جناز واوا کرو۔

( ١٢٠٧٧ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : إنَّ النَّجَاشِيُّ قَدْ مَاتَ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْبَقِيعِ وأصحابه فَصَفَفُنَا خَلْفَهُ وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ.

(۱۲۰۷۷) حضرت ابوهریره روانتو سے مروی ہے کہ جب نجاشی کا انقال ہوا تو حضور اقدس مِؤَفِظَةِ اور آپ کے صحابہ میکافیز جنت

القیع تشریف لے گئے ہم نے آپ کے پیچھے فیل بنا کمیں ،حضورالدس مُؤْتِفَقِیٰ آ کے بڑھے اور جا ریکمبیری کمہیں۔

( ١٢.٧٨ ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ.

(احمد ۱/ ۳۲۳ طبرانی ۲۳۳۷)

(۱۲۰۷۸) حضرت جریر دایش سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَرِّفَظَیَّے نے ارشا دفر مایا :تمہارے بھائی نجاثی کا انتقال ہو چکا ہے اس کے لیے استغفار کرو۔

( ١٣.٧٩ ) حدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، أَخبرَنَا سَلِيمُ بُنُ حَيَّانَ ، حدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مِينَاءَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا.

(۱۲۰۷۹) حفرت جاہر بن عبداللہ ہی وی ہے کے حضوراقدس مَلِّ اَنْتِیَا آیا۔ استحمہ نجاشی کی نماز جناز ہادا کی اوراس پر چار ۔

تىمبىرى رەھىس -

( ١٢.٨. ) حُلَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ ، وَقَالَ الْحَسَنُ إِنَّمَا دَعَا لَهُ.

(۱۲۰۸۰) حضرت ابن سیرین برایسی سے سروی ہے کہ حضورا قدس مَلِّفَقِیَّ آ نے نجاشی کی نما زجنا زہ ادا فر مائی اور حضرت حسن برایسی فر ماتے ہیں اس کے لیے دعا فر مائی۔

#### ( ١٦٧ ) فِي الزَّوْجِ وَالَّاخِ أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالصَّلَاقِ

## شوہراور بھائی میں سے نماز جنازہ پڑھانے کا زیادہ حقدار کون ہے

( ١٢.٨١ ) حدَّثَنَا مُعَمَّرُ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِيُّ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ الرجُلُ أَحَقُّ بِغُسْلِ امْرَأَتِهِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهَا.

(۱۲۰۸۱) حضرت عبدالله بن عباس پئی پین ارشا دفر ماتے ہیں کہ شو ہرعورت کونسل دینے اور اس کی نماز جناز ہ پڑھانے کا زیادہ حتید در ہے۔

حَنْ دار ہے۔ ( ١٢.٨٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُبِقَ بِالْجِنَازَةِ الآبُ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ

( ١٢.٨٢ ) حدَّثنا إسَمَاعِيل ابَنَ عَلَيَّة ، عَنَ يَونسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، انهَ كَانَ إذا سَبِقَ بِالْجِنازَةِ الاَبَ احَقَّ بِالصَّلاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ ، ثُمَّ الزَّوُجُ ، ثُمَّ الأَخُ.

(۱۲۰۸۲) حضرت حسن پرتیجیز فرماتے ہیں کہ عورت کی نماز جنازہ پڑھانے کا سب سے زیادہ حق داراس کا والدہے، پھراس کا شوہر پھراس کا بھائی۔

( ١٢.٨٣ ) حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَطاءٍ ، قَالَ : الرَّجُلُ أَحَقُّ بِالْمَرَأَتِهِ حَتَّى يُوَارِيَّهَا.

(۱۲۰۸۳) حضرت عطاء پیشید فر ماتے ہیں کہ شو ہرعورت کی نماز جنازہ کا زیادہ حق دار ہے۔

( ١٢.٨٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ :مَاتَتِ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ ، فَقَالَ :أَنَا

كُنْت أُولَى بِهَا إِذْ كَانَتْ حَيَّةً ، أَمَّا الآنَ فَأَنْتُمْ أَوْلَى بِهَا.

- (۱۲۰۸۳) حضرت مسروق بلطینا فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فلاٹھ کی اہلیہ کا انتقال ہوا تو آپ ڈواٹھ نے فرمایا: جب بیرزندہ تھی تو میں اس کا زیادہ حق دارتھا ،اوراب (مرنے کے بعد )تم اس کے زیادہ حق دار ہو۔
- ( ١٢٠٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا أَيَّهُمَا أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى المراة ، فَقَالَ الْحَكُمُ : الْأَخُ ، وَقَالَ حَمَّادٌ :قَالَ إِبْرَاهِيمُ : الإِمَامُ ، فَإِنْ تَدَارَوُا فَالْوَلِيُّ ، ثُمَّ الزَّوْجُ
- (۱۲۰۸۵) حضرت شعبہ ولیٹی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم اور حضرت تمادیکی تینا سے دریافت کیا عورت کی نماز جنازہ کا زیادہ حق دارکون ہے؟ حضرت تھم ولیٹی فرماتے ہیں کہ امام زیادہ حق دار ہے، اگر امام اور بھائی جمع ہوجا کیں تو ولی زیادہ حق دار ہے پھر خاوند کا زیادہ حق ہے۔
- ( ١٢٠٨٦) حَلَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :إذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ انْقَطَعَتْ عِصْمَةً مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا.
- (۱۲۰۸۷) حضرت شعبی ویٹیویز فرماتے ہیں کہ جبعورت کا انقال ہو جائے تو اس کے اور اس کے شوہر کا از دواجی رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔
- ( ١٢٠٨٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، قَالَ :الأَبُ وَالإَبْنُ وَالْأَخُ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنَ الزَّوْجِ.
  - (۱۲۰۸۷) حضرت زہری پر بیٹیز فر ماتے ہیں کہ عورت کے اولیا ء شوہر سے زیادہ نماز جنازہ کے حق دار ہیں۔
  - ( ١٢٠٨٨ ) حدَّثْنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةً، عَنْ فَتَادَةً، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الأولِيَاءُ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا مِنَ الزَّوْجِ.
    - (۱۲۰۸۸) حضرت قمّا د و مِراتِيعِ فر مات بي عورت كے اوليا ء شو ہر سے زياد ہ نما ز جنا ز ہ كے حق دار ہيں۔
- ( ١٢٠٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى غَنِيةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :إذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا ، وَأَوْلِيَاوُهَا أَحَقُّ بِهَا.
- (۱۲۰۸۹) حضرت تھم مِلٹے؛ فرماتے ہیں کہ جب عورت کا انتقال ہو جائے تو اس کے اور اس کے شوہر کے درمیان جو رشتہ
  - از دواج ہے وہ ختم ہوجا تا ہے،اس عورت کے اولیاءاس کی نماز جناز ہ کے زیادہ حق دار ہوتے ہیں۔
  - ( ١٢.٩٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :الزَّوْجُ أَحَقُّ مِنَ الأخ
    - (۱۲۰۹۰) حضرت معنی ولتیماز فرماتے ہیں کہ شو ہر بھائی ہے زیادہ حق دار ہے۔
- ( ١٢.٩١ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي كَعْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، قَالَ :كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ ، امْرَأَةً لَأَبِي بَكْرَةَ ، فَمَاتَتُ فَتَنَازَعُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهَا ، فَصَلَّى عَلَيْهَا أَبُو بَكُرُّةً ، وَقَالَ :لَوْلَا أَنْي

أَحَقَّكُم بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا مَا صَلَّيْت عَلَيْهَا.

(۱۲۰۹۱) حضرَت عبدالُعزيز بن الي بمره پيشيئه فرماتے ہيں كه بن تميم كى ايك خاتون حضرت ابو بمره و التي كے عقد نكاح ميں تھى، جب اس كا انقال ہوا تو اس كى نماز جناز ہ كے بارے مين جھڑا ہوا ،اس كى نماز جناز ہ حضرت ابو بكره و التي نے پڑھائى اور فرمايا اگر ميں تم سے زيادہ حق وار نہ ہوتا تو اس كى نماز جناز ہ نہ پڑھا تا۔

## ( ١٦٨ ) فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيْتِ فِي الْمَسْجِدِ مَنْ لَمْ يَرَبِهِ بَأْسًا

بعض حضرات کے نزد کی معجد میں نماز جنازہ ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے

( ١٢.٩٢ ) حَلَّاتُنَا حَفُصٌ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَا صَّلَّى عَلَى أَبِي بَكُرٍ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ.

(۱۲۰۹۲) حضرت هشام بن عروہ میلیٹیو! اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جضرت ابو بکرصد بین ڈٹاٹٹو کی نماز جناز ہ مجد میں ہی اوا کی گئی۔

( ١٢.٩٣ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ كَثِيرِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ حَنْطَبٍ ، فَالَ : صُلِّى عَلَى أَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ تُجَاهَ الْمِنْبُرِ.

(۱۲۰۹۳) حضرت عبدالمطلب بن عبدالله بن حطب ولیمین فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکراور حضرت عمر ٹی دین کی نماز جناز ہمنبر کی طرف رخ کر کے اداکی گئی۔

( ١٢.٩٤ ) حَذَّتُنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ صُلِّى عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ.

(۱۲۰۹۳) حضرت عبدالله بن عمر تفاونن قرمات بین كدحضرت عمر والتي كانماز جنازه معجد مین اداكی كني ـ

( ١٢.٩٥) حدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حدَّثَنَا فَلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ صَالِح بْنِ الْعَجُلَانِ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ: عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ : وَاللَّهِ مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سُهَيْلِ ابْنِ بَيْضَاءَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ. (مسلم ١٠٠- ترمذي ١٠٣٣)

(۱۲۰۹۵) حضرت عائشہ ٹڑی ملئونا فرماتی ہیں کہ خدا کی قتم حضورا کرم مِنْ النظامَةُ نے حضرت تھیل بن بیضاء دی ہے۔ میں ادا فرمائی۔

( ١٢.٩٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و ، حَدَّثَنَا أَشْيَاخُنَا ، أَنَّ عُمَرَ صُلِّى عَلَيْهِ عِنْدَ الْمِنْبُرِ فَجَعَلَ النَّاسُ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ أَفْوَاجًا.

(۱۲۰۹۲) حضرت محمد بن عمر و مرات می مروی ہے کہ حضرت عمر وہا تو کی نماز جناز ہ منبر کے قریب اداکی گئی لوگ فوج در فوج ان کی نماز جناز ہ اداکرر ہے تھے۔

## ( ۱۶۹ ) مَنْ كَرِهُ الصَّلاَةُ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْمُسْجِدِ بعض حضرات مسجد ميں نماز جناز دادا كرنے كونا پبند سجھتے ہيں

( ١٢٠٩٧) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْآمَةِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلاَ صلاة لَهُ ، قَالَ : وَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَصَايَقَ بِهِمُ الْمَكَانُ رَجَعُوا ، وَلَمْ يُصَلَّوا.

(ابوداؤد ۱۵۱۳ ابن ماجه ۱۵۱۷)

(۱۲۰۹۷) حضرت ابوھریرہ بڑٹاٹی سے مروی ہے کہ حضورا قدس بَلِٹُٹیکٹی نے ارشادفر مایا: جس نے نماز جتاز ہ مسجد میں ادا کی اس کی نماز نہیں ہوئی۔راوی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام ٹذکرٹیئر جب جگہ تنگ ہو جاتی تو واپس لوٹ جاتے لیکن نماز ادانہ کرتے۔

( ١٢.٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَمَّنْ أَذْرَكَ أَبَا بَكُوٍ وَعُمَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا تَضَايَقَ بِهِمُ الْمُصَلَّى انْصَرَفُوا ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى الْجَنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ.

(۱۲۰ ۹۸) حضرت صالح بیشین ان حضرات ہے روایت کرتے ہیں جنہوں نے شیخین بڑکھٹن کا زمانہ پایا وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ختاکتیٰ واپس لوٹ جاتے جب جناز گاہ میں جگہ تنگ ہوجاتی لیکن نماز جناز ہمجد میں ادانہ فرماتے ۔

( ١٢.٩٩) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ أَيمَن ، عَنُ كَثِيرِ بْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا أَعْرِفَنَّ مَا صَلَّيْت عَلَى جِنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ.

## ( ١٧٠ ) فِي الرَّجُلِ يَنْتَهِي إلَيْهِ نَعْيُ الرَّجُلِ مَا يَقُولُ كَسَى كَيْ مُوتَ كَيْجِرِينَ كَرَكِيا كَجَ

حدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ ، حدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةً.

( ١٢١٠ ) حَلَّتُنَا سَلَامٌ أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَبْدٍ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ إِذَا انْتَهَى إَلَيْهِ نَعْىُ الرَّجُلِ ، قَالَ : إِنَّا لِلَهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، اللَّهُمَّ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمُهْتَدِينَ ، وَاخْلُفُهُ فِي عَقِيهِ فِي الْغَابِرِينَ ، وَنَحْتَسِبُهُ عِنْدَكَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ، لَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ ، وَلَا تَحْرِمُنَا أَجْرَهُ.

(۱۲۰۱۰) حضرت عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن ابزی ویشید فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجبہ کسی کی موت کی خبر سنتے تو فرماتے:انا لله و انا الیه د اجعون،اےاللہ!اس کے درجات کو جنت میں بلند فرما،اور باقی ماندہ لوگوں میں دشوارگز اررستہ میں اس کا قائم مقام بنا،اوراے رب العالمین! ہم اس کے لیے ثواب کی امیدر کھتے ہیں،ہمیں اس کے بعد راہ سے نہ ہٹانا (عمراہ نہ کرنا)اوراس کے اجروثواب ہے ہمیں محروم نہ فرمانا۔ ( ١٢١٠) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَخْبَرَنَا أَبُو مَيْسَرَةَ :أَنَّهُ لَمَّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلُ زَيْدٍ وَجَعْفَوٍ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ ذَكَرَ أَمْرَهُمْ ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِزَيْدٍ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِزَيْدٍ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِزَيْدٍ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِجَعْفَوٍ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ. (ابن سعد ٣١)

(۱۲۱۰) حفرت ابومیسره و فاق سے مروی ہے کہ جب حضور اقدس مُؤَفِّکَا اَمَّ کو حضرت زید، حضرت جعفر اور حضرت عبد الله بن رواحہ وَدَاکُتُمْ کی صحصادت کی اطلاع ملی تو آپ مِئِفِ اَن کے کام (معاملہ) کوذکر فرمایا اور پھر فرمایا: اے اللہ! تو زید کی مغفرت فرمااے اللہ! تو زید کی مغفرت فرما، اے اللہ! تو زید کی مغفرت فرما، اے اللہ! تو جعفر اور عبد الله بن رواحہ کی مغفرت فرما۔

( ١٢١.٢ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ ظُهَيْرٍ ، قَالَ : لَمَّا نُعِى عَبْدُ اللهِ إِلَى أَبِى النَّرْدَاءِ ، قَالَ : مَا خَلَّفَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ.

(۱۲۱۰۲) حفرت حریث بن طحیر میشید فرماتے ہیں کہ جب حفرت عبداللہ داٹی کو حضرت ابوالدرواء دیا ٹیٹو کی و فات کی اطلاع ملی تو فر مایا:ان کے بعدان کی طرح کا قائم مقام نہ ہوگا۔

( ١٢١.٢) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : أَخْبَرُتُ الْحَسَنَ بِمَوْتِ الشَّغِيِّ ، فَقَالَ : رحمه الله ، وَاللَّهِ إِنْ كَانَ مِنَ الإِسْلَامِ لَيِمَكَّان.

(۱۲۱۰۳) حضرت عاصم مِیلیمیا فرمائتے ہیں کہ جب میں نے حضرت حسن مِیلیمیا کو حضرت شعبی بیلیمیا کی وفات کی اطلاع دی تو میں سات و نامید ما اتران سے نامید میں میں مقبل میں میں معظمہ میں تا

آپ يَشِين نفر مايا: الله تعالى ان پرحم فرمائ ، ضداك قتم إسلام مِن ان كاعظيم مقام تفار ( ١٢١٠٤) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ ، عَنِ ابنِ أَبْجَرِ ، قَالَ : أَخْبَرْتُ الشَّعْبِيَّ بِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ : يرحمه الله أَمَا

( ١٢١.٤ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيَلِ ، عَنِ ابنِ ابْجُر ، قال :اخبَرَّتَ الشَّغَبِيِّ بِمُوْتِ إبرَاهِيمَ ، فقال :يرحمه الله اما إِنَّهُ لَمْ يُخَلِّفُ خَلْفُهُ مِثْلَهُ ، أَمَا إِنَّهُ مَيْتًا أَفْقَهُ مِنْهُ حَيَّا.

(۱۲۱۰ ) حضرت ابن ابجر ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت معنی میشید کو حضرت ابراہیم میشید کی وفات کی اطلاع دی تو آپ پیشید نے فرمایا:اللہ تعالی ان پر رحم فرمائے بہر حال ان کے بعد ان کی طرح ان کا قائم مقام نہ ہوگا، بہر حال مرنے کے بعد بھی زندوں سے زیادہ فقیہ ہیں۔

( ١٢١.٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ :مَرُّوا بِجِنَازَةِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى أَبِي جَنَانَ مَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى أَبِي جُحَيْفَةَ ، قَالَ :اسْتَرَاحَ ، وَاسْتُرِيحَ مِنْهُ.

(۱۲۱۰۵) حفرت بزید بن ابی زیاد مرتبطینه فرمات بین که حضرت ابوعبدالرحمٰن کا جناز ہ لے کرلوگ حضرت ابو جحیفه و کانٹو کے پاس ہے گز رہے تو آپ مِرتبطینہ نے فر مایا: آ رام وسکون پایااوران سے آ رام وراحت لوگوں نے پایا۔

( ١٢١.٦ ) حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ :أَتَيْتُ عُمَرَ بِنَغْيِ النَّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنِ ، قَالَ :فَوَضَع يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ ، وَجَعَلَ يَبْكِى. (۱۲۱۰ ۲) حضرت ابوعثمان پرتیلیا فر مانتے ہیں کہ میں حضرت نعمان ہن مقرن پرتیلیا کی وفات کی خبر لے کر حضرت عمر دہائیو کے پاس آیا تو آپ دہائیو نے اپناہا تھ سرپر رکھ کررونا شروع کردیا۔

- ( ١٢١.٧ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ فِى الشُّوقِ فَنُعِىَ الْمَيْهِ وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ فَأَطُلَقَ حُبُونَهُ ، وَقَامَ وَغَلَبَهُ النَّحِيبُّ.
- (۱۲۱۰۷) حضرت نافع پیشیئهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر ٹفکھ بنا بازار میں تھے آپ کو وائل بن حجر پیشیئه کی وفات کی اطلاع دگ ٹی تو آپ کھڑے ہو گئے اور آپ پررونے کا غلبہ ہوگیا۔
- ( ١٢١٠٨ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَان ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِى حَفْصَةَ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ أَبُو كُلْتُوم ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ يَقُولُ فِى جِنَازَةِ ابْنِ عَبَّاسِ الْيَوْمَ مَاتَ ربانى الْعِلْمِ. (حاكم ٥٣٥)
- (۱۲۱۰۸) حضرت ابو کلثوم بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن الحقید جانٹی سے سنا وہ حضرت عبداللہ بن عباس بی دین ک جنازے میں فرمارے تھے: آج علوم کا ماہراورعلوم میں کا مل وفات یا حمیا۔
- ( ١٢١.٩ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ مَوْلَى يَنِي هَاشِمٍ ، قَالَ : جَلَسْنَا فِي ظِلِّ الْقَصْرِ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي جِنَازَةِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَقَالَ : لَقَدْ دُفِنَ الْيُوْمَ عِلْمٌ كَثِيرٌ.
- (۱۲۱۰۹) حضرت عمار ویشید فرماتے ہیں کہ ہم حضرت زید بن ثابت ٹیکھٹن کے جنازے میں حضرت ابن عباس ٹیکھٹن کے ساتھ محل کے سامیر میں بیٹھے ہوئے تھے،آپ نے فرمایا: آج بہت زیادہ علم دفن کر دیا گیا۔

## ( ١٧١ ) مَا قَالُوا فِي سَبِّ الْمَوْتَى وَمَا كُرِهَا مِنْ ذَلِكَ

#### مردوں کو گالی ویے کونا پند کیا گیا ہے

( ١٢١١ ) حَلَّثْنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُفْبَةَ : قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ سَبِّ الْمَوْتَى. (ترمذى ١٩٨٢ـ احمد ٣/ ٢٥٢)

(۱۲۱۱) حضرت مغیرہ بن شعبہ ٹنکاونش ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِفَظَةَ آبے مردوں کو گالی دینے سے منع فر مایا ہے۔

( ١٢١١١ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعُرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ مَوْلَى بَنِى ثَعْلَبَةَ ، عَنْ قُطْبَةَ بُنِ مَالِكِ ، قَالَ : سَبَّ أَمِيرٌ مِنَ الْأُمَرَاءِ عَلِيًّا ، فَقَامَ إِلَيْهِ زَيْدُ بُنُ أَرْقَمَ ، فَقَالَ : أَمَا إِنِّى قَدْ عَلِمْت أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ نَهَى عَنْ سَبِّ الْمَوْتَى ، فَلِمَ تَسُبُّ عَلِيًّا وَقَدْ مَاتَ. (احمد ٣/ ٣١٩ـ طبراني ٣٩٧٣)

(۱۲۱۱) حضرت قطبہ بن مالک پریشیئے سے مروی ہے کہ امراء میں سے ایک امیر نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو گالی دی تو حضرت زید بن ارقم ٹئ پینٹن کھڑے ہو گئے اور فر مایا: بیشک مجھے معلوم ہے کہ حضور اقدس مَرِّلْفَظَیْکَا آ نے مردوں کو گالی دینے سے منع فر مایا ہے، تو حضرت علی ڈٹاٹنڈ کو گالی مت دو چھیت وہ وفات یا جیکے ہیں۔ ( ١٢١١٢ ) حَلَّاتُنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ هِلَالَ بْنَ يَسَافٍ يُحَدُّثُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ ، أَنَّهُ خَطَبَ بِمِنَّى عَلَى جَبَلِ ، فَقَالَ : لا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّ مَا يُسَبُّ بِهِ الْمَيت يُؤُذَى بِهِ الْحَتَّى.

(١٢١١٢) حصرت هلال بن يباف ويطيحة بيان كرت بي كه حصرت عمر والتي في منى ك بهار برخطبه ديا اور فرمايا: مردول كو كالى

مت دو، کیونکہ جومردوں کوگالی دیتا ہے اس سے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ( ١٢١١٢ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْفَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِوَ قَالَ :سَابُّ الْمَيْتِ كَالْمُشْرِفِ

عَلَى الْهَلَكَة.

(۱۲۱۱۳) حضرت عبدالله بن عمر هي فين ارشا دفر مات بين مردول كوگالي دينے والاحض هلاكت كقريب اور سامنے ہے۔

( ١٢١١٤ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةً، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَا تَذْكُرُوا مَوْتَاكُمْ إِلَّا بِخَيْرِ. (۱۲۱۱۳) حضرت عا نشه می مدون ارشا دفر ماتی میں کدا ہے مردوں کا ذکر صرف خیرا درا جھائی کے ساتھ کرو۔

( ١٢١٥ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةً ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :أَذَى الْمُؤْمِنِ فِى مَوْتِهِ

(۱۲۱۱۵) حضرت عبدالله بن مسعود والله ارشا وفر ماتے ہیں کہ مرنے کے بعد مؤمن کو تکلیف دینا ایسے ہی ہے جیسے اس کوزندگی میں تکلیف وینا۔

#### ( ١٧٢ ) مَنْ كُرِهُ الزُّحَامَ فِي الْجِنَازَةِ

## بعض حضرات نے جنازے میں از دحام کونا پندفر مایا ہے

( ١٢١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هَمَّامٍ بُنِ يَحْيَى ، عَنْ قَتَادَةً ، قَالَ :شَهِدْت جِنَازَةً فِي الْأَسَاوِرَةِ ، فَازْدَحُمُوا عَلَى الْجِنَازَةِ ، فَقَالَ أَبُو السِّوَارِ الْعَدَوِيُّ : تُرَى هَؤُلَاءِ أَفْضَلَ أَوْ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَحَدُهُمْ إِن رَأَى مَحْمَلًا حَمَلَ وَإِلَّا اعْتَزَلَ ، فَلَمْ يُؤْذُوا أَحَدًا.

(۱۲۱۱۲) حضرت قمادہ ویلٹیجا فرماتے ہیں کہ میں اساورہ (بصرہ کے رہنے دالے مجمی ) میں سے ایک شخص کے جنازے میں شریک ہوا ، انہوں نے جنازے کو کندھادیے میں از دھام کیا تو حضرت ابوالسوار العدوی پیٹیونے نے فرمایا: ان لوگوں کود کیھویہ افضل ہیں يا نبي كريم مِلَّافِقَةِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ؟ صحابه كرام حَمَاتُهُمْ مِين كوئي صحابي اگر جنازے كوكندها ديناممكن ديكھا تو كندها ديتا وگرنه ہث چا تااورکسی کو نکلیف نه پہنچا تا۔

( ١٢١١٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَهْدِيٍّ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ إِسْمَاعِيلُ الْجَحْدَرِيُّ ، قَالَ :خَرَجْنَا فِي جِنَازَةٍ فَنَهِدَهَا الْحَسَنُ ، قَالَ : فَرَأَى قَوْمًا ازْدَحَمُوا عَلَى السَّرِيرِ ، فَقَالَ الْحَسَنُ : مَا شَأْنُ هَوُلاءِ إِنِّي لَأَظُنُّ الشَّيْطَانُ حَسَّ مِنَ النَّاسِ فَاتَّبَعَهُمْ لِيُحْبِطُ أَجُورَهُمْ.

کناب البنانہ کے مصنف ابن ابی شیبہ متر جم (جلد ۳) کے کہا کہ کہ کا کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ دری پراٹی ہو فرماتے ہیں کہ ہم ایک جنازے میں نکلے تو اس میں حضرت حسن پراٹی ہی شریک تھے،
انہوں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ چار پائی پر از دھام کر رہے ہیں ،حضرت حسن پراٹی نے فرمایا: ان لوگوں کا کیا حال ہے؟ میرا گمان ہے کہ شیطان نے لوگوں میں خیرا دراجر کا احساس دیکھا تو ان کے ساتھ مل گیا اور ان کے دل میں وسوسہ ڈ الا تا کہ وہ جنازے کو کندھا دینے میں از دھام سے کام لیس اور اس سے دوسروں کو تکلیف ہوا دروہ ان کے اجرکوضا نع کردے۔

## ( ١٧٣ ) فِي الْجَنَازَةِ يُمرُّ بِهَا فَيُثْنَى عَلَيْهَا خَيرًا

#### جناز ہ قریب ہے گزرنے پراس کی تعریف بیان کرنا

( ١٢١٨ ) حدَّثَنَا هُشَيْمُ بُنُ بَشِيرٍ ، حدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ صُهَيْبِ البُنَانِى ، عَنِ الْحَسَنِ : قَالَ : مَرَّتُ جنَازَةٌ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَجَبَتُ ، قَالَ : وَمَرَّتُ بِهِ جِنَازَةٌ فَأَنْنِى عَلَيْهَا شَرًّا حَتَّى تَتَابَعَتِ الْأَلُسُنُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَجَبَتُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَجَبَتُ ، فَقَالَ : عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ يَا رَسُولَ اللهِ قُلْتَ فِى الْجِنَازَةِ الْأُولَى حَيْثُ أَثْنِى عَلَيْهَا خَيْرًا وَسَلَّمَ : وَجَبَتُ ، فَقَالَ : عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ يَا رَسُولَ اللهِ فِى الْمِزْنِ مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا.

(۱۲۱۱۸) حضرت حسن بیشید فرماتے ہیں کہ حضورا کرم میشینی آجے پاس سے ایک جنازہ گرزاتو تو کسی نے اس کی تعریف بیان کی اس کی دیکھا دیکھی ہیں گئی اور زبانوں پر بھی اس کی تعریف تھی ، حضورا قدس میشینی آجے نے ارشاد فرمایا: اس پرواجب ہوگئی، (پھرایک دفعہ) حضور میشینی آجے پاس سے جنازہ گزراتو کسی نے اس کی برائی بیان کی اس کی دیکھا دیکھی ہیں گئی اور زبانوں پر اس کی برائی بیان کی اس کی دیکھا دیکھی ہیں گئی اور زبانوں پر اس کی برائی بیان کی اس کی دیکھا دیکھی ہیں گئی اور زبانوں پر اس کی برائی بیان کی اس کی دیکھا دیکھی ہیں گئی اور دو ہوں اللہ! جب بہلا جنازہ گزرااور اس کی تعریف کی گئی ، تو آپ نے فرمایا واجب ہوگئی ، اور دو سر سے ہیں بھی آپ نے فرمایا واجب ہوگئی (کیا واجب ہوئی ) آپ میشاند کے گواہ ہو، دویا تین باریہ جملہ مبار کہ ارشا دفر مایا ۔

( ١٢١١٩) حَذَّنَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَة ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَة ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِنَازَةِ رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا ، فَقَالَ : وَجَبَتْ ، ثُمَّ مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَجَبَتْ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللّهِ وَمَا أُخْرَى فَأَنْنِى عَلَيْهِ الْمَارِينَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَجَبَتْ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللّهِ وَمَا وَجَبَتْ ، قَالَ : الْمَلَائِكَةُ شُهُودُ اللهِ فِي السَّمَاءِ وَأَنْتُمْ شُهُودُ اللهِ فِي الْأَرْضِ. (طبراني ١٢٦٢)

( ١٢١٢) حدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِوٍ ، عَنْ مُحمَّدِ بْنِ عَمْرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : مَرُّوا عَلَى النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَنَازَةٍ فَأَنْنِي عَلَيْهَا خَيْرًا فِي مَنَاقِبِ الْحَيْرِ ، فَقَالَ : وَجَبَتْ ، ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى فَأَنْنِي عَلَيْهَا شَوَّا فِي مَنَاقِبِ الشَّرِ ، فَقَالَ : وَجَبَتْ إِنَّكُمْ شُهدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ. (احمد ٢/ ٢٦١ - ابويعلى ٥٩٤٩) عَلَيْهَا شَرَّا فِي مَنَاقِبِ الشَّرِ ، فَقَالَ : وَجَبَتْ إِنَّكُمْ شُهدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ. (احمد ٢/ ٢٦١ - ابويعلى ٩٩٥٩) عَلَيْهَا شَرَّا فِي مَنَاقِبِ الشَّرِ ، فَقَالَ : وَجَبَتْ إِنَّكُمْ شُهدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ. (احمد ٢/ ٢٦١ - ابويعلى ٩٩٥٩) (١٢١٢) حضرت ابوهريه وَيُحدُّ فَر مات بي كهو صوراقدس مَا فَيَقَدَ مَ ياس سايك بنازه على بنازه على الله على اله على الله على

( ١٢١٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا دَاوُد بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَسُود الدِّيْلِيِّ ، قَالَ : قَدِمْت الْمَدِينَة وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضَّ ، فَجَلَسْت إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَمَرَّتْ بِهِمْ جِنَازَةٌ ، فَأْنِي عَلَى صَاحِبَهَا خَيْرا ، فَقَالَ عُمَرُ : وَجَبَتْ ، ثُمَّ مُوَّ بِأُخْرَى فَأْثِنِي عَلَيْهَا شَوَّا ، فَقَالَ عُمَرُ : وَجَبَتْ ، فَقَالَ أَبُو صَاحِبَهَا خَيْرا ، فَقَالَ عُمَرُ : وَجَبَتْ ، فَقَالَ أَبُو الْأَسُود : فَقُلْت وَمَا وَجَبَتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ قَالَ : قُلْتُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَيُّمَا الْأَسُود : فَقُلْت وَمَا وَجَبَتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ قَالَ : قُلْلَ تَكَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَيُّمَا مُسُلِم يَشْهَدُ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ ، فَقُلْنَا وَثَلَاثَةٌ ؟ قَالَ : وَثَلَاثَةٌ ، فَقُلْنَا وَاثْنَانِ ، قَالَ وَاثْنَانِ ، ثُمَّ لَمُ نَسْأَلُهُ عَنِ الْوَاحِدِ. (بخارى ١٣١٨ ـ ترمذى ١٠٥٩)

( ١٢١٢٢) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ رُفَيْعِ ، عَنْ خَيْثُمَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : انْظُرُوا النَّاسَ عِنْدَ مَضَاجِعِهِمْ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْعَبْدَ يَمُوتُ عَلَى خَيْرٍ مَا تَرَوْنَهُ فَارْجُوا لَهُ الْخَيْرَ ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ يَمُوتُ عَلَى شَرَّ مَا تَرَوْنَهُ فَارْجُوا لَهُ الْخَيْرَ ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ يَمُوتُ عَلَى شَرَّ مَا تَرَوْنَهُ فَارْجُوا لَهُ الْخَيْرَ ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ يَمُوتُ عَلَى خَيْرٍ مَا تَرَوْنَهُ فَارْجُوا لَهُ الْخَيْرَ ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ يَمُوتُ عَلَى شَرَّ مَا تَرَوْنَهُ فَارْجُوا لَهُ الْخَيْرَ ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ يَمُوتُ عَلَى شَرِّ مَا تَرَوْنَهُ فَارْجُوا لَهُ الْخَيْرَ ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ يَمُوتُ عَلَى شَرًّ مَا تَرَوْنَهُ فَارْجُوا لَهُ اللّهِ عَلَيْهِ مَا يَعْتَمُونَا عَلَيْهِ .

(۱۲۱۲۲) حضرت عبدالقد میشید فرماتے ہیں کہ لوگوں کوان کے چار پائیوں کے پاس دیکھو،اگرتم کسی مرنے والے بندے میں خیر دیکھوتو اس کے لیے خیر کی امیدرکھو،اگرتم مرنے والے میں برائی دیکھوتو اس پرخوف کھاؤ۔

( ١٢١٢٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، حَدَّثَنَا مِسْعر ، قَالَ :حَدَّثَنِي إبْرَاهِيمُ بْنُ عَامِرِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ،

ه معنف ابن الب شيبه متر جم (جلد ۳) في حدث المن الب شيبه متر جم (جلد ۳)

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :تُوُفِّى رَجُلٌ فَذُكِرَ عِنْدَ النَّبِى فَأْثِنِى عَلَيْهِ خَيْرٌ ، فَقَالَ :وَجَبَتُ وَتُوفِّى آخَرُ فَذُكِرَ مِنْهُ شَرٌّ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتْ ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ :عَجَبٌ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :بَعْضٌ شُهَدَاءُ عَلَى بَعْض.

(۱۲۱۲۳) حفرت ابوهریره النظر فرماتے ہیں کہ ایک محض کا انتقال ہوا اور اس کا حضور اقد س مِنْ اِلْفَظِیَّةَ کے پاس ذکر خیر ہوا تو حضور اقد س مِنْ اِلْفَظِیَّةَ کے پاس ذکر خیر ہوا تو حضور اقد س مِنْ الفَظِیَّةَ کے پاس اس کا ذکر اقد س مِنْ الفَظِیَّةَ کے ارشا دفر مایا: اس پر (جنبم) واجب ہوگی ، پھے حضرات نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! ہمیں آپ کے قول واجب ہوگئی ہے تو بھی ہے کہ حضرات نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! ہمیں آپ کے قول واجب ہوگئی ہے تی بھی اور بھی اور بھی ہیں ۔

#### ( ١٧٤ ) مَنْ كَانَ إِذَا حَمَلَ جِنَازَةً تَوَضَّأَ

#### بعض حضرات فرماتے ہیں جو جنازے کو کندھادے وہ وضوکرے

( ١٢١٢٤ ) حَلَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخبرنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : مَنْ غَسَّلَ مَيْتًا فَلْيَغْتَسِلُ وَمَنْ حَمَلَ جِنَازَةً فَلْيَتَوَضَّأْ.

(۱۲۱۲۷) حضرت ابوهریره جناشی ارشا د فر ماتے ہیں جومیت کونسل دے وہ بعد میں نہائے اور جواہی کو کندها دے وہ وضو کرے۔

( ١٢١٢٥ ) حَلَّنَنَا شَبابَةُ ، حَلَّنَنَا ابْن أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأُمَةِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ غَسَّلَ مَيْنًا فَلْيُغْتَسِلُ وَمَنْ حَمَّلُهُ فَلْيَنَوَضَّالُ.

(۱۲۱۲۵) حضرت ابوھریرہ ڈٹاٹٹو سے مروی ہے کہ حضورا قدس مِلِّنٹیکٹی نے ارشاد فر مایا: جو محض میت کونسل دے اس کو چاہئے وہ نہا لے ،اور جواس کو کندھادے وہ وضو کرے۔

( ١٢١٢٦ ) حَلَّتُنَا حَفُصٌ ، عَنُ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ ، قَالَ :مَنْ حَمَلَ جِنَازَةً فَلْيَتُوضَّأْ.

(۱۲۱۲ ) حضرت عثمان ڈاٹٹو فرماتے ہیں جو جنازے کو کندھادے وہ وضو کرے۔

# ( ۱۷۵ ) مَنْ كَانَ يَرَى التَّعْجِيلَ بِالْمَيِّتِ وَلاَ يُحبس ميت كودفنا نے میں جلدی كرے اس كوروك كرندر كھے

( ١٢١٢٧) حَلَّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ عن عُرُوَةَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ الزَّبَيْرِ إِذَا مَاتَ لَهُ الْمَيْتُ مِنْ أَهْلِهِ ، قَالَ : عَجِّلُوا عَجِّلُوا ، أَخْرِجُوا أَخْرَجُوا ، قَالَ :فَيَخْرُجُ أَيَّةَ سَاعَةٍ كَانَتْ.

(۱۲۱۲۷) حضرت عروہ ویلٹیو؛ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ٹنکائیئن کے گھر والوں میں سے کسی کا انتقال ہوتا تو آپ فرماتے: جلدی کرو، جلدی کرو، اسے نکالو، اسے نکالو۔ پھر جناز ہے کوکسی بھی وقت ( بغیر کسی خاص وقت کے اہتمام کے ) گھر سے نکال دیا جاتا۔ ( ١٢١٢٨) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ :مَاتَ أَبُو بَكُرٍ لَيْلَةَ التَّلَاثَاءِ، وَدُفِنَ لَيْلَةَ الثَّلَاثَاءِ، وَدُفِنَ لَيْلَةَ الثَّلَاثَاءِ.

ر ۱۲۱۲۸) حضرت عا کشه نوی هندین فرماتی جیں که حضرت ابو بکرصد این جنافی کا انتقال منگل کی رات کو ہوا ،اورمنگل کی رات میں ہی ان کو وفن کیا گیا۔

## ( ١٧٦ ) فِي مُوْتِ الْفَجْأَةِ وَمَا ذُكِرَ فِيهِ

#### احا تك آنے والى موت كاذكر

( ١٢١٢٩ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ اقْتِرَابُ السَّاعَةِ مَوْتُ الْفَجَاةِ.

(١٢١٢٩) حضرت معنى ويطيئ فرمات بين كهاقتر اب الساعة مرادا عالى كآنے والى موت بـ

( ١٢١٣ ) حلَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ بَغْضِ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَوْتُ الْفَجْاةِ رَاحَةٌ عَلَى الْمُؤْمِّنِينَ وَتَحَيَّفُ عَلَى الْكَافِرِ.

(۱۲۱۳۰) حضرت عبدالله واثن فرمات مي كما جا تك اورغير متوقع آنے والى موت مؤمن كيلئے راحت ہے اور كافر كيلئے سزا۔

( ١٢١٢١ ) حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغُولِ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : مَاتَ مِنَّا رَجُلُّ بَغْتَةً ،

فَقَالَ رَجُلٌ مِن أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْذَةَ غَضَبِ ، فَذَكُوْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ ، وَقَلَّ مَا كُنَّا نَذْكُرُ لَا لَا يَكْرُهُونَ أَخْذَةً كَأَخْذَةِ الْأَسِفِ. لإِبْرَاهِيمَ حَدِيثًا إِلَّا وَجَدُنَا عِنْدَهُ فِيهِ ، فَقَالَ : كَانُوا نَكْرَهُونَ أَخْذَةً كَأَخْذَةِ الْأَسِفِ.

(۱۲۱۳) حضرت تمیم بن سلمہ پیٹین فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ایک مخص ا جا تک فوت ہوگیا تو آنحضرت مَلِّفَظَ کَیْجَ کے اصحاب میں سے ایک مخص نے کہا خصہ کی حالت میں اٹھایا گیا ہے، میں نے اس کا ذکر حضرت ابراہیم پیٹین سے کیا اور بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ ہم حضرت ابراہیم پیٹین نے فرمایا: صحابہ کرام شکائٹ تا پند

كرتے تصاحا كك الله الله عانى كو (موت كو) جس طرح غصب كرنے والا احا تك الله اليا جاتا ہے۔

( ١٢١٣٢) حدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، حدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِى الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ وَعَائِشَةَ قَالَا :مَوْتُ الْفَجُاةِ رَأْفَةٌ بِالْمُؤْمِنِ وَأُسَفَّ عَلَى الْفَاجِرِ.

(۱۲۱۳۳) حفزت عبداللہ دیاتئے اور حفزت عائشہ ٹنکاپٹر نئا اور کا نے ہیں کہ اچا تک آنے والی موت مؤمن کے لیے باعث راحت اور کا فرکے لیے باعث حسرت وافسوس ہے۔

( ١٢١٣٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُوٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدَ بْنَ أَبِى رَاشِدٍ ، قَالَ : قَالَ مُجَاهِدٌ : مِنْ أَشُرَاطِ السَّاعَةِ مَوْتُ الْبِدَارِ.

(۱۲۱۳۳) حضرت مجامد ويطيلا فرماتے ہيں كدا جاكت آئے والى موت قيامت كى نشانيوں ميں سے ہے۔

( ١٢١٣٤ ) حَلَّاثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ مَوْتَ الْفَجْأةِ.

(۱۳۱۳) حضرت منصور بينين فرماتے ہيں كەحضرت ابراہيم بيلين اچا تك آنے والى موت كونا پندكرتے تھے۔

( ١٢١٣٥ ) حدَّثَنَا نُحُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حَالِدٍ ، رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي مَوْتِ الْفُجَاءَةِ ، قَالَ أَخْذَةُ أَسَفٍ. (ترمذى ٩٨٣ـ احمد ٣/ ٣٢٣)

(۱۲۱۳۵) حفرت عبید بن خالد ولیسی صحابہ تک کلیم میں ہے کسی سے روایت کرتے ہیں کہ اچا تک آنے والی موت عاصب کے لینے کی طرح ہے۔

#### ( ۱۷۷ ) فِی الرَّجُلِ یَرْشَحُ جَبِینُهُ عِنْدَ مَوْتِهِ موت کے وقت میت کی پیشانی سے پسینہ صاف کرنا

( ١٢١٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةً ، قَالَ : كَانُوا عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ مَوِيضٌ ، فَعَرِقَ جَبِينُهُ ، فَذَهَبَ رَجُلٌ يَمْسَحُ عَنْ جَبِينِهِ الْعَرَقَ ، فَضَرَبَ يَدَهُ ، قَالَ سُفْيَانُ : إِنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ الْعَرَقَ لِلْمَيّْتِ.

(۱۲۱۳۱) حفرت عمارہ ویافیٹے فرماتے ہیں کہ حفرت عبداللہ ڈٹاٹو کے اصحاب میں سے ایک فحض بیار تھے لوگ ان کے پاس بیٹھ موے کتھ، ان کی بیشانی سے پسینہ بہدر ہاتھا، ایک فحض ان کی پیشانی سے پسینہ صاف کرنے نگا تو انہوں نے اس کے ہاتھ پر مارا، حضرت سفیان پرتیمی فرماتے ہیں کہ بیشک صحابہ کرام ڈٹاٹیٹر میت کے لیے پسینہ کو بسند فرماتے تھے۔

(١٢١٢٧) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةً ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى صَدِيقِ لَهُ مِنَ النَّخَعِ يَعُودُهُ ، فَمَسَحَ جَبِينَهُ فَوَجَدَهُ يَرُشَحُ فَضَحِكَ ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَوْمِ : مَا يَضْحَكُك يَا أَبَا شِبُلُ ؟ قَالَ : ضَحِكُت مِنْ قَوْلِ عَبُدِ اللهِ : إِنَّ نَفْسَ الْمُؤْمِنِ تَخُرُجُ رَشَحًا ، وَإِنَّهُ يَكُونُ قَدْ عَمِلَ السَّيِّنَةَ فَيُشَدَّدُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَوْتِ لِيَكُونَ بِهَا ، وَإِنَّ نَفْسَ الْحَافِرِ أَوِ الْفَاجِرِ لَتَخُرُجُ مِنْ شِدْقِهِ كَمَا يَخُرُجُ نَفْسُ الْحِمَارِ ، وَإِنَّهُ يَكُونُ قَدْ عَمِلَ النَّكُونَ بِهَا ، وَإِنَّ نَفْسَ الْحَافِرِ أَوِ الْفَاجِرِ لَتَخُرُجُ مِنْ شِدْقِهِ كَمَا يَخُرُجُ نَفْسُ الْحِمَارِ ، وَإِنَّهُ يَكُونُ قَدْ عَمِلَ النَّكُونَ بَهَا ، وَإِنَّ نَفْسَ الْحَمَارِ ، وَإِنَّهُ يَكُونُ قَدْ عَمِلَ الْحَسَنَةَ فَيْهُونُ فَكُمْ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَوْتِ لِيَكُونَ بَهَا.

(۱۲۱۳۷) حفزت علقمہ بایٹیو اپنے ایک دوست کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے جس کو (بلغم کی) بہاری تھی ، آپ نے اس کی بیٹیانی کو چھوا تو پیینہ نکل رہا تھا آپ بیٹیو بید دیکھ کرہنس پڑے، لوگوں میں ہے بعض نے عرض کیاا ہے ابوشیل! آپ کو کس چیز نے بنسایا۔ فرمایا: مجھ کوعبداللہ کی بات پرہنسی آگئی کہ مؤمن کو (جان کن کے وقت ) پیدنگاتا ہوتو اس کے بچھ برے ممل ہوتے بیل تو ان کی وجہ سے اس پرموت کے وقت بچھ تی کہ موت کہ ان برائیوں کا کفارہ بن جائے، اور کا فروفا جرکی روح گدھے کے سانس کی طرح نکتی ہوتی ہے تا کہ ای اس کی طرح نکتی ہوتی ہے تا کہ یہ آسانی ان نیکیوں کا بدلہ ہوجا کیں۔

## ( ١٧٨ ) فِيهَا نَهِيَ عَنهُ أَنْ يُدُفَّنَ مَعَ الْقَتِيل

## مقتول کے ساتھ جن چیزوں کے دن کرنے کی ممانعت آئی ہان کا بیان

( ١٢١٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُنْزَعُ عَنِ الْقَلْبِيلِ الْفَرْوُ ، وَالْجَوْرَبَانِ ،

وَالْمُوزَجَانِ ، والأفرهيجان إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الجَوْرَبَانِ يُكْمِلان وترًا فَيُتْرَكَانِ عَلَيْهِ ، وَيُدْفَنُ بِثِيَابِهِ.

(۱۲۱۳۸) حضرت ابراہیم بیٹیلیز فرماتے ہیں کہ مقتول (ضمید ) ہے پوشین ، کپڑے ،موزے اتار دیئے جائیں گے ،اگراس کی جرا ہیں مکمل ہوں تو وہ چیوڑ دی جا ئیں گی اورا سے کیڑوں کے ساتھ دفن کر دیا جائے گا۔

( ١٢١٣٩ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ يُدْفَنُ مَعَ الْقَتِيلِ خُفُّ ، وَلا نَعْلْ.

(۱۲۱۳۹) حضرت مجاہد پریشید فرماتے ہیں کہ مقتول کوموز وں اور جوتوں کے ساتھ دفن نہیں کیا جائے گا۔

( ١٢١٤ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُخَوَّلِ ، عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ الْعَبْدِيّ ، قَالَ :قَالَ زَيْدُ بْنُ صُوحَانَ :لاَ تُنزِعُوا عَنِّي ثُوبًا إِلَّا الْخُفَّانِ فَإِنِّي مُحَاجُّ أَحَاجٌ.

(۱۲۱۴۰) حضرت زیدین صوحان مِیشی فرماتے ہیں مجھے دفنا دینا اور میراخون نہ دھونا اور موزے اتار دینالیکن کپڑے نہ اتار نا۔

کیونکہ میں قیامت کے دن ان کے ذریعے اپنے حق کا دفاع کروں گا۔

( ١٧٩ ) فِي الرَّجُلِ يَهُوتُ وَعَلَيْهِ الدَّيْنِ مَنْ قَالَ لاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ حَتَّى يُضْمَنَ دَيْنَهُ کوئی شخص نوت ہو جائے لیکن اس کے ذمہ سی کا قرض ہوتو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ

#### جب تک قرض نہادا کرلیا جائے نماز جنازہ نہیں ادا کی جائے گی

( ١٢١٤١ ) حدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّي ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِنَازَةٍ لِيُصَلِّي عَلَيْهَا ، فَقَالَ : عَلَيْهِ دَيْنٌ ؟ قَالُوا :نَعَمُ دِينَارَانِ ، قَالَ :تَرَكَ لَهُمَا وَفَاءً ؟ قَالُوا :لَا ، قَالَ :فَصَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ، قَالَ أَبُو قَنَادَةَ :هُمَا عَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ، فَصَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (ترمذى ١٠٦٩ ـ دارمى ٢٥٩٣)

(۱۲۱۳) حضرت عبدالله بن ابوقیا و ورشین این والدے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم مَرَافِظَيَّةَ کے پاس ایک جنازہ لایا گیا، کہ آپ مِلْفَظَيْظُ اس کی نماز جنازہ ادا فرما کیں ،آپ مِلْفِظَةِ نے دریافت فرمایا: کیااس کے ذمہ کسی کا قرض ہے؟ صحابہ کرام مِحْدَمَتُنْم نے عرض کیا جی ہاں دودینار ہیں، آپ میل فی نے فرمایا: اس نے اتنا مال چھوڑا ہے جس سے ادائیگی ہو سکے؟ عرض کیا کہنیں، آ پ مِنْ النَّهُ عَنْ ارشاد فرمایا: تم لوگ اینے ساتھی کی نماز جناز ہ ادا کرو،حضرت ابوقیا دہ دینٹیؤ فر ماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اےاللہ کے رسول! وہ میرے ذیب ہیں پھرحضور مَلِقَطَعُ بِنَے اس کی نماز جناز ہ اوافر مائی۔

( ۱۲۱٤٢) حَذَّنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ :أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِى بِجِنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ لِيُصَلِّى عَلَيْهِ ، فَقَالَ : هَلْ تَرَكَ شَيْنًا ؟ قَالُوا : لَا ، قَالَ : هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ؟ قَالُوا : لَا ، قَالَ : هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، عَلَيْهِ دِينَارَّان ، قَالَ : صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ : هُمَا عَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : قَالُ اللهِ ، قَالَ : فَطَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَأَخْبَرَنِى إِيَاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلُوا : فَا لَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَا الْقِيلَةُ أَبُو قَتَادَةً ، قَالَ : مَا فَعَلَ الدِّينَارَانِ ؟ حَتَّى قَضَاهُمَا. (بخارى ٢٢٨٥ عَلَيْهِ المَالِمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّ

(۱۲۱۳۲) حضرت ایاس بن سلمه بینی این والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضورا قدس فران کی جازہ الا یا گیا تاکہ آپ فران کی نماز جنازہ اوا کریں آپ فران کی فرایا: کیا اس نے کھے چھوڑا ہے؟ صحابہ می کی نی نے عرض کیا نہیں، آپ فران کی نماز جنازہ اوا کریں آپ فران کی نماز جنازہ اوا کریں آپ فران کی نماز جنازہ نور کی ترض کیا تھا اس نے عرض کیا جی اس ساس کے ذمدود ینار قرض ہیں آپ فران کی نے فرمایا تم اپنے ساتھی کا جنازہ خود ہی اوا کرو، حضرت ابوتا دہ وہ کا نے عرض کیا: وہ میرے ذمہ ہیں اے اللہ کے رسول فران کی جب پھر آنحضرت مران کی خود ہی اوا فرمائی، راوی کہتے ہیں کہ جھے حضرت ایاس فران نے بتالیا کہ حضور فران کی جب حضرت ابوقادہ وہ کا تازہ بنازہ اور یافت فرمایا: ان دود یناروں کا کیا بنا؟ یبال تک کے انہوں نے وہ دیناراوا کردیے۔ حضرت ابوقادہ وہ کی جابو بن عبد الله ، قال : حضور کران کی کہ الله ، قال : عَلْمُ کَانِد الله ، قال : عَلْمُ کَانُد وَلَا الله عَلْمُ وَسَلَّم اللّه عَلَيْه وَسَلَام اللّه عَلَيْه اللّه عَلَيْه وَسَلَّم اللّه عَلَى اللّه عَلَيْه وَسَلَّم اللّه عَلَيْه وَسَلَّم اللّه عَلَى اللّه عَلَيْه اللّه عَلَى اللّه عَل

(۱۲۱۳۳) حضرت جابر بن عبدالله بخاه من سام وی ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا تو ہم حضورا کرم مِرَافِظَةَ کَی خدمت اقدی میں حاضر ہوئ تاکہ آپ مِرَافِظَةَ آب کی نماز جناز وادا فر ما کمیں ، پس آپ مِرَافِظَةَ اِلَی مِرَافِظَةَ آب کی نماز جناز وادا فر ما کمیں ، پس آپ مِرَافِظَةَ اِلَی مِرَافِظَةَ اِلَی کی نماز جناز و دوریا میں ۔ آپ مِرَافِظَةَ اِلی کے ذمہ دوریا رہ بیں ۔ آپ مِرَافِظَةَ اِلی اس کے ذمہ دورینار ہیں ۔ آپ مِرَافِظَةَ اِلی اس کے ذمہ دورینار ہیں ۔ آپ مِرَافِظَةَ اِلی ارشاد فر مایا: تم اپنے ساتھی کی نماز جناز و خود بی ادا کرو۔

( ١٢١٤٤) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُو ، حدَّثَنَا أَبُو كَثِيرٍ مَوْلَى اللَّيْشِينَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ جَحْشِ : أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا لِى إِنْ قَبِلُت فِي اللهِ بُنِ جَحْشِ : أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا لِى إِنْ قَبِلُت فِي سَبِيلِ اللهِ ، قَالَ : الْجَنَّةُ ، فَلَمَّا وَلَى ، قَالَ : إِلَّا الدَّيْنَ سَارَّنِي بِهِ جِبُويلُ آنِفًا. (احمد ٣/ ١٥٥٠ طبراني ١٥٥٥) سَبِيلِ اللهِ ، قَالَ : الْجَنَّةُ ، فَلَمَّا وَلَى ، قَالَ : إِلَّا الدَّيْنَ سَارَّنِي بِهِ جِبُويلُ آنِفًا. (احمد ٣/ ١٥٥٠ طبراني ١٥٥٥) مَرْتُ مِن عَبِد اللهِ بَنْ عَبِد اللهُ عَلَى مَرْتُ بِمُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى مَرْتُ بِمِن عَبِد اللهِ بَعْ اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

( ١٢١٤٥ ) حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ ،

عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوٍ مِنْهُ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : قَالَ لِي جِبْرِيلُ عليه السلام.

(مسلم ۱۱۵ ترمذی ۱۲۱۲)

(۱۲۱۴۵) حضرت عبدالله بن قمادہ پئی پینونا ہے والد ہے ای طرح روایت کرتے ہیں گر اس کے آخر میں ہے کہ مجھے حضرت جبرئیل علایٹلا نے بتلایا ہے۔

#### ( ۱۸۰ ) فِي الرَّجُلِ يَتُرُكُ الشَّيْءَ مَا جَاءَ فِيهِ آدمی کوئی چیز چھوڑ کرمرے اس کا بیان

( ١٢١٤٦ ) حدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، حدَّثَنَا فُصَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ ، عَنْ أَبِى حَازِمٍ ، عَنْ أَبِى هُويْرَةَ ، قَالَ :أَتِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِنَازَةِ رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَصَلَّى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ :مَا تَوَكَ ؟ قَالُوا :تَوَكَ دِينَارَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثَةً ، قَالَ ، تَوَكَ كَيْنَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثَ كُيَّاتٍ. (احمد ٢/ ٣١٣هـ بزار ٣٦٣٩)

(۱۲۱۳۲) حضرت ابوهریرہ خلی نیو سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِفَقِیَقِ کے پاس ایک انصاری محض کا جنازہ لایا گیا، آپ مَلِفَقِیَقَ نے اس کی نماز جنازہ ادا فرمائی پھر دریافت فرمایا: اس نے کیا چھوڑا ہے؟ صحابہ کرام حِنَائِیَّمْ نے عرض کیا: دویا تین دیتار چھوڑ ہے ہیں، آپ مِلِفِفِقَةِ نے فرمایا دویا تین داغ چھوڑے ہیں۔

( ١٢١٤٧ ) حدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْعَدَّاء ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَوَكَ دينار أو دِينَارَيْنِ ، قَالَ :كَيَّةً ، أَوْ كَيَّتَيْنِ.

(احمد ۵/ ۲۵۲ طبرانی ۸۰۰۸)

(۱۲۱۳۷) حضرت عبدالرحمٰن بن العداء بن هن فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوامامہ دی ٹویے سنا وہ رسول اکرم مُؤَفِّقَ فَحَمَّ کَا صَادِی مِنْ العداء بن هُونال ہوا اس نے ایک یا دو دینار جھوڑے،حضورا قدس مُؤَفِّقَ فَحَمَّ کا انتقال ہوا اس نے ایک یا دو دینار جھوڑے،حضورا قدس مُؤَفِّقَ فَحَمَّ نے ارشاد فرمایا: ایک داخ یا دوداغ جھوڑے ہیں۔

( ١٢١٤٨) حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَجِقَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدٌ أَسُودُ فَمَاتَ ، فَأُودَنَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : انْظُرُوا هَلُ تَوَكَ شَيْنًا ؟ فَقَالُوا : تَرَكَ دِينَارَيْنِ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَيْتَانِ. (احمد ١/ ٣٠٥ ـ ابويعلى ٥٠١٥)

(۱۲۱۴۸) حفرت عبد الله خاین فرماتے ہیں کہ حضور اقدس مَلِّفَقَافِ ہے ایک سیاہ فام غلام ملا پھر اس کا انقال ہو گیا، نبی کریم مَلِّفَقَیْفِ کواس کے بارے میں آگاہ کیا گیا، آپ مَلِّفَقَافِ نے فرمایا: دیکھواس نے پچھ چھوڑا ہے؟ صحابہ کرام ٹھاکٹٹنے نے عرض کیا دودینارچھوڑے ہیں۔حضوراقدس مِلِفَقِیَقِ نے فرمایا بیددوداغ ہیں۔

( ١٢١٤٩ ) حدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، حدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حدَّثَنَا عُتَيْبَةُ ، عَنْ بُرَيد بْنِ أَصْرَمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ

عنف ابن الى شير متر جم (جلد ۳) كي المنافز ك

عَلِيًّا يَقُولُ :مَاتَ رَجُلٌ مِنْ أَهُلِ الصُّفَّةِ ، فَقَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ ، تَرَكَ دِينَارًا ، وَدِرْهَمَّا ، فَقَالَ : كَيْنَانِ ، فَقَالَ :صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ. (بخارى ١٩٧٣)

(۱۲۱۳۹) حضرت ہرید بن اصرم پڑھین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے سناوہ فرماتے ہیں کہ امحاب صفہ میں سے ایک شخص کا انتقال ہوا، صحابہ کرام چھائیٹن نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مَرْفِضَةَ آباس نے ایک دینار اور ایک درهم چھوڑ ا ہے۔ آپ مِرَفْضَةَ آبنے فرمایا: دوداغ ہیں، تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ اوکرلو۔

# ( ١٨١ ) فِي عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِمْ هُو

#### عذاب قبركابيان

( ١٢١٥ ) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَغْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ مَسْرُوقِ :عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ : ذَخَلَتْ عَلَيْهَا يَهُودِيَّةً فَوَهَبَتْ لَهَا طِيبًا ، فَقَالَتْ : أَجَارَكَ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبُرِ ، قَالَتْ : فَوَقَعَ فِى نَفْسِى مِنْ ذَلِكَ ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ إِنَّ فِى الْقَبْرِ عَذَابًا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِنَّهُمْ لَيُعَذَّبُونَ فِى رَسُولُ اللهِ إِنَّ فِى الْقَبْرِ عَذَابًا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِنَّهُمْ لَيُعَذَّبُونَ فِى وَسُولُ اللهِ إِنَّ فِى الْقَبْرِ عَذَابًا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِنَّهُمْ لَيُعَذَّبُونَ فِى وَسُولُ اللهِ إِنَّ فِى الْقَبْرِ عَذَابًا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِنَّهُمْ لَيُعَذَّبُونَ فِى قَبْورِهِمْ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ. (بخارى ١٣٧٣ ـ مسلم ١٣٥)

(۱۲۱۵) حضرت عائشہ شی منطق فر ماتی ہیں کہ میرے پاس ایک بہودیہ خاتون آئی پس اس نے آپ کوخوشبو ھب کی ،اس نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کوعذاب قبرے پناہ دے۔ حضرت عائشہ شی منطق فر ماتی ہیں تو میرے دل میں اس کے بارے میں خیال آیا ، جب حضورا آکہ میر منطق فی فیار میں عنداب حضورا کرم مِن فیل نے تو میں نے حضورا قدس میل فیل فیل کے مدمت میں عرض کیا اے اللہ کے دسول! کیا قبر میں عذاب ہے؟ آپ میل فیل فیل منطق میں میں عذاب دیتے جاتے ہیں ،جس کو بہائم سنتے ہیں۔ میں عذاب دیتے جاتے ہیں ،جس کو بہائم سنتے ہیں۔

( ١٢١٥١ ) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةً ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ.

(۱۲۱۵۱) حضرت عا کشه تفاهند فاسے ای کے مثل منقول ہے۔

( ١٢١٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ جَهَنَّمَ ، تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ ، تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمُمَاتِ. (ترمذى ٣٦٠٣)

(۱۲۱۵۲) حضرت ابوھریرہ دہا تھ سے مروی ہے کہ حضوراقد س مِنْزَفِيکَا آخِ ارشاد فرمایا : جہنم سے اللہ کی پناہ مانگو، عذاب قبر سے اللّٰہ کی پناہ مانگومسے د جال کے فتنہ سے اللّٰہ کی پناہ مانگو،اللّٰہ یاک ہے د نیا د آخرت کے فتنوں کی پناہ مانگو۔

المدرورية والمراجع والمراجع والمراجع والمعرفي والمعرفي والمراجع وا

( ١٢١٥٢ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تَبْتَلَى فِي قُبُورِهَا فَلُوْلَا أَنْ لَا تَدَافَنُوا لَدَعَوْتِ اللَّهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ : تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قُلْنَا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ . (مسلم ٧٤ ـ احمد ٥/ ١٩٠)

(۱۲۱۵۳) حضرت زید بن تابت جی دین تابت جی دون ہے کہ حضور اقدس مِلِقَظَیْمَ نے ارشاد فرمایا: بیشک اس امت کو قبروں میں (عذاب میں) مبتلا کیا جائے گا، اگرتم لوگ مردہ کو دفن کرنا چھوڑ نہ دوتو میں اللہ پاک سے دعا کرتا کہ دہ تہمیں بھی عذاب قبر سنوا تا جو میں سنتا ہوں، پھر بماری طرف متوجہوئے اور فرمایا: عذاب قبر سے اللہ کی پناہ ما تکو، ہم نے عرض کیا ہم عذاب قبر سے اللہ کی پناہ ما تکتے ہیں۔

( ١٢٥٤) حدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَوٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْتَدٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَشْكُرِيِّ ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُويْد ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَتُ أُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّكَ قَدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَبِأَبِى أَبِى سُفْيَانَ ، وَبِأَخِى مُعَاوِيَة ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّكَ قَدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّكَ قَدُ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَبَأَبِي أَبِى سُفْيَانَ ، وَبِأَخِى مُعَاوِيَة ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّكَ قَدُ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّكَ قَدُ سَلَّلَتَ اللَّهُ لَا جَالٍ مَضْرُوبَةٍ ، وَأَيْهِمْ مَعْدُودَةٍ ، وَأَرْزَاقٍ مَقْسُومَةٍ ، لَنْ يُعَجِّل شَيْئًا قَبْلَ حَلِهِ أو يُوَخِّرَ شَيْئًا فَالْ يَعْجُل شَيْئًا قَبْلَ حَلِهِ أو يُوجِّر شَيْئًا عَنْ حَيْوا وَأَفْصَل. عَنْ حَلِهِ ، وَلَوْ كُنْتَ سَأَلْتَ اللَّهَ أَنْ يُعِيدُكُ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ ، أَوْ عَذَابٍ فِي الْقَبْرِ كَانَ خَيْرًا وَأَفْصَل. (مسلم ١٠٥٠-١ حمد ١/ ٢٩٠)

نے اللہ سے ان نقد بروں کے بارے میں جو طے ہو چکی اور ان دنوں کے جو گئے جا چکے اور اس رزق کا جو تقسیم ہو چکا ہے سوال کیا ہے ، کوئی بھی چیز اپنی تدبیر سے نہ پہلے ہوگی ، نہ مؤخر ہوگی ، اگر تو اللہ تعالیٰ سے عذاب جہنم سے نجات اور عذاب قبر سے نجات کا سوال کرتی تو وہ زیادہ بہتر اور افضل ہوتا۔

( ١٢١٥٥ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُنْمَانَ الشَّحَّامِ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِى بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو فِي إِثْرِ الصَّلَاةِ يقول :اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ .

(احمد ۵/ ۳۹ ترمذی ۳۵۰۳)

(۱۲۱۵۵) حضرت مسلم بن ابی بکر و پیشین اپنے والد جھاٹنو ہے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس مِنْوَفِظَةَ بَمَاز کے بعد یون دعا فرماتے:اے اللہ! میں کفر ،فقر اور عذاب قبرے بناہ مانگتا ہوں۔

( ١٢١٥٦) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسُرَائِيلٌ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنُ عَمْرِ و بْنِ مَيْمُون ، عَنُ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخُلِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ ، وَفِتْنَةِ الصَّدُّدِ . (احمد ١/ ٢٢- بزار ٣٢٣) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخُلِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ ، وَفِتْنَةِ الصَّدُّدِ . (احمد ١/ ٢٢- بزار ٣٢٣) عَرْتَ عَرَيْنَ وَ عَرِي مِ وَى ہے كہ صوراقد سَ مِنْ اللَّهُ عَرْد لَى ، كِلْ ، عَذاب قبراورول كے فتنے ہے اللّٰد كى بناه ما نَكَتِ تَصِد

(۱۲۱۵) حدَّنَنَا أَبُو مُعَآوِيةَ وَابْنِ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ زَاذَانَ : عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : خَرَجُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَانْتَهَيْنَا إلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدُ ، فَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسَنَا حَوْلَهُ ، كَأَنَّمَا عَلَى رُوُوسِنَا الطَّيْرُ ، وَفِي يَدِهِ عُودٌ يَنْكُتُ بِهِ فِي الأَرْض ، فَرَفَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسَنَا حَوْلَهُ ، كَأَنَّمَا عَلَى رُوُوسِنَا الطَّيْرُ ، وَفِي يَدِهِ عُودٌ يَنْكُتُ بِهِ فِي الأَرْض ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ ، فَقَالَ: السَّتِعِينُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، إِلَّا أَنَّ ابْنَ نُمُيْرٍ ، قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَثُ ، قَالَ: حدَّثَنَا الْمِنْهَالُ . رَأْسَهُ ، فَقَالَ: السَّتِعِينُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، إِلَّا أَنَّ ابْنَ نُمُيْرٍ ، قَالَ حدَّثَنَا الْأَعْمَثُ ، قَالَ: حدَّثَنَا الْمِنْهَالُ . وَأَسَهُ ، فَقَالَ: السَّتِعِينُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، إِلَّا أَنَّ ابْنَ نُمُيْرٍ ، قَالَ حدَّثَنَا الْإَعْمَثُ ، قَالَ: السَّتِعِينُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، إِلَّا أَنَّ ابْنَ الْمَارِي الْمَالِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْلُ ، قَالَ حدَّنَا الْمُعْرَامِ فَلَا عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمَالِ عَلَى اللَّهُ مَا مُعَالَى اللَّهُ وَالْمَالِ الْمُ الْمَالِ الْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَالَّهُ وَالْمَالِ اللَّالِ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ وَالْمَالِ الْمَالِكُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

( ١٢١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمِ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْفَمَ ، قَالَ : لاَ أَقُولُ لَكُمْ إِلاَّ مَا سَمِعْت النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ . (مسلم ٢٠٨٨ـ ترمذي ٣٥٤٢)

(۱۲۱۵۸) حضرت زید بن ارقم ٹن پیشن فر ماتے ہیں کہ میں تمہارے سامنے بیان نہیں کرتا مگر جو میں نے رسول اکرم مِلَاِنْتَکِیَّا ہے۔ سنا، آپ مِنْلِنْتِیْکَافِیْ فر ماتے ہیں:اےاللہ! میں تیری پناہ میں آتا ہوں، عاجزی،ستی، بز دلی، بخل اور عذاب قبرے۔

( ١٢١٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِر : عَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ قَالَتُ : دَخَلَ عَلَى النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا فِي حَانِطٍ مِنْ حَوَانِطِ يَنِي النَّجَّارِ فِيهِ قَبُّورٌ مِنْهُمْ قَدُ مُوَّتُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، قَالَ : فَخَرَجَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : اسْتَعِيدُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ وَلِلْقَبْرِ عَذَابٌ ، قَالَ : إنَّهُمْ لَيُعَذَّبُونَ فِي قَبُورِهِمْ عَذَابٌ تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ. (طبراني ٢٥ ـ احمد ١/ ٣١٢)

(۱۲۱۵۹) حفرت ام مبشر مین فیفنافر ماتی ہیں کہ حضوراقد س مَلِفَظَفَۃ میرے پاس تشریف لائے اس وقت میں بنونجار کی دیواروں میں سے ایک دیواروں میں نے باس تقال کر چکے ہتے ) میں سے ایک دیوار کے پاس تھی جس میں زبانہ جا بلیت کے لوگوں کی قبریں تھیں، (جوز مانہ جا بلیت میں انتقال کر چکے ہتے ) فر ماتی ہیں کہ پھر حضوراقد س مَلِفَظَفَۃ فکلے میں نے سنا آپ فر مار ہے تھے، لوگو! عذاب قبر سے اللّٰہ کی پناہ ما گو، میں نے عرض کیا، اے اللّٰہ کے رسول! قبر میں عذاب دیا جاتا ہے جس کو اسٹاد فر مایا: میشک ان کوقبروں میں عذاب دیا جاتا ہے جس کو متاب جاتا ہے جس کو متاب جاتا ہے جس کو میں جاتا ہے۔ ساللہ کے رسول! قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ جس کو میں جانور سنتے ہیں۔

( ١٢١٦ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ صَوْنَا حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ : هَذِهِ أَصْوَاتُ الْيَهُودِ تُعَذَّبُ فِي قُبُورِهَا. (بخارى ١٣٧٥ مسلم ١٩) (۱۲۱۷) حضرت ابوابوب رہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم مِنْ اِنْسَائِمَ نے غروب آفتاب کے وقت ایک ( چیخ کی ) آواز ن تو فرمایا: پیریبودیوں کے ( چیخنے کی ) آواز ہے جن کوقبروں میں عذاب ہور ہاہے۔

( ١٢١٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخُلِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَّاتِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ. (نساني ٤٨٨١- احمد ٣/ ٢٠٨)

(۱۲۱۷)حضرَّت انس بی اُٹی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مِئلِیں کھنے اُز دلی ، کمل ، زندگی اورموت کے فتنوں سے اور عذاب قبر سے اللہ کی خاصہ نکتر ہے۔

. ( ١٢١٦٢) حدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حلَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ ، عَنُ أُمَّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدٍ ، أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَنَعُوذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. (بخارى ١٣٧١ـ احمد ٢/ ٣١٥)

(۱۲۱۲۲) حضرت ام خالد بنت خالد تُلَاثِينَ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم مِنْوَشِیَّةً کوعذاب قبرے بناہ ما تَنتے ہوئے سنا۔

( ١٢١٦٣) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هَشَامٍ ، عَنْ فَاطِمَةً ، عَنْ أَسْمَاءً ، عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : وَقَدْ أُوحِى إِلَى اَنْكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ ، أَوْ قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ ، ثُمَّ يُوْتَى أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ له مَا عِلْمُك بِهَذَا الرَّجُلِ ، قَالَ فَآمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ : هو مُحَمَّدٌ هُوَ رَسُولُ اللهِ ، جَاءَنَا بِالْبَيْنَاتِ وَالْهُدَى ، فَأَجَبُنَا وَاتَّبُعْنَا ، فَيُقَالُ : نَمْ صَالِحًا فَقَدْ عَلِمُنَا أَنَّك مُؤْمِنٌ بِاللّهِ ، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ ، أَوِ الْمُرْتَابُ لاَ أَدْرِى أَى فَلْ اللّهِ ، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ ، أَوِ الْمُرْتَابُ لاَ أَدْرِى أَى فَلْ اللّهِ ، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ ، أَوِ الْمُرْتَابُ لاَ أَدْرِى أَى فَلْ اللّهِ ، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ ، أَوِ الْمُرْتَابُ لاَ أَدْرِى أَى فَلْ اللّهِ ، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ ، أَوِ الْمُرْتَابُ لاَ أَدْرِى أَى اللّهِ مَا النّاسَ قَالُوا قَوْلًا فَقُلْتُهُ (بخارى ٨٦ـ مسلم ١٢)

(۱۲۱۲۳) حضرت اساء من المين سے مروی ہے کہ حضورا قدس مراف اللہ میری طرف وی کی گئی ہے کہ بیشک تم لوگ قبروں میں آز مائے جاؤ گے ( فتنہ میں مبتلا کئے جاؤ گے ) ای کے مشل یا میں وجال کے فتنہ کے قریب ، پھرتم میں سے ایک کولا یا جائے گا اس کو کہا جائے گا ، اس محض کے بارے میں تو کیا جا نتا ہے؟ فر ما یا مومن شخص کے گا ، بیٹھر بیں ، اللہ کے رسول بیں ، جو جائے گا اس کو کہا جائے گا اس کو کہا جائے گا امن وسلامتی سے ہمارے پاس واضح دلاکل اور حد ایت لے کرآئے ہم نے اس کو قبول کیا اور ان کی اتباع کی ، اس کو کہا جائے گا امن وسلامتی سے سوجا ہمیں معلوم تھا کہ تو اللہ پر ایمان لانے والا ہے ، بہر حال منافق اور شک کرنے والا ، (کہا گا ) جھے نہیں معلوم بیر کون ہیں ، حضرت اساء بی ندخی فرماتی ہیں وہ کہ گا ، مجھے نہیں معلوم میں نے لوگوں کوا یک بات کہتے ہوئے ساتو میں نے بھی وہ کہددی ۔ حضرت اساء بی ندخی فرماتی اللّه عَلَی فرمین مقلوم شکی فرکنی ، فقال : اِنْفَعَمَ اللّه مُحَدِّثُ مَنْ طاور وس ، عن البن عَبّاس ، فکان یَمْ شِی بِالنّمِیمَةِ وَاَمَّا اللّه حَلّی فرکن کَلَ کَانَ کَلَ مَنْ مَنْ ہُولِهِ، وَکَمْ یَقُلْ أَبُو مُعَاوِیةً سَمِعْت مُجَاهِدًا . فکان یَمْ شِی بِالنّمِیمَةِ وَاَمَّا اللّه حَلّی فکان کَلَ یَسْتَبُر ءُ مِنْ بَوْلِه، وَکَمْ یَقُلْ أَبُو مُعَاوِیةً سَمِعْت مُجَاهِدًا .

(۱۲۱۲۴) حضرت عبداللہ بن عباس بڑی پین سے مروی ہے کہ حضورا قدس میر انتقاقیۃ ایک مرتبہ دوقبروں کے پاس سے گز رہ تو فر مایا:ان دونوں کوعذاب ہور ہاہے،اوران کوکسی بڑے کام کی وجہ سے عذا بنہیں ہبور ہا،ان میں سے ایک چینل خور تھااور دوسرا

( ١٢١٦٥ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ ، قَالَ : كُنت أَنَا وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ جَالِسَيْنِ ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَةٌ دَرَقَةٌ ، أَوْ شَبَهُهَا ، فَاسْتَتَرَ بِهَا ، ثُمَّ بَالَ وَهُوَ جَالِسٌ ، فَقُلْنَا :تَبُول يَا رَسُولَ اللهِ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ ، قَالَ :فَجَاءَنَا ، فَقَالَ :أَوَمَا عَلِمْتُمْ مَا أُصَابَ صَاحِبَ يَنِي إِسْرَائِيلَ ، كَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ إِذَا أَصَابَهُ الشَّيءُ مِنَ الْبُوْلِ قَرَضَهُ بِالْمِقْرَاضِ فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ فَعُذِّبَ فِي قَبْرِهِ.

(١٢١٧٥) حفزت عبد الرحمٰن بن حسنه فر ماتے ہیں کہ میں اور حضرت عمرو بن العاص جائٹھ بیٹھے ہوئے تھے،حضور ا کرم مِأَلْفَكَيْجَ تشریف لائے، آپ مُلِفَظَةِ کے پاس چڑو کی ڈھال مااس کے مشابہ کوئی چیڑھی، آپ مُلِفَظَةِ نے اس سے پر دہ فر مایا اور بیٹھ کر قضائے حاجت کی ،ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! آپ مِلْفَظِیمَ نے تو اس طرح (حیب کر) قضائے حاجت فر مائی ہے جس طرح عورت كرتى ہے! آپ مِنْ الْفَصَافَةَ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا: كياتمہيں نہيں معلوم بني اسرائيل كے صاحب پر کیا گذری؟ ان میں سے کسی شخص کے کپڑوں کواگر پییٹا ب کا قطرہ لگ جاتا تو وہ اس کوقینجی ہے کاٹ دیتا، پس ان کورو کا اس ہے توان کو قبر میں عذاب ہوا۔

( ١٢١٦٦ ) حَذَّثَنَا عَبِيدَةُ بُنُ حُمَّيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، أَنَّهُ قَالَ لِينِيهِ أَي يَتِيَّ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ بِكَلِمَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ ... ، فَذَكَرَ عَذَابَ الْقَهْرِ.

(بخاری ۱۳۵۳ ترمذی ۳۵۹۷)

(۱۲۱۲۲) حضرت مصعب بن سعد برایشیا سے مروی ہے کہ حضرت سعد دلائی نے اپنے بیٹے کوفر مایا: اے بیٹے!ان کلمات سے اللہ سے بناہ مانگوجن سے نبی اکرم مِنَّ اَنْفَعَامَ بناہ ما نگتے تھے، پھر آپ ٹونٹو نے عذاب قبر کا ذکر فر مایا۔

( ١٢١٦٧ ) حدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْر ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلُهُ. (بخارى ١٣٧٣)

(۱۲۱۷۷) حفرت مصعب بن معد راتنظ سے ای کے مثل منقول ہے۔

( ١٨٢ ) فِيْمَا يُخَفَّفُ بِهِ عَذَابُ الْقَبُر جن چیزول سے عذاب قبر میں کمی ہوتی ہے

( ١٢١٦٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرِ فَوَقَفَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ :ائتُونِي بِجَرِيلَتَيْنِ ، فَجَعَلَ إحْدَاهُمَا عِنْدَ رَأْسِهِ ، وَالْأُخُوكَ عِنْدَ رِجْلَيْهِ ، فَقِيلَ لَهُ :يَا رَسُولَ اللهِ أَيَنْفَعُهُ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُ بَعْضَ عَذَابِ الْقَبْرِ مَا

فِيهِ نُدُوَّةً. (احمد ٢/ ٣٣١)

(۱۲۱۸) حفزت ابوهریرہ ڈٹاٹٹو سے مروی ہے کہ حضوراقد س مَرِّافِیْکَۃِ ایک قبر کے پاس سے گزرے تو اس کے پاس کھڑے ہو گئے بھرفر مایا، میرے پاس دو کھجور کی کٹڑیاں لے کرآؤ، پھرآپ مَرِّافِیْکَۃِ نے ایک کھجور کی کٹڑی سرکے پاس اور دوسری پاؤں کے پاس گاڑ دی، عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول مَرِّافِیکَۃِ اکیا اس سے اس کوفائدہ ہوگا؟ آپ مَرِّافِیکَۃِ نے ارشاد فرمایا: شاید کہ ان سے بچھ عذاب قبر میں کی آجائے جب تک ان میں رطوبت ہاتی ہے، (جب تک کہ بیتر ہیں)۔

( ١٢٦٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَسُود بُنِ شَيْبَانَ ، قَالَ :حَدَّثِنِى بَحُرُ بُنُ مَرَّارٍ ، عَنُ جَدِّهِ أَبِى بَكُرَةَ ، قَالَ : كُنْتُ أَمْشِى مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّ عَلَى قَبْرَيْنِ ، فَقَالَ : إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ مَنُ يَأْتِينِى بِجَرِيدَةٍ ؟ فَاسْتَبَقُتُ أَنَا وَرَجُلٌ فَأَتَيْنَا بِهَا ، قَالَ : فَشَقَّهَا مِنْ رَأْسِهَا ، فَعَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِدَةً ، وَعَلَى هَذَا وَاحِدَةً ، وَقَالَ :لَعَلَّه يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا بَقِيَ فِيهِمَا مِنْ بُلُولَتِهِمَا شَيْءٌ ، إن يُعَذَّبَانِ لِفِي الْغِيبَةِ وَالْبُولِ.

(۱۲۱۹) حضرت بحربن مرارات واداحضرت ابو بکره و فاق کے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم میڈونی کے ساتھ چل رہا تھا کہ آپ میڈونی کی آپ میڈونی کی اور ہم آپ میڈونی کی اور ہم آپ میڈونی کی گئری لے کر آئے ،حضرت ابو بکرہ وہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اورایک محض نے جلدی کی اور ہم آپ میڈونی کی کی کی کی اور ہم آپ میڈونی کی کی کی کو دوسری تقریم فرمایا اور ایک کوایک قبر پراور دوسری قبر پرگاڑ دیا،اورفرمایا: جب تک کہ ان کو جو سے میں تریم موجود ہے شاید کہ اس کی وجہ سے ان کے عذاب میں کی موجود ہے شاید کہ اس کی وجہ سے ان کے عذاب میں کی موجود ہے شاید کہ اس کی وجہ سے ان کے عذاب میں کی موجود ہے شاید کہ اس کی وجہ سے ان کے عذاب میں کی موجود ہے شاید کہ اس کی وجہ سے ان کے عذاب میں کی وجہ سے ان کے عذاب میں کی دوسری نو جائے ،ان کو عذاب غیبت اور پیشاب (کے قطروں سے نہ نیکنے کی وجہ سے ) ہور ہا ہے۔

( ١٢١٧ ) حدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب ، حدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهُدَلَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي جَبِيرَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ سِيَابَةً : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَبْرٍ يُعَلَّبُ صَاحِبُهُ ، فَقَالَ : إِنَّ صَاحِبَ هَذَا الْقَبْرِ يُعَلِّبُ ضَاحِبُهُ ، فَقَالَ : إِنَّ صَاحِبَ هَذَا الْقَبْرِ يُعَلِّبُ فِي غَيْرِ كَبِيرٍ ، ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ فَوَضَعَهَا عَلَى قَبْرِهِ ، ثُمَّ قَالَ : لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُ مَا كَانَتُ رَطْنَةً (مسنده ٥٩٥ ـ احمد ٣/ ١٤٢)

(۱۲۱۷) حضرت یعلی بن سیابہ ہزائی فرماتے ہیں کہ حضور اقدس مَرَّا فَقَطَعَ آبک قبر کے پاس سے گذر ہے جس کوعذاب ہور ہا تھا آپ مِرَافِظَةَ آبے فرمایا: اس قبروالے کوکسی بڑے کام کی وجہ سے عذاب نہیں ہور ہا، پھرآپ مِرَّافِظَةَ آبے ایک تھجور کی لکڑی متگوا کر اس کی قبر پرگاڑ دی اور فرمایا: شاید کہ اس کی وجہ سے اس کے عذاب میں کی ہوجائے جب تک تھجور کی لکڑی تر رہے۔

( ١٢١٧ ) حُدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ ، فَقَالَ : إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَّا ، فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبُوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ ، فَكَانَ يَمُشِى بِالنَّمِيمَةِ ، ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشُقَّهَا نِصْفَيْنِ ، ثُمَّ غَرَسَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ فَعَلْت هَذَا ؟ قَالَ : لَعَلَّهُ أَن يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبُسَا.

(۱۲۱۷) حضرت عبداللہ بن عباس بن روئ ہے کہ حضور اقد س مَرِّفَظِیَّا و قبروں کے پاس سے گزر ہے تو فر مایا: ان دونوں کو عذاب ہور ہا ہے، اور ان کو کس بڑے کام کی وجہ سے عذاب نہیں ہور ہا، ان میں سے ایک ببیثاب کے قطروں سے نہیں دونوں کو عذاب ہور ہا ہے، اور ان کو کس بڑے تا تھا اور دوسر انتخص چغل خور تھا، پھر آپ مِرَّفِظَ فَرَّ کے مجبور کی گلی ٹبنی کی اور اس کو چیر کر دو کیا اور ہر ایک کی قبر پر ایک ایک گاڑھ دی محابہ کرام میں گئی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مِرِّفظَ فَرِیْ آپ مِرِّفظَ فَرَ اس طرح کیوں کیا؟ آپ مِرِّفظَ فَرْ مایا: شاید کہ ان کے عذاب میں کی کردی جائے جب تک یہ گلی رہیں۔

( ١٢١٧٢ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ الْبَيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ ، إِلَّا أَنَّ وَكِيعًا ، قَالَ :فَدَعَا بِعَسِيبٍ رَطْبٍ.

(۱۲۱۷۲) حضرت عبداللہ بن عباس ٹنی پینا ہے اس کے مثل منقول ہے۔

( ۱۸۳ ) فِي الْمُساءَ لَةِ فِي الْقَبْرِ قبر ميں سوال وجواب كابيان

( ١٢١٧٢) حدَّنَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :إِذَا أُدُخِلَ الرَّجُلُ قَبْرَهُ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ ثَبْتَهُ اللَّهُ بِالْقُولِ النَّابِتِ فَيُسْأَلُ مَا أَنْتَ فَيَقُولُ أَنَا عَبْدُ اللهِ حَيَّا وَمَيْنًا وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، قَالَ فَيُقَالُ كَذَلِكَ كُنْت ، قَالَ فَيُوسَعُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ مَا شَاءَ اللَّهُ وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ وَيُدْخَلُ عَلَيْهِ مِنْ رَوْحُهَا وَرِيحُهَا حَتَّى يُبْعَثَ ، وَأَمَّا الآخَرُ فَيُونَى مَا اللَّهُ وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ وَيُدُخَلُ عَلَيْهِ مِنْ رَوْحُهَا وَرِيحُهَا حَتَّى يُبْعَثَ ، وَأَمَّا الآخَرُ فَيُونَى فِى قَبْرِهِ اللّهُ وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ وَيُدُخَلُ عَلَيْهِ مِنْ رَوْحُهَا وَرِيحُهَا حَتَى يُبْعَثَ ، وَأَمَّا الآخَرُ فَيُونَى فِى قَبْرِهِ اللّهُ وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ وَيُدُخَلُ عَلَيْهِ مِنْ رَوْحُهَا وَرِيحُهَا حَتَى يُبْعَثَ ، وَأَمَّ الآخَرُ فَيُونَى عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَى فَى قَبْرِهِ فَيُقَالُ لَهُ لَا ذَرَيْتَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ يُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَى فَي فَلَالَ لَهُ لَا ذَرَيْتَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمْ يُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَى اللّهِ النَّالِ وَيُعْتَعُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ حَيَّاتٌ مِنْ جَانِبِ الْقَبْرِ فَتَنْهَشُهُ وَتَأْكُلُهُ كُلَمَا جَزِعَ وَصَاحَ فَهِمَ عِينَ حَدِيدٍ ، أَوْ مِنْ نَارٍ وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى النَّارِ.

(۱۲۱۷۳) مضرت عبداللہ جائے فرمائے ہیں کہ جب کمی مخص کو قبر میں اتارا جائے تو اگروہ نیک بختوں میں ہے بوتو الند تعالی اس کے دل کوسوال و جواب کے لیے مضبوط فرما دیتا ہے، اس سے سوال کیا جاتا ہے تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں زندہ ہونے کی حالت میں اللہ کا بندہ ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مِرَافِنَ فَحَمَّ الله علی اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مِرَافِنَ فَحَمَّ الله کے رسول ہیں، اس کو کہا جاتا ہے تو اس طرح تھا، پھراس کی قبر کو جشنا اللہ تعالی جا ہتا ہے کشادہ فرما دیتا ہے اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس پر جنت کی خوشبواور ہوا داخل کی جاتی ہے، یہاں تک کہوہ دوبارہ اٹھایا جائے ، اور دوسر ہے شخص کو قبر میں لا یا جاتا ہے تو اس سے دریا فت کیا جاتا ہے کون ہے تو؟ تین باریبی سوال ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں جانا، اس کو کہا جائے گا تو جانا بھی نہیں تھا، تین باریبی کہا جائے گا، پھراس کی قبراس کی قبراس پر اتنی تھک کردی جائے گا کہ اس کے جسم اور پسلیاں

آپس میں ل جا کیں ہے، اور اس پرقبر کی طرف سے بہت سانپ چھوڑے جاتے ہیں جواے ڈستے ہیں اور کھاتے ہیں، جب بھی وہ چیخ اور چلائے گا اس کولو ہے یا آگ کا گرز مارا جائے گا اور اس کے لیے جہم کی طرف ایک دروازہ کھول دیہ جائے گا۔ ( ۱۳۱۷٤) حدَّنَا أَبُو مُعَاوِیَةً ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَیْدَةً ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِب ﴿ یُنْبَتُ اللّهُ الَّذِینَ آمَنُوا بِالْقُولِ النَّابِتِ فِی الْحَیَاةِ الدُّنیَا ﴾ ، قَالَ : التَّبِیتُ فِی الْحَیَاةِ الدُّنیَا إِذَا جَاءَ الْمُلَکَانِ اِلَی الرَّجُلِ فِی الْقَبْرِ فَقَالَ اللّهُ ، قَالَ : وَمَا دِینُك ؟ قَالَ : دِینِی الإِسْلامُ قَالَا : وَمَنْ نَبِیّك ؟ قَالَ نَبِیّ مُن مُحَمَّدٌ صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَذَلِكَ التَّنْبِیتُ فِی الْحَیَاةِ الدُّنیَا. (بخاری ۱۳۲۹۔ ابوداؤد ۲۵۵۳)

مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَلِكُ التَّنبِيتُ فِي الْحَيَاةِ الدَّنيَا. (بخارى ١٣١٩ـ ابوداؤد ١٣١٥)

(١٢١٧ ) حفرت براء بن عازب رُخْوْ فرمات بيل كرّرآن پاكى آيت ﴿ يُشِبِّتُ اللَّهُ الَّذِيْنَ الْمَنُوا بِالْقُولِ النَّابِتِ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا ﴾ مين ونياكى زندگى مين ثابت قدى بمراديب كه جب قبر مين كُخْص ك پاس دوفر شخ آت بين وه النَّحيٰوةِ الدُّنْيَا ﴾ مين ونياك زندگى مين ثابت قدى براد بالله به وه يوچه بين تيراد بن كونسا ب؟ وه كهتا به ميرادب الله به وه يوچه بين تيراد بن كونسا ب؟ وه كهتا به ميراد بن الله مين ميراد بن الله به عن أبيه مين يونياكى زندگى مين ثابت قدى به السَّلَة في السَّلَة في مَعْنُ أبيه ، عَنْ أبيه مُونَّدَة وَفَعَهُ ، قَالَ : إِنَّهُ لِيسْمَعُ حَفْقَ نِعَالِهِمُ إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ. (ابن حبان ۱۱۸۸ بزار ۱۸۵۳)

(۱۲۱۷۵) حضرت ابوھریرہ دینٹو سے مرفوعا مروی ہے کہ مردے کو دفنانے کے بعدلوگ پیٹے پھیر کر جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آ واز ( آ ہٹ) سنتا ہے۔

( ١٢١٧٦) حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حدَّثَنَا سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَسُود بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ نُبُيْحٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ يَقُولُ مَا مِنْ جِنَازَةً إِلاَّ تُنَاشِدُ حَمَلَتَهَا إِنْ كَانَتُ مُؤْمِنَةً وَاللَّهُ عَنْهَا رَاضٍ قَالَتُ أَسْرِعُوا بِي وَإِنْ كَانَتُ كَافِرَةً وَاللَّهُ عَنْهَا سَاخِطٌ قَالَتُ أَسْرِعُوا بِي وَإِنْ كَانَتُ كَافِرَةً وَاللَّهُ عَنْهَا سَاخِطٌ قَالَتُ رُدُّونِي فَمَا شَيْءً إِلاَّ يَسْمَعُهُ إِلاَّ التَّقَلَيْنِ وَلَوْ سَمِعَةُ الإِنْسَان جَزِعَ وَحَرِع. (عبدالرزاق ١٢٥٧) سَاخِطٌ قَالَتُ رُدُّونِي فَمَا شَيْءً إِلاَّ يَسْمَعُهُ إِلاَّ التَّقَلَيْنِ وَلَوْ سَمِعَةُ الإِنْسَان جَزِعَ وَحَرِع. (عبدالرزاق ١٢٥٠) وضي الله عَنْ مِنْ عَلَيْهِ فَمَا تَعْ بِي وَلَى جَنَازِه الياسِين عِكْرُوهِ الرَاسِين عَلَيْهِ فَمَا عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ وَمَوْمَ مَن بُواوراللَّهُ إِلَى السَّعِينِ فَيَا وَمَنْ مَوْلُولُ اللَّهُ إِلَى السَّعَلِينَ وَلَوْ سَعِيدٍ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْنِ وَلَوْ سَعِيدٍ فَيْ اللهُ عَنْهُا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا عَنْ مِنْ عَلَيْهُ وَمُوا مِنْ مَا عَنْ مَعْ وَالْمَعُونُ وَاللَّهُ عَلَيْهُا مِنْ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْ مَنْ مَا اللهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْمُ وَلَا عَلَيْهُ الْمُولُولُ وَلَا عَلَيْهُا فَلَ عَلَيْهُ مَوْمِ اللهُ وَاللّهُ عَلَيْهُا وَاللّهُ عَلَيْهُ الْمُولُولُ وَلَا عَلَيْهُا وَاللّهُ عَلَيْهُ الْمُنْ وَاللّهُ مِنْ وَالْسَ كَعَلَاوهُ مِرَ حِيْرًا لَى كَا وَارْتَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَوْمُ وَمَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَوْهُ مِنْ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَالَيْهُ وَلِلْ وَلَا عَلَيْهُ وَلَالَ عَلَيْهُ وَلَا مَا عَلَيْ وَلَا عَلَيْهُ الْمُؤْمُولُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى وَلَا عَلَى وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى وَلَا عَلَى وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْ وَلَا عَلَى وَلَا عَلَى وَلِلْمُ وَلَا عَلَى وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَى وَلَا عَلَى وَلَا عَلَى وَلَا عَلَى وَلَا عَلَى وَلِهُ عَلَيْهُ وَلِلْمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلِلْعُولُولُولُولُول

( ١٢١٧٧) حدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ ، عَنْ تَمِيمٍ ، عَنْ غَيْلَانَ بُنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلَّ إلَى أَبِى النَّرُدَاءِ وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَقَالَ : يَا أَبَا النَّرُدَاءِ إِنَّكَ قَدْ أَصُّبَحْتَ عَلَى جَنَاحٍ فِرَاقِ النَّنْيَا ، فَمُرْنِى بِأَمْرٍ يَنْفَعُنِى اللَّذُودَاءِ وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَقَالَ : يَا أَبَا النَّرُدَاءِ إِنَّكَ مَنْ أَمَّةٍ مُعَافَاةٍ ، فَأَقِمِ الصَّلَاةَ ، وَأَذْ زَكَاةَ مَالِكِ ، إِنْ كَانَ لَكَ ، وَصُمْ رَمَضَانَ وَاجْتَنِبِ الْفَوَاحِشَ ، ثُمَّ أَبْشِرْ ، قَالَ : ثُمَّ أَعَادَ الرَّجُلُ عَلَى أَبِى النَّرُدَاءِ ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَصُمْ رَمَضَانَ وَاجْتَنِبِ الْفَوَاحِشَ ، ثُمَّ أَبْشِرْ ، قَالَ : ثُمَّ أَعَادَ الرَّجُلُ عَلَى أَبِى النَّرُدَاءِ ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ،

قَالَ شُعْبَةُ : وَأَحْسَبُهُ أَعَادَ عَلَيْهِ ثَلَاتُ مَرَّاتٍ ، وَرَدَّ عَلَيْهِ أَبُو الدَّرْدَاءِ ثَلَاتُ مَرَّاتٍ ، فَنَفَضَ الرَّجُلُ وِدَالَةً ، وَقَالَ : ﴿ إِنَّ الْلِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيْنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيْنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ﴾ إلى قَرْلِهِ ﴿ وَقَالَ اللّاعِنُونَ ﴾ فَقَالَ أَبُو الدَّرُدَاءِ : عَلَى الرَّجُلُ ، فَجَاءَ فَقَالَ أَبُو الدَّرُدَاءِ : مَا قُلْتَ ، قَالَ : كُنْتُ رَجُلاً مُعَلَمًا عِنْدَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَيْسَ عِنْدِى ، فَأَرَدُت أَنْ تُحَدِّنِي بِمَا يَنْفَعْنِي اللّهُ بِهِ ، فَلَمْ تَرُدَّ عَلَى إِلاَّ وَجُلاً مُعَلَمًا عِنْدَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَيْسَ عِنْدِى ، فَأَرَدُت أَنْ تُحَدِّنِي بِمَا يَنْفَعْنِي اللّهُ بِهِ ، فَلَمْ تَرُدَّ عَلَى إِلاَ وَجُلاً مَا أَقُولُ ، أَيْنَ أَنْتَ مِنْ يَوْمٍ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَرْضِ إِلاَ قُولًا وَاحِدًا ، فَقَالَ له أَبُو الدَّرْدَاءِ : الْجَلِسُ ، ثُمَّ الْحَقِلُ مَا أَقُولُ ، أَيْنَ أَنْتَ مِنْ يَوْمٍ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَرْضِ إِلاَ مَوْلَ إِلَى مَعْدَى اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا أَنْ مَلَى اللّهُ مَا أَلُولُ اللّهِ ، أَيْنَ أَنْتَ مَنْ يَوْمُ لِللّهُ مَا أَلُولُ اللّهِ ، فَقَدُ وَاللّهِ مَا أَدْرَى ، سَمِعْتُ النَّاسَ قَالُوا قَوْلاً ، فَقَدُ وَاللّهِ رَدِيتَ ، وَخُولِيتَ ، وَلِمُ اللّهِ مَا أَدْرِى ، سَمِعْتُ النَّاسَ قَالُوا قَوْلاً ، فَقَدُ وَاللّهِ مَ فَقَدُ وَاللّهِ وَقَدْ وَاللّهِ وَقَدْ وَاللّهِ مَا قَدْرَى مِنَ اللهِ ، قَلْهُ وَلَا اللّهُ مَعْمَا تَرَى مِنَ الشَّدَةِ وَالْخُوفِ.

تیرے پاس دوسیاہ فرشتے ، زردرنگ کالباس پہنے تنگھر یالے بالوں والے آئیں گے جن کا نام مشرکئیر ہے۔ وہ دونوں تیرے پاس بیٹے سے اور تھے سے سوال کریں گے تو کیا ہے؟ یا تو کس پرتھا؟ یا تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اگر تو نے کہا خدا کی تیم میں نہیں جا نتا میں نے لوگوں کواس کے بارے میں ایک بات کرتے ہوئے سنا تھا میں نے بھی کہد یا تو خدا کی تیم تو ہلاک اور ذکیل ورسوا ہو گیا۔ اور اگر تو نے یوں کہا ہے محد مُنظِفِظُ اللہ کے رسول بیں اللہ پاک نے ان پر کتا ہا تاری میں اس کتاب پر اور جو پچھ یہ لے کر آئے اس پر ایمان لا یا تو خدا کی تیم تو نجات و ہدایت پاگیا اور تو ہر گزشدت اور خوف کی وجہ سے ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا مگر اللہ تعالیٰ تیرے دل کو مضوط کر دے تو دے سکتا ہے۔

### ( ١٨٤ ) فِي أَطْفَال الْمُسْلِمِينَ

### مسلمانوں کے چھوٹٹے بچوں کا بیان

( ١٢١٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِتْي ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَطْفَالُ الْمُسْلِمِينَ فِي جَبَلِ بَيْنَ إِبْرَاهِيمَ وَسَارَةَ يَكُفُلُونَهُمْ.

(۱۲۱۷۸) حضرت ابو ہریرہ ڈڑٹٹو سے مروی ہے کہ مسلمانوں کے بچے حضرت ابرا ہیم اور حضرت سارہ کے پاس ایک پہاڑ پر ہوں گےاوران کی کفالت کریں گے۔

# ( ١٨٥ ) فِي مَوْتِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حضور صَلِّالْفَيْنَ فَي فَات كابيان حضور صَلِّالْفَيْنَ فَي فَات كابيان

( ١٢١٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَدِى بَنِ ثَابِتٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ، قَالَ :أَمَا إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ. (احمد ٣/ ٣٠٠ـ ابن سعد ١٣٩)

(۱۲۱۷) حضرت براء منافی سے مروی ہے کہ حضور اقدس مُلِفَظِیکا کے لاڈلے حضرت ابراہیم منافی کی وفات ہوئی تو

حضور مُرَافِقَيْنَةً نِے فر مایا بے شک اس کے لیے جنت میں ایک دودھ پلانے والی مقرر ہے۔

( ١٢١٨ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ تُتِمَّ بَهِيَّةَ رَضَاعَتِهِ. (عبدالرزاق ١٣٠١هـ احمد ٣/ ٢٩٤)

(۱۲۱۸۰) حضرت معنی ولٹیلیا سے مروی ہے کہ حضور اقدس مِنْلِقَتِیکَا نے ارشاد فر مایا ان کے لیے جنت میں دود ھا پلانے والی مقرر ہے جواس کی رضاعت کی مدت پوری کرے گی۔

( ١٢١٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى عليه وَهُوَ ابْنُ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا. (ابوداؤد ٣١٨٠) ه عنف ابن ابی شیر متر جم (جلدس) کی پی کاب العبنائر کی کاب العبنائر کی کاب العبنائر کی کاب العبنائر کی کاب العبنائر

(۱۲۱۸) حضرت عدمر مِیشِیدٌ فرماتے ہیں کہ حضوراقدس مِئِلِّنظِیَجَۃ نے اپنے لاؤ لے کی نماز جناز ہ ادا فرمائی اس وقت اس کی عمر سولہ مبینے تھی۔

### ( ۱۸۶ ) فِي رُشِّ الْمَاءِ عَلَى الْقَبْرِ قبر يرياني حَصِرُ كنا

( ١٢١٨٢ ) حدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَا يَرَى بَأْسًا بِرَشَّ الْمَاءِ عَلَى الْقَبْرِ.

(١٢١٨٢) حفرت رئيم بيلين فرمات بين كد حفرت حسن ميتيد قبر پرياني حجر كنه ميس كوئي حرج نه يجھتے تھے۔

( ١٢١٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَالِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِرَشِّ الْمَاءِ عَلَى الْقَبْرِ.

(۱۲۱۸۳) حضرت ابوجعفر مِانِیْمانه فرماتے میں کہ قبر پریانی چیشر کنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ١٢١٨٤ ) حَدَّثَنَا حَرَمِيٌّ بْنُ عُمَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بَكْرٍ ، قَالَ : كُنْتُ فِي جِنَازَةٍ وَمَعَنَا زِيَادُ بْنُ جُبَيْرٍ بْنُ حَيَّةَ ، فَلَمَّا سَوَّوُا الْقَبْرَ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ ، فَذَهَبَ رَجُلٌّ يَمَشُهُ وَيُصْلِحُهُ ، فَقَالَ : زِيَادٌ يُكْرَهُ أَنْ تَمَسَّ الْأَيْدِي الْقَبْرَ بَعْدَ مَا يُرَشُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ.

(۱۲۱۸) حضرت عبداللہ بن ہکر جیٹی فرماتے ہیں کہ میں جنازے میں تھا ہمارے ساتھ حضرت زیاد بن جبیر بن حیہ بیٹی یک بھی تنجے جب قبر برابر کر لی گئی تو اس پر پانی ڈالا گیا ،ایک شخص آیا وہ قبر کو چھوٹے لگا اور اس کو درست کرنے لگا حضرت زیا د بیٹیمیز نے فرمایا قبر پریانی ڈالنے کے بعد اس کو ہاتھوں سے چھوٹا نالپندیدہ ہے۔

# ( ١٨٧ ) فِي نَفْسِ الْمُؤْمِنِ كَيْفَ تَخْرُجُ وَنَفْسِ الْكَافِرِ

مؤمن کی روح کس طرح قبض کی جاتی ہے اور کا فرکی روح کس طرح قبض کی جاتی ہے

( ١٢١٨٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ زَاذَانَ : عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدُ ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَانَّمًا عَلَى رُوُوسِنَا الطَّيْرُ ، وَفِي يَدِهِ عُودٌ يَنْكُتُ بِهِ ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ ، فَقَالَ : اسْتَعِيدُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ثَلَاتَ مَوَّاتٍ ، أَوْ مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي فَقَالَ : اسْتَعِيدُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ثَلَاثَ مَوَّاتٍ ، أَوْ مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي الْشَهْمُ عَنَ الدَّنِي وَإِقْبَالِ مِنَ الآخِرَةِ نَزَلَ إِلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ مَلَائِكَةً بِيضُ الْوَجُوهِ ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الشَّمْسُ ، انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنِي وَإِقْبَالِ مِنَ الآخِرَةِ نَزَلَ إِلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ مَلَائِكَةً بِيضُ الْوَجُوهِ ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الشَّمْسُ ، خَتَى يَجْلِسُونَ مِنْهُ مُذَ الْبَصِرِ ، مَعَهُمْ كَفَنْ مِنْ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ ، وَحَنُوطٌ مِنْ حَنُوطِ الْجَنَّةِ ، ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ حَتَى يَجْلِسُونَ مِنْهُ مَنْ اللهِ وَرِضُوان ، فَتَخُرُجُ تَسِيلُ الْمُؤْتِ فِي لَاللهِ وَرِضُوان ، فَتَخُرَجُ تَسِيلُ الْمُؤْمِ وَلَ اللهِ وَرِضُوان ، فَتَخُرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْفَطُرَةُ مِنْ اللّهُ فَي يَلِهِ طَرْفَةَ عَنْنِ حَتَى يَأْخَذَها ، فَإِذَا أَخَذُوهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَذِهِ طَرُفَةَ عَنْنِ حَتَى يَأْخَذُها ، فَإِذَا أَخَذُوهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَذِهِ طَرُفَةَ عَنْنِ حَتَى يَأْخَذُها ، فَإِذَا أَخَذُوهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَذِهِ طَرُفَةَ عَنْنِ حَتَى يَأْخُذُها ، فَإِذَا أَخَذُوهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَذِهِ طَرُفَةَ عَنْنِ حَتَى يَأْخَذُها ، فَإِذَا أَخَذُوهَا لَهُ يَدُوهُ هَا فِي يَذِهُ طَرُفَةً عَنُونَ وَقَوْمَ اللهُ وَرَضُولُ اللهُ وَيَعْمُ اللهُ الْفَاعِلَ عَلَالِهُ وَيَعْمُ اللّهُ وَالْعَرَاقُ الْمَالِهُ وَالْمُوالِقُولُ الْمُعْرَاقِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ وَيُولُهُمُ السَّهُ الْمُعْتَى اللّهُ الْمَائُ

فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ ، وَذَلِكَ الْحَنُوطِ ، فَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ نَفْخَةٍ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ ، فَيَصْعَدُونَ بِهَا فَلَا يَمُرُّونَ بِهَا عَلَى مَلَكٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا :مَا هَذَا الرُّوحُ الطَّيِّبُ ؟ فَيَقُولُونَ: هَذَا فُلَانُ بْنُ فُلَانِ بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ ٱلَّتِي كَانَ يُسَمَّى بِهَا فِي الدُّنْيَا ، حَتَّى يَنْتَهُوا بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، فَيُسْتَفْتِحُ فَيُفْتَحُ لَهُمْ ، فَيَسْتَقْبِلُهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرَّبُوهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا ، حَتَّى يَنتَهِيَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ ، قَالَ: فَيَقُولُ اللَّهُ تعالَى الْحُتُوا كِتَابَ عَبُدِى فِي عِلْيَينَ فِي السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ، وَأَعِيدُوهُ إِلَى الأرْضِ، فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ ، وَفِيهَا أَعِيدُهُمْ ، وَمِنْهَا أُخُرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى ، فَيْعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ ، وَيَأْتِيهِ مَلَكَّان فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ : مَنْ رَبُّك ؟ فَيَقُولُ : رَبِّي اللَّهُ فَيَقُولَان لَهُ : مَا دِينُك ؟ فَيَقُولُ دِينِي الإِسْلَامُ ، فَيَقُولَانِ لَهُ :مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِتَ فِيكُمْ ؟ فَيَقُولُ :هُوَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :فَيَقُولَان :مَا عَمَلُكَ بِهِ ؟ فَيَقُولُ : قَرَأْت كِتَابَ اللهِ وَآمَنْت بِهِ وَصَدَقْت بِهِ ، فَيُنَادِى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِى فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَٱلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَافْتَخُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ ، فَيَأْتِيهِ مِنْ طِيبِهَا وَرَوْحِهَا ، وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ ، وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ ، حَسَنُ الثِّيابِ ، طَيِّبُ الرِّيحِ ، فَيَقُولُ : أَبْشِرُ بِالَّذِي يَسُرُّك ، هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْت تُوعَدُ ، فَيَقُولُ : وَمَنْ أَنْتَ ؟ فَوَجُهُك الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالْخَيْرِ ، فَيَقُولُ : أَنَا عَمَلُك الصَّالِحُ ، فَيَقُولُ : رَبِّ أَقِمِ السَّاعَةَ ، رَبِّ أَقِمِ السَّاعَةَ ، حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي وَمَالِي ، وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْفِطَاعِ مِنَ الدُّنْيَا ، وَإِقْبَالِ مِنَ الآخِرَةِ ، نَزَلَ النِّهِ مِنَ السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ سُودُ الْوُجُوهِ ، مَعَهُمَ الْمُسُوحُ ، حَتَّى يَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبُصَرِّ ، قَالَ :ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ ، حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ ، فَيَقُولُ : يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ ، اخْرُجِي إلى سَخَطِ اللهِ وَغَضِيهِ ، قَالَ : فَتَفْرَّقُ فِي جَسَدِهِ ، قَالَ : فَتَخُرُجُ تُقَطَّعُ مَعَهَا الْعُرُوقُ وَالْعَصَبُ ، كُمَا تُنْزَعُ السَّفُّودَ مِنَ الصُّوفِ الْمَبْلُولِ ، فَيَأْخُذُوهَا فَإِذَا أَخَذُوهَا لَمُ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنِ حَتَّى يَأْخُذُوهَا فَيَجْعَلُوهَا فِي تِلْكَ الْمُسُوحِ ، فَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَنْتَنِ جِيفَةٍ وُجِدَتْ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ ، فَيَصْعَدُونَ بِهَا ، فَلَا يَمُرُّونَ بِهَا عَلَى مَلَكٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا : مَا هَذَا الرُّوحُ الْحَبِيثُ ؟ فَيَقُولُونَ : فُلَانُ بُنُ فُلَانَ ، بِأَقْبَحِ أَسْمَانِهِ الَّتِي كَانَ يُسَمَّى بِهَا فِي الدُّنيَا حَتَّى يُنتَهى بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنيَا ، فَيَسْنَفُتِحُونَ فَلَا يُفْتَحُّ لَهُ ، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿لَا تُفَتَّحُ لَهُمُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، قَالَ : فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : اكْتَبُوا كِتَابَ عَبْدِي فِي سِجِّينِ فِي الْأَرْضِ السُّفُلَى ، وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ ، فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا أَعِيدُهُمْ ، وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى ، قَالَ :فَيُطْرَحُ رُوحُهُ طَرْحًا ، قَالَ :ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخُطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُوِى بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقٍ ﴾ قَالَ :

فَيُعَادُ رُوحُهُ فِى جَسَدِهِ ، وَيُأْتِيهِ مَلَكَانِ ، فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ : مَنْ رَبَّك ؟ فَيَقُولُ : هَاهَا لَا أَدْرِى ، قَالَ : فَيُنَادِى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ ، الْوِشُوا لَهُ مِنَ النَّارِ ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ ، قَالَ : فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا ، وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ فَبُرُهُ حَتَى وَأَلِيسُوهُ مِنَ النَّارِ ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ ، قَالَ : فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا ، وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ فَبُرُهُ حَتَى تَخْتَلِفَ فِيهَ أَضُلَاعُهُ ، وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ قَبِيحُ الْوَجْهِ ، وَقَبِيحُ النَّيَابِ ، مُنْتِنُ الرِّيحِ ، فَيَقُولُ : أَبُشِرُ بِالَّذِى يَخْتَلِفَ فِيهُ أَنْ الرِّيحِ ، فَيَقُولُ : أَبُشِرُ بِالَّذِى يَشِعُ وَكُهُ اللَّذِى يَجِىءُ بِالشَّرِ ؟ فَيَقُولُ : أَنَ السَّورُ كُو اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّاعَة ، رَبُّ لاَ تُقِعِ السَّاعَة ، رَبُ لاَ تُقِعِ السَّاعَة .

آپ مُرِّرُ فَعَیْقَ نِے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کی کتاب چو تھے آسان پرعلیین میں لکھ دواوراس کوزمین کی طرف لوٹا دو بے شک ای میں ہے دوبارہ (قیامت کے دن) طرف لوٹا دو بے شک ای میں ہے دوبارہ (قیامت کے دن) کالوں گا۔ پھراس کی روح کوجسم کی طرف لوٹا دیا جا تا ہے اس کے پاس دوفر شتے آتے ہیں اس کے پاس میٹھ جاتے ہیں اور اس کے لوچستے ہیں تیرارب کون ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ میرارب ہے پھروہ اس سے پوچستے ہیں تیرادین کونسا ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ میرارب ہے پھروہ اس سے پوچستے ہیں تیرادین کونسا ہے؟ وہ کہتا ہے میرادین اسلام ہے پھراس سے پوچستے ہیں میرادین کے رسول مَرْافِسَدَقَعَ ہیں۔ وہ اسلام ہے پھراس سے پوچستے ہیں میرفسکون ہے جو تمہاری طرف میعوث کیا گیا تھا؟ وہ کہتا ہے بیاللہ کے رسول مَرْافِسَدَقَعَ ہیں۔ وہ

کہتے ہیں اس کے متعلق تو کیا جانتا ہے؟ وہ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب کی تلاوت کی اس پرایمان لا یا اور اس کی تصدیق کی۔

پھرآ سان سے ایک منادی نداد ہے گا کہ میرے بندے نے بچ کہا ہے اس کے لیے جنت ہے بچھونا بچھا دواور جنت کا لباس اس کو پہنا دواور اس کے لیے جنت کی طرف ایک درواز ہ کھول دوپس اس کے لیے جنت کی خوشبواور ہوا آئے گی اور اس

کی قبرکوتا حدنگاہ وسیع کردیا جائے گااس کے ماس خوبصورت چبرے خوبصورت کیڑے اور خوبصورت خوشبو والا مخص آئے گاوہ کے گا خوشخبری ہےان نعمتوں کی جو تجھ کوخوش کردیں گی۔ یہی وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا، و و خض یو جھے گا تو کون ہے؟ وہ بھلائی اور خیر کے ساتھ اس کے چبرے کی طرف متوجہ ہوگا اور کہے گا میں تیزا نیک عمل ہوں وہ مخض عرض کرے گا ہے

میرے رب! تیامت قائم فرما! اے میرے رب! قیامت قائم فر ما تا کہ میں اپنے اہل اور مال کی طرف لوٹ جا وُں۔ اور جب كا فربندے كا دنيا سے تعلق ختم ہور ہا ہوتا ہے اور آخرت كى طرف جانے كا ونت آتا ہے تو اس كى طرف آسان ے سیاہ چبروں والے فرشتے آتے ہیں ان کے ساتھ پرانے کمبل ہوتے ہیں اور وہ اس کی آتکھوں کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں

پھر ملک الموت آ کراس کے سرکے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے خبیث نفس! اللّٰہ کی نارانسکی اور غصہ میں نکل ، فرمایا روح اس کے جم میں جدا جدا ہو کرنگلتی ہے وہ اس طرح نکلتی ہے کہ جس کی وجہ ہے اس کے پٹھے اور رکیس کٹ جاتے ہیں جیسے سخ کو مکیلی روئی میں سے تھینچ کر نکالا جائے پھروہ اس کو پکڑیلیتے ہیں جب اس کو پکڑتے ہیں تو بلکہ جھیکنے کی دیر کے لیے بھی اس کونہیں

چھوڑتے یہاں تک کداس کمبل میں ڈال دیتے ہیں اس میں مردار کی ید بونکتی ہے جیسی بد بوز مین پریائی جاتی ہے پھروہ فرشتے اس کی روح کو لے کر آسان کی طرف جڑھتے ہیں وہ فرشتوں کی کسی جماعت کے پاس سے گز رتے ہیں تو وہ دریافت کرتے ہیں بیخبیث روح کس کی ہے؟ وہ کہتے ہیں فلال بن فلال کی ہےاس برے نام سے اس کو پکارتے ہیں جس نام ہےوہ و نیا میں پکارا جاتا تھا یہاں تک کہاس کوآسان دنیا تک لے جایا جاتا ہے پھر فرشتے درواز ہ کھلواتے ہیں لیکن درواز ہ اس کے لیے نہیں کھولا

جاتا- پُر حضور الدس في يه آيت تلاوت قرماني: ﴿ لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْبَحْمَلُ فِيْ سَمِّ الْبِحِيَاطِ ﴾ [الأعراف ٤٠] پر فرمايا الله تعالى فرماتے بيں ميرے بندے كى كتاب حين ميں لكه دوجوز مين كى

تہدیس ہےاوراس کوزمین کی طرف اوٹا دو بے شک میں نے انہیں ای میں سے پیدا کیا تھا اوراس میں لوٹا وُں گا اور پھر دوبارہ (قیامت کے دن) ای میں سے زکالوں گا۔ پھراس کی روح ڈال دی (پھیک دی) جاتی ہے۔ بجر حضور اقدى مَرْفَضَةً ني ميآيت تلاوت فرماني: ﴿ وَ مَنْ يُشُوكُ بِاللَّهِ فَكَانَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُوِى بِهِ الرِّيْحُ فِي مَكَانِ سَحِيْقِ٥﴾ [الحج ٣١] پرفرماياس كى روح اس كجم كى طرف لوناوى جاتى ب اوردوفر شے اس کے پاس آتے ہیں اور بیٹھ جائے ہیں اور اس کو کہتے ہیں تیرارب کون ہے؟ وہ کہتا ہے بائے بائے مجھے تونہیں

معلوم، وہ اس سے بوچھتے ہیں تیرا دین کون ساہے؟ وہ کہتا ہے جھے نہیں معلوم، پھر آسان ہے ایک منادی آواز دیتا ہے اس کے لیے جہنم سے بچھونا بچھادو،اوراس کوجہنم کالباس بہنا دواوراس کے لیے جہنم سے ایک درواز ہ کھول دو، پھراس کے پاس جہنم کی مسنف ابن ابی شیر متر جر (جلد ۳) کی کی کو کا کی کا با العیناند کی کا ور بد ہوآتی ہے اور اس کی قبر کو اس پر تنگ کر دیا جاتا ہے یہاں تک کداس کی پسلیاں ایک دوسری میں کھس جاتی ہیں پھر اس کے بعد بدشکل، بدلباس اور بری بودالا ایک شخص آئے گا اور کیے گا خوشخری تجھ کوخوشخری ہے دردناک مصائب کی ، یہی وہ حد برتے ہے جب سے بھی تاریخی میں میں میں میں میں اس کے بعد بدشکل ، بدلباس اور بری بودالا ایک شخص آئے گا اور کیے گا خوشخری تجھ کوخوشخری ہے دردناک مصائب کی ، یہی وہ حد برتے ہے ہوتا ہے ہیں تاریخی اس کے بعد برتے ہے ہیں تاریخی ہے ہیں تاریخی ہے ہیں تاریخی ہے ہیں تاریخی ہیں کا بیان کی بیان کا بیان کی بیان کی بیان کا بیان کی بیان کی بیان کا بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کو بیان کی بیا

دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا وہ ہو تجھے گا تو کون ہے؟ وہ برے چبرے کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو گا اور کہے گا میں تیرا براغمل ہوں تو وہ کا فرکے گا اے رب! قیامت قائم نہ فرمانا اے میرے رب! قیامت قائم نہ فرمانا۔

( ١٢٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا الْمِنْهَالُ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحُوهِ وَزَادَ فِيهِ :وَالسِّجِينُ تَحْتَ الأَرْضِ السُّفْلَى.

(۱۲۱۸۲) حضرت براء والغوے ای طرح منقول ہاں میں اس بات کا اضافہ ہے کہ تجین محلی زمین کی تہدمیں ہے۔

(١٢١٨٧) حَلَّنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٌّ ، عَنُ زَالِدَةً ، عَنُ عَاصِم ، عَنُ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، قَالَ تَخُورُجُ نَفُسُ الْمُؤْمِنِ وَهِى أَطْيَبُ رِيحًا مِنَ الْمِسْكِ ، قَالَ فَتَصْعَدُّ بِهَا الْمَلَاثِكَةُ الَّذِينَ يَتَوَقَّوْلُهَا فَتَلْقَاهُمْ مَلَائِكَةٌ دُونَ الْمَاءِ فَيَقُولُونَ مَنْ هَذَا مَعَكُمْ فَيَقُولُونَ فَلَانُ بُنُ فُلَانَ وَيَذْكُرُونَهُ بِأَحْسَنِ عَمَلِهِ فَيَقُولُونَ حَيَّاكُمُ اللّهُ وَحَيَّا الْمَاءِ فَيَقُولُونَ مَنْ هَذَا مَعَكُمْ فَيَقُولُونَ فَلَانُ بِنَ فُلَانَ وَيَذْكُرُونَهُ بِأَحْسَنِ عَمَلِهِ فَيَقُولُونَ حَيَّاكُمُ اللّهُ وَحَيَّا مَنَ مَعَكُمُ ، قَالَ فَتَفُولُونَ مَنْ هَذَا مَعَكُمُ أَنْفُ وَهِى أَنْتُنُ مِنَ الْجِيفَةِ فَيَصْعَدُ بِهَا الّذِينَ يَتَوَقَّوْلَهَا ، قَالَ فَيَقُولُونَ مِنَ الْجِيفَةِ فَيَصْعَدُ بِهَا الّذِينَ يَتَوَقَّوْلَهَا ، قَالَ فَيَقُولُونَ مِنَ الْجِيفَةِ فَيَصْعَدُ بِهَا الّذِينَ يَتَوَقُّولُهَا ، قَالَ فَيَقُولُونَ مَنْ هَذَا مَعَكُمْ فَيقُولُونَ هَذَا فَلَانٌ وَيَذُكُرُونَهُ بِأَسُوا عَمَلِهِ ، قَالَ فَيَقُولُونَ مَنْ هَذَا مَعَكُمْ فَيَقُولُونَ هَذَا فَلَانٌ وَيَذَكُرُونَهُ فَيَقُولُونَ الْجَنَّةُ حَتَى يَلِحَ الْجَمَلُ فِي سَمَّ الْخِيَاطِ).

(۱۳۱۸) حضرت ابوموی دہاؤہ فرماتے ہیں کہ مؤمن کی روح قبض کی جاتی ہے وہ مشک کی بہترین خوشہو میں ہوتی ہے، پھروہ فرشتے جنہوں نے اس کی روح قبض کی ہوتی ہے اس کو لے کرآسان کی طرف چڑھتے ہیں، تو آسان کے نیچوان کی ملاقات فرشتوں سے ہوتی ہے وہ بوچھ ہیں بیتمہارے ساتھ کون ہے؟ وہ جواب دیں گے فلاں شخص، اس کے اجھے اعمال کے ساتھ اس کا ذکر کریں گے، وہ فرشتے کہیں گے اللہ پاک شہیں بھی باتی اور زندور کھے اور جو تبہارے ساتھ ہے اس کو بھی ، پھراس کے لیے آسان کے دروازے کو فر شخے کہیں گے اللہ پاک شہیں بھی باتی اور زندور کھے اور جو تبہارے ساتھ ہے اس کو بھی اس کے جہرے پر لیے آسان کے دروازے کو لار نیور کے خوال دیئے جا کیں گے، پھراس کا چہرہ روشن ہوجائے گا، پھراس کا رب آئے گا اس کے چہرے پر دلیل ہوگی سورج کے مشل، پھر فر مایا: دوسر شخص کی (کافر) روح نکال جائے گی اس سے مردار کی بد ہوآئے گی، پھراس کو لے کہیں ہوگی سے کراو پر چڑھیں گے دہ فرشتے جنہوں نے اس کی جان قبض کی تھی، آسان کے بنچ ملائکہ سے ان کی ملاقات ہوگی وہ بوچھیں گے مراس کو تا تہمارے ساتھ کون ہے وہ جواب دیں گے فلاں اس کے برے اعمال کے ساتھ اس کا ذکر کریں گے، فرشتے کہیں گائے ہیں کہ نہوں نے اس پر بچر بھی ظام نہیں کیا، پھر حضرت ابوموئی جائے نے تیا ہے تلاوت فرمائی: ﴿ وَ لَا یَدُخُونُ نَا اللّٰ ہُونَا ہُونَا

( ١٢١٨٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ۗ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : إنَّ الْمَيَّتَ

لَيُسْمَعَ خَفْقَ نِعَالِهِمْ حِينَ يُوَلُّونَ عَنْهُ مُدْبِرِينَ ، فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَانَتِ الصَّلَاةُ عِنْدَ رَأْسِهِ وَكَانَتِ الزَّكَاةُ عَنْ يَمِينِهِ وَكَانَ الصَّيَامُ عَنْ يَسَارِهِ وَكَانَ فِعُلُ الْحَيْرَاتِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصَّلَةِ وَالْمَعْرُوفِ وَالإحْسَانِ الْمَ النَّاسِ عِنْدَ رِجُلَيْهِ فَيَوْتَى مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ فَتَقُولُ الصَّلَاةُ مَا قِيلِى مَدْخَلٌ وَيَأْتِى عَنْ يَمِينِهِ فَتَقُولُ النَّكَاةُ مَا قِيَلِيَ مَدْخَلٌ وَيَأْتِي عَنْ يَسَارِهِ فَيَقُولُ الصِّيَامُ مَا قِيَلِي مَدْخَل وَيَأْتِي مِنْ قِبَلٍ رِجُلَيْهِ فَيَقُولُ فِعُلُ الْخَيْرِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصَّلَةِ وَالْمَغْرُوفِ وَالإِحْسَانِ إِلَى النَّاسِ مَا قِبَلِى مَدْحَلٌ ، قَالَ فَيُقَالُ لَهُ اجْلِسُ فَيَجْلِسَ قَدْ مُثْلَتُ لَهُ الشَّمْسُ تَدَانَتُ لِلْغُرُوبِ فَيُقَالُ لَهُ أَخْبِرْنَا عَنْ مَا نَسْأَلُك عَنْهُ فَيَقُولُ دَعَوْنِي حَتَّى أُصَلِّي فَيُقَالُ لَهُ إنَّك سَتَفْعَلُ فَأَخْبِرُنَا عَمَّا نَسْأَلُكَ فَيَقُولُ وَعَمَّ تَسْأَلُونِي فَيَقُولُونَ أَرَأَيْت هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ فِيكُمْ مَا تَقُولُ فِيهِ وَمَا تَشْهَدُ بِهِ عَلَيْهِ ، قَالَ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ فَيْقَالُ لَهُ نَعَمْ فَيَقُولُ أَشْهَدُ ، أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ وَأَنَّهُ جَاءَ بِالْبِيِّنَاتِ مِنْ عِنْدِ اللهِ فَصَدَّقْنَاهُ فَيُقَالُ لَهُ عَلَى ذَلِكَ حَبِيتَ وَعَلَى ذَلِكَ مُتَّ وَعَلَى ذَلِكَ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تُعَالَى ، ثُمَّ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا وَيُنَوَّرُ لَهُ فِيهِ ، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ أَنْظُرُ إِلَى مَا أَعَدَّ اللَّهُ لَكَ فِيهَا فَيَزْدَادُ غِبْطَةً وَسُرُورًا ، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى النَّارِ ، فَيْقَالُ لَهُ : ذَلِكَ مَفْعَدُك وَمَا أَعَذَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا لَو عَصَيته فَيَزُدَادُ غِبْطَةً وَسُرُورًا ثُمَّ يُجْعَلُ نَسَمَةً في النَّسْمِ الطَّيْبِ وَهِيَ طَيْرٌ خُصَّرٌ تَعَلَّقَ بِشَجَرِ الْجَنَّةِ وَيُعَادُ الْجِسْمُ إِلَى مَا بُدِأَ مِنْهُ مِنَ التُّرَابِ فَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى : ﴿ يُثَبِّثُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقُوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَّاةِ الدُّنْيَا ، وَفِي الآخِرَةِ ﴾ قَالَ مُحَمَّدٌ ، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ :ثُمَّ يُقَالُ لَهُ نَمْ فَيَـ َ ثُ نَوْمَةَ الْعَرُوسِ لَا يُوقِظُهُ إِلَّا أَحَبُّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ ، حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، قَالَ مُحَمَّدٌ ، قَالَ أَبُو سَلَمَةُ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ، وَإِنْ كَانَ كَافِرًا فَيَوْتَى مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ ، فَلَا يُوجَدُ لَهُ شَيْءٌ ، ثُمَّ يَأْتِى عَنْ يَصِينِهِ فَلَا يُوجَدُ لَهُ شَيْءٌ ، ثُمَّ يَأْتِي عَنُ شِمَالِهِ فَلَا يُوجَدُ لَهُ شَيْءٌ ، ثُمَّ يَأْتِي مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ فَلَا يُوجَدُ لَهُ شَيْءٌ ، فَيُقَالُ لَهُ : الْجِلْسُ فَيَجْلِسُ فَزِعًا مَرْعُوبًا ، فَيُقَالُ لَهُ : أَخُبِرْنَا عَمَّا نَسْأَلُك عَنْهُ ؟ فَيَقُولُ : وَعَمَّ نَسْأَلُونِي ؟ فَيُقَالُ : أَرَأَيْت هَذَا الرَّجُلَ الَّذِى كَانَ فِيكُمْ مَاذَا تَقُولُ فِيهِ وَمَاذَا تَشُهَدُ بِهِ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَيَقُولُ : أَيُّ رَجُل ؟ قَالَ : فَيُقَالُ الَّذِي فِيكُمْ فَلَا يَهْتَدِى لِإِسْمِهِ فَيُقَالُ : مُحَمَّدٌ فَيَقُولُ : لَا أَذْرِى سَمِعْت النَّاسَ يَقُولُونَ قَوْلًا فَقُلْت كَمَا قَالُوا : فَيُقَالُ عَلَى ذَلِكَ حَييتَ ، وَعَلَى ذَلِكَ مُتَّ ، وَعَلَى ذَلِكَ تَبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى النَّارِ ، فَيُقَالُ لَهُ ذَلِكَ مَفْعَدُكَ وَمَا أَعَدَّ اللَّهُ لَكَ فِيهَا ، فَيَزْدَادُ حَسْرَةٌ وَثُبُورًا ، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الجَنَّةَ فَيُقَالُ لَهُ ذَلِكَ مَقْعَدُك مِنْهَا فَيَزْدَاد حَسْرَةً وَثُبُورًا ، ثُمَّ يُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ ، وَهِيَ الْمَعِيشَةُ الضَّنْكُ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴾. (عبدالرزاق ٢٥٠٣) (۱۳۱۸) حضرت ابوهریره و پی نفو فر ماتے میں کہ میشک میت جوتوں کی آ واز سنتا ہے جب وہ اس کو دفنا کر واپس جاتے میں ، بھر

اگرمؤمن ہوتو نماز اس کے سرکے پاس ہوتی ہے، زکو ۃ اس کی داپنی جانب اور روز ہ اس کے باکیں جانب اور اس کے نیک

ا عمال، صدقہ ،صدر حمی ، اور لوگوں کے ساتھ احسان اس کے پاؤں کے پاس ہوتے ہیں ، پھر وہ عذاب سر کی طرف ہے آئے گا تو نماز کہے گی نہیں ہے میر کی طرف ہے واضل ہونے کا راستے نہیں ہے ، اگر آئے گا اس کے دائیں جانب سے تو زکو ہ کہے گ میر کی طرف سے داخل ہونے کا راستے نہیں ہے ، اس کے بائیں جانب سے آئے گا تو روز ہ کہے گا میر کی طرف سے داخل ہونے کا راستے نہیں ہے پھر اس کے پاؤں کی جانب سے آئے گا تو اس کے اجھے اعمال صدقہ ،صدر حمی اور احسان کہیں گے ، ہمار ک طرف سے داخل ہونے کا راستے نہیں ہے۔

پھراس کو کہا جائے گا، پیٹے جا، وہ بیٹے جا، وہ بیٹے جائے گا تو اس کوالیا گے گا جیسے سورج غروب ہونے کے قریب ہو، فرشتے اس کو کہیں گے جوہم تجھ سے سوال کریں گے اس کا جواب دے، وہ کہے گا جیسے چھوڑ وتا کہ بیٹ نماز ادا کرلوں، اس کو کہا جائے گا بیٹک تو یہ ادا کر چکا ہے، ہمیں بتا جو ہم تجھ سے سوال کریں گے، وہ کہے گا تم مجھ سے کیا سوال پوچھتے ہو؟ وہ کہیں گے کیا تو اس شخص کو کہتا ہے جو تہاری طرف مبعوث کیا گیا اس کے متعلق کیا کہتا ہے؟ اور تو اس کے بارے میں کیا گواہی دیتا ہے؟ وہ پوچھے گا محمد مَنْزِفَظَیَّا اِس کو کہا جائے گا ہاں، تو وہ کہے گا میں گواہی دیتا ہوں وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلاکل لے کرآئے تھے تو ہم نے ان کی تصدیق کی ،اس کو فرشتے کہیں گے، اس پرتو زندہ تھا، اس پر تجھے موت آئی اور اس پر وربارہ اٹھایا جائے گا ان شاء التد تی لئی۔

پھراس کی قبرستر گزلمبی کردی جائے گی اوراس میں اس کے لیے روشنی کردی جائے گی پھراس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دیا جائے گا، اوراس کوکہا جائے گا و کھے جس کا اللہ تعالیٰ نے تجھ سے وعدہ فرمایا تھا، اس کے سروراورخوشی میں اضافہ ہوجائے گا، پھرا کیک دروازہ جنم کی طرف کھولا جائے گا اوراس کوکہا جائے گا تیراٹھکا نہ یہ ہوتا جس کا اللہ نے تجھ سے وعدہ فرمایا تھا اگرتو نا فرمانی کرتا، اس کی خوشی میں اضافہ ہوجائے گا، پھراس کے لیے خوشبودار ہوا (بادئیم) چلے گی اور دہ سبزرنگ کا پرندہ ہے جو جنت کے درخت کے ساتھ لائے ہوا ہے۔ اوراس کے جسم کولوٹا دیا جائے گا جس مٹی سے اس کو پیدا کیا گیا تھا، اوراس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا قول ہے: ﴿ يُشْرِبُ لُولُولُ اِللَّا اللّٰهُ اللّٰذِيْنَ الْمُنُولُ اِللَّا اِللّٰهِ اِللّٰهِ وَ فِی الْاَحِرَةِ ﴾.

محمہ میشینے راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن تھم بن ثو بان ریشینے نے فر مایا: پھراس کو کہا جائے گا دلہن کی طرح آ رام ہے سوجا اس کونبیس اٹھا تا مگراس کے گھر میں محبوب شخص لیعنی خاوند ، یہاں تک کہاس کواللہ تعالیٰ (قیامت کے دن) اٹھا نمیں گے۔

محمہ بریشین راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابوھریرہ ڈاپٹونے فرمایا: اگروہ کا فرتھا تو اس کے سرکے جانب لایا جائے گا وہ عذاب اس کے لیے بچھ نہ پھراس کے بائیں جانب لایا جائے گائییں پائے گااس کے لیے بچھ نہ پھراس کے بائیں جانب لایا جائے گائییں پائے گااس کے لیے بچھ نہ پھراس کے بائیں جانب لایا جائے گائییں پائے گااس کے لیے بچھ اس کو کہا جائے جائے گائییں پائے گااس کے لیے بچھ اس کو کہا جائے گا جو ہم پوچھیں اس کا جواب دے ، وہ کے گاتم مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ گا ، میٹھ جا ، وہ خوف زدہ انداز میں بیٹھ گا ، اس کو کہا جائے گا جو ہم پوچھیں اس کا جواب دے ، وہ کے گاتم مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اس کو کہا جائے گا ، میٹھ شرقم میں تھا تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اور اس کے متعلق کیا گوا ہی دیتا ہے؟ وہ پوچھے گا کونیا

فضی؟اس کو کہا جائے گا جو تہارے درمیان تھا، وہ ان کے نام کی طرف رہنمائی نہیں پائے گا، اس کو کہا جائے گا محمد میر فیضی آئے ہو وہ کے گا بھے نہیں معلوم میں نے لوگوں سے اس کے متعلق ساتھا تو جس طرح انہوں نے کہاای طرح میں نے کہا،اس کو کہا جائے گا اس پر تو زندہ تھا، اس پر تو زندہ تھا، اس پر تو مرا اور اس پر دوبارہ ان شاء اللہ اللہ اجائے گا، پھر اس کے لیے جہنم کی جانب ایک دروازہ کھول دیا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا یہ تیرا ٹھانہ ہوجائے گا، پھر اس کے حدد کیا تھا، اس کی حسر سے اور ھلاکت میں اضافہ ہوجائے گا، پھر اس کے حیا نے گا یہ تیرا ٹھائے کا یہ تیرا ٹھائے اس کی حسر سے اور ھلاکت میں اضافہ ہوجائے گا، اور اس کو کہا جائے گا یہ تیرا ٹھائے نہوتا (اگر نیک اعمال کرتا ایمان لاتا) تو اس کی حسر سے اور ھلاکت میں اضافہ ہوجائے گا، پھر اس کی قبر کو اس کی قبل نے قرمایا ہے: ﴿ فَوْانَ لَهُ مَعِیْ شَدُهُ مَنْ اللّٰ کے قرمایا ہے: ﴿ فَوَانَ لَهُ مَعِیْ شَدُهُ مَا لَعُمْ کُورِ کُورُ کُورِ کُورِ

### ( ۱۸۸ ) فِي الرَّجُلِ يَرُفَعُ الْجِنَازَةَ مَا يَقُولُ كُونَى شَخْصَ جِنَازَكِ كُواتُهَائِ تَوْ كَياكِمِ؟

( ١٢١٨٩ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِنَّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّرَّاجِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً فِى جِنَازَةٍ يَقُولُ :ارْفَعُوا عَلَى اسْمِ اللهِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ :لَا تَقُولُوا ارْفَعُوا عَلَى اسْمِ اللهِ فَإِنَّ اسْمَ اللهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ، وَقُولُوا :ارْفَعُوا بِسْمِ اللهِ.

(۱۲۱۸) حضرت نافع بین پیند فر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر بیند بنازے میں ایک شخص کو کہتے ہوئے سا: اس کوا ٹھاؤ اللہ کے نام پر ، حضرت عبداللہ بن عمر بیند بنن فر مایا بیمت کہو کہ اللہ کے نام پراٹھاؤ ، کیونکہ اللہ کا نام نو ہر چیز پر ہے ، بلکہ یوں کہو اٹھاؤ اللہ کے نام کے ساتھ۔

( ١٢١٩ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ ، قَالَ : إذَا حَمَلْت السَّرِيرَ فَقُلُ : بِسُمِ اللهِ وَسَبِّحُ.

(۱۲۱۹) حضرت بكر بَن عُبدالله المرز في يشيئ فرمات بي كه جب حار پائى كوا ها وَ توبم الله پرهواور تبيح (سجان الله) پرهو۔ (۱۲۱۹) حدّنَنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بَكُو بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ إِذَا حَمَلَ، فَقَالَ: بِسُمِ اللهِ وَسَبَّحَ مَا حَمَلَ. (۱۲۱۹) حضرت بكر بن عبدالله بيلين فرمات بين كه جب جنازے كي جار پائي اٹھا وَ توبم الله پرهواورالله كي پاكى بيان كرو۔

### ( ١٨٩ ) فِي الْمَيْتِ يَقَبُّلُ بَعْدَ الْمُوتِ

#### مرنے کے بعدمیت کو بوسہ دینا

( ١٢١٩٢ ) حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ

عُتبَةً ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَبَّلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَوْتِهِ.

(بخاری ۵۷۱۱ تر مذی ۳۹۰)

(۱۲۱۹۲) حضرت عائشہ مٹخاہ نیز فاور حضرت عبداللہ بن عباس مبئالہ من فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکرصد بیق ہوا ٹیزنے نے کی و فات کے بعد آپ کو بوسہ دیا۔

( ١٢١٩٢) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ ، عَنْ عَاصِم بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ : قَبَّلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُون وَهُو مَيِّتٌ فَرَأَيْت دُمُّوعَهُ تَسِيلُ عَلَى خَدَّيْهِ. (ترمذي ٩٨٩ ـ ابوداؤد ١٢١٥٥) اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُون وَهُو مَيِّتٌ فَرَأَيْت دُمُّوعَهُ تَسِيلُ عَلَى خَدَّيْهِ. (ترمذي ٩٨٩ ـ ابوداؤد ١٢١٩٥) (١٢١٩٣) حضرت عائش جَن الله عَلَى الله عن الله عن الله عن الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه

( ١٢١٩٤ ) حدَّثَنَا مَرْحُومٌ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ بَابَنُوسَ ، عَنْ عَانِشَةَ ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ قَبَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ مَوْتِهِ. (ابن سعد ٢١٥)

(۱۲۱۹۳) حضرت عائشہ ٹھائٹہ فافر ماتی ہیں کہ حضرت ابو بمرصد بین ہیں ٹیٹ نے نمی کریم میڑ کے فات کے بعد آپ کو بوسہ دیا۔ ( ۱۲۱۹۵) حدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِی خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الْبَهِیِّ مَوْلَی آلِ الزَّبَیْرِ ، أَنَّ أَبَا بَکُو جَاءَ إِلَی النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهِ عَلَیْهِ فَقَبَّلَهُ ، وَقَالَ : بِأَبِی أَنْتَ وَأَمِّی مَا أَطُیَبَ کَیاتَکَ وَأَطْیَبَ مِیتَنَکَ وَأَطْیَبَ مِیتَنَکَ وَأَطْیَبَ مِیتَنَکَ وَأَطْیَبَ مِیتَنَکَ وَالْمَی مَا أَطْیَبَ حَیاتَکَ وَأَطْیَبَ مِیتَنَکَ وَالْمَیْتِ مِیتَنْکَ وَالْمِیْتِ مِیتَنْکَ وَالْمُیْتِ مِیتُنْکُ وَالْمُیْتِ مِیتَنْکَ وَالْمُیْتِ مِیتَنْکَ وَالْمُیْتِ مِیتَنْکَ وَالْمُیْتِ مِیتَنْکَ وَالْمُیْتِ مِیتَنْکَ وَالْمُیْتِ مِیتَنْکَ وَالْمُیْتِ مِیْتُنْکِ وَالْمِیاتِ مِیْتُنْکُ وَالْمُیْتِ مِیْتُونِ وَالْمُیْتِ مِیْکُونِ وَالْمِیْتِ مِیْتُ مِیْتُیْکُ وَالْمُیْتِ مِیْتُنْکَ وَالْمُیْتِ مِیْتُنْکِ وَالْمُیْتِ مِیْتُنْکَ وَالْمُیْتِ مِیْتُونِ وَالْمِیْتُ مِیْتُونِ وَالْمِیْتُ مِیْتُونِ وَالْمِیْتِ مِیْتُنْکِ وَالْمُیْتِ مِیْتِیْکُ وَالْمِیْتِ مِیْتُنْکُ وَالْمِیْتِیْکُ وَالْمُیْتِ مِیْتُنْکُ وَالْمِیْتِ مِیْتُنْکُ وَالْمُیْتِیْتِ مِیْنِ الْمِیْتِیْنِ وَالْمِیْتِ وَالْمِیْتِیْنِ وَالْمِیْتِیْنِ وَالْمِیْتِ مِیْتِیْکِ وَالْمِیْتِیْنِ وَالْمِیْتِیْنِ وَالِمِیْتِیْنِ وَالْمِیْنِ وَالِمِیْتِیْنِ وَالْمِیْتِیْنِ وَالْمُیْتِیْنِ وَالْمِیْتِیْنِ وَالْمِیْتِیْنِ وَالِمِیْنِ وَالِمِی والْمِیْتِیْنِ وَالْمُیْتِیْنِ وَالْمِیْنِ وَالِمِیْنِ وَالِمِیْتِیْنِ وَالْمِیْتِیْنِ وَالِمِیْنِ وَالِمِیْنِ وَال

( ١٢١٩٦) حَلَّثَنَا عَفَّانُ ، حَلَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ ، قَالَ : لَمَّا مَاتَ أَبُو وَالِلٍ قَبَّلَ أَبُو بُرْدَةَ جَبْهَتَهُ.

(۱۲۱۹۲) حضرت عاصم بن بہدلہ ویشیز فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابووائل ٹڑٹٹو کا نتقال ہواتو حضرت ابو بردہ ٹڑٹٹو نے آپ کی پیشانی کا بوسہ لیا۔

## ( ۱۹۰ ) فِی الرَّجُلِ یُعَزَّی مَا یُقَالُ لَهُ جس کی تعزیت کی جائے تواس کوکیا کہنا چاہیے؟

( ١٢١٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ زَائِلَةً بُنِ نَشِيطٍ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزَّى رَجُلاً ، فَقَالَ : يَرْحَمُهُ اللَّهُ وَيَأْجُرُك. المعنف ابن ابی شیبه متر جم (جلد ۳) کی مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلد ۳) کی مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلد ۳) کی مصنف ابن ابی مصنف کی تعزیت کرتے تو فر ماتے: اللہ تعالی اس

پررتم فرمائے اور آپ کواجروے۔ ( ۱۲۱۹۸ ) حلَّا ثَنَا یَکْسَی بُنُ یَمَانَ، عَنْ أَشْعَتَ، عَنْ شِمْر، أَنَّهُ کَانَ إِذَا عَزَّی مُصَابًا ، قَالَ: اصْبِرْ لِلحُکْمِ اللهِ رَبُّك. ( ۱۲۱۹۸ ) حضرت اشعث راتین فرماتے ہیں کہ حضرت شمر راتین جب کی کی تعزیت کرتے تو فرماتے ،اپنے رب کے حکم کے آگے۔

صَرِكَ۔ ( ١٢١٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى مَوْدُودَ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ كَرِيزٍ ، قَالَ :قَالَ مَنْ عَزَّى مُصَابًا كَسَاهُ اللَّهُ رِدَاءً يُحْبَرُ بِهِ يَغْنِى يُغْبَطُ بِهِ.

یو مساور اللہ ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں کہ جو کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کوالی جا در بہنا ئیں ا گاک میں میں کا در براللہ بالکہ اللہ میں کہ جو کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کوالی جا در بہنا ئیں

گَكاس پِرشَك كِياجائِكَا۔ ( ١٦٢٠) حدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ نَافِذٍ ، قَالَ :قُلْتُ لعبيد اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ كَيْفَ كَانَا هَذَانِ الشَّيْخَانِ يُعَزِّيَانِ يَغْنِى ابْنَ الزَّبَيْرِ ، وعبيد بْنَ عُمَير ، قَالَ : كَانَا يَقُولَانِ أَعْقَبَكَ اللَّهُ عُقْبَى الْمُتَّقِينَ صَلَوَاتٍ مِنْهُ

(ابن زبیر منی رہن اور عبید بن عمید) کس طرح تسلی اور ولاسا ویتے تھے؟ فرمایا یہ دونوں فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تھے متعین والا ٹھکانہ دے، مغفرت اور رحمت ہواس کی طرف سے اور تھے صدایت پانے والوں میں سے بنائے، اور کھنے ٹھکانہ دے (آخرت میں) جیسے انبیان اور صالحین کوٹھکانہ دیا۔

# ( ۱۹۱ ) فِي ثُوَابِ مَن كُفَّنَ مَيْتًا

جَوِّحُصِّ مِيت كُونُن بِهِنائے اس كا تُواب ( ١٢٢٨) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَجُلاً يُقَالُ لَهُ يُوسُفُ يُحَدِّثُ أُمِّى ، قَالَ :مَنْ كَفَّنَ مَيْنًا كَانَ كَمَنْ كَفَلَهُ صَغِيرًا حَتَّى يَكُونَ كَبِيرًا.

قال بین مصن میں عالی محص محمد صوبیوں مسی یکون مبیوں (۱۲۲۰۱) حضرت منصور بن صفیہ بیٹیٹے روایت کرتے ہیں کہ حضرت یوسف بیٹیٹی ہے وہ روایت کرتے ہیں اپنی والدہ سے کہ جس سرین مجن سریا

نے میت کوکفن پہنایا وہ اس شخص کی طرح ہے جو بچے کی پرورش کر کے اس کو بڑا کردے۔ ( ۱۲۲.۲ ) حدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ أَبِی رَافِعِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِی مُخْبِرٌ ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَفَّنَ مُيتًا كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ سُنْدُسِ الْجَنَّةِ وَحَوِيرِ هَا. (حاكم ٣٥٣)

( ١٢٢٠٢) حفرت سعيد بن المسيب وينْ يُن سَعِروى بي كه حضورا قدس مَنِّ النَّهُ فِي ارشا دفر ما يا: جو شخص ميت كوكفن يهنائ كاالله

### ( ۱۹۲ ) ما يتبع الميَّت بعد موتِهِ

# موت کے بعدمیت کو کیا چزیہ پنچتی ہے ( تواب کے اعمال میں سے )

( ١٢٢.٣) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْن ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ أُمِّى افَتَتَلَتُ نَفْسَهَا ، وَأَنَّهَا لَوْ تَكَلَّمَتُ تَصَدَّقَتُ ، فَهَلُ لَهَا مِنْ أَجْرٍ إِنْ تَصَدَّقَتَ عَنْهَا ، فَالَ : نَعَمْ. (بخارى ٢٧٠- مسلم ٥١)

(۱۲۲۰۳) حضرت عائشہ نئی ہذیخا فر ماتی ہیں کہ ایک شخص نبی کریم مِینَّ فِیْکِیَّ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: میری والد ہ کا اچا تک انقال ہو گیا اور بیشک وہ اگر گفتگو کرتی تو صدقہ وخیرات کرتی ،اگراب میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کواجر ملے گا؟ آپ مِینَّ فِیْکِیَّ فِیْمُ ایا: ہاں۔

( ١٢٢.٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْعَاصِ بُنَ وَائِلِ كَانً يَأْمُرُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ تُنْحَرَ مِنَة بَدَنَةٍ ، وَإِنَّ هِشَامَ بُنَ الْعَاصِ نَحَرَ حِصَّنَهُ مِنْ ذَلِكَ خَمْسِينَ بَدَنَةً ، أَفَأَنْحَرُ عَنْهُ ، فَقَالَ : إِنَّ أَبَاكَ لَوْ كَانَ أَفَرَّ بِالتَّوْحِيدِ فَصُمْت عَنْهُ ، أَوْ تَصَدَّقُت عَنْهُ ، أَوْ أَعْتَقْتَ عَنْهُ بَلَغَهُ ذَلِكَ. (بيهقى ٢٤٩)

(۱۲۲۰ مفرت عمرو بن شعیب پرتینی اپنے والداور دادا ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم مِنْ اَفْتِیَا ہِے والداور دادا ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم مِنْ اَفْتِیَا ہِے والداور دادا ہے روایت کرتے ہیں کہ اور صفام بن کہ اے اللہ کے رسول مِنْ اَفْتِیَا ہِ اِعاص بن واکل نے زمانہ جاہلیت میں تھم دیا تھا کہ سواونٹ ذبح کیے جا کمیں اور صفام بن العاص نے ان کے حصہ کے بچاس اونٹ ذبح کیے تھے، کیا میں ان کی طرف سے ذبح کروں؟ آپ مِنْ اَفْتِیَا ہِ نِے فرمایا: اگر تیرے والد نے تو حید کا اقر ارکر لیا تھا تو تمہارے ان کی طرف سے روز ہ رکھنے سے، صدقہ کرنے سے اور غلام آزاد کرنے سے ان کوثواب ملے گا۔

( ١٢٢٠٥ ) حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : لَوْ نَصَدُّقَ ، عَنِ الْمَيْتِ بِكُرَاعِ لَتَبِعَهُ. (١٢٢٠٥ ) حضرت سَعِيدَ بِهِ بن ابوسعيد بِرِّشْطِ فرماتے بين كه أكرميت كى طرف سے تھوڑا سا گوشت صدقه كيا جائے تو البته اس كو ثواب پنچتاہے۔

( ١٣٢٠٦) حدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزَّهُرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوقِيَّتُ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيهُ ، فَقَالُّ: اقْضِهِ عَنْهَا. (بخارى ١٢٩٨ ـ مسلم ١٢٩٠) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوقِيَّتُ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيهُ ، فَقَالُ : اقْضِهِ عَنْهَا. (بخارى ١٢٩٨ ـ مسلم ١٢٩٠) عفرت ابن عباده والله كن نذر (١٢٠٠١) حضرت ابن عباس من والله و

بوری کرده

يُونَ مَنْ اللَّهُ عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبُدِ الْوَارِثِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ لَيُرُقَى الدَّرَجَةَ ، فَيَقُولُ : مَا هَذَا فَيُقَالُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ لَيُرُقَى الدَّرَجَةَ ، فَيَقُولُ : مَا هَذَا فَيُقَالُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ مِنْ بَغْدِكَ لَك. (احمد ٢/ ٥٠٩- بيهني ٤٥)

(۱۲۲۰۷) حضرت ابوهریره رفای و مروی ہے کہ حضورا قدّس مِنَافِظَةَ نِے ارشاد فرمایا: بیشک کسی مخف کا ایک درجہ (جنت میں) بره جاتا ہے، وہ پوچھتا ہے بید کیسے ہوا؟ تو اس کو کہا جاتا ہے بیاس استغفار کی وجہ سے ہے جو تیرے بیٹے نے تیرے بعد تیرے لیے کی۔

( ١٢٢.٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ لَيُرْفَعُ بِدُّعَاءِ وَلَدِهِ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ.

(۱۲۲۰۸) حضرت معید بن میتب ویشید فرماتے ہیں کہ بیشک آ دمی کا درجہ ( جنت ) بڑھ جاتا ہے اس کے بیٹے کی دعا کی وجہ سے جووہ اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے مانگتا ہے۔

( ١٦٢.٩ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وعَنْ سُفْيَانَ عن زَيْدِ بُنِ أَسْلَمَ قَالا : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ أُعْتِقُ عَنْ أَبِي وَقَدْ مَاتَ ؟ قَالَ :نَعَمُ.

(عبدالرزاق ١٩٣٧)

(۱۲۲۰۹) حضرت سفیان مِیشید اور حضرت زید بن اسلم مِیشید سے مروی ہے کہ ایک شخص رسول اکرم مَیاَوَقِیَا ہِمَ کَی خدمت میں حاضر موا اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول مُیوَافِیَکِیَّ اِمیرے والد کا انقال ہو چکا ہے کیا میں ان کی طرف سے غلام آزاد کر دوں؟ آپ مُیرِکِیُکِیْکِیْ نِے فرمایا: ہاں۔

( ١٢٢١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ رَوَّادٍ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ مِنَ الْبِرِّ بَعُدَ الْبِرِّ أَنْ تُصَلِّى عَلَيْهِ مَا مَعَ صَلَامِكَ ، وَأَنْ تَصُومَ عُنهُمَا مَعَ صِيَامِكَ ، وَأَنْ تَصَدَّقَ عَنْهُمَا مَعَ صَدَقَتِك. وَاللهُ عَلَيْهِ مَا مَعَ صَدَقَتِك.

(۱۲۲۱) حضرت حجاج بن دینار میشینه سے مروی ہے کہ حضور اقدس میلین نیکی نے ارشاد فرمایا: بیشک نیکی کے بعد نیکی یہ ہے کہ تو والدین کے لیے اپنی نماز کے ساتھ نماز اداکر ،اوران کی طرف سے روز ہ رکھا پنے روز سے کے ساتھ ،اورا پنے صدقہ کے ساتھ ان کی طرف سے بھی صدقہ کر۔

( ١٢٢١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ يُقْضَى ، عَنِ الْمَيْتِ أَرْبَعُ الْعِتْقُ وَالصَّدَقَةُ وَالْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ. (۱۲۲۱) حضرت عطاء پیشید فرماتے ہیں کدمیت کی طرف سے جارکام (اعمال) کیے جاسکتے ہیں، غلام آزاد کرنا، صدقہ کرنا، فج کرنا اور عمرہ کرنا۔

( ۱۲۲۱۲ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: يَتَبُعُ الْمَيْتَ بَعْدَ مَوْتِهِ الْعِتْقُ وَالْعَجُّ وَالصَّدَقَةُ. ( ۱۲۲۱۲ ) حضرت عطاء بِيشِي فر مَات بين كرميت كرم نے كے بعد اس كى طرف سے غلام آزاد كرنے، جح كرنے اور صدقہ كرنے كاثواب اسے ملتا ہے۔

( ١٢٢١٢ ) حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِذْ جَاءَتُهُ الْمَرَأَةُ ، فَقَالَتُ : إِنَّهُ كَانَ عَلَى أُمِّى صَوْمُ شَهْرَيْنِ أَفَيَجْزِى عَنْهَا أَنْ أَصُومَ عَنْهَا ، قَالَ :نَعَمْ قَالَتُ فَإِنَّ أُمِّى لَمْ تَحُجَّ فَطُّ أَفَيْجْزِى أَنْ أَحُجَّ عَنْهَا ، قَالَ :نَعَمْ.

(مسلم ۱۵۸ احمدا۳۵)

(۱۲۲۱۳) حضرت بریدہ دیا تی اللہ ہے والدہ ہے روایت کرتے ہیں کہ میں حضور اقدس مَطَّنَظَیَّا آپی کہ میں بیٹھا ہوا تھا ایک عورت حاضر ہوئی اور عرض کیا: میری والدہ کے ذمہ دو مہینے کے روزے تھے کیا یہ کافی ہے کہ میں ان کی طرف ہے روزے رکھ لوں؟ آپ مِطْنَظَیَّا آپار اس نے عرض کیا: میری والدہ نے بھی جج نہیں کیا تھا کیا کافی ہے (جائزہے) کہ میں ان کی طرف ہے جج کراوں؟ آپ مِئِزَفِقَیَّ آپے فر مایا: ہاں۔

( ١٢٢١٤ ) حدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ كَانَا يُعْتِقَانِ ، عَنْ عَلِيٍّ بَعْدَ مَوْتِهِ.

(۱۲۲۱۳) حضرت ابوجعفر میشید فر ماتے ہیں کہ حضرات حسنین می پینئ حضرت علی جی ٹیٹی کی وفات کے بعدان کی طرف سے غلام آزاد کرتے تھے۔

# ( ۱۹۳ ) فِي الصَّبْرِ مَنْ قَالَ عِنْدَ الصَّدُمَةِ الْأُولَى حَقَقَ صِروه بِ جَومصيبت كَ آغازير بى كياجائ

( ۱۲۲۱۵ ) حدَّنَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّالٍ ، عَنْ لَيْثِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَان ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الطَّبْرُ فِي الصَّدْمَةِ الْأُولَى. (تر مذى ١٩٨٥ - ابن ماجه ١٥٩١) عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الطَّبْرُ فِي الصَّدْمَةِ الأُولَى. (تر مذى ١٢٢١٥) حضرت انس فِي فَيْ صَروى ہے كر حضورا قدس مِلْفَيْنَ فَيْ الصَّدُ عَنْ مُنْ اللَّهِ عَنْ مُنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ الطَّدُمَةِ الأُولَى. (١٢٢١٦) حفرت مجاله والله فرمات عن مقيق صروه ہے جومعيبت كَ آغاز پر ہو۔ (١٢٢١٢) حضرت مجاله والله فرمات عن مقيق صروه ہے جومعيبت كَ آغاز پر ہو۔

( ١٢٢١٧ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ الْحِمْصِيِّ، قَالَ الصَّبْرُ عِنْدَالصَّدْمَةِ الْأُولَى.

(۱۲۲۱۷) حفرت ابوسلمه الجمعنی پراتین فرماتے ہیں کہ حقیقی صبروہ ہے جومصیبت کے آغاز پر کیا جائے۔

( ١٢٢١٨ ) حلَّتَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي بُكْيُر ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ إِنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :إِنَّ الصَّبْرَ فِي أَوْ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى. (بخارى ١٢٥٢ـ ابوداؤد ٣١١٥)

(۱۲۲۱۸) حضرت ٹابت پیٹیلا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس ٹاٹٹو سے حضور اقدس مُزِنِفِظَةِ کا بیار شاد سنا صبر و بی ہے جو صدمہ کے آغاز پر کیا جائے۔

( ١٢٢١٩ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ أَبِى حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى.

(١٢٢١٩) حفرت ابرا بهم بلینی سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِفَظَةَ بنے ارشا دفر مایا :حقیقی صبر وہی ہے جوصد مہ کے آغاز پر ہو۔

### ( ١٩٤ ) فِي نَبْشِ الْقُبُورِ

### قبرون كاا كھاڑنا (كسى أورجگه نتقل كرنا)

( ١٢٢٠) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةُ ، عَنُ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيلِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانَ فِى نَبْشِ قُبُورٍ كَانَتُ فِى مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآذِنَ لَهُ فَنَبَشِهَا وَأَخْرَجَهَا مِنَ الْمَسْجِدِ ، قَالَ وَإِنَّمَا كَانَتُ تُرِكَتُ فِى الْمَسْجِدِ لَأَنَّهُ كَانَ فِى أَرَقَاءِ النَّاسِ قِلَةٌ.

(۱۲۲۲) حضرت ابن سیرین ویشیط فرماتے بیں کہ حضرت زید بن ثابت بن ویش نے حضرت عثال واقت سے اجازت ما نکی کہ جو قبریں مسجد نبوی فرافین فی بی ان کوا کھیڑ (کھود) و یا جائے ، تو آپ واقتی نے ان کوا جازت وے دی ، تو انہوں نے ان قبروں کو کورکر مسجد نبوی فرافین فی بی ان کوا کھیڑ (کھود) و یا جائے ، تو آپ واقتی نے ان کوا جازت وے دی ، تو انہوں نے ان قبروں کو کھودکر مسجد نکال و یا (اور کہیں اور وفار یا) اور وہ قبریں مسجد میں اس لیے چھوڑی کئی تھی کہ لوگوں کی زم زمینیں بہت کر تھیں ۔ ان مسجد رکسول الله صلّی اللّه عَلَيْه وَسَلّم مَّانُ لِينِي النّه جَادُ بُنُ سَلَمَة ، عَنْ أَبِي اللّهِ عَنْ أَنِي ، أَنَّ مَسْجِدَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم : فَامَو لِينِي النّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم : فَامَو لِينِي النّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم : فَامَو لِينَ فَعَورُ الْمُشْورِ کِينَ وَنَحُونُ فَامَو لِالْحَوْثِ فحوث فَالُوا : لاَ فَامَو لِاللّهِ وَکَانَ فِيهِ قُبُورٌ مِنْ قُبُورِ الْمُشْورِ کِينَ وَنَحُلٌ وَحَوثُ فَامَو لِالْحَوْثِ فحوث وَبِالنّهُ وَ اللّهِ وَکَانَ فِيهِ قُبُورٌ مِنْ قُبُورِ الْمُشُورِ کِينَ وَنَحُلٌ وَحَوثُ فَامَو لِالْحَوْثِ فحوث وَبِالنّهُ وَ وَالْقُبُورِ فَنْبِشَتْ. (بخاری ۲۲۸ مسلم ۱۰)

(۱۲۲۱) حضرت انس دن شوے مروی ہے کہ مجد نبوی مُزَافِظَةَ بَی نجار کی تھی ،حضورا قدس مِزَافِظَةً نے ان ہے فر مایا: مجھ ہے اس کانٹمن لے لو، انہوں نے عرض کیا ہم اس کانٹمن اللہ تعالیٰ ہے جا ہتے ہیں، اور مجد میں مشرکین کی قبریں ، مجبور کے درخت اور کھیتی تھی ، آپ مِزَافِظَةَ بِمَدِ نَصِیْق کو کاشنے ، درختوں کو کاشنے اور قبروں کو کھود نے کا حکم دیا۔

( ١٢٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا قَيْسٌ، قَالَ رَمَى مَرْوَانُ طَلْحَةَ يَوْمَ الْجَمَلِ بِسَهْمٍ فِي رُكَيِّهِ

فَمَاتَ فَلَافَنَاهُ عَلَى شَاطِىءِ الْكَلَّءِ فَرَأَى بَعُضُ أَهْلِهِ ، أَنَّهُ قَالَ أَلَا تُرِيحُونِي مِنْ هَذَا الْمَاءِ فَإِنِّى قد غَرِقْت ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَقُولُهَا ، قَالَ فَنَبَشُوهُ فَاشْتَرَوْا لَهُ دَارًا مِنْ دور آلِ أَبِى بَكْرَةَ بِعَشْرَةِ آلَافٍ فَدَفَنُوهُ فِيهَا.

(۱۲۲۲) حفرت قیس پریشیز فرماتے ہیں کہ جنگ جمل میں مروان نے حضرت طلحہ پریشیز کے گفتے پر نیز ہ مارا جس ہے وہ ضحید ہو گئے اوران کو بھر ہ میں دفن کر دیا گیا، ان کے اهل میں سے کسی نے ان کوخواب میں دیکھا انہوں نے فرمایا: کیا تم مجھے راحت نہیں پہنچا دُ گے اس پانی سے؟ بیشک میں ڈوب رہا ہوں، تین باریجی کہا، پھر انہوں نے اس قبر کو کھو دااوران کے لیے حضرت ابو بکرہ ڈی ٹیز کے آل کے گھروں میں سے ایک گھردی ہزار کا خرید کراس میں ان کو ڈن کردیا۔

### ( ۱۹۵) فِی النِّیاحَةِ علی المیِّتِ وما جاء فِیهِ میت برنوحه کرنے کابیان

( ۱۲۲۲۲) حدَّثَنَا أَسْوَدُ بُنُ عَامِرٍ ، حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الْمَيِّتُ يُعَلَّبُ فِي قَبْرِهِ بِالنَّيَاحَةِ. (بخارى ۱۲۹۲ ـ مسلم ۱۳۹۹)
عنرت عرفات عرفات عرفات عرفات مولات من من من من من من منظم الله عند الله ع

( ١٢٢٢٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ عُبَيْلٍ ، عَنْ عُبَادَةً بُنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةً ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (احمد ٢١)

(۱۲۲۲۵) حضرت عبداللہ بن عمر میکا وطن سے مروی ہے کہ حضورا قدش مَرِ اُفِنْظَیَّا نے ارشاد فر مایا: جو مرنے والے پر نو حہ کرتا ہے تو اس نو حہ کی وجہ سے اس کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔

( ١٢٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ حَفْصَةً ، عَنْ أُمْ عَطِيَّةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ) إِلَى قَوْلِهِ :﴿وَلَا يَعْصِينَكَ فِى مَعْرُوفٍ﴾ قَالَتْ :كان مِنْهُ النِّيَاحَةَ فَقُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ إِلَّا آلَ فُلَانَ فَإِنَّهُمْ قَدُ كَانُوا أَسْعَدُونِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَالَ : إِلَّا آلَ فُلَانَ. (بخارى ٣٨٩٠ مسلم ٣٣)

(١٢٢٢) حضرت ام عطيه ثفات تغافر ما تى بين كه جب قرآن پاكى كمآيت ﴿ إذَّا جَاءَكَ الْمُوْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ ﴾ سے لے كر ﴿ وَلَا يَعْمِلُ فَي مُعْرُوفٍ ﴾ تك نازل بوكس تواس مين نوحه نه كرنا بھى شامل تھا، ميں نے عرض كيا اے الله كه رسول مَوْفَقَعَةَ ! سوائے فلان كى آل كے، بيتك انہوں نے زمانہ جاہليت ميں ميرى مددى تھى، آپ مَوْفَقَعَةَ نے قرمايا: سوائے فلان كى آل كے، بيتك انہوں نے زمانہ جاہليت ميں ميرى مددى تھى، آپ مَوْفَقَعَةَ نے قرمايا: سوائے فلان كى آل كے، بيتك انہوں نے زمانہ جاہليت ميں ميرى مددى تھى، آپ مَوْفِقَةَ نے قرمايا: سوائے فلان كى آل كے، بيتك انہوں ہے درمانہ جاہليت ميں ميرى مددى تھى ا

( ١٢٢٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ - مَوْلَى الصَّهْبَاءِ - عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ﴿وَلَا يَعْصِينَك فِي مَعْرُوفٍ ﴾ قَالَ :النَّوْحُ. (ترمذي ٢٣٠- احمد ٣٢٠)

(۱۲۲۷) حضرت امسلمہ تفاطیعا سے مروی ہے کہ حضور اقدس مِنْ النظیمَ اللہ فرمایا: قرآن کی آیت ﴿وَلَا يَعْصِينَكَ فِيْ مَعْرُوفِ ﴾ میں نوحہ نہ کرنا بھی شامل ہے۔

( ١٢٢٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ مِمَّا بِالنَّاسِ كُفُرًا النِّيَاحَةُ وَالطَّعَنُ فِي الْأَنْسَابِ. (مسلم ١٠١ـ ترمذي ١٠٠١)

(۱۲۲۲۸) حفرت ابوهریرہ خطی ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مُؤَفِّظَةِ نے ارشاد فرمایا: بیٹک لوگوں میں دو کفر کی (علامتیں) موجود ہیں ،نو حدکر نااورنسب میں طعن کرنا۔

( ١٢٢٦ ) حَدَّثَنَا عَقَانُ ، حَدَّثَنَا أَبَانٌ الْعَطَّارُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنُ زَيْدِ عِن أَبِى سَلاَمٍ ، عَنْ أَبِى مَالِكٍ الْأَشْعَرِى ، أَنَّ النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَرْبَعٌ فِى أُمَّتِى مِنَ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتُرُكُونَهُنَّ الْفَخْرُ فِى الْأَحْسَابِ ، وَالطَّعَنُ فِى الْأَنْسَابِ وَالإِسْتِسْقَاءُ بِالنَّجُومِ وَالنَّيَاحَةُ ، وَالنَّانِحَةُ إِذَا لَمُ تَتُبُ مِنْ قَبْلِ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْمِقِيَامَةِ عَلَيْهَا سِرُبَالٌ مِنْ قَطِرَانِ وَدِرْعَ مِنْ جَرَبِ. (مسلم ٢٩ـ احمد ٥/ ٣٣٢)

(۱۲۲۲۹) حضرت ابو ما لک اشعری و این سے مروی ہے کہ حضوراقدس مِیلِ انتظامی بنا دفر مایا: میری امت میں زمانہ جا بلیت کی جار با تیں موجود ہیں انہوں نے ان کوترک نہ کیا، حسب پر فخر کرنا، نسب میں طعن کرنا، ستاروں سے پانی طلب کرنا اور نوحہ کرنا اور نوحہ کرنا وانو حہ کرنا والی اگر تو بہ کرنے سے قبل فوت ہوجائے تو اس کو قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا اور اس پر تارکول کی قبیص اور خارش زوہ جا ورہوگی ۔

( ١٢٢٣. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ نُهِيَ عَنِ النَّوْحِ. (ابوداؤد ٢٠٦٩ـ عبدالرزاق ١٠٧٩)

(۱۲۲۳۰) حضرت على كرم الله وجهه فرماتے ہيں كەنو چەكرنے ہے منع كيا گيا ہے۔

( ١٢٢٣١ ) حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّوْحِ.

(۱۲۲۳۱) حفزت على كرم الله وجهد فرمات بين كه حضورا قدس مَلِقَصَفَ فَهِا فَ نوحه كرف سے منع فرمایا۔

( ١٢٢٣٢ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمٍ :(وَلَا يَعْصِينَك فِي مَعْرُوفٍ) قَالَ :النَّوْحُ.

(١٢٢٣٢) حضرت سالم وينيو فرمات جي كرقرآن پاك كي آيت ﴿ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ﴾ مرادنوحه ندكرنا بـ

( ١٢٢٣ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِلَالِ بُنِ خَبَّابٍ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، قَالَ :النَّوْحُ عَلَى الْمَيْتِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّة.

( ۱۲۲۳۳) حضرت ابوالبختر ی ویشید فر ماتے ہیں کہ میت پرنو حد جاہلیت کے کاموں میں سے ہے۔

( ١٢٢٧٤ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ، حدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عُثْمَانَ الْكِلَابِيُّ ، عَنْ إِسْمَاسِيلَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ إِسْمَاسِيلَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أُمَّهِ ، قَالَ : قُلُتُ لَهَا مَا الْمَعُرُوفُ الَّذِى نُهِيتُنَّ عَنْهُ قَالَتِ :النِّيَاحَةُ. (احمد ٥/ ٨٥- ابوداؤد ١٣٢٢)

(۱۳۱۳۳) حضرت اساعیل بن عبدالرحمٰن بن عطیه الانصاری طِیْنظِ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے عرض کیا ( قر آن پاک میں ) وہ کونسامعروف ہے جس ہے آپ کورو کا گیا؟انہوں نے فر مایا نو حدکرنا۔

( ١٣٢٣٥ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ :(وَلَا يَعْصِينَك فِى مَعْرُوفٍ) قَالَ :لَا يَشْقُفُنَ جَيْبًا ، وَلَا يَخْمُشُنَ وَجُهًا ، وَلَا يَنْشُرْنَ شَعْرًا ، وَلَا يَدْعُونَ وَيُلاً.

(۱۲۲۳۵) حضرت زید بن اسلم میشید فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیت ﴿وَلَا یَعْصِینُکُ فِیْ مَعُورُو فِ ﴾ ہے مراد،عورتش اپنے گریبان چاک نہیں کریں گی ، چبروں پرنہیں ماریں گی ، بالوں کوئیں پھیلائے ( بھیریں ) گی اورآ ہ آ ہ ( مصیبت کے وقت چنخااورنو حہ کرنا )نہیں یکاریں گی۔

( ١٢٢٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرِ الرَّازِيّ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ (وَلَا يَعْصِينَك فِى مَعْرُوفٍ) قَالَ : فِى كُلِّ أَمْرِ وَافَقَ لِلَّهِ طَاعَةً وَلَمْ يَرُّضَ لِنَبِيّهِ أَنْ يُطَاعَ فِى مَعْصِيَةِ اللهِ.

(۱۲۲۳۷) حضرت ابوالعالیہ ویشینہ فرماتے ہیں کہ ﴿وَلاَ یَعْصِیْنَكَ فِیْ مَعْرُو فِ ﴾ میںمعروف سے مراد ہروہ کام ہے جو اللّٰہ کی اطاعت کے موافق ہو،اوراس کا نبی راضی نہ ہوگا کہ اللّٰہ کی معصیت میں اس کی اطاعت کی جائے۔

( ١٢٢٣٧ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قَاسِمٍ الْجُعْفِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ لُِعِنَتِ النَّائِحَةُ وَالْمُمْسِكَةُ

(۱۲۲۳۷) حضرت شعبی واتیل فرماتے میں کہ نوحہ کرنے والی اور نوحہ سننے والی پرلعنت کی گئی ہے۔

( ١٣٦٣٨ ) حَذَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :إِنَّمَا نَهَيتُ عَنِ النَّوْحِ. (ترمذى ١٠٠٥)

( ۱۲۲۳۸ ) حضرت جابر من افخو فر ماتے ہیں کہ حضورا قدس شِرِ النظائیۃ نے نو حدکرنے ہے منع فر مایا۔

### ( ١٩٦ ) مَن رَخَّصَ فِي اسْتِمَاءِ النَّوجِ

### بعض حضرات نے نو حہ سننے کی اجازت دی ہے

( ١٢٢٢٩ ) حدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ يَعْلَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: كَانَ أَبُو الْبَحْترى رَجُلاً رَقِيقا وَكَانَ يَسْمَعُ النَّوْحَ.

(۱۲۲۳۹) حضرت عطاء بن السائب براثيميذ فرمات بين كه حضرت البوالبختر ى براثيميذ بزيز زم ول كے تقے اور وہ نوحه بھی سنتے تھے۔

( ١٢٢٤ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ أَرَاهُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَسْتَمِعُ النَّوْحَ وَيَبْكِي.

( ۱۲۲۴۰) حضرت سعید بن صالح واثیر فرماتے ہیں کہ حضرت ابووائل بڑائنو نوچہ سنتے اورروتے تھے۔

### ( ١٩٧ ) فِي التّشدِيدِ فِي البكاءِ على الميّتِ

#### میت بررونے کی ممانعت

( ١٢٢٤١) حدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي بُرُدَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ لَمَّا أَصِيبَ عُمَرُ جَعَلَ صُهَيْبٌ يَقُولُ وَا أَخَاهُ ، قَالَ :فَقَالَ لَهُ عُمَرُ يَا صُهَيْبُ أَمَا عَلِمْت ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :إنَّ الْمَيْتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ. (بخارى ١٣٩٠ـ مسلم ١٩)

(۱۲۲۳) حضرت ابو بردہ ویشین اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر وزایش کو زخم لگا تو حضرت صحیب وزایش ہائے ہمارے بھائی (کہدکررونے لگے) حضرت عمر وزایش نے فرمایا: اے صحیب! کیا تجھے نہیں معلوم کہ حضور اقدس مَلِفَظَیَّ آئے نے فرمایا ہے: بیشک زندوں کے رونے کی وجہ ہے میت کوعذاب ہوتا ہے؟

( ١٢٢٤٢ ) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو، حدَّثَنَا عُبَيْدِ اللهِ بْنُ عُمَرُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ حَفُصَةَ بَكَتْ عَلَى عُمَرَ، فَقَالَ:مَهْلاً يَا بُنَيَّةَ أَلَمْ تَعْلَمِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: إِنَّ الْمَيِّتَ لَيْعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ.

(amby 11- 1-ac 1/ 17)

(۱۲۲۴۲) حضرت عبداللہ بن عمر بین پیشن سے مروی ہے کہ جب حضرت عمر دی بنی ہوئے تو حضرت حفصہ میں بیٹی نے روتا شروع کردیا تو حضرت عمر دی بنی نے فرمایا: اے بیٹی!رونا چھوڑ دے کیا تونہیں جانتی کہ حضورا قدس مُؤْفِفِیَ فَقِیْ میت کوعذاب دیا جاتا ہے اس کے اعل کے اس پررونے کی دجہ ہے۔

( ١٢٢٤٣) حَلَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ صُبَيْحٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ سِيرِينَ ، قَالَ ذَكُرُوا عِنْدَ عِمْرَانَ بُنِ الْمُصَيْنِ الْمَيْتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَىِّ قَالُواً : وَكَيْفَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَىِّ ، قَالَ قَدْ قَالَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (اخمد ٣/ ٣٠٧)

(۱۲۲۳۳) حضرت محمد بن سیرین دلینیا؛ فر ماتے ہیں کہ حضرت عمران بن حصین دی پینا کے سامنے ذکر کیا کہ میت کوعذاب ہوتا ہے

زندوں کے رونے کی وجہ ہے،لوگوں نے پوچھا کیےعذاب ہوتا ہے زندہ کے رونے کی وجہ ہے؟ آپ رٹائٹی نے فر مایا کہ حضور اقدس مَلِنَّفِظَةَ نے فر مایا ہے۔

( ١٢٢٤٤ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ. (بخارى ١٣٨٧ مسلم ٢٣)

(۱۲۲۳۷) حضرت عبدالله بن عمر جي هيئن سے مروی ہے کہ حضور اقد س مَثَوَّتَ فَقَعَ آنِ ارشاد فر مایا: مِیثِک میت کوزندہ کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔

( ١٢٢٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ قَالَتُ أُمَّ سَلَمَةَ لَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلُتُ ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ قَالَتُ أُمَّ سَلَمَةَ قُلُتُ عَرْبِيةً وَفِى أَرْضِ عُرْبَةٍ لَابكَينه بُكَاءً يُتَحَدَّثُ عَنْهُ ، فَكُنْتَ تَهَيَّأْتِ لِلْبُكَاءِ إِذْ أَفْبَلَتِ امْرَأَةٌ مِنَ السَّمَ عَنْهُ ، فَكُنْتَ تَهَيَّأُتِ لِلْبُكَاءِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : تُرِيدِينَ أَنْ تُدْخِلِي الشَّيْطَانَ بَيْنًا أَخْرَجُهُ اللَّهُ مِنْهُ مَرَّتَيْنِ قَالَتْ : فَسَكَتُ عَنِ الْبُكَاءِ فَلَمْ أَبْكِ. (مسلم ١٠ - احمد ٢/ ٢٨٩)

(۱۳۲۵) حضرت ام سلمہ پنی پنی نفو ماتی ہیں کہ جب حضرت ابوسلم کی ٹیٹو کا انتقال ہوا تو میں نے کہا میں مسافرہ ہوں، اجنبی زمین میں ہوں، اجنبی زمین میں ہوں، میں ان کے لیے ایساروؤں گی جواس سے بیان کیا جائے گا، جب میں نے رونے کا (نوحه) ارادہ کیا توا کی عورت او نجی زمین سے میرے پاس آئی جومیری مدد کرنا چاہتی تھی رونے میں، بس حضورا قدس پڑٹو متوجہ ہوئے اور فر مایا: کیا تم دونوں چاہتی ہوشیطان کواس گھر میں داخل کر دوجس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نکالا ہے؟ دو باریجی ارشاد فر مایا، فر ماتی ہیں میں رونے سے خاموش ہوگئی پھر میں ندروئی۔

( ١٢٢٤ ) حَذَثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ : لَمَّا أَتَتُ وَفَاةً جُعْفَرٍ عَرَفْنَا فِى وَجُهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُزُنَ فَلَخَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُزُنَ فَلَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رُسُولَ اللهِ إِنَّ النِّسَاءَ يَبُكِينَ ، قَالَ : فَارْجِعْ إلَيْهِنَّ فَأَسْكِتُهُنَّ ، فَإِنْ أَبَيْنَ فَاحُثُ فِى وَجُوهِ مِنْ التَّهِ لَا تَرَكْت نَفْسَك ، وَلَا أَنْتَ مُطِيعٌ رَسُولَ اللهِ وَلَا اللهِ صَلَّى اللّهِ لَا تَرَكْت نَفْسَك ، وَلَا أَنْتَ مُطِيعٌ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللّهِ لَا تَرَكْت نَفْسَك ، وَلَا أَنْتَ مُطِيعٌ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (بخارى 199هـ مسلم ١٣٣٣)

(۱۲۲۲۷) حفرت عائشہ می دین فرماتی ہیں کہ جب حضرت جعفر جل فی وفات کی اطلاع آئی تو ہیں نے رسول اکرم مُلِفَظَفَةَ کے چبرہ انور پڑنم کے اثرات و کیھے، ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول مُلِفظَفَةً! عورتیں رو رہی ہی، آپ مُلِفظَفَ فَرَمایا: ان کی طرف جاوان کو چپ کراوا اگر خاموش ہونے سے انکار کردی توان کے چبروں پرمٹی وال دو، حضرت عائشہ میں مندین فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا خدا کی شم تونے اپنے نفس کونہ چھوڑ ااور نہ ہی تو رسول اکرم مُلِفظَفَة کا مطبع ہے۔ ۱ ( ۱۲۲۷ ) حدَّثَنَا ابْنُ نُمَیْرٍ ، حدَّثَنَا هِ شَامٌ بُنُ عُرُوةً ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قِیلَ لَهَا إِنَّ ابْنَ عُمَر یَرُفَعُ اِلَی النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ ، فَقَالَتُ وَهَلَ أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ إنَّمَا قَالَ : إنَّ أَهْلَ الْمَيَّتِ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ ، وَإِنَّهُ لِيُعَذَّبُ بِجُرْمِهِ. (بخارى ٣٩٤٨ـ مسلم ٢٥)

(۱۲۲۷) حضرت عائشہ رفیادہ مخال ہے کہ ان ہے کہا گیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بنی پین مرفو عاروایت کرتے ہیں کہ میت کوقبر میں عذاب دیا جاتا ہے زندہ کے رونے کی وجہ ہے فر ماتی ہیں کہ حضرت ابوعبدالرحمٰن زائِنو کا گمان یہ ہے کہ آپ مِنْزِنْ ﷺ نے یوں فر مایا: میت کے گھروالے اس پررور ہے بوتے ہیں اور اس کواپے جرموں کی وجہ سے عذاب ہور بابوتا ہے۔

( ١٢٢٤٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنِ الْهَجَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ، قَالَ : رَأَى النَّسَاءَ يَتُوثَيْنَ ،

فَقَالَ : لَا تَتَرَأَيْنَ فَإِنَّ رَسُولٌ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانًا ، أَن نَتَرَاثي. (ابن ماجه ١٥٩٢ طيالسي ٨٢٥)

(۱۲۲۸) حضرت اٹھجر کی پیٹیمیز سے مروی ہے کہ حضرت ابن انی او ٹی ٹیٹٹو نے عورتوں کومیت پر (واویلا مچا کر )رو تے ہوئے دیکھا تو فر مایا کہ رسول القد مُیلِائھے بج نے نو سے کرنے سے منع فر مایا ہے۔

( ١٢٢٤ ) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ دُكُنُو ، حَدَّثَنَا اِسُوَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عِيسَى ، عَنْ جَبْرِ بُنِ عَتِيكٍ ، عَنْ عَمْهِ ، قَالَ دَخَلُت مَعَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَهْلُهُ يَبْكُونَ فَقُلْت أَتَبْكُونَ عَلَيْهِ وَهَذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دَعْهُم يَبْكِينَ مَا دَامَ عِنْدَهُنَّ فَإِذَا وَجَبَ لَمْ يَبْكِينَ. (ابوداؤد ٣٠٠٣- احمد ٥/ ٣٣٢)

(۱۲۲۳۹) حضرت جبر بن ملتیک بایشید اپنے چچا ہے روایت کرتے ہیں کہ میں حضور اکرم فیلیسے کے ساتھ ایک انصاری شخص (کے جنازے پر) حاضر ہوااس کے گھر والے اس پر رور ہے تھے، میں نے کہا کیا تم روتے ہویہ حضورا قدی میزیسے پڑ (تم میں) موجود ہیں؟ آپ میزیسے پھر نے فرمایا مجھوڑ دوان کورونے دو، جب اس پرواجب ہوجائے گا ( قبر میں اتار دیا جائے گا تو) یہیں روئیں گی۔

## ( ۱۹۸ ) مَنْ رَخَّصَ فِی البکاءِ عَلَی المیَّتِ بعض حضرات نے میٹ پررونے کی اجازت دی ہے

( ١٢٢٥ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِى عُثْمَانَ ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ دَمَعَتْ عَيْنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَتِى بِابْنَةِ زَيْنَبَ وَنَفْسُهَا تَقَعْفَعُ : كَأَنَّهَا فِى شَنَّ ، قَالَ فَبَكَى ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ: رَجُلُ تَبْكِى وَقَدْ نَهَيْتَ عَنِ الْبُكَاءِ ، فَقَالَ : إنَّمَا هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِى قُلُوبِ عِبَادِهِ وَإِنَّمَا يَوْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرَّكُ حَمَّاءَ. (مسلم ١٣٣- احمد ٥/ ٢٠٣)

(۱۲۲۵۰) حضرت اسامہ بن زید بنا پینئاسے مروی ہے کہ حضور اقدس مِنْلِ نَصْفَحَ کے پاس جب حضرت زینب بنی منین کی بنی کو لایا گیا تو آپ مِنْلِ نَصْفَحَ کَمَا تَحْمُول بیس آنسوآ گئے ،حضرت زینب بنی منابط کا سانس ا کھڑر ہاتھا ، گویا کہ وہ بڑھا ہے میں ہیں ، یہ حالت د کھے کرآپ فِرِفْظِیَا رو پڑے، ایک مخص نے عرض کیا: اے انٹد کے رسول فِرُفِظِیَا آپ رور ہے ہیں حالا نکدآپ نے تو رو نے منع کیا ہوا ہے؟ آپ فِرِفِظَامِ نے فرمایا: بیتو رحمت (کے آنسو) ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھی ہے، بیٹک انتدیاک اس پررحم کرتا ہے جواس کے بندوں پررحم کرنے والا ہو۔

(١٢٢٥١) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ هَاشِم ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ أَحَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِ عَبْدِ الرَّحْمَوِ بُنِ عَوْفٍ فَخَوَجَ بِهِ إِلَى النَّخُلِ فَأْتِي بِإِبْرَاهِيمَ وَهُو يَجُودُ بِنَفْسِهِ فَوُضِعَ فِي حَجْرِهِ ، فَقَالَ بَهُ عَبْدُ الرَّحْمَوِ تَبْكِى يَا رَسُولَ اللهِ أَو لَمْ تَنْهُ عَنِ اللهِ مَنْ اللهِ شَيْنًا وَذَرَفَتُ عَيْنَاهُ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَوِ تَبْكِى يَا رَسُولَ اللهِ أَو لَمْ تَنْهُ عَنِ الْكَاءِ ، قَالَ : إِنَّمَا نَهُنْتُ عَنِ النَّوْحِ ، عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ ، صَوْتٍ عِنْدَ نِعْمَة لَهُو وَلَعِبٍ ، الْكَاءِ ، قَالَ : إِنَّمَا نَهُنْتُ عَنِ النَّوْحِ ، عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ ، صَوْتٍ عِنْدَ نِعْمَة لَهُو وَلِعِبٍ ، الْكَاءِ ، قَالَ : إِنَّمَا نَهُنْتُ عَنِ النَّوْحِ ، عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ ، صَوْتٍ عِنْدَ نِعْمَة لَهُو وَلِعِبٍ ، اللهِ هَنْ اللهِ أَوْلَهُ مَنْ اللهِ مَنْ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ ، صَوْتٍ عِنْدَ نِعْمَة لَهُو وَلِعِبٍ ، اللهِ مَنْ هَذَهِ وَحَمَّةً وَلَعْ اللهِ وَلَعِبٍ ، وَمَنْ اللهِ شَيْطُان ، وَصَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ ، خَمْشِ وُجُوهٍ ، وَشَقَ جُيُوبٍ ، وَرَنَّةٍ شَيْطَان ، وَصَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ ، خَمْشِ وُجُوهٍ ، وَشَقِّ جُيُوبٍ ، وَرَنَّةٍ شَيْطُان ، وَصَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ ، خَمْشِ وُجُوهٍ ، وَشَقِّ جُيُوبٍ ، وَرَغَة شَيْطُان ، إِنَّا إِللهَ اللهِ اللهُ اللهِ ا

(۱۲۲۵) حضرت جابر روز سے مروی ہے کہ حضورا قدس میر الفظائی نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف وہ افتہ کا ہاتھ پکرا اور مجور کے درختوں کی طرف گئے ، آپ میر الفظائی نے کے بیٹے ابراہیم کو لا یا گیا وہ اس وقت قریب المرگ سے ، ان کو حضورا قدس میر الفظائی کی گود میں رکھا گیا آپ میر الفظائی نے کی چیز کا ما لک نہیں ہوں اور آپ میر الفظائی کی گئے اللہ تعالی ہے کی چیز کا ما لک نہیں ہوں اور آپ میر الفظائی کی آئے وہ سے آئھوں میں آنسو آ گئے ، حضرت عبدالرحمٰن وہ اللہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میر آنسو آ گئے ، حضرت عبدالرحمٰن وہ اللہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میر آئے ہوں دور ہے ہیں؟ کیا آپ میر الفظائی کے اللہ علی اللہ کے رسول میر آئے ہوں کہ اور احتی آواز وہ سے بنان جا کہ کرنا اور وقت اللہ وہ اللہ کے دونا جراوں کو نوجنا، گریان جا کہ کرنا اور شیطان کی طرح زور سے چیزا، بیشک یہ تو رحمت کے آنسو ہیں ، اور جور حم نہیں کرتا اس پر حم نہیں کیا جا تا ، اے ابراہیم وہ اللہ المرحق نہ ہوتا اور راستہ اور جہت انجانی نہ ہوتی اور ہمارے آخر والے عنقریب ہمارے پہلوں سے ملے والے نہ ہوتے تو ہماراغ میرے بارے ہیں اس سے زیادہ ہوتا ، اور ہم تیری وجہ سے البتہ تم کمین ہیں آئے میں روتی ہیں اور دل محملین ہیں آئے میں کریں ہے جس سے ہمارار بناراض ہو۔

( ١٢٢٥٢ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوّةَ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَ ذُكِرَ لَهَا حَدِيثُ ابُنِ عُمَرَ ، إنَّ الْمَيْتَ لَيْعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَىِّ ، فَقَالَتُ : وَهَلَ أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ كَمَا وَهَلَ يَوْمَ قَلِيبِ بَدْرٍ إنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُ لَيْعَذَّبُ وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيَنْكُونَ عَلَيْهِ. (احمد ٢٠٩/١)

(۱۲۲۵۲) حضرت عروہ مِیشینا سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ خٹامند نیا کے سامنے حضرت عبداللہ بن عمر بیجا پیننا کی حدیث بیان کی

گئی کہ میت کو زندہ کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے آپ بڑیا نئرنانے فر مایا حضرت ابوعبدالرحمٰن کوا جی طر<sup>ع نلط</sup>ی : • نَی ہے جس طرح انہیں بدر کے کنویں کے مقتولوں کے بارے میں نلطی ہوئی تھی۔ بیٹک رسول القد ب<u>رانز ع</u>یج نے ارشا • فر مایا : بیشک میت کوعذاب دیا جار ہاہوتا ہے اوراس کے گھر والے اس پر رور ہے ہوئے تیں۔

(١٢٢٥٢) حدَّثَنَا شَبَانَهُ بُنُ سَوَّارٍ ، حدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ وَالَكُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُلِدَ لِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُلِدَ لِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْطَلَقَ مَعُهُ ، فَاسَعْنَهُ بِالْسَمِ أَبِى إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ ، ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى أَمْ سَنْفٍ الْمَرَاةِ فَيْ بِالْمَدِينَةِ يُقَالُ لَهُ أَبُو سَيْفٍ ، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْطَلَقَتْ مَعَهُ ، فَصَادَفْنَا أَبَا سَيْفٍ يَنْفَيْهُ فِي كِيرِهِ ، وقلِدِ الْمَثَلُّ الْبُيْتُ دُخَانًا ، فَأَسُوعُت الْمَشْى بَيْنَ يَدَى النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ بَالصَّبِى فَطَمَّةُ إِلَيْهِ ، وقَالَ مَا شَاءَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمْسَكَ . النَّهِي إِلَى أَبِي سَيْفٍ، فَقُلْت: يَا أَبَا سَيْفٍ أَمْسِكُ أَمْسِكُ جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمْسَكَ . وَقَالَ مَا شَاءَ اللّهُ أَنْ يَقُولَ . فَالَ أَنسُ فَلَقَدُ وَسَلَّمَ بِالصَّبِي فَطَمَّةُ إِلَيْهِ ، وقَالَ مَا شَاءَ اللّهُ أَنْ يَقُولَ . فَالَ أَنسُ فَلَقَدُ وَسَلَّمَ ، وَلَا لَقُولُ إِلاَّ مَا يَرْضَى رَبَّنَا وَإِلَّا مِلُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا لَقُولُ إِلاَّ مَا يَرْضَى رَبَّنَا وَإِنَّا بِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحُزُوسُونَ . وَلَا لَقُولُ إِلاَّ مَا يَرضَى رَبَّنَا وَإِنَّا بِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحُزُوسُونَ

(مسلم ۱۲ ابو داؤد ۱۱۱۸)

(۱۲۲۵۳) حضرت انس جھٹھ سے مروی ہے کہ حضور اقدس میز نظیج نے ارشاد فر مایا: رات میر ابیٹا پیدا ہوا ہے اور میں نے اس کا نام اینے والد کے نام پر ابراہیم رکھا ہے۔

پھر آپ نے اس کوام سیف کے پاس دودھ پلانے کے لیے بھیج دیا جو مدینہ کے ابوسیف وہار کی بیون تھی ۔ پھر حضور اقدس نیز نظر نظر ہوں تھی آپ بیز نظر کے ساتھ جلا، ہم اچا تک ابوسیف کے پاس بینچ جوابی دھونکی میں بھا تہ ۔ مار دہا تھا جس کی وجہ سے سارے گھر میں دھواں بھرا ہوا تھا، میں حضور اقدس میز نظر کی ابوسیف کے پاس پہنچا اور اس سے کہا: اے ابو سیف ہی نیز رک جارک جارب اللہ میز افقائے تھے تھر بھی اتو وہ رک گیا، پھر حضور اقدس میز نظر نے بیٹے کو جا با اور اس کو سیف ہی نیز رک جارک جارک جارب اللہ میز افقائے تھے تھر بھی اور وہ رک گیا، پھر حضور اقدس میز نظر نے بیٹے کو جا با اور اس کو سیف ہی اور کہا جوالتہ نے چاہا، حضرت انس تو توز فرمات تیں کہ میں نے ان (ابر اہیم ) کو و یکھا کہ وہ نہ ن کی تکلیف میں جنا امین میز اور کا میس بہدر ہی میں اور دل میس ہوا در اے ابر اہیم ایم تیری وجہ سے بہت میکس بہدر ہی میں اور دل میس سے ہم بات نہیں کریں گرجس سے ہمارا در براضی ہوا در اے ابر اہیم ایم تیری وجہ سے بہت میکس اور معموم تیں ۔

( ١٢٢٥٤) حَدَّتَنَا عُبُنُدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ غُمَرَ ، فَالَ : رَجَعَ رَسُولُ اللهِ يَوْمَ أُخْدٍ فَسَسِع نِسَاءَ نَنَى عَبْدِ الْأَشْهَلِ يَبْكِينَ عَلَى هَلْكَاهُنَّ ، فَقَالَ : لَكِنَّ حَمْرَةَ لَا بَوَاكِى لَهُ فَحِنْنَ بِسَاءٌ الأَنْصَارِ فَبَكَيْنَ عَلَى حَمْزَةَ فَرَقَدَ فَاسْتَيْقَظَ ، فَقَالَ : يَا وَيْحَهِنَّ إِنَّهُنَّ لَهَاهُمَا حَتَى الْأَنَ مُرُوهُنَ فَلْيَرْجِعْنَ ، وَلاَ يَبْكِينَ عَلَى هَالِكِ بَعْدَ الْيَوْمِ. (احمد ٢٠ / ٢٠٥ حاكم ١٩٣) (۱۲۲۵۳) حضرت عبداللہ بن عمر یک چنا ہے مروی ہے حضورا قدس میلی احد کے دن جب واپس لوٹے تو آپ میلین کی آئیں عبدالا شخصل کی خواتین کو اپنے مردوں پرروتے ہوئے ساتو فر مایا : حمزہ کے لیے کوئی رونے والی نہیں ہے تو انصار کی عورتیں آئیں اور حمزہ پررونے گئیں تو نبی پاک میلین تیں ان سے کہوکہ جن جا نبیس تیں ان سے کہوکہ چنی جا نبیس اور آج کے بعد کسی مرنے والے پر ہرگزنہ روئیں۔

( ١٢٢٥٥ ) حدَّنَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ : حدَّنَنِي عَطَاءُ بُنْ السَّانِبِ حدَّنَنَا عِكْرِمَةُ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّسٍ يَقُولُ احْفَظُوا هَذَا الْحَدِيثَ إِنَّ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ فِي الْمَوْتِ قَالَ : فَبَضَعَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى يَدَيْهِ ، وَوَضَعَ رَأْسَهَا عَلَى ثَدْيَيْهِ وَهِى تَسُوقُ حَتَّى قَالَ : فَصَاحَتُ أُمُّ أَيْمَنَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا أَرَاك تَبْكِين فَصَت فَوضَعَهَا وَهُو يَبُكِى ، قَالَ : فَصَاحَتُ أُمُّ أَيْمَنَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا أَرَاك تَبْكِين عِنْ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا أَرَاك تَبْكِى ، قَالَ : عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْكِى ، قَالَ : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْكِى ، قَالَ : إِنَّ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْكِى ، قَالَ : إِنَّ لَهُ أَنْهِ وَلَهُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْكِى ، قَالَ : إِنَّ لَهُ أَنْهِ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْكِى ، قَالَ : إِنِّ لَهُ أَبُكِ وَلَكَنَّهَا رَحْمَةٌ ( احمد ا/ ٢٢٥)

(۱۲۲۵۵) حفرت عکرمہ بیڈیو فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالقد بن عباس بنی دین نے فرمایا اس حدیث کو یا دکرو، حضوراقدس میڈنی فیڈ کی ایک بیٹی موت کے قریب تھی آنخضرت میڈنی فیڈ نے انہیں اپنے ہاتھوں پراٹھایا اور سینے سے لگایا، راوی کہتے ہیں کہ وہ قریب
المرگ تھیں یہاں تک کہ ان کا انقال ہوگیا، آپ فیز تھے فیڈ ان کو پنچر کھا اور آپ میڈنی فیڈرور ہے بھے، حضرت ام ایمن شاہدی نا نے چین شروع کردیا، حضوراقدس میڈنی فیڈ نے ارشا دفر مایا: تیرے لیے مناسب نہیں ہے کہ رسول اللہ میڈنی فیڈ کے سامنے روئے،
حضرت ام ایمن بنی مذمل نے فرمایا: کیا میں رسول اللہ کوروتے ہوئے نہیں دیکھ رہی؟ آپ فیز میڈی نے ارشا دفر مایا: میں نہیں روز ہا

# ( ۱۹۹ ) بَابُ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يبكِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يبكِي اس بات كي بيان ميں كه حضورا قدس مِنْ النَّيْظَةَ نهيں روتے تھے

( ١٢٢٥١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنْ سِشْرِ ، حَذَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و ، حَدَّثَنِى أَبِى ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ وَقَاصِ ، عَنْ عَانِشَةَ أُمُّ الْمُوْمِنِينَ قَالَتُ : حَصَرَه رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُو بَكُو ، وَعُمَّرُ يَنْعِى سَعْدٌ بُنَ مُعَاذٍ فَوَالَّذِى الْمُوْمِنِينَ قَالَتُ : حَصَرَه رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَكَانُوا كَمَا قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَكَانُوا كَمَا قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَكَانُوا كَمَا قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَكَانُوا عَمْدُ كَانُ يَضُغَعُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : كَانَ يَضُغَعُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : كَانَ يَضُعُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : كَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ عَلْمُ عَلَى أَحَدٍ وَلَكِنَّهُ كَانَ إِذَا وَجَدَ فَإِنَّمَا هُو آخِذَ بِلِحْيَتِهِ (احمد ١/١٣١٦ ابن حبان ١٣٣٩) كَانَتْ عَيْنُهُ لَا تَذْمَعُ عَلَى أَحِهُ وَلَكِنَّهُ كَانَ إِذَا وَجَدَ فَإِنَّمَا هُو آخِذً بِلِحْيَتِهِ (احمد ١/١٣١١ ابن حبان ١٣٣٩) عَرْسَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَعَ عَلَى أَحْدِ وَلَكِنَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَكَنَا إِذَا وَجَدَ فَإِنْمَا هُو آخِذًا بِلِحْيَتِهِ (احمد ١/ ١٣١١ ابن حبان ١٣٥٩) عَرْسَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَالَتُهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَالِهُ الللهُ عَلْمُ الللّ

( ١٣٢٥٧) حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : أَتَيْتُ عُمَرَ بِنَعْيِ النَّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّن فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ ، وَجَعَلَ يَبْكِي.

(۱۲۲۵۷) مضرت ابوعثان مینیجد فر ماتے ہیں کہ میں حضرت عمر شائٹ کے پاس حضرت نعمان بن مقرن بڑاٹنے کی وفات کی خبراایا تو آپ ٹائٹو نے اپناہاتھ سر پرر کھ کررونا شروع کردیا۔

( ١٢٢٥٨ ) حدَّقَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْهَجَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ، قَالَ : إِنْ بَكَتْ بَاكِيَةٌ ، أَوْ دَمَعَتْ عَيْنٌ فَلَا بَأْسَ وَلَكِنْ قَدْ نُهِينَا ، عَنِ التَّرَثِّي.

(۱۲۲۵۸) حضرت ابن ائی او فی پڑاپٹو فرماتے میں کہ کوئی روئے یا اس کے آنسونکل آئیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن واویلا مجانے اورنو حدکے انداز میں رونے ہے منع کیا گیا ہے۔

( ١٢٢٥٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عن ابن عون ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ :كَانَ ابْنُ عُمَرَ فِى السُّوقِ فَنُعِى إلَيْهِ حُجْرٌ فَأَطْلَقَ حَبْوَتَهُ وَقَامَ وغلبه النَّحِيبُ.

(۱۲۲۵) حضرت نافع میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر جنعظ منابازار میں تھے آپ ٹٹاٹٹو کو جمر میشید کی وفات کی اطلاع دی گئ تو آپ نے اپنی چا در پکڑی اور کھڑے ہو گئے اور آپ پر رونے کا غلبہ ہو گیا۔

( ١٢٢٦٠ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، حَذَّثَنَا إِسُوَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ الْبَجَلِيّ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ وَثَابِتِ بْنِ يَزِيدٍ وَقَرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ قَالُوا :رُخُصَ لَنَا فِي الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيْتِ فِي غَيْرِ نَوْجٍ .

(۱۲۲۷) حضرت عامر بن سعد المجلى مِيشِيد ہے مروى ہے كەحضرت الى مسعود حق ،حضرت ثابت بن زيد بنى دين اور حضرت قرظه بن كعب بنده نين فرماتے ہيں كەميت پرنو حه كے بغيررونے كى اجازت دك گئى ہے۔

( ١٢٢٦١ ) حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ دَخَلْت عَلَى أَبِي مَسْعُودٍ وَقَرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ فَقَالًا : إِنَّهُ رُخُصَ لَنَا فِي الْبُكَاءِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ. (حاكم ١٨٣- طبراني ٨٢)

(۱۲۲۱) حضرت عامر بن سعد برتین فرماتے ہیں کہ میں حضرت البی مسعود اور حضرت قرظہ بن کعب نفائقیم کے باس آیا تو آپ دونوں حضرات نے فرمایا: پیٹک ہمیں مصیبت میں رونے کی اجازت دی گئی ہے۔ ( ١٢٢٦٢ ) حَدَّثَنَا خُنْدُرٌ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ وَقَابِتِ بْنِ يَزَيْدٍ نَحْوَهُ. (حاكم ١٨٢)

(۱۲۲ ۲۲) حضرت عامر بن سعد بینید سے ای کے مثل منقول ہے۔

( ١٢٦٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ سَلَمَة بْنِ الْأَزْرَقِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِنَارَةٍ يُبْكَى عَطَاءٍ ، عَنْ سَلَمَة بْنِ الْأَزْرَقِ ، عَنْ أَبِى هُرَيُرَةَ ، قَالَ : مُرَّ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِنَارَةٍ يُبْكَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْمَلُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْمَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْمَلُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَعُمْرُ بُنُ الْخَطَّابِ فَإِنَّ النَّفُسَ مُصَابَةٌ وَالْعَيْنَ دَامِعَةٌ وَالْعَهُدَ قَرِيبٌ.

(احمد ۲/ ۴۰۸ عبدالرزاق ۲۲۲۳)

(۱۲۲۷) حفرت ابوهریره برای سے مردی ہے کہ حضوراتد سیز انتظامی کے پاس سے ایک جنازہ گزراجس کے ساتھ رونے والی عورش بھی تھیں میں اور حفرت عمر بڑی پیش میں اور حفرت عمر بڑی پیش میں اور حفرت عمر بڑی پیش کے ساتھ کے ساتھ تھے، حضرت عمر بڑی پیش کے ساتھ رونے والیوں کو ڈانٹا تو حضور مِزَائِفَیْ بِیْجَ نَا نِی کِی جَفُورُ دو، بیشک نفس مصیبت زدہ ہے، اور آ تکھیں آنسو بہارہی ہیں اور وعدہ (مقرروت ) قریب ہے۔

( ١٢٢٦٤ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ.

( ۱۲۲ ۱۲۲ ) حضرت الوهريره ديافظ سے اي كے مثل منقول ہے۔

# ( ٢٠٠ ) فِي الْمَيِّتِ أَوِ الْقَتِيلِ يُنْقَلُ مِنْ مُوْضِعِهِ إلى غيرِ إلى مَيْرِ اللهِ عَيْرِ اللهِ عَيْرِ ا ميت يامقتول كوايك جگه عدد وسرى جگه نتقل كرنا

( ١٢٢٦٥ ) حدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الْأَسُود بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ نُبَيْحٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يَرُدُوا الْقَتْلَى إِلَى مَصَادِعِهِمُ. (ابوداؤد ١٥٥٥- ترمذي ١٤١٤)

(۱۲۲۷۵) حضرت جابر ٹڑنٹو سے مروی ہے کہ حضوراقد س مَلِّفَظَیَا فی نے حکم قر مایا مقتو لوں کو (ان کی لاش کو ) جہاں وہ قبل ہوئے ہیں (میدان ) و ہاں لوٹا دو ( جہاں قبل ہوئے ہیں وہیں ان کو دفناؤ ) ۔

( ١٢٢٦٦ ) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : سَمِعْتُ شَيْخًا فِي بَنِي عَامِرٍ أَحَدِ بَنِي سُوَاء ة يُقَالُ لَهُ عَبُدُ اللهِ بْنُ مَعِيَّةَ ، قَالَ : أُصِيبَ رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الطَّائِفِ ، قَالَ : فَحُمِّمَلًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَبَعَثَ أَنْ يُدْفَنَا حَيْثُ أُصِيبًا ، أَوْ لُقِيًا.

رُ ١٢٢٦٨) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ بُهُمَانَ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تُذُفَنُ الأَجْسَادُ حَيْثُ تُقْبَضُ الأَرْوَاحُ. (ابن سعد ٢٩٣)

(۱۲۲۸) حضرت جابر بن عبدالله می دن از می می که حضوراقدی میرانگینی نظر مایا: مردول کووی و نا و جبال ان کی روح قبض کی جائے۔

# ( ۲۰۱ ) فِی الْمُشٰیِ بَینَ الْقَبُورِ فِی النَّعَالِ قبروں کے درمیان جوتے پہن کر چلنا

( ١٢٦٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْأَسُود بُنُ شَيْبَانَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سُمَيْرٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَأَى رَجُلاً يَمْشِى بَيْنَ الْقُبُورِ فِى نَعْلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا صَاحِبَ النَّخْصَاصِيَةِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَأَى رَجُلاً يَمْشِى بَيْنَ الْقُبُورِ فِى نَعْلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا صَاحِبَ النَّذِيكِيْنِ الْقِهِمَا. (نسانى ١٤٥٥- ابوداؤد ٣٢٢٢)

مرد میں سریا (۱۲۲۹) حضرت بشیر بن الخصاصیہ ڈٹاٹیو سے مروی ہے کہ حضورا قدس مِئَوافِظِیَّا نِے ایک شخص کو تبروں کے درمیان جوتے پہن کر چلتے ہوئے دیکھا تو فرمایا: اے جوتوں والے (گائے کی کھال کے جوتے والے ) ان کواتا ردے۔

﴿ ١٢٢٠) حَدَّثُنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ جَرِيرِ بُنِ حَازِمٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحَسَنَ ، وَابْنَ سِيرِينَ يَنْشِيَانِ بَيْنَ الْقُبُورِ فِي نِعَالِهِمَا.

(۱۲۲۷) حضرت جریر بن حازم بیٹین فر ماتے بیں کہ میں نے حضرت حسن بیٹیند اور حضرت ابن سیرین بیٹیند کو قبروں کے

( ۲۰۲ ) مَنْ كُرِهُ أَنْ يُستَقَى مِنَ الآبَارِ الَّتِي بَيْنَ الْقَبُورِ قبرستان میں موجود کنووں سے یانی بھرنے کی کراہت کا بیان

( ١٣٢٧ ) حَدَّنَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ رَجُلِ يُقَالُ لَهُ النَّعْمَانُ الْجَنَدِيُّ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُسْتَسْقَى مِنَ الآبَارِ الَّتِي تَكُونُ بَيْنَ ظُهْرَانَى الْمَقَابِرِ.

(۱۲۲۷) حفرت ابن طاؤس ولیسیا اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ وہ قبرستان میں موجود کنووں سے پانی بھرنے کو مکروہ سبھتے تھے۔





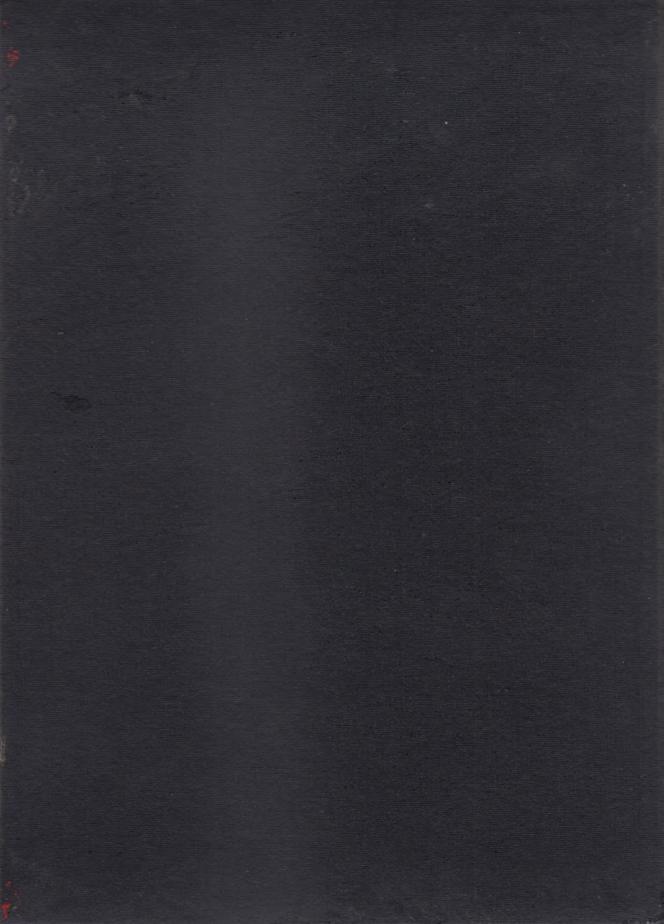